



#### **جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيں**

یہ کتاب مااس کا کوئی حصہ سی بھی شکل میں ادارہ کی پنینگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كالي رائث رجسريش نمبر 11721

م است کے مسال آسی مسال

: منه عنه ولا المخدلوسف لدهيالوي شهيت

ت حضرت مَولانا سعيندا حرجباليوري تنهيظ الم

منظوراحرميوراجيوت (ايدوكين بالى كورن)

: 9191

: مئی ۱۱۰۳ء

ومحمد عامر صديقي : شمس پرنتنگ پرکس

ياسيان حق في ياهو داك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

مكنتارهااتوي

18 - سلام كتب اركيت بنوري ناؤن كراجي وفترحم نبوت بزان نمائش المياس جناح روذ كرامي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

نام كتاب

رتيب وتخزيج

قانونی مشیر

طبع اوّل اضافه وتخریج شده ایدشین

کمپوزنگ يرنثنك

## فهرست

### شادی بیاہ کے مسائل

# شادی کون کرے اور کس ہے؟

| ۱۵  | نکاح کرنا کب فرض، واجب اور کب حرام ہے؟                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | بیوه اور رنڈ واکب تک شادی کر سکتے ہیں؟                                           |
| or. | شادی کے لئے والدین کی رضامندی                                                    |
| ٥٢  | کیالز کوں کی طرح لڑکی کی رضامندی ضروری نہیں؟                                     |
| ٥٣  | شادی میں لڑکی کی رضامندی                                                         |
| ٥٣  | شادی کے سلسلے میں لڑکی ہے اِ جازت لینا                                           |
| ٥٣  | شادی کے وقت لڑ کے کی طرح لڑکی کی بھی رضا مندی معلوم کرنی جاہنے                   |
| ۵۵  | والدكے پندكرد ورشتے كواگر بيٹانه مانے تو كياتكم ہے؟                              |
|     | لڑ کے ہاڑی کی ا جازت کے بغیر نکاح کی حیثیت                                       |
| ۲۵  | جس جگهاژی راضی نه هو، کیا اُس جگه والدین اُس کارشته کریجتے ہیں؟                  |
| 4   | لڑ کی ک شادی میں اُس کی رضامندی ضروری ہے،تو پھروالدین کی بات ماننے کامشورہ کیوں؟ |
| 41  | کیالز کی اپنے لئے رشتہ پند کر عمق ہے؟                                            |
| 41  | مرد، نیک اورا چھی عورت کی طلب کرتے ہیں ،کیاان کا بیمل صحیح ہے؟<br>۔              |
| 42  | نیک عورت کا نیک شخص سے شادی کا إظهار کرنا                                        |
| 75  | نیک شخص ہے شادی کی خواہش کرنا کیسا ہے؟                                           |
| 47  | کیا حضرت خدیجہ یے خودحضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی ؟           |

| ٦٢                                         | لڑ کے یالڑ کی کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1F                                         | شادی کےمعاملے میں والدین کاحکم مانتا                                  |
| ٦٣                                         | والدین اگرشادی پرتعلیم کوتر جیح دین تواولا دکیا کریے؟                 |
| 15                                         | شادی میں والدین کی خلاف شرع خواہشات کالحاظ نہ کیا جائے                |
| בר                                         | لزکی اورلڑ کے کی کن صفات کوتر جیح دینا جا ہئے؟                        |
| 71                                         | مرداورعورت کی عمر میں تفاوت ہوتو نکاح کا شرعی تھم                     |
| 44                                         | شادی کے لئے''شیو' کروانا                                              |
|                                            | شادی میں قابلِ ترجیح چیز کون می ہو؟                                   |
| اس ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | والدصاحب کے کہنے پراُن پڑھ مورت ہے شادی کرلوں یا اپنے طور پر بڑھی     |
| ٦٧                                         | لڑکیوں کے رشتے میں نلط شرا بطالگا کر دیر کرنا ؤ رست نہیں              |
|                                            | لڑ کی کی غلط صفات بیان کر کے رشتہ کرنا                                |
| ۲۸                                         | کیااب شاد <mark>ی نہونا، نیک رشتہ ت</mark> ھکرانے کی نحوست کی وجہ ہے؟ |
| 79                                         | جوان اولا د <mark>کی شادی نہ کرنے کا</mark> و ہال                     |
| 19                                         | دِین کے کام کے لئے شاوی نہ کرنا                                       |
| ۷٠                                         |                                                                       |
| ۷•                                         | لڑ کیوں کی شادی نہ کرنا اُن ہے محبت نہیں ظلم ہے!                      |
| ۷۱                                         | ا مرکسی لڑکی کا دِین داررشتہ نہ آئے تو و دکیا کرے؟                    |
| ۷١                                         | بایرده لڑکیوں کی شاوی آ زاد خیال مردوں ہے کرنا                        |
| ۷۲                                         | لڑ کیوں کی وجہ ہے لڑکوں کی شادی میں در کرنا                           |
| ۷ <b>۲</b>                                 | اگر والدین ۲۵ سال ہے زیادہ عمر والی اولا دکی شادی نہ کریں؟            |
| ۷ <b>۳</b>                                 | لڑ کی گٹادی قرآن ہے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں                           |
| ۷۴                                         | لڑ کیوں کی قر آن ہے شادی                                              |
| ۷۳                                         | نومسلم لزکی ہے شادی کرنا                                              |
| ۷۵                                         | کیا میں ملازمت پیشار کی سے شادی کرسکتا ہوں؟                           |
| ۷۵                                         |                                                                       |
| ۷٩                                         |                                                                       |

| 9 •        | بیوی یامنگیتر کااپنے خاوند کوفر آن پڑھانا                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
|            | مُعَلَّىٰ اور نكاح مِي فرق                                             |
|            | ا پی بیٹی کا بیغام ِ نکاح دینا                                         |
|            | ہو یہ جبیہ اِ ۔ ۔ ۔<br>بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شادی کرنا      |
|            | یے<br>رشوت لینے والے سے شادی کرنی جا ہے یا ملک سے باہرر ہنے والے سے؟   |
|            |                                                                        |
|            | ·                                                                      |
| · ·        | طريقِ نكاح اورزُ حصتى                                                  |
| 9r         |                                                                        |
|            |                                                                        |
|            | نکاح میں ایجاب وقبول اور کلے پڑھانے کا کیامطلب ہے؟                     |
| ۹۳         | نکاح کے وقت کلمے، ذرود وغیرہ پڑھانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٩٣         | نکاح سے پہلے تین کلے پڑھنا۔                                            |
|            | وُ ولہا کا'' قبول ہے' ایک ہارکہنا ، نیز وُ ولہا کاصرف دستخط کرنا       |
| ۹۳         | - 0                                                                    |
| ٩٣         | مجوری میں ایجاب وقبول ہے کیا نکاح ہوجا تاہے؟                           |
| 95         | T                                                                      |
|            | •                                                                      |
| 9.5        |                                                                        |
| 94         |                                                                        |
| ٩٦         | لڑ کی ہڑ کے کا ٹیکی فون پر ایجاب وقبول کرنا                            |
| <b>9</b> ∠ | نیلی فون پر نکاح کی شرعی هیشیت                                         |
|            | نیلی فون پر تکاح کرنا                                                  |
| ٩८         |                                                                        |
| ٩٨         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |
| ٩٨         | •                                                                      |
| ٩٨         | •                                                                      |
|            |                                                                        |
| 99         | نکاح کے لئے دستخط ننروری نہیں                                          |

| 49    | کیا وُ ولہا کو اِیجاب وقبول کروانے والا ہی وُلہن ہے اِ جازت لے؟                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99    | نکاح نامے پر نکاح ہے قبل ہی لڑکی ہاڑ کے کے دستخط کروالینا ، نیز لے پالک لڑکی کے ساتھ اپنی ولدیت لکھنا |
| J • • | لڑ کی کے صرف دستخط کر دینے ہے اجازت ہو جاتی ہے۔                                                       |
| 1 • • | لڑ کی کے تبول کئے بغیر نکاح نہیں ہوتا                                                                 |
| 1•1   | صرف نکاح نامے پردستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ گوا ہوں کےسامنے ایجاب وقبول ضروری ہے               |
| I+r   | بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا                                                                         |
| 1+7   | شری کواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں                                                                     |
| I•F   | یو و ہے اُس کی اولا دکی گوا بی میں نکاح کرلیا تو جا ئز ہے                                             |
| I•P"  | یک وُ وسرے کوشو ہراور بیوی کہنے سے نکاح نبیں ہوتا                                                     |
| ۱۰۴   | نکاح خواں اورا کیپ ؤ وسر ہے خص کو نکاح کا گواہ بنا نا                                                 |
| ۱۰۳   | بالغ لڑ کے کا نکاح اگرلڑ کی <b>گواہوں کی موجودگی میں قبول کر لے تو جا</b> ئز ہے                       |
| 1.0   | بالغ لڑ کی اگرا نکار کرد ہے تو نکاح نہیں ہوتا                                                         |
| I•¥   | گو نگے کی رضامندی <i>س طرح معلوم کی جائے</i> ؟                                                        |
| 104   | گو نگے کی رضامندی کس طرح معلوم کی جائے؟<br>نکاح میں غلط ولدیت کا اظہار                                |
| I•Y   | قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بیوی مانے ہے بیوی نہیں بنتی                                                  |
|       | غدا کی کتاب اورخدا کے گھر کو بچ میں ڈالنے سے نکاح نہیں ہو <del>تا</del>                               |
| 1•∠   | اکاح اورز مقتی کے درمیان کتنا وقفہ ہو ناضر وری ہے؟                                                    |
| 1•∠   | خفتی کتنے سال میں ہونی چاہئے؟                                                                         |
| ١•٨   | نعتی میں تأخیر کا وَ بال <i>کس پر</i> ہوگا؟                                                           |
| I•A   | کاح پڑھانے کا صحیح طریقہ                                                                              |
| 1•9   | کون نکاح پڑھانے کا اہل ہے؟                                                                            |
| 1•9   | قاضی صاحب کا خودشا دی شده ہو نا ضروری نہیں                                                            |
| 1+9   | کاح کی زیاد ہ اُجرت لینے والے نکاح رجسر ارکی شرعی حیثیت                                               |
| 11•   | كاح خوال كي فيس جائز نبيس                                                                             |
| 11•   | کاح پڑھانے والے کو بجائے اُجرت کے ہدید یتا جائز ہے                                                    |

### بغیرولی کی اجازت کے نکاح

| 111  | ولی کی رضامندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ш    | باپ کی غیرموجود گل میں بھائی لڑکی کاولی ہے                                                                                              |
|      | والد کے علاو وسب گھر والے راضی ہوں تو بالٹے لزک کے نکات کی شرعی حیثیت                                                                   |
| 111  | " ولى "اپنے نابالغ بہن بھائيوں كا نكات كرسكتا ہے ليكن جائيداونبيں ہڑ پ كرسكتا                                                           |
| 111- | ولی کی اجازت کے بغیرلز کی کی شادی کی نوعیت                                                                                              |
| 111- | والدياداداكے ہوتے ہوئے بھائی ولی نہيں ہوسکت                                                                                             |
|      | بغیر گواہوں کے اور بغیرولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا                                                                                   |
| 115  | لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح                                                                                                   |
| 112  | ولی کی اجازت کے بغیراغوا شدہ لڑ کی ہے نکات                                                                                              |
| 114  | عا کلی قوانین کے تحت غیر کفومیں نکاح کی حیثیت                                                                                           |
| 114  | ا پنی مرضی <mark>سے غیر کفو میں شادی</mark> کرنے پر مال کے بجائے ولی عصبہ کواعتر اض کاحق ہے                                             |
| 112  | ولدالحرام ے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی شرط ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| 114  | اگروالدین کورٹ کے نکاح سے خوش ہوں تو نکاح صحیح ہے                                                                                       |
| HΛ   | والدین کی رضامندی کے بغیرنکاح سرے ہے ہوتا ہی نہیں، جا ہے وکیل کے ذریعہ ہویا عدالت میں                                                   |
|      |                                                                                                                                         |
|      | نكاح كاوكيل                                                                                                                             |
| 119  | لڑ کے کی عدم موجود گی میں وُ وسرافخص نکاح قبول کرسکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
|      | ر سے ن مدر روز میں اس کی طرف ہے وکیل قبول کر سکتا ہے۔<br>وُ ولہا کی موجود گی میں اس کی طرف ہے وکیل قبول کر سکتا ہے۔                     |
|      | ر دبه ک کر برور کا کس کر ک کار کسار کا ب<br>دُ ولها کی غیر موجود گی میں نکاح                                                            |
|      | روبه ن پیر روزن میں مال میں ہوں تو تجدید نکاتے کس طرح کریں؟<br>شوہراور بیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدید نکاتے کس طرح کریں؟             |
|      | وہرادر بین ملک ملک میں اول و جدیم حال من مربی ریاں ہے۔<br>کیاا یک بی شخص لڑکی ہلز کے دونوں کی طرف ہے تبول کرسکتا ہے؟                    |
|      | عیابیت ان سار می اور دون می سرف می بود از سامیت.<br>بالغ کژے بازگی کا نکاح ان کی اجازت پر موقوف ہے                                      |
|      | بال رح الرب القال ال<br>الكاح نام يرصرف وستخط |
|      | نگان مائے پر سرک و حظ<br>اجنبی اور نامحرً م مردوں کولڑ کی کے پاس وکیل بنا کر بھیجنا خلاف غیرت ہے                                        |
|      | ۱۰۰ اور ما هر مهمر دول ورق سے یا ن ویال بما حراب میرات ہے                                                                               |

#### نابالغ اولا د كا نكاح

| (PP                         | بچپین کی شاوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irr                         | بچین میں کئے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFF                         | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يا والدرّة كرسكتاب؟         | نابالغ لڑکی کا نکاح اگروالد، والدہ زندہ ہونے کے باوجود بڑا بھائی کردے تو کب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (PY                         | بالغ ہوتے بی نکاح فورا مستر دکرنے کا اختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ITZ                         | نا بالغی کا نکاح اور بلوغت کے بعد اِختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 174                         | باب دادا کے علاوہ و وسرے کا کیا ہوا نکاح لڑکی بلوغت کے بعد فنخ کر سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IFA                         | نابالغ لڑکی کا نکاح اگر باپ کرد ہے وبلوغت کے بعدا ہے فنخ کا اختیار نبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFA                         | بچین کے نکاح کے فنخ ہونے یا نہونے کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بعد ختم کرنے کا اختیار نبیب | والدنے تا بالغ لڑی کا نکاح ذاتی منفعت کے بغیر کیا تھا تو لڑی کو بالغ ہونے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | الله المسلم المس |
| IF•                         | تفوکا کیا مفبوم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | فلسفه <i>ر</i> کفو وغیر کفو کی تفصیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IFT                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PF                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | بالغ لڑ کے اورلڑ کی کی پیند کی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | اگراپنے خاندان میں نیک عورت نہ ملے تو کیا دُ وسرے خاندان میں شادی کرسک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | غیر کفو میں نکاح باطل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | - رُ برا دری میں شادی کر نا شرعاً منع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | یار جست میں برادری کی یا بندی ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IF 4                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IP-4                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| IF     | لورت کے ذوسرے نکاح میں اگر والدین شر یک نہ ہوں تو نکاح کی شری حیثیت                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174    | 'رکسی عور <b>ت کا</b> کفونہ ہوتو کیاوہ غیر کفومیں نکاح کرسکتی ہے؟                                                                                       |
| IF4    | الدین کی ا جازت کے بغیرلڑ کی کے نکات کی شرعی حیثیت                                                                                                      |
| IFA    | بیر کفومیں نکاح والدین کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا                                                                                                       |
| IFA    | رُ کی کاغیر کفوخاندان میں بغیرا جازت کے نکات منعقدنہیں ہوتا                                                                                             |
| IF9    | یا ہت میں خفیہ شادی کرنا غلط ہے                                                                                                                         |
| IF 9   | نفیه شادی کی شرعی حیثیت                                                                                                                                 |
| IF 9   | کیالڑ کی خفیہ نکات کر سکتی ہے؟                                                                                                                          |
| I (* + | سیر باپ، دا دااگراہے نا بالغ لڑ کے کا نکات بٹھان موجی کی ائزی سے کردیں تو کیا تھم ہے؟                                                                   |
| I/* •  | سیدلژ کاند ملنے کی وجہ ہے سیدلڑ کیوں کوشاوی ہے محروم رکھنا                                                                                              |
| ١٣١    | ئیاستید بالغ لڑ کا پٹھان موجی کی لڑ کی ہے والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرسکتا ہے؟                                                                     |
| IMI    | میرسیدازگی کوسیدگھرا <mark>نے میں ''</mark> بدید' کے طور پر جیموز ناحرام ہے                                                                             |
| ١٣١    | سندکا نکا 💆 غیرسند ہے                                                                                                                                   |
| IFF    | سید کا غیر سیّد ہے نکاح کرنے کا جواز                                                                                                                    |
| 164    | سیدلزی کی غیرسیدلز کے سے خفیہ شاوی کا بعدم ہے                                                                                                           |
|        | میدری تیرسیدر کے سے تھیں اوق قانعتر ہے۔<br>عقید ہے کے لحاظ ہے جن سے نکاح جائز نہیں<br>سلان عیرے کی غیمسلم میں میں شان کا جی اس میں فی انا گا میں میں کی |
| ۱۳۳    | ۔<br>سلمان عورت کی غیرمسلم مرد سے شادی حرام ہے ،فوراا لگ ہوجائے                                                                                         |
|        | ۔<br>نو ہر کے مرتد ہونے سے نکاح ضخ ہو گیا، بیوی اُ وسر ی جگہ نکاح کر سکتی ہے                                                                            |
|        | سلمان لڑئی کاعیسائی لڑ کے ہے شاوی کرنا                                                                                                                  |
| 165    | ی لزی کا نکات شیعه مرد سے نبیس ہوسکتا                                                                                                                   |
| 100    | نیعه لزی ہے نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟                                                                                                                      |
| IM4    | نیعه اور سنی کا آپس میں رشتہ جا ترنبیں ہوسکتا                                                                                                           |
|        | فادیانی عورت سے نکاح حرام ہے، ایسی شادی کی اولا دبھی ناجائز ہوگی                                                                                        |
|        | نا و یا نی لڑ کے ہے مسلمان لڑ کی کا نکاح جا ئر نہیں                                                                                                     |
| 131    | فا دیا تی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعوی نیلط ہے                                                                                                         |

| ıor                    | مسلمان کا قادیانی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں ہٹر کا وتو بہ کریں                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ısr                    |                                                                                       |
| ات کا شرقی تھم ۔۔۔۔۔۔۔ | قادیانی لڑکی سے شادی کرانے والے والدین اور شادی میں شرکت کرنے والے حضر                |
| اعدا                   | جس لڑکی پر قادیانی ہونے کا شبہ ہوأس ہے نکاح کرنا                                      |
| ده۱                    | قادیانی یا دُوسرے غیرمسلموں ہے شادیاں کرنے اور اس میں شرکت کا شرع تھم                 |
| רבו                    | ایک شبه کا جواب                                                                       |
| 134                    | اگراولا دے غیرمسلم ہونے کا ذَر ہوتو اہلِ کتاب سے نکاح جائز نبیں                       |
| 164                    | كياغيرمسلموں كى اپنے طريقوں بركى ہوئى شادياں دُرست ہيں؟                               |
| 144                    | اہلِ كماب ورت سے نكاح جائز ہے، تو اہلِ كماب مرد سے نكاح كيوں جائز نبيرى؟              |
| 124                    | غیرمسلم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عورت سے نکاح کرنا                       |
| 14•                    | نصرانی عورت سے نکاح                                                                   |
| 141                    | کر چین بیوی کی نومسلم بہن سے نکاح                                                     |
|                        |                                                                                       |
| ? <u>`</u>             | کن عورتوں ہے نکاح جائز۔                                                               |
| ITP                    | کیا اُیام مختسوص میں نکاح جا ئز ہے؟                                                   |
|                        | تا جا ترجمل والی مورت ہے نکاح کرنا                                                    |
|                        | ،<br>نا جا ئز جمل کی صورت میں نکاح کا جواز                                            |
| 17F                    |                                                                                       |
| ואר                    |                                                                                       |
| ואר                    |                                                                                       |
| אור                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |
| 170                    |                                                                                       |
| 170                    |                                                                                       |
| 175                    |                                                                                       |
|                        | . ہو بن بنی کا باپ جینے سے نکاح                                                       |
|                        | ے ی <sup>ں ب</sup> ہو ہیں۔<br>بیوی اوراس کی سو تیلی ماں کو نکاح میں جمع کرنا جا ئز ہے |

| 174                                  | ہو تیلے جی <sub>ا</sub> کی مطلقہ ہے نکاح ذرست ہے                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 144                                  | ہو <mark>تیلی</mark> والدہ کے شوہر کے بوتے ہے رشتہ جائز ہے               |
| 114                                  | سوت <mark>ن</mark> لی ماں کی بنمی سے شاوی جا ئز ہے                       |
| 174                                  |                                                                          |
|                                      | سوتیلی ماں کے بھائی سے نکاح جا ئز ہے                                     |
|                                      | ھائی کی سوتیلی بٹی ہے نکاح جائز ہے                                       |
|                                      | ہن کی سوت <mark>ل</mark> کا رکا کے کرنا                                  |
| 179                                  | موتیلے والد کا بینے کی ساس سے نکاح جائز ہے                               |
| بہن ہے اینے لڑ کے کا نکاح جائز ہے119 | بتیم لڑ کے سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعداس کی ماں سےخوداوراس کی       |
| 144                                  | اپ بیٹے کاسگی بہنوں ہے نکاح جائز ہے لیکن ان کی اولا د کانہیں             |
| 14•                                  | سمر می سے نکاح جائز ہے                                                   |
|                                      | ہنوئی کے ملے بھائی کی گزی ہے شادی جائز ہے                                |
|                                      | میٹھے نگا <mark>ن کب جائز ہے؟</mark>                                     |
|                                      | و سکے بھائیوں کی دوسگی بہنوں ہے اولا د کا آپس میں رشتہ                   |
|                                      | لے یا لک کی شرعی حیثیت                                                   |
| 141                                  | نی کے شوہر کی بنی سے نکاح کرنا                                           |
| 121                                  | لے یا لک لڑکی کا نکاح حقیقی لڑ کے سے جائز ہے                             |
| 12 <b>r</b>                          | یوی کے پہلےشو ہر کی اولا و سےشو ہر کی پہلی بیوی کی اولا دکا نکاح جائز ہے |
| 147                                  | ہیل بیوی کی لڑکی کا نکاح و وسری بیوی کے بھائی ہے جائز ہے                 |
| 127                                  | سابقہ اولا دکی آپس میں شاوی جائز ہے                                      |
| 147                                  | الدوکی چپاز او بہن ہے شادی جائز ہے                                       |
| IZP                                  | الده کی پھوپھی زا داولا دیے شادی                                         |
| IZP                                  | ۔ شیتے کی بھانجی سے شادی جائز ہے                                         |
| 12 <b>F</b>                          | . شیتے کے ماموں ، بھانجی کا نکاح شرعاً کیسا ہے؟                          |
| 12 <b>r</b>                          | ہو تیلے ماموں کی پوتی سے نکاح                                            |
| 144                                  | غالہ کے نواے ہے نکاح جائز ہے                                             |

| 144  | خالہ زاد بھانجی ہے شادی                              |
|------|------------------------------------------------------|
| اکام | پھوپھی زاد ہے نکاح جائز ہے                           |
| الام | پھوپھی زاد کی بٹی ہے نکاح جبکہ وہ رشتے میں بھانجی ہو |
| 140  | کیمو پھی زاد بہن کی پوتی ہے نکاح                     |
| 140  | پھوپھی زاد بہن کی لڑ کی ہے نکاح جا ئز ہے             |
| 120  | والدہ کی ماموں زاد بہن ہے نکاح جائز ہے               |
| 145  | تجتیج اور بھانج کی بیوہ ، مطلقہ سے نکاح جائز ہے      |
| 124  | تبقیجی بیوہ سے نکاح جائز ہے، گربنے کی بیوہ نے بیں    |
| 141  | بوی کے مرنے کے بعد سالی سے جب جا ہے شادی کرسکتا ہے   |
| 127  | مرحومہ بیوی کی بھو بھی سے نکاح جائز ہے               |
| 144  |                                                      |
|      | دادی کی بھا نجی سے شاوی جا تزہے                      |
| 144  | باپ کی پھوپھ <mark>ی زاد بہن ہے نکا</mark> ح جائز ہے |
| 144  | ر شتے کی چھو بھی ہے نکاح جائز ہے                     |
| 141  | پھوپھی کے انقال کے بعد پھو بھاسے نکاح جائز ہے        |
|      | بیوہ چی سے نکاح جائز ہے                              |
| IZA  | تا یا زاد بہن کے لڑکے ہے نکاح جائز ہے                |
| IZA  | تایازاد بہن ہے نکاح جائز ہے                          |
| 149  | تا یازا د بھا کی کڑکی ہے شاوی جا ئز ہے               |
| 129  | چپازاو بھائی کی لڑ کی ہے شاوی کرنا                   |
| 129  | جِيا کي پوتی ہے نکاح جائز ہے                         |
| 149  | والدکے ماموں زاد بھائی کی نواس ہے شادی جائز ہے       |
| ιΛ•  | ر شتے کے بھتیج سے شادی جائز ہے                       |
| IA•  | والدکی چپاز اوبہن ہے نکاح جائز ہے                    |
| ιλ•  | والدکی ماموں زاد بہن سے شادی جائز ہے                 |
| IA*  | ماموں کی لڑکی کے ہوتے ہوئے خالہ کی لڑکی ہے نکاح      |

| 141                                     | سالی کے لڑنے ہے اپنی بہن کی شادی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAI                                     | بنے کی سالی سے نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ے نکاح کرلیا ہو                         | ممانی کی بنی سے نکاح جائز ہے اگر چہ بعد میں اس نے دُوسرے بھانج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| !A!                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (At                                     | ماموں کی سانی ہے شادی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAT                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAP                                     | سی لڑکی کو بہن کبید ہے وہ حرام نہیں بوجاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAT                                     | محض بھائی یا بہن کہنے ہے نامحرَم، بھائی بہن بیں بن سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IAT                                     | مچوپھی یا بمن کہددیئے ہے تکات نا جائز نہیں ، و جا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IAT                                     | بغیر صحبت کے منکوحہ عورت کی بٹی ہے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ح جائز نہیں                             | جن عور توں ہے نگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 4 4                                   | الميلات مهمن كالوسي وبراح المبهمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1A1                                     | اباب سرید ان مےرے کے تقال جا ترایال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | باب شریک بمن کرزے ہے نکاح جائز نبیل<br>بھانجی ہے نداح باطل ہے، علیحدگ کے لئے طلاق کی ضرورت نبیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAC                                     | بھانجی سے ناح کا طل ہے، علیحد گل کے لئے طلاق کی ضرورت نبیں<br>سنگی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٣                                     | بھانجی سے ناح کا طل ہے، علیحد گل کے لئے طلاق کی ضرورت نبیں<br>سنگی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IAC                                     | بھانجی ہے نا ح باطل ہے، علیحد گل کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔۔۔<br>سنگی بھانجی ہے نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے۔<br>بھانج کی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1AT                                     | بھانجی ہے ناح کا طل ہے، علیحد گل کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔<br>سگی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے۔<br>بھانجے کی لڑک ہے نکاح جائز نہیں۔<br>سوتیلی بہن کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IAT                                     | بھانجی ہے ناح کہ باطل ہے، علیحد گل کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔۔۔<br>سنگی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے<br>بھانچ کی لڑک ہے نکاح جائز نہیں<br>سوتیلی بہن کی لڑک سے نکاح جائز نہیں<br>سوتیلی بہن کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAT                                     | بھانجی ہے ناح کہ باطل ہے، علیحد گل کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔۔۔<br>سنگی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے<br>بھانج کی لڑک ہے نکاح جائز نہیں<br>سوتیلی بہن کی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں<br>سوتیلی بہن کی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IAT                                     | بھانجی ہے نواح ہاطل ہے، علیحد گی کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔<br>سگی بھانجی سے نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے<br>بھانج کی لڑک ہے نکاح جائز نہیں<br>سوتیلی بہن کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں<br>سوتیلی بہن کی بنی ہے نکاح جائز نہیں<br>ماں کی سوتیلی بہن ہے شادی جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAT                                     | بھانجی ہے نام تر باطل ہے، علیحدگ کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔ سگی بھانجی سے نکاح کو جائز مجھنا کفر ہے۔ بھانج کی ٹزک سے نکاح جائز نہیں۔ سوتیلی بہن کی لڑک سے نکاح جائز نہیں۔ سوتیلی بہن کی بئی سے نکاح جائز نہیں۔ مال کی سوتیلی بہن سے شادی جائز نہیں۔ سوتیلی فالہ سے شادی جائز نہیں۔ سوتیلی فالہ سے شادی جائز نہیں۔ سوتیلی والہ سے نکاح جائز نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IAT                                     | بھانجی ہے نہ تہ باطل ہے، علیحدگ کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔ سگی بھانجی ہے نکاح کو جائز سمجھنا کفر ہے بھانج کی لڑک ہے نکاح جائز نہیں سوتیلی بہن کی لڑک ہے نکاح جائز نہیں سوتیلی بہن کی بئی ہے نکاح جائز نہیں مال کی سوتیلی بہن ہے شادی جائز نہیں سوتیلی خالہ ہے شادی جائز نہیں سوتیلی خالہ ہے نکاح جائز نہیں سوتیلی والد ہے نکاح جائز نہیں سوتیلی والد ہے نکاح حرام ہے                                                                                                                                                                                                                               |
| IAM IAM IAM IAM IAM IAM IAM IAM IAA IAA | بھانجی ہے نہ ج باطل ہے، علیحدگی کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔ سگی بھانجی ہے نکاح کو جائز ہمجھنا کفر ہے بھانجی کر کی سے نکاح جائز نہیں سوتیلی بہن کی لڑک سے نکاح جائز نہیں سوتیلی بہن کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ماں کی سوتیلی بہن سے شادی جائز نہیں سوتیلی خالہ سے شادی جائز نہیں سوتیلی خالہ سے نکاح جائز نہیں سوتیلی جائی سے نکاح حائز نہیں سوتیلی جائی سے نکاح حرام ہے سوتیلی جائ سے نکاح کرنے والے کی شری حیثیت                                                                                                                                                                                    |
| IAT                                     | بھانجی ہے نہا ج باطل ہے، علیحدگی کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔ مگی بھانجی ہے نکاح کو جائز سجھنا کفر ہے۔ موتیلی بہن کی لڑک سے نکاح جائز نہیں۔ موتیلی بہن کی لڑک سے نکاح جائز نہیں۔ مال کی سوتیلی بہن کے بئی سے نکاح جائز نہیں۔ مال کی سوتیلی ہان سے شادی جائز نہیں۔ موتیلی خالہ سے شادی جائز نہیں۔ موتیلی خالہ سے نکاح جائز نہیں۔ موتیلی خالہ سے نکاح حرام ہے۔ موتیلی ماں سے نکاح کر آم ہے۔ |
| IAT                                     | بھانجی ہے نہ ج باطل ہے، علیحدگی کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔ سگی بھانجی ہے نکاح کو جائز ہمجھنا کفر ہے بھانجی کر کی سے نکاح جائز نہیں سوتیلی بہن کی لڑک سے نکاح جائز نہیں سوتیلی بہن کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں ماں کی سوتیلی بہن سے شادی جائز نہیں سوتیلی خالہ سے شادی جائز نہیں سوتیلی خالہ سے نکاح جائز نہیں سوتیلی جائی سے نکاح حائز نہیں سوتیلی جائی سے نکاح حرام ہے سوتیلی جائ سے نکاح کرنے والے کی شری حیثیت                                                                                                                                                                                    |

| IA9                                        | جس عورت کو گھر آ باد کرلیا ہو، اس کی پہلی اولا دیے بھی بھی نکاح جائز نہیں             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 •                                       |                                                                                       |
|                                            | د وسوتیلی بهنول کوایک نکاح <b>میں رکھنا جائز نبی</b> ں                                |
| 191                                        | خالہ اور بھانجی ہے بیک وقت نکاح حرام ہے                                               |
| 191                                        | _ ·                                                                                   |
| 191                                        | بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی ہے نکاح کر لین جائز نبیں                             |
| 197                                        | بیوی کی نوای ہے بھی بھی نکاح جائز نہیں ِ                                              |
| 197                                        | باب کی منکوحہ سے نکاح نبیں ہوسکتا خواہ زخصتی نہ ہوئی ہو                               |
| 191"                                       | دا ماد پرساس، مال کی طرح حرام ہے                                                      |
| 1917                                       | پیوپھی اور مینجی کو نکاح میں جمع کرنا جا ئرنبیں                                       |
| 191"                                       | بیوی کی موجودگی میں سالی ہے نکاح فاسد ہے                                              |
| 19~                                        | بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتیلی سے بھی نکاح جائز نہیں                                |
| 191                                        | ایک وقت می <mark>ں دو بہنوں ہے شا</mark> دی حرام ہے                                   |
| ہوگیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | بیوی کی بہن ہے شادی نہیں ہوتی ،اگر مرد جائز سمجھتا ہے تو کفر کیااور پہلا نکاح کا لعدم |
| 190                                        | دو بہنوں کے شادی کرنے والے کی دُوسری بیوی کی اولا دکا تھم                             |
| 197                                        | جس لڑ کے اورلڑ کی کا باپ ایک ہو، اُن کا آپس میں نکاح جائز نہیں                        |
| 197                                        | دوبہنوں سے شادی کرنے والے باب جنے کی اولا دکا نکاح آپس میں ذرست نبیں .                |
| 197                                        | ماں شریک بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں جائز نہیں                                        |
|                                            | نکاح پرنکاح کرنا                                                                      |
| 194                                        | ئى دُوسر _ كى منكوحە سے نكاح ، نكاح نہيں بدكارى ہے                                    |
|                                            | نکاح برنکاح کوجائز سمجھنا کفرہے                                                       |
| 19.                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                 |
| 199                                        | •                                                                                     |
| 199                                        | , i                                                                                   |
| r                                          | حبوب بول کرطلاق کافتوی کینے والی عورت ذوسری حکیشا دی نبیں کرسکتی                      |

| P+I | ے سائل | ہے متعلق دُ وسر . | ئىيرنكا <i>ن كر</i> نااوراس | نکار' |
|-----|--------|-------------------|-----------------------------|-------|
|-----|--------|-------------------|-----------------------------|-------|

#### جرو إكراه تنكاح

| ۳ - ۱۳ | نکات میں لڑ کے لڑئی پر زیروستی نہ کی جائے                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| r + i~ | بالغ افراد کاخوف کے ذریعے زبردی نکاح کاش <sub>ر</sub> ی تھم                    |
| ۴ • ۱۲ | بچین کامنگنی کی بنیاد برز بردی نکاح جائز نبیں                                  |
| r • 3  | کیا والعہ ین بالغ <i>داڑ کی کی شا</i> دی زبردئ کر کیلتے ہیں؟                   |
| r • 3  | قبیلے کے رسم ورواج کے تحت زبردی نکات                                           |
| ۲+۵    | بادِلْ نخواسته زبان ہے اقرار کرنے ہے نکاح                                      |
| r•1    | رضا مند نہ ہونے والی لڑکی کا بیبوش ہونے پرائلوضا لگوا نا                       |
| ۲•٦    | بالغارى نے نكاح قبول نہيں كيا تو نكاح نہيں : وا                                |
|        | ہار پیٹ کر بی <mark>ہوشی کی حالت میں ا</mark> نگوٹھا لگو انے ہے نکاح نہیں ہوا  |
| r•∠    | بالغ لژکی ک <mark>ا نکات اُس کی اِ جازت کے بغیر وَ رست نبی</mark> ں            |
|        | ز بردتی کیا گیا نکاح نہیں ہوا                                                  |
|        | ائر کسی لڑکی نے مار بیٹ کے ڈرسے نکاح میں ہاں کر دی تو نکاح ہوجائے گا           |
| r•A    | عورت ہے زبر دئی نکاح کرنا کیساہے؟ نیزعورت ایسے مخص ہے کس طرح جان چھڑا کھتی ہے؟ |
| 4.4    | عا قله بالغه لأكى كا زبروسى نكاح<br>                                           |
| r • 4  | و ممکی دے کرشادی کرنے کا گناہ کس پر ہوگا؟                                      |
| ۲ • ۹  | بالغ لڑ کی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کرنے کی شرقی حیثیت                       |
|        | بالغ اولا د کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کرنا<br>                             |
|        | رهو کے کا نکات صحیح نہیں                                                       |
|        | بیوه کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف جا ئرنبی <u>ں</u>                              |
|        | نا ہالغہ کا نکاح ہالغ ہونے کے بعد دوبارہ کرنا                                  |
|        | وٹا شاکی شاوی میں اگرایک کا شوہر جنسی بیمار ہوتو کیا کیا جائے؟<br>-            |
|        | رقم اور بیدا ہونے والی لڑکی دینے کی شرط پر رشتہ دینا                           |
| ۲۱۳    | و نے ہے کی شادی اور اس کا معنی                                                 |

#### ا بی بمن کا کمر بسانے کے لئے بہنوئی کی بہن ہے شادی کرنا

### رضاعت يعنى بچوں كودُ ودھ بلانا

| ria         | رضاعت کاتبوت                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| r16         |                                                                                |
| ri4         | رضاعت کے بارے میں عورت کا قول ، نا قابلِ اعتبار ہے                             |
| ۲۱ <u>۷</u> | لڑ کے اورلڑ کی کو کتنے سال تک وُ ودھ پلانے کا حکم ہے؟                          |
| ۲۱ <u>۷</u> | بچ کے کان میں وُ ودھ ڈالنے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوگی                             |
| 712         | اگررمناعت کاشبه ہوتوا حتیاط بہتر ہے                                            |
| rıA         | مذت رضاعت کے بعدا گر دُودھ پلایا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی                        |
| ria         | ہیں سال کے لڑکے کو دُودھ پلانے ہے وہ بیٹانہیں ہے گا                            |
| r19         | شیرخوارگی ک <mark>ی مذت کے بعد دُود</mark> ھ بینا جا ئزنہیں                    |
| r19         | یوی کا دُوده پینے کا نکاح پراٹر                                                |
| r19         | دُوسرے نجے کے لئے پہلے کا دُودھ چھڑا نا جائز ہے                                |
| rr•         | ے- ۸ سال کی عمر میں وُ ودھ پینے ہے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی                        |
| rr•         | بڑی بوڑھی عورت کا بچے کو جیپ کرانے کے لئے بہتان مندمیں دینا                    |
| rri         | مود لئے ہوئے بیچے کوایک سال تک جیماتی لگانے والی عورت کی بی سے اس بیچے کا نکاح |
| rri         | '' الله ہمعانی ما تک لوں گا'' کہنے ہے رضاعت کی حرمت ساقط ہیں ہوگی              |
| rrr         | حرمت ِ رضاعت کا ثبوت دو گواہول ہے ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| rrr         | د <i>ی س</i> ال بعد دُوو <b>ھ پینے سے حرمتِ رضاعت ثابت ہونے کا</b> مطلب        |
| rrr         | اگر دوائی میں دُودھ ڈال کری <mark>لایا تواس کا تھ</mark> م                     |
| rr=         | دُودھ پلانے والی عورت کی تمام اولا درُودھ ہنے والے کے لئے حرام ہوجاتی ہے       |
| rrr         | رضای نبهن ہے نکاح                                                              |
| rr/         | ر ضاعی عورت کی تمام اولا و دُووھ پینے والے کے رضاعی بہن بھائی ہیں              |
|             | شادی کے تی سال بعندر ضاعت کا دعویٰ کرنا                                        |
| rra         | شادی کے بعدساس کا دُووھ پلانے کا دعویٰ                                         |
|             | •                                                                              |

| rr1          | جس نے خالہ کا ذووجہ پیا فقط اس کے لئے خالہ زاداولا دمحرَم ہیں ، باقی کے لئے بیم |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|              | رضائی بھائی کے سکے بھائی ہے شادی کرنا                                           |
| rry          | پھوپھی کا ذووھ پینے والے کے بھائی کا نکات پھوپھی زادے جائز ہے                   |
| rr∠          | رضاعی بھائی کی سگی بہن اور رضاعی بھانجی ہے عقد                                  |
| rr∠          | بھائی کی رضاعی بہن ہے نکاح جائز ہے                                              |
| rrA          | رضائی باپ کی لزکی سے نکاح جائز نبیس                                             |
| rrA          | رضاعی بہن ہے شادی                                                               |
|              | ؤود ہشریک بہن بھائی کا نکاح کرنے والے والدین گنامگار ہیں                        |
| rrq          | وُووھ پلانے والی کی لڑکی ہے تکاح کرنا                                           |
|              | دُود <i>هِ شر</i> يك بمبن كا نكاح                                               |
| rrq          | رضاعی بہن کی عظی بہن ہے شادی کرنا                                               |
| rr•          | بڑی بمن کے ساتھ ؤودھ چینے والے ماموں زاد کی بمن سے نکاح جا ئز ہے                |
| FF•          | دُ ود ھٹر کی <mark>ب بھائی کے ساتھاں</mark> کی سنگی بہن کی شادی                 |
| rr•          | رضاعی بیٹی ہے نکاح نہیں ہوسکتا                                                  |
| rr•          | رضاعی بہن کی حقیقی بہن ہے نکاح جائز ہے                                          |
| rrı          | حقیق بھائی کارضا کی بھانجی ہے نکاح جائز ہے                                      |
| rri          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                         |
| rri          | رضا عی چپااور هیچی کا نکاح جائز نہیں                                            |
| rrı          | ؤودھ شریک بہن کی بیٹی سے نکاح                                                   |
| rrr          | رضاعی والدہ کی بہن ہے نکاح جائز نہیں                                            |
| rrr          | رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں                                            |
| جنبين بوسكتا | زید کی والدہ نے جمجے ہے اپنی جس بہن کوؤودھ پلایا، اُس کی لڑکی ہے زید کا نکار    |
| rrr          | رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں                                            |
| rrr          | بہن کا وُ ووھ پینے والی لڑ کی ہے نکاح جا ئرنبیس                                 |
| rp           | دُود ھے چینے والی کی اولا د کا تکاح ، زود ھے پلانے والی کی اولا دے جائز نہیں    |
| rrr          | رضا عی ماں بٹی کی اولا د کا آپس میں نکاح                                        |

| rra                                 | ؤود ہٹر یک بہن کی بٹی کے ساتھ ؤود ہٹر یک کے بھائی کا نکات جائز ہے                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra                                 | دُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح دُودھ پلانے والی کے دیوراور بھائی سے جائز نہیں               |
| rrs                                 | ڈود ھٹر یک بہن کی ڈودھٹر یک بہن سے نکاح جائز ہے                                           |
| rrs                                 | رادی کا دُودھ پینے والے کا نکاح چچا کی بیٹی ہے جائز نہیں                                  |
| rmy                                 | دادی کا دُودھ پینے ہے چچااور پھوپھی کی اولا دے نکاح نہیں ہوسکتا                           |
| rry                                 | کیا دا دی کا دُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح چچاؤں اور پھوپھیوں کی اولا دے جائز ہے؟          |
| r <b>r</b> ∠                        | دادی کا دُودھ چنے والے کا نکاح اپنے چپا کی اولا دیے جائز نہیں                             |
| rr∠                                 | دادی کا ؤودھ پینے والے کا نکاح اپنے چپا کی لڑکی ہے جائز نہیں                              |
| rr∠                                 | دادی کا دُودھ چنے والے کا نکاح پھوچھی کی لڑکی ہے کرنا                                     |
| د حرمت <del>نا</del> بت نه هوگی ۲۳۸ | گر دا دی کے بیتان میں وُ ودھ نہ ہو، بلکہ صرف بہلانے کے لئے بچے کے منہ میں بیتان وے دیا تا |
| rra                                 | بسعورت کا دُودھ پیا ہواُس کی پوتی ہے نکاح جا رُنبیں                                       |
| rr9                                 | والدیے ج <mark>س مورت کا وُ ووج پیا</mark> اولا د کا نکاح اُس مورت کی اولا دیے جائز نہیں  |
| rr9                                 | واے کو وُو <mark>دھ پلانے والی کی پو</mark> تی کا نکاح اس نواہے ہے جائز نہیں              |
| rrq                                 |                                                                                           |
| rr.                                 |                                                                                           |
| rr•                                 |                                                                                           |
| * (* •                              |                                                                                           |
| 771                                 |                                                                                           |
| **I                                 |                                                                                           |
| **I                                 |                                                                                           |
| rrr                                 |                                                                                           |
| rrr                                 | •                                                                                         |
| rrr                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                     |
| rrr                                 |                                                                                           |
| rrr                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                   |
| rrr                                 | ہن کے شوہر کی اولا د جو دُوسری بیوی ہے ہو، اُس ہے شادی کرنا                               |

| <u>برت</u> | اب کے سے ناروزان اور                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ree        | بیوی ،شو ہر کا حجمو نا دُ ودھ پی لے تو کیا رضا عت ٹابت ہوگی؟                        |
| کےمساکل    | ۔<br>خون دینے سے حرمت _                                                             |
| rrs        | ا پناڑ کے کا نکاح ایسی عورت ہے کرنا جس کواس نے خون دیا تھا                          |
| rrs        | جسعورت کوخون دیا ہو،اس کے لڑ کے سے نکات جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrs        | بہنوئی کوخون دینے ہے بہن کے نکاح پر کچھاٹر نبیس پڑتا                                |
| rra        | شو ہر کا اپنی بیوی کوخون دینا                                                       |
|            | جہیز                                                                                |
| rr1        | موجوده دور میں جہیز کی لعنت                                                         |
| rr2        | جہزی قباحتیں                                                                        |
| 7°'-       | جهز کی شرع حیثیت                                                                    |
| rra        | جبزلز کی کاح <b>ن ، یاسسرال کاحن</b> ؟                                              |
| rrq        | کیا جہزر ی <mark>نا جائز نبیں؟</mark>                                               |
| rr9        |                                                                                     |
| ra•        | جہیز ہے متعلق سوالات وجوابات                                                        |
| rai        | مطلقہ کا سامان واپس نہ کرناظلم ہے                                                   |
| ror        | اڑکی یالز کے کا جبیز ہے اِ نکار کرنا، نیز اپنے سر پرستوں کوخرا فات ہے منع کرنا      |
| rar        | جبیز کاسامان ساس ،سسرکو اِستعال کرنا ،مطالبے پر بہوکونہ دینا                        |
| rar        | جبیز کے سامان پر ساس وسسر کا کتناحق ہے؟                                             |
| ror        | ا پناسا مان اِستعال نه کرنے دینے والی مبوؤں کا کیا کریں؟                            |
| ror        | ا پنے سامان کی حفاظت اورسسرال کے سامان کی حفاظت نہ کرنے والی کا شرعی تھ             |
| rar        | جبیر کا جوسامان استعال ہے خراب ہوجائے ،اس کا شوہر ذمہ دار نبیس                      |
| raa        | جبزی نمائش کرنا جا ہلانہ رسم ہے                                                     |
| rss        | لز کی کو جہیز میں چھ آیتیں دیتا                                                     |
| rss        | ا فی جائداد میں سے حصد زکا لنے کی نیت سے بی کو جہزر یا                              |
| r00        | جبيركامسئله                                                                         |

| فهرست | <b>r</b> 1        | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد شقم)                                                                                         |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ray   |                   | عورت کاحقِ ملکیت اوراینے مال میں تصرف کرنا                                                                                 |
| ray   |                   | دُلہن کوتھا نف ملنااوراس پر کس کاحق ہے؟                                                                                    |
|       |                   | جہزرکس کاحق ہے؟                                                                                                            |
| roz   | ?                 | اڑی کو ملنے والے تخفے تحا نف اس کی ملکیت ہیں یا شوہر کی                                                                    |
| ran   |                   | طلاق کے بعد جہیر کا سامان اور خرچہ واپس لینا                                                                               |
| ran   |                   | •                                                                                                                          |
|       |                   | طلاق کے بعد جہز کا سامان کس کا؟                                                                                            |
| ra9   | ***************** | طلاق کے بعد بیوی کا جہز اور نان نفقہ                                                                                       |
|       | وسری شادی         | <b>;</b>                                                                                                                   |
| ry+   |                   | وُوسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے ،کرے تو عدل کرے                                                                           |
| ry•   | •••••             | دُوسری شادی کرناشرعاً کیساہے؟                                                                                              |
| r4I   | •••••••           | ۇ دىرى شاد <mark>ى كى شرعى دىيىت</mark>                                                                                    |
| ryr   |                   | و وسری شادی کر کے بہلی بیوی سے قطع تعلق کرنا حرام ہے.                                                                      |
| ryr   | •                 | ایک سے زائد شادیوں کے لئے عدل وانصاف قائم رکھنام                                                                           |
| ראר   |                   | دوبیوبوں میں برابری کا حکم                                                                                                 |
| מאין  |                   |                                                                                                                            |
| r12   |                   |                                                                                                                            |
| t72   |                   | · ·                                                                                                                        |
| F14   |                   | عورت کتنی شاد ماں کر عتی ہے؟                                                                                               |
| ۲۹۷   | •                 | کیامرد کی طرح عورت بھی ایک ہے زائد شادیاں کر علی نے<br>وی                                                                  |
| raa   |                   |                                                                                                                            |
| PYA   |                   | * *                                                                                                                        |
| P1A   |                   | دوشادیوں والے سے ایک بیوی کا بیمطالبہ کہ 'کسی ایک کا                                                                       |
| 74.   | ?ڄا               | و وسری شادی کے لئے مہلی بیوی سے اِ جازت لینا شرعاً کیسہ<br>میں میں میں ایک ایک میں ایک |
| rz.   |                   | بیار بیوی کے ہوتے ہوئے مجبورا وُ وسری شادی کرنا                                                                            |

| <u> </u>                    |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| r                           | سمسی کی جمدر دی کے لئے ذوسری شادی کرنا                                      |
| 741                         | •                                                                           |
| r_1                         | بیوی اگرحقوتی زوجیت ادانه کرے تو دُ وسری شادی کی إ جازت ہے .                |
| 741                         |                                                                             |
| بركاحكم                     |                                                                             |
| r_r_                        | کیا گمشدہ شو ہر کی بیوی ؤوسری شادی کرسکتی ہے؟                               |
| 723                         |                                                                             |
| r_a                         | جسعورت کاشو میر غائب ہو جائے وہ کیا کرے؟                                    |
| r_1                         | شو ہر کی شہاوت کی خبر پر عورت کا دُ وسرا نکاح صحیح ہے                       |
| r_1                         |                                                                             |
| <b>T</b>                    | لا بتاشوم كاحكم                                                             |
| ہ شادی کر لے تو کیا تھم ہے؟ | و ہرا گرلا پ <mark>تا ہوجائے اور جار پا</mark> نچ سال کے بعدعورت وُ وسرے سے |
| r_A                         |                                                                             |
| r_4                         |                                                                             |
| r_4                         | امریکا میں رہنے والا اگر نکاح کر کے واپس نیآئے تو کیا کریں؟                 |
| r^•                         | لا پتاشو ہر کا حکم ، نیز بیوی کب تک اِ تظار کر ہے؟                          |
| مهر                         | J                                                                           |
| rar                         | مېرمغېل اورمېرمؤ جل کې تعريف                                                |
| rar                         | مېرِ فاطمي کې وضاحت اورادا ئيگي مېر ميں کو تاميان                           |
| raa                         | شرکی مبرکاتعین کس طرح کیا جائے؟                                             |
| يون كامبركتنا تها؟          | '' مبرِ فاطمی'' کے کہتے ہیں؟ نیز آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی دیمر صاحبز اد   |
|                             | مېرمغېل موَ جل کې ام تخصيص نه کې نمي بيوتو کونسامراد بيوگا؟                 |
|                             | زیاده مبرر کھنے پرلوگ نرا کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اسلام نے زیادہ کی            |
|                             | بنیں رویے کوشری مبر تمجھنا غلط ہے                                           |
| *AA                         |                                                                             |

| raa        | برادری کی تمینی سب کے لئے ایک مہر مقرر نہیں کر سکتی                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| raa        |                                                                                                                                                            |
| rA9        |                                                                                                                                                            |
| r. N. 9    |                                                                                                                                                            |
| r9•        |                                                                                                                                                            |
| ra         | <u> </u>                                                                                                                                                   |
| rq.        | _                                                                                                                                                          |
| rq•        | <u>:</u>                                                                                                                                                   |
| rqı        |                                                                                                                                                            |
| r91        |                                                                                                                                                            |
| r91        |                                                                                                                                                            |
| rqr        |                                                                                                                                                            |
| rar        | د یا ہواز یورخ <mark>ی مبر میں کھوا نا جا ک</mark> ز ہے                                                                                                    |
|            | قرض کے کرحق مہرا داکر نا                                                                                                                                   |
| rqr        |                                                                                                                                                            |
|            | مبرمرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                      |
| rgr        | حق مہر کے بدلے وُ وسری چیز وینا، نیزحق مہر کس کی ملکیت ہوتا ہے؟<br>                                                                                        |
| rar        | وُ ولہا کی رضامندی کے بغیر پچھپٹر ہزاررو پے مہرر کھو یا جائے تو وہ کیا کرے؟<br>م                                                                           |
| rar        |                                                                                                                                                            |
|            | یہ کہد کرمبرزیادہ رکھنا کہ لڑگی معاف کرد ہے گی الیکن لڑگی معاف نہ کرے تو کیا تھم ہے<br>سے رہے میں میں نامام سے کی میں میں سے ہفتہ میں اور کی سے میں کا میں |
| 790        | ایک لا ک <i>ھ مہر رکھنا ، نیزلڑ کے</i> کی اِ جازت کے بغیر مکان <i>لڑ</i> کی کے نام لکھنا<br>میں مار سے معد لکھیں نے میں اور کی مار                         |
| 79D        |                                                                                                                                                            |
| <b>797</b> |                                                                                                                                                            |
| r97        | ·                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                                                                            |
| r92        | الرر الى سے الى طلال دے دن ہو اور والم الم الارم اسے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                |

| اگرمبرکے نام ہے رقم لے کروالدین جیب میں ڈال لیس، یا بیٹی ہے معاف کروا کر قبضہ کرلیں تواس کی کیا حیثیت ہے؟ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شوہرا گرمر جائے تواس کے ترکہ سے مہراً داکیا جائے گا                                                       |
| عورت کے انتقال کے بعداس کے سامان اور مہر کا کون حق دار ہے؟                                                |
| طلاق کے بعد عورت کے جہیز کاحق دار کون ہے؟                                                                 |
| کیا خلع والی عورت مبرکی حق دار ہے؟                                                                        |
| حن مبرعورت کس طرح معاف کر سکتی ہے؟                                                                        |
| بیوی اگر لاعلمی میں مہرمعاف کر دے تو شو ہر کو جا ہے کہ کچھ مدیہ کردے                                      |
| کیا بیوی اگر مهرمعاف کردیتو پھر بھی دینا ہوگا ، وگرنہ زِنا ہوگا ؟                                         |
| مبرمعاف کردیئے کے بعدلڑ کی مہر وصول کرنے کی حق دارنہیں                                                    |
| بیوی اگرمبرمعاف کردے تو شو ہر کے ذمہ دینا ضروری نہیں                                                      |
| مرض الموت ميل فرضي حق مهر تكھوا نا                                                                        |
| جھڑے میں بیوی نے کہا" آپ کومبر معاف ہے "تو کیا ہوگا؟                                                      |
| تعلیم قرآن کوخل مبر کاعوض مقرر کرنا میجی نہیں ''                                                          |
| مجبوراً ایک لا که مهر مان کرند دینا شرعا کیسا ہے؟                                                         |
| شروع بی ہے مبراً دانہ کرنے کی نیت کرنا گناہ ہے                                                            |
| ر من جار الوقت مبرا گرشو ہردیے ہے اِ نکاری ہوتو کیا کرے؟                                                  |
| مبر، کھیتوں، باغات کی شکل میں مقرر کر کے اوا نہ کرنا                                                      |
| ہر معاف کروانے کی نیت وُرست نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
|                                                                                                           |
| دعوت وليمه                                                                                                |
| مسنون دیسے میں فقراء کی شرکت ضروری ہے                                                                     |
| و لیے کے لئے ہم بستری شرطنہیں                                                                             |
| حکومتِ پاکتان کی طرف ہے و کیمے کی نفنول خرچی پر پابندی وُرست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| وليمه كب كرنا جائيخ ؟                                                                                     |
| تیں بہت ہوں ،<br>نکاح کے تین دِن بعدولیمہ کرنا                                                            |
| ولیمه کب تک کر کتے ہیں؟                                                                                   |

| ۳۱۰       | و لیمے کی دعوت عقیقے کے نام ہے کرنا                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| rıı       | نکاح ، ولیمه وغیره سنت کے مطابق کس طرح کیا جائے؟                               |
| rıı       | کیاصرف مشروبات ہے سنت کے مطابق و لیمے کی ادائیگی ہوجاتی ہے؟                    |
| rıı       | شادی کے دِن لڑ کے اورلڑ کی والوں کامل کر کھانے کا اِنتظام کرنا                 |
|           | شادی کے موقع پرلز کی والوں کا الرے والوں سے پیسے لے کرسامان خرید تا اور کم     |
| rır       | اگر ذر بعیر آمدنی معلوم نه ہوتو اُس کے ہاں شادی دغیرہ کا کھانا کھانا کیساہے؟ . |
| rir       | کانے بجانے والی و لیمے کی وعوت میں شریک ہونا                                   |
| rır       | لڑ کی والوں کا کھانے کی دعوت کرنااورغر باءکوبھی بلانا                          |
| mm        |                                                                                |
| rr        | نکاح کے وقت لڑکی والوں کا دعوت کرنا                                            |
| TIF       |                                                                                |
| rır       |                                                                                |
|           | الله FUK GAZA                                                                  |
| TIA VI AS | حمل کی میات                                                                    |
| F14       | تا جائز اولاً دصرف ماں کی وارث ہوگی                                            |
|           | ناها کراولاد سرک مال کاوارت انول                                               |
|           |                                                                                |
| <b>TI</b> | •                                                                              |
|           | شادی کے چھمہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچیشو ہر کاسمجما جائے گا                 |
|           | نا جائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟                                               |
| Ü         | ز وجیت کےحقو ق                                                                 |
| 7719      | اڑ کی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں؟                                       |
| P19       | بیوی کے حقوق                                                                   |
| m19       | 0 / 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
|           | عورت مان کا هم مانے یا سو ہراہ !                                               |
| rr•       | _                                                                              |

| <del></del> |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rr.         | بیوی بچوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا گفارہ ہے؟                                 |
| <b>""</b>   | بيوي اوراولا دېر ظلم                                                         |
| <b>rrr</b>  | شو ہر کا ظالمانہ طرزمل اور اُس کا شرعی تھم                                   |
| rrr         | جس عورت كاشو هر ١٠١٠ سال سے ندأ ہے بسائے اور نبطلاق دے وہ عورت كيا كرے؟      |
| <b>""</b> " | محرے نکالی ہوئی عورت کا نان ونفقہ نہ دینے والے ظالم شوہرے کیا سلوک کیا جائے؟ |
| <b>rr</b> 5 | کیا بدکردار شو ہر کی فرما نیرداری بھی ضروری ہے؟                              |
| rr1         | شو ہر کو بداً خلاتی و بدزیانی کی إجازت!                                      |
| rr2         |                                                                              |
| <b>Fr</b> A |                                                                              |
| rrq         | ,                                                                            |
| rrq         |                                                                              |
| rr•         |                                                                              |
| rr•         | بدكارى كا الزام لكانے والے شوہر سے نجات كاطريقه                              |
| FF1         |                                                                              |
| rrr         |                                                                              |
| rrr         | عورت کاشو ہرکونام لے کر پکار تا                                              |
| rrr         |                                                                              |
|             | بوی کواہے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا تا                                     |
| rrr         | •                                                                            |
| rrr         |                                                                              |
| rrs         | ٠. ١                                                                         |
| rro         | <b>_</b> _                                                                   |
| rrs         |                                                                              |
| FF1         | •                                                                            |
|             | والدین ابعا یون سے سے سے وہر سے ہجارت یا<br>بہوکووالدین کی ملاقات ہے روکنا   |
| rr∠         |                                                                              |
|             |                                                                              |

| سَلَّاحٍ؟                                          | کیا شوہرا ہے والد کے کہنے پر بیوی کو والدین سے ملنے ہے منع کر <sup>ج</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لده کے گھر جانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | والدہ کے گھر جانے ہے منع کرنے والے شوہر کی وفات کے بعد وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    | عورت کواپی شخواہ شو ہر کی اِ طلاع کے بغیرا پنے رشتہ داروں پرخرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>*</b> /*•                                       | اگرشو ہر، بیوی کے تخواہ نہ دینے پر ناراض ہوتو عورت کا شرک حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>F</b> , <b>Y</b> •                              | بیوی کی تخواه پرشو ہر کاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳°۰.                                               | شوہرکی کمائی ہے اُس کی اِ جازت کے بغیر پیسے لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rri                                                | عورت شوہرے بتائے بغیر کتنے ہیے لے سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rri                                                | شوہر کی اجازت کے بغیر خرج کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rrr                                                | بیوی ہے ماں کی خدمت لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr                                                | شوہر کے والدین کی خدمت کی إسلام میں کیا حیثیت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ی کیے ہوگی؟                                        | اگربیوی کے لئے علیحدہ محمر اُس کاحق ہے،تو پھروالدین کی خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>rrr</b>                                         | بہوکوسسراور <mark>ساس کے ساتھ کس طرح پیش</mark> آنا چاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr                                                | میاں بیوی <mark>میں اِختلاف پیدا کر</mark> نا دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>"""</b>                                         | The state of the s |
| rra                                                | عورت كالمبرادانه كرنے اور جبيز پر قبضه كرنے والے شو بركا شركی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rrs.                                               | بنمازی بیوی کا گناه کس پر ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra                                                | بنمازی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>""</b>                                          | نمازنه پڑھنے اور پردہ نہ کرنے والی عورت سے سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>***</b>                                         | ممر بلوپریشانی کاحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>""</b> "                                        | شو ہر گمر کاخرچ بہن کودے یا بیوی کو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>***</b>                                         | میاں بیوی کارشته اتنا کمزور کیوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>TF</b> 2                                        | بوی کا شو ہر کو قابو کرنے کے لئے تعوید گندے کروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>rr</b> 2                                        | ا بی پیندگی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FF</b> 2                                        | کیا شوہر مجازی خدا ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>r</b> ra                                        | نا فرمان بیوی کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrq                                                | نا فرمان بیوی ہے معاملہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| mu4          | حقوق ز وجیت ہے محروم رکھنے والی بیوی کی سزا                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ra•          | شو ہر کوہم بستری کی اِ جازت نددینے والی ہوی کے ساتھ معاملہ                    |
| ro·          |                                                                               |
| <b>r</b> 51  |                                                                               |
| rai          | كياسسرال والے دامادكو، كمر داما و بنے پرمجبوركر كتے ہيں؟                      |
| rar          | بدسلوكى كرنے والے سر كے ساتھ كياسلوك كرنا جاہئے؟                              |
| ror          | ساس اور بہوکی لڑائی میں شوہر کیا کرے؟                                         |
| ror          | ساس اپی بہووں ہے برابر کام لے ، ایک کو دُ وسری پرتر جیج نہ دے                 |
| ror          | ساس سے ناراض ہوکر میکے جانے والی بیوی سے کیا معالمہ کیا جائے؟                 |
| rss          | والدوكونك كرنے والى بوى سے كيامعالم كياجائے؟                                  |
| raa          | آپاپے شوہر کے ساتھ الگ گھر لے کررہیں                                          |
| <b>7</b> 02  | ہرونت شوہرے لڑائی جھکڑا کرنے والی بیوی کا شری تھم                             |
| <b>r</b> oz  | ساس کو تک کرنے والی بیوی ہے کیا سلوک کیا جائے؟                                |
| ran          | كياعورت كي خيم كرنا، كمركى صفائى ،كير كاسترى كرنانبين مي                      |
| <b>F</b> 6 A | ہوی الگ کمر کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر میں اِستطاعت نبیس تو کیا کرے؟             |
| F09          | ا كرشو مركوا لك كمريين كي إستطاعت نه موتو كمريس كو كي الك جكه أس كونخصوص كردي |
| ra9          | بوى كے لئے الگ مكان سے كيامراد ہے؟                                            |
| F1.          | جس کااپنا گھرنہ ہو، وہ بیوی بچوں کو کہاں رکھے؟                                |
| P41          | بیوی کوعلیحدہ ممر لے کردیتا شوہر کی ذمہ داری ہے                               |
| FYI          | اگر اِستطاعت کے باوجود شوہر بیوی کوالگ گھر لے کر نہ دینو گنا ہگار ہے          |
| P1r          | علیحده ر ہائش بیوی کاحق ہے، اُس کا بیحق و بنا جا ہے                           |
| F1F          | کیا بیوی کاشو ہرکویہ کہنا کہ: '' پہلے گھرخریدلو، پھر مجھے لے جانا'' وُرست ہے؟ |
| rtr          | شو ہر کی غیر حاضری میں عورت کا اپنے میکے میں رہنا، نیز الگ گھر کا مطالبہ کرنا |
| r1r          | بہوے نامناسب رویے                                                             |
| <b>FYF</b>   | اولا داور بیو یوں کے درمیان برابری                                            |
| F10          | كيامرداني بيوى كوزبردتى اين پاس ركهسكتاب؟                                     |

اولادے تفکومیں بیوی کو' أی' کہنا

خاوندکو'' بھائی'' کہنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوا

۳۷۹.....

| <u></u>        |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| r.A.•          | ا ہے کو بیوی کا والد نا ہر کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹا                            |
| r.A.•          |                                                                              |
| ۳۸•            | •                                                                            |
| <b>PAI</b>     |                                                                              |
| <b>F</b> A1    |                                                                              |
| rai            | یول کا دُودھ پینے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوئی                                     |
| <b>"</b> Ar    | ناجا ترجمل والى عورت كے نكاح ميں شريك ہونے والوں كا تحم                      |
| rar            |                                                                              |
| PAT            | میاں بیوی کے الگ رہنے ہے نکاح نہیں نو نتا                                    |
| TAT            | الله تعالی کوئر ابھلا کہنے والی عورت کے نکاح پر اُٹر                         |
| وباره نکاح کرے | '' میں کا فرہوجاؤں گی'' کہنے والی عورت کا نکاح نوٹ کیا ہتجدید ایمان کر کے و  |
| rno            | مرتد ہونے والے کے نکاح کی حیثیت                                              |
| <b>FAY</b>     | " میں کا فر ہوں ' کہنے ہے نکاح پر کیا اثر ہوگا؟                              |
| PA1            | ز وسری شادی کے لئے جھوٹ بو لنے سے نکات پراٹر نبیس پڑتا                       |
| PA1            | بیوی کا وُوھ ہےنے ہے نکاح نبیں نو نمآ الیکن چیناحرام ہے                      |
| PA4            | ایک وُ وسرے کا جھوٹا ہنے ہے نہ بہن بھائی بن کیتے ہیں اور نہ نکاح ٹو ٹرا ہے   |
| <b>F</b> AA    | میال بوی کے تمن جار ماوالگ رہے ہے نکاح فاسد نبیں ہوا                         |
| <b>TAA</b>     | چھ ماہ تک میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کرنے کا نکاح پرائر                       |
| <b>FAA</b>     | میاں بوی کے سال بھررو تھے رہنے اور میاں کے خرج نہ نہ دینے کا نکاح پر اُٹر .  |
| r. 19          | میاں بیوی کے علیحدہ رہنے سے نکاح نہیں ٹو نما جب تک شوہر طلاق نہ دے           |
| FA9            | عارسال غائب رہنے والے شوہر کا نکاح نہیں ٹو نا                                |
| rq.            | ا ہے شو ہر کوقصد ابھائی کہنے ہے نکاح پر کچھا ٹرنبیں پڑتا.                    |
| rq.            | دُ وسرے کی بیوی کواپی ظاہر کیا تو نکاح پر کوئی اثر نبیں                      |
| <b>~91</b>     | • ٢ سال سے بيوى كے حقوق ادانه كرنے سے نكاح پر پچھا ارتبيس موا                |
| F91            | بیوی اگر شو مرکو کے: " تو مجھے کتے ہے کر الگتا ہے " تو نکاح پر کیا اثر ہوگا؟ |
| <b>F91</b>     | جسعورت کے بیں بچے ہوجا کیں کیا واقعی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟                 |

| ) کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                   | حِيونْ بِحُ                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رت کوشہوت ہے چھولیا تو اُس ہے اُس کی اولا دہے اس مرد کا اس کی اولا د کا نکاح شرعاً کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                | الركسيعور                                                                                               |
| ماتھ نِی ناکرنے والے مخص کے نکاح کا شرکی تھم                                                                                                                                                                                                                               | بٹی کےس                                                                                                 |
| بدیہ سے نکاح کر کے صحبت کرنے والے کی سزااِ مام اعظم کے نزویک                                                                                                                                                                                                               | محرَمات                                                                                                 |
| وت سے چھونے سے اس کی اولا دے نکاح حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                  | /                                                                                                       |
| ر پر دو پٹے کے اُو پر سے بوسہ دینے سے حرمت مصاہرت                                                                                                                                                                                                                          | بٹی کے س                                                                                                |
| ہوت سے ہاتھ لگانے سے حرمت مصاہرت ٹابت ہوجائے گی                                                                                                                                                                                                                            | ساس کوشم                                                                                                |
| ت کے مقام خاص پر ہاتھ لگانے یا ایک و وسرے پرستر کھولنے ہے حرمتِ مصاہرت ٹابت ہوگی ۱۳۹۳                                                                                                                                                                                      | حسى عور ر                                                                                               |
| قات والی عورت کی ک <sup>ار</sup> کی سے نکاح جا ترنبیس                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |
| ماہرت کے لئے شہوت کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                 | حرمت بمع                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| الله قادی کے متفرق مسائل <b>FOR GIZ</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| ۇ درر پنے كى مەت                                                                                                                                                                                                                                                           | محرت                                                                                                    |
| وُ ورر ہنے کی مرّت<br>نکاح کے لئے میسے ما تکنے والے والدین کے لئے شرکی تھم                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            | لڑی کے:                                                                                                 |
| نگاح کے لئے میسے ماسکنے والے والدین کے لئے شرکی حکم                                                                                                                                                                                                                        | لڑکی کے:<br>کڑکی والوا                                                                                  |
| نگاح کے لئے پیسے مائلنے والے والدین کے لئے شرگ تھم<br>ں سے وُ ولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا                                                                                                                                                                             | لڑکی کے:<br>کڑکی والوا<br>شادی میر                                                                      |
| نگاح کے لئے پیسے مائٹنے والے والدین کے لئے شرگ تھم<br>ان سے وُ ولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لینا<br>تخد دینا شرعاً کیسا ہے؟                                                                                                                                                 | لڑکی کے:<br>کڑکی والوا<br>شادی میر<br>کڑکے وال                                                          |
| نگاح کے لئے پیسے مائتلنے والے والدین کے لئے شرگ تھم<br>سے وُ ولہا کے جوڑے کے نام پر پیسے لین<br>سے تخد دینا شرعاً کیا ہے؟<br>وں سے ''معمول'' کے نام کے پیسے لینے کی رسم قبیجے ہے۔                                                                                          | لڑکی کے:<br>کڑکی والوا<br>شادی میر<br>کڑ کے والو                                                        |
| نگاح کے لئے پہنے مانگنے والے والدین کے لئے شرگی تھم<br>سے و ولہا کے جوڑے کے نام پر پہنے لینا<br>سے قولہا کے جوڑے کے نام پر پہنے لینا<br>سے تعقد دینا شرعاً کیسا ہے؟<br>وں سے '' معمول'' کے نام کے پہنے لینے کی رسم قبیح ہے<br>ایموقع پر پرشتہ داروں کی طرف سے تحا مُف دینا | لڑکی کے:<br>لڑکی والوا<br>شادی میر<br>لڑکے والہ<br>شادی کے<br>رشتہ داروا                                |
| الا مردوستوں کی طرف ہے والما کو تینے تھا کہ اللہ ہے ہے۔ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ اللہ                                                                                                                                                        | الزی کے:<br>الزی والوا<br>شادی میر<br>الزے وال<br>شادی ک<br>رشتہ واروا<br>دُولہا کوغی                   |
| نکاح کے لئے میسے مانگنے دالے والدین کے لئے شرگی تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                    | الزی کے:<br>الزی والوا<br>شادی میر<br>الزے وال<br>شادی ک<br>رشتہ واروا<br>دُولہا کوغی                   |
| الا مردوستوں کی طرف ہے والما کو تینے تھا کہ اللہ ہے ہے۔ اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ اللہ                                                                                                                                                        | الزی کے:<br>الزکی والوا<br>شادی میر<br>الزکے وال<br>شادی کے<br>زولہا کونچے<br>ننونتہ کی رسم<br>شادی میر |
| الا المرد وستوں کی طرف سے دُولہا کو تخف تحاکف دینا ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                              | الزی کے:<br>الزی والوا<br>شادی میر<br>شادی کے<br>رشتہ واروا<br>زولہا کونچہ<br>شادی میر<br>شادی میر      |

| ۳•۳          | شادی کے موقع پراٹر کی والوں کا وُ ولہا کوشا پٹک کرا نار سم ہے           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۴          | جس شاوی میں ڈھول بچتا ہو،اس میں شرکت کرنا                               |
| ۸۰ ا         | شادی کے موقع پردف بجانااور ترنم کے ساتھ گانا شرعا کیساہے؟               |
| r.o.         | شادی کے موقع پرعورتوں کا طبلہ بجا نااور گیت گا نا                       |
| r + a        | جس شاوی میں گانے گائے جارہے ہوں اُس نکاح کی شرعی حیثیت                  |
| ۳ • ۵        | عورت پرزھتی کے وقت قر آن کا سایہ کرنا                                   |
| ۳•٦          | عامله عورت ہے صحبت کرنا                                                 |
| <b>/*•</b> ¥ | دوعیدوں کے درمیان شادی                                                  |
| ſ° • ₹       | شادی شدہ بٹی حاملہ ہوجائے تو والد کا اُس کے گھر جانا ندموم سمجھنا       |
| ۳•۲          | '' مود بعرا لیٰ'' کی رسم کی شرعی حیثیت                                  |
| <b>^</b> • ∠ |                                                                         |
| r·           |                                                                         |
| ٣٠٧          | ۇلىبن اور ۋ <mark>ولى</mark>                                            |
| r•4          | • O                                                                     |
|              | شادی کی تاریخ مقرر کرتے وقت کی رُسو مات دونو ں طرف ہے کرنااوراس کی ش    |
| r + A        | شادی کی بارات لے جاناشر عاکیسا ہے؟                                      |
| r·•          | بارات میں شامل رشتہ دار مردوں اور عورتوں کالڑ کی کے گھر جانا            |
| ۳•٩          | شادی کے موقع پراچھے کپڑے بہننالر کیوں کا زبور بہننااورمہندی لگانا       |
| r* + 9       | شادی کے موقع پرلا کے اورلا کیوں کا تمن تمین ، چار جار جوڑے کپڑے بنوا تا |
| (* • q       | شادی کے موقع پر مکان کی زیبائش وآ رائش کرنا                             |
| r1+          | شادی کے موقع پر غیرشرعی اُ مور ہوں تو دُ ولہا کیا کرے؟                  |
| ۳۱۰          |                                                                         |
| r/1+         | •                                                                       |
| ۳H           |                                                                         |
| ۳۱۱          |                                                                         |
| ۲۱۲          |                                                                         |
|              |                                                                         |

| רו יי           | دولڑ کوں یادولڑ کیوں کی ایک ساتھ شاوی نہ کرنے کامشورو                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                 | غلطی ہے ہویاں بدل جانے کا شرعی تھم                                           |
|                 | غنطی سے بیو بوں کا تبادلہ                                                    |
|                 | لاعلمی میں ببن ہے شادی                                                       |
|                 | غلط شادی ہے اولا دیے قصور ہے                                                 |
|                 | کیا ناجائز اولا دکوبھی سز اہوگی ؟                                            |
| ۳۱۷             | دُ ولبا كا دُلبن كے آئچل پرنماز پڑھنااورايك دُ وسرے كا جھوٹا كھانا           |
| ۳۱۸             | شادیوں میں إسراف اورنضول خرچی کی شرعی حیثیت                                  |
| r'19            | وُ ولبااوروُلبن کے أو پر پیالہ محما کر پینا جا ہلا ندرسم ہے                  |
| ~19             | كيا وُولها كومهندى لكانے سے نكاح نبيس موتا؟                                  |
| r 19            | شادی یا دُوسر ہے موقع برمردوں کو ہاتھ برمہندی لگانا                          |
| ۳۱۹             | مبندی کی رسم شرعا کیسی ہے؟                                                   |
| rr•             | نا پندیدہ رشتہ منظور کرنے کے بعدازی سے قطع تعلق سیح نہیں                     |
| rri             | شو ہر کی موت کے بعداز کی پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں                       |
| ~ri             | نا فرمان لینے ہے لاتعلقی کا اعلان جائز ہے، کیکن عاق کرنا جائز نہیں           |
| rrr             | ا یک دُ وسرے کا حجموثا دُ ودھ چنے ہے بہن بھائی نہیں بنتے                     |
| rr              | کیا بیوی ایے شو ہر کا حجو تا کھا لی سکتی ہے؟                                 |
|                 | حمل کے دوران نکاح کا تھم                                                     |
| rrr             | <u>_</u>                                                                     |
| rrr             | عدت میں نکاح                                                                 |
| rrr             | سلے شوہر کوچھوڑ کر دُومرے مردے نکاح کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rrr             | بینک ملاز مین کی اولا دے شادی کرنا کیسا ہے؟                                  |
| اتحكم           | ا گرلز کی کے والدین کے پاس طلاق کے کاغذات نہ ہوں تو دُ وسرے نکاح کا          |
| rrs             | دولا کھ کی خاطرطلاق دینے والےشو ہرہے دوبارہ نکاح نہ کریں                     |
| ۳۲٦ <sub></sub> | کیاغیر اسلامی لباس اِستعال کرنے والی عورت سے نکاح جائز ہے؟                   |

# طلاق دینے کا مجیح طریقہ

| rr2                                   | طلاق دینے کا شرکی طریقه                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra                                   | طلاق کس طرح دین چاہئے؟                                                                                     |
| ~rA                                   | طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور عورت کوطایات کے وقت کیادینا جاہئے؟                                          |
| rra                                   | طلاق دینے کا صحیح طریقہ                                                                                    |
| ۴۳•                                   | طلاق كب اوركيے وى جائے؟                                                                                    |
|                                       | زخصتی ہے قبل طلاق<br>رُخصتی ہے بل طلاق                                                                     |
| rrr                                   | ز نصتی ہے بل ایک طلاق کا تھم                                                                               |
| ~~~                                   | ر خصتی ہے ل'' تنین طلاق ویتا ہوں'' کہنے کا حکم                                                             |
| rry                                   | زخفتی ہے قبل امر تبین طلاقیں دے دیں تو کیا دو بارو نکاح ہوسکتا ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rry                                   | اگر زخصتی ہے <mark>قبل تمن طلاقیں د</mark> ے دیں تو اُب کیا کرے؟                                           |
|                                       | طلاق رجعی                                                                                                  |
| rra                                   | طلاق رجعی کی تعریف                                                                                         |
| ~~9                                   | 144                                                                                                        |
| ~F4                                   | ایک طلاق کے بعدا گرایک ماہ ہے زیادہ گزرجائے تو کیاز جوع جائز ہے؟                                           |
| rrq                                   | '' میں تم کو چھوڑ تا ہوں'' کے الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوگئی                                                |
| ٠٠٠٠                                  | ر جستری کے ذریعے بھیجی گئی طلاق اگر واپس کر وی جائے ، بیوی تک نہ پہنچ تو کیا تھم ہے؟                       |
| <b>~~~</b>                            | اگر غصے میں ایک طلاق دے دی تو کیا واقع ہوگئی؟                                                              |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | اگرایک طلاق دی تو دو باره از دواجی تعلقات قائم کرسکتا ہے، کوئی کفار ونبیس                                  |
| ۳۳۱                                   | کیا'' وومیرے گھرہے جلی جائے'' کےالفاظ سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟                                              |
| <u> </u>                              | اگرا کیک طلاق دی ہوتو عدّت کے اندر بغیر نکاح کے قربت جائز ہے                                               |
| ~~r                                   | رجعی طلاق میں کب تک زجوع کرسکتا ہے؟ اور زجوع کا کیا طریقہ ہے؟                                              |
| ~~~                                   | '' میں نے تم کوعرصہ ایک ماہ کے لئے ایک طلاق د ک'' کا حکم                                                   |
| ~~ <del>~</del>                       | غضے میں طلاق لکھ دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، کا ننذعورت کودیناضروری نہیں                                 |

'' نافر مان شوہر'' کے طلاق دینے کے بعد بیوی دوبارہ اُس کے پاس کیے رہے؟

| ۳ <b>۲۳</b>                             | کیا تمن طلاق کے بعد بچوں کی خاطرای گھر میں عورت روشتی ہے؟                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣ ?                                   | '' میں نےتم کوآ زاد کیااورمیرے ہے کو کی رشتہ تمہارانہیں ہے'' تمن د فعہ کہنے ہے کتنی طلاقیں ہوں گی |
| ٣ ـ ٢ - ٢ - ١                           | تین طلاق والے طلاق نامے ہے عورت کولاعلم رکھ کراس کوساتھ رکھنا بدکاری ہے                           |
| ٣٧٥                                     | تمن طلاقیں دینے کے بعد اگر شو ہر ساتھ رہنے پرمجبور کرے توعورت عدالت کے ذریعے طال آل لے .          |
| ٣٧٥                                     | تمن طلاق کے بعد اگر تعلقات قائم رکھے تو اس دوران پیدا ہونے والی اولا دکی کیا حیثیت ہوگی؟          |
| ٣٤٦                                     | رُ جوع کے بعد تیسری طلاق                                                                          |
| ٣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | جھوٹ موٹ کہنا کہ 'میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی''                                                    |
| ٣٧٧                                     | طلاقیں منہ سے نکا لنے اور لکھ کر بچاڑ دینے ہے بھی ہوجاتی ہیں ،لنبذا تمین طلاقیں واقع ہوگئیں       |
| ۴ <u>۸</u>                              | خود ہی تمین طلاقیں اپنے ہاتھ ہے لکھ کر بچاڑ دینا                                                  |
| ٣ <b>८٩</b>                             | تمین طلاقیں لکھ کر بھاڑ دینے ہے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے                                           |
| ~~q                                     | تمن طلاق کے بعد میاں بیوی کا اکتصے رہنا جاروں اُئمَہ ؒ کے نز دیک بدکاری ہے                        |
| σA•                                     | تمن طلاق کے با <mark>وجودای شوہر</mark> کے پاس رہنا                                               |
| ۳۸۱                                     | تمن طلاق کے بعد شوہر کے پاس رہنے والی کی تائید میں خط کا جواب                                     |
| ۳۸۲                                     | تین طلاق کے بعد ایک ساتھ رہنے والوں ہے کیا معاملہ کریں؟                                           |
| ج؟                                      | بیک وقت تمن طلاق دینے سے تمن بی ہوتی ہیں تو پھر حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے واقعے کا کیا جواب_        |
| 7AF                                     | اگرا کے ساتھ تمن طلاقیں تین ہوتی ہیں تو علائے عرب کیوں ایک کے قائل ہیں؟                           |
| ۳۸۳                                     | تمن طلاق کے تمن ہونے پرصحابہ کے اجماع کے بعد کس کے پیلنج کی کوئی حثیت نہیں                        |
| ۳ <b>۸</b> ۳                            | ایک لفظ ہے تمن طلاق کامسئلہ صرف فقد خفی کانبیں بلکہ اُمت کا اِجماعی مسئلہ ہے                      |
| ن بوجائے میں بدل دیا؟ ، ۸۵ س            | کیانص قِر آنی کے خلاف حضرت عمر ہے تمن نشستوں میں طلاق کے قانون کوایک نشست میں تمین طلاقیم         |
| ۳۸۸                                     | خودطلاق نامہ لکھنے سے طلاق ہوگئ                                                                   |
| ۳۸۸                                     | طلاق نامه خود لکھنے سے طلاق ہوجاتی ہے جاہے و سنخط نہ کئے ہوں                                      |
| ٣٨٨                                     | شوہرنے طلاق دے دی تو ہو گئ ،عورت کا قبول کرنانہ کرنا، شرط نبیس                                    |
| <b>ΓΛ9</b>                              | ' میں نے تجمے طلاق دی' کہنے سے طلاق ہوگئ ،خواہ طلاق دینے کاارادہ نہو                              |
| ورونلط ہے۔۔۔۔۔۔۔                        | طلاق جس طرح تحریری ہوتی ہے، زبانی بھی ہوجاتی ہے،لبندا تین طلاقیں ہوگئیں، خانون کا قانونی مش       |
| ر<br>مرا                                | حیض کی حالت میں جتنی طلاقیں دیں ، واقع ہو جائیں گی ،اس لئے آپ کو تمن طلاقیں ہوگئیں                |
| r9r                                     | عالت جیض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |

| mar.  | للاق غینے میں نبیں تو کیا بیار میں وی جاتی ہے؟                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | للاق کے گوا وموجود ہوں توقتم کا پچھا تھ بار بیس                                                                 |
| r 4r  | اُرُونَى زبانی تمن طلاق دینے کے بعد ہوئ وَتُنگ مُرے تو ہوئ کیا کرے؟                                             |
| ر دوم | نین طلاق لکھ کرلڑ کے سے زبر دستی دستخط کروانے سے طلاق واقع نہیں ہوئی                                            |
|       | تبری طلاق کے واقع ہونے پر اعتر اض اور اُس کا جوا <b>ب</b>                                                       |
|       | ئیاز بردتی اسلیج کے زور پر کی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے؟                                                         |
| re7   | علالہ کروانے کے بعدز بردشی طلاق لینااوراس کی شرعی حیثیت                                                         |
| r 9∠  | ولیس کے ذریعے زبر دستی لی ہوئی طلاق کی شر <b>ی</b> حیثیت                                                        |
| ~9Z   | کیاعورت شوہر سے زبر دستی طلاق لے سکتی ہے؟                                                                       |
|       | ئر ب <b>یوی ز</b> بردی طلاق کے دستخط لے لے تو طلاق کا حکم                                                       |
| ~9A   | کیا طلاق والے کاغذیر شوہرے زبردی وستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟                                           |
| ~9A   | کیا تمن طلا <mark>قیں زبرد تی</mark> ککھو <mark>ا مر</mark> پزهوانے ہے طلاق واقع ہوگئی؟                         |
| m99.  | . بردی طلاق                                                                                                     |
| ~99   | منتلف الفاظ استعال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع : وال گی؟<br>                                                       |
| ۵۰۰.  | ' آ زاد کرتا ہوں' 'صریح طلاق ہے، تین دفعہ کئے ہے تین طلاقیں ہوگئیں                                              |
| ۵۰۰   | 'تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو چاہو کر د ، یبال ہے دفع ہوجاؤ'' کنی مرتبہ کہنا                                      |
| ۱۰۵   | ' میں نے تہبیں آزاد کیا'' تمین دفعہ لکھنے والے کے نکات کاشر می تھم                                              |
| 5 • r | شوم کا کہنا کے '' میں نے اُسے آزاد کردیا ہے ، وومیرا ئیوں اِنظار کرری ہے؟'' کا شر <i>ی تھم</i>                  |
| ۵٠٢.  | ' میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں''' میں تجھے طلاق دیتا ہوں''' میں تجھے آزاد کرتا ہوں' کہنے ہے کتنی طلاقیں داقع ہوئیں؟ |
| ٥٠٣.  | ' میں نے تھے چھوڑ دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں ،اس کے بعد میاں بیوی کا تعلق جائز نہیں                              |
| 2•F.  | ° میں فلاں بنت فلاں کو دیتا ہوں ' ' تمین د فعد ککھنا                                                            |
|       | المحرے نکلو، میں نے تجھے طلاق وی''،' میں نے تجھے طلاق وے دی ہے، تویہاں سے بھاگ جا''،' میں نے تمہیں              |
| ٥٠٣.  | ملاق دی ہتم چلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہو گئیں                                                                |
| ِ د•د | علاق ك الفاظ تبديل كردين مصطلاق كالحكم                                                                          |
| ٥٠٥.  | وحمه بيل طلاق ' کالفظ کها '' ويتا بول' نبيل کها،ات کا تختم                                                      |
| ۵۰۵.  | لختلف اوقات میں تمین وفعہ طلاق وینے ہے تمین طلاقیں ہوجاتی ہیں                                                   |

| ول ۲۰۰۵                                 | ا ہے قلم سے تمن طلاقیں تحریر کر دینے سے تمن واقع ہو گئیں ،اگر چہ عورت تک نہ بہنجی ہو                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بعدد فعد كنبے سے تتني طلاقيں ہوئيں؟ ٢٠٥ | بوی ہے کہا کہ ' بھائی کے ساتھ جلی جائے اور تہمیں طلاق دیتا ہوں' کے الفاظ پانے ؟                                    |
| ب و تمن طلاقیں ہو گئیں                  | شوہرنے'' ایک طلاق ہے آپ کو' کہا، کچھ دنوں بعد کہا:'' آپ کوایک اور دوطلاق نے                                        |
| ٥٠٧                                     | شوہرنے اسامپ بیپر برطلاق لکھ دی تو طلاق واقع ہوگئی                                                                 |
| ۵۰۸                                     | تین د فعه طلاق دینے ہے تین طلاقیں ہوجا کمیں گ                                                                      |
| ۵•۸                                     | طلاق کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے'' مفتی اعظم'' کے فتوے کا جواب                                                |
| قع ہوگئیں                               | طلاق ناہے کی رجسزی ملے یا نہ ملے یا ضائع ہوجائے ، ببرحال جتنی طلاقیں کھیں ، وا                                     |
| ج؟ ب                                    | تین طلاق کے بعداً سی خاوند ہے دوبارہ نکاح کے لئے حلالے کی سز اعورت کو کیوں۔                                        |
| air                                     | کیا تمن طلاق کے بعد ؤوسرے شوہرے شادی کرناظلم ہے؟                                                                   |
| عاد                                     | کیا شدید ضرورت کے وقت خفی کا شافعی مسلک پڑمل جائز ہے؟                                                              |
| 313                                     | شوہر کو خلیل شری ہے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کاحق ہوگا                                                   |
| 212                                     | مبلی بیوی و خورکشی سے بیانے کے لئے تمن طلاق کا تھم                                                                 |
|                                         |                                                                                                                    |
|                                         | الاشفاق على أحكام الطّلارّ                                                                                         |
| س کی طرف سے ان کا شافی جواب             | مسئله طلاق میں دور حاضر کے متجدّ دین کے شبہات اور ایک مصری علام                                                    |
| ۵۳۱                                     |                                                                                                                    |
| ۵۳۳                                     |                                                                                                                    |
| ۵۴۷                                     |                                                                                                                    |
| 707raa                                  |                                                                                                                    |
| ۵۷۵                                     | ۵:تین طلاق کے بارے میں حدیثِ ابنِ عباسٌ پر بحث                                                                     |
| ۵۸۹                                     | •                                                                                                                  |
|                                         | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ومرفع يرخمان كرمان ورحلات كالمام المعالي المناسبة المسترين                                               |
|                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                              |
| ٦٠٣                                     | 2: كيا بدى طلاق كاوا قع مونا صحابة وتابعين كے درميان اختلا في مسئله تھا؟                                           |
| 4+1                                     | ے:کیابدگی طلاق کا واقع ہونا صحابہ وتا بعین کے درمیان اختلا فی مسئلہ تھا؟                                           |
| 411                                     | 2:کیابدگی طلاق کا واقع ہونا صحابہ وتا بعین کے درمیان اختلا فی مسئلہ تھا؟<br>۸:وہ اِجماع جس کے علائے اُصول قائل ہیں |

# طلاق ِمعلق

| 414  | طلاق مسلم كالمسئلمطلاق المسئلم                                                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414  | طلاق اورشرط بیک وقت جملے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگئی                                                                     |
| ٠    | " اَ رَبِانَی کے علاوہ تمہارے بنگلے برکوئی چیز کھا ؤال تو مجھ پرمیری بیوی طلاق"                                          |
| ۳۱۷  | " اگر میں نے اپنے بھائی کی کوئی مائی خدمت کی تو میری ہوی مجھ پر طلاق" کی شری حیثیت                                       |
| ۲۱۸ن | ا گرئسی نے کہا:'' اگر میں نے فلال کام کیا تو میری ہو <b>ی مجھ پر طلاق ہے'' پھر قصد</b> ا کام کرلیا تو ایک طلاق رجعی ہو گ |
| *IA  | "اگر چینبیں لئے گئے تو میری بوی مجھ برطلاق ہے "كاكياتكم ہے؟                                                              |
| 11A  | ' بھائی کو کھانا دِ ما تو طلاق دے ذوں گا'' سینے کا شری تھم                                                               |
| 719  | ' اگر میں فلا ل کام کروں تو مجھ پرعورت طلاق'' کا تھم                                                                     |
| Yr•  | '' جس روز میری بیوی نے ان کے گھر کا ایک فقہ بھی کھایا ای دن اس کو تین طلاق'' کے الفاظ کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 4r•  | '' اگر والدی <mark>ن کے گھر گنی تو طلاق سجھنا''</mark>                                                                   |
| 4F1  | سر بت چنے کوطلاق ہے معلق کیا تو چنے سے طلاق ہوجائے گ                                                                     |
| 4FI  | " آئده ليه بات منه بي نكالى تو تحجي طلاق "كالفاظ كاشرى تهم                                                               |
| YFF  | اً ربعائی ہے بات کی تو تمہیں طلاق' کینے کا نکات پراٹر                                                                    |
| 1rr  | ' میری بات نه مانی تو مین تههیس آزاد کردول گا'' کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی                                              |
| 1rr  | طلاق معلق كووا بس لينه كااختيار نبين                                                                                     |
| 1rr  | کیا دوطلاقیں دینے کے بعد طلاق معلق واقع ہو عتی ہے؟                                                                       |
| irr  | '' اگرتم مبمان کے سامنے آئمی تو تین طلاق'                                                                                |
| 1F~  | " خط ملتے بی عمل ند کیا تو تبسری طلاق 'ان الفاظ ہے کیا طلاق واقع ہوگئ؟                                                   |
| 1rr  | '' میں زید کوٹھیک جار ماہ بعد بیدو ہے نہ وُ وں تو بیوی تین طلاق'' کا حکم                                                 |
| 170  | '' میں اگر دو دِن کے بعد تمباری رقم نہ دُوں تو میر بی بیوی پر تمین شرطیں طلاق ہو'' کہنے سے طلاق کا حکم                   |
| 173  | '' اَنَّرُ وَ وسری شادی کی تو بیوی کوطلا <b>ت'</b> '                                                                     |
| 7F7  | '' جب تک تمہارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں گے جمہیں طلاق رہے گی''                                                           |
| 1F1  | سامان نہ لینے برطلاق کی شم کھائی تو کون می طلاق ہوئی؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 1r∠  | شو ہر کا بیوی ت کہنا کے 'اگر آ ب اُن لوگوں (بہن بہنوئی) کے گھر تنئیں تو طلاق دے ووں گا'' کی شرمی حیثیت                   |

| ٠,          | شوہرنے کہا:'' اگر بہنوئی ہے لی تو تجھ کوطلاق' کھروہ اُسے بہنوئی کے گھرلے گیا تو کیا تھم ہے؟                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4FA         | '' اگرتم بہن کے دیشتے کے لئے تمئیں، یا اگرتم قدم گھر ہے باہر نکالوگی تو تمہیں طلاق ہوجائے گ'' کہنے کا شرعی حکم                |
| 4FA         | اگر <b>بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تو اُب کیا کرے</b> ؟                                                              |
| 17A         | غیرشادی شدہ اگر طلاق کل کی متم کھالے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہوجائے گی؟                                                       |
| 4F4         | '' اگر باب کے گھر ٹنئیں تو مجھ پر تین طلاق' کہنے کا تھم                                                                       |
| 4F4         | '' اپنی بہن کی شادی سے پہلے یہاں آؤگ تو بکی آجاؤگ ،اوراگراپی بہن سے بولوگ تو تمین طلاق''                                      |
| 4F •        | '' اگرتو د ہاں گئی تو تجھ کوایک، دو، تین طلاق'' کہنے کا نکاح پراَٹر                                                           |
| ٠           | رِشْتَه دینے سے طلاق کومعلق کرنا                                                                                              |
| ١٣١         | '' اگرتم اس پرْ وس کے گھر میں گئیں تو مجھ پر تمن شرطوں برطلاق ہوگ''                                                           |
| ١٣١         | '' اب اگر ہم یبال آئیں تو شہیں طلاق ہے' کہنے کا حکم                                                                           |
|             | حامله کی طلاق                                                                                                                 |
| 1rr         | '' میں تجھے طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ حاملہ بیوی ہے کہتو کیا طلاق واقع ہوجائے گ؟                                               |
| 1rr ?       | حمل کی حالت میں دومر تبطلاق کے الفاظ کیے ، پھر دو دِن بعد تمن مرتبہ کہا:'' حمیس طلاق دی'' ہے کتن <mark>ی طلاق</mark> یں ہوں گ |
|             | کن الفاظ ہے طلاق ہوجاتی ہے؟ اور کن ہے ہیں؟                                                                                    |
| 176 <u></u> | طلاق اگر حرف" ت" كے ساتھ لكھى جائے ، تب بھى طلاق ہوجائے گى                                                                    |
| 4F6         | طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں                                                                                              |
| 4F5         | والدا گربیوی کوطلاق دینے پر اصرار کریں تو کیا کیا جائے؟                                                                       |
| 4F4         | نیلی فون برِطلاق دی تو واقع ہوگئی<br>                                                                                         |
| 174         | فون پرطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گی<br>۔                                                                                       |
| 174         | طلاق کے الفاظ بیوی کو سنا ناضر وری تہیں                                                                                       |
| 1FA         | '' ٹھیک ہے میں حمین تین وفعہ طلاق ویتا ہوں ہتم بچی کو مار کر دِ کھا ؤ''                                                       |
| 4PA         | طلاق زبان سے بولنے سے یا لکھنے سے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے سے نہیں ہوتی                                                         |
| 4FA         | طلاق کا دہم اوراس کا علاج                                                                                                     |
| YF 9        | ذہن میں طلاق کا تصور کرنے سے طلاق نہیں ہوتی<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| 7F4         | كياس طرح كينے سے طلاق ہوجائے كى؟                                                                                              |

| 4ľ. • | الل قى مثال دية ہوئے كبنا: "ميں طلاق دير باہوں، جا تھے طلاق ہے" كاشرى تھم                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41° • | ملاق دینے والے کی نقل اُتار نے سے طلاق نہیں ہوئی                                                                                    |
|       | صور میں بیوی سے جھکڑتے ہوئے طلاق دینا                                                                                               |
|       | بانی طلاق کے بعد شرعاً تحریری طلاق کی ضرورت نبیں                                                                                    |
| 477   | نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے                                                                                                 |
| 464   | نشے کی حالت میں طلاق کا وقوع                                                                                                        |
| 46.£  | کر بے اختیارکسی کے منہ ہےلفظ'' طلاق''نکل گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی                                                                 |
| 766   | یقے میں طلاق ہونے یا نہ ہونے کی صورت                                                                                                |
| 466   | كيا ياكل آ دى كى طرف سے اس كا بھائى طلاق دے سكتا ہے؟                                                                                |
| 465   | ا میں کورٹ جار ہا ہوں'' کے الفاظ سے طلاق کا حکم                                                                                     |
| 444   | و ہر کا کیسٹ میں کہنا کہ 'میں و وسری کیسٹ میں تنہیں طلاق دے رہا ہوں' اور پھرنے دے تو کیا طلاق واقع ہوگئ؟                            |
| 4mm   | ول جا ہتا ہے کہ تجھے طلاق دے ووں 'کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی                                                                        |
| ۵۳۲   | انیت ِطلاق اپنی بیوی ہے کہنا کہ: ''اگرتم نے میری والدہ کی خدمت نہ کی ، یا بچوں کو کسی وجہ سے ڈانٹا تو تمہیں گھر سے نکال وُوں گا'' . |
|       | بالغ شو ہر کی طلاق کا شرع تھم                                                                                                       |
| 767   | کیا ما ہر نفسیات کے مطابق جو'' جنون کا مریض' ہوأس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ؟                                                          |
| 7177  | کیا سرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے؟                                                                                               |
|       | ۇاب مىں دى گنى طلاق وا قع نېيىں ہوتى                                                                                                |
| ۲۳∠   | ' کا غذرے دُوں گا'' کہنے سے طلاق نہیں ہوتی                                                                                          |
|       | ٔ طلاق وُوں گا'' کہنے سے طلاق نہیں ہوتی                                                                                             |
|       | ُ وے دی جائے گی'' سمنے سے طلاق واقع نبیں ہوئی                                                                                       |
| ላግኮ   | ' جا تحجے طلاق، طلاق، جا چلی جا'' کے الفاظ سے متنی طلاقیں ہوں گی؟                                                                   |
| ላግኮ   | ' تضمروا بھی دے رہا ہوں تم کوطلاق' کے سے طلاق ہوتی ہے یانہیں؟                                                                       |
| ላግኦ   | ا جس رشته دارے چا بولمو،میری طرف ہے تم آ زادہو'' کا حکم                                                                             |
| 4179  | ناوی سے پہلے یہ کہنا کہ: '' مجھ پرمیری بیوی طااق ہو' سے طلاق نبیس ہوتی                                                              |
|       | للاق كے ساتھ'' إن شاء الله''بولا جائے تو طلاق نبیس ہوتی                                                                             |
| 4179  | الاق نامەخورنىيى كلىھا، يا بى مرضى ئەئىس ئىدىستى ئىئەتوطلاق كائىم                                                                   |

#### خلع

| 10·                               | ملع کے کہتے ہیں؟                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10·                               | طلاق اور خلع میں فرق                                                                                 |
| 101                               | حبوث بول كرخلع لينے كى شرى ميثيت                                                                     |
| 75r                               | خلع كامطالبه، نيزخلع مين طلاق كياضروري ہے؟                                                           |
| ت کیا ؤ وسری شادی کر شکتی ہے؟ ۱۵۳ | ا گرعورت کودس سال ہے نان ونفقہ نہ ملے اور شو ہر کسی ذوسری عورت کے پاس رہے تو عور ر                   |
| 70r                               | ظالم شوہر کی بیوی اس سے ضلع لے سکتی ہے                                                               |
| ۳۵۴                               | نلط بیانی ہے ضلع لینے کے بعد و دسرا نکاح کرنا                                                        |
| 12r                               | خلع کی شرا نط پوری کئے بغیرا گرکسی عورت نے ووسری جگدنکات کیا تواس کی حیثیت                           |
| ل ميثيت                           | ا گرعورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کرے اور شو ہر حاضر نہ ہوتو عدالت کے فیصلے کی شرکا              |
| ہ کتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        | عدالت نے اگر خلع کا فیصلہ شوہر کی حاضری کے بغیر کیا توعورت دوبارہ اس شوہر کے پاس ر                   |
| طاہ ق و ید ہے                     | شوہر کی نہ ما <mark>ن کر چلنے والی عورت</mark> اگر عدالت ہے یک طرفہ خلع نے لیے و خاوند کو جا ہے کہ و |
| 104                               | عدالی خلع کے بعدمیاں ہوی کا اکٹے رہنا                                                                |
| 70A                               | شو ہر کی مرضی کے بغیر عدالت کا طلاق دینا                                                             |
| 109                               | اگر بیوی نے کہا کہ' مجھے طلاق دو' تو کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟                                        |
| 104Par                            | عورت کے طلاق ما تکنے سے طلاق کا تھم                                                                  |
| 169                               | عدالت ہے ضلع لینے کا طریقہ                                                                           |
| ى بو گيا تو خلع ذرست بے           | عورت کے ضلع کے دعوے میں شو ہرا گرعدالت میں حاضر ہوتار ہاا در فیصلہ عورت کے حق میر                    |
| 44•                               | شو ہرا گرمتعنت ہوتو عدالت ہے زجوع کر ناضح ہے                                                         |
| 44I                               | نشه کرنے والے شوہرے طلاق کس طرح لی جائے؟                                                             |
| 111                               | شو ہرا گرمتعنت ہوتو عدالت كاخلع صحيح ہوگا                                                            |
| 11F                               | اگرشو ہرندلز کی کو بسائے اور نہ طلاق وضلع و ہے تو عدالت کا فیصلہ ڈرست ہے                             |
| 11r                               | طلاق دے کر مکر جانے والے شوہر سے ضلع لینا دُرست ہے                                                   |
| 44F                               | عورت ، ظالم شوہرے خلاص کے لئے عدالت کے ذریعے خلع لے                                                  |
| 11F                               | خلع ہے طلاقی بائن ہو جاتی ہے                                                                         |
|                                   |                                                                                                      |

| فبرست                                  | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد ششم) ہم ہم                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| אארי                                   | خلع کی ' عدت' لازم ہے                                                                              |
|                                        | کیاظع کے بعدرُ جوع ہوسکتا ہے؟                                                                      |
| 446                                    | والده کی عنایت کاخمیازه                                                                            |
| YYY                                    | یه خط قطعاً جعلی ہے                                                                                |
|                                        | ظع کے لئے طے شدہ معاوضے کی ادائیگی لازی ہے                                                         |
| 44Z                                    | اڑ کی بچین کا نکاح پندنہ کریے تو خلع لے علق ہے                                                     |
| ************************************** | بیوی کے نام مکان                                                                                   |
| 44A                                    | اگرخاوند بے نمازی ہوتو بیوی کیا کرے؟                                                               |
| 119                                    | خلع کا دعویٰ کرنے والی عورت کے شوہر کو جا ہے کہ عدالت جانے سے پہلے بی خلع ویدے                     |
|                                        | ظہمار<br>( بین بیوی کواپی ماں ، بہن یا کسی اورمحرَم خاتون کے ساتھ تشبیہ دینا )                     |
| ۲۷۰                                    | ظہاری تعریف اوراس کے اُحکام                                                                        |
|                                        | بيوى وُ' بينًا'' كَيْخِ كَاحْكُم                                                                   |
|                                        | " تمہارااورمیرارشتہ ماں بمن کا ہے' کے الفاظ کا نکاح پراٹر                                          |
|                                        | بیوی ،شو ہرکواس کی ماں کی مماثل رشتہ کہتو نکات نہیں ٹو نتا                                         |
| 741                                    | بیوی کو مال کینے کا شرع تھم                                                                        |
| 14r                                    | بیوی ہے کہنا کہ' تومیری ماں ہے' کا تکاح پرائر                                                      |
| 14r                                    | اگرکسی نے کہا'' آپ میری بیوی کومیرے گھر میں لاؤ کے تو میں اُس کو بہن بنا کررکھوں گا'' تو ظہار ہوگا |
| 72F                                    | ظهاركامسكك                                                                                         |
| ٦٧٢                                    | " ايلاءُ" كي تعريف                                                                                 |
| ۲۷۳                                    | کیا جار ماہ تک بیوی کے پاس بالکل نہ جانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟                                  |
|                                        | تمنيخ نكاح                                                                                         |
| ۳۷۵                                    | تنمنیخ نکاح کی صحیح صورت<br>مذب                                                                    |
| 424                                    | فنخ نكاح كاطريقه                                                                                   |

| 727r        | زخفتی ہے تبل تمنیخ نکاح کی صحیح شکل اور عدت<br>رخصتی ہے بال منیخ نکاح کی صحیح شکل اور عدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | عدالت کے غلط نصلے سے پہلا نکاح متاکر نہیں ہوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | عدالت کی طرف ہے یک طرفہ طلاق کا شرع تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | عدالت کی بکہ طرفہ منینخ نکاح کی شرمی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | کیا عدالت شمنیخ نکاح کر سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | یا گل شوہر سے طلاق کس طرح کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | ۔<br>حقو تی زوجیت ادانہ کرنے والے شوہر کے خلاف تمنیخ نکاح کا دعوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YA+         | حقوق ادانہ کرنے اور خرچہ نہ دینے والے شوہرے کس طرح گلوخلامی ہو عمق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸•         | شوہر ذ <b> ح</b> الی سال تک خرچہ نے دے ، بیوی عدالت میں اِستغاث <i>ہ کرے</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1A1         | کیا فیملی کورٹ کے نصلے کے بعد عورت وُ وسری جگہ نکاح کر عتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ا مرکسی مخص نے پانچ یا جیمشادیاں کرلیں تو پہلی ہیو یوں کا کیاتھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | عدالت ہے ننخ نکاح کے بعد بیوی ہے تعلقات قائم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1AF         | والدین کے ناحق طلاق کے علم کو مانتا جا ئرنبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | A legiment of the second of th |
|             | Slamichi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | طلاق ہے مگر جانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ጎ</b> ለሆ | شو ہر طلاق دے کرمنگر جائے تو عورت کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | ۔<br>شو ہر کے منکر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ چیش کرنا ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | طلاق دینے کے بعد پیکبنا کہ' میں پا <b>گل تھا''اس کا پچھ</b> اعتبار نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | طلاق کا إقرار نه کرنے والے شو ہر کے ساتھ ہو <b>ی کار ہنا</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | شوہرا گرطلاق کا إقرار کرے ،توبیوی اور ساس کا اِ نکار نضول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | منبر<br>طلاق کی تعداد میں شوہر بیوی کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# نامردکی بیوی کا تھم

نامردے شادی کی صورت میں بیوی کیا کرے؟

#### عرت

| 149         | مدت فرض ہےاور عدّت کے دوران نکال نہیں : و تا                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4A9         | عدت كاكيامة صدب؛                                                                                                      |
| 19 •        |                                                                                                                       |
| <b>49•</b>  | طاق کے بعد عدت ضروری ہےطان ت                                                                                          |
| 19•         | دُ وسرے شو ہر سے عدت کے دوران نکاح کرنے والی عورت پہلے شو ہر سے زجوع کیسے کرے؟                                        |
| 191         | عدت کس برواجب ہوتی ہے؟<br>عدت کس برواجب ہوتی ہے؟                                                                      |
| 741         |                                                                                                                       |
|             | وفات کی <i>عدت</i>                                                                                                    |
| 79F         |                                                                                                                       |
| یں          | عدّت کی ش <mark>ر کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مدّت کتنی</mark> اور کب سے شار ہو گی؟ نیز عدّت کے اور عام دِنوں کے پر د ہے ! |
| ۳9۳         | کیا فرق کے؟ <u>کا تا</u> اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                        |
| ۲۹۳         | یے ہوں۔<br>تمین ماہواری ختم ہونے کے بعد نکاح سیح ہے، ماہواری گزرنے میں لڑکی کی بات معتبر ہوگ                          |
| 19 <i>6</i> |                                                                                                                       |
|             | ہے ' ۔<br>عورت کی عدت کتنے دِن ہوتی ہے؟ نیز عدت ًلز ارکرختم دِلا ٹااوراُو پر دِن گزار نا                              |
| دو۲         | ا یک طلاق کی عدّت گزرنے کے بعدا گرؤ وسری طلاق دے دی تو کیا پھر بھی عدّت ہوگی ؟                                        |
| <b>141</b>  | یا ایک طلاق کے بعد بھی علات ہوتی ہے؟<br>کیا ایک طلاق کے بعد بھی علات ہوتی ہے؟                                         |
| T97         | ۔۔۔<br>سات سال ہے علیحد ہ رہنے والی عورت کو طلاق ہو جائے تو تعنی عدّت ہے؟                                             |
| 19∠         |                                                                                                                       |
| 194         | د ورانِ عدّت سفر کرنا ؤ رست نبیل                                                                                      |
| 19Z         | تستمجی کی وجہ ہے <i>عدت یوری نہ کر سکی تو</i> اِستغفار کر ہے                                                          |
| AP          | ے ہوں ؟<br>گفاس کے بعدا یک سال تک حیض نہ آنے والی َوا گر نفاس کے بعد طلاق ہو گئی تو عدت کتنی ہو گی ؟                  |
| 79A         | ے کی پیدائش ہے ایک دن یا چند تھنے قبل طلاق والی کی عدت                                                                |
| <b>19</b> A | ب عبیت ہے۔<br>جس ئے مخصوص دِنوں میں بے قاعد گی ہوو وعد ت س حساب ہے گز ار ہے؟                                          |
| 199         | ىيى سالەغورت كى عدت ئىتنى بىوگى؟<br>بىچاس سالەغورت كى عدت ئىتنى بىوگى؟                                                |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                 |

| 799           | رخصتی ہے جل بیوہ کی عدت                                                                                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | حامله کی عدت                                                                                                                                      |
|               | ېچاس ساله بيوه عورت کې عدت کتني هوگې ؟                                                                                                            |
| ۷••           | کیا شہید کی ہوہ کی بھی عدت ہوتی ہے؟                                                                                                               |
| ۷۰۱           | رخصتی ہے ال منینے نکاح کا فیصلہ ہو گیا تو عورت پرعدت نہیں                                                                                         |
| ۷+۱           | ر خصتی ہے پہلے طلاق کی عدت نہیں                                                                                                                   |
| ۷•۱           | طلاق کی عدّت کے دوران اگر شو ہر اِنتقال کر جائے تو کتنی عدّت ہوگی؟                                                                                |
| ∠•¥           | کیا ہے آسراعورت عدّت گزار ہے بغیرنکاح کر علی ہے؟                                                                                                  |
| ۷۰۳           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                             |
| ۷•۳           |                                                                                                                                                   |
| ∠•[*          | كياحاريانج سال سے شوہر سے عليحده رہنے والى عورت پرعدت واجب نہيں؟                                                                                  |
| ۷۰۴           | نا بالغ بچی کے ذمہ بھی عدت ہے                                                                                                                     |
| ۷۰۴           | ا گرعورت کو ت <mark>من طلاق دینے کے</mark> بعد بھی اپنے پاس رکھا تو عدّت کا شرکی تھم                                                              |
| ۷•۵           | عورت البیخ شو ہر کے گھر میں عدت گزارے گی                                                                                                          |
| ۷•۵           |                                                                                                                                                   |
|               | کیاعدت کے دوران ہرایک ہے بات ہو <sup>سک</sup> تی ہے؟<br>۔ معرب سو                                                                                 |
|               | بیوہ،مرحوم کے گھرعدت گزارے<br>نہ ت                                                                                                                |
|               | حرام کاری کی عدت نہیں ہوتی<br>سر میں میں میں مو                                                                                                   |
|               | عدت کے دوران عورت کی چوڑیاں اُ تارنا<br>سر سام میں اربار میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس                                                   |
| <u>د • د </u> | عدت کے دوران ظلم سے بیچنے کے لئے عورت دُ وسرے مکان ہیں منتقل ہو سکتی ہے .<br>تعدید میں مصرف کے استعمال میں معامل میں معالی میں منتقل ہو سکتی ہے . |
| ۷+۸           | تنهاعورت عدت کس طرح گزار ہے؟<br>ی و سے مدرو عدم مند مربور کا ایسان سکتہ ہ                                                                         |
| ∠•∧           | کیاعدت کے دوران عورت ضروری کام کے لئے عدالت جائےتی ہے؟                                                                                            |
| Z•9           | عدت کے دوران ملازمت کرنا<br>متر سے میں میں میں میں آتے ہے میں سے نہاوا                                                                            |
| ۷۰۹           | عدّت کے دوران گھر کے قریب دِین درس سننے جانا                                                                                                      |
| Z•4           | <u>.</u>                                                                                                                                          |
| - 1           | ا کر مسترال دائے موہرے کر علات بوری سامرے دیں تو تورت کیا ہوئے،                                                                                   |

|                                                  | ورانِ عدت بياري كاعلاح جائز ہے                                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>∠1</b> •                                      | مدت کے دوران ہیبتال کی نو کری کرنا                                                                         |
| ۷۱۱                                              | ا کنزنی اور ماسترنی کس طرت عدّت گزارین؟                                                                    |
| ۷۱۱                                              | مدنت کے دوران اپنے یا بچوں کے علاج کے لئے ہیتال جاناؤرست ہے                                                |
| 411                                              | مدّت کے دوران عورت اگر گھر ہے با برنگلی تو <sup>س</sup> یا تھم ہے؟                                         |
| ∠II                                              | مدت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دِن کو گھر سے نکل سکتی ہے                                                   |
| ۷۱۲                                              | مدت نہ گزار نے کا گناہ کس پر ہوگا؟                                                                         |
|                                                  | گورت کاعذت نه گزارنا کیسائے؟                                                                               |
|                                                  | برایک ہے تھل مل جانے والی بیوی کا تھم                                                                      |
|                                                  |                                                                                                            |
|                                                  | طلاق کے متفرق مسائل                                                                                        |
| ۷۱۳                                              | نب تک سو <mark>تلی ماں کے ساتھ مبنے کا زنا ثابت نہ</mark> ہو، وہ شو ہر کے لئے حرام نہیں                    |
|                                                  | طلقہ بیوی کا انتقام اس کی اولا دیے لینا بخت گناہ ہے                                                        |
| ۷۱۵ <u>/// / / / / / / / / / / / / / / / / /</u> |                                                                                                            |
| ۷۱۵                                              | · to                                                                                                       |
| ۷۱۵                                              |                                                                                                            |
| ۷۱۵                                              | ئس کے بوجھنے پرشو ہر کہے کہ' میں نے طلاق دے دی ہے' کیا طلاق ہوجائے گی؟                                     |
| 411                                              | کات وطلاق کے شرکی اُ حکام کو جہالت کی روایتیں کہنے والے کا تھم                                             |
| ۷۱۷                                              | لللاق ما تنگنے والی عورت کوطلاق نیددینا گناه ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۷۱۷                                              | ، موتیلے باپ ہے کہنا کہ' میں تمہاری لڑکی کوطلاق دیتا ہوں'' کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟                        |
| ۷۱۷                                              | ہلی بیوی کی اِ جازت ہے وُ وسری شادی کر نے والے کا پہلے سسرال کے مجبور کرنے پر پہلی بیوی کوطلاق دینا        |
| ۷۱۸                                              | نوان عورت سے شادی کر کے بیبلی بوڑھی بیوی کوطلاق دینااوراولا دکوعاق کرنا                                    |
| ۷۱۹                                              | یوی اگر شوہر کے پاس مکہ میں رہنے کے لئے تیار نہ ہوا ور طلاق وین پڑے تو شوہر گنا ہگار تو نبیس ہوگا؟         |
| ۷19                                              | ۔<br>الاق دینے کے بعد حج وعمرے کا وعد وکس طرت پورا کروں؟ نیز مکان کا کیا کروں؟                             |
| ۷۱۹                                              | ۔<br>نو ہر کی نافر مان اور ساس ہسسر کو تنگ کرنے والی بیوی کوطلاق دیتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۷ <b>۲۰</b>                                      | للاق نامے بر و شلر کی تصدیق کے بغیر عورت کا ؤوسری شادی کرنا                                                |

| فبرست            | ۴ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آپ کے مسائل ادراُن کاحل (جلد ششم)                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2r1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طلاق شده عورت ہے تعلق رکھنے والے شو ہر کا شرعی تھم                        |
|                  | and the second s | کیا تین طلاق کے بعد تعلق ختم ہو گیا ہے؟ مبر کتناا دا کرنا ہوگا            |
| 277              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مردطلاق كا اختيار عورت كوسير دكر سكتاب                                    |
| پر وَرِش کاحق    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| ∠rr              | ******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | باپ کو بچی ہے ملنے کی اجازت نہ دیناظلم ہے                                 |
| ۷۴۳              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اولاد پر پروَرش کاحق کس کاہے؟                                             |
| 2rr              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| ۷۲( <sup>*</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طلاق کے بعد بچکس کے پاس رہیں مے؟                                          |
| 476              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یتیم بی کی پرؤرش کاحق کس کا ہےاور کب تک؟                                  |
| 477              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بچوں کی پر وَ رِشْ کاحق                                                   |
| ۷۲۲              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بچے سات برس کی عمر تک مان کے پاس رہے گا                                   |
| 474              | ہے تو اُس کو پر وَ رِش کاحق نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بیوہ اگر ذوسر <mark>ی شادی الی جگه کر</mark> لیتی ہے جو بچوں کا نامحرم نے |
| ۷۲۷              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیا بیوہ بچوں کو لے کر ذو سری جگہ جاسکتی ہے؟ نیز بیوہ کا مکار             |
| ۷۲۸              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معنود کئے ہوئے بچے کو حقیق بچے کے حقوق حاصل نبیں ہوتے<br>سے               |
| ۷۲۹              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لے پالک کا شرع تھم                                                        |
| 279              | الے کی طرف کرنا تھے نہیں .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | لے پالک کی نسبت، حقیقی باپ سے بجائے پر وَرِش کرنے وا                      |
| ∠r9 <sub>.</sub> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بچی کودے کرواپس کینا شرعاً کیساہے؟                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يتيم كى تعريف، نيز كيا چاليس ساله بھى يتيم ہوگا؟                          |
| ۷۳۱              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يتيم كى تمركى حدكيا ہے؟                                                   |
| نان ونفقه        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| ∠ <b>r</b> t     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اولادکی پروَرش کی فرمدواری والدکی ہے                                      |
| ∠rr              | ••••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بچكافرچه باپك ديثيت سائس كوز مالازم ب                                     |
| 277 <u> </u>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شوہر کے گھر ندر ہنے والی بیوی کا نان ونفقہ کس کے ذہے ہے                   |
| ۷۳۲              | ہر کے ذیے بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بچوں سمیت شو ہر کی مرضی کے بغیر میئے جیٹنے والی کاخرج شوہ                 |
| 2 <b>77</b>      | منبی <u>ں</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بلاوجہ ماں باپ کے ہاں جیٹھنے والی عورت کا خرچہ خاوند کے ذ                 |

| 2F7             | بچے کے اخراجات                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۲ <sup>4</sup> |                                                                                                                    |
| ۷۳ <sup>۳</sup> | عدت کے دوران مطلقہ عورت کا نان ونفقہ شوج کے فیصے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ۷۳۵             | کیا جارسال ہے بچے کا خرج ادانہ کرنے والے ہے نسب ٹابت نہیں ہوگا؟                                                    |
| ۷۳3             |                                                                                                                    |
|                 | بیوی کا نان ونفقه اورا قارب کے نفقات                                                                               |
| ۷۳٦             | _                                                                                                                  |
| 2 <b>r</b> 2    | · _                                                                                                                |
| _r_             |                                                                                                                    |
|                 | عائلی قوانین                                                                                                       |
| ۷۲۸             | قرآن کا قانون اوردوشادیاں                                                                                          |
| ∠r q            | کیا پائستان کے عاکلی <mark>توانین می</mark> ں طلاق کا قانون دُرست ہے؟<br>عاکلی <b>توانین کا ً نناوکس پر ببوگا؟</b> |
| 4*1             | خلاف اسلام قوانين مِن عِن عِلَا كُرين؟                                                                             |
| ۲۳۵             | خلع کی شرعی حیثیت اور بهاراعدالتی طری <u>قهٔ</u> کار                                                               |
| ۷۳۵             | محتر مه حلیمه اسحاق صاحبه کامضمون: '' خلع کے لئے شو ہر کی رضامندی''                                                |
|                 | عداتی خلع کی تر دید پر اعتراض کا جواب                                                                              |

ياسبان حق في ياصود الم كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

#### يسعد الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# شادی بیاہ کے مسائل

# شادی کون کرے اور کس ہے؟

#### نکاح کرنا کب فرض ، واجب اور کب حرام ہے؟

سوال:..مسلمان مرداورعورت پرکتنی عمر میں شادی کرنی واجب ہے؟ میں نے سا ہے کہاڑی کی عمر ۱۶ سال ہواورلز کے کی عمر ۲۵ سال تواس وقت ان کی شادی کرنی جا ہے۔

جواب:...شرعاً شادی کی کوئی عمر مقرر نہیں ، والدین بچے کا نکاح نابالغی میں بھی کر سکتے ہیں ، اور بالغ ہوجانے کے بعداگر شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو شادی کرنا واجب ہے ، ورنہ کسی وقت بھی واجب نہیں ، البتہ ماحول کی گندگی ہے پاکدامن رہنے کے لئے شادی کرنا افضل ہے۔ (۱)

در مختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر نکاح کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا یقین ہوتو نکاح فرض ہے، اگر غالب گمان ہوتو نکاح واجب ہے (بشرطیکہ مبراور نان ونفقہ پر قادر ہو)، اگریقین ہوکہ نکاح کرکے کلم و ناانصافی کرے گاتو نکاح کرناحرام ہے، اور اگر ظلم و

(۱) وللولى ..... إنكاح الصغير والصغيرة جرًا ولو ثبًا ...... ولزم النكاح ... إلخ (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ۲ من ۲۲ طبع ايج ايم سعيد كراچى). أيضًا: قال أبو جعفر: ولسائر الأولياء تزويج الصغار ويتوارثان بذالك. قال أحمد: أما الأب والبعد فلا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن لهما أن يزوجا الصغار، إلّا شيء يُحكى عن عثمان البتي ....... ودليل الكتاب يقضى ببطلانه وهو قوله تعالى: والنبي ينسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر والنبي لم يحضن، فقضى بصحة طلاق الصغيرة، وأوجب العدة عليها إذا كانت مدخولًا بها، والطلاق لا يقع الله في عقد صحيح، ومن جهة السني صلى الله عليه وسلم تزرج عائشة رضى الله عنها وهي صغيرة، زوجها أباه أبوبكر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٩٣، ٢٩٢، كتاب النكاح، طبع دار السراج).

(۲) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنَّة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة خوف الجور مكروه. (عالمگيرى ج: ۱
 ص:۲۷۷ طبع رشيديه كوئته). أيضا: بدائع الصنائع ج: ۲ ص:۲۲۸، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچى.

ناانصافی کاغالب گمان ہوتو نکاح کرنا مکرو وتر ئی ہے،اورمعتدل حالات میں سنت مؤ کد و ہے۔

#### بیوه اور رنڈواکب تک شادی کر کتے ہیں؟

سوال:... بيوه عورت اور رند وامر دكس عمر تك ذوسرا يا تيسرا نكات كريكته بين؟

**جواب:...جب تک اس کی ضرورت :و،اور جب تک میاں بیوی کے حقوق اوا کرنے کی صلاحیت بو، بہر حال شریعت میں** ؤ وسرے اور تبسرے نکات کا حکم وہی ہے جو پہلے نکات کا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### شادی کے لئے والدین کی رضامندی

سوال:..ميرے والدين ميري شادي كرنا جائتے ہيں ليكن ايك ايك جگه جو مجھے پسندنہيں ، درحقيقت ہيں اپني چياز ١٠٪ بن سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں ،اب آپ ہے گزارش ہے کہ جھے آباب وسنت کی روشنی میں کوئی مشور و دیں ، کیا میں والدین کی بات تسليم كراول ما أنبيس مجبور كرول؟

**جواب: ...والدین کو تھم ہے کہ وہ شادی کرتے وقت اواا و کے جذبات اور خواہش کو تری** ویں، اوھر اواا د کو جائے کہ والعرين تک ا<mark>پني خوامش تو پېنچا</mark>دي کيکن اپني خوامش اور رائ پر والدين کي صوابديد َوتر جي دير ، کيونکه ان کا تج به جمي زياده ښه اور شفقت بھی کائل ہے،وہ جوابتخاب کرتے ہیں سوج سمجھ کربی کرتے ہیں،الا ماشاءاللد

نمیرامشورہ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اپنی خوابش والدین تک پہنچادیں ،اُسروہ بخوشی رائنی ہوجا نمیں تو ہبت بہتر ، مرنہ آب اپنا خیال دِل سے نکال دیں۔ والدین کی صوابد ید کور جی دیں اور اس کے لئے استخارہ بھی کریں۔

#### کیالژ کوں کی طرح لڑ کی کی رضا مندی ضروری نہیں؟

سوال:..بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین لڑئی کی مرضی کے خلاف اس کی شادی کردیے ہیں ،لڑ کی کی رضا مندی کو ضروری نبیں سمجھتے ، جبکہ لڑکوں کی رضامندی کا بورا بورا خیال رکھا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے ندہب میں وونوں کی رضامندی ضور ک ہے۔میرے خیال میں لڑکی کی رضامندی اُشد ضروری ہے، کیونکہ گھرعورت ہی ہے بنتا ہے۔ آپ ان سوااوں کے جواب شرعی نقطہ ُ نظر

<sup>(</sup>١) (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلّا به فُرض نهاية وهذا ان ملك المهر والنفقة، والّا فلا إثم بتركه بدائع (و) يكون (سنة) مؤكّدة في الأصح زالي قوله) حال الإعتدال ..... (ومكروهًا لحوف الجور) قال الشامي أي تحريمًا، فإن تيقه حرم ذلك. (در مختار مع رد المحتار، كتاب النكاح ج: ٣ ص: ٤). أيضًا: بدائع الصنائع ج: ٢ ص. ٢٢٨، كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٣) قبال المُمَلّا عبلي القباري في شيرحه: والتبحصين المطلوب بالنكاح لا يحصل إلّا بالرغبة في المنكوحة. (مرقاة شرح مشکوة ج:۳ ص:۱۱۱ طبع بمبتی).

جواب :..لزگ کی رضامندی معلوم کرنااوراس کا لخاظ رکھنا بڑاضروری ہے،اگر چیمو مانشریف خاندانوں کی بچیاں اپنے 

#### شادی میں لڑ کی کی رضامندی

سوال:...میری ایک بہن جس کا رشتہ میری پھوپھی صاحبہ جو کہ بیوہ بھی ہیں ،اپنے لڑ کے کے لئے مایک رہی ہیں۔میرے والدصاحب نے میری پھوپھی جب بیوہ ہوئیں اور گھر کی د کمچہ بھال کرنے والانہیں تھا،ان کی د کمچہ بھال کی ،ان کی ایک لز کی کی ایخ مجیتیج سے شادی کردی جوتا حال بھوپھی صاحبہ کے گھر ہی رہتا ہے، ماشا ءالندان کے پانچ بیے ہیں بلین بھوپھی صاحبہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں،ان کا کھانا پینامشتر کہ ہے۔ بھوپیھی صاحبہ کا ایک لڑ کا ،ایک لڑ کی ہے ،ٹیکن نہ اس بہن نے اس بھائی کے لئے سوچا ، نہ بہنو کی نے اس کے لئے سوچا کہ اس کا بھی گھر ہے ،اس کی شادی کا انہوں نے بھی سوچا تک نبیں۔میرے والدصاحب نے بھو پھی صاحبہ کے لڑ کے کا ایک دوجگہ رشتہ کیا ، ایک لڑ کی فوت ہوگئی ، ذوسری کا رشتہ نوٹ ٹیا۔لز کاسمجھ دار ہے ، مزدوری کر کے اپنی مال کا پیٹ بالتا ہے ، سیکن ایک آنکھ سے قدرتی طور بربچین ہے محروم ہے، جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس کو پسند نبیس کرتی ۔ اب اس صورت حال میں، میں نے اپنے و<mark>الدصاحب کومشورہ</mark> دیا کہ آپ نے بجیبن سے ان کی پرؤرش کی ، میں اپنی جیمونی بہن کا رشتہ اس کو دینا جا ہتا ہوں ، والد صاحب ان محے الیکن اب میری بہن جو عمر میں اس سے سات یا آنھ سال چھوٹی ہیں ،اس رشتے سے راضی نہیں ہیں۔میری بہن نے کہا کہ آج میری ای زندہ ہوتیں تو وہ بھی یہ فیصلہ نہ کرتیں جو بھائی اور باپ کررہے ہیں ،اگر آپ زبردی اس سے کرویں گے تو قیامت میں آپ کواس نا انصافی کا حساب ویناہوگا۔ هوالا ناصاحب! میں نے یہ فیصلہ ہوہ اور بیٹیم کوسامنے رکھ کر کیا، پھرمیری کوشش ہے کہ میں اس بیٹیم لڑ کے اوراپی بہن کی و کمیے بھال بھی خو دکروں گا۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ،لز کی کی عقل کم ہوتی ہے، وہ بعد میں تھیک ہوجائے گی۔ چھے کہتے ہیں کہ لزگ کی رضامندی اوّل شرط ہے۔مولا نا صاحب! قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب ویں کہ کیا انی صورت حال میں لڑکی کی رضامندی لا زمی ہے؟ کیا واقعی میرااور والدصاحب کا فیصد میری بہن کے ساتھ ناإنصافی ہے؟ کیا واقعی اس بارے میں بازگری ہوگی؟ کیا واقعی خدا کے سامنے مندرجہ بالا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی بیزنا انصافی ہے؟ شاید آپ کے جواب ہے کوئی بہتری نکل آئے اور میری بہن بھی مطمئن ہوجائے؟

جواب:...آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، اور والد صاحب کا فیصلہ بھی بجا ہے،لیکن رشتہ لز کی کی رضامندی کے بغیر نہ کیا

(١) قال أبو جعفر: ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتّى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك إذنها بـالـقـول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه ..... ومن جهة السُّنَّة .... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر، لاتفاق الجميع على أن السكوت لا يكون إذنًا إلَّا في البكر خاصة. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٤٨،٢٤٤، كتاب النكاح، طبع دار البشائر الإسلامية بيروت).

جائے، البتہ آپ لوگ لڑی کواونچ نیج سمجھا کر اوراس کا آجر وثواب بتا کر راضی کرلیس تو نھیک ہے، بہت انچھی بات ہے،کیکن اً ٹرلز کی دِ لی طور پررضا مندنه بوتو آپ زبردی ندکرین ،اگرز بردی کریں گےتو بلاشبه باز پُرس بوگ ۔

#### شادی کے سلسلے میں اثر کی ہے اِ جازت لینا

سوال:..اسلام میں شادی کے سلسلے میں لڑکی ہے اجازت لینے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج کل عام طور پرلڑ کیاں دین دارلا کے بیندنبیں کرتمیں،اسلام کے دیئے ہوئے اختیارے غلط فائدہ اُٹھانا،کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب:..شریف گھرانوں کا دستوریہ ہے کہ والدین بہتر سمجھ کر جباں رشتہ تجویز کردیتے ہیں ، و وقبول کر لیتی ہیں ۔ بہر حال لڑ کی کے علم میں ضرور**آ نا جا ہے کہ فلاں جگہ**اس کارشتہ تجویز کیا جار باہے ،اگر دواس پرراضی نہ ہوتو و بال نبیس کرنا جا ہے ۔ <sup>(۲)</sup> جولژ کیاں وین دار رہتے کومخض اس کے دین دار ہونے کی وجہ سے ناپسند کرتی ہیں، وہ دراصل دین کو ناپسند کرتی ہیں، میں البي لز كيون كومسلمان نبيس مجصتان<sup>(٣)</sup> والله اعلم!

### شادی کے وقت لڑ کے کی طرح لڑکی کی بھی رضا مندی معلوم کرنی جا ہے

<mark>سوال:... آج کل ل</mark>وگ اینے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو لڑکوں ہے تو ان کی مرضی اور پہندضرور پوچیمی جاتی ہے، کیکن لڑی ہے اس سلسلے میں بالکل بھی کچھنبیں بوچھا جاتا ،لڑ کا اگر دس جگہ ہے انکار کردیتا ہے تو کوئی بات نبیس ،اس کے لئے تلاش جاری ربتی ہے۔ جبکہ لزکی کی شاوی جبال جو جا ہتا ہے کر دی جاتی ہے،اس سے اس کی مرضی بالکل بھی نبیس پوچھی جاتی۔ اور یہ بات میں نے ان گھر انوں میں زیادہ دیکھی ہے جونماز روزے کے پابند ہوتے ہیں ،اور نہایت وین دار ہوتے ہیں۔جبکہ جولوگ دین ہے بالکل ذور ہیں، وہ با قاعدہ لزکی ہے بھی ای طرح مرضی معلوم کرتے ہیں، جس طرح کے لڑے ہے معلوم کی جاتی ہے۔ اس طرح جولز کی بیچاری ساری عمرنماز روز ہے کی پابندرہتی ہےاوراپنی زندگی اسلام کےمطابق گزارتی ہےتو جب اس سے بغیر ہو چھےاس کی زندگی کا فیصلہ کردیا جاتا ہے تو وہ پیضرور سوچتی ہے کہ کیا ہمارا ندہب ایسا ہی ہے کہ ہمیں ہماراحق بھی نہ دیا جائے؟ تو مولا ناصاحب! یہ بات بتا تمیں کہ جو ماں باپ ایسا کرتے ہیں، کیاوہ نھیک کرتے ہیں؟ اورا بکے لڑکی کی شادی اگراس کی مرضی یو چھے بغیر نہیں کر دی جائے اور ذہنی طور پروہ

<sup>(</sup>١) لا ينجوز للمولمي إجبار البكر البالغة على النكاح. (هداية، كتاب النكاح ج:٢ ص:٣١٣). قال أبو جعفر: ولا ينبغي للرجل أن ينزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتّى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك إذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تـزويـجـه إيـاه ..... . ومن جهـة السُنَّـة ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر، لإتفاق الجميع على أن المسكوت لَا يكون إذنًا إلَّا في البكر خاصةً. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص الوازي ج:٣ ص:۲۷۸،۲۷۷، کتاب النکاح).

<sup>(</sup>۲) دیمیم مفرگزشته حاشه نمبرا به

٣) والإستهزاء على الشريعة كفر لأن ذلك من امارات التكذيب. (شرح عقائد أص: ١٦١، طبع مكتبه خير كثير كراچي).

اینے آپ کوو ہاں سین نہ کر سکے تو اس طرح جواس کی زند گی تباہ ہوگی ،تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟

جواب: ... جس طرت شادی کے سلسلے میں لڑ کے کی رائے معلوم کی جاتی ہے، ای طرح لڑکی کی رائے بھی ضرور معلوم کرنی چاہئے ، یہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کا تھم ہے۔ اس لئے جولوگ لڑکی کی رضامندی کو نظراً نداز کرتے ہیں، وہ گنا بگار ہیں۔ ایک اعتبار سے لڑکی کی رضامندی لڑکے سے بھی زیاد وضروری ہے، کیونکہ اگر ہیوی، شوہر کے مزاج کے مطابق نہ بہوتو شوہر طلاق دے کر بھی اپنے ذہن کا ہو جھ ہلکا کرسکتا ہے، جبکہ لڑکی کو خلع لینے کے لئے عدالت میں جانا ہوگا، جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ بہر حال لڑکی کی رضامندی کے بغیراس کو رشتہ از دواج میں باندھ دینا گناہ ہے۔ (۱)

#### والدکے بیند کردہ رہتے کواگر بیٹانہ مانے تو کیا تھم ہے؟

سوال: ایک باپ اپناز کی شادی ابی بسند ہے کرنا چاہتا ہے، جبکد لز کا چاہتا ہے کہ اس کی شادی و وسری جگہ ہو، لز کا مسلسل انکار کرتا ہے اور اس جگہ شادی نہ کرنے کی شم بھی کھارتھی ہے۔ کیا انکار کرنے ہے لڑ کا سنا ہگار تو نہیں ہوگا؟ باپ کہتا ہے: والدین کی ہر بات اوالا دکو ماننی چاہئے۔ جبکہ لڑ کا کہتا ہے: زندگی مجھے گز ارنی ہے اور اسلام میں اولا و کے بھی حقوق ہیں، نہ کہ صرف والدین کی ہر بات اوالا دکو ماننی چاہئے۔ جبکہ لڑ کا کہتا ہے: زندگی مجھے گز ارنی ہے اور اسلام میں اولا و کے بھی حقوق ہیں، نہ کہ صرف والدین کے ہر

جواب: اس مشم کے معاملات میں باپ کوبھی اولا دی رضامندی طحوظ رکھنی جا ہے۔ (۲)

#### لڑ کے ہلڑ کی کی اِ جازت کے بغیر نکاح کی حیثیت

سوال:...جمارے گاؤں کا بیا یک عام دستور ہے کہ جب کوئی رشتہ طے ہوتا ہے تو اس سلسلے میں لڑکے اور لڑکی کے رضامند ہونے کالحاظ کوئی نہیں رکھتا، بلکہ والدین خود ہی جہاں چاہتے ہیں، اپنی مرضی ہے رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح زبردتی نکاح کروادیتے ہیں، کیا بیجائز ہے؟

جواب: الزے اورلز کی کی رضامندی ضرور معلوم کرنی چاہئے۔ چونکہ بھارے معاشرے میں بیچے والدین پر اعتاد کرتے ہیں اور والدین زندگی کے نشیب وفراز کو بچول کی نسبت زیادہ سیجھتے ہیں،اس لئے بچوں سے بو چھنے کی ضرورت نہیں سیجی جاتی ،لیکن جہاں

(۱) ولا يجوز نكاح أحد بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا ... إلخ. (فتاوي عالكميرى، كتاب النكاح ج: اص ٢٨٤٠). قال أبو جعفر: ولا ينبغى للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتى يستأذنها، فإن سكتت كان ذالك كإذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه، قال أحمد: يُحتج فيه من جهة الظاهر بقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ...... ومن جهة السُنة ..... عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُستَامر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع الكر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٧٨، ٢٧٨، طع بيروت).

(٢) ولا تنجير البالغة البكر على النكاح ..... ولا الحر البالغ. (الدر المختار مع الرد اغتار ج:٣ ص:٥٨، أيضًا عالمگيري، كتاب النكاح ج: ١ ص:٢٨٧. أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٤٩ تا ٢٤٩، طبع بيروت).

والعدين کوبچوں پر ،اوربچوں کو والعدین پر اعتماد نه ہو ، و باں بچوں کی رائے ضرور لینی حا ہے ۔ (۱)

#### جس جگهار کی راضی نه ہو، کیا اُس جگه والدین اُس کارشتہ کر سکتے ہیں؟

سوال:...اگرلز کی کاکہیں ہےرشتہ آئے اور والدین اس کی شادی وہاں کرنا جا ہے ہیں، جبکہ اڑکی اس کے لئے تیار نہ ہو، اوروہ پہ جھتی ہے کہ وہ خوش نہیں روسکتی ہتو وہ والدین سے انکار کرنے کاحق رکھتی ہے یانہیں؟ دُ وسری صورت میں کوئی ایسارشتہ آئے جو لڑ کی کو پسند ہے،اور و ولڑ کی کے معیار کا ہو،تو کیا لڑ کی یہ کہ مکتی ہے کہ مجھے بیرشتہ منظور ہے؟ اس صورت میں والدین پر کیا ذیمہ داری عا كدبوتي ہے؟

، جواب :... بالغ لڑکی کا عقداس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوسکتا، اس لئے نزکی اپنی پیندونا بیند کا اظہار کر سکتی ہے، اور اظهار کی ضرورت ہوتوا ہے کرنا جا ہے۔

# لڑ کی کی شادی میں اُس کی رضامندی ضروری ہے، تو پھر والدین کی بات ماننے کا

مشوره کیوں؟

<mark>سوال: بمجترم بزرگ! ۱۳</mark> رحمبر بروز جمعه کا اخبار پزها،جس میں ایک لڑی نے آپ ہے بغیر اجازت لڑی کے نکات کے منے کے بارے میں بوجھاتھا،مولا ناصاحب! آپ نے اس دُ کھ بھرے خط کا جواب آخر میں ہے دی<mark>ا کہ اگر آ</mark>پ کے والدین بھند جی تو اس کوتقدیرِ البی سمجھ کر قبول کرلیس ،الند تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطافر ما کمیں گے۔مولا نا<mark>صاحب!الندرَ ب</mark> العزّت اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بالغ لڑک کی بیندگی ا جازت دی ہے، یہاں تک کہاڑ کی کی مرضی نہ ہوتو نکات بھی نبیس ہوتا۔ پھریہ والدین کی ضد اورز بردسی ٹیسی؟ بیسراسرظلم ہے، جبکہ نتائج بعد میں لڑک کے لئے تکلیف وہ ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی لڑک نے گزار نی ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی ای لڑی کی طرح وُ کھیالڑ کی بیوں ،میرے بھتر م بزرگ! آپ سے میری گزارش ہے کہ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب دیں ، کیونکہ رسول انٹیسلی انٹہ علیہ وسلم کا اِرشاد ہے کہ:'' حق اور انصاف کی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔''

ا:...میرے دالدمحتر م زمین حاصل کرنے کی خاطر میری شادی ایک ایسے مخص ہے کردینا چاہتے ہیں جس کا اخلاق احجمانہیں

(۱) مَنْ رُشْتُ صَفِحِ كَاحُوالْ يُمِيرًا المَاحِظَةِ بُورِ

<sup>(</sup>٢) لا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح، فإذا استأذنها الولى فسكتت أو ضحكت فهو إذن. (هداية ج ص ٣١٣). ولا يجوز نكاح أحد بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثبًا ...إلخ. (فتاوي عـالگميري، كتاب النكاح ج: ١ ص:٢٨٠). قال أبـو جـعقر: ولا ينبغي للرجل أن يزوج ابنته البكر البالغ الصحيحة العقل حتَى بستاذنها، فإن سكتت كان ذالك كإذنها بالقول، وإن أبت لم يجز تزويجه إياه، قال أحمد: يُحتج فيه من جهة الظاهر بـقـوله تعالى: ولا تكــب كل نفس إلّا عليها ...... ومن جهة النُّئة ...... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، ومعلوم أن المراد باليتيمة في هذا الموضع البكر. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٤٨، ٢٤٨، طبع بيروت).

ہے، جو بے روزگار ہے، منکر اور إحسان فراموش بھی ہے، كيونكہ والدمختر م بميشدان پر احسان كرتے بطے آئے، جس كے صلے ميں انہوں نے ظلم كے سوا كھے نہ ديا۔ اس كے باوجود جبر كى انہاد كھے كه اباجی نے جرئے ميں موجود تمام مردوں ہے كہا كہ: "تم كسے مرد بوكركی سے ایک بات بھی نہيں منوا سکتے ؟" مطلب بيتھا كه اگرزی ہے نہ مانے تو زبردتی كی جائے۔

بیسب رسول القصلی الله علیه وسلم نے اس لئے کیا کہ ان کی اُمت اس برقمل کرے، پھر آپ کیے ہہ سکتے ہیں کہ تقدیر الہی سمجھ کر اس ظلم کو قبول کر لیا جائے؟ اس ظلم کو روکا کیوں نہیں جاتا؟ اس لئے نا کہ یہ بیٹیوں کا معاملہ ہے، ایک کمز وراستی کا معاملہ ہے، یہ مظلوم کی آبول اورسسکیوں کو کئی سننے والانہیں؟ لڑکوں ہے اس کی مرضی معلوم کی جاسکتی ہے تو بینیوں کو اس حق ہوں وستبر دار کر دیا جاتا ہے؟

٥:... پنده تا پند كافق عورت كورت العزت نے ديا ہے، پھروہ ائے تن كو استعال كيول نبير كرسكتى؟

۲:...میرے محترم بزرگ! دِینِ اسلام میں ذات پات، اُونِی نیج نام کی کوئی چیز نبیں ہے، پھر دِشتے صرف ذات کے لئے کیوں محکر اویے جاتے ہیں؟ بیٹیوں کا رشتہ خاندان میں بی دیا جاتا ہے، چار کے کا اخلاق انجانہ ہو، صوم وصلو ہ کا پابند نہ ہو، بے روزگار ہو ۔ محترم بزرگ! اب آپ بی بتاہے ! ہم لڑکیاں کس سے إنصاف مانگیں؟

لڑوں سے اس کی پیند وناپیند کور جیے دی جاتی ہے، یہ کیما اِنصاف ہے؟ کیونکہ بینے والدین کا سہارا ہوتے ہیں، اس لئے لڑکے کی رائے کو مقدم رکھا جاتا ہے، اس لئے نا کہ وہ بیٹا ہے، لڑکا ہے۔ محتر م بزرگ! آپ سے گزارش ہے کہ تمام سوالات کا ایک ایک کرکے جواب و بیخ ، تاکہ میرے والدمحتر م جیسے اور بھی والدین آپ کے جواب و پڑھیں اور ان کے دلوں میں بیٹیوں کے لئے نری پیدا ہو سکے۔ اس کے ساتھ میر اخط بھی شائع سیجے گا۔ آپ سے ایک اورگزارش ہے، بلکہ التی ہے کہ آپ بیٹیوں کے حقوق پرایک مفصل کالم لکھے۔

آخر میں میری ایل ہے دُنیا کے والدین سے کہ خدارا! بیٹیوں کواس ایک حق سے محروم نہ کریں جور ب کعب نے اسے دیا

ہے، بیٹیاں تو بےبس ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں۔

ے:...الله تعالیٰ نے ماں کا رُتبه اور اس کا درجه بلندر کھا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی، رسول الندسلی الند علیہ وسم کے یاس آئے اور فرمایا کہ بارسول القدا مجھ پرسب ہے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری ماں کا!صحابی نے تین باریبی سوال ذہ ایا اورآپ نے تینوں مرتبہ'' مال'' کا لفظ استعال فرمایا۔ آخر چوکھی بارآپ نے فرمایا: تمبارے باپ کا بھی ہے۔ اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ جب ماں کا زتبہ اس قدر بلند ہے تو پھر بنی کے شادی کے متعلق ماں سے مشورہ کیوں نبیس لیا جاتا؟ کیا باپ بنی کو مال کی اولا رئبیں سمجھتے؟ میرے والدمحتر م نے ای جان ہے مشورہ لئے بغیران لوگوں کوخود بلایا اور کہا کہ بیرآ پ کی چیز ہے، جب جا ہیں ہاتھ بکڑ کر لے جائمیں میری طرف ہے اجازت ہے۔ کیا شریعت میں اس طرح کرنے کی اجازت ہے؟ میرے محترِ مربز رَب! میری ماں وہ بستی ہے جنہوں نے اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے ہر ممل سے جمیں نیکی کی راہ دِکھائی ، ہماری خوشی اورسکھے کی خاطر ا ہے برآ رام کوئتم کردیا۔ مگروالدمحترم نے امی جان ہے مشور و نہ لیا۔ کیا اباجی کواپیا کرنا جا ہے تھا؟ جس طرت میں ابا کی بنی ہوں ، اس طرح اپنی ماں کی بھی بینی ہوں، ماں وُنیا ئے تمام وُ کھ برداشت کرسکتی ہے، گمراولا د کا وُ کھ وہ بھی برداشت نبیس کرسکتی۔ میرے محترم بزرگ!رحمة للعالمين مضرت محمصلي الله عليه وسلم نے فرمايا كه: " كوئى كام شروع كرنے سے يہلے گھر والوں سے مشور وكرايا كرو- "والد محترم کہتے ہیں کہ میں نے بیٹی کو کھلایا، پایا، پڑھایا،اس کی ضروریات پوری کیس، مجھے تن ہے کہ جبال جا ہوں اس کی شادی کروں۔ جواب: اس بی کومی نے شرعی مسئلہ تو پہلے بتادیا تھا کہ عاقلہ بالغہ کا نکات اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا ہے است کھنے کے بعد میں نے بچی کو ذاتی مشورہ دیا تھا، اورمشورہ'' حکم''نہیں ہوتا، نہاس کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔مشورے کی دجہ یے بھی کہ جو لڑکیاں والدین کے خلاف بغاوت کر کے اپنا نکائے خود کر لیتی ہیں،ان کوآئندوز ندگی میں بے شاراً بھنیں پیش آتی ہیں۔( مجھے بے شار خطوط کی روشن میں اس کا بڑی حد تک تجربہ ہے )اورا گرلز کی'' تن بہرضا'' کےطور پراینے والدین کے فیصلے کو دل ہے قبول کر لیتی ہے تو حق تعالی شانہ اس کے لئے برکتوں کے در داز ہے کھول دیتے ہیں۔الغرض!اس پی کوجو پچھ لکھا تھااس کی خیر خوابی کے طور پر لکھا تھا اور بطور مشور ولکھا تھا۔ میں نہیں سمجھا کہ میں نے بیمشور ہ دے کرحق وانصاف کے خلاف کیے کیا...؟ (اگر میرایہ خیرخوا ہانہ مشور د واقعی حق وإنصاف كےخلاف ہوہتو میں اللہ تعالیٰ ہے معالیٰ كاخواستگار ہوں )۔

اب میں آپ کے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں ، (چونکہ آپ نے میرے اس مشورے کوبھی ، جومیں نے اس بکی کو دیا تھ ، جن وانصاف کے خلاف سمجھا ہے ، اس لئے میں آپ کوکوئی مشورہ بھی نہیں دُوں گا)۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكع النب حتى تستامر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: إن سكتت. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر البنيمة فى نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رسنن أبى داؤد ج: اص: ٢٨٥، كتاب النكاح، باب فى الإستنمار، طع ايسج ايسم سعيد). لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة. (الهداية ج: ٢ ص: ٣١٣، طبع شركت علميه ملتان). أيضًا: ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أى لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١١٨ ا، طبع بيروت، أبضًا شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٤٩ هـ ٢٤٥، كتاب النكاح، طبع بيروت).

ان…آپ کے والدصاحب کا ایک ایسے تحص ہے رشتہ تجویز کرنا جس کوآپ پسندنبیں کرتیں ، قطعاً غلط ہے ، اور جر گئے ہے جو میجمه آپ کے والدصاحب نے کہا، وہ بھی شرعاً غلط اور گناہ ہے،ان تمام افر ادکو جواس زبردی میں ملوّث ہیں ،تو بہ کرنی جا ہے۔ <sup>(</sup> ٣:...آپ كى مرضى كےخلاف رشتہ تجويز كرنا بلاشبطلم ہے،اورا كرآپ كےوالدصاحب كااس برشتے ميں كو كى ذاتى مفادے، توظلم ذرظلم ہے کہ اپنی ذاتی غرض کے لئے اولا و کی زندگی تباہ کرنا تقاضائے شرافت و انسانیت کے بھی خلاف ہے۔

 ۳:..مشوره اورتقدیرِ الٰهی کی بات تو اُو پرلکھ چکا ہوں مگراتی بات مزید لکھتا ہوں کہا گرتقدیرِ الٰہی پررضا مندی ہوتو رضا میں شکایت نبیں رہتی ،اورجس مخص کوشکایت ہو، وہ تقدیرِ الٰہی پر راضی ہی نبیس ہوا۔ بسرِ حال! جس خاتون نے سی وجہ ہے بھی ظلم برداشت کیا،اس برمزیدظلم ڈھانا رَ ذالت کی بات ہے۔ آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اُمت کو جباں اور بہت ی قیمتی وصيتيں ارشادفر مائی تھیں، وہاں بطور خاص عور توں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکیدفر مائی تھی:

" عورتوں کے معاملے میں اللہ ہے ڈروائم نے ان کو اللہ کا عبد دے کرلیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا واسطود برائي محرول مين لا و الاسم-" (ابوداؤد ج: اس: ٢٦٣) اور بہت ی احادیث میں اِرشاد ہے کہ:'' میں تہبیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔''('' آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ان بے شار تا کیدی اُ حکام کے باو جود ، اگر کو کی شخص اپنی بیوی پریا پی بیٹیوں برظلم رّ وار کھتا ہے، تو وہ خدارسول کا مجرم ہے۔

س، عورت کو انصاف کی اُمیدختم نہیں کرنی جا ہے ، مگر اِنصاف کے حصول کے دوطریقے ہیں: ایک لیا کہ جن لوگوں کے ذہے یہ بات لازم کی گئی ہے کہ وہ لڑکیوں کی رضامندی معلوم کر کے ان کی شادی کریں ، وہ خود انصاف پڑمل پیرا ہوں ، اور آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی واضح ہدایات ہے سرتالی کر کے اپنے لئے دوزخ نہ خریدیں ، (اکثر شریف گھرانوں میں یہی ہوتا ہے)۔ ووسری صورت بہے کہ اگر والدین اپنی خود غرضی کی وجہ ہے اِنصاف دینے پر آ مادہ نہ ہوں ،تو اس کے سوااور کیا مشورہ دیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنا معالمه بارگاہ اللی میں چین کرے۔ پینخ سعدیؒ نے ایک طویل قصہ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ بیار ہوااور اطباء نے تجویز کیا کہ اگران صفات کے بیچے کا فلال عضو اِستعال کیا جائے تو بادشاہ کو شفا ہوسکتی ہے، اس کے سوا کو کی علاج نہیں۔ چنانچے شاہی حکم پر ان صفات کا بچہ تلاش کیا گیا اور بہت ہے اِنعامات کا لا کچ وے کر، بیچے کو والدین سے خریدلیا گیا۔علمائے شرع سے فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کی قیمتی جان بچانے کے لئے رعایا کے ایک بچے کا خون جائز ہے۔ بچے کو بادشاہ کے سامنے لایا حمیا تو وہ ہس پڑا، بادشاہ نے بچے سے مننے کی وجہ پوچھی،تو بچے نے کہا کہ: بادشاہ سلامت! بچے کی حفاظت والدین کیا کرتے ہیں،کیکن میرے

(١) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٢) فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخلتموهنّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... إلخ. (أبو داؤد ج: ١ ص:٣٦٣، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ..... واستوصوا بالنساء خيرًا! فإنهنّ خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا! (بخاري، باب الوصاة بالنساء ج:٢ ص: ٩ ٢٤، طبع نور محمد كراچي).

والدین نے جھے دُنیوی مال ومقام کے لائج میں فروخت کردیا ہے۔ پھر علائے شرع سے انصاف کی تو تع کی جاتی ہے، ماہ نے ہے، والدین نے جھے دُنیوی مال ومقام کے لائج میں فروخت کردیا ہے۔ پھر علائے شرع سے انصاف کی آخری اُمید بارگا و سلطانی ہے کی جاتی ہے، مَر باوشادا بنی جان کی بنان میں بھی جَبَد بقا، میری ہلا کت میں بھتا ہے۔ اب صرف احکم الحاکمین کی بارگاہ باتی رہ گئی۔ میں بیسوچ کر ہندا کہ کیا اللہ تعالی اس حالت میں بھی جَبَد میرے تمام سبارے نوٹ جی بیں، مجھے بلاکت ہے بچا سکتے ہیں؟ باوشاہ اس بچے کی بات ہے بہت متائز ہوااور اس نے کہا ۔: یس مروں یا جیوں، مگراس بچے کو قربان نے کیا جائے۔ بادشاہ نے اس بچے کو اِنعام واکرام کے ساتھ رہا کردیا اور اللہ تعی کی شان کہ بادش و و اس باری ہے فورا شفا ہوگئی۔ (۱)

:...میں نے کب کہا ہے کہ وہ اپناحق استعال نہیں کر علق؟ یا اس کونہیں کرنا جا ہے ؟ اگر وہ بیوق استعال کرنے کی جہت رکھتی ہے تو اُسے ضرور بیوق اِستعال کرنا جا ہے۔

۲:...ا چھارشتہ اگر برادری ہے باہر ملتا ہے تو ای کو اختیار کرنا چاہئے ، اورلز کی کی پیندونا پیند کا لھا فار کھنا تو جیسا کے اُو پر لَند دِخا ہوں ، ضروری ہے ۔ لڑکی کی مرضی کے خلاف زبرد تی کرنے والے ظالم اور خائن ہیں۔ 'بہت ہے لوگ کی مرضی کے خلاف زبرد تی کرنے والے ظالم اور خائن ہیں۔ 'بہت ہے لوگ کی مرضی کے خلاف زبرد تی کی اس کی جند والدین اپنی اولا دی لئے بہتر ہے بہتر رشتہ تااش کریں ، ۱۰۰ را اولا دی برخورداری ہے ہے کہ والدین کی تبحویز کو اپنی تبحویز برتر جج دیں ، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ والدین نے ذاتی افر نفر ومغاوات ہے بالاتر ہو کراولا دے لئے رشتہ تبحویز کیا ہو۔

ے:..لڑکیوں کا ولی تو شریعت نے باپ کو بنایا ہے، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم <mark>کا ارشادِگرامی ہے کہ:'' عورتوں ہے۔ان</mark> کی بیٹیوں کا رشتہ طے کرنے میں مشور ولیا کرو'' (ابوداؤد مین ۲۸۵)۔ اس لئے سی لڑک کا رشتہ طے کرتے ہوئے اس کی مال کو ب<sup>ا</sup>

<sup>(</sup>۱) باب اوّل حکایت: ۲۳، کلستان سعدی۔

 <sup>(</sup>۲) وفي شرح السُنَّة روى أن رجلًا جآء إلى الحسن وقال: إن لي بنتًا وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على أن أزوجها؟
 قال: زوجها رجلًا يشقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. (مرقاة شرح مشكوة ج: ۳ ص: ۳۰۳، ضع بعش).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح اليب حتى تستامر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: إن سكت. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليبمة في نفسها، فإن سكت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رسنن أبى داؤد ج: اص: ٢٨٥، كتاب النكاح، باب في الإستنمار، طبع ايج ايم سعيد). لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة. (الهداية ج: ٢ ص: ٢١٦، طبع شركت علميه ملتان). أيضًا: ولا تجبر بكر باللغة على النكاح أي لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١١٨، ام طبع ببروت، أبضا شرح مختصر الطحاوي ج: ٣ ص: ٢٠٥ ت ٢٠٥ تاب النكاح، طبع بيروت). وأيضًا: والمُنتَّة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوجها بغير استنمار فقد أخطأ المُنتَّة وتوف على رضاها، وهو محمل النهى في حديث مسلم لا تنكح الكيام حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ... الخ والبحر الرائق ج: ٣ ص: ١٢١، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمروا النساء في بناتهنَّ. (أبو داؤد ج: ١ ص: ٢٨٦).

نظراً نداز کردینا شریعت کےخلاف ہے۔عورتوں کواپنی بیٹیوں کے وہ حالات معلوم ہوتے ہیں جوان کے باپ کومعلوم نہیں ہوتے ،اور وہ ان کی بسند و ناپسند کے علاوہ اپنی بینی کے مزاج ہے بھی واقف ہوتی ہیں ، ان کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ میری ہیں کا نبھا ؤ ہوسکتا ہے ، اورایسے خفس سے نبیس ہوسکتا۔ اس لئے ان سے مشورہ لینے کا حکم فرمایا گیا ہے۔

## کیالز کی اینے لئے رشتہ پسند کر علی ہے؟

سوال :... کیا ایک مسلمان لڑکی اپنے شو ہر کا خود ابتخاب کر عمتی ہے؟ اس مسئلے میں ایک لڑکی کے حقوق ، فرائض اور ذ مدداریاں کیا ہیں؟ بنی کے لئے اس کے شوہر کے انتخاب میں والدین کے فرائض اور ذ مدواریاں کیا کیا ہیں؟

اگرایک از کی اپنے شوہر کے انتخاب میں والدین کی مرضی کے خلاف اپنی رائے پرزور دیتی ہے تو اس کے والدین کو کیا

جواب:...مشر تی روایت یہ ہے کہ بچے بچیوں کے رشتے کا انتخاب والدین کرتے ہیں ، اورلڑ کیوں کا اپنے لئے رشتوں کا ا بخاب معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شریعت نے والدین پریہ پابندی عائد کی ہے کہ رشتوں کا اِنتخاب کرتے وقت لڑکیوں کی پہندو ناپہند کو بھی ملوظ رکھیں ،جس رشتے کولڑ کی ناپیند کرتی ہو محض اپنی انا کی وجہ ہےلڑ کیوں کواس پر مجبور نہ کریں۔' اورلڑ کیوں پریہ پابندی عائد کی ہے کہ وہ ایسے <mark>رشتے کا انتخاب نہ کر</mark>یں جووالدین کے لئے عار کاموجب ہو۔ <sup>( او</sup>

# مرد، نیک اوراچھی عور ت کی طلب کرتے ہیں ، کیاان کا پیمل سیجے ہے؟

سوال:...میں نے اکثر جگہ پڑھا ہے کہ مردا چھی عورت کی طلب کرتے ہیں اور نیک بیوی چاہتے ہیں ، اکثر اپنی پبند کی شاوی بھی کرتے ہیں، کیونکہ و ومرو ہیں، کیا یہ تھیک کرتے ہیں؟

جواب:...نیک اورا چھے جوڑے کی خواہش دونوں کو ہے،اور پسند کی شادی بھی دونوں کرتے ہیں۔ میں تواس کا قائل ہوں کہ اپنے بزرگوں کی پسند کی شادی کی جائے۔

(١) أي شاوروهـن وذالك من جهة إستطابة أنفسهنّ، وهو ادعى للألفة وخوفًا من وقوع الفتنة والوحشة بينهما إذا لم يكن برضاء الأم، إذا البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهنّ أرعب ربما علمت من حال إبنتها المنافي عن أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح. (حاشية نمبر٥، سنن أبي داؤد ج: ١ ص:٣٨٥، أيضًا جامع الأصول ج 11 ص: ٣٦٥ شرح الغريب).

(٢) " رُشت صفح كاحواله نمبر ٣ ملاحظه بويا

 الإكفاء جمع كفر بمعنى النظير لغة والمرادهنا المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور أو كون المرأة أدنى وهي معتبرة في النكاح لأن المصالح انما تنتظم بين المتكافئين عادة، لأن الشريفة تأبي أن تكون مستفرشة للخسيس بخلاف جانبها لأن الزوج مستفرش فلا يغيظه دناءة الفراش. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٤ فيصل في الأكفاء، طبع دار المعرفة

#### نیک عورت کا نیک شخص سے شادی کا إظهار کرنا

سوال:...اگرآخ ایک نیک مؤمن عورت کسی نیک شخص ہے شادی کی خواہش کرے، تواس میں کوئی پُر ائی تونہیں ہے؟ جبکہ عورت ا عورت اپنی خواہش بیان نہ کر علتی ہو، تو کیا کرے؟ کیونکہ اگر بیان کرتی ہے تو والدین کی ، جمائیوں کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر والدین کی بات مانے توا ہے کا مسئلہ بن جاتا ہے، اگر والدین کی بات مانے تواہے آپ کوعذاب میں مبتلا کرنا ہوگا؟

جواب:..اس کی صورت یہ ہے کہ خودیا اپنی سہیلیوں کے ذریعے اپنی والدہ تک اپنی خواہش پہنچاوے ، اوریہ بھی کہہ دے کہ میں ک ہے دین سے شادی کرنے کے بجائے شادی نہ کرنے کوتر جیح وُوں گی ، اوراللہ تعالیٰ ہے وُ عابھی کرتی رہے۔

## نیک مخص ہے شادی کی خواہش کرنا کیساہے؟

سوال: یکاعورت اپنے لئے اجھے نیک شوہر کی خواہش نہ کرے؟ عورت کسی ایسے مخص کو پیند کرتی ہے اور اس سے عزت سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا گہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسی حرکت عورت کو زیب نہیں ویتی ، جبکہ مردا بی خواہش بوری کرسکتا ہے۔

جواب: بین کمی کاموں اکٹر از کیاں کی مخص کو پسند کرنے میں دھوکا کھالیتی ہیں، اپنے خاندان اور کئے ہے پہلے ک جاتی ہیں، ان کی محبت کا کمن چند ونوں میں اُٹر جاتا ہے، پھرنہ وہ گھر کی رہتی ہیں، نہ گھاٹ کی۔اس لئے میں تمام بچیوں کومشور و میتا ہوں کہ شادی دستور کے مطابق اپنے والدین کے ذریعے کیا کریں۔

# كيا حضرت خديجةً نے خودحضور صلى الله عليه وسلم سے نكاح كى خواہش كى تھى؟

سوال:...میں نے اکثر جگہ کتابوں میں پڑھا کہ حضرت خدیج ؓ نے حضورِ اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش کی تھی جو کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی تھی۔

جواب:...یج ہے۔

## اڑے یالڑی کی سیرت کیسے معلوم کی جائے؟

سوال:...اسلام صورت سے زیاد و سیرت و کھنے کو کہتا ہے، آپ یہ بتا ہے کہ جب تک انسان کے ساتھ رہانہ جائے ، کچھ وقت نہ گزارا جائے ، اس کی سیرت کا کیسے انداز و ہو؟ یا یہ کہ یہ لڑکا اس لڑکی ، اور یہ لڑکی اس لڑکے کے لئے مزاج سے مطابقت رکھتی ہے، یہ کسے معلوم ہو؟ ظاہر ہے آس پاس کے لوگ جموت بھی بول سکتے ہیں ، یا غلط اطلاع دے سکتے ہیں ، یہ تمام زندگی کا معاملہ ہوتا ہے ، اس لئے آپ بتا ہے کہ اس سلسلے میں لڑکے یا لڑکی کو گؤی معلومات حاصل کرنے کا حق اسلام نے ویا ہے؟

(۱) وحدّثها ميسرة عن قول الراهب وعن المكين، وكانت ليبة حازمة فيعث إليه تقول: يابن عمّى! إنّى قد رغبت فيه لقرابتك
 وأمانتك وصدقك وحسن خلقك، ثم عرضت عليه نفسها. (تاريخ الإسلام للذهبي ج: ۱ ص: ۱۳، طبع بيروت).

جواب: .. بڑے ،لڑ کی کی سیرت کا انداز واس کے اخلاق وعادات ہے ہوسکتا ہے ،اور اپنا اِطمینان حاصل کرنے کے لئے جہاں تک ہوسکے، حالات معلوم کرنے کاحق ہے۔

### شادی کےمعاملے میں والدین کاحکم ماننا

سوال:..بعض گھرانوں میں جبکہ اولا دیالغ سمجھ دار اور پڑھ لکھ جاتی ہے کیکن والدین اپنی خاندانی روایات کو نبھانے ک غاطر یا پھر دولت، جائیداد کی خاطراولا دکوجہنم میں جھونک ویتے ہیں، بغیران کی رائے جانے ان کی زندگی کے نیصلے کرویتے ہیں، بیٹک اولاد کا فرض ہے کہ مال باپ کی فرما نبرداری واطاعت کرے،لیکن کیا خدا نے اولا دکواس قدر بےبس بنایا ہے کہ وہ والدین کے غیراسلامی فیصلے جو کدان کی زندگی کے متعلق کئے جاتے ہیں،ان پر بھی خاموش تماشائی بن کراپنی زندگی ان کے حوالے کردیں؟ کیا اولا دکویه ختنبیس که و واپنی زندگی کایدا ہم فیصله خود کر سکے؟

جواب:..شریعت نے جس طرح اولا د کے ذیب دالدین کے حقوق رکھے ہیں، ای طرح والدین کے ذیب اولا دیے حقوق بھی رکھے ہیں،اور جوبھی ان حقوق کونظراً نداز کرے گااس کاخمیازہ اے بھکتنا ہوگا۔'' مثلاً شادی کےمعالمے میں اولا وکی رضامندی

(١) قال تعالى: "وقطى ربك ألّا تعبدوا إلّا إياه وبالوالدين إحسانًا، إمّا يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِّ ولا تنهرهما وقبل لهما قولًا كريمًا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيرًا" (بني إسرائيل:٢٣٠٢٣). وقال معالى: "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا" الآية (العنكبوت: ٨). وفي الحديث: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك أو نارك. (ابن ماجة ص:٢٦٠). وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والدين أصبح له بابان مفتوحان من الجسَّة، وإن كان واحدًا فواحدًا، ومن أصبح عاصيًا لله في والدين، أصبح له بابان، مفتوحان من النار، إن كان واحدًا فواحدًا. قال: رجل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! (مشكُّوة ص: ٣٢١). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قال: بلِّي يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين ...إلخ. (جامع ترمذي ج: ۲ ص. ۲، طبع دهلی).

(٢) وعن عبدالله بن عدم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا كلَّكم راع وكلُّكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي عبلي النباس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مستولة عنهم، وعبدالرجل راع على مال سيّده وهو مستول عنه، ألّا فكلكم راع وكلِّكم مستول عن رعيته. متفق عليه. (مشكوة ج:٢ ص:٣٢٠، ٣٢١، كتاب الإمارة). ١٠١٣ (س - عائشة رضى الله عنها) أن فتاةً دخلتُ عليها فقالت: إن أبي زوَّجني من ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: إجلسي حتَّى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فعجل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزت ما صنع أبي، ولسكن أردتُ أن أغلِمَ الناس أن ليس للأبآء من الأمر شيء، وفي نسخة السماع أردتُ أن أغلَمَ أللنساء من الأمر شيءٌ؟ أخرجه النسائي. (جامع الأصول في أحاديث الرسول لإبن أثير الجزري ج: ١١ ص:٣٦٣، طبع بيروت).

لازم ہے،اگر والدین سی غیرمناسب جگہ رشتہ تبحویز کریں تو اولا دکو انکار کاحق ہے، اوراگر وہ اپنی نامکواری کے باوجود محض والدین کی رضا جونی اوران کے احترام کی بناء پراس َ وہنسی خوشی قبول کر لے اور پھر نبھا کر دکھاد ہےتو اللہ تعالیٰ کے نز دیک عظیم اجر کی مستحق ہے، سیکن اگروہ قبول نہ کر ہے تو والدین کواس پر جبر کرنے کا کوئی حق نہیں۔

#### والدین اگرشادی پرتعلیم کوتر جیح دیں تو اولا دکیا کرے؟

سوال:...میرے والدین اگر چہ ہم سب کو بڑی محنت اور تو جہ ہے تعلیم حاصل کروا رہے ہیں ،کیکن انہوں نے بیسوچ رکھا ہے کہ سب کچرتعلیم بی ہے، میں اگر چہ بہت چیونا ہول لیکن میری بڑی بہنیں ہیں ،جنھیں اعلی تعلیم دِلوائی جار بی ہے،لیکن میرے والدین کوذرابھی ان کی شادی کی فکرنبیس جبکہ وہ نود بوڑ ھے ہورہے ہیں۔ آپ کومعلوم ہے کہ آج کل کا زمانہ کتنا خراب ہے، اور میں انجمی بهت مچھوٹا ہوں اور جب میں بڑا ہوں گا تو اس وقت تک میری بہنیں ادھیڑ ممرکی ہوچکی موں گی ، پھرتو رشتہ ملنا ہی مشکل ہوگا ، جبکیہ اس وقت رہنتے آ رہے ہیں ہیکن میرے والدصا حب سب سے نال منول کرتے رہتے ہیں ، جبکہ میں جانتا ہوں میری بہنیں ان رشتو ل پرخوش ہیں۔اگر والدین کواپی ذیبے داریوں کا حساس نہیں ہےتو کیا اولا دکویہ حق حاصل ہے کہ وہ سول میرج کرلیس؟ جبکہ دونوں بی مسلمان ہیں اور اسلام میں یہ بات جائز بھی ہے۔

جواب: آن کل اعلی تعلیم کے شوق نے والدین کواپنے اس فریضے سے غافل کررکھا ہے۔ لڑکوں اورلڑ کیوں کی عمر کا نی اور یو نیورسٹیوں کے چکر میں ڈھل جاتی ہے،اور جب وقت گز رجا تا ہے تو ماں باپ کی آنکھیں تھلتی ہیں۔ مجھےاس طرح کے سینکڑوں خطوط موصول ہو بچے ہیں کہ لز کی کی عمر ۲۰۵۰ برس کی ہوگئی ،کوئی رشتہ نبیس آتا اور جو آتا ہے وہ بھی دیکھ دا کھ کر چپ سادھ لیتا ہے۔کوئی تعویذ ، وظیفه اور کمل برّا ؤ که بچیوں کی شادی ہو جائے ۔ لڑ کی بڑھی گھی قبول صورت اور تھھز ہے، تکر رشتہ نبیں ہویا تا ، وغیرہ وغیرہ ۔ خدا جانے کتنے خاندان اس سلاب میں ؤوب ہے ہیں اور کتے لڑ کیاں غلط راستے پر چل نگل ہیں ،اس لئے آپ نے جولکھا ہے، وہ ا یک دلخراش حقیقت ہے، حدیث میں ہے کہ:

(١) والسُّنَّة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوجها بغير إستثمار فقد أخطأ السُّنَّة، وتوقف على رضاها، وهو محمل المهي في حديث مسلم. لا تمكح الأيم حتّى تستأمر ولا تنكع البكر حتّى تستأذن ...إلخ. (البحر الوائق ج: ٣ ص ١٢١، كتاب النكاح، بناب الأولياء والأكفاء). ولا تجبر البالغة البكر على النكاح ... إلخ. وفي الشامية: ولا الحر البالغ ...إلخ. (الدر المختار مع الرد اعتار جس ص١٨٠ طبع سعيد كراچي).

أنّ جاريةً بكرًا أتنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داؤد. (جامع الأصول ج: ١١ ص: ١٣٣٪، طبع بينروت). لا ينجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري، كتاب النكاح ج: ١ ص:٢٨٤، طبع بلوچستان).

٣٠) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنّة وإن كان واحدًا فواحدًا. (مشكوة ص: ١٣٢١، بأب البر والصلة، الفصل الثالث).

"عن أبى سعيد وابن عباس رضى الله عنهما قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فاذا بلغ فليزوجه، فان بلغ ولم يزوجه فأصاب اثما فانما اثمه على أبيه."

ترجمہ:... مضرت ابوسعیداور حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ:...... جب اولاد بالغ ہوجائے اور والدین ان کے نکاح ہے آنکھیں بند کئے رکھیں،
اس صورت میں اگر اولا دکمی غلطی کی مرتکب ہوتو والدین بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے۔''
باقی رہایہ وال کہ اگر والدین غللت برتمی تو کیالڑکالڑ کی خودا پنا نکاح بذر بعہ عدالت کر سکتے ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دونوں ہر حیثیت سے برابر ہوں تو یہ نکاح سمجے ہوگا، ورنہ بیں۔ البتالؤ کے کئی جگہ خودشادی کر لینا تو کوئی مسئل ہی کہ دونوں ہر حیثیت مشکل ہے، بہر حال اگر لڑکی خودشادی کرنا چاہتی ہے، وہ ہر حیثیت سے برابر کو فقد کی زبان میں ' کفو' کہتے ہیں۔ (۱)

#### شادی میں والدین کی خلاف شرع خواہشات کالحاظ نہ کیا جائے

سوال:...میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، وہ کہتا ہے کہ براہِ راست نکات پڑھادیا جائے، لیکن والدہ بھند میں کہ پہلے چھوٹی منتنی اور اس کے بعد نکاح مع رُسوم کے ہوگا۔ گھر کی ممارت کو سجاوٹ اور چراغاں بھی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ پھران کا کوئی بیٹانبیں، بتائیے والدہ کی جھوٹی خواہشات کااحتر ام کیا جائے یاست مجمدی کی اطاعت کی جائے؟

جواب: ...سنت کی پیروی لازم ہے،اور والدو کی خلاف شریعت خوا بشات کا پورا کرنا ناجا نز ہے، گروالدو کی ہے او لی نہ کی جائے ،ان کومؤ ۃ بانہ لیجے میں مسئلہ مجمایا جائے۔

# لڑکی اورلڑ کے کی کن صفات کوتر جیح دینا جا ہے؟

سوال:...جس وقت رشتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بات مشاہرے میں ہے کہ لڑکیوں کواس طرح دیکھا جاتا ہے جیسے بھیز کریوں کوعید کے موقع پر دیکھا جاتا ہے، کیا یہ سجے طریقہ ہے؟ دُوسری بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جا ہے لڑکی ہویالڑکا،اس سلسلے میں

 (٢) ان السرأة إذا زوّجت نفسها من كفو لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفو لا يلزم أو لا يصح بخلاف جانب الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم. (رد الحتار ج:٣ ص:٥٥).

 <sup>(</sup>۱) فضف نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولى، والأصل أن كل من تصرف فى ماله تصرف فى نفسه ومالًا فلا. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ۳ ص: ٥٦، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جنت به. (مشكواة ص:٣٠) باب الإعتصام بالكتاب والسُنَّة). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق". (مشكواة ص: ٣٢)، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) كما قال تعالى: "فَلَا نَقُلُ لُهُمَا أَبِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلُ لُهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا" (الإسراء: ٣٣).

معامد تجارتی بنیادوں پر بھی ہوتا ہے،مثلاً: لز کا کتنا امیر ہے؟ ( جا ہے حرام ہی کما تا ہو ) انز کی کتنا جبیز لائے گی؟ ( جا ہے حرام آمد نی کا كيول ندبو) السليط مين أحكام اسلامي كيابول كي؟

جواب:...اسلام کاحکم یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت لڑ کے اورلز کی دونوں کی دین داری اورشرافت وامانت کوتر جیح دی جائے۔ جولژ کا حرام کما تا ہو،اس سے وولژ کا احبیا ہے جورز ق حلال کما تا ہوخوا و مالی حیثیت سے کمز ورہو۔ اور جولز کی دِین دارہو،عفیفہ ہو،شو ہر کی فرمانبردارہو، وہ بہتر ہےخوادوہ جہیزندلائے پاکم لائے۔

مرداورعورت كي عمر مين تفاوت ہوتو نكاح كاشرعي حكم

سوال:...اگرمرداورعورت کی عمروں میں تفاوت ہو،توان کا نکاح سیحے ہے یا غلط؟

جواب: .. شریعت میں میاں اور بیوی کے درمیان عمر کے فرق کی کوئی قیدنہیں ہے، البتہ دِینی اور ذہنی مطابقت اور اِز دواجی حقوق کی ادائیگی شرط ہے۔

شادی کے لئے'' شیو'' کروانا

سوال: ...والدین کہتے ہیں کہتم شیوکرو، شادی کے بعددا زھی رکھ لینا، کیا ایسا کرلول؟

**جواب: ... توبه! نوبه!** والدين کهيس جبنم ميس چطانگ لگادو، تو لگادو ڪے؟ جباں خدا کی نافر مانی ہوتی ہو، وہاں والدين کی ا طاعت جائز نہیں۔ اور جوشادی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت جیموز کر کی جائے ، وہ شادی نہیں **مرگ ہے** ..!

شادی میں قابل تر سے چیز کون سی ہو؟

سوال:...اسلام کی زویے شادی ئے متعلق ئیا تھم ہے؟ اور کن باتوں کو پیش نظرر کھ کر وُ وسری جگدرشتہ طے کرنا جا ہے؟ کیا سید قیملی میں صرف سید بی شاوی کر سکتے ہیں؟ برائے مبر بانی میری اور میری طرح بے شارلوگوں کے لئے اس سوال کا جواب بہت اہم اورضرورت کا حامل ہے۔

(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (مشكونة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الثاني، وجامع الأصول ج: ١١ ص:٣٦٥، طبع بيروت). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

(٢) وفي شرح السنة روى ان رجلًا جاء إلى الحسن وقال: ان لي بنتًا وقد خطبها غير واحد، فمن تشير على ان أزوجها؟ قال: زوجها رجلًا يتقى الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها، لم يظلمها. (مرقاة شرح مشكونة ج:٣ ص:٣٠٣ طبع بمبئي).

 (٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بـمـعـصــة، فهاذا أمـر بمعصـية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٩). وعن النواس بن سمعان: قال: قال رسول الله صلى الله عله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ١٣٢١، كتاب الإمارة، الفصل الثاني).

جواب:... نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں إرشاد فر مایا: '' شادی جار چیز وں کے لئے کی جاتی ہے: عورت کے مال، حسب ونسب، حسن وخوبصورتی اور دِین کی وجہ ہے، پس تم دِین کوتر جیح دو۔'' سیّد خاندان میں غیرسیّد کا نکاح ہوسکتا ہے۔ بہر حال دِین دارکوتر جیح دینا جا ہے ، جا ہے خاندان میں، جا ہے غیر خاندان میں۔ (۱)

# والدصاحب کے کہنے پران پڑھ عورت ہے شادی کرلوں یا اپنے طور پر پڑھی کھی ہے؟

سوال:... میں وین مدرے کا طالب علم ہوں ، میرے والدصاحب میرا نکات میرے بچپا کی بنی ہے کرنا چاہتے ہیں ، لیکن میں نے انکار کردیا ہے ، کیونکہ اس لڑکی میں نہ دُنیوی تعلیم ہے نہ وین ، بلکہ ناظر و بھی نہیں پڑھی ہوئی۔ میرا اراد و ہے کہ مستقبل میں ہر آن ، ہرگھڑی وین کی محنت کروں ، جبکہ والدصاحب کی بات مانے میں یہ اراد و پورا ہونا مشکل نظر آتا ہے ، کیونکہ اولاد کی تربیت میں مال کا بہت وظل ہے ، اور شرکی پردہ اپنے گھر میں جاری کرنا بھی مشکل بن جائے گا۔ دُوسری طرف مجھے ایک الی لڑکی نکاح کے لئے الی ان ہے جو کہ مدرسے میں خالثہ پڑھ رہی ہے ، اور اس کا گھرانہ بھی بہت وین دار ہے ، لیکن میرے والدصاحب اس پررامنی نہیں ہیں ، والدصاحب کی اس نارافسکی پڑھی گہڑی رہوسکتا ہوں یا نہیں؟

جواب: ...میرے بھائی! تمہارے جذبات بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کوئیکی عطافر مائے۔میرے خیال میں تمہارے والد صاحب کی رائے زیادہ مجھے ہے، وہ کسی آن پڑھاڑی ہے تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، وین کی ضروری تعلیم کی با تیس تم ان کو بتا سکو گے۔ وہ کی رائے زیادہ کی با تیس تم ان کو بتا سکو گے۔ وہ میں یااسکول کا لجے میں پڑھنا کو کی ضروری نہیں ہے۔ میں تو دوسال کا بچہ تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا، لیکن میرا خیال ہے وہ مرحوسٹاید تر آن مجید بھی نہیں پڑھی ہوئی تھیں۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے: " جتن برے بڑے آدی تمہیں نظر آئی سے کہ وہ آن پڑھ ماؤں کی گود میں لیے ہیں، آئی کی پڑھی کسی عورتوں نے بھی کسی بڑے آدی کو میں جے ہیں، آئی کی پڑھی کسی عورتوں نے بھی کسی بڑے آدی کو جنم دیا ہے؟ "اور لکھنا تو بے اولی ہوگی ،لیکن حضرات اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنبین نے کس مدر سے ہیں یااسکول میں پڑھاتھا؟ میں بچیوں کو پڑھانے کا مخالف ہوں کہ کسی اوں کہ کسی اُن پڑھ نہی کو بڑھانے ہوں کہ کسی اُن پڑھ نہی کی کو خود پڑھایا ہے، لیکن اس بد دِما فی کا مخالف ہوں کہ کسی اُن پڑھ نہی کو تول کرنے کے تیار نہیں ، والسلام۔

#### لڑکیوں کے رہتے میں غلط شرائط لگا کر دیر کرنا دُرست نہیں

سوال:...میری عمر ۲۷ سال ہے، ۲۱ سال کی عمر ہے مختلف افراد کے ٹی رہتے آ چکے ہیں، گرمیرے والدین کا پیانہ
بہت اُونچاہے، وہ چاہتے ہیں کہ لڑکا لی اے، ایم اے ہو، اور دس پندرہ ہزاررہ پے تخواہ پاتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔اب بچھ دِنوں ہے ایسے
افراد کے رہتے آرہے ہیں جو مجھ ہے ذگنی عمر کے ہیں۔ اب ایک صاحب کا رشتہ آیا ہے، جو مجھ ہے ذگنی عمر کے ہیں، یہ نمازی،
شریف اور پڑھے لکھے ہیں، میرے والدین عمر کی وجہ ہے انہیں منع کررہے ہیں۔ میں اس رہتے پر رضا مند ہوں، صرف والدین کی

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولمدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

ناراضی کی وجہ سے خاموش ہوں۔ آپ ہے میر اسوال یہ ہے کہ ہمارے ند ہب میں شادی کے وقت کن کن باتوں کا خیال نسروری ہے؟ جب لز کا اورلڑ کی دونو بی راضی ہوں تو لز کا اورلز کی کو گھر بنھا کر رکھنا کیسا ہے؟ ماں باپ صرف اس لئے راضی نہیں ہیں کہ ڈنیا والوں کو کیا منہ دکھا کمیں گے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه و تلم نے حضرت علی رضی الله عند سے فر مایا تھا کہ: ''علی! جب رشتہ جوڑ کامل جائے تو رشتہ کرنے میں تا نجیر نہ کرنا۔'''' آپ نے جوصورت حال تکھی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسال آگر بیر شتہ نہ کیا گیا تو بھر وقت بی گزر جائے گا، اس لئے میں آپ کے والدین کومشورہ وُوں گا کہ لیے چوڑے مطالبات کو چھوڑ کر دِشتہ کرنے کی کوشش کریں، اور مناسب جو دِشتہ کل سکے، اس میں تا نجیر نہ کریں۔

#### لڑکی کی غلط صفات بیان کر کے رشتہ کرنا

سوال:..ایک بزرگوارنے اپی از کی کے دشتے کے دفت بیظ ہر کیا تھا کہ از کی بی اے پاس ہے، شادی ہوجانے پر معلوم ہوا کہ از کی سوائے باتوں کے کوئی امتحان پاس نبیس ہے۔ ایس صورت میں قصور ماں باپ کا ہے یالڑکی کا؟ شرکی لحاظ ہے اس کا کیا رقبمل ہونا جائے؟

**جواب:...انہوں نے جموٹ بول کر ن**لط کیا ہے،قصور والدین کا ہے،اڑکی کانبیں۔اگرلز کی نیک اورشریف ہے تو لی اے کی پخ کوئی ضروری نبیں۔

#### کیااب شادی نه ہونا، نیک رشتهٔ تھکرانے کی نحوست کی وجہ ہے ؟

سوال:... میں ہومیو پہتے کی ذاکر نی ہوں، سرت وصورت کے اعتبار سے اللہ نے جھے قابل پند بنایا ہے، گراس کے باوجود تقریباً چے اوجود تقریباً چے اوجود تقریباً چے اوجود تقریباً کے میں جس کی وجہ ہے ہے اور ذہنی اُ مجھن رہتی ہے۔ اُزراہ کرم آپ اس کا کوئی حل بتاریں۔ ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرنا ضروری سمجھر بی ہوں کہ ۱۹۸۷ء میں میری خالہ نے جمجے اپنے لڑ کے کے لئے پند کیا تھا، لڑکا ہر اعتبار سے قابل پند ہے، لیکن تبلیغی جماعت سے مسلک رہنے کی وجہ سے میں نے انہیں محکرا دیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ہے، بلکہ میری ہما بھی سے انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور محض داڑھی کی وجہ سے میں نے انہیں محکرا دیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے ہے، بلکہ میری ہما بھی بھی اب جھے طعند و بتی ہے کہ سنت پر چلنے والے لڑ کے کو جو محکرا نے، اُسے انہی بی پر پشانیوں سے دو چار ہوتا پڑ ہے کا اور شاید بیات کی سنت و معمول چر نہیں سمجھوں گی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ دُعا فر ماویں کہ میری خالہ ہوں کہ آئندہ وحضور صلی التہ علیہ وہا کمیں ، کو فکہ اب میر سے والدین بھی بہت پر بشان نظر آتے ہیں۔ دو بار دور شعتے کے لئے رضا مند ہو جا کمیں ، کو فکہ اب میر سے والدین بھی بہت پر بشان نظر آتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا على! ثلاث لا تؤخرها: الصلوة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدتُ لها كفوا. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ١٢، باب تعجيل الصلاة، الفصل الثاني).

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه و منم کی سنت کو حقارت سے محکرا ناصرف گناه نبیں، بلکہ نفر ہے۔ اس کے بعد آپ کیا توقع رکھتی ہیں کہ الله تعالیٰ آپ کی مدد کر ہے گا؟ اس سے توبہ کر لیجئے، اور اگر خالہ زاد آپ کو بسند ہے تو اس رشیتے کو منظور کر لیجئے، نہایت باعث برکت ہوگا، إن شاءالله!

#### جوان اولا د کی شادی نه کرنے کا و بال

سوال:... جب اولا د جوان ہوکر پیکیس یا تمیں برس کی عمر تک پنجے اور ہمارے معاشرے کی مصنوعی اقد ار (مثلاً: اعلی تعلیم کممل نہ ہوتا، ذاتی مکان، سامانِ آ رائش، جبیز وغیر و کا انتظام نہ ہونا) کی وجہ ہے شرعی نکاح وعقد کا انتظام نہ کیا جائے، اور پھر جوان اولا دے گناہ سرز دہوجائے تواس کی ذمہ داری کس پر عاکمہ ہوتی ہے، دالدین پر یا اولا دیر؟

جواب: "کناوتو گناه کرنے والے پر ہے، گروالدین اس گناه کا سبب بنے جیں ،اس لئے و دبھی اس گناه میں حصہ دار ہیں۔"

#### وین کے کام کے لئے شادی نہ کرنا

سوال: .. موجودہ حالات میں جبکہ مسلمان وین ہے وُور ہیں اور کلے کے الفاظ تک ہے واقف نہیں ہیں، ان کی حالت جانوروں ہے بدتر ہوری ہے، بھائی بہن کے رشتے کا تقدس تک نہیں رہا، میں ایسے حالات میں وین کی محنت میں پوری جان، پورے مال اور پورے وقت کولگا نا ضروری سمجھتا ہوں، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اگر میں اپنی پوری زندگی دین کے کام میں لگاؤوں اور شادی نہ کروں تو دین کے کام میں اگاؤوں اور شادی نہ کروں تو دین کے کام میں انتہائی مصروف ہونے کی وجہ ہے کیا شریعت مجھے اس کی اجازت وی ہے؟

جواب:...اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتو شادی کرناوا جب ہے، ورندمستحب ہے، اگر شہوت کا غلبہ نہیں تو شادی نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں لیکن ایسانہ ہو کہ جب شادی کا وقت تھا، تب آپ نے کی نہیں ،اور جب بعد میں ضرورت پیش آئی تو آپ کو رشتہ نہیں ملتا۔

(۱) فيفي الشامية نقلاً عن المسايرة كفر الحنفية بالفاظ كثيرة .... أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تبحت حلقه أو إحفاء شاربه ... النج (فتاوئ شامي ج: ۳ ص: ۲۲۲، طبع ايج ايم سعيد كراچي). وفي البحر: وباستخفافه بسنة من السنن. (ج: ۵ ص: ۱۲۱، طبع بيروت). والحاصل أنه إذا استخف بسنة أو حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم كفر (البزازية على هامش الهندية ج: ۱ ص: ۳۲۸، الفصل الثاني، طبع رشيدية).

(٢) عن أبي سعيد وابن عباس قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدّبه فإذا بلغ فليزوّجه فإن بلغ وليزوّجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا فإنما إلمه على أبيه. (مشكوة ص: ٢٥١، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة).

رس) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنّة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة خوف الجور مكروه. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٦٤ طبع رشيديه). وفي الدر المختار: (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلّا به فرض، نهاية. وهذا إن ملك المهر والنفقة والّا فلا إثم بتركه. (و) يكون (سُنّة) مؤكدة في الأصح ...... حال الإعتدال ... إلخ. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ٣ ص: ١٥، طبع ايچ ايم سعيد كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٥، ٥٦ كتاب النكاح، طبع بيروت).

#### جسمانی ونفسیاتی طور بر بیارلژ کی کی شادی

سوال :...ميرى لزى جسمانى اورافسياتى طور بريار بهاري، كيااس كى شادى كرنا تحيك ب

جواب:...اس کے لئے ذاکئر وں ہے مشور و کیا جائے کہ شادی کے بعداس کی صحت ٹھیک ہوجائے گی یانہیں؟ اگر ٹھیک ہونے کی توقع ہوتو شادی کر دی جائے ، ورنداس غریب کی وجہ ہے و وسرے آ دمی کو مصیبت میں مبتلا کیوں کیا جائے...؟ سوال:...کیا و وسری بچیوں کی شادیاں فورا کر دی جائیں یا بڑی کے ساتھ مشروط رکھیں؟

جواب:...ؤوسری بچیوں کی شادیوں کا فورا انتظام کرنا جاہئے ، ورنہ اندیشہ ہے کہ بڑی کی کیفیات ہے وہ بھی متأثر وجا کمیں۔

# لڑ کیوں کی شادی نہ کرنا اُن ہے محبت نہیں ظلم ہے!

سوال: ... ہم دو بھائی اور چار بہیں ہیں، ہمارے ماں باپ اس وقت و نیا ہی نہیں ہیں، میرے بڑے بھائی کی ہیوی اور چھ

یج ہیں، جبد میری صرف ہیوی ہے، چارسال میری شادی کو ہوئے ہیں۔ جناب عالی ا بمارے ماں باپ ہم ہے بہت مجت کرتے

تھے، ہمارے گھر کے ماحول کو ایسا بنایا تھا کہ ہم چے بہن بھائی ایک و وسرے ہے بہت زیادہ مجت کرتے ہیں۔ باپ تو بہت پہلے و فات

پانچے ہیں، کین ہماری والدہ صاحب اگست ۱۹۹2، ہیں فوت ہو چکی ہیں۔ ہماری بہنوں کے لئے باہر ہے اور شند داروں میں ہے دہ خے

ون میں اپنی ہاں کے ساتھ اکیلا بیضا تھا تو میری ہاں نے جھے ہما کہ گل تبہاری ممائی تبہاری بہن کر شختے کے لئے آئی تھی، جس پر

ون میں اپنی ہاں کے ساتھ اکیلا بیضا تھا تو میری ہاں نے جھے ہما کہ گل تبہاری ممائی تبہاری بہن کر شختے کے لئے آئی تھی، جس پر

تبہاری بڑی بہن نے انکار کردیا اور کہا کہ میر ہے بزے بھائی کو اور ہم کو ہماری بہنیں بہت پیاری ہیں، ہم ان کی شادیان آئی مجت ہو۔

میں نے اپنی ہاں سے بو چھا کہ آپ کی کیا مرضی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائی بہنوں کے درمیان آئی مجت ہو۔

والدہ صاحب کے اس جواب سے ہی بھی خاموش ہوگیا، کیمن جب ہیں اردگروڈ نیا کود چھتا ہوں تو اور بات ہے، لوگ تو بہنوں کی شادی

میں کرے نوٹی محس کرتے ہیں کہ بہن کاحق ادا کیا۔ نکاح کے بارے ہیں، میں نے کئی کتابوں میں پڑھا کہ نکاح سنت رسول القسلی اللہ علیے وسلم ہے، آئی کل میں اس مسئلے کے لئے بہت پر شان کی کھور نیا کہ غلط راسے پر تو نہیں جا رہے؟ میر بانی کر کے قرآن وسنت کی ڈو

جواب:...بہنوں کی شادی نہ کر ناسراسرظلم ہے اور گناہ ہے، اور بیمجت نبیس، بلکہ عداوت ہے...!<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لَا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكلوة ص:٢٦٤، أيضًا جامع الأصول ج:١١ ص:٦٥٣).

# ا گر کسی لڑکی کا دِین دار رشتہ نہ آئے تو وہ کیا کرے؟

سوال:...اگرکسی لڑکی کونمازی یا اسلامی تعلیمات پرمل کرنے والاقتحف یا رشته نه ملے تو کیا وہ بے دِین یعنی ظاہر میں مسلمان ہو، جبکہ اسلام پرممل نہ کرتا ہو، ایسے محض کا رشتہ قبول کرلینا جا ہے؟

جواب: ... بدین اور بنمازی بے رشتہ نہیں کرنا جاہئے ،کسی نیک، دین دار کارشتہ تلاش کرنا جاہئے۔ (۱) سوال: ... کیاا یے مخص کارشتہ قبول کرلینا جاہئے جو کہ شریف ہو، لیکن حرام پیشہ اختیار کئے ہوئے یااس کی حرام آمدنی ہو؟ جواب: ... جب اس کی آمدنی حرام کی ہوگی تواپنی ہوی کو بھی حرام ہی کھلائے گا۔

سوال:...اسلام والدین کولز کے یالز کی کے نکاح میں کہاں تک دخل اندازی کی اجازت دیتا ہے؟ کیا وہ صرف دوست کی حیثیت ہے مشورہ دیں، یا تمام معاملات میں اپنی مرضی رکھ کتے ہیں؟

جواب:..لڑ کے،لڑکی کا نکاح والدین ہی کیا کرتے ہیں، یہی شریف خاندانوں کا طریقہ ہے،اورای کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔لیکن اسلام والدین پر بیہ پابندی عاکد کرتا ہے کہ وولڑ کے اورلڑ کی کی رضامندی وخوابش کومقدم مجھیں،ان کی رضامندی کے بغیرِ عقد نہ کریں۔ (۲)

#### بایرده لڑ کیوں کی شادی آزاد خیال مردوں سے کرنا

سوال: ... ہم لوگ ایک متوسط طبقے ہے تعلق رکھتے ہیں، خداکا شکر ہے کہ زندگی اچھی گزرد ہی ہے، لیکن وُنیا کی نظروں ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم غریب ہیں، و مرک بات یہ کہ ہم الحمد لله پردے کو اُپنائے ہوئے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں غریب لاکیوں اور خاص کر باپردولا کیوں کو کس نظر ہے دیکھا جاتا ہے؟ جسے وہ کس اور وُنیا کی مخلوق ہوں ۔ خیر! ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں، اللہ ہم پردہم فرمائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشتوں کی طرف ہے بہت پریشان ہیں، پہلے تین بہنوں کے مشیس، اللہ ہم پردہم فرمائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دشتوں کی طرف ہے بہت پریشان ہیں، پہلے تین بہنوں کے گھر انوں میں ہی رہے ہے اور جو آتے تھے وہ بہت آزاد خیال لوگوں کے ۔ آخر کارتھک بارکر جب بہنوں کی عمری نظی گئیں تو ایک گھر انوں میں بی رہے ہے کہ والد صاحب نے رشتہ طے کرتے وقت شرط رکھی تھی کہ میری بیٹیاں پردہ نہیں تو ڈی گئی ہو انہوں نے تول کر کی ، اور بالآخر شادیاں ہو گئیں، لیکن آپ خود سو چے جب گھر کے ماحول میں اس قدر آزادی ہو کہ کوئی لاکی چا در تک ناوڑھتی ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنامشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہائی سنانے کا مقصد یہ ناوڑھتی ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنامشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہائی سنانے کا مقصد یہ ناوڑھتی ہو، ایسے ماحول میں پردہ قائم رکھنامشکل کام ہے۔ بہر حال اللہ میری بہنوں کو ہمت دے ، اس ساری کہائی سنانے کا مقصد یہ

<sup>(</sup>١) عن أبي هنرينرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لَا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكرة ص:٢٦٤، أيضًا جامع الأصول ج: ١١ ص:٣٦٥٪).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكع النيب حتى تستامر، ولا البكر إلّا بإذنها، قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: أن تسكت وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة (أى الباكرة) في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. (سنن أبى داؤد ج: ١ ص: ٢٨٥، كتاب النكاح). ولا تجبر البكر البالغة على النكاح ..... ولا الحر البالغ. (رد انحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٨، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ے ہارے بہت ہے جانے والے ایسے ہیں جو بہت نیک اوگ ہیں، اس قدر نیک کدان کے یہاں اتنا بخت پر وہ ہے کہ عور توں کو وک برقع میں بھی بہی آزادانہ پھرتے ہوئے نہیں و کیوسکتا، اور شریعت کے تمام توانین کی پابندی ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب بہت امیر لوگ ہیں، اس لئے وہ لوگ جب اپنے ہینوں کی شاویاں کرتے ہیں تو امیروں ل کی بیٹیوں ہے ہی کرتے ہیں۔ برائے کرم مواد نا صاحب! مجھے بتا ہے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ غریوں کی بیٹیاں صرف اپنی غربت کے باعث ایسے گھر انوں میں بیا ہی جائے پر مجبور مول جہاں وہ القد کے وین کی پابندی نہ کر پائیں؟ جبکہ صاحب حیثیت لوگ صرف صاحب حیثیت لوگوں ہے ہی رہے جوزت چلے جاکمیں، جبکہ ان کے سامنے ہی ایسے گھر انے موجود ہوں جہاں نیک شریف باپر دہ اڑکیاں موجود ہوں، کیا ہمیں بیچی نہیں کہم بھی تمام عرائقہ کے دین پرقائم روکیس؟ لیکن ہمیں ایک وقت پر مجبور آالی جگہ جانا پڑتا ہے جباں ہماری تو قع سے بہت مختف ماحول مت ہ، جہاں کوشش کے باوجود وین پرقائم رہنا مشکل ہوجاتا ہے، آخراس میں کس کا قصور ہے؟ ہم کس سے انصاف ما تمیں؟

جواب:...آپ کی بیتحریرتمام دین دارلوگول کے لئے تازیانۂ عبرت ہے! بہرحال اپنے معیار کے شریف اور دین دار گھرانوں کو تلاش کر کے دشتے کئے جا کمیں، بلکہ اگر کوئی غریب مگر شریف اور دین دار دشتیل جائے تو اس کو بڑے بیٹ والے گول پر ترجیح دی جائے۔اس نوعیت کے مسائل تقریبا تمام والدین کو چیش آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زیانے میں دین داری ک بیہ ترجیح دی جائے۔اس نوعیت کے مسائل تقریبا تمام والدین کو چیش آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زیانے میں دین داری ک بیہ تھمولی ہے۔ حق تعالیٰ شانیا ہے تمام والدین کی خصوصی مدوفر ما کمیں۔

#### لڑ کیوں کی وجہ ہے لڑ کوں کی شادی میں در کرنا

سوال:...اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں بینیاں ہوتی جیں،ان کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں ان کے بھائیوں کوطویل فہرست انتظار میں منتقل کردیا جاتا ہے،جس کے باعث ان کی عمرین کل جاتی جی یا کافی دیر ہوجاتی ہے۔کیاازرد کے اسلام پیطریقہ جائز تصور ہوگا؟اور بیکہاس دوران اگر خدانخواستہ کوئی فردًین وی طرف راغب ہو گیا،اس کا و بال کس پر ہوگا؟

جواب:...شری تھم یہ ہے کہ مناسب رشتہ ملنے پرعقد جلدی کردیا جائے تا کہ نوجوان نسل کے جذبات کا بہاؤ غلط زُخ کی طرف نہ ہوجائے ، در نہ دالدین بھی گناومیں شریک ہوں گے۔ ہاں! رشتہ ہی نہ ملتا ہوتو والدین پر گناہ نبیں۔

#### اگروالدین ۲۵ سال ہے زیادہ عمروالی اولا د کی شادی نہ کریں؟

سوال:...اگر والدین اولا دکی شادی نه کریں اور ان کی عمریں ۲۵ سال ہے بھی تجاوز کرگنی ہوں تو کیا وہ اپنی مرضی ہے شادی کر کتے ہیں؟اس طرح کہیں والدین کی نافر مانی تونہیں ہوجائے گی؟

جواب:..الیصورت میں اوا دکو جاہئے کہ کسی ذریعہ ہے والدین کو إحساس دِلا تمیں اور ان کو اولا دکی شادی کرنے پر

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي سعيد وابن عباس فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا فإنما إثمه على أبيه. (مشكوة ص: ١٤١، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) كما قال تعالى "لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا الَّا وُسَعَها" (البقرة: ٢٨٦).

رضامند کریں الیکن اگر والدین اس کی پروانہ کریں تو اولا داپی شادی خو دکرنے میں حق بجانب ہے۔ (۱)

لڑ کے کاکسی جگہ خودشادی کر لیمنا تو کوئی مسئلہ نہیں 'بیکن لڑئی کے لئے مشکل ہے، بہر حال اگرلز کی بطورِخودشادی کرنا جا ہے تو اس کو پیلحوظ رکھنا ضرور کی ہوگا کہ جس لڑ کے سے ووعقد کرنا چاہتی ہے، وہ ہر حیثیت سے لڑکی کے جوڑ کا ہو،اس کوفقہ کی زبان میں'' کفو'' کہتے ہیں۔

#### لڑکی کی شاوی قرآن سے کرنے کی کوئی حیثیت نہیں

سوال:... میراتعلق سندھ کے خوش حال زمیندار گھرانے ہے ہے، والدصاحب دولت منداور زمیندار تھے، ای لئے بچپن نازفیم سے گزرا۔ والدہ کی وفات والدصاحب کی زندگی میں ہوئی، میرے ایک بڑے ہوائی اور ایک چھوٹی بہن کے علاوہ والد کی اور حقق اوا وقیس۔ والدصاحب کی وفات عارضہ قلب کی بنا پر ہوئی، اس وقت میر کی شادی کا بندو بت تاش رشتہ میں والدصاحب نے کوشش کی ہوئی تھی۔ انقال کے بعد بڑے بھائی نے تمن ما وبعد کملی طور پر تلاش رشتہ کا سلسلہ بند کرد یا اور اپنے واقف کا روں کو سط کوشش کی ہوئی تھی۔ انتقال کے بعد بڑے بھائی نے قرآن سے کرد یا ہے۔ اس سے پیشتر میری تایازاد بسن کا رشتہ بھی قرآن سے کراد یے کی بات کا جھے علم تھا، اس لئے جھے پر پہاڑ ٹوٹ پڑا، جھے احساس تھا کہ عورت کو غربی خوف کا پابند کرے اس کی فطری کو اجشات کا قد اور کھر تا نے اور کوشش کی ہے۔ میں نے فواہشات کا قد اور کی خوصا ختہ پابند یوں اور کھش آپی دولت کی تقیم کو بچانے کے لئے بھائی نے یکوشش کی ہے۔ میں نے خواہشات کا تقد کو پر پان کے دوستوں، بزرگوں کے توسط سے یہ بات پہنچا دی کہ میں اپنی وراشت کے جھے کو چھوڑ نے کو تیار بوں، لیکن سنت رسول الشصلی اللہ علیہ وسل کے مطابق رشتہ از دواج میں جائز نیک طریعے سے مسلک ہونا چاہتی ہوں۔ بات صاف اور کھر کی میں اپنی وراشت کے دوستوں کو خاک میں طان رشتہ از دواج میں جائز نیک طریعے سے مسلک ہونا چاہتی ہوں۔ بات صاف اور کھر کی سند رسول الشصلی اللہ علیہ والی کے میں اپنی برجی ہوئی نے بھی پرجی تی معاشی اور معاشرتی پابندیاں لگا دی ہیں، بھی پرقر آن سے شادی کا لیبل لگا دیا تھیں۔ بنیں پرچم کھی ، بالغ ، ہوش مند مسلمان لڑ کی ہوں، جھے آپ سے دریافت کرنا ہے کہ ا

ا: ... كيا مجمع بعائى كى بات تسليم كرلنى جائة اورعمر بعرشادى ندكر سكنے برخاموش رہنا جائے؟

۲:...کیااسلام میں قرآن ہے شادی کا کوئی قانون ہے؟ یا پیمض نوجوان بیٹیوں، بہنوں کی وراثت ( دولت ) کومخش کھر کی دولت کو گھر میں رہنے کے لئے قرآن کے نام پر ڈھونگ رچا کر بچانے کی چالبازی نہیں ہے؟

ان بقرآن سے شادی کی بنا پر اگر جھے سے کوئی گناہ نفسانی ہوجائے تو اس کا ذرمددار کون ہوگا؟

فإنه إذا تزوَّج بنفسه مكافئة له أو لَا فإنه صحيح لزم. (رد اغتار ج:٣ ص:٨٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>١) "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ" (النساء:٣). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٢٦٤، طبع قديمي). (٢) ان السمرأة إذا زوجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح بخلاف جانب الرجل

سن مجھاس سلسلے میں قانونی اقد ام کرنا جائے؟

٥:... دِينِ اسلام ،قر آن عيشادي كي قانون كوكيا درجه ديتاج؟

۲:..قرآن سے شادی کے قانون ہے تارک ہونے پر میں کس صد تک گنا ہگاراور شریعت مجمدی کی مجرم قراریاؤں گی؟

جواب:...'' قرآن سے شادی'' کا لفظ میں نے پہلی بارآپ کی تحریر میں پڑھا، بیافالص جاہلا نہ تصور ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی مخبائش نبیں۔ آپ عاقلہ، بالغہ بیں، اگر بھائی آپ کی شادی کرنے پر راضی نبیں تو آپ اپنے عزیز وں کے ذریعے اپنے جوز کارشتہ تلاش کر کے خودعقد کر عمی ہیں۔

آپ کے والدمرحوم کی جائیداد میں آپ دونوں بہنوں کا حصہ بھائی کے برابر ہے،اس جائیداد کے جارجھے کئے جائیں ،تو دو ھے بھائی کے،اورایک ایک حصد دونوں بہنوں کا ہے،اور بہن نےخواہ شادی کی ہویا نہ کی ہو، دونوں میں وہ اپنے حصد وراثت کی حق دار ہے۔

عام حالات میں شادی کرنامر داور عورت دونوں کے لئے سنت ہے، کیکن اگر گناہ میں مبتلا ہونے کااندیشہ ہوتو فرض ہے۔

لڑ کیوں کی قرآن سے شادی

سوال: البعض حضرات لزكيوں كوكى وجو ہات ہے بھاكر، آخر ميں قرآن شريف كے ساتھ نكاح كرواتے ہيں ، كيا ايسا كرنا قرآن وسنت کے منافی نہیں ہوگا؟ اور بلاشری عذر کے لڑکی کی شادی نہ کروانا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..قرآن کے ساتھ نکاح کے کوئی معن نہیں ، یہ خالص بے ہود ہ رسم ہے۔ اور بغیر عذر شرک کے کڑ کیوں کی شادی نہ کرنا گناہ بھی ہے اور اولا دکو گندگی میں دھکیلنا بھی ۔ (۲)

#### نومسلم لڑکی ہے شادی کرنا

سوال:...میرالز کا کوریامی مقیم ہے، و وو بال کی ایک غیرمسلم لڑ کی ہے شادی کرنا جا ہتا ہے، و ولڑ کی مسلمان ہونا جا ہتی ہے، بلکہ وہ گزشتہ ماہ مسلمان ہوگئی ہے، اور اس میں اس کے والدین کی خوشی بھی شامل ہے، اسلام قبول کرنے ہے قبل وہ کوریا کی مسجد میں جاتی تھی اوراب بھی جاتی ہے تبلیغی جماعت جاتی ہے تو میرالز کااور وہ نصرت بھی کرتی ہے ، گویا دِین سے دِلچیس رکھتی ہے ، ایسی صورت میں مجھ سے میر الز کا شادی کے لئے اِ جازت طلب کرر باہے، مجھے کیا کرنا جا ہے؟ میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں۔

<sup>(</sup>١) (ويكون واجبًا عند التوقان) فإن تيقن الزنا إلّا به فرض، نهاية. وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلّا فلا إثم بتركه، بدائع. (و) يكون (سُنَّة) مؤكدة في الأصح حالة الإعتدال. (درمختار ج:٣ ص:٤، طبع سعيد كراچي، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص:٢٦٤، طبع بلوچستان، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥، ٨١، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن عسمر بن الخطاب وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في التوراة مكتوب: من بلغت إبنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوّجها فأصابت إثمًا فإلم ذلك عليه. (مشكونة ص: ٢٥١، باب الولى في النكاح، الفصل الثالث).

جواب:..اس میں پریشانی کی کیابات ہے،اگر وہاڑ کی برضا ورغبت مسلمان ہوگئی ہے،اور تبلیغ میں بھی حصہ لیتی ہے،تواس ے نکاح سی ہے، آپ اس کونکاح کی اجازت دے دیں ، إن شاء الله آپ كار كے كے لئے بھی فائدہ ہوگا ، والله اعلم! کیامیں ملازمت بیشہ کڑی ہے شادی کرسکتا ہوں؟

سوال:..عرض یہ ہے کہ میراشاوی کا سلسلہ چل رہاہے، میں گورنمنٹ ملازم ہوں ،اور میری تنخواہ چار ہزاررویے مابانہ ہے جو کہ آج کل کے حالات کے لحاظ ہے کم ہے۔ میری خواہش بیہ ہے کہ میں ملازمت پیشائز کی سے شادی کروں، تا کہ آسانی ہے گزارہ ہوسکے۔حضرت صاحب! یہاں میں آپ ہے ایک مسئلہ یو چھنا جا ہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملازمت کرنے والی لڑ کیوں کے کریکٹرٹھیک نہیں ہوتے ،بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا نجوں اُنگلیاں برابرنہیں ہوتمیں۔ برائے مہر بانی میرےاس سئلے کا جواب ویں کہ میں جس لڑ کی سے شادی کرتا جا ہتا ہوں، وہ بھی گورنمنٹ ملازم ہے،لوگوں کے بیانات سے میں بہت پریشان ہوں،جس کی وجہ ہے کوئی فیصله کرنے میں نا کام ہوں میری مدد کریں ، کیا آپ اِستخارہ کرویں مے؟

جواب:...میں کسی کے لئے اِستخارہ تونہیں کرتا، البتہ'' بہتتی زیور'' میں مسنون اِستخارہ لکھا ہوا ہے، اس کی لوگوں کونصیحت كرتابول، اوروميت كرتابول كدكوئى كارخير إستخارة مسنوند كے بغيرندكري، كيونكدهديث ميں ہے:

"ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله" (مشكوة ص٣٥٣)

" کینی آ دمی کی بربختی کی علامت بیہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اِستخارہ کرنا چھوڑ وہے !

جس لاک سے تم نکاح کا اِراد و کرتے ہو، اس کے بارے میں اِستخارہ بھی کرلو، اور اس کے کردار کے بارے میں بھی اِطمینان کرلو۔ وُنیا کا کھانا پینا اور یہاں کی عیش وعشرت آ دمی کے چیش نظر نہیں رہنی جا ہے ، بلکہ آ دمی یہاں اپنی آخرت کو بنانے کے لئے آیا ہے، یہاں کی دوروز ؛ زندگی ہے اگر آخرت بن کئی تو بڑی سعادت ہے، اور اگر خدانخواستہ یہاں کی جمونی عیش وعشرت ہے آخرت مجر كن ، توييسب سے برسى حماقت وشقاوت ہے۔ اى لئے صوفياء كہتے ہيں كه: "السدنيا يوم، ولنا فيها صوم" يعن" وُنياايك دِن ہ، اور ہم نے اس میں روز ور کھ لیا ہے۔''

الله تعالیٰ ہمیں آخرے کی کامیا بی نصیب فرمائے اور دُنیا میں بھی ہماری کفایت فرمائے۔

### عورت کا بیاری کی بناپرشادی نه کرنا گناه تونهیں؟

سوال:...همارامئله به ہے که میری دوست شادی کر تانہیں جا ہتی ، وہ قر آن شریف پڑھتی ہے اور پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ بچین سے بیار رہتی ہے، تھوڑے دِن تھیک رہتی ہے، پھر دوبارہ بیار ہوجاتی ہے، وہ کہددیت ہے کہ اس کا دِل نبیس مانتا کہ وہ شاوی کرے، جبکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کنواری لڑکی کا گھر پر بیٹھنا جائز نہیں، جبکہ سورۃ النساء میں ہے کہ سب مرد وعورت کو نکاح کرنے کا تھم ویا عمیا ہے، سوائے ان کے جس کا کوئی خاص سبب نہ ہو، آپ بتا ئیں کیا میری دوست گھر پر بیٹھ علی ہے؟ جواب:...شادی کرنااس صورت میں ضروری ہے جب کہ شادی کے بغیر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، ورنہ سنت ہے، بشرطیکہ شادی کے حقوق ادا کر سکے ،اوراگر حقوق ادانہ کر سکے تو شادی کرنا دُوسروں کوخواہ نوائی کرنا ہے۔ پس بیصا حبہ جن کا سوال میں ذِکر کیا گیا ہے اپنی بیماری یا ذہنی کیفیت کی وجہ سے شوہر کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہیں تو وہ معذور ہیں ،ان پر شادی نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں۔

#### '' خدا کی شم شادی نہیں کروں گا'' کہددیا تو اَب کیا کیا جائے؟

سوال: ... میرے برے بھائی کی متنی میری خالہ زاد بہن ہے آٹھ سال سے طے ہے، پچھلے دِنوں خاندانی رَجْشُ کی بنا بِ برے بھائی نے خصے میں آکر ہے کہ دوا کی آئی میری خالہ زاد بہن سے آٹھ سال سے طے ہے، پچھلے دِنوں خاندانی رَجْشُ دُور برے بھائی نے خصے میں آکر ہے کہ دوا کہ ان میری کی ان برخش دُور کے بھائی نے جو کہ دوا تمیں کھائی تھیں، لہذا قرآن ہوئی ہے، اور برے بھائی کی شادی بھی عنقریب ہونے والی ہے، بوچھنا ہے چاہوں گاکہ بھائی نے چونکہ دوا تمیں کھائی تھیں، لہذا قرآن وسنت کی روشنی میں جمیں شادی سے قبل اس کا کیا'' کفارو''اداکرنا پڑے گا؟

جواب: ستم تو ڑنے کا کفارہ تم تو ڑنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے ہیں۔ آپ کے بھائی نے جہاں شادی نہ کرنے کی تتم کھائی ہے تھی،اگر دہاں شادی کرلیں مے توقتم ٹوٹ جائے گی،اس شادی کے بعد تتم تو ڑنے کا کفارہ ادا کریں۔ (۲)

# کیاشادی نه کرنے والی عور تیس بھی روز ہے رکھیں؟

سوال:...آج کل خواتین میں نوکری کرنے کا رواج ہے،اورشادی کا تصوّراورفکر کم ہوتی جار ہی ہے۔ جیسے مردوں کے لئے تھم تھم ہے کہ اگر کفالت کر سکے تو شادی کرے،ورنہ گناو ہے بیچنے کے لئے روزے رکھے،عورت کے لئے کیاتھم ہے؟ جواب:...عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اُمورِ خانہ داری کے لئے پیدا کیا ہے، ''اور ان کے نان ونفقے کا خرج مردوں کے ذے ہے۔ ''

#### کیاشادی نه کرنا إنسان کی تقدیر میں شامل ہے؟

سوال: ... کیا شادی کا ہونا یا نہ ہونا (خصوصالز کیوں کی) اس تقدیر میں شامل ہے جو ککھی جا چکی ہے یا اس میں انسان ک

(۱) وأما صفته فهو أنه في حالة الإعتدال سُنة مؤكدة، وحالة التوقان واجب، وحالة كوف الجور مكروه. (فتاوى عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۹۷، طبع بيلوچستان). وفي الدر المختار ج: ۳ ص: ۷ (طبع سعيد كراچي) ويكون واجبًا عند التوقان فإن تيقن الزنا إلّا به فرض، وهذا ان ملك المهر والنفقة والآفلا إليم بتركه، بدائع. ويكون سُنة مؤكدة في الأصح حالة الإعتدال. (۲) والمنعقدة ما ينحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفّارة لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالله على أمر في المستقبل أن يفعله أو الا يفعله، وإذا حنث في ذلك لزمته الكفّارة لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. (هداية ج: ۲ ص: ۲۵۸، طبع شركت علميه ملتان). (۳) وقرن في بيوتكن ...... وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن المخروج. (أحكام القرآن للجصاص ج: ۳ ص: ۲۰، طبع سهيل اكيدًمي لاهور).

(٣) والنفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرًا فقيرًا أو كانت امرأة بالغة فقيرة ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٢ ٣٣).

كوشش كالجمى وخل ہے؟

ے ہے ہے۔ جواب: ..لڑکوں اورلڑ کیوں کی شادی تقدیر میں لکھی ہے، اور جو تقدیر میں لکھا ہے اس کےمطابق ہوتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### کیاجوڑے آسانوں پر بنتے ہیں؟

سوال: ... کیا جوزے آسانوں پر بنتے ہیں؟ اور شادی میں قسمت کا کتناممل دخل ہوتا ہے؟

جواب:...حضور صلی الله علیه وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جوڑوں کا فیصلہ الله تعالیٰ کی طرف ہے ہوتا ہے ،لیکن اس کی وجہ ہے کوشش ترک نہیں کرنی جا ہے ۔

#### مال ودولت کے لئے شادی کرنا شرعا کیساہے؟

سوال:...میرے والدین گزشتہ دوسالوں میں اِنقال کر بچے ہیں، ہم چار بہن بھائی ہیں، دونوں بہنوں کی شادی ہو پھی ہے، والدین نے کوئی زیادہ جائیدا دنہیں چھوڑی تھی، میں اور بڑا بھائی غیرشادی شدہ ہیں، میرے بھائی سائیل پر پلاسٹک کی تھیلیاں فروخت کرتے ہیں، میں بے دوزگار ہوں، بیتمام میرامختصر سانغارف تھا۔

مسئلہ یہ کہ میں اکثر اُخبار میں ضرورتِ رشتہ کے اِشتبارات پڑھتا ہوں ،ان اشتبارات میں اکثر ایسے اِشتبارات آتے ہیں کہ لڑک میں لاکھی واحد وارث کے لئے رشتہ ہیں کہ لڑکی جی کہ معمولی نقص کا شکار ہے اتنی جائیداد کے ساتھ رشتہ مطلوب ہے، یا یتیم لڑکی جیں لاکھی واحد وارث کے لئے رشتہ جائے ہے ، پہلی بات کیا یہ جائز ہے؟

ا:...اگرمیںالیں لڑکی سے شادی کرلوں اور میرے دِل میں یہ بات ہو کہ رو پیے پیسہ ملے گا، جائز ہے یانہیں؟ ۲:...اگرمیں اس نیت ہے لڑکی ہے شادی کرلوں کہ میں جو کہ ایک غریب آ دمی ہوں، مالی مدد بھی ہوجائے گی اور ساتھ ہی ساتھ شادی بھی ہوجائے گی، جائز ہے یانہیں؟

":...اگرمیں اس نیت سے شادی کروں کہ وقتی طور پر بد دبطور قرض لیتا ہوں ادر آ بستہ آ بستہ واپس کردوں گا ، جائز ہے یا نہیں؟ اصل یہ ہے کہ میں نمبر "شرط پرشادی کرنا چا ہتا ہوں ، آپ جھے بتا دیں کہ کیا میرا نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ اور باقی صورتوں کی مجمی وضاحت فریادیں۔

جواب:...نکاح تو آپ کا جائز ہوگا ، اوراس پر کچھ گناہ نہیں۔لیکن ایسے اشتہارات پر بعض اوقات بر اوھو کا ہوتا ہے ، بس یہ و کچھ لینا ضروری ہے کہ آپ کوئی ایساقدم نہ اُٹھا کیں کہ پھر ساری عمر پٹیمانی ہو۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۱) باب الإيمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ... إلخ. (مشكوة ص: ٩)، باب الإيمان بالقدر، الفصل الأوّل، طبع قديمي كراچي).

#### جائیدادے جسے مانگنے کے خوف سے بیٹیوں کی شادی نہ کرنا

سوال: بعض حفرات اپن بینیوں کوشادی ہے اس لئے محروم رکھتے ہیں کہ جائیداد، میراث وغیرہ میں سے حصہ مانٹے گئی، کیا بیوُ رست ہے؟

جواب: ... بیمی جا بلی سم ہے،جس کی قرآنِ کریم اوراحادیث شریفہ میں اصلاح کی گئی ہے۔

## مرنے کے بعد نکاح کی حیثیت، نیز جنت میں بھی دُنیا کی بیوی ملے گی؟

سوال: ... کیام نے کے بعد شوہراور بیوی کارشتہ قائم رہتا ہے؟ اورای شرق پر شتے کے باعث اگر دونوں ہوم قیامت بخشے گئے توایک ساتھ جنت میں بحثیبت میاں بیوی ساتھ رہیں گئے؟ میر نے خسر کہتے ہیں کہ نکاح مرنے کے ساتھ بی ختم ہوجا تا ہے۔ جواب: ... إمام قرطبی "المند کے قائم میں کھتے ہیں کہ: " جوسلمان مورت کی مسلمان مرد کے عقد میں رہی ، وہ جنت میں ایک بیوی ہوگی۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی صاحبزادی اساء رضی اللہ عنہا کوان کے شوہر حضرت زبیر بن موام رضی اللہ عنہا کوان کے شوہر حضرت زبیر بن موام رضی اللہ عنہ نے باپ سے شکایت کی ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیٹی! مبر کر ، کیونکہ زبیر نیک آ دمی ہیں ، جھے عنہ نے باپ سے شکایت کی ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیٹی! مبر کر ، کیونکہ ذبیر نیک آ دمی ہیں ، جھے

تو قع ہے ک<mark>ے جنت میں بھی تم دونو</mark>ں میاں بیوی رہو گے۔

اگر عورت نے شوہر کی وفات کے بعد دُوسراعقد کرلیا توایک قول یہ ہے کہ وہ جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگ۔ دھزت میں طذیفہ رضی اللہ عند نے اپنی اہلیہ سے فر مایا تھا کہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ جنت میں بھی میری یہوں رہے (بشر طیکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جمع فر مادیں) تو میرے بعد اور شادی نہ کرنا، کیونکہ عورت جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگ ۔ حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عند کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ اُم الدروارضی اللہ عنہا کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا، انہوں نے فر مایا کہ مجھ سے ابتقال کے بعد ان کی بیوہ اُم الدروارضی اللہ عنہ با کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں آخری شوہر کے پاس ہوگ 'اور ابوالدرواء نے مجھ سے کہا تھا کہ آگر تو جنت میں آخری شوہر کے پاس ہوگ 'اور ابوالدرواء نے مجھ سے کہا تھا کہ آگر تو جنت میں میری بیوی رہنا جا ہتی ہے تو میرے بعد اور شادی نہ کرنا۔

حضرت أمّ المؤمنين، أمّ جبيب رضى الله عنها فرماتى بين كه بين في خضرت صلى الله عليه وسلم سے بيد مسئله دريافت كيا تھا كه يارسول الله اؤنيا بين ايك عورت كے بعد وقت كيا تھا كه يارسول الله اؤنيا بين ايك عورت كے بعد وقت مرنے كے بعد وہ سب جنت بين جمع ہو گئے، اب بيعورت كن شو برك پاس ہوگى؟ فرمايا: أمّ حبيب دونوں بين سے جو زيادہ خوش خلق ہوگا، اس كے پاس ہوگى۔خوش خلقى ؤنيا وآخرت دونوں كى خير وبركت كوسميث لےگى۔

اورایک تول یہ ہے کہ ائر و نیامی کسی عورت کے تی شو ہر ہے ہوں تو اس کو اِختیار وِ یا جائے گا کہ ان میں ہے جس کو جا ہے

<sup>(</sup>١) "يُؤْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذُّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْفِيْنِ" (النساء: ١١)

يندكرك'(تذكرو من:٥٦٥،١٢٥) ـ (١)

امام قرطبی کی اس تعری سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اگر چہ دُنوی اُدکام کے اِنتبار سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی دونوں جنتی ہوں تو اِن شاء اللہ جنت میں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ اور جس خاتون کو ایک سے زیادہ شوہروں کے پاس رہنے کا اِ تفاق ہوا، وہ یا تو آخری شو ہر کے پاس ہوگی ، یاان میں جوسب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا اس کے پاس ہوگی ، یا اسے اِختیار دیا جائے گا۔

(۱) ابن وهب عن مالک أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج عليه حتى عوتب في ذالك قال: وغضب عليها وعلى ضرتها فقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربها ضربًا شديدًا، وكانت الضرة أحسن التقاء وكانت الضرة أحسن التقاء وكانت أسماء لَا تسقى، فكان الضرب بها أكثر فشكت إلى أبيها أبى بكر فقال لها: أي بنية! اصبري فإن الزبير رجل صالح ولعله أن يكون زوجك في الجنّة.

ولقد بلغنى أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها في الجنة. قال أبوبكر بن العربي: هذا حديث غريب ذكره في أحكام القرآن له، فهان كانت السمرأة ذات أزواج فقيل: إن من مات عنها من الأزواج أخراهن له. قال حذيفة لإمرأته: إن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنة إن جعلنا الله فيها لا تتزوجي من بعدي، فإن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا.

وخطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء فأبت وقالت: سمعت أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المرأة لآخر أزواجها في الجنّة، وقال لي: إن أردت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تتزوجي من بعدي).

وذكر أبوبكر النجاد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر ، حدثنا عبيد بن إسحاق العطار ، حدثنا سنان بن هارون ، عن حميد ، عن أنس أن أمَّ حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا ، ثم يموتون وي جنم الجنة ، لأيهما تكون ، للأوّل أو للآخر؟ قال: (لأحسنهما خلقًا كان معها يا أمّ حبيبة!) ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة وقيل: انها تخير إذا كانت ذات أزواج. (التذكرة للقرطبي ص: ٥٦٠، ١٥١، باب إذا ابتكر الرجل إمرأة في الدنيا كانت ذوجته في الآخرة ، طبع دار الكتب العلمية ، بيروت).

(٢) حداتنا عائشة رضى الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضى الله عنها قالت: فتكلمت أنا فقال: أما ترضين أن تكونى زوجتى في الدنيا والآخرة ؟ قلت: بلى والله قال: فأنت زوجتى في الدنيا والآخرة . (المستدرك للحاكم جن صن ١٠١ ، فضائل عائشة عن لسان ابن عباس، طبع دار الفكر بيروت، أيضًا: صحيح ابن حبان جن ١٠١ صن ١١١ ، طبع بيروت، كنز العمال جن ١٢١ صن ١٢٥ ، طبع بيروت).

ا کیک اور حدیث میں ہے کہ: '' عا کشہ جنت میں میر ٹی بیوی ہے ' (طبقات این سعدی: ۸ میں: ۹۹ )۔ ''

## ڈاکٹروں کا یہ کہنا کہ قریبی رشتہ داروں کی آپس میں شادی ہے بیجے ذہنی معذور بیدا ہوتے ہیں

سوال: ... بارے ملک اور معاشب میں بدروان رہا ہے کہ شادی بیابوں کے سلسے میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں ،
یعنی خالہ ، ماموں ، چا چا ، تایا ، ہجو پھی کے مداوں وَتر جِن دی جانی ہے ۔ خاندان کے بزرگ اکشے بوتے ہیں اور اپنے پوت پوتوں ،
نواسے نواسیوں کے لئے ان رشتہ کے مداوں سے نزئے نزیوں و ختنب کر کے ان کی نشاندی کردیتے ہیں ، اور ان پڑمل درآ بدوالدین
کے لئے بھی خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ بیان کے خاندان کے سربراہوں کا فیصلہ ہے۔ ایسے فیصلے اکثر طالات میں کا میاب بھی ہوتے
ہیں ۔ اوّل: تو یہ کرآ ہیں کہ رشتہ داروں کے خروں کا ماحول کیساں ہوتا ہے اور بیاو کر جانے والی نزیباں سرال میں جا کر اجنبیت
محسوس نہیں کرتیں ۔ ووم: یہ کہ لڑ یوں کے والدین کو اپنی لڑ یوں کے رشتوں کے لئے اِنظار نہیں کرنا پڑتا اور گھر بیٹھے ان کی بیشکل طل
موجواتی ہے ۔ لیکن اب نیا شوشہ یہ چھوڑ اجار با ہے کہ نزو کی رشتے کی شادیوں کے نتیج میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ' ایب نارل' یا
خدانخواستہ ذبنی اور جسمانی معذور ہوتے ہیں۔ چنانچا اب یا ندیشہ بائے دراز کا لی اور یو نیورش کی طالبات کو متاکز کر رہا ہے اور چند
خدانخواستہ ذبنی اور جسمانی معذور ہوتے ہیں۔ چنانچا ب یہ اندیشہ بائے دراز کا کی اور یو نیورش کی طالبات کو متاکز کر رہا ہے اور چند

جواب: اس مفروضے ہے خوف ز دو ہوکرلڑ کیوں کا ان شادیوں ہے اِنکار کردینا، حماقت ہے۔ اس کئے کہا ہے دشتے صدیوں ہے ( بلکہ شاید ماتب ہوئی۔ اس کے برعکس صدیوں ہے ( بلکہ شاید ماتب ہوئی۔ اس کے برعکس میں بہت کی مثالیں تاریخ ہے ) ہوتے چلے آئے ہیں اور جسمانی ونفیاتی مسائل اُنھر آئے۔ دراصل جدید تعلیم و تبذیب میرے علم میں بہت می مثالیں ہیں کہ بچوں کی شادیاں باہر کی گئیں اور جسمانی ونفیاتی مسائل اُنھر آئے۔ دراصل جدید تعلیم و تبذیب نے ہم سب کو'' ذہنی مریف'' بناویا ہے، صدیوں کے تجربات محض تو ہمات کی بنا پر جھٹلائے جارہے ہیں۔ الغرض شرعاً اس میں کوئی قاحت نہیں۔

# بھائی کہنے والی لڑکی سے نکاح جائز ہے، إظہار محبت جائز نہیں

سوال: ...میراایک دوست ب، جس کوایک لزگ ہے مجت ہوگی، مگر آفسوں کی بات یہ ہے کہ اس نے ابھی تک ان سے
اظہار محبت کیا بی نہیں ، اور لزگ کو پتا بی نہیں تھا کہ وہ اس ہے مجت کرتا ہے۔ ایک ون اس لڑکی نے میرے دوست ہے ایک چیز طلب
کی ، جب انہوں نے اس کو وہ چیز دی تو لڑکی نے اپنی سہیلیوں کو میرے دوست کے سامنے اس کا نام لے کرکہا کہ کتنا اچھا بھائی ہے۔
اس کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھے سارا قصد سنایا اور کہنے لگا کہ: '' کاش! میں اس کو پہلے بی بتا ویتا' میں نے کہا گرکہا کہ نیس نے کہا گرکہا کہ نیس نے کہا گر کہا کہ اس کو پہلے بی بتا ویتا' میں نے کہا گر اس کے بعد وہ میرے پاس آئے اور تجھے سارا قصد سنایا اور کہنے لگا کہ: '' کاش! میں اس کو پہلے بی بتا ویتا' میں نے کہا گر کہا کہا گرکہا گرکہا کہ کہا گرکہا کہا گرکہا کہا گرکہا کہا کہا گرکہا گرکہا گرکہا گرکہا کہا گرکہا کہا گرکہا کہا گرکہا گ

 <sup>(</sup>١) عن مسلم البطين قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة زوجتى في الجنّة. (طبقات ابن سعد ج: ٨ ص ٦٦٠)
 سحت عائشة. طبع دار صادر، بيروت).

٣:...ان دونول كا'' نكاح جائز بهوگا يانبيس؟

جواب:...نامحرَمار کی سے اظہار محبت حرام ہے۔

٢:.. شرعی قاعدے ہے کیا جائے تو نکاح جائزے۔

سنہ رہ میں میں میں ہے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اگریدلز کا اس لزکی کو جا ہتا ہے تو اس سے اظہارِ محبت کرنے کے بجائے اس کے گھر رفتنے کا پیغام بھجوائے ،اگر اس کے گھر والے مان جائمیں تو ٹھیک، درندالی محبت برلعنت بھیجے۔

ياسبان حق في ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# منگنی

# منگنی کا ثبوت احادیث ہے ہے، شادی سے بل دونفلوں کا ثبوت نہیں

سوال:...منگنی کرنا کیا اَ حادیث نبوی سے ثابت ہے یا نبیں؟ اور جب ہمارے ہاں کسی آ دمی کا نکاح ہوا ہو، نکات کے بعد دولہا کو دورکعت نفل ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں، یہ بھی کیاا حادیث ِنبوی سے ثابت ہے یانہیں؟

جواب: "منتلیٰ" رشتہ ما تھنے و کہتے ہیں، اس کا ثبوت تو اُ حادیث میں موجود ہے۔ باتی جور کمیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ نکاح کے بعد دور کعتیں پڑھوانے کا بھی ثبوت نہیں، ویسے شکرانے کے طور پر آ دمی پڑھ لے تو اس کی

اجازت ہے۔

#### عذرکی وجہے منگنی توڑنا

سوال: ...کسی نزی کے والداور والد وابی لزک کی مثلقی سی وجہ ہے ختم کرنا جا جیں تو کیا وہ شرعا اس کا حق رکھتے جیں؟ کیونکہ والدین نے مثلنی تو سوچ بچار کے بعد کی تھی الیکن اب بوجہ مجبوری کے وہاں اراد ونبیس ہے۔

جواب:...'منگن' رفتے کے وعدے کا نام ہے' 'وعدہ کر کے مکر جانا ،اگر بغیر کسی شدید مجبوری کے ہوتو نہایت کری بات ہے،اورا گرکسی عذر کی وجہ ہے ہوتو جا کز ہے،اس لئے اگر و بال رشتہ کرنا کسی وجہ ہے مناسب نہ ہوتو ان کوعذر کر دینا چاہئے۔

(١) وعن جابـر قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص٢٩٨٠).

(٢) وفي الدر المختار (ج:٣ ص:١٢، طبع سعيد كراچي) كتاب النكاح: وإن للوعدِ فوعدٌ. وفي الشامية (ص:١١) لو
 قال: هـل أعطيتنيها، فـقـال: أعـطيت، إن كـان الجلس للوعد فوعدٌ، وإن كان للعقد فنكاح. أيضًا: كفايت المفتى ج:٥ ص:٥١ لا ٥٠ طبع دار الإشاعت كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٤ طبع رشديه.

(٣) "وَاوَقُوا بِالْفَهُدِ إِنَّ الْفَهُدَ كَانَ مَسْئُولُا" (بنى إسرائيلَ: ٣٣). عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق فللاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (صحيح بخارى ج: اص: ١٠ كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، طبع قديمى كتب خانه، مشكّوة ج: اص: ١٠ باب الكبائر وعلامات النفاق، طبع قديمى كراچى). الخلف في المنافق، طبع قديمى كراچى). الخلف في الرعد حرام ...... إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن نفى لم يف، فلا إثم عليه، وقيل: عليه فيه بحث فإن أمر "أوفوا بالعقود" مطلق في حمل عدم الإثم في الحديث على ما إذا منع مانع من الوفاء. (شرح الأشباه والنظائر ج: ٣ ص: ٢٣٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع إدارة القرآن).

#### متكني كانوزنا

سوال: ..لزکی کی جب متننی ہوجاتی ہے اور پھروہ متننی کوتو ژنا چاہتی ہے، تو کیالڑ کے کوا تنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کوطلاق وے یا نکاح بی نہیں ہوا؟ لڑکی اپنی مرضی ہے اور شاوی کر علق ہے؟ لڑ کا پچھ بھی نہیں کہدسکتا یا متننی سے نکاتے ہوجا تا ہے؟

جواب: ... متلیٰ سے نکاح نہیں ہوتا ، علیٰ کے بعدر شتہ تو زنا تونہیں جائے ، لیکن اگراس کی ضرورت بیٹی آ جائے تو طلاق کی ضرورت نہیں ، لڑکی والے بھی متلیٰ تو ڑ کتے ہیں۔ (۱)

# نابالغ كىمنگنى

سوال:...ایک لڑی کی منتلی پانچ سال کی عمر میں اس کے چچازاد کے ساتھ کردی گئی، بعد میں لڑکے نے ذوسری جگہ منتلی کرلی بلزگ کی عمراس وقت ہارہ سال ہے اوروہ نا بالغ ہے، کیا کرنا جا ہے؟

جواب: الزى كے بالغ ہونے تك كوئى كارروائى ندى جائے ،لاك كے بالغ ہونے كے بعدلاكى كى رضامندى معلوم كى جواب: الزى كے بالغ ہونے كے بعدلاكى كى رضامندى معلوم كى جائے ،اوراس كى رضامندى كے مطابق رشتہ طے كيا جائے۔ مثلنی ایک وعدہ ہے، چونکہ لا كے نے وُ وسرى جگہ تلنی كرلى ہے،اس لئے مثلی ختم مجمی جائے ، والغداعلم!

# کیا بغیر عذر شرعی منگنی کوتو ژنا جائز ہے؟

سوال:...رشتہ یا منتنی طے ہوجانے کے بعد کسی شرکی عذر کے بغیر منسوخ یا تو ژدینا شرکی طور پر جا کڑے یا نہیں؟ جواب:...منتنی، وعد ہ نکاح کا نام ہے، اور بغیر عذر کے دعدہ پورا نہ کرنا محناہ ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامتوں میں شارفر مایا۔ کہاں! اگر اس وعدے کے پورا کرنے میں کسی معقول معنزت کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو شاید

<sup>(</sup>۱) ویکھیے منی گزشتہ حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٢) روى عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. زاعلاء السنن ج: ١١ ص: ١٤ كتاب النكاح، طبع إدارة القرآن كراچي). وفي البحر ج: ٣ ص: ١٢١ كتاب النبكاح، باب الأولياء والأكفاء: والسنة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوجها بغير إستنمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها، انتهى. وهو محمل النهى في حديث مسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ... إلخ.

 <sup>(</sup>٦) قال في شرح الطحاوى: لو قال أهل أعطيتنيها ان كان المجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح اهـ. (ردانحتار ج:٦)
 ص: ١١، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق للاث: إذا حدّث كذب، واذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. (بخاري ج: ١ ص: ١٠ كتاب الإيمان، طبع نور محمد كراچي).

الندتع لي مؤاخذ و نەفر مائىيں يە

# منگنی توڑ ناوعدہ خلافی ہے منگنی سے نکاح نہیں ہوتا

سوال: ... ایک شخص نے اپ رشتہ دار ہے کہا کہ میں آپ کی لڑک کا رشتہ اپ لڑکے کے لئے چاہتا ہوں ، اس پر ان صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا اور بروز جمعہ و گئی کی رہم اداکر نے کے لئے طے پایا۔ لڑکی کے والد نے لڑکے کے باپ ہے مخاطب بوکر کہا: میں نے اپنی فلال لڑکی تمبار ہے ہے گودی۔ اس نے کہا: میں نے بیلڑکی اپنے فلال بیٹے کے لئے قبول کی ۔ تقریبا ایک ماہ دس دن گزر نے کے بعدلزکی کی والدہ لڑکے کئے مرتئی اور ان سے معذر ہے کرنے گئی کہ میر برشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، الہذا بیر شتہ ہم لوگ منسوخ ہو سکتا ہے؟
اوگ منسوخ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن لڑکے والے منسوخ کرنائیس چاہتے ، کیا بیر شتہ لڑکے کی مرضی کے خلاف منسوخ ہو سکتا ہے؟
جواب : ... متنی رشتہ لینے دینے کے وعدے کا نام ہے ، اس محمکنی ہے نکاح نہیں ہوتا ، اس لئے متنی توڑ ناوعدہ خلائی ہے اور بغیر کی معقول اور سے عذر کے دعدہ خلائی گناہ ہے ، گئے مقدر نکاح نہیں ہوا ، اس لئے لئے کی ضرور ہے نہیں۔

# نکاح ہے سیلے منگیتر ہے ملنا جا تربہیں

سوال:..ایک صاحب فرمار ہے تھے کہ: ''مگیتر سے ملاقات کرنا،اس سے ٹیلیفون وغیروپر بات کرنااوراس کے ساتھ گھومنا پھرناصحے نہیں۔'' میں نے ان صاحب سے عرض کیا کہ:'' یہ تو ہمار سے معاشر سے میں عام ہے،اس کوتو کو کی بھی نم انہیں ہمتا۔'' پھرمیر سے جواب کا وہ صاحب واضح جواب نہ دے سکے، جس کی وجہ سے میں اُنجھن میں پڑھیا کہ کیا واقعی یہ سے نہیں ہے؟

جواب: ... نکاح سے پہلے منگیتر اجنبی ہے، لہٰذا نکاح سے پہلے منگیتر کا تھم بھی وہی ہوگا جو غیر مرد کا ہے کہ عورت کا اس کے ساتھ اختلاط جائز نہیں۔ اور آپ کا یہ بہنا کہ: ''یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہے، کوئی کر انہیں سمجھتا''اقل تو مسلم نہیں ، کیونکہ شریف معاشر وں میں اس کونہایت کر اسمجھا جاتا ہے۔ ملاوہ ازیں معاشرے میں کسی چیز کا رواج ہوجانا کوئی دلیل نہیں ، ایسا غلط رواج جو

<sup>(</sup>۱) قبال العبلامة العينى: زاذا وعد أخلف) نبه على فساد النية لأن خلف الوعد لَا يقدح إلّا إذا عزم عليه مقارنًا بوعده اما إذا كان عبازمًا ثم عرض له مانع أو بدا له رأى فهذا لم توجد فيه صفة النفاق ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لَا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان رضى الله عنه. (عمدة القارى ج: ١ ص: ١ ٢٢، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) و يکھنے من:۸۲ حاشیہ نبر ۲۔

<sup>(</sup>٣) و کھنے ص:۸۲ حاشیہ نمبر۳۔

<sup>(</sup>٣) وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إباكم والدخول على النساء) أى غير الحرمات على طريق الشخلية أو على وجه التكشف ... إلخ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج:٣ ص:٩ ٥، كتاب النكاح، باب النظر، طبع بمبئي).

شریعت کےخلاف ہو،خودلائقِ اصلاح ہے۔ہمارے کالجوں اور یو نیورسٹیوں میںلز کیاں غیرلز کوں کے ساتھ آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، کیااس کو جائز کہا جائے گا...؟

# جس عورت سے نکاح کرنا ہو،اس کوایک نظرد کیھنے کے علاوہ تعلقات کی اجازت نہیں

سوال:...شادی ہے بل ایک دُ وسرے کو چاہنے والے لڑکی اورلڑ کے کے تعلقات آپس میں کیسے ہونے چاہئیں؟ یعنی ایک دُ وسرے ہے میل جول یابات چیت کر سکتے ہیں ،لیکن کوئی غیرا خلاقی حرکت کے مرتکب نہ ہونے پائمیں ۔ ایسی صورت میں ان کاملن کیا شرعی حیثیت رکھتا ہے؟

جواب:...جسعورت سے نکاح کرنے کااراد و ہواس کوایک نظر دکھے لینا جائز ہے، خوا وخود دکھے لیا کی معتمد عورت کے ذریعہ معتمد عورت کے دریعہ اطمینان کرلے ، اس سے زیادہ'' تعلقات'' کی نکاح سے بل اجازت نہیں ، نہیل جول کی اجازت ہے نہ بات چیت کی ،اور نہ خلوّت و تنہائی کی۔ نکاح سے بل ان کا ملنا جلنا ہجائے خود'' غیرا خلاقی حرکت'' ہے۔

#### شادی ہے پہلے لڑکی ،لڑ کے کا ایک دُوسرے کود کھنا

سوال: ... کیاشادی ہے پہلے لڑی لڑ کے کو، یالڑ کالڑ کی کود کھے سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو ظاہر ہے کہ دونوں آ پس میں نامحرَم ہوتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اِنکار بھی ہوسکتا ہے؟

جواب:...نکاح سے پہلے دونوں کوایک وُ دسرے کود کھے لینے کی اِجازت ہے،لیکن لڑکی سے معالمے میں بہتریہ ہے کہ لڑ کے کی قابلِ اعتادخوا تین اس کود کھے لیس۔ (۳)

#### نکاح ہے پہلے اگر منگیتر ہے جنسی تعلق قائم کرلیا تواس کا کیا کفارہ ہے؟

سوال:...میری شادی دس سال پہلے پاکستان میں ہوئی تھی ،اورمیری بیوی لندن سے نی نی تھی ،اورہم دونوں کے گھر بھی نز دیک تھے،اور شادی سے پہلے ایک وُ دسرے کو ملنے اور با تمیں وغیر وکرنے کا نائم مل جاتا تھا،اور شادی سے پہلے میری عمر تقریباً میں

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيند النخندري عن رسول الله صبلي الله عليه وسلم قال: من راي منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه ابيح للضرورة فيتقيد بها. (رداغتار ج: ٢ ص: ٣٥٠) طبع سعيد كراجي). (٣) الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريبه اهد. (شامى ج: ٢ ص: ٣١٨). أيضًا: عن جابر قال: قال رسول الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند إمرأة ثيب إلا أن يكون ناكحها أو ذا محرم. (مشكوة ص: ٢٦٨). وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء (أى غير انحرمات على طريق التخلية أو على وجه التكشف ... إلخ. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ٣ ص ٣٠٩، كتاب النكاح، باب النظر، طبع معند ،

<sup>(</sup>٣) لو اكتفى بالنظر إليها بمرة حرم الزائد لأنه ابيح للضرورة فيتقيّد بها. (شامي ج: ٢ ص: ٣٤٠، فصل في النظر والمس).

پائیس سال کی تھی، اور میری ہیوی میرے ہے چارسال چھوٹی تھی۔ اور آپ کوتو معلوم ہونا چاہنے کہ شادی نے پہلے آ دمی تھوڑا سا نادان ہوتا ہے، اور اس نادانی کی وجہ ہے شادی ہے پہلے بین او وہ کی ہوتی ہے ملا اور باتوں باتوں میں گناہ کر جیما۔ جیسا کہ ہم دونوں کو ملم تھا کہ ہم بہت جلد شادی کر نے والے ہیں تو پچوٹی تر نا تو وہ گناہ کرتے وقت پچھ خیال نہ آیا کہ اس کا پچھا تر پڑے گا۔ اور بعد ہیں شادی ہوئی اور شادی کر سے والے ہیں تو پچوٹی ہوئی اور شادی کے سات ماہ بعد میرے گھر بینا ہوا، گمر پیدا ہونے ہے پہلے وہ مر چکا تھا، یعنی مردہ حالت میں پیدا ہوا۔ اور میرے اس گناہ کرنے ہے میری ہوی حالمت میں پیدا ہوا۔ اور میرے اس گناہ کرنے ہے میری ہوی حاطمہ ہوگئی تھی اور اس لئے سات ماہ بعد بچہوا۔ تو پو چھنا ہے کہ آیا کہ اب مارا نکاح جائے ہیں ؟ اب میرے گھر تین نے جی اور آب میں پاکستان سے آیا ہوں تو و بال پرتو کوئی احساس نہیں ہوا، گر یہاں پر آکر آپ کے مسائل و غیرہ پڑھر تین و کر میرا دل کا نپ گیا ہے، اور سوچنا ہوں کہ شاید ہمارا نکاح نہیں ہوا، اور اب جبکہ تین ہے بھی ہو بھے آگر آپ کے مسائل و غیرہ پڑھر میں آپ کا بے حد مسلکور ہوں گا۔ آگر آپ انہیں طرح ہوں کہ دوا ہے جی محکور ہوں گا۔ اگرکوئی کھارہ اور آب مزید در نہیں کرنا چاہتا، پانہیں کہ اس گناہ کی جمعے معانی بھی طے گی یانہیں؟ وان را ہے بہت پر بشان رہتا ہوں، سوچنی ہو اور آب مزید در نہیں کرنا چاہتا، پانہیں کہ اس گناہ کی جمعے معانی بھی طے گی یانہیں؟ وان را ہے بہت پر بشان رہا۔ سکون نہیں رہا۔

جواب: آپ نے نکاح ہے تبل جو گناہ کیا، وہ بہت بڑا گناہ تھا،اس کے لئے آپ اور آپ کی اہلیہ اللہ تعالیٰ سے خوب تو ہر تو ہریں، بار بارمعافی مانکمیں، اللہ تعالی معاف فر مادیں مے۔ باتی اس کا آپ کے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑا، آپ کے نکاح کے بعد کی تمام اولا دآپ کی جائز اولا دیے، ان کی بہترین تربیت کریں اور ذہن سے وساوس نکال دیں۔ گناہ کے کفارے کے لئے پچھ صدقہ کردیں۔

# منگنی میں با قاعدہ ایجاب وقبول کرنے سے میاں بیوی بن جاتے ہیں ا

سوال: ... بہارے بیباں رسم ہے کہ متنیٰ کی رات وعوت بوتی ہے اور مولوی کوئز کے والے لاتے ہیں اور مجلس میں باقاعدہ
ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ اور بعد میں کچھ مذت گزرنے کے بعد شادی کے وقت پھرا یجاب وقبول ہوتا ہے اور زھمتی ہوتی ہے۔ کیا پہلے
ایجاب وقبول سے نکاح منعقد ہوتا ہے بینیں؟ اگر شادی اور متلیٰ کے در میان کوئی جھکڑ اہوتو بغیر طلاق کے تفریق ہوسکتی ہے بینیں؟
اگر متلیٰ والے ایجاب وقبول کے بعد دونوں میں ہے کوئی فوت ہوگیا تو کیا ایک و وسرے سے اپنا حق ورا شت لے سکتے ہیں یا
سیس؟ بھارے یہاں یہ بھی رسم اور روائ ہے کہ متلیٰ والے ایجاب وقبول کے بعد الرکی کے والدین پھرؤ وسری جگہ متلیٰ نہیں کر سکتے ، لیکن

<sup>(</sup>١) "يَسَايِهَا النَّذِينَ امْنُوا تُوبُوا إلى اللهُ تُوبَة نصوحًا، عَسَى ربكم أَن يكفَّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنَّت تجرى من تحنها الأنهر" (التحريم: ٨). وليس شيء يكون سبُّ لغفران جميع الذنوب إلّا التوبة قال تعالى: يعِبادِى الَّذِيْنَ اَسْرَقُوا عَلَى أَنْفُسهِمُ لا تَقْنُطُوا مِنْ رُّحُمَةِ اللهِ ... إلخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٣١٧، طبع مكتبه سلفيه لَاهور).

<sup>(</sup>۲) وصح نكاح حبلي من زني لا حبلي من غيره أي الزاني لئبوت نسبه ...... لو نكحها الزاني حل له وطؤها إتفاقًا والولد له. (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۹ م، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

یہ بات ہے کہ اگراڑ کامتمنی کے بعدا بی منگیتر کے پاس آیا تو بہت لعن طعن کرتے ہیں۔

جواب :...اگرمتگنی کی دعوت کے موقع پر با قاعدہ نکاح کا بجاب وتبول کرایا جاتا ہے اوراس پر گواہ بھی مقرر کئے جاتے ہیں تو میتکنی در حقیقت نکاح ہے،اور شادی کے معنی زخصتی کے ہول مے۔اس لیے لڑ کا اورلز کی منتنی والے ایجاب وقبول کے بعد شرعاً میاں بیوی ہوں گے،اوران پرمیاں بیوی کے تمام اَ حکام جاری ہوں گے، مثلاً: دونوں میں ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک و وسرے کے وارث ہوں گے،اورشو ہر کےانتقال کی صورت میں بیوی پر'' عدت وفات' الازم ہوگی'۔'اورا ٹرمنگنی کے موقع پر نکاٹ کا ایجاب وقبول نہیں ہوتا ہصرف والدین ہے وعدہ لیا جاتا ہے تویہ نکات نہیں ،اس پر نکاتے کے اُحکام جاری نہیں ہوں گے۔ <sup>(ہ)</sup>

# منگنی کے وقت والدین کے ایجاب وقبول کرنے سے نکاح ہوجا تا ہے

سوال:..شادی ہے پہلے متلیٰ کی جاتی ہے، متلیٰ میں ذولہااور ولہن کی غیرموجودگی میں نکات پڑھ دیا جاتا ہے، روان کے مطابق وُ ولبااوروُلبن کے والدین مولوی صاحب اور گواہوں کے سامنے بیٹھ کروُلبن کے والدصاحب اپنی بنی وُ ولبا کے والدصاحب کو اس کے بیٹے کے لئے زوجیت میں دے دیتے ہیں،اور بیالفاظ تمن بارادا ہوتے ہیں اور وُ ولہا کے والدصاحب وُلہن کواپنے بیٹے کے لئے تمن بارقبول کر لیتے ہیں، کیا نکاح ہوگیا؟ ابشادی کے بعد کا نکاح لازی ہے یانبیں؟

جواب: ...مثلیٰ کے وقت ایجاب وقبول کے جوالفاظ سوال میں لکھے گئے ہیں ،ان سے نکاح ہوجا تا ہے ، ' دوبارہ نکاح اور ایجاب وقبول کی ضرورت نہیں۔

#### متثني كامسئله

سوال:... ہمارے بہت ہی قریبی عزیز ہیں، ان کا ایک اُلجھا ہوا مسئلہ ہے، وہ بیا کہ ان کی مقلی ہوگئی ہے، اور ان کے گعر والول کے زور پر جبکہ لڑکے کی مرضی نبیس، کیونکہ وہ پہلے ہے ایک لڑکی کو جاہتے ہیں، جے گھر والے پسندنبیس کرتے ،اورائز کے نے

(١) وينعقد بالإيجاب والقبول حتّى يتم حقيقة في الوجود (الي قوله) يسمى باعتباره عقدًا شرعًا ويستعقب الأحكام. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١ ٨، طبع بيروت).

(٢) وأما أحكامه (النكاح) فبحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الماذون فيه شرعًا كذا في فتح القدير وملك النجيس وهنو صيبرورتها ممنوعة عن النحروج والبروز ووجوب المهر والنفقة والكسوة عليه وحرمة المصاهرة والإرث من الجانبين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤٠، كتاب النكاح، الباب الأوّل، طبع بلوچستان).

٣) لو قال: هل أعطيتنيها ان كان الجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فالنكاح ... إلخ. (در مختار مع رد اغتار ج:٣ ص:۱۱، طبع ایج ایم سعید کراچي).

(٣) وينعقد بالإيجاب والقبول حتّى يتم حقيقة في الوجود. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٨، طبع بيروت). أيضا: فإن استأذنها هو أي الولي ..... أو وكيله أو رسوله أو زوّجها وليها وأخبرها رسوله أو فضولي عدل فسكتت ..... فهو إذن ...إلخ. (البدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٩). أيضًا: يصع التوكيل بالنكاح. (عالمكيري ج:١ ص:٣٩٣). أيضًا: رجل بعث أقوامًا لنخطبة إمرأة إلى والدها فقال الأب: زوجت وقيل عن الزوج واحد من القوم لا يصبح النكاح وقيل يصبح النكاح وهو الصحيح وعليه الفتوى. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦٨، طبع بلوچستان). استخارہ بھی کرلیا تھا،مگر گھر والوں کونہیں معلوم۔اب مسئلہ یہ ہے کہاس حالت میں نکاح اگر ہو گیا تو جائز ہے؟ برائے کرم قرآن وسنت کی روشن ہے آگاہ فرمائے، یا در ہے کہاڑ کامنگنی پرخوش نہیں۔

جواب :...ا گراز کا نکاح کوتبول کر لے گاتو نکات صحیح بوگا، والتداعلم!

## قرآن گود میں رکھ کررشتے کا وعدہ لینے ہے نکاح نہیں ہوتا، بیصرف وعدہُ نکاح ہے

سوال: ... ہمارے گاؤں میں ایک شادی شدہ مرد کے لئے اس کے گر والوں نے کسی وُ وسر مے خص سے دشتہ مانگا ہے، جو اس نے انکار کردیا، پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم رشتہ دو گے تو بہلی یوی کوطلاق دے دیں گے، کیونکہ اس سے ناجاتی ہے، وہ نہ مانا ، لز کے والوں نے قرآن مجید لے کراس کی گود میں رکھ دیا اور کہا کہ تم رشتہ دو تو ہم اس لڑکی کی طلاق دے دیں گے۔ اس آ دمی نے قرآن پاک کی وجہ سے دشتے کی ہامی بھر لی، جس پریہ نادم ہے، وُ وسری شادی کے لئے قانونی اجازت بھی نہیں لی گئی۔ مسئلہ اس صورت میں یہ در چیش ہے کہ کیا یہ آ دمی رشتہ دینے کا پابند ہے اور اس لڑکی کو طلاق ہوگئی؟ اور کیا قرآن مجید کا ایسا استعال شریعت میں جائز ہے؟ کیا صورت ہوگی؟ کیا وہ رشتہ دینے سے انکار سُر سُلّا ہے؟ کیونکہ اس نے قرآن کے ؤرکہ وجہ سے ہاں کردی تھی۔

#### لڑکی کی شادی فاسق مرد ہے کرنے والے والدین گنا ہگار ہوں گے

سوال: ...مولانا صاحب! میری ایک سبیلی ہے، جس کی نسبت بجین بی ہے اس کے کزن سے ملے ہوگئ تھی۔ اب تمام خاندان والے شادی پرزوروے رہے ہیں، گرمیری سبیلی کہتی ہے کہ لڑ کے میں یہ کری عاد تیں ہیں کہ وہ شراب بیتیا ہے اور زِنا کرتا ہے۔ وہ بہت فکرمند ہے، کیونکہ والدین کے سامنے اِنکار نہیں کر علق ، کوئی وظیفہ بتا کیں کہ اس کے ہونے والے شوہر سے یہ عاد تیں مجھوٹ جا کیں۔

<sup>(</sup>١) وينعقد بالإيجاب والقبول ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) الأن اليمين عبارة عن تحقيق ما قصده من البر في المستقبل نفيًا أو إثباتًا. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٧٧).

 <sup>(</sup>٣) وينعقد أيضًا (الى قوله) هل أعطيتها ان المجلس للنكاح وان للوعد فوعد. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص:١٢).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "لَا يُوَاحِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي اَيُمَنِكُمُ وَلَكِنَ يُوَاجِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الآيُمَنَ فَكَفَرَتَهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنُ اَوْسَبِطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيْكُمُ اَوْ كِسُوتُهُمُ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ آيَّامٍ، ذَلِكَ كَفُرُهُ اَيْمَنِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ، وَاحْفَظُوا آيُمَنَكُمْ" ...الآية (المائدة: ٩٨).

<sup>(</sup>۵) إذا اضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٣، طبع بلوچستان).

جواب:...وها بی والده کو بتادین، ایی جگه رشته نبین بونا جا ہے ، اس کے والدین گنا بھار ہوں گے۔ ('' لڑ کا دِین وارنہ ہوتو کیا منگنی تو ڑ سکتے ہیں؟

سوال :... ا: ہماری ایک بنی ہے، ہمارے گھرانے کو الحمد مند وین دار کہ سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپی بنی کی مثنی ایک وین دارلڑ کے ہے بجائے ایک و نیا دارلڑ کے ہے کہ ہم نے اپی بنی کی مثنی ایک وین دارلڑ کے ہے کرتے تو ان کی اولاد اِن شاء اللہ حافظ قر آن اور باعمل عالم ہوتی ، اس کے برعکس ان کے گھر میں ٹی وی، وی کی آ راور ہر طرح کی لغویات ہیں، جس کی وجہ ہماری بنی کے اس مقتل کے اس مقتل کے اس مقتل کے دسددار ہم ہیں، تو کیا آخرت میں ہماری بنی کے متوقع گناہوں کی فرمدداری مجھ پر ہوگی؟ کیونکہ ایک باشرع رشتے کے موجود ہوتے ہوئے ذوسری جگہ کا انتخاب کیا جار ہا ہے، کیا اس بارے میں قرآنی آیات یا حاد یہ مبارکہ ہیں؟ اگر ہیں تو اُزراہ کرم جھکو ضرور مطلع فرما کیں۔

سوال ۲:...اورشری لحاظ ہے رہنے کے سلسلے میں کیا چیزیں دیکھنا ضروری ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے؟ سوال سونہ...کیامنگنی وعدے کے عمن میں ہے؟ اگرنبیں تو کیا اس کوختم کر سکتے ہیں؟ اور اگر میں ختم کروں تو گنهگارتو نہ

ہوں گی؟

جواب: ... اندیتو ظاہر ہے کہ جب آب اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے لڑکے ہے کریں گی جو دِین ہے ہبرہ ہے تو متوقع گناہوں کا وہال آپ پر بھی پڑے گا،اور قیامت کے دن ان گناہوں کا خمیازہ آپ کو بھی بھگتناہوگا۔ قرآنِ کریم اوراحادیث شریف میں مضمون بہت کثرت ہے آیا ہے کہ جو محص کسی نیکی کا ذریعہ ہے ،اس کو اس نیکی میں برابر کا حصہ ملے گا،اور نیکی کرنے والے کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگی،اور جو محف کسی گناہ اور کہ ائی کا ذریعہ ہے گا،اس کو اس گناہ میں بھی برابر کا حصہ ملے گا،اور گناہ کرنے والوں کے بوجہ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ ( ' )

جواب ۲:...رشتہ تجویز کرتے ہوئے والدین خود ہی بہت ی چیز وں کولمح ظرکھتے ہیں،حسب ونسب، مال ومتاع اور ذریعہ معاش کے علاوہ اخلاق وکردار کوبھی طحوظ رکھا جاتا ہے،شریعت نے اس بات پرزور دیا ہے کہ لزے اورلزکی کی دین داری کوبطور خاص معاش کے علاوہ اخلاق وکردار کوبھی طموظ رکھا جاتا ہے،شریعت ہے اس بات میں انڈ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت سے اس کے حسب ملحوظ رکھا جائے۔حضرت ابو ہریرہ رضی انڈ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت سے اس کے حسب

(۱) روى عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوّجها وهى كارهة فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد ورجاله لقات. راعلاء السنن ج: ۱۱ ص: ۲۷، كتاب النكاح، طبع إدارة القرآن كراچى). وفي البحر ج: ۳ ص: ۱۲۱ كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء: والسنة أن يستأمر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوّجها بغير استشمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها انتهى. وهو محمل النهى في حديث مسلم: لا تنكع الأيم حتى تستأمر ولا تنكع البكر حتى تستأذن.

(٣) عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احيى سنة من سنتى قد اميتت بعدى فإن له من الأجر مشل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإلهم مشل آلام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم. رواه الترمذي. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٠، بناب الإعتصام بالكتاب والشنة).

ونسب،اس کے حسن و جمال، مال دمتاع اور دِین کی خاطر نکاح کیا جاتا ہے،تم دِین دارکوحاصل کرنے کی کوشش کرو۔ (۱) جواب ۳: ...مثلی دعدہ ہے، اورا گرلز کا دِین دار نہ ہوتو اس رشتے کوختم کرنا جائز بلکہ ضروری ہے۔

#### بیوی یامنگیتر کااینے خاوند کوقر آن پڑھانا

سوال:... بیوی یامنگیتراپنے خاوندان پڑھ کو تر آن شریف پڑھا سکتی ہے؟ جواب:... بیوی شو ہرکو پڑھا سکتی ہے، نکاح سے پہلے منگیتر کے لئے پڑھانا جائز نہیں۔ (۳)

# منگنی اور نکاح میں فرق

سوال:...آئ کل متکنی کی رسم کے اندراڑ کا اوراڑ کی کے خاندان کے چیدہ چیدہ افراد جمع ہوتے ہیں، با قاعدہ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور خوب زوروشور سے متکنی کی رسم کا چرچا کیا جاتا ہے، اورا تگوشیاں ایک وُوسر ہے کو پہنائی جاتی ہیں، جو کہ ایک قسم کا إبلان ہے، اور انگوشیاں ایک وُوسر ہے کو پہنائی جاتی ہیں، جو کہ ایک قسم کا ابلان ہے، خطبے کی حیثیت مسنون ہے، بعد ہیں اگر فریقین کی آپس میں بنتی نہ ہوتو لڑک والے یا کوئی بھی انگوشی پھینک دیتے ہیں جو کہ رشتے کے فتم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نکاح اعلان کا نام ہوتی والے یا کوئی بھی انگوشی پھینک دیتے ہیں جو کہ رشتے کے فتم ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب نکاح اعلان کا نام ہوتی اور فروسورت میں نکاح ہوجانا چا ہے ، اوراس کے فتم کے لئے طلاق ہونی چا ہے ، جبکہ یہاں ہراڑ کے کی طرف سے طلاق نہیں ہوتی اور لڑک وُ وسری جگہ شادی کر لیتی ہے ، تو بیشادی کرنا صحیح ہے یانہیں؟

جواب:... منگنی اور نکاح میں فرق ہے۔ ''منگنی''نام ہے رشتہ تجویز کردینے کا، اور'' نکاح''نام ہے ایجاب وقبول کے ذریعے دونول کے درمیان عقد کردینے کا۔ منگنی کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ جب تک با قاعدہ ایجاب وقبول نہیں ہوجاتا دونوں میاں بیوی نہیں۔ اس لئے آپ کامنگنی کو نکاح کے قائم مقام بھے ناغلط ہے۔ (۵)

#### ا بني بني كا بيغام نكاح دينا

سوال: ... آنخضرت صلى القدعليه وسلم كه دور مين آپ نے خودا بني بيني كاپيغام نكاح ديا، كياموجود و دور مين بھي والدا بي بيني

(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت بداك. (مشكوة ص:٤٧٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

(۲) قال في شرح الطحاوى: لو قال: هل اعطيتيها؟ إن كان الجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (درمختار مع رد المتارج: ۳ ص: ۱۲). فالممراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير وأما الشر فيستحب إخلافه وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. (فتح الباري ج: ١ ص: ٩٠ طبع لاهور).

 (٣) ولا ينكلم الأجنبية إلا عجوزًا عطست أو سلمت فيشمتها ويرد السلام عليها والا لا. وفي الشامية: أي والا تكن عجوزًا بل شابة لا يشمتها. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٦٩، فصل في النظر والمس).

(٣) ويعنقد أي النكاح أي يبثت ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٩).

(۵) قال فی شیرح الطبحاوی: لو قال: هل اعطیتنیها؟ إن كان الجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (رد الحتار ج: ۳ ص: ۱۱، طبع ایچ ایم سعید كراچی).

کاپیغام نکاح دے کتے ہیں؟

جواب:...دے کتے ہیں!

#### بینک میں کام کرنے والے منگیتر سے شادی کرنا

سوال:... پچھلے دو تین ہفتوں ہے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں بینک کے بارے میں سوالات آرہے ہیں ، اس سے پتا چلا کہ بینک میں کام کرنے والے لوگوں کی تخواہ حرام اور نا جائز ہوتی ہے۔

ابھی حال ہی میں میری متلقی ہوئی ہے ،میرے مقلیتر بینک میں کام کرتے ہیں ، آپ کے کالم کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ بینک کی تنخواہ حرام ہوتی ہے ،کین یہ پتامتلق کے بعد چلا ہے۔ مولا ناصاحب! آپ کو بتا ہے کداس زمانے میں رشتے کتنی مشکلوں سے ملتے ہیں ، دو بہنوں کو چھوڑ کرمیری متلقی ہوئی ہے ،اور میں نہیں چاہتی کہ میری متلقی ٹو نے ۔میری سجھ میں پجھنیں آرہا کہ میں کیا کروں؟ پھر سوچا کہ کیوں ندآ پ ہی سے مشورہ ما نگا جائے ،مولا ناصاحب! اپنی بنی سجھ کر جھے کوئی مشورہ دیں کہ یہ متلقی بھی ندٹو نے اور کوئی حل نگل آئے۔

الف: ... اگر فرض کریں کہ شادی ہوجائے تو کری میں آنے والی چیزیں میں بعد میں استعمال کر علی ہوں کہ نہیں؟

ب:...اگر بیشادی بوگن تواس کا ذرمددارکون بوگا؟

ج: .. بشاوی کے بعد وہاں کا کھانا چینا مجھ پر حلال ہوگا یا حرام؟

د:...میرے گھر والےان کے گھر جائیں ،میری خاطراوراَ خلاقی طور پربھی و ہاں پچھان<mark>ہیں کھانا پڑ</mark>ے تو؟ ھ:...اگرمیری سسرال والے ہمارے گھر پچھالائیں یا مجھے پچھوے کے دورکہ کیں تو؟

جواب:...آپ شادی کرلیں،اور شادی کے بعدا پے شوہرکوآ مادوکریں کہ وہ جھے سے اس کی تدبیر معلوم کریں،اِن شاءاللہ ان کواچھی تدبیر بتاؤوں گا۔ اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ سے وُ عا واستغفار کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ وُ نیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما کمیں اور تمام پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ رکھیں۔

## رِ شوت لینے والے سے شادی کرنی جائے یا ملک سے باہرر ہے والے سے؟

سوال:...میرے لئے دور شنے آئے ہیں،ایک فخص باہر طازمت کرتا ہے، وہ صرف سال میں پندرہ دِن کے لئے طفے آسکتا ہے،اور مجھے بقیہ عزم کے گھر رہنا پڑے گا،خرچہ وہ بھیج گا۔ وُ وسر افخص سرکاری افسر ہے، نیکن وہ رِشوت لیتا ہے،اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھے گا۔ میں ذہنی مریضہ ہوں، اِحسا سِ محرومی کا شکار ہوں، کسی کے بغیر کہیں آ جانبیں سکتی۔ آنجنا ب میری رہنمائی فرما کمیں۔

جواب:...میرے خیال میں دُوسرا رِشتہ بہتر ہے، جبکہ اس کے ساتھ طے کرلیا جائے کہ وہ صرف حلال کی کمائی ( خواہ وہ تموزی ہو ) ہے آپ کا نان ونفقہ دیا کرے۔ اِستخارہ بھی کرلیس، اِن شاءاللّٰدرشتہ بہترر ہےگا۔

# طريقِ نكاح اورزُ فقتى

#### نكاح كامسنون طريقه

سوال:...نکاح کاطریقه کیا ہے؟ زمانہ بدلنے کے ساتھ بہت ی با تنیں بدلی ہیں، کیا وہ طریقه جو ہمارے پیارے نبی سلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تھا، وہی طریقه وُ رست ہے یا کہ کوئی با تنیں ایس جی کہ جواگر شاملِ نکاح کر لی جا ئیں تو جائز ہیں؟

جواب:...نکاح کاسنت طریقه وه به جوآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمة الزہراء رضی الله عنها کے نکات میں اختیار فرمایا۔اس کا خلاصه مولا ناشبلی نعمانی نے ''سیرة النبی صلی الله علیه وسلم'' میں حسب ذیل الفاظ میں قلم بندفر مایا ہے:

" حضرت علی نے خواہش ظاہر کی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے پاس مہراَ داکر نے کو پچھے؟ بولے: ایک گھوڑا اور زرہ کے سوا پچھنیں۔ آپ نے فرمایا: گھوڑا تو لڑائی کے لئے ضروری ہے، زرہ کوفروخت کرڈالو۔ حضرت عثمان نے ۵۰ ۲۸ دہم پر خریدی اور حضرت علی لئے نے بال آپ کو کھم دیا کہ خریدی اور حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے بال آپ کو کھم دیا کہ بازار سے خوشبولا کیں، عقد ہوا، اور آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز جس ایک پلنگ اورایک بستر دیا۔" اِصابہ میں کھا ہے کہ" آپ اِن ایک چادر، دوچکیاں اورایک مشک بھی دی۔" اور یہ جیب اِ تفاق ہے کہ بہی دو چیزیں عمر بھران کی رفیق رہیں۔

#### نکاح میں ایجاب وقبول اور کلمے پڑھانے کا کیا مطلب ہے؟

سوال:...کافی عرصہ پہلے ایک دوست کی شادی میں شرکت کی ، نکاح کے وقت نکاح خوال نے لڑکے ہے قبول کے بعد پہلے تین کلے پڑھائے ، پھر دُعا کی۔ پہلے ایک اور دوست کی شادی میں شرکت کی ، وہاں پرمولوی صاحب نے لڑکے ہے تین مرتبہ قبول کرانے کے بعد دُعا کردی اور کلے نہیں پڑھائے ، لہٰذا یہ تحریر فرمائیں کہ کلے پڑھنے والا نکاح سمجے تھایا کہ بغیر کلے ہے؟ نیز قبول دا بجاب کے معنی بھی بتا ہے۔

جواب: ...نكاح كے لئے ايجاب وقبول شرط ہے، يعنی ايک طرف ہے كہاجائے كد: '' میں نے نكاح كيا''اور ذوسرى طرف

ے کہا جائے: '' میں نے قبول کیا''۔ ایجاب وقبول ایک بارکانی ہے، تمن بارکوئی ضروری نبیں، اور کلے پڑھانا بھی کوئی شرط نبیں، گر آج کل لوگ جہالت کی وجہ سے کفر کی با تمیں بکتے رہتے ہیں، اس لئے بعض مولوی صاحبان کلے پڑھاویے ہیں تا کہ اگر لڑکے نے ناوانی سے بھی کلمہ کفر بک دیا ہوتو کم سے کم نکاح کے وقت تو مسلمان ہوجائے۔

#### نکاح کے وقت کلمے، دُرودوغیرہ پڑھانا

سوال:... ہمارے ہاں شادی بیاہ میں بعض اوقات تو کوئی قاضی بہت سے کلے،کلمات، ڈرود وغیرہ پڑھا تا ہے،اور بعض قاضی مختصرا درجلد نکاح کرادیتے ہیں،آپ یہ بتائیں کہ ایک مسلمان کے لئے نکاح کن کلموں،کلمات سے بوجا تا ہے؟ اورکن کے بغیر نہیں ہوسکتا؟

جواب:...نکاح ایجاب وقبول ہے ہوجاتا ہے، خطباس کے لئے سنت ہے، دوگواہوں کا ہونااس کے لئے شرط ہے۔ اضی صاحبان جو کلے پڑھاتے ہیں وہ پھو ضروری نہیں، غالبًا ان کلموں کا رواج اس لئے ہوا کہ لوگ جہالت کی وجہ ہے بہااوقات کلمات کفر بک و ہے ہیں اوران کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کلمہ کفرزبان سے کہ کر اسلام سے فارج ہورہ ہیں۔ نکاح سے پہلے کلے پڑھاد ہے جاتے ہیں تا کہ فدانخواست ایک صورت ہیں آئی ہوتو کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجا کی شروری نہیں اورکوئی کری بات بھی نہیں۔

#### نکاح ہے سلے تین کلے پڑھنا

سوال:...اگرایک فخص کا نکاح ہور ہا ہوتو کیا اُس فخص سے پہلے ٹین کلے پو چھاضروری ہیں؟
جواب:...نکاح کے لئے کلے پو چھنا شرطنہیں۔ مولانا صاحبان شایداس لئے پو چھتے ہوں سے کہ آج کل یہ بھی معلوم نہیں کہ ویخص کلہ بھی ہے اُنہیں؟ اور مسلمان بھی ہے یانہیں؟ کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ جہالت کی وجہ سے کلم در کفر بک دیتے ہیں،اس لئے مولوی صاحبان نکاح سے پہلے کلمہ پڑھادیتے ہوں سے تاکہ لڑکا کم از کم نکاح سے پہلے مسلمان تو ہوجائے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) (وينعقد) متلبسًا (بإيجاب) من أحدهم (وقبول) من الآخر. (درمختار مع رد انحتار ج: ٣ ص: ٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) وينعقد أي النكاح أي يثبت ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المتارج: ٣ ص: ٩).

<sup>(</sup>r) ويندب إعلانه وتقديم خطبة. (در مختار مع رد الحتار ج: ۳ ص: ۹، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) وشرط (حبضور) شاهدين حرين أو حر وامر أتين مكلفين سامعين كلامهما ...الخ. (در مختار مع رد الحتار ج:٣ ص: ٢١ كتاب النكاح، أيضًا: هداية ج:٣ ص:٣٠٦، كتاب النكاح، طبع شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>۵) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٩، كتاب النكاح، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٤).

<sup>(</sup>۲) وفي تبيين المحارم ..... والإحتياط أن يجدّد الجاهل إيمانه كل يوم ويجدد نكاح امرأته عند شاهدين في كل شهر مرّة أو مرّتين. (شامي ج: ١ ص: ٣٢، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### وُ ولها كا'' قبول ہے'ايك باركهنا، نيز وُ ولها كاصرف دستخط كرنا

سوال:...زمانے سے بید کیتا آیہ ہوں کہ زکات خواں ذلہن ہے اجازت ملنے کے بعد وُولہا ہے بھی وکیل اور واہان کی موجودگی میں نکاح کوقبول کرواتے ہیں،اور یہ بہن بار ذہراتے ہیں، گرابھی ایک شادی میں شرکت کا موقع ملاتو وہاں میں نے ویکھا کہ نکات خواں نے دُلہن ہے اجازت ملنے کے بعد پہنے خطبہ پڑ حااوراس کا مطلب بیان کیا، پھرلوگوں سے وُولہا اور وُلہن کا تام لے کرکہا کہ یہ نکاح ان کے درمیان ہورہا ہے، یہ کہنے کے بعد انہوں نے صرف وُولہا ہے و شخط کروایا گران ہے روایت کے مطابق ایجاب و قبول نہیں کروایا جو کہ مب کے لئے ایک انو کھا تھا۔ برائے مبر بانی قرآن وسنت کی روشن میں میچ طریقہ نکاح کا کیا ہے؟ اور یہ نکاح ہوا یائیس؟ جواب مرحمت فرمائیں، نوازش ہوگی۔

جواب: ... بزکی ہے تو اِجازت کی جاتی ہے کہ فلاں لاکے کے ساتھ اسے مہر کے کوش اس کا نکاح کیا جارہا ہے، اور لاکے سے بیاجات مہر کے کوش اس کا نکاح کیا جارہا ہے، اور لاک کے سے کیا جاتا ہے، یہ ' اِیجاب' ہوا، اور لاکا اس کو قبول کرتا ہے، یہ ' قبول' ہوا۔ ایجاب وقبول کے بغیر مرف و سخط کرنے ہے نکاح نہیں ہوتا، اور اِیجاب وقبول کے الفاظ کو صرف ایک بار کہنا کا ٹی ہے، تین بار دُبرانے کی ضرورت نہیں۔ ''

#### کیامرداورعورت بغیرمولوی کے نکاحِ جدید کر سکتے ہیں؟

سوال: ...کیانکاح جدید کسی مواوی ہے بی پڑھوایا جائے جیسا شادی کے موقع پر ہوتا ہے؟ اگر ہم بیرچا ہیں کہ کسی کے علم میں یہ بات ندآ ئے تو آبس میں بی ایجاب وقبول کر کتے ہیں؟ یا پھر کسی ایک فرد کے سامنے خواہ وہ عورت ہو یا مرد کر سکتے ہیں؟ اور مہر بھی مقرر کرنا ہوگا؟

جواب:...دوعاقل وبالغ گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرلیا جائے اور پچھ مبربھی مقرر کرلیا جائے ،بس ہو گیا نکاح ، نہ میاں جی کو بلانے کی ضرورت اور نہ دعوت کی۔ (۲)

#### مجبوری میں ایجاب وقبول ہے کیا نکاح ہوجا تاہے؟

سوال:... چند دِنوں پہلے میں نے سنا کہ مرد اورعورت کسی مجبوری میں نا قابلِ برداشت حالت میں ہوں تو وہ دونوں ایک دُ دسرے کو قبول کرلیں تو نکاح کی ضرورت ہیں نہیں آتی الیکن ہم نے جو پچھ پڑھا ہے اس کی رُوسے نکاح لازمی ہے۔

<sup>(</sup>١) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٥). وأما رُكنه فالإيجاب والقبول كذا في الكافي. والإيجاب ما يتلفظ به أوَلًا من أيّ جانب كان والقبول جوابه هكذا في العناية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦٤، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٢) وينعقد بالإيجاب والقبول (الى قوله) عند خرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤).
 وأيضًا. ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف انحل. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣٢) ، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة بيروت).

جواب:...آپ نے غلط ساہے، نکاح کے بغیرہ وہ بدکار ہوں گے۔(۱)

#### نکاح کے لئے ایجاب وقبول ایک مرتبہ بھی کافی ہے

سوال:...ایک بزی مسجد کے قاضی صاحب جب نکاح پڑھاتے ہیں وہ'' قبول ہے' صرف ایک مرتبہ پو چھتے ہیں، جبکہ ذوسری تمام مساجد میں تین مرتبہ قبول کرایا جاتا ہے، بہت ہے مسلمانوں کا خیال ہے کہ ایک مرتبہ کہنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ تمن مرتبہ ' قبول ہے' کہنا پڑتا ہے۔

جواب:...ایک مرتبه ایجاب وقبول سے بھی نکاح ہوجا تا ہے، تمن مرتبه وُ ہرا نامحض پختگی کے خیال ہے ہوتا ہوگا۔

#### الگ الگ شہروں میں اورمختلف گواہوں سے ایجاب وقبول ہیں ہوتا

سوال:...میری شادی اس طرح ہوئی کہ میں اپنے گاؤں میں تھی اور وہ لڑکا (جواَب میراشو ہرہے) کراچی میں مقیم تھا، ہم آپس میں انہیں سکتے تھے، چنانچے میرے شوہرنے مجھے لکھا کہ میں تم ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں، بےوض میں بزاررو پے مبرے، اگر قبول ہوتو فارم پر دستخط کر دیں۔اس فارم پرمیرے شوہر کے دستخط اور دو گواہوں کے دستخط تھے۔ادھر میں نے بھی ای فارم پر دستخط کئے اور میری دو سہیلیول اورایک مردکو (جومیری میملی کا بھائی تھا) گواہ کیا ،ان ہے بھی دستخط لئے ، بعد میں میرے شوہرآئے اورہم چپ جاپ کرا چی آ مجئے ۔اب جبکہ ہماری اولا دبھی ہوگئی ہے،میرے والدین کہتے ہیں کہ تمہارا نکاح غلط تھا۔یہ بتاہیئے کہ جن حالات میں ، میں تھی اور جسے ہم نے وُ وردوالگ مقامات پررو کرنکاح کیا ہے، دِل سے ہم نے قبول کیا، تو کیا یہ نکاح سی<mark>ح نہ تھا؟ بعد می</mark>ں ببرحال ہم نے یہ بھی کرلیا کے سول کورٹ مجئے اور وہاں قاعدے کے مطابق سب کچھ کرلیا ، مگر کیا اس سے پہلے ہم میاں بیوی'' حرام'' کے مرتکب ہوئے؟ جواب:...آپ کا نکاح وُرست تبیس تما ،اس کئے که نکاح میں ایجاب وقبول ایک بی تجلس میں ہونا جا ہے'۔' اور مزیدیہ کہ نکاح کے گواہ وُ ولہااوروُلہن دونوں کے مشتر کہ ہونے جاہئیں، جبکہ یہاں نہتو اِیجاب وقبول زبانی ہوااور نہایک مجلس میں ہوا،اور گواہ بھی مشتر کہبیں تھے، بلکہ شوہر کے گواہ کراچی میں تھے اور آپ کے گواہ گاؤں میں تھے۔سول کورٹ میں جاکر آپ نے شرکی ضابطے کے مطابق شادی کرلی ہے تو آپ میاں ہوی ہیں، جبکہ اس سے قبل آپ دونوں حرام کے مرتکب ہوئے ، خدا سے مغفرت طلب کریں۔ يهال بدوضاحت مجمى ضرورى ہے كه آپ كے سوال ہے ايبامعلوم ہوتا ہے كه آپ كے والدين اس نكاح ميں شريك مبيل

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينةٍ ...... وأيضًا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السرِّ، وإذا لم يحضرهما غيرهما فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:۲۳۵، کتاب النکاح، طبع بیروت).

<sup>(</sup>٢) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المتارج: ٣ ص: ٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج:٦ ص:٨٣، كتاب النكاح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وشرط حضور شاهدین أی پشهدان علی العقد. (شامی ج:٣ ص: ٢١، كتاب النكاح، طبع سعید كراچی).

ہوئے ،ورنہ میلے ' خفیہ نکاح'' کرنے کی اور بعد میں سول کورٹ جا کرنکات کرنے کی ضرورت پیش کیوں آتی ؟ سوالیا نکاح جووالدین ک اجازت کے بغیر کیا جائے اس کا تھم یہ ہے کہ اگر لڑ کا ہر اعتبار ہے لڑ کی کے جوڑ کا ہوتب تو نکاح سیحے ہے، ورنہ سیحے نہیں ،خواہ عدالت میں کیا گیا ہو۔ پس اگر آپ کے شوہر آپ کے جوڑ کے میں تو سول کورٹ میں جو نکاح کیا گیا وہ سیح ہے، اور اگر آپ کے شوہر کم ز حیثیت کے مالک میں تو سول کورٹ والا نکا بہتیں ہوا، والدین کی اجازت کے ساتھ دوبارہ نکات کیا جائے۔

#### لڑ کے کی غیرحاضری میں والد کا اُس کی طرف سے اِیجاب وقبول کرنا

سوال:...ا گراڑ کا ملک سے باہر ہوتو کیا ان کے کا باپ اڑ کے کی غیر موجودگی میں اس کی مرضی کو جانتے ہوئے نکات کے وقت قاضی کے سامنے یہ کہد کرکہ ' مجھے اپنے لڑے کے لئے اس لڑکی کا رشتہ منظور ہے' اپنے لڑ کے کا نکاح کرسکتا ہے؟ کیا نکاح کے وقت لڑکا فون پراپی مرضی قاضی کے سامنے بیان کرسکتا ہے؟ اگر بیرونِ ملک مقیم لڑکا کسی مخض کو نکاح کے لئے اپناوکیل مقرر کردے اور و مخض اس الرك كى طرف سے إيجاب وقبول كر الي تو كيا نكاح موجائ كا؟

جواب:...اگرلز کے کا والدلز کے کی اجازت کے ساتھ ایجاب وقبول کر لے تو یہ ایجاب وقبول لڑ کے کی طرف سے سمجھا جائے **گ**ااور نکاح صحیح ہوگا۔

۲:...اورا گرلز کے نے اجاز تنبیں دی تھی ،اس کے باوجودلز کے کے والد نے لڑ کے کی طرف سے ایجاب وقبول کر لیا ، اور اطلاع ملنے پرلڑ کے نے اس کور و نہیں کیا، بلکہ قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا۔ (۳)

٣:...اورا گرلز کے نے ٹیلی فون پر نکات خواں کواپی رضامندی بتادی اور پھر کسی مخص نے لڑ کے کی طرف ہے وکیل بن کر إيجاب وقبول كرليا توتجمي نكاح بوكيابه

# لڑ کی ہلڑ کے کا ٹیکی فون پر ایجاب وقبول کرنا

سوال:..ایک ماہ بل ایک آشنالز کی ہے نون پر گفتگوکرتے ہوئے ہم نے ایک دُ وسرے کو کہا کہ ہم فلاں پسر فلاں اسے حق مبر کے عوض آپ کو قبول ہیں؟ ای طرح اس محتر مہنے بھی بیافظ ؤہرائے کہ ہم فلاں بنت فلاں آپ کی زوجیت کے طور پرآپ کو قبول ہیں۔اور بیالفاظ تمن بار دُہرائے گئے اور اس کے بعد حقّ زوجیت تو اُوانبیں کیا الیکن اب اس کے والدین اس کی شادی کہیں دُ وسری جگه کررے ہیں، برائے مہر بانی بتائیں اسلام کی زوے یہ قبولیت نکاح کہلائے گی یائبیں؟

جواب :... نیلی فون پراس متم کی آوار و گفتگو سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کا شریفانہ طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کے والدین سے

<sup>(</sup>١) ان المرأة إذا زوجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لا يلزم. (رد المحتار ج:٣ ص:٨٣).

<sup>(</sup>۲) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٩٣، طبع بلوچستان).

٣) رجـل زوّج رجلًا إمـرأة بـغيـر إذنه فبلغه الخبر فقال: نعم ما صنعت أو بارك الله لنا فيها، أو قال: أحسنت أو أصبت كان إجازة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩٩، طبع بلوچستان).

رشتے کی مانگ کی جائے ،ووراضی ہوں تومجلس نکاح میں کواہوں کے زوبرونکاح کا ایجاب وقبول کیا جائے۔

#### نیلی فون پرنکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...کیا نیلی فون پرنکاح جائز ہے؟ ہارےا کیسعزیز نے جوابی بٹی اور دُوسرے گھر والوں کے ساتھ یہاں مقیم ہیں، ابی بٹی کا نکاح ٹیلی فون پر پاکستان میں پڑھوایا ہے، جبکہ لڑکا اور نکاح خوال پاکستان میں ٹیلی فون پرموجود تھے۔نکاح پاکستان میں ر جسز بھی ہوگیا ہے، کیا نکاح شرعی طور پر ہوگیا؟

جواب:... نیلی فون پر ایجاب وقبول نبیس ہوتا، البتہ نیلی فون پراگر نکاح خواں کو اِختیار وے دیا جائے کہ وہ فلال لڑکی کا نکاٹ فلال لڑکے کے ساتھ استنے مبر پرکر دے ،اور وہ اس ہدایت کے مطابق نکاح کراد ہے تو نکاح ہوجائے گا۔ (۳)

## تیلی فون برنکاح کرنا

۔ ب سوال:...میرا بھائی کوریامیں رہتا ہے،اس کےسسرال والے ٹیلی فون پر نکاح کر کےلڑ کی کوکوریا بھجوانا جا ہجے ہیں ، کیا ٹیلی فون بركيا كيا نكاح منعقد موكا؟

#### بحالت مجبوری نیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...کیا حالتِمجبوری میں تمام بڑوں کی رضامندی ہے نیلی نون پرنکاح ہوسکتا ہے؟ اور کیاباہم ملاپ ہے پہلے تجدید نہ نکات کی ضرورت نبیس؟

رورت ہیں. جواب:... ٹیلی فون پرنکاح نہیں ہوسکتا۔ اگر دُور ہونے کی وجہ سےلڑ کا خودمجلسِ نکاح میں نیا ٓ سکتا ہو،تو وہ اپنی طرف سے

(١) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد الجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف الجلس لم ينعقد. (البحر الوائق ج:٣ ص: ٨٩ كتاب النكاح، طبع بيروت).

(٢) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٣، كتاب النكاح، طبع بيروت). وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحريتين مكلفين سامعين قولهما مقًا. (در مختار ج: ۲ ص: ۳۰۱، کتاب النکاح).

(٣) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٩٣).

(٣) شرائط الإيجاب والقبول فمنها إتحاد المجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلفا المجلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٩، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٥) شرائط الإيجاب والقبول، فمنها إتحاد المحلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المحلس لم ينعقد. (البحر ج:٣ ص: ٨٩، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

ئسی کو وکیل بنادے،اور وکیل اس کی طرف ہے ایجاب وقبول کر لے۔ (۱)

#### ئىلى فون يرنكاح تېيىس ہوتا

سوال:... ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے یانہیں؟ میرا بھائی امریکا میں ہے اور اس کی جہاں شادی کی بات چل ربی تھی تو لڑکی والوں نے اچا تک جلدی کرنا شروع کردی۔ لڑ کا آئی جلدی نہیں آ سکتا تھا، اس لئے نوری طور پر ٹیلی فون پرنکاح کرنا پڑا، ابھی زخھتی نہیں ہوئی ہے، بہت ہے لوگ کہتے میں کہ نکاح نبیں ہوا۔

جواب:..نکاح کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب وقبول مجلس عقد میں گواہوں کے سامنے ہو، اور ٹیلی فون پریہ بات ممکن نہیں،اس لئے ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوتا۔اورا گرایسی ضرورت ہوتو ٹیلی فون پر یا خط کے ذریعے لڑ کا پی طرف ہے کسی کو کیل بنادے اور وہ وکیل لاکے کی طرف سے ایجاب وقبول کر لے۔ چونکہ آپ کی تحریر کر دہ صورت میں نکاح نبیس ہوااس لئے اب زخصتی ہے پہلے ا بجاب وقبول کواہوں کی موجود کی میں دوبارہ کر الیاجائے۔

# لڑ کی کے دستخط اورلڑ کے کا ایک بار قبول کرنا نکاح کے لئے کافی ہے

سوال نسایک دن میری بمشیره کااور د وسرے دن میری کزن کا نکاح ہوا، جس میں محلّہ کے امام صاحب نے نکاح پر حایا، م کر و ولہا <mark>ہے دومرتبہ یو چھا:'' حمہیں قبول ہے؟'' م</mark>کر دُلہن ہے صرف ایک دستخط کرائے ،استفسار پر جوابا فر مانے لگے کہ شریعت میں ا یک مرتبہ بوچھنا ہوتا ہے و وسری مرتبہ گوا ہوں کی سلی کے لئے ہوتا ہے۔ آپ ہماری ذہنی خلش کو وُورفر مادیں ، کیا یہ نکاح وُ رست

جواب:...صرف ایک دفعہ ئے" تبول ہے ' ہے بھی نکاح ہوجاتا ہے، اورلز کی نے جب و سخط کردیے تو مویا اپنی رضامندی ہے مولوی صاحب کووکیل بنادیا،اس لئے نکاح صحیح ہے۔

## نکاح کے لئے فارم کی کوئی شرطہیں

سوال:...اگرکوئی لڑکی ایک ایسے نکات نامے پردستخط کردے جو کہ اصل نہ ہو، بلکہ فوٹو اسٹیٹ ہو، اور اس پر کواہان اور وکلاء کے دستخط پہلے سے موجود ہوں ، اور اس کے پاس اس وقت لڑ کے کے سواکوئی موجود نہ ہو، واضح رہے کہاڑ کے نے بھی اس کے سامنے دستخط کردیئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نکاح ہو گیا؟ اس فعل کی دِین وقانونی حیثیت کیا ہے؟ نیز اگروہ نکاح نامہ اصلی ہوتا تو صورت حال

 <sup>(</sup>۱) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التارخانية. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) شرائط الإيجاب والقبول: فمنها إتحاد انجلس إذا كانا الشخصان حاضرين فلو اختلف المجلس لم ينعقد. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٩). وشرط (حضور) شاهدين. (در مختار مع رد الحتار ج: ٣ ص: ٨).

<sup>(</sup>٣) يصح التوكيل بالنكاح وان لم يحضره الشهود. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٩٣، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل زالي قوله) ويشت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٣٠٠).

جواب: ... نکاح ، ایجاب و قبول کا نام ہے۔ ایس جب تک مجلس نکاح میں گوا ہوں کے سامنے نکاح کا ایجاب و قبول ند ہو، محض نکاح نامے پروستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ مجلس نکاح میں ایجاب و قبول کرنے کے بعد خواہ نکاح نامے پروستخط نہ کئے جائیں ، نکاح ہوجاتا ہے۔ یا اگر گواہوں کے سامنے وستخط نہ کئے جائیں تب بھی نکاح صحیح ہے۔ (۱)

#### نکاح کے لئے دستخط ضروری نہیں

سوال:...میرے نکاح نامے میں میری ہوی کے دستخط کے بجائے ان کے کسی رشتہ دار نے دستخط کردیئے ، ہوی سے صرف ہو جیما گیا تھا، کیا ہے نکاح صحیح ہے؟ اگرنبیں تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟

جواب :... بیوی نے نکاح منظور کرلیا تو نکاح سیح ہوگیا، رشتہ دار کے بجائے اپنی بیوی کے دستخط کرالیں۔ (۲)

#### کیا دُ ولہا کو ایجاب وقبول کروانے والا ہی دُلہن سے اِ جازت لے؟

سوال:... میں نکاح خوال بھی ہوں، عام طور پر دُلہن کے وکیل اور دو گواہ مقرز کئے جاتے ہیں، اور وہ دُلہن سے اِیجاب کرکے آتے ہیں، اور پھر نکاح خوال دُولہا کو نکاح پڑھاتا ہے، قبول کراتا ہے، ہم نے ہمیشائ طرح ہوتے ویکھا ہے، اور اُب خود بھی ای طرح پڑ ماتا ہوں ۔ مگر پچھاوگوں نے جھے ایک کتاب کا حوالہ دیا کہ اس میں لکھا ہے کہ جو دُلہن کو اِیجاب کرائے وہی دُولہا کوقبول کرائے، وکیل کی اجازت کا ٹی نہیں ہے۔ برائے مہر بانی اس سلسلے میں سیجے طریقتہ کار کی وضاحت فرمادیں۔ نیز کسی کتب فقہ کا حوالہ بھی دے دیں تو بہتر ہوگا۔

جواب: ...لڑکی کا ولیمجلس میں موجود ہوتا ہے ، ولی خود اِ جازت لے لے اورلڑ کی کے دینتخط کروا لے ، ولی کی اِ جازت کا فی ہے۔

#### نکاح نامے پرنکاح ہے تبل ہی لاکی ،لا کے کے دستخط کروالینا

سوال:...میں ایک بجیب اُلبھی میں گرفتار ہوں ، وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی کے بے اولا و ہونے کے بیشِ نظر میں نے اپنی بی ان کو دے دی ، میرے شوہر امریکا میں مقیم تنے ، لہذا مجھے بھی امریکا جانا پڑا ، میری بیٹی میرے بھائی کے گھر پڑھ لکھ کر جوان ہوئی ، انگلے ماہ اس کی شادی ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان آکر یہ پتا چلا کہ میرے بھائی نے میری بیٹی کی ولدیت میں میرے

<sup>(</sup>۱) ويسعقد بالإيسجاب والقبول عند حُرِّين أو حُرِّ وحُرِّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۸۵، أيضًا: درمختار ج: ۳ ص: ۹، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي، طبع مؤسسة الرسالة بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويستعقد أى ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول (الى قوله) عند خُرِّين أو خُرِّ و خُرِّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل (الى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٠٠٠٠).

شوہر کے نام کی جگدا پنے نام کا استعال کیا ہے، اور تمام سر نیفکیٹس وغیر و پر بھی میرے بھائی نے اپنے نام کوبطور ولدیت استعال کیا ہے۔ میری بیٹی کی شاد کی بھی عنقریب ہے، اور میں اپنے شوہر کے ساتھ چھٹیوں پر پاکستان آئی ہوں۔ پو چھنا یہ ہے کہ ولدیت بدل لینے ہے کوئی گنا والازم تو نہیں آتا؟ برائے مبر بانی اسلیلے میں چھے وضاحت فرمادیں۔ اور و وسری بات اس ہے بھی زیادہ پریشانی کی معلوم ہوتی ہے کہ ابھی میری لڑکی کے نکاح میں ایک ماہ ہے، اور میرے پاکستان بہنچنے سے پہلے بی لڑکے والوں نے نکاح نامے برمیری بیٹی سے وستخط کروا گئے ہیں، جبکہ باقاعد و نکاح ابھی نہیں ہوا ہے۔

جواب: ...نب کا بدلنااور ولدیت غلط لکھنا حرام ہے۔ تاہم مجلس نکاح میں جب تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ فلال لڑک کا نکاح ہوں جب کہ فلال لڑک کا نکاح ہوں جب کے فلال لڑک کا نکاح ہور باہتے ویا آس کی منظوری لینا ہے، اس لئے اس سے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، مگر عام طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد و شخط کرانا، نکاح جاتے ہیں۔

## لڑکی کے صرف دستخط کردیئے سے اجازت ہوجاتی ہے

سوال:... پندرہ دن پہلے میری شادی ہوئی تھی ، نکاح کے دقت دکیل نے جھے نکاح نامے پرصرف دستخط کرائے ، یہیں پوچھا کہ'' آپ کو فلاں لڑکا قبول ہے؟''اب میں بہت پریشان ہوں کہ آیا صرف دستخط کرنے سے نکاح ہوجا تا ہے یا وکیل کی طرف سے پوراجملے بھی ادا کر ناضروری ہوتا ہے؟ اور آبیا لڑکی کو بھی تین مرتبہ منہ ہے'' بولنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ دستخط کرنے سے بھی نکاح ہوجا تا ہے بشرطیکہ لڑکی پر جبر نہ کریں اور وہ اپنی مرضی سے کرے۔ یہ بات میں واضح کر دول کہ نکاح نامے پر دستخط میں نے کسی و باؤیان ورد سے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی ، خوشی اور ہوش وجواس میں کئے تھے۔

جواب: الزکی کی طرف سے نکاح کی اجازت دی جاتی ہے،اور بغیر جبر و اِکراہ کے دستخط کردیئے ہے بھی اجازت ہوجاتی (۳) ہے، اس لئے نکاح مجے ہے،دستخط کرنے کے بعدلز کی کا تمین بارمنہ ہے'' قبول ہے'' کہناضروری نبیں۔

#### لڑکی کے بعیر نکاح نہیں ہوتا

سوال:...ایک لڑکا اورلڑکی آپس میں بہت پیار کرتے تھے اور دونوں کا شادی کا بھی ارادہ تھا، جب بیسب بچھاڑکی کے والدین نے لڑکی گی شادی و دسر لے الے سے کرادی۔ جب لڑکی کا نکاح ہونے لگا تو لڑکی نے وکیلوں اور کواہوں کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ لڑکی کے باپ نے جھوٹے وکیلوں اور کواہوں کے ساتھ سیٹ کردیا، ای جھوٹی گوائی سے اور کواہوں کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ لڑکی کے باپ نے جھوٹے وکیلوں اور کواہوں کے ساتھ سیٹ کردیا، ای جھوٹی گوائی سے

<sup>(</sup>۱) ..... من ادعى إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. (سنن ابن ماجة ص:۱۹۳ طبع كراچي). وأيضًا: من انتسب إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. (كنز العمال ج:۲ ص:۱۹۳ حديث رقم:١٥٣٠٩).

 <sup>(</sup>۲) ولو كان الشهود يعرفونها وهي غائبة فذكر الزوج إسمها لا غير وعرف الشهود أنه أراد به المرأة التي يعرفونها جاز النكاح كذا في محيط السرخسي. إعالمگيري ج: ١ ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) والعلم للوكيل بالتوكيل ...... ويثبت العلم إمّا بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ١٣٠).

مولوی صاحب سے نکاح پڑھوالیا۔ اب بتائے کہ یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اوران دونوں میاں بیوی کی اولا وجائز ہوگی یا نہیں؟
جواب: ... عاقلہ بالغلز کی کا نکاح کو قبول کر ناخروری ہے، بغیراس کے نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کی تحریر کر دوصورت میں لڑکی نے نکاح کی اجازت بھی نہیں دی اور نکاح ہونے کے بعداس کو مستر دکر دیا، تو یہ نکاح نہیں ہوا۔ البتہ نکاح کے بعدا گرلز کی نے زبان سے اس نکاح کو مستر دنہیں کیا تھا بلکہ خاموش رہی تھی اور پھر جب لڑکی کو زخصت کیا گیا تو وہ چپ چپ زخصت ہوگئی اور جس محفق سے اس کا نکاح کیا تھا اس کو میاں بیوی کے تعلق کی اجازت دے دی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے والدین کے کئے ہوئے نکاح کو عمل قبول کرلیا، انبذا نکاح سے ہوگی اور اولا دبھی جائز ہے۔ (۱)

صرف نکاح نامے پردستخط کرنے سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ گوا ہوں کے سامنے ایجاب وقبول ضروری ہے

سوال: .. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ ہم نے کورٹ میں شادی کا فیصلہ کیا، اور ہم دونوں کورٹ گے اور کورٹ کے باہر جو ٹائیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے طف ناسے کے فارم پر نکاح نامہ نائپ کروایا اور میں نے دستخط کے ، جبکہ میرے شوہر نے دستخط نہیں گئے ، اس نے بارے میں کہا: '' میں مجسٹریٹ کے دستخط کے دستخط کے وستخط کے دوستخط کروں گا اور تمہیں مجسٹریٹ کے سامنے حلف دینا پڑے گا''، میں خاموش ہوگئی ، وُ وسرے دن کہنے لگے کہ: '' تم کو کورٹ نہیں جانا پڑے گا ، میں نے ایک وکس سے کے سامنے حلف دینا پڑے گا''، میں خاموش ہوگئی ، وُ وسرے دن کہنے لگے کہ: '' تم کو کورٹ نہیں جانا پڑے گا ، میں نے ایک وکس سے بات کر لی ہو وہ فیس لے کر مجسٹریٹ کے سائن کروا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ: '' اب تم میری ہوگئی ہو، ہوی کے حقوق آ ادا کرو۔'' میں نے کہا کہ یہ تو کوئی نکاح نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ:'' تم نے دوگو ابول کے سامنے دستخط نہیں ہو نے کہ دونوں میں بحث ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ نکاح نہیں ہوا ، وہ کہتا ہے کہ نکاح ہوگیا ہے۔'' وہ دوگو اون کہت ہو کہتا ہے کہ نکاح ہوگیا ہے۔'

جواب:...جوصورت آپ نے لکھی ہے اس سے نکاح نہیں ہوا، نکاح میں فریقین کی طرف سے گواہوں کے سامنے ایجاب وقبول ہواکر تا ہے، جونبیں ہوا۔ اب تک آپ لوگوں نے جو پچھے کیا ناجائز کیا، آئندہ حرام سے بچنے کے لئے با قاعدہ نکاح کر لیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) ولا ينجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (فتح القدير ج:٣ ص: ۱۱ ا، طبع دار صادر، بيروت). وينعقد بإيجاب من أحدهم إقبل من الآخر. (درمختار ج:٣ ص ٩٠ كتاب النكاح، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) لو إستأذنها في معيل فردت ثم زوجها منه فسكتت جاز على الأصح بخلاف ما لو بلغها فردت ثم قالت: رضيت حيث لا يجوز لأن العقد باطل بالرد. (فتح القدير ج: ٣ ص: ١٤٠ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وينعقد بالإيجاب والقول والى قوله) عند خُرَين أو خُرَّ وخُرَّتين. (البحر الوائق ج:٣ ص:٨٤، طبع بيروت). ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين. (هداية ج:٢ ص:٢٠٦، كتاب النكاح، طبع شركت علميه). وفي الهندية (ج:١ ص:٢١٨) كتاب النكاح: ومنها سماع الشاهدين كلامهما معًا، هنكذا في فتح القدير.

#### بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا

سوال:...میری ایک دوست این مرضی ہے ایک لڑکے ہے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ لڑکا بھی اسے خلوصِ دِل ہے چاہتا تھا، دونوں بالغ بتھے لیکن اس کام کے لئے حالات سازگار نہیں تھے، اس لئے دونوں نے رمضان کی ستائیسویں شب قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر ایک وُ وسرے کے جسم کواپنے لئے حال کرلیا، اور اب ای دن کے بعد ہے وہ وُ نیا والوں ہے چھپ کر ہا قاعدہ از دواجی زندگی گز ارر ہے ہیں۔ میں آپ ہے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کتاب وسنت میں کہیں اس قسم کا نکاح جائز ہے یا وہ زنا کاری کے مرتکب ہور ہے ہیں؟

جواب:...نکاح کے لئے دو گوا ہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرنا شرط ہے۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس سے
نکاح نہیں ہوا، بلکہ وہ فعلِ حرام کے مرتکب جیں، انہیں جا ہئے کہ اس فعلِ حرام سے تو بہ کریں اور والدین کی اجازت سے باقاعدہ
نکاح کرلیں۔

## شرعی گواہ کے بغیر نکاح ہوا ہی نہیں

سوال: میرے والدمیرے بچپن میں بی فوت ہو گئے، اس لئے میں اب تک اپنی والدہ کی زیر کفالت رہی ہوں۔ تقریباً سواد وسال قبل میں نے اپنی والدہ کی اِ جازت اور رضا مندی سے ایک مرد سے بالمشافہ نکاح کاایجاب وقبول کیا، نکاح کے گواہ ایک مرداور ایک عورت (میری والدہ) ہیں۔ حق مبرایک ہزارر و پیمقرز ہوا جو کہ میرے شو ہرنے برونت اُ داکر دیا۔ کیا بین کاح منعقد ہو چکا ہے یانہیں؟

جواب:... یه نکاح نبیس ہوا، کیونکہ نکات میں دومردوں کا، یا ایک مرداور دوعورتوں کا گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس لئے ایک مرداورا یک عورت کی موجودگی میں جونکاح کیا گیا، وہ نکاح فاسد ہے۔

سوال:..ا ہے شو ہر کے سلسل تقاضوں کے باوجود میں نے کسی قتم کا تعلق قائم نہیں کیا،اس کی وجہ کوئی ناراضگی وغیر ونہیں

(۱) قال أبو جعفر: ولا نكاح إلا بشهود أحرار، مسلمين، بالغين شاهدين أو أكثر أو رجل وامرأتين، قال أحمد: لا نكاح إلا بشهود، روى عن عسر رضى الله عنه وعبدالله بن عباس رضى الله عنهما من غير مخالف لهما من الصحابة. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٣٣٢، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(٢) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتى يُنكحن أنفسهن بغير بينة ...... وأيضًا: نهى النبى صلى الله عن نكاح السر وإذا لم يحضرهما غيرهما، فهو نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٢٠٥، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(٣) وشرط حضور شاهدين خُرِين أى يشهدان على العقد. (شامى ج:٣ ص: ٢١). وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أخبار بألفاظ مختلفة في نفى النكاح بغير شهود، وروى عن على، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وجابر، وأنس بن مالك، وأبى موسى الأشعرى، وابن عمر، وأبى سعيد، وأبى هريرة كلهم عن النبى صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بشاهدين بألفاظ مختلفة والمعنى واحد. (شرح مختصر الطحاوى ص: ٢٣٣، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

ہے۔ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ زن وشوہر کے تعلقات قائم رکھنے کے لئے کم از کم چار ماہ میں ایک بارتعلق قائم کرنا ضروری ہے، ورنہ سورہ بقرہ کی کہت کرنے ہو جاتی ہے اور نکاح باتی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲۲ کے تحت یہ ایل ، ہے اور جار ماہ کی مدت گز رجانے کے بعد خود بخو دطلاق واقع ہو جاتی ہے اور نکاح باتی نہیں رہتا۔ آپ بیفر مائیں کہ کیا واقعی چار ماہ میں ایک بارتعلق قائم کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور یہ کہ مندرجہ بالاصورت میں ہمارا نکاح اب تک قائم ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟

جواب:...آپ کا نکاح ہوائی ہیں،اس کے ٹوٹے یاباتی رہے کا کیا سوال ہے...؟ ویسے اگر چار مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ میاں ہوں کی'' مقاربت' نہ ہوتو نکاح نہیں ٹو نا۔ سورہ بقرہ کی جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہریہ تم میاں ہوں کی'' مقاربت' نہ ہوتو نکاح نہیں ٹو نا۔ سورہ بقر ہوار کھا لے کہ وہ چار مہینے یا اس سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، تویہ 'ایلا '' کہلاتا ہے، اور اس کا تکم یہ ہے کہ یا تو شوہر چار مہینے گزرنے کے بعد اس کے تم کھانے کی وجہ سے مہینے گزرنے کے بعد اس کے تم کھانے کی وجہ سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ کیکن اگر شوہرنے الی قتم نہ کھائی ہوتو خواہ کتنے ہی عرصے تک میاں ہوی نہیں،طلاق نہیں ہوتی۔

#### بیوہ ہے اُس کی اولا دکی گواہی میں نکاح کرلیا تو جائز ہے

سوال:... میں ایک فورا فراہ گاؤں کا باشندہ ہوں، میں نے وہاں ایک بیوہ سے ایجاب وقبول اور حق مبرمقرر کر کے اس کے تمین جوان بالغ بیٹوں اور بیٹی جو کہ بالغ ہے، ان کی گواہی میں نکاح کرلیا، اور اپنی بیوی کو لے کرکرا چی آگیا ہوں۔ نکاح کے لئے میں نے مولوی کونیس بلایا، کیونکہ فساد کا اندیشہ تھا۔ آپ فرمائیں کہ اس کی شری حیثیت کیا ہے؟ کیا جھے دوبارہ مولوی ہے نکاح پڑھوانے کی مغرورت ہے؟

جواب: ... جوصورت آپ نے کھی ہے، اس کے مطابق نکاح ہو گیا، دوبار ہر پڑھوانے کی ضرورت نہیں۔

#### ایک دُ وسرے کوشو ہراور بیوی کہنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال: ... میں اپنے دِل میں خوف خدا اور اس کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجت رکھتی ہوں ، بچھ عرص پہلے میری ایک ایسے لڑکے ہے بات ہوئی تھی جس کی نیت میں فقور اور دھو کے بازی تھی۔ اس بات کاعلم بچھے اور میرے والدین کو اَب ہوا۔ مسئلہ یہ ہی فی نیت ہیں فقور اور دھو کے بازی تھی۔ اس بات کاعلم بچھے اپنی یوی کہا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنا میں نے دومر شبہ اُسے بچھ لوگوں کے سامنے شوہر کہا تھا، اور اس نے بھی ایک مرتبہ جھے اپنی یوی کہا تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اتنا کہنے ہے میر ااس سے نکاح ہوگیا؟ اگر ہوگیا تو بچھے اس سے نجات کسے ملے گ؟ کیا اس حالت میں میر اکسی اور کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ کیا اس کو تمین مرتبہ اس کے منہ پر بھائی کہنے سے میں آز اوہ وجاؤں گی؟ میں قرآن اور خدا کے حضور اس کو بھائی بان چکی ہوں ، میں بہت پریشان ہوں اور آپ سے اِلتجاکر تی ہوں کہ آپ جھے اس سے نجات کی کوئی ترکیب بتادیں ، خدا آپ کو اس کا اُجرد ہے گا۔

<sup>(</sup>١) وإذا قال الرجل لِامرأته: والله لا أقربك، أو قال:والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ١٠٣، طبع شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>۲) ويحصل انعقاده بالإيجاب والقبول. (شامى ج: ۳ ص: ۹ ، كتاب النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

جواب:...نکاح کے لئے ضروری ہے کہ گواہوں کے سامنے لڑکے اور لڑکی کا ایجاب و قبول کرایا جائے ، خواہ اصالۃ یا وکالۃ ۔ ابغیرنکاح کے محض شوہراور بیوی کہددیے ہے میاں بیوی نہیں بن جاتے۔اس لڑکے کے ساتھ آپ کے نکاح کا ایجاب و قبول نہیں ہوا ،اس لئے وہ لڑکا آپ کا شوہر نہیں ،اور نہاس سے گلوخلاصی کی ضرورت ہے۔ آپ دُوسری جگہ جہاں جا ہیں ،نکاح کر سکتی ہیں۔ نکاح خوال اور ایک و مسر سے خص کو نکاح کا گواہ بنانا

سوال:...میرے پڑوی والی میری سیلی ہے، میرا نکاح اس طرح ہوا کہ نکاح والے دِن میرے شوہرشام کو ایک مولوی صاحب کے ساتھ آئے، میری سیلی اورای کا شوہر بھی ساتھ تھے، اس طرح میں، میرا شوہر، میری سیلی اوران کے شوہر، چار آ دی اور ایک مولوی صاحب، صرف پانچ آ دی تھے، شام کومولوی صاحب نے ہمارا نکاح پڑھایا، پھرمشائی سب کو دِی، گواہوں کے نہون کی وجہ سے گواہوں کے دہنو نگی سنگی سنگی میں میں ہوئے، ہم دونوں میاں ہوی نے دہنو کے تھے، خدا اور سول خدا کو گواہ بنا کر نکاح کیا۔ میری سیلی سنگی کہتم دونوں نے دہنو کر دیئے، بس نکاح ہوگیا، ہم لوگ شامل ہو گئے، دہنو نہیں کریں گے گواہوں کی جگہ۔ مگر نکاح کے بعد مشائی کھاکر وہ لوگ مبارک بادو ہے کر چلے گئے۔ کیا اس طرح بغیر گواہوں کے بمارا نکاح ہوگیا ہے؟

جواب:...جبآپ خود دونوں موجود تھے،تو مولوی صاحب اور میلی کاشو ہر دوآ دمی گواہ بن گئے ،لبندا نکات صحیح ہو گیا۔

# بالغ لڑ کے کا نکاح اگرلڑ کی گواہوں کی موجود گی میں قبول کر لے تو جائز ہے

<sup>(</sup>۱) ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين خُرِّين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين ... إلخ. (هداية ج:۲ ص: ۳۰۵، كتاب النكاح، طبع شركت علميه، شرح مختصر الطحاوى ج: ۳ ص: ۲۳۳، ۲۳۳، طبع بيروت). (۲) وشرط حضور شاهدين خُرِّين ..... أى يشهدان على العقد. (شامى ج: ۳ ص: ۱ ۲، طبع ايچ ايم سعيد كراچي، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ص: ۲۳۳، كتاب النكاح، طبع بيروت).

نکاح ہوگیا؟ کیا بالغ لڑکالڑ کی ہے رُوبرو گواہان اقر ارلینالازی ہے یا والدین نا بالغوں کی طرح ان کی طرف ہے بھی بغیر ان ہے رسمی اِ جازت لئے ایجاب وقبول کر کیتے ہیں؟

جواب:...وونکاح جودونوں نابالغوں نے اپنے والدین کی وساطت سے کئے، ووتو صحیح ہیں۔ اور ہالغ لڑ کے نے ایجاب کیا ،گمرلز کی کی طرف ہے قبول نہیں ہوا، یہ نکات سی نہیں۔ جب ایجاب وقبول ہوگا تو نکات صحیح ہوگا۔

#### بالغ لڑکی اگرا نکار کردے تو نکاح نبیں ہوتا

سوال: ... میری ایک سیلی کے والدین نے بچین ہی میں یعنی تین چارسال کی عمر میں اس کے بچپا کرنز کے ہے اس کی بات
کی تھی، نکاتے وغیرہ پچونیس ہوا اور ابھی تک لڑکی کوکوئی علم نہیں تھا، اب وہ بالغ ہو بچی ہے اور وہ اپ بچپا کے لڑکے کو پسند نہیں کرتی بلکہ
اس سے نفر ت کرتی ہے اور لڑکی کے والدین کو بھی اس کاعلم ہے، لیکن اس کے باوجود والدین اپنی جبوٹی فیریت اور زبان کی وجہ سے اس
پر زبر دی کرتے ہیں اور اسے راضی کرتے ہیں، لیکن وہ کسی قیمت پر تیار نہیں۔ اب والدین کتے ہیں کہ جیسا بھی ہوہم اس کی شاد کی
کریں گے یعنی زبر دی ہو کیا یہ نکاح ہوجائے گا جبر لڑکی لڑکے کو ول سے ندمانے اور کسی کے اور کر وجہ وہ ان سے بال کروے،
ول اس کا ندج ہے؟ کیا اسلام میں لڑکی کو اپنی رائے کا حق نہیں؟ اور اگریے نکاح نہیں ہوتا اور شادی کے بعد یہ اپنے شو ہر سے انتی ہوتو اس
کا گنبگارکون ہوگا والدین یا لڑکی؟

جواب:...اگرلزگی نے زبان ہے'' ہاں'' کہددی تو نکاح ہوجائے گا،اورا گر ہو چھنے پر خاموش رہی تب بھی ہوجائے گا،'' اوراگر! نکارکردیا تو نہیں ہوگا۔' اسلام میں لڑکی کی رائے کا احترام ہے اوراس کی منظوری کے بغیر نکاتے نہیں ہوتا۔' اور والدین کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ لڑکی کی رائے کو طموظ رکھیں اورا پٹی مرضی کواس کی مرضی پرٹھونسنے کی کوشش نہ کریں،'نیکن اگرلزگی اپنی خواہش کے خلاف محض والدین کی عزید کی خاطر والدین کی تجویز پر ہاں کردہ ہے تو نکاتے ہوجائے گا۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغين فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًا. (در المختار مع الرد الحتار ج:٣ ص: ٢٩٢، طبع بيروت).
 مع الرد الحتار ج:٣ ص: ٢٦، طبع سعيد كراچى، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص: ٢٩٢، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وينعقد ملتبئًا بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر. قوله ينعقد أى النكاح أى يثبت ويحصل إنعقاده بالإيجاب
 والقبول. (شامى ج:٣ ص: ٩ ، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) ان الولى لو استأذنها في رجل معين فقالت يصلح أو سكتت ثم لما خرج قالت: لا أرضى ولم يعلم الولى بعدم رضاها فزوجها فهو صحيح. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١١٩ باب الأولياء والأكفاء). عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح النيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: إن سكتت، ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صُماتها عباس قال: الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) وقيد بالسكوت الأنها لوردته ارتد. (البحر ج:٣ ص:١١٢). عن أبي موسى الأشعرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليعيمة في نفسها فإن سكتتُ فقد أذنتُ وإن أنكرت لم تزوج. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٢٨٠).

<sup>(</sup>۵) ولا تجبر بكر بالغة على النكاح أي لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها. (البحر ج:٣ ص:١١٨).

<sup>(</sup>٢) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٤، طبع بيروت).

# گو نگے کی رضامندی کس طرح معلوم کی جائے؟

سوال:...ایک لڑکی پیدائش موجی، بہری، نامینا ہے، یعنی نہ دیکھ عتی ہے، نہ ن سکتی ہے اور نہ بول سکتی ہے۔اب وہ جوان ہوگئی اس کی شاوی کامسئلہ ہوا، تو اس کی رضامندی کیسے پتا چلے گی؟

جواب:...گونگا اِشاروں کے ذریعے اپنی رضامندی و ناراضی کا اظہار کرسکتا ہے، اور اِشاروں ہے اس کو بات سمجمالی جاسکتی ہے۔

#### نكاح ميس غلط ولديت كااظهمار

سوال:...ایک فخص نے ایک لڑکا کودلیا، جب لڑکے کی شادی ہوئی تو اس فخص نے جس نے لڑکا کودلیا ہے، نکاح نامے پر لڑکے کی اصل ولدیت کے بجائے اپنانام لکھوادیا، جبکہ لڑکے کا اصل والدہمی نکاح کے وقت موجود تھا، سوال یہ ہے کہ کیالڑکے کا نکاح ہوگیا ہے؟

جواب:..غلط دلدیت نبیس لکھوانی جا ہے تھی ،تا ہم اگر مجلس نکاح کے صاضرین کومعلوم تھا کہ فلاں لڑکے کا نکاح ہور ہا ہے تو نکاح ہوگیا۔

# قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کربیوی مانے سے بیوی نہیں بنی

سوال:... میں ایک لڑی ہے محبت کرتا ہوں ، اتی محبت کہ میں نے زوحانی طور پراسے اپنی بیوی مان لیا ہے ، اور پجوع مم پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کراسے اپنی بیوی ما تا ہے ، آپ بتا ہے کہ کیا وہ لڑکی ایسا کرنے سے میری بیوی ہوگئی؟ اگر نہیں تو کیا کہیں اور شادی کرتے وقت مجھے اسے طلاق دیتا ہوگی یا س کی کوئی عدت وغیرہ کرنی ہوگی؟

جواب: قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر بیوی مانے سے بیوی نہیں ہوجاتی۔ چونکہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھنے سے دونوں کا نکاح نہیں ہوجاتی۔ چونکہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھنے سے دونوں کا نکاح نہیں ہوااس لئے اس لڑکی کا نکاح وُوسری جگہ جائز ہے۔ اور آپ بھی والدین کی خواہش کے مطابق شادی کر کھتے ہیں۔ البت قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر آپ نے جوشم کھائی تھی ووٹوٹ جائے گی، کہذا نکاح کے بعد دونوں اپنی شم کا کفار وادا کردیں۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) وكما ينعقد بالعبارة ينعقد بالإشارة من الأخرس إن كانت إشارته معلومة، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ۱
 ص: ۲۷۰، طبع بلوچستان، أيضًا: بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۳۱، فصل أما ركن النكاح، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) ولم يذكروا اسم أبيه إن كان الزوج حاضرًا وأشاروا إليه جاز وخانية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٢٣، طبع بلوچستان، أيضًا: إمداد الأحكام ج: ٢ ص: ٢٢١، كتاب النكاح، طبع دار العلوم كراچي).

 <sup>(</sup>٣) بل يحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد اغتار ج:٣ ص:٩).

<sup>(</sup>٣) ولا ينخفي أن البحلف بالقرآن الآن متعارف فيكون يمينًا وقال ابن عابدين: أما في زماننا فيمين وبه نأخذ ونأمر ونعتقد. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص:١٢ ا ٤، طبع أيج أيم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۵) آگرائری نے بھی تشم کھائی ہے تو، ورنہ فقالز کے پر کفارہ ہوگا۔ ۱۲

#### خدا کی کتاب اورخدا کے گھر کو بیچ میں ڈالنے سے نکاح نہیں ہوتا

سوال:... میں بنگلہ دیش میں رہتی تھی ، ہمارا جھوٹا ساخاندان تھا، وہ سب جنگ میں مارا گیا، میں نے ایک کھر میں نوکری کرلی، وہاں ایک ڈرائیور تھا، بہت شریف خاندانی اور پڑھالکھا۔ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں،ہم دونوں نے بیہ فیمله کیا کہ خدا کی کتاب اور اللہ کا گھرہے ،اس کے سامنے کھڑے ہو کرہم نے خدا کے سامنے وعدہ کیا کہ:'' اے اللہ! ہم دونوں کا نکاح تبول فرما۔'' پھرہم دونوں نے از دواجی زندگی بسر کرنا شروع کردی۔ ہمارایہ نکاح جائز ہے یانہیں؟ اگرنہیں ہوا ہے تو وہ طریقہ بتلائیں كيسى طرح سے مارانكاح بوجائے۔

جواب:...آپ نے جس طرح نکاح کیا ہے،اس طرح نکاح نہیں ہوتا، دومسلمان عاقل بالغ محواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے، موجودہ حالات میں تو آپ دونوں غلط کاری میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کس عالم کے پاس جانے سے بھی شر ماتے ہیں تو کم از کم دومسلمان عاقل بالغ گواہوں کو بٹھا کران کے سامنے نکاح کا یجاب وقبول کر لیجئے ، اورمہر بھی مقرر کر لیجئے۔ <sup>(۲)</sup>

#### نکاح اور رُفعتی کے درمیان کتنا وقفہ ہونا ضروری ہے؟

<mark>سوال: ..کسی لڑکی کے نکاح اور زخصتی میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقغہ جائز ہے؟ بشرطیکہ کوئی معقول شرگ عذر موجود نہ ہو،</mark> مرف جہز<mark>وغیرہ کے انتظامات ک</mark>ا مسئلہ ہو۔

جواب: ... شریعت نے کوئی کم ہے کم وقفہ تجویز نہیں کیا ، البتہ جلدی زخمتی کی ترغیب دی ہے ، اس لئے جہیز کی وجہ سے ر خصتی کو ماتوی کرنا غلط ہے۔

# رُحصتی کتنے سال میں ہوئی جا ہے؟

سوال: .. بڑی کی زخصتی کر دی جاتی ہے جبکہ لڑ کے کی عمر صرف ۱۶ سال ،لڑ کی کی عمر ۱۴ یا ۱۵ سال ہوتی ہے ،اس عمر میں ر خصتی کے انتہائی تباہ کن نتائج ویکھنے میں آئے ہیں ، جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں۔ آپ مہر بانی فر ماکریہ بتا ہے کہ اتن کم عمر میں رُحمتی جائز ہے؟

<sup>(</sup>١) وينعقد بالإيجاب والقبول (الى قوله) عند حُرّين أو حُرّ وحُرّتين عاقلين بالغين مسلمين. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٣). (٢) ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف الحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٥٢) كتاب النكاح، باب المهر، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن على بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على! ثلاث لَا تؤخرها: الصلوة إذا انت، والجنازة إذا حضرت، والأيهم إذا وجندت لها كفوا. (ترمذي، باب تعجيل الجنازة ج: ١ ص:٢٠٦). وقند صبرحوا عنه بان الزوجة إذا كانـت صغيرة لا تطيق الوطيء لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه، والصحيح أنه غير مقدور بالسن بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٣٩، باب القسم، أيضًا: عالمكيري ج: ١ ص: ٢٨٧، طبع بلوچستان).

جواب:...شرعاً جائز ہے۔ اور کوئی خاص رکاوٹ نہ ہوتو لڑ کے لڑکی کے جوان ہوجانے کے بعد ای میں مصلحت بھی ہے، ورنہ گڑ ہے ہوئے معاشرے میں غلط کاریوں کے نتائج اور بھی تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔حلال کے لئے'' تباہ کن نتائج''…جومحض فرضی ہیں... پرنظر کرنا ،اور حرام کے' تباہ کن نتائج''...جوواقعی اور حقیقی ہیں... پرنظر نہ کرنا ،فکر ونظر کی تلطی ہے۔

رُحصتی میں تأخیر کا وَبال کس پر ہوگا؟

سوال:...اگرکسی لڑکی کا نکاح کردیا جائے اور اس کورخفتی کے اِنتظار میں تمین سال تک گھر میں بنھائے رکھا جائے تو شری قانون کے تحت کہاں تک جائز ہے؟ جبکہ شرعی طور پراورؤنیاوی قانون کے تحت کوئی مجبوری بھی نہ ہو محض یہ بہانہ بنایا جائے کہ ہم چونکہ ذھوم دھام سے زخمتی کرانے کا اِرادہ رکھتے ہیں ،اس لئے رقم حاصل ہوگی تب زخمتی کریں گئے۔مزید ریجی بتایئے گا کہ نکاح کے بعد كتف عرص من رحمتى كروادين جائب؟

جواب:...ر جمعتی کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں کیا عمیا، لیکن نکاح کے بعد زخصتی میں بلاوجہ تا خیر نہیں ہونی جائے۔ اور شادی یا زخصتی میں وُھوم دھام کرنا، ناجا نزہے،اوریہ بہت ہے محرّمات کا مجموعہ ہے،اس ہے تو بہ کرنی جائے۔

نكاح يرمانے كا فيح طريقه

سوال: بین نکاح خوال بول ، اوراس طرح نکاح پڑھا تا بول: ایک وکیل ، دوگوابان مقرر کرے ان کواڑ کی کے باس بھیج دیتے ہیں، وہ وکیل دو گواہوں کے زوبر ومقرر وحق مہر کے ساتھ شوہر کا نام لے کر اِجازت اور ساتھ میں وستخط لے لیتے ہیں۔ان کے آنے کے بعد میں وکیل سے تمین مرتبہ معلوم کرتا ہوں کہ آپ نے لڑکی ہے اِ جازت لے لی؟ پھر گوا ہوں سے کہتا ہوں کہ تم لوگ واہ ہو کہ لز کی نے تمہار ہے سامنے اِ جازت دی ہے؟ وہ گواہ کہتے ہیں: جی ہاں لڑ کی نے اِ جازت دے دی۔ پھر میں وئیل ہے کہتا ہوں کہتم ا پی وکالت مجھے دے دور بیعنی بچک کی طرف ہے اجازت نامہ، میں نکاح پڑھاؤں، وکیل اِجازت دے دیتا ہے۔ بھر میں ا<sup>س طر</sup>ت ا یجاب وقبول کراتا ہوں،لڑ کے کا نام لے کرمتو جہ کرتا ہوں ، پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ مثلاً: شبیر احمد ولعہ بشیر احمد صاحب،مسمات شکیلہ بنت کمال الدین کومیں اپنی و کالت میں دو گواہوں کے زوبرومبلغ حق مبر ٥٠٠ روپے کے آپ کا نکاح کردیا ہے، آپ نے اس کو اینے نکاح میں قبول کیا؟ وہ کہتا ہے: ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔اس طرح تنین مرتبہ کہلوا تا ہوں۔ آیا اس طرح نکات سیج ہوا؟ یعنی شریعت کے مطابق؟ اگر خدانخواستہ شریعت کے مطابق نہیں ہوا تو پھر آپ سیحے طریقہ تحریر فرمائیں ، تا کہ آئندہ ای کے مطابق نکات پڑھایا جائے۔

 <sup>(</sup>١) عن أبي سعيد وابن عباس قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فيحسن اسمه وادبه فإذا بلغ فليزوَّجه، فإن بلغ ولم يزوّجه فأصاب إثمًا فإنما إثمة على أبيه. (مشكرة ص: ٢٤١). الطّأَصْخُرُ كُرْشَتْ عَاشِيمُبر ٣-

 <sup>(</sup>٣) وكره كل لهو أى كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل واستماعة كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٩٥، كتاب الحظر والإباحة).

جواب:... جب لڑکی کا ولی موجود ہے تو اس کی اجازت کا فی ہے، اس سے کہد دیا جائے کہ دہ نکاح نامے پر دستخط کرا لائے۔ ہاں کسی جگہاڑکی کی اجازت پرتر قروبو، وہاں گواہوں کا مقرر کرنا دُوسری بات ہے۔

#### کون نکاح پڑھانے کا اہل ہے؟

سوال:..مشہور شاعر فیض احمہ فیض کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بھیجی یا بھانجی کا نکاح خود بطورِ '' قاضی'' پڑھایا تھا۔ میں آپ ہے یہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا ایک عام مسلمان جس کے پاس قاضی وغیرہ کی مسند نہ ہو، کیا وہ نکاح پڑھا سكتا ہے؟ (اس زمانے میں جبكه شادى كے إخراجات آسان سے باتمی كررہے ہیں، اگر إنسان خود بى بيفريضه انجام دے لے، تو كتنے ی جمیلوں اور اخراجات ہے بچ سکتا ہے )۔

جواب:...نکاح! یجاب وقبول کا نام ہے،اگرلز کالز کی إصالة یا و کالة گواہوں کی موجود گی میں ایجاب وقبول کرلیں تو نکاح ہوجائے گا۔ اگرلز کی کا والدلز کے سے یوں کہد دے کہ: '' میں نے اپنی لڑکی مسماۃ فلاں کا نکاح بعوض استے روپے مہر کے تجھ سے کیا'' اورلز کااس کوقبول کرلے تو نکاح ہوجائے گا۔ البیۃ نکاح خواں کامسلمان ہوناضروری ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### قاصى صاحب كاخود شادى شده ہونا ضرورى ہيں

سوال: ... ببا عام پڑھوانے کے لئے قاضی صاحب کا خودشادی شدہ ہو نا ضروری ہے؟

## نكاح كى زياده أجرت لينے دالے نكاح رجسر اركى شرعى حيثيت

سوال:... ہمارے ہاں ایک نکاح خواں ورجسزار ہیں، وہ لوگوں سے برنکاح کی رجسزیشن ونکاح خوانی پر • • ۵روپے لیتے ہیں،اورا گرکوئی مطلوبہ رقم نندو ہے تو زبردی پراُتر آتے ہیں۔کیاشرعاً پہ جائز ہے؟ کیااس قدرفیس نکاح خوانی سحجے ہے؟اور پیمسجد کے امام وخطیب بھی ہیں ، توان کی اِمامت کا کیا حکم ہے؟

جواب:...رجسر ارکی فیس تومتعین ہے، وہ اوا کر دی جائے ، اور نکاح خوانی کی اُجرت اگر وہ اس قدر زیادہ مانگمآ ہوتو اس

<sup>(</sup>١) والعلم للوكيل بالتوكيل (الى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ١٣٠).

 <sup>(</sup>٢) لا تشرط الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عقد الوكيل وإنما ينبغي أن يشهد على الوكالة إذا خيف جحد المؤكل إياها. (شامي ج: ٣ ص: ٩٥، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد كراجي).

 <sup>(</sup>٣) ويحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول ... الخ. (شامي ج:٣ ص:٩). ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٩٣، كتاب النكاح). قالوا إذا زوّج ابنته البكر البالغة بأمرها وبحضرتها ومع الأب شاهد آخر صبح النكاح ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وشرط في الشهود أربعة أمور: البحرية، والعقبل، والبلوغ، والإسلام، فلا ينعقد ..... بحضرة الكفار في نكاح المسلمين لأنه لا ولاية لهؤلاء ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٥، كتاب النكاح، طبع دار المعرفة، بيروت).

ے نکان ہی نہ پر هوا یا بائے۔

#### نکاح خواں کی فیس جائز نہیں

سوال:...دریافت طلب مئلہ یہ ہے کہ نکاح خوال (قاضی) کے لئے گورنمنٹ کی جانب سے نکاح پڑھانے کی فیس مقرر ہے، اگر کوئی قاضی مقررہ فیس سے بیزائد حاصل شدہ رقم جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:..شرعانکاح پڑھانے کی فیس جائز نبیں۔'' نکاح پڑھانے والے کو بجائے اُجرت کے مدید دینا جائز ہے

سوال:...نکاح پڑھانے والے مولوی کو اُجرت دینا اور لینا کیساہے؟

جواب:...بطور ہدیہ اُس کو مجھ دے دیا جائے تو جائز ہے۔

ياسبان حق @ ياهو داك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>۱) لا تصع الإجارة ..... لأجل الطاعة ...إلخ. الأصل ان كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستئجار عليها. (شامى ج: ۱ ص: ۵۵، مطلب في الإستئجار على الطاعات، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

# بغیرولی کی اجازت کے نکاح

### ولی کی رضامندی صرف پہلے نکاح کے لئے ضروری ہے

سوال:...ا یک لڑی کواس کے شوہر نے طلاق دے دی، اس نے عدت کے بعد تایاز ادبہن کے لڑکے سے نکاح کیا، اس نے بھی طلاق دے دی، اور عدت گزرنے کے بعد اس نے پہلے شوہر سے نکاح کرلیا، دوبارہ نکاح میں لڑکی کے دشتہ دار شامل نہ ہوسکے، کیونکہ مسرف ماں رامنی تھی۔ کو بھائی شامل نہ ہوں اور گواہ میں کوئی دُوسرے شامل ہوں تو نکاح ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب: جومورت آپ نے کعمی ہے اس کے مطابق پہلے شوہر سے نکاح میجے ہے، خواہ بھائی یارشتہ داراس نکاح میں شامل نہ ہوئے ہوں ، تب بھی بین نکاح میجے ہے۔ اولیاء کی رضامندی پہلی بار نکاح کے لئے ضروری ہے، ای شوہر سے دو بارہ نکاح کے لئے ضروری ہیں ، بلکہ اگر لڑکی پہلے شوہر سے دو بارہ نکاح کر تا لئے ضروری ہیں ، بلکہ اگر لڑکی پہلے شوہر سے دو بارہ نکاح کر تا چاہے تو اولیاء کو اس سے روکنے کی قرآن کریم میں ممانعت آئی ہے۔ اس لئے اگر بھائی راضی نہیں تو وہ گنہگار ہیں ، لڑکی کا نکاح پہلے شوہر سے میجے ہے۔

# باپ کی غیرموجودگی میں بھائی لڑکی کا ولی ہے

سوال: ... جب مسلمان کے گھر میں لڑکی جوان ہوجائے اور اس کے لئے مناسب رہتے بھی آتے ہوں لیکن لڑکی کے ماں بالکل باپ بعند ہیں کہ ہم لڑکی کا بیاہ بیس کر ہم لڑکی کا بیاہ بیس کہ ہم لڑکی کا بیاہ بیس کی شادی کرو بی چاہئے کین ماں بالکل نہیں مانتی کہ میں بیٹی کی شادی نہیں کرنے وُوں گی اور لڑکی گھر پہیٹھی رہے گی۔ اس شمن میں لڑکی کے ماں باپ پر کیا ذمہ واری عائمہ ہوتی ہے؟ اور لڑکی کا بھائی اصرار کرتا ہے کہ لڑکی کی شادی ضرور ہوگی ،لیکن ماں باپ نہیں مانتے ، تو اَب لڑکی کے بھائی کا خاموش رہنا بہتر ہے یا کہ ختی ہے اس فرض کو پورا کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہئے؟

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال في المظهرى: المخاطب به الأولياء والى قوله) وفي لفظ الأزواج لجوز على جميع التقادير فإنه إطلاق بناء على ما كان أو على ما يؤول إليه. (والتفصيل في التفسير المظهري ج: ١ ص: ٢ ١٦).

جواب: ..بنرکی کے بھائی کا موقف سیح ہے، والدین اگر بلاوجہ تا خیر کرتے ہیں تو سنگار ہیں۔ اور اگر باپ نہیں صرف مال ہے تولز کی کاولی تقیقی بھائی ہے، وولز کی کی رضا مندی ہے۔ حقد کراسکتا ہے، مان کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔

#### والد کےعلاوہ سب گھروا لےراضی ہوں تو بالغ لڑ کی کے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:..ایک عاقل بالغ لزگ کا نکات بوه اوراس نکان پراس کا والدرضامند ند بوه اور باقی تمام ابل خاندرضا مند: ول ،اور اس کے والد کی غیرموجو دگی میں اس کے بھائی اس کا نکاح کر دیں ، جبکہ خو دلز کی بھی رضا مند ہوتو اس حال میں نکاح ہوجائے کا یانہیں؟ مبربانی فرما کرقر آن وحدیث کی روشنی میں جمیں اس منظے ہے آگاہ کریں۔

جواب:...ا اَّرُلِرْ کَی عا قله بالغه ہے اور رشتہ موزوں ہے تواپنے بھائی کو نکاح کا وکیل بناسکتی ہے، بھائی کا کیا ہو، 'کا ت صحح بوكاء والنداعكم!

# '' ولی''اینے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے لیکن جائیداد نہیں ہڑپ کرسکتا

سوال:...اولا دکا'' ولی''باپ ہوتا ہے، باپ کی وفات کے بعد بڑا بھائی'' ولی' ہوگا، میںسب ہے جیموٹا بھائی ہوں،شادی شدہ ہول او<mark>ر یا گیے نیچ بھی ہیں</mark>، والد کی وفات کے بعد ہے میراسب ہے بڑا بھائی اورسب سے بڑی بیوہ بہن اس صد تک' والایت'' جگاتے رہے ہیں کہ بوری ورافت (جائیداد) پر قابض ہیں۔میری ہوی بچوں وانے بہانے جھڑے کھزے کرے ایک سال سے زا کدعرصہ ہوا میرے سسرال مجھوانے پرمجبور کر دیا۔ شایداس کا گناہ مجھ پربھی ہوکہ مارپیٹ کاظلم بی<mark>وی پر میں ن</mark>ے کیا۔ میری برزی بمن اور بزے بھائی کی تو قعات میرے سرال والوں ہے ان کے لڑکوں کے رشتوں کے لئے ہیں، جس دیاؤ کے سبب مجھ سے بھی اپنی ہوی پر تختی کراتے ہیں،میرے بڑے بھائی بہن کی بنیاں جوان ہیں، کیا مجھان کی بات ( عَلَم ) ماننا جا ہے؟ کیا میرا بھائی بڑا ہونے کے سبب شری ' ولی' ہے کہ اس کی ہرام میکی کری بات میں مان لوں؟

<sup>(</sup>١) عن على بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا على! ثلاث لَا تؤخرها: الصلوة إذا انت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفوا. (ترمذي، باب ما جاء في تعجيل الجنازة ج: الص:٢٠٦). أيضًا: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في التوراة مكتوب: من بلغت إبنته النتي عشرة سنة ولم يزوّجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه. (مشكوة ص: ٢٤١). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم ممن توضون دينه وخلقه فزوّجوه، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) الولى في النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة أنثى على ترتيب الإرث. قال الشامي: يقدم الأب ثه أبوه ثم الأخ الشقيق. (در مختار مع رد انحتار ج: ٣ ص: ٧٦، باب اولي، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ١١٦، طبع شركت علميه ملتان).

٣) نفذ نكاح حُرّة مكلفة بلا ولى لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها النصر ف في السمال ولها إختيار الأزواج وانما يطالب الولى بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة. (البحر الرائق ج:٣ ص:١١١، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت، أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٥٥ ، ٢٤٣٢، كتاب النكاح، مسألة جواز نكاح المرأة بغير أمر وليها، طبع سروت).

جواب:... ولی 'ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نابالغ بہن بھائیوں کا نکاح کرسکتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ جائیداد پر قابض ہوکر بیٹھ جائے یا اپنے بھائی کی بیوی کوسسرال بھجوا وے۔ آپ اپنے بھائی سے الگ رہائش اختیار کریں اور اپنی بیوی کو اپنے یاس رکھیں۔

#### ولی کی اجازت کے بغیرلڑ کی کی شادی کی نوعیت

سوال:...محترم! کیا دِینِ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک بالغ لڑکی اپنی پسند کے مطابق کسی لڑکے ہے شادی کر سکے، جبکہ والدین جبرا کسی وُ دسری جگہ جا ہے ہوں ، جہاں لڑکی تصور بی نہ کر سکے اور مرجانا پسند کرے؟

جواب: ...الرکی کا والدین سے بالا بالا نکاح کرلینا شرافت و حیا کے خلاف ہے، تاہم اگر اس نے نکاح کرلیا تو اس کی وو صور تیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ لڑکا اس کی برادری کا تھا اور تعلیم ، اخلاق ، مال وغیرہ میں بھی اس کے جوڑ کا تھا، تب تو نکاح صحح ہوگیا، والدین کو بھی اس پر راضی ہونا چاہئے ، کیونکہ ان کے لئے یہ نکاح کسی عار کا موجب نہیں ،اس لئے انہیں خود بی لڑکی کی چاہت کو

دُوسری صورت ہے کہ وہ لڑکا خاندانی لحاظ ہے لڑک کے برابر کانبیں (اس میں بھی پیچ تفصیل ہے)، یا ہے تواس کی برادری کا، محرعقل وشکل ، مال ودولت بتعلیم اور اخلاق و ند مب کے لحاظ ہے لڑکی ہے گھٹیا ہے، تو اس صورت میں لڑکی کا اپنے طور پر نکاح کر نا شرعاً لغواور باطل ہوگا، جب تک والدین اس کی اجازت نہ دیں۔ آج کل جولڑ کیاں اپنی بسند کی شادیاں کرتی ہیں، آپ و کھے لیجئے کہ وہ اس شرقی مسئلے کی رعایت کہاں تک کرتی ہیں ...؟

#### والدیا دا دا کے ہوتے ہوئے بھائی ولی ہیں ہوسکتا

سوال: ... میں نے اپنی مرضی سے غیر براوری کے ایک شخص سے جو تبول صورت ،صحت مند و دولت مند ہے، تعلیم میں مجھ سے کم ہے، اس نے ایک ہزارمیراحق مبر باندھاہے، والدین سے جیپ کرنکاح کرلیا۔میرے بھائی نے جو بالغ ہے،میری طرف سے

(۱) (الولى في النكاح) لا المال (العصبة بنفسه) وقال الشامي: ثم لا يخفي ان قوله لا المال على معنى فقط أي المراد بالولى هنا الولى في النكاح سواء كان له ولاية في المال أيضًا كالأب والجد والقاضي أو لا كالأخ لا الولى في المال فقط. (در مختار مع رد انحتار ج:۲ ص:۲۱ ص:۲۱ ص:۲۱ ص:۲۱ ص:۲۱ من الأولياء والإكفاء، شركت علميه ملتان).

(٢) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم. (رد الهتار ج: ٣ ص: ٨٨، باب الولى). قال أبوجعفر: وإذا تزوجت المرأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها، فالنكاح جائز وإن كان كفؤا لها، لم يكن للأولياء أن يفرقوا بينهما، وإن كان غير كفو لها، كان لوَليّها أن يفرقوا بينهما ..... والحجة لأبي حنيفة في جواز عقدها بغير إذن الولى، من وجوه ثلاثة: الكتاب، والسُنّة، والنظر، فأما الكتاب فقوله: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، وهذه الآية تدل من وجهين على صحة ما قلنا ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٢٥٥، ٢٥٦، كتاب النكاح، طبع بيروت).

شركت كى - كيابية كان باطل ب ياضح ب يا يونكه وه اب محص مانا جا بتا بي مراجمي تك مين انكار كررى بول؟

جواب:...اً رآپ کے والدیا دادا زندہ میں اور انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی ہے تو نکات باطل ہے۔ اور اگر باپ داداموجو دنہیں تو آپ کے بھائی ولی بیں اور بھائی کی شرکت کی وجہ سے نکاح سیحے ہے۔ (۱)

#### بغیر گواہوں کے اور بغیرولی کی اجازت کے نکاح نہیں ہوتا

سوال: بین ایک کنواری ، عاقل ، بالغ ، منی بین مسلمان لزگی بون ، میں نے ایک لڑکے سے خفیہ نکات کرایا ہے ، نکات اس طرح ہوا کہ لڑکے نے مجھ سے تین بارکہا کہ اس نے مجھے بہوض بانچ سورو پیدی مبر شری محمدی کے بموجب اپنے نکاح میں لیا، میں نے تینوں بار قبول کیا۔ اس ایجاب وقبول کا کوئی وکیل ، کوئی گواہ نہیں ۔ کسی مجبوری کے تحت بم نکات کی شہیر بھی نہیں جا ہے ۔ کیا شرعا یہ نکاح منعقد ہوگیا کہ نہیں ؟ اگر نہیں ہواتو کیسے ہوگا ؟ براہ کرم آپ کا جواب خالصتاً فقہ کی زوسے ہونا جا ہے ۔

جواب:... بینکاح دو وجہ ہے فاسد ہے، اوّل بیرکہ نکاح کے بیجے ہونے کے لئے دوعاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا ضروری شرط ہے،اس کے بغیرنکاح نہیں ہوتا، حدیث میں ہے:

"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن من غير بينة." (البحرالراكل ن:٣ ص:٩٣)

ترجمہ:...'' ووعورتیں زانیہ ہیں جو گواہوں کے بغیرا پنا نکاح کر لیتی ہیں۔''

(ملكوة شريف، البحرا<mark>رائق</mark> ن: ٣ نس: ٩٣)

دُوسری وجہ یہ ہے کہ والدین کی اطلاع واجازت ئے بغیر خفیہ نکاح عمو ما و بال ہوتا ہے جبال لڑکا ،لڑ کی کے جوڑ کا نہ ہو۔ اور الی صورت میں والدین کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے ، چنانچہ صدیث میں ہے کہ:

"عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل."

(معنوة شريف ص:۲۷۰)

ترجمہ:...' جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے،اس کا نکاح باطل ہے۔''

(١) الولى في النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة انثى على ترتيب الإرث. قال الشامي: يقدم الأب ثم أبوه ثم الأخ الشقيق. (در مختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٧٦، باب الولى، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٢ ١٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) وإن المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٤ ، طبع بيروت). وإذا زوجت السرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء. (المبسوط للسرخسي ج: ٥ ص: ٢٥ ، باب الأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت). وفي الدر المختار (ج: ٣ ص: ٥٦ معيد كراچي) كتاب النكاح: ويفتى في غير الكفو بعدم جوازه أصلًا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان.

بہرحال آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ دونوں الگ ہوج کمیں، اور اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا ہے تو اس لڑکے کے ذیبہ آپ کامقرر کردہ مہریانج سوروپیالازم نہیں، بلکہ اس کے ذیب میرشل لازم ہے۔ مہرشل سے مرادیہ ہے کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا جتنا مہر عمو مار کھا جاتا ہے اتنادِلوایا جائے۔ بہرصورت آپ دونوں الگ ہوجا کمیں اور توبہ کریں۔

#### لڑ کے کے والدین کی اجازت کے بغیر نکاح

سوال:...ایک لڑکا،لڑکی کو بیند کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں سے رشتہ مائٹنے کے لئے کہتا ہے، گرگھر والے محض اس لئے لڑکی کا رشتہ نہیں جا ہے کہ وہ اُو بنچے گھر انے سے تعلق نہیں رکھتی ، حالا نکہ لڑکی ہر طرح سے شریف ہے، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے۔کیا شریعت کی زوسے بیشاوی جا تزہے؟ بعنی الیم شاوی میں لڑکی کے گھر والے شامل ہوں گے، گمرلز کے والے نہیں۔ جواب:...اگرلڑکی کے والدین رضا مند ہوں تو نکاح جا تزہے،لڑکے کے والدین کی رضا مندی کوئی ضروری نہیں۔ (۲)

#### ولی کی اجازت کے بغیراغواشدہ لڑکی سے نکاح

سوال:...کسی مخص نے کسی بالغہ لڑکی کو اغوا کر ہے دو گواہوں کی موجود گی میں مہرمقرر کر کے نکاح کرلیا ہے، جبکہ یہ نکاح دونوں کے والدین ورشتہ داروں کے لئے بدتا می کا باعث ہے، نیز دونوں ہم کفوبھی نہیں، کیا یہ نکاح ہوایانہیں؟

جواب:...وُوسرے اُنکہ کے نز دیک تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ، اور ہمارے اِمام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نفویس تو ہوا تا ہے اور غیر کفویس دوروایتیں ہیں ، فتو کی اس پر ہے کہ نکاح نہیں ہوتا۔ ''اس لئے اغواشد ہاڑکیاں جوغیر کفویس داد کی فویس دوروایتی ہیں ، فیاروں فقہائے اُمت کے مفتی برقول کے مطابق ان کا نکاح فاسد ہے۔ (د)

<sup>(</sup>١) ويجب مهر العثل في نكاح فاسد. (در مختار مع رد اغتار ج:٣ ص: ١٣١، البحر الرائق ج:٣ ص: ١٩٩، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) والنحرة مهر مثلها الشرعى مهر مثلها اللغوى أى مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها لا أمّها ان لم تكن من قومه كبنت عمه.
 (الدرالمختار ج:٣ ص:١٣٤، باب المهر، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٣٣، طبع شركت علميه ملتان).

الرجل فإنه إذا تزوّج بنفسه مكافئة له أو لا فإنه صحيح لازم. (رد اغتار ج: ۳ ص: ۸۵، باب الولى).

<sup>(</sup>٣) ان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٣٧ فصل فى الأكفاء طبع دار المعرفة). أيضًا: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى، وله الإعتراض فى غير الكفؤ، وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضى خان، وهذا أصح وأحوط، والمختار للفتوى فى زماننا. (مجمع الأنهر ج: ١ ص: ٣٨٨ باب الأولياء والأكفاء، طبع دار الكتب العلمية).

<sup>(</sup>۵) إختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط! فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولى، وانها شرط في الصحة. وفي رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهرى: إذا عقدت المسرأة نكاحها بغير ولى وكان كفوًا جاز، وفرق داوُد بين البكر والثيب فقال: بإشتراط الولى في البكر وعدم إشتراط في البيب. (بداية المجتهد لابن رُشد ج: ٢ ص: ٢، ٤ كتاب المنكاح، الفصل الأوّل في الأولياء، طبع المكتبة العلمية لاهور باكستان، أبضًا: الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٤ ص: ٨٢، طبع بيروت).

#### عائلی قوانین کے تحت غیر کفومیں نکاح کی حثیت

سوال: ... حکومت پاکستان کے ماکلی تو انین کی رو ہے ایک بالغداڑ کی اورلز کاعمر سر نیفکیٹ اورکورٹ سر ٹیفکیٹ حاصل کر کے ، بغیر والدین ورشتہ داروں کی رضامندی کے نیمر کفو میں نکاح کر سکتے ہیں ، بیان کا قانون ہے، آیا ایبا نکاح سیحے ہوگا یانہیں؟ جواب: ... عاکلی قو انین کی کئی و فعات اسلام کے خلاف ہیں ، اور غیر اسلامی قانون کے مطابق عدالتی فیصلہ شرعی نقطہ نظر ہے کا لعدم متصوّر ہوتا ہے ، اس لئے ایسے نکاحوں کا بھی و ہی تھم ہے جو اُوپر ذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

### ا بنی مرضی سے غیر کفو میں شادی کرنے پر مال کے بجائے ولی عصبہ کواعتر اض کاحق ہے

سوال:...امار چ ۱۹۸۱ء کے ذائجست میں مضمون' شادی کیوں' کے مطابعے کا موقع ملا، دورانِ مطالعہ بیمسکانظر ہے تر را کہ کو داگر اپنی مرضی سے شادی کر لے تو اکاح ہوجاتا ہے، لیکن اگر اس کی ماں یا ولی وارث اور سر پرست کو اس نکاح پر کفو کا اعتراض ہے کہ اپنی مرضی سے شادی نہیں ہے تو اسلامی عدالت میں اس کا دعویٰ شاجا گا۔اوراگر حقیقت میں بیٹا بت ہوجائے کہ اس لاکی نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف نے بر کفو میں شادی کی ہے تو قاضی اس نکاح کو فنے کرد ہے گا۔اس کے بارے میں عرض بیہ بہ کہ فاہرالروایہ کا بیستا غیر مفتیٰ ہو ہے، علماء میں سے متاخرین احناف نے اس کے خلاف فتویٰ ویا ہے،اب مفتیٰ ہو بہی ہے کہ اگر بالغ لڑکی ولی عصب کی رضا کے بغیر غیر کفو میں نکاح کر ہے تو و دنکاح اصلا منعقد ہی نہیں ہوتا،اس کی تفصیلات کتب فقد وفقادی میں موجود ہیں۔

و وسری بات اس میں قابل تھیجے یہ ہے کہ مال کواس صورت میں ظاہر الروایہ کے مطاب<del>ق نہ اعتراض کا حق ہے اور نہ بی اس</del> کی عدم ِ رضام عتبر ہے، تو مضمونِ نہ کور میں مال کا لفظ قابلِ حذف ہے، تیجے یہ ہے کہ صرف ولی عصبہ کوغیر کفو میں نکاح کرنے پر ظاہر الروایہ کے مطابق حق اعتراض حاصل ہے۔ اور یہ بات پہلے عرض کی جاچکی ہے کہ متاخرینِ اَ حناف نے اس مسئلے میں روایت حسنٌ عن ابی حنیفہ کو مفتیٰ بہ قرار دیا ہے۔

جواب:... جناب کی پینقید محیح ہے، غیر کفو میں ولی کی إجازت کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ،لبذااییا نکاح کالعدم اور لغو تصور کیا جائے گا ،اس کو فنخ کرانے کے لئے ولی کوعدالت کا درواز و کھنگھٹانے کی ضرورت نہیں۔ یبی مفتیٰ بہقول ہے۔ اور یہ بھی محیح ہے کہ ماں ولی نہیں ،عصبات علی التر تیب ولی ہیں ،مضمون نگار کوان دونوں مسکول ہیں سہو ہوا ہے۔

نوٹ :...عصبان وارٹوں کوکہا جاتا ہے جن کا ورافت میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا بلکہ حصے والوں کے حصے اوا کرنے کے بعد جو مال باتی روجاتا ہے و وان کودے دیا جاتا ہے، اور بیعصبات علی التر تیب جار ہیں :

<sup>(</sup>١) إن المرأة إذا زوَّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوَّجت من غير كفؤ لا يلزم. (رد الهتار ج:٣ ص:٨٣).

<sup>(</sup>٢) أن المفتى بـ ووايـة الـحــن على الإمام من عدم الانعقاد أصلًا إذا كان لها ولى ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. والبحر الرائق ج: ٣ ص: ١٢٨ ، كتاب النكاح، باب الأولياء، طبع دار المعرفة).

 <sup>(</sup>٣) والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الإنفراد يحرز جميع المال. (سراجي ص: ٣، طبع ايچ ايم سعيد).

ا:...ميّت كفروع بعني بينا، يوتا، نيج تك \_

٢:...منت كے أصول يعنى باپ مادادا، پُر دادا أو برتك \_

۳:... باپ کی اولا دلیعن بھائی ، بھتیج ، بھتیجوں کی اولا د۔

سم:...داداک اولا و، بعنی چیا، چیا کے لڑے، بوتے۔ (

یمی عصبات علی الترتیب لاک کے نکاح کے لئے اس کے ولی ہیں۔ (۲)

## ولدالحرام سے نکاح کے لئے لڑکی اور اس کے والدین کی رضا مندی شرط ہے

سوال:...ا یک فخص نے شادی شد دعورت اغوا کی تھی ، جب اس نے عورت اغوا کی تقی تو اس کا کوئی بچہ د غیرہ نہ تھا ، اور نہ بی وہ حاملہ تھی۔اس عورت کے اغوا کے دوران ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوا اور ان کی پیدائش کے بعد اغوا کنندہ کا عقد نکات کیا گیا اور **پہلے خاوند نے طلاق دے دی اور اغوا کنند و کوشر کی طور پرتعزیر دی گئی۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بچداغوا کے دوران پیدا ہوا ہے ، کیااس** لڑ کے کا ایک نہایت شریف اور میتیم لڑکی ہے نکاح کرنا جائز ہے؟ حالانکہ و واغوا کنند و کے نکاح کرنے ہے پہلے پیدا ہوا ہے۔

## اگروالدین کورٹ کے نکاح سے خوش ہوں تو نکاح سیجے ہے

سوال:..از کا از کی حیثیت کے برابر ہے، لڑ کی کے والدین اس نکاح سے خوش ہیں الیکن بیدنکاح کورٹ کے ذریعہ ہوا ب، تو كيابي نكاح سحح ب

## -جواب: سنچے ہے، بشرطیکہ نکاح کی دیگر شرائط َ وطحوظ رکھا ً بیا ہو۔

 (١) يتحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر (الى قوله) ما أبقت الفرائض أى جنسها، وعند الإنفراد يحرز جميع المال بجهة واحدة، ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جدّه ويقدم الأقرب فالأقرب منهم بهذا الترتيب ... إلخ. (الدر المختار مع رداغتار ج: ٢ ص: ٢٥٠).

(٢) الولي في النكاح ..... العصبة بنفسه وهو من يتصل بالميت ..... بلا توسطة أنثي ..... على ترتيب الإرث ... إلخ. (الدر المختار مع رد اغتار ج:٣ ص:٣٦، باب الولى، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣ ١٦، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتّى تستأمر، ولا البكر إلّا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: أن تمسكت. ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها ...... فهذه الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٣٨٠، كتـاب الـنكاح، طبع دار السراج، بيروت). وفي البدائع الصنائع (ج:٢ ص:١٨٠، طبع سعيـد كـراچي) كتاب النكاح: لأن في الكفاءة حـقًا لـلأوليـاء لأنهم ينتفعون بذالك ....... ولو كان التزوج برضاهم يلزم حتَى لَا يكون لهم حق الإعتراض. وأيضًا في الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٤٤ طبع مكتبة حقانية. والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح سرے ہے ہوتا ہی نہیں، جا ہے وکیل کے ذریعہ ہویا عدالت میں

سوال :...اگرلز کا الزکی اپنی رضامندی سے شادی کرنا جاہتے ہوں ، والدین آ زے ہوں اورلز کی ،لز کا کورٹ نہ بہ سکتے ہوں تو کیا کسی وکیل کے پاس جا کر دوگوا ہوں کی موجودگی میں نکاح منعقد کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...عام طور پرایسے نکات جن میں والدین کی رضامندی شامل نہ ہو، یا والدین کے لئے ہٹک عزّت کے موجب ہول وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتے ،خواہ و کیل کے ذریعے ہے ہول یا عدالت میں ہول۔

ياسيان حق @ ياهو داط كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

(۱) عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. (مشكّرة ص: ٢٤٠، باب الولى في النكاح واستيذان المرأة، الفصل الثاني). ان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عده الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى ولم يرض به قبل العقد فلا يفيد الرضا بعده. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٢٨ كتاب النكاح، باب الأولياء، طبع بيروت). وفي الدر المختار (ج:٣ ص: ٢٥ مطبع سعيد كراچي) كتاب النكاح، باب الأولياء، عدم جوازه أصلًا وهو المختار للفتوي لفساد الزمان.

# نكاح كاوكيل

# لڑ کے کی عدم موجود گی میں دُ وسر المحض نکاح قبول کرسکتا ہے

سوال:...کیالڑے کی عدم موجود گی میں اس کا والدیا وکیل لڑے کی جانب سے نکاح قبول کرسکتا ہے؟ جبکہ ہمارے ملاقے میں ایساعام کیا جاتا ہے، بعد میں و ولڑ کے ہے قبول کر والیتا ہے۔

جواب: ۔۔۔کسی دُوسرے کی جانب ہے وکیل بن کر ایجاب و تبول کرنا سے ہے۔ اب اگراؤ کے نے اس کو'' نکاح کا وکیل''
بنایا تھا تب تو وکیل کا ایجاب و قبول خو واس لڑکے کی طرف ہے ہی تہجا جائے گا، بعد میں لڑکے ہے قبول کرانے کی ضرورہ نہیں ۔ اور
اگراؤ کے لیے وکیل مقرر نہیں کیا تھا، کوئی مخفس اس کی اجازت کے بغیر بی وکیل بن گیا اور اس نے لڑک کی طرف ہے ایجاب و قبول
کرلیا تو اس کا کیا ہوا نکاح لڑکے کی اجازے پر موقوف ہے، اگر لڑکا اس کو برقر ارد کھے تو نکات سے بوگا، اور اگر مستر دکردے تو نکاح
ختم ہوگیا۔ (۱)

وُ ولہا کی موجود گی میں اس کی طرف ہے وکیل قبول کرسکتا ہے

سوال:...اگرکوئی شخص اینے نکاح کے دفت موجود ہواوروو نکاح کی مجلس میں نہ بیٹے تو اس شخص کا نکاح اس کا بھائی یا کوئی سر پرست اس کی طرف ہے وکیل بن کر قبول کرسکتا ہے؟

جواب:...اگرِ کوئی صحف اس کی طرف ہے ویل بن کر قبول کر لے تو نکاح ہوجائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

### وُ ولها کی غیرموجودگی میں نکاح

سوال: ...صوبه سرحد کے دیمی علاقوں میں شادی کے موقعوں پر عام طور پریدد کیھنے میں آیا ہے کہ ذولہا کی غیرموجودگی میں

(١) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج:١ ص:٢٩٣ كتاب النكاح).

(٦) قال: وتنزوينج العبد والأمّة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجاز المولى جاز وإن ردّة باطل وكذلك لو زوّج رجل امرأة بغير رضاه وهذا عندنا فإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفًا على الإجازة. (هداية ج: ٢
 ص: ٣٢٢، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) وينصبح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضره الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري، الباب السادس في الوكالة، كتاب النكاح ج: ١ ص: ٢٩٣). ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الإصالة، ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة، لأن تصرف الوكيل كتصرف المؤكل. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣١، فصل في ركن النكاح).

نکاح پڑھایا جاتا ہے،اور وُ ولہا کی جگداس کا بھائی یا دوست وغیرہ اِیجاب وقبول کے الفاظ اس طرح ادا کرتے ہیں کہ میں نے فلاں شخص کے لئے بیلڑ کی قبول کرلی۔کیا بینکاح جائز ہے؟

جواب: ..کسی کی طرف ہے وکیل بنا کر ایجاب وقبول صحیح ہے۔ (۱)

#### شو ہراور بیوی الگ الگ ملک میں ہوں تو تجدیدِ نکاح کس طرح کریں؟

سوال:...اگرکوئی نکاح کے ایک سال بعد اپنا نکاح دوبارہ کرنا جاہے ، اور مردا یک ملک میں اور عورت و وسرے ملک میں ہو
تو کیا بیصورت ہو سمح ہے کہ اس محورت سے مرد خط کے ذریعے معلوم کرلے کہ میں اپنا اور تمبارا نکاح کررہا ہوں ، اگروہ اجازت دید ب
کے میری طرف ہے آپ و کیل مقرر کرلیس یا خود اکر صرف خاوند کو اتنا بتاد ہے کہ میری اجازت ہے ، نکاح پڑھ لیس ، تو اگر شوہر بیوی ک
طرف ہے خود و کیل مقرر کرے اور ای مہر پر جتنا پہلے تھا ، نکاح پڑھ لے تو کیا نکاح ہوجائے گا؟ نیز اگر منہ ہے ایک بات نکل جائے ،
جس سے نکاح ٹوٹ جائے اور ایمان جاتار ہے ، تو اگر بیوی پاس نہ ہو بلک کی وصرے ملک میں ہواور وہ خط کے ذریعے یا نمی فون کے ذریعے اجازت دے کہ تم نکاح دوبارہ پڑھاوا وروکیل بھی خود مقرر کر لوہ تو کیا بیوی کی اس اجازت پر نکاح ہوجائے گا؟

جواب: اگرنکان کی تجدید کی نفرورت ہوتو ہوئ سے میلی فون پر یا کسی اور ذریعے سے رابطہ قائم کر کے دریافت کیا جاسکتا ہے، اگرودوا جازت دیدے تو نکاح کی تجدید تی ہے ہو ہراس کی طرف سے وکیل بھی ہوجائے گا۔ (۱)

## کیاایک ہی شخص لڑکی ہاڑ ہے دونوں کی طرف ہے قبول کرسکتا ہے؟

سوال:...اگر کسی شادی میں لڑکی کا باپ نکاح میں ہے کہ:'' میں لڑکی کے والد کی حیثیت سے اپنی لڑکی کا نکاح فلال لڑک سے کرتا ہوں'' پھر کیے کہ:'' لڑکے ئے سر برست کی حیثیت سے میں قبول کرتا ہوں'' تمین بار کیے تو کیا نکاح ہو ٹیا یا کہ نہیں؟

جواب: ... جو خص لڑے اور لڑ کی دونوں کی جانب ہے وکیل یا ولی ہو، اگر وہ یہ کہدوے کہ: '' میں نے فلاں لڑ کی کا فلاں لڑکے کے نظاح کردیا'' تو نکاح ہوجا تا ہے۔ '' بینی اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ ایک باریوں کیے کہ:'' میں فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے سے نکاح کرتا ہوں''، اور ڈوسری باریوں کیے کہ:'' میں اس لڑکے کی طرف سے قبول کرتا ہوں''، اور تین بار وہرانے کی بھی ضرورت منیں، صرف ایک بار اوا ہوں کے سامنے کہدو نے سے نکاح ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) ويصح التوكيل بالنكاح وإن لم يحضر الشهود كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ۱ ص:۲۹۳، كتاب النكاح، الباب السادس في الوكالة).

<sup>(</sup>۲) إمرأة وكلت رجلًا أن ينورجها من نفسه فقال: زوجت فلانة من نفسى، يجوز وإن لم تقل قبلت كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: اص: ۲۹۵، طبع به وجستان). وله وكيل أن يزوج مؤكلته من نفسه، والمراد بالوكيل، الوكيل في أن يزوجها من نفسه لم يجز. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۳۱ من ۲۲۱، كتاب النكاح، فصل بعض مسائل الوكيل والفضولي، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) (ويتولّى طرقى النكاح واحد) بإيجاب مع القبول في خمس صور كأن كان وليا أو وكيلا من الجانبين. (در مختار مع رد انحتار ج:٣ ص: ٩ ٩، كتاب النكاح، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

## بالغ لا کے الرکی کا نکاح ان کی اجازت پرموقوف ہے

سوال: .. الز کے کی عرتقریا ہیں باہم سال ہے، الز کی عمراً فعارہ تا ہیں سال ہے، دونوں عاقل بالغ شرگ اعتبار ہے خود
مخارین، ان کا ثکاح اس طرح کرایا گیا ہے کہ الز کی اور الز کے کے باپ کومولوی صاحب نے اس طور ہے ایجا ب و قبول کرایا کہ لڑکی کے
باپ ہے مولوی صاحب نے بوچھا کہ: '' تم نے اپنی لڑکی بے وض حق میران صاحب کے بیٹے کے نکاح میں دی؟''انہوں نے جواب دیا
کہ: '' میں نے دی!''لڑ کے کے باپ ہے بوچھا کہ: '' تم نے اپنی لڑکے کے واسطے قبول کی؟''انہوں نے کہا:'' قبول کی!''اس کے
بعد لڑکا اور لڑکی ہروو کے والدین نے اپنے بچوں کو اس نکاح ہے مطلع نہیں کیا، اب لڑکا عدیدہ زندگی بسر کرر ہا ہے، اس نکاح کی شرکی
حثیت کیا ہے؟ نکاح ہوایا نہیں؟

جواب:... بینکاح تو ہوگیا، گمرلز کے اورلز کی دونوں کی اجازت پرموتوف رہا،اطلاع ہونے کے بعدا گر دونوں نے قبول کرلیا تھاتو نکاح سیح ہوگیا،اوراگران میں ہے کسی ایک نے انکار کر دیا تھاتو نکاح فتم ہوگیا۔ (۱)

#### نكاح نامے يرصرف دستخط

سوال: .. وکیل اور گواہان لڑی کے پاس گئے اور موجود و تو انین کے مطابق صرف نکاح نامے کے رجس پرلڑی کا دسخط لے لیا، وکیل نام لیا، نہ مہری رقم بتائی، نہ خود کو وکیل گردانا، نہ نکاح پڑھانے کی اجازت لی، صرف دسخط لے کرنکاح خوال کے پاس لوٹ آئے، اور دونوں گواہوں نے بھی صرف دسخط کرتے ہی دیکھا، سنا کچھ بھی نہیں، اور ایسی ہی حالت میں نکاح خوال نے بھی بغیر گواہوں ہے دریافت کئے نکاح پڑھادیا اور لڑکی بھی رُخصت ہوکر سسرال چلی گئی، کیا شرعا نکاح ہوگیا؟ اور اگر نہیں ہواتو کیا صورت حال سامنے آئے گی؟

جواب:...نکاح کے فارم میں بیساری تغصیلات درج ہوتی ہیں جنھیں پڑھ کرلڑ کی نکاح کی منظوری کے دستخط کرتی ہے،اس لئے نکاح کے میے ہونے میں کوئی شبہیں۔(۱)

# اجنبی اور نامحرَم مردوں کولڑ کی کے پاس وکیل بنا کر بھیجنا خلاف غیرت ہے

سوال:...ہمارے یہاں رواج ہے کہ جب سے گھر میں لزکی کی مثلنی کی جاتی ہے تو دی ہیں آ دی یا کم وہیش لڑ کے کے گھر

(۱) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثيبًا. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ٢٨٤، كتاب النكاح). وفي البحر: والسُّنة أن يستامر البكر وليها قبل النكاح ........ وإن زوجها بغير إستعار فقد أخطأ السُّنة، وتوقف على رضاها، انتهى. وهو محمل النهى في حديث علم لا تنكح الأيم حتى تستامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذلها؟ قال: أن تسكت، فهو بيان السُّنة للإتفاق على أنها لو صرحت بالرضا بعد العقد نطقًا فانه يجوز (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٦١، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) والعلم للوكيل بالتوكيل (الى قوله) ويثبت العلم اما بالمشافهة أو الكتاب إليه. (البحر الرائق ج: ٤ ص: ٣٠١).

والوں کی طرف ہے لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں، ساتھ ہی کافی مقدار میں مٹھائی وغیرہ اور لڑکی کے لئے کئی جوڑے کیئے ۔ اور جوتے ،انگونٹی لڑکی و پبناتے ہیں، جوتھوڑی دیر کے بعدا تارہ ہے ہیں۔ اس کے بعدلڑے والوں کی آید ورفت خلاف معمول کی تکف کے بغیر رہتی ہے۔ پھر شادی ہے دو چار دن پہلے لڑکی کو پچھ مستورات لڑکے کے گھر ہے آکر مایوں بٹھاتی ہیں اور لڑکی کے والدین لڑک کے بغیر و بخیرہ بناتے ہیں۔ فرض مدعا ہے ہے سیسب باتھ می ہوتی ہیں اور لڑکی کو اپنے رشتے اور نسبت کا پورا پورا علم ہوتا ہے اور وہ تم لئے جہیز و غیرہ بناتے ہیں۔ فرض مدعا ہے ہے کہ بیسب باتھ میں ہوتی ہیں اور لڑکی کو اپنے رشتے اور نسبت کا پورا پورا علم ہوتا ہے اور اور کہا کہ ایس باتھ کی منظور کرتی ہے، اس کی صاف دلیل ہے کہ لڑکی کسی بات پر انکار نہیں کرتی تو ہوت بیل ہے کہ لڑکی کسی بات پر انکار نہیں کرتی ہو تو ہیں اور غیر محرکم عورتوں میں ہوتی ہوئی ہیں جو کہ غیر محرکم ہوتے ہیں اور غیر محرکم عورتوں میں ہوئی عورت کہ بات کہ ایس باتھ بی ہوئی عورت ہیں باتھ ہوئی عورت کہ بات کے اور کہاں مقرز کیا ہے، جبکہ لڑکی کا باب، بھائی ، چاو غیر وجلس میں موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے نام بھی وکالت کے لئے سامنے آتے ہیں جن کی ولی اُ قرب کی موجود گی میں وکالت جائز بھی نہیں ہوتی ، کیا بیسب پھھ جو اگر ہے؟

جواب: ... اجنبی اور نامحرم لوگوں کا لڑک کے پاس اجازت کے لئے جانا خلاف غیرت ہے۔ معلوم نہیں اوگ اس خلاف غیرت وحیار ہم کو کیوں سینے ہے جمنائے ہوئے ہیں؟ باپ لڑکی کا ولی ہے، وہی اس کی جانب سے نکاح کرنے کا وکیل اور مجاز ہی ہے، البت رشتہ طے کرنے اور مہر وغیرہ کے سلسلے میں لڑک ہے مشورہ ضرور ہونا چاہئے ، اور بیمشورہ لڑک کی والدہ اور و وسری مستورات کے ذریعے ہوسکتا ہے۔ اور آج کل تو نکاح کے فارم میں تمام اُمور کا اِندراج ہوتا ہے، نکاح کے فارم پر دستخط کرنے سے لڑکی کی اجازت بھی معلوم ہوجاتی ہے، اس لئے اجنبی نامحرم اُشخاص کو دُلہن کے پاس جینج (اوران کے دلہن سے بے جابانہ ملنے) کی رسم قطعاً موتو ف کرد نی چاہئے۔ شادی کی تیاری کے باوجود کنواری لڑکی کا اس پرخاموش رہنا اس کی طرف سے اجازت ہے۔

<sup>(</sup>۱) الولى في النكاح العصبة بنفسه بلا توسطة انثى على ترتيب الإرث. قال ابن عابدين: يقدم الأب ثم أبوه ... إلخ. (رداغتار ج: ۲ ص: ۲۱ م) طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) وهو السُنَّة بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك ...... واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السُنَة في الإستنذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأمّ بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. اشامي ج:٣ ص:٥٨، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

# نابالغ اولا د كانكاح

#### بجبین کی شادی

سوال: ...والد نے اپنوں کی شادی اور جوان آدمیوں کی مثلی بالکل ایک جسی ہوتی ہے۔ مثلی میں بھی چاپس بچاس آدی آتی ہیں بائیں ؟ واضح رہے بچپن کی شادی اور جوان آدمیوں کی مثلی بالکل ایک جسی ہوتی ہے۔ مثلی میں بھی چاپس بچاس آدی آتی ہیں ، ایک دوسرے کو دینے کا اقر ار ہوتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھاایا جاتا ہے، اس طرح بچپن کی شادی میں چند مہمانوں کو اقر ار (جو کہ والدین کی طرف ہے ہوتا ہے، بعینہ اس طرح جس طرح کہ لوگ آج کل مثلیوں میں کرتے ہیں ) کے بعد کھانا کھایا گیا۔ جس طرح مثلیٰ میں کھائی والی کا رروائی نہیں ہوتی، بعینہ اس طرح بچپن کی شادی میں بھی اس نکاح پر ٹانوی کا رروائی بکھائی پر حائی، الغرض فارم وغیرہ کرکرنائیس ہوتی المین کی رضامندی میں یہ نگاح ہوا، اگر چہ گواہ بھی ہیں، مگر اس سے زائد گواہ مثلیٰ پر ہوتے ہیں، اور پھرم و جرم تعنی اور بچپن کی شادی اور نکاح کی نوعیت بالکل ایک جسی ہے۔ اب لاکی کہتی ہے کہ جی میں تو نہیں جاتی ہو اول کو کہتی ہے کہ جی میں تو نہیں جاتے ہیا کر یہ؟ طلاق کہ کی مظروری ہوگی یا اس نکاح کو بچپن کی وجہ ہے کوئی اہمیت ہی نہیں اور طلاق کی بھی ضروری ہوگی یا اس نکاح کو بچپن کی وجہ ہے کوئی اہمیت ہی نہیں اور طلاق کی بھی ضرورت نہیں؟

۳:...کیاوالدین کا بچپن میں اولا و کا اس طرح نکاح کر تا شریعت کی رُ و سے جا نزیبے جو کہ بعد میں اِختلاف و وُمثنی کا سبب بآہے؟

جواب: بیچین کی شادی اگر اس طرح ہو کہ اس میں نکاح کا ایجاب وقبول ہو، اور مبرمقرر کیا جائے ، اور لڑکی اور لڑکے کے والدین نے بطور وکیل ایجاب وقبول کیا ہو، تو شرکی نکاح ہوجائے گا۔ بعد میں بغیر طلاق کے علیحد گی نبیس ہو عتی۔

ہ:..بعض اوقات الیی ضرورتیں اور مسلحتیں سامنے آتی ہیں کہ والدین بچوں کی نابالغی کی حالت میں شاوی کردینا چاہتے ہیں واس لئے شرعاً بچپن کی شاوی جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الإصالة، ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة، لأن تصرف الوكيل كتصرف المؤكل. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣١، كتاب النكاح، فصل في ركن النكاح، طبع سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>۲) وللولی إنكاح الصغیر والصغیرة ولو لیبًا ولزم النكاح ولو بغین فاحش أو بغیر كفؤ إن كان الولی أبًا وجدًا ... إلخ. (در مختار مع رد انحتار ج: ۳ ص: ۲۹، باب الولی، طبع ایچ ایم صعید كراچی).

## بجین میں کئے ہوئے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...جن بچیوں کا نکاح دو ماہ کی عمر میا دوسال کی عمر میں کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ایجاب وقبول کے وہ قابل تونبیں،جس کی جگداس کے والدین یاکوئی وُ وسراسر پرست کرتا ہے۔ لڑکی کے بالغ ہونے پراس نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے جبکہ لڑکی کواوراس کے وربثه کوائب بیدرشته قبول نہیں؟

۔ جواب: ... نابالغ بچی کا نکاح اگر والدنے کیا ہوتو لڑکی کے بالغ ہونے کے بعداس کو مننخ کرنے کا اِختیار نہیں ، بلکہ وہ نکاح پیکا ہے۔ یہی حکم ہے جبکہ نکاح والد کے بجائے دا دانے کیا ہو۔ اور اگر باب وا داکے علاوہ کسی اور رشتہ دار نے نکاح کرایا تھا تو لڑکی کو بالغ ہونے کے بعداس کا اِختیار ہوگا کہ نکاح کور کھے یا نہ رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں وہ بالغ ہوئی ہواس مجلس میں اعلان کردے کہ میں اس نکاح کو نامنظور کرتی ہوں '' واللہ اعلم!

## بجین کا نکاح کس طرح کیاجائے؟

سوال:...ا ارے ہاں عام طور پریدرواج ہے کہاڑ کے اوراڑ کی کارشتہ بھین میں ہی طے کردیا جاتا ہے ، اور بجین کے نکات کی درج ذيل مختلف صورتمي موتى مين:

ا: از کے اور لا کی ہے بجائے وونوں کے والدین ایجاب وقبول کر لیتے ہیں۔

r:...نا بالغ لڑ کے اورلڑ کی ہے نکاح کے فارم پر دستخط کروائے جاتے ہیں۔

النا:..خطبهٔ نکاح کے بعد دونوں کو یائی پلادیاجا تاہے۔

معلوم بيكرنا ہے كەكىياان صورتوں ميں نكاح ؤرست ہوگا يائبيں؟

جواب:...نکاح کی جوتین صورتیں لکھی گئی ہیں، ان میں ہے ؤوسری اور تیسری تو بالکل مہمل ہیں۔البتہ پہلی صورت سیحے ہے، بشرطیکه لز کااورلژکی دونوں بالغ نه ہوں آگر بالغ ہوں توان کی رضامندی لیناضروری ہے،اورا گروہ راضی نه ہوں تو نکاح نہیں ہوگا'۔''

 (١) وينجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زُوجهما الولى بكرًا كانت الصغيرة أو ثيبًا والولى هو العصبة ..... فإن زوّجهما الأب أو التجند ينعشي التصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما ..... وإن زوَّجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٢ ١٣، ١١٦، طبع شركت علميه ملتان).

 إذا بـلـغــت وهــي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفـــخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلا بطل خیارها. (شامی ج:۳ ص:۵۳، باب الولی).

 (٣) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغين فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًا ... إلخ. (در مختار مع رد الحتار ج: ٣ ص: ٢٦، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

(٣) والسُّنَّة أن يستامر البكر وليها قبل النكاح ...... وإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السُّنَّة وتوقف على رضاها، انتهني. وهو محمل النهي في حديث مسلم: لا تنكح الأيم حتّى تستأمر ولًا تنكح البكر حتّى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فهو بيان السُّنَّة، للإتفاق على أنها لو صرحت بالرضا بعد العقد نطقًا فإنه يجوز. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٢١، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

## نابالغ لڑکی کا نکاح اگر والد، والدہ زندہ ہونے کے باوجود بڑا بھائی کردے تو کیا والدرَدّ کرسکتاہے؟

سوال:...کیافر ماتے ہیں علمائے دین کہ:

ا:...ایک نابالغ لڑی جس کا والد، بھائی، والدہ زندہ ہیں، اس لڑی کو جو نابالغ ہے والدی رضامندی کے بغیر بھائی نکاح کر کے دے سکتا ہے یانہیں؟

٣:...والدكونكاح كاعلم بونے ير، والدنكاح كورَة كرسكتا ہے؟ يا وہ لاك كے صدِ بلوغت كا انتظار كرنے كا يابند ہوگا؟

سا:...کیاوہ نابالغ لڑکی بالغ ہونے پراپنے نکاح کورَ ۃ کرنے کا اعلان کرسکتی ہے؟ اور بھائی یاماموں یاد میکررشتہ دارکواً پناولی ستلیم نہ کرتے ہوئے اپنے والد، والدہ کواپنے نکاح کومستر دکرنے ہے آگاہ کرناہی کافی ہوگا؟

جواب:... ا:... اگرلزگی کا والد زِنده ہوا ورموجود ہوتو والد ہی لڑکی کا ولی ہے،اس کی رضامندی کے بغیرلزگی کا بھائی اس کا نکاح نہیں کرسکتا ،اگر بھائی نے نکاح کردیا تو والد کی اجازت پرموقوف رہے گا ،اگر والد نے اس کوقبول کرلیا تو نکاح صحیح ہوگیا اوراگر اس نے مستر دکردیا تو وہ نکاح ختم ہوگیا۔ (۱)

۲:...ز درسکتا ہے، جیسا که أو پر لکھا گیا۔

":...اگروالد نے اس کو تبول کرلیا تو بالغ ہونے کے بعداڑی کو اِختیار نہیں، بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ گویا والد نے خود بہ نکاح کیا اور نا بالغ بچی کا جو نکاح اس کے باپ نے کیا ، اس میں لڑی کو بلوغ کے بعد اِختیار نہیں ہوتا۔ اور اگر بھائی کا کیا ہوا نکاح والد نے رَدَّ کر دیا تھا تو وہ اس وقت ختم ہوگیا ، بالغ ہونے کے بعداڑی کواس کے زَدَّ کرنے کی ضرورت بی نہیں ربی۔

### نابالغ لڑ کے باڑکی کا نکاح جائز ہے

سوال: ...عرض یہ ہے کہ ہماری برداری میں لڑ کے یالڑی ابھی جار پانچ سال کے بھی نہیں ہوتے کہ ان کی شادی کردی جاتی ہے، جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان کی زفعتی کردیتے ہیں۔ لڑ کے یالڑکی کی طرف سے ایجاب وقبول ان کے والدین کرتے ہیں جبکہ لڑ کے یالڑکی کی رضا مندی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی شادیاں ہمارے اسلام میں جائز ہیں یانہیں؟

(۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة والولى العصبة بترتيب الإرث ... إلخ. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۲ ا، طبع بيروبين). واما إذا كان أحدهما ألمرب من الآخر فبلا ولاية للأبعد مع الأقرب إلّا إذا غاب غيبة منقطعة ... إلخ. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۸ ا كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) فإن زوّجهما الأب أو الجديعني الصغير والصغيرة فلاخيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرئ وافر الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما. (هداية ج:٢ ص:٢١٦، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) الفضولي لو ياع الصبي ماله ..... أو تزوّج ..... توقف على إجازة الولى. (شامي ج:٣ ص:٩٤، باب الولي).

جواب: ...نابالغ لڑ کے،لزکی کا نکاح ان کے ولی کے ایجاب وقبول کے ساتھ سیجے ہے، اور بالغ ہونے کے بعد باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کومستر دکرنے کا اختیاران کوہیں۔ (۱)

#### بالغ ہوتے ہی نکاح فوراً مستر دکرنے کا اِختیار

سوال: ... کیا نابالغ لزکی کا نکات نابالغ لز کے ہے ہوجاتا ہے، جبکہ وہ دونوں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اپنی والد و کا وُودھ بی رہے ہوتے ہیں؟ بعض خاندانوں میں ایسے نکاح کارواج عام ہے، اوراس نکاح کے تمام فرائض لڑکی کی ماں اورلز کے کا باپ انجام دیتاہ، کیابینکاح شریعت کی زوے جائز ہے؟

جواب :...نابالغی میں بچوں کا نکاح نبیں کرنا جا ہے ، بلکہ ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کے زجمان کا لحاظ کرتے ہوئے كرنا جائة - تا بم بعض اوقات والدين أزراهِ شفقت اى مين بھلائى ويكھتے ہيں كه نابالغى ميں بچے كاعقد كرديا جائے ـ اس كئے شریعت نے نابالغی کے نکاح کو بھی جائز رکھا ہے۔ پھراس میں پیفصیل ہے کہ اگر نکاح باپ یا دادانے کیا ہوتو بچوں کو بالغ ہونے کے بعد اِختیار نہیں، بلکہ لڑکا گراس رہتے کو پسندنہیں کرتا تو طلاق دے سکتا ہے، اورا گرلز کی پسندنہیں کرتی تو خلع لے عتی ہے۔اورا گرباپ یا دا دا کے عل<mark>اوہ کسی اور نے تابالغ</mark> کا نکات کردیا تھا تو بالغ ہونے کے بعدان کواس نکاٹ کے رکھنے یامستر دکرنے کا اِختیار ہے، عمراس کے لئے بیضروری شرط ہے کہ جس مجلس میں وہ بالغ ہوئے ہوں ای مجلس میں بالغ ہوتے ہی اس کومستر دکردیں۔اوراگر بالغ ہونے کے بعد فور اس مجلس میں نکاح کومستر دنبیں کیا، بلکم مجلس کے برخاست ہونے تک خاموش رہے تو نکاح بکا ہوجائے گا، بعد میں اس کو مية ونبيل كريحة \_ (٣)

١١) ولـلـولـي إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا ولزم النكاح ولو بفين فاحشن أو بغير كفؤ إن كان الولي أبًا وجدًّا. (در مختار مع رد اغتار ج:٣ ص:٢١، بناب النولي، طبع اينج اينم سعيد كراچي). (قوله ولهما خيار القسنخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشيرط القيضاء) أي للصغير والصغيرة إذا بلغا وقد زوجا ...... بخلاف ما إذا زوجهما الأب والجد فإنه لا خيار لهما بعد بـلـوغهـمـا لأنهـما كاملا الرأى وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما إذا باشرا برضاهما بعد البلوغ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٢٨، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) لو فعل الأب أو الجدعند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١٨٠، باب الولى، طبع سعيد كراچي). وفيه أيضًا: وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ. (رد المحتار ج:٣ ص:٦٨). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص:١٢٨) كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء (طبع دار المعرفة، بيروت): (قوله ولهما خيار الفسخ بالسلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء) أي للصغير والصغيرة إذا بلغا وقد زوجا أن يفسحا عقد النكاح الصادر من ولي غير أب ولا جـد بشـرط قـضـاء الـقاضي بالفرقة ...... بخلاف ما إذا زوجهما الأب والجد فإنه لَا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأى وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما سإلخء

 (٣) رولا يسمند إلى آخر الجملس) ...... إذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بد من الفسخ في حال النارغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلًا بطل خيارها ولو قبل تبدل الجلس. (رد انحتار ج:٣ ص:٣٢، باب الولى).

#### نابالغی کا نکاح اور بلوغت کے بعد اِختیار

سوال: ... بہارے گاؤں میں نکاح کا ایک طریقہ رائے ہے، جو کہ میش بی پایا جاتا ہے، وویہ کہ لڑکا اورلز کی ابھی چھوٹی عمر کے بی ہوتے ہیں بینی بالکل نابالغ بچے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین ان نابالغ بچوں کے نکاح کا آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں۔ میری آب ہے گزارش یہ ہے کہ کیا یہ نکاح اسلام میں جائز ہے؟ ہماری مقامی زبان میں اسے 'جابہ بولا' کہتے ہیں، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ نکاح میں لڑکے اورلز کی کا رضا مند ہوتا نہایت بی ضروری ہے، ورنہ جرا نکاح نہیں ہوتا۔ اگر یہ جابہ بولہ جائز ہے تو اس کی شرائط کیا ہیں؟ اور یہ معاہدہ کون کرسکتا ہے؟ نیز بالغ ہونے پرلز کے اورلز کی کی رضا مندی نہ ہوتو ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اوراس معاہدہ لینی جابہ بولہ کا شریعت کی روسے نام کیا ہے؟

جواب: ... نابالغی کا نکاح جائز ہے۔ پھراگر باپ اور دادا کے علاوہ کی اور نے کرادیا تھا تو بالغ ہونے کے بعدائری کو اختیار بوگا کہ دوا ہے رکھے یامستر دکر دے، گرشرط یہ ہے کہ جسمجلس میں لڑکی بالغ ہوای مجلس میں اعلان کر دے، ورنہ نکاح لازم ہوجائے گا اور بعد میں مستر دکر نے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اور باپ دادا کے کئے ہوئے نکاح کومستر دکر نے کا اختیار نہیں، الآیہ کہ واضح طور پریہ نکاح اولا دی رعایت وشفقت کی بتا پرنہیں بلکہ کی لا کے کی بتا پر کیا ہو۔ (۵)

# باپ دا دا کے علاوہ دُوسرے کا کیا ہوا نکاح لڑکی بلوغت کے بعد صنح کر سکتی ہے

سوال:...مساۃ زینب کا نکاح مسٹی زید ہے اس وقت منعقد ہوا جب زینب بالغ نبیں تھی، چنانچہ زینب کی طرف ہے زینب کے والدین کی عدم موجودگی میں زینب کے ماموں نے قبول کیا، دوسال بعد زینب بالغ ہوگئ، بلوغت کے ساتھ ہی زینب نے اس نکاح کوشنح کرڈالا، اس صورت میں مساۃ زینب کے لئے شرعاً وقانو ناؤ وسرے شوہر کے نکاح میں جانے کا جواز ہے یانہیں؟ جانے میں عذت کا مسئلہ طے ہوگا کہ نہیں؟

جواب: ... نابالغ بچی کا نکاح اگراس کے باپ دادا کے علاوہ کمی اور نے کردیا ہوتو اس بچی کو بالغ ہونے کے بعد اختیار

<sup>(</sup>۱) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبا. (درمختار ج: ۳ ص: ۲۱، بـاب الـولى). قال أبو جعفر: ولمسائر الأولياء تزويج الصغار ويتوارثان بذالك ....... ومن جهة السُّنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة رضى الله عنها، وهي صغيرة زوجها إياه أبوبكر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۳ ص: ۱۹۳، ۱۹۳، کتاب النكاح، طبع دار البشائر الإسلامية). (۲) وإن فعل غيرهما فلهما أن يفسخا بعد البلوغ. (رد اغتار ج: ۳ ص: ۲۸، باب الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج: ۳ ص: ۲۸، الله عند كراچي، أيضًا:

 <sup>(</sup>٣) فلو سكتت ولو قليلًا بطل خيارها ولو قبل تبدل المحلس. (رد المحتار ج:٣ ص:٤٣).

<sup>(</sup>٣) لو فعل الأب أو الجندعد عدم الأب لَا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ. (رد اغتار ج:٣ ص: ٦٨ ، بــاب الولى، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص: ١٢٨ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٥) لو عرب من الأب سوء الإختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقده إجماعًا. (رد اغتار ج:٣ ص:٣٤، باب الولي).

ہے، خواہ اس نکاح کو برقر ارد کھے یامستر دکرد ہے۔ چونکہ زینب نے بالغ ہونے کے فور اُبعد اس نکاح کو، جواس کے ماموں نے کیا تھا، مستر دکردیا، اس لئے بینکاح مننج ہوگیا، لڑکی و وسری جگہ عقد کر سکتی ہے، چونکہ ماموں کا کیا ہوا نکاح زخصتی ہے پہلے ہی کا لعدم ہوگیا، اس لئے لڑکی کے ذمہ عدت بھی نہیں۔ (۲)

# نا بالغ لڑکی کا نکاح اگر باپ کرد ہے تو بلوغت کے بعدا ہے فنخ کا اختیار نہیں

سوال:...ایک نابالغ لزگ کا نکات اس کے والد نے کردیا تھا، پھراس کا والد فوت ہوگیا، وولزگ اپنی والد و کے ساتھ رہتی ہے، یبال تک کداب بالغ ہے، اب لزکے والے اصرار کرتے ہیں کہ لزگی ہمارے بال زخصتی کردولیکن لزگ کی ماں اور لزگ نہیں مان رہی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اور لزکے والے جھوز نہیں رہے، اب عدالت میں لڑکے سے طلاق ولوائی جائے یا لزگ کو بھیج کرپھروہ خود بخو دطلاق وے دے یا مہروا پس کرکے طلاق لی جائے؟

جواب: ... جب نابالغ كا نكات اس كے والد نے كرديا اور نكات كوا ہوں كے سامنے ہوا تو يہ نكات برقرار ب، اورلز ك والے اپنے مطالبے ميں حق بجانب ہيں ، اورلز كى اوراس كى والدہ كا افكار سي اب اگرلز كى وہاں آ باونہيں ہونا جا ہتى تواس ك شو ہر ہو لك اپنے مطالق كى والدہ كا افكار شو ہر معاف كر سے طلاق بين ہونا جائے ۔ لا كے وہمى جا ہنے كہ جب لأكى اس كے كھر آ باد ہونا نہيں جا ہتى تو خواہ كؤاہ اس كوروك كر گنه كار نہ ہو، بلكہ خوش اُسلو بی سے طلاق و ب كر فارغ كرو برحال جب تك لا كے سے طلاق و بركر فارغ كرو برحال جب تك لا كے سے طلاق نہ لى جائے (خلع بھى طلاق بى كى ايك شكل ہے) جب تك بينكاح قائم ہے محض لاكى كے يالزكى كى والدہ كے انكار كرد ہے نكاح فنے نہيں ہوگا ، اورلزكى ؤومرى جگہ عقد كرنے كى مجازئيس ہوگى۔ (۲)

## بچین کے نکاح کے شخ ہونے یا نہ ہونے کی صورت

سوال:...ا یک لڑی کے بچپن میں باپ نے ایک شخص کو عام طریقے سے کہددیا تھا کہ میں نے اپنی لڑی تمبارے لڑ کے کو

<sup>(</sup>۱) و یکھنے ص:۱۲۱ حاشیہ نبر۲۔

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "يَسَايها الذين امنوا إذا نكحته المؤمنة ثم طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدّة تعسدونها" (الأحزاب). قال: ويبطلق غير المدخول بها متى شاء، لأنه ليس عليها عدة فيعتبر طلاقها للعدة. (شرح مختصر الطحاوى ج:٥ ص: ٣٩، كتاب الطلاق، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لو فعل الأب أو الجدعند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ. (دد اغتار ج:٣ ص: ١٩، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچى). قال أبو جعفر: ومن وقع بينه وبين زوجته شقاق فله أن يطلقها على جُفلٍ ياخذه منها بعد أن لا يشجاوز به ما أعطاها، وإن كان النشوز من قبله، لم ينبغ له أن ياخذ منها شيئًا ....... قال أحمد: الأصل في ذالك قول الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا ممّا اتبتموهن شيئًا إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود الله، فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما المحتدر والقليل ...إلخ. (شرح عليهما فيما المحتوى ج:٣ ص: ٥٥٣، كتاب النكاح، مسألة الخلع، طبع بيروت).

جواب: "میں نے اپی لڑی تمہار ہے لڑکے کو دے دی' کے الفاظ بھی'' رشتے کا وعد و' یعنی متلنی کے لئے ہولے جاتے ہیں، اور بھی نکاح کے ایجاب وقبول کے لئے ، اب فیصلہ طلب چیزیہ ہے کہ یہ الفاظ لڑکی کے والد نے سرحیثیت ہے کہ بتھ؟ اس کا فیصلہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ:

الف:...جسم مجلس میں بیالفاظ کیے گئے اگر وہ مجلس لڑکے یالڑکی کے نکاح کے لئے منعقد کی گئی تھی ، قاضی کو بھی بلایا گیا تھا ، گواہ بھی بلائے گئے تھے ،مہر بھی مقرز کیا گیا تھا ،اورلڑ کے لڑکی کے والدین نے اپنے بچوں کی طرف سے وکیل بن کر ایجاب وقبول بھی کیا تھا تو یہ '' نکاح'' ہوا۔ بالغ ہونے کے بعدلڑکی کو اس کے تو ڑنے کا اختیار نہیں '' اور اس کا عدالت میں دیا ہوا بیان بھی بے کل ہے ، اب اس کا حل ہے کہ لڑکے ہے با قاعد ہ طلاق کی جائے۔

ب:... وُ وسری صورت یہ ہے کہ جس موقع پر بیالفاظ کم ملے تھے، نہ وہ نکاح کی مجلس تھی ، نہ مبر کا ذکر تھا، نہ گوا و تھے تو'' میں نے اپنی لڑکی تمہار بے لڑکے کو وے دگ' کے الفاظ محض وعد وُ نکاح یا منگنی شار بوں گے، اس لئے لڑکی کا وہاں شادی کرنے ہے انکار صحیح ہے، کیونکہ جب ان الفاظ سے نکاح بی نہیں ہوا، تو لڑکی کوعد الت میں جا کر بیان دینے کی ضرورت نہیں۔ ('')

والدنے نابالغ لڑکی کا نکاح ذاتی منفعت کے بغیر کیا تھا تو لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد ختم کرنے کا اختیار نہیں

سوال:...' الف' نے اپنی بھی کی بچپن ہی جی گرائی ہونے کے رہے متنانی اور باقاعدہ نکات کیا، گربوجہ نابالغ ہونے کے رخصتی ۱۲ – ۱۳ سال تک ممکن نتھی ، گرجب نہ کورولز کی جوان ہوگئی اور سجھ دار ہوگئی تواس نے ' ب' ہے رہتے کو پہند نہیں کیا اور صاف انکار کرمٹی ، تو کیا اس صورت میں لڑکی اس نکاح کوختم کر سکتی ہے یا کہ نہیں ؟ ختم کر سکتی ہوتو محض زبان سے یاعد الت سے زجوع لڑکی کے لئے اَزروئے شریعت ضروری ہے؟

جواب:...اگرباپ نے اپنے کسی ذاتی مغاد کے لئے بینکاح نہیں کیا تھا تو لڑکی کو بالغ بونے کے بعد نکاح فٹخ کرنے کا اختیار نہیں، اگروہ اس گھر میں آباز نہیں ہونا جا ہتی تو اپنے شو ہرسے ضلع لے عمق ہے۔

<sup>(</sup>١) لو فعل الأب أو الجدعند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ. (رد اغتار ج:٣ ص: ١٨).

<sup>(</sup>٢) لو قال هل اعطيتيها فقال اعطيت إن كان الجلس للوعد فوعد وإن كان للعقد فنكاح. (رد اغتار ج: ٣ ص: ١١).

 <sup>(</sup>٣) ولزم النكاح ولو بغين فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًا لم يعرف منهما سوء الإختيار. (در مختار مع رد اغتار ج: ٣ ص: ٢١، الولى، طبع ايچ ايم سعيد كراچى، أيضًا: هداية ج: ٣ ص: ١١، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) "قَالُ خِفْعُمُ آلَا يُقِيْمًا حُدُّوُدَ آللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْحَدَث بِهِ" (البقرة: ٢٢٩). وفي شرح مختصر الطحاري (ج:٣) ص:٣٥٣) كتاب النكاح: فالمتضى ظاهر الآية جواز خلعها عند الخوف أن لًا يقيما حدود الله على الكثير والقليل.

# كفووغيركفو

# کفوکا کیامفہوم ہے؟

سوال:...کیالز کااورلز کی سول میرن کر سکتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ'' اگر دونوں برحثیت سے برابر ہوں ،تو نکا ت صحح ہے ،ورنہ ہیں۔'' آپ'' ہر حثیت سے برابر'' کی وضاحت کریں۔

جواب:...''لڑ کا ہر حیثیت ہے لڑ کی کے برابر ہو''اس ہے مرادیہ ہے کہ دِین ، دیانت ، مال ،نسب ، پیشہ اور تعلیم میں لڑ کا ، لڑ کی ہے کم تر نہ ہو۔

فليفه كفووغير كفوكي تفصيل

سوال: ...دوایک سوال کے جواب میں نکاح کی بابت آپ نے جو کھے فرمایا، جس کا نچوز یہ ہے کہ بالغ ارکا اور از ک کا اور از ک کا کا حراب میں نکاح ان کے دوالدین کی مرضی کے خلاف ان کی عدم موجود گی میں صرف اس صورت جائز بروگا جب دونوں اڑ کا اور لاکی ، برادر ک تعلیم ، اخلاق ، مال ، عقل وشکل میں (آپ کے انفاظ میں) ہم پلہ ہوں ۔ قبلہ! جباں تک اخلاق کی بات ہے وہ تو قابل فہم ، باتی باتیں میری ناقص عقل میں نہیں آتیں ۔ میں نے اب تک تو بہی پڑھا اور سنا ہے کہ ند بہ اسلام میں کی عربی کو مجمی پراور گورے کو کا لے پر فوقیت حاصل نہیں ، اور مسلمانوں کی حیثیت و مرتبہ کا تعین صرف تقوی ، ایمان وا خلاق اور نیک اعمال سے ہوگا، نسل ، برادری ، وجا بت ودولت سے نہیں ۔ اور جب یہ بات ہو بالغ مردوعورت کے نکاح کے لئے نہورہ بالا شرائط مثل : عقل وشکل ، مال ، برادری وغیرہ کی کیا تنجائش باتی رہ جاتی ہے؟ (خواہ یہ نکات والدین کی مرضی کے مطابق نہ ہو ) ۔ حضور والا! اگر پچھاس پروشی ڈالیس تو مجھ کہ مظم کی اُلیجن دُور ہوجائے ۔

جواب: ... جناب نے '' اسلامی مساوات' کے بارے میں جو پچھ تحریر فرمایا ہے ، و و بالکل وُ رست اور بجاہے۔ اسلام کسی کو پھھ تحریر فرمایا ہے ، و و بالکل وُ رست اور بجاہے۔ اسلام کسی کر فخر کی اجازت نبیں دیتا، نہ رنگ ونسل ، عقل وشکل اور برادری یا مال کو معیار فضیلت قرار دیتا ہے۔ لیکن اس بربھی غور فرمایئے کہ '' نکا ن'' اس مقدس رہنے کا نام ہے جونہ صرف زوجین کو بلکہ ان کے تمام متعلقین کوبھی بہت سے حقوق وفرائض کا یا بند کرتا ہے ، اور ان

 <sup>(</sup>١) والكفاءة تعتبر نسبًا فقريش أكفاء والعرب أكفاء وحرية واسلامًا وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالًا وحرفة لأن هذه الأشياء يقع بها التفاخر فيما بينهم فلا بد من إعتبارها. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٣٩ ، فصل في الأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٢٥٣ ، كتاب النكاح، مسألة وجوه الكفاءة).

تمام حقوق وفرائض کی ادائیگی نەصرف میاں بیوی کی کمل بیجہتی اور ہم آ جنگی پرموقوف ہے بلکہ دونوں طرف کے ابلی تعلق کے درمیان باہمی اُنس واحتر ام کوبھی جاہتی ہے۔

ادھرانسانی نفسیات کی کمزوری کا بیعا کم ہے کہ بہت ہی کم اور شاذ و نادرا پے حضرات ہوں کے جوصرف "إِنَّ اَکُو مَکُمُهُ عِندَ اللهِ اَتُنفِ کُمُ" کَا صول کو بشتہ اِ زدواج میں کا فی سمجھیں،اوران کی نظر نداز کے باز کی عقل وشکل پرجائے، نتعلیم و تبذیب پر، نہ رنگ و نسب پر، نہ جاہ و مال پر۔ بشتہ اِ زدواج چونکہ محض ایک نظریاتی چیز نہیں، بلکہ زندگی کی امتحان گاہ میں ہر لمحدا ہے مملی تج بوں سے گزرنا ہوتا ہے اوراس دشتے ہے بڑھ کر (اپنے عملی آٹارونتائج کے اعتبار ہے ) کوئی رشتہ اتنا نازک، اتنا طویل اورا پے وسیع تعلقات اور خدداریوں کا حال نہیں۔اس لئے اسلام نے ... جو تھے معنوں میں وین فطرت ہے ...انسانی فطرت کی ان کمزوریوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا،اور نہ دوایسا کرسکتا تھا،اس لئے اس نے اسے "کو اُس ساوات" کے مطابق جباں یہ نوی دیا کہ ایک مسلمان خاتون کا نکاح، بلاتمیزرنگ دنس عقل وشکل اور مال دوجاہت ہر مسلمان کے ساتھ جائز ہے، وہاں اس نے انسانی فطرت کو ٹھو وارکھے ہوئے یہ پابندی بھی عائد کی ہے کہ اس عقد سے متاثر ہونے والے اہم ترین افراد کی رضامندی کے بغیر ہے جوڑ نکاح نہ کیا جائے، تا کہ اس عقد کے بھی عائد کی ہے کہ اس عقد سے متاثر ہونے والے اہم ترین افراد کی رضامندی کے بغیر ہے جوڑ نکاح نہ کیا جائے، تا کہ اس عقد کے بخیر میں ناخو می اور اور ان کی جھوٹوں اور لا ان جھوٹوں اور لا ان جھوٹوں اور کر ان کی طوفان بریانہ ہو جائے۔ یہ حاصل ہے اسلام میں مسئلہ کھوٹی ایمیت کا۔

اس مختصری وضاحت کے بعد اب میں مسئلہ لکھتا ہوں۔ ایک اعلیٰ ترین خاندان کا فرد، اپنی فرشتہ سیرت اور حور شائل صاحب زادی کاعقداس کی رضامندی ہے سی نومسلم جش کے ساتھ کردیتا ہے تو اِسلام نہ صرف اس کو جائز رکھتا ہے، بلکہ اسے دادِ تحسین ویتا ہے۔ بیتو ہوااِسلام کا اُصولِ مساوات۔

اب لیجے دُوسری صورت: کہ ایک شریف اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی صرف اپنے جوش عشق میں کسی ایسے لڑکے سے نکا ت کرلیتی ہے، جو حسب ونسب، عزّ وشرف، وین و تقویٰ علم و فضل ، مال وجاہ کے لحاظ ہے کسی طرح بھی اس کے جوڑکا نہیں ، اور یہ عقد والدین اور اقربا کی رائے کے علی الرغم ہوتا ہے، تو چونکہ رشتہ از دواج میاں بیوی کو دو بکر یوں کی طرح با ندھ دینے کا نام نہیں ، بلکہ اس کے پکور حقوق و فرائف بھی ہیں ، اور اسلام بید و کھتا ہے کہ ان حالات میں اس مقدس رشتے کے نازک ترین حقوق اپنی تمام وسعوں کے ساتھ ادائیس ہو سکیس میں اور اسلام لید و الدین اور اولیا ، کی رضا مندی کے بغیر اسلام اس بے جوز عقد کو، ناروا قرار دے کر ''ان تمام فتنوں اور لڑائی جھڑ وں کا دروازہ بند کر وینا چاہتا ہے ، جو اس بے جوڑ عقد کے نتیج میں پیدا ہو سکتے ہیں ۔ اگر جناب ان معروضات پر توجہ فرمائیس می تو مجھے تو قع ہے کہ اسلام کا دین فطرت ہونا بھی آپ پر کھل جائے گا۔

ص:١٣٤، فصل في الأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۱) ولزم النكاح ولو بغين فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا وجدًّا لم يعرف منهما سوء الإختيار. (در مختار مع رد الحتار ج: ۳ ص: ۲۲ من ۲۲ منا الأولياء والأكفاء: بخلاف ما إذا زوجها الأب والجد، فإنه لا خيار لهما بعد بلوغهما لأنهما كاملا الرأى، وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما. أيضًا: هداية ج: ۲ ص: ۲۱ من ۳۱ من عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج: ۳

#### شادی میں' برابری'' کی شرط ہے کیا مراد ہے؟

سوال:... 'آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کے کالم میں ایک سوال شائع ہوا تھا: کیا اسلام میں پبند کی شاوی کی اجازت ہے؟ جواب ہاں میں تھا، ظاہر ہے فریقین اگر راضی ہوں تو پبند کی شاوی کی بالکل اِجازت ہے، گرساتھ ہی وو باتیں بھی ککھی تھیں کہ والدین کی رضامندی اور ہم پلہ ہونا ضروری ہے،اس سلسلے میں تجھووضاحت درکار ہے۔

والدین کی رضامندی تو بہتر اور سعادت مندی ہے، اور سجھ دار والدین پہند کے معاطے میں بلاوج رُکاوٹ نہیں ہنے،
لوگ نھیک ہوں تو والدین کے یاسر پرست کے علاوہ کی اور کو مداخلت کا حق بھی نہیں ہے، گر آج کل والدین و سے ہی اولا وکی شادی کی فکر نہیں کرتے ، شادی کے ساتھ ہے شار اوا زیات اور شرا لکا عائد کر دیتے ہیں، نہ وہ پوری ہوتی ہیں، نہ شادی کی نوبت آتی ہے۔
بجیب حالت ہے۔ ایسے میں کیا ہو؟ اسلام میں تو نکاح کی بزی تاکید ہے۔ وُ وسرا سوال یہ ہے کہ ہم پلہ سے کیا مراو ہے؟ رہن سبن، طرز واَطوار کے لیاظ ہے ہم پلہ یا حسب نسب کے لیاظ ہے ہم پلہ؟ اسلام میں تو ذَات، رنگ، نسل، زبان اور دولت کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، سب برابر ہیں، اس لئے اس کی وضاحت در کار ہے۔ ویسے لوگ طبیعت کی نیکی اور شرافت، ہجھ داری، کہ دباری کو زاد ور کھتے ہیں۔

کیا ہم پلہ ہونا ایک ترجیحی چیز ہے یا اازی شرط ہے؟ اگر ہم پلہ نہ ہوتو نکاح نہ ہوگا یا ہوجائے گا؟ ایک اورسوال یہ ہے کہ فریقین کی عمر کی بھی کوئی شرط ہے یا ان کی اپنی رضا ہے کہ دونوں فریق راضی ہوں؟ کچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر کا فرق فریقین میں زیادہ ہوگا تو نکات نبیس ہوگا۔ای طرح کچھلوگ ایک ہے زائد شادی کرنے کوغلط مفہوم دے کر اسلام پرمعترض نظرا تے ہیں۔

جواب:...والدین اگر بمجھ وار بول تو وہ اولا دی خانہ آبادی پرخوش ہوتے ہیں۔ بے مقصد نکتہ چینیاں کرنا احمق لوگوں کا کام ہے۔ شریف والدین کسی کی اولا و پر نکتہ چینی نہیں کرتے ،اگر رشتہ مناسب معلوم ہوتو ہاں کردیتے ہیں ، ورنہ خاموثی اختیار کر لیتے ہیں۔ ۲:... برابری میں بہت می چیز وں کو محوظ رکھا جاتا ہے ، برادری کو بھی ، چیٹے کو بھی اور وُ وسری بعض اور چیز وں کو بھی ،کیکن یہ شرط صرف اس لئے ہے کہ والدین کو عار نہ ہو ، ورنہ ایک مسلمان کا ؤ وسرے مسلمان کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۱)

امام زین العابدین، حضرت حسین رضی الله عند کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اپنی باندی کو آزاد کیا اور اس سے نکاح کرلیا، اور اپنے غلام کو آزاد کیا، اپنی کسی عزیز و کا اس کے ساتھ نکائ کردیا، اس وقت کے بادشاہ نے ... جو غالبًا ہشام بن عبدالملک تھ ...
اس پر باعتراض کیا کہ آپ قریش کے متاز ترین فروییں، آپ نے باندی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا، اور آپ کی عزیزہ قریش کے اُونے خاندان کی لاکی جیں، آپ نے غلام کو آزاد کر کے اس کا نکاح ان سے کردیا۔ حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا: "لَفَلْ کُانَ

<sup>(</sup>۱) (قوله والكفاءة تعتبر نسبًا فقريش اكفاء، والعرب اكفاء، وحرية واسلامًا، وأبوان فيهما كالآباء وديانة ومالًا وحرفة لأن هذه الأشياء يقع بها التفاخر فيما بينهم فلا بد من اعتبارها. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۳۹، بناب الأولياء والأكفاء). وفيه أيضًا: وإنما يطالب الزوج بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض إليه. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۱، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ"، آنخضرت صلى الله مليه وملم في سنة كوآزادكيا اوراس عن لكاح كرليا، اورزيد بن حارث عن جو که غلام شخے ۱۰ پی مچھ پھی زاد بہن زینب بنت جھٹ کا نکاح کردیا۔

## غیروں میں لڑ کیوں کی شادی نہ کرناا گرچہ بیتھی رہ جائیں

سوال:... ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی غیروں میں نبیں کرتے ،اوربعض تو کہتے ہیں کہ جا ہے ہماری لڑکیاں جیٹھی رہ جا ئیں ،ہم ان کی شادی غیروں میں نہیں کریں گے۔ ہمارے باں اتنی قابل اور اچھی لڑ کیاں والدین کے اس فعل کی وجہ ہے جینھی ہوئی ہیں،اوران کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوگئی ہیں۔ کیا والدین کا یقعل ؤرست ہے؟ کیا شادی کےمعالطے میں ذات پات کی کوئی قیدہے؟ جووالدین اس طرح کرتے ہیں ،ان کے بارے میں کیا شرک تھم ہے؟

جواب:... برادری میں شادی کرنے میں کچھ صلحتیں تو پیش نظر ہوتی ہیں، مگر اس معالمے میں اتنا تشد ذکر نا کہ برادری سے باہر خواہ کتنا ہی اچھا رشتہ ہو، طے نہیں کیا جاتا، یہ جاہلانہ حرکت ہے، اور اس کے نتیج میں بچیوں کے رشتے نه ہونا نہایت افسوسناک بات ہے۔

### جس رشتے پروالدراضی نہ ہوں اُس کا کیا تھم ہے؟

**سوال:...میں ایک لڑکی ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں، وہ بھی مجھ ہے شادی کرنا جا ہتی ہے، اس کی منتنی ہوچک ہے، لیکن وہ** میری وجہ ہے متعنی تو ڑنے کے لئے تیار ہے۔میری والدہ راضی ہیں ،لیکن والد کسی صورت میں راضی نہیں ہیں۔ میں میمن ہوں اورلز کی مہاجرہے،آنجناب ہے مشورہ در کارہے کہ کیا کیا جائے؟

جواب: ... میں اس لزکی ہے شادی کا مشور ہبیں ویتا۔

#### بالغ لڑ کے اور لڑکی کی بیند کی شادی

سوال: ... کیا بالغ لرکااورلز کی اپن پند سے شادی کر سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے باہمی رضامندی سے نکاٹ کرلیا تو کیا یہ

#### جواب:...اگر برابری اورخاندانی وقار کولمحوظ رکھا جائے تو ہوجائے گا، "البتہ ماں باپ کو ناراض کر کے شادی کرنا ندامت

 (١) وقال سفيان بن عييشة: كان على بن الحسين يقول ..... وذكروا أنه زوج أمه من مولى له وأعتق أمه فتزوجها فأرسـل إليـه عبـدالـمـلك يلومه في ذالك، فكتب إليه: (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرًا) وقد أعتق صفية فتزوجها، وزوج مولاه زيد بن حارثة من بنت عمّه زينب بنت جحش. (البداية والنهاية ج: ٩- ص: ٨٠١، بحث على بن الحسين، طبع مكتبة دار الفكر، بيروت).

(٢) عن أبيي هنريزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه، ان لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الثاني).

(٣) إن السمرأة إذا زوَّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء. (شامي ج:٣ ص:٨٥، بـاب الولي، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١١ ، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

اورمستقل مصيبت كاباعث موتاب\_

اگرایخ خاندان میں نیک عورت نہ ملے تو کیا دُوسرے خاندان میں شادی کرسکتا ہے؟

سوال:... جب آ دمی کو اپنے لئے خاندانی اور نیک عورت شادی کے لئے نہ ملے تو کیا وہ اپنے خاندان کے علاوہ کسی ؤوسرے خاندان کی عورت ہے اندان کی عورت ہے تا دی کرے گا؟

جواب:...فاندان سے باہر جہاں طے، کرلے۔(۱)

## غیر کفومیں نکاح باطل ہے

سوال:...ا گرایک لز کا اورایک لزگی ایک وُ وسرے کو پسند کرتے ہیں، اورلز کی والوں کا بیہ قانون یارواج ہے کہ وہ خاندان ت یابرا دری ہے باہرلز کی نہیں و ہے ،اور جس لز کے کوئز کی پسند کرتی ہے وہ غیر براوری کا ہے،اور تعلیم ،اخلاق اور مالی حیثیت میں لز کی ہے منہیں ہے اور وودونوں گھروالوں ہے جیب کرشادی کر لیتے ہیں تو کیا یہ نکاح جا کڑے یانہیں؟

جواب: ...ا گرلز کا ہرطرح لزکی کی حیثیت کے برابر کا ہے کہ لڑکی کے دار توں کواس نکاح سے کوئی عار نہیں لاحق ہوتی تو نکاح

سوال:...اگر باپ دادااور بھائیوں کی غیرموجود گی میں نکات باطل ہے تو شریعت کے مطابق اس نکات کی اہمیت کیا ہے جو والدین ہے جھپ کرکرتے جیں، یعنی کورٹ میر نے؟

جواب: ...اً رَغُومِي بوتو جائز ہے، اور غیرَغومِيں بوتو باطل ہے۔ (<sup>۳</sup>

#### غير برادري ميں شادی کرنا شرعاً منع نہيں

سوال: بعض مسلمان برادریاں اپنے سواہر دُوسری مسلمان برادریوں میں شادی بیاہ کرنا بدمنزلہ حرام کے جمعتی ہیں۔ براہ مہر بانی تحریر فرمائے کہ ان کا یہ فعل شرکی لحاظ سے کیسا ہے؟ اس قسم کے ایک نکاح کی ایک ایسے صاحب شدید مخالفت کررہے ہیں جن

(١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهّرا فليتزوّج الحرائر. (مشكوة ص:٢٦٨). وأيضًا: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل).

(٢) أن السرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء. (رد اغتار ج: ٣ ص: ٨٥، بناب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراجي، أيضًا: البحر الرائق ج ٣ ص ١١٠، باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

رح) أيضًا.

(٣) وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (رد اغتار ج:٣ ص:٨٥، بناب البولس، طبع سعيد كراچي). وفي البحر الرائق البرائق: وإن المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولي ولم يوض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣ ص ١٣٨، ١٣٧ باب الأولياء والأكفاء).

کے دالد کے نکاح میں غیر برادری کی دوخوا تمین تھیں اور بینے کے گھر میں بھی غیر برادری کی خاتون ہے، ان صاحب کی اس مخالفت کی شرع حیثیت کیا ہے؟

جواب:...برادری کے محدود دائر ہے میں شادی بیاہ کرنے پر بعض برادر یوں کی طرف سے جوز وردیا جا ہے اور بعض دفعہ اس پر ہرجانہ یا بائیکا ث تک کی سزا دی جاتی ہے، بیتو شرعاً بالکل خلط ہے اور حرام ہے۔ لڑکی اور اس کے والدین کی رضامندی سے فروسری اسلامی برادر یوں میں بھی نکاح ہوسکتا ہے اور اس میں شرعاً کوئی عیب کی بات نہیں، اور اگر و وسری برادری کالڑ کا نیک ہواور اپنی براوری میں ایسار شتہ نہ ہو، تو غیر براوری کے ایسے نیک رشتے کوتر جے دینی جائے ہے۔ (۲)

### رشتے میں برادری کی پابندی ضروری نہیں

سوال: ... ہارے معاشرے میں آئ کل اڑکوں کی شادی کا سندگن گھروں میں موجود ہے، ہارے ہاں بیروائ ہے کہ لاکوں کی شادی خاندان یا جبیلے سے باہر نیس کی جاتی ، چا ہے کتنا ہی اچھارشتہ کیوں ندآ نے ، خاندان یا برادری ، قبیلے سے باہر اسٹے نیس دیا جا اس کی شادیاں عام طور پران کی پسند سے خاندان سے باہر ، یا قبیلے سے باہر کردی جاتی ہیں، (یاوہ خود بغاوت کر لیے تیں جے اکثر بعد میں قبول کرلیا جاتا ہے )۔ اگر کن کا خاندان سے باہر ، یا قبیلے سے باہر رشتہ بھی آ جا نے تو شخت ناراضکی کا اظہار کیا جاتا ہے اور بی فاہر کیا جاتا ہے کہ خت بدنا کی ہوگی ، برادری میں ہم مند وکھانے کے باہر رشتہ بھی آ جا نے تو شخت ناراضکی کا اظہار کیا جاتا ہے اور بی فاہ سے دیکھے گئے جیں، اڑکی کا جینا مشکل کرد ہے جیں، لڑک کو اللہ ندر جیں گے ، خاندان ، برادری اور قبیلے والے اکثر لزک کو شک کی نگاہ سے دیکھے گئے جیں، اڑک کا جینا مشکل کرد ہے جیں، لڑک کو اللہ کر پرایا نہیں ہوتا۔ لڑکیوں کی عمر گھر اگر پہند ہواور رشتہ بھی نہایت اچھا ہو، جب بھی رشتہ نہیں کیا جاتا ہے ، جبکہ لڑکوں کے ساتھ عام طور پر ایسانہیں ہوتا۔ لڑکیوں کی عمر گھر بھا کر ضائع کر دی جاتی ہے ، لیکن برادری سے باہر کی دوتی ، وشتی میں تبدیل ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ بہر وضائع کر دی جاتی ہے ، لیکن برادری میں اندان یا قبیلے سے باہر پرشتہ نہیں دیا جاتا ، بلکہ برادری سے باہر کی دوتی ، وشتی میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

کیا والدین کا برادری ہے باہر رشتہ نہ دینے کا بیٹل جائز ہے؟ کیا ندکورہ بالاطر زِمُل اختیار کرنے والے والدین کے ذیعے کوئی گناونبیں؟

جواب:...ر شتے میں برادری کی ایک بابندی کہ برادری سے باہر کا مِشتہ خواہ کتنا بی اچھا اور دِین دار ہو، تب بھی اس کو معبوب سمجھا جائے ،قطعاً جاہلا نہنخوت ہے،اورا نسے والدین سخت گنا ہگار ہیں۔

سوال: ... کیااسلام لزگی کواس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ند کور و بالا حالات اگر پیدا ہوں اور مناسب رشتہ موجود ہوتو لزگ خود والدین کی مرضی کے بغیر شادی کر لے؟ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. (مشكوة ص:۱۹). أيضًا: عن عبدالله بن أبي أوفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزل الرحمة على قوه فيهم قاطع رحم. (مشكوة ص:۳۲، باب البر والصلة). (۲) كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح السرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين. (مشكوة ص:۲٦٤، كتاب النكاح، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه كراجي).

جواب:...ا گرلز کا ،لزگ کے جوڑ کا ہو،جس کی وجہ ہے یہ رشتہ والدین کے لئے عاراور ذِلت کا موجب نہ ہو، تو جوان لزگی والدین کی اجازت کے بغیر عقد کر سکتی ہے'، اورا گرلز کا ،لزگ ہے کمتر حیثیت کا ہو،جس کی وجہ ہے یہ رِشتہ والدین کے لئے عاراور ذِلت کا موجب ہو، تو والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ (۱)

#### بے جوڑ ریشتے والا نکاح بغیر والدین کی اِ جازت کے جا ئرنہیں

سوال:... ۲۳ مراگست کے جمعہ ایڈیشن ہیں آپ کا ایک جواب جو آپ نے نکاح کے بارے ہیں دیا، پڑھ کر ایک الجھن ی و ماغ ہیں ہو کی اور ہیں آپ کو خط لکھنے پر مجبور ہوگئی۔ میر اسوال یہ ہے کہ آپ نے کا فی عرصے پہلے کس کے بوجھے گئے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نکاح صرف دو عاقل و بالغ افراد کی موجودگی میں اپنے آپ ایجاب وقبول کرنے سے بھی ہوجا تا ہے ، کسی مولوی کی بھی ضرورت نہیں ۔ آپ کے اس جواب میں بھی یہ بات واضح نہیں ہو گی تھی کہ جودوگواہ ہیں وہ صرف مرد ہوں یا عورت بھی ہو کتی ہے؟ اور اب آپ کا یہ جواب کہ ماں باپ کی غیر موجودگی میں نکاح بی نہیں ہوتا۔ ایک بی مسئلے پر آپ کے دوجواب مجھ جسے کم فہم کے لئے ایک انہوں پیدا کررہے ہیں۔

جواب:...عاقل بالغ دوگواہوں ( دومرد، یا ایک مرداور دومورتوں ) کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیس تو نکات ہوجا تا (۳) بشرطیکے لڑکی کے والمدین اس نکات بررضا مند ہوں۔اس لئے دونو ل مسئلے اپنی اپنی جگہ تھے ہیں۔ والمدین کی رضا مندی کے بغیر اگرلڑکی بے جوڑاور غیرموز وں جگہ نکات کرلیتی ہے،تو یہ نکات نہیں ہوگا،خواہ مولوی نے پڑھایا ہو، یاعدالت میں پڑھایا گیا ہو۔ (۲)

#### عا قلہ بالغہ باکرہ کاولی کی اِجازت کے بغیر کفومیں نکاح کرنا

سوال:...عاقلہ بالغہ باکرہ لڑکی اپنے کفو میں دادا، چچا، ماموں، بھائی، دالدہ، خالہ کی اجازت کے بغیرا پی مرضی سے نکاح تر عمتی ہے یاوہ ان ندکورہ رِشتہ داردل میں سے سی کے فیصلے کی شرعاً پابند ہے؟

جواب:..شریف زادیاں اپنے اولیا ، کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کیا کرتیں ، تاہم اگر کسی عاقلہ بالغدار کی نے کفویس

(۱) إن السرأة إذا زوَّجت نفسها من كفوُ لزم على الأولياء. (شامي ج:٣ ص:٨٨، باب الكفاءة، طبع سعيد كراچي). وإذا زوجت السرأة البالغة الصحيحة العقل بغير أمر وليها، فالنكاح جائز، وإن كان كفوًا لها لم يكن للأولياء أن يفرقوا بينهما. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص ٢٥٥، كتاب النكاح، طبع دار السراج، بيروت).

(٢) وإن زوّجت من غير كُفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامي ج: ٣ ص: ٨٨، بآب الكفاءة). وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء (المبسوط للسرخسي ج: ٥ ص: ٢٥، باب الأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ...إلخ. وألا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين خُرِّين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامر أتين ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٠٥، ٢ ما، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) فيان حاصله إن المرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء وإن زوجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (رد اغتار ج:٣ ص:٨٣ باب الكفاءة، طبع ايچ ايه سعيد كراچي).

نکاح کرلیا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، تو نکاح ہوجائے گا۔ (۱)

#### عورت کے دُ وسرے نکاح میں اگر والدین شریک نہ ہوں تو نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...گمریلوحالات کے پیش نظرطلاق کا شبه تھا معلومات حاصل کرنے پرہمی بات واضح نبیں ہوئی ،لبندا آخرت کو مہ نظر رکھتے ہوئے طلاق کو بالفعل عمل میں لا کرشری حلالہ کی صورت اختیار کی منی ۔ کواہوں میں مرد کی طرف سے ماموں زاد بھائی نے عورت کی گواہی دی، مرد نے حلالہ کرنے والے کی گواہی دی، جبکہ وُ وسری بار نکاح میں ماموٰں زاد بھائی اور اس کا دوست گواہ تھے۔ جمعہ ۲۳ راگست کے'' جنگ'' کےمطابق وونوں کے والدین حیات ہوں اور شریک نہ ہوں تو اس نکات کی شرعی حیثیت نبیں ، متذکرہ بالا مورت حال کے حوالے ہے آنجناب إرشا وفر مائمیں کہ والدین کی عدم موجود گی میں نکاح ہوا یائبیں؟

جواب:...جس تخص ہے دُوسرا نکاح کیا گیا، کیا وہورت کے جوز کا تما؟ یعنی اگر والدین اس ہے نکاح کرتے تو ان کے کئے عار کا باعث تو نہ ہوتا؟ اگر میخض ایسا تھا جواُو پر میں نے ذکر کیا تو والدین کی اجازت کے بغیر نکاح سیحے ہوگیا ،اوراگر ایسانہیں تھا تو

## اگرکسی عورت کا کفونہ ہوتو کیا وہ غیر کفومیں نکاح کرسکتی ہے؟

سوال:...امرکسی عورت کا کوئی باپ، وادااورکوئی رشته داراً زقتم عصبه نه بهو، تو کیا وه عورت کسی غیر کفو سے نکات کرنے میں

جواب:...اگراس کا کوئی ولی ہی نبیس تو آزاد ہے۔

### والدین کی إجازت کے بغیرار کی کے نکاح کی شرعی حیثیت

سوال: ...ایک لزی ایک لزے کے ساتھ و وسرے شہر میں جاکر نکاح پڑھوالیتی ہے، جبکہ اس میں نہاڑ کے کے ماں باپ، نہ لڑ کی کے والدین یا ولی شامل ہوتے ہیں۔ آپ برائے مہر یانی قر آن وسنت کی روشنی میں صا در فر مائیس کی آیا بیزنکاح ہو گیا یائبیں؟ میں

(١) إن السمرأة إذا زوَّجت نفسها من كفإً لزم على الأولياء. (شامي ج:٣ ص:٨٣، باب الكفاءة). نفذ نكاح حُرّة مكلفة بلا ولى لأنها تنصيرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة، ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج وانسما ينطبالب الولى بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١١٤ باب الأولياء والأكفاء، طبع بيروت).

(٢) إن السمرأة إذا زوَّجت لفسها من كفؤ لنزم عملي الأولياء، وإن زوَّجت من غير كفؤ لَا يلزم أو لا يصح. (شامي ج:٣ ص: ۸۳ باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 (٣) وإن لم يكن لها ولى فهو أى العقد صحيح نافذ مطلقًا إتفاقًا ... إلخ. وفي الشامية: (قوله مطلقًا) أى سواء نكحت كفؤا أو غيره (قوله إتـفاقًا) أي من القاتلين برواية ظاهر المذهب والقائلين برواية الحسن المفتى بها. (رد اغتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٨، باب الولي، طبع سعيد كراچي). نے آپ بی کے اخبار کے رسالے میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس طرح یہ نکاح نہیں ہوا، جبکہ '' بہتی زیور' میں بھی یہ کلاجا ہے کہ اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔

جواب:...اییا نکات جو والدین سے بھاگ کرخفیہ کیا جاتا ہے، عموماً غیر کفو میں ہوتا ہے، شرکی فتو ہے کی زو سے ایسا نکا ح منعقد بن نہیں ہوتا، اورایس کڑ کیاں ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو ہر باوکر لیتی ہیں۔

#### غیر کفومیں نکاح والدین کی اجازت کے بغیر ہمیں ہوتا

سوال: ... کیا کوئی مسلمان بالغ لڑکی این والدین کی مرضی کے بغیرا بی بیند کی شادی کر عمق ہے یانبیں؟

جواب: الزک کا نکات تو والدین بی کوکرنا چاہئے اور ان کولزگ کی پیند کا لحاظ ضرور رکھنا چاہئے۔ لزک کا والدین ہے بالا بالا نکات کرلینا حیائے خلاف ہے اور اگرلز کا کم ترحیثیت کا مالک ہوتو ایسا نکاح سرے ہے منعقد بی نہیں ہوتا۔

#### لڑکی کاغیر کفوخاندان میں بغیراجازت کے نکاح منعقد نہیں ہوتا

سوال:...ایک لڑی نے والدین کی رضامندی کے بغیر کورٹ سے مختارنامہ لے کراپنے سابقہ ذرائیور سے شادی کرلے۔
جمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ بینکاح صحیح ہے یا والد کو شنح کرنے کا حق ہے؟ جبکہ لڑی میمن خاندان کی ہے، لڑکا پٹھان ہے۔ عادات واخلاق
کے اخب رسے لڑکی والے اورلڑ کے والوں میں بڑا فرق ہے، مالی اعتبار سے بھی لڑکے کی بچھ حیثیت نبیس ہے، لڑکی کواپنی حیثیت کے
مطابق خرچہ بھی نہیں و سے سکتا۔ والدین کا خیال ہے کہ موجود و نکاح غیر قانونی اور غیر شری ہے، لڑکی والوں کے خاندان پر بدنما دائ ہے، جبکہ لڑکے کی ایک بیوی پہلے سے موجود بھی ہے، اب کیا صورت ہوگی؟

جواب: ...اگرلز کے اورلزی کے درمیان نسب کے اعتبار ہے، مال کے اعتبار ہے، وین کے اعتبار ہے یا پیٹے کے اعتبار ہے جوز نہ ہوتو والدین کی رضامندی کے بغیر کیا گیا نکاح شرعاً صحح نہیں ہے، اور دونوں کے درمیان تفریق کرادینا واجب ہے۔ فہ ور موال میں چوککہ پیشہ اور مال کے اعتبار ہے لڑکا ، لڑکی ہم پلے نہیں ہیں اس لئے نکاح منعقد نہیں ہوا۔ دونوں کے درمیان عیحد گی ضروری ہے۔ لڑکی اورلڑکا اگر علیحد گی پر رضامند نہیں تو لڑکی کے والدین کوشر عا تا نونی و عدالتی کا روائی کرنے کا حق ہے۔ بہر حال لڑکی کی رضامندی پر والدین کی مرضی کے خلاف نیے نی نہ ان میں جونکاتے ہوا و صحح نہ ہوا۔ (۳)

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل، فتكاحها باطل، فتكاحها باطل. (مشكوذ عن ٢٥٠). وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامى جـ٣٠ ص ١٥٠، باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد كراجي،

 <sup>(</sup>٢) ان السفتي به رواية الحسن عن الإماد من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به قبل العقد. (البحر الرائق ج:٣) ص ١٣٤، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الضأر

#### جا ہت میں خفیہ شاوی کرنا غلط ہے

سوال:...ا یک لڑکی نے جاہت میں شادی کرلی، دونوں کے دالدین کو کلم نہیں، بعد از ال لڑکی کے جیانے پولیس کے ذریعے لاکی دالی ہے۔ اللہ کا دُور انکاح کردیا کہ پہلانکاح نابالغی میں ہوا تھا۔اب اگر لڑکا ہوت ہیں کرے کہ جب میں نے نکاح کیا تھا تو لڑکی بالغ تھی ، تو ایسی صورت میں کون سانکاح سمجھے ہوا، پبلایا دُوسرا؟

جواب: ..لڑکی اگراپے اولیا ، کی اجازت کے بغیرغیر کفو میں شادی کرنا چاہے تویہ نکاح نبیں ہوتا ، والدین کے علم کے بغیر جوشادیاں کی جاتی ہیں وہمو ماالیک ہی ہوتی ہیں۔اس لئے صورت ِمسئولہ میں پہلانکاح غلط تھا ، وُ دسرا سمجے ہے۔

#### خفیه شادی کی شرعی حیثیت

سوال:...میری بنی نے ایک شادی شدہ مرد سے خفیہ شادی کی ہے، اُس مخص کی پہلے سے تین ہویاں اور بجے بھی ہیں۔
بجھے علم نہیں تھا کہ میری بنی نے خفیہ نکاح کرلیا ہے۔ جب بجھے معلوم ہوا تو میں نے اس کی خت مخالفت کی ، میں بہت پریشان ہوں ،
جب سے میں نے اخبار میں شخ الا زہر شخ محمہ طنطاوی کا فتو کی پڑھا ہے کہ ' خفیہ شادی جرم ہے' اس محف نے ابھی تک اپنے خاندان والوں پرمیری بنی کے ساتھ شادی کو ظاہر نہیں کیا ہے، نہ بھی اپنے گھر والوں کے پاس لے کر گیا ہے، ایک فلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ میں وہ کیفیت بیان نہیں کرسکتا کہ جب اوگ جھے ہے بئی کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، سخت ذہنی اذیت اور کرب میں مبتل ہو جا تا ہوں ، اگر بٹی کو طلاق ولوا وُ وں تو حرام کاری کی مرتکب تو نہیں ہوگی ؟ اور کیا یکل وُ رست ہوگا؟

جواب:...جولڑ کیاں اپنے مال باپ کی اجازت کے بغیر خفیہ شادی کرلیتی ہیں،شرعاً ان کا نکاح نہیں ہوتا، بلکہ وہ زِ ناک مرتکب ہیں۔ اور آپ نے جوشنخ الا زہر کافتو کی نقل کیا ہے، وہ صحیح ہے۔

### کیالڑی خفیہ نکاح کرسکتی ہے؟

سوال: ...حضور سے ایک فوری اور اہم مسئلہ دریا فت طلب ہے۔ دوبالغ مرداور عورت جو پخت عمر کے ہیں، عام رائج طریقے سے بٹ کرنکاح کر سے ہیں یانہیں؟ صورت ہے کہ خاتون اپ والدین کے بغیرعلم کے تنہایا کی سیلی یا بہن کے ساتھ نکاح خوال رجشر فی (جس مردکو چاہتی ہے) کے حضور میں جاکر نکاح پڑھوا سکتی ہے؟ رجشر پردسخط دونوں کے بی ہوں سے اور گواو نکاح خوال ہوں گے۔ کیا یہ بالکل غیرشری تو نہیں ہوگا؟ سول میرج یا کورٹ میں جاکرشو ہراور بیوی بن جانا تو غیرشری ہے، خاتون اپی حیثیت سے خودکفیل ہے اور وہ عرصہ سے اچھی طازمت کرتی ہے، گردالدین سے نکاح پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اس صورت میں نکاح

<sup>(</sup>۱) ویکھیے مغیر گزشتہ حاشیہ تمبر ۱.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللّتي يُنكحن أنفسهن بغير بينة ....... وأيضًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللّتي يُنكحن أنفسهن بغير بينة ...... وأيضًا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر فلا يجوز. (شرح مختصر الطحاوي ج:٣ ص:٢٣٥، كتاب النكاح، طبع بيروت).

غيرشر كي تونبيس بوگا؟

جواب: ... خفیہ نکاح عموماً غلط ہوتا ہے ... إلا ماشاء الله ... اس لئے عقل کی بات تویہ ہے کہ نکاح علی الا علان کیا جائے اور والدین کی اجازت ورضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ ورنہ بہت کی بلطفع ل کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ والدین کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح ہے، بشرطیکہ کفو (برابری) میں ہو (یعنی لڑکا ہر حیثیت سے لڑکی کے جوز اور برابر کا ہو کہ اس سے نکاح کرنا والدین کے لئے عار کا موجب نہ ہو) اور مبر مشل مقرر کیا جائے (یعنی جتنا مبراس خاندان کی لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے)۔ اور اگرید وونوں شرطیس نہ پائی جا کہ میں تو والدین کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد بی نہیں ہوتا۔

سيدباب، دادااگراين نابالغ لا كے كا نكاح بشمان موجى كى لاكى سے كردي توكيا حكم ہے؟

سوال: ..سیّد باپ ، دا دانے اپنے نابالغ لڑ کے کا نکاح ایک پٹھان پیشہ مو چی کی لڑ کی ہے کر دیا تو جائز ہوگا یانہیں؟ جواب:...اگرلڑ کی اوراس کے والدین راضی ہیں تو جائز ہے۔

سيدلز كاند ملنى وجد سے سيدلز كيوں كوشادى سے محروم ركھنا

سوال:...ہمارے سیّد حضرات اکثر لڑکیوں کوسیّدوں میں رشتہ طے نہ ہونے کی وجہ سے غیر سیّد لڑکوں کے ساتھ نکاح نہ کروا کرشاوی سے محروم رکھتے ہیں، کیا بیدؤرست ہے؟ اگر نہیں تو کیا غیر سیّدلڑکوں کے ساتھ نکاح دِلوائے میں کوئی شرگ عذرتو حاکل نہیں ہے؟

جواب:... پیرواج ہے کے لڑکی غیر سید کونہیں دیتے ،خواہ لڑ کا کتنا ہی نیک ہو،اورخواہ لڑکی کوساری عمر بٹھا نا پڑے۔ یہ رواج خانص جا،لی نخوت پر مبنی ہے،اور جا ہلیت کے اس بت کو إسلام نے تو ژاہے۔

<sup>(</sup>١) إن السرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامى ج:٣) ص: ٨٣ من الكفاءة). وفي المبسوط (ج: ٥ ص: ٢٥، طبع بيروت) باب الأكفاء: وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينهما لأنها ألحقت العار بالأولياء.

 <sup>(</sup>٢) وإذا تـزوجت المرأة ونقصت عن مهر مثلها، فللأولياء الإعتراض عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يتم لها مهر
 مثلها أو يفارقها. (الهداية ج:٢ ص: ٣٢١، فصل في الكفاءة، طبع شركة علمية).

<sup>(</sup>٣) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة جبرًا ولو ثيبًا ..... ولزم النكاح ولو بغين فاحش بنقص مهرها، وزيادة مهره أو زوجها بغير كفءٍ إن كان الولى المزوج بنسه أبًا أو جدًا .... لم يعرف منهما سوء الإختيار مجانةً وفسقًا. (الدر المختار ج:٣ ص:١٥، ٢١، باب الولى، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) كان على التحسين يقول ...... لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرًا، وقد أعتق صفية فتزوجها، وزوج مولًا ه زيد بن حارثة من بنت عمه زينب بنت جحش. (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ١٠٨) ذكر على بن الحسين، طبع دار الفكر).

#### کیاستد بالغ لڑکا پٹھان موجی کی لڑکی ہے والدین کی رضا مندی کے بغیرنکاح کرسکتا ہے؟ سوال:... کیاستد بالغ لز کا اپنا خود نکاح ایک پٹھان موجی کی لز کی ہے کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے کہ نبیں؟ اگر چہدونوں کے

والدین راضی نبیس ہیں ،اورلڑ کی بالغہ عاقلہ ہے اور میٹرک پاس ہے۔ جواب:...اگرلڑ کی کے والدین راضی نہیں ہیں ،تویہ نکاح صحیح نہیں۔ (۱)

غیرسیداری کوسیدگھرانے میں'' ہدیہ' کے طور پر چھوڑ ناحرام ہے

سوال :... چند دوستوں، بلکہ اکثر سید خاندانوں کے بڑے بڑے لوگوں ہے بھی سنا ہے کہ ایک عام (مسلمان) لڑکا سید لڑی ہے شادی نبیں کرسکتا، اور عام لڑی (مسلمان) سیدلا کے ہے شادی کرعتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کرنبیں کرعتی۔ یہ بھی ویکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ اپنی لڑکی یا بنی کو' ہدیہ' کے طور پرسید کھرانے لیے جاتے ہیں، تو گھر میں اگر سیّدلڑ کا موجود ہے تو ہدیہ والی لڑکی ے شادی کرتا ہے، اورا گرموجودنبیں تو بے جاری لز کی سید گھرانے کی ملاز مہ بن جاتی ہے، اور ای طریقے ہے وہ شادی ہے بھی پچ جانی ہے اورزندکی تباہ ہو جاتی ہے، کیا بیسب کھاسلام میں موجود ہے؟

جواب:...غیرسیدلز کے کی سیدلز کی ہے شادی جائز ہے۔'' اور غیرسیدلز کی کو'' ہدیہ'' کے طور پر سید گھرانے میں چھوڑ وینا دیں

سیدکا نکاح غیرسیدے

سوال:...ہمارے ملک پاکستان میں پچھا ہے لوگ ہیں جوسیّد ہیں، وہ دُوسِے کھرانوں بعنی اہلسنّت والجماعت وغیرہ کے ہاں یا جوابلسنت میں سندخاندان کے ہاں شادی کر لیتے ہیں، کیا بیجا تزے یا ناجا تز؟اس کی تفصیل بیان کریں۔

جواب: ... الرکی اور اس کے والدین کی رضامندی ہے ہرمسلمان کے ساتھ نکاح سیحے ہے، خواولز کی اعلیٰ ترین شریف خاندان کی ہواورلز کا فرض سیجئے نومسلم ہو۔ کیکن اگر والدین بے نکاح لڑکی کی اجازت کے بغیر کرتے ہیں یالڑ کی والدین کی اجازت کے بغیر کرلیتی ہےتو جائز نہیں۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) وإن زوَّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامى ج:٣ ص:٨٨، كتاب النكاح، باب الكفاءة).

 <sup>(</sup>۲) وقال سفيان بن عييشه كان على بن الحسين يقول ..... وذكروا أنه زوج أمه من مولى له وأعتق أمه فتزوجها. (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ١٠٨، طبع مكتبة دار الفكر).

٣) هـ و عـقــد يرد على ملك المتعة قصدا أي النكاح عند الفقهاء والمراد بالعقد مطلقًا نكاحًا كان أو غيره مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٥ كتباب النكاح). أيضًا: ولو قال وهبت بنتي لخدمتك وقبل الآخر لَا يكون نكاحًا كذا في المذخيرة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٤٠، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ولزم النكاح ولو بنغين فاحش بنتقص مهرها وزيادة مهره أو زوجها بغير كفءٍ أو إن كان الولى المزوج أباً وجدًا ....... لم يعرف منه سوء الإختيار. (درمختار ج:٣ ص:٢٦ باب الولي، أيضًا: هداية ج:٢ ص:١٦، طبع ملتان).

<sup>(</sup>۵) لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها. (البحر الرائق ج:٣ ص:٠١٠). وان المفتى به رواية الحسن على الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولي لم يرض به. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٤ طبع بيروت).

#### سید کاغیرستد سے نکاح کرنے کا جواز

سوال:...ایک مسئلہ'' سیدتوم کی خاتون کا نکاح غیر سیّد ہے ہوسکتا ہے'' پڑھا۔ ہمارے یہاں پرایک شاہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خود حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سیّد نہ تھے، بلکہ'' سیّد'' آل حسنؓ وحسینؓ کہلاتی ہے۔ آپ ذراتعصیل ہے اس مسئلے کی وضاحت فریادیں۔

جواب:...جس طرح ان شاہ صاحب کے نزدیک حضور صلی القد علیہ وسلم سیّد نہ تھے،ای طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سیّد نہ ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیّد نہ ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیّد نہ ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر سیّد و کا نکاح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر سیّد و کا نکاح غیر سیّد و سے ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساری صاحب زاد بول کے نکاح غیر سیّد وال سے ہوئے۔ آگر شاہ صاحب کے نزد کی آج کی سیّد زاد بال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا اور ان کی اول دے زیادہ مقد س بین تو میں ان کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ اور آج تک کسی امام و فقیہ نے بینہیں کہا کہ سیّد زاد کی کا نکاح اپنے ایک آزاد سیّد نا نوا کا نکاح اپنے ایک آزاد اور آج عک کی امام و فقیہ نے بینیں کہا گھا سیّد زاد کی کا نکاح اپنے ایک آزاد اور آج علی ہوئی ہمشیرہ کا نکاح اپنے ایک آزاد کر دو غلام ہے کہا تھا۔

# سیدار کی کی غیرسیدار کے سے خفیہ شادی کا تعدم ہے

سوال: بیم اورمشاق ایک ؤوسرے سے محبت کرتے ہیں، مشاق نے میرے کھر رشتہ بھیجا کمر میرے کھر والوں نے یہ کہد کرا نکار کرویا کہ ہم سیّد ہیں، باہر شادی نبیس کریں ہے۔ ہم نے مایوس ہو کرعلیحد گی میں پانچ آ دمیوں کی گوابی ہیں ساوے کا غذات پر نکاح نامدلکھ کرا بجاب وقبول کیا اور شیر نی تقتیم کی اور کورٹ میں جانے کوفرصت پر ٹال ویا۔ محراب صورت حال یہ ہے کہ چندو جوہ کی بنا پر کورٹ نہ جائے تو ہمارا سابقہ نکاح کافی ہے یانبیں؟

جواب: ... سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی سید ہے اور لڑکے کا تعلق کسی غیر قریشی خاندان ہے ہے، پس اگر لڑکا قریشی نبیں تو ووسیّد لڑکی کا'' کفو' نبیں ، یعنی خاندانی اعتبار ہے برابر نبیں ۔ ایسارشتہ والدین کی اجازت ہے تو ہوسکتا ہے، لیکن جب والدین تا خوش ہوں تو نکاح میجے نبیں ۔ چونکہ بین کا حرے ہے ہوا ہی نبیں ، اس لئے آپ دونوں میاں بیوی نبیں ہے ، اور اگر آپ کورٹ جاکر نکاح کرلیں مے والدین کی اطلاع واجازت کے بغیر بینکاح جب بھی نبیں ہوگا۔ (۱)

(١) وقال سفيان بن عيينة: كان على بن الحسين يقول ...... وذكروا أنه زوج أمه من مولى له، وأعتق أمه فتزوجها.
 (البداية والنهاية ج: ٩ ص: ١٠٨، على بن الحسين، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>۲) وان المفتى به رواية الحسن عن الإمام من عدم الإنعقاد أصلًا إذا كان لها ولى لم يرض به. (البحر الرائق ج:۳) ص: ۱۳۷ فيصل في الأكفاء طبع دار المعرفة بيروت). نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولى، وله الإعتراض في غير الكفو، وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه، وعليه فتوى قاضي خان، وهذا أصبح وأحوط والمختار للفتوى في زماننا. (مجمع الأنهر ج: ١ ص: ٨٨٨، باب الأولياء والأكفاء، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

# عقیدے کے لحاظ ہے جن سے نکاح جائز نہیں

### مسلمان عورت کی غیرمسلم مرد سے شادی حرام ہے، فوراً الگ ہوجائے

سوال: ... کیاا یک مسلمان عورت کسی مجبوری کی وجہ ہے یا ہے آسرا ہونے کی وجہ ہے کسی میسائی مرد کے ساتھ شادی کر عتی ہے؟ جبکہ اس عورت کی پہلے کسی مسلمان آ دمی ہے شادی ہوئی تھی اور اس عورت کی ایک لڑک بھی ہے، اور اَب میسائی مرد ہے بھی دو بیج میں ، کیا مسلمان عورت ، میسائی ہو سکتی ہے؟ قرآن و میں ، کیا مسلمان عورت ، میسائی ہو سکتی ہے؟ قرآن و مدیث میں اس کی کیا سزا ہے؟

جواب: "سی مسلمان مورت کی غیر مسلم سے شادی نہیں ہو کتی، اس کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ اس مورت کو چاہئے کہ اس شخص سے فوراً اللہ ہو جائے اس مسلمان کورت کو چاہئے کہ اس شخص سے فوراً اللہ ہو جائے اورا۔ بخ گناہ سے قوبر کرے، اور جن لوگوں نے اس شادی کو جائز کہا ہے ، وہمی تو بہ کریں اور اپنا اور اکاح کے تجدید کریں، اور کس مسلمان کا عیسا لی بن جانے کا اراد وکرنا ہمی کفر ہے، اللہ تعالی بناو جس رکھیں۔ شو ہر کے مرتد ہونے سے نکاح فنٹے ہوگیا، بیوی وُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے

سوال:...میری عمر ۳ سال ہے،میرے والد پی آئی اے میں ڈرائیور تھے جو کہ اب ریٹائر ہوگئے ہیں،میراایک بھائی جو
کہ ابھی زیرِتعلیم ہے،میری والدہ ول کی مریضہ ہے،میری شاوی والدین کی رضامندی ہے میرے بھوپھی کے بینے ہے انڈیا میں
ہوئی ہے،میرے شوہر کا نام سعید شیخ ہے،جس ہے میرے دولا کے ہیں، بڑےلا کے کی عمر ۱۳ سال اور چھوٹے کی عمر ۱۱ سال ہے،
میرے شوہر نے اب ہندو ندہب اپنالیا ہے، اور انڈیا کی تحریک شوشنا جو کہ ہندو تحریک ہے، اس میں شامل ہوگیا ہے،شراب چینا، جوا

<sup>(</sup>۱) قبال الله تبعالى: "وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشُرِكِيْنَ حَتَى يُؤْمِنُوا" (البقرة: ۲۲۱). وفي البدائع (ج.٣ ص: ٣٥) كتاب النكاح (طبيع دار الكتب البعلمية): ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة، فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ولا تنك حوا البعشركين حتَّى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع مؤمنة في الكفر ...إلخ. (أيضًا: فتاوى هندية ج: ١ ص: ٢٨٢، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) والأصبل أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيا كفر. (ردالمحتار ج:٣ ص:٢٢٣، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) وفي الحيط من رضي بكفر نفسه فقد كفر أي إجماعًا. (شرح فقه أكبر ص: ٢٢١ طبع لاهور).

کھیٹااور عورتوں گڑھر میں لانا، قرآن کو بھاڑ کر زمین پر ڈال کر شراب ڈال کر اَطراف ناج کاج کہ یہ بہتا ہے کہ دیکھوتمبارااللہ میرا بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور یہ کہ جب میں مرجاؤں تو مجھ وجلانا مولانا صاحب! یہ مجھے ناجائز کاموں کے لئے کہتا ہے اور اپنے ہندو دوستوں کو گھر میں لاکر مجھ ہے کہتا ہے کہ میں ان سے خلط تعلقات قائم کروں۔ جب بیسب ماننے سے اِنکار کرتی ہوں تو مجھے بہت مارتا ہے اور سری والدوا نڈیا آ کر مجھے اور بچوں کو پاکستان لے آئی، مجھے سرین سے جلاتا ہے۔ ان سب باتوں کی خبر میر ہے والدین کو ہوئی تو میری والدوا نڈیا آ کر مجھے اور بچوں کو پاکستان لے آئی، مجھے سرین سے جلاتا ہے۔ ان سب باتوں کی خبر میر ہے والدین کو ہوئی تو میری والدوا نڈیا آ کر مجھے اور بچوں کو پاکستان لے آئی، مجھے پاکستان آئے ہوئے کہ ساتھ کو ٹی خبری ہے ہوئی ہیں ہے باکستان آئے ہوئی کرچی نہ خط، بچھ بھی نہیں بھیجنا ہے، میں گھر کے قریب ایک فیکٹری میں کام کر کے اپن ورٹنی میں میرا ایسے خص کے ساتھ نکاح ہے یا ختم ہوگیا ہے؟ (میر ہے شوہر نے گھر میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو پوجاروز میں شام کرتے ہیں اور جمھے الیہ خص کے ساتھ نکاح ہے یا ختم ہوگیا ہے؟ (میر ہے شوہر نے گھر میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو پوجاروز میں شام کرتے ہیں اور جمھے نمار کرتے ہیں اور جمھے کو بی جاروز میں مندر بنالیا ہے اور بدھ کو پوجاروز میں شام کرتے ہیں اور جمھے نمار کرتے ہیں اور جمھے کے بی کی کی کرتی ہوں نے کہ بھی چیزی اجازت نہیں ہے )۔

جواب:...جودا قعات سوال میں لکھے ہیں،اگر صحیح ہیں تو شوہر کے مرتد ہوجانے کے بعد نکاح نسخ ہو چکاہے، اور چونکہ اس عرصے میں عدنت فتم ہوچک ہے،اس لئے آپ اگر چاہیں تو دُوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں، پہلے شوہر کے ساتھ اب کو کی تعلق نہیں رہا۔ مسلمان لڑکی کا عبیسائی لڑکے سے شاوی کرنا

سوال: ... ایک بفت روزه رسالے کی ایک قربی اِشاعت میں ایک سئلہ شائع بوا تھا، جس میں سائل کا سوال یہ تھا:

" بمارے اس سئلے کاحل کیا ہے کہ میرے بھائی کی بیٹی نے ایک بیسائی نو جوان کے ساتھ تعلقات اُستوار کر گئے، بعد میں لوگوں کے
مشورے ہے اس بیسائی نو جوان ہے اس کی شادی کردی گئی، ایس صورت میں جبکہ وہ مخص بدستوراً بھی بیسائی ہے، کیا بیشادی جائز
ہے؟ "اور جواب بیدیا گیا تھا: " اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے۔ " آنجناب سے دریافت یہ کرنا تھا کہ آیا یہ سئلہ مجھے ہے؟
جواب نہ یہ سئلہ غلط ہے، کی مسلمان خاتون کی شادی کسی غیر مسلم مرد سے نہیں ہو سے قی اور یہ سئلہ کے " اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے ' اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ وہورت سے شادی کرے، اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ وہورت

 <sup>(</sup>۱) وإرتداد أحدهما (الزوجين) فسخ فلا ينقص عددًا عاجل بلا قضاء. (درمختار ج:٣ ص:٩٣ ١). وفي الفتاوى الهندية
 (ج: ۱ ص:٣٣٩) الباب العاشر في نكاح الكفار: إرتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة يغير طلاق في الحال قبل الدخول وبعده ... إلخ.

<sup>(</sup>٢) ولا يجوز تزوّج المسلمة من مشرك ولا كتابي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٢). ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر الكومنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر. (بدالع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤١، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وكل من يعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم عليه السلام وشيث، وزَبور داؤد عليه السلام فهو من أهل
 الكتاب، فتجوز مناكحتهم. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨١، طبع رشيديه).

واقعی اہلِ کتاب ہوبھی ، ورندا گر وہ محداور بے دِین ہوتو اس ہے شادی جائز نہیں۔ دُ وسری شرط یہ ہے کہ اپنی اولا د کے بجڑ جانے اور ہے دین ہوجانے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ شادی جائز نہیں۔

#### سی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد ہے نہیں ہوسکتا

سوال: ... کیاسی لڑکی کا نکاح غیر سی تعنی شیعه مرد کے ساتھ ہوسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟

جواب :...جو محض كفرية عقيده ركهتا مو،مثلاً: قرآن كريم مين كي بيشي كا قائل مو، يا حضرت عا مُشهرضي الله عنها يرتهمت لكاتا ہو، یا حضرت علی رمنی اللہ عنہ کوصفاتِ اُلو ہیت ہے متصف مانیا ہو، یا بیا عقاد رکھتا ہو کہ حضرت جبریل علیہ السلام غلطی ہے آنخضرت صلی الله عليه وسلم پر وحی لے آئے تھے، ياكسي اور ضرورت دِين كامتكر ہو، ايبالمخص تو مسلمان ہی نبيس، اور اس ہے كسى سىعورت كا نكاح ، ُ رست نبیس ۔ شیعہ اثناعشریتی کیفِ قر آن کے قائل ہیں، تین جارافراد کے سواباتی پوری جماعت صحابہ رضی التُعنهم کو ( نعوذ باللہ ) کافر و منافق اور مر تد سمجھتے ہیں، اور اپنے اُئمہ کو انبیائے کرام علیہم السلام ہے افضل و برتر سمجھتے ہیں، اس لئے و دمسلمان نہیں اور ان ہے مسلمانوں کارشتہ نا تا جائز نبیں۔شیعہ عقائد ونظریات کے لئے میری کتاب'' شیعہ ٹی اختلاف اور صراطِ مستقیم'' و کمچہ لی جائے۔

#### شیعہ اڑی ہے نکاح کس طرح ہوسکتاہے؟

سوال:...اگرشیعه ند بہ سے تعلق رکھنے والی لڑکی دِ لی طور پر سیح اسلام کو بسند کرتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے خوف سے

(۱) حکیم الامت معزت مولا نااشرف علی تعانوی نورانند مرقد وفر ماتے ہیں: اگرعورت کتابیا یعنی یبودیہ نصرانیہ وغیرہ ہوتو اس ہے مسلمان مرد کا نکاح دو شرطوں کے ساتھ ہوسکتا ہے،اوّل یہ کہ وہ تمام اقوام یورپ کی طرح صرف نام کی عیسائی اور درحقیقت لا ند بب ( دہریہ ) نہ بو، بلکدا ہے ند بسی أصول كوكم از کم مانتی ہو،اگر چیمل میں خلاف بھی کرتی ہو۔

ؤ ومری شرط یہ ہے کہ دواصل سے بیبودیہ ولصرانیہ ہو، اسلام سے مرتہ ہوکر بیبودیت ونصرانیت اختیار و کی ہو، جب بید دنوں شرطین کسی کتابیے ورت میں پائی جائیں تواس سے نکاح مجع ومنعقد ہوجاتا ہے،لیکن بلاضرورت شدیدواس سے بھی نکاح کروہ ہے،اور بہت سے مفاسد پرمشتمل ہے،اس لئے حضرت عمر فاروق رضی القد عند نے اپنے عہد خلافت میں مسلمانوں کو کتابیے ورتوں سے نکات کرنے کومنع فریادیا تھا، اور جب عہد فاروتی میں ، کے زمان و خیرتھا، ایسے مغاسد موجود تعيم، تو آج كل جس قدر مغاسد بول كم بير - (الحيلة الناجزة، رسالة هم الازدواج مع اختلاف الازواج ص: ١٠١، طبع دارالا شاعت كراري، أيضًا: فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٤٢، فصل في المحرمات، طبع دار صادر، بيروت).

 (٢) وانسما كان غضبه (أي غضب عمر رضى الله عنه) لخلطة الكافرة بالمؤمن، وخوف الفتنة على الولد الأنه في صغره الزم لأمه. (فتح القدير ج:٢ ص:٣٤٣، كتاب النكاح، فصل في الحرمات، طبع دار صادر، بيروت).

(٣) لا شك في تكفير من قذف السيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها أو أنكر صحبة الصديق أو اعتقد الألوهية في عليّ، أو ان جبريل غلط في الوحي. (رد انحتار ج:٣ ص:٣٣٤). وبهذا ان الرافضي إن كان ممن يعتقد الألوهية في عليّ، أو أن جبريل غلط في الوحي، أو كان ينكر صحبة الصديق، أو يقذف السيّدة الصديقة، فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة. (رد المحتار ج:٣ ص:٣٦، كتـاب الـنـكـاح، فصـل في الحرمات). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص: ١٢١، طبع دار المعرفة، بيروت) كتاب السير، باب أحكام المرتدين: ويكفر من أراد بغض النبي صلى الله عليه وسلم ....... بقذف عائشة رضى الله عنها من نسائه صلى الله عليه وسلم فقط، وبإنكاره صحبة أبي بكر رضى الله عنه.

شادی ہے پہلے واضح طور پر اسلام قبول کرنے کے بجائے اپنی ہونے والی نندہے میکتی ہے کہ میں سسرال آ کراہلسنت کے ندہب کو اختیار کرلوں گی ،کیااس کا بیرا قرار نکان کے تیج ہونے کا جواز پیدا کرتا ہے؟

جواب: "" كرلول كَنْ الله المنبارنبين واكروه المرحق كفهب كوتبول كرلية قبول كياجائ كا\_

سوال:..لڑے کے والدین بیزنکات کرنے پر بصندین اورمعلوم ہونے کے باوجود شیعہ سنی مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، تو ایسی صورت میں بعض رشتہ داروں کی رائے ہیہ ہے کے لڑکی کا بظاہر نکاح کروا کے زخصتی کے بعداییے سسرال میں لا کرلڑ کے کے حوالے کرنے سے پہلے لڑکی سے باقاعدہ اسلام قبول کروا کردو بارہ نکاح منعقد کیا جائے ،جس پرلز کی بھی بخوشی راضی ہو،تو کیا یہ صورت

جواب: ... جي بان! اگرايسا موجائ توضيح بكركري مسلمان موجائ اوردو باره اس كانكاح كياجائي-سوال:...اگرنکاح سے پہلے لڑکی اپنی ہونے والی نند کے سامنے خفیہ طور پر اِسلام قبول کر لے مگر فی الحال والدین کے ؤر ے وہ والدین کے سامنے اپنے معمولات شیعہ غرب کے مطابق کرے ، جو کہ صرف دکھلا وابوتو کیا ایسی صورت میں نکاح سمجے ہوگا؟ جواب: سیمج ہے۔

#### شیعه اورسی کا آپس میں رشتہ جا ئزنہیں ہوسکتا

سوال:... ہمارے شہر ڈیرہ اِساعیل خان میں چونکہ'' شیعہ کی'' برادری کے نکاح اکثر ہوتے رہے ہیں ، اس سلسلے میں آب کمل وضاحت کریں تا کہ تفصیلا معلوم ہوجائے کہ یہ نکاح اسلامی نقطۂ نظر میں کس حد تک جائزیا تا جائز ہے؟ یا یوں کہیں کہ ہوسکتا

جواب: .. شیعدا ثناعشری کے عقائد اہل سنت ہے بالکل مختلف ہیں ، اور ان کے تمن عقید ہے تو ایسے ہیں کدان کے بعد سی تاُویل کے ذریعے بھی ان کومسلمان نبیں سمجھا جاسکتا ،اور ندان سے اسلامی برتاؤ کیا جاسکتا ہے۔

ا وَلَ :..ان كابيعقيده كه حضرات خلفائ راشدينٌ ..نعوذ بالله ...منافق ومرتد اور ظالم وغاصب يتص، اور آيات كريمه: "إِنَّ الَّـذِيْنَ ارُتَكُوا عَلَى اَدُبَارِهِمُ" اور "إِنَّ الَّـذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَشَآقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدى" ان كحق من نازل بوكس ـ

دوم:..ان کا یے عقیدہ ہے کہ موجود دقر آن تحریف شدہ ہے اوراس میں اُول بدل کردی تمی ہے۔ سوم:...ان كاعقيدهُ إمامت كه باره امام، انبيائ كرام كي طرح معصوم اورمفترض الطاعت بين، اوروه تمام انبيائ كرام

ان تمینوں عقیدوں کی تشریح میں اپنی کتاب'' اِختلاف اُمت اور صراطِ متقیم''<sup>(۱)</sup> میں اور اپنے رسالے'' ترجمه فرمان علی پر

<sup>(</sup>١) اختلاف أمت اور مراطِ متقم من:٢٨٢١، شيع تى إختلاف له طبع كمتبدله حيانوى \_

ایک نظر''میں کر چکا ہوں ،ان کو ملاحظہ فر مالیا جائے۔اور بین ظاہر ہے کہ ان عقائد کے لوگوں سے رشتہ ناطہ جائز نبیں ہوسکتا ،اس لئے ٹی لڑکی کا نکاح شیعہ عقائدر کھنے والوں سے چیج نبیں ، بلکہ باطل اور کا لعدم ہے۔

قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے، ایس شادی کی اولا دبھی ناجائز ہوگی

سوال: ... کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے کے متعلق کہ کیا کسی قادیانی عورت سے نکاح جائز ہے؟

جواب: ...قادیانی زندین اورمر تد ہیں ،اورمر تد ہ کا نکاح نہ کسی مسلمان سے ہوسکتا ہے ، نہ کسی کا فر سے اور نہ کسی مرتد ہے۔ '' ہدا ہے' میں ہے:

"اعلم أن تصرفات المرتد على أقسام نفاذ بالإتفاق كالإستيلاء والطلاق .... وباطل بالإتفاق كالإستيلاء والطلاق .... وباطل بالإتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له." (ماية ج:٢ ص:٥٨٣)

ترجمه:... ماننا جائنا ج

در مختار میں ہے:

"ولاً بعدلع (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقًا وفي الشامية (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا."

( قَاوَىٰ شَائِ عَ وَرَيْخَارِجَ: ٣ صُ: ٢٠٠)

ترجمہ:...' اور مرتد یا مرتد ہ کا نکاح کسی انسان ہے مطلقاً صحیح نہیں ، یعنی نہ مسلمان ہے ، نہ کا فر سے اور نہ مرتد ہے ۔''

فآویٰ عالمکیری میں مرتد کے نکاح کو باطل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

"فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا حرَّة ولا مملوكة." ( فآوي عاتكيري ج: ٣ ص:٥٨٠)

فقیشافعی کی متند کتاب ' شرح مہذب' میں ہے:

"لا يصح نكاح المرتد والمرتدة لأن القصد بالنكاح الإستمتاع ولما كان دمهما مهدرًا ووجب قتلهما فيلا يتحقق الإستمتاع ولأن الرحمة تقتضى ابطال النكاح قبل الدخول فلا ينعقد النكاح معها."

(شرن مبذب ١٦:٣ ص:٢١٣)

ترجمہ:...''اورمر تد اورمر تدو کا نکاح سیح نہیں، کیونکہ نکاح سے مقصود نکاح کے فوائد کا حصول ہے۔ چونکہ ان کا خون مباح ہے اور ان کا قتل واجب ہے، اس لئے میاں بیوی کا استمہاع محقق نہیں ہوسکتا، اور اس لئے بھی کہ تقاضائے رحمت یہ ہے کہ اس نکاح کو زھتی ہے پہلے ہی باطل قرار دیا جائے، اس بنا پر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔''

فقينلي كمشهوركتاب المغنى من الشرح الكبير من ب:

"والسرتدة يسحرم نكاحها على أى دين كانت الأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت اليه في اقرارها عليه ففي حلها أولى." (المغنم عالشرح الكبير ع: ٤ ص: ٥٠٣)

ترجمہ:...''اورمر تدعورت سے نکائ حرام ہے خواداس نے کوئی سادِین اختیار کیا ہو، کیونکہ جس دِین کی طرف و دختقل ہوئی ہے اس کے لئے اس دِین کے لوگوں کا تھم ٹابت نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ اس دِین پر برقر اررکھی جائے ، تو اس سے نکائے کے حلال ہونے کا تھم بدرجیا وُلی ٹابت نہیں ہوگا۔'' ان حوالہ جات سے ٹابت ہوا کہ قادیا نی مرتد کا نکائے سے خہیں ، بلکہ باطل محض ہے۔

سوال:...اولا دکی شرق هشیت کیا ہوگی؟

جواب:...جباُو پرمعلوم ہوا کہ یے نکاح صحیح نبیں تو ظاہر ہے کہ قادیانی مرقدہ سے پیدا ہونے والی اولا دبھی جائز اولا دنبیں ہوگی ،البتۃ اُو پر جوصور تیں اس شخص کے مسلمان ہونے کی ذکر کی گئیں ،اگروہ صور تیں ہوں تو یہ' شبہ کا نکاح'' ہوگا ،اوراس کی اولا د جائز ہوگی ،اور بیاولا دمسلمان باپ کے تابع ہوتو مسلمان ہوگی۔

سوال:...اس شخص ہے معاشرتی تعلقات روا رکھنا جائز ہے یانہیں؟ جسے علاقے کے لوگ مختلف اواروں بیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی قادیانی ہے۔لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس کا فدہب اس کے ساتھ ہے، ہمیں اس کے فدہب ہے کیالینا؟ یہ ہمارے مسائل حل کراتا ہے۔ تو از روئے شریعت اس کا کیاتھم ہے؟

جواب: ... بیخض جب تک قادیانی عورت کوعلیحدہ نہ کردے اس دفت تک اس سے تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ جولوگ ندہب سے بے پرواہوکر محض دُنیوی مفادات کے لئے اس سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ بخت گنبگار ہیں، اگر انہیں اپناایمان عزیز ہادر اگروہ قیامت کے دن رسول الله صلی الله علیہ کی شفاعت کے خواستگار ہیں تو ان کوتو بہ کرنی جا ہے، اور جب تک یوخص اس قادیانی مرقدہ کو علیحدہ نہیں کردیتا اس سے تمام معاشرتی تعلقات منقطع کر لینے جائمیں، جن تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

"لَا تَجِدُ قُومًا يُؤُمنُونَ بِاللهُ وَالْيَوُمِ الْاَنْجِرِ يُوَآذُونَ مَنُ حَآدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوَّا اللهُ وَالْمَانَ وَالْمَدُمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَمُ وَرَضُوا بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اللهُ لَهُ خَلَدِيْنَ فِيْهَا، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا اللهُ لَهُ خَلَدِيْنَ فِيْهَا، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ، اللهِ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُو

ترجمہ: "جولوگ اللہ براور قیامت کے دن پر (پوراپورا) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کونے دیکھیں گے کہ دوایے فخصوں سے دوئی رکھتے ہیں جواللہ اوراس کے رسول کے یہ خلاف ہیں، گو دوان کے باپ یا بیٹے یا ہمائی یا کنے ہی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دِلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان جبت کر دیا ہے اوران (قلوب) کو اپنے فیض سے قوت دی ہے (فیض سے مراد نور ہے) اوران کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشر ہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یہ لوگ اللہ کا کروہ خوب من لوک اللہ ہی کا گروہ فلاح یانے والا ہے۔ " (ترجمہ: حَیم الامت قانوی )

سوال:...اوراگرکسی کویہ شبہ ہوکہ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو دِینِ اسلام سے پھر جائے ، بینی پہلے مسلمان تھا بعد میں نعوذ باللہ کا فر ہوگیا،اس لئے جو محض پہلے مسلمان تھا پھراس نے مرزائی ند ہب اختیار کرلیاوہ تو مرتد ہوا،لیکن جو محض بیدائش قادیانی ہووہ تو مرتد نہیں، کیونکہ اس نے اسلام کوچھوڑ کرقادیانی کفراختیار نہیں کیا بلکہ وہ ابتداء ہی سے کا فرے، وہ مرتد کیسے ہوا؟

جواب:...اس شبر کا جواب ہیہ ہے کہ ہر قادیانی'' زندین ' ہے، اور'' زندین ' و پخض ہے جواسلام کے خلاف عقا کدر کھتا ہو، اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہواور تا ویلات باطلہ کے ذریعہ اپنے عقا کد کوئین اسلام قرار دیتا ہو۔ اور'' زندین ' کا تھم بعینہ مرقد کا ہے۔ البتہ' زندین ' اور' مرقد' میں بیفرق ہے کہ مرقد کی تو بہ بالا تفاق لائتی قبول ہے، اور زندین کی تو بہ کے قبول کئے جانے یا ند کئے جانے میں اختلاف ہے۔ ' اس ایک فرق کے علاوہ باتی تمام اَ حکام میں مرقد اور زندیق برابر ہیں۔ اس لئے قادیانی مرزائی خواو بیدائش مرزائی ہوں یا اسلام کو چھوڑ کر مرزائی ہے ہوں ، دونوں صورت میں ان کا تھم مرقد کا ہے۔

قادیانی لڑ کے ہے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں

سوال:..مسلمان لاکی (جانتے ہوئے بھی) اگر قادیانی لاکے کے متحد عشق میں جتلا ہوکر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرے، اس صورت میں لڑکی اپنے ند ہب پررہے اور لڑکا اپنے ند ہب پر، نکاح جائز ہوگا یانبیں؟ اگر لڑکی شادی کر لیتی ہے تو آخرت

<sup>(</sup>١) إن الزّنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطان الكفر فلا ينافي إظهاره الدعوي. (رد الحتار ج:٣ ص:٣٣٢ باب المرتد، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۲) وكل مسلم إرتد فتوبته مقبولة إلا جماعة من تكروت ودته. (درمختار ج: ۳ ص: ۲۳۱ باب المرتد، طبع سعيد).
(٣) والثاني يفيد الزندقة، فبعد أخذه لا تقبل توبته إتفاقًا فيقتل، وقبله اختلف في قبول توبته، فعند أبي حنيفة تقبل فلا يقتل وعند بقية الأتمة لا تقبل ويقتل حدًا. وفي الشامية: وحاصل كلامه أن الزنديق لو تاب قبل أخذه، أي قبل أن يوفع إلى الحاكم، تقبل توبته عندنا وبعده لا إتفاقًا وورد الأمر السلطاني للقضاة بأن ينظر في حال ذالك الرجل إن ظهر حسن توبته يعمل بقول أبي حنيفة والا فبقول باقي الأثمة، وأنت خبير بأن هذا مبنى على ما مشى عليه القاضي عياض من مشهور مذهب مالك وهو عده قبول توبته وأن حكمه حكم الزنديق عندهم، وتبعه البزازي كما قدمانه عنه، وكذا تبعه في الفتح، وقد علمت أن صريح مذهبا خلافه كما صرح به القاضي عياض وغيره. (الدر المختار مع رد اغتار ج: ٣ ص: ٢٣٥، ٢٣٦، ١٣٦١، باب المرتد، مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء، طبع ايج ايم سعيد).

مِن كَن لُو كُول مِن شامل بهوگى؟

جواب:...قادیانی مرتد بیل، ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ کز کی ساری عمر زِنا کے گناہ میں مبتلارہے گی جیسے کسی سکھ کے عشق میں مبتلا ہوکراس سے شادی کر لے۔

سوال: ... شادی کے لئے لڑکی کی معاونت وحمایت کرنے والے کے لئے (جبکہ قادیا فی لڑکا اُزخود شادی کرنے ہے کئی بار انکار کر چکا ہو)اورائے عاشق لڑکی کی سینی وغیر و نے کسی طور پر رضا مند کیا ہو، جس میں لڑکی کے ند ہب تبدیل کرنے کے إمکانات کو رَ ذَنہیں کیا جاسکتا ،اورخودلڑکی کے لئے شریعت میں سزاکی حد کیا ہے؟ کیالڑ کی جبکہ مسلم گھرانے کی ہے اور غیر مسلم لڑکے سے شادی کا ارادہ کرنے کے شرعی جرم میں اور معاونت کرنے والے بھی واجب القتل نہیں ہیں؟

جواب:...غیرمسلم کے ساتھ شادی کو جائز سمجھنا کفر ہے، لڑکی کی معاونت وحمایت کرنے والوں نے اگر اس شادی کو جائز سمجھا تو ان کو اپنے ایسان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے۔

سوال:... بات چیت طے ہونے بعنی مثلی وغیرہ ہونے پر قادیانی لڑکے یامسلم لڑکی کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے مثم کر ک مشتر کہ طور پر تقسیم کی گئی مشائی کھانا اور انہیں مبارک بادوینا جائز ہے یانہیں؟ اگر مشائی کھا سکتے ہیں اور مبارک بادوے سکتے ہیں تو کیوں؟ جبکہ نکاح ہی جائز نہ ہوااور بیا یک نا جائز فعل کی ابتدا کے شگون میں تقسیم کی ٹنی ہو۔

**جواب:..مضائی کھانا اورمبارک ب**اد دینا بھی رضا کی علامت ہے، ایسےلوگوں کوبھی اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔

سوال:...اس سلسلے کی مٹھائی کو جائز قرار دینے کے لئے میرے ایک دوست نے دلیل دی کہ بندوستان میں لوگ (مسلمان) اپنے ہندو پڑوی کے یہاں شادی دغیرہ کی تقریبات میں شرکت کرتے تھے اور کھاتے تھے۔میرانظریہ یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی آپس کی شادی ہوتی تھی ،ایک ہی ند ہب کامعا ملہ تھا۔لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکی بھی اب مرتد ہوگئی یا ہوجائے گی ،لہذا یہ

(٣) من اعتقد الحرام حلالًا والى قوله) فإن كان دليله قطعيا كفر. (رد اغتار ج:٣ ص:٢٢٣، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع، طبع سعيد).

<sup>(</sup>١) إذا لم يعرف أن محمدًا آخر الأنباء فليس بمسلم لأنه من الضروريات. (الأشباه والنظائر ج: ٢ ص: ٩ كتاب السير، بـاب الـردة، طبـع إدارة الـقـرآن). أيـطُــا: وإن أنـكـر بـعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ١٣١١، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) فلا يجوز له أن يتزوّج إمرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا خرّة ولا مملوكة. (فتاوي عالمگيري ج: ۲ ص: ۵۸٠).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح.
 (درمختار ج:٣ ص:٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه واستحسنه ورضى به كان كافرًا. (مرقاة المفاتيح جـ:۵ ص: ۳، بـاب الأمـر بـالـمعـروف، طبـع أصـح الـمطـابـع، بـمبئى). أيضًا: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج: ٣ ص: ٢٣٤، طبع سعيد).

ایک مرقد اور زِندیق میں اضافے پر یالزگ کے فدہب تبدیل کرنے ، اسلام سے پھرجانے کی خوشی میں مضائی ہوگی۔ نیزیہ بھی بتا کیں کہ جنھوں نے مشائی کھائی اور اس فعل پرلز کی لڑ کے کو (منگنی کے بندھن میں بندھنے پر ) مبارک باد دی ، اب وہ کیا کریں؟ اگر انہوں نے اُن جانے میں ایسا کیا ، اگر انہوں نے بیرجانتے ہوئے کہ بینا جائز فعل ہے ایسا کیا ، اب وہ کیا کریں؟

جواب: ... غیرمسلموں کی آپس کی شادی میں مبارک باددینے کا تو معمول رہاہے، لیکن کسی مسلمان لڑکی کا عقد کسی غیرمسلم ہے کردیا جائے یا .. نعوذ باللہ ... کسی مسلم لڑکی کو مرتد کر کے غیرمسلم ہے اس کی شادی کردی جائے تو اس صورت میں کسی مسلمان کو بھی مبارک باد چیش کرتے ہوئے بہت ہے منادینے کی مثالیس موجود مبارک بادچیش کرتے ہوئے بیس دیکھا محیا، بلکہ غیرت مندمسلمانوں میں ایسے خبیث جوڑے کو صفح بہت ہے منادینے کی مثالیس موجود میں ۔ بہرحال جولوگ اس میں ملقت ہوئے ہیں ان کوتو ہے کرنی جا ہے اورا بے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے۔ (۱)

### قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا دعوی غلط ہے

سوال:...ہمارے علاقے میں ایک خاتون رہتی ہیں، جو بچوں کو ناظر ہقر آن کی تعلیم ویتی ہیں، نیزمخلہ کی مستورات تعویذ گنڈے اور وینی مسائل کے بارے میں موصوفہ ہے زجوع کرتی ہیں۔لیکن باوٹوق ذرائع ہے معلوم ہوا ہے کہ اس کا شوہر قادیانی ہے، موصوفہ ہے دریافت کیا گیا تو اس نے میموقف اختیار کیا کہ اگر میراشو ہرقادیانی ہوا، میں تو مسلمان ہوں، میراعقیدہ میرے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ، اس کے عقائدہے میری صحت پر کیا اگر پڑتا ہے؟ آپ ہے دریافت کرنا مطلوب ہے کہ:

ا: .. کسی مسلمان مرد یاعورت کاکسی قادیانی مذہب کے حامل افراد ہے زُن وشوہر کے تعل<mark>قات قائم رکھنا کیسا ہے؟</mark>

اند اہلِ محلہ کے شرق معاملات میں ان خاتون ہے رُجوع کرنا، نیز معاشرتی تعلقات قائم رکھنے کی شرقی حیثیت کیا ہے؟
جواب: ۔۔۔ کی مسلمان خاتون کا کسی غیر سلم ہے نکاح نہیں ہوسکتا، '' نہ قادیا نی ہے، نہ کسی وُ وسر ہے غیر سلم ہے، اور نہ کو نک مسلمان خاتون کسی قادیا نی کے محررہ عمق ہے، نہ اس ہے میاں ہیوک کا تعلق رکھ عمق ہے۔ یہ خاتون جس کا سوال میں ذکر کیا گیا، اگراس کو یہ مسلم معلوم نہیں تو اس کو مسئلہ بتادیا جائے ، مسئلہ معلوم ہونے کے بعدا ہے چاہئے کہ وہ قادیا نی مرتد ہے فوراً قطع تعلق کرلے، اور اگروہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اسے چاہئے کہ وہ در حقیقت خود بھی قادیا نی ہے بھن بھولے اگر وہ مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی بدستور قادیا نی کے ساتھ رہتی ہوتے تھے لینا چاہئے کہ وہ در حقیقت خود بھی قادیا نی ہے بھن بھولے بھالے مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے وہ اپنے آپ کو مسلمان خاہر کرتی ہے، محلے کے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے کہ اس سے قطع تعلق کریں اور اس سے بھی وہ مسلوک کریں جو قادیا نی مرتد وں سے کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کو قرآن کریم پڑھوانا، تعویذگذے لینا،

<sup>(</sup>١) مُزشته صفح كا حاشيهٔ نبر٥ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَى يُؤْمِنُوا" (البقرة: ٢٢١). أيضًا: ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: ولَا تنكحوا المشركين حتَى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤١، كتاب النكاح، فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: لَا يجوز للمرتد أن يتزوّج مرتدة ولا مسلمة ولَا كافرة أصلية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٢).

دین مسائل میں اس ہے زجوع کرنااوراس ہے معاشر تی تعنقات رکھنا حرام ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# مسلمان کا قادیانی لڑکی ہے نکاح جائز نہیں ،شرکا ،تو بہ کریں

سوال:... ہمارے علاقے میں ایک زمین دار کی قادیانی کے گھر شادی ہوئی ، مگر ڈولہامسلمان ہونے کا دعویدار ہے ، ان کا شرعاً نکاح ہوا ہے یانبیں؟ اور دعوت ولیمہ میں شریک لوگوں کا نکاح برقرار ہے یانبیں یا گنہگار ہیں؟ آئندہ شریک ہوں یانبیں؟ جواب:...قادیا نیوں کا حکم مرمد کا ہے، ان کی تقریبات میں شریک ہونااورا پی تقریبات میں ان کوشریک کرنا جا ئرنہیں۔ جولوگ اس معالمے میں چیتم پوشی کرتے ہیں، قیامت کے دن خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں ھے،اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی اور عمّاب کے مورد ہول گے۔ قادیا نیوں ہے رشتہ نا تا جائز نبیں، اگر و ولز کی مسلمان ہوگئی ہے تو نکاح سیجے ہے، اور ا گرمسلمان نبیس بلکہ قادیانی ہے تو نکات باطل ہے، جس طرح نسی سکھ اور ہندو سے نکاح جائز نبیں ، ای طرح نسی قادیانی ہے بھی جائز نہیں۔اس شخص کولازم ہے کہ قادیانی عورت کوالگ کروے، جولوگ ان کے نکاح میں شریک ہوئے ہیں وہ گنہگار ہیں ان کوتو بہ کرتی عاہے، آئندہ ہر گزایبانہ کریں۔

#### قادیا بی لڑکی ہے شادی اور اُن ہے میل جول رکھنا

<mark>سوال:...میرے ش</mark>وہر کے سکے جِپازاد نے قادیانی لڑی ہے شادی کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے لڑکی کومسلمان کر کے نکاح کیا ہے۔اس شادی میں ان کے والدین کی رضامندی شامل نہیں تھی ،اس لئے انہوں نے خود ہی بیشادی کی۔ نکاح کی تقریب میں کوئی رشتہ دارشا مل نہیں تھا، جبکہ و لیے میں میرے سسر ( یعنی تایا ) نے شرکت کی تھی۔

شادی کے سات آنھ ماہ بعد والدین ہے ملح ہوئنی اور بیا ہے والدین کے گھر آگئے ،لڑکی کا اپنے قادیانی والدین کے گھر آنا جانا ہے، بلکہ اب ان کے دو بینے ہیں اور بچوں کی ولادت میکے میں ہی ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے سوام ہینڈ گز ارکر آئی ہیں۔اب آپ ے بہ ہو جھناہے کہ:

#### انت یابینکاح درست ہے؟ (جبکرائری کا قادیانی میکے میں آناجانا ہے)۔

<sup>(</sup>١) قال تعالَى: "فَلَا تَقُعُذُ بَعُدُ الذِّكُرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ" (الأنعام: ٦٨) وقال تعالَى: "لَا تُجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحْرِ يُوآذُونَ مَنْ حَآدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوًّا ابُآءَهُمُ اوْ ابْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ " (المجادلة: ٢٦).

<sup>(</sup>٢) إذا لم يعرف أن محمدًا أخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات. (الأشباه والنظائر ﴿ ج: ٢ ص: ١ ٩ كتاب السير، باب الردة، طبع إدارة القرآن). أيضًا: وإن أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها. (شامي ج: ١ ص: ١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله تعالى إذا لم يمكنًا انكاره. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:٢، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) فلايتنزوج الممرتبد مسبليمية ولا كتبابية ولا مرتدة ولا يتزوج المرتدة مسلم ولا كافر ولا مرتد. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٥٩، طبع دار المعرفة، بيروت).

۳:...اگرنبیں تو جن لوگوں نے شادی میں شرکت کی تھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا وہ گنا ہگار ہیں جبکہ وہ لڑکے کے والدین کی درخواست پرشامل ہوئے تنے کہ ان کا کہنا تھا کہ کہیں ہمارا بیٹا بالکل ہی خاندان ہے الگ نہ ہوجائے (جبکہ لڑکے کے والدین خود میں نہ سیست یہ

":...اب جبکه لز کااپنے والدین کے گھر بمعہ فیلی کے مقیم ہے تو اس کے والدین کے گھر آنا جانا یا ان ہے میل ملاپ

س:...اگرلز کا الگ رہتا ہے،لیکن والدین ہے ملتا ہے تو ہم لوگوں کا اس کے والدین ہے میل جول جائز ہے یا ناجائز؟ ۵:...کیامسلمان این قادیانی والدین ، بہن بھائی وغیرہ ہے ای طرح میل جول رکھ سکتا ہے؟ کیا بیز رست ہے یا اس ہے ایمان متأثر ہوتا ہے؟ آیا جائز ہے یا ناجائز؟ جیسا کہ اس لاکی نے رکھا ہوا ہے۔

جواب:...ا:...اگریلز کی بدستورقادیانی ہے تو کسی مسلمان ہے کسی قادیانی کا نکاح جا رَنبیں۔ اوراگریلز کی مسلمان ہوگئ ہے تواس کا اپنے قادیانی والدین کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں۔ (۲)

 ۳:...ا گراڑ کی مسلمان ہوگئی تو نکاح میں شرکت جائز ہے، ورنہ تمام شریک ہونے والے گنا ہگار ہوں گے اور قیامت کے دن الله کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ (م

سن...اس مسئلے کا مدار بھی لڑکی سے مسلمان ہونے پر ہے، اگر لڑکی واقعتاً مسلمان ہے تو ان لوگوں کے گھر میں آنا جانا صحیح ہے، ورنه ناجائزے۔

اسناس کا جواب بھی اُو پر آچکا ہے۔

٠٠٠...کس ہے مسلمان کا جواللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، قادیانی مرتد دن کے ساتھ تعلقات رکھنا حرام ہے۔ مر

قادیانی لڑکی ہے شادی کرانے والے والدین اور شادی میں شرکت کرنے والے حضرات کا

سوال: ... کی سال قبل ایک شادی میں شرکت کی تھی ، پچھ عرصہ بعد معلوم ہوا کہ ماں باپ اور چنداَ عزّا کی ملی بھگت ہے

(١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحد من الناس مطلقًا. (قوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا، وهو تأكيد لما فهم من النكرة في النفي. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) قال تعالى: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالَّيْوَمِ الْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدٌ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ابْآءَهُمَ اوْ أَبْنَآءَهُمَ أَوْ الْحَوانَهُمْ أَوْ عَشِيْرَتُهُمْ..." (الحادلة: ٢٢).

 (٣) وهذا يبدل عبلي أن عبلينا ترك مجالسة الملحدين وسائر الكفار عند إظهارهم الكفر والشرك وما لا يجوز على الله تعالَى إذا لم يمكنًا انكاره. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٢، طبع سهيل اكيدُمي).

(م) الينأر

وہ شادی غیرمسلم یعنی قاد یا نیوں میں کی گئی ، ا ب معلوم یہ کر نا ہے کہ اس شادی میں جولوگ نا دانستہ شریک ہوئے ، ان کی ا ب کیا ذ مہداری ہے؟

> ماں باب اوروہ لوگ جنبوں نے دانستہ ایسا کیا،ان کے ساتھ میرا کیارویہ ہونا جائے؟ اس لڑکی سے جواولا و پیدا ہور بی ہے،اس کو کیا کہا جائے؟

جواب: ... جن لوگوں کولڑ کی کے غیرمسلم ہونے کاعلم نہیں تھا، وہ تو گنبگار نہیں ہوئے ،اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔

اور جن لوگول کوعلم تھا کہ لڑکی غیر مسلم ہے، اور ان کو قادیا نیوں کے عقا کد کاعلم نہیں تھا، اس لئے ان کو مسلمان سمجھ کر شریک ہوئے ، وہ گنام گار ہیں ، ان کوتو بہ کرنی چاہئے۔

اور جن لوگوں کولڑ کی کے قادیانی ہونے کاعلم تھا،اوران کے عقا کد کا بھی علم تھا،اوروہ قادیا نیوں کوغیر مسلم بچھتے تھے، گریہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمانوں اور قادیا نیوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا،وہ بھی گنا ہگار ہیں،ان کوتو بہ کرنی چاہئے اوراللہ تعالیٰ ہے معافی مانگنی چاہئے۔

ماں ہو ہے۔ اور جن لوگول کولڑ کی کے قادیا ٹی ہونے کا بھی علم تھا، اوران کے عقائد بھی معلوم تھے، اس کے باوجود انہوں نے قادیا نیُوں کو مسلمان سمجھا اور مسلمان سمجھ کر بی اس شادی میں شرکت کی، وہ ایمان سے خارج ہو گئے، ان پرتجد پد ایمان اور تو ہہ کے بعد تجد پد نکاح لازم ہے۔

لارم ہے۔ قادیا نیوں کا تھم مرقد کا ہے، مرقد مرد ہو، یا عورت، اس سے نکاح نہیں ہوتا، اس لئے اس قادیا فی لڑکی ہے جواولا دہوگی وہ ولد الحرام شار ہوگی۔

# جس لڑکی برقادیانی ہونے کا شبہ ہواً سے نکاح کرنا

سوال:...زیدایک ایر از کی ہے شادی کرنے کا خواہش مند ہے جس کے مسلمان ہونے پرشبہ ہے، ان کے آباء واجداد کے کچھلوگ قادیانی فرقے سے تعلق رکھنے پرشبہ ہے۔ اسلامی زوسے اس شبہ کی موجودگی میں اس شادی کی کیا حیثیت ہوگی؟ نیز اگر یہ صبح نہیں ہے قواس کا ممناه و و بال کس کے ذہبے ہوگا؟ اس لڑکے پریااس کے والدین پر؟

(۱) قبال تعالى: يَنَايها الذين المنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا. (التحريم: ۸). عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحًا بشوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. قال النووى في شرح مسلم تحت هذا الحديث: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة. (صحيح مسلم مع شرح النووى ج: ۳ ص: ٣٥٣، طبع قديمى). (٢) أبضًا.

(٣) تنبيه: وفي البحر، والأصل أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وإن كان لعينه، فإن
 كان دليله قطعيًا كفر، وإلّا فلا. (رد المحتار ج:٣ ص:٣٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه اختلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح .. إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٧، كتاب الجهاد، باب المرتد). جواب:...اگرلژگی واقعتاً قادیانی ہے توبین کاح منعقد بی نہیں ہوگا، کڑکا اور والدین دونوں گنا بگار ہوں گے۔اوراگرزید مسلمان کئے بغیر شادی کرتا ہے اور بیعقیدہ رکھتا ہے کہ بیشادی جائز ہے،تو وہ دائر ۂ اِسلام سے نکل گیا۔ کا بیسے خص اور خاندان سے دیجرلوگوں کو تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ (۳)

# قادیانی یا دُوسرے غیرمسلموں ہے شادیاں کرنے اوراس میں شرکت کا شرعی حکم

سوال: ...ایک مسلم خاندان کے والدین اور خاندان کے تمام افراد جو دولت کے نشے میں اپنے آپ کو ایدوانس ٹابت کرنے کے جوش میں بتلا ہیں، اپنی رضامندی سے ایک لڑکی شادی ایک قادیانی اور وُ وسرے بھائی نے اپنی لڑکی گی شادی وُ وسرے غیر مسلم سے رچائی۔ اس خاندان کے افراداور دوستوں نے بیجانتے ہوئے کہ بید دنوں لڑکے غیر مسلم ہیں، بڑے شوق سے شرکت کی۔ قیر مسلم سے رچائی۔ اس خاندان کے افراداور دوست جنہوں نے اللہ کے اللہ کا مرائد اقدام کی ہمت افزائی کی ،کافرنہیں ہوگئے اوران کے نکاح نہیں اوٹ میے؟

جواب:... بینکاح قطعاً منعقد نبیل ہوئے '' جنہوں نے اس نکاح کوحلال سمجھا، وہ دائر ہُ اسلام سے خارج ہو گئے ، انہیں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔

سوال:...ان دولڑ کیوں کے بطن ہے جن کے شوہر غیرمسلم ہیں دودو بچ جنم لئے ، کیایہ بچے حرامی نہیں ہوئے؟ جواب:...نچے حرامی ہیں ،نسب باپ ہے ثابت نہ ہوگا۔

سوال:...جولوگ اب بھی اس خاندان کی ہرتقریب میں ان کے کافرانداقدام سے واقفیت رکھتے ہوئے مسلسل شرکت

(١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا أى مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا. (رد اغتار مع الدر المختار ج:٣
 ص: ٣٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

(٢) الأنه إذا رأى مسكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ٥ ص: ٣، باب الأمر بالمعروف، طبع أصبح المطابع، بمبئى).

(٣) قال تعالى: "لَا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنُ خَآدُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوْا ابْآءَهُمْ اَوْ ابْنَآءَهُمْ اَوْ ابْخُوانَهُمْ اَوْ عَدْاللهِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنُ خَآدُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُوْا ابْآءَهُمْ اَوْ ابْخُوانَهُمْ اَوْ الْشُرك عَشِيْرَتَهُمْ" (انجادلة: ٢٢). وهذا يعدل على الكفر والشرك وما لَا يجوز على الله إذا لم يمكنا انكاره. وأحكام القرآن ج: ٣ ص: ٢ ، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

(٣) ولا يُصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحد من الناس مطلقًا. (قُوله مطلقًا) أي مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٢٠٠ قبيل باب القسم، طبع ايج ايم سعيد).

(۵) والأصل: ان من إعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وإن كان لعينه، فإن كان دليله قطعيًا كفر.
 (رد الحتار ج: ۳ ص: ۲۲۳، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

(٢) ما يكون كفرًا إلى العمل العمل والنكاح ...... وما فيه إختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح ... إلخ. (درمختار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج:٣ ص:٣٠٤).

(۵) وفي مجمع الفتاوي: نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل. وفي الشامية:
 أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ... إلخ. (رد انحتار مع الدر المختار، قبيل باب الحضائة ج: ۳ ص: ۵۵۵).

كرتے بيں، كافرنبيں ہو گئے؟ اوران سب كاحشر كے دِن كياحشر ہوگا؟

جواب:... بدترین لوگ ہیں ،الندورسول کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔<sup>(۱)</sup>

سوال:...میں اس خاندان والوں میں ہے تھا، اس کا فرانہ اقد ام کے بعد بی میرے گھر والوں نے رشتہ منقطع کرلیا، اور ان کے محلے والوں نے بھی ان خاندان والوں سے ملنا جلنا جھوڑ دیا، چونکہ اس خاندان کے افرادعریا نیت اور بے حیائی کوجدید ہونے کی علامت بمجھتے ہیں،اس لئے انہوں نے کفر کو اسلام پرتر جیح دی۔آپ بتا ئیں جومسلمان اس خاندان سے رابطہ یا دوئی برقر ارر کھے، وو اسلام ہے خارج نہیں ہوجائے گا؟

جواب:..ان سے ہرطرح کے تعلقات منقطع کرنالازم ہے،مسلمانوں کوان سے بائیکاٹ کرنا جائے۔

#### ایک شبه کا جواب

سوال:...حضرت زینب رضی الله عنها کا نکاح ابوالعاص بن ابوالربیج ہے ہوا جو کا فرتھا،حضرت أمّ کلثوم رضی الله عنها کا ببلانكاح عنيه ہے ہوا، جوابك كافرتھا، حضرت زقيدرضى القدعنها كاپبلانكاح عتب بن ابولہب سے ہوا جو كافرتھا، ہرسەمتنذكر و وختر ان رسالت ماب سلى الله عليه وسلم كا نكاح يميل كافرول سے كيول موا؟

جواب:..اس وقت تک غیرمسلموں سے نکاح کی ممانعت نبیں آئی تھی ، بعد میں اس کی ممانعت ہوگئی۔ متبہ نے اپنے باپ ابولہب کے کہنے پر حضرت زقیہ رضی اللہ عنہا کو، اور عتبیہ نے حضرت اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا کوطلاق دے دی تھی۔ چنانچہ بعد میں ان دونوں کا عقد کیے بعد دیگرے حضرت عثان رمنی اللہ عنہ ہے ہوا، اور حضرت ابوالعاص رمنی اللہ عنہ جنگ بدر کے بعد

<sup>(</sup>۱) لأنه إذا رأى مشكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكره ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج: ٣ ص: ١ باب الأمر بالمعروف، طبع أصبح المطابع، بمبتى).

<sup>(</sup>٢) لمال تعالى: "لَا تَسَجِـدُ قَوْمًا يُوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَآدٌ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوٓا ابْآءَهُـمُ أَوْ اَبُنَآءَهُمُ

 <sup>(</sup>٣) ..... وجدنا نكاح المشركات قد كان مباحًا في أوّل الإسلام إلى أن نزل تحريمهن. (أحكام القرآن للجضاص ج: ١ ص: ٣٣٥، باب نكاح المشركات، طبع سهيل اكيدْمي، لَاهور پاكستان).

<sup>(</sup>٣) وتنزوج زينب أبو العاص بن الربيع ....... وأما رقية فكان قد تزوجها أوّلًا ابن عمه عتبة بن أبي لهب، كما تزوج أختها أخوه عتيبة بن أبي لهب، ثم طلقاهما قبل الدخول بهما بغضة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله (تبت يدا أبي لهب الآية) وبعد فتزوج عشمان بن عفان رضي الله عنه رقية وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ...... ولما أن جانه البشيىر بالنصر إلى المدينة وهو زيد بن حارثة وجدهم قد ساؤؤا على قبرها التراب، وكان عثمان قد أقام عليها بمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره، ولما رجع زوَّجه بأختها أمَّ كلثوم أيضًا، ولهذا كان يقال له ذُوالنُّورين، ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع ...إلخ. (البداية والنهاية ج:٣ ص: ١٣٢١، فبصل في ذكر أولًاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبع قديمي كتب خانه).

املام لے آئے تھے۔(۱)

### اگراولاد کے غیرمسلم ہونے کا ؤرہوتو اہلِ کتاب سے نکاح جائز نہیں

سوال:... یہاں جرمنی میں اکثر مسلمان لڑ کے غیر مسلم لڑ کیوں کے ساتھ شادی کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے پیپر میرج کررتھی ہے۔قرآن دسنت کی رُ د سے بتا نمیں کدان کا پیغل جا ہُڑ ہے؟

جواب:...اگروہ لڑکیاں اہلِ کتاب بیں تو ان سے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ بیا ند بیٹہ نہ ہو کہ ان کی غیرمسلم ہیو یوں کی وجہ سے اولا دغیرمسلم بن جائے گی ،اگر ایسااند بیٹہ ہوتو ہرگز نکاح نہ کیا جائے ،ورنہ اپنی اولا دکوکفر کی گود میں دھکیل کر گنبگار ہوں مے۔ (۳)

### كياغيرمسلموں كى اپنے طريقوں بركى ہوئى شادياں دُرست ہيں؟

سوال: ...مسلمانوں میں مرق جدطریقہ برائے ادائیگی زوجیت کے لئے اقلین شرط' نکا ت' ہے، اب غیر مسلموں کی شادی اور ان کے ایجاب وقبول کا طریقہ غیر اسلامی ہے، اس نا طے کیا وہ تمام غیر مسلم صریحاً حرام کاری اور بدکاری کے مرتکب نہ ہوئے؟ جبدوہ غیر مسلم ہونے کا عذاب تو ہمکتیں گے، لیکن کیا نہیں اس کے علاوہ اپنی زندگی میں ہونے والی بے قاعد گیوں کی سزا ہے گی؟ جواب: ... ہرقوم میں شاوی بیاہ کا خاص طریقہ رائج ہے، ایک غیر مسلم جوڑا جس نے اپنے نہ ہب کے مطابق نکاح کیا ہو، جب تک مسلمان نہیں ہوجائے ، جب تک مسلمان نہیں ہوجائے ، جب تک تو ظاہر ہے کہ ہم ان پر اسلامی قانون لاگوکرنے کے بحاز نہیں، اور ندان کے نہ ہی معاملات میں مداخلت کر بچتے ہیں، بلکہ' وہ جانیں اور ان کا دِین' کے اُصول پڑمل کیا جائے گا۔

(۱) وذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش، فلما قفل من الشام لقيته سرية فأخذوا ما معه وأعجزهم هربًا وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار بها فاجارته ........ قال (أى أبو العاص) فاني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، والله ما معنى عن الإسلام عنده ألا تخوف ان تطنوا أني إنما أردت أن آكل أمو الكم فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول ولم يحدث شيئًا. (البداية والنهاية ج: ٣ ص: ٣٢٢، فصل في فضل من شهد بدرًا من المسلمين، طبع دار الفكر، بدوت.

(٢) قال تعالى: "وَالْمُحُصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُمْ" (المائدة:٥). (وصح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي، واعلم ان من إعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داؤد فهو من أهل الكتاب، فتجوز منكاحتهم وأكل ذبه المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٣٥، كتاب النكاح، فصل في الحرمات، طبع سعيد، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص:١١، فصل في الحرمات، طبع سعيد، أيضًا: عالمگيري

والأولى أن لا يسزوج كتابية .......... وفي الحبط: يكره تزوج الكابية الحربية، لأن الإنسان لا يأمن أن يكون بينهما ولد، فينشأ على طبائع أهل الحرب، ويتخلق بأخلاقهم، فلا يستطيع المسلم قلعه عن تلك العادة. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١١١، كتاب النكاح، فصل في الحرمات، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ٢٣٦، باب تزوج الكتابيات، طبع سهيل اكيلمي).

اورا گرایہ غیرمسلم جوڑ امسلمان ہوجائے تویہ کھا جائے کہ ان کا نکاح ایسا تونہیں جوشر کی قانون کے لحاظ ہے ممنوٹ ہے؟ مثلاً کسی نے اپنی محرَم سے نکاح کر رکھا تھا، تو اسلام لانے کے بعدان کے درمیان علیحد گی کرادی جائے گی، اورا گرایسا نکاح شرعاً ممنوع نہیں تو اس نکاح کو برقر اررکھا جائے گا۔ (\*)

ر ہا بیے کہ غیرمسلم اسلامی دستور کے خلاف نکاح کرتے ہیں ،ان کوان اُمور پربھی عذاب ہوگا؟اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری بے قاعد گیاں کفر کا شعبہ ہیں ،ادر کفر پر ہونے والے عذاب میں یہ بے قاعد گیاں اُزخود شامل ہوں گی ،والندائلم!

#### ابل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے، تو اہل کتاب مرد سے نکاح کیوں جائز ہیں؟

سوال: ایک مسلمان مردکتا بیر مورت سے تو شادی کرسکتا ہے، لیکن کیا ایک مسلمان عورت بھی اہلِ کتاب مرد سے ای طرح شادی کر لینے کی مکلف ہے؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجو ہات ہیں؟ کیا نکاح کے بعد وہ اپنے اپنے ندہب پر قائم رو سکتے ہیں؟ اس کی اولاد کا ندہب کیا ہوگا؟ اگر اولا دمسلمان بن کر رہنا گوارا نہ کرے تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ کیا وہ میال ہوگ کی حثیت سے اپنے اپنے ندہب پر قائم رہ کر زندگی گزار سکتے ہیں؟

جواب:..مسلمان مرد کا الل کتاب کی عورتوں ہے نکاح جائز ہے، کیکن مسلمان عورت کا نکاح کسی غیرمسلم مرد ہے جائز نبیں ،خواہ د<mark>ہ ابل کتاب میں ہے ہو۔</mark> اس کی وجو ہات بڑی معقول ہیں ،ضرورت ہوتو اس کی تفصیل کسی عالم سے زبانی سمجھ لیجئے۔

# غیرمسلم ممالک میں شہریت کے حصول کے لئے عیسائی عورت سے نکاح کرنا

سوال:...کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے کسی ؤوسرے غیرمسلم ملک میں صرف ملاز مت کی خاطر بیسائی عورت سے شادی کرسکتا ہے کہ نبیں؟ اور ایسائر نے کی شکل میں اس کا پہلا نکاح کیسا ہوگا، باتی رہے گا؟ وہ مسلمان (عورت) اس کے لئے حلال ہوگی؟ اور اس مسلمان فحض کا ایمان باتی رہے گا؟ اور اس کی کمائی، دولت معجد میں لگانا کیسا ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) ولو كانا ..... محرمين أو أسلم أحد اغرمين أو ترافعا إلينا وهما على الكفر فرَّق. (درمختار ج:٣ ص:١٨٦، باب نكاح الكافر، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر. (تنوير الأبصار، باب نكاح الكافر، ص:١٨٣).

 <sup>(</sup>٣) وحل تـزوج الكتابية، لقوله تعالى: واغصنت من الذين أوتوا الكتب، أى العفاف من الزنا، بيانًا للندب، لا أن العفة فيهن شرط. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١١٠، فـصـل في اعرمات، طبع دار المعرفة، بيروت، أيضًا: فتح القدير ج: ٢ ص. ٣٤٢، طبع دار صادر). ويجوز للمسلم نكاح الكتابية ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز تزوج المسلمة من مشرك ولا كتابي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨١). ومنها إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة فلا يجرز إنكاح المؤمنة الكافر لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر ....... والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى الناريعم الكفرة في عمم المحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٠٢١، ٢٠٢١، كتاب الكرح، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:... پہلے سے مسلمان بیوی کا نکاح میں ہونا تو عیسانی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے مانع نہیں ، البتہ چند دیگر وجوہ کی بنا پرالی شادی ناجا کز ہے۔

اقرانی الل کتاب کی جن مورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، ان سے مرادوہ ابل کتاب ہیں جودا زالاسلام کے شہری ہوں، جن کو' نوئی' کہا جاتا ہے، دا زالکٹر کے باشند سے مراد نہیں، لہذا اِسلام مملکت کی فرمی مورتوں سے، جبکہ وہ ابل کتاب ہوں، نکاح کی اجازت ہے، محر مکر وہ تیز بھی ہے۔ اور جو اہل کتاب دا زالحرب میں رہے ہیں، ان کی مورتوں سے نکاح مکر دہ تی ہے، (اور مکر دہ قریب ہونے کی وجہ سے تا جائز کہلاتا ہے)۔ لہذا یہ نکاح منعقد تو ہوجائے گا، مگر مکر دہ تی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہوگا، اور ایساکرنے والا گنام گار ہوگا۔ (ا

ٹانیا:...اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کے صحیح ہونے کی شرط ہے ہے کہ وہ واقعتا اہل کتاب ہوں بھی بھٹ نام کے عیسائی، یہودی نہ ہوں۔ آج کل کے بہت ہے یہود ونصاری صرف نام کے یہودی ،عیسائی ہیں، ورندوا تع کے اعتبار ہے وہ قطعاً کھھ ہوتے ہیں، وہ نہ کس کتاب کے قائل ہیں، نہ کس نی کے ، نہ دین و فر ہب کے، اگر ایس عیسائی عورت ہو جو صرف تو می طور پر عیسائی کہلاتی ہے، واقعتا کھداورلادین ہو، اس کے ساتھ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اوراییا جوڑ اشری نقطہ نظر کے لحاظ ہے بدکاری و زناکاری کا مرکک شاہری ہوں۔

ٹالٹا: "کی مسلمان نے اہلِ کتاب کی عورت ہے شادی کی ہوتو شرق قانون کے لحاظ ہے اولا دمسلمان شار ہوگی، کیکن دیار غیر میں عیسائی عورتوں سے جوشادیاں رچائی جاتی ہیں، ان سے پیدا ہونے والی اولا داپنی ماں کا ندہب اِختیار کر لیتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ جوڑا طے کر لیتا ہے کہ آدھی اولا دشو ہرکی ہوگ اور آدھی بیوی کے ندہب پر ہوگی، اگرائی شرط لگائی جائے تو ایسی شادی کرنے والامسلمان یہ شرط لگاتے ہی مرتد ہوجائے گا، کیونکہ اس نے اپنی اولا دے کا فر ہونے کو گوارا کر لیا

<sup>(</sup>۱) وإذا تروّج السلم كتابية حربية في دار الحرب جاز ويكره. (عالمگيرى ج:۱۰ ص: ۲۸۱). وما ذكر عنه (أى ابن عمر) من الكراهة يدل على أنه ليس على وجه التحريم كما يكره تزوج نساء أهل الحرب من الكتابيات. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص: ٣٣٣، باب نكاح المشركات، طبع سهيل اكيدُمى). أيضًا: ويجوز تزوج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلّا لضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعًا لإلاات باب الفتنة. (درمختار ج:٣ ص:٥٠).

 <sup>(</sup>٢) (وصبح نكاح كتابية) وإن كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلها (قوله مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي، واعلم أن من اعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث، وزبور داؤد، فهو من أهل الكتاب، فتجوز منكاحتهم. (رد المحتار على الدر المختار ج:٣٠ ص:٣٥، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) لا يجوز نكاح الجوسيات ولا الوثنيات، ويدخل في عبدة الأوثان عبدالشمس والنجوم، والصور التي استحسنوها والمعطلة، والزنادقة، والباطنية، والاباحية، وكل مذهب يكفر به معتقده كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨١ كتاب النكاح، القسم السابع الحرمات بالشرك). تقميل كي لخطا مظهو: معارف القرآن ع: ٣ سورة الماكمة ص: ٣٩،٣٨ اور معارف القرآن ع: ٣ سورة الماكمة ص: ٣٩،٣٨ اور

<sup>(</sup>٣) فإن كان أحد الزوجين مسلما فالولد على دينه. (هداية ج:٢ ص:٣٣٦، باب نكاح أهل الشرك).

اوراس پررضامندی دے دی،اورکس کے کفر پرراضی ہونا بھی کفر ہے۔ لہٰذاالی شرط لگاتے ہوئے ہی میخض اِیمان سے خارج ہوکر مرتد ہوجائے گا،اوراس کی مہلی بیوی نکاتے سے خارج ہوجائے گی۔ (۲)

رابعاً:... ہارے بھولے بھالے نو جوان امر یکا وغیرہ کی شہریت حاصل کرنے اور روٹی کمانے کا ذریعہ پیدا کرنے کی خاطر میسائی عورتوں کے چکر میں تو پڑجائے ہیں، لیکن ان ممالک کے قانون کے مطابق چونکہ طلاق کا حق مرد کے بجائے عورت کو حاصل ہے، لہذا الیم عورتمی جن کے جال ہیں ہمارے بھولے بھالے نو جوان بھنے تنے، ان کوطلاق دے کر، گھریار بھی اور اولاد پر بھی بغنہ کرلیتی ہیں، اور پیشو ہرصا حب "حسر اللہ نیکا و الانجو و "کامصداق دونوں جہان میں راندہ درگاہ ہوجاتا ہے۔ چونکہ فقد کا عام دوائے اور عرف ہو، اس کو ایسا بھنا چاہے کہ گویا عقد کے وقت اس کی شرط رکھی گئی تھی، لہذا ان ممالک کے عرف کے مطابق کویا ہے خص اس شرط پر نکاح کر دہا ہے کہ عورت جب جا ہے اس کوطلاق دے کر بہتے کہ تو رہے ہے۔ جو اس کوطلاق دے کر بہتے کہ تورت جب جا ہے اس کوطلاق دے کر بہتے کہ تورت جب جا ہے اس کوطلاق دے کر بہتے کہ تورت جب جا ہے۔ اس کوطلاق دے کر بہتے کہ تورت جب جا ہے۔ اس کوطلاق دے کر بہتے کہ تورت جب جا ہے۔ اس کوطلاق دیکوں پر قبضہ کر لے۔

ان وجوہات کی بنا پر غیرمما لک میں مسلمان نو جوانوں کا عیسائی عورتوں سے شادی کرنا ناجا کز ہے۔ اور دُوسری وجہ کی بنا پر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اور تیسری وجہ چونکہ موجب کفر ہے ، اس لئے اس صورت میں اس کا پہلی ہوی سے نکاح فننج ہوجائے گا۔ اور چوتھی وجہ میں بھی اندیشر کھی تھی اور نہ معروف تھی ، تو پہلی ہوی اس کے نکاح میں رہے گی ، مگر یہ شخص میسائی عورت سے نکاح کرنے کی بنا پر گنا ہگار ہوگا۔ ہندا ما عندی ، و اللہ أعلم بالصواب!

#### نصرانی عورت سے نکاح

سوال: ..نساری خودی تعالی کے قول: "وَ لَا تَفَوْلُوا فَلْفَة" ہے مشرک ہیں، اور مشرک عورتوں ہے نکاح جائز نہیں، جی جیسا کہ إرشاد الله فر کھنو کھنو کھنو کھنو کہنو ہیں اس کی تعری ہے، پھر نساری کی عورتوں ہے نکاح کیوں جائز ہے؟ جس وقت قرآن اُترا تھا اس وقت بھی قرآن کے مطابق وہ مشرک تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے ان سے نکاح جائز تھا، اور اب ناجائز ہے، پھی معقول نہیں معلوم ہوتا۔

جواب:...بہت سے اہلِ علم کو بہی اشکال چیش آیا، اور انہوں نے کتابیات سے نکاح کو عام مشرکین کے ساتھ مشر وط کیا، لیکن محققین کے نزدیک کتابیات کی حلّت "وَ لَا تَنْجِعُوا الْمُشْوِ کُتِ" کے قاعدے سے متعیٰ ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفيه (أي في النظهيرية) ان الرضاء بكفر غيره أيضًا كفر. (شرح فقه أكبر ص:۲۱۸، طبيع مجبتاتي، دهلي). أيضًا: والرضا بالكفر كفر. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ج:۳ ص:۵۷۳).

 <sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار ج: ٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) وأما الآية فهي في غير الكتابيات من المشركات لأن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين على الحقيقة لكن هذا الاسم في متعارف الناس يطلق على المشركين من غير أهل الكتاب، قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتب ولا المشركين ...... فصل بين الفريقين في الاسم على أن الكتابيات وإن دخلن تحت عموم إسم المشركات بحكم ظاهر اللفظ لكنهن خصصن عن العموم لقوله تعالى: والحصنت من اللين اوتوا الكتب من قبلكم. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ١٤٦، كتاب النكاح).

سوال: آپ نے فرمایا کہ بختمین کے زدیک تابیات کی صلت "والا تنج کو الفظر کت" کے قاعدے ہے متنیٰ ہے اس جواب سے لئیس ہوئی۔

جواب:...مطلب یہ کہ نصرانیات کا'' مشرکات' ہوتا تو واضح ہے، اس کے باوجود ان سے نکاٹ کی اجازت دی گئی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ گئی ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ ''وَلَا تَنْکِعُوا الْمُشْرِ کُتِ''کا تکم کتابیات کے لئے بین ، غیر کتابیات کے لئے ہے۔

كرىچىن بيوى كى نومسلم بهن سے نكاح

سوال:... میں ایک کرسچن عورت ہوں، میرا شوہر میری بہن کو بھگا کر اوکاڑ و لے گیا، جبکہ وہ لڑکی بھی عیسائی ہے، دونوں
مسلمان ہوئے اور نکاح کرلیا۔ جبکہ میرے چھے بچے ہیں، نہ مجھے طلاق دی اور نہ بتایا۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کا نہ ہب اسلام شرگ
طور پراس کی کیاا جازت و بتا ہے کہ دونوں بہنوں سے نکاح جائز ہے، اور دونوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، جبکہ ایک عیسائی ہواور دُوسری
مسلمان ؟ تفصیل سے جواب دیں، میرامقد مدعد الت میں چل رہاہے۔

جواب: شرعاً دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں۔ اور بیسائی (اہلِ کتاب) میاں بیوی کے جوزے میں ہے اگر شوہر مسلمان ہوجائے تو نکاح باتی رہتا ہے، لہندا آپ کا نکاح بدستور باتی ہے، جب تک کداس نے طلاق نددی ہو۔ اور جب تک آپ کا نکاح باتی ہے، وہ آپ کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔عدالت کا فرض ہے کدان دونوں کے درمیان علیحد گی کرادے، واللہ اعلم!

ياسبان حق في ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) حرمت عليكم امهاتكم ...... وأن تجمعوا بين الأختين إلَّا ما قد سلف. (النساء:٢٣).

<sup>(</sup>٢) وإذا أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما لأنه يصح النكاح ابتداءً فلان يبقى اولى. (هداية ج: ٢ ص: ٣٠٤، كتاب النكاح، باب نكاح أهل الشرك).

# کن عورتوں ہے نکاح جائز ہے؟

#### کیا آیام مخصوص میں نکاح جائز ہے؟

سُوال:...بہت ہے لوگوں ہے سنا ہے کہ اُیامِ مخصوص میں عورت کا نکاح نہیں ہوتا اور اگر ہوبھی جائے تو بعد میں دوبارہ نکاح پڑھانا پڑتا ہے، آپ یہ بتا کمیں کہ کیا اُیام مخصوص میں نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب :...نکاح ہوجاتا ہے، تکرمیاں بیوی کی یجائی سیح نہیں۔ زمستی ان أیام کے ختم ہونے کے بعد کی جائے گ۔

#### ناجا ترجمل والى عورت نے نكاح كرنا

سوال: ایک مرد نے ایک عورت ہے زنا کیا،جس سے حمل تفہر کیا۔ حمل تفہر نے کے فوراً بعد دونوں نے نکاح کرلیا، شرمی طور ہے یہ بتا ہے کہ بچہ حلال کا ہوگایا حرام کا؟اور دونوں کا نکاح قبول ہوگا کہ نبیں؟اگر ہوگا تو کس طرح؟

جواب:... یہ بچہ چونکہ نکاح سے پہلے کا ہے، اس لئے بیتوضیح النسب نہیں، مگریہ نکا<mark>ح سیح ہے، پھر جس کاحمل ت</mark>ھاا کرنکاح بھی ای ہے ہوا توصحبت جائز ہے، اورا کرنکاح کسی وُ وسرے ہے ہوا تو اس کو ضعِ حمل تک صحبت نہیں کرنی جا ہے۔

#### ناجا تزجمل کی صورت میں نکاح کا جواز

سوال:...ایک لزگ کے ناجائز تعلقات تھے اور عملا ناجائز حمل تفہر گیا، اب ندکورہ آ دمی اس لزگ سے نکاح کرنا جا ہتا ہ، حمل کی صورت میں نکاح جائز ہے؟

(۱) "وَيُسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ ، فَإِذَا تَطَهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ مَنْ عَنِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ ، فَإِذَا تَطَهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ مَنْ عَنِي الْمَعْتُ وَمِنْ الْحِيضِ قَرِبَان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر ...... يعني ما بين سرة وركبة ...إلخ ورد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٢ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي). قال والعوارض المانعة عن الوطء مع ثبوت النكاح والى قوله ) أحدها الحيض و (النتف في الفتاوى ص: ١٨٨ ) ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(۲) وصح نكاح حبلي من زني لا حبلي من غيره أي الزني ليوت نسبه ...... وإن حرم وطؤها حتى تضع ...... (فروع) لو نكحها الزاني حل له وطؤها إتفاقا والولد له ولزمه النفقة. (قوله: وصح نكاح حبلي من زني) أي عندهما وقال أبو يوسف لا يصبح، والفتوى على قولهما ...... (قوله والولد له) أي إن جاءت بعد النكاح بستة أشهر مختارات النوازل. فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، لا يثبت النسب. (رد اغتار مع الدر المختار ج: ۳ ص: ۳۸، ۳۹ كتاب النكاح، مطلب مهم في وطء السراري، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...نکاح تواس ہے بھی جائز ہے جس کامل ہے اور کسی ذوسرے ہے بھی مگر جس کاحمل ہے وہ نکاح کے بعد صحبت بھی کرسکتا ہے، ؤوسرے ہے اگر نکاح ہوتو اس کو وضع حمل تک صحبت کرنے کی اجازت نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### ز ناکے حمل کی صورت میں نکاح کا جواز

سوال:...آپ سے ایک عورت نے بیسوال کیا تھا:'' میرا نکاح ہوا تو غیرآ دمی کاحمل بیٹ میں تھا، اس نکات کے بعد سات سال ہو چکے ہیں اور دو بچے بھی ہیں ،خدا کے واسطے مولا ناصاحب آپ بتلا ہے کہ میں کیا کفار دادا کروں؟''جواب میں آپ نے فر مایا تعا:'' آپ کا نکاح جو نا جا ئز حمل کی حالت میں ہوا سیحے تھا....۔''

مولا ناصاحب! عرض ہے کہ آپ کا مندرجہ بالا جواب کس فقہ کے مطابق ہے؟ کسی ایک کتاب کا حوالہ و بیجئے ، میں بے صد منون ومشکورہوں گا۔ کیونکہ بعض علائے کرام کےمطابق غیرآ دمی سے حاملہ عورت کا نکاح نبیں ہوسکتا ،صرف زانی مرد سے ہوسکتا ہے، ادرا گرحالمه عورت سے نکاح نبیس ہوسکتا یا ہوسکتا ہے تو چربوہ یا مطلقہ عورت کا نکاح بھی حالمہ کی صورت میں ہوسکتا ہے یانبیں؟

جواب: ... میں نے جوسئلے لکھا ہے وہ فقرِ عَلَی کی تقریباً ساری بڑی کتابوں میں موجود ہے، در مختار میں ہے:

"وصح نكاح حبلي من زني .... وان حرم وطؤها حتّى تضع لو نكحها الزاني حل له وطوّها ا<mark>تفاقا."</mark> ( در مختار مع رومختار ج: ۴ ص: ۸ ۴ طبع جدید )

اور فآوی عالمکیری میں ہے:

"وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: يجوز أن يتزوج امرأة حاملًا من الزنا ولَا يَطُوُّها حَتَّى تَضِعِ. وقال أبو يوسف رحمه الله: لَا يَصِح، والفتويُ عَلَى قولهما كذا ( فآویٰ عالکیری ج:۱ ص:۲۸۰)

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ مفتیٰ بہ تول کے مطابق حاملہ کا نکاح زانی اور غیرزانی دونوں ہے ہوجا تا ہے ، فرق یہ ہے کہ وضع حمل ہے پہلے زانی معبت کرسکتا ہے اور غیرزانی نہیں کرسکتا۔جس خاتون نے مسئلہ یو جیما تھا اس کا کیس کئی سال پُر انا تھا ،اس لئے اس کو صرف نکاح کے مجمع ہونے کا مسئلہ بتادیا حمیا۔ وُ وسرا حصداس ہے متعلق نہیں تھا ، اس لئے اسے ذکر نہیں کیا حمیا۔ بیوہ یا مطلقہ عورت کا نکاح حمل میں نہیں ہوسکتا، کیونکہ وہ عدت میں ہے، اور عدت میں نکاح جائز نہیں، '' بخلاف اس حمل کے جوز ناہے ہو، اس کی کوئی عدت

<sup>(</sup>۱) مخرشة منح كا حاشيهٔ مبر ۲ ملاحظه و ـ

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَأُولَتُ الْآخَمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يُضَغَنَ حَمُلَهُنَّ" (الطلاق:٣). أيضًا: فصل: ومنها أن لَا تكون معتدة الغير لقوله تعالي: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب أجله، أي ما كتب عليها من التربص ولأن بعض أحكام النكاح حالة العدة قائم فكان النكاح قائمًا من وجه ...... وسواء كانت العدة عن طلاق أو عن وفاة ...إلخ. (بدائع الصنائع ج:٢ ص:٢٦٨، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

نہیں،اس کے کدعة تحرمت نسب كے كئے مقرر كى تى ہاور حمل زناكى كوئى حرمت نبيں۔ تعجب بے كدعلائے كرام كواس مسئلے ميں کیوں اشکال پیش آیا۔

#### ناجائز تعلقات والےمرد وعورت کا آپس میں نکاح جائز ہے

سوال:...کسی عورت کے ساتھ کسی مرد کے ناجائز تعلقات ہوجائیں تو اس کے بعد اس عورت اور مرد کے درمیان نکاح ہوسکتا ہے انبیں؟ اگرنکاح بوسکتا ہے تو کیا سابقہ تعلقات کی بناپر گناہ اس کے سرر ہیں گے یانبیں؟

جواب:...نکاح ہوسکتا ہے، سابقہ تعلقات کا و بال ان پر بدستورر ہے گا اور ان سے توبہ و استغفار لازم ہے ، نکاح کے بعد ایک ذوسرے کے لئے حلال ہوں تھے۔

#### نا جائز تعلقات کے بعد دیور بھائی کی اولا دکا آپس میں رشتہ

سوال:...و بوراور بھابھی میں نا جائز تعلقات تھے، پھر دیور نے بھابھی کی حچیوٹی بہن سے شادی کر لی، پھربھی ان دونوں میں ناجائز تعلقات رہے،اب جبکہ بھابھی کالز کا بزاہاور دیور کی لڑ کی جھوٹی اور دونوں جوان ہیں،تو شادی کے لئے کہا جار ہاہے کہ دونوں کی شا<mark>دی ہوجائے۔اب</mark> مسئلہ یہ ہے کہ آیا س لحاظ ہے بیشادی ہوسکتی ہے کنبیں؟لیکن مجھے ینبیںمعلوم کہ بھابھی ہے دیور کی کوئی اولا د<mark>ہے یانہیں؟ کیکن دیو</mark>راور بھاتھی میں تقریباٰ۵ا سال ہے تعلقات منقطع ہیں۔ ﴿ جواب:...جائزے۔ ﴿

# زانیہ کی بھا بھی ہےزائی کا نکاح کرنا

سوال:...ا قبال اورشامین کے آپس میں جنسی تعلقات تھے، اور پہنتے میں دونوں دیور بھابھی ہیں، اب شامین اپنے دیور ا قبال کے لئے اپنی می بھانجی کا رشتہ ما تک رہی ہے، کیا یہ رشتہ جائز ہوگا؟ اگر اِ قبال ، اللہ کے سامنے کچی توبرکرے ، تو کیا اس کی توب قبول ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) لَا تنجب العدة على الزانية وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى كذا في شرح الطحاوي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٦). وعلى هذا يخرج ما إذا تزوج إمرأة حاملًا من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد لكن لَا يطؤها حتَى تضع ...... لهما أن المنع من نكاح الحامل حملًا ثابت النسب لحرمة ماء الوطؤ، ولا حرمة لماء الزنا بدليل أنه لا يثبت به النسب قبال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز النكاح إلا أنها لا توطأ حتى تضع ...إلخ. (البدائع الصنائع ج:٢ ص:٢٦٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَأَحِلْ لَكُمْ مَّا وَرَأَءَ ذَلَكُمْ" (النساء:٢٣). أيضًا: وفي الشامية: ويحل لأصول الزاني وفروعه اصول المنزني بها وفروعها. (رد المحتار، فصل في المحرمات ج: ٣ ص: ٣٢ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### جواب:...ا قبال کا شاہین کی بھانجی ہے نکاح ہوسکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر ہے، والنداعلم!

#### ناجائز تعلقات والےمرد ،عورت کی اولا د کی آپس میں شادی

سوال:..'' الف'' نامی پندروسولہ سال کے نوجوان لڑئے کے'' ن'' نامی شادی شدوعورت سے ناجائز تعلقات اُستوار ہوجاتے ہیں، جور شے میں ' الف' کی بھا بھی ہوتی ہے، آٹھ نوسال تک تعلقات رہے، پھر' الف' کو ہوش آیا،اوراس نے تو بہ کی۔ اس عرصے میں'' ن'' کے ہاں اس کے شوہر ہے جار بچے بیدا ہوئے ،اس کے بعد طلاق ہوگئی۔'' ن'' نے وُ وسری شادی کر لی اور اس ہے بھی طلاق ہوگئی، پھراس نے تیسری شادی کرلی۔'' الف' نے بھی شادی کرلی اور اس کے اب پانچے بیچے ہیں، اب' ن' کا بیٹا '' الف'' کی بیٹی سے شادی کرنا جا ہتا ہے، آنجناب شریعت کی روشنی میں بتا نمیں کدیے نکات ہوسکتا ہے یائبیں؟ جواب:... بينكاح سيح بيء والقداعكم!

#### بد کار دیور بھاوج کی اولا د کا آلیس میں نکاح

سوال:...ایک محض نے ایک عورت سے بدکاری کی ،اس پرشری مواہ موجودنبیں ،وہ اس کی بھابھی تھی ،اس کے بنی سال بعد اس نے اپنی بنی کا نکاح اس کے بینے ہے کرویا،اب اس کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے، کیا یہ نکاح سیحے ہے اور اولا د کا کیا تھم ہے؟ اور اس میں جن لوگوں كو ملم تقاا وراس میں شريك ہوئے ئياان لوگوں كا نكاح باقى رے گا؟

جواب:...ان دونوں کی بدکاری کاان کی اولا دے آپس میں رشتوں کے جائز ہونے پرکوئی اٹرنہیں پڑتا ،للبذایہ نکات (r)

# بد کار چی بھینچے کی اولا د کا آپس میں نکاح

سوال:... چی اور بھتے کے درمیان تقریبا دوسال نا جائز تعلقات رہے،اس عرصے میں کوئی لڑ کا یالڑ کی نبیس ہوئی،اس کے بعد تعلقات منقطع ہو گئے ،اب چی اور بھتیج کے بچے میں ،کیاان دونوں کی اولا دمیں رشتے ہو سکتے ہیں؟ جواب:... ہو بحتے ہیں۔ (م

(٢) ويبحل لأصول الزاني وقروعه أصول المزني بها وقروعها. (شامي ج:٣ ص:٣٢ فيصبل في اغرمات، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١٠٨).

<sup>(</sup>١) "وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء:٣٣). وقال عبطاء: أحلَّ لكم ما وراء ذوات اغارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩ قبيل باب المهور، طبع سهيل اكيدُمي. أيضًا تفسير مظهري ج: ٢ ص: ٢١، طبع كوئته).

<sup>(</sup>٣) - ويبحل لأصبول الزاني وقروعه أصول المزني بها وقروعها. (البحر الرائق ﴿ ٣٪ صُدَاءٌ أَنَّ فَصَلَ في اغرمات، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: رد انحتار ج:٣٠ ص:٣٢، فصل في انخرمات).

<sup>(</sup>٣) ويبحل لاصبول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. (رد اغتار ج:٣ ص:٣٣ فيصل في أغرمات). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص:١٠٨). وأراد بـحـرمة المصاهرة الحرمات الأربع ...... ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها.

#### ماں بین کاباب بیٹے سے نکاح

سوال:...زیدنے اپنے بیٹے کی شادی اپنی سالی کی بیٹی ہے کردی، کچھ عرصہ بعد زید کی بیوی فوت بوگٹی، اس کے بعد زید نے اپنے بینے کی ساس یعنی اپنی سالی ہے نکاح کرلیا، اب ماں اور بیٹی ایک ہی گھر میں ساس اور بہواور ساتھ ساتھ ماں اور بینی کی حیثیت ہے زندگی بسر کررہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب:...جائزے،آپ وناجائز ہونے کا شبہ کیوں ہوا...؟

# بیوی اوراس کی سوتیلی مال کونکاح میں جمع کرنا جائز ہے

سوال:..خسر کی بیوی جواپنی زوجہ کی حقیقی ماں نہیں ہے،خسر کے انقال کے بعد پہلی منکوحہ کی زندگی میں اس بیوہ سے نکاح کرنا شرعا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: ...ایی دو مورتوں کو نکان میں جمع کرنا جائز نہیں کہ ان دونوں میں ہے کی کواگر مردفرض کرلیا جائے تو دونوں کا نکاح نہ ہو سکے، مثلاً: دو بہنیں ، خالہ بھانجی ، بھو بھی اور جیتی اس اُصول کو سانے رکھ کرغور سیجئے کہ ایک لاکی اور اس کی سوتیلی مال کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ ہم و کیلیتے ہیں کہ اگر لاکی کومردفرض کرلیا جائے تو اس کا نکاح سوتیلی مال کے ساتھ نہیں ہوسکتا ،لیکن اگر سوتیلی مال کو مردفرض کرلیا جائے ( تو اس صورت میں چونکہ وہ سوتیلی مال نہیں ہو کتی اس لئے ) لاکی ہے اس کا عقد جائز ہوگا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ لاکی اور اس کی سوتیلی مال ہے ہوی کی موجودگی موجودگی میں تابی کی سوتیلی مال ہے ہوی کی موجودگی میں نکاح جائز ہے۔ اس کے خسر کی ہوہ سے جو ہوی کی سوتیلی مال ہے ہوی کی موجودگی میں نکاح جائز ہے۔

(۱) وقال عطاء: أحل لكم ما وراء ذوات اغارم من أقاربكم ... إلخ. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ۲ ص: ۱۳۹، سورة النساء ۲۳ قبيل بناب المهور، طبع سهيل اكيدمى لاهور). قالوا: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة وزوج إبنه بنتها. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۱۰۵، كتاب النكاح، فصل في اعرمات، طبع دار المعرفة، أيضًا: فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۱۳، طبع دار صادر، بيروت).

(٢) لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لا يجوز له أن تتزوّج بالأخرى. (خلاصة الفتاوى ج:٢ ص:٢ طبع كونشه). (قوله وبين إمرأتين أية فرضت ذكرًا حرم النكاح) أى حرم الجمع بين إمرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النكاح بين إمرأة وخالتها، والجمع بين الأم إحداهما ذكرًا حرم النكاح بينهما أيتهما كانت المقدرة ذكرًا كالجمع بين المرأة وعمّتها، والمرأة وخالتها، والجمع بين الأم والبنت نسبًا أو رضاعًا لحديث مسلم سالخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٣٠ ا، فصل في اغرمات، طبع دار المعرفة).

(٣) وقيد بقوله "أيَّةً فرضت" لأنه لو جاز نكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو إمرأة إبنها فإنه يجوز الجمع بين بنت الزوج بين بنت الزوج على وبنته ولم ينكر عليه أحد وبيانه أنه لو فرضت بنت الزوج فكرًا بأن كان ابن الزوج لم يجز له ان يتزوج بها، لأنها موطؤة أبيه، ولو فرضت المرأة ذكرًا لجاز له ان يتزوج ببنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي .. إلخ و (البحر الرائق ج:٣ ص:٥٠١ ، كتاب النكاح، فصل في اغرمات، طبع دار المعرفة، بيروت).

#### سوتیلے چیا کی مطلقہ سے نکاح دُرست ہے

سوال:...میرے سوتیلے بھائی نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور میرے جئے کے ساتھ الزام لگایا، اور میرے جئے نے اس عورت ہے شادی کر لی ہے ، کیا پینکاح جائز ہے؟

جواب:...سوتیلے جیا کی مطلقہ ہے نکاح وُرست ہے، جبکہ عدت ختم ہونے کے بعد کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

#### سوتیلی والدہ کے شوہر کے بوتے سے رشتہ جائز ہے

سوال: ... ہم اپنی بہن کی شادی اپنی سوتیلی والدہ یعنی والدصاحب کی پہلی بیوی کے پہلے شوہر کے بوتے ہے کر سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہ ہوگا ، ویسے ذنیا والے پھوپھی بھی کہتے ہیں۔ جناب کیا یہ زکاح جائز ہے؟ جواب:...جائزے۔<sup>(۲)</sup>

# سو تیلی ماں کی بیٹی ہےشادی جائز ہے

سوال: .. زید کے والدؤ وسری شادی کرتے ہیں ، زید کی ؤوسری والدہ اپنے ساتھ ایک لڑی لے کرآتی ہیں ، جوان کے پہلے شوہرے ہے، زید میں اورلز کی میں کوئی خونی رشتہ نبیں ہے، کیاز بداس لڑی سے شادی کرسکتا ہے؟ جواب:...جي بان! كرسكتاب\_

### سو تیلی والدہ کی بہن سے شادی کرنا

سوال:...' الف' نے اپنی پیلی ہوی کی وفات کے بعد بچوں کی موجود گی میں وُ وسری شاوی' ب' ہے کرلی، جبکہ بچے شیرخوارگی ( وُودھ پینے ) کی عمر سے نکل چکے تھے،آپ ہے بوچھنا ہے ہے کہ کیاان بچوں میں سے کوئی اپنی وُ وسری ماں یعن ' ب' کی سکی بہن ہے شادی کرسکتا ہے بانبیں؟

جواب:...اگراس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نکاح ہے مانع نہ ہوتو سوتیلی ماں کی سگی بہن سے نکات کرسکتا ہے، بلکہ اس سے

(١) قال تعالى: "وَأُجِلُّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء ٢٣). وفي أحكام القرآن للجضّاص: قال عطاء: أحلّ لكم ما وراء ذوات الحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩ طبع سهيل اكيدْمي).

٣) قالوا: لا بأس أن يتزوج الرجل إمرأة ويتزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة، وزوج إبنه بنتها. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٠٥) كتاب النكاح، فصل في اغرمات، أيضًا: فتح القدير ج:٢ ص:٣٦٣، فصل في اغرمات، طبع دار صادر بیروت). بڑھ کریے کہ سوتیل مال کی ملی بنی سے نکات کرسکتا ہے جو پہلے شو ہر سے ہو۔ (۱)

### سوتیلی ماں کے بھائی سے نکاح جائز ہے

سوال: ... کیالزی ایک ایسے خص سے شری طور سے نکاح کر علی ہے جواس لڑی کی سوتیل ماں کا سگا بھائی ہو؟ جواب: ... سوتیلی مال کے بھائی ہے نکاح جائز ہے ، والقداعلم۔ (ا

# بھائی کی سوتیلی بٹی سے نکاح جائز ہے

سوال:...منیر کا نکاح ایسی بیوه عورت ہے ہوا جوا بے سابقہ مرحوم خاوند کی ایک لڑکی ساتھ لائی ، کیا قرآن وسنت کی زو ہے منیرے سکے چھونے بھائی کا نکاح اس لزئی ہے ہوسکتا ہے؟ جواب:... ہوسکتا ہے۔

#### بہن کی سو تیلی از کی ہے نکاح کرنا

سوال:...ميرے ايک چياز او بھائي جي،ان کي شادي تقريباً ١٨ سال پهلے ايک خاتون ہے ہوئي ،ان ہے ان کی دو بچياں جیں، تقریباً آنھ سال بعدمیر ے چیاز او بھائی کی بیوی کا انتقال ہوگیا ،اس کے بعد انہوں نے میری بہن سے شادی کرلی ،اس وقت ان کی بری لڑک کی عمر تقریباً ۱۳ سال تھی اور چھونی ۹ سال کی۔اب جبکہ ان کی بری بیٹی کی عمر تقریب<mark>اً ۱۹ سال ہے اور میں ا</mark>ن سے شادی کا خوابش مند ہوں گر چندرشتہ وار کہتے ہیں بیشادی حرام ہے، جبکہ دونوں بچیاں اپنی دادی کے پاس رہتی ہیں اور انہوں نے میری بمن کے ساتھ زیادہ تعلقات بھی نبیس رکھے، میری عمر تقریباً ۲۲ سال ہے اور پورے گھروا لے اور میری بہن اوراٹز کی کے والد بھی رضامند میں اور لڑکی بھی \_

جواب:..اس لاکی کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) وقيد قيدمنيا قريبًا أنه لا بأس أن يتزوج الرجل إمرأة، ويتزوج إبنه أمها أو بنتها لأنه لا مانع، وقد تزوج محمد بن الحنفية إمرأة وزوج إبنه بنتها. (فتح القدير ج: ٢ ص:٣٦٣، طبع دار صادر، بيروت، أيضًا: البحر الوائق ج: ٣ ص:١٠٥، طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَأَحِلُ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء: ٢٣). قال عطاء: أحلَ لكم ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم. (أحكام القرآن للجضّاص ج:٢ ص:١٣٩).

<sup>..</sup> وأحل لكم ما وراء ذالكم. أي: ما عدا من ذُكرن من اعارم، هُن لكم (٣) قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حلال، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٢٣٠، سورة النساء:٢٣، طبيع مكتبه رشيديه كوئنه، أيضًا: أحكام القرآن للجصاص ج:٢ ص:١٣٩).

<sup>(</sup>سم) اليشأر

#### سوتیلے والد کا بیٹے کی ساس سے نکاح جائز ہے

سوال:... چندروز پہلے پنجاب کے ایک گاؤں سے میر بے دوست کا خط آیا، جس میں اس نے بتایا ہے کہ گاؤں میں ایک نکاح اس طرح ہونے والا ہے کہ جسے گاؤں کی اکثریت تبول کرنے سے انکار کررہی ہے۔ زید کے والد کا انتقال ہوگیا تو اس کی والدہ نے وُ دسرا نکاح کرلیا، اس دوران مال کے بطن سے ایک پکی بھی پیدا ہوئی، پکھ دنوں بعد زید نے کسی بیوہ کی لڑکی سے شادی کرلی، منتقریب زید کا سو بتلا والد فہ کورہ بیوہ یعنی زید کی ساس سے نکاح کرنے والا ہے۔ آپ یہ بتا ہے کہ کیا یہ نکاح شریعت میں جائز ہے یا جائز؟ بین ممکن ہے گاؤں کا پیخص جو کہ زمین وار کہلاتا ہے آپ کا جواب س کراستفادہ کر سکے اور اگر کسی گناہ کے سرز دہونے کا امکان ہے تو بی سے تک کے سے ایک کے سرز دہونے کا امکان ہے تو بی کے سکے۔

جواب:...زید کے سوتیلے والد کا زید کی ساس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔

یتیم لڑ کے سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنے کے بعد اس کی ماں سے خود اور اس کی بہن ہے اپنے لڑکے کا نکاح جائز ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک نوجوان بتیم ہے اپی لڑکی کا نکاح کردیا، پھراس لڑکے کی والدہ سے اپنااورلڑکے کی بہن سے اپنے بینے کا نکاح پڑھوالیا، بینکاح کیسارہا؟

جواب: مصحح ہے،اس میں آپ کوکیاا شکال ہے ...؟

باب بیٹے کاسگی بہنوں سے نکاح جائز ہے لیکن ان کی اولا د کانہیں

سوال:..زیدنے ہندہ سے شادی کی ،جس سے تین بچے سلیہ،نسیہ اور عابد پیدا ہوئے ، بعد میں ہندہ کا انتقال ہو گیا تو زید نے سلیٰ سے وُ دسری شادی کر لی ،اس عرصے میں زید کا بیٹا عابد بھی جوان ہو گیا ،اس کے رشتے کی تلاش ہوئی تو سلیٰ کی بہن طاہرہ سے زید کے بیٹے عابد کی شادی کر دی گئی ،اس طرح سلیٰ اور طاہرہ دونوں سکی بہنیں زید اور عابد سکتے باپ جیٹے کے گھر میں بیویاں بن سکیں۔ اس صورت میں ان کی اولا دوں کے درمیان رشتہ داری کی کیا لوعیت ہوگی ؟ اورخود عابد کی اولا دشری صدود میں کیا نوعیت رکھتی ہے؟ اور ان سے شادی کرنے والے کیا کہلائمیں مے؟ کیا شری صدود میں بیر شتے سیجے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم ...... وأحل لكم ما وراء ذالكم. أى: ما عدا من ذُكرن من المحارم، هُن لكم حلال، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۲۳۰، سورة النساء: ۲۳، طبع مكتبه رشيديه كولئه، أيضًا: أحكام القرآن للجصاص ج: ۲ ص: ۱۳۹، طبع سهيل اكيلمي لَاهور). وفي الفتاوى الشامية (ج: ۲ ص: ۱۳) باب المحرمات: قال الخير الرملي: ولَا تحرم بنت زوج الأم ..... ولا أم زوجته الإبن ولا بنتها، ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. (۲) مُرشت شفح كا عاشية برا طاحقه بو.

جواب:... باپ اور بینے کا نکاح دوسگی بہنوں ہے تھے ہے، گر باپ اور بینے کی اولا دوں کے درمیان رشتہ نبیس ہوسکتا۔ (۱)

#### سمرهی سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگر کوئی عورت سمھی ہے شادی کرلے تو اُزروئے شریعت بیا قدام کیسا ہے؟ جائز ہے یا باعث شرم؟ نیز ایسے لوگوں ہے ملنا جلنا جاہتے یانبیں؟ آگاہ فرمائیں کہ شریعت کی رُوسے بین کاح نھیک ہوایانہیں؟

جواب:..بمدهی اگرعورت کا نامحرم ہے تو اس سے نکاح کرلینا جائز اور سیح ہے، اور اس میں کوئی بات لائق شرم نہیں ، نه ان او گوں ہے میل ملاقات ترک کرنے کی کوئی وجہ ہے۔

# بہنوئی کے سکے بھائی کی لڑکی سے شادی جائز ہے

سوال: ...کیامیرے بہنوئی کے سئے بھائی کی لڑک ہے میرے سکے بھائی کارشتہ جائز ہے؟ جواب: ...جائز ہے۔ جواب: ...جائز ہے۔

#### جیٹھے نکاح کب جائزے؟

سوال:...کيا جي<u>ثه ہے ن</u>کاح جائز ہے؟

جواب: .. شوہرنے طلاق دے دی ہویااس کا انقال ہو گیا ہو اتو عدت کے بعد اس کے بڑے بھائی ہے نکاح جائز ہے۔

### دو سکے بھائیوں کی دو تکی بہنوں ہے اولا د کا آپس میں رشتہ

سوال:..زیداور بکردو بھائیوں کودونگی بہنیں بیابی گئیں، زید کالڑکا ہے، بکر کیلڑکی ہے، بکر کے ذہن میں ہے کہ زیداس لڑکی کارشتہ مائلے گا، زید کہتا ہے کہ دو سکے بھائیوں کو دوسکی بہنیں بیابی گئی ہوں تو ہم نے پڑھااور بزرگوں سے ساہے کہ انہیں اپنے بچوں کی شادیاں آپس میں نہیں کرنی چاہئیں کیونکہ ان کی اولا دفھیک ٹھاک پیدائیس ہوتی (خدانہ کرے)۔ ہمارا ندہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟

(۱) أسباب التحريم أنواع: قرابة، مصاهرة ....... (قوله قرابة) فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وبنات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن وفروع أجداده وجداته ببطن واحد فلهذا تحرم العمات. (رد اغتار، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٣١) (٢) وأما بنت زوجة أبيه أو إبنته فحلال ...... وفي الشامية: قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه، ولا أم زوجة الأب ولا بنتها. (رد المحتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ١٦، كتاب النكاح، باب في الحرمات، طبع سعيد، أيضًا: فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤٤ كتاب النكاح، الفصل الثالث، طبع رشيديه).

(٣) قال تعالى: "وَأُجِلُ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" (النساء:٢٣). وفي البَّحِصَاص: قال عطاء: أحلَ لكم ما وراء ذوات انحاره من أقاربكم. (أحكام القرآن للجصّاص ج:٢ ص:١٣٩ طبع سهيل اكيلمي).

(٣) الصَّاْ والدَيْر: لَا يبجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة سواء كانت العدّة عن طلاق أو وفاقه (فناوى هندية ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس، طبع رشيديه).

جواب: ... شرعی نقطے سے یہ بات بالکل غلط ہے۔

#### کے یا لک کی شرعی حیثیت

سوال:...زید کے ہاں اولا دنبیں ہے، اس نے محود ہے بٹی گود لے لی ، زید کامحود سے کوئی رشتہ نبیں ہے، اب زید کے ہاں وولا کی جوان ہوجاتی ہے، آپ بتا کمیں کہ دولا کی زید کے لئے محرَم ہے یاغیر محرَم؟ وواس لڑکی سے شادی کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب:... شریعت میں'' لے پالک'' بنانے کی کوئی حیثیت نہیں، وولا کی اس کے لئے نامحرَم ہے اور اس سے عقد بھی حارَب

### بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے نکاح کرنا

سوال:...ہاری کمپنی کے ایک ڈرائیورعبداللہ نے اپن گی بنی کا نکات ایک مخص سے کیا تھا،اس مخص کی پہلے ہے ایک بنی موجودتھی ،اس طرح عبداللہ اس لڑکی کا نا تا ہوا،اب عبداللہ اس لڑکی یعنی اپن سو تیلی نوای کی بنی سے شادی کرنا چاہتا ہے، حالا نکہ دونوں کی عمروں میں بھی کافی فرق ہے،عبداللہ ایک صحت مند آ دمی ہے اور پہنے والا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی میری سگی نوای کی بنی نہیں ہے،اس کے میں اس سے شادی کرسکتا ہوں۔

جواب:...نکاح تو جائز ہے، کیکن مناسب ہے بھی یانہیں؟اس کودونوں فریق جانتے ہوں گے۔

#### لے یا لک لڑک کا نکاح حقیقی لڑ کے سے جائز ہے

سوال:...اگرکوئی شخص کسی اورلژ کی کو لے کرپال لے تو اس لڑ کی کی حیثیت اس شخص کے سکتے بینے کے ساتھ کیا ہوگی؟اگروہ نامحرَم قرارپاتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہونا چاہئے؟اس طرح تو ایک گھر میں ساتھ ساتھ رہنا بھی مناسب نہیں۔ سرائی سے تو اس کے ساتھ نکاح بھی جائز ہونا چاہئے؟اس طرح تو ایک گھر میں ساتھ ساتھ رہنا بھی مناسب نہیں۔

جواب:...یاڑی اس مخص کی اولا د کے لئے نامحرَم ہے اور اس کےلڑکوں سے اس کا نکات صحیح ہے، کہنداان کا بے پر دہ ایک ساتھ رہنا بھی جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمُ اَبُنَآءُكُمُ وَلِكُمْ فَوَلَكُمْ بِاَفُواهِكُمْ" (الأحزاب: ٣). وقال تعالى: فلما قطى زيد منها وطرًا زوجنكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، الآية. قد حوت هذه الآية أحكامًا ..... والثاني ان البنوة من جهة التبني لا تمنع جواز النكاح. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٣ ص: ١ ٣٦ سورة الأحزاب، قبيل باب الطلاق قبل النكاح، طبع سهيل اكيلمي).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَأَحِلُ لَكُمْ مًا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" أَى ما عدا من ذكرن من الهارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص: ٢٣٠، سورة النساء:٢٣، طبع رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>٣) العِنا حوال بالاتمبرا، ٩\_

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَلَا يُسْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْآءِ يُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْتَآئِهِنَّ أَوْ ابْتَآئِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْتَآئِهِنَّ أَوْ ابْتَآئِهِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْتَآئِهِنَّ أَوْ ابْتَآئِهِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابْتَالِهِ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِنَّ أَوْ ابْآئِهِ أَوْ ابْآئِهِ أَوْ ابْتَآئِهِ أَوْ ابْتَآئِهِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ الْتُعَلِيقِ أَوْ ابْآئِهِ أَلْمُ اللَّهُ اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْفِقُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

### بیوی کے پہلے شوہر کی اولا دیے شوہر کی پہلی بیوی کی اولا د کا نکاح جائز ہے

سوال:..زید کے والدین زید کی شادی بچازا دہمن ہے کرنا چاہتے ہیں، صورتِ حال یہ ہے کہ بچا کے فوت ہونے کے بعد زید کے والدصاحب چاہتے ہیں۔ ان کی اکلوتی بٹی ہے، زید کے والدصاحب چاہتے ہیں کر اید صاحب چاہتے ہیں کر اید صاحب چاہتے ہیں کر اید صاحب چاہتے ہیں کہ الدصاحب چاہتے ہیں کہ الدصاحب چاہتے ہیں کہ الدہ وہ اپنے بین کہ کیا یہ شاد کی اس کو کی سے کریں مولانا صاحب! براوکرم یہ بنا کیں کہ کیا یہ شاد کی ہوئی ہے یا نہیں ؟ جواب: ... چچازاد بہن سے نکات جائز ہے، اگر چہاڑکی کی والدہ لاکے کے والد کے نکاح میں ہو، بیوی کے بہت شو ہرکی کہا یہ بوری کی اولا دکا نکاح جائز ہے۔ اولا دے شوہرکی کہا ہوگی بوری کی اولا دکا نکاح جائز ہے۔

# میلی بیوی کی لڑکی کا نکاح وُ وسری بیوی کے بھائی سے جائز ہے

سوال:...ایک مخص کی پہلی بیوی ہے ایک لڑ کی ہے اور دُوسری بیوی کا ایک بھائی ہے، اور وہ دونوں بالغ ہیں ، کیاان دونوں کا نکاح جائز ہے؟ \_\_\_\_\_ '\_\_\_\_\_

جواب:...جائز ہے۔

#### سابقہاو<mark>لا د کی آپیں می</mark>ں شادی جائز ہے

سوال:...زید، جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اس کی ایک اولا د ہے (لڑکایالڑکی) ای طرح ہے ایک بیوہ ہے اور اس کی بھی ایک اولا د ہے (لڑکایالڑکی) ای طرح ہے ایک بیوہ ہے اور اس کی بھی ایک اولا د ہے (لڑکایالڑکی) بیدہ دونوں کی جو سابقہ اولا د یں جیس ان کی آپس میں بالغ ہونے پرشادی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جبکہ زید کے نیچے نے اس بیوہ کا دُودھ بھی نہیں پیا۔ جواب:...سابقہ اولا ووں کی شادی آپس میں جائز ہے۔ (۲)

### والدہ کی جیازاد بہن سے شادی جائز ہے

سوال:... کیا کوئی مخص اپنی والدہ کی بچا کی بٹی ہے شادی کرسکتا ہے؟ کچھلوگوں کا یہ خیال ہے کے نہیں کرسکتا کیونکہ ایک طرح سے لڑکی ،لڑکے خالہ بن جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شادی ہوسکتی ہے، کیونکہ لڑکی خالہ نہیں ہوتی ۔ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ شادی ہوسکتی ہے، کیونکہ لڑکی خالہ بیں ہوتی ۔ جواب:...اگراورکوئی مانع نہ ہوتو والدہ کے چپاکی بیٹی سے نکاح جائز ہے، وہ رشتے کی خالہ ہے، حقیقی خالہ ہیں۔

<sup>(</sup>١) وتحل بنات العمات والأعمام. (رد اعتار، كتاب النكاح، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٢٨، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) قبوله تعالى: "وَأَجِلُ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلَكُمُ" وقال عطاء: أُحَلَ لكم ما وراء ذوات الخارم من أقاربكم ..... قال أبوبكر عوا عنام فيما عندا اغرمات في الآية وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجضاص ج: ٢ ص: ٣٩ ، سورة النساء: ٢٣، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

#### والده کی بھوپھی زاداولا دےشادی

سوال:...ا پی والدہ کی سی پھوپھی کی بیٹی یا بیٹا بیٹی والدہ کے پھوپھی زاوکزن بیٹی اپنی خالہ یا ماموں سے کیا شادی جائز ہے یانہیں؟

جواب:...والده کی پھوپھی کی لزکی اورلڑ کے سے نکاح جائز ہے۔

### رشتے کی بھانجی سے شادی جائز ہے

سوال: میرے گھروالے میری شادی کرنا جاہتے ہیں، جس لاک سے شادی کررہے ہیں وہ لاکی میرے تایا کی لاک کی بنی ہے، جس سے میری شادی ہوگ وہ لاکی رشتے میں میری بھانجی گلتی ہے، کیا بیشادی ہو سکتی ہے؟

جواب:...جس طرح تایا کی لاک سے نکاح جائز ہے،ای طرح اس لاک کی لڑک یعنی تایا کی نوای ہے بھی جائز ہے۔

### رشتے کے ماموں، بھانجی کا نکاح شرعاً کیساہے؟

سوال: بیں اپنے بینے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی ہے کرنا جا ہتی ہوں ، بیآ پس میں ماموں بھا بھی بھی بیں رشتے ہے۔ جواب: بیآ پ کے بینے کی شادی بہن کی بیٹی ہے جائز ہے، شرعاً کوئی ممانعت نبیں ، ادر یہ شتے کے ماموں بھانجی ہونے کا کوئی اعتبار نبیں۔

### سوتیلے ماموں کی بوتی سے نکاح

سوال:...جہاں میں اپنارِشۃ کرنا چاہتا ہوں، وولڑ کی میری رشۃ میں ماموں زادسو تیلی بھانجی گئی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ میرے نانانے دوشادیاں کی تھیں، پہلی بیوی میں ہے ایک لڑکا ہوا جو میرے بڑے ماموں ہیں، اور پھھ مرصہ بعد میری سوتیلی نانی فوت ہوگئی، چھڑ کیاں اور دولڑ کے پیدا ہوئے، پھر بڑی لڑکی کی شادی ہوگئی اور اس کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، بینی میرے سوتیلے ماموں کی بوتی پیدا ہوئی، بیوی کی وفات کے فوری بعد میرے نانانے وُوسری شادی کر لئھی، اس طرح وُوسری بیوی سے میری ای پیدا ہوئی۔ جواب:..سوتیلے ماموں کی بوتی ہے آپ کا عقد جائز ہے۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) مخزشته منح کا حاشیه نمبرا الماحظه بو .

<sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد الحتار ج: ٣ ص: ٢٨، فصل في اغرمات).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: "وَأَحِلُ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" ..... وقال عطاء: أحلَ لكم ما وراء ذوات اغارم من أقاربكم ..... قال أبوبكر: هو عام فيما عدا الحرمات في الآية وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ٢ ص: ١٣٩، سورة النساء: ٢٣، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>سم) اليناحواله بالا

#### خالہ کے نواہے ہے نکاح جائز ہے

سوال:...میری ایک تکی خالہ ہے،ان کا سگانواسہ ہے،وہ میرا بھانجا ہوا،تو کیا خالہ اور بھانجے کا نکاح جائز ہے؟ جواب:...خالہ کا نواسہ رشتے کا بھانجا کہلاتا ہے، سگا بھانجانہیں،اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ یا یوں سجھ لیجئے کہ جس طرح خالہ کےلڑ کے سے نکاح ہوسکتا ہے، ای طرح خالہ کے نواسے سے بھی ہوسکتا ہے۔

### خالہزاد بھانجی ہےشادی

سوال:...میرے کمروالے جہاں میری شادی کرنا جاہتے ہیں اس لڑک کے والدمیرے والدصاحب کے چچازا و بھائی ہیں اور اس کی والدہ میری شادی ہوسکتی ہے؟ اور بیشادی جائز ہے یانہیں؟ اور اس کی والدہ میری شکی خالہ زاد بہن ہیں ، کیا بیشادی ہوسکتی ہے؟ اور بیشادی جائز ہے یانہیں؟ جواب:... بلاشبہ جائز ہے۔

#### پھوپھی زاد ہے نکاح جائز ہے

سوال: ... میرا دوست جواپی پھوپھی زاد بہن کی لڑکی ہے نکاح کر چکا ہے، نکاح کورٹ میں کیا تھا، کیونکہ کھر والے خلاف تھے، نکاح کروانے میں میرابھی ہاتھ ہے، گر پچولوگ کہتے ہیں کہ بین نکاح اسلام میں جائز نہیں، لیکن نکاح سے پہلے میں نے علا وسے معلوم کیا تھا،علا و نے بیرشتہ جائز قرار دیا تھا، میں سوچتا ہوں اگر بیرشتہ جائز نہیں تو سارا گنا و میرے سر ہوگا، تو کیا بیرشتہ جائز نہیں؟

جواب:... پھوپھی زادہے نکاح جائزے،اس کی لڑک ہے بھی جائزے۔ (\*) پھوپھی زاد کی بیٹی سے نکاح جبکہ وہ رشتے میں بھانجی ہو

سوال:...کیامیری پیوپھی زاد کی بٹی ہے میرانکاح جائزے؟ جبکہ میں رشتے میں اس کا ماموں میں ہوں۔ جواب:...پیوپھی زاد کی بٹی ہے نکاح جائز ہے، آپ اس کے رشتے کے ماموں ہیں، مگر سکے ماموں نہیں۔(۵)

<sup>(</sup>۱) قبال تبعالى: "وَأَحِلُ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" وقال عطاء: أحلَ لكم ما وراء ذوات الهارم من أقاربكم ...... قال أبوبكر: هو عنام فينما عبدا الهمرمنات في الآينة وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصّاص ج:۲ ص:۱۳۹، سورة النساء:۲۳، طبع سهيل اكيلمي).

 <sup>(</sup>٢) وتحل بنات العمّات والأعمام والخالات. (رد الهنار ج: ٢ ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حواله بالار

<sup>(</sup>س) الينار

<sup>(</sup>۵) اليناً۔

### مچھوپھی زاد بہن کی بوتی ہے نکاح

سوال:...میں جس جگہ رشتے کا خواہش مند ہوں وہ لاکی میرے والدصاحب کی سگی بھانجی کے لڑکے کی لڑکی ہے، اس سے میرارشتہ ہوسکتا ہے کہ نبیں؟

۔ جواب:... بیلزگ آپ کی پھوپھی زاد بہن کی پوتی ہوئی، شرعاً بیرشتہ محرمیت کانبیں، اس لئے آپ کا رشتہ اس سے ہوسکتا ہے۔ (۱)

### پھو پھی زاد بہن کی لڑکی سے نکاح جائز ہے

سوال:...ؤور کے یہ شینے کی پھوپیھی زاد بہن کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے؟ شادی ہوسکتی ہے یانہیں؟ جلداز جلد جواب سے نواز کر پریشانی سے نجات دِلا کیں، عین نوازش ہوگی۔

جواب: سنگی پھوپھی زاداور خالہ زاد بہن بھائی کی لڑکی ہے نکاح جائز ہے۔ (۱)

#### والدہ کی ماموں زاد بہن ہے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے گھر ۱۰ لے میری جس جگہ شادی کی بات کررہے ہیں وہ میری والدہ کی ماموں زاد بہن ہے،اس طرح وہ رشتے میں میری خالہ ہوئیں ،کیاایی خالہ سے میرا نکاح ہوسکتا ہے؟

. جواب:...مرف سکی خالہ یارمنا می خالہ ہے شادی نہیں ہوسکتی'' باتی رشتوں کی اس طرح کی خالہ ہے نکاح ؤرست ہے۔۔

# تجتیج اور بھانج کی بیوہ ،مطلقہ سے نکاح جائز ہے

سوال:...جس طرح بعتیجایا بھانجاا ہے چھااور ماموں کی بیوہ یا مطلقہ (اپنی چچی یاممانی) کے ساتھ نکاح کر کیتے ہیں،ای طرح ایک چھایا موں بھی اپنے بھتیجے یا بھانجے کی بیوہ یا مطلقہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَأَحِلُ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" وقال عطاء: أحلَّ لكم ما وراء ذوات اغاره من أقاربكم ...إلخ. (أحكام القرآن للجضاص ج:٢ ص:١٣٩ طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>۲) الينيار

 <sup>(</sup>٦) قال تعالى: "حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم وأخوتكم وعثتكم وخلتكم" (النساء:٢٣). وفي شرح مختصر الطحاوى
 (ج:٣ ص: ٩ ١٩) كتاب النكاخ: والرضاع مثل النسب في ذالك للول النبي صلى الله عليه وسلم: يُحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تحرم العمّات والخالات ..... (قوله رضاع) فيحرم به ما يحرم من النسب. (رد المحتار ج:٣ ص:٢٨) فصل في الهرمات).
 فصل في الهرمات).

<sup>(</sup>م) اینآهاشینبرا۔

#### جواب:...جی ہاں کر سکتے ہیں، شرطیکہ کوئی اور رشتہ محرمیت کا نہ ہو۔ (۱)

# تجینجی بیوہ سے نکاح جائز ہے، مگر بیٹے کی بیوہ سے نہیں

سوال:...زیدکا چی ( چپا کی بیوی ) کے ساتھ نکاح تو چپا کے فوت ہونے کے بعد جائز ہے، کیازید کے مرنے کے بعد زید کا جچااس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے؟ اگرانیا ہے تو زید کا باب اپنے بھائی کے فوت ہونے براس کی بیوہ سے نکاٹ کی صورت میں مویا بی بہوے نکاح کامر تکب ہوجاتا ہے۔

جواب: ... بجینج کی بیوہ سے نکات جائز ہے، مگر بیٹے کی بیوہ سے نکاح جائز نہیں، چونکہ اس صورت میں اس کے بھائی کی بیوی بینے کی بھی بیوہ ہے،اس لئے اس کا بھائی کی بیوہ سے نکاح وُرست نہیں ہوگا۔

# بوی کے مرنے کے بعدسالی سے جب جا ہے شادی کرسکتا ہے

سوال:...کیایہ بات وُرست ہے کہ سالی سے شادی کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ بیوی کے انتقال کے ۳ ماہ ۲۰ ون بعد کی جائے ،ورنہ حرام ہوگی؟

<mark>جواب: بنبیں! شوہر پرال</mark>ی کوئی پابندی نبیں ، البتہ بیوی کوطلاق دینے کی صورت میں جب تک اس کی عدّت نبیس گزر جاتی اس کی بہن سے نکاح نبیں کرسکتا۔ ' ہوی کے انقال سے نکاح فوراً ختم ہوجاتا ہے، اس لئے بیوی کی وفات کے بعد جب بھی ع بسائی سے نکاح کرسکتا ہے اس کے لئے سی مذت کی یابندی شرطنیں۔

### مرحومہ بیوی کی پھوچھی سے نکاح جائز ہے

سوال: میرے دوست کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہے، اور میرے دوست کے خاندان والے اس کی شادی بیوی کی پھوپھی ے کرنا جائے ہیں ، کیا یہ جائز ہے کہ پھوپھی ساس کے ساتھ شادی کرے؟

(٢،١) قال تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء:٢٣)، أي ما عدا ما ذكرن من الحارم هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٣٠، طبع رشيديه، أيضًا: تفسير نسفى ج: ١ ص: ٣٢٨، طبع بيروت).

٣٠) حرم تنزوجه أمه ...... وامرأة أبيه وابنه وان بعدا ...... وأما حليلة الإبن فبقوله تعالى: وحلَّنل أبنآلكم الذين من أصلبكم ...إلخ. (البحر الرائق مع الكنز ج:٣ ص:٩٩ ١٠١، طبع دار المعرفة، بيروت). وتحرم موطوأت أباءه وأجداده (الى قوله) وموطوأت أبناته وأبناء أولاده. (رد الحتار، فصل في الحرمات ج:٣ ص:٢٨).

(٣) ولا يبجوز أن يتنزوّج أخست معتبدته سواء كانست البعدة عن طلاق رجعي أو بائن أو ثلاث ... إلخ. (عالمكيري ج: ا ص: ٢٩٩، كتاب النكاح، مطلب وقت الدخول بالصغيرة).

(٥) إذا ماتت امرأة الرجل فتزوّج بأختها بعد يوم جاز. (خلاصة الفتاوي ج:٢ ص:٤).

جواب:...بیوی کے مرنے کے بعد بیوی کی پھوپھی ،اس کی خالداوراس کی بہن ہے نکاح جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup> بھائی کی بیوی کی جہلی اولا دے شادی ہوسکتی ہے

سوال:...میرے بھائی نے ایک بیوہ خاتون سے نکاح کیا،ان خاتون سے ایک لڑکی پہلے شوہر سے تھی،اب میرے بھائی ے بھی ہا شا واللہ دو بچے ہیں، ظاہر ہے کہ دونوں بچے تو میرے سکے بھتیج ہوئے اور ای رشتے ہے پہلے شوہر ہے جولز کی ہے وہ میری بھیجی ہوئی ،مسکدید ہو جھنا ہے کہ آیا میں اس لڑی ہے (جو پہلے شوبرے ہے) شادی کرسکتا ہوں؟

جواب:...آپ کے بھائی کی بیوی کی پہلی اولا دے آپ کی شادی میں کوئی شرق رُکاوٹ نبیں۔ (۲)

دادی کی بھا بھی ہے شادی جائز ہے

سوال: ... کیا دادی کی جھوٹی بہن کی بنی سے نکاح جائز ہے؟ جواب:...جائزے۔

باپ کی بھوچھی زاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے والدی تکی پھوپھی کی لزک کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے یا ناجائز؟ مجھے نورا بتائیں مہریانی ہوگی ،اورمیرا اس لاک کے ساتھ کیارشتہ بناہے؟

جواب:... باپ کی پھوپیمی زاد بہن سے نکاح جائز ہے۔

رشتے کی بھو بھی سے نکاح جائز ہے

سوال: بشیراورنصیروونوں بھائی ہیں، زید بشیر کے پوتے کی ن نصیر کی لز کی ہندہ ہے کرنا جا ہے ہیں جو کہ ایک رشتے سے زید کی پھوچھی نکتی ہے۔ ہماری برادری کے بہت ہے لوگوں کا اعتراض کے کہ بیشادی جائز نبیس، حالانکہ رضاعت کا بھی کوئی رشتہ

جواب: ... ایک بھائی کے پوتے کا ووسرے بھائی کی لڑک سے نکاح بوسکتا ہے، بدرشتہ شرعاً أرست ہے، كوئى قباحت

(١) قال تعالى: "وَأُجِلُ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" ...... وقال عطاء: أحل لكم ما ورآء ذوات اغاره من أقاربكم ..... قال أبوبكر: هو عام فينما عنذا الخبرمات في الآينة وفي السُّنية النبي صلى الله عليه وسلم. (أحكام القرآن للجصاص ج:٣ ص: ۱۳۹، سورة النساء، طبع سهيل اكيدُمي).

(٢) أيضًا.

(٣) إذا مالت امرأة الرجل فتزوّج بأختها بعد يوم جاز. (خلاصة الفتاوي ج:٢ ص:٤، كتباب النكاح، الفصل الثاني، فيمن يكون محلًا للنكاح وفيما لًا يكون، طبع رشيديه كوئنه).

نہیں۔ <sup>(۱)</sup>زئی ہلڑ کے کی تھی بھو بھی نہیں کہ اشکال ہو۔

# پھوچھی کے انتقال کے بعد پھو پھاسے نکاح جائز ہے

سوال:... جناب میری ہمشیرہ کا ۲ برس ہوئے انتقال ہوگیا، وہ بے اولاد تھیں، کیایہ جائز ہے کہ میں اپی لڑکی کا نکاح اپنے بہنوئی سے کرؤوں؟

جواب:...جائزے۔

#### بیوہ بچی ہے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک فخص نے ایک غیر سلم عورت کو سلم کر کے اس سے شادی کی ،اس عورت سے اس فخص کے جار بچے ہوئے ،
پھروہ فخص انقال کر گیا۔اس فخص کے مرنے کے دوسال بعد بچوں کے مستقبل کی خاطر اس فخص کے سکے بھتیجے نے اس عورت سے شاد ک
کرلی ، کیاا سلام کی زو سے میں شادی جائز ہے؟

جواب: شوہر کا بھیجاعورت کامحرَم نہیں،اس ہے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ کوئی اور رشتہ محرمیت کا نہ ہو۔

#### تایازاد بہن کے لڑے ہے نکاح جائز ہے

سوال:...کیا تایازاد بمبن کے لڑے ہے شادی ہوسکتی ہے؟ کیونکہ وہ لڑکار شینے میں لڑکی کا بھانج<mark>ا ہوتا ہے،ان دونوں کارشتہ</mark> خالہ بھانچ کا ہوا۔

جواب:...تایازادبهن کے نزئے سے نکاح جائز ہے، وہ سگا بھانجانیں۔

#### تایازاد بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے والدین میری شادی میرے تایا کی لڑک ہے کرنا چاہتے ہیں، میں آپ ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اسلام میں تایاز ادبہن سے نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جائزے۔

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "وَأَحِلُّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" أَى ما عدا من ذكرن من الحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۲۳۰، سورة النساء، طبع رشيديه كوئته، أيضًا: تفسير نسفى ج: ۱ ص: ۳۳۸، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣ و ٥) وتحل بنات العمَّات والأعمام. (رد اغتار، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٢٨).

### تایازاد بھائی کی لڑکی ہے شادی جائز ہے

سوال: ... کیا تا یازاد بھائی کی لڑی ہے شادی ہو عتی ہے؟ جواب:...جائزے۔(۱)

# چیازاد بھائی کی *لڑ* کی ہے شادی کرنا

سوال:... چپازاد بھائی کی لڑی ہے شادی جائز ہے؟ جواب:... سکے چاہمتی کارشتہ جائز نہیں، رہتے کے چاہمتی کا جائز ہے۔

### چیا کی بولی سے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک داداکی اولا د،سمات بھائیوں نے آپس میں الر کے لڑکیوں کا نکاح کیا مسٹی مسلم کی اہلیہ جی از ادبہن ہے،اب مسلم این بھائی کی متلنی اینے سالے کو لڑی یعنی جیا کے لڑک کے کو لڑک ہے کرنا جا بتا ہے، جبکہ چیا کی بیٹی مسلم کی منکوحہ ہے،جس کا بھائی مسلم کا سالا ہوا، اس کی بیٹی ہے اپنے بھائی کا نکاح کرنا کیسا ہے؟ جبکہ بیفر وعی رشتے سے چچا جیبجی ہوتے ہیں،لیکن بیرشتہ حقیقی نہیں محض ددھیا<mark>لی رشتہ ہے،آیاان کا</mark> آبس میں نکاح جائز ہے یانبیں؟

جواب:... چپازاد بھائی کی بٹی ہے مسلم کے بھائی کا نکاح جائز ہے ( یعنی چپا کی بوتی ہے نکاح وُرست ہے ) مسلم 

### والدکے ماموں زاد بھائی کی نواس سے شادی جائز ہے

سوال: ...والد کے ماموں زاد بھائی کالڑی کالڑکی سے شادی جائز ہے مانہیں؟ کیونکدر شنے کے حساب سے میری بھانجی ہوئی۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَأُحِلُّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ" أَى ما عدا ما ذكرن من الحارم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٢٣٠، سورة النساء، طبع رشيديه كوئله، أيضًا: تفسير مدارك ج: ١ ص:٣٨، طبع دار ابن كثير).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم ...... وبنات الأخ وبنات الأخت، الآية (النساء:٢٣). المحرمات بالنسب وهن الأمّهات والبنات والأخوات والعمّات والخالَات وبنات الأخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٧٣، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: "حرمت عليكم امهتكم وبناتكم وأخولكم وعمتكم وخلتكم وبنات الأخ" الآية (النساء: ٢٣). فتحرم بنات الإخوة والأخوات. (ود اغتار، فصل في الحرمات ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>۴) ایناً حاشیهٔ برا ملاحظه بور

جواب:...والدکے ماموں زاد بھائی کی نواس سے نکاح جائز ہے۔ <sup>(ا</sup>

#### رشتے کے بھتیجے ہے شادی جائز ہے

سوال:...میرے خالہ زاد بھ کی کے اڑے ہے میرا نکات جائز ہے کہ نا جائز؟ جبکہ مجھے اس سے شادی کرتے ہوئے شرم ی محسوس ہوتی ہے۔

جواب:...خالہ زاد بھائی کے لڑے ہے نکات جائز ہے۔

### والدكى جيازاد بهن سے نكاح جائز ہے

سوال:...والدصاحب كى جِهازاد بنن سے نكات جائز ہے مانہيں؟ جواب:..اپ والد کی جِهازاد بمن سے نکاح جائز ہے۔

### والدكی ماموں زاد بہن ہے شادی جائز ہے

سوال:...والد کے ماموں کی بٹی سے شادی ہو عتی ہے؟ جواب:...اگرکوئی اور پشته محرمیت کانبیں تو جائز ہے۔

### ماموں کی لڑکی کے ہوتے ہوئے خالہ کی لڑکی سے نکاح

سوال:..ایک صاحب کے ہاں اپنے ماموں کی بچی پہلے ہی اس کی زوجیت میں ہے، آیاوہ پہلی بیوی کی موجودگی میں بوجہ مجبوری و وسری شادی اپنی خاله کی لڑکی ہے کرسکتا ہے کہبیں؟

جواب:...ماموں کی لڑکی کی موجودگ میں خالہ کی لڑکی ہے نکاح ؤرست ہے۔

(١) قال تعالى: وأحل لكم ما ورآء ذالكم الآية، قال عطاء وغيره: أحل لكم ما ورآء ذوات اغارم من أقاربكم. (أحكاه القرآن للجصاص، سورة النساء:٢٣، ج:٢ ص:١٣٩، طبع سهيل اكيندْمي، أيضًا: تفسير ابن كثير : ج:٢ ص:٢٣٠، سورة النساء، طبع رشيديه كونته، أيضًا: تفسير مدارك للإمام النسفى ج: ١ ص:٣٨٨، طبع دار ابن كثير، بيروت، لبنان).

- (٢) وتحل بنات العمّات والأعمام والخالات. (ود اغتار، قصل في اغرمات ج: ٣ ص: ٢٨).
  - (٣) ايغناهاشينمبرا لما حظه بور
  - (م) الينأحاشيةبرا للاحظه بو-
- (٥) فليحفظ هذا الأصل: وحرم الجمع (الى قوله) بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرًا لم تحل للأخرى. (شامي، كتاب النكاح، فصل في اغرمات ج:٣ ص:٣٨، طبع اينج ايم سعيد كراچي). حرم الجمع بين إمرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرًا حرم النكاح بينهما أيتها كانت المقدرة ذكرًا. (البحر الرائق ج:٣ ص:٩٠٠ ، كتاب النكاح، وفصل في اعرمات، طبع دار المعرفة، بيروت).

# سالی کے لڑ کے ہے اپنی بہن کی شادی کرنا

سوال:...ایک آدمی اپن بیوی کی بری بہن کے لڑے ہے اپنی بہن کی شادی کرناچا ہتا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

### ہیے کی سالی سے نکاح کرنا

سوال:...جارے شہر میں ایک معزز آ دمی نے اپنی شادی اپنے لڑکے کی سانی کے ساتھ کی ہے، اور اس آ دمی کے ذوسرے لڑکے کے گھر لڑکی کی پھوپھی ہے، یعنی شادی ہے پہلے اپنے لڑکے کی عورت کا خسر تھا اور جس سے شادی کی اس کا خالوتھا، کیا یہ نکاح ذرست ہے یانہیں؟

جواب:...اگرلژ کا مہلی بیوی ہے تھا تو ذوسری بیوی کی بہن ہے اس کا نکاح جائز ہے، اورلز کی کی پھوپھی کے ساتھ ذوسر لڑکے کا نکاح بھی جائز ہے۔

# ممانی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے اگر چہ بعد میں اس نے دُوسرے بھانجے سے نکاح کرلیا ہو

سوال: بمیری ایک بیوہ ممانی ہے اس کی بچھ بنیاں ہیں ،ان میں سے کس بنی سے شادی کرنا بچھ پر جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بچھر یہ بتا ہے کہ اس جبکہ میری ممانی نے میر سے بھائی سے شادی کرلی ہے تو اس کے بارے میں قرآن وسنت ِرسول کے مطابق مجھے بتادیں کہ اب بیکی بنی ہے میری شادی جائز ہے یا ناجائز؟ کیونکہ اب میری ممانی ہتی ہے کہ اب میں آپ کی بھا بھی بن تی بوں اس لئے میں اپنی بنی کی شادی تم سے نہیں کرتی ، حالانکہ وہ لڑکی میری متعیتر ہے۔

# بیوه ممانی سے نکاح کرناجائز ہے اگروہ محرَم نہ ہو

سوال: کیا سعیدا پی ہوہ ممانی ہے نکاح کرسکتا ہے؟ جواب: ممانی اگر غیرمحرَم ہوتو اس سے نکاح ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) "وَأَجِلُ لَكُمْ مُا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء:٢٣). وفي تفسير النسفي (ج:١ ص:٣٨٨) تنحت هذه الآية: أي ما سوى اغرمات المذكورة.

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالات والأخوال. (رد الحتار، فصل في الخرمات ج:٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) قال تُعالَى: "وَأَجِلُّ لَكُمْ مَّا ورَآءَ ذَلِكُمُ" (النساء:٢٣). أي ما عدا ما ذكرن من انحارَم، هن حلال لكم، قاله عطاء وغيره. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٢٣٠، طبع رشيديه كونته).

#### ماموں کی سالی ہے شادی کرنا

سوال:..زید چاہتا ہے کہ اس کی شادی فلاں لڑکی ہے ہوجائے ،لیکن سب سے بردی مشکل بیہے کہ وہ لڑکی زید کے ماموں کی سال ہے، آپ قر آن وسنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں کہ آیا شریعت کی رونوں کی آپس میں شادی ہوسکتی ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر اس بات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کہ دولزگی زید کے ماموں کی سالی اور زید کی ممانی کی سکی (جھوٹی) بہن ہے۔

جواب:...شادی توباپ کی سالی ہے بھی ہو علق ہے،اگر کو کی اور مانع نہیں ہو، ماموں کی سالی ہے کیوں نہ ہوگی؟ اور خود ماموں کی بیوہ سے بوعتی ہے تواس کی بہن ہے کیوں نہ ہوگی...؟ <sup>(۱)</sup>

منہ بولی بٹی یا بہن شرعاً نامحرَم ہے اس سے نکاح جائز ہے

سوال:...اگرکسی کی کوئی بہن یا بنی نہ ہواور وہ کسی کومنہ بولی بنی یا بہن بنالے تو کیا شریعت اس سے نکاح کی اجازت

رتی ہے؟

جواب:...منه بولی بہن یا بنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،شرعاوہ نامحرَم ہےاوراس سے نکاح جائز ہے۔

کسی اڑ کی کو بہن کہدر ہے ہے وہ حرام نہیں ہوجاتی

سوال:...اگرایک بالغ لڑکا کہے کہ:'' جب تک میرے والدصاحب میرے لئے نیا گھر نہ بنا کیں اس وقت تک مجھ پر بیوی بہن ہے 'اب اس لڑکے نے شادی کی ہے تو یہ تو رہ اس کی بیوی ہوگئی اِنبیں؟

۔ جواب: ... نکاح سے پہلے کسی لڑکی کو بہن کہنے ہے وہ لڑکی حرام نہیں ہوجاتی ،اس لئے نکاح سیح ہے ،اور بیلزگی اس کی بیوی بن گنی اور بیوی کو بہن کہدد ہے ہے بھی بیوی حرام نہیں ہوجاتی ۔

محض بھائی یا بہن کہنے سے نامحرَم ، بھائی بہن ہیں بن کتے

سوال: میرے ماموں کی ٹڑ کی جو کہ مجھے اپنا بھائی مجھتی ہے اور میں بھی اس کو اپنی بہن کا درجہ دیتا ہوں ، کچھ دنوں سے ہارے رشتے کی بات چل گئی ہے، اس لئے قر آن مجید کی روشن سے حوالہ و بیجئے کہ بید شتہ قابلِ قبول ہے؟ جبکہ ہم دونوں اب تک بھائی بہن ہی کی طرح ایک ؤ دسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) عُرْشته سَغْے کا حاشیہ نمبر ہم ملاحظہ ہو۔

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى: فلما قطى زيد منها وطرًا زوجنكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم، الآية، قد حوت هذه الآية أحكام القرآن للجصّاص ج:٣ ص: ١٢١، هذه الآية أحكام القرآن للجصّاص ج:٣ ص: ١٢١، سورة الأحزاب، طبع سهيل اكيدُمى).

 <sup>(</sup>٣) ولو قال لها: أنت أمنى لا يكون منظاهرًا وينبغى أن يكون مكروهًا ومثله أن يقول: يا ابنتى ويا أختى و نحوه. (فتاوئ عالمگيري، الباب التاسع في الظهار ج: ١ ص.٥٠٥، طبع رشيديه).

جواب:...ماموں زاد، خالہ زاد، بچوبھی زاد، بچازادے نکاح جائز ہے،اور نامحرَم کو بھائی بہن بنالینے سے بچ کچ کے بھائی بہن بیں بن جاتے۔

### پھوپھی یا بہن کہد سے سے نکاح ناجا تر نہیں ہوجاتا

سوال: میں حیدرآ بادمیں رہتی ہوں ، ہمارے ہمسائے میں ایک صاحب بیں ان کی بیوی ہے دو تی کی بنا پر میں ان کے گھر آتی جاتی تھی ، ان کے بچے مجھے بچھو بچھو بچھو بھو کہ کر پکارتے تھے اور میں ان کو بھائی کہتی تھی ، مگر انہوں نے شاید ایک دو بار مجھے بہن کہا ہو ور نہیں۔ چارسال قبل ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ، جبکہ میر ہے شوہر کا انتقال دی یا قبل ہوا ہے۔ میرا کوئی بچنہیں ، عدت ختم ہوتے ہی میرے ہمسائے کے نکاح کے لیے پیغام آنے شروع ہوگئے ،اگر میں نکاح کرلوں تو جائز ہوگا یانہیں ؟

جواب:...بچوں کے آپ کو پھو پھی کہنے ہے یا آپ کے ان صاحب کو بھائی کہددیے سے نکات ناجا کرنبیں ہو گیا،اس لئے آپ مقد کر سکتی ہیں۔

# بغیر صحبت کے منکوحہ عورت کی بیٹی سے نکاح

سوال:..ایک فخض نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا، لیکن زخمتی نہیں ہوئی، (بعن جمستری نہیں ہوئی)، اس سے پہلے وہ بیوہ عورت فی میں ہوئی، اس بیوہ کی اس بیوہ کی ایک اور محکما ہے؟ بیوہ عورت نے کیا وہ فخص جس کا بیوہ سے نکات ہوا تھا، اس بیوہ کی لڑک سے نکات کرسکتا ہے؟ جواب :... جس عورت سے صرف نکاح ہوا ہو، صحبت نہ کی ہو، اس کی طلاق یا موت کے بعد اس کی لڑک سے نکاح وُرست ہو، اس کی طلاق یا موت کے بعد اس کی لڑک سے نکاح وُرست ہے، لقولہ تعالیٰ: "فَإِنْ لَهُ مَنْكُونُوا دَخَلْتُمُ بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَنْکُمْ. " (النماء: ٢٣)۔

# ياسبان حق في ياهو داك كام

Telegram CHANNEL:

#### https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) وتحل بنات العمَّات والأعمام والخالَات والأخوال. (رد اغتار، فصل في اغرمات ج: ٣ ص:٢٨).

<sup>(</sup>۲) مخزشته منحے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ ہو۔

 <sup>(</sup>٣) وفي تفسير المدارك تحت هذه الآية: فلا حرج عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن، أو متن. (تفسير مدارك ج: ١ ص:٣/٤، طبع دار ابن كثير، بيروت).

# جن عورتوں ہے نکاح جائز نہیں

### باب شریک بہن کے لڑکے سے نکاح جا ترنہیں

سوال:...میرے ابانے پہلے شادی کی، چھ بچے پیدا ہوئے، پھر پہلی بیوی کوطلاق دے دی، پھر میرے ابانے اپنی سکی خالہ کی لڑک سے وُ وسری شادی کی اس سے بھی چھ بچے ہوئے، پھر پہلی بیوی کی لڑک کی شادی وُ وسری بیوی کے بھائی سے کر دی۔ اب وہ میرے ماموں اور ممانی بھی گلتے ہیں، اور سوتیلی بہن بہنوئی بھی۔ ان کا ایک لڑکا ہے اب ہم ایک وُ وسرے کو بہت چاہتے ہیں، ہم ایک وُ وسرے کے ماموں بھو پھی زاد بہن بھائی بھی ہیں اور خالہ بھا نے بھی ہیں، کیا ہم دونوں کی آپس میں شادی ہو کئی ہے؟

جواب:...آپ کی سوتل بہن، جور شتے میں آپ کی ممانی بھی گئی جیں اس کے لڑے ہے آپ کا عقد نہیں ہوسکتا، کیونکہ یہ لز کا آپ کا بھانجا ہے، اور خالہ بھانج کا عقد نہیں ہوسکتا۔ (۱)

# بھانجی سے نکاح باطل ہے، علیحدگ کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں

<sup>(</sup>١) قبال تعالى: "حرمت عليكم أمهتكم .... وبنات الأخ وبنات الأخت" الآية (النساء:٢٣). وفي الدر المختار: أسباب التحريبم أنواع: قرابة، مصاهرة، رضاع ...الخ. وفي الشامية: (قوله قرابة) كفروعه ...... وفروع أبويه فتحرم بنات الإخوة والأخوات اللاخوة والأخوات ... (ردانحتار على الدر المختار، فصل في الحرمات ج:٣ ص:٢٨).

جواب: ... آپ کے دوست کا پی بھانجی سے نکاح قر آنِ کریم کی نصقطعی سے باطل ہے، اوراس کو طال اور جائز بیھنے والا کافر ومر تد ہے۔ یہ نکاح نہیں ہوا، نہ طلاق کی ضرورت ہے، کیونکہ طلاق کی ضرورت نکات کے بعد ہوتی ہے، جب نکاح بی نہیں ہوا تو طلاق کے کیامعنی؟ البتہ چونکہ بیدونوں میاں ہوی کی حیثیت سے ملاب کر چکے ہیں اس لئے آپ کے دوست پر لازم ہے کہ دوا پی زبان سے بیالفاظ کہدو ہے کہ میں نے اس کوالگ کیا، "اور بیکہ کر دونوں فوراً الگ ہوجا کیں اور فعل بدسے تو ہر یں اور دونوں اپنان کی بھی تجدید کریں، جب تک وہ تو ہر کرے الگ الگ نہیں ہوجاتے ان سے مسلمانوں کا سابرتا وَجائز نہیں۔ (۵)

# سگی بھانجی ہےنکاح کوجائز سمجھنا کفرہے

سوال:...میر نے ایک سے ماموں ہیں جو کہ عمر ہیں جو کہ عمر ہیں جو کہ اسال بڑے ہیں، انہوں نے جھے ایک بزرگ کا دھوکا دیا اور
کہا کہ ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماموں کی سکی بھائجی سے شادی ہو عتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے جھے و بو توف بنا کر جھے سے شاد ی
کرلی۔ میں انٹر کی طالبہوں، جھے ان کی دھوکا بازیوں کا بعد میں علم ہوا، انہوں نے جھے سے اپنا نکاح نامہ بھی تکھوالیا ہے، اب میں بے
حد پریشان ہوں، میری سمجھ میں نہیں آر ہا کہ اب میں کیا کروں؟ میرے گھر والے یعنی ای ابا، بہن بھائی اس بات سے بخبر ہیں، میں
نے کہا کہ ماموں بیتو گناہ ہے تو کہنے گے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اب جھے ذرایہ بھی بتادیں کہ اگر بینا جائز ہے، گناہ ہوتو

جواب:...ماموں بھانجی کا نکاح قرآنِ کریم کی نفر قطعی ہے حرام ہے، جو شخص اس کو جائز کیے جیسا کہ آ ب کے بد قماش ماموں نے کہا، وہ کا فرومر قد ہے۔ اس کو چاہئے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اس کفرے تو برکرے۔ آپ کو لا زم تھا کہ آپ ان ہے کہتیں کہ کسی متند عالم کا فتو کی لاؤتب میں اس شادی کے لئے تیار ہو سکول گی۔ بہر حال بین کا ح نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ اپ والدین کو اس کی اطلاع کر دیں۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمُّهَا تُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخُوتُكُمُ وَعَمَّتُكُمُ وَجَلْتُكُمُ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتُ (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) فإن كان دليله قطعيا كفر. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) المتاركة في الفاسد بعد الدخول لا تكون إلا بالقول كخليت سيلك أو تركتك. (رد اغتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٣)، البحر الرائق، باب العدّة ج:٣ ص:١٣١).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٥) "فَلا تَقَعُدُ بَعْدَ الذِّكُرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ" (الأنعام: ١٨).

<sup>(</sup>١) ايغناهاشينبرا ملاحظهور

<sup>(</sup>٤) ايناماشينبر۲ لما حقه بو۔

 <sup>(</sup>٨) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وما فيه إختلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (درمختار ج: ٣)
 ص: ٢٣٧ باب المرتد).

#### بھانچ کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں

سوال:...کریم بخش کی بڑی بہن کا ایک بی لڑکا ہے، جس نے غیر خاندان میں شادی کی ہے، جس ہے اس کی ایک لڑکی ریحانہ ہے، اس طرح بیلڑ کی ریحانہ ہر کیم بخش کے بھانچ کی لڑکی اور بڑی بہن کی پوتی ہے۔مولا ناصاحب! کیا قانونِ خداوندی کے تحت لڑکی ریحانہ اور کریم بخش کا نکاح ہوسکتا ہے انہیں؟

**جواب:... بھانج کی لڑ کی ہے نکات جائز نہیں ، وُ وسر لے نفظوں میں جس طرت بہن سے نکاح حرام ہے ، ای طرت بہن کی** اوالا داوراولا و کی اولا دیے بھی نکاح حرام ہے۔

# سو تیلی بہن کی لڑکی ہے نکاح جا تر نہیں

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ سوتیلے بھائی کی شاد کی سوتیلی بہن کی لڑکی ہے ہوسکتی ہے؟ بعنی سوتیلے ماموں اور بھیجی کا نکات اسلام کی رُو سے جائز ہے یا ناجائز؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ شادی ہوجاتی ہے، پچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہوسکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں بڑا پریشان ہول، خدار اجواب وے کرشکریہ کا موقع ویں۔

جواب: ... بوتیل مین کیاڑ کی ہے نکاح جائز نہیں ،قر آنِ کریم میں اس کومحرّ مات میں شار کیا ہے۔ (۱)

سوتیلی بہن کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں

سوال:...کیازیدا پی سوتیلی بہن کی بنی ہے نکاح کرسکتا ہے؟ جواب:...جس طرح سوتیلی بہن ہے نکاح نہیں ہوسکتا،ای طرح سوتیلی بھانجی ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۳)</sup>

ماں کی سوتیلی بہن ہے شادی جائز نہیں

سوال:...میری ایک فالہ ہے جو کہ اپنے باپ کی طرف ہے میری ماں کی سوتیلی بہن ہے، یعنی میری والدہ اور اس فالہ کی ماں کی سوتیلی بہن ہے، یعنی میری والدہ اور اس فالہ کی ماں ایک تقی ، جبکہ میرے نانا کی وفات کے بعد نانی نے وُ وسری شادی کی جس سے بیاضالہ پیدا ہوئی ، کیا ایک فالہ سے میری شادی جائز ہے؟

جواب:...خالہ سے شادی جائز نہیں، چاہے کی شم کی خالہ ہو، چاہے صرف ماں کی جانب ہے، یاباپ کی جانب ہے۔ ( · · )

(١) فتحرم بنات الإخوة والأخوات وبنات أو لاد الإخوة والأخوات. (رد المعتار، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٢٨).

(٢) قال تعالى: حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهُمُ تُكُمُ وَاخُوتُكُمُ، تعم ما كانت منها لأب أو لأم أو لهما. (تفسير مظهرى ج: ٣ ص: ٥٦).

(٣) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمُهنتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ اللَّاحِ وَبَنَاتُ اللَّاحِ وَبَنَاتُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ أَمُهنتُكُمْ وَبَنَاتُكُمُ وَاخُوتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ أَمُهنتُكُمْ وَبَنَاتُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمُهنتُكُمْ وَبَنَاتُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَانْسَاء ٢٣٠).

(٣) أيضًا.

#### سوتیلی خالہ ہے شادی جا ئزنہیں

سوال:...کیازید کی شادی اس کی سوتیلی خالہ ہے اور زید کی بہن کی شادی اس کے سوتیلے ماموں ہے ہوسکتی ہے؟ جبکہ زید کے نا نا تو سکے ہیں لیکن نانی سوتیلی ہیں۔

جواب: ... سوتیلی خالداور سوتیلے ماموں ہے بھی نکاح ای طرح حرام ہے جس طرح حقیق خالداور حقیق ماموں ہے۔ (۱)

#### سوتيلے والدے نکاح جائز نہیں

سوال:...رمنیدی والدہ کی شادی پہتیں سال پہلے ہوئی تھی ،اورایک سال بعد رمنیہ نے جنم لیا، لیکن جب رمنیہ کی عمر دی
سال ہوئی تو اس کے والدین میں پر کھونا چاتی پیدا ہوگئی، جس سے رمنیہ کے والد نے رمنیہ کی والدہ کوطلاق دے دی، اور رمنیہ کو مہر کی جگہ
والدہ کولکھ کر دے دیا۔ پر کھ عرصہ گزرا تو رمنیہ کی والدہ نے اپنے سے پندرہ سال کم عمر لاکے سے شادی کرلی، رمنیہ بھی اپنی والدہ کے
ساتھ رہتی رہی الیکن خدا کو پر منظور نہ تھا، اس لئے دُوسری شادی بھی کا میاب نہ رہی اور طلاق ہوگئی، اس وقت رمنیہ کی عمر ۲۳ سال ہے
اور اس کے سوتیلے باپ کی عمر ۳۵ سال ہے۔ رمنیہ کا خیال ہے کہ وہ اس آدی سے شادی کر لے جبکہ در شنتے ہے وہ رمنیہ کا سوتیلا باپ لگتا
تھا، کیکن اب کوئی رشتہ نہیں کیونکہ اس نے رمنیہ کی والدہ کو طلاق دے دی ہے، اور نہ ہی ہے آدی خاندان میں سے ہے۔ ہمیں قر آن وسنت
کی روثنی میں بتا ہے کہ کیا رمنیہ کا نکاح اس آدی ہے ہوسکتا ہے؟

جواب:...ویلاباپ ہمیشہ کے لئے باپ رہتا ہے،خواہ لاکی کی والدہ مرکنی ہویا سے طلاق وے دی ہو۔ رضیہ کا نکاح اس کے سوتیلا باپ ہمیشہ کے لئے باپ رہتا ہے،خواہ لاکی کی والدہ مرکنی ہویا اسے طلاق وے دی ہو۔ رضیہ کا ایک کے سوتیلے باپ سے نہیں ہوسکتا ،سوتیلا باپ ہمی اسی طرح حرام ہے۔ سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے۔ سوتیلی بیٹی سے نکاح حرام ہے

سوال:...زیدنے ایک طلاق یافت مورت ہے شادی کی تھی، طلاق یافتہ مورت کے ساتھ پہلے کھرے ایک لڑکی تھی، زید کے اس مورت سے بانچ بچے بھی ہوئے، لیکن وہ مرکنی، نوت ہوگئی، زید کی زوجہ کی پہلے کھر سے جولڑ کی تھی، زید اس سے شادی کرسکتا ہے یا نہیں؟اس سے کا قرآن وصدیث کی روشنی میں جواب ہے مفکور فریا کیں۔

(١) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَا تُكُمُ والى قوله) وَخَلَتُكُمُ" (النساء:٢٣). وفي العالمگيرية: وأما الخالات فخالته لأب وأمَّ وخالته لأب وخالته لأمَّـ (عالمگيري، الحرمات بالنسب ج: ١ ص:٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهَ تُكُمُ والني قولُه) وَرَبِّسَئِكُمُ الْبِي فِي حُجُوْدِكُمْ مِنْ نِسَآئِكُمُ الْبِي دَحَلَتُمْ بِهِنُ" (النساء: ٢٣). أيضًا: بنيات الزوجة وبنات أولَادها وإن سفلن بشرط الدخول بالأم كذا في الحاوى القدسي، سواء كانت لابنية في حجره أو لم تكن كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٣). وحرم المصاهرة بنت زوجته الموطوءة أي سواء كانت في حجره أي كنفه ونفقته أو لا. (ود الحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٠، فصل في المحرمات، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...یه زیرکی سوتیلی بنی ہے،اس سے زید کا نکاح جائز نہیں۔ وہ عورتیں جن سے نکاح کرناحرام ہے، قر آنِ کریم میں چو تھے پارے کے آخر میں ان کوشار کیا گیا ہے،اس میں سوتیلی بنی بھی شامل ہے۔ بہر حال زید کواس خیال سے بھی تو بہ کرنی جاہئے۔ سوتیلی مال سے نکاح کرنے والے کی شرعی حیثیت

سوال: ... ہمارے علاقے میں ایک شخص احمہ بخش مغل رہتا ہے، جونماز بھی ہا قاعدگی سے پڑھتا ہے، اپنے والد کے فوت
ہونے کے بعدا پنی سوتیلی ماں (جواس کی عمر سے تقریباً چارسال بڑی ہے) سے نکاح کرلیا، کوئی نہیں جانبا کہ یہ نکاح کہاں ہوا؟ ان
لوگوں نے مشہور کردیا کہ ہم میاں بیوی ہیں، جبکہ احمد کے والد سے اس عورت کے سات بچے بھی ہوئے، جوموجود ہیں، بڑ سے بچ
اس فخص کو'' بھائی'' اور چھوٹے بچے'' ابو'' کہد کر پکارتے ہیں۔ شناختی کارڈ فارم میں ابھی تک ماں بیٹا لکھا ہوا ہے، اس واقعے کودس
سال کا عرصہ کرر چکا ہے۔ یہ سوال ایک عرصے سے لوگوں کے ذبنوں میں گردش کررہے ہیں، متعدد باراس بارے میں معلوم کیا گیا۔
مگر کوئی تعلی بخش جواب ندل سکا۔ اب یہ سوال آپ کی خدمت میں چیش کررہا ہوں، اس اُمید پر کہ آپ اس مسئلے کو سی خطر یہ نے سے واضح بیان کریں گے۔

ا:...آیان کابدر شقیح ہے یا غلط؟ اوران کی دِینِ اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

**جواب: ... به رشته ج**ا ئرنبیس، به دونوں واجب الفتل میں ،اگر اسلامی حکومت ہوتی توان کونس کرادیتی۔ <sup>(+)</sup>

۳: ... کیاان لوگوں کے ساتھ میل جول ، کھانا چیا جائز ہے؟

جواب:... برگز جائزنبیں ـ <sup>(۳)</sup>

۳:..قرآن وحدیث کی روشن میں ان کا کیامقام ہے؟

جواب:... باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کاحرام ہونا قر آنِ کریم میں ذِکر کیا گیا ہے، اس کو جائز جھنے والا مرتد اور واجب د د)

القتل ہے۔

<sup>(</sup>١) "حُرَّمتْ عَلَيْكُمْ أَمْهِتُكُمْ ..... وربَّنْبُكُمُ الْتِي فِي خُجُورِكُمْ مِنْ بَسَآئِكُمُ الْتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ (النساء:٢٣).

<sup>(</sup>۲) عن البراء بن عازب قال: بينما أنا أطوف على إبل لى صلت إذا أقبل ركب أو قوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتى من النبى صلى الله عليه وسلم إذ أتوا أبة أه فاستخرجوا منها رجلًا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس (أى نكح) بهامر أة أبيه عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمى ومعه راية فقلت له: اين تريد؟ فقال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح إمر أة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه، وآخذ ماله. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ٢٥٦، باب في الرجل يزنى بحريمه، كتاب الحدود). وفي الحاشية نمبر ٢: قوله: فأمرنى أن أضرب عنقه يستنبط منه ان نكاح الحارم يوجب الكفر والإرتداد ولهذا حكم عليه السلام بقتله، كذا قال مولانا رفيع الدين الدهلوى. تقميل ككام عليه السلام بقتله، كذا قال مولانا رفيع الدين الدهلوى. تقميل ككام الحدود، طبع المكتبة اليحيوية، سهارنبور.

الظّلمين. والمُلمين فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظّلمين.

<sup>(</sup>٣) حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم، الآية (النساء: ٢٣).

<sup>(</sup>۵) ايضاً دواله نمبر ۲\_

### جس عورت سے صحبت ہو چکی ہے، اُس کی اولا دشو ہر برحرام ہے

سوال:...زید نے ہندہ ہے جب شادی کی تو ہندہ ظع یا فتہ تھی اور سابقہ شوہر ہے اس کے بیچ بھی تھے، جو شادی کے بعد بجائے اپنے سکے باپ کے ساتھ رہنے کے ، اپنی مال کے ساتھ رہنے گئے۔ چند سال کے بعد سابقہ شوہر ہے بندہ کی بڑی لڑک کے اپنے سوتیلے باپ یعنی زید کے ساتھ تعالی استوار ہو گئے ، ہندہ نے ان تعلقات کاعلم ہوتے ہی اپنے تعلقات زید ہے تم کر لئے اور طابق حاصل کرلی۔ اب زید ہندہ کی بڑی لڑکی یعنی اپنی سوتیلی بٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ ہندہ ہے بھی زید کے اپنے بچ جیں ایک صورت حال میں فد ہب اسلام فقیر نفی کی روے اس شادی کی اجازت دیتا ہے پانہیں؟

جواب:...جسعورت سے نکاح کے بعد صحبت ہوگئی ہو،اس کی اولا دمرد پرای طرح حرام ہوجاتی ہے جس طرح کہاپی اولا دحرام ہے، یہ مسئلہ قرآنِ کریم میں ندکور ہے،اوراس میں کسی فقہ کا اختلاف نبیں۔

# سوتلی مال ہے نکاح حرام ہے

سوال:...زید کے والدزوجہ کے اِنقال کے بعدا پی سالی کی لڑک کے ساتھ عقدِ ٹانی کرتے ہیں، لڑک کی عمر ۱۸ برس کی اور زید کے والد کی ستر سال ۔ زیدا پی سوتیلی ماں کونہ ماں کہتا ہے، اور نہ ماں اس کو بیٹا کہتی ہے۔ دوسال کے بعد زید کے والد کا اِنقال ہوجا تا ہے، زید کی سوتیلی ماں زیوسے عقدِ ٹانی کی خواہش مند ہے، کیا یہ نکاح ہوسکتا ہے؟ تمام معاملہ آپ کے جواب تک زُکار ہے گا۔ جواب:... سوتیلی ماں کا نکاح سوتیلے بیٹے ہے بھی اس طرح حرام ہے جس طرح حقیقی ماں کا۔ (۱)

باب مرجائے تو تب بھی سو تبلی ماں سے نکاح جا رہیں

سوال:...ایک مولانا کے مطابق ایک بیٹااپی سوتیلی ماں سے اس وقت نکاح کرسکتا ہے جب اس کا باپ مرجائے ، بشرطیکہ اس کی سوتیلی ماں کی اس کے باپ سے کوئی اولا دنہ ہو۔

جواب:...یمسئلہ بھی قرآنِ کریم کی نفسِ قطعی کی روے غلط ہے، 'ایبا کہنے والاقر آنِ کریم کامنکراور کا فرہے۔ '' جس عورت کو گھر آبا دکر لیا ہو، اُس کی جہلی اولا دیسے بھی بھی نکاح جا ٹرنہیں باری میں بنے بارتیا

سوال:... آج سے پانچ سال قبل میرے شوہر کا اِنقال ہو گیا، اس کی طرف سے میری ایک لڑکی ہوئی، میرے شوہر کے

<sup>(</sup>١) "وَرَبَّئِكُمُ الَّتِيُ فِي حُجُورِكُمْ مِّنُ بِّسَآنِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنُ" (النساء:٢٣). وفي تفسير النسفي تحت هذه الآية: الربيبة من المرأة المدخول فيها حرام على الرجل. (تفسير نسفى ج: ١ ص:٣٣١، طبع دار ابن كثير، بيروت).

<sup>(</sup>٢ و ٣) "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابِالْوَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" (النساء: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) أنكر آية من كتاب الله أو عاب شيئًا من القرآن .... غير مؤوّل كفر. (شرح فقه اكبر ص:٥٠٥). والأصل ان من إعتقد المحرام حلالًا، فيان كان حرامًا ...... لعينه، فيان كان دليله قطعيًا كفر، والّا فلا. (رد اغتار ج:٣ ص:٢٢٣، باب المرتد).

ا نقال کے تین سال بعد کسی مجبوری کے لئے میں نے وُ وسری شادی کرلی، اس وقت میری لاکی کی عمر ۱۴ سال تھی ،میری شادی کو آب دو
سال ہو گئے ، اب اس کی عمر سما سال ہے۔ اب کہنا ہے ہے کہ اس کا وُ وسرا باپ میری لاکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے بھی جیموز نا
نہیں چاہتا، کہتا ہے دونوں کورکھوں گا، تو کیا خدا کی طرف سے جائز ہے؟ میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق وے دو، پھر یہ شادی
ہوسکتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتا ہے کہ میرے طلاق لے لینے سے بیشادی جائز ہوجاتی ہے یانبیں؟

جواب:...جس عورت کونکاح کر کے گھر میں آباد کرلیا ہو،اس کی لڑکی مرد کی اولا دکی طرح ہوجاتی ہے،اور جس طرح اپنی سگی لڑک سے نکاح کا کوئی شریف آ دمی تصور بھی نہیں کر سکتا،ای طرح ہوی کی لڑک سے نہ نکاح ہوسکتا ہے اور نہ کوئی شریف آ دمی ایسا سوچ سکتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ'' مجھے طلاق وے دو تب یہ شادی ہوسکتی ہے' نہیں! بلکہ وہ اگر آپ کو طلاق دیدے تب بھی نہیں ہو کتی ۔ (۱)

### سو تیلی پھوپھی سے شادی جا ئرنہیں

سوال: " ن " ن " پہلی شادی کے کافی عرصے بعد دُوسری شادی کی ، مسئلہ یہ ہے کہ " ن " کی پہلی بیوی کے بینے کے بینے کی شادی اس کی دُوسری بیوی کی بیٹی ہے جا تُز ہے کہ نہیں؟ یعنی " ق " کے بیاتے کی شادی اس کی بیٹی ہے جا تُز ہے کے نہیں؟ یعنی " ق " کے بیاتے کی شادی اس کی بیٹی ہے جا تُز ہے یا نہیں؟ حالا نکھ رشتے میں لڑکی ، لڑ کے کی سوتیلی پھوپھی ہوتی ہے اور لڑکا سوتیلا بھتیجا۔ دراصل پریشانی یہ ہے کہ یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب کے خیال میں کتاب وسنت کی روشن میں ہیں ہیں ہیں ، آپ جلدا زجلد ہمیں اس کا جواب و ہیں تا کہ دونوں کو سمجھا یا جا سکے۔

جواب: ... جس طرح سکی پھوپھی ہے نکاح جا تُرنہیں ، آپ طرح سوتیلی پھوپھی ہے بھی جا ترنہیں۔ (۱)

# دوسوتیلی بہنوں کوایک نکاح میں رکھنا جائز نہیں

سوال:...میرا دوست زیدا پی بیوی کی موجودگی میں اس کی سوتیلی بہن (سالی) سے نکاح کا خواہش مند ہے، ( دونوں بہنوں کی ماں ایک نکاح میں روسکتی ہیں؟ جبکہ حالات بھی ایسا کرنے پرمجبور کرتے ہوں۔ کرتے ہوں۔

جواب:...دوبہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں ،خواہ دونوں سکی ہوں یا ہاپ شریک ہوں یا مال شریک ۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>١) "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ يُكُمُ ..... وَرَبَّنِيْكُمُ الَّتِي فِي خُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِسَآنِكُمُ الْتِي وَضَائِكُمُ اللهاء: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمُهَنْكُمْ (الْي قوله) وَعَمَّنُكُمْ" (النساء: ٢٣). وفي تفسير النسفي (ج: ١ ص: ٣٣٦) حرمت عليكم امهاتكم ..... وعماتكم من الأوجه الثلاثة. وفي الهندية: وأما العمَّات فثلاث عمَّة لأب وأمَّ وعمّة لأب وعمّة لأب وعمّة لأب وأمّ وعمّة لأب وعمّة لأم. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤٣، كتاب النكاح، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٣) "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمُهَا تُكُمُ وَالَى قوله) وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْعَيْنِ" سواء كانت لأب أو لأمّ أو لهما من النسب. (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ٢٢ صورة النساء، وهكذا في العالمگيرية ج: ١ ص: ٢٧٧، كتاب النكاح، الباب الثالث).

# خالہ اور بھا بھی ہے بیک وقت نکاح حرام ہے

سوال: ... ہمارے والدمحترم نے ہماری والدہ سے شاوی کے کی سال بعد ہماری والدہ کی بری بہن کی بین سے خفیہ طور پر نکاح خواں سے رہتے کی نوعیت کا اظہار کئے بغیر شاوی کرلی ہے۔ براہ کرم وضاحت فرمائیں کہ آیا شریعت کی زوسے '' خالا' اور '' بھانجی'' سے بیک وقت اس طرح نکاح جائز ہے؟ اور آیا ہماری نئی والدہ جور شتے کے اعتبار سے ہماری خالہ کی بین ہے ، مال کی حیثیت صاصل کر سکتی ہے؟

جواب:...آپ کی والدہ کی موجودگی میں بے نکاح جائز نہیں، بلکہ احادیث کی رُوسے حرام اور ممنوع ہے، آپ کے والدمختر م نی دُلہن کوفوراً الگ کردیں، بین کاح نہیں، زنا ہے۔اور آپ کے والد کے حق میں اندیشۂ کفر ہے، اس لئے ایمان کی تجدید کر کے آپ کی والدہ ہے بھی دوبارہ نکاح کریں۔

# بیوی کی بھا بھی سے نکاح بیوی کے ہوتے ہوئے جا تر نہیں

جواب: سالی کیاری بیوی کی بھانجی ہوتی ہے، خالدادر بھانجی بیک وقت ایک فخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوسکتیں، ہاں بیوی کوطلاق دے دی ہواور اس کی عدّ ت بھی ختم ہوگئ ہو، یا بیوی مرجائے تو اس کی بھانجی سے نکاح ہوسکتا ہے۔ بھانجی خواد ماں باپ دونوں کی طرف ہے ہو، یا ایک کی طرف ہے ،سب کا ایک ہی تھم ہے۔

بیوی کی موجود گی میں اس کی بھانجی ہے نکاح کر لینا جائز نہیں

سوال:...ہمارے خاندان میں ایک مخص نے اپنی بیوی کی بہن یعنی سالی کی بیٹی ہے ؤوسری شادی کرلی ہے، جبکہ اس مخص

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ (الى أن قال) وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ" قال القاضى: والتحقت به بالسُّنَة والإجماع حرمة المجمع بين امرأة وعمَّتها وامرأة وخالتها. (التفسير المظهرى ج: ۲ ص: ۲۲ سورة النساء). وفي شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۳۳ صن ۳۳۰ كتاب المنكاح: مسألة: تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتها وخالتها ....... وذالك لما روى عن النبي صلى الله على خالتها ... الخ. أيضًا بخارى ج: ۲ ص: ۲۲۷، صلى الله على خالتها ... إلخ. أيضًا بخارى ج: ۲ ص: ۲۲۷، كتاب النكاح، والفتاوى الهندية ج: ۱ ص: ۲۷۷، كتاب النكاح، الباب الثالث.

 <sup>(</sup>۲) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۶۳).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إلفاقًا يبطل العمل والنكاح. (ج٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رمول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٤٣). قال: وكذالك (أى الجمع بين) المرأة وعمّتها وخالتها، وذالك لما روى عن البي صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة: لا تنكع المرأة على عمّتها، ولا على خالتها ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج:٣ ص:٣٣٠، كتاب النكاح).

کی پہلی بیوی زندہ حیات ہے، ابھی پچھلوگ ایسا کرنا جائز اور پچھنا جائز خیال کرتے ہیں۔ آپٹر می لحاظ ہے ایسا کرنے کو جائزیا نا جائز کا فیصلہ دیے کرشکر میاکا موقع دیں ، تا کہ ہم اس شک وشبہ سے نجات حاصل کریں۔

جواب:... بیوی کی موجود گی میں اس کی بھانجی ئے ساتھ نکات نہیں ہوسکتا<sup>(۱)</sup> بیوی کوطلاق دے دی ہواور اس کی عدّت بھی ئزرگنی ہو، یا بیوی کا انتقال ہوگیا ہوتواس کی بھانجی ہے نکاح ہوسکتا ہے۔جس مخص نے بیوی کی موجودگی میں سالی کی بنی ہے شادی کرلی ہے،اس نے تنقین جرم اور گناہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ بدکاری کا مرتکب ہور ہاہے،اس کو جا ہے کہ اس تعل ہے تو بہ کرے اوراس لزکی ہےفورا علیحد گی اختیار کرلے۔

# بیوی کی نواس ہے بھی بھی نکاح جا تر نہیں

سوال:...زیدا پی منکوحه کی سگی نوای کو نکاح میں لا نا جا ہتا ہے، شریعت محمد میر کی زوے بیه نکاح حلال ہے یانہیں؟ زید کی زوجہ تاحال حیات ہے۔

جواب:...جس طرح اپنی بنی اور بنی کی بنی حرام ہے،ای طرح بیوی کی بنی اورنواس بھی بمیشہ کے لئے حرام ہے،لبذا زید کے لئے جائز نبیس کہ ووا پی بیوی کی شکی نوائی ہے نکاح کرے، نہ بیوی کی زندگی میں اور نہاس کے مرنے کے بعد۔

# باپ کی منکوحہ سے نکاح تہیں ہوسکتا خواہ رُقفتی نہ ہوئی ہو

سوال:...ا يك مخص نے جو يہلے بھی شاوی شدہ تھا، ايك لڑكى سے نكاح كيا،ليكن زخعتى سے يہلے فوت ہو كيا، اس كى اولا و جوان ہے اور وہ اس لڑکی سے شادی کرنا جا بتی ہے ( یعنی اس مخص کا لڑکا اس لڑکی سے نکاح کرنا جا بتا ہے ) کیا اس لڑکی اور لزے کے ورمیان نکاح بوسکتا ہے؟ قرآن وسنت کی روشن میں اس مسئلے کاحل فر مائیں۔

جواب :...جس لاک سے باب نے نکاح کیا ہو،خواہ زخمتی نہ ہوئی ہو، اس سے اولا دکا نکاح جائز نہیں، کیونکہ باپ کی منکوحہ نص قر آن کی رُوسے حرام ہے۔

(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٤٣، باب الحرمات، الفصل الأوّل).

(٢) قال تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أَمُهِ تُكُمُ والى قوله) وَرَبَّئِنْكُمُ الَّتِي فَيْ حُجُوْرِكُمُ" ويشتمل الربائب بعموم انجاز أو بالقياس بشات أبشاء الزوجات وبنات بناتهنَّ وإنَّ سفلن. (تفسير مظهرى ج: ١ ص: ٣٠). وفي الهشدينة: القبيم الثاني اعرمات بالصهرية: وهي أربع فرق زالي قوله) والثانية: بنات الزوجة وبنات أولادها وإن سفلن بشرط الدخول بالآم كذا في الحاوي القدسي. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب النكاح، الباب الثالث).

(٣) قال تعالى: "وَلَا تُنْكِحُوا مَا نُكُحَ ابْسَأَوْكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ" (النساء: ٢٢). قال القاضي: والصحيح عندي ان المراد بالنكاح في هذه الآية العقد دون الجماع. (تفسير المظهري ج:٢ ص:٥٣). أما منكوحة الأب فتحرم بالنص، وهو قوله تعالى: ولا تسكحوا ما نكع أبآؤكم من النساء، والنكاح يذكر ويراد به العقد سواءً كان الأب دخل أو لًا، لأن إسم النكاح يقع على العقد والوطئ فتحرم بكل واحد منهما على ما نذكر ...إلخ. (البدائع الصنائع ج:٢ ص:٢٦٠، كتباب النكاح، فصل وأما الفرقة الرابعة، طبع ايج ايم سعيد).

### داماد برساس، ماں کی طرح حرام ہے

سوال: ...ایک آ دمی کی بیوی مرگئی تو دواپی بیووساس ئے ساتھ نکات کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...جسعورت سے نکاح ہوجائے (خواہ ووعورت اس مرد کے گھر آباد بھی نہ ہوئی ہو) نکاح ہوتے ہی اس کی مال اس مرد پرحرام ہوجاتی ہے، جس طرح اپنی مال حرام ہے۔ لہذا بیوی کی مال سے نکاح ہوسکتا ہے، جس طرح اپنی مال حرام ہوسکتا ہے، جس طرح اپنی مال حرام ہوسکتا ہے۔ (۲) ہوسکتا ہے۔ (۲)

# يھوپھى اور تىجى كونكاح ميں جمع كرنا جا ئرنہيں

سوال: بیم نے بیوی کی اجازت ہے اس کی بھیتی ہے نکاح کرلیا، اس ہے دو بیج بھی ہو گئے، دونوں بیویاں اکٹھی رہتی ہیں، ان میں کوئی لڑائی جھکڑانہیں۔ میرے علم میں نہیں تھا کہ بیوی کی موجودگی میں اس کی بھیتی ہے ایک حدیث کی رُوسے نکاح نہیں ہوسکتا۔ کیا ہے حدیث واقعی مصدقہ ہے یانہیں؟ آپ مجھے بتا کمیں کہ کیا کرنا چاہئے؟

جواب:... پھوپھی اور بینی کواور خالہ اور بھانجی کوایک نکاح میں جمع کرناحرام ہے،اس پر بہت می احادیث موجود ہیں، اور صحابہؓ، تابعین اور اُتمہ مدیٰ کا اس پر اِجماع ہے، اس لئے آپ نے اپنی بیوی کی بینی سے جو نکات کیا وہ نکات باطل ہے۔ آپ اس سے تو بہ بیجئے اورا پی دُومری بیوی کوفور اُالگ کرد بیجئے۔

- (۱) فيحرم على الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز، وهو قوله عزّ وجلّ: وأمهات نسانكم، معطوفًا على قوله عزّ وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، سواء كان دخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامة العلماء ....... وروى عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نكح الرجل إمرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج إبنتها، وليس له أن يتزوج الأم وهذا نص في مسئلتين. (بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۲۵۸، كتاب النكاح، وأما النوع الثاني). وثبت حرمة المصاهرة بالنكاح الصحيح دون الفاسد كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۵۳).
- (٢) (قوله: وبين إمرأتين أية فرضت ذكرًا حرم النكاح) أى حرم الجمع بين إمرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما على ذكرًا حرم النكاح بينهما، أيتهما كانت المقدرة ذكرًا ....... وقيد بقوله: "أية فرضت" لأنه لو جاز نكاح إحداهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو إمرأة إبنها فإنه يجوز الجمع بينهما عند الأنمة الأربعة، وقد جمع عبدالله بن جعفر زوجة على وبنته، ولم ينكر عليه أحد، وبيانه أنه لو فرضت بنت الزوج ذكرًا بأن كان ابن الزوج لم يجز له أن يتزوج بها، لأنها موطوءة أبيه، ولو فرضت المرأة ذكرًا لجاز له أن يتزوج ببنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٠٠٠، موطوءة أبيه، ولو فرضت المرأة ذكرًا لجاز له أن يتزوج ببنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٠٠،
- (٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.
   (صحيح بخارى ج:٢ ص:٢٢٤، باب لا تنكح المرأة على عمّتها).
  - (٣) والتحقت به بالسُّنَّة والإجماع حرمة الجمع بين إمرأة وعمّتها وامرأة وخالتها. (التفسير المظهري ج:٢ ص: ٢٢).
- (۵) نعم في البزازية قولين أن نكاح أغارم بأطل أو فاسد والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه (إلى قوله) وفسر
   القهستاني هنا الفاسد بالباطل. (رد اغتار، مطلب في النكاح الفاسد ج: ٣ ص: ١٣٢).

# بیوی کی موجودگی میں سالی ہے نکاح فاسد ہے

سوال:...ایک فخص اپی سالی کو دھوکے ہے عدالت لے گیا، عدالت میں جا کر جرا ایک بانڈ (فارم) پر دستخط کرائے اور عدالت میں نکاح کرلیا، کیا پیمکن ہے کہ بیک وقت دو بہنیں ایک ہی فخص کے نکاح میں دہیں؟اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: ... بیوی کی موجودگی میں سالی سے نکاح فاسد ہے، کیونکہ دو بہنوں کوایک شخص بیک وقت اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور باجماع اُمت دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ لہٰذااس شخص کولازم ہے کہ سالی کوعلیحدہ کرد ہے، اور یہ تحص جب تک سالی سے علیحدگی اختیار نہ کر لے تب تک بیوی سے از دوا جی تعلق حرام ہے۔

# ہیوی کی موجود گی میں اس کی سوتیلی سیجی سے بھی نکاح جا تزنہیں

سوال:...زید کی بیوی کا ایک مادرزادسوتیلا بھائی ہے، بیعنی زید کا سوتیلا سالا ہوا، ابسوال یہ ہے کہ اس سوتیلے سالے ک لڑکی زید کے نکاح میں شرعی طور پر آسکتی ہے؟ جبکہ زید کی بیوی مجمی موجود ہے۔

جواب: ... بیوی کی موجودگی میں اس کی جیتی ہے نکاح نہیں ہوسکتا،خواہ سکے بھائی کی بیٹی ہویا سو تیلے بھائی کی۔ (") سوال: ... اگرزید کی موجودہ بیوی فوت ہوجا نے یاطلاق ہوجائے تو پھرزید کا سالا جس کا ذکراُوپر کے سوال میں کیا گیا ہے، اس کی لڑکی زید کے نکاح میں آسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...بیوی کوطلاق ہوجائے اوراس کی عدت بھی ختم ہوجائے یا بیوی مرجائے تواس کی بھیتی سے نکاح جائز ہے۔

#### ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی حرام ہے

سوال:...ایک فخص نے اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کیا ،تو کیا شرعاً بیک وقت دوسکی بہنوں سے نکاح جائز ہے؟ کیا دُوسری بہن سے نکاح کہ بین سے نکاح کرنے کے بعد پہلی بہن کا نکاح رہے گایا دُوسری بہن کا نکاح نہ ہوگا؟ ایسے تاجائز نکاح میں شرکت کرنے والوں اور

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمُّهَنَكُمُ والى أن قال) وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" (النساء: ۲۳). أما في الحديث: أن أمّ حبيبة قالت: قلت: يا رسول الله! انكح أختى بنت أبي سفيان ..... (قال عليه السلام) فلا تعرض على بناتكن ولا أخواتكن. قال المحشى: الجسمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع. (الصحيح للبخارى، باب قوله وأن تجمعوا بين الأختين .. إلخ ج: الصحيح للبخارى، باب قوله وأن تجمعوا بين الأختين .. إلخ

<sup>(</sup>۴) أيضًا.

 <sup>(</sup>۳) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها.
 (بخارى ج: ۲ ص: ۲۱۷، باب لا تنكح المرأة على عمّتها).

<sup>(</sup>٣) كيونكرابكوني وجرمت تبيس ري، قال تعالى: "وأجل لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء: ٣٣).

حصد لینے والوں پرکوئی پابندی عائدہوتی ہے یانبیں؟

جواب:...بیک وقت دو بہنوں کونکاح میں جمع کرنا شرعاً ناجائز دحرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' تم پرحرام کردیا گیادو
بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا''، ' دُوسری بہن کا نکاح ہوا بی بیس، اس لئے پہلی بیوی کا نکاح باتی ہے۔ جولوگ دیدہ و دانستہ اس
ناجائز نکاح میں شریک ہوئے وہ خت گنہگار ہوئے ، ان کو چاہئے کہ اللہ تعالی سے توبد و استغفار کریں ، البتہ جولوگ لاعلمی کی بنا پرشریک
ہوئے ان پرکوئی گناہ بیں۔ ( '' )

بیوی کی بہن سے شادی نہیں ہوتی ،اگر مرد جائز سمجھتا ہے تو کفر کیا اور پہلا نکاح کا لعدم ہوگیا

سوال: ...مئلہ یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز جنھوں نے عرصہ سات سال قبل شادی کی تھی ، اور جس لڑکی ہے انہوں نے شادی کی تھی اس کی ایک بڑی بہن تھی ، وہ بھی شادی شدہ اور سات بچوں کی ماں تھی ، پچھ عرصے بعد یہ انکشافات ہونے گئے کہ وہ حضرت ای بڑی بہن کو پہند کرنے گئے اور اس عورت نے اپنے پہلے شوہرے اس وجہ سے علیحدگی افقیار کرلی ، اب دونوں آزادی سے مطخ بھی گئے ، اور اب معلوم ہوا ہے کہ ان دونوں نے نکاح بھی کرلیا ہے ، پوچھنا یہ ہے کہ آیاان کا یہ نکاح جا کڑے یا ناجا کڑ ؟ کیونکہ میں نے کسی سے سنا تھا کہ دُوسرے نکاح کے بعد ان کی پہلی ہوئی بھی نکاح سے خارج ہوگئی ، شری طور پرکیا یہ بچ ہے؟ کیا دوئی بہنوں سے نکس سے سنا تھا کہ دُوسرے نکاح کے بعد ان کی پہلی ہوئی بھی نکاح سے خارج ہوگئی ، شری طور پرکیا یہ بچ ہے؟ کیا دوئی بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جا کڑنے یا دونوں سے حرام ہور ہا ہے؟

جواب:...ایک بہن کی موجودگی میں دُوسری بہن ہے نکاح نبیں ہوتا،اس لئے دُوسری بہن ہے جوان صاحب نے نکاح رہا یا ہے نکاح رہا ہے۔ نکاح میں ہوتا ہاں گئے دُوسری بہن ہے جوان صاحب نے نکاح رہا یا ہے۔ اس کی پہلی بیوی اس کے نکاح میں ہے، لیکن اگر اس نے دو بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا جائز اور حلال سمجھا تھا تو یہ مخص اسلام سے خارج ہوگیا۔ (۱) تھا تو یہ مخص اسلام سے خارج ہوگیا۔ اور اس کا پہلا نکاح بھی کا تعدم ہوگیا۔

دوبہنوں ہے شادی کرنے والے کی دُوسری بیوی کی اولا د کا حکم

سوال: ...کیاایک مسلمان مرد کے لئے بیک وفت دوسکی (حقیق) بہنوں ہے نکاح جائز ہے؟ اور اگر کسی صاحب نے اپنی پہلی بیوی کی زندگی میں اپنی سکی سالی سے نکاح کرلیا ہوتو کیاان دونوں کے بطن سے پیدا ہونے والی اولا د جائز ہوگی؟

<sup>(</sup>١) قَالَ تَعَالَى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ (اللَّي قُولُه) أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" (النساء:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيري، كتاب النكاح، المحرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ" (المائدة: ٢).

<sup>(&</sup>quot;) "لَا يُكْلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>۵) وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد. (عالمگيري، الحرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا والى قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (رد الحتارج: ٣ ص: ٢٢٣، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٤) وارتداد أحدهما فسخ عاجل بلاقضاء. (درمختار، باب النكاح الكافر ج:٣ ص:٩٣ ١، طبع سعيد).

جواب: ... بیک وقت دو بہنوں و کات میں بی کرنا شرعا ناجائز دحرام ہے، اگر کس نے نکاح کرلیا اور اولا دہمی ہوگئی تو دونوں بہنوں کی اولا دھا کہ اور و دینوں بہنوں کی اولا دھا کرنا ہوگئی ہون کی اولا دتو نکاتی سیحے میں بیدا ہوئی اس لئے اس کا نسب ٹابت ہے، اور و و درئی بہن کے ساتھ جو نکاتی ہوا ہوئی وہ ٹابت النسب ہے۔ کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا و پیدا ہوئی وہ ٹابت النسب ہے، کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا و پیدا ہوئی وہ ٹابت النسب ہے، کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے اولا و پیدا ہوئی وہ ٹابت النسب ہے، کہ دونوں کے درمیان تفریق ضرور کی اور لازی ہے، تفریق کے بعد عورت کے ذمہ عدت واجب ہے اور مرد کے ذمہ پورام ہر و بنا واجب ہے۔ کہ سرائر کے اور لڑکی کا باب ایک ہو، اُن کا آبس میں نکاح جا گرنہیں

سوال:...زید نے دوشادیاں کیس، پہلی بیوی کالز کااور وُ دسری بیوی کےلڑ کی ، جبکہ ان کا باپ ایک ہےاور مال دو ہیں، کیا ان کا نکاح جا کز ہے؟ جبکہ انہوں نے وُ ووھ بھی اپنی اپنی مال کا پیاہے۔

جواب :... جبلا کے اورلز ک دونوں کا باپ ایک ہے تو وودونوں بہن بھائی ہوئے ،ان کا نکات کیے ہوسکتا ہے ...؟ (") دو بہنول سے شادی کرنے والے باپ بیٹے کی اولا دکا نکاح آپس میں دُرست نہیں

سوال:... جمعہ ۲۹ راپر مل کومسکد لکھا تھا کہ دو بہنوں کا ایک باپ اور بیٹے سے نکاح جائز ہے، اور آپ نے جواب میں لکھا تھا کہ جائز ہے، تو اگر ان کی اولادیں آپس میں شادی ٹرسکتی ہیں آیا بید دُرست ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو کیا اس کے بارے میں ذرا وضاحت ہے بتا کمیں۔

جواب:..ان کی اولا د کا نکاح آئی میں نہیں ہوسکتا ، کیونکہ اولا دے درمیان رشتہ چیا جیتیج کا ہوگا۔

ماں شرکی بہن بھائیوں کا نکاح آپس میں جائز نہیں

سوال:...ایک بوہ (سلمٰی) کا ایک بیٹا ہے، سلمٰی نے دُوسرِی شادی کرلی ، دُوسرِ ہے سلمٰی کی ایک لڑکی پیدا ہوئی ، ایک مولا نا کا کہنا ہے کہ اس عورت (سلمٰی) کے پہلے شوہر سے جولڑ کا اور دُوسرے شوہر سے جولڑ کی پیدا ہوئی ان دونوں کا نکائ آپس میں جا بُڑے، ویا ایک عورت ہے جنم لینے کے باوجود باپ کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان کا نکائ آپس میں جا بُڑ ہے۔

جواب:..مولا ناصاحب نے کوئی اورمسئلہ بیان کیا ہوگا، جس کوآب نے سمجھانہیں ۔سلمٰی کالڑ کااورلڑ کی تو دونوں مال شریک بہن بھائی ہیں،ان کا نکاح کس طرح ہوسکتا ہے؟ اورکوئی عالم دِین اس کا فتو کی کیسے دے سکتا ہے...؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "حُرِّمتْ عَلَيْكُمْ زالى قوله) وانْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ" (النساء:٢٣).

 <sup>(</sup>٢) النكاح الصبحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد والحكم فيه انه يثبت النسب من غير دعوة. (عالمگيري، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ج: ١ ص: ٢٦).

 <sup>(</sup>٣) وإن تـزوّجهـمـا فـي عـقـدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه إن يفارقها (إلى قوله) فإن فارقها بعد الدخول فلها المهر
 ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل وعليها العدّة ويثبت النسب. (عالمگيري، المحرمات بالجمع ج: ١ ص:٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) ``خُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمُّهَتُكُمُ وَيَعَاتُكُمُ وَأَخُوتُكُمُ (النساء:٢٣). اغرمات بالنسب ..... وأما الأخوات فالأخت لأب وأمّ، والأخت لأب، والأخت لأمّ ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٥) "حُرِّمتْ عَلَيْكُمْ أَمُهُ تُكُمْ وَإِمَاتُكُمْ وَأَحُوتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَجَلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَحْ وَبَنَاتُ الْانْحُتِ" (النساء:٢٣).

# نكاح برنكاح كرنا

# کسی وُ وسرے کی منکوحہ سے نکاح ، نکاح نہیں بدکاری ہے

سوال:...میرے دو بچے ہیں، ۱۳ سال قبل شادی ہوئی تھی، مجھ سے پہلے میری بیوی کی شادی ایک و در مے مخص سے ہوئی تھی، اس محص کوایک مقد سے میں ۱۷ سال سزائے قید ہوگئی میں دوسال کے بعد میں نے اس کی بیوی سے عدالت میں نکاح کرلیا، جبکہ پہلے شو ہر نے ابھی تک طلاق نہیں دی۔ اس سے بھی میری بیوی کے چار بچے ہیں۔ اب اس نے عدالت میں مقد مدوائر کرویا ہے کہ مجھ پڑھلم ہوا ہے۔ خدا کے لئے قرآن کی روشن میں بتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے یا پہلے شو ہرکی؟ یا اب ہم کیا کریں؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ جب بیتورت پہلے ایک شخص کی منکوحہ ہے اور اس نے طلاق نہیں دی تو بیتورت اُس کی بیوی ہے، اور یہ سکلہ ہر عام وخاص کومعلوم ہے کہ جو تورت کسی کے نکاح میں ہواس سے ذوسرے کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس لئے بیتورت آپ کی بیوی ہے، آپ اس کوعلیحدہ کر دیں، اور وہ عدت گزار کر پہلے شوہر کے پاس چلی جائے یا پہلے شوہر سے بیوی نہیں، بلکہ پہلے شوہر کے باس چلی جائے یا پہلے شوہر سے بالی جائے دیا پہلے شوہر سے طلاق لے لی جائے ، اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے دو بارہ سمجے نکات کریں۔ (۱)

### نکاح برنکاح کوجائز سمجھنا کفرہے

سوال:...ا یک عورت جس کے شوہر عرصہ پندرہ سال سے انڈیا میں رہتے ہیں، اس عورت نے پاکستان میں کسی دُوسر کے شخص سے نکاح کرلیا ہے، جبکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، اس میں بھی کئی اشخاص شامل سے جبکہ دُوسری مرتبہ نکاح پڑھوایا اور ان لوگوں کو علم بھی ہے کہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، اس کے متعلق بھی بہی سنا ہے کہ نکاح میں شامل ہونے والوں کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ کیا یہ شادی ڈرست ہے؟ کیا ان لوگوں کا نکاح فنخ ہو گیا؟ اور اگر شوہر لا پہتہ ہوجائے تو کتنے عرصے کے بعد عورت نکاح کرے؟ یا

(۱) اما نكاح منكوحِة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المحتار ج: ٣ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) بيتب بجب تاكم ثانى كويمعلوم نه بوكه بيمورت متكود ب اوراكراس كمنكود بون كم كها وجودتكات كرلياء تو أب نكات بحى باطلاور على عدت بحى واجب نائى على البحر : لو تنزؤج بسامرأة الغير عالمها بذلك و دخل بها لا تجب العدّة عليها حتى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتى (الى قوله) نعم لو وطنها بشبهة وجب عليها العدّة وحرم على الزوج وطؤها. (د اعتار ، مطلب فيما لو زوّج المولى أمّة ج: ۳ ص: ۵٠). وفيه أينطا: أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة فالدخول فيه لا يوجب العدة ان علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (د اغتار ، مطلب في النكاح الفاسد ج: ۳ ص: ۱۳۲).

علم بھی ہواور شو ہرطلاق نددیتا ہوتو بھی عورت کتنے عرصے کے بعد نکاح کر سکتی ہے؟

چواب:...جوعورت کسی کے نکاح میں ہو جب تک وہ اے طلاق نہ دے اور اس کی عدت نہ گزر جائے ڈوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اس کو جائز سمجھ کر ڈوسرے نکاح میں شریک ہونے والے اسلام سے ضارح ہو گئے، ان کولازم ہے کہ توبہ کریں اور اپنے ایمان ونکاح کی تجدید کریں۔

جسعورت کا شوہر لا بیتہ ہوگیا ہواس کو چاہئے کہ عدالت سے زجوع کرے، عدالت میں اپنے نکاح کا جُوت اور شوہر کی گھٹدگی کا جُوت پیش کرے۔ اس جُوت کے بعد عدالت اس عورت کو مزید چارسال انظار کرنے کا تھم دے، اور اس دوران اس کے لا پیت شوہر کا پیتہ چلانے کی کوشش کرے، اگر اس عرصے میں شوہر کا سراغ نیل سکے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کردے۔ اس فیصلے کے بعد عورت کی موت کی عدت (چار مہینے دس دن) پور کرے، عدت پوری ہونے کے بعد بیعورت و دسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، کیمن جب تک عدالت سے اس کے لا پیت شوہر کی موت کا پیت شوہر کی موت کا فیصلہ نہ کر الیا جائے ، عورت و دسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی ۔

جوشو ہر نہ توا پی بیوی کوآباد کرتا ہو، نہ اے طلاق دیتا ہو، وہ مورت عدالت سے زجوع کرے اور عدالت تحقیق آفتیش کے بعد شوہر کا مور کے مطابق بیوی کوآباد کرے، یا اے طلاق دے دے، اگر دہ کی بات پر بھی آبادہ نہ ہوتو عدالت، شوہر یا اس کے دکیل کی موجود گی میں'' فنخ نکاح'' کا خود فیصلہ کردے، اس فیصلے کے بعد مورت عدت گزارے، عدت کے بعد مورت دُوسری مکھنکاح کر سکے گی۔ (")

### نکاح پرنکاح کرنے والازنا کا مرتکب ہے

سوال:...ہمارے محلے میں ایک لڑکی ہے جس کا نکاح والدین نے اپنے کسی رشتہ دار ہے تقریباً ۸ سال کی عمر میں کیا تھا، اب اس لڑکی کے والدین نے کسی اور رشتہ دار ہے دوبارہ نکاح کرایا ہے، تھا، اب اس لڑکی کے والدین نے کسی اور رشتہ دار ہے دوبارہ نکاح کرایا ہے، تاکمیں کہ کیا بین نکاح وُرست ہے؟ اگر نہیں تو پھر بیزنا ہے، اگر ذنا ہے تو اس کی شریعت محمد بیہ کے مطابق سزادین جا ہے یا اس میں کچومعانی بھی ہے؟

جواب:...اڑی کا جونکاح آنھ سال کی عمر میں کیا گیا تھا وہ سیح تھا، اب اگر اس لڑی کو پہلے شوہر سے طلاق نہیں ہوئی تو دُوسرے نکاح کے غلط اور باطل ہونے میں کیا شک ہے ...؟ اور اگر بیاڑ کا اور لڑی جنسی تعلق قائم کریں مجے تو اس کے زنا اور خالص زنا ہونے میں کیا شبہ ہے ...؟ باقی شرمی سز اتو تمام حالات کی تحقیق کر کے جرم کی نوعیت کے مطابق شرمی عدالت ہی جاری کر سکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) اما نكاح منكوحة الغير زالي قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا (الى قوله) إن كان دليله قطعيًا كفر. (رد اغتار ج: ٣ ص: ٢٢٣).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٤).

 <sup>(</sup>٣) ويُحِثر رال: "الحيلة الناجزة" للتهانوى ص: ٥٩.

<sup>(</sup>٥) اليناحوالة نبرار

# سی دُ وسرے کی منکوحہ سے نکاح جا تر نہیں

سوال:...میرانکاح مساۃ فلال بنت فلال ہے ہوااورتقریباً ایک سال رہا،اوراس سے ایک لڑکا بھی ہوا، محرلؤی کامعلوم ہواکدوہ پہلے سے شادی شدہ تھی اوراس کا آ دمی انڈیا میں زندہ ہے اوراس نے اب تک طلاق نبیس دی۔ لہٰذا مجھ کو جب پہا چلاتو میں نے اسے طلاق دے دی،اب میں دوبارہ اس سے نکاح کرنا جا ہتا ہوں،اگروہ پہلے شوہرے طلاق لے لیے کیاوہ مجھ پرجائز ہوگی ؟

جواب:... پہلے شوہرے طلاق ہوجائے اور اس کی عدت بھی گزرجائے، تو آپ سے نکاح ہوسکتا ہے۔ آپ کوتو معلوم نبیس تھا کہ اس کا پہلے سے نکاح موجود ہے، اس لئے آپ تو ممناہ گارنبیں ہوئے، گر اس لڑکی کوتو معلوم تھا کہ اس کا پہلا شوہر زندہ موجود ہے، اس لئے وہ گناہ گار ہوئی ، اس کواس سے تو برکرنی جائے۔

# لركى كى لاعلمى ميں نكاح كاتھم

سوال:...ایک لاکی جس کا والد تقریباً دس سال پہلے وفات پاچکا ہا وراس کی والدہ نے اس کا بشتہ اپنے رشتہ داروں میں
کیا، مگنی وغیرہ کی رسم ہوئی، پچھ عرصہ بعد والدہ کی لا کچ کی وجہ ہے مگنی تو ژکر بشتہ دوسری جگہ کرنا چاہتی تھی تو لاکی نے انکار کردیا کہ
میں اپنی عزیت سرِعام خیلام نہیں کروں گی۔ اے وحمکیاں دی تئیں، مارا پیٹا بھی محرلاکی برابر اِنکار بی کرتی ربی ،اور آخر کا را یک ون
خبرہ تی نکاح نامے پروشخط کے بجائے (نشان) انگو فعالگو الیا، جس کا لاکی کوکوئی علم بی نہ تھا، لاکی پڑھی کھی تھی، زخصتی وغیرہ نہیں ہوئی
تھی، اب جبکہ عید اللائمیٰ کے بعد زخصتی کرنا چاہج شے تو لاکی اپنے پہلے والے رشتہ داروں کے پاس آگی اور وہاں آگر کورٹ میں صلف
نامہ کھمواکر نکاح کرلیا ہے، کیونکہ پہلے والے نکاح کی گوئی علم بی نہ تھا، نہی اس نے قبول کیا تھا، اس مسئلے پر تفصیل ہے روشنی ڈالیس کہ کیا پہلے والا نکاح تھا پہلے والے نکاح کا تو لاکی کوکوئی علم بی نہ تھا، نہی اس نے قبول کیا تھا، اس مسئلے پر تفصیل ہے روشنی ڈالیس کہ کیا پہلے والا نکاح تھا پہلیں؟

جواب: ...اگرلزگی پڑھی تکھی تھی تو نکاح نامے پراس کا انگوٹھا کیے لگوالیا گیااوراس کوٹلم کیے نہیں ہوا؟ یہ بات تحقیق طلب ہے۔ اگر تحقیق ہے تابت ہوجائے کے لڑکی کوواقعی نکاح کئے جانے کاعلم نہیں تھا، نداس نے نکاح کو قبول کیا تو وہ نکاح نہیں ہوا۔ اوراگر مار پیٹ کرصرف دستخط کرائے گئے، یا انگوٹھا لگوالیا گیا، جبکہ لڑکی اس نکاح پر رضا مند نہیں تھی تب بھی نکاح نہیں ہوا۔ البذالزکی کا وہ نکاح ، جواس نے پہلی تک کی جگہ کیا تھے ہے۔ (")

<sup>(</sup>١) اس كے كماس صورت عس كوئى وجرحت نيس، قال تعالى: "وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ" (النساء: ٣٣).

 <sup>(</sup>۲) لا ينجنوز نكاح أحمد عبلي بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ليبًا فإن فعل ذلك فالنكاح
 موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردته بطل كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٤).

 <sup>(</sup>٣) ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ. (در مختار، كتاب النكاح، باب الولى ج: ٣ ص: ٥٨، طبع
 ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) ان المرأة إذا زوّجت نفسها من كفوّ لزم على الأولياء. (رد الحتار، باب الكفاءة ج:٣ ص:٨٣).

# حجوث بول کرطلاق کافتوی لینے والی عورت دُ وسری جگه شادی نہیں کرسکتی

سوال:...میرے دوست'' ف'' کی شادی ایک سال قبل اس کی چیاز ادبہن'' ن'' سے ہوئی ، جو کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک ا جھے ادارے میں اعلی یوسٹ برکام کرتی ہے، جبکہ اف ایک فکرک کی حشیت سے کام کرتا ہے۔ بیشادی اف اور ان کی باہمی رضامندی اور پبند کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی مرضی ہے ہوئی تھی۔ شادی کے پچھ عرصہ بعد ببیہ، روپیہ اور اعلیٰ معیار کا مسئلہ'' ن' اور '' ن'' کے گھر والوں کی طرف ہے شروع بوا۔'' ف'' کی آیدنی محدودتھی ،اس لئے و ،لڑ کی اوران کے گھر والوں کی خوابش کے مطابق سامان آ رائش وزیبائش فراہم نہ کرسکا۔اس پر'' ن''ناراض ہوئراینے والدین کے گھرچلی گئی، جب'' ف'' نے'' ن'' سے زجوٹ کیا تو '' ن'' نے کہا کہ: آ ب ابھی اپنی تعلیم مکمل کریں اور اپنے اعلیٰ معیار کو بڑھا کمیں۔اور کہا کہ: آپ امتحان سے فارغ ہوجا کمیں تو پھر میں آپ کے پاس آؤں گی۔'' ف''اپنی پڑھائی میں مصروف ہوگیا،ای دوران'' ن' نے ایک خط دارالا فرآء کے نام ارسال کیا جس کا جن یہ ہے کہ:'' میرے شوہرنے مجھے مار پیٹ کر گھرے نکال ویااور نکالتے وقت بیالفاظ بار بار کہے: جاؤمیں نے تمہمیں آزاد کیا۔''جس پر مولانا صاحب نے فتویٰ ویا کہ: ''اگرآپ کے شوہر نے بیالفاظ بار بار کہ تو طلاق ہوگئ، اور آپ ایک و وسرے کے لئے حرام ہو گئے ۔'' یے فتویٰ حاصل کرنے کے بعد' ن' نے علا تے کے چیئر مین پنجایت کمیٹی کو درخواست وی کہ مجھے اس فتویٰ کی زوے طلاق ہو چکی ہے ، <mark>لبذا مجھے مبر دِلوایا جا</mark>ئے اور ساتھ ہی نعزت کے اخراجات بھی۔ پنجایت کمیٹی کے ممن پر'' ف'' نے حاضری وی تو چیئر مین نے '' ن' ہے حقیقت دریافت کی تو'' ف' نے حلفیہ بیان دیا کہ میں نے نہتو'' ن' کو گھرسے نکالا ا<mark>ور نہ ہی ا</mark>یسے الفاظ کے۔اس پر طے یا یا کہ' ن'' کو پنجایت تمینٹی کے سامنے حاضر کیا جائے اور دونواں کے بیان قلم بند ہول گے۔ گر'' ن'' چیئر مین پنجایت تمینٹی کے سامنے حاضر نہ ہوئی۔ جناب والا!میرا دوست اس مسئلے کی وجہ ہے بہت پریشان ہے، آپ ہے گزارش ہے کہ آپ قر آن وسنت ہے اس کی رہنمائی کر س:

> الف: ... كيالركى كى غلط بيانى سے ليا بوافق كا بل قبول ہے؟ ب: ... كيا اس فتوى كى زوسے طلاق بوً بنى ؟

ج:.. قِر آن وسنت کی روشن میں غلط بیانی ہے فتو کی حاصل کرنے والے کی کیا حیثیت ہے؟ د:... کیالڑ کی اس فتو کی کے بعد ؤوسر کی ش دی کر شتی ہے؟

جواب: ... مفتی کا جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے ، مفتی کوائ سے فرض نہیں ہوتی کہ سوال میں واقعات سیح بیان کئے گئے میں یا غلط؟ یہ تحقیق کرنا عدالت کا کام ہے۔ آپ نے جو کہانی کصی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت طلاق دینے کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہ راس سے انکار کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جب یا ختاب ف بوتو بیوی اگر دو اُقداور قابل اعتبار گواہ بیش کرد سے جو حلفا شہادت دیں کہ ان کے سامنے شوہ سے طلاق بردو گواہ بیش نہ کر سکے تو شوہ ہے دیں کہ ان کے سامنے شوہ سے طلاق بردو گواہ بیش نہ کر سکے تو شوہ ہے حلفاً بوجھا جائے کہ اس نے طلاق بردو گواہ بیش نہ کر سکے تو شوہ ہی حلفاً بوجھا جائے کہ اس نے طلاق نہیں دی تو عورت کا دعویٰ جھونا ہوگا اور شوہ کی یہ ا

بات سیح ہوگی کہاس نے طلاق نہیں دی۔ آپ کے مسلے میں چونکہ بیوی کے پاس گواہ نہیں، لبندااس کا دعویٰ قابلِ اعتبار نہیں، وہ بدستور ا پے شو ہر کے نکاح میں ہے ، ؤوسری جگہ نکاح نہیں کر عمق۔

# نکاح پرنکاح کرنااوراس ہے متعلق دُ وسرے مسائل

سوال:...میری عمر ۳۲ سال ہے اور میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں ، میں گورنمنٹ اسکول میں بحثیت معلمہ کے فرائض انجام دے رہی تھی کہ میری زندگی میں بہت بزاسانحہ پیش آیا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی کے متعلق جمعی سوچا بھی نہیں تھا، میرے تین بھائی ہیں،اورہم دوبہنیں ہیں،ایک بہن کی شاوی تقریبا۲۵ سال قبل ہوئی،ؤوسری میں ہوں،میری باجی عمر میں سما سال بڑی ہیں،اور تینوں بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو عرض کرری تھی کہ میں نے مجھی بھی زندگی کے متعلق سوچا تک نہ تھا کہ کیا ہوگا؟ کیسے گزرے کی؟ حالا نکه تعریف اپنی تبین کرنی جاہے ،توبہتو بہ کر کے عرض کرتی ہوں کہ خدا نے شکل دسورت ایس دی ہے کہ آج تک دیکھنے والے رشک کرتے ہیں اورسیرت بھی ایسی تھی کہاس پورے علاقے میں لوگ میری مثالیں ویا کرتے تھے۔ تگریباں مسئلہ میرانبیں اس معاشرے کا تھا کہ میرے ماں باپ کے پاس جبیز کے نام پردینے کے لئے اتنا کچھ نبیس تھا کہ وکی ذھنگ کا رشتہ آتا، ایسے رشتے آتے جومعیار پر پورے ندأ ترتے یا جن کے مطالبے پورے نہ ہو سکتے تھے۔

بھر یکا یک میری زندگی میں ایباموڑ آیا کہ میرے بھائی تینوں جوان ہو گئے، میں تینوں کی نظر میں کا نثابت گئی، صاف صاف الفاظ سفنے میں آنے کیلے کہ اس منحوں کی وجہ ہے ہماری شادیاں نہیں ہور بی ہیں مال کے منہ ہے بھی بہی الفاظ نکلتے کہ میرے بیٹوں کا تعظم نہیں بسانا جا ہتی۔ پھر میں نے اپنے ول پر پھر رکھ لیا اور تہیہ کرلیا کہ بھائیوں کی شادی جلد اور اپنے ہاتھوں سے کر کے پھرخو دبھی شادی کروں گی، کین اپنی ذات پراہیے بھائیوں یا والدین کا رو پید پیدنبیس تکنے دُوں گی۔ آئی ہے تقریباً آٹھ ماہ قبل میں نے اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا،اوردو بھائیوں کی شادی بالتر تیب کا رفر وری ۱۹۸۴ءاور ۱۸ رفر وری ۱۹۸۴ءکوکر دی اور پھر میں نے والدین کی مرضی کےخلاف ۲۷ رفر وری ۱۹۸۴ وکوشاوی کرلی۔سارے حالات اور واقعات کاعلم والیدین کوئر دیا اور راضی کرنے کی ہرممکن کوشش کے بعد میں نے اپنا حقِ شرعی اور قانونی استعمال کیا ، والدین سی بھی صورت میں راضی نبیس ہوئے اور اپنی ہے انتہا کوششوں کے بعد مجبوراً پھر مجھے ۲۷ رفروری ۱۹۸۳ء کو کورٹ میرج کرنی بڑی۔ ۲۵ رفروری کو کورٹ سے با قاعدہ قانونی مختار نامہ حاصل کیا، ٢٧ رفروري ١٩٨٣ ء كوبا قاعده حار كوابول كى موجودگى ميل با قاعده رجسزة مولوى صاحب في نكاح پزهايا شرعى طريقے سے، اور با قاعدہ حکومتِ پاکستان کے نکاح تاہے کے جو کاغذات تھے ان پرمیرے اور میرے شوہر اور جارگوا ہوں نے دستخط کئے اور کاغذات با قاعدہ رجسر ڈہوئے۔

نھیک چوتھے دن یعنی کم مارچ ۱۹۸۳ء کومیرے گھر والوں کوئلم ہو گیا، میں نو کری کرتی تھی لیکن میرے گھر والوں نے زبرد تی

 <sup>(</sup>١) ويسال القاضى المدعى عليه عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كذا فماذا تقول ... إلخ. فإن أقرّ فيها أو أنكر فيرهن المدعى قضى عليه بلاطلب المدعى وإلّا يبرهن حلفه الحاكم بعد طلبه. (رد اغتار، كتاب الدعوي ج:٥ ص:٥٣٨).

جمعے مارا پیٹا، گردن پر چھری رکھ کر سار مارچ ۱۹۸۳ ہو جر استعفیٰ لکھوا کر جیرے و تخط کرا کر جیری نوکری ختم کرائی، پھر جر سے ہم معلوم نہیں کیے کرائے میں اس دن سے گھر پر ہوں ، نوکری ختم ہوگئ ہے ، ہمارا نکاح صرف ۸ دن رہا، جلی ان دنوں سے تھم خداوندی کے تحت عذت کے میں اس دن سے گھر پر ہوں ، نوکری ختم ہوگئ ہے ، ہمارا نکاح صرف ۸ دن رہا، جلی ان دنوں سے تھم خداوندی کے تحت عذت کے دن گھر پر گزار رہی ہوں ۔ جیرے والدین اور بھائیوں کا کہنا ہے کہ کورٹ سے نکاح کوئی نکاح نہیں ہوا۔ حالا نکہ جیل نے بین کاح بخو اور اپنی مرضی سے کیا تھا، اس جس کی جسم کا چریا تشد دئیس تھا۔ والد صاحب کا کہنا ہے کہ جس نے ایک مولوی سے پو چھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ کورٹ جیرے کوئی شادی نہیں ہوتی ، اس لئے اس کا نکاح فوری کہیں بھی ہوسکتا ہے ، لیکن جس نے بید لیل دے کر گھر والوں کو قائل کیا کہنا ہے کہ ہوسکتا ہے ، لیکن جس نے بید لیل دے کر گھر والوں کو قائل کیا کہنا ہے کہ موسکتا ہے ، لیکن جس نے بید لیل دے کر گھر والوں کو قائل کیا کہنا ہے کہ موسکتا ہے ، لیکن جس نے بید لیل دے کر گھر والوں کو قائل کیا کہنا ہے کہ ماتھ میں میں میں ہوئی ہوں اور جس نکاح تا ہے کہ ہوں کہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں اور میرا دل نامید میں کرتا کہ جھے طلاق ہوئی ہوں و کی جس میں ام یہ ہو کہ جس میں ام یہ ہو کہ جس میں اور میرا دل جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا جواب دے کر جھے مطمئن ضرور کریں گے اور ان سوالوں کا میں کریں گے کہ کریں کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کریں کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کی کوئل کوئل کی

سوال:..کیا کورٹ میرج کے طریقے پرنکاح جائز ہے؟ جس میں تمام شری تقاضے پورے کئے گئے ہوں؟ جواب:...امرکز کااورلز کی جوڑ کے ہوں تویہ نکاح سیج ہے، در نہیں۔(۱)

سوال: ... کیا صرف زبردی طلاق نامے پردستخط کرالینے سے طلاق ہوجاتی ہے یاز بان سے طلاق کالفظ تمن بارنکا لئے سے

ہوتی ہے؟

. جواب:...اگرطلاق نامه کی اور نے لکھا ہوا ورز بردی اس پردستخط کرائے جا کمیں تو اس سے طلاق نہیں ہوتی '' اورا گر طلاق نامہ خود شوہر نے لکھا ہو، کیاز بان سے طلاق کے الفاظ اوا کئے ہوں تو طلاق ہوجاتی ہے۔

سوال:...ہوسکتا ہے کہ زبان ہے یہ الفاظ نہ کہے ہوں اور طلاق نامہ پر وُ وسروں کے کہنے پر وستخط کردیئے ہوں ، الیک صورتِ حال چیش آئی ہوتو کیا طلاق ہوگئی یانبیں؟

<sup>(</sup>١) ان السرأة إذا زوّجت نفسها من كفوْ لزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفوُ لَا يلزم أو لَا يصبح. (رد المحتار، كتاب النكاح، باب الكفاءة ج:٣ ص:٨٣، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) رجـل أكـره بـالـضـرب والـحبـس عـلـى أن يـكتـب طلاق امرأته وكتب فلانة بنـت فلان طالق، لا تطلق إمرأته. (خلاصة الفتاوئ، كتاب المطلاق ج: ۲ ص: ۹).

 <sup>(</sup>٣) ران كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو اما إن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق،
 فكما كتب هذا يقع الطلاق، وتلزمها العدة من وقت الكتابة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) ويقع طلاق كل زوج ببالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا فإن طلاقه صحيح. وفي البحر: إن المراد الإكراه على التلفظ بالطلاق. (شامي، مطلب في الإكراه إلخ ج: ٣ ص: ٢٣٥).

جواب:...اگراپی خوشی ہے دستخط کئے ہوں تو طلاق ہوجائے گی'' زبردی دستخط لینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ (۲) سوال:...میرے کم والے عدت کے دنوں کے اندر دُ دسری جگہ نکاح کرنا جا ہتے ہیں ، کیاوہ جائز ہوگا؟ جواب:...آپ کے مسئلے کی تمین صورتیں ہیں:

ا:...جونکاح آپ نے والدین کی اجازت کے بغیر کیا تھا اگر وہ غیر کفو میں تھا تو وہ نکاح نہیں ہوا، گمر چونکہ نکاح کے شبہ میں محبت ہوچکی ہے،اس لئے عدت لازم ہے، چنانچے عدت ہے پہلے دُ وسرا نکاح ہرگز جائز نہیں۔

انداوراگر پہلا نکاح کفو میں ہوا تھا اور طلاق نامے پرزبردی وستخط لئے مجئے تھے، تو چونکہ طلاق نبیں ہوئی ، اس لئے پہلا نکاح باتی ہے، لہذا دُوسرا نکاح نبیں ہوسکتا۔

سان۔۔۔اوراگر پہلانکاح کفو میں ہوا تھا،اورطلاق بھی سیح طریقے ہے لی گئی تھی تو طلاق کی عدّت گزار تالازم ہے،عدّت پوری ہونے سے پہلے دُ دسرانکاح نبیس ہوسکتا۔ (۱)

سوال:...ميرے كمروالے دُوسرى جكہ جونكاح كرنا جاہتے ہيں وہ ان لوگوں كو پہلے نكاح كا ہرگزنہيں بتارہے ہيں ، كيايہ

جائزے؟

جواب: ... بہلی اور تیسری صورت میں عورت پر عدّت لازم ہے اور عدّت سے پہلے وُ وسرا نکاح ہرگز جا رُنہیں، بہر حال آ آپ کے والدین جہاں آپ کا عقد کرنا چاہجے ہیں ان کواس تمام صورت حال ہے آگاہ کرنا ضروری ہے، تا کہ وہ نا وانستہ اس حرام میں بہتلا نہ ہوں، اور وُ وسری صورت میں چونکہ پہلا نکاح بدستور باتی ہے، اس لئے عدّت کا یا وُ وسرے نکاح کا سوال ہی غلط ہے۔ سوال: سوال: سعدت کی مدّت کتنا عرصہ ہے؟ سنا ہے ساہ ۱۰ اون ہے، کیا بیدورست ہے؟

سوال:..عدّت کی مدّت کتناعرمہ ہے؟ سناہے علماہ ۱۰ دن ہے مکیا بیدُ رست ہے؟ جواب:...طلاق کی عدّت تمن حیض ہے، تمن بارایام سے پاک ہونے سے عدّت پوری ہوجاتی ہے، تمن ماہ وس دن تبس

عدّت ہیں۔

<sup>(</sup>۱) لو استكتب من آخر كتابًا بطلاقها وقرأه على الزوج فأخله الزوج وختمه وعنونه وبعث به إليها فأتاها وقع إن أقرّ الزوج أنه كتابه. (رد الحتار، مطلب في الطلاق بالكتابة ج:٢ ص:٢٣٦، ٢٣٤، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) فلو اكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى، مطلب في الإكراه إلى ج:٣ ص:٣٢٦).

 <sup>(</sup>٣) لو وطنها بشبهة وجب عليها العدة. (رد الحتار، مطلب فيما لو زوّج المولى أمّته ج:٣ ص:٥٠).
 (٣) لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق (الي قوله

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذّلك المعتدة كذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق (الى قوله) أو شبهة نكاح كذا في البدائع. (عالمگيري، الحرمات التي يتعلق بها حق الفير ج: ١ ص: ٢٨٠، طبع رشيديه كوتته).

<sup>(</sup>۵) أيضًا.

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٤) قال تعالى: "وَالْمُطَلِّقَتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ لَلْثَةَ قُرُوَّةٍ" (البقرة: ٢٢٨).

# جروإ كراه ينكاح

# نکاح میں او کے اوکی پرزبردی نہی جائے

سوال:...زید کا نکاح ایس جگه کیا جار ہاہے کہ نہ تو زیداس سے رضا مند ہے اور نہ بی زید کا والدراضی ہے، صرف والد وزید اس پر إصرار کرر بی ہیں ،الی صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...جبزیدرشتے پرراضی نہیں ہے تواس پر جبر واکراہ سی نہیں ، ورند آج اس نے اگر نکاح کا ایجاب وقبول کر بھی لیا توکل جب موافقت نہ ہوگی تو طلاق دے دے گا۔

# بالغ افراد کا خوف کے ذریعے زبردسی نکاح کا شرع حکم

سوال:... بالغ افراد کاان کی مرضی کے بغیر زبردتی یا خوف کے ذریعے نکاح کیا جائے تو نکاح ہوجائے گایا نہیں؟ جواب:... بغیر رضامندی کے نکاح نہیں ہوگا، اور زبردتی کرنے والے گنا ہگار ہوں گے۔البتہ اگر دباؤ میں آگراس نے قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا ،گراس طرح دباؤ ذرست نہیں ،اورایی شادیاں پائیدار بھی نہیں ہوتیں۔

# بچین کی منگنی کی بنیاد برز بردسی نکاح جائز نہیں

سوال:...ایک لڑی جس کی عمر تقریباً چھ سال تھی ،اس کی منگنی کی گئی ،اب وہ جوان ہے اور میٹرک پاس ہے،اب وہ شادی سے انکار کرتی ہے،شادی سے اس کے ماں باپ نے لڑ کے والوں کومنع کر دیا کدلڑ کی رضا مندنہیں ہے، لڑ کے والے راضی نہیں ہور ہے ہیں اور عدالت تک پہنچنا چاہتے ہیں، زبروتی شادی کرنا چاہتے ہیں،آپ اس کا جواب قرآن وسنت کی روشنی میں دیں،مشکور ہوں گا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُنكح الآيَم حتَّى تستأمر، ولَا البكر حتَّى تستأذن، قالوا: ينا رسول الله! كيف إذنهنا؟ قال: أن تسكت. أخرجه الجماعة إلّا الموطأ. (جامع الأصول ج: ۱۱ ص: ۲۰، الفرع الثاني في الإستنذان والإجبار، طبع مكتبه دار البيان، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) وينعقد بإيجاب وقبول. (البحر الرائق ج: ۳ ص: ۸۵، كتاب النكاح). وإن استأذن الولى البكر البالغة فسكتت فذلك إذن منها، وكذا إذا مكنت الزوج من نفسها بعد زوجها الولى فهو رضا ...إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۸۷).

جواب:...اگرلز کی وہاں رضامندنہیں تو اس کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا (' ) بید شتہ ختم کردینا جا ہے ،اورلز کے والوں کو بھی اس پر اصرار نہیں کرنا جا ہے ،عدالت میں پہنچ کر کیا کریں ہے ...؟

# کیاوالدین بالغه لڑکی کی شادی زبردستی کر سکتے ہیں؟

سوال:...والدین نے لڑکی کی شاوی اس کی مرضی کے خلاف کردی ،لڑ کے نے لڑکی کوخوش رکھنے کی کوشش کی ہمیکن لڑکی کے دِل مِس اڑے کی جگہ نہ بن سکی ہتو اس سلسلے میں لڑ کے کو کیا کرنا جا ہے؟ براہ مبریاتی اس کا جواب شریعت کی رُوسے ارسال فرمائیں۔

جواب:...عاقلبہ بالغدار کی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کرنا جائز نہیں'' اگر لڑکی نے والدین کے کہنے کی وجہ ہے نکاح منظور کرلیا تھا تو نکاح تو ہوگیا، کمین چونکہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اُلفت پیدائبیں ہوسکی اس لئے لڑ کے کو چاہئے کہ اگرلز کی خوش نہیں تواسے طلاق دے کرفارغ کردے۔

### فبیلے کے رسم ورواج کے تحت زبردسی نکاح

سوال:..کی عورت کا نکاح قبیلے کے رسم وساح کاسہارالے کرزبردی کرانے سے نکاح ہوجا تاہے؟ **جواب: ...اگرعورت نے تبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا،ور نہیں۔** <sup>(س)</sup>

### بادِل تخواسته زبان ہے اقر ارکرنے سے نکاح

سوال:...اگرلز کی کسی مخص سے نکاح کرنانہیں جا ہتی ، والدین کی عزنت اورا پی عز<mark>نت کا خیال کر سے بعری محفل میں اق</mark>رار كركے، جُبكه وه دِل سے نه جا ہتى ہوتو كيابي نكاح دُرست ہے؟

جواب:...اگراس نے زبان سے اقرار کرلیا تو نکاح سیح ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) قوله ولَا تنجير بنكر بنالهة على النكاح أي ولَا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق، باب الأولياء والأكفاء ج:٣ ص: ١١٨ مطبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) قالت (أي عائشة) سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لَا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، تستأمر. قالت عاتشة: فقلت له: إنها تستحى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذالك إذنها إذا هي سكتت. (جامع الأصول ج: ١١ ص: ٣٦٢، الفرع الثاني في الإستنذان والإجبار). ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لِانقطاع الولَاية بالبلوغ. (رد اغتار على الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولى ج:٣ ص:٥٨).

رم، لا يجوز نكاح أحد على بالفة زالي قوله) بغير إذنها ..... فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز. (عالمگیری، کتاب النکاح، الباب الرابع فی الأولیاء ج: ۱ ص:۲۸۷، طبع رشیدیه کوئنه).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جدٌّ وهزلهن جدّ: النكاح، والطّلاق والرجعة. (سنن أبي داوُد، باب في الطلاق على الهزل ج: ١ ص:٣٠٥، طبع ايج ايم سعيد).

# رضامندنه ہونے والی لڑکی کا بیہوش ہونے پرانگوٹھالگوا نا

سوال:...ایک از ی جس کی عمر تقریبا ۱۹ سال ہوگی ،اس کی شاوی ایک ۳۵ سال سے زیاد دعمر کے مخص سے ہوئی ،اس مخص کی بہلی بیوی ہے بھی اولاد تھی جواس لڑکی ہے بھی زیادہ عمر کی تھی ، نکاح کے وقت جب لڑکی ہے اجازت نامے پر دستخط کروانے مکئے تو اس نے انکار کردیا، کیونکہ لڑکی اس شادی پر تیار نہ تھی، وہ مسلسل روروکر انکار کررہی تھی، اور روتے روتے بیہوش ہوگئی، اور بیہوشی کی حالت میں اجازت نامے پر انگوٹھا لگوایا تمیا، یعنی گواہوں نے ہاتھ پکڑ کر لگایا۔ آپ قر آن وسنت کی روشی میں بتا تمیں کہ کیا یہ نکاح ہوگیا؟اگرنبیں توان کو کیا کرنا جاہے؟

جواب: ... نکاح کے لئے لاکی کا اجازت دینا شرط ہے، آپ نے جو واقعات لکھے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو اس لاکی کی طرف ے نکاح کی اجازت ہی نہیں ہوئی،اس لئے نکاح نہیں ہوا۔ (۱)

# بالغاركى نے نكاح قبول نہيں كيا تو نكاح نہيں ہوا

<mark>سوال:...جارے ن</mark>د ہب اسلام میں ہر بالغائز کی کو پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے،اگر ماں باپ بالغائز کی کا نکات کسی اڑے سے ز<mark>بروسی اس کی مرضی</mark> کے خلاف کردیں توبی نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگر بالغائر کی نے نکاح قبول نہیں کیا بلکہ نکاح کاس کراس نے انکار کردی<mark>ا تو نکاح نہیں ہوا، اور اگر والدین کی</mark> عزّت وآبر و کا خیال کر کے اس نے انکارنبیں کیا بلکہ خاموش رہی ، نکاح قبول کرلیا تو نکاح صحیح ہو گیا۔ <sup>(۲)</sup>

# مار ببیٹ کر بیہوشی کی حالت میں انگوٹھا لگوانے سے نکاح نہیں ہوا

سوال:...ایک از کی جس کی عمر ۱۵ سال ہے اس کے والد کو الگ کمرے میں بند کر کے اور از کی کو ذوسرے کمرے میں بند کر کے لڑکی ہے اجازت تاہے پر دستخط کروانے لگے تو اس نے انکار کردیا، کیونکہ وہ دِلی طور پر رضا مند نہتی ،لڑکی کو مارا پیا گیا جس ہے لڑ کی ہیہوش ہوگئی اور ہیہوشی کی حالت میں انگوفعالگو ایا کمیا ، کیا بینکاح ہو کیا؟ اگر نہیں تو کیا کرنا جا ہے؟

(١) قوله ولا تجبر بالغة على النكاح أي ولا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق، باب الأولياء والأكفاء ج:٣ ص:١١٨). نيز ببوش ك عالم من الكوف الكوايا كيا جومعتيزلين ل في الشامية: من اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لَا تعتبر أقواله. (رد الحتار، مطلب في طلاق المدهوش ج:٣ ص:٣٣٣). (٢) لَا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف علني إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردّته بطل، كذا في السراج الوهاج. وعالمگيري، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ١ ص: ٢٨٧، طبع رشيديه). جواب:... بالغدار کی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، اور بیہوٹی کی حالت میں انگوٹھا لگوانے کو اجازت نہیں کتے، اس لئے بینکاح نہیں ہوا۔

### بالغ لڑ کی کا نکاح اُس کی اِجازت کے بغیر وُرست نہیں

سوال:...والدنے میری مرضی کے بغیرمیرا نکاح کسی ہے کردیا، کیا یہ نکاح ورست ہے؟

جواب:... بالغ لز کی کا نکاح اس کی اِ جازت کے بغیر نہیں ہوتا، اور اگر کر دیا جائے تو اس کی اِ جازت پر موقوف رہتا ہے۔ آپ نے نکاح کاعلم ہونے کے بعد اس کو قبول کرلیا تھا تو نکاح سمجے ہوگیا، اور اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوا۔

#### ز بردسی کیا گیا نکاح نہیں ہوا

سوال:... مجھے اغواکرنے کے بعد مجھ سے زبردی نکاح کیا گیا کہ نہ تو میرے والداس وقت موجود تھے، اور نہ میں راضی تھی، کلہ میں مسلسل اِنکار کرتی رہی کی انہوں نے زبردی مجھ سے دستخط لے لئے اور قاضی صاحب کو بھی دھم کی دی کہ اگر بینکاح نہ پڑھایا تو جان سے ماردیں گے۔اس کے بعد میں اس لڑکے کے ساتھ بچھ دن رہی ،لیکن اس نے سوائے مار پیٹ کے اور پچھ نہ کیا جوایک بیوی کے ساتھ ہونا جا ہے ، کیا بینکاح سیح ہوا؟

م جواب: شرعاً بينكاح نبيس مواهم پاك صاف موه اپنانكاح دُوسرى جگه كرسكتى موه والله اعلم! (")

# اگر کسی لڑی نے مار بیٹ کے ڈرسے نکاح میں ہاں کردی تو نکاح ہوجائے گا

سوال:...مولا ناصاحب! نکاح کے بارے میں آپ ہے بیمعلوم کر نا ہے کہ اگر کسی کڑی کونکاح کے لئے زبردی مار پیٹ، تشدّد ہے راضی کیا جائے اور وہ لڑی مار پیٹ کی وجہ ہے ہاں کرد ہے، کیکن بعد میں اِنکار کرے اور اے دِل ہے بیرشتہ تبول نہو، تو کیا بینکاح جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) لَا يجوز نكاح أحد على بالغة (الى قوله) بغير إذنها. (عالمگيرى، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء ج: ١. ص: ٢٨٤). أيضًا: ولَا ينعقد هنكذا في النهر الفائق. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٤٠، كتاب النكاح، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) من اختل عقله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فاجأته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد
 اغتار، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش ج: ۲ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثبًا فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردّته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) وينعقد بإيجاب وقبول وضعا للمضى. (البحر الرائق، كتاب النكاح جـ٣ ص ٨٤). لا يجوز نكاح أحد على بالفة مسحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ليبًا .... فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز، وإن رقته بطل. (عالمگيرى ج: ١ ص ٢٨٤، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، طبع رشيديه).

جواب: ... عاقلہ بالغد کا اکا آس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا ''کیکن اگراس نے ایجاب وقبول کے وقت ہاں کر دی تو اکا تربوب نے گا۔ 'اکا ت کے معات میں اللہ بالغاز کی کا زکا جوب نے گا۔ 'اکا ت کے معات میں اللہ بالغاز کی کا زکا جوب نے گا۔ 'اکا ت کے معات میں اللہ بالغاز کی کو ناپند تھا ،اس کے والد نے اپنے جیتے ہے کر دیا تھا ،اور یہ رشتاز کی کو ناپند تھا ،اس لڑکی نے آنخصرت سلی الغد علیہ وسلم سے شکایت کی ،آپ نے اس کے والد نے اپنے گائم رکھنے یا رَدْ کرنے کا اختیار دیا ،اس نے کہا کہ میر ہے والد نے جو کیا ، میں اس کو جائز رکھتی ہوں ،گر میں نے گو وں کو یہ تانا جا با ہے کہ والدین کو عاقلہ بالغاز کی کا زبر دی نکاح کرنے کا کوئی اختیار نہیں (جامع الاصول ج: ۱۱ ص: ۳۶۳ میں ۔ (۳)

عورت سے زبروتی نکاح کرنا کیساہے؟ نیزعورت ایسے خص سے سطرح جان چھڑ اسکتی ہے؟

سوال: ...عرض ہے کہ ایک شخص کسی ؤوسرے کے گھر سے لڑکی اُٹھالیتا ہے، اور اسے پانچ چھے مہینے اپنے ساتھ زبردی رکھ لیتا ہے، اور اس دور ان لڑکی کو مار تا ہے اور اس کو زبردتی نکاح کرنے پرمجبور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے۔ محتر م مولوی صاحب! قرآن وسنت کی روشن میں کیا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اگر میجے ہے تو کیسے؟ اور اگرنہیں تو کس طرح؟ تفصیل سے

جواب دے ریں۔

جواب:...والدین کی رضا مندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا' ' اور یہاں تو لڑکی کی رضا مندی بھی نہیں پائی گئی ،اس لئے نکاح بیں ہوا۔ بیں ہوا۔

سوال:...اگرعورت اس نکات ہے اِ نکار کرے اور طلاق لینا جا ہے تو قر آن دسنت کی روشی میں اس کا طریقی کا رکیا ہے؟ جواب:... بین نکات بی نہیں بوا، اس لئے طلاق کی ضرورت نہیں الیکن اگر نکاح نامے کے فارم پرعورت کے دستخط لئے گئے تھے تو اس شخص کو مار کر طلاق کے الفاظ اس ہے تکھوائے جا کمیں اور زبانی بھی کہلوائے جا کمیں۔

<sup>(</sup>۱) لا تنجير بنالغية عملى المنتكاح أى لا ينفذ عقد الولى عليها بغير رضاها عندنا. (البحر الرائق ج:٣ ص:١١٨، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء) لا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج:٢ ص:٣١٣، كتاب النكاح). (٢) ينعقد بالإيجاب والقبول ... إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) صيت كالقاظيين: عن عائشة رضى الله عنها أنَّ فَنَاةً دخلتُ عليها، فقالت: إن أبى زوجنى من إبن أحيه، ليرفع بى خسيسته، وأنا كارهة، قالت: إجلسى حتَّى يأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزتُ ما صنع أبى، ولكن أردت أن أغلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء وفي نسخة السماع: أردت أن أغلمُ، أللنساء من الأمر شيء؟ (جامع الأصول في أحاديث الرسول ج: ١١ ص: ٣٢٣، طبع دار البيان، رقم الحديث: ٣١٩٠).

<sup>(</sup>س) ان السهرأة إذا زوّجت نفسها من كفؤ لمزم على الأولياء، وإن زوّجت من غير كفؤ لا يلزم أو لا يصح. (شامى ج:٣ ص:٨٨، كتاب النكاح، باب الكفاءة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) لا ينجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرًا كانت أو ثبًا، فإن فعل ذالك فالنكاح
 موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردته بطل، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٧).

#### عا قله بالغاركي كاز بردسي نكاح

سوال:...اگر کسی مسلم بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جھونا نکائ کیا جائے اور جبرا زخصت کیا جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیا گواہوں اور اس میں دُ وسر ہے شریک لوگوں کے لئے قیامت کے روز خدا کی طرف ہے کون میں وجزا ہے؟

جواب:...عاقلہ بالغار کی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا، ''اگر فرضی نکات کر کے لزگ کوز بردی رُخصت کردیا عمیا تو بیساری عمر کانہ نا ہوگا، اور جولوگ جانتے ہو جھتے اس بدکاری میں معاون ہوئے ، ان سب پراس کا فربال پڑے گا اور ان کی نسلیس مجڑ جا کمیں گی۔

# وممكى دے كرشادى كرنے كا گناه كس پر موگا؟

سوال:...ایک فخص نے اپنے بھائی کے لئے ایک لڑکی کا رشتہ ما نگااور دھمکی دی کہ اگر رشتہ نہ دیا عمیا تو اس کے علین نتائج برآ یہ ہوں گے ۔لڑکی والوں نے مجبور ارشتہ و سے دیا ۔لڑکا جو بیار تھا، ایک جئے کی پیدائش کے بعد فوت ہوگیا، اب لڑک کی ساری زندگی جس کرب ہے گزرے گی ،کیا اس کی سزااس آ دمی کو لیے گی جس نے دھمکی دے کر رشتہ کرایا تھا؟

جواب:..اس طرح کی همکی دینا گناه کبیره ہے،اس کی سزااس کو دُنیا میں ل سکتی ہے، آخرت میں تو ملے گی ہی۔

# بالغ اوكى كانكاح اس كى مرضى كے خلاف كرنے كى شرعى حيثيت

سوال:...ایک آدمی نے اپنی کنواری، عاقل، بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف اور اس کی بلااِ جازت کردیا، زخستی سے قبل لڑکی نے اس نکاح کورَ دِّ کر کے اپنایا قاعدہ نکاح کچھ دن بعد اپنی پند کے مسلمان، عاقل، نو جوان لڑکے سے کرلیا اور اس کے ساتھ رہے گئی، سوال بیہ ہے کہ:

ا:... كيابيدُ وسرا نكاح غلط موا؟

٢:...كيالز كلزى برصدقائم كى جائے گى؟

":...شریعت کے نقطۂ نظر سے لڑک کے بالغ ہونے کی عمر کا تعین کیا ہے؟ نیز لڑک کی پسند کا لڑکا معاشی ،معاشر تی ،رہن سہن اور ذات پات میں کسی طرح بھی لڑکی والوں سے کم نہیں ہے۔ لڑک کے باب، بھائی ( ولی ) قبائلی عصبیت کی بنا پراس کی مرضی کی شادی کے خلاف ہیں۔ برائے مہر بانی شرکی نقطۂ نظر سے تعصیلی جواب مرحمت فرمائے۔

جواب:...نکاح کے لئے لڑکی کا (جبکہ وہ بالغ ہو) رضامند ہونا شرط ہے، اور ای کے ساتھ اس کے والدین کا راضی ہونا

<sup>(</sup>١) لَا يَجُوزُ لِلُولِي إِجِبَارِ البِكُرِ البِالغَةِ عَلَى النكاحِ. (هذاية ج:٣ ص:٣١٣). ايشا والسابقيد

بھی لازم ہے۔ اس لئے اگر کسی لڑئی کا نکات اس کی رضامندی ئے بغیر کردیا گیا تو وہ نکات نہیں ہوگا، ' اور اگر اُڑ کی نے والدین کی ا جازت کے بغیر نکاح کر لیا تو وہ نکات بھی مشکوک ہے۔

#### بالغ اولا د کا نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر کرنا

سوال: ... ئیابالغ اولا دکی شادی اس کی بغیررضامندی کے والدین کر سکتے ہیں یانبیں؟ کیونکہ زندگی اولا دیے گزار نی ہے نہ کہ والدین نے ۔

جواب:... بالغ اولا دکی رضامندی نکات کے لئے شرط ہے،اس لئے والدین کے لئے بیرجائز نبیں کہ بالغ اولا دکواس کی مرضی کے خلاف پرمجبور کرے ،لیکن آئر بالغ لڑ کے اور لڑ کی نے اپنی خواہش کے خلاف والمدین کی تجویز کو قبول کرلیا اور اس کی منظوری د ے دی تو نکاح ہوجائے گا،اورا گرلز کے یالز کی نے نکاح کوقبول نہیں کیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ (۱۳)

#### دھوکے کا نکاح سیح تنہیں

سوال:...میرے ایک دوست کی بہن کا نکاح میرے دوست نے زبردست دباؤکی وجہے ایک ایسے مخص ہے کردیا جوکہ سی طور پر بھی <mark>موزوں نبیس تھا۔ نکاح کے وقت لڑکی کی عمر حمیارہ سال تھی اورا ہے یہ کہہ کر کہ بیز مین کے کاغذات ہیں نکاح نامے پر</mark> دستخط کرائے تھے (ا<mark>ن دنوں میں</mark> لڑ کی کے والد کا انتقال ہوا تھا اور زمین کی ٹرانسفر کا مسئلہ تھا )، بوچھنا ہے ہے کہ اگریہ نکاح ہو گیا تو اب اس الرکی کو کیا کرنا جا ہے؟ کیونکہ وہ اس شادی کے لئے قطعی طور پر تیار نہیں ہے۔ جواب:... به نکاح نبیس موا، کزکی ایناعقد جہاں جا ہے کر عتی ہے۔

(١) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلّا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال: أن تسكت. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهـو إذنهـا، وإن أبـت فلا جواز عليها. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص.٢٨٥، كتـاب الـنـكـاح، بـاب في الإستثمار، أيضًا: جامع الأصول ج: ١١ ص: ٣١٣). ولا يجوز للولى إحبار البكر البالغة على النكاح. (هداية ج: ٢ ص: ٣١٣).

(۴) ۔ کیونکہ والدین کی اطلاع وا جازت کے بغیر کات عموماً و ہاں ہوتا ہے جہاں لڑ کا ہلز کی کے جوڑ کا نہرو، اورالی صورت میں والدین کی ا جازت کے بغيرتكاح باطل ب، چنانچومديث من ب عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إمرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. (مشكُّوة ص:٢٥٠، البحر الرائق ج:٣ ص:١١٨).

(٣) وفي رواية لأبي داؤد والترمذي والنسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليتيمة تُستَأمر في نفسها، فإن صَمَتَتُ فَهُو إِذْنَهَا، وإن أبت فلا جواز عليها، رفلا جواز عليها) أراد بقوله: فلا جواز عليها أي: لا ولاية عليها لغير أبيها، وحيث هي يتيسمة قند منات أبوهنا، فبلا ينجبرها على النكاح أحد إذا أبت. (جامع الأصول ج: ١١ ص: ١٢٣، الفرع الثاني في الاستشذان والإجبار). أيضًا: إنكاح الأخ والعم من غير كفؤ فإنه لا يجوز بالإجماع، لأنه ضرر محض. (رد المحتار، كتاب النكاح، مطلب مهم هل للعصبة تزويج الصغير ... إلخ ج:٣ ص: ١٨، طبع ايج ايم سعيد).

#### بیوہ کا نکاح اس کی مرضی کےخلاف جا ترنہیں

سوال:...کیاشرعاَعدَتِ و فات کے اندر بیوہ کا نکاح یا نکاح کا پیغام دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور کیاعدَت کے بعد بیوہ کی مرضی کے خلاف نکاح کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ جبکہ عورت کی مرضی نہ ہو۔

جواب:...عدت کے اندرنکاح نہیں ہوسکتا، بلکہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام دینا بھی حرام اور ممنوع ہے۔ عدت کے بعد عورت کا نکاح و دوران نکاح کا پیغام دینا بھی حرام اور ممنوع ہے۔ عدت کے بعد عورت کا نکاح و دسری جگہ کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ عورت بھی راضی ہو،اس کی مرضی کے خلاف اس کے شوہر والوں کو یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ذبر دی اس بیوہ کا نکاح کرائے۔

#### نا بالغه کا نکاح بالغ ہونے کے بعدد و بارہ کرنا

سوال:...میرے عزیز دوست کا نکاح تقریباً چارسال قبل ہوا، چارسال بعدشادی کی تاریخ مقرر ہوئی تو لڑک والوں نے دوبارہ نکاح پراصرارکیا اور دلائل بید ہے کہ اس وقت لڑک نابالغظمی اور یہ کہ اس کے پاس دوگواہ دستخط لینے نہیں گئے تھے، حالا نکہ اصل وجرحق مبر میں اضافہ کرنا تھا۔ لڑکے والوں نے لڑکی والوں کے دباؤ میں آکر دوبارہ نکاح کر وایا اور مبرکی رقم چھ بزار کے بجائے ہیں بزار کھوائی اور پہلے مولوی صاحب بھی موجود تھے جنھوں نے کوئی مخطوائی اور پہلے مولوی صاحب بھی موجود تھے جنھوں نے کوئی مخالفت نہیں کی ۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب مولانا نے جمع کی موجودگی میں ولیوں سے ایجاب وقبول کے ساتھ نکاح پڑھوایا تھا تو لاکی کے نابالغ ہونے کی بناپر یا گواہوں کا با قاعدہ رکی طریقے سے جاکراڑ کی سے دستخط نہ لینے کی وجہ سے نکاح ہوایا نہیں؟ اگر پہلا نکاح (غیرتح بری) ہوئیا تو دوبارہ نکاح (تحریری) ہوئی بہا ذرست سمجھا جائے گایا ذوبرا؟

چواب:... پہلا نکاح اگر گواہوں کی مجودگی میں ہوا تھا تو وہ صحیح تھا، 'اور دُوسرا غیرضروری اور لغو۔ پہلا نکاح رجسر دُنہیں ہوسکتا تھا،شایداس وجہ سے دوبارہ کرایا گیا ہو،لیکن ان کومبر میں اضافے کاحق نہیں تھا۔

### وٹاسٹا کی شادی میں اگر ایک کا شوہر جنسی بیار ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال: ..عرض یہ ہے کہ تقریبا ایک سال ہوا ہے میری شادی ہوئی ہے، اور وہ شادی و ناسنا کی شادی ہے، ہم یہ جانتے ہی

(١) قال تعالى: "وَالَّـذِيْنَ يُتَوَفِّونَ مِنْكُمُ وِيذَرُوْنَ ازْوَاجًا يُتَرَبُّصْنَ بِأَنَفُسِهِنَّ اَرْبَعة أَشُهُرٍ وُعَشُرًا". وقال تعالى: "وَلَا جُنَاحَ عَـلَيْكُـمُ فِيْسَا عَرَّضُتُمْ بِهِ مِنَ خِطْبَةِ النِّسَآءَ أَوْ أَكَنَئْتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللهُ أَنْكُمُ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَـكِنَ لَا تُوَاعِدُوهُنُّ سِرًّا اللّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مُعُرُوفًا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ أَجَلُهُ" (البقرة: ٢٢٣، ٢٢٥).

(٢) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. (سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب في الشيب ج: ١ ص:٢٩٣، طبع ايچ ايم سعيد). الينماً گزشته عاشي تمبرا، ٣ طلاظه و ـ

(٣) ويتحصل إنعقاده بالإيجاب والقبول. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٩، كتاب النكاح). وشرط حضور شاهدين. (در مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢١، كتاب النكاح، طبع سعيد).

جیں کہ وناسنا کی شادی میں بہت سی مصیبتیں ہوئی جیں ،میری شادی کے پہلے جیھ ماو بزی خوش کے گزرے ،ہم دونوں میاں بیوی بالکل نھیک ٹھا ک اپنی زندگی گز ارر ہے تھے،اور آ نے والی زندگی کے لئے منصوبے بنار ہے تھے کہاتنے میں میری بہن جو کہ میرے وناسنا میں بیابی ہوئی ہے،آئی اور کہا کہ میرا خاوندیار ہے جنسی طور پر ،اوراس کے بعد میرے سسراور ساس بھی مجھ ہے کوئی احیما سنوک نہیں کرتے ، میں اینے سسرال میں نبیس رہوں گی ۔اس پرمیری بیوی کا والد یعنی میراسسرآیا اور اپنی بیٹی کو گھر لے کر جلا گیا ،اور اس نے کہا کہ اگر آپ کی بہن ہمارے گھر میں نہیں رہتی تو میری بنی بھی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی ۔اس پر میں نے اپنی بہن ہے یو چھا کہ آپ نے یہ بات پہلے کیوں نبیس بتائی؟ تو اس نے کہا کہ میرے میاں نے مجھے قر آن کا داسطہ ، یا تھا کہ میراراز ،راز ہی رکھنا ، میں بیار ہوں اورعلاج کروار باہوں، میں سیحے ہوجاؤں گا۔ جیہ مہینے ہو گئے ہیں، وہ سیح نہیں ہوا، بلکہ شراب وغیرہ بی کر مجھےاذیتیں دیتا ہےاوراس پر اس کے مال اور باپ بھی مجھ سے احجھا سلوک نبیس کرتے ، وہ بھی ذراذرای بات پر مجھ سے لڑتے رہے ہیں، آخر مجھ سے برداشت نبیس ہوا، اور میں یہ باتمی آپ کو بتاری ہوں۔اس پر میں نے اپنے رشتہ داروں سے یو چھا کہ اب کیا کرنا جا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھی ہمیں اس بات کا پہلے ہی ہے علم تھا کہ اڑ کا جنسی طور پر بیار ہے اور شاوی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کی پہلے شاوی اپنی پھوپھی ک لڑک ہے ہوئی تھی اور تقریباً دوسال تک شاوی رہی ،اس کے بعداس کی بیوی پھو پھی کی لڑکی نے اس سے طلاق لے لی تھی اور کہا تھا کہ میں اس کے <mark>ساتھ نبیس رہوں گی ، کیونکہ یہ ب</mark>یار ہے۔ پھراس لز کی کی ذوسری جگہ شادی ہوئٹی اور اس ہے اب اس لڑ کی کے پاس دو یج ہیں۔ استے عرصے میں ایک دفعہ میں اپنی بیوی ہے بھی ملااوراس ہے بوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تواس نے کہا کہ میں ماں باپ ک لاح رکھوں گی ،جس طرح میرے ماں باپ تہیں گے ، میں ای طرح کروں گی۔اور مجھے کہت<mark>ی تھی کداگر با</mark>ت فیصلے تک پہنچ جائے تو مجھے فیصلہ نہیں دینا،اورا گرہو سکے تو آپ اپن بہن کو ادھر بھیج دیں اور میں آپ کے ہاں چکی جاتی ہوں۔ا نے میں میرے سسرال میں بی میری بیوی کوالقد تعالی نے ایک بھول کی بی وی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کداس ساری کہانی کا آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ میں اس کہانی میں کتنا پریشان ہوں ، کیونکہ میں اپنی بیوی ہے اور بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے،اوراب اللہ تعالیٰ نے بچیجی دے دیا ہے،میرانیصلے کابھی کوئی ارادہ نبیس ہے کہ میں اپنی بیوی کوفیصلہ ذوں ،اگر مجھے کسی مجبوری کی بناپر فیصلہ دیناپڑ جائے تو کیا میں گناہ کروں گا؟ کہانی ساری آپ کے سامنے ہے کہ میر ہے سسرنے بولا ہے کہا گرآپ اپنی بمبنجیجیں سے تو ہم اپنی بنی جیجے ویں ہے، وگرنہیں۔ فیصلہ ہواتو دونوں طرف کا ہوگا۔ ایک توبہ بنا ناہے کہ میں نے فیصلہ کیا تو گناہ کروں گااور فیصلے کے بعد کیا میں بچی لے سکتا ہوں یانبیں؟ میں پر بیٹان ہوں ،آپ اس کا کوئی حل مجھے بنا نمیں۔

جواب: ... آپ کے سسر کا یہ مطالبہ غلط ہے، جب ان کالڑ کا بیوی کاحق ادانبیں کرسکتا تو شرعاً اس کے ذیبے لازم ہے کہ اپنی بیوی کو آزاد کرے۔اس غریب کو یعنی آپ کی بہن کوروک رکھنا اور طلاق ندوینا حرام ہے۔

٣:...جب آب دونوں مياں بيوى كے درميان كوئى رجمش بيس ، تو آب كے سسرصاحب كا بنى بني (آپ كى بيوى) كى طلاق

 <sup>(</sup>١) الأن البحق ثابت لها في الوطى ... ولم يصل إليها تبين أن العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف وجب عليه التسريح بالإحسان. (هداية ج:٢ ص:٢١)، كتاب الطلاق، باب العنين وغيره).

كامطالبه كرنانا جائز ہے، آخروواپنی بیٹی كونا كروہ گناہ كى سزا كيوں دينا جا ہتا ہے؟

":...بہتریہ ہے کہ آپ کی بیوی اپنے گھر میں آباد ہواور آپ کا بہنوئی آپ کی بہن وخوش اُسنو بی کے ساتھ فارغ کردے، تا کہ دو گھر برباد نہ ہوں ، آپ کے دونوں خاندان والوں کو جا ہے کہ آپ کے سسرکواس پر آبادہ کریں ، اور کوئی ایس صورت نکالیس کہ آپ کی بیوی کوطلاق نہ ہو۔

سم:...اگر خدانخواسته دونول طرف سے جھوٹ چھڑاؤ تک نوبت پنچے تو صرف ایک طلاق دے دیں، بعد میں معاملہ نھنڈا ہوجائے اور آپ کی بیوی اور اس کے والدین آباد کرنے پر راضی ہوجا کمیں تو (عدت کے اندرز جوع بوسکتا ہے، تجدید نکاح کی ضرورت نہ ہوگی واور عدت گزرجانے کے بعد ) دوبار و نکاح کرایا جائے۔ (۱)

۵:... بی کونی الحال اس کی مال کے پاس رہنے دیں ، بوسکتا ہے کہ یہ بی دونوں کے ملاب کا ذریعہ بن جائے۔

# رقم اور ببیدا ہونے والی لڑکی دینے کی شرط پر رِشتہ دینا

سوال:...ایک عورت کا نکاح ایک شخص سے ان شرا نظ پر ہوا کہ مبلغ سولہ ہزاررہ ہے دےگا، بوقت نکاح آٹھ ہزارہ اگرلز کی پیدا ہوئی تو اس سے لڑکی ہانگی ،اس شخص نے لڑکی دیے سے انکار کیا تو اس نے شم اُٹھا کر کہا کہ اگر کی نہیں ہوا تھا، کیا دقت نکاح کو کیا جا کر ہے یا ہیں ہزاررہ ہے دیں ،حالا نکہ یہ فیصلہ طے نہیں ہوا تھا، کیا دفت نکاح کھ کروینا جا کڑے یا نہیں؟ اورلڑکی پیدا ہونے سے پہلے اسے شرا نظ پردے دینا کیا بروئے شرع کیا ہے؟

جواب: " لڑک بھی دے گا' مراد غالباً ہے کہ لڑک کا رشتہ ہوی کے میکے والوں کودے گا،اگر یہی مراد ہے تو بیشرط باطل اور جابلا نے شرط ہے، اس سے تو بہ کی جائے۔ اس کے ذہے صرف ہوی کا مہر ہے، اور اس کی مالک بھی ہوی ہے، میکے والے اس کے مالک نہیں۔ اور بعد میں لڑکی نہ دینے پر جو چالیس بزار کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ بھی باطل ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمانوں میں ایس جا بل مرسمیں پائی جاتی جاتی ہیں۔ ابہر حال ان بدر سموں سے تو بہ کرنی چا ہے۔

<sup>(</sup>١) والطلاق الرجعي لا يحرَّم الوطى ...... وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوِّجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) والسمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمًى أو مهر المثل حتَّى لا يسقط منه شيء ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٢). وفي التفسير المظهري (ج:٢ ص:٢٢١) ولـما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء صارت فريضة وحقًّا لهن على الأزواج، ونظرًا إلى هذا قال قتادة: فريضةً.

<sup>(</sup>٣) واتوا النساء صدقتهن نحلة: أى مهورهن قال الكلبي وجماعة: هذا خطاب للأولياء ........ ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء صارت فريضة وحقا لهن على الأزواج (تفسير مظهرى ج: ٢ ص: ٢٢٠ ، ٢٢١). أيضًا: عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذالك، ونزل واتوا النساء صدقتهن نحلة رواه ابن ابى حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩١، سورة النساء، طبع رشيديه).

#### ویے ہے کی شادی اور اس کامعنی

سوال:...دوا شخاص ' الف' اور' ب' کی ایک ذوسرے کی بہن نے نبیت طے ہے، اور دونوں جوڑے باہم شادی کرنے پر نہ سرف رضا مند بلکہ خواہش مند بھی جی اور علام اس تسم کی (وٹا مٹا کی شادی) کی اجازت نہیں ویتا، پوچھنا یہ ہے کہ اسلام اس تسم کی (وٹا مٹا کی شادی) کی اجازت نہیں ویتا، پوچھنا یہ ہے کہ آیا یہ شادی واقعی وٹا مٹا کی شادی ہے؟

جواب:...حدیث میں وئے نئی جس شادی کو'' شغار'' فرمایا گیا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ عورت کو'' مہر'' قرار دیا جائے ، اس کی صورت یہ ہے کہ عورت کو'' مہر'' قرار دیا جائے ، اس لئے سوال میں و نے سنے کی جوصورت مذکور ہے، حدیث پاک کی ممانعت اس کو شامل نہیں۔ ونا شاکی شادی جس میں دونوں نکا مہر جدا جدارکھا جائے ، جائز ہے۔ البتہ وُ دسری خرابیوں کی وجہ ہے اگر بیصورت نا مناسب سمجی جائے تو ذوسری بات ہے۔

# ابن بہن کا گھربسانے کے لئے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا

سوال:...دوا شخاص زیداور بر با به رشته دار بیل ۔زید، بکر کی بہن ہے باہمی رضامندی ہے شادی کرنا چاہتا ہے،اور بردو
کی خواہش ہے کے بکر بھی زید کی بہن ہے شادی کر ہے،اوراس معالمے میں بکر پرخاندان کی طرف ہے دباؤ بھی ہے۔ حالا نکہ بکر، زید کی
بہن ہے شادی کر نے پر ول ہے رضامند نہیں ہے، لیکن چونکہ خاندان میں بکر کی بہن کے لئے زید کے علاوہ کو کی موز دوں رشتہ موجود
نہیں ہے اور بکر کوڈر ہے کہ اگر وہ زید کی بہن کا بشتہ تبول نہیں کرتا تو اس کی بہن کا گھر نہ بس سے گا،اس لئے وہ اپنی بہن کا گھر بسانے کی
خاطر زید کی بہن کا بشتہ تبول کر لیتا ہے۔ کیا اس صورت میں بین کا ح جا بہ بول گے؟ اورا گرنہیں تو کس جوڑے کا نکاح متأثر ہوگا؟
جواب: ... بہی خرابی ہے جس کی طرف اُو پر کے جواب میں اشارہ کیا گیا تھا۔ نکاح تو دونوں جائز ہوں گے، لیکن سوال
یہ ہے کہ جب بکر، زید کی بہن ہے شادی نہیں کرنا چا بتا تو اس کو کیوں مجود کیا جا تا ہے ...؟

# ياسبان حق @ ياهو داك كام

Telegram CHANNEL:

#### https://t.me/pasbanehaq1

(۱) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. زاد مسدد في حديثه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح إبنة الرجل وينكحه إبنته بغير صداق، وينكح أحت الرجل فينكحه أخته بغير صداق. (سنن أبي دارُد ج: ١ ص ٢٨٣٠، كتاب النكاح، طبع ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) وينعقد بالإيجاب والقبول. (البحر الرائق، كتاب النكاح. ج:٣ ص:٨٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

# رضاعت يعنى بچوں كورُ ودھ بلانا

710

#### رضاعت كاخبوت

سوال:...میری،میرے ماموں کی لڑکی کے ساتھ منتنی ہوئی ہے،میری والد و کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کوؤودھ بلایا تھا،اورکسی وقت کہتی ہیں نہیں ۔میرا،میرے ماموں کی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...رضاعت کا ثبوت ووعادل مردول یا ایک مرداور دوعورتول کی شبادت ہے ہوتا ہے۔ پس جب آپ کی والدہ کو جمی یقین نبیں اور وُود ھی بلانے کے گواہ بھی نبیں تو رضاعت ٹابت نہ ہوئی ،اس لئے نکاح ہوسکتا ہے،البتة اس نکاح ہے پر بیز کیا جائے تو بہتر ہے۔

#### عورت کے دُودھ کی حرمت کا حکم کب تک ہوتا ہے؟

سوال:...ا یک میاں یوی جوخوشگواراز دواجی زندگی گزاررہے ہیں اور جن کواللہ تعالیٰ نے تین بچوں ہے نوازا ہے، سب عجوفی شیرخوار پچی جس کی عمر تقریباً ڈیڑھ سال ہے اور مال کا دُودھ جی ہے، ایک روز رات کے دقت پچی نے دُودھ نیل بیاجس کی وجہ ہے جبوراً اس عورت کوا پنا دُودھ نود نکالنا پڑا، اس نے اپنا دُودھ نکال کر کسی برتن میں اس غرض ہے رکھا کہ بعد میں کسی صاف جگہ یہ دُودھ ذال دیں گی یا ڈلوادی گی ، کیونکہ اس عورت نے کسی ہے من رکھا تھا کہ ویسے می ما اس غرض ہے رکھا کہ بعد میں کسی صاف جگہ یہ دُودھ خیار کر تھا تھا کہ دیسے معمول وہ صبح کی چائے کے لئے بھی رات بی کو دُودھ منگوا کر رکھ لیا کرتے تھے، لینی اس کا شوہر چائے کے لئے دُودھ لاکررکھ دیا کرتا تھا، جاس کے شوہر نے اُنھ کر چائے بنائی اور مُلطی ہے چائے والا کر دوھ چائے والا کو دوھ چائے اس کے شوہر نے اُنھ کر چائے دونوں میاں یوی اور بچول نے فیل کی جائے گئی گی ۔ چائے جائے اپنی بیوی کا وہ نکال ہوا دُودھ کی صاف جگہ دُلوانے کے لئے اپنے شوہر کو دینا چاہا تو دیکھا کہ اس برتن میں دُودھ تیں ۔ اس بارے میں اس نے اپنے شوہر سے بو چھا تو اس نے بتایا کہ اس برتن والا دُودھ تو میں جائے میں دیل کر جی اس نے بیا کہ اس برتن والا دُودھ تو میں جائے میں دیل کی وجہ بوچی تو بیوی تو دورت کی اس نے دیلے کر حیران اور بریشان ہوئی تو شوہر نے دیلے کر حیران اور بریشان ہوئی تو شوہر نے دیلئی کی وجہ بوچی تو بیوی تو دیوی یہ دیکھ کر حیران اور بریشان ہوئی تو شوہر نے دیل کی دید بوچی تو بیوی تو بیا کہ کی تو بیا تو بیوی تو تو تو بیا کہ کو بیا تو بیوی تو بیوی تو بیا کہ کو بیا تو بیا تو بیا تو بیا کہ دیا تو بیوی تو تو تر بیا کہ دیا تو بیا کہ کو بیا تو بیا کہ کو بیا تو دورت کی دورت تر بیا کہ کو بیا تو بیا کہ دورت تر بیا کہ کو بیا تو بیوی کو بیا تو بیا کہ کو بیا کو بیا تو بیا کہ کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا تو بیا کہ کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کو بیا کی کو بیا کیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کو بیا کہ کو بیا کو بیا کو بیا کہ کو بیا کو بیا کو بیا کہ کو بیا کہ کو بیا کو بیا کو بیا کو

 <sup>(</sup>۱) (و) الرضاع حجته (حجة المال) وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (إلى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة،
 الظاهر لا كما في الشهادة بطلاقها. (در مختار مع رد المحتار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٣).

میں وَال دیااوروو جائے ہم سب نے لی ل ہے۔ اب دونوں میاں ہوی شخت پریشان ہوئے تو انہوں نے ایک عالم صاحب ہے اس مئلے کے بارے میں بوجھا، تمام واقعات سننے کے بعداس عالم صاحب نے بتایا کہتم دونوں میاں بیوی کا نکاح نوٹ چکا ہے اور اَبتم ، ونول میان بیوی کی حیثیت سے سی صورت میں بھی نبیس رہ کتے ، یونکہ تمباری بیوی اب تمباری رضاعی ماں بن چکی ہے، اب یہ بیوی تم پرحرام ہے۔

لبذااب آپ اس مسكے برقر آن وسنت كے مطابق روشنى ذاليس كه ئيا واقعي ان دونوں مياں بيوى كا نكاح نوٹ كيا؟ كياان دونوں میاں بیوی کے مابین طلاق ہوئی ؟ کیا اب بیعورت اپنے میاں پرحرام ہے؟ کیا رجوع کرنے سے دو بارہ نکات ہوسکتا ہے؟ کیا حلالہ کے بعد دوبارہ زکات ہوسکتا ہے؟

جواب :..عورت کے ذود ہے حرمت جب ہیت ہوتی ہے جبکہ بچے نے دوسال کی عمر کے اندراس کا ذودھ پیا ہو۔ 'بزی عمرے آ دمی کے لئے وُ ووج سے حرمت ٹابت نبیس ہوتی ، نہ عورت رضاعی ماں بنتی ہے، لبنداان دونوں میاں بیوی کا نکات قائم ہے۔اس عالم صاحب نے مسئلہ قطعۂ غلط بتایا ،ان دونوں کا نکاح نہیں ٹو ٹا، اس لئے نہ حلالہ کی ضرورت ہے، نہ دو بار و نکاح کرنے کی ،'ورنہ کسی کفارے کی ،اطمینان رکھیں۔

#### رضاع<mark>ت کے بارے میں عورت کا قول ، نا قابلِ اعتبار ہے</mark>

سوال:...میرے چپازاو دو بھائیوں کےلڑ کا اورلڑ کی (جوآپس میں رضا کی بہن بھائی بتائے جاتے ہیں) نے نکاح کیا، جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھوایا،اس کو بعد میں بتایا گیا کے معاملے تو ایسا ہے، مولوی صاحب نے جوایا کہا کہ تین آ ومیول کی شہادت بیش کروکہ بید وُ ووجہ بیا گیا ہے، اڑ کا اور لزکی کے والدین کا کہنا ہے کہ بیہ بات جھوٹ ہے، از کے نے لڑکی کی سونٹکی مال کا وُ ووجہ بیا ہے، میں اور خاندان کے چنداور بھائیوں نے ای دوران اس بات پرلڑ کے اورلڑ کی کے والدین کے ساتھ فتو کی لے کر قطع تعلق کیا، چونکہ تمین شبادتمیں ہمارے پاس نبیس تھیں۔ البتہ جس عورت کا ؤودھ بیا گیا تھا، چونکہ لڑکی کے والد نے ؤوسری شادی کی اور پیلی عورت ے ناجاتی ہوگئ ہے، اس لئے وہ اپنے والدین کے ہاں رہائش پذریہے، ہم تمن آ دمی اس عورت کے پاس چلے گئے اور اس کے حالات معلوم کئے تو اس عورت نے کلمہ پرز ھااور کہا کہ میں نے اس لڑکے و ووج پلایا ہے،اوراس کے خاوند کا کہنا ہے کہ چونکہ میرے اس عورت کے ساتھ تعلقات وُ وسری شادی کی وجہ ہے اجھے نہیں ،اس لئے وہ مجھ ہے انتقام لینا جا ہتی ہے اور جھوٹا الزام لگاتی ہے۔ اب چونکہ یہ بات مشکوک ہوئی ہے کہ عورت سیج بولتی ہے یا حجوث اور تین گواہ بھی ہمارے یا سنبیں ہیں ،اس کئے گزارش ہے کہ جمیں اس بات کا فتوی صاور فر مایا جائے کہ آیا میں نے جو قطع تعلق کیا ہے بیہ جائز ہے یا ناجائز؟

 <sup>(</sup>۱) بناب الرضناع: هو منص ثدى ادمية (إلى قوله) في وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الأصح، فتح، وبه يفتي. (درالمختار مع رد اعتار ج:٣ ص: ٢٠٩، كتاب النكاح، باب الرضاع)...

<sup>(</sup>٢) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم. (در مختار مع رد المتار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٥).

جواب:...رضاعت كے شوت كے لئے دوگواہوں كى چيثم ديد شہادت ضرورى ہے، صرف وُودھ پلانے والى كايد كہنا كه: " ميں نے وُودھ پلايا ہے" كافى نہيں۔ اس لئے صورتِ مسئولہ ميں نكاح سجح ہے اوراس عورت كاقول نا قابل اعتبار ہے۔

### الر کے اور لڑکی کو کتنے سال تک وُ ودھ بلانے کا حکم ہے؟

سوال:... بیچے کو دُودھ پلانے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں لزگ کو پونے دوسال اورلز کے کودوسال کی عمر تک دُودھ پلانے کا حکم ہے، کیادونوں کودوسال تک دُودھ پلانے کا حکم ہے، یا دونوں کی مذت کے درمیان فرق ہے؟

جواب:...دونوں کے لئے پورے دوسال ذورہ پلانے کا تھم ہے، دونوں کا دُورہ پہلے جھٹرادینا بھی جائز ہے، اگراس کی ضرورت ومصلحت ہو۔ بہر حال دونوں کی مدّت ِ رضاعت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

بيچ كے كان ميں دُود ھەڈالنے سے رضاعت ثابت ہيں ہوگی

سوال: بنج کے کان میں دُودھ ڈالنے سے رضاعت ٹابت ہوگی یائیں؟ جواب: بناس سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی۔

#### اگررضا <mark>عت کا شبہ ہوت</mark>وا حتیا ط بہتر ہے

سوال:...ایک عورت نے اپنی ہی ایک خواہرزادی کو دُود ہے پلایا، اس کا اس عورت نے خود اقرار بھی کیا اور دوسال تک ہمر پورانداز میں اس کوتسلیم بھی کیا۔ خاندان کے بقیدافراد نے بھی اس کوتسلیم کیا، لیکن اچا تک اس پکی کے دشتے کے لئے بیان کوسلفا تبدیل کیا، اس عورت نے اقراراس انداز میں کیا کہ: '' یہ بڑی مجھے بہت پند ہے، میں اپنے بچے ہاں کا دشتہ کرد تی مگراس نے میرا دورہ بیا ہے۔ ' بعدازاں اس کے شوہر کے بھائی کے لئے اس دشتے کی بات چلی تو اس عورت نے اپنا بیان تبدیل کرلیا کہ اس نے میرا دورہ نہیں بیا، '' میرے علم میں نہیں''، جواب طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس عورت کا دشتے کے حصول کے لئے بیان تبدیل کرنا جائز ہے؟ جواب: ... دُوسر ہے معاملات کی طرح دُود دھ پلانے والی ہو گواہوں کی شبادت سے ہوتا ہے، محض دُود ہو پلانے وائی کے فلاں کے کہنے سے نہیں ہوتا '' تاہم جبکہ ایک عرصے تک دُود ہیلانے وائی کے قبل پر اعتاد کر کے یہ یقین کیا جاتار ہا کہ فلال بچے نے فلاں

 <sup>(</sup>۱) والرضاع حجته حجة الممال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (الى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة،
 الظاهر لا، كما في الشهادة بطلاقها. (درمختار مع رد المتار، باب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ..... قَانَ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضِ مِّنُهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاخِ عَلَيْهِمَا" (البقرة:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يثبت بالإقطار في الأذن (الى قوله) وإن وصل إلى الجوف والدماغ. (عالمگيرى، كتاب الرضاع ج: اص ٣٣٠). (٣) ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات لأن شهادة النساء ضرورية فيما لا إطلاع للرجال عليه والرضاع ليس كذالك، وإنما يثبت بما يثبت به الممال. (اللباب ج: ٢ ص: ١٦٤ ١، كتاب الرضاع، طبع قديمي).

عورت کا وُ دوھ بیاہے، اس کے بعداس عورت کا بنے اقرار ہے انحراف شک وشید کا موجب ہے، اس لئے اس بجی کا نکات اس عورت کے دیور سے کرنا خلاف اِحتیاط ہے، لبذانبیں کرنا چاہئے، جیسے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہواس کوترک کردو۔''(۱)

### مدت ِرضاعت کے بعد اگر دُودھ بلایا تو حرمت ثابت ہیں ہوگی

سوال: سلمی اورعقیلہ دوسگی بہنیں ہیں، سلمی کالڑکا صغیر حسین جب چھسال کی عمر کا تھا، اس وقت عقیلہ کےلڑ کے بھر کی عمر ۹ ماہ تھی ،عقیلہ نے ایک جی ابنا و و دو دوا میں ملائر صغیر حسین کو پلایا تھا، اس کے بعد عقیلہ کے جارلز کےلڑکیاں اور پیدا ہو کمیں ،عقیلہ کا جوت لڑکا کرار حسین جوان ہو گیا جبکہ صغیر حسین کی لڑکی جمیلہ جوان ہوگئی ، اور انڈیا میں دونوں کا نکاح ترویا گھا، فتوی دیجئے کہ صغیر حسین کی لڑکی جمیلہ اورعقیلہ کےلڑکے کرار حسین کا آپس میں نکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب:...چھسال کے بچے کو دورہ پلانے سے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ' 'اس لئے صغیر حسین کی لڑ کی سے عقیلہ کے لڑ کے کا

نکاح سیح ہے۔

### میں سال کے لڑے کو دُودھ بلانے سے وہ بیٹانبیں ہے گا

سوال:...کیا کوئی عورت کس بڑے لڑے کوعمر میں سال دُودھ شریک کرے اپنا بیٹا بنا علی ہے؟ یہ دُودھ پیالی میں گائے کے دُودھ میں ملاکر دِیا جاتا ہے،مقصد صرف رشتے ناتے بڑھانا ہے۔

جواب:... دُوده کارشته صرف بچے کے شیرخوارگی کے زمانے میں دُوده پینے سے قائم ہوتا ہے۔ اور شیرخوارگی کا زمانہ دو سال ہے، (اور حصرت إمام ابو صنیفۂ کی ایک روایت کے مطابق اڑھائی سال ہے)۔ اس مدت کے بعدا کر بچ بھی دُوده پیئے تو دُوده کارشتہ (رضاعت) ٹابت نبیں ہوتا۔ اس لئے بس برس کے آدمی کو دُوده پلانے سے وہ بیٹانبیں بے گا،اور شیرخوار بچے کے علاوہ کی کوورت کا دُوده پلانا بھی حرام ہے۔ (2)

 <sup>(1)</sup> عن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما ألا يريبك. (مشكوة، باب
 الكسب وطلب الحلال ص: ٢٣٢، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) واذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم كذا في الهداية. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ويثبت التحريم في المدة فقط. (شامي ج: ٣ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَدُهُنَّ حَوْلِين كَامِلِينِ لِمَنْ أَزَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ" (البقرة:٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) ثم مدّة الرضاع ثلاثون شهرًا عند أبي حنيفة وقالًا سنتان. (هداية ج:٢ ص: ٣٥٠، كتاب الرضاع).

<sup>(</sup>۱) أيضًا.

<sup>(</sup>٤) ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به بغير ضرورة حرام. (شامي ج:٣ ص:١١١).

### شیرخوارگی کی مدّت کے بعد وُ ودھ بینا جا ئزنہیں

سوال: ... کیا کوئی بالغ صخص کسی عورت کا دُودھ پینے پراس عورت کا بیٹا شار بوگا یا نبیں؟ یعنی رضاعت کا اعتبار زمانهٔ شیرخوارگی پر کیا جائے گایا کددُ ودھ پر؟ کیونکہ ہمارے محلے میں ایک گھر ایسا ہے جہاں وہ لوگ اپنے جس نو کر کو گھر میں آنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں تو اسے عورت کا دُودھ پچھ مقدار میں پلادیا جاتا ہے۔ مزید برآں اگر بالغ شخص کو دُودھ بلانے پر رضاعت کا مسئلہ پیدا نبیس ہوتا تو پھر شو ہر کا اپنی بیوی کا دُودھ پینے کے متعلق قرآن وسنت کا کیا تھم ہے؟

جواب:..رضاعت صرف شیرخوارگ کے زمانے میں ٹابت ہوتی ہے، جس کی مدّت سیحے قول کے مطابق دوسال ہے، اور ایک قول کے مطابق اڑھائی سال ہے۔ شیرخوارگ کی فدکورہ بالا مدّت کے بعد دُودھ پلانے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ، نہ اس پر حرمت کے اُحکام جاری ہوتے ہیں۔ شیرخوارگ کی مدّت کے بعد اپنے بچے کو بھی دُودھ پلانا حرام ہے۔ ای طرح کسی عورت کا دُودھ کسی بڑی عمر کے لڑکے و پلانا حرام ہے۔ اس لئے آپ نے اپنے محلے کے جس گھر کا ذِکر کیا ہے ان کا فعل ناجا کرنے ہے۔ بیوی کا دُودھ پینا بھی حرام ہے، مجراس سے نکاح نہیں اُو فا۔ (۵)

#### بوی کا دُودھ چنے کا نکاح براثر

سوال:...اگرخاوند جوانی کے جوش میں اپنی بیوی کا دُووھ پی لے توالی صورت میں ان کا نکاتِ باقی رہے گا یائیمی؟ جواب:... بیوی کا دُووھ پینا حرام ہے، اس سے تو بہ کرنی چاہئے ، کین نکاح نبیں نوٹنا، ' والقداعلم!

دُوس کے بچے کے لئے پہلے کا دُودھ چھڑا ناجا ہزہے

سوال:...قرآن میں ہے کہ بچے کو دویا ڈھائی سال تک دُودھ پلایا جائے ،اگر دُوسرا بچہ پیدا ہوتو اس صورت میں کیا کرنا جاہئے؟

<sup>(</sup>۱) في باب الرضاع: وهو مص من ثدى آدمية زالى قوله) في وقت مخصوص هو حولًان ونصف عنده وحولًان فقط عندهم وهو الأصح. فتح. وبه يفتي. (در مختار مع رد اغتار ، باب الرضاع ﴿ ج:٣ ص:٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) فإذا مضت مدة الرضاع على الخلاف لم يتعلق بالرضاع تحريم ولم يفطم. (اللباب، كتاب الرضاع ج: ٢ ص: ٦٣ ١).

<sup>(</sup>٣) ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (شامية، باب الرضاع ج:٣ ص: ١١١، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>س) أيضًا.

۵) مص رجل فدى زوجته لم تحرم. (شامية، باب الرضاع ج: ۳ ص: ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) ايشأحاشي نمبر۳ الماحظه بور

<sup>(</sup>٤) اليناحاشينبرد ملاحظهور

جواب:...دو وُهانَى سأل بج ووُوده پلانے كى آخرى مدت ہے، اِس سے پہلے بھى وُوده چیزایا جاسكتا ہے۔ وُوسر ب بچ کی صورت میں پہلے بچے کا دُ ودھ حچیز الیاجائے اور باہر کا دُ ودھ پلایاجائے۔ <sup>(۱)</sup>

## ۷-۸ سال کی عمر میں دُودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی

سوال:...میری والدہ نے میری خالہ کا وہ ؤودھ جو کہ وہ چھنکنے کے لئے دیا کرتی تھیں، تقریبا کے - ۸ سال کی عمر میں پی لیا تھا، جس کا میری خالد کوقطعی علم نہیں تھا ،اب آپ بیفر مائیں کہ آیا میرا خالہ زاد بھائی میری والدہ کا وُود ھ شریک بھائی ہے یانہیں؟ اور بیاکہ میری بہن کی شادی میرے خالہ زاد بھائی سے ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...رضاعت کی مذت دوسال (اورایک قول کے مطابق اڑھائی سال) ہے'' اس مذت کے بعد رضاعت کے اَ حکام جاری نبیس ہوتے'''کلبغداے- ۸ سال کی عمر میں وُودھ پینے ہے رضاعت ٹابت نبیس ہوتی ،اس لئے آپ کی بہن کا عقد خالہ زاد

#### بڑی بوڑھی عورت کا بیچے کو جیپ کرانے کے لئے بیتان منہ میں دینا

سوال: ... جمارے وطن میں رواج ہے کہ جب گھر کی عورتیں کام کاج میں لگ جاتی ہیں اور جھوٹے بچے جب رونا شروع کردیتے ہیں توان کو خاموش کرنے کے لئے تھر کی معمرترین خاتون دُودھ پلانا شروع کردیتی ہے، جبکہ اس عورت کا دُودھ بیس ہوتا۔ کیا اس سے بدبچداس کی اولا دبن جاتا ہے؟ میصورت بھی ہوں بھی پیش آجاتی ہے کہ بردس کی کوئی عورت سی کام کو جاتی ہے تو اپناشرخوار بچمعم عورت کے سپر دکر دیتی ہے کے سنجال کرر کھے ،الیم صورت میں بچے کے رونے پرمعم خاتون وُ دوھ پلادیتی ہے حالانکہ وُ ودھ ہوتا نہیں ہے،کیااس طرح یہ بچہاس مورت کا بچہ بن جاتا ہے؟

جواب :...جن مورتوں کوزیادہ عمر ہوئے کی وجہ ہے ؤود ھنبیں آتا صرف بچوں کو خاموش کرانے کی غرض ہے بچوں و گود میں لیتی ہیں تو اس سے وہ بچے ان کی اولا دنبیں بنتے ، کیونکہ اولا د بننے کے لئے شرط ہے کہ ؤودھ پیا جائے ، اور ان عورتوں کے ذودھ کا امکان بی نبیس - (<sup>۳)</sup>

<sup>(</sup>٢٠١) ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرًا ...... وقالًا سنتان لأن أدني مدة الحمل ستة أشهر فبقي للفصال حولان قال في الفتح: وهو الأصح، وفي التصحيح عن "العيون" وبقولهما تأخذ للفتوئ ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج: ٢ ص: ١٦٣ م كتاب الرضاع، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) ويثبت التحريم في المدة فقط. (در مختار على هامش رد اغتار، باب الرضاع ج:٣ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) إمرأة كانت تعطى ثديها صبية واشنهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لِابنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (رد اغتار، باب الرضاع ج:٣ ص:٢١٢). وفيه: المراد بالمصّ الوصول إلى الجوف من المنفذين. (ود اغتار ج: ٣ ص: ٢٠٩، طبع ايج ايم سعيد).

# گود کئے ہوئے بچے کوایک سال تک جھاتی لگانے والی عورت کی بچی سے اس بچے کا نکاح

سوال:...ایک خانون جس کے ہاں تقریباً پندرہ سال ہے ولا دیے نہیں ہوئی ،تو اس خانون نے اپنے کو بہلانے کے لئے ا یک سال کا بچہ گودلیا ( یعنی بچے کی پیدائش سے سال بورا ہونے تک بچہ کو سینے سے لگائے رکھا )اور دوسال بعداس خاتون کے ہاں بچی کی ولا دہ ہوئی ،اب بلوغت کے بعد بچہاس خاتون کی بچی ہے نکاح کا خواہش مند ہے، کیا آزرُ و ئے شرع بینکاح جائز ہے پانبیں؟ جبکهاس خانون کومکم نبیس بچے کو دُود هاُتراہے یانبیں؟ ماں بچے کو بہلانے کے علاوہ بازار کا دُود ہے کو پلاتی تھی۔

جواب :... به بات تو اس خاتون ہی کومعلوم ہو علتی ہے کہ بچے کی شیرخوارگی کے زیانے میں اس کا وودھ اُترا تھا یانہیں؟ وُ ووھ چتے بچے کو جب جیماتی ہے ہٹایا جاتا ہے تو عام طور ہے وُ ووھاس کے منہ میں محسوس کیا جاتا ہے، اور بعض او قات منہ کے باہر بھی لگ جاتا ہے،جس عورت نے سال بعر بچے کو جیماتی ہے لگائے رکھاوہی بہتر جان عمّی ہے کہ ؤودھ اُتر اتھا یانبیں اُتر اتھا؟ اگر اسے یقین ہو کہ بیں اُترا تھا توا پی بین کا نکاح اس بچے ہے کر سکتی ہے، ورنہ اِحتیاط بہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے ، واللہ اعلم!

## " الله عمعافی ما تک لول گا" کہنے سے رضاعت کی حرمت ساقط نہیں ہوگی

سوال:...میری ایک دوست ہے، اس کی مال کے کزن نے میری دوست کا اپنے والدین کے ذریعے رشتہ مانگا۔ پہلے تو انہوں نے ہاں کی ممر بعد میں بےرشتہ اس لئے طےنبیں ہوسکا کہاڑی کی ماں نے جواینے اس کزن سے تقریباً بارہ تیرہ سال بری ہے، ا پی کسی وُور پارکی جا چی کا وُودھ پیاتھا، اب رہتے وار کہتے ہیں کہ اس لا کے نے بھی جومیری دوست کی ماں سے بارہ تیرہ سال چھوٹا ے،اس نے بھی بیا تھا، یعنی کے لاکے نے بھی بیا تھا۔ جبکہ لاکا کہتا ہے کہ ہمارے دُشمنوں نے یہ بات پھیلائی ہے اور اگر سے بھی ہوتو اس میں میرا کیا قصور؟ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں کسی مولا نا ہے مشور ہنیں لوں گا، و و مجھے مایوس کریں گے، میں صدق دِل سے خدا ہے معافی ما تک لوں گا،اورشاوی اس لڑکی ہے ہی کروں گا۔ جبکہ میری دوست نے مجھے کہا ہے کہ تم اخبار کے ذریعے معلوم کرو، کیونکہ اگروہ میری ماں کے ساتھ یا بعد میں وُ ودھ شریک ہوا تھا، اس لحاظ ہے میرا مامول لگتا ہے، کیونکہ وولز کا کہتا ہے کہ جا ہے بچھ بھی ہوجائے، شادی اس لزک ہے ہی کروں گا۔ آپ قرآن اور سنت کی روشن میں بتائمیں کدر شنے طے ہو سکتے ہیں کہیں؟

جواب: .. بڑتے نے اورلڑ کی کی مال نے اگر واقعی ایک عورت کا ذورھ ہیا ہے، اور گواہوں کی شہادت ہے اس کا ثبوت ہے،تو دونوں کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ وو کواہوں کی شبادت ہے ایس بات کا ثبوت نہیں محض افواہ ہےتو اس کا اِعتبار نہیں، نکاح ہوسکتا ہے۔ باتی اڑ کے کا یہ کہنا کہ:'' میں مولا نا سے مشور ونبیس کروں گا، خدا سے معافی ما تک لوں گا'' بیاس کی نامجھی ہے، جو چیز اللہ اور رسول نے حرام کی ہے، وہ معافی مانگنے سے حلال تونبیں ہوجائے گی...!

<sup>(</sup>١) أن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكوة ص:٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج: ۳ ص: ۲۲۳، باب الرضاع).

#### حرمت رضاعت كا ثبوت دو گوا بول سے بوتا ہے

سوال :... بیں چھونا تھا تو میری والد وصاحب وفات پا گئیں،اس کے پچھ سے کے بعد میر ہے والد صاحب بھی فوت ہوگئے اور دادی صاحب کے رقم وکرم پر پر قویش ہوتی رہی،اب بیں جوان ہوں اور پڑھا لکھا ہوں، اب میری شادی میری سب ہے بڑی خالد کی بیٹی کے ساتھ ہونا قرار پائی تھی، چونکدان کے ساتھ میرا فیل رشتہ ہے، یعنی وہ میر ہے تا یاصاحب کے گھر میں ہیں، یعنی وہ میری تا فیص ہوئی ہو ہیں ہونا قرار پائی تھی، چونکدان کے ساتھ میرا فیل رشتہ ہے، میری خالد کا خیال میری و وسری خالد کے بینے کے ساتھ ہے۔ بھی ہوار خالہ بھی، تو میرے تا یا تو اس رہتے کے لئے راض تھے، گھر میری خالد کا خیال میری و وسری خالد کے بینے کے ساتھ ہے۔ لیکن جب میرے تا یا نے صاف کہ دیا کہ بیشادی میں اپنے چھوٹے ما موٹ رہے کے بعد میری نائی صاحب نے یہ شور مجادیا کے بیش دی تو بیل میں ہوگئی، وہ میں اپنے چھوٹے ما موں کے ساتھ و ودھ بیا ہے، اس لئے بیشادی نہیں ہوگئی، وہ وہ سامنے وودھ پیا ہے؟ کیونکہ جب دفت ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ بیس موجود تھے، گر نائی صاحب کی ایک بی رَت ہے کہ میں نے ان کا وودھ پیا ہے۔ جبداس ہے میری والد میں بھی فوت ہو بھی ہیں، تو آب ایک صورت میں نائی صاحب نے زبائی حب میں منتی ختم کر دوں؟ میریائی ما حب کے اللے میں تائی صاحب نے زبائی حب میں منتی ختم کر دوں؟ میریائی فرائی را اس سکے کا میں تو آب ایک صورت میں نائی صاحب نے زبائی دی و سے میں منتی ختم کر دوں؟ میریائی فرائی را اس سکے کا میں تو آب ایک صورت میں نائی صاحب نے زبائی حب میں منتی ختم کر دوں؟ میریائی فرائی کر اس سکے کا میں نائی صاحب میں منتی ختم کر دوں؟ میریائی فرائی کر اس سکے کا میں منتی ختم کر دوں؟ میریائی فرائی کر اس سکے کا میں نائی میا کہ میں۔

جواب: ...صرف وُودھ پلانے والی کا بیدوی کہ میں نے وُودھ پلایا ہے، کافی نہیں، بلکہ دو گواہوں کا ہونا شرط ہے، اگر وُودھ پلانے کے گواونیں، تو محض نانی کے کہنے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوگی، اس لئے بیڈ نکاح جائز ہے۔ بیتو ہوا مسئلہ! لیکن میرامشورو بیہ ہے کہ آپ اس جگہ شاوی نہ کریں، وُومری جگہ ئرلیں۔

#### دس سال بعددُ ودھ چینے سے حرمتِ رضاعت ثابت ہونے کا مطلب

سوال :... آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کی بچے نے شیر خوارگی کی مت میں کی عورت کا دُودھ پیا ہوتو و واس عورت کا رضائی بیٹا ہوا، اوراس عورت کے بچے اس کے دُودھ شریک بھائی بہن ہوئے ، اگر اس مدت کے بعد دُودھ پیا ہوتو وہ رضاعت کے تھم میں نہیں آتا۔ گرایک مولوی صاحب نے جھے بتایا کہ: ''نہیں، چاہے دُودھ بھی بھی کیوں نہ بیا ہو، وہ دُودھ پینے والا یا والی نے جس عورت کا دُودھ بیا ہے اس کے رضائی بیٹا یا بیٹی ہو گئے'۔ میں نے انہیں' بہشتی زیور'' اُزمولا ٹا اشرف علی تھا نوئ کا حوالہ دیا اور آپ کے فیصلے کے آگاہ کیا تو انہوں نے اس کے مطابق ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ، دونوں نے آگاہ کیا تو انہوں نے اس کے مطابق ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ، دونوں نے ایک بی مسئلہ نہر ہو گئی برس ہوسکتا، خواہ ایک بی زمانے میں بیا ہو، یا ایک نے پہلے ، دُوسے نے کئی برس کے بعد، دونوں کا ایک بی تھم ہے۔ آپ بخو بی جائے ہیں کہ ای میں یہ بھی ہے کہ دُودھ پیانے کی مذت اِمام اعظم میں کے بعد، دونوں کا ایک بی تھم ہے۔ آپ بخو بی جائے ہیں کہ ای میں یہ بھی ہے کہ دُودھ پیانے کی مذت اِمام اعظم کے فتو کی کے بعد، دونوں کا ایک بی تھم ہے۔ آپ بخو بی جائے ہیں کہ ای میں یہ بھی ہے کہ دُودھ پیانے کی مذت اِمام اعظم کے فتو کی کے بعد، دونوں کا ایک بی تھم ہے۔ آپ بخو بی جائے ہیں کہ اس یہ بھی ہے کہ دُودھ پیانے کی مذت اِمام اعظم کے فتو کی کے بعد، دونوں کا ایک بی تھم ہے۔ آپ بخو بی جائے ہیں کہ اس یہ بھی ہے کہ دُودھ پیانے کی مذت اِمام اعظم کے فتو کی کے بعد، دونوں کا ایک بی تھی ہو بیا ہے کہ کو بیانے کو بیا ہے کو بیانے کے بعد کی دونوں کا ایک بی تھی ہے۔ آپ بخو بی جائے ہیں کہ اس کے کہ دونوں کا ایک بی تھی ہو کہ دونوں کا ایک بی تھی ہو کہ کو کیا تو کو بیانے کو بیانے کو بیانے کو بیانے کو بیانے کی کو بیانے کی کہ دونوں کی بیان کو بیانے کو بیانے کی کہ کو بیانے کو بیانے کو بیانے کو بیانے کو بیانے کی بیانے کی کہ کو بیانے کو بیانے کو بیانے کو بیانے کو بیانے کو بیانے کی کر بیانے کی کر بیانے کی کو بیانے کو بیانے کی کر بیانے کو بیانے کو بیانے کی کر بیانے کی کو بیانے کو بیانے کو بیانے کی کر بیانے کی کر بیانے کو بیانے کی کر بیانے کو بیانے کو بیانے کی کر بیانے کی کر بیانے کی کر بیانے کر بیانے کر بیانے کر بیانے کو بیانے کر

(۱) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (الى قوله) وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ الطاهر لا، كما في الشهادة بطلاقها. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢٣، كتاب النكاح، باب الرضاع). أيضًا: ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وانما يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. (هداية ج: ٣ ص:٣٥٣).

بموجب زیادہ سے زیادہ زحائی سال ہے، اگراس کے بعد دُودھ پیا ہوتو اس عورت کی لڑکی ہے نکاح دُرست ہے۔ آپ ہے گزارش ہے کہ ' بہتی زیور' کے اس مسئلہ نمبر سما کی وضاحت فرماد یجئے۔

جواب :... ' بہٹتی زیور' کے اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ لڑ کے اور لڑکی دونوں نے مذت رضاعت کے اندر دُووھ پیا ہو، خواہ لا کے نے دس سال پہلے پیاتھا (جبکہ وہ شیرخوارگی کی حالت میں تھا) اور لاک نے دس سال بعد پیاہو۔خلامہ یہ ہے کہ حرمت تو ای وقت ٹابت ہوگی جبکہ لڑکے اورلڑ کی دونوں نے اپنی اپنی شیرخوار کی کی مذت میں ؤودھ پیا ہو۔ البتہ بیشر طنبیں کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں دُودھ پیاہو۔ اوراگر دونوں نے یاان میں ہےا کی نے مدّت ِرضاعت ( ڈھائی سال ) کے بعد دُودھ پیا تو اس سے حرمت ثابت نه بوگ ، بلکه دونول کا نکاح جائز بو**گا**۔

## اگردوانی میں دُودھ ڈال کر بلایا تواس کاحلم

سوال:...ایک عورت نے ایک بچے کودوائی میں اپناؤودھ ڈال کرپلا دیا،اب اس کارشتہ اس عورت کی اولا دے ساتھ جائز ہے یانبیں؟ اس صورت میں کدؤ ودھ عالب ہو۔

جواب:...جائزنبيں په <sup>(۲)</sup>

<mark>سوال: ...ای صورت</mark> میں که دوائی وُودھ پرغالب ہو؟

جواب:...جائزے۔

سوال:...اس صورت میں که دوائی اور ؤ ود هدونوں برابر ہوں؟ جواب:...جائزنہیں۔<sup>(۵)</sup>

## وُود صلى الله والى عورت كى تمام اولا دۇود صيفى والے كے لئے حرام ہوجالى ہے

سوال:...میرے چھوٹے بھائی نے بچین میں ہماری ممانی کا دُودھ پیا ہے، اب ان کی دونوں لڑکیوں سے ہم دونوں بھائیوں کی شادی کی بات چیت طے یا کی ہے، میں نے بھا کی کے سلسلے میں ان سے اختلاف کیا، جہاں تک میری ناقص معلومات کاتعلق ہے وہ یہ کسی عورت کا دُودھ کی لینے کے بعد اس کی لڑکیوں ہے دُودھ چنے والے لڑکے کا نکاح جائز نہیں ہے۔ لیکن ان کا (میرے

<sup>(</sup>۱) ولا فرق في التحريم بين الرضاع الطارئ والمتقدم كذا في الحيط. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ا ص:٣٣٥). (۲) إذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع التحريم كذا في الهداية. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ا ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولو خلط لبن المرأة بالماء أو بالدواء أو بلبن البهيمة فالعبرة للغالب، كذا في الظهيرة. (عالمكيريه، كتاب الرضاع ج: ۱-ص:۳۳۳، طبع رشیدیه).

الو اختلط اللبن بما ذكر يعتبر الغالب فإن كان الغالب الماء لا يثبت التحريم (الى قوله) وكذا إذا كان الغالب هو الدواء. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

۵) ولو استویا وجب ثبوت الحرمة لأنه غیر مغلوب، كذا فی البحر الرائق. (عالمگیری، كتاب الرضاع ج: ۱ ص:۳۳۳، طبع رشيديه، أيضًا: البحر المرائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

بزر گول کا ) استدلال مید ہے کہ ذورہ چیتے ہوئے جس کے جھے کا ذورہ بیا ہو، وہی اس کے لئے جائز نبیس، بعد کی یا پہلے کی اولاد سے نکاح ہوسکتا ہے۔ ہماری رہنمائی کر کے ہم پر احسان کریں ،میسن نوازش ہوگی۔

جواب :...جس بچے نے شیرخوار کی کے زمانے میں سی عورت کا ؤودھ پیا ہووہ اس کی رضاعی ماں بن جاتی ہے، اور اس عورت کی اولاد،خواہ پہلے کی ہو یا بعد کی ،اس بچے کے بمن بھائی بن جاتے ہیں۔ اس لئے آپ کی رائے سیجے ہے، آپ کے بھائی کا نکاح آپ کی ممانی کی لڑکی ہے جائز نبیس ،آپ کے بزرگوں کا خیال غلط ہے۔

#### رضاعی بہن ہے نکاح

سوال:...میری ایک رشته دارلز کی ( بھوچھی کی نواس ) نے میرے ایک بھائی کے ہمراہ میری ماں کا وُودھ بیا تھا،تو کیااس لڑکی کا نکاح میرے و وسرے بھائی ہے جو کہ اول الذکر بھائی ہے برا ہے ، ہوسکتا ہے؟

جواب:..اس لڑک کا نکاح آپ کی والدہ کی اولا دمیں سے سی لڑ کے سے نبیس ہوسکتا۔ (۲)

## رضاعی عورت کی تمام اولا درُ ودھ ہینے والے کے رضاعی بہن بھائی ہیں

س<mark>وال: ایک از</mark> کے نے اپنی بھو بھی کا دُودھ بیا ،اس کے ساتھ اس کی بڑی بھی دُودھ بیق تھی ، یہ تو معلوم ہے کہ اس لڑ کے کی اس لڑگی ہے شاوی نہیں ہو عمقی، کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی بن سے کے ۔ بوچھنا یہ ہے کہ اس عورت کے بعد کی بچیوں ہے اس لز کے کی شادی ہوگئی ہے یا نہیں؟

جواب:...اسعورت کی تمام اوا؛ داس کے رضاعی بھائی بہن ہیں، کبندا اس عورت کی کسی لڑ کی ہے اس کی شادی

#### شادی کے کئی سال بعدرضاعت کا دعویٰ کرنا

سوال:..ننش فتح محمد نے اپن لزکی کا نکات این حقیق پھو پھی زادلز کے شبیر احمد کے ساتھ شریعت مطہر و کے مطابق کر دیا۔ یمی نبیس بلکہ رسم ورواج کے مطابق با قاعدہ شادی کی گئی، شادی کے وقت فتح محمد کی پھوپھی بقیدِ حیات تھیں، ان کی زندگی میں بیشادی سرانجام یائی۔ بلاو دازیں فتح محمد کی بھوپھی ،ش دی کے بعد سات سال تک زندہ رہی ، نیز فتح محمد کی پھوپھی کی وفات کے بعد بھی فتح محمہ

<sup>(</sup>١) يبحرم عبلي الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الي أن قال) فالكل إخوة الرضيع وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) ولا يتزوَّج المرضعة أحد من ولد التي أرضعت لأنه أخوها ولا ولدولدها لأنه ولد أخيها. (هداية ج:٢ ص: ٥٥١).

٣) يبحره على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا حتّى ان المرضعة لو ولدت من هذا الرجل ..... فالكل إخوة الرضيع وأخوانه وأولادهم أولًاد إخوته وأخواته ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن على ..... إن نه حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكوة ص:٢٤٣، باب اعرمات).

ک لاک سرال کے گرمزید پانچ سال تک خاوند کے گرتیام پذیرہ ہی، اس دوران لاک کے چار ہے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ عرصہ ہوا فتح محمد کالاک ایک مہلک بیاری میں بھلا ہوکر اپانچ ہوگئی، ایک صورت حال کود کھتے ہوئے لاک کے سراوراس کے جیڑے حشمت علی نے اپانچ بیارلاک سے چھٹکا را حاصل کرنے اور طلاق دینے کے لئے ایک سوچا سمجھامنصوبہ بنایا اور کہنا شروع کردیا کہ فتح محمد کی لاک کا فتح محمد کالاک کا حقیق سراور ہوا ہے اپنے لاکٹ شیر احمد کا نکاح ثانی کرنے میں حق بجانب ہیں۔ قابل نے کربات یہ ہے کہ فتح محمد کالاک کا حقیق سراور جیٹھ حشمت علی اپنے دعوے کے مطابق فتح محمد کو اس کی چھوچھی کا دُودھ پلانا شرقی حیثیت سے جابت نہیں کر سے ، آج سک ان کے جیٹھ حشمت علی اپنے دعوے کے مطابق فتح محمد کو اس کی چھوچھی نے دُودھ پلانے دیکھا ہے ، ان کے دعوت میں کی مردیا عورت نے بطور گواہ کے بیان نہیں دیا کہ ہم نے فتح محمد کو اس کی چھوچھی نے دُودھ پلانے دیکھا ہے ، ان کا دعوی کی دودھ پلانے کا صرف زبانی ہے۔

کیاان کے زبانی دعوے پر نکاح ناجائز ہوسکتا ہے؟ جبیبا شرع شریف کا تھم ہے قر آن وحدیث کی روشی میں تحریر فر ما کر ممنون فرما ئیں۔

۲:...کیافتے محمد کی پھوپھی کے ضاونداور پھوپھی کے لڑ کے حشمت علی کا فتح محمد کی لڑک سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے ناجائز حربہ اِستعال کرنا جرم بیں ؟ اگران کابیہ اِقدام شرکی طور پر جرم ہے تواہے مجرموں کی شرکی طور پر کیاسز اہوگی ؟

جواب: شمت علی کا دعویٰ شرعاً بحرفا اوراً خلا قاغلط اور بے بنیاد ہے ، نرے دعوے بے رمنیاعت ٹابت نہیں ہوتی۔ (۱) ۲: شبیر احمد کو نکارِح ٹانی کا شرعاً حق حاصل ہے ، کین اس مقصد کے لئے جعوٹی کہانی تراشنا نا جائز اور حرام ہے ، ایسے مجرموں کی سزانکو بی طور پراللہ تعالیٰ کے یہاں ہے کمتی ہے۔

#### شادی کے بعدساس کا دُودھ پلانے کا دعویٰ

سوال:...میرے شوہر نے میری ماں کا دُودھ پیاتھااور میری شادی کوتقر یبالا اسال ہورہے ہیں ،اور ۱۱ سال سے بید سئلہ میرے لئے عذاب بنا ہوا ہے۔میری ماں کہتی ہیں کہ:'' تیرے شوہر نے میرا دُودھ تیرے اُوپڑئیس پیاتھا بلکہ بڑے بھائی کے ساتھ پیا تھا'' ،اور کھی کہتی ہیں کہ:'' دُودھ نیس ہوتا تھا۔'' یا درہے کہ جب تھا'' ،اور کھی کہتی ہیں کہ:'' دُودھ نیس ہوتا تھا۔'' یا درہے کہ جب میری ماں نے میرے شوہرکودُ ودھ پلایا تھااس وقت ان کی گودھی بچے تھا جو کہ دُودھ پیتا تھا اور وہ میرے بڑے بھائی تھے۔

جواب:...مرف آپ کی والدہ کا دعویٰ تو قابلِ تبول نہیں، بلکہ رضاعت کا جوت دو ثقہ مردوں یا ایک مرداور دوعور توں کی شہادت سے ہوتا ہے۔ پس اگر دُودھ پلانے کے گواہ موجود ہیں تو آپ دونوں میاں ہوی نہیں بہن بھائی ہیں، اور اگر گواہ نہیں ہیں تو

<sup>(</sup>۱) والرضاع حجمه حجمة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين (الى قوله) وهل يتوقف لبوته على دعوى المرأة؟ الظاهر لَا لتضمنها حرمة الفرج وهي من حقوقه تعالى كما في الشهادة بطلاقها. (در مختار، باب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٣). (٢) "فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ البِّمَآءِ مَضْى وَلُلْتَ وَرُبِغَ" (النساء:٣).

<sup>(</sup>۳) اي**ن**أحوالهمبرار

دُ ووھ بلانے كا دعوى غلط ہے اور نكاح صحيح ہے۔

### جس نے خالہ کا وُودھ پیافقط اس کے لئے خالہ زاداولا دمحرَم ہیں، باقی کے لئے ہیں

سوال:...ایک عورت نے اپنی ہمشیرہ کے بڑے بچے کو دُودھ پلایا ہے، اب وہ خواہش مند ہے کہ اپنے چھوٹے لڑکے کی شادی اپنی بہن کی جھوٹی بچی سے کردے، کیکن بعض علاء صاحبان نے ممنوع فرمایا ہے۔ کیا آپ کی نظر میں ان کابیر شتہ ہوسکتا ہے؟

جواب:...جس لا کے نے اپنی خالہ کا ؤودھ ہیا ہے،اس کا نکاح اس خالہ کی کسی لڑکی ہے نہیں ہوسکتا ،اس کے علاوہ دونوں بہنوں کی اولاد کے رشیتے آپس میں ہو بکتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### رضاعی بھائی کے سکے بھائی ہے شادی کرنا

سوال: ... گزشته همعة المبارک (۱۷ مرک) کو" آپ کے مسائل اور اُن کاحل "میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے،
سوال کا عنوان تھا: "تمام اولا در ضاعی بہن بھائی ہیں" اس میں آپ نے جواب دیا کہ:" اس عورت کی تمام اولا داس کے (یعنی
دُودھ پینے والے بچ کے ) رضاعی بہن بھائی ہیں، لہٰذا اس عورت کی کی لڑک ہے اس کی شادی جائز نہیں۔" اور جس بات کی میں
وضاحت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اس لڑکے کا کوئی بڑا بھائی ہو، تو کیا اس عورت کی کی لڑک کے ساتھ اس کی شادی ہوگتی ہے؟ یاوہ
بھی رضاعی بہن بھائیوں میں شامل ہے؟ اور کیا اگر اس عورت کا کوئی لڑکا ہوتو اس کی شادی اس لڑکے ( دُودھ پینے والے ) کی کی
بہن ہے ہوگتی ہے؟

جواب:... بیلا کا اس عورت کا رضائل بیٹا ہے، لبذا اس کی شادی اس عورت کی کسی لڑکی ہے نہیں ہو تکتی۔ عمر اس لڑکے کے وصرے بھائی جنہوں نے اس عورت کا ووج نہیں بیا، ان کی شادی اس عورت کی لڑکیوں سے جائز ہے۔ اس طرح اس عورت کے لڑکوں کی شادی اس ووج ھینے والے لڑکے کی بہنوں سے جائز ہے۔ (۲)

## پھوچھی کا دُودھ پینے والے کے بھائی کا نکاح بھوچھی زادے جائز ہے

سوال:...ہم پانچ بھائی ہیں، دو بھائی مجھ سے بڑے ہیں، میری پھوپھی کی پانچ بیٹیاں ہیں، میرے بڑے بھائی نے بچپن میں پھوپھی کی بڑی بٹی کے ساتھ وُ دوھ پیا تھا۔ میری والدہ اور پھوپھی دونوں نے اپنے شو ہروں سے اجازت نہیں لی تھی۔اب میں پھوپھی کی تیسری بٹی کے ساتھ شادی کرنا جا ہتا ہوں، کیا بیڈکاح جائز ہے؟

جواب:...آپ کا پھوچھی کی لڑک سے نکاح جائز ہے۔جس بھائی نے اپنی پھوچھی کی لڑکی کے ساتھ وُ ووھ پیا ہے،اس کا

(۱) يبحرم عبلى الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وفيه أيضًا: وتحل أخت أخيه رضاعًا. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ۱ ص:٣٣٣).

(۲) أيضا.

<sup>(</sup>٣) وتحلُّ أخت أخيه رضاعا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣، كتاب الرضاع، طبع رشيديه).

نکاح پھوپھی کی سی بھی لڑکی کے ساتھ جائز نبیں۔ (۱)

#### رضاعی بھائی کی سگی بہن اور رضاعی بھانجی ہے عقد

سوال: ...ایک عورت جس کا دُوده' ت' نے پیا ہے،اوراس عورت کا دُوده' ج' نے بھی پیا ہے، ' ت' کی عمر تقریباً ۵ سال ہے، جبکہ ' ج' کی عمر تقریباً ۵ سال ہے، حبکہ ' ج' کی عمر تقریباً ۵ سال ہے، حبکہ ' ج' کی عمر تقریباً ۵ سال ہے، مسکلہ یہ ہے کہ ' ت کی عمری کا رشتہ ' کے لئے ما تک رہے ہیں، جبکہ ' ج' ' اور ' ت ' دونوں رضا تی بہن بھائی ہو گئے ہیں، دُوده ہے بینے ہے، کیا یہ رشتہ شریعت کے مطابق ٹھیک ہے یا غلا؟ رشتہ ہوایا نہیں؟ سوال : ... ۲: ایک عورت جس کا دُوده ' م' نے پیا ہے اور ای عورت کا دُوده ' ج' نے بھی پیا ہے، اب مسکلہ یہ ہے کہ سوال : ... ۲: ایک عورت جس کا دُوده ' ج ہیں کہ یہ رشتہ نہیں ہوسکتا، کو تکہ لاکی کا بھائی ' ج' ' اور لاکا کا

''ص''نےایک بی عورت کا وُ ووھ پیا ہے۔ جواب:...' ت'' کی بیٹی'' ج'' کی رضا تی بھانجی ہے،ان دونو ں کا عقد نبیں ہوسکتا۔'' جواب:... ۲:رضا تی بھائی کی سطی بہن ہے نکاح جائز ہے،اس لئے'' ص'' کا نکاح'' ج'' کی بہن ہے ہوسکتا ہے۔''

#### بھائی کی رضاعی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...رمنا کی بہن میرے اُو پر نکاح میں لینا شریعت کی رُو ہے جا رُنہیں ہے،لیکن میرا جو بھائی ہے اس پر کیسا ہے؟ بھائی میرے ہے یا تو پہلے پیدا ہوئے ہوں یامیرے بعد جو بھائی پیدا ہوجائے اس پر نکاح میں لینا کیسا ہے؟ جواب:...رمنا کی بہن بننے کی تمین صور تمیں ہیں:

ا:...اس لڑکی نے آپ کی والدہ کا دُودھ پیاہو،اس صورت میں وہ آپ کی والدہ کی رضا تی بیٹی اور آپ کی اور آپ کے سب بھائی بہنوں کی رضا عی بہن ہوئی،اس لئے آپ کے کسی بھائی کارشتہ بھی اس سے جائز نہیں۔

۳:... آپ نے اس لڑکی کی ماں کا دُودھ بیا ہو، اس صورت میں اس کی ماں آپ کی رضائی ماں ہوئی اور اس کی اولا و آپ کے رضائی بہن بھائی ہوئے ، اس لئے آپ کا نکاح اس کی کسی لڑکی سے جائز نہیں، کیکن آپ کے حقیق بھائیوں کا نکاح اس کی لڑکیوں (آپ کی رضائی بہنوں) سے جائز ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) وكل صبيين إجتمعا على قدى امرأة واحدة لم يجز الأحدهما أن يعزوج بالأخرى هذا هو الأصل، الأن أمّهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج:٢ ص: ١٥٥، كتاب الرضاع، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) فالكل إخوة الرَّضيع وأخواته وأولَادهم أولَاد إُخوته وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (البحر الرالق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) يبحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع (الى أن قال) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأخواته (عالمكيرى، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>۵) أيضًا.

<sup>(</sup>١) ايناً ماشينبر ٣ ملاحقه و-

····آ ب اوراس الركى نے كسى تيسرى عورت كا دُودھ بيا ہے، اس مورت ميں وه عورت آپ دونوں كى رضاعى مال ہوئى، آب دونوں رضاعی بہن بھائی ہوئے،آپ کے حقیقی بھائیوں کا نکاح اس لڑکی ہے جائز ہے۔

### رضاعی باپ کی لڑکی ہے نکاح جائز جہیں

سوال:..سعودي عرب ميں پيش آنے والے ايک واقعہ (۲۱ برس تک بہن ہوي رہي ،سعودي علماءنے اس شادي کو نا جائز قرار دیا ) ،اس بیان کےمطابق زید نے اپنی مچی کا دُووھ بیا اور اس کی وہ مچی وفات یا گئی ،اس کے چیانے دُوسری شادی کی ، دُوسری مچی کی بنی سے زید نے شادی کی ، چونکہ سعودی علماء نے اس شادی کو ناجا نز قرار دیا، حنفیہ عقیدے میں اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:... بيدُ وسرى لاكى بھى اس كے چياہے تھى ،اس كا چيا" رضاعى باب" تھا، اور باب كى اولا د بہن بھائى ہوتے ہيں ، اس لئے بیار کی اس کی رضاعی بہن تھی۔ معودی علاء نے جوفتوی دیا ہے وہ تھے ہے اور جاروں غداہب کے علاءاس پر متغق ہیں۔ رضاعی جہن ہےشادی

سوال:...میری اہلیہ کے بھائی کے گھر ایک بچی کی ولا دت ہوئی ، بچی کی ولا دت کے چند ہفتے بعد میری اہلیہ نے اس بچی کوا پنا وُ ووھ پلایا، بچی نے مشکل ہے ایک یا دوقطرے وُ ووھ پیا ہوگا ،اورصرف ایک وفعہ ہی ایسا ہوا۔اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے بڑے جینے کی شادی اپنی اہلیہ کے بھائی کی لڑکی ہے کرنا جا ہتا ہوں ، آپ صدیث اور شریعت کی زو کے مطابق بتا تیں کہ یہ نکاح جائز

بر ہے۔ ۔۔۔ آپ کی اہلیہ نے اپنے بھائی کی جس بچی کو وُ ووھ پلایا ہے وہ اس بچی کی رضائل والدہ بن تکئیں ، اور بیلا کی آپ کے لاکے کی رضائل بہن ہے ، اور رضائل بہن بھائی کا نکاح آپس میں جائز نہیں ہے۔ کہندا آپ اپنے لڑکے کی شاوی اس لڑکی سے نہ سر سے

#### دُود هشر يك بهن بھائى كا نكاح كرنے والے والدين گنامگار ہيں

سوال: ... کیا شریعت میں ذورہ شریک بہن بھائیوں کا نکاح جائز ہے؟ اگرنہیں تواہیے والدین کے بارے میں کیا تھم ہے جوجائے بوجھتے اپنی لڑکی کا تکاح اس کے ذورہ شریک بھائی ہے کرادیں؟

**جواب:...جس طرح سکے بہن بھائیوں کا نکاح نہیں ہوسکتا ،ایسے ہی وُودھ شریک بہن بھائیوں کا نکاح بھی نہیں ہوسکتا ،** ایسے دالدین بخت گنا ہگار ہیں ،ایبانکاح منعقد ہی نہیں ہوگا ،اگر کرلیا کیا تو زِندگی بھر زِنا کاری کے مرتکب ہوں مے۔

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیهٔ نبراو۳ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>r و r) يبحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ۱-ص: ۲۴۳، طبع رشیدیه کوئنه).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص:٢٨٧). عن على ...... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكواة ص:٢٧٣، باب المحرمات).

#### دُودھ پلانے والی کی لڑکی سے نکاح کرنا

سوال:... میں اپنے ماموں کی لڑکی سے شادی کرنا جا ہتا ہوں ،لیکن جس وقت میری والدہ شادی کی بات کرنے گئی،
میرے ماموں نے بتایا کہ میں شیرخوارتھا، میری والدہ بیارتھیں، میری ممانی نے میرے ماموں سے بوجھے بغیر مجھے ایک بارؤودھ
بلادیا تھا۔اس وقت وہ لڑکی جس سے میری شادی ہونے والی ہے، وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، وہ لڑکی پانچ بچوں کے بعد پیدا ہوئی، کیا
بینکاح ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگر واقعی تم نے شیرخوارگی میں اپنی ممانی کا وُووھ پیا ہے تو آپ کی رضاعی بہن ہے، اور بہن سے شاوی نہیں ہو کتی۔ <sup>(۱)</sup>

#### دُود هشريك بهن كا نكاح

سوال: بیم عارف جھوٹا اور عبدالوارث بڑا، دونوں سکے بھائی ہیں، اور نیم اختر ایک لڑی ہے، جس نے محمہ عارف کے ساتھ دُودھ بیا ہے، کیانیم اختر کا نکاح محمہ عارف کے بڑے بھائی عبدالوارث کے ساتھ ہوسکتا ہے؟

جواب:...اگرشیم اختر نے محمد عارف کے ساتھ اس کی والدہ کا ؤودھ پیا ہے تو وہ عبدالوارث کی بہن ہے ، اس سے عبدالوارث کی بہن ہے ، اس سے عبدالوارث کا زند ہے ، اس سے عبدالوارث سے اس کا نکاح عبدالوارث سے اس کا نکاح جائز نہیں۔ اور اگر محمد عارف اور نیم اختر نے کسی اور عورت کا ؤودھ پیا ہے تو عبدالوارث سے اس کا نکاح جائز ہے۔ (۳)

#### رضاعی بہن کی سگی بہن ہے شادی کرنا

سوال:...میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں جس لڑکی ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں، وہ میرے والد کے پچا کی جٹی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس لڑکی کی بڑی بہن کومیری والدہ نے وُ ووھ پلایا تھا، وہ بہن اس لڑکی ہے میں سال بڑی ہے۔ اس صورت میں میری شادی اس لڑکی ہے ہوسکتی ہے یانہیں؟ جس ہے میں شادی کرنا جا ہتا ہوں، اس کومیری والدہ نے وُ ووھ نہیں پلایا تھا۔

جواب:...جس لڑکی ہے آپ شادی کرنا جا ہے ہیں ،اگر آپ کی والدہ نے اس لڑکی کو دُوو ھے نہیں پلایا اور نہ کو کی دُوسری وجہ محرمیت کی ہے تو اس سے شادی کرنا یقینا جا تزہے۔

<sup>(</sup>١) عن على ...... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. الحديث. (مشكونة ص:٣٤٣). يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع جميعًا. (عالمگيري ج:١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا. (عالمكيرى ج: ١ ص:٣٣٣). (٣) وكل صبيين إجتمعا على لدى إمرأة واحدة لم يجز الأحدهما أن يعزوج بالأخرى، هذا هو الأصل الأن أمّهما واحدة فهما أخ وأخت. (هداية ج: ٢ ص: ١ ٣٥) كتاب الرضاع).

### بری بہن کے ساتھ دُودھ یہنے والے ماموں زاد کی بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میرے ماموں کے بڑے بیٹے نے میری بڑی بہن کے ساتھ میری ماں کا دُووھ بیا، کیا میرے ماموں کے اس اڑ کے کی اس سے چھوٹی بہن یعنی میرے ماموں کی جھوٹی بنی کے ساتھ میری شادی ہو عتی ہے؟

جواب:...آپ کااپی ماموں زاد بہن کے ساتھ نکاح سیح ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### دُود هشريك بھائى كے ساتھ اس كى سكى بہن كى شادى

سوال:...میں نے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ اس کی ماں کا ؤودھ بیا ہے ، اب مسئلہ یہ ہے کہ میری جھوٹی بہن کے ساتھ اس الرکے کی شادی کرارہے ہیں،جس نے اور میں نے وُ ووج پیا، کیااس لاکی کے ساتھ بیشادی جائز ہے؟ جواب:..اس لا کے کے ساتھ آپ کی بہن کی شادی جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### رضاعی بئی سے نکاح نہیں ہوسکتا

<mark>سوال:...اگر کسی ن</mark>چی کو دُود دھ پلا دیا جائے ، بعد میں دُود ھیلانے والی عورت مرجائے تو مرنے والی عورت کا خاوند دُود ھ منے والی ال کی سے نکاح کرسکتا ہے یانبیں؟

جواب:...یلزگی اس عورت کے شوہر کی رضاعی بٹی ہے،اس سے نکاح جا زنبیں۔ (۳)

#### رضاعی بہن کی حقیقی بہن ہے نکاح جائز ہے

سوال:...میری متلی میرے چیا کی لاک سے میرے والدین کرنا جاہتے ہیں، مگر جولاکی میرے نکاح میں لانا جاہتے ہیں اس کی بڑی بہن نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری ماں کا وُودھ پیا، مگر نہ تو میں نے اور نہ میرے کسی بہن بھائی نے میری چچی کا وُووھ بیا، کیامیری شاوی جائز ہوگی یا ناجائز؟ میری تسلی فرمائے۔

جواب: ... جس الركى نے آپ كى والده كا وُودھ پيا ہے، اس كا نكاح تم بھائيوں ميں سے كسى كے ساتھ جا ترنبيں، وه آپ كى رضا کی بہن ہے، مرجس لڑکی ہے آپ کارشتہ جویز کیا گیا ہے وہ رضا می بہن کی حقیق بہن ہے،اس ہے آپ کا نکاح جائز ہے۔ '

<sup>(</sup>٢٠١) ويجوز أن يتزوّج الرجل بأخت أخيه من الرضاع. (هداية ج:٢ ص: ٣٥١، كتاب الرضاع).

 <sup>(</sup>٣) ولبن الفحل أي الرجل من زوجته المرضعة إذا كان لبنها منه يتعلق به التحريم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها، أى زوج المرضعة. (اللباب ج:٢ ص:١٦٣)، كتاب الرضاع).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: حرمت عليكم امهالكم ..... وأخوالكم من الرضاعة. (النساء:٢٣).

<sup>(</sup>٥) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (البحر الرائق، كتاب الرضاع ج:٣ ص:٢٢٤).

## حقیقی بھائی کارضاعی بھانجی سے نکاح جائز ہے

سوال:...زیدنے ثریا کا وُودھ پیاہے، زید کا ایک بھائی جس کا نام ٹاقب ہے، ثریا کی ایک بیٹی جس کا نام عندلیب ہے، عندلیب کی بیٹی کوژ کے ساتھ زید کے بھائی ٹاقب کا نکاح شرعاً جا کڑہے؟

جواب:...آپ کے سوال میں زید، ٹا قب کا حقیقی بھائی ہے، اور کوٹر ، زید کی رضائی بھانجی ہے، اور حقیقی بھائی کی رضائ بھانجی سے نکاح جائز ہے۔

### رضای مجھتی ہے نکاح جائز نہیں

سوال:... ہندہ وشاہدہ دوسگی بہنیں ہیں، ہندہ بڑی اور شاہدہ جھوٹی، ہندہ نے شاہدہ کی لڑکی زینب کو اَیامِ رضاعت میں دُودھ پلایا، اب ہندہ اپنی بہن شاہدہ کی لڑکی زینب کا نکاح اپنے حقیق دیور یعنی شوہر کے حقیق بھائی بکر سے کرنا چاہتی ہے، کیا بیشر عا حائز ہے؟

جواب: شاہرہ کی لڑکی زینب کا نکاح ہندہ کے حقیق دیور بھر سے جائز نہیں، کیونکہ زینب ہندہ کے شوہر کی رضا گلاگی اور شوہر کے بھائی بھر کی بھیجی ہے۔ تو اُزرُ وئے شرع جس طرح نسبی بھیجی سے نکاح حرام اور تاجائز ہے، ای طرح رضا می بیجی سے بھی ناجائز ہے۔ (۱)

### رضاعی جیااور مجھتیجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...میراایک لڑکا ہے، جس کی شادی میں اپن بھیجی ہے کرتا جاہتا ہوں۔مسئلہ یہ ہے کہ بھیجی جس بھائی ہے ہے، اس بھائی نے بچپپن میں میری اہلیہ کا دُودھ پیاتھا، کیااس صورت میں لڑکالڑ کی کی شادی جائز ہوگی؟

جواب:...اس لڑے اور لڑکی کا نکاح نہیں ہوسکتا، کیونکہ لڑے کی والدہ آپ کے بھائی کی رضائل مال ہے، اور اس بچی کی رضائل مال ہے، اور اس بچی کی رضائل دادی ہے، تو لڑکا اور لڑکی کا نکاح ایسا ہوگا جسے جیاا ور بجی کا نکاح۔

## دُود هشريك بهن كى بينى سے نكاح

سوال:...کیا دُوده شریک بهن کی بنی سے نکاح جائز ہے؟ جواب:...جائز نہیں، وہ حقیق بھانجی کی مثل ہے۔

<sup>(</sup>١) "واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء:٢٣).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. (سنن أبى داؤد، باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ج: ١ ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) يجرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>۳) أيضًا.

#### رضاعی والدہ کی بہن سے نکاح جا تر نہیں

سوال:...ایک نوجوان نے اپنی بھابھی کا بھپن میں وُودھ پیا، اب جوان ہے اور اپنی بھابھی کی نوجوان بہن کے ساتھ شادی کرنا جاہتا ہے، کیا شرعی لحاظ سے تھیک ہے کہ بیں؟

جواب:... بعابھی اس کی رضاعی ماں اور اس کی بہن اس کی رضاعی خالہ ہے، اور جس طرح نسبی خالہ ہے نکاح جائز نہیں، ای طرح رضاعی خالہ ہے بھی نکاح جائز نہیں۔اس لئے اس نوجوان کی شادی اس بھابھی کی بہن ہے نہیں ہو عتی۔ (۱)

### رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...میری بیوی نے میری چھوٹی بہن کو دُودھ پلایا،اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا میری چھوٹی بہن کی شادی میری بیوی کے بھائی (میرے سالے) ہے ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اس وُودھ پلانے کی وجہ ہے آپ کی بیوی آپ کی چھوٹی بہن کی رضائی ماں بن گی اور آپ کے سالے آپ کی چھوٹی بہن کی رضائی ماں بن گی اور آپ کے سالے آپ کی چھوٹی بہن کے رضائی ماموں بن مجئے ، جس طرح نہیں رشتے کے ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح جائز نہیں ۔ (۲) رشتے کے ماموں اور بھانجی کے درمیان نکاح جائز نہیں۔ (۲)

زيدكى والدهن تجي سے اپن جس بهن كودُ ودھ بلايا، أس كى لڑكى سے زيدكا نكاح نہيں ہوسكتا

سوال:...زیدی والدہ نے زیدی خالہ کے منہ میں بذریعہ چمچوا پنے وُ ووجہ کے چند قطرے اس وقت ڈال دیئے جب وہ ایک دن کی تھی ، تا کہ ان کا حلق تر ہوجائے۔ زید کی نانی عین اس وقت صاحب فراش تھیں۔ تو زید کا رشتہ اس کی خالہ زاد ہے ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ...زید کی خالداس کی رضاعی بهن بن می ،اس لئے اس خالد کی لڑکی سے زید کا عقد نبیس ہوسکتا۔

### رضاعی ماموں بھانجی کا نکاح جائز نہیں

سوال:...مسئلہ یہ کہ ہمارے محلے میں کسی عورت نے اپنی پڑوئ کی بیٹی کو دُودھ پلایا تھا، یا وہ لڑکی جس نے دُودھ پیا تھا، وہ شادی شدہ ہوگئ ہے، جس سے اسے ایک اولا دلیعنی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب اس بیٹی کا نکاح اس لڑکے سے ہور ہاہے، جس لڑک نے اس کی والدہ کے ساتھ دُودھ پیا ہے، کیا یہ نکاح جائز ہے؟

جواب:...رضای ماموں بھانجی کا نکاح نہیں ہوسکتا،جس طرح حقیق ماموں بھانجی کانہیں ہوسکتا۔ <sup>(\*)</sup>

 <sup>(</sup>١) حن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرَّم من الرضاع ما حرَّم من النسب. (جامع الترمذي ج: ١
 ص: ٢١٤، باب ما جاء ما يحرم من الرضاع، مشكولة، باب الحرمات ص: ٢٤٣).

 <sup>(</sup>٣) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) اليناحواله بمراء الماحظه ور

### بہن کا وُودھ یینے والی لڑکی سے نکاح جا ترنہیں

سوال:...میری حقیقی ماموں زاد بہن کی پیدائش کے وقت میری عمر کوئی جاریانج سال تھی ، میری حقیقی بزی بہن نے میری ماموں زاد بہن کو تمن یا چارمر تبدا پنا وُ ووھ پلوایا،اب ہم دونوں ہی بڑے ہو گئے ہیں، کیا میں بڑی ماموں زاد بہن سے نکاح

جواب:...یلاک آپ کی رضای محالجی ہوئی،اس سے نکاح جائز نہیں۔(۱)

وُودھ پینے والی کی اولا د کا نکاح ، وُودھ پلانے والی کی اولا دے جا مُزہمیں

سوال:... الف 'نے اپن بھانجی کواس کی والدہ کی بھاری کے دوران کچے عرصہ تک وُودھ بلایا،اس طرح ' ب'، 'انف' کی بھائجی ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی بٹی بھی بن مٹی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا' الف' کے بچوں کا'' ب' کے بچوں کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ جبکدان کاتعلق فقیر حنفیہ ہے۔ واضح رے کداب' ب' کے بچ بھی جوان ہو گئے ہیں اور شادی کے قابل ہیں۔ یہاں یہ مجی وضاحت کردوں کہ چیممولوی معزات نے ان کے نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے، جبکہ پچیمولوی مضرات کا کہنا ہے ہے کہ' ب' کے بچوں کا' الف<mark>' کے مرف ان ب</mark>چوں سے نکاح جا رُنہیں ہے جو کہ' ب' کے ساتھ وُ ووھ شریک تھے۔

جواب:...جب آپ لکھتے ہیں کہ:" ب' رضاعی بٹی بن کی ،تو خودسو چنے کہ ماں بنی کی اولاد کا نکاح ہوسکتا ہے؟ یا کہیں آپ نے ہوتے ویکھاہے؟ پھرسوال ہو جھنے کی ضرورت کیوں چیش آئی...؟

#### رضاعی ماں بیتی کی اولا دکا آپس میں نکاح

سوال:..مولانا صاحب!سب سے پہلے میں آپ کا تہدول سے شکریداداکرنا جا ہتا ہوں کہ آپ نے میرےسوال کو روز نامہ' جنگ' کے جعد ۲۸ رجون کے شارے میں بعنوان' سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں؟'' شائع فرمایا، اور وہ سوال وجواب بيتما:

" سوال:..." الف" نے اپنی بھانجی کواس کی والدہ کی بیاری کے دوران کچھ عرصہ تک وُ ووھ پلایا،اس طرح" ب"،" الف" كى بعائى مونے كے ساتھ ساتھ رضاى بني بھى بن كن ـ اب معلوم يدكرنا ہے كدكيا "الف"ك يولك" ب" كي بول كي ساته نكاح جائز ب جبك ان كاتعلق فقد حنفيد سے واضح رہے كه اب' 'ب' کے بیج بھی جوان ہو گئے ہیں اور شادی کے قابل ہیں۔ یہاں یہ بھی وضاحت کردوں کہ چھے مولوی حعنرات نے ان کے نکاح کو نا جائز قرار ویا ہے، جبکہ چھے مولوی حضرات کا کہنا یہ ہے کہ'' ب'' کے بچوں کا

 <sup>(</sup>١) يبحرم عبلي الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع ..... فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولادهم أولاد إخوته وأخواته. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٣، كتاب الرضاع، طبع رشيديه).

'' الف'' کے صرف ان بچوں ہے نکاح جائز نہیں ہے جو کہ'' ب'' کے ساتھ وُ ودھ شریک تھے۔ جواب:...جب آپ لکھتے ہیں کہ:'' ب' رضاعی بنی بن گئی ،تو خودسو بینے کہ ماں بنی کی اولا دکا نکاح

ہوسکتا ہے؟ یا کہیں آپ نے ہوتے دیکھا ہے؟ مجرسوال ہو جھنے کی ضرورت کیوں چیش آئی ...؟''

م کوکہ فذکورہ بالاسوال تأخیرے شائع بوااوروہ انہونی ہوئی جس کے لئے سوال ہو جھا کیا تھا، محراس بات کی تقید بی بوگئی کہ ندکورہ نکاح نا جائز ہے۔ دراصل بیوا قعہ ہمارے پڑوی میں ہوا تھا، جس کی مخالفت نے صرف تمام پڑوسیوں نے و ہے الفاظ میں کی تھی ، بلکہ محلے کی مسجد کے خطیب صاحب نے بھی واضح طور پراس نکاح کوغیر شرعی قرار دے کرنکاح پڑھوانے سے إنکار کردیا۔ نہ صرف یہ، بلکہ انہوں نے بیکھی فرمایا کہ جو مخص بینکاح پڑھائے گا اور جو مخص اس نکاح کی تقریب میں بیٹے گا، ان لوگوں کا نکاح سنے ہوجائے گا۔ عمرلز کےلزگی کی ماؤں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے نہصرف و نے سے میں اپنی اولا د کی شادیاں کروائمیں ، بلکہ چھونے بچوں ک منکنیاں بھی کرڈالیں۔ابمعلوم بیکرنا ہے کہ ان کا نکاح پڑھوانے والےمولویوں کے نکاح کی کیا حیثیت روگئ ہے؟ بیرواضح کردوں کہ و نے سے کی شادی میں ایک جوڑے کا نکاح کراچی میں غیرمحلّہ کی مسجد کے نکاح خواں اور ایک جوڑے کا نکاح متحدہ عرب امارات میں ہواہے،اس طرح دونوں نکاح خوال مفرات حقیقت ِ حال سے بے خبر تھے۔

**جواب: ...جب نکاح خوانوں کوخبر بی نبیں تو ان کا کیا گناہ؟ بیلڑ کےلڑ کیوں کی ما دُں کا کیا دھرا ہے، اس لئے نکات پڑھنے** ہے بھی بینک<mark>اح نبیں ہوئے، بی</mark>دونوں بدستور بے نکاح رہیں گے اور زِنا کے مرتکب ہوں گے۔ جوخیر سے ماں بیٹی ہیں، چونکہ رضاعی ماں بیٹی کی اولا دوں کا نکاح آپس میں نہیں ہوسکتا ،ان دونو *ساڑ کے لڑکیوں کا فرض ہے کہ*فوراً علیحد<mark>گی اِختیار کر</mark>لیس اور تو بہ کریں۔ سوال:... فدكوره نكاح كى تقريب ميں شركت كرنے والے لوگوں كى إز دواجى حيثيت بدرُ وئے شريعت كياره كئى ہے؟ اور اب انبیس کیا کرنا ہوگا؟

جواب:...جن لوگوں کوان دونوں کا رشتہ معلوم تھاا وریہ مسئلہ بھی معلوم تھا کے رضاعی ماں اور رضاعی بیٹی کی اولا د کا آ<sup>ئےں</sup> میں نکاح نہیں ہوتا ،ان کو جا ہے کہا ہے ایمان اور نکاح کی تحدید کریں۔ اور جن کومعلوم نہیں تھاوہ معذور ہیں۔

سوال:..علاقے کے خطیب صاحب کے منع کرنے پر ہم ان کے نکاح کی تقریب میں نبیس گئے ، گمر پڑوی ہونے کی وجہ سے نکاح کے بعد منعقد ہونے والی شادی کی تقریب میں چند منٹوں کے لئے مکئے تھے، آپ شریعت کی زوسے بتائے کہ ہمارے نکاٹ کی حیثیت کیارہ گئی ہے؟

جواب: ...ايسے لوگوں كى تقريب ميں بھى نبيس جانا جا ہے تھا، ببر حال آپ كا إيمان و نكاح تو ضائع نبيس ہوا، كيكن آپ نے ا حیمانہیں کیا اس پر استغفار کرنا جا ہے۔

<sup>(</sup>١). عن على ..... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من النسب. (مشكورة ص:٢٤٣).

 <sup>(</sup>۲) الذه إذا رأى مشكرًا معلومًا من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج: ٩ ص ٣٢٨ طبع إمدادية). أيضًا: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامي ج:٣ ص:٣٣٤، باب المرتد).

سوال:... بحثیت ایک مسلمان کے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ کیا ہم متلنی کرنے والے جوڑے کو نکاح سے روک سکتے ہیں؟ شادی شدہ جوڑ ہے کوشریعت کی رُو ہے کیے اس نا جائز نکاح کوختم کرنے کو کہیں؟

**جواب:...نکاح ہوا بی نبیں ،اس کے ختم کرنے کا کیا سوال؟اگران کوروکنا آپ کے بس میں ہے تو ضروررو کنا جا ہے۔** 

دُود هشر یک بہن کی بنی کے ساتھ وُود هشریک کے بھائی کا نکاح جائز ہے

سوال:...ہندہ (لڑکی) کے ساتھ زیدنے ہندہ کی ماں کا وُودھ زمانۂ رضاعت میں پیاہواوراَب ہندہ کی بنی کے ساتھ زید كے چھونے بھائى كا نكاح ہوسكتا ہے؟ بوجہ رضاعت كے منده حرمت ميں تونبيں؟

جواب:...ہندہ، زید کی رضاعی بہن اور اس کی جین زید کی رضاعی بھانجی ہے، اور رضاعی بھانجی ہے رضاعی ماموں کے حقیقی دن بمائی کا نکاح جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

وُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح وُودھ پلانے والی کے دیوراور بھانی ہے جائز جہیں

سوال:...زید کی بیوی کا ایک لڑ کی نے بچپین میں وُ دوھ پی لیا تھا، کیا اب اس لڑ کی کا نکاح اس مخض کے جھوٹے بھائی بعنی زووھ پلانے والی کے دیورہے یاز بدکی بیوی کے بھائی ہے جائز ہے یائبیں؟ نیزان ہے اس بچی کا کیارشتہ بنتا ہے؟

ہے۔ ۔ ۔ ۔ رسے سی اور ستہ ہما ہے؟ چواب: ... وُودھ پلانے والی کا ہمائی اس کڑکی کا ماموں ہے اور اس کا دیورکڑکی کا چچاہے، اس لئے ان دونوں ہے اس کا نکاح جائز نہیں۔ نکاح جائز نہیں۔

دُودھ شریک بہن کی دُودھ شریک بہن سے نکاح جائز ہے

سوال:...میری ایک چپاز ادبهن ہے اور وہ میری ؤودھ شریک بهن بھی ہے، ہمارے محلّہ کی ایک ؤوسری لڑ کی ہے وہ میری چپازاد بهن کی وُوده شریک بهن ہے،آپ بتا نمیں کہ کیامیرا چپازاد بهن کی وُوده شریک بهن سے نکاح جائز ہے؟ جواب:...وُوده شریک بهن کی وُوده شریک بهن سے نکاح جائز ہے،اگروہ آپ کی وُوده شریک بهن نبیں۔

دادی کا وُودھ پینے والے کا نکاح جیا کی بینی سے جائز مہیں

سوال:...میں اپنی دادی کا دُود ہے جمعی کی لیا کرتا تھا (پیٹ بھر کرنہیں ویسے ہی )،جس کی کہ میرے دادانے بھی اجازت دے دی تھی ،اب میری مثلنی میرے چیا کی جیں ہے ہوئی ہے تو کیااس ہے میرا نکاح جائز ہوگااور بیشادی ہو عتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) وتحل أخت أخيه رضاعًا. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ۱ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) مخزشة منح كاماشي نبرا ملاحظه و.

٣) وتبحل أخت أخيه رضاعًا زالي قوله) وهو ظاهر. وفي الشامية: (قوله وهو ظاهر) كان يكون له أخ رضاعي رضع مع بنت من امرأة أخرى. (رد الحتار مع الدر المختار، باب الرضاع ج:٣ ص:١٦ م طبع سعيد).

جواب :... به نکاح جائز نبیس ، آپ ا*س لز* کی کے رضا کی چیاہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## دادی کا دُودھ پینے سے جیااور پھوچھی کی اولا دے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال:...میرا بچه جس کی عمرتقریبا ۳ سال ہے، اپن دادی بعنی میری والدو کا ؤودھ پیتا ہے، کیونکہ اس کی ای نے ؤوسرا بچہ ہونے بردُود دھ چھڑادیا تھا،اس کے اس کی دادی نے صرف بہلاوے کے لئے اس کوایے سینے سے جمٹالیااوراً ب جبکہ وہ ماشا واللہ تمن سال کا ہے اس کی بیعادت پختہ ہو چک ہے اور وہ بمیشددادی سے چمٹ کربی سوتا ہے۔اس لئے آپ برائے مہر بانی مجھے یہ بتاد بجئے کہ اس کااییا کرناکس مدتک جائز ہے؟ اور کیااس بچے کا یقل میرے اور اس کے رشتوں کے درمیان حائل تو نے ہوگا؟ اُمید ہے جلد از جلد میری پریشائی دُورفر ما نمیں تھے۔

جواب:...جس بچے نے دوسال (اورایک ټول کے مطابق ڈ هائی سال) کے اندراندرکسی عورت کا ذووھ ہیا ہووہ اس عورت کارضا می بیٹا بن جاتا ہے، اوراس کا نکاح وُودھ پلانے والی کی اولاد، یا اولاد کی اولاد سے نبیس ہوسکتا ۔ اپس اگر آ پ کے بچے نے اپنی دادی کا وُودھ ڈھائی سال کے اندر پیا ہے تو اس کا نکاح اس کے چپاؤں اور پھوپھمیوں کی اولاوے جائز نبیس، اور اگر مچھا تیوں میں وُ ودھ نہیں تھا محض بہلانے کے لئے ایسا کیا گیا تواس ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔ (<sup>۳)</sup>

## کیادا دی کا وُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح چیاؤں اور پھوپھیوں کی اولا دے جائز ہے؟

سوال:...میں نے بچپن میں ایک دفعہ اپنی دادی کا دُودھ پیاتھا،میری دادی کی سب <mark>ہے چھوٹی او</mark>لا دلیعنی میرے سب ہے جھوٹے چیا بھی مجھے تقریباً جاریا تج سال بزے ہیں ،ان کے بعدمیری دادی کے کوئی اورلز کا یالز کی نبیس ہوئی۔ میں نے بہت ت علماء سے سنا ہے کہ کسی عورت کی اولا دہونے کے بعد اگر دوسال کے اندراس عورت کا ؤودھ پیا جائے تو اس کے بچوں سے رضا عی بھائی بہن کارشتہ ہوتا ہے، دوسال کے بعد پینے ہے رضاعی بھائی بہن کارشتہ ہیں ہوتا، اس کئے میں ہوچمنا جا ہتی ہوں کہ کیونکہ میری دادی کی سب سے چھوٹی اولا دہمی مجھ سے تقریباً جاریا گیج سال بڑی ہے تو آپ یہ بتا نمیں کہ میں اپنے چچاؤں اور پھوپھیوں کی رضائی بہن ہوں یانبیں؟ اور میراان کے لڑکوں ہے رشتہ ہوسکتا ہے یانبیں؟

جواب:...اگراس وقت آپ کی دادی کی جماتیوں میں وُودھ تھا تو آپ اپنی دادی کی رضاعی بنی اور بیاؤں اور

 <sup>(</sup>١) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته وأولًادهم أولًاد إخوله وأخواله. (عالمكيرى، كتاب الرضاع ﴿ ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ويثبت التحريم في المدة فقط. (رد انحتار مع الدر الدر المختار، كتاب الرضاع ج:٣ ص: ١١١). وفيه: هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الأصح. (أيضًا ج:٣ ص:٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاعة).

<sup>(</sup>٣) إمرأة تعطى تديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي و لم يعلم ذلك الا من جهتها جاز لِابنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (رد الحتار، باب الرضاع ج:٣ ص:٢١٢).

پوپھوں کی رضائی بہن بن منکیں، اور اگر چھاتیوں میں ؤود رہیں تھا ہونی بچی کو بہلانے کے لئے دادی نے ایسا کیا تھا تو حرمت ثابت نبیں ہوئی۔

## دادى كا دُودھ بينے والے كا نكاح اپنے جياكى اولا دے جائز نہيں

سوال:...ہم سات بھائی ہیں،میراسب ہے چھوٹا بھائی ابھی بچہ ہے،جس کا نام حبیب ہے،قدرت نے مجھے بھی بیٹا عطا کیا ہ، میری والدہ صاحبہ نے میرے بیٹے کومیرے بھائی کے ساتھ اپنا ؤووھ پلایا ہے۔ کیامیر ابیٹا اب اپنے وُ وسرے کس چیا کے گھر ہے شادی کرسکتاہے یانبیں؟

جواب:...آپ کا بیٹاا پی دادی کا رضاعی بیٹااوراس کی اولا د کا رضاعی بھائی بن گیا،اس لئے کسی چیااور پھویھی کے کمراس سیہ (۲) کارشة نبیں ہوسکتا۔

## دادی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اسے بچا کی لڑکی سے جا ترجیس

سوال:..ہم سات بہن بھائی ہیں، جن میں سب سے بڑا میں ہوں ، اور سب سے چھوٹی میری بہن ہے۔ بچپن میں میری ماں نے میر مے لڑ کے کو ( بعنی اپنے بوتے کو ) دُورہ پلایا۔میری بیوی نے بھی میری سب سے چھوٹی بہن کو دُورہ پلایا۔بعد میں ، میں نے اپ ای لا کے کا نکار اپنے تیسرے بھائی کی لاک سے کردیا، جو کہ جھے سے چھوٹا ہے، اور میری چھوٹی بہن سے برا ہے۔ آیا یہ نکاح تصحیح ہے؟ جائزے یائبیں؟

جواب: ... به نکاح جائز نبیس، کیونکه آپ کا بیلز کا جس نے آپ کی مال کا وُ ووھ پیا ہے، وہ اپنی دادی کارضا کی بیٹا ہے، اور آپ کی ماں کی اولا دکارضا کی بھائی ہے۔اس کا عقد آپ نے جس لڑکی ہے کیا ہے، وہ اس کی رضاعی بھیجی ہے۔جس طرح تسبی بھیجی کا نکاح نبیں ہوسکتا، ای طرح رضاعی چیا بھیجی کا بھی نبیں ہوسکتا (") آپ نے جونکاح کیا ہے، وہ نکاح نبیں ہوا، اگر زُفعتی نہ ہوئی ہوتو دونوں کا عقد وُ وسری جگه کردیں ،طلاق کی ضرورت نہیں۔اورا گرخدانخواستہ زخفتی بھی کردی ہے تب بھی دونوں علیحد کی اِختیار کرلیں۔

### دادی کا دُودھ یمنے والے کا نکاح بھوچھی کی لڑکی سے کرنا

سوال :..عبدالرحمٰن نے سوتے میں اپن دادی کا دُووھ نی لیا تھا، کیونکہ دادی نے اپنے ہوتے بعنی عبدالرحمٰن کواپنے پاس سلایا ہوا تھا، جب اس کی دادی جاگ کئیں تو داوی نے اپنے پوتے کو ہٹادیا ، اب عبدالرحمٰن کا نکاح زاہدہ سے جو کہ عبدالرحمٰن کی مجو پھی

<sup>(</sup>١) يتحرم عبلى الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع (الى قوله) فالكل إخوة الرضيع وأخواته. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) المواد بالمص الوصول إلى الجوف. (دد الهناد، باب الرضاع ج: ۳ ص: ۲۰۹). نيز آنندو صفح كا عاشي نبر ۲ ديكس.

<sup>(</sup>٣) الينا، نيز كزشة منح كاماشي نبر ٣ ويميس.

<sup>(</sup>س) الينبأر

کاڑی ہے، ہوسکتاہے یانبیں؟ اوراس طرح اگرزاہدہ اپنی تانی کا وُودھ پی لیتی اورعبدالرحمٰن نہ پیتا تو پھر بھی نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ یا گردونوں نے ہی پیا ہوا ہو؟

جواب:...دونوں صورتوں میں عبدالرحمٰن اور زاہدہ کا نکاح نہیں ہوسکتا ،اورعبدالرحمٰن کا نکاح اس کے چیاؤں اور پھو پھیوں کی اولا دمیں کسی کڑکی ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ (۱)

اگر دا دی کے بیتان میں وُ دوھ نہ ہو، بلکہ صرف بہلانے کے لئے بچے کے منہ میں بیتان دے دیا تو حرمت ثابت نہ ہوگی

سوال: بیچیلے دِنوں آپ کے کالم میں پڑھا کہ ایک بچہ اگر اپنی دادی کا دُودھ پیٹے تو اس کا نکاح بچپاز اداور پھو پھی زاد

ہبنوں سے نبیں ہوسکتا۔ اس ضمن میں بیدوضاحت بھی مطلوب ہے کہ اکثر دادی عمر کے اس دور میں ہوتی ہے کہ اس کے پہتا نوں میں

دُودھ نبیں ہوتا، (میرے خیال میں) اس صورت میں کہ دادی کے آخری بیچ کی عمر بھی بیس سال سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن بیچ کے

دونے کی وجہ سے یا سی بھی وجہ سے دادی پوتے کو ظاموش کرنے کے لئے اس کے مند میں تو پستان دے دے جبکہ دُودھ نہ آرہا ہو، اس
صورت میں بھی کیا مندرجہ بالا مسئلہ ہوگا یا اس کا اطلاق نہ ہوگا؟

جواب:..اگردادی کی جماتوں میں وُودہ نہوہ یوں ہی بچے کو بہلانے کے لئے ایسا کیا حمیا تو اس سے حرمت ٹابت نہیں بوتی ،ادر مندرجہ بالامسئلے کااس پر اطلاق نہیں ہوگا۔

## جس عورت کا دُودھ پیاہواُ س کی بوتی ہے نکاح جا ئزنہیں

سوال:... میری شادی کوعرصه دس سال ہو گئے ہیں، میرے فاد ندمیرے پھوپھی زاد ہیں، جب دوایک سال کے تقوان کی والدہ فوت ہوگئی، اور میری دادی ان کواپنے ساتھ گھر لے آئیں۔ اور تقریباً دوسال تک اپناؤودھ پلایا۔ یایوں کئے کہ جب روتے تھے تو دادی اپناؤودھ مند ہیں ڈالتی، کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت وُودھ نہیں آتا تعارسو پنے والی بات یہ ہے کہ جب وُودھ نہیں آتا تھا تو دوسال تک کیا پیتے رہ ؟ اور وُودھ مند ہیں ڈالنے کے بعد چپ بھی کر جاتے تھے۔ فرض کریں اگر وُودھ نہیں آتا تھا مرف چوستے ہی تھے تو کیا ہمارا میں کہا ہو کہ ہمارا ہوئے کے کہ میں کا بنتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر وُودھ پیتے تھے تو کیا ہمارا تعارباً کیا جو اس کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمردس سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمردس سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمردس سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمردس سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمردس سال کے بعد ہوا ہے، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمردس سال

 <sup>(</sup>۱) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاخ وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيري ج: ۱ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) إمرأة كانت نعطى ثديها صبية واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في لدين لبن حين القمتها لدين ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها حاز لابنها أن يتزوّج بهذه الصبية. (شامي ج:٣ ص:٢ ١ ٢، باب الرضاع).

جواب:...اگردادی کا دُوده تھا تب تو آپ دونوں کا رشتہ جائز نہیں، اور اگر دُوده نہیں تھا، یونہی بچے کو بہلانے کے لئے اس کے مند بیں وُده دے دیا کرتی تھیں تو رشتہ جائز ہے۔ بہر حال اس کی تحقیق یا تو دادی ہے ہو سکتی ہے یا اس زیانے کے لوگوں ہے، اگر آپ کے شوہر نے واقعی آپ کی دادی کا دُوده پیا ہوا دراس کا سمجے ثبوت مہیا ہوجائے تو علیحدگی اختیار کرلیں، اگر سمجے ثبوت نہ ہوتو خواہ مخواہ دہم میں نہ یزیں۔

### والدنے جس عورت کا دُودھ پیا،اولا د کا نکاح اُس عورت کی اولا دیے جائز نہیں

سوال: ... والدہ کی طبیعت ناساز ہونے کی دجہ سے چھوٹے بھائی کومیری بھابھی نے دُودھ پلایا تھا۔ ان کے اِنقال کے بعد چھوٹا بھائی بھابھی کا بھی اِنقال ہوگیا، اب چھوٹے بھائی اپنے بیٹے کے لئے بھابھی کا بھی اِنقال ہوگیا، اب چھوٹے بھائی اپنے بیٹے کے لئے بھابھی کی بیٹی سے بشتہ کرنا چاہتے ہیں، حالا تکہ بھابھی کی بیٹی ان کی بہن ہوئی، دونوں نے ایک بی ماں کا دُودھ بیا ہے، اس لحاظ سے دہ لڑک چھوٹے بھائی کے بیٹے کی بھوپھی ہوئی، کیا اسلام کی رُوسے بیرشتہ جائزہے؟

جواب: بہوٹے بھائی نے اپناڑ کے کے لئے جس لڑکی کا رشتہ مانگاہے، وہ لڑکی اس لڑکے کی رضاعی پھوپھی ہے، اس لئے اس لڑکے کا رشتہ اس لڑکی ہے نہیں ہوسکتا۔ (۲)

### نواہے کورُورھ بلا نے والی کی بوتی کا نکاح اس نواہے سے جائز نہیں

سوال:...میری اہلیہ نے اپنواے کو بچپن میں دُووھ پلایا ہے 'نیکن اب اس کی ش<mark>ادی اپنی پوتی</mark> ہے کرانا چاہتی ہے ،تو کیا یہ نکاح جائز ہوگا یانہیں؟

جواب: ... آپ کی اہلیہ نے جس نوا سے کو دُووھ پلایا ہے وہ اس کارضائی بیٹا بن گیا، اور اس کی اولا وکا بھائی بن گیا، اس کے لاکوں کی اولا دکارضائی بن گیا، اور جس طرح حقیق بھیتی یا بھانجی سے نکاح نہیں ہوسکتا اس طرح رضائی بھیتی یا بھانجی سے نکاح نہیں ہوسکتا اس طرح رضائی بھیتی یا رضائی بھانجی سے بھی نکاح نہیں ہوسکتا ۔ اس لئے آپ کی اہلیکا اپنی پوتی کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح کرنا میجے نہیں۔

## جھوٹی بہن کو دُودھ بلا دیا توان کی اولا د کا نکاح آپس میں جا ئرنہیں

سوال:...دوسکی بہنیں ہیں، ایک شادی شدہ ہے اور ایک چھ ماہ کی، سی مجبوری کے تحت بڑی بہن چیموٹی بہن کو اپنا وُ ووھ پلا دیتی ہے، چیموٹی بہن بھی اب بال بچے دار ہے، اب دہ اپی بڑی بہن کے لڑکے ہے اپنی لڑکی کی شادی کرتا جا ہتی ہے، کیا وہ شریعت کی زوسے ایسا کر سکتی ہے؟ جبکہ دونوں خاندان راضی ہیں۔

<sup>(</sup>١) إمرأة كانت تعطى ثديها صبهة واشتهر ذلك بينهم ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك إلّا من جهتها جاز لِابنها أن يتزوّج بهلاه الصبية. (شامي ج:٣ ص:٢١٢، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) عن على ..... إن الله حرَّم من الرضاعة ما حرَّم من التسب. الحديث. (مشكورة ص:٢٤٣، باب الحرمات).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

جواب:... جب بڑی بہن نے جھوٹی بہن کو دُودھ پلایا تو جھوٹی بہن رضا گی بٹی بن گئی، اور بڑی بہن کی اولا داس کے رضا گی بہن بھائی بن گئے۔جس طرح سکے بہن بھائیوں ہے اس کی اولا دکا رشتہ نبیں ہوسکتا، ای طرح رضا می بہن بھائیوں ہے بھی نہیں ہوسکتا۔ (۱)

## نانی کا دُودھ پینے والے لڑ کے کا نکاح ماموں زاد بہن سے جا ترجہیں

۔۔ سوال:...میری ماں نے میرے بھانے کو دُودھ پلایا اور میں الجی کئ شادی اسپے بھانے سے کرنا جا ہتا ہوں ، کیا بید شتہ جائز ہے؟

جواب:...جملاکے نے آپ کی والدہ کا دُووھ پیا ہے وہ آپ کا رضا گی ہمائی ہے، اس ہے آپ کی لڑکی کا نکاح جائز نہیں۔

# نانی کا دُودھ پینے والی اوکی کے بھائی کی شادی خالہ کی بیٹی سے جائز ہے

، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آپ کی جس خالہ کالز کی ہے آپ شادی کرنا جا ہے ہیں، اس نے یااس کالز کی نے آپ کی ای کا وُود ھنجیں ہیا، نداس لز کی نے اپنی نانی کا وُودھ ہیا ہے، اس لئے اس لز کی ہے آپ کی شادی جائز ہے۔

## نانی کا دُودھ چینے والے کا نکاح اپنی خالہ یا ماموں زاد بہن سے جائز نہیں

سوال:...میرے بڑے بیٹے نے اپنی تانی لیعنی میری امی کا میری جھوٹی بہن کے ساتھ وُ ووج پیا ہے، اس کی شادی میں اپنی مجھلی بہن کی بیٹی سے کرنا جا ہتی ہوں ،کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرنا جا تڑہے ،کوئی کہتا ہے کہ ناجا تُڑ ہے۔آپ قر آن وسنت کی روشنی میں اس کا تفصیلی جواب دے دیں۔

جواب:...آپ کے جس لڑکے نے اپنی نانی کا دُودھ پیا ہے، وہ اپنی نانی کارضا کی بیٹا بن کیا، اس لئے اس کا نکاح اپنے کسی ماموں یا خالہ کی لڑکی ہے نہیں ہوسکتا۔ (۳)

(٣،٢٠١) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وقروعهما من النسب والرضاع (إلى قوله) فالكل اخوة الرضيع وأخوات. (عالمگيرى، كتاب الرضاع ج: ١ ص: ٣٣٣). عن صلى أنه قال: يا رسول الله! هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش؟ فقال له: أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة، وان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. (مشكوة، باب المرمات ص: ٢٤٣، طبع قديمي)

### نانی کی بوتی سے شادی جس کونانی نے دُورھ بلایا ہو

سوال:...ہم اپنے بھائی کی شادی اپنی نانی کی پوتی ہے کرنا جاہتے ہیں، کین نانی کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی پوتی کو دُودھ پلایا ہے ، کیا بیشادی جائز ہوگی؟

جواب:...اگر چدا یک عورت کے کہنے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی الکین اِحتیاط کا تقاضایہ ہے کہ نانی کی بات کو میں سمجھا جائے اور بیرشتہ نہ کیا جائے ، واللہ اعلم!

## نانی کا دُودھ پینے والے کا نکاح اپنی خالہ کی لڑکی سے جائز نہیں

سوال:...میرے لڑکے حامد خان نے اپنی سب سے چھوٹی خالہ کے ساتھ اپنی نانی کا دُودھ پیا تھا، اب اگر حامد خان کا رشتہ اس کی سب سے بڑی خالہ کی لڑکی سے کردیا جائے تو اس میں کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگرچه بردی خاله نے اس کے ساتھ ،ای زیانے میں وُ ودھ نہیں پیا، گرپیا تو ای نانی کا تھا ،اس اعتبار ہے بردی خالہ رضا کی بہن بن گئی ،اور اس کی لڑکی بھانجی بن گئی ،اس وجہ ہے نکاح ناجائز ہوگا۔

#### ایک دفع<mark>ه خاله کا دُوده چینے والے کا خالہ زادے نکاح جائز نہیں</mark>

سوال:..زیدنے چھ ماہ کی عمر میں ایک بارتقریباً تمن منٹ اپنی فالد کا دُودھ پیاتھا۔ابزیدنے اپنی ای فالد کالاک ہے جس کا اُس نے دُودھ پیاتھا، بزرگوں کے خاندان کے باوجود پھھولوگوں کے تعاون سے نکاح کرلیا ہے۔زیداورلاک کے فاندان کے تمام لوگ من فی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔زید کا کہنا ہے ہے کہ میں نے اورلاک نے دُوسرے مسلک کے مسئلے پھل کر کے بینکاح کیا ہے، اور بھول زید کے اہلی حدیث یا شافعی مسلک میں پانچ باردُودوھ پینے سے رضاعت ٹابت ہوتی ہے۔اب سوال ہے کہ کہ کیا بینکاح جا رہ جبکہ مورک جنہوں نے نکاح میں تعاون کیا جا رہ جبکہ مورک جنہوں نے نکاح میں تعاون کیا جب کی شری حیثیت کیا ہوگی؟ نوٹ: لاک کی عمراس وقت ۲۲ سال اورزید کی عمر ۲ سال ہے۔

، جواب:... یہ نکاح باطل ہے، جیسے کوئی شخص اپن سکی بہن سے عقد کرلے ... نعوذ بالتٰد...۔ اس مخص پر لازم ہے کہ فورا تو بہ کرے اورا پی بہن کوالگ کردے، ورندساری عمر بہن سے بدکاری کا دَ بال اس کی گردن پررہے گا،اوراندیشہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔

جولوگ اس باطل نکاح میں شریک ہوئے ، وہ بھی شدید گناہ میں مبتلا ہوئے ، اس سے تو بہ کریں اور اس مخض کوعلیحد گی پر مجبور کریں۔

<sup>(</sup>١) والرضاع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين أو عدل وعدلتين. (شامي ج:٣ ص:٣٢٣، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٢) محرّ شته منفح كي حواله جات لما حظه فرما يــ ا

<sup>(</sup>٣) واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وانها واجبة على الفور. (روح المعاني ج: ٢٨ ص: ١٥٩ طبع بيروت).

### رضاعی خالہ کی دُوسرے شوہرے اولا دبھی رضاعی بھائی بہن ہیں

سوال:...میری خالہ جان نے دوشادیاں کیں، وہ ابھی پہلے شوہر کے گھر میں آباد تھیں جب مجھے وُ ودھ پلایا، اور پھرمیری
اس خالہ کا وہ شوہر وفات پا گیا۔ اور پھر خالہ جان نے حالات ہے تنگ آکر وُ وسری شادی کر لی اور اس شوہر ہے بی پیدا ہوئی، اب
میرے والدین اور میری خالہ جان آپس میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی خالہ اپنی بیش کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی ہیں تو کیا یہ نکاح
حائز ہے؟

جواب: ...جس فالدنے آپ کو دووھ پلایا ہے اس کی لڑکی ہے آپ کا نکاح جائز نہیں۔ (۱)

#### الیماڑ کی ہے نکاح جس کا دُودھ شوہر کے بھائی نے بیاہو

سوال:...میں نے پچھلے سال اپن بنی کا نکاح ایک ایسے لڑ کے ہے کردیا جس کے بڑے بھائی نے میری لڑکی کا دُودھ پیا ہے، اب مجھے پریشانی ہے کہ آیا یہ نکاح صحیح ہوایا نہیں؟

جواب:... بينكاح محيح ہے، پريشانی كي ضرورت نہيں۔

#### نانی کا وُ ووھ یمنے والے کے بھائی کا نکاح خالہ زاد بہن سے جائز ہے

سوال: میری متلنی میرے خالدزاد ہے ہوئی ،اور میرے جیڑھ نے میری نانی کا دُودھ پیاہے ،جس کی وجہ ہے وہ میرے ماموں بھی ہوئے ، جھے آپ ہے ہیں کے میری شادی میرے خالدزاد ہے ہوئکی ہوئے ، جھے آپ ہے یہ پوچھنا ہے کہ آیا میری شادی میرے خالدزاد ہے ہوئکی ہے یا ہیں؟ جس ہے میری شادی ہوگ انہوں نے میری نانی کا دُودھ نہیں پیا گران ہے بڑے بھائی نے دُودھ پیا ہے۔

جواب:...جس لڑکے نے آپ کی نانی کا ذود ھنہیں پیااس سے نکاح جائز ہے،اس کا بڑا بھائی آپ کا رضا کی ماموں ہے اور رضا کی ماموں کے حقیقی بھائی سے نکاح ذرست ہے۔

## مردوعورت کی بدکاری ہےان کی اولا دبھائی بہن ہیں بن جاتی

سوال:...میرے بچپن کے دوست ' ٹ ' کی بچھ عرصہ پہلے اپنے مرحوم والد کے دوست کی بنی کے ساتھ شادی ہوئی تھی '' ٹ '' کی بچھ عرصہ پہلے اپنے مرحوم والد کے دوست کی بنی کے ساتھ شادی ہوئی تھی '' ٹ '' کے والد کے ساتھ لو ہے کا کاروبار کرتا تھا، مجھے بتایا ہے کہ ' ٹ ن ' کے والد کے ساتھ لو ہے کا کاروبار کرتا تھا، مجھے بتایا ہے کہ '' ٹ '' کے والد نے اپنی جوانی میں اپنے اس دوست کی بیوی سے بدکاری کہتی ،جس کی بیٹی سے اب' خ '' نے شادی کی ہے۔ اس بدکاری کا

<sup>(</sup>۱) يبحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع. (عالمگيري، كتاب الرضاع ج: ۱ ص:٣٣٣، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) فيحرم من الرضاع ما يتحرم من النسب إلا أمّ أخيه من الرضاع فإنها لا تحرم. (رد اغتار، باب الرضاع ج:٣ ص:٤١٤، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>m) كُولُ وجِحِرَمت بيس ـ "واحل لكم ما وراء ذلكم" (النساء: ٣٠).

علم صرف ان دونوں کوتھا۔ اس کا کہنا تھا کہ' خ' کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کے دوست کی بیٹی دراصل اس کی ہو،
اور پھرا ہے منع بھی کردیا تھا کہ اس بات کاعلم کسی کو نہ ہونے دے، ور نہ وہ اسے نہیں جھوڑے گا۔ اس عورت کا پچھ عرصہ کے بعد انقال
ہوگیا،'' خ'' کے والد کے انقال کے بعد اس بیو پاری کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہ رہا اور'' خ'' کی شادی کا بھی اسے کوئی علم نہ
تھا۔ وہ آدی'' خ'' کو یہ بات بتا و بتا چا ہتا تھا لیکن میں نے اسے ٹی الحال ایسا کرنے ہے منع کردیا ہے۔ اب آپ براہ کرم نہ بی نقطہ نظر
سے بتا ہے کہ کیا کیا جائے؟

جواب:...ان دونوں کا نکاح شرعاً سیح ہے۔اوّل تواس ہو پاری کے بیان سےاس کہانی پراعتاد کرنا ہی گناہ ہے۔ دوم مرد وعورت کی بدکاری ہےان کی اولا و بھائی بہن نبیس بن جاتی ،اولا دکا نکاح آپس میں جائز رہتا ہے۔

### باپ کورُ ورھ پیتے بچے کا جھوٹا بینا

سوال:... کھولوگ کہتے ہیں کہ باپ اپناس بچے کا جو کہ اپنی ماں کا وُ دوھ پیتا ہے، بچے کا بچاہوا جھوٹانہ تو کچھ کھاسکتا ہے اور نہ پی سکتا ہے۔ جو بچے ماں کا وُ ودھ پیتے ہیں وہ کچھ کھا تو سکتے نہیں، گمروہ گلاس سے پانی اور وُ دوھ وغیرہ اکثر پیتے ہیں، اور گلاس میں کچھ نہ بچھ نے جاتا ہے تو وہ بچاہوا پانی یا وُ دوھ باپ پی سکتا ہے یانہیں جبکہ بچہ اپنی ماں کا وُ دوھ بھی پیتا ہے؟

جواب:... باپ اگر دُووھ پیتے بچے کا حِموٹا کھا بی لے تو اس میں کو ئی حرج نہیں ۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ پچھنیں کھا بی سکتا ،

نلط ے۔

#### بہن کے شوہر کی اولا دجو دُوسری بیوی ہے ہو، اُس سے شادی کرنا

سوال:...زیدی بہن کی شادی بکر ہے ہوئی ، بکر کے ہاں ایک عدد صاحبز ادے کی ولا وت بوئی ، لیکن پھے مرصے بعد زید کی بہن اپنے خالق حقیق ہے جالی ۔ بکر نے ووسری شادی کرلی ، بکر کی و وسری بیوی ہے مزید بچے ہوئے ، جن میں لڑ کے بھی جیں اورلڑکیاں بھی ۔ معلوم یہ کرتا ہے کہ کیاز ید بکر کی وسری بیوی ہے ہونے والی لڑکی ہے شادی کرسکتا ہے یانبیں؟ نیز زید کے سکے بھانچ نے بکر کی وُوسری بیوی کا وُودھ چھچے میں لے کرتقریباً سات آٹھ سال کی عمر میں پیا تھا، یعنی رضاعت کا مسئلہ بھی ہے۔ محتر م! جواب ہے مطلق فرما کر ہماری اُلجھن وُورفر ماد بیجئے۔

جواب:...زید کا نکاح بہنوئی کی وُ وسری بیوی ہے ہونے والی اولا و ہے ہوسکتا ہے۔ زید کے بھانجے نے وُ وسری بیوی کا جو وُ ودھ پیاہے،اس سے زید کے حق میں رضاعت کا مسئلہ پیدائبیں ہوا۔ زیدا ہے بھانج کی رضاعی بہن سے نکاح کرسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "إذ تـلـقـونـه بـالســـتـكــم وتـقـولـون بـافواههكم ما ليـــ لكم به علم وتحـــبونه هينا وهو عند الله عظيم" (النور:١٥).

<sup>(</sup>٢) ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٠١، فصل في الحرمات).

بیوی، شوہر کا حجموٹا وُ ودھ کی لے تو کیارضاعت ٹابت ہوگی؟

سوال: ...اگربیوی بشو ہر کا جھوٹا ؤودھ ، یانی ، کھا تا اِستعال کرلے تو کیا وہ شو ہر کی ؤودھ شریک بہن بن جاتی ہے؟ جواب: بنہیں! رضاعت کا حکم صرف عورت کے وُ ووج ہے متعلق ہے، وہ بھی اس وقت جبکہ دونوں بچوں نے شیرخوارگ کےز مانے میں بیاہو۔ <sup>(ا</sup>

ياسبان حق في ما صود الم كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# خون دینے سے حرمت کے مسائل

#### اینے لڑکے کا نکاح الیی عورت ہے کرنا جس کواس نے خون دیا تھا

سوال:...زیدنے اپنے ایک قریبی رشتہ دار کی بیٹی کو جبکہ وہ بہت چھوٹی تھی ،اس کے بیار ہونے پراس کو اپنا خون دیا تھا،اب زید بیرچا ہتا ہے کہ اس کے لڑکے کی شادی اس لڑکی ہے ہوجائے ،کیا بیرجا تزہے؟

جواب:..خون دینے ہے حرمت تابت نبیں ہوتی ،اس لئے اس لڑک سے نکاح جائز ہے۔ (۱)

#### جس عورت کوخون دیا ہو،اس کے لڑ کے سے نکاح جائز ہے

سوال:...ایک لزگی نے ایک بوڑھی عورت کوخون دیا ہے، اب اس عورت کا لڑکا اس لڑ کی سے شادی کرنا جا ہتا ہے، شادی ایکتی ہے پانبیں؟

جواب:...ہوسکتی ہے،خون وینے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔

بہنوئی کوخون دینے ہے بہن کے نکاح پر چھاٹر نہیں پرتا

سوال:..زیدنے اپی تکی بہن کے شوہر یعنی اپنے بہنوئی بکر کو بیاری میں اپنا خون دیا ، یعنی اب بکر کے جسم میں اس کے سکے سالے کا خون داخل ہوگیا ، کیا اس سے بکر کا اپنی بیوی ہے نکاح باطل ہوجائے گا؟ جواب:...اس سے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔

#### شو هر کااپنی بیوی کوخون دینا

سوال:...میرےایک عزیز کی بیوی بخت بیار ہوئی،اس کوخون کی ضرورت تھی،کسی رشته دار بہن بھائی کا خون اس کےخون سے نہ ملا، مگر خاوند کا خون اس گروپ کا نکلا جولگا دیا گیا،اب لوگ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کارشتہ قائم نبیس رہا۔ جواب:...لوگ غلط کہتے ہیں، وہ بدستورمیاں بیوی ہیں۔

(۱ تا ۳) (ونظيره) مص رجل لدى زوجته لم تحرم. (شامى ج: ۳ ص: ۲۲۵، جب يوى كادُود هيئے عرصت ابت نيس بوتى تو والا ا خون ديئے عالم اللهِ اَوْلَى حرصت ابت نيس بوكى۔ أيضًا: كفاية المفتى، كتاب العظر والإباحة ج: ٤ ص: ١٥١). إنتقال الدم من شخص لآخر. (اللجنة الدائمة ج: ۱ ص: ۱۳۱).

#### جهير

#### موجوده دورمين جهيز كىلعنت

سوال:... فی وی پروگرام' متنبیمِ دِین' میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مقرّر نے غیرمشر و ططور پر جہیز کو کا فران رسم اور رَسمِ بدقرار دیا۔

> ا:...کیا قرآن وسنت کی رُوسے جہز کو کا فراندرسم اور رَسم بدکہنا می ہے؟ ۲:...کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جہز دیا تھا؟

جواب: "" جبز" ان تحائف اور سامان کانام ہے جو والدین اپنی پی کورخصت کرتے ہوئے دیتے ہیں۔ پیر محت و مجت کی علامت تھی، بشر طیکے نمود و نمائش سے پاک ہواور والدین کے لئے کسی پریشانی واذیت کا باعث نہ بنآ ہو، کین مسلمانوں کی شامت اعمال نے اس رحمت کو زحمت بناویا ہے۔ اب لڑکے والے بڑی ڈھٹائی سے بیدو کیمتے ہی نہیں بلکہ بوچھے بھی ہیں کہ جبز کتنا ملے گا؟ ورنہ ہم رشت نہیں لیس مے۔ اس معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ غریب والدین کے لئے بچیوں کاعقد کرناو بال جان بن گیا ہے۔ فرما ہے ! کیا اس جبیزی لعنت کو "کافراندسم" اور" رسم بد" سے بھی زیادہ تحت الفاظ کے ساتھ یا دنہ کیا جائے ...؟

آپ نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم کے بارے میں دریافت فر مایا ہے کہ کیا آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے اپنی صاحب زادیوں
کو جہزد یا تھا؟ جی ہاں! دیا تھا، کین کی سیرت کی کتاب میں یہ پڑھ لیجئے کہ آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے اپنی چیتی بٹی خاتونِ جنت حضرت
فاطمة الزہراء رضی اللہ عنہا کو کیا جہزدیا تھا؟ دو چکیاں، پانی کے لئے دومشکیزے، چڑے کا گداجس میں مجود کی چھال بحری ہوئی تھی،
اور ایک چادر۔ کیا آپ کے یہاں بھی بیٹیوں کو بھی جہزدیا جاتا ہے ...؟ کاش! ہم سیرت نبوی کے آئینے میں اپنی سیرت کا چہرہ
سنوار نے کی کوشش کریں۔

<sup>(</sup>١) الجهاز ما زقت المرأة بها إلى زوجها من الأمتعة ... إلخ. (قواعد الفقه ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا عثمان ثنا حماد ثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها زوّجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من ادم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. (مسند أحمد ج: ١ ص:٣٠ ١، طبع المكتب الإسلامي). تتميل كه كوكي سيرة المصطفى للكاندهلوى ج: ١ ص:٢٠٩، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لشبلي نعماني ج: ١ ص:٣١٩، ج:٢ ص:٣٢٨.

#### جہنر کی قباحتیں

سوال:...انزکی کو والدین کی طرف ہے جہیز دینا سنت ہے یانہیں؟ خواہ جہیز تھوڑا ہویا موجودہ زیانے کے اعتبار ہے؟ کیونکہ حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنی و وبیٹیوں کو جہیز نہیں دیا۔

جواب:...والدین کی طرف سے لڑکی کو جوتخند دیا جاتا ہے اسے'' جہیز'' کہتے ہیں،اورا پی حیثیت کے مطابق والدین ہیں کو کونہ کچو دیتے ہیں۔ پس اگر نمود ونمائش کے بغیر والدین ہیں کواپی حیثیت کے مطابق کچو دیں تو یہ بلا شبہ سنت ہے۔ لیکن ہمارے دور میں جس جہیز کا رواج ہے، وہ سنت نہیں، بلکہ بدعت ِ سینہ ہے، جو بہت ی قباحتوں کا مجموعہ ہے۔

اوّل: الر کے والوں کی طرف ہے جہز کا مطالبہ ہوتا ہے، اور ان کابیمطالبہ شرعاً جروظلم ہے۔

دوم:... چونکہ لڑکی کے والدین کومعلوم ہے کہ اگر بھاری مقدار میں جہیز نہ دیا گیا تو بنی کوسسرال میں نظرِ حقارت ہے دیکھا جائے گااورا سے ساس نندوں کے سوسو طعنے سننے ہوں گے ،اس لئے خواوان میں جہیز دینے کی سکت ہو، یا نہ ہو، وواس کا انتظام کرنے پر مجور ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہیز کے بارے میں بیز ہنیت سراسر جا لمیت ہے۔

سوم: ...از کی والے جہنر کی وجہ ہے لڑکی کو بٹھائے رکھتے ہیں ، یہ بھی سرا سرظلم ہے۔ چہارم: ... جہنر کے لئے بسااوقات سود ک قرضے لئے جاتے ہیں ، یہ بھی حرام ہے۔ پنجم: ...اس جہنر کی باقاعد و نمائش ہوتی ہے ، یہ ریا کاری ہے۔

ششم :...اس جہیز کے رواج کی وجہ ہے بہت ہے والدین اپن بچیوں کاعقد نبیس کر سکتے ،اور ندان کا رشتہ آتا ہے۔ ان وجوہ ہے معلوم ہوا کہ موجودہ دور میں جہیز کے نام ہے جولعنت ہم پرمسلط ہے، بیسنت نبیس۔

#### جهيز كي شرعي حيثيت

سوال:...اسلام من جبزى كياحييت ہے؟

جواب: الزک کو دِیا جانے والا جہز والدین کی طرف سے لڑکی کا تخذہ ،اس لئے اگر والدین بغیر جبر و إکراہ کے اور بغیر نمود ونمائش کے لڑکی کو تخذ دیتے ہیں، تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجنہیں۔ اور لڑکی کو جہز دیتے ہوئے نمود ونمائش کرنا، کیا اپنی حیثیت سے زیادہ اِہتمام کرنا، یا یہ جمنا کہ جہز دینے کے بعد لڑکی کا ورافت میں کوئی حق نہیں رہا، قطعاً غلطا ورحرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) ألَّا لَا يَحَلَ مَالَ امْرَىءَ مَسَلَّمَ إِلَّا بَطَيْبَ نَفْسَ مَنْهُ. (مَسْنَدُ أَحْمَدُ ج: ٥ ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٢) "وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا" (البقرة: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد.

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. رواه ابن ماجة ورواه البيهقي. (مشكوة ص ٢٦٦). وفي حاشية المشكوة: وجه المناسة أن الوارث كما انتظر وترقب وصول الميراث من مورثه فخاب في العاقبة لقطعه كذالك يخيب الله تعالى آماله عند الوصول إليها والفوز بها، والله أعلم. طيبي. (مشكوة ص ٢٦٦ حاشيه نمبر ٨، باب الوصايا).

#### جہزار کی کاحق ، پاسسرال کاحق؟

سوال:...جہزی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ یہ سوال ۱۱ راگست ۱۹۸۹ می اشاعت میں آپ ہے کسی نے کیا تھا، جس کا جواب آپ نے کیا تھا، جس کا جواب آپ نے بیاتھا، جس کا جواب آپ نے بید یا تھا کہ:'' جہزاس تحفے کا نام ہے جووالدین کی طرف ہے لاکی کو ویاجا تا ہے، اگر والدین اپنی خوش ہے اس لزکی کو کھودیتا جا جی رہ نہیں۔'' کھودیتا جا جی رہ نہیں۔''

آپ کے درج بالا جواب سے بیظاہر ہوتا ہے کہ والدین اپن خوشی ، رضااور مرضی سے اپنی بینی کو پھودینا جا ہیں ، تو و سے کیے ہیں ۔ لیکن سوال بہ ہے کہ لڑکے لیعنی سسرال والوں کی طرف سے والدین کواس بات پر مجبور کرنااور مطالبہ کرنا کہ جہیز میں فلاں فلاں چیز ہونی ہونا چاہئے ، کہاں تک دُرست ہے ؟ اور جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ لڑکی والوں کو جہیز کی فہرست و سے و سے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہئے ، یا دُولہا کی طرف سے مطالبات چیش کرد ہے جاتے ہیں کہ اس کے لئے موٹر سائکل ، گھڑی یا دُوسری چیزیں ہونا چاہئیں۔ اس کے لئے کیا تھم ہے؟ کیالڑ کے (دُولہا) کوان مطالبات کاحق ہے؟

جواب: ... جب معلوم ہو چکا کہ جبیز اس تخفے کا نام ہے جو والدین کی طرف سے لڑکی کو ویا جاتا ہے ، تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ لڑکے والوں کی طرف سے اس کا مطالبہ جائز نہیں۔ پھریہ جبیز تخفہ بیس رہے گا، بلکہ غصب اور ڈاکا بن جائے گا۔ اور اگر والدین چار و نا چار اس طرح کے جبیز کا اِنتظام کر بھی دیں ، تب بھی لڑکے والوں کے لئے وہ شرعاً حلال نہیں۔ (۱)

سوال:... دُوسرے آپ نے خدکورہ سوال کے جواب میں إرشاد فرمایا ہے کہ' جیزلاکی کی ملکت ہوتا ہے ،لاکی کے سرال والوں کا اس ہے کوئی تعلق نہیں۔' اس سلسلے میں آپ ہے یہ پوچنا ہے کہ جوسسرال والے لاک کی ملکت (جیز) کوا پی ملکت بجھتے ہیں، اس کو بلا اِجازت اِستعال کرتے ہیں، یا اس کی مرض کے ظاف اور اس ہے پوچے بغیرا کثر بالجبراس جیز کے سامان کو جو بہوالتی ہے، اپنی بنی کے جیز میں دے وہتے ہیں، اور وولاک جواس کی مالکتی ، پھر کہ کہنیں سکی ، کوئدا کر انکار کرے گی یا مزاحت کرے گو تواس کو بہت نرے نے تائی گھر قائم رکھنے کی خاطر خاموش ہوجاتی ہوجاتی ہے، اس لئے وہ اپنا گھر قائم رکھنے کی خاطر خاموش ہوجاتی ہے، لیکن وہ وول ہے اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ اس کے جیز کا سامان جواس کے باپ نے خون پینے کی کمائی ہوا پی بی جوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو وہ کہتی ہے کہ' میں ایک ہمی چیز دینے کی بیا تھا، وہ اس کی ندکو و سے وہا کر اس کا حساب لوں گی ،اور نے ندگی ہمر معاف نہیں کروں گی۔' تو کیا وہ سامان جوز پر دتی اس ہے جیس کر دور وہ کہتی ہاں فورس کے باہو کیا ہے اس کا استعال جائز ہے؟ جبکہ صدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کا مال دُوسرے مسلمان پر اس وقت سے جیس کرام ہے جب تک وہ خوداس کی اجازت نہ دے۔ یعنی بلا اِجازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی پر حرام ہے، تو کیا ہے حرام ہے، تو کیا ہے حرام ہے، تو کیا ہے حرام ہے۔ جب تک وہ خوداس کی اِجازت نہ دے۔ یعنی بلا اِجازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی پر حرام ہے، تو کیا ہے حرام ہے، تو کیا ہے حرام ہے جب تک وہ خوداس کی اِجازت نہ دے۔ یعنی بلا اِجازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی پر حرام ہے، تو کیا ہے حرام ہے دب تک وہ خوداس کی اِجازت نہ دے۔ یعنی بلا اِجازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی پر حرام ہے، تو کیا ہے حرام ہے دب تک وہ خوداس کی اِجازت نہ دے۔ یعنی بلا اِجازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی پر حرام ہے، تو کیا ہے حرام ہے دب تک وہ خوداس کی اِجازت نہ دے۔ یعنی بلا اِجازت ایک بھائی کا مال دُوسرے بھائی کیا کہ کہ میں کے کہ کہ کی کو کیا گور کیا ہے۔ دو خوداس کی اِجازت نہ دے۔ یعنی بلا اِجازت ایک ہور کیا گورکی کو کیا ہے حرام ہے دب تک وہ دو کورس کی کورس کی کی جو کیا ہے حرام ہے دب تک وہ دو کورس کی کورس کی کورس کی کورس کی کر در کی کی کورس کی کورس کی کی کورس کی کورس کی کورس کی کر کیا کی کر کر کی کی کی کر کر کی کی کہ کورس کی کی کر کر کر کر کی کر کر

<sup>(</sup>۱) ألَّا لَا يَحَلُ مَالَ امْرَىءَ مُسَلِّمَ إِلَّا يَطْلِبُ نَفْسَ مَنْهُ. (مُسْتَدَأُحَمَدُ جَ: ٥ ص: ١١٣).

جواب: ...کسی کی ملکت پر بغیراس کی إجازت کے قبضہ جمالینا شرعاً حرام ہے۔ اس لئے سسرال والوں کو نہ تو اپنی بہو کی رضامندی کے بغیراس کا اِستعال جائز ہے، نہ اس کے سامان کواپی لڑکی کے جہیز میں دے ڈالنا بی جائز ہے، بلکہ بیشر عاظلم وجور ہے، اورعرفا کمینکی اورز ذالت ہے، مرنے کے بعداس کاخمیاز ہ محکتنا ہوگا۔

سوال:...ای هم کی ایک اورمسورت به ہے کہ اگر کسی وجہ ہے بچھ نا جاتی ہوگئی یاسسرال والے لڑکی کواس کے میکے چھوڑ آئے،اوراَب وہ اگرانی کوئی چیز ماتھتی ہے تو بیلوگ اس کے استعال کی چیزیں بھی نہیں دیتے، بلکہ اس کا تمام سامان حتی کہ زیوراور کپڑا بھی خود اِستعال کرتے ہیں، گراس کو اس کی اپنی کوئی چیز لے جانے کی اِ جازت نہیں دیتے ،حتیٰ کہ طلاق کے بعد بھی اس کے تمام سامان پر قابض رہتے ہیں، اور باوجود اس کے مطالبے کے اس کے حوالے نبیس کرتے ، مجبور بوکر وولز کی عدالت کا درواز ہ کھنگٹاتی ہے، تو وہ عدالت میں صاف مرجاتے ہیں کہ بیتمام سامان اس کانہیں ، ہمارا ہے۔ ایسے ظالم اور جمو نے لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟ اوران كاحشر كيا ہوگا؟

جواب:..قرآنِ کریم میں ظالموں اور جموٹوں پرلعنت آئی ہے،اس لئے ایسےلوگ ذیاوآ خرت میں ملعون ہیں۔

كياجهيزويناجا ترجهيس؟

<mark>سوال:..شادی بیا</mark>ہ کے ملیلے میں بعض لوگ جبیز کو بی تا جا زُر قر اردیتے ہیں ، حالا نکہ میرا خیال یہ ہے کہ جہیز بجائے خود غلط نہیں ہے، کیونکداڑی کا گھر برحق ہے کہ جب وہ گھر سے رُخصت ہوتو اس کے عزیز وا قارب، والدین ورشتہ دار أے تحا لف وغیرہ دیں۔حضور صلی الله علیه وسلم نے بھی اپنی صاحبز او یوں کی شادی کے وقت ضرور بات کی چیزیں اس وقت کے لحاظ ہے ان کو دی تھیں ، پس اپی اِستطاعت سے زیادہ قرض اُوحار لے کرلوگوں کو دِکھاوے کے لئے زیادہ سے زیادہ دینا، بیغلط ہے، لیکن لڑکی کوشادی کے وفت کھرے ضرور یات کی اشیا مہیا کرنا ہتھا کف وغیرہ دینا غلط ہیں۔اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

جواب:..لزکی کورُخصت کرتے وقت اپی ہمت ووسعت کے مطابق تحفے تحا نف اور جہیز دینا شرعا سیح ہے، ممرلا کے والوں کی طرف ہے جہیز کا مطالبہ کیا جانااورلژ کی والوں کانمود ونمائش کے لئے اپنی ہمت واستطاعت ہے بڑھ کرویتا، جائز نہیں۔ (۲۰)

ا بی حیثیت کے مطابق لڑ کی کے لئے جہیز خرید نا

سوال:..جہیز کے طور پرانی حیثیت کے مطابق لڑی کے لئے گھر کا سامان وغیرہ خرید نا جائز ہے یانہیں؟ جواب:..نمود ونمائش کے بغیرا بی بچی کوکوئی بچھردینا جا ہےتو کون رو کتا ہے؟ اور جبیز کولڑ کی ہے زیادہ ضروری سمجھ کراہمیت

 <sup>&</sup>quot;ولًا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" (البقرة:١٨٨). لا يسجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى. (قواعد الفقه

<sup>(</sup>٢) "آلًا لَقُنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِيْنَ" (هو د: ١٨). "لَقُنَتُ اللهِ عَلَى الكَّذِبِيْنَ" (آل عمران: ١٦).

<sup>(</sup>٣) ألّا لَا يحل مال امرىء مسلم إلّا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج: ٥ ص: ١١٣ طبع بيروت).

رینا محص نمود و نمائش کے لئے حرام ہے۔

#### جهير سيمتعلق سوالات وجوابات

سوال:...آپ نے لکھا ہے کہ جہز پرسسرال والوں کا کوئی حق جیس اور بیاڑی کی ملکیت ہے۔لیکن سسرال والے اس کواپی ملکیت سمجھتے ہیں، اور طعنے وے وے کر بہو کا دِل چھلنی کرویتے ہیں کہ یہ چیز ستی ہے، یہ معمولی ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہیں ہے۔اس رویے اوراس قتم کی باتوں کا سسرال والوں کو کتناحق ہے؟

جواب:... جب جہز پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں ، تو ایسے طعنے جوآپ نے ذکر کئے ہیں ، یہ بھی کمینگی اور رَ ذالت ہے، اور قر آنِ کریم میں طعن وشنیج کرنے والوں کے لئے ہلاکت کی وعید فر مائی گئی ہے۔

سوال:... پھروہ تھا کف جو دُلہن کواس کے مال باپ کے علاوہ اس کے دوست، رشتے دار، احباب یا جہال وہ پڑھاتی ہے، وہاں کے ساتھی اور شاگر دوغیرہ جو کھے دیے جیں، وہ سب س کی ملکت ہے؟ یقینا وہ بھی لڑکی کا ہے، لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بیسب ہمارا ہے، کیونکہ شاوی کے موقع پر ویا گیا اور تحفے میں ملا ہے۔ جبکہ اس لڑکی کا موقف ہے کہ نہ صرف یہ، بلکہ وہ تمام اشیا ، بھی جو نڑکی کو سسرال کے رشتے داروں، دوستوں، پڑوسیوں حتی کہ خودسسرال والوں نے دی ہوں، وہ سب لڑکی کی ملکیت ہیں، وہ اس کو بھی جمینے کے قاربیں، کیونکہ جو بچولڑکی کود ہے دیا گیا، وہ اس کا ہے، اور اس سے واپس لینے کی اِ جازت نہیں۔

جواب: الزکی کاموقف سیح ہے، شادی کے موقع پرلزکی کو جوتھا نف بھی دیے، وہ سبلزکی کی ملکیت ہے، سسرال والوں کااس پرکوئی حن نہیں۔

سوال: ... آپ اسلط میں کیا کہتے ہیں؟ کونکہ یہ اکثر گھرانوں میں ہوتا ہے، طلاق یا تا چاتی کی صورت میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لڑکی اپنی مہر سے دستبردار ہوجائے اور لڑکے والوں کی طرف سے دیئے مجئے سامان (زیور اور کپڑے) وغیرہ تک واپس کردے، اور اس کے وض اپنا جہیز لے لے، تو یہ کہاں تک وُرست ہے کہ وہ اپنا مال، اپنا جہیز لینے کے لئے اپنے وُ وسرے تی لیمنی مبرکو چھوڑ دے؟ اگر وہ مجبور اُ مہر چھوڑ و لے لیکن دِل سے معاف نہ کرے تو اس کا وَ بال کس پر ہوگا؟ اور کیا یہ فیصلہ وُ رست ہے کہ لڑکی کو دِیا ہوا سامان واپس لیس؟ جبکہ یہ فعل ایسا ہے جسے کتا تے کرے اور اس کو پھرچاٹ لے۔

جواب: الركى البيخ كمر آباد ہوكى اور مياں بيوى كے درميان تنهائى ہوكئ تواس كا پورامبر شوہر كے ذے لازم ہوكيا۔ اس

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، طبع جديد، دار الإشاعت كراچي.

 <sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الموامن بالطعان ولا باللعان ... إلخ. (مشكوة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص: ١٣).

٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامى ج:٣ ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٣) وتجب عندوط، أو خلوة صحت من الزوج. (شامي ج:٣ ص:٢٠١).

مبر کوز بردی معاف کرانا بھی ظلم اور حرام ہے۔ لڑ کے والوں کی طرف سےلڑ کی کو جو پچھے دیا جاتا ہے، اگر وہ محض اِستعال کے لئے ہے، اس کی ملکیت نہیں ، تواسے واپس لے سکتے ہیں۔ (۲)

### مطلقه کا سامان واپس نه کرناظلم ہے

سوال: ... یہ بات کی مفروضے کی بنیاد پرنہیں کہتی ہوں، بلکہ یہ واقعہ میری ایک دوست کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ ان لوگوں

نہیں کرتے ، اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ مال وسامان اس نے بڑی محنت مشقت ہے جع کیا تھا، اور اس کے والد نے اپنی جائز اور محنت ک

نہیں کرتے ، اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ مال وسامان اس نے بڑی محنت مشقت ہے جع کیا تھا، اور اس کے والد نے اپنی جائز اور محنت ک

آ لہ نی ہے بہین کا ٹ کر بنایا تھا، لبند اوہ اس فراؤ کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ اس کو دھوکا و سے کراس کا تمام سامان چھین لیا، اس کو طلاق

کا داغ لگایا، اور اس کے سامان پر قابض ہوگئے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر یہ لوگ میرا سامان استعمال کریں تو ان کے لئے حرام ہو، اگر ان

کپڑوں میں نماز پڑھیں تو خدا ان کی نماز قبول نہ کرے، اگر ان برتوں میں کھانا کھا کر روزہ رکھیں تو ان کا روزہ نہ ہو۔ میرے بستر پر
سوئیں تو ان کی نینز حرام ہو۔ غرض اس کا ول اس قدرؤ کی ہے کہ وہ ان کو بدؤ عاد بتی ہے اور کہتی ہے قیامت میں انٹہ تعالی کے ہاں اپنی ایک ایک ایک نے بیا ساتی گا، اور اگر وہ چیز نہ دے سا، اس کے بدلے اس ایک ایک ایک ایک کے دو اس کا خوالو اس کے بدلے اس کی نیکیاں نہوں، تو مظلوم کے گا، اور اگر وہ چیز نہ دے سا، اس کے بدلے اس کی نیکیاں نے جو اس کی دورہ کی جاتے گا، اور اگر وہ جاتم کی گا، اور اگر وہ جاتم کی گا، اور اگر وہ جیز نہ دے سا، اس کے بدلے اس کی نیکیاں نے جو اس کی دورہ کی تو دورہ کی جاتھ کی ۔ انٹر کے پاس تو مظلوم کے گا، اور اگر وہ چیز نہ دے سا کی گیں گا۔

جواب:...یہ تمام مضامین ملیج ہیں۔حرام کا کپڑا پہن کرنماز پڑھی جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے جس لڑکی کا قصد ککھا ہے،ایسے بے شارواقعات ہیں آئے رہتے ہیں۔ جب آ دمی میں ایمان، شرافت اور حیاباتی ندر ہے تو وہ سب کچھ کرگز رتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آنکھیں کھلیں گی،اورایسے رَ ذیل لوگ دُنیا ہیں بھی راحت وسکون کا سانس نہیں لے سکتے۔

سوال: ... و کی بات یہ کہ یہ حرکتیں ان لوگوں کی ہیں جوا ہے آپ کوشریف اور وین وار کہتے ہیں، اوران کی والدہ لوگوں کو اللہ کے اُدکام بتا کرخود کو بہت نیک اور وین وار کہتی ہیں، جبکہ بہو کو طلاق دیئے پانچ سال ہو گئے، بیٹے کی و وسری شاوی کردی، مزید جہز ل گیا، گراس مجبور اور غریب کے جہز پر ابھی تک قابض ہیں، اور سب ہیں مشہور کررکھا ہے کہ ہم نے پہلی بہو کا سب سامان واپس کردیا۔ لوگ ان کو نیک اور سچا سجھتے ہیں اور اس ریا کاری سے ناواقف ہیں، جبکہ حقیقت اس کے برتکس ہے۔ ایسے بے مل واعظوں اور دیا کار جموٹے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟

جواب:..ا یے ریا کار جولوگوں کے حقوق غصب کر کے بھی پارسائی کا دعویٰ رکھتے ہیں، جہنم میں وُ وسرے گنہگاروں کے

 <sup>(</sup>۱) ألا لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج: ۵ ص:۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) وإذا بعث الزوج إلى أهل زوجته شيئًا عند زفافهما منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من امرأة الديباج ليس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٤، كتاب النكاح، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله تعالى له صلوة ما دام عليه ... الخ. (مشكوة ص ٢٣٣، كتاب البيرع، الفصل الثالث).

لئے بھی تماشائے عبرت ہوں مے ،اللہ تعالیٰ بناہ میں رکھے ...!

## لڑ کی یالڑ کے کا جہیز ہے اِ نکار کرنا ، نیز اپنے سر پرستوں کوخرا فات ہے منع کرنا

سوال:...كيالزكا يالزكى جبيز لينے سے اپنے والدين كو إنكار كر كتے بيں؟ مثال قائم كرنے كو ياكسى بعى وجہ سے، يا جبيز كا معامله والدين پرچپوژ دينا جا ہے؟

جواب:..آج کل کے نام نہاد جبزے نی کے ساتھ منع کرنا جا ہے۔

سوال: الزك ان تمام رسموں كا خاتمه كرنا جا ہے اور بيخوابش ر كھے كه اس كى شادى ميں بيخرا فات نه ہوں جس سے الله ناراض ہوںکین کڑے والے نہ مانیں اور بیر تمیس کریں ،تو محمنا ہگارکون ہوگا؟

جواب:...بہتر توبہ ہے کہ ایسی جگہ رشتہ کیا ہی نہ جائے جہاں خلاف شرع رسیس ہوتی ہوں لیکن اگر مجبوری ہوتو لڑکی کوان رسموں کے خلاف ٹاپندید کی کا اِظہار کردینا جاہئے ،اگراس کے باوجود کرتے ہیں تو وہ خود گنا ہگار ہوں گے۔

**سوال:..خرافات اورغلط رسمی**س جو که اسلام کے منافی میں ،جس کی شادی ہورہی ہو، وہ اگر اپنی شادی میں بیرسمیس نہ کر تا ج ہے تو والدین یاسر پرست کواس سے منع کرنے کاحق اِسلام کی زوے رکھتا ہے یانبیں؟ یابیے کہ کرنے والانہ چاہتا ہوا ور والدین کریں تو كناب كاركون بوكا؟

جواب:...غلط رسموں سے منع کرنے کالڑ کے اورلڑ کی کوئت ہے، اگر اس کے باو جود والدین کرتے ہیں تو وہ گنا ہگار ہوں مے بیکن جن غلط رسموں کا تعلق لڑ کے یالز کی کی اپنی ذات ہے ہو، ان کو ہر گزنہ کرنے دیں۔ <sup>(۳)</sup> جہیز کا سامان ساس ہسسر کو اِستعمال کرنا ،مطالبے پر بہوکونہ دینا

سوال:...جوسامان بیوی کو جبیز کی شکل میں ملاتھا،اس کا بہت سا حصہ شو ہر کے والدین کے کھر رکھا ہوا ہے، کیونکہ شادی ہوکر لڑ کی شوہر کے والدین کے گھر گئی ،مگر بعد میں شوہر کا روبار کی وجہ ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کرا چی منتقل ہو گیا۔ بیوی کا إصرار ہے کہ اس کے جبیز کا سامان جو کہ تمہارے والدین کے گھر پر ہے، وہ مجھے لا کردو۔ شوہر کا کہنا ہے کہ میں اس لئے لا کرنبیں دیتا کیونکہ کہیں اس ہے میرے والدین کی دِل آزاری نہ ہو، جبکہ اس کے متباول میں تمہیں نی چیزیں دِلوا دیتا ہوں۔اس سے قطع نظریوی کا بیکہنا ہے کہ شو ہر کے گھر سے کوئی بھی ان کے یہاں نہ آئے ، خاص طور پرشو ہر کے والدین۔

 <sup>(</sup>١) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا ألا لا يحل مال امرى، إلا بطيب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (الصحيح المسلم ج: ١ ص: ١٥، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ... إلخ، طبع قديمي).

ا:...جہزے سامان کے بارے میں شوہر کاعمل کیساہے؟

ا: ... بول كاجهيز كے سامان كے بارے مس مطالبه كيسا ہے؟

ان بیوی کابیمطالب کے شوہر کے یہاں سے کوئی ندآ ئے ، کیا ہے؟

المن شومركوان حالات من كياكرنا جائع؟

٥:..الي بيوى كے بارے من كياتكم ہے؟

٢:... شو ہركى كمائى ميں بيوى كے والدين ، بهن بھائيوں اور ويكر رشته داروں ، اى طرح شو ہر كے والدين ، شو ہر كے بهن مِما ئيون اور رِشته دار دن كاكوئي حق ہے يانبيں؟

2: .. كيا بوى كاليطر زمل اس ك مال باب كم مس لا ياجائ؟

٨: .. كيا شو ہريدواضح طور يربيوى كو بتادے كدا ہے بيوى كے تمام طرز عمل كاعلم مو چكا ہے؟

جواب: ... جہیز کا سامان جوعورت کواس کے میکے کی طرف ہے ملتا ہے، وہ صرف بیوی کاحق ہے، وہ اگر اِ جازت دے تواس کا اِستعال کرتامیح ہے، درنہ ایک سوئی کا اِستعال کرتا بھی جا ترنہیں۔(۱)

ب<mark>وی کامطالبہ جبزے سامان کے متعلق اُو پرلکھ دیا ہے۔</mark>

بیوی کار مالبہ کہ شوہر کے والدین میں ہے کوئی بھی یہاں نہ آئے ، سیح نبیں۔ والدین کواہیے بیٹے ہے ملنا جا ہے ، البت بیوی اگرند ملنا جا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کا بیمل شریعت کے خلاف ہوگا۔

جہیز کے سامان برساس وسسر کا کتناحق ہے؟

سوال: ... کیاساس اورسسرلز کی کے جہز میں ماں باپ کا دیا ہواسامان اِستعال کرنے کا شرعی حق رکھتے ہیں؟ بعض سسرالی تو اس کواپناحق کردانے ہیں۔

جواب:...جبیزلزگی کاحق ہے، نساس سے شوہر کا، نہاس کے والدین کا، محرمشتر کہ کھر میں اِستعال کی چیزوں میں میراتیرا نبیں ہوتا، کھر میں استعال کی چیز کو بھی استعال کرتے ہیں۔

ا پناسا مان اِستعال نہ کرنے دینے والی بہوؤں کا کیا کریں؟

سوال: ...ایک سوال جس کاعنوان" جہزار کی کاحق پاسسرال کاحق" ۸رد تمبر ۱۹۸۹ء کی اشاعت میں آپ سے" زامرہ رشیدہ''صاحبے نے کیا تھا،اس بارے میں محترمہ نے آپ سے متعدد سوالات کئے اور اس سے پہلے بھی جہیز کے بارے میں آپ سے کس

 <sup>(</sup>۱) ألا لا يتحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه. (مسند أحمد ج: ٥ ص: ۱۱۳). أيضًا: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١١٠).

 <sup>(</sup>٢) لو جهز إبنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان إسترداده منها وعليه الفترى. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٢٤).

نے سوالات کئے تھے، جن کا ذکر' زاہدہ رشیدہ' صاحب نے آپ سے اپنے سوالوں میں کیا ہے۔ جس کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جبزاز کی کی ملکیت ہوتا ہے، سسرال والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

میں بھی آپ سے ایک سوال پو چھنا جا بتی ہوں ،لڑکی جب ماں باپ کے کھر سے سسرال جاتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اپنے جہیز میں نبیں لاتی ، بلکہ وہ اپنی ضرورت کی زیادہ تر چیزیں سسرال والوں کی بی استعال کرتی ہے ، تو جب بہوا ہے سسرال والوں کی ہر چیز بلا جمجیک ، بلاروک ٹوک استعال کرتی ہے تو سسرال والوں کو کیوں حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بہو کی چیزیں بعنی جہیز ک چیزیں اِستعال کرسکیں ؟ بہوکا جہیز صرف سنجال ، سنجال کے رکھنے کے لئے بی ہوتا ہے ؟

جواب: بنبیں، صرف سنجال کرر کھنے کے لئے نبیں ہوتا، وہ بھی استعال کے لئے ہوتا ہے، اور اس کا استعال لزگ کی اجازت ہے سسرال والوں کو بھی جائز ہے۔ تفتگواس میں نبیں، بلکہ اس سوال میں ہے کہ وہ ملکیت کس کی ہے؟ لڑگ کی ملکیت ہے یا سسرال والوں کی؟ میں نے اس کے جواب میں لکھاتھا کہ وہ لڑگ کی ملکیت ہے،سسرال والوں کا اس ملکیت ہے کوئی تعلق نبیں۔

## ا بے سامان کی حفاظت اور سسرال کے سامان کی حفاظت نہ کرنے والی کا شرعی حکم

سوال: ... عام طور پرزیاده تر بهوئیں اپنے جہزی چیزی و مرول کو استعال کے لئے ویٹا تو در کنارخود اپنے استعال میں بھی نہیں لا تمیں ، اپنے جہزی ہرچیز کوسلیقے ہے رکھنا کہ کہیں خراب نہ ہوجائے یا ٹوٹ نہ جائے ہوگا کے جہزی ہرچیز کوسلیقے ہے رکھنا کہ کہیں خراب نہ ہوجائے یا ٹوٹ نہ جائے ہوگا کہ ان اللہ میں الم تمین کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہا تا کہ انہوں نے میری چیز خراب کردی۔ اور سسرال کی تو ہر چیز لڑی ہے تکلفی ہے استعال کرتی ہے ، کسی چیز کی پروائیس ہوتی کہ کوئی چیز سے پڑی ہے اور کہاں پڑی ہے؟ اگر پروا ہے تو صرف اپنے جبیز کی ہے کہ اس کو نہ بچین تقصان ہوجائے ، تو مولانا صاحب! آپ ایک ' بہوؤں' کے ہارے میں کیا کہیں ہے؟

چواب:...الی بہوؤں کو کم ظرف بی کہا جا سکتا ہے! وہ جیسے اپنی چیز وں کہ حفاظت کرتی ہیں، انہیں سسرال کی چیز وں ک مجمی ای طرح حفاظت کرنی چاہئے۔ اور اپنی چیز اگر استعال سے خراب بوجاتی ہے یا نوٹ باتی ہے تو اس کی پروانہیں کرنی چاہئے۔ لڑکی جس گھر جس (سسرال جس) آتی ہے، وہ اس کا اپنا گھر ہے، اور استعال کی چیز یں مبیا کرنا سسر ال والوں کے ذہے ہے، اس لئے وہ بلاتکلف استعال کرنے جس حق بجانب ہے، اور اگر سسرال والوں کی طرف ہے کسی چیز کے استعال پر پابندی ہے تو لڑکی کو بغیر اجازت کے اس کا استعال کرنا میجی نہیں ہوگا۔ اس طرح لڑکی کے جبیز کا سامان ہے، اگر لڑکی کی طرف ہے اس کے استعال پر پابندی نہ ہوتو سسرال والوں کے لئے اس کے استعال جس کوئی مضا گفتہیں، کین وہ زبرد تی اپنی چیز بہجھ کر استعال کرنے کے جازئیس۔

## جہیز کا جوسامان استعال ہے خراب ہوجائے ،اس کا شوہر ذمہ دارہیں

سوال:...جہزی مسیری اور گدامیاں بیوی کے مشتر کہ استعال میں ٹوٹ مجوٹ مجئے ،شوہر پورے نقصان کی تلافی کرے یا صرف اپنے جھے کی ؟

<sup>(</sup>١) مُزشت صفح كا حاشي نبرا ويكسي -

جواب:...جبیز کی جو چیزیں جس حالت میں ہیں وہ عورت کاحق ہے، کیکن استعال سے جونقصان ہو، وہ شوہر سے دصول نبیں کیا جاسکتا، کیونکہ بیاستعال عورت کی اجازت ہے ہوا ہے۔

## جہیز کی نمائش کرنا جا ہلا نہ رسم ہے

سوال:... ہارے قبیلے کا بیرواج ہے کہ ماں باپاڑی کوجوجہز دیتے ہیں اے سرعام دِکھاتے ہیں جس میں عورت کے كيزے بھى دكھائے جاتے ہيں، اور يہال بہت ہمرد بھى جہز ديكھنے كے لئے كھڑے ہوتے ہيں۔كياعورت كے كيزے اور زيور نامحر مول كوسر عام وكمانادين اسلام من جائز يج؟

جواب: الزكى كوديئے جانے والے جہيز كاسرِ عام دِ كھانا جا ہلى رسم ہے، جس كا منشامحض نمود ونمائش ہے۔ اور مستورات كے زیوراور کپڑے غیرمردوں کو دکھا نامجی مُری سم ہے، شرفا مکواس سے غیرت آتی ہے۔

#### لز کی کو جہیز میں ح<u>ی</u>رآ بیتیں دینا

سوال:...ایک شادی میں دیکھا کہ لڑک کے باپ جہز میں قرآن شریف کی چھآ بیتیں دینے پر اِصرار کررہے تھے اور فر ہا رے تھے کہ بیر( آن دی ریکارڈ) تحریری طور پرنوٹ کیا جائے۔ کیا کی کتاب میں حدیث سے یہ بات ٹابت ہے؟ جواب: ...: بنا، ندد یکها، اورایبا کوئی مسئله صدیث سے ثابت نبیس به

### ا بی جائیداد میں سے حصہ نکا لنے کی نیت سے بچی کو جہیز دینا

سوال:...اگر والدین اپی جائیداد میں ہے حصہ نکالنے کی نیت ہے اپی بچی کے لئے جہز کا اِنتظام کرتے ہیں تو یہ جائز

جواب:...جائيداد كاحصه تو والدين كے مرنے كے بعد ملے كا، زندگی ميں جو پچھے ديا جائے وہ ميراث كاحصه نبيس، اور پھر خرج تولزکوں کی شادی پر بھی اُستاہے ، صرف لڑکیوں ہی کے بارے میں کیوں ...؟

سوال:... ماں باپ کی طرف ہے لڑکی کو جہیز میں جو چیزیں ( زیور ، کپڑے ، فرنیچر وغیرہ ) دی جاتی ہیں ، وہ لڑکی کی ملکیت ہوتی ہیں مالڑ کے کی؟

#### جواب:...والدين جهيزيس جو چيزيں اپني جيٰ کوديتے ہيں، وہ جيٰ کی ملکت ہوتی ہيں۔

(١) كل أحد يعلم ان الجهاز للمرأة إذا طلَّقها تأخذه كله. (رد الحتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣

 <sup>(</sup>٢) أما الـذي بعث أبو المرأة إن كان هالكا لم يرجع على الزوج بشيء (الى قوله) وإن بعث من مال البنت البالغة برضاها الا يرجع لأنه هبة أحد الزوجين للآخر ولًا رجوع فيها. (خلاصة الفتاوي، الفصل الثاني عشر في المهر ج:٣٠ ص:٣٢).

سوال:..ای طرح شاری کے موقع پرسسرال کی طرف سے جوزیور، کپڑے وغیرہ لڑکی کودیئے جاتے ہیں، وہ کس کی ملکیت میں شار ہوتے ہیں، لڑکی کی یالڑ کے کی؟

جواب: ...سسرال کی طرف ہے بہوکو جو چیزیں دی جاتی ہیں ، اس پرعرف کا اِعتبار ہے ، اگر عرف ہے کہ وہ لڑکی کو مالکانہ حقوق کے ساتھ دی جاتی ہیں ، تو وہ لڑکی کی ہیں ، اور اگر صرف اِستعمال کے لئے دی جاتی ہیں تو لڑکے کی ہیں۔ (۱)

### عورت كاحقِ ملكيت اورايين مال ميس تصرف كرنا

سوال:... پاکستان کی معاشرت میں شادی کے بعد عورت کی ملکیت کی (اور لائی ہوئی) چیز وں کوشو ہراورسسرال والے اپنے تصرف میں سمجھتے ہیں، بلکہ بیچاری عورت کو بیاتک اختیار بھی بہت کم رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت یا وسائل شرق سے حاصل کئے ہوئے مال کوستحق اقر با کے ساتھ سلوک یا صدقہ خیرات میں اپنی محض مرضی سے اِستعال کرسکے۔ کیا شادی کے بعد ایک بیوی حدودِ شریعت میں کمائے ہوئے اپنے مال میسے کی ما لکنہیں؟

جواب:..شریعت کی رُو ہے مرداورعورت کی ملکیت الگ الگ ہے، جو چیزیں عورت اپنے میکے سے لاتی ہے وہ اس کی ملکیت ہیں اور جو مال خود اس نے حلال اور جائز طریقے ہے کمایا ہو، یا شوہر نے یا کسی عزیز نے اس کو تخفے کے طور پر دِیا ہو، اس کی بھی عورت مالک ہے۔

گھریس اِستعال کی جانے والی چیزیں خواہ مرد کی ملکیت ہوں یاعورت کی ،ان کو گھر کے تمام اُفراد اِستعال کیا کرتے ہیں ،تو اس کی وجہ بہی ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف ہے'' میری تیری'' کا سوال نہیں ہوا کرتا ،اس لئے اگر سسرال والے ان چیزوں کو اِستعال کرتے ہیں تو اس کی وجہ بہی ہوتی ہے کہ بیوی کی طرف ہے ان کے اِستعال کی اِ جازت ہوتی ہے۔ تاہم اگرعورت اس معالے میں بخل ہے کام لیتی ہے ، تو اس کی چیز اس کی اِ جازت کے بغیر اِستعال کرنا جا رَنہیں۔ (۲)

عورت کواپنے مال میں سے صدقہ وخیرات کرنے کا پوراحق ہے، تاہم اس کوشو ہر کے مشورے سے صدقہ وخیرات کرنی چاہئے۔

## وکہن کوتھا کف ملنااوراس برکس کاحق ہے؟

سوال:...ایک سوال کے جواب میں جعد کے اخبار میں تکھاتھا کہ دُلہن کا غیر مردوں سے سلامی لینار شوت ہے، میں بیہ معلوم کرنا جاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہڑ اشکر ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح دُلہن کو باری لائن لگا کرتو غیر مردنہیں و یکھتے، ہاں البت عورتیں تخفے کی جگہ اکثر چمیے دیت ہیں، اس طرح دیور دغیرہ جو کہ نامحرَم ہیں وہ اپنی مرضی سے اگر سونے کی یا کوئی بھی چیز دیں تو اسے لینا کیسا

<sup>(</sup>١) والمعتمد البناء على العرف ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٤)، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية).

<sup>(</sup>٢) لَا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١١٠).

ہے؟ کیونکہ نہ لینے یا اے خیرات وغیرہ کرنے ہے بہت بدمزگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ لوگ زُلہن کا جینا حرام کردیتے ہیں، کیونکہ چیز ویے کے بعد بھی لوگ اس پرنظر ضرور رکھتے ہیں ، اور پھر تو صرف لڑائی کا بہانہ ہاتھ آجا تا ہے۔ آج کل عقل تو کوئی اِستعال کرتانہیں ہ۔ای طرح ایک اور رُخ یہ بھی ہے کہ دُلہن کی بہنیں اپنے بہنوئی ہے' نیک' کی صورت میں پہیے لیتی ہیں، وہ پہیے لینا کیا ہے؟ جبكهاس ميس كوني بيبوده حركت ندكي جائے؟

جواب: ..عورتیں اگر تحفے کےطور پر دیں اور واپس لینے کی تو قع ندر کھیں تولینا جائز ہے، ورنہ ہیں۔ دیور وغیر ہ عزیز جو نامحرُ م ہوں ،ان سے بردہ کیا جائے۔ عزیز داری کے طور برکوئی ہدیددیں تولے سکتے ہیں ، مرضر وری نہ سمجھا جائے۔

### جہزریکس کاحق ہے؟

سوال:...میری شادی اکتوبر ۱۹۹۳ ، میں ہوئی ، زندگی الحچمی طرح گز رر ہی تھی ، نہ ججھے کوئی شکایت تھی ، نہ بیوی کو مجھ ے۔ پھر ۲۷ رجنوری کولڑ کی کے گھر والے ضد کر کے اس کواپنے ساتھ حیدر آباد لے کر مجئے ، اس کے جانے پرمیرے علاوہ میرے مکمر کا کوئی فر درامنی نہیں تھا۔مؤرخہ ۲۸ رجنوری کو واپسی پر ان لوگوں کا ایمیڈنٹ ہوگیا، جس میں بیوی کے علاوہ تین آ دمی اور زخی ہوئے ،میری بیوی تو آٹھ دن تک ہوش میں نہیں آئی اور ای حالت میں اس کا اِنتقال ہوگیا۔ اب اس کے گھر والے جہز کا سامان واپس ما تک رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کی رائے معلوم کرنی ہے کہ قانون کی زوے اور شریعت کی زوے ان کا سامان ما تھنے کاحق بناہے؟

جواب:...آپ کی مرحومہ بیوی کواس کے میکے والوں نے جوسامان ویا تھا، اور جو پچھاس کےسسرال والوں نے یاان کے عزیزوں نے اس کو دیا تھا، وہ سب اس کا تر کہ ہے۔ ای طرح اگر اس کا مہراَ دانہیں کیا گیا تو وہ بھی اس کے تر کے میں شامل ہے۔ الغرض و وتمام چزیں جومرحومہ کی ملکیت میں تھیں اب اس کا ترکہ ہے جواس کے شرعی وارثوں برتقیم ہوگا۔

اگرشادی شده لاکی فوت ہوجائے اور اس کی اولا و نہ ہوتو اس کے ترکے کا نصف اس کے شوہر کا ہے، اور نصف اس کے والمدین کائے اس لئے ندکورہ بالا چیزوں کا آ دھااس کے والدین کو پہنچادیں اور آ دھاخو در کھ لیس۔

#### لڑ کی کو ملنے والے تخفے تنحا ئف اس کی ملکیت ہیں یا شوہر کی ؟

سوال: الزکی کوجو ماں باپ نے تخفے تھا نف دیئے تھے وہ کس کی ملکیت ہیں؟ ان کی حق دارلز کی ہے یا شوہر؟

 <sup>(</sup>١) وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء! فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت! مفق عليه. (مشكوة، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلَّقها تأخذ كله وإذا مالت يورث عنها ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١٥٨).

 <sup>(</sup>٣) "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنْ وَلَدٌ" (النساء: ١٦).

جواب:... ہروہ چیز جولڑ کی کو والدین اور شو ہر والوں کی طرف سے لمی ہے وہ اس کی ملکیت ہے، شو ہر کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔

#### طلاق کے بعد جہیر کا سامان اور خرچہ واپس لینا

سوال: ...طلاقیں ہونے سے پہلے ایک معاہدہ ہوا کہ لاکا طلاقیں بھی دےگا اور جہزے سامان کی قیمت اور شادی خرچہ بھی اداکر ناہوگا ، جبنہ جبنز کی قیمت سے تقریباً دوگا او پرلگائے گئے ہیں ، اورلا کے کا زیور گورت کے پاس ہے ، طے یہ ہوا کہ لا کے والے جبنر وشادی خرج کی قیمت اداکریں گے ، جبکہ لڑکی والے زیورات واپس کردیں گے ، جب زیور کی قیمت لگائی گئی تو مارکیٹ سے کم ۔ اس معاہدے میں ہزورلزکی والوں نے یہ تیمت لگائی ہے ، اورلا کے والوں سے جرانی سب کچھ کروایا ہے ، اورزیادتی کر کے بچھ رقم ان پر دائی ہے ۔ اُذرُ و ئے شریعت لاکے والے رقم دینے کے ذمے دارہیں؟

جواب:...جبیز کی واپسی لڑکی کاخق ہے، جس حالت میں وہ سامان ہے، واپس کردیا جائے ،اس کی قیمت لینا اور شادی کا خرچہ وصول کرنا ان کے لئے حلال نہیں۔ قبرا ورحشر میں جب کسی کا مال ناحق کھانے کا اس سے مطالبہ ہوگا تو پولیس والے اس کی کوئی مدونبیں کریں ہے، بلکہ وہ خود بھی کچڑے ہوئے آئیں گے۔

#### شادی <u>کے موقع بردیئے</u> گئے زیورات

سوال:...میری بنی کوطلاق ہو بھی ہے، جوزیوراور دیگراشیاء سسرال والوں نے تحفے میں دی تھیں، یامبرے داماد نے میری بنی کوئری میں دیا تھا، شرعی طور پر دونوں صور توں میں ان زیورات پرمیری بنی کا کیاحق بنتا ہے؟

جواب:...صورت مسئولہ میں جوزیورات لڑکی کے سسرال والوں نے تھے میں دیئے تھے، وہ تو لڑکی کی ملکیت ہیں،ای طرح وہ سامان جوشو ہرنے ہیوی کو بطور ملکیت کے دیا تھا،مثلاً عورت کے اِستعال کی چیزیں، کپڑے، جوتے اور دیگر سامان وہ سب عورت کولیس گے۔

(۱) قلت: ومن ذلك ما يبعثه إليها قبل الزفاف في الأعياد والمواسم من نحو ثياب وحلى، وكذا ما يعطيها من ذلك أو من دراهم أو دنانير صبيحة ليلة العرس ويسمى في العرف صبحة فإن كل ذلك تعورف في زماننا كونه هدية. (رد المحتار، مطلب في سبعة إلى الزوجة ج:۲ ص:۱۵۲). وفيه أيضًا: المختار للفتوى ان يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية. (رد اعتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:۲ ص:۱۵۷).

(٢) قبال رسول الله صبلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرى، إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥ طبع قديمي). عن أبي موسلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٣٣). عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٠).

(٣) واذا بعث الزوج إلى أهل زوجته شيئًا عند زفافها منها ديباج فلما زفت إليه أراد أن يسترد من المرأة الديباج لبس له ذلك إذا بعث إليها على جهة التمليك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٤، كاب النكاح، الباب السابع).

#### طلاق کے بعد جہیز کا سامان کس کا؟

سوال:... بیری بھائجی کی شادی کچھ عرص قبل ایک فخص ہے ہوئی، اس شادی کو بشکل سات ماہ کا عرص گزرا کہ اس نے اپنے گھر والوں کی بار بار شکایات جو کہ ذط ، ٹیلی فون اور دئی فحطوط کے ذریعے بارسال کئے تنے، ٹنگ آکر میری بھائجی کو تمین طلاقیں برسال کردیں۔ پیطلاق اس نے کیسٹ میں بھر کر برسال کیں۔ کیسٹ کو میری ممانی لائی اور میری چھوٹی بمشیرہ کو لاکردی ، جے ان لوگوں نے سا۔ اب آپ سے بیمؤ آبانہ عرض ہے کہ اس طلاق ناسے کی شرق حیثیت کیا ہے؟ کیا اس طرح سے طلاق ہوگئی ہے؟ نیزلوکی کا مبر اور دیگر کھر بلوسامان جو کہ دیگر سامان جو کہ کی جانب سے شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے ، مشانی چند تو لے سونا ، کپڑا، برتن اور دیگر گھر بلوسامان جو کہ فالص لڑکی کو ماں باپ کی جانب سے شادی کے موقع پر دیا جاتا ہے ، مشانی چند تو لے سونا ، کپڑا، برتن اور دیگر گھر بلوسامان جو کہ فالص لڑکی ہو اس بارے میں بھی قرآن وسنت کی روثنی میں بنا کمیں کہ ان پرائی کا حق ہے این بیس؟ جو اب:...اگر کھراکی ہو ہر کے طلاق کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کئے ہیں تو تمین طلاق واقع ہوگئیں۔ (۱) جو ابنی کر کا پورا مبرشو ہر کے دیا تھا ، وہ لاگری کی ملکیت ہے ، اس کا واپس کر نا سسرال والوں کا فرض ہے ، اس کا واپس کر نا سسرال والوں کا فرض ہے ، اس کا داپس کر نا سسرال والوں کا فرض ہے ، اوران کا اس سامان کے دیے ہے وانوں نے دیا تھا ، وہ لاگری کی ملکیت ہے ، اس کا واپس کر نا سسرال والوں کا فرض ہے ، اوران کا اس سامان کے دیے ہے وانوں نے دیا تھا ، وہ لاگری کی ملکیت ہے ، اس کا واپس کر نا سسرال والوں کا فرض ہے ، اوران کا اس سامان کے دیے ہے وانوں نے دیا تھا ، وہ لاگری کی ملکیت ہے ، اس کا واپس کر نا سسرال والوں کا فرض ہے ۔ (۱۳)

#### طلاق کے بعد بیوی کا جہیراورنان نفقہ

سوال:...میرے شوہر نے اپنے بھائی اور بھاوج کے کہنے میں آکر جھے طلاق دے دی ہے، گرمیر از بور، جس میں پچھ گفٹ بھی شام ہیں وہ اور نان نفقہ وغیرہ دینے ہے انکاری ہیں، میں نے فتو کی بھی لے کران کو دیا ،گرمیر ہے جینے یہ تمام چیزیں دینے ہے منع کررہے ہیں۔ وہ اس فتو ہے کو بھی ماننے ہے انکار کررہے ہیں۔ قرآن دسنت کی روشنی میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جو اب:... آپ کا جو تن بنتا ہے، جو کہ بنوری ٹاؤن کے فتو ہے میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو ملنا چاہے۔ اگر وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیے تو حشر میں اللہ تعالیٰ دِلوا کمیں مے۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) أما تنفسيسره شبرعًا فهو رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص، كذا في البحر الرائق، وأما ركنه فقوله أنت طالق ونحوه، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٨، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>۲) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتّى لا يسقط منه شيء إلّا بالإبراء من صاحب الحق، كذا في البدائع. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٠٢).

 <sup>(</sup>٣) كل أحديملم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخذ كله ...إلخ. (شامى ج:٣ ص:١٥٨).

<sup>(</sup>٣) "وُلَا تَأْكُلُوا أَمُولُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطِلِ" (البقرة: ١٨٨).

 <sup>(</sup>٥) لا يجوز الأحد أن ياخذ مال أحد بالاسبب شرعى. (قواعد الفقه ص: ١١٠). عن أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتُوكن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٥)، باب الظلم، الفصل الأوّل).

## دُ وسري شادي

#### دُ وسری شادی حتی الوسع نہ کی جائے ،کر ہے تو عدل کر ہے

سوال:...کیا ہملی بیوی کے ہوتے ہوئے وُ وسری شادی کرسکتا ہوں؟ آیا اس میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے یا کہ شرعاً ضرورت نبیں؟اس بارے میں جواب تفصیل ہے دیں۔

جواب:... دُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی کی رضامندی شرعاً شرطنبیں۔ کیکن دونوں بیو بوں کے درمیان عدل و مساوات رکھناضروری ہے۔ چونکہ عورتوں کی طبیعت کمزور ہوتی ہے اور گھر پلو جھکڑا فساد ہے آ دمی کی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے،اس لئے عافیت اس کے حقوق عافیت الوسع نہ کی جائے ،اور اگر کی جائے تو دونوں کوالگ الگ مکان میں رکھے اور دونوں کے حقوق برابراداکرتارہے،ایک طرف جھکا دَاور ترجیحی سلوک کا وبال بڑا ہی شخت ہے،صدیث شریف میں ہے کہ:

" جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری نہ کری تو وہ قیامت کے دن ایک حالت میں آئے گا کہ اس کا آ دھادھ مرسا قط اور مفلوج ہوگا۔ " ( سے گا کہ اس کا آ دھادھ مرسا قط اور مفلوج ہوگا۔ " ( سے گا کہ اس کا آ دھادھ مرسا قط اور مفلوج ہوگا۔ " ( سے گا کہ اس کا آ دھادھ مرسا قط اور مفلوج ہوگا۔ " ( سے گا کہ اس کا آ

#### وُوسری شادی کرناشر عا کیساہے؟

سوال:...بروزِ جمعہ ۱۱ راکو برمحتر مدرو بینہ شاہین کا سوال پڑھا جس کاعنوان وُ وسری شادی ظلم یا عدل تھا۔ محتر م مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی صاحب! میر اتعلق ایک ایسے خاندان ہے ہے جس کے مرد چار چارشادیاں کرتے ہیں۔ میرے والدمحتر م نے خود چارشادیاں کی ہیں، چونکہ ان کی نئی ہوں ہم ہے ملنایا ہماری کسی طرح کی بھی ایداد پسندنہیں کرتی ،اس لئے آئے ہم پوری وُ نیا میں زسوا ہیں۔ والدہ کے پاس ایک مکان تھا، جس کی مدد ہے ہم اپنا خرچہ چلار ہے ہیں۔ آپ یقین مانیں وس سال کے عرصے میں انہوں نے ہمیں ایک چیہ نہیں دیا ، جبکہ دہ خودایک کروڑ ہی شخص ہیں۔ میرے نزدیک و وسری شادی سراسظلم ہے۔ اب آپ اس بات کا فیصل خود

<sup>(</sup>١) "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَضَى وَلُلْتَ وَرُبِغَ، فَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً" (النساء:٣).

 <sup>(</sup>٦) يجب أن يعدل فيه أى في القسم بالتسوية في البيتولة وفي الملبوس والمأكول ...إلخ. (الدر المختار مع رد المتار ج:٦)
 ص:٢٠٢، باب القسم، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان قلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه
 ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكوة، باب القسم ص: ٢٧٩).

امچی طرح کر سکتے ہیں۔اور بی نبیس، میں نے بہت سے مردول کو بی بچوکرتے دیکھا ہے۔ دُوسری شادی کے بعدنہ پہلی بیوی کی پروا رہتی ہے، نہ بچول کی ،اب آپ خود فیصلہ کریں کیا میں نے بچھ فلط سوچا ہے؟

جواب: ...اسلام نے جہال مردکوا یک ہے زاکد شادیوں کی اِجازت دی ہے، دہاں اس پر یہ پابندی بھی عائد کی ہے کہ اپنی بوی ہے کہ اپنی بوی کے بیاس کی اولا و بیدی بھی عائد کی ہے کہ اپنی اولا و بیدی بھی اور کہتی بیوی کے بیاس کی اولا و کے درمیان عدل وانعماف کرے۔ اگر وہ ایک طرف جھکا ذکر ہے ، ان کا بھی مجرم ہوگا۔ اس کا علاج کے حقوق واجب اوانہیں کر ہے ، ان کا بھی مجرم ہوگا۔ اس کا علاج سے ہے کہ اس کے دار سے دار میں ایمان پیدا کیا جائے اور قبر اور حشر کی پکڑکا اِحساس اُجاگر کیا جائے۔ اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ اس کو اہل حقوق کی دو تو تو تا داکر نے پر مجبور کرے۔

## دُ وسری شادی کی شرعی حیثیت

سوال:...آج کل فلموں، اخباری مقالوں میں اکثر اسلام میں دُوسری شادی کی اِ جازت کا بلاواسطہ نداق اُڑ آیا جارہا ہے،
اور بیتا کر دِیا جاتا ہے کہ فلال ہفتی نے وُ دسری شادی کر کے گویا پہلی بیوی کے حقوق پر ڈاکا ڈالا، یابالفاظ دیکر ظلم کیا۔ اکثر پہلی بیوی رُوش می اور میں کے جلی می اور مطالبہ کیا کہ یا تو وُ دسری کو طلاق دویا بھے، میں وُ دسری کو برداشت نہیں کرتی۔ اور اس طرح قرآنی آیت کا نداق اُڑ اُلی ہے۔ اس کے لواحقین اکثر وُ دسری کو طلاق دویا جھے، میں وُ دسری کو برداشت نہیں کرتی۔ اور اس طرح قرآنی آیت کا نداق اُڑ اُلی ہے۔ اس کے لواحقین کا رَدِّ عمل اسلام کے اُ حکامات کی رُوح سے نگراتا تو نہیں؟ اور ایسا کرنے سے وہ مسلمان کہلانے کی مستحق ہے؟ اور اس کے لواحقین کی بے جا جمایت اسلام کی رُوح کے منافی تو نہیں؟

ہے:...مسلمان اُمراء غیرعورتوں سے اندرون اور بیرونِ ملک راہ ورسم پیدا کرتے ہیں،اس طرح زِنا کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی جائز منکومیں ان کے اس ممل سے واقف ہوتے ہوئے بھی انہیں وُ وسری شادی کی ترغیب نہیں دیتیں،اورحرام کاری سے نہیں بچاتیں،اس سلسلے میں پچھروشنی ڈالیں۔

جواب: بین تعالی شانہ نے مردکو چارتک شادیاں کرنے کی اِجازت دی ہے۔ اوراس اِجازت میں بہت کے مکتیں ملحوظ میں۔ تاہم مرد پریہ پابندی عائد کی مٹی ہے کہ وہ بیو یوں کے درمیان عدل اور مساوات کا برتا ؤکرے، اور جو مخص عدل نہ کرے، اس کے

<sup>(</sup>١) "قَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَلُلْتُ وَرُبِغَ، فَإِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعُدِلُوا فَوْجِدَةً" (النساء:٣). عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكوة، باب القسم ص:٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) عن النعمان بن يشير أنّ أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاما، فقال: أكل ولدك نحلت معله؟ قال: لَا! قال: قارجهه. وفي رواية ...... قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ... إلخ. (مشكوة ص: ٢٦١، باب العطايا).

<sup>(</sup>٣) "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَضَى وَلُلْتُ وَرُبِغَ، فَإِنْ خِفْتُمْ آلًا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً" (النساء:٣).

لئے خت وعید آئی ہے۔ لیکن غیر قوموں کے اختلاط کی وجہ ہے سلمانوں نے اس معاطے میں افراط وتفریط کرد کی ہے، اور یہ افراط وتفریط مردوں اور عور توں کی مورت میں ہویوں کے وتفریط مردوں اور عور توں کی جانب ہے ہے۔ چنانچہ مردیہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دُوسری شادی کرنے کی صورت میں ہویوں کے حقوق سیح طور پر اُدانہیں کر سکے گا، مندونوں کے درمیان عدل کر سکے گا، من لطف اندوزی کے لئے دُوسرا نکاح کر لیتا ہے، اور اکثر ویشتر ایسانکاح خفیہ طور پر کیا جاتا ہے، جس ہے بہت می قباحین جنم لیتی ہیں، وین بھی، اخلاقی بھی اور معاشر تی بھی۔ بیصورت حال قابلی اِصلاح ہے اور ایک حالت میں دُوسری شادی کرنا خاند آبادی کے بجائے" خانہ بربادی" کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور ایسانخص اپنے میں دُونیا دونوں کوغارت کر بیشتا ہے۔

اُدھر ہمارے معاشرے میں وُ وسری شادی کو مطلقا ایک عارا ورعیب کی چیز بجھ لیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض حالات میں غیرشری جنسی اختا ملا کو تو برداشت کر لیا جاتا ہے، لیکن وُ وسری شادی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کیا جاتا۔ طاہر ہے کہ یہ تھم خداوندی پر اعتراض ہے، گویا یہ مسلمان کہلانے والے اللہ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ'' آپ نے جومروں کوچارتک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، ہمارا ول وہ باغ اس عظم کو بائنے کے لئے تیار نہیں ہے۔'' آپ نے جس صورت حال کا ذکر کیا ہے، اس کا خشا بھی بھی ہی ہے کہ وُ وسری شادی کو جنس شادی کو جذات ہو گورای ہی گا تھے ہے کہ کہی ہیوی اپنا گھر خود ہر باد کر لیتی ہے، شیکے ہیں جائیشتی ہے اور ساری زندگ کی خواری مول لے بیشتی اوراس غلاق کری ہے اور ساری زندگ کی خواری مول لے بیشتی ہے، مگرا پے گھر شریفانہ طور پر آبادی کو تبول نیس کرتی۔ اور بعض اوقات اس کی وجہ سے فتنہ وفساد، الزائی جھڑے اور تین کو بھی عارت کر لیتی ہے۔ مگرا پے گھر شریفانہ طور پر آبادی کو تبول نیس کرتی۔ اور بعض اوقات اس کی وجہ سے فتنہ وفساد، الزائی جھڑے ہے اور کس کی اور کرنے کو وہ سے خورت اپنی و نیا بھی ہر باوکر لیتی ہے اور وین کو بھی عارت کر لیتی ہے۔ اس افراط و تغریف کی خواری موال میس کے مور سے کو رہ نے کو اس کی وہ ہے کہ کہی عارت کر لیتی ہوائے جو رہ اور وہ دونوں یو یوں کے حقوق بھی ٹھیک ٹیس اور کر کے دوسری شادی کا ادارہ نہ کریں، بلکہ بغیر شدید میں موارت کے دوسری شادی کو ایک معمول کی چیز سمجھا جائے اور اس پر اس شدید ہو اور وہ دونوں یویوں کے حقوق بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرسکا ہو، تو دُوسری شادی کو ایک معمول کی چیز سمجھا جائے اور اس پر اس شدید

الغرض! وُوسری شادی کومطلقاً ایک عیب تصور کرنا إسلام کے مزاج کے خلاف ایک جا بلی تصور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان حکتوں کی نفی کرنا ہے جن کی بناپر إسلام میں جارتک شادیاں کرنے کی اِجازت دی گئی ہے۔

اند...و ومرے سوال میں آپ نے جو تجو لکھا ہے، یہ کی دراصل اس غیر اسلامی تصور کا شاخسانہ ہے کہ و وسری شادی ساندی بندوز باللہ سے بھی بدتر ہے۔ یورپ اور مغربی ممالک میں وُوسری شادی ممنوع ہے، مگر عورتوں اور مردوں کے غیرقانونی اور ساندی بین ہے۔ اور ملاقی اِختلاط پرکوئی یا بندی نہیں۔ ہماری اعلیٰ سوسائٹ پر بھی اس و ہنیت کی جھاپ ہے، وہ وُوسری شادی کوتو عیب سجھتے ہیں اور ایسا

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وغيره. (مشكواة، باب القسم ص: ٢٧٩).

كرنے والے كو مجرم تصور كرتے ہيں، كيكن غيرشرى جنسى إختلاط ان كى نظر ميں كوئى يُر اكى نہيں، ايسے لوگوں كے لئے زم سے زم جولفظ استعال کیا جاسکتا ہے وہ'' ذہنی اِرتداد''ہے،ان کواس ذہنیت ہے تو بہ کرنی جا ہے۔

## وُ وسری شادی کر کے پہلی بیوی سے قطع تعلق کرناحرام ہے

سوال:...ایک مخص شادی شدہ جس کے تین نیچ ہیں ، دُ وسری شادی کا خواہش مند ہے ، پہلی بیوی سے شروع ہی ہے ذہنی ہم آ بھی نہیں ہے،جس کی وجہ ہے گھر میں سکون نہیں ہے، ؤنیا کی نظر میں دونوں ساتھ رہتے ہیں گرتمین سال ہے دونوں میں علیحد گی ہو چک ہے،اس عرصے میں اس مخص کوا یک ایسی لڑکی ملی ہے جس میں ایک احجی اور کھریلو بیوی کی تمام خوبیاں موجود ہیں اوروہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تا کہ باتی زندگی سکون ہے گز ار سکے۔ (اس مخص کی شادی ۲۰ برس کی عمر میں خاندانی دباؤ کے تحت ہوئی تھی ) یہ صخص صاحب حیثیت ہےاور دونوں ہو یوں کی ذ مدداری اُٹھاسکتا ہےاورخر چہ برداشت کرسکتا ہے۔اب مسئلے لڑکی کا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل وجو ہات کی بنابر کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔مہر بانی فر ماکر آپ بتا ہے کہ کیا دُ وسری بیوی جو ( عام طور پرلوگوں کی نظر میں یُری تصوری جاتی ہے) اللہ تعالی کے زویک بھی پہلی ہوی کا''حق مارنے'' کی وجہ سے مجرم تصور کی جائے گی؟ کیا ہمارا ندہب ایسی صورت میں ؤوسری شادی کی اجازت دیتا ہے؟

جواب: ...ؤوسری شادی میں شرعا کوئی عیب نہیں ، لیکن پہلی ہوی کے برابر کے حقوق ادا کرنا شوہر کے ذمہ فرض ہے ، اگر ؤوسری شادی کر کے پہلی بیوی سے قطع تعلق رکھے گا تو شرعا مجرم ہوگا۔ البتہ بیصورت ہوشتی ہے کہ وہ پہلی بیوی ہے فیصلہ کرلے کہ میں تمبارے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہوں، اگر تمباری خواہش ہوتو میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، اور اگر طلاق نبیس لینا جاہتی ہوتو حقوق معاف کردو۔اگر پہلی بیوی اس پر آمادہ ہوکہ اے طلاق نہ دی جائے وہ اپنے شب باشی کے حقوق جیموڑنے پر آمادہ ہے تو اس کو خرج دیتارہے، شب باشی اس کے پاس نہ کرے۔اس صورت میں گنہگارنہیں ہوگا۔ " پھر بھی جہاں تک ممکن ہودونوں ہو یوں کے درمیان عدل ومساوات کابرتا ؤ کرنالا زم ہے۔

## ایک سےزائد شادیوں کے لئے عدل وانصاف قائم رکھناضروری ہے

سوال:...کیااسلام نے دُوسری شادی کی اِ جازت یا دُوسری شادیوں کی اِ جازت'' نظریہ ضرورت'' کے تحت دی ہے اوروہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتُ وَرُبْغَ فَانَ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوْجِدَةً" (النساء:٣).

<sup>(</sup>٢) يـجـب وظاهـر الآيـة أنـه فـرضـ نهـر. وفـي الشـامي: فإن قوله تعالى: فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة، أمر بالإقتصار على الواحدة عند خوف الجور فيحتمل أنه للوجوب. (شامي ج:٣ ص: ١٠١، كتاب النكاح، باب القسم).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقیه مائل. (سنن نسائی، کتاب عشرة النساء ج: ۲ ص: ۹۳).

<sup>(</sup>٣) كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع لسوة كان يقسم منهنّ لثمان ولا يقسم لواحدة، قال غير عطا هي سودة وهـو أصــح وهبـت يـومها لعاتشـة حين أراد رسول الله صـلي الله عليه وسـلم طلاقها فقالت له: امـــكني قد وهبـت يومي لعاتشـة. (مشكوة ص:٢٨٠). أيضًا: ولو تركت قسمها ..... أي نوبتها لضرتها صح. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٠٦).

بھی اِنصاف ہے مشروط؟ یابرخلاف اس کے مردانی مرضی کاخود مالک ہے؟

جواب :... ' نظرية ضرورت' كى اصطلاح تو پاكتان من إيجاد ہوكى ہے، جس كى تعبير ہر مخص اپنى خوابش كے مطابق كرسكتا ہے۔ حق تعالى شاند نے ...جو إنسانى فطرت كے خالق ہيں...مردكو جارتك شاديوں كى إجازت دى ہے، تا ہم أے بابند كيا ہے کہ اگراس کے نکاح میں ایک سے زیادہ عور تمیں ہوں تو ان کے درمیان تر از و کے تول سے عدل و اِنساف قائم رہے، کسی ایک کی طرف ذرا بھی جھاؤ اِختیار نہ کرے، اور کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک روا، نہ رکھے، اور اگر وہ میزانِ عدل کو قائم نہیں کرسکتا تو ایک پر اِکتفا کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو تھی دو بیویوں کے درمیان برابری نہیں کرتا وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا کے پہلوخٹک ہوگا۔ (ا

## د و بیو بول میں برابری کاحکم

سوال:...اگر دُوسری شادی کر بی جائے اور پورا عدل نہ ہوسکے، یعنی خرچہ تو پورا دیا جائے، کیکن اوقات میں کی جیشی ہوجائے تو شریعت کیا تھم دیتی ہے؟

جواب:...اگریوی اپنے حقوق معاف کردے تو دو بیویوں میں برابری نہ کرنا جائز ہے، (جبکہ خرج کے معالمے میں برابری ضروری ہے )۔ اور اگر بیوی اپنے حقوق معاف نہ کرے تو ایک رات ایک کے پاس اور وُ وسری رات وُ وسری کے پاس رہنا ضروری ہے۔ اس میں رعایت نہیں۔

#### دوبیو بوں کے درمیان عدل وانصاف کس طرح؟

سوال:...ا یک مخص نے ذوسری شادی کی اور اس کی نیت میم تھی کہ دونوں ہیو یوں کے درمیان عدل وانصاف کروں کا ،اور شریعت کےمطابق حقوق کی ادا میٹی کروں کا بھین بدسمتی ہے پہلی بیوی نے میرے اس عزم کوخاک میں ملادیا اور ہروقت لا تی جنگز تی رہتی ہےاور کسی صورت میں مجھے حقوق کی ادائیگی کرنے نہیں دیتی ، زوٹھ کر میکے چکی گئی ہےاور کہتی ہے کہ ذوسری بیوی کو چھوڑ و، جب میں تمہار ہے ساتھ رہوں گی۔اس صورت میں ، میں کیا کروں؟ کس طرح وونوں کے درمیان عدل قائم کروں؟ برائے کرم تفصیل سے جواب مرحمت فرمائی تا کہ پہلی ہوی شریعت کے مطابق مجھ سے معاملہ کرے ، میں چھوڑ نانبیں جا ہتا ، بلکہ دونوں کے درمیان عدل قائم كرنا حابتا بول ،اس حق تلفي كا ذ مه داركون بوگا؟

جواب:...دوبیویوں کے درمیان عدل کا قائم رکھنا ہرز مانے میں مشکل ترین کام رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں ، جبکہ طبیعتیں

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط، رواه الترمذي، (مشكونة ص: ٢٤٩، باب القسم).

 <sup>(</sup>٢) ولو تركت قسمها بالكسر أي نوبتها لضرتها صح. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٠٦).

 <sup>(</sup>٣) ويقيم عند كل واحدة منهن يومًا وليلةً للكن إنما تلزمه التسوية في الليل، حتى لو جاء للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٠٤).

کزور، دِین داری کم ،حوصلے بست ،مشکلات اورمواقع زیادہ ہیں ،یہ چیزگویا ناپید ہے۔ یبی دُنیا کاوہ بل مراط ہے جو آلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ بار یک ہے۔ آپ نے عدل وانعیاف قائم کرنے کے جذبے سے اس'' کار خیز' کا بیز ااُٹھایا، لیکن آپ کواس سے بہلے کی صاحب تجربہ سے مشورہ کرلینا جا ہے تھا کہ آپ پر کہیں' نیکی پر باد، گناہ لازم' کامضمون تو صادق نہیں آئے گا۔ بہر حال اب جبکہ آپ یہ کو اگر آپ یہ کو اگر ال سر پراُٹھا بھے ہیں ،آپ کے لئے اِستقامت کی دُعاکرتے ہوئے چندمشورے عرض کرتا ہوں:

ا:... دونوں ہو یوں میں ہے کسی کوطلاق نہ دیجئے ، بلکہ معالمے کوسلجھانے کی ہرمکن کوشش سیجئے۔

۲:... بہلی بیوی اگر میکے بیٹھی ہے تو اس کومنانے کی ہرمکن کوشش سیجئے (لیکن طلاق کی شرط پرنبیں)،اورا گروہ کسی طرح مان کر نددے، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے ،اور اِنتظار سیجئے کہ اے کب عقل آتی ہے۔

اند..دونوں کوالگ الگ مکان و بیخے ، دونوں کے پاس باری باری رات رہا کریں اور اس کا اہتمام والتزام کر لیجئے کہ دونوں میں سے کسی کے بیاری رات رہا کریں اور اس کا اہتمام والتزام کر لیجئے کہ دونوں میں سے کسی سے کسی کے پاس وسری کی بات میں کسی کے بیاری کریں گے ، نہ کسی سے وسری کے حق میں کوئی بات میں گئی آجیجی تعلق روا ، نہ کھیں۔ اور دیکر تمام تعلق کے بیاری کریں ، اور کسی کے ساتھ کسی تمام کا کوئی ترجیحی تعلق روا ، نہ رکھیں۔

ہم:... شو ہر کوطعن وشنیع کے تیروں سے چھلنی کرناعورتوں کا خاص وصف اور ان کی خصوصی ادا ہے ، اورعورت اس اسلے کے ساتھ مسلے رہتی ہے ، اوروہ ایسے فکو فے جھوڑ اکرتی ہے کہ آ دی پکھل کررہ جاتا ہے۔ حضرت حاتم اصم کا قول ہے:

'' نیک عورت دین کاستون ، کمر کی رونق اور طاعت ِ النی میں مرد کی مدد گار ہوتی ہے، اور مخالف عورت معمولی بات پر اپنے خاوند کے دِل کوگلادیتی ہے، اور اس کے نز دیک و والس کی بات ہوتی ہے۔''

آ دی کی سوختہ جگری کے لئے ایک بیوی کے تیرونشتر کی بارش بی کیا پھے ہوتی ہے، جبکہ چشم بدؤور! آپ نے اس مقصد کے لئے دو عددخوا تیمن کی'' خد مات' حاصل کر لی ہیں، اب آپ کو پہاڑی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اب نازک مزاتی اور زودر فجی کو خیر باد کہدد بیخے ، در نہ آپ کا گھر صبح وشام معرکہ کارزار کا منظر پیش کیا کرے گا۔ حضرت شغیق بلی المیہ سے فرمایا کرتے ہے:
'' اگرتمام اہل بلخ میرے محدومعاون ہوں، اور تو میرے خالف ہوتب بھی میں اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔''
آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مجاہدہ بہی ہے، کیونکہ عورت اگر بدگوئی کی مریضہ ہوتو کوئی علاج اس کے لئے کارگر نہیں ہوتا۔

معزت ایاس بن معاویه کا قول ہے: حضرت ایاس بن معاویه کا قول ہے:

> '' مجھے دو چیز دس کی دوامعلوم نہیں، چیشاب کو بند کرنے والی ،اور پُری عورت۔'' اس لئے آپ آئندہ کے لئے یہ فکر بی ترک کردیں کہ آپ اپنی اس اہلیہ محتر مدکی اِصلاح فر ماسکیس سے۔ اب ایک دوگز ارشات ان محتر مات کی خد مات میں چیش کرتا ہوں:

ا: ... بورتوں کی بیرکز دری ہے (اور بڑی حد تک بیطبعی چیز ہے) کہ سوکن کا وجودان کے لئے نا قابلِ برداشت ہوتا ہے، لیکن جس طرح ہم عقل وشرع کے تقاضے کی وجہ ہے اور بہت کی نا گوار یوں کو برداشت کرتے ہیں، ایک نیک خاتون کا فرض ہے کہ وہ اس نا گواری کو بھی طوعاً وکر ہا برداشت کرے اور ایٹ گھر کا سکون اور لطف بر باونہ کرے۔ کسی عورت کے لئے سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرنا

شرعاً جائزنيس ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشا وكرامى ب:

" كوئى عورت اپنى بهن (ليعنى اپنى سوكن )كى طلاق كامطالبدندكر، تاكه جو يجمهاس كے بيالے ميں ب،اے اپی طرف أنثر بل لے،اے چاہئے كدوہ نكاح كر لے جواس كامقدر ہے وہ اس كول جائے گا۔ ''(ا) (ملكلوة ص:۲۷۱)

اور محیح بخاری کی صدیث میں ہے:

''کسی عورت کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنی بہن ( یعنی اپنی سوکن ) کی طلاق کا مطالبہ کرے۔''<sup>(\*)</sup> اس لئے آپ کی اہلیہ طلاق کا مطالبہ کر کے نہ صرف اپی بہن پڑھلم کردہی ہیں، بلکہ خود بھی ایک فعل حرام کا ارتکاب کر کے ایے لئے دوزخ خریدری ہیں۔

۲:..قرآنِ کریم میں نیک عورتوں کے بارے میں فرمایا کمیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما نبر دارہوتی ہیں۔ اورا حادیث شریف میں بھی پیمضمون بڑی کثرت ہے آیا ہے۔ حضرت احمد بن حرب کا قول ہے کہ اگر عورت میں چیخصلتیں ہوں تو وہ نہایت صالح ہے: ا-نماز بنج كاندكى پابند مو، ٣-شو مركى تابعدار مو، ٣-ايخ رَبّ كى رضامندى چايخ والى مو، ٣- ايني زبان كونيبت اور چغلى ي محفوظ ر مے، ۵- ورنیاوی ساز وسامان سے برغبت ہو، ۱ - تکلیف برصر کرنے والی ہو۔

حضرت عبدالله بن مبارك كاإرشاد بي كه: " عورتول كا فتنه وفساد جس سے آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ذرايا بي بي ب کہا ہے شوہروں کے لئے قطع حرمی کا سبب بنتی ہیں ،اورا پے شوہروں کوذلیل کا موں اوررذیل <mark>چیٹوں کا محتاج کرتی</mark> ہیں۔''

ان إرشادات كى روشن ميں آپ كى الميدكوا يك مسلمان خاتون كا كردار أواكر تا جا ہے اور انبيں نى شادى ہے جو ذہنى صدمہ پہنچاہے،اس کواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے برداشت کرتا جا ہے،شادی ہوجانے کے بعد اَب طلاق کا مطالبہ نہایت ب جا چیز ہے،اس بے جااِصرار کے ذریعے وہ اپنے مقام ومرتبہ کو اُونچانہیں کررہی ہیں، بلکہ خدا ورسول کی نظر میں بھی اورلو کوں کی نظر میں بھی اپنی کم حوصلگی کا مظاہرہ کررہی ہیں ، میں ان کومشورہ وُ وں گا کہ وہموجودہ حالات کے ساتھ مجھوتہ کریں اور امن دسکون کے ساتھا پنا گھر آباد کریں۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ صحفتها ولتنكح فان لها ما قدر لها. منفق عليه. (مشكوة ص: ٢٤١، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لِامرأة تسأل طلاق أختها ... الخ. (صحيح بخاري ج:٢ ص: ٢٢٢، باب الشروط التي لَا تحل في النكاح).

 <sup>(</sup>٣) فالصّلخت قنتت خفظت للغيب بما حفظ الله (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>٣) - عن أنس قبال: قبال رسول الله صبلي الله عبلينه وسبليم: البعرأة إذا صبَّت الخمس وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنّة شاءت. رواه أبو نُعيم في الحلية. (مشكّوة ص: ٢٨١).

## اسلام میں مرد بیک وفت کتنی شاد ماں کرسکتا ہے؟

سوال:...اسلام شریعت میں مردبیک وقت کتنی شادیاں کرسکتا ہے؟

جواب:...مردا گرخرچه پانی اُٹھاسکتا ہو، اور بیویوں کے حقوق بھی برابراَ دا کرسکتا ہو،کس کے ساتھ کمی وزیادتی نہ کرے، تو بیک وقت چارشادیاں کرسکتاہے،اوراگران میں ہے کوئی ایک نوت ہوجائے تو پھر چوتھی کرسکتاہے، کویا بیک وقت چارر کھ سکتا ہے۔ اسلام میں چار ہےزائدشاد یوں کی اجازت ہیں

سوال:... مجھے کس مساحب نے بتایا ہے کہ شریعت اسلام میں جارسے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے؟

جواب :...جن صاحب نے آپ کوریہ بتایا کہ اسلام میں جارے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، اس نے بالکل غلط کہا ہے۔ آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى شاديال بلاشبه چارى زائد تعين جمريه صرف آپ صلى الله عليه وسلم كي خصوصيت يحيى ، آپ ملى الله عليه بسلم کے علاوہ کسی محالی ، تابعی ، إمام ،محدث اور بزرگ کو جارے زیادہ شادیوں کی اجازت نبیں اور نہ کسی نے کی ہیں۔ ان معاحب نے بیہ بات بالکل غلط اورمبمل کہی ہے۔

## عورت متنی شادیاں کر عتی ہے؟

سوال:...اسلام میں مردتو جارشادیاں کرسکتا ہے اورعورت کتنی کرسکتی ہے؟ جواب: ...شرعاً دعقلاً عورت ایک ہی شو ہر کی بیوی روسکتی ہے، زیادہ کی نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

## کیامرد کی طرح عورت بھی ایک ہےزا کدشادیاں کرسکتی ہے؟

سوال:... پاکتان ٹی وی اورفلموں کی نکاح یافتہ مسلم ادا کارہ عارفہ صدیقی نے ٹی وی رسالے میں انٹرویو میں یہ بیان دیا ے کداسلام میں اگر مردکوچار ہویاں کرنے کی اجازت ہے تو پھرعورت کو بھی پندر ہمرد کرنے کی اجازت ہونی جا ہے ،عورت ایک مردکو روزاندد کھے د کھے کر بور ہوجاتی ہے۔

جواب:...اسلام من مردكو جارشاد يول كي إجازت ب، البته سب كے حقوق كيسال اداكر تا لازم ب\_ اور عورت عقلا

 <sup>(</sup>١) وللحر أن يتنزوج أربعًا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وللت وربع والتصيص على العدد يمنع الزيادة عليه. (هداية ج: ٢ ص: ١١٦، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) وأما ما ابيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته. (تفسير القرطبي ج:٥ ص:١٥).

<sup>(</sup>٣) إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. (تفسير القرطبي ج: ٥ ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير (الي قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد المتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢). أيضًا: لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٨٠).

وشرعاً ایک ہی شوہر کی ہوسکتی ہے، ایک ہے زیادہ کی نہیں۔ اور جس صاحبہ نے پندرہ شوہروں کی إجازت طلب کی ہے، اے کہد ویا جائے کہ بیا دکام مسلمان عورتوں کے لئے ہیں، ان صاحبہ کو اگر اس تھم شرعی پر إظمینان نہیں، تواہے کس ہے إجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لئے پندرہ چھوڑ بچاس شوہررکھا کرے! جب آ دمی کو دین وایمان اور شرم وحیاہے واسط ندر ہے، تو جومنہ میں آئے کہ سکتا ہے، اور جو جی میں آئے کر سکتا ہے: '' بے حیاباش، ہر چہ خواہی کن' (جب تمہیں شرم وحیانہ ہو، تو جو جی جا ہے کر ویا ہے کہ سکتا ہے، اور جو جی میں آئے کر سکتا ہے: '' بے حیاباش، ہر چہ خواہی کن' (جب تمہیں شرم وحیانہ ہو، تو جو جی جا ہے کر ویا ہے کہ الفاظ ہیں۔ ''

## سترسال مخص کے لئے دُ وسری شادی کی إ جازت

سوال:...ایک میں المحض نے بیوی کے اِنقال کے بعد وُ دسری شادی کرلی، کچھ لوگوں کو اِعتراض تھا کہ عمر کے اس جھے می میں شادی مناسب نہیں، جبکہ دیگر معاشروں میں اس کی اِ جازت ہے، کیا اسلام نے اس کی اِ جازت دی ہے؟

جواب:...نکاح تو آ دمی جب جا ہے کرسکتا ہے، اور بینکاح ضرور کی نہیں کہ جنسی خواہش کے لئے ہو، بلکہ بیمی ہوسکتا ہے کہ بیاری کی حالت میں بیوی خدمت کرے گی۔

## اہیے آپ کو کنوارا ظاہر کر کے دُ وسری شادی کرنا

سوال: میرے بہنوئی نے شادی کے چار دِن بعد خاموثی ہے دُوسری شادی کر لی، جس میں انہوں نے اپنے دوستوں کو گواہ بتایا، دُوسرے نکاح نامے میں انہوں نے اپنے آپ کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا۔ جبکہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی (لیعنی میری بسن) سے نکارِح ثانی کی اِ جازت بھی نہیں لی، کیا یہ نکاح جائز ہے؟ نیز حق مہر دغیرہ اداکرنا ہوگایا نہیں؟

جواب:...نکاح میں گواہ وغیرہ موجود تھے، اس لئے بیوی کی إجازت کے بغیر اور کنوارا ظاہر کرنے کے باوجود نکاح تو ہوگیا۔اب اس کوچھوڑنے کی وجہ سے جومبر وغیرہ لازم ہوگا،اس کواُ داکرنا ہوگا۔ غلط کام کا انجام اس طرح خراب ہوتا ہے۔البتہ اس جموٹ پر انہیں گناہ ہوگا،شرعاً و وسرا نکاح جائز ہے، کیونکہ شرعاً و وسری شادی کے لئے پہلی بیوی سے إجازت کی منر ورت نہیں۔

## دوشاد یوں والے سے ایک بیوی کا بیمطالبہ کہ'' کسی ایک کا ہوکررہو'' غلط ہے

سوال:... الف ' نے اپنی پہلی ہوی کی اِجازت سے دُوسرا نکاح کیا اس عہد کے ساتھ کہ وہ اپنی پہلی ہوی اور اس کے

 <sup>(</sup>۱) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره ...إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۸۰).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي سعود قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... إذا لم تستحى فاصنع ما شئت. (سنن أبي داؤد ج: ۲
 ص: ۲۰۵، كتاب الأدب، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) والمهر يشاكد باحد معان اللالة: الدخول والخلوة الصحيحة ...... لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالإبراء من
 صاحب الحق. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الكاح، الباب السابع في المهر).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَلُلْكَ وَرُبِغَ" (النساء:٣).

بچوں کا ہرطرح سے خیال رکھے گا اور تمام ذہداریاں پوری کرے گا، جبکہ وُ وسری بیوی نے بھی پہلی کی موجودگی میں ' الف' کو بخوشی قبول کیا، جس کا اِندراج با قاعدہ نکاح ناسے میں کیا گیا۔ دونوں کے گھر علیحدہ ہیں، دونوں سے بچے ہیں، گرشادی کے چند ماہ بعد بی حالات ایسے پیدا کردیئے گئے کہ' الف' صرف پٹی وُ وسری بیوی کا ہوکررہ گیا، پھر بھی کسی حد تک پہلی بیوی اور بچوں کی ذہداریاں نبھا تا رہا، تاہم چندسال بعد مزید حالات بھڑے اور' الف' کے اپنی پہلی بیوی سے از دوا بی تعلقات تو منقطع ہو بی گئے، گربات بیال تک پہنی جن ہے کہ دُوسری بیوی کو یہ بھی گوارانہیں کہ' الف' اپنی پہلی بیوی کے علاج معالیح کا خیال کرے یا اے کہیں اپنی ساتھ کے جائے۔ جبکہ پہلی بیوی کہ ورسری بیوی کو ہمیشوع تو دی ساتھ کے جائے۔ جبکہ پہلی بیوی کہ میں اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لائی اور اس نے ' الف' کی دُوسری بیوی کو ہمیشوع تو دی کے ماتھ کھر یلوسکون سے رہنا چاہتا ہے گر دُوسری بیوی کا مطالبہ یہ ہے کہ اور اپنی کی دوسری بیوی کا مطالبہ یہ ہے کہ کی درس دیا ہے۔ ' الف' دونوں کے ساتھ گھر یلوسکون سے رہنا چاہتا ہے گر دُوسری بیوی کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک کے ہوکر رہو۔ جمحے قرآن وسنت کی روشن میں اس کا تھی تھر بیوسکون سے رہنا چاہتا ہے گر دُوسری بیوی کا مطالبہ یہ کے ہوکر رہو۔ جمحے قرآن وسنت کی روشن میں اس کا تھی جائے۔

جواب:...جس محض کی دو بیویاں ہوں ،شرعاً اس پر بیفرض عائد کیا گیا ہے کہ دہ دونوں کے ساتھ برابری کا برتا و کرے ،اور بیبرابری چند چیز وں میں ہے:

ا:...جتنی را تیں ایک کے تھر رہے، اتی ہی ؤوسری کے تھر رہے۔

ا:... جتنا خری ایک کودیتا ہے، اتنائی وُ دسری کودے، (بچوں کی کی بیشی ہے اس پر کمی بیشی ہوسکتی ہے، گریویوں کا خرج میں سیک کا است

اند.دونوں کے ساتھ میل برتاؤ میں مساویا نہ سلوک کرے ، یہ جائز نہیں کہ ایک کے <mark>ساتھ تو اچھا سلوک ہو ، اور دُ وسری کے</mark> ساتھ پُرا ، ان دونوں عورتوں کا بھی فرض ہے کہ اپنے ساتھ شوہر کے ترجیحی سلوک کا مطالبہ نہ کریں۔ <sup>(۱)</sup>

صدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کی دو ہویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ عدل وانصاف کے مطابق مساویا نہ سلوک نہ کرے، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں اس مالت میں چیش ہوگا کہ اس کا آ دھادھ زختک ہوگا۔

جوعورت اپنشو ہرکو برابری کے سلوک ہے منع کرتی ہے، وہ قیامت کے دن ظالموں کی صف میں اُٹھائی جائے گا، اور اس ہے دُوسری سوکن کے ساتھ ہے اِنصافی کا بدلہ دِلا یا جائے گا، اور وہ "لعنة الله علی الظّلمین" کا تمغہ حاصل کرے گی۔ دُنیا کی چند روزہ جموٹی راحت کے لئے آخرت کا دروناک عذاب خرید لینا ہے عقل ہے، ان دونوں عورتوں پرلازم ہے کہ شوہر کے سامنے ایک دُوسری کی بُر اُنی نہ کریں، ایک دُوسری کی جُنگ عزت نہ کریں، ایک دُوسری پرحسد نہ کریں، درندا ہے ساتھ اپنے شوہر کی بھی عاقبت برباد کریں گی۔

 <sup>(</sup>۱) ومما يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهنّ فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والموانسة لا فيما لا
 يملك وهو الحب والجماع، كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالكميرى ج: ۱ ص: ۳۳۰، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة شقه ساقط. (مشكوة ص: ٢٥٩، باب القسم، طبع قديمي كتب خانه).

#### وُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی ہے إجازت لینا شرعا کیسا ہے؟

سوال:...فقیر خفی کی رُوسے ایک فخف کو دُوسری شادی کے لئے ہیوی ہے اِ جازت کینی منروری ہے؟ کیا موجود و مکلی قوانین کی رُوسے دُوسری شادی کے لئے پہلی ہیوی ہے اِ جازت کینی ضروری ہے؟ اور اس قانون کی خلاف ورزی کی کیاسز امقرر ہے؟ یعنی قیداور جریانہ وغیرہ۔

جواب:...شرعاً وُوسری بیوی کرنے کے لئے پہلی بیوی سے اِجازت لیما ضروری نہیں، البتہ ایوب خان کی شریعت جو ہمارے ملک میں ' کا نکل میں نافذ ہے، وہ پہلی بیوی کی رضامندی کوشرط مغمراتی ہے، اور ایوب خانی شریعت کی خلاف ورزی کرنے پرسز اہو عکتی ہے۔

#### بیار بیوی کے ہوتے ہوئے مجبوراً وُ وسری شادی کرنا

سوال:... بیری شادی ایک سیّده فاتون سے عرصہ دس سال پیشتر ہوئی تھی۔ شادی کے فوراً بعد سے لے کر آج تک وہ فاتون مختلف بیاریوں بیں جتا ہے، جس میں عورتوں والی بیاری سرفہرست ہے، جس کا علاج بزاروں رو پے لگا کر کراتار ہا ہوں ، بالآخر برنا آپیشن کروانا پڑا، نیتو پہلے کوئی بچہ ہوا ہے اور اب تو بچے والی بات ہی ختم کردی گئی ہے۔ ایک آنکھ کا آپیشن ہو چکا ہے، دُوسری کا بھی ہوگا ہی جو کہ ہم کوئوں سے بھی ہوگا ہی خیمیاں بیاریاں بیں۔ یہ تم ہوگا ہی نون کوشادی سے پہلے سے تھیں، جو کہ ہم کوئوں سے بھی کئی تھیں۔ طویل میں ترین ہو چکا ہے، کوئوں بیس گزارہ ہور ہا ہے۔ بھی کسی نے سیّدہ فاتون سے شادی کر نے پر ڈرایا، آپ سے اور ویکر علی نے کرام سے معلوم کیا تو اس بات کوکوئی اہمیت شددی گئی۔ فاتون صاحبہ وائے رو نے کے اورخود کئی کرنے دو بھی تا کہ دونوں کوسکون حاصل ہو، اللہ پاک کوئی خوثی ہمیں بھی ضرور د سے گا۔ گر فاتون صاحبہ وائے رو نے کے اورخود کئی کر لینے کے اور کچونیس بھی ہے۔ نیتو ماں باپ اس کے ہیں، نہ ہی بیر ہے، دونوں ہیتے ہیں۔ گر اس کے بہن بھائی ہیں، سب اُن سمجھاتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، سب اُن سمجھاتے ہیں۔ بہن بھائی ہیں، سب اُن سمجھاتے ہیں۔ بہن معائی ہیں، سب اُن سمجھاتے ہیں۔ بہن معائی ہیں، سب اُن سمجھاتے ہیں۔ بہن معائی ہیں، ورنوں ہیتے ہیں۔ کوئی واسط نہیں۔ جھے کیا کرنا چاہئے؟ کیا بیوی صاحبہ کو بغیر بنا کے شادی کرلوں؟ اور اگر ایسا کرت بی باتی کوئی واسط نہیں۔ بھے کیا کرنا چاہئے؟ کیا بیوی صاحبہ کوئی جو اس کے بہن ہوئی ہی ہی آبی آبی کوئی ہی ہیں۔ برائے مہر بائی تفصیل سے جواب لکھدیں۔

جواب:...اس محترمہ سے فیصلہ کرلیس کہ یا تو وہ وُوسری شادی کی اِجازت دے دیں ، آپ ان کے حقوق بھی بدستور اَدا کرتے رہیں مے ،اگروہ اس پرراضی نہیں تو طلاق لے لیں۔ان دوراستوں کے سواتیسراراستہ کیا ہوسکتا ہے...؟

## کسی کی ہمدردی کے لئے وُ وسری شادی کرنا

سوال:... میں بال بیجے دار ہوں اور خوش خرم ہوں ، پُرسکون زندگی اللہ کے فضل سے گزرر ہی ہے ، کیا کسی کی جمدر دی میں دُ وسری شادی کرسکتا ہوں؟ مجھے کیا تر تیب قائم کرنا ہوگی؟ جواب:...وُوسری شادی کی شرعاً اِجازت ہے،لیکن اس زمانے میں وُوسری شادی راحت وسکون کو ہر بادکرنے والی ہے، اس لئے ''کسی کی ہمدردی میں'' آپکوا پناسکون ہر بادکرنے کامشورہ نہیں وُوں گا۔

#### دُ وسری شادی کروں یانہیں؟

سوال: ... میں دُوسری شاوی کرنا چاہتا ہوں ، ایک صاحب ہیں ان کی ایک لڑکی مطلقہ اور ایک بہو ہوہ ہے ، انہوں نے ایک مرتبہ اشار ہ مجھ ہے کہا'' جو بھی پہند ہو' لیکن حضرت! میرے والدصاحب کی وجہ ہے ان صاحب کو پہند نہیں کرتے ۔ میں آج بیہ وج رہا تھا کہ جاکر ان سے کہوں کہ اب میری شخواہ چار ہزار ہوگئی ہے ، اب آپ میرا دُوسرا نکاح پڑھادیں۔ حضرت! یہاں یہ بھی عرض کردوں کہ میرا ذواتی مکان نہیں ہے ، میں کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں اور والدین اور دو چھوٹے بہن بھائی بھی زیر کھالت ہیں۔ حضرت! اب آپ بیمشورہ دیں کہ میں دُوسری شاوی کروں یانہیں؟ میری بیوی کہتی ہے کہ میں اپنی مجت کو تقسیم نہیں کر کئی۔

جواب:... ورس شادی شرعاً جائز ہے، لیکن آج کے طبائع کرور ہیں، صدووشرعیہ کی پابندی نہ آپ کی پہلی ہوی ہے ہو سے گی، نہ ورس سے، نہ خود آپ ہے، اور نہ آپ کے والدین ہے، اور صدووشرعیہ کی پابندی نہ ہونے کی وجہ سب گنام گار ہوں گے۔ اس لئے میرامشورہ یہ ہے کہ ورس شادی کا خیال و ماغ ہے نکال ویں۔ آپ نے اس ناکارہ کے ساتھ اپن قبلی مجبت کا ذکر کیا ہے، اس کے جواب میں۔ بہی عرض کروں گا جو صدیث میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالی آپ سے مجت فرمائے، جبکہ آپ نے محض اس کی خاطر مجھ سے مجبت کی، اور میرا یہ مشورہ بھی اس محبت کی بنا پر ہے۔

### بیوی اگر حقوق زوجیت ادانه کرے تو دُوسری شادی کی اِ جازت ہے

سوال: برخی نقطہ نظرے آدی کن حالات میں دُوسری شادی کرسکتا ہے؟ اگر بیوی کی مسلسل تین سال سے خاموثی ہواور بی آدم کو عورت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کیا وہ بیوی ہے! جازت یا مرضی لئے بغیر دُوسری شادی کرسکتا ہے؟ اگر وہ اپنی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بجائے گناہ کے گڑھے میں گرنے کے دُوسرا نکاح کرلے اور پہلی بیوی سے اجازت بھی نہیں لے تو اس کی شرک حیثیت کیا ہوگی؟ شوہر بیوی کو اپنی ضرورت کے لئے بلوائے اور وہ نہ آئے ، اس میشیت کیا ہوگی؟ شوہر بیوی کو اپنی ضرورت کے لئے بلوائے اور وہ نہ آئے ، اس پر بیوی کے لئے کیا اُدکام ہیں؟ اور کیا شوہر کو ایسی صورت میں بغیر بیوی کی اجازت کے دُوسرا نکاح کرنے کاحق حاصل ہے؟

جواب:...شرعاً وُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی کی إجازت لینا ضروری نبیس، اورا گرعدالت سے منظوری لے لی جائے کہ میری بیوی تین سال سے حقوق زوجیت اوانہیں کرتی ،لبذا مجھے دُوسری شادی کی اِجازت دی جائے تو بیرقانون کے بھی خلاف نہ ہوگا،اس حالت میں دُوسری شادی ضرور کرلینی جائے۔

#### جارشاد بوں پر بابندی اور مساوات کا مطالبہ

سوال: ۔۔ گزشتہ دنوں کراچی میں عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر مختلف ساجی تنظیموں کی جانب سے تقاریب منعقد ہو کمیں ،

جن میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ:'' ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی عائد کی جائے اور عور توں کومردوں کے مساوی دراشت کا حق حاصل ہونا چاہئے۔ای طرح شادی اور طلاق میں عورتوں کومردوں کے مسادی حقوق حاصل ہونے چاہئیں۔''

ا: ....اسلامی نقطهٔ نگاه سے ان مطالبات کی کیا اہمیت ہے؟

٢: ....ا يسے مطالب كرنے والے شركى نقطة نگاہ ہے كيا اب تك دائر واسلام ميں واحل ہيں؟

سا: .....رسول التُمسلى التُدعليه وسلم ك أحكامات كا غداق أر ان والون اور آپ صلى التُدعليه وسلم ك أحكامات ك خلاف آواز أثفان والون كى اسلام مين كياسزا ب؟

جواب:..ان بے جاری خواتمن نے جن کے مطالبات آپ نے قل کتے ہیں، ید دعویٰ کب کیا ہے کہ وہ اسلام کی ترجمانی کررہی ہیں، تا کہآپ بیسوال کریں کہ وہ دائر ہُ اسلام میں رہیں یانہیں؟ رہایہ کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ان مطالبات کی کیاا ہمیت ہے؟ یہ ایک ایساسوال ہے جس کا جواب ہرمسلمان کومعلوم ہے۔کون مبیں جانتا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مردکو بشرطِ عدل جارشادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ عورت کو جارشو ہر کرنے کی اجازت اللّٰہ تعالٰ نے تو کجا؟ کسی او ٹی عقل وقیم کے تحص نے بھی نہیں دی۔ اور یہ میں سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے ورافت اورشہادت میں عورت کا حصہ مرد سے نصف رکھا ہے، اور طلاق کا اختیار مردکودیا ہے، جبکہ عورت کو طلاق مانتھنے کا اختیار دیا ہے، طلاق وینے کانہیں۔ اب فرمان الٰہی سے بڑھ کراسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کون کرے گا؟ الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ مسلم معاشرے میں بڑی بھاری اکثریت الی باعفت، سلیقہ مند اور اطاعت شعار خواتین کی رہی ہے جنھوں نے ا ہے گھروں کو جنت کانمونہ بنار کھاہے ، واقعتاً حورانِ بہتی کو بھی ان کی جنت پر مثلک آتا ہے ، اور <mark>یہ یا کبازخوا تین ایے گ</mark>ھر کی جنت کی حکمران ہیں،اورا بی اولا داورشو ہروں کے دِلوں برحکومت کررہی ہیں۔کیکن اس حقیقت سے بھی انکارنہیں کیا جاسکتا کہ بعض گھروں میں مروبر سے طالم ہوتے ہیں اور ان کی خواتین ان سے بڑھ کر بے سلیقہ اور آ واب زندگی سے نا آشنا۔ ایسے گھروں میں میاں بیوی کی " جنگ انا" بمیشه بریار بتی ہے اور اس کے شور شرا ہے ہے ان کے آس پڑوس کے بمسابوں کی زندگی بھی اجیر ن ہو جاتی ہے۔معلوم ایسا ہوتا ہے کہ'' عورتوں کے عالمی دن'' کے موقع برجن بیگمات نے اپنے مطالبات کی فہرست پیش کی ہے، ان کا تعلق بھی خواتین کے ای طبقے ہے ہے جن کا گھر جہنم کانمونہ پیش کررہا ہے،اوراس کے جگر شگاف شعلےا خبارات کی سطح تک بلند ہورہے ہیں،اوروہ غالبًا پنے ظالم خوہروں کے خلاف معدائے احتجاج بلند کر رہی ہیں، اور چونکہ بیانسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ وہ وُ وسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھتا َ رَبّا ہے اس لئے اپنے گھروں کوجہنم کی آ گ میں جلتے ہوئے د کھے کریہ بیگات جھتی ہوں گی کہ جس طرح وہ خودمظلوم ومقبور ہیں ،اور ا پنے ظالم شوہروں کے ظلم سے تنگ آ چکی ہیں، کچھ بہی کیفیت مسلمانوں کے وُوسرے کمروں میں بھی ہوگی،اس لئے وہ بزعم خودتمام

 <sup>(</sup>١) "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فو حدة أو ما ملكت أيمنكم" (النساء: ٣).

<sup>(</sup>٢) "يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حظ الانتيين" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>٣) "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء" (البقرة:٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحلّ لكم أن تاخذوا مما اليتموهن شيئًا إلّا أن يعافا آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما المتدت به" (البقرة: ٢٢٩).

مسلم خواتمن کی طرف سے مطالبات چین کررہی ہیں۔ حالا نکہ بیان ک'' آپ بین' ہے'' جگ بین' نہیں۔ سوالی خواتمن واقعی لائقِ رحم ہیں، ہرنیک دِل انسان کوان سے ہمدردی ہونی چاہئے، اور حکومت سے مطالبہ کیا جانا چاہئے کہ ان مظلوم بیگات کوان کے درندہ صفت شوہروں کے چنگل سے فورانجات دِلائے۔

میں ایسے مطالبے کرنے والی خواتی کومشورہ ووں گا کہ وہ اپنی برادری کی خواتین میں یہ تحریب چلائیں کہ جس شخص کی ایک بیوی موجود ہواس کے حبالہ عقد میں آنے کوکسی قیمت پر بھی منظور نہ کیا کریں ، ظاہر ہے کہ اس صورت میں مردوں کی ایک سے زیادہ شادی پرخود بخو دیا بندی لگ جائے گی اوران محترم بیگات کو حکومت ہے مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

رہا طلاق کا افتیارتو اس کاحل پہلے ہے موجود ہے کہ جب بھی میاں ہوی کے درمیان اُن بن بونورا خلع کا مطالبہ کردیا جائے، فلا کم شوبر خلع نہ وے تو عدالت خلع ولوادے گی، بہر حال اس کے لئے حکومت ہے مطالبے کی ضرور تنہیں۔ رہا مردو مورت کی برابری کا مسئلہ! تو آج کل امر یکا بہاوراس مساوات کا سب ہے بڑا علمبر دار بھی ہے اور ساری وُنیا کا اکیلا چودھری بھی، بیر مطالبہ کرنے والی خوا تین امر کی ایوان صدر کا تھیراؤ کریں اور مطالبہ کریں کہ جب سے امر یکا مبذب وُنیا کی برادری میں شامل ہوا ہے آج تک اس نے ایک خاتون خانہ کو بھی امر کی صدارت کا مصب مرحمت نہیں فر بایا، انبذائی الفورام یکا کے صدر کا نشن صدارت کے منصب سے اپنی المبیر مرحمت نہیں فر بایا، انبذائی الفورام یکا کے صدر کا نئی بیکات کے حق میں و سمبر دار والی میں وستبر دارہ وہ بائیں، ای طرح امر کی حکومت کے وزراء اور ارکان دولت بھی اپنی اپنی بیکات کے حق میں و سمبر دار اور اس جا بیٹھیں، پھر پیخوا تین فر آبی قانون وضع کریں کہ جتنا عرصہ مردوں نے امر یکا پر راج کیا ہا جاسے عوصے کے لئے خوا تین حکومت کریں گی ، اور اسے عرصہ تک کی مردوں نے امر یکا پر ابری کی ایر وزن کی مساوات کی منصوب پر نہیں لیا جائے گا ، تا کہ مردون ن کی مساوات کی ابتدام ریکا بہادر سے ہو۔ آگر ان معزز خوا تین نے اس معرے کو سرکر لیا تو وُنیا میں بورت اور مردی کی برابری کی آبی ہوا چلے گی کہ ان خوا تین کو اخرارات کے اور آن سیا و کر نیا جی کورت اور والی ان خوا تین کے حالی زار پر حم فر ما کیں۔

# لا پتاشو ہر کا حکم

## کیا گمشدہ شوہر کی بیوی دُوسری شادی کرسکتی ہے؟

سوال:...میری ایک رشته داری، بهت عرصه پہلے ان کی شادی ہوئی، اولا دہیں چار بچے ہیں، کوئی دس سال پہلے ان کے شوہرگھر سے چلے گئے اور جا کر وُ وسری شادی ر چالی۔ تاہم وہ ایک سال تک اپنی اس پہلی بیوی کے پاس بھی آتے ر ہے لیکن پھروہ اچا تک اپنی وسری بیوی کے باس بھی تھوڑ دی۔ انہیں اچا تک اپنی وُ وسری بیوی کے ساتھ کہیں غائب ہو گئے، جس دفتر میں وہ ملازمت کرتے تھے، وہاں سے ملازمت بھی چھوڑ دی۔ انہیں غائب ہو کے نوسال سے اُوپر ہو گئے ہیں، اب وہ ہمال غائب ہیں؟ کسی کو پچھ پانہیں۔ بیا تک معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہیں یانہیں؟ اب ہم چاہے ہیں بیمحتر مدوّ وسری شادی کرلیں، کیا شرعاً ایسا جائز ہے؟

جواب: ...اس مسئلہ میں مالکی مسئلہ پر نتوی دیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کے حورت عدالت میں دعوی کرے ، اولا شہاوت سے شابت کرے کہ وہ استے عرصے ہے مفقو والنم ہے ، اوراس نے اس عورت کے تان ونفقہ کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ عدالت اس کی شہادتوں کی ساعت کے بعداسے چارسال انتظار کرنے کا بھم وے اور اپنے ذرائع سے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے اور چارسال کے عرصے میں اگر شو ہرندآ نے تو عدالت اس کے فنخ نکاح کا فیصلہ کرے۔ اس فیصلے کے بعد عورت عدت گزارے ، عدت کے بعد وہ فروسری جگہ نکاح کو فیصلہ کر کے درائع سے اور اگر عدالت محسوس کرے دمزید چارسال کے انتظار کی ضرورت نہیں تو عورت کی شہادتوں کے بعد وہ فوری طور پر فنخ نکاح کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تاہم عدالت کے سامنے شباہ تیں کہا تھار کی ضرورت نہیں تو عورت کی شبادتوں کے بعد وہ فوری طور پر فنخ نکاح کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تاہم عدالت کے سامنے شباہ تیں کہیں کرنا اور عدالت کے بعد عدت گزار نا شرط لازم ہے ، اس کے بغیرہ و مربی جگہ عقد نہیں ہوسکنا۔ (')

(۱) زوج مفقود کے لئے مالک کے زویک مفقود کی زوجیت سے علیمہ ہونے کی دا زالاسلام میں تو یہ صورت ہے کہ عورت قاضی کی عدالت میں مرافعہ کرے اور بذریع شیادت بڑے میں شیادت باتشائ کی سے اور بذریع شیادت بڑے میں شیادت باتشائ کی ہے۔ یعنی شیادت بڑے میں شیادت باتشائ میں کی مار کے میں شیادت باتشائ میں کی کانی ہے، یعنی شیرتِ عام کی بنا پر بھی شیادت دکی جاسمتن ہے، (کے صافحی المستنفی للباجی الممالکی ج: ۵ ص: ۲۰۳ کت اب الاقتصبة) دفور ع) و أصا النکاح ففی العبیم عن سحنون، قال جل أصحابنا يقولون فی النکاح، إذا استنشر خبرہ فی المجیران ان فلانا تنووج فلان میں المنائل کے اندر بھی المنائل کے اندر بھی مفقود کی تعین و تلاش کرے، اور جب پالے نے مایوں ہوجائے تو عورت کو چارسال تک مزید انتظار کا تھم کرے، پھرا اران چارسال کے اندر بھی مفقود کی تات میں مفقود کو اس چارسال کی عدت تم ہوئے پر کم دوتھور کیا جادے گا ،اور نیز ان چارسال کے تعد چار ماووں دن عدت و فات گرار کر بھر و کر دو کھی و دارالا شاعت )۔

( بِقَ الْكُلِّمِ مَنْ بِرٍ )

## كمشده شوہرا كرمةت كے بعد كھر آجائے تو نكاح كاشرى تكم

سوال:...میراشو ہر مجھ سے تقریبا ۱۳ سال تک بالکل غائب اور لا پار با، اور ای ۱۳ سال کے عرصے میں اس نے نی شادی کی ،اب ۱۳ سال کے بعد مجھے سے ملنے آیا ہے ، آیا اس طویل جدائی کی وجہ سے میرا نکاح نوٹ گیایانہیں؟ مجھے دوبارہ نکاح کرنے ک ضرورت ہے یاوہی پُر انا نکاح کافی ہے؟ واضح رہے کہ شوہرنے مجھے کوئی طلاق وغیرہ نہیں دی۔ جواب:...وہی پُرانا نکاح باتی ہے، نے نکاح کی ضرورت نہیں۔ (<sup>()</sup>

#### جسعورت کا شوہرغا ئب ہوجائے وہ کیا کرے؟

سوال:...میری شادی دوسال پہلے ہوئی تھی ،میرا شوہر بیاری کی وجہ ہے ایک رات بھی میرے ساتھ نبیں گز ارسکا ،اور دو مہینے بعد بیاری کی حالت میں نہ جانے کہاں چلا گیا؟ جس کا آج تک کوئی پتانبیں چلا۔ میں دوسال سے والدین کے گھررہ رہی ہوں اور اَب وہ میری شادی کہیں دُوسری جگہ کررہے ہیں ،تو آپ برائے کرم میری اس دُوسری شادی کے بارے میں تکھیں ، یعنی کیا طریقة

جواب: ... بيتو ظاہر ہے كه جب تك پہلے شوہر سے طلاق نه ہو ياعدالت پہلے نكات كے نئخ ہونے كا فيصله نه كرے ، وُوسرى جگد منکوحہ کا نکاح نبیس ہوسکتا (۲) آپ کے مسئلے کاحل ہے ہے یہ آپ عدالت سے رُجوع کریں ، اپنا نکاح گوا ہول کے ذریعہ ثابت کریں اور پھر بیٹا بت کریں کہ آپ کا شوہر لا پند ہے۔عدالت جارسال تک اپنے ذرائع ہے اس کی <del>الاش کرائے ،</del> نہ ملنے کی صورت میں فنخ نکاح کا فیصلہ دے دے (اور اگر عدالت حالات کے پیشِ نظراس ہے کم مذت کا تعین کرے تو اس کی بھی مختجائش ہے ) سنخ نکاح کے فیصلے

(بَيْمَائِيمُوْمُرُثُرُثُ )......وفي فتوى العلامة سعيد بن صديق الفلائي مفتى المالكية بالمدينة المنوّرة زادها الله شرفًا: فالمفقود في بـلاد الإسـلام فـي غيـر مجاعة ولًا وباء إن لم ترض زوجته بالصبر إلى قدومه فلها أن ترفع أمرها إلى الخليفة أو القاضي أو من يقوم مقامهما في عدمهما ليتفخصُوا عن حال زوجها بعد ان تثبت الزوجية وغيبة الزوج والبقاء في العصمة إلى الآن واذا ثبت ذالك عندهم كتبوا كتابًا مشتملًا ...... فيإذا انتهى الكشف ورجع إليه الرسول وأخبره بعدم وقوفه على خبره، فالواجب أن ينضرب له أجل أربع سنين للحر وسنتان للعبد وهذا التحديد محض تعبد بفعل عمر بن الخطاب وأجمع عليه الصحابة ...... واللي جميع ما سبق أشار خليل بقوله ...إلخ. (الحيلة الناجزة ص: ١٢٠، ١٢١، الجواب من العلامة سعيد، طبع دار الإشاعت كراچي).

وفي فتوي العلامة الفاهاشم رحمه الله مفتى المالكية بالمدينة المنوّرة: أما السؤال الرابع ....... فجوابه ما في شرح البدرديس وعبيدالباقي والخرشي وغيرها، ان المفقود انما يؤجل لإمرأه ما دامت نفقتها وإلّا طلقت بعدم النفقة ...... اما السؤال الخامس ..... فجوابه ..... إن ضرب الأجل لِامرأة المفقود انما هو إذا دامت نفقتها من ماله ولم تخش العنت والزنا وإلَّا قلها التطليق بعدم النفقة أو لمخوف الزنا. (الحيلة الناجزة ص: ٢٣، ١٢٣،).

(1) تفصیل کے لئے ماحظہو: الحیلة الناجزة ص:١٨،٦٤ واپس مفتود کے أحکام۔

 (٦) اما نكاح منكوحة الغير (الى قوله) لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (رد اغتار، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢). أيضًا: لا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذّلك المعتدة. (عالمگيري ج:١ ص:٢٨٠).

کے بعد آپ شوہر کی وفات کی عدت ( چار مبینے دس دن ) گزاریں ،عدت سے فارغ ہونے کے بعد ذوسری جگہ عقد کر سکتی ہیں۔ <sup>(۱)</sup> شوہر کی شہادت کی خبر برعورت کا دُ وسرا نکاح سیجے ہے

سوال:...ہارے کا وُں میں دو بھائی رہتے تھے، ١٩٦٥ء کی جنگ میں ایک بھائی لڑائی پر کیااوراس کی بیوی وُوسرے بھائی کے پاس رہ کی، جنگ ختم ہونے کے بعداس کے بھائی کا کوئی پانہ لگااور حکومت پاکستان نے اس کے گھر کے بیے پراس کی شہادت کی اطلاع دے دی۔ پچھیم سے کے بعد وُ وسرے بھائی نے اپنی بھابھی یعنی بھائی کی بیوی کے ساتھ شاوی رجا لی ،اس طرح دونوں زندگی گزارنے لگے۔ا ۱۹۷ء کی جنگ کے بعد ذوسرا بھائی جس کا حکومت نے شہادت کا تاردیا تھا، واپس کا وَں کوآیا، کیکن گدا گری کے نباس میں، کیونکہ اے معلوم ہوگیا تھا کہ بھائی صاحب نے میری بیوی کے ساتھ شادی کی ہے۔ وہ گدا گری کے لباس میں گاؤں میں بھر کر چلا عمیا ،اس کے بعداس کا پیانبیں چلا ، **بھائی** نے بہت ہلاش کیا ،کہیں نہیں ملا۔اوراً بھی پیا چلا ہے کہوہ کرا چی شہر میں ہے ،تو ایسے میں شرعی تھم کیا ہے کہ اس کی بیوی جو کہ اس کے دُوسرے بھائی کے نکاح میں ہے اور اس کی اولا وجو دُوسرے بھائی سے بوئی ہے کیا سیح ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے؟ اگرنہیں ہواتو بچے حرامی ہیں یا حلالی؟ کیونکہ یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ؤوسرا بھائی ابھی زندہ ہے اور

جواب: ... جب اس بھائی کے شہید ہونے کی اطلاع حکومت کی طرف ہے آعمیٰ تو عدت کے بعد اس کی بیوی دوبارہ نکاح کرنے کی مجاز تھی ،اس لئے وہ نکاح سیح تھا،اوراولا دہمی جائز ہے۔رہایہ کہ بھائی گداگری کے لباس میں آیا تھا، پیحض افواہی بات ہے جس کا یقین نبیں کیا جاسکتا، جب تک کسی قطعی ذریعہ سے بیمعلوم نہ ہوجائے کہ وہ شہید نبیں ہوا، ابھی تک زندہ ہے، اس وقت تک اس کی بیوی کا ذوسرا نکاح سیح قرار دیا جائے گا،اورا گرفطعی طور پریہ ثابت ہوجائے کہ پبلاشو ہرزندہ ہے تب بھی ذوسرے نکاح ہے جو بچے میں وہ حلالی میں ، پہلے شو ہر کوحق ہوگا کہ و داپنی بیوی واپس لے لے ، یااس کوطلاق دے کر فارغ کر دے ، اس صورت میں عدت کے بعددُ وسرے شوہرے دوبار و نکاح کردیا جائے۔ (۱۲)

## لا پتاشوہر کی بیوی کا دُ وسرا نکاح غلط اور نا جا ئز ہے

سوال:...میرے ایک دوست نے شادی کی اور شادی کے بعد وہ بیرون ملک چلے گئے ،تقریباً چارسال ہے نہان کا کوئی خط آیا ہے اور نہ بی ان کا کوئی حال احوال کچھ بعد چلتا ہے کہ زندہ ہیں یا کہ نبیں۔ ادھراس کی بیوی کی ماں اور بھائیوں نے اس کی

و يَحْتَ: حيله ناجزه للتهانوى ص: ٢٢.

 <sup>(</sup>٢) سئل عن امرأة لها زوج غائب فجاء رجل إليها وأخبرها بموت زوجها ففعلت هي وأهل البيت ما تفعل أهل المصيبة من إقحامية التنعزية واعتدت وتزوّجت بزوج آخر ودخل بها، لم جاء رجل آخر وأخبرها أن زوجها حي وقال: أنا رأيته في بلد كذا. كيف حال نكاحها مع الثاني؟ وهل يحل لها أن تقوم معه؟ وماذا تفعل هي وهذا الثاني؟ فقال: إن كانت صدقت المخبر الأول لم يمكنها أن تصدق المخبر الثاني ولا يبطل النكاح بينهما ولهما أن يقرا على هذا النكاح. (عالمكيري، كتاب الشهادات، الباب الثاني عشر، ج:٣ ص:٥٣٠، طبع رشيديه كوئثه). أيضًا: حيله ناجزه ص:٦٤، طبع دار الإشاعت كراچي.

دُوسری شادی کرادی اوراس دوران اس کے دو بچ بھی ہیں، پہلے والے شوہر کے ماں باپ نے بھی بیٹے کومردہ سمجھ کراس کے ایصالِ ثواب کے لئے قرآن خوانی کی۔اور یہ بھی یا در ہے کہ لڑکا ہیرون ملک فوج میں ہے تا ہم آج تک نہ اس کا کوئی خطآ یا اور نہ ہی حکومت کی طرف ہے کوئی ایسی چیزآئی جس ہے اس کی موت کا بیتہ چل سکے۔

> سوال:..قرآن وحدیث کی روشن میں بتا ئیں کہ بیشادی ہوسکتی ہے؟ جواب:..نہیں۔ (۱)

سوال:... ۲: لزکی کا پہلا خاوند آجائے تو لزکی کوکون سے شوہر کے پاس رہنا جا ہے؟

جواب:...وہیلے شوہر کے نکاح میں ہے، دُ وسرا نکاح اس کا ہوا ہی نہیں۔

سوال:... ۳: کیااس طرح کرنے سے پہلانکاح نوٹ جاتا ہے؟

جواب: ... پہلانکاح باتی ہے، وہبیں نونا۔

سوال:... ٣: أكرثوث جاتا ہے توعدت كتنے دن بينه جانا جا ہے؟

جواب: ... جب نكاح باقى عنوعدت كاكياسوال ...؟

مسئلہ نہ جو خص لا پہ ہواس کی موت کا فیصلہ عدالت کر عتی ہے ، محض عورت کا یا عورت کے گھر والوں کا بیسوج لینا کہ وہ مرحمیا ہوگا اس ہے اس خص کی موت ٹا ہت نہیں ہوگی ، اس لئے بیعورت بدستورا پے پہلے شوہر کے نکاح بیس ہے ، اس کا و درا نکاح غلط اور نا جا کڑے ، ان دونوں کوفوراً علیحدگی افقیار کر لینی چاہئے ۔ عورت کولازم ہے کہ عدالت میں پہلے شوہر ہے اپنا نکاح ٹابت کرے ، اور اس کھر بیٹا بیت کرے کہ اختیان کرے اور اس کھر بیٹا بیت کرے کہ اختیان کر نے اور اس کے بعد عدالت اس کو چار سال انتظار کرنے کی تلقین کرے اور اس عرصے میں شوہر فل جائے تو ٹھیک ، ورشہ عدالت اس کی عرصے میں شوہر فل جائے تو ٹھیک ، ورشہ عدالت اس کی موت کے فیصلے کے دن سے عورت چار مہنے وی دن ( • سا دن ) شوہر کی موت کی عدت گزارے ، عدت ختم ہونے کے بعد عورت و ارمہنے دی دن ( • سا دن ) شوہر کی موت کی عدت گزارے ، عدت ختم ہونے کے بعد عورت و ورمرا نکاح کرسکتی ہے۔ ( • )

لا پتاشو ہر کا حکم

سوال:...میرے بڑے بھائی کولا پتا ہوئے تقریباً چارسال کا عرصہ گزر چکاہے، جس کی وجہ ہے ہم کافی پریشان ہیں، جبکہ بھا بھی چارسال سے میکے میں ہیں، کیاان چارسالوں میں نکاح ٹوٹ گیاہے؟ اور کیامیری بھا بھی وُ دسرا نکاح کرسکتی ہیں؟

جواب: ...اس سے نکاح نہیں نوٹا، نہ آپ کی بھا بھی وُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ عورت مسلمان عدالت سے رُجوع کرے، اپنے نکاح کااور شوہر کی گمشدگی کا ثبوت شہادت سے پیش کرے۔ عدالت اس کو چارسال تک اِنظار کرنے

<sup>(</sup>۱) أما منكوحة الغير ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج: ۳ ص: ۱۳۲). أيضًا: لَا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذّلك المعتدة. (عالمكيري ج: ۱ ص: ۲۸۰ الباب الثالث في الحرمات).

<sup>(</sup>٢) و يكي : الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة للشيخ التهانوي ص: ٦٦٢ ٦٦٢ تتكم زود يمفقود، طبع دارالا ثناعت.

کی مہلت دے، اور اس عرصے میں عدالت اس کے شوہر کی تلاش کرائے، اگر اس عرصے میں اس کا پتانہ چل سکے تو عدالت اس کی مہلت دے کا فیصلہ کرد ہے گی۔ اس فیصلے کے بعد عورت اپنے شوہر کی وفات کی عدّت ( ۱۳۰۰ ین ) گزارے، عدّت ختم ہونے کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ نوٹ: ...عدالت اگر محسوس کرے کہ چارسال مزید اِنظار کرنے کی ضرورت نہیں، تو انظار کے لئے اس سے کم مدّت بھی مقرّد کرسکتی ہے۔ بہر حال جب تک عدالت اس کے شوہر کی موت کا فیصلہ نہیں کردیتی، اور اس فیصلے کے بعد عورت مساون کی عدّت نہیں گزار لیتی ، جب تک ورس کے گھرنگ ہے۔ ( )

شوہراگرلا پتاہوجائے اور جار پانچ سال کے بعدعورت وُ دسرے سے شادی کرلے تو کیا تھم ہے؟

سوال:...مئلہ یہ ہے کہ میں اپنے شو ہراور چار بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔میراشو ہر سے جھٹز اہو گیا اور وہ ہم سب
کو چھوڑ کر چلا گیا،تقریباً چاریا پانچ سال تک کوئی خبر نہیں لی ،اور نہ ہی بچوں کے بارے میں پوچھا۔اس حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے
دُوسرا نکاح ایک مرد سے کرلیا ،اور دُوسرے شو ہر سے اب تک پانچ ہچے ہیں۔ میں نے بیشادی یا نکاح بغیر طلاق یا خلع لئے کرلیا تھا، کیا
ایسا کرنا گڑنا ہے؟ کیا یہ خل بدکاری ،جرام کاری یا نِیا کاری ہے؟

جواب:...اگرشوہرلا پتا ہوجائے تو عدالت میں اس کی گشدگی ٹابت کر کے عدالت سے اس کی موت کا فیصلہ لیا جاتا ہے،
(جس کی خاص شرطیں ہیں)۔عدالت جب فیصلہ کرد ہے کہ فلال شخص ( یعنی شوہر ) مرگیا ہے، تو عورت اپنے شوہر کی موت کی عدت
(سوا چار مہینے ) گزارے، اور جب وہ عدت سے فارغ ہوجائے تب اس کو دُوسری جگہ نکاح کرنے کاحق ہے۔ آپ نے جو دُوسرا نکاح کیا، یہ نکاح نہیں ہوا، بلکہ خالص نِ ناہے، اس لئے تو ہر کریں اور اس شخص سے فور اُ علیحدگی اِختیار کرلیں۔ (۲)

اگرشو ہر کا کئی سال ہے کچھ بتانہ ہوتو عورت کیا کرے؟

سوال:...ایک مخص جس کا نام زید ہے، اس نے قل کردیا، پھراس کو گرفتار کیا گیا، سز اپوری ہونے پر رہا کردیا گیا، گھر آیا، دس دن رہا، اور گیار ہویں دن پھری آئی اے والے زید کو لے گئے، تو تین دن کے بعدی آئی اے والوں سے معلوم کیا تو

<sup>(</sup>٢) حيله تاجزه ص: ٦٢ تا ٦٢ بحكم زوجة مفقو دبطبع دارالاشاعت يرتفصيل ملاحظ فرماكي \_

<sup>(</sup>٣) فصل: ومنها (أى الحرمات) أن لَا تكون منكوحة الغير، لقوله تعالى: والحصنت من النساء، معطوفًا على قوله عزّ وجلّ: حرمت عليكم أمهتكم إلى قوله والحصنت من النساء، وهن ذوات الأزواج وسواء كان زوجها مسلمًا أو كافرًا. (البدائع الصنائع ج:٢ ص:٢٦٨ كتاب النكاح).

انہوں نے اپن زبان سے کہا کہ ہم نے زیدکو چھوڑ ویا ہے ، کیکن ایک بینی شاہد نے گوائی دی ہے کہ اندر سے باہر آتے ہوئے تو میں نے دیکھا اور ساتھ دو آ دمی اور بھی تھے، جب باہر آئے تو ایک کار آئی ، ای میں اس کوسوار کرکے لے گئے ہیں۔ اب اس دن سے آخ تک تقریباً پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے ، کیکن زید کا پتا معلوم نہ ہو سکا کہ زندہ ہے کہ نہیں ؟ جبکہ اس کی بیوی اور دو بچے بھی ہیں ، اب اس کی بیوی اپنچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے ، اس کو خرچہ دینے کے لئے کوئی تیار نہیں ، پانچ سال اپنی محنت و مزدوری سے اپنچ بچوں اب اس کی بیوی اب وہ نگل ہو کوئی سے اس کو خواہش مند ہے ، لہذا قرآن وسنت کی روشنی میں اگر کوئی سخوائش ہو تو جواب عنایت فر ماکر منون فرماویں۔

جواب:...کمشدہ مخص کی بیوی عدالت میں اِستغاثہ کرے، پہلے اپنے نکاح کا جبوت چیش کرے اور پھر شوہر کی گمشدگی کا،
عدالت اسے چارسال تک اِنتظار کرنے کی مہلت وے اورای عرصے میں اس کے شوہر کی تغییش کرائے، اگر اس عرصے میں نہ طے تو
عدالت اس کی وفات کا فیصلہ کردے، (اوراگر عدالت محسوس کرے کہ چارسال تک مزید اِنتظار کی ضرورت نہ ہوتو فی الفور بھی اس ک
موت کا فیصلہ کرسکتی ہے)۔عدالت سے شوہر کی وفات کا فیصلہ لینے کے بعد عورت شوہر کی عدت وفات (چار مہینے وس ون) گزارے،
عدت ختم ہونے کے بعد دُومری جگہ لکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ (۱)

#### ار کی کا شوہرا گربیتیں سال سے لا بتا ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال: ...ایک لڑکی کا نکاح ایک لڑکے کے ساتھ ہو گیا تھا، نکاح کے دفت لڑکی نابالغ تھی، ابھی زخعتی نہیں ہوئی تھی کہ لڑکا گھر سے لا پتا ہوا، اور آج پچنیس سال کھمل ہو گئے ہیں اور لڑکے کا کوئی پتانیس چلا کہ زندہ ہے یا نہیں؟ ملک میں ہے یا باہر؟ اب لڑکی اپنے والدے گھر پر قید کی زندگی گڑا ررہی ہے، لڑکے کے والد کا موقف یہ ہے کہ طلاق وینامیرا کا منہیں ہے اور میر الڑکا غائب ہے، میں کیا کروں؟ لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ مسئلے کا حل تلاش کرکے قرآن وسنت کی روشن میں جواب روانہ کریں۔

جواب:...ای لڑکی کے مسلے کاحل یہ ہے کہ وہ عدالت ہے زجوع کرے اور عدالت میں اپنے نکاح کے گواہ پیش کرے، پھراس پر گواہ پیش کرے کہ اس کا شو ہرا تنے عرصے ہے لا پتا ہے، عدالت اگر محسوس کرے کہ اس کے ملنے کی تو تع نہیں تو اس کی موت کا فیصلہ کر دے، اس فیصلے کے بعدلزگی اپنے شو ہر کی وفات کی عدت (۳۰ اون) پورے کرنے کے بعد ؤوسری جگہ نکاح کر عتی ہے۔ (۲۰) امر ایکا میس رہنے والا اگر نکاح کر کے واپس شاآئے تو کیا کریں؟

سوال:...میرے بھائی ۱۹۸۵ء میں امریکا ہے پاکستان آئے تھے، انہوں نے اپنے ایک عزیز کے بیٹے کے لئے جسے وہ بچپن میں امریکا لے مجئے تھے، وہاں پڑھایا لکھایا اور جب ۱۹۸۵ء میں واپس وطن آئے تو اس لڑکے کوبھی ساتھ لائے ، جواس وقت

<sup>(</sup>۱) حیله تاجزو ص: ۱۴ تا۱۵ تحکم زوجه مفقود

<sup>(</sup>٣) العنار

تقریبا ۲۹،۲۵ سال کا تھا، اس لاکے کے لئے انہوں نے میری بیٹی کا بشتہ ہانگا، ہاں کے پوچھنے پرلز کی نے اس وقت بھی انکار کیا تھا،
لیکن پھر سجھانے اور دباؤپڑنے کی وجہ ہے وہ خاموش رہی، ہیں نے بڑے بھائی کی عزت رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا اس لاکے سے نکاح
کردیا، لیکن زخمتی نہیں ہوئی، وہ تقریباً ڈیڑھ دو مہینے پاکتان ہیں رہے، پھر میرے بھائی اس لاکے سمیت ہمیں یہ کہر واپس امریکا
چلے گئے کہ لاکی کو پڑھا داور انگریزی سکھا د، پھر ہم لاک کو امریکا بلوالیس کے دان لوگوں کے جانے کے بعد ای سال ۱۹۸۵ء ہیں پچھ
خط میرے بھائی کے آئے اور ایک خط اس لاکے کا بھی آیا، پھر اس کے بعد کوئی خط نیس آیا، نہ بی شلی فون پرکوئی رابط ہوا۔ ہم کوگوں نے
خط میرے بھائی کے آئے اور ایک خط اس لاکے کا بھی آیا، پھر اس کے بعد کوئی خط نیس آیا، نہ بی شلی فون پرکوئی رابط ہوا۔ ہم کوگوں نے
خط میرے بھائی کے آئے اور ایک خط اس لاکے کہا یہ بھر اس کے بعد کوئی خط نیس شلی فون پرکوئی رابط ہوا۔ ہم کوگوں نے
شلی فون آیا، ان لوگوں کا پچھ پائیس، نہ بی میرے بھائی کا، نہ بی اس لاکے کا پچھ پتا ہے۔ ہیں، میری بیٹی، بلکہ ہم سب کھر والے خت
پریشان ہیں، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، وہ اس ۲۲ سال کی ہو چکی ہے، اور اس فیطے سے خت پریشان ہے، بچھے آپ سے اس
بات کا لوڈئی چا ہے تھی، میری بیٹی کی زندگی کا نوار اور مرض ہے کے لائی آئر او ہوجائے۔

جواب:...نکاح اپنے آپ تو نبیں نوٹ جایا کرتا، بھائی جہاں امریکا میں رہتا ہے، وہاں کے آنے جانے والے ہے پتا کرے، اگرمکن ہوتو خود جاکر بتا کر کے آئیں، اگر کسی طرح بتانہ چلے تو عدالت میں کیس کری، اورعدالت اپنے طور پر تحقیقات کرنے کے بعد مناسب سمجھے تو اس لڑکے کی موت کا فیصلہ کر کتی ہے۔ نیسلے کے بعد لڑکی عدت گزارے (۱۳۱۰ دِن) اس کے بعد اس کا عقد وُ وسری جگہ ہوسکتا ہے۔

#### لا پتاشو ہر کا حکم ، نیز بیوی کب تک اِ نظار کرے؟

سوال:...میرے شوہرآج ہے ۹ سال قبل ہندوستان گئے تھے، اورآج تک ان کا سوائے آیک خط کے جوانہوں نے پینچنے کے فر رابعد لکھاتھا، آیا ہے، اور نہ بی انہوں نے بچھے ایک چیہ خرج کے لئے بھیجا، میرے ان سے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا بھی خرچ نہیں دیا، اب میرے کچے ملنے والے کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہوگیا اور انہوں نے کوئی خرچہ وغیرہ اور خبر تک نہیں لی، البذا طلاق واقع ہوگی اور میں وور میں وور تب ہوں ، اب آپ ہتلا کیں کہ شرع طور پرطلاق ہوگی ہے؟ ایک صاحب جو خدا ترس ہیں، انہوں نے بچھے کہا کہ عدالت سے طلاق سے کر جھے سے شادی کر لو۔ آپ بتا کیں کہ عدالت سے طلاق ہوگئی ہے؟ اور کس صورت میں؟ جبکہ میرے شوہر یہاں نہیں ہیں اور میرا خیال ہے کہ جب تک شوہر منہ سے تین بارطلاق نددے، طلاق نہوگی۔ جو اب :... انڈ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دُور فر مائے۔ جس عورت کا شوہر لا پاہو جائے اس کا تھم ہیہے:

ا:... عورت عدالت سے رُجوع کرے اور کواہوں سے اپنے شوہر کا کم شدہ ہونا ثابت کرے۔ ۲:... عدالت اپنے ذرائع ہے اس کے شوہر کی تلاش و تفتیش کرے۔

<sup>(</sup>١) تغميل كے لئے ملاحظه بو: حليماجزو ص: ١٢ تا ١٦ واليسي مفتود ك أحكام -

۳:...اگرعدالت اس کی تلاش ہے مایوس ہوجائے تو عورت کومزید چارسال تک انتظار کرنے کا تھم کرے۔ ۳:...جب بید چارسال عدالت کے فیصلے کے بعد گزرجا ئیس اوراس فض کا کوئی پتانہ طے تو اس کومر دہ تصور کیا جائے گا۔ ۵:... بید چارسال کی مذت جس تاریخ کوختم ہو، اس تاریخ ہے عورت چار ماہ دس دن کی عدت گزار نے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ کر سکتی ہے۔ اگران یا یخ نکات میں سے کوئی بات نہ پائی گئی تو عورت کوؤ دسری جگہ نکاح کرنا جا ترضیں۔ (۱)

ياسبان حق في ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

## حق مهر

## مهرِ مَجْل اورمهرِموَ جل کی تعریف

سوال:... جہاں تک میں نے سا ہے تق مبر کی دوا قسام ہیں،'' مبرِم مجل''اور'' مبرِمؤجل''براہ کرم دونوں کی تعریف ادران کا فرق واضح فرما ئیں۔

جواب:...' مبرِموَ جل' اس کو کہتے ہیں جس کی اوا ٹیگی کے لئے کوئی خاص میعادمقرر کی گئی ہو، اور جس کی اوا ٹیگی فورا یا عورت کے مطالبے پرواجب ہووہ' مبرِمنجل' ہے، مبرِمنجل کا مطالبہ عورت جب جاہے کرسکتی ہے، لیکن مبرِموَ جل کا مطالبہ مقرّرہ میعاد سے پہلے کرنے کی مجاز نہیں۔ (۱)

## مہرِ فاطمی کی وضاحت ورادا میگی مہر میں کوتا ہیاں

سوال:...اگرکوئی اعتدال کے ساتھ مہر کی رقم مقرّر کرنا جا ہے تو آپ کی رائے میں کتنی رقم ہوئی جا ہے؟ بعض لوگ'' مہر فاظمی''یا'' مبرمحدی''رکھتے ہیں،ان کی کیا تعریف ہے؟ اکثر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بیوی زندہ ہویا مرجائے اس کے مبر کی ادائی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے،اس کوتا ہی کا ذمہ دارکون ہے؟

جواب: .. مهر كے متعلق نى كريم صلى الله عليه وسلم كى احاديث طيبه واضح ميں ،مثلاً:

"عن أبى سلمة قال: سالت عائشة رضى الله عنها: كم كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه الأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونش. قالت: أتدرى ما النش؟ قلت: لا! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم." (مكوة س:٢٧١) ترجم: ..." حضرت ابوسلم رضى الله عنه كيت بين: بين نے أمّ المؤمنين حضرت عائش صديقه رضى الله عنها سے دريافت كيا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا مهر (ابنى ازواج مطهرات كے لئے) كتنا تھا؟ فرمايا: ساڑھے بارهاوقيه، اوربه باخ سودربم بوتے بيں۔"

<sup>(</sup>۱) وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر (الى قوله) حتى يوفيها المهر كله أى المعجل (الى أن قال) ولو كان المهر كله مؤجلًا ليسر لها أن تسمنع نفسها لإسقاط حقها بالتأجيل. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣). أيضًا: وإن بينوا قدر المعجل يعجل ذلك ...... لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهرًا وسنة. صحيح. (عالمكيرى ج: ١ ص:١١٨).

"عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ألّا! لَا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة فى الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من النتى عشرة أوقسية. رواه أحمد والسرمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجة والدارمى."

ترجمہ:... مضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آپ نے فر مایا: ویکھوا عورتوں کے مہرزیادہ نہ بڑھایا کرو، کیونکہ اگرید و نیا بھی عزّت کا موجب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ کی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے زیادہ اس کے مستحق تھے۔ جمعے علم نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کی کا نکاح اس مطہرات میں سے کی کا نکاح اس صاحب زادیوں میں سے کی کا نکاح اس سے نیادہ مہریرکیا ہو۔''

یو یوں کے حقوق میں سب سے پہلائق مہر ہے، جوشو ہر کے ذمدان زم ہوتا ہے۔ ہمارے اِمام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے زویک مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ( تقریباً دوتو لے ساڑھے سات ماشے چاندی) ہے۔ اور زیادہ مبرکی کوئی مقدار مقرر نہیں، حسب حیثیت جتنا مبر چاہیں رکھ سکتے ہیں، یوں تو کوئی نکاح مہر کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن اس بارے میں بہت می کوتا ہیاں اور بے احتیاطیاں سرز دہوتی ہیں:

اند ایک کوتا بی لاکی کے والدین اوراس کے عزیز واقارب کی جانب ہے ہوتی ہے کہ مقرر کرتے وقت لاکے کی حیثیت کا لحاظ نہیں رکھتے ، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بسااوقات اس میں تنازع اور جھڑے کی شکل بھی پیدا ہوجاتی ہے ، بلکہ اس سے بڑھ کر بعض موقعوں پر بیمی دیکھا گیا ہے کہ ای جھڑے میں شادی زک جاتی ہے۔ لوگ زیادہ مہر مقرر کرنے کوفخر کی چیز بھے تیں الیکن بیجا لمیت کا فخر ہے ، جس کی جتنی ندمت کی جائے کم ہے۔ ورندا گرمبر کا زیادہ ہوتا شرف وسیاوت کی بات ہوتی تو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کا مہر زیادہ ہوتا۔ حالا تک

<sup>(</sup>۱) والمهمر يشأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتّى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>۲) قال: ولا صداق أقل من عشرة دراهم، لقول الله تعالى: وأحل لكم ما ورآء ذلكم أن تبتغرا بأموالكم، فأباح عقد النكاح بشرط أن يكون البدل وما دون العشرة لا يتناوله اسم الأموال ...... ومن جهة السُنة حديث حراه بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا صَذاق أقل من عشرة دراهم ..... وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مهر دون عشرة دراهم. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٣ ص: ٣٩٩ كتاب النكاح، طبع دار السراج). وأقل المهر عشرة دراهم ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣).

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی کی بیوی کا اور کی صاحب زادی کا مہر پانچ سودرہم سے زیادہ مقرز نہیں کیا۔'' پانچ سودرہم کی ایک سواکتیں تو لے جمن ماشے ( ہے اس ا ا ) چاندی بنتی ہے۔ اگر چاندی کا بھاؤ بچاس روپ تو لہ بوتو پانچ سودرہم لیعن ہے اس ا تو لے چاندی کا بھاؤ کی کی بیٹی کے مطابق اس مقدار میں کی بیٹی ہو علی ہے، بہر حال ہے اس ا تو لے چاندی کا حساب رکھنا چاہئے )،ای کو' مہر فاطمی'' کہا جاتا ہے۔ بعض اکا ہر کامعول رہا ہے کہ اگر ان سے تکاح پڑھانے کی فرمائش کی جاتی ہو اور سے پڑھوالو۔ الغرض مسلمانوں کے لئے آنخضرت فرمائش کی جاتی ہو اور بیاری صاحب زاد ہوں کے لئے رکھی۔ آپ مقد سوالی الله علیہ وسلم کا اُسوہ حسنہ ہی لائق نخر ہونا چاہئے اور مہر کی مقدار آئی رکھنی چاہئے جتنی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی مقد سی از واج اور بیاری صاحب زاد ہوں کے لئے رکھی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کی عزیت ہے؟ گواس سے زیادہ مہر رکھنے ہیں جن سے معملی کوئی گونا ہوا ہیں رنجش کی بنیاد بنالین جاہلیت کے جراثیم ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا جا ہیں۔

۲:..اکیکوتائی بعض دیباتی طلقوں میں ہوتی ہے کہ سوابتیں روپ مبرکوا شرع محمدی مجھتے ہیں، حالانکہ بیمقدار آئ کل مبرکی کم سے کم مقدار بھی نہیں بنتی ، گرلوگ ای مقدار کوا شرع محمدی سیجھتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔خدا جانے یہ غلطی کہاں سے چلی ہے؟
لیکن افسوس ہے کہ 'میاں بی ' صاحبان بھی لوگوں کو سئلے سے آگاہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے بندو کی مبرکی کم سے کم مقداروس درہم لیعنی تا تو لے ہے کا شے چاندی ہے،جس کے آج کے حساب سے تقریبا ایک سواکتیں روپ بندو کی مبرکی کم سے کم مقرز کرنا مجے نہیں ،اورا گر کسی نے اس سے کم مقرز کرلیا تو وس درہم کی مالیت مبرواجب ہوگا۔ (۱)

اند..ایک زبروست کوتا بی بیر ہوتی ہے کہ مہرادا کرنے کی ضرورت نہیں بھی جاتی ، بلکہ رواج یہی بن گیا ہے کہ ہویاں تن مہر معاف کردیا کرتی ہیں۔ بیمسئلہ چھی طرح تبحہ لینا چاہئے کہ ہوی کا مہر بھی شوہر کے ذمه ای طرح کا ایک قرض ہے جس طرح دُوسرے قرض واجب الاوا ہوتے ہیں۔ یوں تو اگر ہوی کل مبریا اس کا پچھ حصہ شوہر کو معاف کردے توضیح ہے ، کیکن شروع بی ہے اس کو واجب الاوانہ بھنا بڑی غلطی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ:'' جو محص نکاح کرے اور مہرادا کرنے کی نیت نے رکھتا ہو، وہ زانی ہے۔'' (۲)

<sup>(</sup>۱) عن عسر بن الخطاب قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله صلى الله على أكثر من الله على أكثر من الله على أكثر من الته على أكثر من عشرة اوقية. (مشكونة ص: ٢٤٧)، باب الصداق، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) ولوسمى أقلّ من عشرة فلها العشرة عندنا. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣). أيضًا: ومن جهة السُّنَة حديث حرام بن عثمان عن ابني حين ابني صلى الله عليه وسلم قال: لا صَدَاق أقلُ من عشرة دراهم ...... وأيضًا روى عن على رضى الله عنيه من قوله: لا صداق أقلُ من عشرة دراهم. (شرح مختصر الطحاوى للجصاص ج:٣ ص:٣٣٩، كتاب النكاء).

<sup>(</sup>٣) تحدلت عبدالله ...... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال دسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما دجل اصدق إمرأة صداقًا والله أعلم اله لَا يريد أداءها إليه فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاه هو زان. (مسند أحمد ج: ٣ ص:٣٣٢ طبع بيروت).

۳۰:... ہمارے معاشرے میں جواور بہت ی خرابیاں پیدا ہوگی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کورتوں کے لئے مہر لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے، اس لئے وہ چارو نا چارمعاف کردینا ہی ضروری سمجھتی ہیں۔ اگر نہ کر تیس تو معاشرے میں ''کو'' سمجھی جاتی ہیں۔ وین دار طبقے کا فرض ہے کہ اس معاشر تی ہُر انی کومنا کیں اورلڑ کیوں کومبر بھی دِلوا کمیں اور معاف کرنا چاہیں تو ان سے کہد دیا جائے کہ وہ اپنا حق وصول کرلیں اور پچھ عرصہ تک اپنے تعرف میں رکھنے کے بعدا کرچاہیں تو واپس لوٹادیں۔ اس سلسلے میں ان پرقطعاً جرز کیا جائے۔ (۱)

2:...مبر کے بارے میں ایک کوتا ہی ہے ہوتی ہے کہ اگر بیوی مرجائے اور اس کا مبر ادانہ کیا ہوتو اس کو ہضم کر جاتے ہیں، حالا نکہ شرعی مسئلہ ہیہ کہ اگر خانہ آبادی سے اور میاں بیوی کی کیجائی سے پہلے بیوی کا انتقال ہوجائے تو نصف مبر واجب الا دا ہوگا ، اور اگر میاں بیوی کی خلوئت صحیحہ کے بعد اس کا انتقال ہوا ہوتو پورا مبر اداکر نا واجب ہوگا ، اور بیمبر بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوکر اس کے اگر میاں بیوی کی خلوئت صحیحہ کے بعد اس کا انتقال ہوا ہوتو پورا مبر اداکر نا واجب ہوگا ، اور بیمبر بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوکر اس کے بیاز در ٹاء پر تقسیم ہوگا ، اس کا مسئلہ علماء سے دریا فت کر لینا جائے۔

ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کا انقال سسرال ہیں ہوتو اس کا ساراا ٹاشان کے قبضے ہیں آ جاتا ہے اور وہ لڑکی کے وارثوں کو پچونہیں دیتے ، اور اگر اس کا انقال میکے میں ہوتو وہ قابض ہوکر بیٹھ جاتے ہیں اور شوہر کاحق دینے کی ضرورت نہیں سیجھتے۔ حالا نکہ مرد ہے کہ مال پرنا جائز قبضہ جمالینا بڑگ گری ہوئی بات بھی ہے اور نا جائز مال ہمیشہ نوست اور بے برکتی کا سبب بنآ ہے ، بلکہ بعض اوقات وُ وسرے مال کو می ساتھ لے وُ و بتا ہے۔ اللہ تعالی عقل وا یمان نصیب فرمائے اور جا بلیت کے غلط رسوم ورواج سے محفوظ رکھے۔

#### شرعی مبر کالعین کس طرح کیا جائے؟

سوال:...ایک هخص اپی بینی کا نکاح" شرگ مبر" کے اغتبار سے کرنا چاہتا ہے، تو موجودہ دور میں اس کی کیا مقدار ہوگی؟ جواب:...حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها اور دیگر صاحب زادیوں کا مبرساڑھے بارہ اوقیہ تھا، اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو پانچ سودرہم ہوئے۔ موجودہ دور کے حساب سے ایک سواکتیس تولہ تین ماشہ چاندی یا اس کی قیمت مبرِ فاطمی ہوگی۔ فقہِ فی کی رُو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) ومن سمى مهر عشرة فيما زاد أى فأكثر فعليه المستى إن دخل أو خلا بها خلوة صحيحة أو مات عنها أو ماتت عنه ..... وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المستى إن كان المستى عشرة فأكثر، وإلّا كان لها خمسة كما مر. واللباب في شرح الكتاب، كتاب النكاح ج: ۲ ص: ۲۹ ا، ۵۰ ا).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبى صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه لنتى عشرة أوقية ونشّ، قالت: أتدرى ما النَشّ؟ قلت: لَا! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. (مشكواة، الفصل الأوّل ص:٢٧٧). وهي شرحه: قال النووى رحمه الله: استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسما درهم ... إلخ. (مرقاة، باب الصداق ج:٣ ص:٣٣٧).

ے مہرکی کم سے کم مقداروس درہم بعنی دوتو لدساز مے سات ماشہ جا ندی ہے، جس کی قیمت آج کل تقریباً ۱۳ اروپے ہے۔ '' مہرِ فاطمی'' کے کہتے ہیں؟ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صاحبرِ ادیوں کا مہر کتنا تھا؟

سوال: ...بعض بزرگ علائے کرام ہے اپنی اولا د کا نکاح بعوض مبرِ فاطمی پڑھا نامنقول ہے۔ جبکہ عام طور پرعوام میں یہ بات بھیلی ہوئی ہے کہ شرک مبرسوا بتیس رو بے ہوتا ہے۔اس سلسلے میں وضاحت مطلوب ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کا مبر کتنا مقرر کیا گیا تھا؟اور فی زمانہ اگر کوئی اپنی لڑکی کی شادی بعوض مہر فاظمی کرنا جا ہے تو آج کل اس کی کیا مقدار ہوگی؟

جواب:...سوابتیس روپے کوشری مبر بجھتا بالکل غلط ہے،مہر کی تم سے تم مقدار دوتو لےساڑ ھےسات ماشے جا ندی ہے۔' اس قدر مالیت ہے کم مبرر کھنا وُرست نہیں۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہااور دیگر صاحبز ادبوں کا مبرساڑ ھے بارہ او قید تھا، اور ایک اوقیہ ع اليس درجم كا بوتا ب، تويه بانج سو درجم بوئ، موجود و دور كرحساب سے ايك سو اكتيس تو لے تمن ماشے جاندى ياس كى تيت

# مَبِمِ عَجْل مِهُ جَل كَي الرَّخْصيص نه كَي تَي مِوتُو كُونْسامراد موكا؟

سوال: المرمعل ادرمو جل كتخصيص ندى جائة وكياشار بوكاكرة يامعل بياموجل؟ جواب:...اگر تخصیص نبیل کی تومعجل ہی مراوہوگا،" اللہ یہ کہ اس علاقے کا عرف مؤجل کا ہو۔

زیادہ مہرر کھنے پرلوگ بُرا کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ اسلام نے زیادہ <mark>کی حدمقر</mark>ر نہیں گی؟

سوال:... جناب مولا ناصاحب! ١٩ ارا كتوبر ١٩٩٥ وكو پاكستان ني دي ٣ پرايك پروگرام عورتوں كے حقوق ہے متعلق تھا، اس میں مقرِّر نے حق مبر کے بارے میں فر مایا کہ جتنا زیادہ ہو، وہ اچھا ہے۔ قر آن کا حوالہ دیا کہ اگر بیوی کوسونے کا ڈ میر بھی دے دوتو اس میں ہے واپس نبیس لینا۔حضرت عمر فاروق کا واقعہ سایا کہ انہوں نے عورتوں کے لئے حق مبر کی حدمقرر کرنا جابی تو ایک عورت نے کھڑے ہوکرکہا کہ آپ کون ہوتے ہیں صدمقرر کرنے والے؟ تب معنرت عمر نے کہا کہ اچھا ہواتم۔ نے مجھے ایک علطی ہے روکا۔ شاوی

<sup>(</sup>١) وأقبل المهر عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ..... أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص: ۱۳۹). تغمیل کے لئے لماحقہو: شرح مختصر الطحاوی ج: ۳ ص:۳۹۸ تا ۳۰۳ کتاب النکاح، طبع دار السراج).

<sup>(</sup>٢) قوله وأقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض ...إلخ. (الجوهرة النيرة، كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٧٩ طبع مكتبه حقانيه ملتان، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّ، قالت: أتناري ما النّش؟ قلت: لا! قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم. رواه مسلم. (مشكوة، الفصل الأوّل ص:٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) إن لم يؤجل أو يعجل كله فكما شرط والأن الصريح يفوق الدلالة إلّا إذا جهل الأجل جهالة فاحشة فيجب حالًا. (شامي ج:٣ ص:٣٣ ، باب المهر، كتاب النكاح، طبع سعيد).

میں حق مہر پر جھٹزار ہتا ہے اور شرک حق مہر کی جب بات ہوتی ہے تو وہ پھھاور بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ حق مبر کے بارے میں بتا ئمیں کتنا ہونا جا ہے اور زیادہ وینا دُرست ہے کہ نبیں؟

جواب:...حفزت إمام ابوصنیفه یک مبرکی کم ہے کم مقدار دس درہم (یعنی ۴ تو لے ساڑھے سات ماشے جاندی) (۱) ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی صدنہیں جتی کہ پوری دُنیا کی دولت بھی ایک عورت کا مہر ہوسکتی ہے۔البتہ شریعت نے چندا مورکی رہنما کی فرمائی ہے:

ا:...مبریس تفاخر سی خمس نمائش کے لئے زیادہ سے زیادہ مقرّر کیا جائے، بلکہ جتنا مبر (اور دیگر مصارف) کم ہوں، نکاح ای قدرموجبِ برکت ہوگا۔

۲:...مېرمقررکرتے وقت نیت اس کے اوا کرنے کی ہونی چاہئے ، صدیث میں ہے کہ جو تخص عورت کا مبراً واکرنے کا اِرادہ نہ رکھتا ہو، وہ زانی ہے (مجمع الزوائد مس:۱۰۲۸۴ بن الی شیبہ ج:۴ مس:۳۱۰)۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی از واجِ مطهرات ٔ اور بنات طاہرات کا مہر یا نچ سودرہم تھا ( یعنی اسلاتو لے سام شے جاندی ) ، ایک مسلمان کواس کی رغبت ہونی جا ہے۔

بتیں رو یے کوشری مہر مجھنا غلط ہے

سوال:... جب محفلِ نکاح منعقد ہوتی ہے تو مولوی صاحب جو نکاح خواں ہوتے ہیں وہ بو چھتے ہیں کہ حق مبر کتنا مقرر کیا جائے؟اس وقت حاضرین ورٹا وعمو مایہ کہتے ہیں کہ مبرِشر کی مقرر کردو، تو مبرِشرع محمدی بتیس رو پے دس آنے دس پیسے مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا شرکی مبرا تناہی ہوتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) أقبل المهر عشرة دراهم ...إلخ. (هداية ج:۲ ص:٣٢٣، كتاب النكاح، باب المهر). أيضًا: وفي شرح مختصر الطحاوى (ج:٣ ص: ٣٩٨) قال: ولا صَداق أقبلُ من عشرة دراهم لقول الله تعالى: وأحل لكم ما ورآء ذلكم أن لبتغوا بأموالكم. فأباح عقد النكاح بشرط أن يكون البدل أموالاً، وما دون العشرة لا يتناوله إسم الأموال ...... ومن جهة السُنّة: حديث حرام بن عثمان عن ابنى جابر عن أبيهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا صداق أقلُ من عشرة دراهم) ..... وأيضًا: روى عن على رضى الله عنه من قوله: لا صداق أقلُ من عشرة دراهم.

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. (مشكوة ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) حدثنا عبدالله ...... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صداقًا والله أعلم انه لا يريد أداءها إليه فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم يلقاه هو زان. (مسند أحمد ج:٣ ص:٣٣٢، مجمع الزوائد ص:٢٨٣، مصنَّف ابن أبي شيبة ج:٣ ص:٣١٠).

<sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب قال: ألا لا تغالوا صدقة النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله عند الله لكان أولكم بها نبى الله صلى الله على أكثر من الله على أكثر من الله على أكثر من النبى عشرة أوقية. (مشكوة ص: ٢٤٧، كتاب النكاح، باب الصداق).

جواب: بتیں روپے کوشری مہر بھنا بالکل غلط ہے۔ مہری کم سے کم مقدار دوتو لے ساڑ معے سات ماشے جا ندی ہے، اس قدر مالیت سے کم مہرر کھنا دُرست نہیں۔

# مہرنکاح کے وقت مقرر ہوتا ہے اس سے پہلے لینابر دہ فروشی ہے

سوال:...ہمارے قبیلے میں ایک مبر کے بجائے دومبر لئے جاتے ہیں، ایک مبرشادی سے پہلے اور دُوسراشادی کے بعد۔ شادی سے پہلے چالیس ہزارروپے سے لے کرایک لا کھروپے تک مبرلیا جا تا ہے، دُوسرامبر دکیل جو بولے چاہے وہ ایک ہزار بولے اے دینا پڑے گا،کیا یہ وین اسلام میں جائز ہے؟

جواب:...شرگی مہرتو وہی ہے جو نکاح کے وقت مقرّر کیا جاتا ہے، اور وہاڑ کے اور لڑکی دونوں کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہئے۔ باتی آپ نے اپنے قبیلے کی جورسم ککھی ہے کہ وہ چالیس ہزار سے لے کرایک لاکھ روپے تک کی رقم وصول کرتے ہیں، یہ مہر نہیں بلکہ نہایت قبیح جاہلانہ رسم ہے، اور اس کی نوعیت بردہ فروش کی ہے، اس رسم کی اصلاح کرنی چاہئے اور یہ کام قبیلے کے معزز اعمال سے جہ سے سے سے سے سے سور سے معرفی کے بھی میں ہے۔ اس میں کی اصلاح کرنی چاہئے اور یہ کام قبیلے کے معزز

# برا دری کی ممینی سب کے لئے ایک مہرمقرزہیں کرسکتی

سوال: ...برادری کی ایک سمیٹی نے حق مبر کے لئے ایک رقم مقرر کردی ہے، اس سے کم وہیش نہیں کرنے ویے ، تو کیا سمیٹی کا یہ فیصلہ دُرست ہے؟ خواہ عورت رامنی ہویا نہ ہواسے اس مقدار مبریر مجبور کرنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب:... برادری کی کمیٹی کا فیصلہ غلط ہے۔ حق مہر میں بیوی وشوہر کی حیثیت کو نموظ رکھیں اور بالغ عورت اور اس کے والدین کی رضامندی کے ساتھ مہر مقرر کریں۔ مہر چونکہ بیوی کا حق ہے، اس لئے برادری کے لوگ اس کی مقدار مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، البتہ برادری کے لوگوں کومناسب مہر مقرر کرنے کی اپیل کرنی جا ہئے۔ (۳)

### برا دری کامقرر کردہ پانچے سونفتراور دس ہزاراُ دھارمہر دُرست ہے

سوال :... جناب کہتے ہیں کہ سوابتیس روپے یا اور کوئی رقم شری مہرنبیں ہے، بلکہ مہر دُ واہا کی مالی حیثیت پر ہے، ممر ہماری

<sup>(</sup>۱) حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابرًا رضى الله عنه يقول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا مهر أقل من عشرة. (اعلاء السنن، مبحث المهر ج: ۱ ص: ۸۰، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج: ۲ ص: ۱۳۹). تنفيل كم للخطير: شرح منجتصر الطحاوى ص: ۳۹۸ تا ۳۰۳، طبع دار السراج، بيروت.

<sup>(</sup>٢) أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده، لأنه رشوة. (الدر المختارج:٣ ص:١٥٦).

<sup>(</sup>٣) واتوا النساء صدقتهن نحلة، أي مهورهن سمى صداقًا وصدقة، قال الكلبي وجماعة هذا خطاب للأولياء ................ ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء صارت فريضةً وحقًّا لهنّ على الأزواج ونظرًا إلى هذا قال قعادة: فريضة ... الخ. (تفسير المظهري ج:٢ ص: ٢٢٠، ٢٢١، سورة النساء:٣، طبع رشيديه كوئه).

 <sup>(</sup>٣) أيضًا وصح حطها كله أو بعضه عنه، وفي الشامية: وقيد بحطها لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرة، ولو كبيرة توقف على اجازتها. (درمختار مع رد اغتار ج: ٣ ص: ١١١، باب المهر).

برادری کی جماعت جومبرمقرر کردیتی ہے، ایک ہی امیر اور غریب کی شادی کے لئے مقرر ہے۔ اس وقت پانچ سورو پے کیش اور دس مص ہزاررو ہے اُدھارمقررہے ، کیا یہ مجے ہے؟

جواب :... پانچ سونفتداور دس ہزارروپے مبرمقرر کرنامیح ہے،لیکن اگر کوئی غریب ہوتو پیرقم زیادہ ہے۔ برادری کواس کے بارے میں علماء کے مشورے سے کوئی بات طے کرنی جا ہے۔

### کیاحق مہر دُ ولہا کے بڑے بھائی پر فرض ہوتا ہے؟

سوال:...ميرى والده نے ميرے جيونے بھائى كى منتنى كردى ہے،سرال والوں نے كانى رقم بھائى پرخق مہركى ركمى ہے، والده كا كہنا ہے كہ يرقم اداكرنا ميرا فرض ہے،كيونكه ميں برا بھائى ہوں،اور برا بھائى باپ كى جگه ہوتا ہے،آپ شريعت كى روشنى ميں واصح كري كدن مهرأ واكرنا مجه برفرض بي يعاني بر؟

جواب: ... بیوی کا مبراس کے شوہر کے ذے لازم ہے، اگر آپ کے پاس منجائش ہوتو آپ جھوٹے بھائی کی اعانت كريكة بي، ورنه بيمبرآپ كے ذہ ال زم نبيس، بلكه آپ كے چھوٹے بھائى كے ذہ الازم ہے۔

### كيانكاح كے لئے مبرمقرركرناضروري ہے؟

سوال:...نکاح کے لئے مبرر کھنے کے بارے میں اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ نکاح کے لئے مبر کار کھنا شرعی زو ہے کیالا زم ہے؟ نکاح کے وقت مہر نہ رکھا جائے تو؟ اگر اسلامی شریعت مبر کولا زم قرار وی<mark>ں ہے تو کم از کم ،اور زیاو ہ</mark> ہے زیاد ہ کتنا

جواب:..نکاح میں مبرکا رکھنا ضروری ہے، نکاح کے وقت اگر مبر مقرر نہیں کیا عمیا تو'' مبرشل' لازم ہوگا'' اور'' مبرشل'' سے مرادیہ ہے کہ اس خاندان کی لڑکیوں کا جتنا مہر رکھا جاتا ہے، اتنالازم ہے۔مبرکی کم سے کم مقدار دس درہم یعنی دوتو لے ساڑھے سات ماشے جاندی ہے۔ نکاح کے دن بازار میں آئی جاندی کی جتنی قیت ہو، اس سے کم مبرر کھنا جائز نہیں۔ اور زیادہ مبرکی کوئی صد مقرزنبیں کی گئی، فریقین کی باہمی رضامندی ہے جس قدرمبرر کھا جائے جائز ہے۔ کیکن مبرلزگ اورلڑ کے کی حیثیت کے مطابق رکھنا

<sup>(</sup>١) "وَاثُوا النِّسَآءَ صَدُلْتِهِنَّ نِحُلَة" (النساء: ٣). وفي التفسير المظهري تحت هذه الآية: ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء، صارت فرينضة وحقًا لهنّ على الأزواج، ونظرًا إلى هذا قال قتادة: فريضة. (تفسير مظهري ج:٢ ص: ۲۲۱، طبع رشدیه کوئنه).

<sup>(</sup>٢) وان تزوَّجها ولم يسم لها مهرًا أو تزوَّجها على أن لًا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها. (عالمكيري، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهرج: ١ ص:٣٠٣، أيضًا: الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٥٠).

 <sup>(</sup>٣) قوله ومهر مشلها يعتبر بناخواتها وعماتها وبنات عمها ...... لأن المرأة تنسب إلى قبيل أبيها وتشرف بهم. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٨٤، كتباب النكاح، طبع حقانيه ملتان). أقل المهر عشرة دراهم. (عالمكيرى، الفصل الأوّل في بيان أدنى مقدار المهر إلخ ج: ١ ص:٣٠٢)، أينضًا: وأقبل المهر عشرة دراهم أو ما قيمة عشرة يوم العقد لَا يوم القبض. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٩٩).

عاہے تا کہ لڑکا اے بہ مہولت اوا کر سکے۔

### مهروی دیناموگا جو طے ہوا،مرد کی نبیت کا اعتبار نہیں

سوال:...کسی انسان کی شادی ہواور وہ مردصرف اس وجہ ہے کہ مبر کی رقم اس کی حیثیت کی بہنسبت زیادہ ہے، یہ نیت کر بیٹھتا ہے کہ مجھے کون سامبر دینا ہے، یا حیثیت ہوتے ہوئے بھی یہ نیت کر بیٹھے تو نکاح ہوجائے گایانہیں؟

جواب:...اس صورت میں نکاح ہوجائے گا اور جومبر مقرز ہوا وہی دینا بھی پڑے گا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں، مگر اس غلط نیت کی وجہ ہے گنہ گار ہوگا۔

### بیں سال بعدمہر کی ادائیگی کس سکے ہے ہوگی؟

سوال:...میری شادی کومیں سال ہو گئے ہیں ، نکاح کے وقت مہر بارہ ہزارمقرّر ہوا تھا ، کیا میں سال بعد بھی یہی رقم مجھے لے گی ؟

جواب:... چونکہ بارہ ہزاررو پے سکہ رائج الوقت مقرّر ہوا تھا، اس لئے وہی رقم ملے گی ،اگر مبرسونے یا جا ندی کی شکل میں رکھا جا تا تو اس طرح نقصان نہ ہوتا۔

# مبری رقم کااداکرنے کاطریقہ

سوال: .. مهركى رقم اداكرنے كاكياطريقه ب؟

جواب: ... بیچ طریقہ یہ ہے کہ بلا کم و کاست مہر زوجہ کوادا کردیا جائے ، اور مہر شبِ زفاف کے بعد لازم ہوجا تا ہے، یا دونوں میں ہے کی ایک کا انقال ہوجائے۔

### مہر کی رقم کب ادا کرنا ضروری ہے؟

سوال:...اکٹرلوگوں سے سنا ہے کہ نکاح کے وقت جومبر کی رقم مقرر کی جاتی ہے مثلاً ۲۰ ہزارروپ، ۲۰ ہزارروپ تو بدر قم یوک سے معاف کروانی ضروری ہے، ورندمرد بیوک کے پاس جانے کاحق دار نہیں ہے اور ندی اسے ہاتھ لگا سکتا ہے۔ برائے مبربانی

<sup>(</sup>١) ومن سمَّى مهرًا عشرة فيما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) حدثنا عبدالله ...... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صدقًا والله أعلم انه لَا يريد أداءها إليه فعرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقى الله يوم تلقاء هو زان. (مسند أحمد ج:٣) ص:٣٢٢ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ومن مسمَّى مهرًا عشرة فيما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣، باب المهر، طبع ملتان. أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٩ ٤، طبع حقائيه ملتان).

<sup>(</sup>٣) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل. (عالمگيري، كتاب النكاح، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر ج: ١ ص:٣٠٣، طبع رشيديه كوئنه).

میری بیا بھن و ورکریں۔

جواب:...مہرمعاف کرانے کے لئے مقررتبیں کیا جاتا بلکہ اداکرنے کے لئے رکھا جاتا ہے۔اس لئے مہرمعاف کرانے کے بجائے اداکرنا جا ہے ،مگراس کا فوری طور پراداکرنا مغروری نبیس بلکہ عورت کے مطالبے پراَداکرنا ضروری ہے، اورمہراَداکئے بغیر بیوی کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔

# مهر کی ادائیگی بوفت نکاح ضروری نہیں

سوال: ... جن مهر کی بوقت نکاح نفدادا میگی ضروری ہے، یا کہ نکاح نامے پرایک معاہدہ کی صورت میں اس تنم کا اندراج ہی کافی ہوتا ہے؟ بعنی بعوض آئی رقم بطور حق مهر فلال ولد فلال کا نکاح فلال بنت فلال سے قرار پایا وغیرہ وغیرہ۔ جواب: ... مهر کی ادا میکی بوقت ِ نکاح ضروری نہیں، بعد میں عورت کے مطالبے پرادا کیا جاسکتا ہے۔

# وہم کودُ وركرنے كے لئے دوبارہ مہراداكرنا

سوال:... میراایک دوست ہے جو اِنتہائی وہمی مزاج ہے، وہ بجیب شش و پنج میں جتلا ہے، اس کی شادی کوتقریباً دوسال ہوگئے ہیں، چندونوں بعداس کا بچہ بھی ہونے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ شادی کی پہلی رات میں نے بیوی کوشری حق مہرادا کیا تھالیکن اب شک اور وہم ہے کہ شاعد میں ہے کہ سام کو دور کرنے کے لئے کیا وہ دوبارہ شک اور وہم کو دُور کرنے کے لئے کیا وہ دوبارہ شری حق مہراَ دائے کیا۔ وہ دوبارہ شری حق مہراَ دائے کہا ہو؟ اس کی بیوی کو بھی سے یا دنیں ہے، اس شک اور وہم کو دُور کرنے کے لئے کیا وہ دوبارہ شری حق مہراَ داکرے؟

جواب:...دوبارہ اوا کرے۔ کین دوسال بعدا گراہے پھر دہم ہوگیا کہ میں نے اوانبیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا علاج یہ ہے کہ مبرا داکرنے کی با قاعدہ تحریر لکھ لی جائے اوراس پر گواہ بھی مقرر کرلئے جائیں تا کہ آئندہ اس کو پھر وہم نہوجائے۔

# والده كابيخ كومبراً داكرنے كى خاطررقم دينا

سوال:...میرے پاس کچھرتم ہے، میں بینے کودینا جائتی ہوں، کیاوہ اس سے مہر کا قرضہ اوا کرسکتا ہے؟ جواب:...جب آپ نے بینے کورتم دے دی تواس کی ملکیت ہوگئ، وہ اس کومہر کی اوا لیکی میں خرچ کرسکتا ہے۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر، وتمنعه أن يسافر بها ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٨٤).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) عن الحسن بن على قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. (مشكولة، باب
 الكسب وطلب الحلال ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) - تنعقد الهية بالإيجاب والقيول وتتم بالقيض الكامل، لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلّا بالقبض. (شرح الجلة لسليم رستم باز ج: الص: ١٣٦١، رقم المادة: ٨٣، كتاب الهية، أيضًا: فتاوئ شامي ج:٥ ص: ١٩٢، كتاب الهية).

<sup>(</sup>۵) كُلُّ يَعَصَرَفَ في ملكه كَيْفَ شاء. (شرح الجلة ج: ١ ص: ٢٥٣، رقم المادة: ١١٩٢، كتاب الشركة). أيضًا: الأن الملك ما من شانه أن يتصرف فيه بوصف الإختصاص. (رد الحتار ج: ٣ ص: ٥٠٢، مطلب في تعريف المال والملك).

### ز بورات دُلہن کودے کرکس طرح مہر بنایا جائے؟

سوال: ... استعال میں لانے کی چیزیں ، مثلاً کپڑے ، جوتے ، میک أب اور سونالڑکی کے لئے بھیج و یا جاتا ہے تا کہ ذھتی پر وہ پہن لے ، تو نکاح سے بل سامان خصوصاً سونا مبرکی شکل میں بھیج و یا تو وہ کسے مبر کہلائے گا؟ یا دُلہن والوں کو بتایا جائے؟ یا دُخصتی کے بعد وُ ولبا خود دُلہن کو بتائے کہ بیمبر طے ہوا تھا اور اب بیسیٹ آپ کی ملکت ہے ، کیونکہ سامان سونے کا سیٹ جو دُلہن کو ویا جاتا ہے عمو یا باتا ہے مو یا باتا ہے مو یا باتا ہے مو یا باتا ہے ہو یا باتا ہوتا ہے تو مجھے بتا کیں۔ اُمید ہے کہ جو اب کھل اور سل بخش ویں مے۔ کیونکہ میں بات واضح ہی مجھتا ہوں ، اِشارة یا کنایہ بات بجھنے میں مجھنے ہیں آتی۔

**جواب:**...دونوں صورتمل جائز ہیں ،مبر کا سونا ہینگلی بھیج دینا بھی صحیح ہے، یا بطورِ عاریت دید یا جائے اور بعد ہیں اس کومبر بنادیا جائے یہ بھی صحیح ہے۔

# د یا ہواز بورحق مہر میں لکھوا نا جائز ہے

سوال: ...کیا شرع میں مبرکی کوئی حدمقرر ہے؟ لڑ کے والے مَری میں کپڑوں وغیرہ کے علاوہ لڑکی کوزیور بھی دیتے ہیں، کیا اس زیور کولڑ کے کی طرف سے مبر میں لکھایا جا سکتا ہے جبکہ سونے کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے؟

جواب:...مبری کم از کم مقدار حنفیہ کے نز ویک دوتو لے ساڑھے سات ماشے جاندی کی مالیت ہے، زیادہ پر کوئی پابندی نہیں ۔لڑ کے کی طرف سے جوزیورو یا جاتا ہے اس کومبر میں لکھایا جاسکتا ہے۔

### قرض لے کرحق مہرادا کرنا

سوال: ... كيا شرى حق مبرسى سے أدهار قم لے كراداكيا جاسكتا ہے؟

جواب:...کیا جاسکتاہے۔گربہتر ہوگا کہ بیوی ہےاُ دھارکر لے، یعنی منجائش کے وقت دینے کا وعد ہ کر لے۔

### بیوی کی رضامندی ہے مہرفتسطوں میں اداکرنا جائز ہے

سوال:...میں ایک ملازم ہوں ،محدود آیدنی ہے،تقریباً ۵۰روپے ماہانہ ہے، میں بیر چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کا مہر جو کہ ۲۵۰۰۰ روپ ہے اداکردوں ، برائے مبر بانی آپ مجھے شریعت کی رُوسے ایسا طریقہ بتا کمیں کہ مبرادا ہو جہ ۔ یہ میں مبرکی رقم مسطوں میں اداکر سکتا ہوں؟

 <sup>(</sup>١) لو بعث إلى امرأته شيئًا ولم يذكر جهة عند الدفع غير المهر فقالت: هو هدية، وقال هو: من المهر، فالقول له بيمينه.
 (درمختار مع رد الحتار، باب المهر ج:٣ ص:١٥١).

<sup>(</sup>٢) أقل المهر عشرة دراهم. (عالمكيري، الفصل الأوّل في بيان أدني مقدار المهر إلغ ج: ١ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) الينأماشينبرا لماحقهور

جواب:...بوی کی رضامندی سے جائز ہے۔

#### مہرمرد کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے

سوال:...اگرحق مبرطے ہوا ہواور وہ شوہرنے ادانہ کیا ہواور نہ بخشایا ہوتو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ا کے مخص کہتا ہے کہ مجھے شادی کئے ہوئے بھی ہیں سال ہو گئے ہیں اور میں نے حق مبر کے بارے میں جمعی خیال بھی نہیں کیا ہے۔ جواب: ...عورت کا مہر، شوہر کے ذمہ قرض ہے، خواہ شادی کو کتنے ہی سال ہو گئے ہوں وہ واجب الا دار ہتا ہے، اور اگر شو ہر کا انقال ہوجائے اور اس نے مہر نہ اوا کیا تو اس کے ترکہ میں سے پہلے مہراد اکیا جائے گا پھر ترکتقسیم ہوگا۔

### حق مہرکے بدلے وُ وسری چیز دینا، نیزحق مہرس کی ملکیت ہوتا ہے؟

سوال: .. جن مهر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور موجودہ دور میں بیکم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا طے کرنا جا ہے؟ کیونکہ میرے سسرال والے مبلغ ۰۰۰,۰۰۰ رویے حق مہر مقرر کرانے پر بصند ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ حق مہر شاوی کی مبلی رات کو ہی ہیوی ہے تعلقات ہے پہلے اداکرنا ضروری ہے، مگر میں حق مہراَ داکرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ،تو کیا اتن بی مالیت کی کوئی دُوسری چیز بیوی کو حق مبر کے عوض دی جاسکتی ہے؟ مثلاً زیورات یا پلاٹ و جائیداد وغیرہ؟ اور کیاحق مبر بیوی کی ملکیت ہوتا ہے یا بیوی کے باپ کی؟ امسل حق دارکون ہے؟ اور سے دینا جا ہے؟ اور کیا اِنتہائی مجبوری کی حالت میں بیوی کواَ دا کیا ہواجق مبربطور قرض شو ہر لے کر اِستعال کرسکتا

جواب: ...شرعاً کم ہے کم مہر کی مقدار مقرر ہے، دوتو لے سات ماشے جاندی کی مالیت ہے کم نہیں ہونا جائے۔ زیادہ کی کوئی حدمقرزنہیں۔فریقین رضامندی ہے جتنا مہرمقرز کرلیں سیح ہے،مگر دونوں کی حیثیت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔مہرا تنامقرز کیا جائے جس کوشو ہراً دا کر سکے۔

<sup>(</sup>١) لو أجلته بعد العقد مدة معلومة ليس لها أن تحبس نفسها. (عالمكيري، كتاب النكاح، الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها ... إلخ ج: ١ ص: ١٨ ٣١ طبع رشيديه كوئه).

 <sup>(</sup>٢) وفي الفتاوي الهندية (ج: ١ ص:٣٠٣) كتاب النكاج: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجيين، مسواء كان مستمّى أو مهر المثل حتّى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلّا بالإبراء من صاحب الحق. أيضًا: ولما كان الصداق عطية من الله تعالى على النساء، صارت فريضة وحقًا لهن على الأزواج. (تفسير مظهري ج:٢ ص: ٢٢١). وفي تفسير ابن كثير (ج: ٢ ص: ١٩١) وليس ينبخي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكع إمرأة إلّا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبًا بغير حق.

<sup>(</sup>٣) إذا مات الزوجان وقد سمَّى لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراله. (هداية، باب المهر ج: ٢ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) - أقبل السمهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لًا يوم القبض، والمعتبر وزن سبعة …إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ۲ ص: ۷۹، کتاب النکاح).

ان المادي کي ميلي رات مبر کا آدا کر نالازم نبيس ،البيته اگرمبر معجل ہوتو عورت مطالبه کرسکتی ہے۔ (۱)

﴾:... ہوگ ہے مہرمعان نبیں کرانا جا ہے ، بلکہ ادا کرنا جا ہے ، کیونکہ یہ بیوی کا قرض ہے ، اگر وہ خود خوشی ہے کُل یا بعض - میں (ع)

\*:..مبریوی کی ملکیت ہے،اس کے باپ کااس سے کوئی تعلق نہیں۔

:...مہر کی مالیت کے برابرزیورات یا دُوسری چیزجس پر بیوی راضی ہو، دِی جاسکتی ہے۔

:... بوی سے مبر بطور قرض لیا جا سکتا ہے۔

دُ ولہا کی رضامندی کے بغیر پھھتر ہزاررو پے مہرر کھ دیا جائے تو وہ کیا کرے؟

سوال:...شادی کےموقع پر میں درمیانہ مہرر کھوا تا جا ہتا تھا، لیکن چھپٹر ہزار مہرر کھا گیا، جومیری اِستطاعت ہے بہت زیادہ ہے،اور میں مہر کو واجب الا واسمجمتنا ہوں ، کیا اس صورت میں پچھر قم حیلہ بہانہ کر کے معاف کراسکتا ہوں تا کہ میں اس فرض ہے کہ ی موجاؤل؟ اتن برى رقم دو ہراررويے تخواه والا كيے اداكرسكتا ہے؟

جواب:... بیوی ہے معاملہ کرلو کہ اگر زیادہ رقم اللہ تعالیٰ عطا فر مادیں تو زیادہ دے ووں گا، ورنہ دو تمن سورو پے ماہوارا دا

كرت رجو، والتّداعم!

اگردوست نے مہراُ داکر دیا تو اُ داہوجائے گا

سوال:...ایک نکاح کی مجلس میں و ولہا کے نکاح پر ٥٠٠رو پے حق مبر طے پایا، جو و ولها کے ایک ووست نے موقع پر أوا كرديا، دوست كاأواكيا مواحق مبرؤرست ب؟

جواب:...دُرست ہے۔

یہ کہ کرمبرزیادہ رکھنا کہ لڑکی معاف کردے گی الیکن لڑکی معاف نہ کرے تو کیا تھم ہے؟

سوال:...ميرے ايك دوست كى شادى ہوئى ،مبرے مسئلے پرلاكى كے والد نے لاكى كا مبر دولا كھرو بےركھا ، جبكه لاك نے نے کہا کہ بیمیری مخبائش سے باہر ہے، میں نہیں دے سکتا الزکی کے والدنے کہا کہتم ہم پریقین کرو، ہماری لڑکی شاوی کے ایک ہفتے بعد مہر معاف کردے گی۔شادی کے ایک ہفتے بعد جب شوہرنے بیوی سے مہرمعاف کرنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں بے وقوف تو

<sup>(</sup>١) إن المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه ... إلخ. (البزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) وإن حطت عنه من مهرها صع الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هذاية ج:٢ ص:٣٢٥، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ٨١).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذالك، ونزل: والوا النساء صدقتهن نحلة، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩ ١، سورة النساء، طبع رشديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) أقل المهر عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد. (الجوهرة النيرة ج:٣ ص: ٤٩، كتاب النكاح).

نہیں جومبرمعان کردوں۔اس بات پرلڑ کے نے اپنی بیوی کوا یک پر ہے پرلکھ کرتین طلاقیں دے دیں اور کہد دیا کہ آج سے تمہارامیرا کوئی دشتہیں ہتم میری مہن کی طرح ہو۔اورلڑ کے نے عدت کے اِخراجات ۲۰۰۰ روپےلڑک کودے دیئے جو کہلڑ کی نے لے لئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہر کی ادائیگی کس طرح کی جائے جبکہلڑ کے کی اتن مخبائش نہیں ہے؟

جواب:...مبرکی رقم جتنی مقرر کی گنتمی ، وه لازم ہوگئی ، وه کس طرح ادا کرے گا؟ پیہ بات وہی بتا سکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

ایک لاکھمبررکھنا، نیزلڑ کے کی إجازت کے بغیرمکان لڑکی کے نام لکھنا

سوال: ... میرے نکاح کے وقت رجٹر ارصاحب نے حق مہر کے کالم میں تحریر کیا کہ مہر کی رقم شرح محمدی مبلغ ایک لا کھروپیہ صرف - نکاح کے بعد میری اجازت کے بغیر ایک پلاٹ جو کہ میر املکیتی ہے کے بارے میں تحریر کرویا میا کہ لڑکی کو دیا میا ، نیز کھمل نان نفقہ جہال بھی رہے ، کیا یہ تحریر کرنا میری اجازت کے بغیر دُرست ہے؟ مقامی علاء کے مطابق کیونکہ حق مہرشرح محمدی بھی ہے اور ایک لا کھروپیہ می لہذا یہ نکاح بی بھی ہوا۔ براہ کرم اوّ لین فرصت میں مطلع فرما کیس تاکہ ہم حرام زندگی گزار نے سے نی سکیس۔

جواب:...نکاح میچ ہے، ایک لا کھ کا مبر ہمی ''...جبد فریقین کی رضامندی کے بعد مقرز کیا گیا ہو... شرع محمدی کے مطابق ہے۔ آپ کی اجازت کے بغیر جو پلاٹ لاکی کے نام لکھا گیا، اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے تو اس تحریر کا کوئی اعتبار نہیں۔ 'نان ونفقہ دونوں کی حیثیت کے مطابق لازم ہے،خوا ولکھا گیا ہو، یا نہ، واللہ اعلم!

مہرکے طور برگھرنام تکھوانے کامطالبہ کرنا

سوال:...والدین کواپی بی کے لئے الگ مکان بنوانے کا مطالبہ کرنااور مبر کے طور پر بی کے نام کھوانا کیساہے؟ جواب:...رہائش شوہر کے ذہے ہے، مکان بنوا کرنام کرنااس کے ذہیبیں۔ ہاں! کسی نے مبری '' مکان' مقرر کیا ہوتو نجے ہے۔ '(۱)

<sup>(</sup>۱) والمهر يشاكد باحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حشى لا يستقبط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، البناب السابع، الفيصل الثاني). ومن سمتني مهرًا عشرة فما زاد عليه المستني إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج:٢) ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) ومن سمَّى مهرًّا عشرة فما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) النفقة واجبة للزوجة على زوجها ...... نفقتها وكسوتها وسكناها. (هداية ج:٢ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>۵) أيضًا.

 <sup>(</sup>۲) ومن سمَّى مهرًا عشرة فما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۳). وتجب عند وطؤ أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما. (درمختار ج: ۳ ص: ۱۰۲، بناب المهر)، وفي الشامية: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد.

#### طلاق دینے کے بعدمہراور بچوں کاخرج دیناہوگا

سوال:...اگرزیداپی بیوی کوطلاق نامدار سال کردی تو کیا شرق حیثیت ہے وہ حق مبراور بچوں کے خرج کا ذمد دار ہوگا؟ جبدہ وہ بچے لیمانہیں جا ہتااوراس کے مالی دسائل بھی اسٹے نہیں کہ وہ حق مبرکی کیررقم کے علاوہ بچوں کا خرچہ بھی بمشت دے سکے۔ جبکہ زید کی سسرال والے طلاق نامہ ملنے پر بمشت مبرکی رقم اور بچوں کے خرچ کا دعویٰ کریں مے ،الی صورت میں شرق تھم کیا ہے؟ جواب:...مہرتو دینا ہی پڑے گا ،عورت اگر جا ہے تو قتطوں میں وصول کر سکتی ہے، بچوں کو خرچ اس کو ما ہوار دینا ہوگا، '

### بہو پرجھوٹے اِلزامات لگانے والوں پرحق مہرونان ونفقہ کا دعویٰ کرنا

سوال:...میری بیٹی پراس ئے سسرال والوں نے جموٹے الزامات لگائے تا کہ انہیں جہیزا درمہر واپس نہ کرنا پڑے،ادرہم خود خلع لے لیس،جس کے جواب میں ہم نے حق مہراور نان ونفقہ کا دعویٰ کر دیا، آپ بتا کیس کہ لڑکی کوخق مہر و نان ونفقہ لینے کاحق ہے یا نہیں؟ جبکہ مہرمؤجل ہے۔

**جواب:...اگر خدانخواست** علیحدگی ہو جائے تو جبیز کا سامان لڑکی کا حق ہے، اورسسرال والوں کے ذیے اس کا واپس کرنا (۶) دا جب ہے۔

جہاں تک مبر کا تعلق ہے، وہ ظوت کے بعد شوہر کے ذمے لازم ہوجاتا ہے، مطلع ہونے کی شکل میں اگر قصور ہوی کا ہوتو شوہر کے لئے مبر کا واپس لینا یا روک لینا حلال شوہر کے لئے مبر کا واپس لینا یا روک لینا حلال نہیں، اگر اس نے ایسا کیا تو قیامت کے دن مجرم کی حیثیت سے چیش ہوگا، واللہ اعلم!

(۱) وفي الدر المعتار مع رد الحتار (ج: ۳ ص: ۱۰۲) وتجب ...... عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما أو تزوج ثانيًا في العدة. (وفي الشامية) واذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذالك وإن كانت الفرقة من قبلها، لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء. وفي الفتاوى العالمگيرية: والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والمخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق. (فتاوى عالمگيري جناص ٢٠٠٣، كتاب النكاح، باب المهر).

(٢) ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد. (هداية، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٣). وفي الفتاوي الهندية (ج: ١ ص:٥٦٠) كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات: نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد.

(٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامى ج: ٣ ص: ١٥٨).

(٣) والمهر يتأكد بأحد معان ثلالة: الدخول والخلوة الصحيحة ..... لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب العق. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، باب المهر).

(٥) "وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُلُوا مِمَّا الْيَتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَآ آلَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمُ آلَا يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْحَدَثُ بِهِ، تِلْكُ حُدُودُ اللهِ" الآية (البقرة: ٢٢٩). أيطنا: وكره تحريمًا أخذ شيء ان نشز وان نشزت لَا. (الدرالمختار، باب الخلع ج: ٣ ص:٣٠٥، طبع ايج ايم سعيد).

#### شوہر کے ترکے سے مہراُ داکرنا

سوال:...اگر کسی مخص کا شادی کے بعد اِنقال ہوجاتا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں بیوی کا مہرادانہ کیا ہو، تو کیا اس کے تر کے سے لڑکی کوئن مہراُ دا کرنا ہوگا؟ اور اتنا جتنا نکاح کے وقت ملے کیا گیا تھا؟

جواب: ... جی ہاں! شوہر کے ترکے سے لڑکی کا پورامہرادا کیا جائے۔(۱)

### اگرزخصتی ہے بل طلاق دے دی تو آ دھامہر لازم آئے گا

سوال:...ایک لڑے کی متلق آج ہے چارسال قبل ہوئی تھی ،اس وقت لڑکا ۱۳ اسال کا اور لڑک ۲۰ سال کی تھی ،لڑکا میٹرک میں پڑھ رہا ہے مگر لڑکی اُن پڑھ ہے۔لڑکی لڑکا دونوں کے باپ زندہ ہیں ، والدہ دونوں کی فوت ہوں تھی ہیں ،ابلڑکا یہ ہتا ہے کہ میں اس ہے شادی نہیں کروں گا ، جبکہ متلق کے وقت نکاح کے موقع پردوگوا ہوں کے زو برواور مبلغ ۲۰۰۰، ۱۸ رو پے حق مبر طے ہوا، کی مہر اُدا اس ہیں کیا ،لڑکی ابھی تک کھر ہے ، کیکن لڑکا اِنکار کر رہا ہے ،لڑکی کی زمھتی نہیں ہوئی ،اب آپ یہ بتا کیں کہ لڑکا اسے طلاق ویدے یا کہ نہیں ؟اگر طلاق ویتا ہے تو اس صورت میں لڑک حق مہروصول کرنے کی حق دار ہے یا نہیں ؟

جواب:...امر با قاعدہ نکاح ہوا تھااورلڑ کے نے اَٹھارہ ہزار کے عوض یہ نکاح قبول کیا تھا تو زخصتی ہے قبل طلاق کی صورت میں نصف مہرلا زم ہوگا'، ''اگرلڑ کی اپنی خوشی ہے چھوڑ ہے تو ؤوسری بات ہے۔

اگر مہر کے نام سے رقم لے کر والدین جیب میں ڈال لیں، یا بٹی سے معاف کروا کر قبضہ کرلیں تواس کی کیا حیثیت ہے؟

سوال: ... بعد آ واب وسلیم کے عرض ہے کہ ہمارے پشتون علاقوں میں برسوں سے حق مبر کی بجیب وغریب شکل رائج ہے۔ وہ یہ کہ جب دو خاندانوں کے درمیان رشتہ واری کی بات چلتی ہے تو لڑکی والے یالؤک کا ولی جو کہ اکثر اس کا باب بی ہوتا ہے، مبر ک ایک خاص رقم مقرر کرتا ہے، جو کہ لڑکے کو نکاح سے پہلے بی اوا کرنا ہوتی ہے، اس رقم کو مقامی زبان میں ' ولور'' کہا جاتا ہے، یہ رقم مہنگائی کے اعتبار سے کم وہیش ہوتی رہتی ہے۔ آج کل اوسط در ہے کے گھر انوں میں بیرتم ایک سے دولا کھ تک ہے، اور امیر گھر انوں

 <sup>(</sup>١) ومن سمَّى مهرًا عشرة فما زاد فعليه المسمَّى إن دخل بها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٣). أيضًا: لم اعلم
 ان المهر يجب ...... لم يستقر المهر بأحد أشياء الثلالة، اما بالدخول أو يموت أحد الزوجين واما بالخلوة الصحيحة.
 (البناية شرح الهداية ج: ٢ ص: ١٦٣ طبع حقانيه).

<sup>(</sup>٢) وإن طلَّقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمَّى. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، باب المهر).

<sup>(</sup>٣) وان حطت عنه من مهرها صبح الحط، لأن المهر حقها والحط يلالي حقها وكذا إذا وهبت مهرها لزوجها صحت الهبة ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ١ ٨، كتاب النكاح، طبع حقائيه ملتان).

میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب ولور طے ہوجاتا ہے تو دونوں خاندانوں کے درمیان رشتہ داری قائم ہوجاتی ہے، جے مقامی زبان میں'' دوئی'' کہاجاتا ہے۔

جب لڑی کے باپ کو فہ کورہ طے شدہ ولور کی رقم مل جاتی ہے تو اکثر والد صاحبان اے اپنی جیب میں ڈال کر اس کے خودساختہ مالک بن جاتے ہیں۔ اور بعض جو خدا کا خوف رکھنے والے سمجھے جاتے ہیں، وہ بٹی ہے بوچھے ہیں: '' کیاتم نے بیر قم مجھے بخش دی؟''اکٹر لڑکیاں کم عمر، ناسمجھ ہوتی ہیں، وہ بوجہٹرم کے کہدویتی ہیں کہ ہاں بخش دی۔ اس طرح وہ باپ اس رقم کا شرکی حق وار قرار پاتا ہے۔ اور بعض لوگ اس رقم کے کچھ صے سے لڑکی کے جہیز کے لئے پھے سامان خرید و سے ہیں اور بقایار قم اپنی جیب میں ڈال لیے ہیں۔
لیتے ہیں۔

ہمارے علاقے میں علائے کرام کی اکثریت بھی ہے اور اکثر معاطات میں ان کاعمل دخل بھی ہے، اور ہرمسکے میں ان کی رائے کو اہمیت بھی دی جائی ہے، اور علاء کی ایک سیاس ہمارے کی اور اکثر معاطات ہے ان کا ایک ہمارے کی ورثوں ہے اسمبلیوں میں جاتے ہیں۔ ان علاء کی اکثر ہیت بھی اپنی ہیٹیوں کا دشتہ ای طرح کرتی ہے، اور جب ان حضرات سے ولور کی شرقی حیثیت کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو و آسلی بخش جو ابنین دے سکتے ۔ جس کی وجہ سے بید مسئلہ متاز عصورت اختیار کرتا جارہا ہے۔ نئی اس اس مسئلہ سے بہت پریشان ہے، کیونکہ ولور کی آم میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے اور ہرا وی اتنی آم وینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، بلکہ بعض اوقات اگر ایک نوجوان از کی آئی میں رقم نہیں دے سکتا اور آم کی پیکھش کرتا ہے اور ہرا آوی اتنی آم وینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، بلکہ بعض اوقات اگر ایک کا والد لاڑک کا والد لاڑک کا وائد ترک کا والد لاڑک کا وائد لاڑک کا وائد ترک کا وائد لاڑک کا وائد لاڑک کا وائد ترک کا وائد لاڑک کا وائد لاڑک کا وائد ترک کا وائد ترک کا وائد لاڑک کا وائد ترک کا وائد ترک کا وائد ترک کا وائد لاڑک کا وائد ترک کا وائد ترک کا جوجات ہیں۔ بعض ناجا ترز ذرائع رشوت، مود و غیرہ اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ساری عرسودی قرض آتا رہے جس کر اور ویتے ہیں۔ اور بعض نو جا ترز وی ان ایک وائد کی استطاعت بھی ہے یا نہیں؟ کیا یوانسانی جان کوفروخت کر نے اب تربی ان کا جا ہے کہ اس طرح حصوبوں جس بھی تو سلسان رہے ہیں، وہاں یہ مہر کیون نیس ہے؟ برائے مہریانی جتنی جلد مکن ہو سکھاس کا جواب تفسیل اور دُور سے میں اور کی کی تن سلسان رہے ہیں، وہاں یہ مہر کیون نہیں جا برائی جتنی جلدمکن ہو سکھاس کا جواب تفسیل اور دُور سے میں در کی کی تربی کی کوئن شرک حقیقت ہوتی میں اور کی میں درائع ہو اس کی جواب تفسیل اور دُور سے میک کی تور سے فتر ان کی ہوتی کوئن شرک واقع کوئن شرک حقیقت ہیں میں میں جو سے اس کر تی جواب تفسیل اور دور کی کی تور کی کی تور کی کی تور کی کی تور کی کوئن شرک وائی تور کی گوئن شرک حقیقت ہی میں در برائی جند کی خور سے تور کی کوئن شرک حقیقت ہی در ان کی ہو ہو سے تور کی میں در کی کوئن شرک حقیقت ہی در ان کی میں در کے کوئن شرک وائی میں در رکھ میں در برائی جو میں میں کی دور سے تور کی میں در کی در کے کوئن شرک میں در کوئی میں در کوئی میں در کوئی میں در کی میں کر دو میں کوئی کی کر کی در سے کوئی ک

جواب: ... ' ولور' کی جومورت آپ نے ذِکر کی ہے، یہ صحیح نہیں۔ شریعت نے نکاح کوئی مبر کے بدلے میں رکھا ہے تاکہ اس کا احترام کیا جائے ، اور یہ ش مبراڑ کی کی ملکیت ہے، والدین کا اس پر قبضہ کرنایا نکاح سے پہلے مبر طے کر کے، جس کا نام' ولور' رکھا

<sup>(</sup>١) المهر واجب شرعًا ابانة لشرف الحل ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي صالح قبال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخله صداقها (أي مهرها) دونها، فنهاهم عن ذالك ونزل: والوا النساء
 صدقتهن نحلة، رواه ابن ابي حالم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ۲ ص: ۱۹۱، سورة النساء، طبع رشيديه كوئشه).

میاہے،اس کواپی جیب میں ڈال لیما، یااس میں تعرف کرنا، بیشر عا جا ترنبیں ہے۔ علائے کرام کواس کی اِصلاح کرنی چاہے۔اور لڑکا اور لڑکی کا جب مناسب رشتہ مہیا ہوجائے تو فوراً عقد کردینا چاہئے، اور عقد میں بھی مناسب مہر رکھنا چاہئے۔غرضیکہ بید ہم چند مفاسد پر شتمل ہے،اس لئے اس کی اِصلاح ضروری ہے، ورنہ تمام علائے کرام گنا ہگار ہوں گے، اور اس کے ساتھ عوام بھی اس گناہ میں شریک ہوں مے، واللہ اعلم!

#### شوہراگرمرجائے تواس کے ترکہ سے مہراُ داکیا جائے گا

سوال:...زیدانی ابلیدی مهری رقم ادا کے بغیرفوت ہوگیا، اب زیدی ابلیدا ہے بڑے بچے سے مہری رقم جوزید کے ذمہ واجب الا دائتی، یہ کہ کروصول کرنا جائتی ہے کہ اپنے باپ کے قرض کی ادائی تم پرواجب الا دا ہے، لہذا نہ کورہ بالاصورت کے پیشِ نظر زید کے بیٹے بنا کے بیٹے پریاں کی مہرکی رقم کی ادائی کی من جانب زیدمرحوم کے لازم ہے یانبیں؟

جواب: عورت کا مہرشو ہر کے ذمہ قرض ہے، پس اگرشو ہر کوئی چیز چھوڑ کرمرے (خواہ گھر کا سامان ، کپڑے ، مکان وغیرہ ہو )اس سے بیقر ضدادا کیا جائے گا، اورا گروہ کوئی چیز چھوڑ کرنیس مرا تو اس کے دارتوں کے ذمہ ادا کرنالا زم نیس ، بلکہ وہ گنہ گارر ہے گا اور قیامت کے دن اس کوا دائیگی کرنا ہوگی۔

#### عورت کے انتقال کے بعداس کے سامان اور مہر کا کون حق دار ہے؟

سوال: ...ا یک شخص کی شادی ہوئی، تین چارسال بعد یوی کا انقال ہوگیا، جس ہے اس کا ایک بچ بھی ہے، اب مسلایہ کہ کیا اس مورت یعنی اس کی بیوی کے والدین اسلامی نقطہ نگاہ ہا اس کے جہزی کا سامان ، زیور وغیرہ یا جو پچھانہوں نے شادی کے وقت اپنی بٹی کو دیا تھا، واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اور واپس لیا ہوا سامان اپنے استعال میں لا سکتے ہیں، یا اس سارے سامان کو اُز راو خدا محدوغیرہ میں وے سکتے ہیں، یا ان کی بٹی کے بیٹے کی موجودگی میں کسی بھی چیز پر ان کا کوئی حن نہیں؟ سوائے اس فوت شدہ عورت کے میٹے کے؟ یہذ ہن میں رہے کہ عورت کے والدین ہر معالم میں اپنے آپ کو اسلامی اُصولوں کا پابند بجھتے ہیں، اگر وہ اپنے استعال میں لاتے ہیں قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ...والدین جہزیں اپنی بی کوجو کھودئے ہیں وواس کی ملک بن جاتا ہے، اوراس کے مرنے کے بعداس کاتر کہ

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرى، إلّا بطيب نفس منه. (مشكواة ص:٢٥٥). أيضًا: (اخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده) لأنه رشوة. (الدر المختار ج:٣ ص:١٥٦).

<sup>(</sup>٢) إذا مات الزوجان وقد سمَّى لها مهرًا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراثه. (هداية، باب المهر ج:٢ ص:٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) ولا يطالب الأب بمهر ابنه الصغير الفقير أما الفني فيطالب أبوه بالدفع من مال ابنه لا من مال نفسه إذا زوجه امرأة إلا إذا ضمنه كما في النفقة فإنه لا يؤخذ بها إلا إذا ضمن. (الدر المختار، باب المهر ج:٣ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لأنه الظاهر الغالب إلّا في بلدة جرت العادة ...... واما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح. (رد اغتار، مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية ج:٣ ص:١٥٤، طبع أيج أيم سعيد).

شار ہوتا ہے، والدین اس کو والی نہیں لے کتے ، بلکہ وہ شری حصول کے مطابق وارثوں پڑتھیم ہوگا۔ آپ نے جوصورت کھی ہاس کے مطابق مرحومہ کاتر کہ (جس میں مہرکی رقم بھی شامل ہے، اگر وہ اوانہ کیا گیا ہو، یا معاف نہ کر دیا گیا ہو) بارہ حصول پڑتھیم ہوگا ، ان میں ہے تین حصے مرحومہ کے شوہرکولیس کے، دودو حصے مال اور باپ کو، اور باتی پانچ حصے مرحومہ کے لاکے کے ہیں، وہ لاکے کے باپ کی تحویل میں دہیں گے۔

سوال:...زیداورزینب کا نکاح بوا، زینب کا مبر بطخ ۳ ہزار مقرز کیا گیا جو بطخ ۴ ہزار کا زیوراور بطخ ۱۰ ہزار کی بالت کا ایک کمرہ اوائیکی کی صورت قرار پایا۔ شادی کے چھ ماہ بعد زینب صادثے کے باعث وفات پائنی۔ زینب نے جو ترکہ چھوڑا مبلغ ۴ ہزار کا زیور، کپڑے وغیرہ شامل ہیں، لڑکی کے حقیق والدین نے زیوراور کپڑے اپنے پاس رکھ لئے ہیں جبکہ لڑکی کے والدین نے اپنی جائیداو میں سے لڑکی کو پخونیس دیا، لڑکی کا شو ہر جو کہ اکیلا رہ گیا ہے، اس کا لڑکا یا لڑکی وغیرہ نہیں ہے، زیور ما نگتا ہے، لڑکی کے حقیق والدین نے دھے میں آتا ہے یا شوہر کے حصے میں آتا ہے یا شوہر کے حصے میں؟

جواب: ...الزی کا مبر، کپڑے، جبیز کا سامان اور دیگراشیاء جن کی وہ مالک تھی، مرنے کے بعداس کا ترکہ شار ہوتا ہے،

پورے ترکہ میں شوہر کا نصف حصہ ہے اور نصف اس کے والدین کا ہے، والدین کو نصف سے زیادہ پر قبضہ جمالینا حلال نہیں۔ (۱)

مارے یہاں جورواج ہے کہ لڑکی کے انقال کے بعد جو چیز سسرال والوں کے قبضے میں آئے وہ دبا جیستے ہیں، اور جو چیز میکے والوں کے قبضے میں آئے وہ دبا جیستے ہیں، اور جو چیز میکے والوں کے ہاتھ لگ جائے اس پروہ قبضہ جمالیتے ہیں، یہ بڑائی غلارواج ہے، شریعت نے جس کا جتنا حصہ رکھا ہے اس کے لئے بس وہی حلال ہے، اس سے زیادہ پر قبضہ جمانا حرام ہے۔ زینب مرحومہ کا مسامان بھی جبیز وغیرہ کا سامان بھی ہوگا، ان تمام چیز والی گر تھے سے کئے جا کیں، تمن حصے (یعن کل ترکہ کا

<sup>(</sup>۱) والربع للزوج مع الولد مطلقًا أو ولد الإبن ...إلغ. (اللباب في شرح الكتاب ج:۲ ص:۲۳۹، كتاب الفرائض). والسندس فيرض سبعة أصناف لكل واحد من الأبوين مع الولد مطلقًا أو ولد الإبن مطلقًا. (اللباب ج:۲ ص:۲۳۷، كتاب الفرائض، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) وفي السراجي (ص: ۳) فيبدأ بأصحاب الفروض ......... ثم بالعصبات من جهة النسب، والعصبة كل من ياخذ ما
أبـقته أصحاب الفرائض. وفي الفتاوى الهندية (ج: ۲ ص: ۵ ۵) الـعـصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقى
من سهام ذوى الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال.

٣) - ولَا تؤثوا السفهآء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم ...إلخ. (النساء: ٢).

 <sup>(</sup>٣) المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكا لا عارية لأنه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عارية فالقبول للثاب واما إذا جرت في البعض يكون الجهاز تركة يتعلق بها حق الورثة وهو الصحيح. (رداغتار، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص:١٥٤).

<sup>(</sup>۵) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. (النساء: ۱۲).

<sup>(</sup>٢) أَلَا لَا يَحَلُ مَالَ امْرَىءَ مُسَلِّمَ إِلَّا بَطِيبُ نَفْسَ مَنْهُ. (مَشْكُوةُ صَ:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

نصف) شوہر کا ہے، ایک حصد مرحومہ کی والدہ کا ہے، اور دو حصے مرحومہ کے والد کے ہیں۔ (۱)

#### طلاق کے بعدعورت کے جہیز کاحق دارکون ہے؟

سوال:...میری ایک رشته دارلز کی کی شادی میرے ایک قریبی رشته دارلز کے سے ہوئی مگران کا آپس میں گزارانہ ہوسکا، ہر بارار کا بی تک نظری کرتار ہا، آخر میں اس نے ایک ساتھ تمن طلاقیں دے دیں۔اب لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمارا سامان واپس کریں محراز کے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جوخرج کیا ہے شاوی پر، وہ دیں۔اس طرح براوری میں ایک جھکڑا ہونے کا خطرہ ہے،آپ شری طریقے سے جواب دیں کہ کیا ہوتا جا ہے؟

جواب: .. الرکی والوں نے اپنی بیٹی کو جوسامان ویا تھا، لا کے والوں کا فرض ہے کہ اس کو واپس کرویں ، اس کا رکھنا ان کے کئے حلال نبیں ، کیونکہ بیلزگی کی ملکیت ہے۔ اورلڑ کے والوں کا بیر کہنا کہ ہمارا شادی پرخرچ ہوا ہے، بیدعذر نہایت لغوا ورفضول ہے۔ ا ذل تواس کئے کہ کیا لا کے والوں کا بی خرج ہوا تھا ،لڑ کی والوں کا میجھ خرچ نبیس ہوا تھا؟ اورلڑ کی والوں کا جو پچھ خرچ ہوا تھا کیا لا کے والول نے اس کا ہر جاندا داکر دیا ہے؟ دوم بیکدا گراڑ کے والول کا خرچ ہوا تھا تو ان کوکس تھیم نے مشورہ دیا تھا کہ وہ لڑکی کوشریفا نبطور پر نہ بسائیں بہاں تک کے نوبت علیحد کی تک پہنچ جائے؟ اس علیحد گی میں قصور لاکی کا بھی ہوسکتا ہے، محرعمو مابر اقصور شوہر کا اور اس کے دشتہ داروں کا ہو<mark>تا ہے۔الغرض لایے والوں کی منطق قطعاً غلط ہےاورلا کی کا سامان واپس کرنا ان پر فرض ہے۔اس سامان کو جتنے لوگ</mark> استعال کریں ہے، و دسب کے سب غاصب شار ہوں مے اور قیامت کے دن ان کو بھکتنا پڑے گا۔ نیزلز کی کا مبراگر اوا نہ کیا، یالز کی نے معاف ندكرديا بهوتو وه بهى واجب الا دائے۔

### کیا خلع والی عورت مهر کی حق دار ہے؟

سوال:...ند بب اسلام في عورت كوظع كاحق ديا ب،سوال بيب كفطع لين كي صورت مي عورت مقرره مبرك حق دار رہتی ہے یانبیں؟ بعن شو ہر کے لئے بیوی کا مہرادا کر نا ضروری ہے یانبیں؟

جواب:... ظع میں جوشرا نط طے ہوجا کیں فریقین کواس کی پابندی لازم ہوگی ، اگر مہر چھوڑنے کی شرط پرخلع ہوا ہے تو

 <sup>(</sup>١) ويـفرض لها أي الأم ففي مسئلتين فقط، وهما زواجٌ وأبوان وإمرأة أي زوجة وأبوان. ثلث ما يبقي بعد رفع فرض الزوج في الأولى وفرض الزوجة في الثانية ... إلخ. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:٢٣٤، كتاب الفرائض، طبع قديمي). (٢) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلقها تأخله كله. (رد الحتار، مطلب في دعوى الأب أن الجهاز عارية ج:٣)

<sup>(</sup>٣) ثم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف اغل. (البحر الرائق، باب المهر ج:٣ ص:١٣٢). أيضًا: والمهر يتأكد بأحد معان ثلالة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمّى أو مهر المثل حتّى لَا يسقط منه شيء بعد ذالك إلَّا بالْإبراء من صاحب الحق ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، باب المهر).

عورت مبری حق دارنبین، اورا گرمبر کا مجمد تذکر ونبین آیا که وه بھی چھوڑ اجائے گایانبین، تب بھی مبرمعاف ہوگیا۔ البتہ اگر مبرا داکر نے کی شرط تھی تو مبر واجب الا دار ہے گا۔

### حق مہرعورت سطرح معاف كرسكتى ہے؟

سوال :... میں آپ ہے ایک شری سوال ہو چھنا جائی ہوں، میں نے اپنے شوہر کوئن مہرا پی خوثی ہے معاف کردیا، میں نے اپنے زبان سے اور سادہ کاغذ پر بھی لکھ کردے دیا ہے، کیا اتنے کہنے اور لکھ دینے سے ٹن مہر معاف ہوجا تا ہے؟ اسلام اور شری حیثیت ہے کیا یہ تھیک ہے؟

جواب: ... جن مهرمورت کا شوہر کے ذمہ قرض ہے، اگر صاحبِ قرض مقروض کو زبانی یا تحریری طور پر معاف کر دے تو معاف ہوجا تا ہے، ای المرح مہرمجی مورت کے معاف کر دینے ہے معاف ہوجا تا ہے۔

# بیوی اگر لاعلمی میں مہرمعاف کردے توشو ہرکو جا ہے کہ پچھ ہدیہ کردے

سوال:.. بمیری بھانمی کی شادی غیروں میں ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات اس کے شوہر نے اس ہے کہا کہ' میرے پاس خہبیں رگاؤں حہبیں دینے کے لئے پھونبیں ہے، اس لئے تم اپنا مبر معاف کردو، اور جب تک تم اپنا مبر معاف نبیں کروگی، میں حہبیں ہاتھ نبیں لگاؤں گا۔'' بھانجی کا کہنا ہے کہا ہے۔ ان سب باتوں کا پتانبیں تھا، اس لئے اس نے مبر معاف کردیا۔ معلوم بیکرنا ہے کہ اس طرح معاف کروانے سے کیا مبر معاف ہوجاتا ہے؟

جواب:... مهرتو لڑے کے معاف کروانے ہے معاف ہوگیا، ''مگراس طرح لڑکے کا مہرمعاف کروانا بہت ہی غلط ہے۔ لڑکے کو جائے کہ اس معاف شدہ مہر کے بدلے میں لڑکی کو پچھ بدیہ کردے۔ چونکہ رشتہ غیروں میں ہوا ہے، اس لئے اس معاطے کو بگاڑیں نہیں، بلکہ خوش اُسلوبی کے ساتھ مبعانے کی کوشش کریں۔

 (۱) وإن كان بكل المهر فإن كان مقبوطًا رجع بجميعه والاسقط عنه كله مطلقًا. (رد الحتار، مطلب حاصل مسائل الخلع إلخ ج: ۳ ص: ۵۳).

(۲) فإن كان البدل مسكوتا عنه قفيه روايتان أصحهما براءة كل منهما عن المهر لا غير فلا ترد ما قبضت ولا يطالب هو بما بقى. (رد اختار، مطلب حاصل مسائل الخلع إلخ ج: ٣٥٣).

(٣) اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على ان الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم الزوج عشرون.
 (رداغتار، مطلب في إيجاب بدل الخلع على الزوج ج:٣ ص:٣١٣).

(٣) المهر واجب شرعًا ايانة لشرف الحل. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٣٣).

(۵) للمرأة أن لهب مالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدخله. (عالمگيري ج: ١ ص:٣١٦، كتاب النكاح، الفصل العاشر في هبة المهر).

(٢) وان حطت عنه من مهرها صبح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج: ٢ ص: ٣٢٥). أيضًا: للمرأة أن تهب مالها لزوجها من صداق دخل بها أو لم يدخل وليس لأحد من أولياتها أب ولا غيره الإعتراض عليها، كذا في شرح الطحاوى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١١، كتاب النكاخ، الباب السابع).

### کیا بیوی اگرمهرمعاف کردے تو پھر بھی دیتا ہوگا، وگرنہ زِ نا ہوگا؟

سوال:...ایک صاحب کہتے ہیں کہ جولوگ یوی ہے تن مبر معاف کرا لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کوتن مبر اُدا کرنا ضروری ہے، ورنے دی نِیا کامر تکب ہوتار ہتا ہے۔ ہزار ہالوگ اس طرح کر چکے ہوں گےتو کیا وہ گنا و کیے ہوئے ہوئے ؟
جواب:...اگر خوثی اور رضامندی ہے معاف کیا تو معاف ہوجائے گا'' زبردی کرایا تو ممنا ہگار ہوگا۔ محرمیاں یوی کے تعلقات جائز ہیں۔البتہ قیامت کے دن دُوسر ہے تن داروں کی طرح ہوی بھی اپنے تن کے وض شو ہرکی نیکیوں کو لینے کی تن دار ہوگا۔ مہر معاف کرو سینے کے بعد لڑکی مہر وصول کرنے کی حق دارہوگ۔ مہر معاف کرو سینے کے بعد لڑکی مہر وصول کرنے کی حق دار نہیں

#### بیوی اگرمهرمعاف کردے تو شوہر کے ذمہ دیناضروری نہیں

سوال:...میرے نکاح کاحق مہر مبلغ • • ۱۱ روپ مقرر کیا گیا ہے، جس میں ہے آ دھام عبل اور آ دھام وَجل طے پایا ہے، جس میں ہوری طور پراوانہیں کرسکیا تھا۔ شادی کی رات جب میں اپنی ہوی کے پاس گیا اور سلام وکلام کے بعد میں نے میصورت حال ہوی کے میا منے رکھی تو اس نے ای وقت اپناتمام حق مہر مجھے پرمعاف کرویا، براہ کرم مجھے قانونِ شریعت کے مطابق بتا کیں کہ اس کے بعد میری ہوی مجھے پر جائز ہے انہیں؟

 <sup>(</sup>١) وان حطت عنه من مهرها صح الحط لأن المهر حقها والحط يلاقيه حالة البقاء. (هداية ج:٢ ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له، فقال: إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكوة، ويأتى يوم القيامة قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه لم طرح في النار. (مشكوة ص٣٥٥، مسلم ج٢٠ ص٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) وصبح حطها لكله أو بعضه قبل أولًا. (درمختار عنى هامش رد الحتار، بأب المهر ج:٣ ص:١١٠). أيضًا: وفي القنية من كتاب الهبة وهبت مهرها من زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها لصحة الإبراء ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٢٢) ، باب المهر، طبع دار المعرفة، بيروت).

جواب:...اگرآپ کابیان اور بیوی کا اقرار نامه وُرست ہے تو آپ کی بیوی کی طرف ہے آپ کومبر معاف ہو گیا اور اُب آپ پرمبر کی ادائیگی ضروری نہیں۔

### مرض الموت مين فرضي حق مهر لكصوانا

سوال:...ایک مخف مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے نفع ونقصان کی سوجہ ہوجہ کو بیٹھتا ہے، اس کی مجبوری ہے فائدہ
اُٹھاتے ہو ہے اس کی و فات ہے دس روز قبل اس کی بیوی ،سسر وغیر و سازش کر کے مرحوم کی تقریباً پانچ اُراضی اور دور ہائش مکان بعوض
پچاس ہزار رو پے فرضی مہر رجسٹری کر الیتے ہیں ، یعنی بیوی اپنے نام کرالیتی ہے۔ میاں بیوی کی شادی کو ۲ ساسال گزر مجے اس وقت مہر
ستائیس رو پے مقرر ہوا تھا، نکاح خوال وگواہ موجود ہیں ،مرحوم کے بسماندگان میں ایک حقیقی بھائی ، دومرحوم کی لڑکیاں ہیں ، بیر جسٹری
شرعاً ذرست ہے یانہیں؟

جواب:...مرض الموت میں اس تم کے تمام تفر فات لغوہ وتے ہیں، کہذا ہوی کا اس کی جائیدا داپنے نام فرضی حق مہر کے عوض رجنری کرانا وُرست نہیں ہے، جبکہ مقدار مہر سے جائیدا دبھی زیادہ ہے، ہیوی مقرر مہر کی حق دار ہے اگر شوہر نے زندگی میں ادانہ کیا ہو، اس کے بعد جو چھن کی جائے دوور ٹام می تقسیم کیا جائے گا، کہذا ہوی کا قبضہ جمانا اور میت کے وُرسرے در ٹام کومحروم کرنا شرعا حرام ہے۔

### جھڑ کے میں بیوی نے کہا" آپ کومبر معاف ہے" تو کیا ہوگا؟

سوال:...میری بیوی نے تین یا چارمواقع پرلزائی جھڑے کے دوران کھا سے جملے ادا کئے:'' آپ کومبرمعاف ہے'اور ایسے ہی ملتے جلتے جملے کیاان جملوں سے مہرمعاف ہو کیا یانہیں؟

جواب: الرائى جمكر عين آپ كوم معاف ب كالفاظ كاستعال يمعنى ركمتاب كرآپ مجمع طلاق دے دي اس

<sup>(</sup>۱) مخزشة منح كا حاشي نبرا ـ

 <sup>(</sup>٢) من اختبل عقبله لكبر أو لمرض أو لمصيبة فأجاته فما دام في حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله. (رد
 اختار، مطلب في طلاق المدهوش ج:٣ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۳) (ببدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الفير بعينها كالرهن والعبد الجاني) بتجهيزه من غير تقيز ولا تبذير، ثم تقدم ديونه التبي لها مطالب من جهة العباد ....... ثم يقسم الباقي بعد ذالك بين ورفه ... إلخ. (رد المتار مع الدر المختار، كتاب الفرائض، ج: ٦ ص: ٢٠٤، أيضًا: سراجي ص: ٢،٢).

<sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فوض (أى قطع) ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (سنن ابن ماجة ص:٩٣ ا، باب الحيف في الوصية، مشكّوة ص:٢٦٦).

ے بدلے میں مہرمعاف ہے، پس اگر آپ نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور مہرمعاف ہوجائے گا، اور اگر قبول نبیں کیا تو مہر کی معافی مجمی نبیں ہوئی۔

# تعليم قرآن كوحق مهر كاعوض مقرر كرنا فيحينهين

سوال:...اگردورِ حاضر میں تعلیم قرآن کوئق مبر کاعوض قرار دیا جائے تو کیا نکاح وُرست ہوگایا نہیں؟ جواب:...نکاح سمج ہے،لیکن تعلیم قرآن کومبر بنانا سمجے نہیں،اس صورت میں' مبرِشل' لازم ہوگا۔ (۳)

#### مجوراً ایک لا کهمبر مان کرندد یناشر عا کیسا ہے؟

سوال:... بارات کمر مینجی، لڑی والوں نے کہا کہ میاں! ایک لاکھ مہر ہوگا۔ اب لڑکے والوں کے بال اتن مخبائش نہیں، مجوری ہے، آخرانہوں نے بھی خرچ کیا ہوا ہے، تو مجبورا ایک لاکھ لکھا دیا گیا، جبکہ نیت ادائیگی کی نہیں ہے، کیونکہ مجبورا ایسا کرنا پڑا، رفصتی ہوگئی، اب جھڑا پیدا ہوگیا، لڑکی مانتی نہیں کہ جی پہلے میرا مہرا یک لاکھ دو پھر آنا، وغیرہ وغیرہ، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت ہے لوگ بچھتے ہیں کہ ہما کی بین خوش خوش رہے گی، خاوند ڈب کررہے گا اور یہ کام اس طرح کرلیا جاتا ہے جو بعد میں فریقین کے لئے وحشت ناگ اورانہائی ذِلت آمیز ثابت ہوتا ہے، بسااوقات توقی تک نوبت آ جاتی ہے، کیا والدین کوایسا کرنا جائزے؟

جواب اسامرائے والے ایک لا کھم نہیں وے سکتے تھے وان کوانکار کروینا چاہئے تھا، کیکن اگر انہوں نے ایک ایک کا حق ر بطور مبر قبول کرلیا تو وہ لازم ہوگیا اور اس کا اواکرنا واجب ہے۔ ہاں! لڑکی اپنی خوشی ہے معاف کروے تو اس کو معاف کرنے کا حق ہے۔ اور آپ کی یہ بات بہت میں ہے کہ والدین خوش نہی میں ایسا کر لیتے میں، کیکن تھے بجائے خاند آبادی کے خانہ برباوی بلکہ عاقبت برباوی کی شکل میں لگتا ہے۔ اور یہ سب کرشے میں وین ہے ورکی کے ، انتہ تعالی مسلمان بھا ئیول کو عقل وا محان نصیب فرمائے!

<sup>(</sup>۱) امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو قالت أشترى نفسي منك بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا العدة فقال الزوج أعطيت يقع الطلاق لأن مطلوب المرأة من الزوج الطلاق فكان تقدير كلامهما كأنها قالت اشتريت نفسي فأعطني الطلاق فإذا قال أعطيت كان ذلك جوابًا لكلام المرأة ... الخ. (فتاوى خانية على هامش فتاوى الهندية ج: اص: ٥٣٩).

 <sup>(</sup>٢) الواقع بــه وبالطلاق على مال طلاق بائن أى بالخلع الشرعى أما الخلع فلقوله عليه الصلوة والسلام الخلع تطليقة بائنة ... إلخ. (البحر الرائق، باب الخلع ج:٣) ص: ٢٥، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وان تنزوج حرا امرأة على خدمته اياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها إلى، ولنا أن المشروع الماهو الإبتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذالك المنافع. (هداية، باب المهر ج:٢ ص.٣٢٤). أيضًا وتعلم القرآن أي يجب المهر المشروع إنما هو الإبتغاء بالمال والتعليم ليس بسال المخرآن لأن المشروع إنما هو الإبتغاء بالمال والتعليم ليس بسال المخر المرافق ج ٣ ص.١٥٤ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>م) وينجب الأكثر منها ان سمّى الأكثر ويتأكد عند وطء او خلوة صحت من الزوح أو موب أحدهما . إلح (رداستار مع الدر المختار، باب المهر ج:٣ ص:١٠١).

<sup>(</sup>٥) وصع حطها بكله أو يعضه عنه قبل او لا. (رداغتار مع الدر المختار اج ٣٠ ص ١١٢، مطاب في حط المهر الرائخ).

### شروع ہی سے مہراً دانہ کرنے کی نیت کرنا گناہ ہے

سوال:...آج کل حق مبرد یانبیں جاتا بلکہ نکاح کے وقت بیلکھ دیاجاتا ہے کہ پچاس ہزار غیر معجل لکھ دو، کیا یہ جائز ہے؟ جب بوی گھر آجاتی ہے تو وہ پہلی ملاقات میں کہتی ہے کہ میں نے معاف کیا، کیا یہ معاف ہوجاتا ہے؟ اگر بعد میں طلاق کی نوبت آجائے تو عدالت میں کیس کردیت ہے۔

جواب :...مبرتو دینے کے لئے ہوتا ہے، شروع ہی ہے نہ دینے کی نیت رکھنا گناہ ہے۔ بیوی کا مبراس کوادا کرنا جا ہے، معان نبیل کرانا جائے۔

### مؤجل الوقت مہرا گرشو ہردینے سے إنكاری ہوتو كيا كرے؟

سوال:...تمن سال قبل میرا نکات پرویز اعوان کے ساتھ مبلغ بچاس ہزار روپے سکدرائج الوقت' مؤجل الوقت' کے ساتھ ہوا تھا۔مؤجل اور غیرمؤجل کیا ہوتا ہے؟

**جواب:..**'' مؤجل'' وہ مبر ہے جس کی ادائیٹگ کی کوئی میعادمقرر کرلی جائے'' اور جس کی کوئی میعادمقرر نہ ہووہ'' معجّل'' کہلاتا ہے۔اول الذکر کا مطالبہ عورت میعاد ہے پہلے ہیں کرسکتی ،ادرمؤخرالذکر کا مطالبہ جب جا ہے کرسکتی ہے۔ (۳) 

جواب:...یقینا آپ کاحل ہے، اورا گروہ ؤوسری شادی نہ کرتا جب بھی حق تھا۔ سوال:...ميرے شوہرنے دينے ہے انكاركيا ہے، اوركہتا ہے كسى بھى مولوى كے ياس جاؤيا وكيل كے ياس جاؤ، ميں نبيس وُ وں گا ،اگر دُ وں گا تو طلاق دیتے وقت دُ وں گا ، کیاان کا پیکہنا وُ رست ہے؟ جواب:..اس کا به کہنا سرا سرغلط اور خالص ظلم ہے۔ (<sup>۵)</sup> سوال: ...اس سلسلے میں کیا میں کسی وکیل ہے مشورہ کرسکتی ہوں؟

<sup>(</sup>١) حدثنا عبدالله ....... قال: سعمت صهيب بن سنان يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل اصدق إمرأة صدقًا والله أعلم انه لا يريد أداءها إليه فعرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم تلقاء هو زان. (مسند أحمد ج: ٣ ص:۳۲۲ طبع بیروت).

 <sup>(</sup>٢) رجل تــزوّج امـرأة بالف على ان كل الألف مؤجل إن كانت التأجيل معلومًا صــح التأجيل وإن لم يكن لا يصــح. (الخانية على هامش الهندية ﴿ ﴿ أَ صُ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) أن المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه ... إلخ. (البزازية على هامش الهندية ج: ٣ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) أن المهر قدوجب بالعقدوصار دينًا في ذمته. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٩١).

 <sup>(</sup>۵) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا، ألّا لا يحل مال امرىء إلّا بطيب نفس منه. (مشكُّوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

جواب:...آپ ضرور کرنگتی ہیں۔

سوال:... کیا شو ہر پر بین مبردینالازم ہے یا چھوٹ بھی ہو سکتی ہے؟

جواب:... شوہر پرحق مبرلازم ہے ، مورت خودخوشی سے چھوڑ دیے تواس کا مال ہے۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...جب میرے شوہرؤ وسری شادی کرلیں گے تو چونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ،سارا جبیز بھی یہی لوگ لے لیس گے، تو عزت کی زندگی گزارنے کی خاطر میں اپنا بیتن ما تک رہی ہوں ، روکھی سوکھی کھاؤں ،عزت سے کھاؤں ، پچپاس ہزار کا چھوٹا مونا کارو بارکر کے۔

جواب:...آپ کے شوہر دُوسری شادی کرنے کے بعد آپ کے نان نفقہ کے بھی ذمہ دار بوں مجے اور مہر بھی ان کے ذمہ واجب الا دار ہے گا، جبیز کا سامان آپ کا ہے، آپ کی خوش کے بغیر شوہر کواس کا اِستعمال کرناحرام ہے۔

#### مہر، کھیتوں، باغات کی شکل میں مقرر کر کے ادانہ کرنا

سوال:...جارے ہاں بیرواج ہے کہ نکاح کے وقت جومبر با ندھا جاتا ہے، بیرمبر کھیتوں، قطعہ زمین یا باغات کی شکل میں ہوتا ہے، یا کھاتے چیچے گھر انوں میں بچھ نقلہ پسے کا إضافہ کردیا جاتا ہے، لیکن اسے اوانہیں کیا جاتا۔

جواب: ...اس رواج کو بدلنا چاہئے ، بیوی کا مہر شو ہر کے ذیے قرض ہے ، واجب الا داہے ، کیبال اوانبیل کرتا تو قیامت کے دن اوا کرنا ہوگا ، واللہ اعلم!

### شادی کے وقت مہرمعاف کروانے کی نیت وُ رست نہیں

سوال:...کیا مهرمعاف ہوسکتا ہے؟ ہمارے خالہ زاد بھائی قاری ہیں، وہ کہتے ہیں معاف ہونے کا اِسلام میں کوئی تصور نہیں۔

جواب:...مبر بیوی کا قرضہ ہے،جس طرح دُوسرے قرضے صاحب حق کے معاف کرنے ہے معاف ہو سکتے ہیں، ویسے ہی مبر بھی انیکن اسلام میں اس کی مخبائش نہیں کہ کوئی مختص نکاح کرتے وقت مبراَ داکرنے کی نیت ہی نے رکھتا ہو،لیکن اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کرنا جا ہے تو کوئی رُکاوٹ نہیں۔ (\*)

(١) مخرشة مفح كاحواله تبريه ملاحظه و-

(٢) عن أبى حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحل مال امرى، إلا بطيب
نفس منه. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ص:٢٥٥، باب الغصب والعارية).

(٣) قوله تعالى: والوا النساء صدالتهن نحلة، أى دينا أى انتحلوا ذالك وعلى هذا كانت الآية حجة عليه لأنها تقتضى أن يكون وجوب المهر في النكاح دينا. (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٤٥). ويشأكد أحد معان ثلاثة: الدخول والخلوة ...... حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلّا بالإبراء من صاحب الحق كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣).

(٣) ويتأكد أحد معان ثلالة: الدخولُ وَالخلوة ..... حتَّى لَا يسقطُ منه شيء بعد ذلكُ إِلَا بِالإِبراء من صاحب الحق كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، أيضًا: البدائع الصنائع ج:٢ ص: ١ ٢٩، كتاب النكاح).

### دعوت وليمه

### مسنون و لیمے میں فقراء کی شرکت ضروری ہے

سوال:...طعام ولیمدکی اُزرُ و ئے شریعت کیا حقیقت ہے؟ اہمی جوصورت ِ حال پاکستان میں رائج ہے کیا یہ سنت ِمحمدی کے مطابق ہے؟

جواب: ...مسنون ولیمہ یہ ہے کہ جس رات میاں بیوی کی پہلی خلؤت ہو، اس سے اسکلے دن حسب تو نیق کھانا کھلایا جائے ، عمراس میں نمود ونمائش کرنا، قرض لے کرزیر بار بونا اور اپنی وسعت سے زیاد وخرج کرنامنع ہے، نیز اس موقع پر فقراء ومسا کین کو بھی کھلایا جائے ، حدیث میں ارشاد ہے کہ:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام العلم عليه الوليمة يدعنى لها الأغياء ويتوك الفقراء .... متفق عليه."

رمكاؤة من ٢٧٨)

رجمه:... برترين كهانا وليح كاوه كهانا هي جس مين اغنياء كي دعوت كي جائ اور فقراء كوچهوژ ديا جائه، او يصفف نے دعوت وليم قبول ندكي اس نے الله اور رسول كي نافر مانى كي۔ "

جائے ، او يجمع فضف نے دعوت وليم قبول ندكي اس نے الله اور نام ونمود كا پبلو غالب ہے، سنت كي ديثيت بهت بى مغلوب نظر آتى ہے، صديث مين ہے ك

"عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهني عن طعام المتبارئين أن يؤكل. رواه أبو داؤد."

(ميتنوة ص:۲۷۹)

ترجمہ: '' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فخر و مبابات والوں کا کھانا کھانے ہے منٹی فی مایا ہے۔''
اس لئے ایسے و بیمے کی وعوت کا قبول کرنا بھی مکروہ ہے۔ عادوہ ازیں آج کل و بیمے کی دعوتوں میں مردوں اورعورتوں کا ہے
تابان آئی ہٰ وَاوَانِیْ مِیْ اَمْدِ اَمْدِ اَرِیْ کِیْ کِیْ اِللّٰ ہِیْ ہِمْرُ اِللّٰ ہِیْ ہِمْرِ اِللّٰ ہِیْ ہِمْرِ اِللّٰ ہِیْ ہِمْرِ اِللّٰ ہِیْ ہِمْرِ اِللّٰ ہُمْرِ اِللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہِمْرِ اللّٰ ہِمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہِمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہِمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہِمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہِمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہُمُمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہُمُمْرِ اللّٰ ہُمُمْرِ اللّٰ ہُمُمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ ہُمْرِ اللّٰ اللّ کا اللّٰ اللّ

طرح بھی جا ئرنبیں۔

### و لیمے کے لئے ہم بستری شرط ہیں

سوال:...کیا بیوی ہے ہم بستر ہوئے بغیرولیمہ ہوسکتا ہے؟ لیعن اگر ہم بہلی رات ہم بستر نہ ہوں اور دُوسرے دن ولیمہ کریں تو کیا ولیمہ ہوگایانہیں؟

جواب:...ولیمتے ہے،میاں بیوی کی یجائی کے بعد ولیمہ کیا جاسکتا ہے،ہم بستری شرط نبیں۔ (۲)

### حکومت یا کتان کی طرف ہے ویسے کی نضول خرجی پریابندی دُرست ہے

سوال:...شادی کاولیمدلازمی ہے، محرحکومت کی جانب سے پابندی کی صورت میں مجبور میں،اس کا کیاعلاج ہے؟ جواب:...ولیمدسنت ِنبوی ہے، اور بقدرسنت اوا پیگی اب بھی ہوسکتی ہے۔البتہ ولیمے کے نام سے جو نام ونمود اور فضول خرچی ہوتی ہے وہ حرام ہے، حکومت نے اس کو بند کیا ہے تو کچھ کہ انہیں کیا۔

# وليمه كب كرناجا ہے؟

سوال:...ہم اپنے دو بینوں کا ولیمداور ایک بینی کا نکاح ایک بی دِن کرنا چاہتے ہیں، آپ ہے معلوم بیکرنا ہے کہ دونوں بینوں کے نکاح کے بعدان کی دُلہنوں کی رُخصتی سے پہلے ان لڑکیوں کا ولیمہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ولیمهاس کھانے کوکہا جاتا ہے جومیاں ہیوی کے اِکٹھا ہونے پر ذوسرے دِن کیا جاتا ہے،اس لئے بغیرلز کی کے

(۱) من دعى إلى الوليمة فوجد لمه لعبًا أو غنًا (الي) فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة. (عالمكيري، باب الثاني عشر في الهدايا الضيافات ج:۵ ص:٣٣٣).

(٢) والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جعش، وقد ترجم عليه البهقي بعد الدخول ...... وحديث أنس في هذا الباب صريح في انها أي الوليمة بعد الدخول. زاعلاء السُنن، باب إستحباب الوليمة ج: الص: ١٠١٠ طبع إدارة القرآن). أيضًا: قيل: إنها تكون بعد الدخول، وقيل عند العقد، وقيل: عندهما ..... والمختار أنه عل قدر حال الزوج. (مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب الوليمة ج: ٣ ص: ٣٥٠).

(٣) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. (مشكوة، باب الوليمة ج:٢ ص:٢٤٨).

(٣) "وَلَا تُبَذِّرُ تَبُذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَالُوا إِخُوانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِيْنُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا" (بني إسرائيل:٢٧).

زخصت ہوئے اور بغیرلز کالزکی کے ایک ؤوسرے سے ملے ، ولیمہ کرنا خلاف سنت ہے۔ (۱)

#### نکاح کے تین دِن بعدولیمه کرنا

سوال: ... کیا ولیمه نکاح کے دِن ہے تمن روز بعد کر کتے ہیں یانہیں؟ جواب:..میاں بیوی کی زخصتی ہے اگلے دِن ولیمہ مسنون ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ (۲)

#### وليمه كب تك كريسكتے ہيں؟

سوال:...ولیمه کرنا سنت ہے، مَّرَ َب تک کر سکتے ہیں؟ کیا ؤوسرے روز ہی کرنا سنت ہے؟ کسی مجبوری کی وجہ ہے دو تین روز بعدسنت بوگا یانبیس؟ یعنی سنت کا تواب ملے گا یانبیس؟

جواب:..اصل سنت تو دُ وسرے روز بی ہے ، بامرِمجبوری ایک دوروز تاخیر بہوجائے تب بھی حرج نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### و لیمے کی دعوت عقیقے کے نام سے کرنا

<mark>سوال:...گزارش ب</mark>یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کی و لیمے پر پابندی ہے،سنت میں مداخلت کہا جاسکتا ہے، وُ وسری طرف قوم کا ہر فر دا پنے کو مجتبد مجمتا ہے، اس و لیمے کو دعوتِ عقیقہ کا نام دے دیتا ہے، کب بیشر عاجا مُزے کے محقیقے کے کھانے ہے و لیمے کی دعوت کردی جائے؟

جواب: ...و لیمے کی دعوت عقیقے کے نام سے دھوکا دبی کے شمن میں آتی ہے، دعوت ولیمہ (جبکہ سنت کے مطابق ہو) جائز اوردھوکا نا جائز ہے۔

 (١) عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني بزينب بنت جحش فاشبع الناس خبزًا ولحمًا. رواه البخاري. (مشكونة ص:٢٧٨). والمشقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: انها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش، وقد ترجم عليه البيهقي بعد الدخول ..... وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها أي الوليمة بعد الدخول. (اعلاء السُّنن، باب استحباب الوليمة ج: ١١ ص: ١٠ ١، ١١، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) عن ابن مسعود قبال: قبال رسول الله صبلي الله عبليه وسلم (طعام اول يوم) أي في العرس (حق) أي ثابت ولازم فعله واجابته ...... (وطعام ينوم الثناني سنة) يمكن أن يكون اليومان بعد العقد أو الأول منهما قبل العقد وثاني بعد (وطعام يوم الثالث سمعة) بضم السين أي سُمعة ورياء يسمع الناس ويراثيهم. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب الوليمة ج:٣ ص:٥٥٥، طبع بمبئي، هند).

(٣) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام اول يوم أي في العروس حق أي ثابت ولازم فعله واجابته وطعام ينوم الثناني سننة يسمكن أن يكون يومان بعد العقد ...إلخ. (مرقاة شرح مشكوة، كتاب النكاح، باب الوليمة ج:٣ ص: ٥٥٪، طبع أصبح المطابع بمبتى).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. (كنز العمال ج:٣ رقم الحديث:٩٥٠٣).

#### نکاح ، ولیمہ وغیرہ سنت کے مطابق کس طرح کیا جائے؟

**سوال:...نکاح کومیس عین شرعی طور پر کرنا جا بتا ہول ،خصوصاً تمام معاملات ( جیسے لینا دینا، دُلبن لا نا،سہاگ رات گزار نا،** ولیمدکرنا) آپ مجھے وضاحت سے جواب دیں، تا کہ میرا میٹل عبادت بن جائے ،اور اللہ اوراُس کے رسول صلی القد علیہ وسلم کی خاص رحمت مجھ پرنازل ہو۔

جواب:...نکاح سنت کےمطابق کرلیاجائے ،اورسادگی ہے زُقعتی کاعمل ہوجائے ، نام ونموونہ کیا جائے ،اورحسبِ منجائش تخفي تحا كف كي ممانعت نبيس ـ (١)

# کیا صرف مشروبات ہے سنت کے مطابق و لیمے کی ادائیگی ہوجاتی ہے؟

سوال:...آج کل و لیمے میں مشروبات پیش کئے جاتے ہیں ، کیااس طرح ولیمہ اپنی مسنون حیثیت کے ساتھ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو ان حالات میں کیا کیا جائے؟

جواب:...یہ ولیمذہبیں، و لیمے کی ایک رسم ہے، جوا دا کی جاتی ہے۔مسنون ولیمہ سادی می دعوت ہے، جو دُولہا شاوی کے بعد دیتا ہے۔

#### شادی کے دِن کڑے اورکڑ کی والوں کامل کر کھانے کا اِنتظام کرنا

سوال:...جیبا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل عموماً شادی کے دن لڑ کی والے اورلز کے والے ل کر کھانے ( ڈنر ) کا اِنتظام شادی کے دن ہی کردیتے ہیں،اورولیمہ نہیں کیا جاتا،اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟

جواب:..میاں بیوی کی کیجائی کے بعد ولیمہ سنت ہے، اور جور ' زنز' دیئے جاتے ہیں بیسنت نہیں ، والقد اعلم!

### شادی کےموقع پرلڑ کی والوں کا ہلڑ کے والوں ہے بیسے لے کرسامان خرید نااور کھا نا کھلا نا

سوال:..موجودہ دور میں شادی کے وقت لڑکی والے لڑ کے والوں سے بیسہ لیتے ہیں اور اسی رقم سے لڑکی کے لئے سامان یا کھا تا پکا کر کھاتے ہیں، شرکی لحاظ سے یہ پیسہ لینا محناہ اور حرام ہے یانبیں؟ اور کھانے کی شرعی حیثیت کیسی ہے؟ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ

<sup>(</sup>١) عن عالشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. (شعب الإيمان للبيهقي، كتاب النكاح ج: ٥ ص: ٢٥٣، رقم: ٢٥٦٦ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) كما في الحديث: عن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدّين من شعير. رواه البخاري. (مشكوة ص:٢٤٨، باب الوليمة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس قال: أولم رمسول الله صلى الله عليه وسلم حين بني بزينب بنت جعش فأشبع الناس خبزًا ولحمًا. رواه البخاري. (مشكوة المصابيح ص:٢٥٨). أيضًا: وقيل أنها تكون بعد الدخول وقيل عند العقد وقيل عندهما ...إلخ. (مرقاة شرح مشكونة، باب الوليمة ج:٣ ص: ٣٥٠).

جس شاوی میں گانا بجانا ہواس شاوی میں کھانا کھانا حرام ہے، کیابیؤرست ہے؟

جواب:..کو کی کڑی والا نادار ہوتو ممکن ہے کہ کڑے والوں کی طرف سے پچھدد کی جاتی ہو، ورنہ عام دستورتو یہ ہیں۔جس محفل میں گانا بجاناا ورد میرخلاف شریعت کام ہوتے ہوں ،اس میں شرکت کرنا جائز نہیں۔

# اگر ذربعیرُ آمدنی معلوم نه ہوتو اُس کے ہاں شادی وغیرہ کا کھانا کھانا کیساہے؟

سوال:...ہم شادیوں یا دیگرتقر ببات میں جاتے ہیں، یا پھرکسی کے ہاں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں،ہمیں نبیس معلوم یہ کہاں ہے کمایا گیا ہے،آیا حرام طریقے سے یا حلال؟ اور پوچھنا انتہائی مشکل اور جھکڑے کا باعث ہوسکتا ہے،مکن ہے شادی میں کسی بھی رشتہ دار نے اپنے حرام چیے ملادیئے ہوں، الی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...اگریه معلوم ہو کہ شادی والوں کا غالب ذریعی آبدنی حرام ہے تب تو دعوت میں شرکت ہی نہ کی جائے ،اوراگریہ معلوم نہ ہوتو ہر جگہ تحقیق وتغییش کی ضرورت نہیں۔

#### گانے بجانے والی و لیمے کی دعوت میں شریک ہونا

سوال:..جسشادی میں گانے بجانے کا انتظام ہو، تو ان کی دعوتِ ولیمہ قبول کرنا جائز ہے یا نا جائز؟ عوام وخواص دونوں طبقوں کے لئے نتو ک<mark>ی صاورفر مائیں۔</mark>

جواب:...جس شادی وغیرہ میں گانے بجانے کا پروگرام ہواور پہلے ہے اس بات کاعلم بھی ہوتو اس صورت میں عوام وخواص سب کے لئے اس شم کی وعوت تبول کر نااوراس میں جانا جا تزئیس ہے۔البت اگر جانے والے کو وعوت میں حاضر ہونے ہے ال اس بات کاعلم نہ ہو کہ د ہاں پرگانے بجانے کا پروگرام بھی ہے تو اس صورت میں تنصیل ہے ہے کہ اگر جانے والاکوئی عام آ دمی ہوتو اس کے لئے وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانا جا تز ہے،البت اگران کو مع کرنے کی طافت رکھتا ہوتو منع کرے، ورنہ مبرکرے۔لیکن خواص جیسے بزرگ، مرشد، عالم اور اِمام وغیرہ کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ ان کومنع کریں میں،اگر باوجود منع کرنے کے وہ بازئیس آتے تو پھر یہ وہ ان ٹیس بیضیں مرشد، عالم اور اِمام وغیرہ کے لئے تا کہ ما حب دورت اورد می لوگوں کے لئے زجروتو بخ کا باعث ہے۔ (\*)

 <sup>(</sup>۱) وفي البزازية: إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام: إستماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (شامي ج: ٦ ص:٣٨٨، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>۲) وبالجملة إذا علم بيقين أو غلبة الظن انه محتاط في أمر طعامه فذلك وان تساويا فالإحتياط في الترك وإن كان له وجوه متعددة في الرزق بعضها طيب وبعضها خبيث واحسن الظن بإحتمال انه يأكل من وجوه الطيبة فله وجه الجواز وإن تعين انه لا تعين انه يأكل الحرام أو ليس له إلا مدخل سوء فكلا ٢ المعات. (مشكوة ص: ٢٤٩، حاشيه نمبر ٣ قبيل باب القسم، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) من دعى إلى الوليمة فوجد ثمه لعبًا أو غنًا زالى) فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به به، أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغى أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به وهذا كله بعد الحضور، وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة. (عالمكيرى ج: ٥ ص:٣٣٣).

#### لڑ کی والوں کا کھانے کی دعوت کرنااورغر باءکوبھی بلانا

سوال: ... كوئى مسلمان اس طرح شادى كرنا جا ب كەمتوسلامىتىت ركمتا بواور نكاح مىس خرافات رسيس نەچا بىتا بور بلكەي کرے کہ نکاح میں ۲۰ یا۲۵ ہزار کا کھانا کرے اورغریب لوگ جو کہ اچھے کھانے کوتر ستے ہیں ان کواپنی شادی میں مدعوکرے، لیعنی اپنی خوشی میں غریب کوشامل کرے اور چیہ خرافات رسموں کے بجائے اس طرح کھانے پرخرچ کرے تو کیا اسلام میں اس طرح نکاح میں كرنا دُرست ہے يانبيں؟ جبكه اس كى نيت و كھا وانبيس بلكه غريوں كے ذريعے الله كوخوش كرنا ہو۔

جواب: .. بڑی والوں کی طرف ہے کھانے کی دعوت ہوتی ہی نہیں ،البتہ لڑ کے کی طرف ہے رُحفتی کی رات ہے ایکلے دن ولیمسنت ہے،اس میں چند چیزوں کالحاظ ضروری ہے:ا:...اپی ہمت سے زیادہ نہو، ۲:...نمودونمائش نہو، ۳:...دوست احباب کے ساتھ غریب غرباء کوہمی کھانا کھلایا جائے۔(''

#### لڑ کی والوں کی طرف ہے شادی کھانے کی دعوت قبول کرنا

سوال:..الزکی والوں کی طرف ہے( یعنی شادی پر ) والدین کا دیا تمیا کھا نا سنت ہے تابت نہیں ہے،لبذا دعوت شادی پر جانا جائز ہوگا یائبیس؟

جواب: .. بڑی والوں کی طرف ہے شاوی کی وعوت سنت ہے ٹابت نہیں ، اگر جمع ہونے والے مہمانوں کے لئے کھانا تیار کرلیاجا تا ہے تواس کا کھانا جائز ہے۔

#### نکاح کے دفت لڑ کی والوں کا دعوت کرنا

سوال:...نکاح کے وقت لڑکی والوں کا دعوت کرنا کیسا ہے؟ کیالڑکی والوں کوایسے خاندان کی دعوت کرنی چاہئے یا بیاسلام کے خلاف ہے؟

جواب: ... شریعت نے لڑ کے کی طرف ہے دعوت و ہمہ کا تھم دیا ہے ، لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کرنا اسلامی طریقہ نبیں۔ ذور کےمہمانوں کو کھانا کھلا تا وُوسری بات ہے، تمراہل محلّہ کو، برادری کواور دوست احباب کواس موقع پر کھانے کی وعوت دیتا

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قبال: قبال رمسول الله صبلي الله عليه وسلم: شرَّ الطعام طعام الوليمة يدعي لها الأغنياء ويترك الفقراء ...إلخ. (مشكوة ص:٢٧٨). أينضًا: عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهني عن طعام المتبارئين أن يوكل. (مشكوة ص: ٢٤٩) باب الوليمة).

<sup>(</sup>٢) إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. الحديث. (الصحيح لمسلم ج: ١ ص: ٣٦٢ طبع قديمي).

٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتباريان لا يجابان ولا يوكل طعامهما. (مشكوة ص: ٢٤٩).

# بی کے نکاح اور رُخصتی پر دعوت کا اِنتظام کرنا

سوال:...ا پی بی کے نکاح اور زخصتی کے موقع پر والدین کے لئے اپنے رشتہ داروں کو جمع کرنا اور ان کی دعوت کا انظام کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...دو چارخاص عزیز وں کو بلا لینے میں کو کی حرج نہیں ،اورمہمان آئیں مے تو کھانا بھی کھلانا ہوگا ،لیکن شادیوں میں '' میلہ''جع کرنے کا جورواج ہے، بیدلائق ترک ہے۔

نکاح اورزُ حصتی کے موقع پرسارے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا

سوال:...نکاح اورزخفتی کےموقع پرسارے رشتہ داروں اورمحلّہ یا گاؤں والوں کوجمع کرنا اوران کو کھانا کھلانا و لیے کےطور پرکیسا ہے؟

جواب:... چیدہ چیدہ آ دمیوں کو نکاح کے وقت بلالیا جائے ،اور نکاح کے بعدا پنے اپنے گھروں کو جا کمیں ،لڑکی کا ولیمہ نہیں ہوتا ،محض رسم ہے۔

FOR GAZA

# ثبوت نسب

### حمل کی مدت

سوال: بورت کے شکم میں بچے کی میعاد کتنی ہے، ۲ ماہ ، ۷ ماہ یا کہ سمجے وقت ۹ ماہ ہے؟ میرے کھر میں ساڑھے پانچ ماہ بعد بچہ ہیدا ہوگیا، میں چھٹی کاٹ کرواپس بواے ای میں پہنچاتو ساڑھے پانچ ماہ بعد ہی معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہوگیااور ٹھیک تندرست صحت مند۔ خدار الجھے قرآن وسنت کی روشن میں جواب دیں کہ آیا ہے بچھے جائز ہے یا ناجائز؟

جواب: جوبچ عقد کے چھاہ بعد پیدا ہوہ ہ شرعاً جائز سمجھا جاتا ہے، چھاہ سے پہلے بیدا ہونے والا بچشرعاً جائز نہیں، لہذا جس بچ کی پیدائش نکاح کے چھ مہینے سے پہلے ہوئی ہواس کا نسب اس نکاح کرنے والے سے ٹابت نہیں۔ آپ بچ کی پیدائش کا حساب نکاح کی تاریخ سے لگا کیں ، اپنی چھٹی سے واپسی کی تاریخ سے نہیں۔

سوال: ... جمل کی مرت کم ہے کم چے مہینے اور زیادہ سے زیادہ دو ہری ہے، مطلب یہ ہوا کہ بچے چھ ماہ سے پہلے پیدائیس
ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ دو ہری پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ شادی کے دو مہینے بعد شو ہر صاحب کی دُوسر سے ملک

پندرہ مہینے بعدائیں خط موصول ہوا کہ آپ کے ہاں لاکا پیدا ہوا ہے۔ ساس اور گھر کے دُوسر سے افراد نے اعتراض
کیا کہ یہ ہمارا پوتائیں ہے، جبکہ بچے کا باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ جب میں باہر جار ہا تھا تو ہوی جھے بتا چی تھی کہوہ حمل
سے ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ بتاتی تو شاید میں بدخن ہوجا تا۔ سوال پھر یہ اُ بھرتا ہے کہ اگر وہ خاتون خاندا پے شو ہرکونہ بتا تیس تو کیا پچرای کہلا تا؟ ای طرح کے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، یعنی شو ہرکے انقال کے بندرہ مہینے بعد بچہ پیدا ہوا جے حرای
کہتے ہیں۔

جواب:... منتِ مل زیاده در سال من در در سال کے اندر جوبچہ بیدا ہووہ اپنے باپ ہی کاسمجما جائے گا،اس کو

<sup>(</sup>١) اكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر، لقوله تعالى: وحمله وفصاله ثلثون شهرًا ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣). أيضًا: فولدت ولدًا لستة أشهر من يوم تزوّجها فهو ابنه ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وإذا تزوّج الرجل امرأة فجاءت بولد الأقل من سئة أشهر منذيوم تزوّجها لم يثبت نسبه، الأن العلوق سابق على النكاح
 فلا يكون منه ... إلخ. (هداية ج:۲ ص:٣٣٣، شامى ج:٣ ص:٥٣٠، فصل فى ثبوت النسب).

<sup>(</sup>٣) اكثر مدة الحمل سنتان ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣، باب ثبوت النسب).

ناجائز کہنا نملط ہے۔

### نا جائز اولا دصرف ماں کی وارث ہوگی

سوال:...روزمرت زندگی میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی لڑک کسی دُوسرے لڑکے سے منہ کالا کرتی ہے تو اس گناہ کو چھپانے کے لئے دونوں کی شادی کا ذھونگ رچا یا جاتا ہے، شادی کے چوشے یا چھٹے ماہ ان کے ہاں جو پہلا بچہ پیدا ہوگا،اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ یا در ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ان کی با قاعد وشادی بھی ہوئی ہے۔

جواب:...زنا کی اولاد کانسب غیر قانونی باپ سے ثابت نہیں ہوتا،خواہ عورت نے اس مرد سے شادی کرلی ہو، اس مرد کی اولا دصرف وہ ہے جونکاح سے پیدا ہوئی ، و بی اس کی وارث ہوگی۔ ناجائز اولا داس کی وارث نہیں صرف اپنی ماں کی وارث ہوگی۔

#### ''لعان'' کی وضاحت

سوال:...ایک صاحب کے استفسار پرآپ نے فرمایا کہ:'' اگر شوہر، بیوی پرتہمت لگائے تو بیوی'' لعان'' کا مطالبہ کرسکتی ہے، اور اگر کوئی فخص کسی دُوسرے پرتہمت لگائے تو'' صدِقذ ف'' جاری ہوسکتی ہے''۔مہربانی فرماکر'' لعان'' اور'' حدِقذ ف'' کی وضاحت فرما کس۔

جواب: "نقذف" کے معنی ہیں کی پر بدکاری کی تہت لگاٹا، اور تحدیق نے مراد وہ مزاہ جوالی تہت لگانے والے کو دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کی پاک دامن پر بدکاری کی تہت لگائے اور اپنے دعوی پر جارگواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر اسی کوڑے کی سزا جاری ہوگی ، ای کو تصویر نہ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہت لگائے یا اس سے پیدا ہونے والے بچ کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرانہیں ہے، اور اس کے پاس چارگواہ نہ ہوں تو عورت اس کے خلاف عدالت میں استغاثہ کر سکتی ہے ، عدالت میں شوہر چارمرتبر تم کھائے کہ میں نے اپنی بیوی پر جوالزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں ، اور پانچویں مرتب ہے

(١) وإن جاءت به لتَّة أشهر فصاعدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم والمدة تامة ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٢). أيضًا: أكثر مدة الحسل سنتان ...... وأقلها ستّة أشهر إجماعًا فيثبت نسب ولد ...إلخ. (رداغتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٥٣٠، فصل في ثبوت النسب).

(٢) وإذا تزرَّج الرجل امرأة فجاءت بولد الأقل من ستَة أشهر منذ يوم تزوِّجها لم يثبت نسبه الأن العلوق سابق على النكاح فلا
 يكون منه ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٢، باب ثبوت النسب).

(٣) ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمّه ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٩ ١ ٣)، باب اللعان).

(٣) القاذف: لغلة الرمني عن بنعيند ثم استغير للشتم. وشرعًا: رمي مخصوص هو الرمي بالزنا والنسبة إليه. (قواعد الفقه ص:٣٢٥ القاف، طبع صدف پيلشرز، كراچي).

وإذا قدف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقدوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطًا إن
 كان خُرًا لقوله تعالى: والذين يرمون الخصنت إلى أن قال فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية ... إلخ. (هداية، باب حد القذف ج: ٢
 ص: ٥٢٩ طبع ملتان).

کیے کہ جھے پرانڈی لعنت ہوا گر میں اس الزام میں جموٹا ہوں۔ اس کے بعد عورت چارمر تبدطف اُٹھائے کہ اس نے جھے پر جوالزام لگایا ہے ہیں مرتبہ یہ کیے کہ جھے پرانڈتعالیٰ کا غضب ٹوٹے اگر بیا ہے الزام میں ہجا ہو۔ اس طرح میاں ہوی کا عدالت میں جمعوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ یہ کیے کہ جھے پرانڈتعالیٰ کا غضب ٹوٹے اگر بیا ہے الزام میں ہجا ہو۔ اس طرح میاں ہوگا، اور عدالت میں تشمیس کھاتا'' لعان' کہلاتا ہے۔ یہ' لعان' مرد کے حق میں'' حدِقہ فٹ ''بعنی تہمت تراثی کی سزا کے قائم مقام ہوگا۔'' جب وہ دونوں' لعان' کر چکس تو عدالت ان دونوں کے درمیان علیحد کی کا فیصلہ کردے۔ لعان کے بعد یہ دونوں ایک و ورس کے درمیان علیحد کی کا فیصلہ کردے۔ لعان کے بعد یہ دونوں ایک ورس سے کے لئے حرام ہو گئے، اب ان دونوں کا اس وقت تک نکاح نہیں ہو سے گا جب تک کہ ان میں ہو اس کے درمیان لعان کی حرمت باتی نہیں رہے گی، اور دونوں دوبارہ نکاح کر کیس سے ایک انجورت اگر مرد نے بچے کے اس کا الزام میچے تھا تو دونوں کے درمیان لعان کی حرمت باتی نہیں رہے گی، اور دونوں دوبارہ نکاح کر کیس سے ''اگر مرد نے بچے کے نسب کی نفی کی تھی تو'' لعان' کے بعد یہ بچروم کا تصور نہیں کیا جائے گا، بلکہ '' بن باپ' کا بچہ مجھا جائے گا، اور اس کا انہے موگا۔ (۵)

#### نازیباالزامات کی وجہے لعان کا مطالبہ

سوال: ایک فخص ہے جواٹی ہوی ہے ناراض ہوجاتا ہے، ہوی اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، دوست احباب اسے کہتے ہیں کہ اپنی ہوگی ہوگی ہو جوابا کہتا ہے کہ میں اسے نہیں لاؤں گا، اور وہ اپنی ہوی پر مختلف نازیباالزامات عا کد کرتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد وہ اپنی ہوی ہے رامنی ہوجاتا ہے اور اس کے ساتھ رہے لگتا ہے، بتا کیں کداس کا ہوی کے ساتھ رہنا جائز ہے یائبیں؟ جواب: اس متم کے نازیباالزامات سے نکاح تو نہیں ٹو نتا، اس لئے میاں ہوی ایک ساتھ ضرور رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بیالی بوی ایک ساتھ ضرور رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے بیالفاظ تبہت کے ممن میں آتے ہیں، اور ایسے الفاظ پر ہوی اپنے شوہر کے خلاف" لعان" کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اور اگریدیوی کے بیالفاظ تبہت کے میں ہوگی کر سکتی ہے۔ اور اگریدیوی کے

<sup>(</sup>۱) إذا قدف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ... إلخ (هداية، باب اللعان ج: ٢ ص: ٢ ١ م). أيضًا: والذين يرمون ازوجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهندة أحدهم أربع شهنات بالله انه لمن العندقين، والخمسة ان لعنت الله عليه إن كان من الكذبين، ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهنات بالله انه لمن الكذبين، والخمسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصّدقين. (النور: ٢-٩).

<sup>(</sup>٢) والأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها ... إلخ وهداية ج:٢ ص:٢١٣).

٣) وإذا التعنا لَا تقع الفرقة حتَّى يفرق القاضي بينهما وتكون الفرقة تطليقةً بائنة ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ١٨ ٣).

<sup>(</sup>٣) وإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي لإقراره بوجوب الحد عليه وحل له أن يتزوجها ...إلخ. (هداية ج:٢ ص: ٩ ١ ٣، باب اللعان، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٥) ولو كان القذف بنفي الولد نفي القاضي نسبه وألحقه بأمّه. (هداية ج:٢ ص: ٩ ١٩، باب اللعان).

 <sup>(</sup>٢) إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ...إلخ. (هداية، باب اللعان ج: ٢ ص: ٢ ١٣)، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

علاوہ کسی ذوسرے پرایسے نازیباالزامات ایگا تاتو'' حدِقذ ف'' ( تہمت تراشی کی سزاائتی ورّ ہے ) جاری ہوتی ۔ ''

#### شادی کے چھے مہینے کے بعد بیدا ہونے والا بچے شوم کالتمجھا جائے گا

سوال:...میری کزن کی شادی کم مارچ کو دوئی اوراس کے ہاں ۱۳ رستمبر کو بیٹا پیدا ہوا، آپ قر آن وسنت کی روشی میں یہ بتائمیں کہ یہ بیٹا جائز ہوا کہ نا جائز؟ کیونکہ سب لوگ میری کزن کو بہت باتمیں کررہے ہیں۔

جواب:... بچے کی ولاوت کم ہے کم چھے مہینے میں ہو عتی ہے،اس لئے شادی کے چھے مہینے بعد جو بچہ پیدا ہووہ شوہر بی کاسمجھا جائے گا ،اورکسی کواس کے ناجا ئز کہنے کا حق نبیس ہوگا۔ اوراگر شوہریہ کہے کہ یہ میرا بچینیں تو قر آنِ کریم کے حکم کے مطابق عورت کے مطالبے پراس کوعدالت میں'' لعان' کرنا ہوگا۔ (۲۰)

#### ناجائز بچیکس کی طرف منسوب ہوگا؟

سوال:... پیداہونے والے بچے کے بارے میں اس بچے کی ماں اچھی طرح جانتی ہے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کا حقیق والدكون ہے؟ اگر بچے حرام كا بوتو كيا بچے كواس كے باب كے نام سے پكاراجائے كا جس كے بارے ميں اسے بچھ پائېيں؟ جواب: ...جو بچکس کے نکاح میں بیدا ہواوہ ای کاسمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ تحص اس بچے کا انکار کر کے اپنی بیوی سے "لعان" نه كرے والى سےنب ابت نبيل بوتا، اس لئے اگر منكوح كے يبال ناجائز بچه پيدا ہوتو اس عورت كے شوہر كى طرف منسوب ہوگان اورغیرمنکوحه کا بچه قانو تأکسی باپ کی طرف منسوب نہیں ہ**وگا بلکه اپنی مال کی طرف منسوب ہوگا۔** (``

<sup>(</sup>١) وإذا قلذف الرجل رجلًا محصنًا أو امرأة محصنةً بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم لمانين سوطًا إن كان حُرًّا ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٥٢٩، باب حد القذف).

<sup>(</sup>٢) - أكثر مندة النحمل سنتان وأقلَّه سنَّة أشهر ...إلخ. (هذاية ج:٢ ص:٣٣٣، درمختار ج:٣ ص:٥٣٠). أيضًا: وإن جاءت به بستَّة أشهر فصاعدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت لأن الفراش قائم. (هداية ج:٢٠ ص:٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) أو نفي نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٢١٣).

واذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة ..... صح نفيه ولاعن به وإن نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب ... الخ. (هدایة ج: ۲ ص: ۳۰ م، باب اللعان، طبع مکتبه شرکت علمیه ملتان).

 <sup>(</sup>۵) وإن جاءت بـه لستَـة أشهـر فـصـاعـدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزوج أو سكت الن الفراش قائم ...إلخ. (هداية ج:٣) ص: ٣٣٢، ١١ب ثبوت النسب، طبع شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٦) - فالوطء فيه زنا لَا يثبت به النسب ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٥٥، قبيل باب الحضانة).

### زوجيت كحفوق

لڑکی پرشادی کے بعد کس کے حقوق مقدم ہیں؟
سوال: الزکی پرشادی کے بعد ماں باپ کے حقوق مقدم ہیں یا شوہرِ نام دَار کے؟
جواب: شوہر کاحق مقدم ہے۔ (۱)
ہیوی کے حقوق

سوال: .. محتر م! میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں ، اور شادی شدہ زندگی اور سسرال کے حوالے سے میر سے ذہن میں بہت سارے ابہام موجود ہیں، جن کو میں آپ کی رہنمائی میں اسلام کے اُصولوں کی روشن میں وُ در کرنا جا ہتی ہوں ، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ایس موجود ہیں، جن کو میں آپ کی رونوا تین کے ذہن میں بھی ہوں گے۔

ایک شوہر کے بیوی کے لئے کیا کیا حقوق اور فرائض ہیں؟ نیز ایک بیوی کے شوہر کے لئے کیا حقوق اور فرائض ہیں؟ دو است جواب:...اس کے لئے'' حقوق الزوجین' کے نام ہے کتا ہیں چھپی ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ کرلیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ پھھ حقوق مرد کے بیوی کے ذمے ہیں، اور پچھ بیوی کے مرد کے ذمے ہیں، جوابین اپنے حقوق ادائیس کرے گا، قیامت کے دِن پکڑا ہوا آئے گا، اِللّا یہ کہ اللّہ تعالیٰ معاف فرمادیں۔

> عورت مال کا حکم مانے یا شوہر کا؟ سوال: عورت کو ماں کا حکم ماننا چاہئے یا شوہر کا؟

(۱) عن قيس بن سعد قال: اتيتُ الحيرة فرأيتهم يسجدون لفَرُزبان لهم فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يسجد له ..... قال: فلا تفعلوا! لو كنتُ آمرُ أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهنَ لما جعل الله لهم عليهنَ من الحقد (سنن أبي داوُد ج: ١ ص: ٢٩٨، مشكوة ص: ٢٨٢). أيضًا: عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلّت خمسها ..... وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنّة شاءت ... إلخ (مشكوة ص: ٢٨١). (٣) وعنه (أي ابن عسر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلجاء من المشاة القرناء. رواه مسلم. وذكر حديث جابر "إتقوا الظلم!" في باب الإنفاق. (مشكوة، باب الظلم، الفصل الأول ج: ٢ ص: ٣٣٥).

جواب:...اگرایک کا تھم شرعاصیح اور دُوسرے کا غلط ہے، تو جس کا تسجے ہاں کا تھم مانا جائے، خواہ ماں ہو یا شوہر۔ اور دونوں باتنس جائز ہول توعورت کے لئے شوہر کا حکم مقدم ہے۔

کیا بیوی شوہر سے زبان درازی کرسکتی ہے؟

سوال: ... کیا ہوی اینے شوہرے زبان درازی کر عتی ہے؟

جواب:..زبان درازی کرناعورت کااییا حیب ہے جواس کے تمام کارناموں اور خوبیوں پریانی پھیردیتا ہے، جوعورت ا پے شو ہر کی رضا اور خدمت کو اپنا مقصد بنالیتی ہے اور چندون کی تکی اور ترشی پرمبر کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پرؤنیا وآخرت کی برکتوں کے دروازے کھول ویتے ہیں۔ اور جوعورت اپن ضداوراً تاکی پہاری ہواورشو ہرکے سامنے زبان درازی کرے، وہ اپنی ؤنیا بھی برباد كرتى ہے اور آخرت بھی۔ جديد تعليم نے لڑكيوں سے مبر وكل اور رضائے إلى كے لئے مشكل حالات كا سامنا كرنے كا وصف جمين ليا ے،اس کے زبان درازی کومیب نبیں سمجما جاتا،ای کا بتجدے کہ مریس" جنت کا ساماحول" پیدائبیں ہوتا۔

#### بغیرعذرعورت کا بچے کو دُودھ نہ پلا نا، ناجا مُزہے

سوال:..خداوندکریم رازق العباد ہے،اس نے بیچ کارزق ( وُووھ )اس کی مال کے سینے میں اُتارا،اگراس کی ماں بلاکسی شرى عذر كے جبكد داكٹر نے بھی منع ندكيا ہو، بلكه صرف اس عذر بركه وه ملازمت كرتى ہے، بيج كودُ ووج پلانے سے كمزورى واقع ہوكى يا حسن میں بگاڑ پیدا ہوگا، بچے کواپناؤ ودھ نہ پلائے تو کیا ایس مال کا شار غاصبوں میں نہ ہوگا اور کیا <mark>ووسز اوار نہ</mark> ہوگی؟ آپ اَ زُرُو ئے شرع فرمایئے کہ الی مورت کو کیا سزالے گ؟

جواب:...نچے کو دُووھ پلانادیا نیا ماں کے ذمہ واجب ہے، بغیر کی مجمع عذر کے اس کوا نکار کرنا جائز نہیں، اور چونکہ اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں اس لئے ملازمت کا عذرمعقول نہیں ،ای طرح حسن میں ب**گاڑ کا عذربھی سے خ**نہیں ۔ <sup>(۳)</sup>

### بوی بچوں کے حقوق ضائع کرنے کا کیا کفارہ ہے؟

سوال:...میرے بڑے بھائی جواب پاکتان میں عرصہ ۲۵ سال سے ہیں، ہندوستان مسلع سہارن پور میں بیوی اور ۵

<sup>(</sup>١) عن صلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ١٣، كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (مشكواة ص: ١٨٦، باب عشرة النساء، طبع قديمي كتب محاله).

٣٠) "وَالواللاتُ يُسرُضِعُنَ أَوْلِلَاهُنْ حَوْلِيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنْ ازَادَ أَنْ يُتِمُّ الرُّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنُّ وَكِسْرَتُهُنُّ بِالْمَعْرُوفِ" (٣) (البقرة: ٢٣٣). أينضًا: قال يونس عن الرهرى: نهى الله أن تضآرٌ والدة يولدها وذلك أن تقول الوالدة لستُ مرضعتهُ . إلخ. (صحيح بخاري - ج: ۲ ص: ۲۰۵). أيضًا: وتؤمر به ديانة لأنه من باب الإستخدام وهو واجب عليها ديانة. (بحر ج: ۳ ص: ۲۰۲).

بچوں کو چھوڑ آئے اور یہاں پر دُوسری شادی کی اور پاکتان میں بھی ان کی اولا د ہے۔ جب سے یہ یا کتان آئے ہیں پہلی بیوی کی کفالت کے لئے چھے ہیں کیا ، اور نہ جہلی بیوی کوطلاق دی اور نہ دوبار ہ ہندوستان مجئے۔الی صورت میں کیا وہ بیوی ان کے نکاح میں موجود ہے؟ کیا پاکستان میں بڑے بھائی کی جائداد میں پہلی بیوی اور بچوں کاحق ہے؟ اگر ہے تو اس کا کیا حساب ہے؟ اب بڑھا پے میں وہ پچھتار ہے ہیں اور کفارہ اوا کرنا جا ہتے ہیں ،ان کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب: ... جب پہلی بیوی کوطلاق نبیں دی تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی اس کے نکاح میں ہے، اور بیوی بچوں کواس طرح بے سہارا چھوڑ وینے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوئے۔ اب اس کا کفار داس کے سوا کیا بوسکتا ہے کہ و داللہ تعالیٰ سے بھی معانی مانگیں اور بیوی بچوں کے جوحقوق ضائع کئے ان ہے بھی معافی ماہمیں۔ پاکستان میں ان کی جو جائیداد ہے اس میں پہلی بیوی اور اس کے بچوں کا بھی برابرکا حصہ ہے۔ ( -

### بيوى اوراولا ديرظلم

**سوال:...میرے والد بہت ظالم بیں، والدہ ہے شادی کے جار ماو بعد انہوں نے ظلم شروع کردیئے، والد و کو اپنے** ماں باپ کے <mark>گھر جانے نہیں دیتے ، جھوٹی جیوٹی با</mark> توں پر والد دیسے ناراض ہوجاتے اور پھر والد ہ کو یُری طرح مارتے ۔خود سارا دِن اوررات دو<mark>ستول کے ساتھ گزارتے ، بیوی اور بچول کوکو کی وقت نبیس دیے ۔ میری والد ؛ خاندان سے بالکل تنبار ؛ ربی بیں۔ جب</mark> ہم بہن بھائی باشعور ہوئے ، باتوں کو بھنے لگے تو بھائیوں کو ہم بہنوں اور ماں کے خلاف کردی<mark>ا۔ بڑی بہن</mark> کی بڑی مشکل سے شادی ہوئی، بہن کے سسرال میں ان کی بڑی عزت تھی الیکن جب ان کو ہمارے گھر کے حالات معلوم ہوئے تو سسرال والے بھی باجی کے ساتھ وہ سلوک کرنے گئے۔ اب بیٹیوں میں میری باری ہے۔ میری شادی مطے ہوگئی ہے، سسرال والوں کو ہمارے بارے میں سب پتا ہے، اس کے باوجودوہ مجھے اپنا بنا کر لے جارہے ہیں، شاید یہ بھے کر کہ اس کو بو جھنے والا کو ٹی نبیس ہوگا، جومرضی آئے سلوک کریں ے۔ مجھےان سب باتوں سے بہت ڈراگٹا ہے۔ مجھےالیا وظیفہ بتائیں جس سے میرے ہونے والے شوہر کے ول میں میرے لئے سنحی محبت پیدا ہوجائے۔

جواب:...درامل لوگوں نے بیسوچ لیا ہے کہ زندگی وُنیائی کی زندگی ہے، اور اس کے بعد کوئی حساب و کتاب نبیس ہوگا،

<sup>(</sup>١) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَغُرُوفِ" (البقرة:٣٣٣). أيضًا: تنجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣٣، الباب السابع عشر في النفقات، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلُّلُه منه البوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ...إلخ. (مشكوة ص:٣٥٥، باب الظلم).

<sup>(</sup>٣) "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم" (النساء: ١١).

اس کئے کسی برظلم کے پہاڑتو ڑو،اور کسی پر جتنا جا ہوظلم کرو،کوئی حساب کتاب نبیں ہے۔لیکن اس کا پتامرنے کے بعد چلے گا۔ (' ) میں آپ کوتا کید کرتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں ، بلاناغہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے ہونے والے شوہر کے ساته منها يت عزّت واحترام كامعا لمدكري، اورية عاريرها كرين: "اللَّهُمّ إنّا نَنجعَلُكَ فِي نُنحوْدِهِم وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شُرُوْدِ هِمْ" مِين دِل سے دُعا کرتا ہوں کہ القدتع لیٰ آپ کوبھی راحت عطافر مائیں اور آپ کے والد کوبھی فکر آخرت نصیب فرمائیں۔ شوهركا ظالمانه طرزعمل ادرأس كاشرع حكم

سوال:... آٹھ برس قبل ایک مشدد شوہر نے بہت زیادہ مار پیٹ کراپی ہوی کو آدھی رات کو گھر سے باہر کلی میں بھینک دیا، جبال اسے پڑوس کی بزرگ عورتوں نے گائی گلوچ کی آوازیں من کر پناہ دی ،اوراس کے (عورت کے ) ماں باپ کے گھر خبر مجھوا دی۔ دریں اثنا شوہرنے اپنے بڑے بھائی اور بڑی بہن کوساتھ لے کرعورت کواس کے جارچھوٹے بچوں سمیت اس کے نانا کے کھر پہنچاویا، ا کے بچی اس وقت پیٹ میں تھی ، مبر حال یہ مظلوم عورت نھیال ہے اپنے مال باپ کے پاس پہنچ گئی۔عورت کے خاندان کی طرف ہے مصالحت کی درخواشیں بلاشنوائی شوہر کے خاندان نے رَ ۃ کردیں،اور دو تین برس بعد شوہر نے دوطلاقیں اپنی بیوی کو وے دیں،اس ونت اس کے پانچ بچے بھی نھیال لیعنی عورت کے ماں باپ کے پاس رہتے تھے۔ عدت شوہر نے گز ار دی اور بچوں کا خرچہ (بہت ہی معمولی ) بھجوانا شروع کرویا۔ بھی نے شوہر (بچوں کا باپ) ملنے یا بچوں کود کیھنے آیا، نہ ہی اس کے خاندان کا کوئی رحم دِل فرویا بررگ آیا۔ یہلوگ عجیب روایت لڑکی والول کونفرت ہے دیکھنے والا خاندان ٹابت ہوئے۔ابصورتِ حا<mark>ل یہ ہے کہ بچوں کے لئے</mark> باپ خرچہ بھی بھیجتا تھا بھی نہیں ،لبذا بڑے بیجے نے ڈا کیے ہے کہ کرواپس کردیااور پھر بالکل ہی بند ہو گیا۔ نکاح پر ویامعجل ہار (تین بزار مالیت کا ) تحمرے نکالتے وقت شوہرنے چھین لیا تھا، ای طرح اس کی جہز کی تمام چیزیں جو بوقت شادی شوہر کی بہنوں نے و کھے د کھے کر پوری لی تھیں، ان میں سے بچھ بھی واپس ابھی تک نبیس کیا ہے، کہتے ہیں ہم نے تین طلاق نبیس دی ہیں، لبذا معاملہ ہماری طرف سے بند نبیس ہوا،مطلقہ، خلع لے۔آپ جانتے ہیں عدالتوں میں شرفا ،اور دین دارنہیں جانا جا ہے ،اس مرد نے وُ وسری شادی کی ہوئی ہے،اور وہاں ے اس کی بچی ہے، (بچوں کواس کا کارڈ آیا تھا)،اب آپ ہی مشور ہ دیں کہ بیہ مطلقہ مظلوم عورت کو کیا کرنا جا ہے بجز صبر کے؟ جواب: .. بَرَى كُمُ : "إِمْسَاكُ بمغرُوفِ أَوْ تَسُرِيْحٌ بإخسَان "كاب، يعني عورت كور كھوتو دستور كے مطابق ركو، اورا گرنبیں رکھنا جا ہے تو اسے خوش اُسلو بی کے ساتھ جھوڑ دو۔ آپ نے جوالمناک کہانی درج کی ہے، وہ اس حکم شرعی کے خلاف ہے۔ بیتو ظاہر ہے کہ شوہر کوعورت کی سی غلطی پر غصہ آیا ہوگا ،کیکن شوہر نے غضے کے اظہار کا جوا نداز اِختیار کیا ، و وفرعونیت کا مظہر ہے۔

ا:...آ دھی رات کو مار بیٹ کر اور گالم گلوی کر کے گھر ہے باہر بھینک وینا، دورِ جا ہلیت کی یاد گار ہے،اسلام ایسے غیر انسانی

<sup>(</sup>١) عن أبي موسني قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليعلى الظالم حتَّى إذا أخذه لم يُفلِته ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٣٣، باب الظلم).

<sup>(</sup>٢) "اَلطُّلَاقَ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكُ ۖ بِمَغَرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحٌ ۚ بِالْحَسَانِ" (البقرة: ٢٢٩).

-----اورایسے غیرشریفانه قل کی اجازت نبیس دیتا۔

۲:... بورت کو بغیر طلاق کے اس کے جار پانچ بچوں سمیت اس کے نانا کے گھر بٹھادینا بھی اُوپر کے درج کردہ شرقی تکم کے خلاف تھا۔

۳: ... عورت کے میکے والوں کی مصالحانہ کوشش کے باوجود نہ مصالحت کے لئے آبادہ ہونا اور نہ طلاق دے کر فارغ کرنا بھی تھم شرع کے خلاف تھا۔

۳:...عورت کو دِیا ہوا مبر صنبط کرلینا اور اس کے جبیز کے سامان کو روک لینا بھی صریحاً ظلم وعدوان ہے، حالا نکہ دو تین سال بعد شوہر نے طلاق بھی دے دی ،اس کے بعد اس کے مبراور جبیز کورو کنے کا کوئی جواز نبیس تھا۔ <sup>(۳)</sup>

نے ہے۔۔۔۔ کے تو شوہر کے تھے، اور ان کا نان ونفقہ ان کے باپ کے ذمے تھا، کمرطویل عرصے تک بچوں کی خبر تک نہ لیمنا، نہ ان کے ضرور کی اخراجات کی کفالت اُ مُعانا بھی غیر اِنسانی نعل ہے۔ یہ مظلوم عورت اگر عدالت سے زجوع نہیں کرنا چاہتی تو اس معابط کوتی تعالیٰ سے میر وکرو ہے، اس سے بہتر اِنساف کرنے والاکون ہے؟ حق تعالیٰ اس کی مظلومیت کا بدلہ قیامت کے دِن دِلا کیں گے اور یہ غاصب اور ظالم وُنیا ہیں بھی اپنظم وعدوان کا خمیازہ بھگت کرجائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کومبلت و بے ہیں آبیکن جب بکڑتے ہیں تو بھر چھوڑتے نہیں (۵)

شوہراگر نے ندہ ہو،اور بیتحریراس کی نظر ہے گز رہے تو میں اس کومشورہ ؤوں گا کہ اس ہے بل کہ القد تعالیٰ کے مذاب کا کوڑااس پر بر سناشروع ہو،اس کوان مظالم کا تدارک کرلینا جا ہے۔

جس عورت كاشو مر ١٠١٠ سال سے ندأ سے بسائے اور نہ طلاق دے وہ عورت كيا كرے؟

سوال:... آج ہے تقریباً ساڑھے بارہ سال قبل سمبر ۱۹۷۱ء میں ایک فخص رشیدائند ولد مجیدائند ہے میری شادی ہوئی، جس سے میرے دو بیچ ہیں، لڑکی کی عمر تقریباً ساڑھے گیار و سال اور لڑکے کی عمر تقریباً دس سال ہے۔ شادی کے شروع سال ہی ہے آبس میں سخت قتم کے جھڑ ہے، رنجش کر ائی اور مار بیٹ شروع ہوگئی، اور ای و وران ایک لڑکی بیدا ہوگئی، اور نا چاتی کی صورت میں، میں اپنے والدین کے بیبال آگئی، اور پھر برزرگوں نے تصفیہ کرایا تو میں اپنے شو ہرکے گھر جلی گئی، تقریباً سات ماہ

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن زمعة قبال: قبال رسول الله صبلي الله عبليه وسلم: لا يجلد أحدكم إمرأته جلد العبد ...إلخ. (مشكوة ص:٢٨٠، باب عشرة النساء، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) كل أحد يعلم أن الجهاز للمرأة إذا طلّقها تأخذ كله وإذا ماتت يورث عنها. (شامي ج:٣ ص:٥٨١).

<sup>(</sup>٣) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقُهُنَّ وَكِسُولُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ" (البقرة:٢٣٣).

 <sup>(</sup>٥) عن أبى موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ليملى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ: وكذلك
 أخذ ربك إذا أخذ القراى وهي ظالمة. (مشكوة ص:٣٣٣، باب الظلم).

کے بعد پھرنا چاتی ہوگئی، اور میں اپنے والدین کے یہاں چلی آئی۔ اس دن ہے آئی تک تقریباً دس سال ہے میں والدین کے سر بربی ہوں۔ شوہ سے نہ تو ملا قات ہوئی اور نہ آنا جانا ہے، ہم نے عدالت سے زجوع کیا تو عدالت نے فی بچہ ۵ کے رو پیہ ماہوار مقررکیا۔ ۵۰ رو پیہ ماہا نہ تمین سال تک خرج بذریعہ عدالت ماتا رہا۔ بعد میں رشیداللہ نے چالا کی سے تصفیہ کر کے صلح نا مہ عدالت میں جع کروا کرخرج جمع کرانا بند کردیا، کیونکہ وہ خود بھی ٹی کورٹ میں کام کرتا ہے۔ ہماری ناچاتی کے دوران رشیداللہ نے دو بچوں کے سے ذو سری شادی بھی کرئی، جس سے دوائز کیاں پیدا ہوئی ہیں۔ صورتِ حال یہ ہے کہ میں اب والد و کے ساتھا ہے دو بچوں کے ہمراہ رورہ بی ہوں، دس سال سے دوئز کیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور نہ سات سال سے کوئی خرچہ دیا ہے۔ اب میں طابات چاہئی ہوں، کیکن و دشی کورٹ میں ہوتے ہوئے ہمارے کے سکو خراب کرتا ہے، عدالت سے انساف کی تو تع نہیں ہے۔ براہ کرم بچھے ہتایا جو رہ با نکات کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ کیونکہ دشیداللہ نے تو شادی کرئی ہے، میں نے بہت صرکیا، ہمارا کی طور پر بھی دو بارو ملا ہے میکن نہیں ہے۔

جواب:...آپ کو جب تک شوہ ہے طلاق نبیں مل جاتی ، آپ کا عقد دُ وسری جُکہ نبیں ہوسکتا۔'' دو چار شریف آ دمیوں کو درمیان میں ڈال کرشو ہرے طلاق حاصل کر لیجئے ، در نہ عدالت ہے رُجوع سیجئے۔

کھر سے نکالی ہوئی عورت کا نان و نفقہ نہ دینے والے طالم شو ہر سے کیا سلوک کیا جائے؟

سوال: بہوالہ نظر کہ جنگ 'میں آپ کا جواب بعنوان' میکے میں رہنے والی ہوی کا خرچہ ' یہ فرما کیں کہ اگر شوہر با معقول بہانے یا مذر کے جنگ نور اور مار بیت سے بلکہ شدت کرے اپنی عورت ( ہوی ) جواس کے پانچ جھوٹے جھوٹے بچوں کی مال بھی بورا سے گھرے گیت سے بہ تھسیت بچینک کرورواز و بند کروے کہ پڑوی وقت پناوو ہرکی نکالی بوئی ہوی کوئی یوی )

کواس کے والدین کے پاس خبر بھوا کروباں ( یعنی اس کے میکے ) پہنچاوی اور مزید ہے کہ بیشو ہر پوراایک عرصہ سال بھریائی ماوتک خبرتک نا ہے ہوئی ہوں کو چوکیا شرق اعتبار کے میکے میں بوراتو ایس صورت میں ہوی بچوں کا خرچہ کیا شرق اعتبار سے شوہر پر نہ بوگا ؟

غور فرمائیں کہ بیشو ہراگر دُنیا کالا لی ہواوراس کی آمدنی مختلف شم کے کاروبارے کم وہیں دی بزاررو ہے ماہوارہو، مزید براس جس خور فرمائیں کہ بیشو ہراگر دُنیا کالا لی ہواوراس کی آمدنی مختلف شم کے کاروبارے کم وہیں دی ہی ہواور ہے۔ براس جب بھی خرج کا مسئلہ ہوتو بیشو ہر بیوی کو جنگز اپیدا کر کے مسلح جانے پر مجبور کردے ، اپ سے کہ وہ بیوی جواب نے جواب نے بیشوں کے مسلم شریف کی ہے ، اس میں قصور بیوی کانہیں ، بلکہ سراسر مرد کا ہے ، اس بریشر بی فرنس ہے کہ وہ بیوی بیوں کے مناو کے لئے بہی کانی ہے کہ وہ ان لوگوں کے حقوق کو ضائع بیوں کے حقوق کو صائع

<sup>(</sup>۱) فصل: ومنها (أى اغرمات الاتكون منكوحة الغير (لقوله تعالى) والحصنت من النساء معطوفًا على قوله عزّ وجل حرمت عليكم امهتكم إلى قود والتصنت من النساء وهن فوات الأزواج وسواء كان زوجه مسلمًا او كافرًا. (البدائع الصنائع، كتاب النكاح حدد من من الناكاح منكوحة الغير ...... لم ينعقد أصلًا. (شامى ج ٣ س ١٣٢).

کرے جن کا نان ونفقہ اس کے ذہبے ہے (مکلوۃ مں: ۲۹۰)۔ کیکن اگر میخص حن وانصاف کا راستہ اختیار نہ کرے تو اس کے سواکوئی جارہ نبیس کہ عدالت سے رُجوع کیا جائے ،اورعدالت اس کی دیثیت کے مطابق بیوی بچوں کاخر چداس سے دِلوائے۔

### کیا بدکردار شو ہر کی فر ما نبرداری جھی ضروری ہے؟

سوال: ..عورت کے لئے تھم ہے کہ شوہر کی ہر حال میں فرمانبرداررہے اور تھم مانے ، اگر شوہر ناراض ہوکر سوگیا تو پوری رات کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی ،ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر شوہر کی فرمانبر داری آئ بی ضروری ہے جاہے وہ کسی بھی کروار کا ہو؟ جاہے وہ خود اُ حکام خداوندی کا پابند نہ ہو؟ راثی اور زائی ہواور بیوی کواس کے فرائض بورے کرنے کو کیجاورخودوُ نیاوی طور پر بیوی کی خوراک ،لباس اور رہائش کا خیال رکھے بیکن نماز کا یا بند نہ ہو۔بعض د فعہ شو ہرشر بعت کا پابند ہوتا ہے اور بیوی نہیں ہوتی اور بدکار ہوتی ہے، کہیں بیوی شریعت پر چلنا جا ہتی ہے اور شوہر بدکار ہوتا ہے اور و وسری عور توں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں آپ کے خیال میں، شریعت کیا کہتی ہے؟ مدکار ہوی کے کردار کا اثر نیک شوہر پر، یا بدکار شوہر کے کردار کا اثر نیک بیوی پر ہوتا ہے یانبیں؟ اور نیک بیوی گنامگار شوہر کے ساتھ گنامگار تونبیس ہوری؟ مبربانی فرما کر بتائے کہ نیک بیوی یا نیک شو ہرکوکیا عمل کرنا جا ہے جبکہ بچوں کامستنقبل بھی سامنے ہو؟

جواب: ...آپ کے سوال نے مجھے پریشان کردیا، حق تعالیٰ شانہ نے اِز دواجی رشتہ اس لئے قائم کیا ہے کہ دونوں نیک کاموں میں ایک ذوسرے کے مددگار ہوں اور کرے کاموں ہے ایک ذوسرے کو بچانے کا ذریعہ بنیں۔ اکثر و بیشتر ایک کی نیک کرداری کااٹر و وسرے پر بھی پڑتا ہے، لیکن بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نیک اور بیوی بدکر دارے، یا بیوی نیک اور شوہر بدکر دار ہے۔ قر آ نِ کریم میں پہلی صورت کی مثال حضرت نوح اور حضرت لوط ..علیما السلام ... کی بیو یوں سے دی کہ شو ہر پیغیبر تنے اور بیویاں کا فر تعمیں ۔'' اور دُوسری صورت کی مثال فرعون اور اس کی بیوی کی دی کہ بیوی اعلیٰ در ہے کی نیک اور شو ہر پر لے در ہے کا کا فر ۔'' بہر حال شو ہراگر بدکار ہوتو عورت کو چاہئے کہ حسنِ مذبیراورخوش اخلاقی ہے اسے نیکی کے رائے پر لانے کی کوشش کرے ،اگر وہ راہِ راست پر آ جائے تو بہت اچھا، ورنہ بیسوچ لے کہ مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور اُسے اپنی قبر میں ۔ جائز کام میں اس کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھے، البته ناجائز كام میں اس كی بات ہرگز نه مانے۔ اور اگر وہ ناجائز كام پرمجبور كرے تو صاف كبه دے كه میں جان دے عتی ہوں اور

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمر ..... رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفي بالرجل إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي رواية: كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. (مشكوة ص: • ٢٩، كتاب النكاح، باب النفقات، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: ضرب الله مثلًا لللين كفروا امرأة نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. (التحريم: • 1 ).

 <sup>(</sup>٣) قبال تبعيالي: وضرب الله مثلًا للمليين المنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتًا في الجنّة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظُّلمين. (التحريم: ١١).

<sup>(</sup>٣) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ا٣). وفي الدر المختار (ج: ٣ ص:٢٠٨) كتاب النكاح: وحقه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها.

علیحد گی تبول کرسکتی ہوں، ممرنا جائز کامنہیں کروں گی۔صبر وبرداشت سے کام لے گی تو ان شاءاللہ اس کوفرعون کی بیوی حضرت آسیہ جیسا تواب ملے گا۔ وظیفہ تو مجھے آتانہیں،البتہ اخلاص ومحبت کے ساتھ سمجھانا اوراللہ تعالیٰ سے ذعا کرنا چاہئے،اس سے زیادہ عورت کے خیب ان اور اللہ تعالیٰ سے ذعا کرنا چاہئے،اس سے زیادہ عورت کے ذیب ہے۔
کے ذیب ہیں۔

# شو ہرکو بدأ خلاقی و بدز بانی کی إجازت!

سوال:...آپ نے ۱۹۹۲ ماکتوبر ۱۹۹۱ مے'' جنگ' میں ایک بہن کے خط کے جواب میں لکھاتھا کہ خلاف طبع با تمیں تو پیش آتی رہتی ہیں ،اس کو برداشت سے کام لیں ،ادرخدمت ،صبر دلحل کو زندگی کا شعار بنائے۔ بیشو ہر کوتسخیر کرنے کاممل ہے۔

میں آپ ہے ایک بات عرض کرتی ہوں کہ وہ عورت جو خدمت کرتی رہے اپنے شوہراور بچوں کی الیکن اس کا شوہرا یک پڑھا کھیا تا بلی انسان ہونے کے ساتھ ہی اپنے اندر برداشت کا ماذہ بالکل نہیں رکھتا ہے، وہ ذرائی عورت کی غلطی کو نہ برداشت کرتا ہے،

بلکداس کے جواب میں وہ بیوی کوگالی گلوج ، مار بہین اور دین و دُنیا کے طعنے اور ایذا کمیں دیتا ہے تو کیااس صورت میں عورت خاموش رہ

عتی ہے؟ وہ بے زبان جانور تو نہیں ہے؟ کیا ہما را نہ ہب شوہر کو ایسا سلوک بیوی کے ساتھ کرنے کی اجازت و یتا ہے؟ ان با توں کی صورت میں عورت کی والے کے عروب کی زبان خودا پنے اور این رویے سے کھلوا تا ہے، کون کی عورت ایک ہے جوا پنے گھر کوجنم دُنیا میں اور اپنی آخرت کوجنم بنائے گی؟

جواب:...اسلام تو شوہر کو بدا خلاقی و بدز ہانی کی اجازت نہیں ویتا، کیکن اگر شوہر اسلام کی اَ خلاقی تعلیم پڑھل نہ کر بے رہ جبار اکٹر مسلمانوں کا بہی حال ہے ) تو عورت کے لئے دو ہی راتے ہیں، یا تو وہ بھی بک بک کر کے گھر کوجہنم کدہ بنا لے، یا صبر وشکر کے ساتھ نبھاؤ کر ہے اورا بن طرف سے شکایت کا موقع نہ د ہے۔ اس دُ وسری صورت میں تو قع ہے کہ شوہر وہمی کسی وقت عقل آ جائے گی۔ میں نے یہی '' ممل تسخیر'' تجویز کیا تھا، اورا گر ہی نہیں کر سکتی تو پھر دونوں کی علیحدگی بہترین علاج ہے، لیکن وقت عقل آ جائے گی۔ میں نے یہی '' ممل تسخیر'' تجویز کیا تھا، اورا گر ہی جھی نہیں کر سکتی تو پھر دونوں کی علیحدگی بہترین علاج ہے، لیکن بچوں والی عورت کے لئے یہ بھی مشکل ہے۔

(۱) (وضرب الله مثلًا للذين امنوا امرأة فرعون) هي آسية بنت مزاحم آمنت بموسى فعلبها فرعون بالأوتاد الأربعة إذ قالت ...... ونجني من فرعون وعمله أي من عمل فرعون أو من نفس فرعون الخبيثة وخصوصًا من عمله وهو الكفر والظلم والتعذيب بغير جرم ...... وفيه دليل على أن الإستعادة بالله والإلتجاء إليه، ومسئلة الخلاص منه عند اغن والنوازل، من سير الصالحين. (تفسير مدارك ج: ۳ ص: ۵۰۸، طبع دار السراج، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إستوصوا بالنساء خيرًا ...إلخ. (مشكوة ص: ٢٨٠). وعن حكيم بن معاوية القُشيرى عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة ص: ٢٨١، باب عشرة النساء). وفي العرقاة (ج: ٣ ص: ٣١٤، طبع بمبئي) (ولا تقبح) بتشديد الباء أي لا تقل لها قولًا تبيحًا ولا تشتمها ولا قبحك الله ونحوه ... إلخ.

# عورت کاملازمت کرنا، نیزشو ہر کے لئے عورت کی کمائی کا اِستعال

سوال:...ایک عورت جو بحالت مجبوری طازمت کرتی ہے، شوہراس کی شخواہ لے لیتا ہے، اب شوہراس عورت کو جیب خرج اس کی بی شخواہ سے دیا ہے، اس جیب خرج سے وہ اپنی تمام ضروریات اور اپنے بچوں کی تمام ضروریات پوری کرتی ہے، وہ تمام ضروریات بھی جوشوہر کے ذہبے ہوگر بھوی کہتی ہے کہتم میری شخواہ مت لوتو شوہر بے صد جھڑ اکرتا ہے، ایسے شوہروں کے متعلق قرآن وسنت کے مطابق کیا تھم ہے؟

الف: ... كياشو بركو ببيد ليناجا بيع؟

ب: .. شوہر کے ذیعے بیوی کے کون کون سے جائز اخراجات اور ذمہ داریاں ہیں؟

ج:...وہ لڑکیاں جو بیاہ کرسسرال جاتی ہیں، وہاں وہ ہرطرح کی من مانی کرتی ہیں، حتی کہ علیحدہ گھر بھی کر لیتی ہیں،
باوجودا پی تمام خواہشات پوری کرنے کے وہ شوہر سے لڑکرا پی انااور بہٹ دھری سے میکے آ جاتی ہیں، یبال آکروہ بھاوج سے لڑ نا
شروع کردیتی ہیں، لیکن شوہر صاحب ایسے موقع پر بہن کو گھر ہے نکال نہیں سکتے، ہاں بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میکے بھیج دیتے
ہیں۔اس طرح بچ بھی باپ سے الگ ہوجاتے ہیں۔ان شوہروں کے لئے کیا تھم ہے جو بلاوجہ اپنی بیوی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گھرسے نکال دیں؟

جواب: ... جس عورت کاشو ہر موجود ہو، اور وہ معذور نہ ہو، کما سکتا ہو، اس کا نان ونفقہ شو ہر کے ذیے ہے۔ اس کو ملازمت کی کوئی مجبوری نہیں ، ایس عورت کو چاہئے کہ وہ ملازمت ترک کردے اور شوہر سے نان دنفقہ کا مطالبہ کرے۔ شوہر کو بیوی کی رقم پر قبضہ کرنا جائز نہیں۔ شوہر کے ذیے بیوی کا حق یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جیسا روکھا پھیکا خود کھا تا ہے اس کو بھی کھلائے ، اور جیسا موٹا جموٹا خود پہنتا ہے اس کو بھی پہنائے ، اور عورت کے رہنے کے لئے اپنی حیثیت کے مطابق مکان مبیا کرے ، البتہ عورت کی شاہ خرجیاں شوہر کے ذیے نہیں۔

بہن کی وجہ سے بیوی کو میکے چلتی کر دینا ،احمقانہ حرکت ہے ، بہن کو سمجھا بجھا کراس کے گھر آباد کرنا چاہئے ،ورنہ دو گھر اُجڑیں گے۔اور آپ کے شوہرا کرکسی'' مولانا پولانا'' کی بات نہیں مانے ،تو وہ خود بقراط ہیں ،ایسے خفس کا مرض لا علاج ہے جوخود بے خبر ہو، مگر ایخ آپ کوساری وُنیا ہے نیا وہ قبل مند سمجھے۔القد تعالی کسی مسلمان کونیم سلیم سے محروم نہ فرمائے۔

<sup>(</sup>١) ونـفـقــة الـغيــر تــجـب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ...... فتجب للزوجية بنكاح صـحيح ...... على زوجها لأنها جزاء الإحتباس. (الدر المختار مع رد اغتار ج:٣ ص:٥٤٢ باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) قَالُ رحْمَه الله: النفقة واجبة للزوجة على زوجها ...... ويعتبر ذالك بحالها جميعًا موسرًا كان الزوج أو معسرًا هذا اختيار الخصاف وعليه الفتوى وتفسيره إذا كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار ...... وإن كان معسرًا وهي موسرة فنفقة الإعسار لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. (الجوهرة النيرة ج: ٢ ص: ١٢٣ ١ ، كتاب النفقات، طبع حقانيه).

# بیوی کوڈ رانے دھمکانے اور میکے جھوڑنے والے شوہر سے متعلق شرعی حکم

سوال:...شادی کے بعد شوہر پر بیوی کی گئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ ، بہن بھائیوں کی غربت ذور کرنے کے لئے اوراپنے بہتر مستقبل کے لئے بیوی کو میکے میں چھوڑ سکتا ہے کہ جب میری سب ذمہ داریاں پوری ہوجا نمیں گی ، میں بیوی کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اور ذمہ داریوں کے پورا ہونے میں پندرہ سے میں سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اورا گریوی ساتھ رہنے پر اصرار کرے تو شوہر فوراً طلاق کی دھمکی دے ، اے خوب مارے پیٹے اور دُنیا کے سامنے ذکیل کرے۔ ہروقت کم جہیز کا طعنہ دے ، اس کے مال باپ کو ٹر ابھلا کے ، اسے ڈرائے دھمکائے کہ وہ ڈر کر میکے میں بیٹے جائے اور مہر معاف کردے تا کہ طلاق آسانی سے دے سکے۔

کیااسلامی شریعت میں عورت کو کئی تحفظ نہیں دیا گیا؟ اب جبکہ ملک میں ہرطرف اسلام کا نفاذ ہور ہاہے تو عورت کے تحفظ کے بارے میں اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟ ایسے شوہر کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیاا کیک لڑی کی زندگی خراب کرنے کی اسلام میں کوئی سزانبیں ہے؟ گھر بیٹھنے کی صورت میں اور طلاق کی صورت میں دونوں طرح لڑکی تو بر باد ہوجاتی ہے، آپ بتا کمیں کہ شریعت اس بارے میں کہتی ہے؟ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟

جواب: بیوی کا نان ونفقہ اور سکونت کے لئے جگہ دینا شوہر کے ذہے ہے۔ بیوی کو بغیر معقول وجہ کے مارنا پنینا، ڈرانا وحمکانا اور اس کو میکے بنھادینا، برترین ظلم ہے۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے خطبہ ججۃ الوداع میں جہاں اُمت کو اور بہت ی قیمتی وسیتیں فرمائی تھیں، ایک وصیت بطورِ خاص یہ فرمائی تھی کہ عور تول کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک ہے پیش آؤہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نام پر ان سے عقد کیا ہے، اس لئے ان کے معاطم میں اند تعالیٰ سے ڈرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا: تم میں سب سے اجھے وولوگ ہیں جو اپنے اہلی خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور میں اپنے گھر والوں کے تن میں تم سب سے اچھا (سلوک روار کھتا) ہوں۔ اس تم کے ارشادات بہت ہیں، جن میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے عور تول کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے، اور جولوگ اپنی عور تول سے نہ اسلوک کی تاکید فرمائی ہے، اور جولوگ اپنی عور تول سے نہ اسلوک کرتے ہیں ان کو بدترین لوگ قرار ویا ہے۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ...... فتجب للزوجية ...... على زوجها. (الدر المختار مع الرد اعتار ج: ۲ ص: ۲۰ ص: ۵۷۴ باب النفقة). وفي البحر الرائق (ج: ۲ ص: ۹۳ ا) أي الأسكان للزوجة على زوجها فتجب لها كما تجب النفقة ... إلخ. أيضًا عالمگيري (ج: ۱ ص: ۵۵۲). وفي الجوهرة النيرة (ج: ۲ ص: ۲۱۳) قال رحمه الله: النفقة واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت حرة أو مكاتبة ... إلخ.

<sup>(</sup>٢) عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة ...... فاتقرا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ... إلخ. (مشكواة ص٢٢٥، باب قصة حجة الوداع، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالرحمَن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٩٨ طبع بيروت، أيضًا مشكّوة ص:٢٨٠، باب عشرة النساء).

<sup>(</sup>٣) تنصيل كے لئے لما فظہو: مجمع الزواند ج:٣ ص:٣٩٥ تا ٠٠٠ باب حق المرأة على الزوج، طبع دار الكتب العلمية.

آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات جس اُمتی کے سامنے ہوں ، وہ اپنی پیوی کے ساتھ جوروستم کا برتاؤ بھی نہیں کرسکت۔

ظالم شوہر دُنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور آخرت میں بھی ،غضبِ البی کا اس کو سامنا ہوگا۔ اگر کوئی خاتون مظلوم ہو، اس کو عدالت کے

ذریعے اپنے حقوق طلب کرنے کا حق ہے، اور عدالت کا فرض ہے کہ تمام معاملات کی چھان پھٹک کر کے اس مظلومہ کی داور می کرے۔

غیر شریفانہ فیطرت

سوال: "گزارش ہے کہ میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کررہی ہوں۔ عرصہ ہوا میں آپ کے مسائل کا پر چہ

ہا قاعدہ پڑھتی ہوں، آپ اکثر لکھتے ہیں کہ عورتوں کومردوں کا احترام کرنا چاہئے، خدمت کرنی چاہئے، ان کا ہر تکم ماننا چاہئے، تگر مرد کا

حق نہیں کہ وہ اپنی یوی بچوں کا خیال رکھیں۔ پیارے بھائی! میں بہت ذکمی ہوکر آپ ہے اس مسئلے کاحل ہو چھرہی ہوں، وہ یہ کہ میرا

خاوند جو کہ حاتی نمازی وُنیا کی نظروں میں نیک، گھر پراتنا ہی ظالم ہے، ہر بات اپنے گھر والوں کی مانتا ہے، جو وہ کہیں وہ ہی کرتا ہے،

میں تو چلو بڑی ہوں، گھرلا کے چھوڑ اس کی چھلا کیاں ہیں، اپنی لڑکھوں تک ہے بات نہیں کرتا، ان کے سامنے اپنی بھائی اور بھائیوں

میں بچوں ہے بھی ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہے، جبکہ میں خوداس کے پورے خاندان کی خدمت کرتی ہوں، جبکہ اس کے دوسرے بھائی اپنی

یوی بچوں کی خود بھی عزت کرتے ہیں، اوروں ہے بھی کرواتے ہیں۔ جوآ دی دِین ودُنیا سب و جانتا ہو، وہ اپنی لڑکیوں کو نہ ہو جسے، ان کا جواب ایسانکھیں کہ وُنیا کے سب مرد پڑھ کیس اور یوی بچوں کا حق

جواب:...آپ کے سوال کے جواب میں ایک حدیث لکھ دیتا ہوں ، شاید اسے آپ کے شوہر کو عبرت ہو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''تم میں سب ہے اچھا وہ ہے جوابے گھر والوں کے تن میں سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے تن میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے تن میں تر ہیں تم سب سے اچھا ہوں'' اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہے جا دُرشی کے ساتھ چیں آنا ور دُوسروں کے سامنے ان کی بدگوئی کرنا ، آدی کی غیر شریفانہ فطرت کی علامت ہے۔

# شوہراگردری قرآن کے لئے باہر نہ جانے دیں تو کیا کروں؟

سوال:...میرے شوہر کو ویسے تو میری ہربات پر اِعتراض ہوتا ہے، میرے در بِقر آن کے لئے جانے پر بھی اعتراض ہوتا ہے، کیا میں در بِقر آن کے لئے جاسکتی ہوں؟ میں ان کی بد کوئی ، سخت ولی اور بے حسی سے ننگ آگئی ہوں، میرے شوہر گھر کی قریبی مجد میں نماز کے لئے جاتے ہیں، جو ہر بلوی مکتب فکر والوں کی ہے، جامعہ یوسفیہ بنوریہ کی فارش صاحبہ نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، ورنہ آپ کی نماز ہی نہ ہوگی۔ سوال میہ ہے کہ کیا ترک جماعت کا گناہ نہ ہوگا؟ کیا واقعی ہر بلویوں کے جیجے نماز نہیں ہوتی؟

<sup>(</sup>١) عن عبدالرحين بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير كم خير كم الأهله، وأنا خير كم الأهلى. (مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٩٨ كتاب النكاح، طبع بيروت).

جواب:...اہلِ بدعت کی اِقتد امیں نماز پڑھنا کمروہ ہے ، آپ کے شوہر کو چاہئے کہ وہ خوش عقیدہ لوگوں کی مسجد میں نماز پڑھا کریں۔'' بہر کیف آپ اُن کے ساتھ لڑائی جھگڑانہ کریں۔

ما شاءالله آپ نے قر آن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے،'' معارف القر آن''مفتی محد شفیع صاحب رحمہ الله کی خرید لیجئے ،اوراس کے مطابق اپنے گھر میں درس دیا سیجئے ، آس پڑوس کی عور تو ل کو بلوالیا سیجئے اور جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھے لیا کریں۔

اولا د کے اولا دہونے سے إنكار كرنے والے كاشرى حكم

سوال:...ایک فخض اپنی اولا د کولوگوں کے سامنے اپنی اولا دہونے سے اِنکار کرے اور اس بچے کے تمام حقوق اور فرائض ہے دستبر دار ہوجائے ،اللّٰہ تعالٰی کی عدالت میں وُنیا اور آخرت میں اس فخص کے لئے کیاعذاب ہے؟

جواب:...اولاد کے اولا د ہونے ہے انکار کرنے کے معنی ہیں اپنی بیوی پر بدکاری کی تبہت لگانا ، اور کسی عفیف د پاک دامن پرتبہت لگانا گناہ کبیرہ ہے ،اوراُس کو' لعاٰن' کے لئے عدالت میں طلب کر سکتی ہے۔ (۲)

#### بدكاري كاإلزام لكانے والے شوہر سے نجات كاطريقه

سوال: برصمترہ مال کا ہوا کہ سائلہ کی شادی ہوگی، اور سائلہ کے بطن ہے چار نیچ (دواڑکیاں، دواڑکے) بیدا ہوئے، جن کی عمر سی بالتر تیب: بارہ، دس، آٹھ اور چے سال ہیں۔ سائلہ نے فرائض خانہ داری اور شوہری اطاعت میں بھی کوئی کو تابی نہیں کی سمائلہ کا شوہر لا پر وا اور محنت ہے جی چرانے والا تھا، اور اکثر و بیشتر بیکار رہتا ہے۔ اس دور ان عوسے میں سائلہ کے گھر کے افراجات اور مکان کا کرایہ اور مالی ایداد اپنے باپ ہے حاصل کرتی رہی۔ یبال تک کہ اس دور ان شوہر کی بیکاری کے باعث سائلہ بچوں اور اس کے شوہر کی پوری کفالت مع کرایہ مکان ولواز مات سب سائلہ کے والدین نے پورے کے۔ سائلہ کے شوہر نے اپنی مستقل بیکاری سے تنگ آکراول فول اور گالی گلوجی، مار بیٹ، دھمکانے ڈرائے کارویہ شروع کیا۔ بات یبال تک بڑھی کہ اس نے اپنی پاک دامن یوی پر بدکارہ اور آوارہ ہونے کا الزام لگایا، جبکہ یہ اس کے اور اس کے خاندان کی عزت کو داغدار کرنے کے لئے کا ٹی تھا۔ اس صورت حال کے چیش نظر اپنے باپ کے بال جلی آئی، عرصہ چارسال کا ہور با ہے، اس کا شو ہرسائلہ کے پاس یا اپنے بچوں کو دیکھنے اس صورت حال کے چیش نظر اپنے باپ کے بال چلی آئی، عرصہ چارسال کا ہور با ہے، اس کا شو ہرسائلہ کے پاس یا اپنے بچوں کو دیکھنے بھی نہیں آیا۔ سائلہ طافا بیان کرتی ہے کہ وہ پاک دامن ہے اور اس کے شوہر نے اس کے مال باپ کونگ کرنے کے لئے ایس دور ہیں تھی نہیں آیا۔ سائلہ طافا بیان کرتی ہے کہ وہ پاک دامن ہے اور اس کے شوہر نے اس کے مال باپ کونگ کرنے کے لئے ایس دور ہے اس باپ کونگ کرنے کے لئے ایس دور ہے اس باپ کونگ کرنے کے لئے ایس دور ہور

<sup>(</sup>١) ويكره تقديم المبتدع أيضًا لأنه فاسق من حيث الإعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل لأن الفاسق من حيث العمل يعترف بانه فاسق ويخاف ويستغفر بخلاف المبتدع ....... وانما يجوز الإقتداء به مع الكراهة ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٥١٣، فصل في الإمامة، طبع سهيل اكيدُمي).

اِختیار کررکھا ہے، اور اُب وہ عزیزوں میں جاکر سائلہ پر بدکارہ اور آوارہ ہونے کا اِلزام لگار ہاہے۔ سائلہ اپنی بے گناہی ٹابت کرنے کے لئے قرآنی اور شرکی اُ حکام کے مطابق جہاں اپنی زندگی بسرکرنا جاہتی ہے وہاں اس شوہرے چھٹکار احاصل کرنا جاہتی ہے۔

چواب:..اس کا طریقہ قرآن کریم نے '' لعان' رکھا ہے، یعنی عورت شری عدالت میں دعویٰ دائر کرے کہ اس کا شوہراس پر الزام لگا تا ہے، ادر گوا ہوں کے ذریعے اس الزام کو ثابت کرے۔ عدالت شوہر سے دریافت کرے، اگر وہ عدالت میں اِنکار کرد ب تواس پر اُسّی دُرّے لگائے جا کیں ، اور اگر اِلزام کا اِقرار کرے تو'' لعان' کرے، یعنی چار بارتسم کھا کر کے کہ میں جو اِلزام لگار بابوں اس میں جو نا ہوں۔ اس کے بعد عورت چارم ترقسم کھا کر کے کہ دوہ جھوٹا ہوں۔ اس کے بعد عدالت دونوں کے درمیان کے کہ دوہ جھوٹا ہے، اور یا نچویں مرتبہ کے کہ اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ سچا ہے۔ اس لعان کے بعد عدالت دونوں کے درمیان علیمدگی کرادے گی۔ (۱)

# شکی مزاج ، تنگ کرنے والے شوہر کے ساتھ نباہ کا وظیفہ

سوال:...میںا پے شوہر کی طرف ہے بہت پریشان ہوں ، مجھے بہت پریشان کرتے ہیں ،کوئی تو جنہیں دیے ، دونوں میں آپس میں ذہنی ہم آ ہنگی کی طورنہیں ہے۔ بہت کوشش کرتی ہوں ،لیکن بے اِنتہاشکی ہیں۔

جواب: ... شوہر کے ساتھ ناموافقت بڑا عذاب ہے، کین بیعذاب آدی خودا نے اُو پر مسلط کر لیتا ہے۔ خلاف طبع چیزی تو چیش آتی ہی رہتی ہیں، کیکن آدی کو چا ہے کہ مروقل کے ساتھ خلاف طبع باتوں کو برداشت کرے۔ سب سے اچھا وظیفہ یہ ہے کہ خدمت کو اپنانصب العین بنایا جائے۔ شوہر کی بات کا لوٹ کر جواب نددیا جائے ، نہ کو کی چھتی ہوئی بات کی جائے۔ اگر اپنی غلطی ہوتو اس کا اعتراف کر کے معافی ما تک کی جائے۔ الغرض! خدمت واطاعت، صبر وقل اور خوش اخلاق سے بڑھ کر وظیفہ نہیں۔ یہ علی تنجیر ہے، جس کے ذریعے شوہر کورام کیا جاسکتا ہے، اس سے بڑھ کرکوئی عمل تبخیر مجھے معلوم نہیں۔ اگر بالفرض شوہر ساری عمر بھی سیدھا ہوکر نہ چلے تو بھی عورت کو دُنیا و آخرت میں اپنی کی کا بدلد دیرسویر ضرور طبح گا ، اور اس کے واقعات میرے سامنے ہیں۔ اور جو عور تیں شوہر کے سامنے تر 'ربولتی ہیں ، ان کی زندگی و نیا ہیں بھی جہنم ہے ، آخرت کا عذاب تو ابھی آئے والا ہے۔ بہن بھا ئیوں کے لئے روزانہ صلوق الحاجت پڑھ کر وُ عاکیا ہے ہے۔

<sup>(</sup>۱) وصفة اللعان ان يبتدى القاضى بالزوج فيشهد أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من النزنا، ويقول في المخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رمى به من يشير إليها في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في المخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، والأصل فيه ما تلوناه من النص ....... وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضى بيهما. ... إلخ. (الهداية ج: ۲ ص: ۱۸ م باب الملعان، طبع شركة علمية ملتان، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ۲ ص: ۱۳۸، ١٠ كتاب اللعان، طبع حقانيه ملتان).

### شوہر کا غلط طر زِعمل عورت کی رائے

سوال:...روز نامہ' جنگ' صفحہ' اقر اُ'' پرمندرجہ بالاعنوان کے تحت جو واقعہ ثنائع ہوا تھا، پڑھ کر حیرتوں کے پہاڑنو ٹ یزے، چومداس متم کے حالات ہے ہم لوگ گزررہے ہیں، تمن بیجے جن کی عمراً تھارہ اوراً تھارہ سے زیادہ ہے، زیر تعلیم ہیں۔ نیوشنز کر کےاہیے اخراجات پورے کررہے ہیں۔ دو بچے جن کی عمرین دس سال ، گیارہ سال کی ہیں ،اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ میں دل کی مریضہ ہوں ، قاعدے سے بیٹی کومیری دیکھے بھال کرنی تھی کیکن اس کواپنی ضروریات سے اس قدرمجبور کر دیا گیا کہ پیروں میں چپل اور سر یر دو پند ندر با تو اس نے مجبور بوکر ملازمت کرلی، حالانکہ جس سرکاری ادارے سے میرے میاں کوریٹائر کیا حمیا ہے، و بال سے طبی سہولتیں اب بھی بحال ہیں لیکن ہم بیار پڑتے ہیں تو دوائمیں لا کرنہیں دی جاتمیں ،میرا ہر ماہ چیک آپ ہوتا ہے اسے بھی بڑی تگ و دو کے بعدلڑائی جھڑ ہے کے بعد کرایا جاتا ہے۔ہم ہے کہا جاتا ہے کہ علاج بند کرو، ڈاکٹر لکھے کرنبیں ویتا، حالا نکہ اس سرکاری دفتر کے ڈاکٹر نے خود کہا کہ ہم ضرورت پڑنے پر ایک ماو کی بجائے بفتے بھر بعد بھی مریضوں کو بھیج دیتے ہیں۔ دووقت کی رونی دے کروہ ہمیں اتنے طعن تشنیع دیتا ہے کہ اب ہمارےاعصاب برداشت نہیں کریاتے ،اگراحتجاج کیاجا تا ہے تووہ مجھے طلاق کی دھمکی دیتا ہے، ہروقت گھر میں بنگامہ بریار کھتا ہے۔ بڑے بیٹے نے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ آپ ہماری مال کو بلاوجہ کیوں تنگ کرتے ہیں تو چیل اُ ٹھا کر کان پر ماری ، کان ک<mark>ا برد و بھٹ گیا۔ کہتا ہے کہ اگرلز کے بولے تو می</mark>س مڑک بر کپڑے بھاڑ کرنگل جاؤں گا اور کبوں گا کہ میری اولا دیے مجھے مارا ے۔ جوان بٹی گھر میں ہے، ہم اس کی عزّت کی خاطر سب کچھ برواشت کررہے ہیں۔ جتنا فنڈ ملا تھاامریکا لے کر چلا گیا، ایک سال بعدوا بس آیا ہے تو ہروقت مچھوڑ وینے کی دھملی اور طلاق کی دھملی دیتا ہے۔ میں تعلیم یافتہ ہوں لیکن گھریلو ذمہ واریال، بہاری نے ملازمت کے قابل نہیں چھوڑا، پھر ہروفت کی ذہنی اذیت نے اعصاب پر بہت کر ااثر ڈالا ہے، میں زیر تعلیم بچوں کواس سے بچانے کے کئے سرگر داں ہوں، کیکن کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔خودکشی کرنے سے میرے بچوں کا کیرئیر ختم ہوجائے گا، جومیرا سبارا ہے وہ بھی ختم ہوجائے گا۔ پھر جب اتناصبر کیا ہے تو اتنابز اگناہ اینے سر کیوں لوں؟ خدارا ہمیں بتا کیں کہ ہم کیا کریں؟ آپ کواللہ کا واسطہ جلدات کا تفصیلی جواب شائع کریں۔

جواب: ... حديث شريف من فرمايا بك:

"عن عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا حيركم لأهلى. رواه البزار."

(مجمع الزوائد ج: ٢ ص: ٣٩٨ طبع دارانكتب العلمية )

ترجمہ:...''تم میں سب ہے اچھاوہ ہے جوابے گھر والوں کے لئے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والول کے لئے تم سب سے اچھا ہوں۔''

میاں بیوی کی چیقائش کھر کوجہنم بنادیت ہے،جس میں وہ خود بھی جلتے ہیں اور اولا د کوبھی جلاتے ہیں، یہ تو دُنیا کی سزا ہوئی،

آ خرت کی سزااہمی سر پر ہے، گھر کا سکون بر باد کرنے میں قصور بھی مرد کا ہوتا ہے، بمعی عورت کا ، اور بمعی دونوں کا۔ جب دونوں کے درمیان اُن بن ہوتی ہے تو ہرا یک اپنے کومظلوم اور وُ وسرے کو ظالم سمجھتا ہے۔ گھر کی اصلاح کی صورت یہ ہے کہ ہرا یک وُ وسرے کے حقوق ادا کرے،خوش خلتی کا معاملہ کرے، نرمی اور شیریں زبان اختیار کرے اور اگر کوئی ناگوار بات چیش آئے تو اس کو برداشت کرے۔خصوصاً مرد کا فرض ہے کہ وہ صبر وتحل کا مظاہرہ کرے،عورت فطر تا کمزور اور جذباتی ہوتی ہے، اس کی کمزوری کی رعایت کرے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمۃ الوداع میںعورتوں کے بارے میںخصوصی تاکیداور وصیت فر مائی تھی، اس کالحاظ رکھے۔اکثر گھروں میں میاں ہوی دونوں اللہ کی نافر مانیاں کرتے ہیں،اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا کردیتے ہیں۔ اس نئے تمام مسلمان گھرانوں کو جاہتے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بچیس اور گناہوں سے پر ہیز کریں۔ بہت سے لوگ جانتے بی نبیس کہ فلاں کام گناہ کا ہے، اور بعض جانتے ہیں مگراس کو بلکا سمجھ کریے پروائی کرتے ہیں، پھر جب اللہ تعالی وبال ڈالتے ہیں توچلا تے ہیں،لیکن گناہوں کو پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ بزرگانِ دین نے قرآن وحدیث سے اخذ کر کے گناہوں کی ۳ سونشم کی نحوشیں اور و بال ذکر فرمائے ہیں، جن میں عام طور ہے ہم مبتلا ہیں، ان ہی میں ہے ایک آپس کی نااتفاقی بھی ہے، حق تعالیٰ شانہ ہم پر رحم فرمائمیں۔

بهر حال خود کشی یا ایک و وسرے کی شکایات یا آپس میں طعن وشنیع تو آپ کے سئلے کاحل نہیں مسجے حل یہ ہے کہ: انہ ج سے مائر کیس کے کھر میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نبیس کریں ہے۔

۲:...ایک دُوسرے کے حقوق اوا کریں گے ،اور دُوسرافریق اگر حقوق کے اوا کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے تب بھی صبر الحل سے کام لیں گے، اور کھر میں جھک جھک بک بک تبیں ہونے دیں گے۔

۳:... کھر میں اگر کسی بات پر رجمش پیدا ہوجائے تو آپس میں سلح صفائی کرلیا کریں گے۔

## عورت كاشو ہركونام لے كريكارنا

سوال:...کیااسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی شادی کے بعدا پے شوہر کا نام لے کر پکارے؟ ایرنبیس تو کیا کہد کر پکارے؟ اور شوہر بیوی کوئس طرح پکارے؟

جواب: ..عورت كاشو مركونام كريكارنا خلاف ادب بـ

<sup>(</sup>١) عن جابىر بىن عبىدالله ...... فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهنّ بأمان الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله ولكم عليهـنّ أن لا يـوطيـن فـرشـكـم أحـدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربًا غير مبرّح، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف ... إلخ. (مشكوة، باب قصة حجة الوداع ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) "ظَهْرِ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُلِيَّقَهُمْ بَعْضَ الْلِيُ عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ" (الروم: ١٣).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها بإسمه. وفي الشامية: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدى ونحوه، لمزيد حقهما على الولد والزوجة. (شامي ج: ٢ ص: ١٨ ٣)، كتاب الحظر والإباحة).

### بچوں کے سامنے اپنے شوہرکو'' اَبا''کہدکر پکارنا

سوال: ... میں نے ایس کئی نادان عورتوں کواپے شوہروں کو'' ابا'' کہتے سنا ہے، لیعنی بچوں ہے کہتی ہیں کہ'' ابا کو بلانا''،
'' ابا سے یہ کہددو'' وغیرہ ان کومنع کیا جائے تو کہتی ہیں کہ ہمار ہے مند پر چڑھ گیا ہے، شوہر کا نام لینا ٹری بات ہے، ہمیں تو معلوم ہے
یہ ہمارا شوہر ہے، کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ گناہ کی بات ہے کہ اپنے شوہر کو'' اُبا'' کہدکر پکارے، اس بارے میں کیا
رائے ہے؟

جواب :... أبا " عرادان كا" ابا "نبيل بلكه بجول كا" أبا " موتاب اس لي صحح بـ (١)

### بیوی کواین نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا

سوال:...شادی کے بعدا ہے نام کے آ گے لڑکی والدیا وُوسرانام ہٹا کرا ہے شوہرکا نام لگالیتی ہے، کیا شادی کے بعدا ہے نام کے ساتھ شوہرکا نام والد کے نام کو ہٹا کردگا نا چاہئے یا پہلے جونام تھاوہی ساری زندگی اِستعمال کرنا چاہئے؟ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟

جواب: ...بيجديد تبذيب ب، كوئي مضا كفنيس -

## کیا خلاف<u>ٹ شرع کاموں میں بھی مر</u>د کی اِطاعت ضروری ہے؟

سوال:...احادیث میںعورتوں کو ہرصورت میں مردوں کا پابند کیا گیا ہے، اگر مرد،عورت کو دوستوں کی محفل میں ب پردو لے جائے ، بال کثوائے ، پردہ نہ کرائے ، بدفعلی کرے، بلا وُزاُونچا پیننے کو کیے ،تو کیا تب بھی اس کی اطاعت لازمی ہوگی؟ جواب:...تا جائز کا موں میں مردکی اطاعت نہیں۔

# کیاعورت ایے شو ہرکو بُری بات سے منع کر سکتی ہے؟

سوال:..زیدجس آ دمی کے ساتھ کام کرتا ہے، بیوی منع کرتی ہے، زیداس آ دمی کی خاطر بیوی کوایک طلاق وے دیتا ہے، اسلام میں کیا بیوی کواپنے خاوندکومنع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جواب:...یُری بات ہے منع کرنے کا حق ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويكره أن للدعو المرأة زوجها بإسمه. وفي الشامية: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيّا سيّدى ونحوه. (شامي ج: ١ ص : ١٨ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنها الطاعة في المعروف. (مشكوة ص: ٩ ١٩). ١٣٠٠ "ما المناه بالمدال بأمالت معدم أما المدمعة بالمراه من بالمعدمة بمدينة عمر الماك منة مديد العرابة منات ما كمة

 <sup>(</sup>٣) "والسؤمنون والسؤمنت بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكرة ويطيعون الله ورسوله" (التوبة: ١١).

#### شوہرے اندازِ گفتگو

سوال:...اگر بیوی،شو ہر کو ناحق بات پرٹو کے اور وہ بات سیح ہو، لیکن شو ہر پُر امان جائے تو کیا یہ گناہ ہے؟ اور وہ بات بے دھڑک اس وقت کہددیں یابعد میں آ رام ہے کہیں؟

جواب:... شوہرا گرغلط کام کرے تواس کوضرور ٹو کا جائے، عمراب ولہجہ نہ تو گتا خانہ ہو، نہ تحکمیا نہ، نہ طعن وشنیع کا، بلکہ ب حدیبیار ومحبت کا اور دانش مندا نہ ہونا جا ہے، پھرممکن نہیں کہ اس کی اصلاح نہ ہوجائے۔

شوہر، بیوی کووالدین سے طع تعلق کرنے پرمجبورہیں کرسکتا

سوال:...اگرکوئی مخص اپنی بیوی کواس کے والدین سے ملنے نہ دیتو بیوی کوکیا کرنا جا ہے؟ جبکہ والدین کے بھی تو اولا دپر بے شار إحسانات ہوتے ہیں ، تو شوہر کا تھم مانتا ضروری ہے یا والدین کوچھوڑ دینا؟

جواب: ... شوہرکواس کاحق نہیں ، اور نہ شوہر کے کہنے پر والدین سے تعلق تو ڑنا ہی جائز ہے ، کہاں! شوہر کی ممانعت کی کوئی خاص وجہ ہوتو وہ کھی جائے ۔ ویسے عورت پر بہ نبعت والدین کے شوہر کاحق مقدتم ہے۔

بیوی شوہر کے علم کے خلاف کہاں کہاں جاسکتی ہے؟

سوال: ... کیا ہوی شوہر کے قلم کے خلاف کہیں جا کتی ہے؟ جواب: ... ہیں جا کتی، البتہ چندصور توں میں جا کتی ہے: ا: ... اپنے والدین کودیکھنے کے لئے ہر ہفتہ جا کتی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٣٦٦، باب الأمر بالمعروف).

<sup>(</sup>r) "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن" (النحل: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) باب لا تطبع المرأة زوجها في معصية ...إلخ. (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٥٨٣). لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣١). ولا يمنعها من المخروج إلى الوالدين في كل جمعة ...... وفي غيرهما من المحارم في كل سنة ...إلخ. (درمختار ج: ٣ ص: ٢٠٢). بحر الرائق ج: ٣ ص: ٩٥١) عالمگيرية ج: ١ ص: ٥٥٤).

<sup>(</sup>م) عن قيس ابن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ...... قال: فلا تفعلوا! لو كنت آمر أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. (أبو داؤد ج: ٢ ص: ٢٩٨، مشكوة ص : ٢٨٢، كتاب النكاح، باب عشرة النساء).

 <sup>(</sup>۵) يعزر ..... الزوج زوجته ولو صغيرة ..... على الخروج من المنزل لو بغير حق ... إلخ. وفي شرحه: أي بغير إذنه
 بعد إبفاء المهر ... إلخ. (شامي، مطلب في تعزير المتهم ج:٣ ص:٤٤).

<sup>(</sup>٢) ولا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة والدر المختار مع الرد المتار، باب النفقة ج: ٣ ص: ٢٠٣، أيضًا وفي الهندية ج: ١ ص: ٥٥٤، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني).

۴:... دُ وسرے محرم عزیز وں سے ملنے کے لئے سال میں ایک مرجبہ جاسکتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

ر سرا رہاں ہے۔ اگر مختاج ہو، مثلاً: ایا ہج ہواوراس کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہوتو اس کی خدمت کے لئے روزانہ جاسکتی ہے، کی تھے مال کے حتاج خدمت ہونے کا ہے۔ (۲)

#### والدین، بھائیوں سے ملنے کے لئے شوہر سے اِ جازت لینا

سوال: ... میں نے کسی کتاب میں پڑھاتھا کہ یہوں کو چاہئے کہ اپنے شوہر کی مرض کے بغیر گھر سے قدم باہر ناکا لے، خواہ
کی ہمسایہ کے ہمر جانا پڑے۔ کمر بہاں معاملہ بی برعک ہے، میری یہوی بغیر مشور سے اور بغیر اجازت ہی گھر ہے نکل جاتی ہے، ون
میں کنی کئی مرتبہ نکل جاتی ہے، پوچنے پر مختلف جلے بہانے بتانے لگ جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو رات کے وقت بھی گھر ہے بغیر اجازت
کے باہر بی رہتی ہے۔ بھی کو تی بہانہ بہتی کو تی۔ بہت سمجھایا ہے، گھراس کی بچھیں کوئی بات بی نہیں آتی ہے۔ اس کے رشتہ وار کہتے ہیں
کے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب میں ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ بھی ہی کومور و الزام
مخبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا بھی جی ہے کہ وہ اپنے والدین ہے، بھائی بہنوں سے لی سکے، یہ کیا ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی
بہنوں سے مطنے کے لئے تم سے اجازت لے؟ اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایسی صورت میں بچھے کیا کرنا چاہئے؟ جبکہ میں صاحب
اولا دبھی ہوں، جب وہ اپنے عزیز وا قارب یا جس کے گھر بھی جاتی ہے، وہاں بہت خوش رہتی ہے، مگراپے گھر آکر کام نہ کرنے کے سو

جواب:... بیوی کوشوہر کی اجازت کے بغیر گھر ہے باہر نہیں جانا چاہئے۔اپنے عزیزوں کے یہاں جانا ہو، تب بھی شوہر ہے اِجازت لینا ضروری ہے۔ آپ کی بیوی اگر بغیر اِجازت کے جاتی ہیں تو بہت پُر اکرتی ہیں، اور الند تعالیٰ کی نارامنی مول لیتی ہیں ،اللّٰہ تعالیٰ ان کوئیک ہدایت عطافر مائے۔

### بہوکو والدین کی ملاقات ہے رو کنا

#### سوال: ... شادی کے بعدساس سرجوبہوؤں کے میکے یاد میرجگہوں پرجانے آنے کی پابندی رکھتے ہیں، کیاساس سراس

(١) وهل يستع غير الأبوين من الزيارة، قال بعضهم: لا يمنع الحرم عن الزيارة في كل شهر، وقال مشائخ بلخ في كل سنة وعليه الفتوى، وكذا لو أرادت المرأة أن تخرج لزيارة الحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه الأقاويل، كذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص:٥٥٤، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني).

(٢) ولو أبوها زمنا مثلًا فاحتاجها فعليها تعاهده ولو كافرًا وإن أبي الزوج ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج ٣٠ ص ٢٠٠٠). أيضًا: إمرأة لها أب زمن ليس له من يقوم عليه وزوجها يمنعها عن الخروج إليه وتعاهده كان لها أن تعصى زوجها وتطيع الوالد مؤمنًا كان الوالد أو كافرًا الأن القيام بتعاهد الوالد فرض عليها فيقدم على حق الزوج. (فاضيخان على الهندية ج: اص ٣٣٣، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجة).

(٣) فيلا تخرج إلا لحق لها أو عليها. قال في الرد: فإن مقتضاه أنها إن قبضته ليس لها الخروج للحاجة وزيارة أهلها بلا إذنه.
 (شامي ج:٣ ص:١٣٥) كتاب النكاح، باب المهر).

کے حق دار ہیں کہ وہ بہوکوا پی مرضی کا اس صد تک پابندر تھیں کہ وہ اپنے سکے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ملنے کو بھی تر سے یا بہو کے میکے والوں سے ملنے پر ناپسند بدگی کا إظهار کریں؟

جواب: ... بہوکواس کے والدین سے یااس کے والدین کواس سے ملنے سے رو کناظلم ہے، ایساظلم ہیں ہونا جا ہے۔

#### شوہر کی اِ جازت کے بغیر والدین سے ملنا

سوال:...میرے پڑوی کی شادی ایک مولوی کی جٹی ہے ہوئی ، وہاڑ کی اپنے شو ہر کے بغیر اِ جازت والدین کے گھر اپنے رشتہ داروں میں جاتی ہے، شو ہرمنع کرتا ہے تو لڑ کی لڑنے تاتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں تو جاؤں گی تم کیا کرلو مے؟ ایک دن وہ کسی نامحرَم کے ساتھ اپنے میکے گئی، گھر آنے پرشو ہرنے کھر اعتراض کیا کہتم میری بغیر اِ جازت کیوں گئی؟ اس بات پر نادم ہونے کے بجائے کھر وہ شوہر سے اُلچھ پڑی اور بار بار کہنے گلی کہتم کیا کرلو مے؟ (یہ بات بھی میں بتادوں کہ میرا پڑوی نبایت شریف آ دمی ہے، دس سال سے ہارے پڑوس میں رہتا ہے )۔لڑکی جب محرار کرنے لگی تو میرے پڑوی نے یہ پابندی لگادی کہ اب اگر میرے بغیر ا جازت تم جاؤ کی تو ایک بارجاؤ کی تو ایک طلاق ہوگی ، اور وُ وسری بار جاؤ گی تو وُ وسری بار ، یعنی جتنے بار جاؤ گی اتن بارطلاق \_ وُ وسرے دِن لا کی کی ماں آتی ہے،لڑ کی ہےمعلوم کر کے جاتی ہے، تیسرے دن باپ جو کہ اپنے آپ کو عالم فاضل کہتا ہے، بنی کو زیور، کپڑااور ایک سال کی بی کے ساتھا ہے کمر بلوالیتا ہے، جب وہ کمرے جاتی ہوتواس کا شوہرآ فس گیا ہوا تھا، کھر آ کرد یکتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود پھر چکی گئی،میرایز وی سسرال جاتا ہے تو اس کا سسراُلٹا داماد کو ہی قصور دارتھبرا تا ہے اور پیے کہددیتا ہے کہ اب تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔اس واقعے سے پہلے بھی مولوی اپنے واماد کے گھر آ کرلڑتے رہے۔ میں چونکہ بالک<del>ل ساتھ والے م</del>کان میں رہتا ہوں ،اس کتے ہر بات ہا چل جاتی ہے۔مولوی نے یہ کہہ کراپی لڑکی کو گھر پرر کھالیا کہ میں اس کا گفن دفن کر دن گا۔اورا یک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ لڑ کی کونو کری میں لگا دیا۔ دوسال تک میرے پڑوی نے بہت کوشش کی کہ مولوی فیصلہ کرکیس الیکن وہ ایک ہی رَ ٹ لگا تا رہا کہ اب رشتہ ختم ہو گیا، اس تمن سال میں اس مولا نانے اپنی نو اس کو اس کے باپ سے ملئے ہیں دیا۔ جب وہ اپنی لڑکی سے ملنے کی کوشش کرتا تو بچی کو چمپالیا جاتا۔اب تمن سال کے بعدمولا نانے دعویٰ دائر کیا ہے کہ میرا داماد میری بٹی کو لے کرنبیں جاتا،میری بٹی تمین سال ے میرے پاس ہے، وہ لینے نہیں آتا۔اللہ کواہ ہے ان تمن سالوں میں ان لوگوں نے لیعنی میرے پڑوی نے بہت کوشش کی ، جب یہ لوگ بالکل جیب ہو مھے تو اس نے دعویٰ دائر کیا۔

ا:... میں آپ سے میمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا بیوی شوہر کے بغیر اِجازت جاسکتی ہے جیسا کہ مولوی نے اپنی لزکی کے بارے میں میفتو کی دیاہے کہ بغیر اِجازت جاسکتی ہے،شوہر منع نہیں کرسکتا؟

٢: .. تين سال تك بيوى كوشو مرساور باپكواس كى بى سالگ ركها كيا،اس كاعذاب كس برموكا جبكه بى كى جدائى ميس

<sup>(</sup>۱) ولا يستنعها من المخروج إلى الوالدين في كل جمعة ...... ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة. (الدر المختار مع رداغتار، باب النققة ج: ٣ ص: ٢٠٣). أيضًا: فعاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٥٦، الباب السابع عشر، الفصل الثاني في السكني، طبع رشيديه.

باپ سخت بار بوجا تا ہے؟

":..انزے کو بیوہ ماں اور جوان بہنوں ہے الگ کرنا ، یہ کہدکر کہ اب صرف تمہاری بیوی کی ذرمہ داری تم پر ہے ،لڑ کے کومجبور کردینا جبکہ بیلز کا گھر کا بڑا ہے؟

جواب:... چونکہ آپ کی تحریر کے مطابق مقدمہ عدالت میں زیر ساعت ہے، اس لئے واقعات کی نقیع وتحقیق تو عدالت کرے گی ، میں ان واقعات میں دخل درمعقولات دینے کے بجائے مسائل لکھ دیتا ہوں۔

ا:... بیوی کوشو ہر کی اِ جازت کے بغیر گھرے نگلنے کی اِ جازت نبیس ، اور شو ہر کواس کی اِ جازت نبیس کہ وہ بیوی کو والدین کے ملنے ہے منع کرے۔

۲:...اگرشو ہر بیوی سے یوں کہے:''اگرتو میری اِ جازت کے بغیرا یک بارگی توا یک طلاق ، دو ہارگی تو دوطلاقیں اور تین ہارگی تو تمن طلاقیں''اس صورت میں بیوی کے پہلی ہار جانے ہے پہلی طلاق ، وُ دسری بار جانے سے وُ دسری طلاق ، اور تبیسری ہار جانے سے تیسری طلاق ہوجائے گی۔

سن اگرایک طلاق کے بعد مدّت نتم ہو جائے اور شوہرا پنی بیوی سے زجوع نہ کرے، یااس کوکرنے نہ دیا جائے تو طلاق مؤثر ہوجاتی ہے، کبندا تمن سال کے بعد یہ کہنا کہ شوہرا پنی بیوی کوئیس لے جاتا، غلط ہے۔ کنسمال باپ اوران کی اوالا دمیں تنم بق کرنا، نا جائز اور قطع حمی کاموجب ہے۔

را) قالوا: ليس للمرأة أن تحرج بغير إذن الزوج. (فتاوي خانية على هامش الهندية -ص:٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) ولا يسمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة. (شامي ج:٣ ص:٩٧٦، بناب النفقة). وفي الفتاوي العالمكيرية ص.١٥٥، الـفـصــل الثناني في السكني، وقيل (لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين في كل جمعة مرة وعليه الفتوي، كذا في غاية السروجي.

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا مثل أن يقول لإمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٢٠ الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهما).

<sup>(</sup>٣) إذا طلَق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>۵) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة ...... لم يحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم
 يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٨٣).

<sup>(2)</sup> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيام (نصب الراية لأحاديث الهداية ج: ٣ ص: ٢٣، كتاب البيوع، الحديث الثامن عشر، طبع بيروت). وفيه أيضًا: عن حريث بن سليم العذرى عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن فرق في السبى بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق الله بينه وبين الأحبة يوم القيامة. (ج: ٣ ص: ٣٠). وفيه أبضًا: عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من فرق بين والدة وولدها. (ج: ٣ ص: ٢٥).

# كياشو ہراينے والد كے كہنے پر بيوى كووالدين سے ملنے سے منع كرسكتا ہے؟

سوال:...کیامیرے شوہرکواپنے والد کے کہنے کے مطابق میری ماں سے قطع تعلق کرلینا چاہنے جیسا کہ انہوں نے کیا ہوا ہے؟ اور مجھے بھی میری ماں سے نہ ملوا کیں ، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے شوہرخود پریشان ہیں ، برائے مہر بانی ہماری رہنمائی کریں۔

چواب: ... بنی کو والدین سے نہ ملنے دینا محنا و کبیرہ اورظلم ہے، اس نئے آپ کے شوہر کو جائے کہ اس معامے میں اپنے والد کی بات نہ مانیں ، اور آپ کو کم از کم مبینے میں ایک باروالدہ سے ضرور ملایا کریں۔ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' ایسی بات میں مخلوق کی اِطاعت نہیں ، جس پر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہو۔'' (منداحمہ ج: اس ، ۹۰ س)۔

آخر میں آپ کونمیعت کرتا ہوں کہ آپ ان تمام بختیوں اور نا گوار یوں کورضائے اللی کے لئے برداشت کرتی رہیں ، اِن شاء اللہ آپ کے حق میں ان کا انجام خیر ہی ہوگا۔ البتہ ہرنماز کے بعد جہاں اور دُعا کیں کرتی ہیں ، وہاں بید دُعا کیا کریں کہ حق تعالی شانہ آپ کو دُنیاد آخرت کی تمام بختیوں سے نجات عطافر مائے۔

### والده کے گھر جانے ہے منع کرنے والے شوہر کی وفات کے بعد والدہ کے گھر جانا

سوال: ... میں بہت دکھی اور پریٹان ہوں ، کیونکہ میری شادی کو صرف چار ماہ ہوئے تھے کہ شو ہرتی ہوگئے ، دل کرتا ہے کہ خودکشی کرلوں ، گراس وقت میں حاملہ ہوں ، میر ہے خاوند کی زندگی میں نے بی والدو نے میر ہے خاوند کے ساتھ بہت زیاد تیاں کیس ، جن کی وجہ ہے میر ہے خاوند کے ساتھ بہت زیاد تیاں کیس ، جن کی وجہ ہے میر ہے خاوند اس وُنیا میں نہیں رہے تو اُب میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسا برتا وَرکھوں؟ میر ہے شو ہر کے قل کا مجھے تو کوئی گناونہیں ہوگا؟ کیا اپنی والدہ کے گھر جانے ہے میر ہے خاوند کی روح کواؤیٹ بیا اپنی والدہ کے گھر جانے ہے میر ہے خاوند کی روح کواؤیٹ ہے ہوگی؟

جواب:...اگرآپ کے شوہرنیک تھے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا جائے ، وہ شہید ہو گئے ،امقد تعالیٰ آپ کی کفایت فرما کمی مے۔ جب تک آپ کے بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ،آپ عذت میں ہیں۔ خود کئی کر کے بمیشہ کے لئے جہنم میں جا کمی گی ، خبر دار! ایسی بات کوسو چنا بھی نہیں جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) و بمجهِّ گزشته منح کا حاشیه نبر ۲ ـ

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود ...... لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجلّ. (مسند أحمد ج: ١ ص: ٩٠٩، طبع المكتب الإسلامي).

 <sup>(</sup>٣) "وَأُولَٰتُ الْآخْمَالِ آجَلُهُنَّ آنُ يُضَعُنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق:٣). وفي الفتاوي الهندية (ج: ١ ص: ٥٢٨، طبع رشيديه)
 الباب الثالث عشر في العدة: وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترذّى من جبل ققتل نفسه فهو فى نار جهنم يترذّى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ومن تحسى سمًّا فقتل نفسه في يده يتحسُّاه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه (مشكوة ص: ٢٩٩).

۲:...عدت کے اندرتو نہ جائے ، بعد میں جانے کی اِجازت ہے۔ نہ جانے سے ان کی ( خاوند کی ) رُوح کو اُؤیت ہوگی ، جانے سے نہیں۔

سا:...آپ پرکوئی گناه نبیس اس وسوے میں مبتلانہ ہوں ، واللہ اعلم!

عورت کواپنی تنخواہ شوہر کی إطلاع کے بغیراینے رشتہ داروں برخرج کرنا

سوال: ... کیاعورت اپنے شوہر کے علم میں لائے بغیر یا اِجازت حاصل کئے بغیرا پی پوری تخواہ یا اُس کا پھے حصہ اپنے والدین، بھائیوں اور بہنوں مستحق عزیز وا قارب اور یتائ اور مساکین پرخرج کرسکتی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ ایسا کررہی ہے تو اسے ثواب ہوگا یا گناو؟

جواب:...وہ اپنی تنخواہ کی مالک ہے، جہاں جا ہے خرج کر سکتی ہے۔ مگر عورت کے لئے بہتریہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رقم بھی شو ہر کی اِطلاع واِ جازت کے بغیر خرج نہ کرے۔

اگرشوہر، بیوی کے تنخواہ نہ دینے پر ناراض ہوتو عورت کا شرعی تھم

سوال:...اگرزیدا پی بیوی کی تنو او دصول تو نه کرے، کیکن نه دیئے جانے کے باعث اپنی تارانسنگی کا اظہار کرے ، یا اظہار نه کرتے ہوئے بھی ناراض تاراض سار ہے گئے تو زید کی اس تسم کی نارانسنگی ہے کیا اس کی بیوی گنا ہگار ہوگی؟ جواب:...نه دینے پر نارانسنگی کا اظہار بھی بے جاہے۔

بیوی کی تنخواه پرشو ہر کاحق

سوال:...اگرزیدا پی بیوی کی تخواه پراپناحق جماتے ہوئے (جبکہ زید بھی معاشی اعتبار نے نہایت خوش حال ہے) اس کی تخواہ جبرا حاصل کرے تو زید کا پیعل جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:..زیدکااس کی بیوی کی تنخواه برکو کی حق نبیں ، نه ده جبراً لے سکتا ہے۔ (۵)

شوہر کی کمائی ہے اُس کی إجازت کے بغیر پیسے لینا

سوال:...ایک صاحبهٔ علیم یافته فر ماتی میں کے شوہر کی کمائی کی رقم بیوی کولینا جائز ہے جتی کہ چوری کر کے بھی۔ کیا واقعی شوہر

 <sup>(</sup>۱) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه. (شامي ج: ۳ ص: ۵۳۷).

 <sup>(</sup>٦) عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنّة قاطع. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. (مشكوة ص: ٩ ١ ٩).

<sup>(</sup>٣) "أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزُرُ أُخُرَى، وَانْ لَيْسَ لِلْإِنْسَنِ إِلَّا مَا سَعَى" (النجم: ٣٩،٣٨).

<sup>(</sup>٣) كلُّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح المجلة رستم باز ج: ١ ص: ٩٥٣، المادة: ١٩٢، طبع مكتبه حبيبه).

<sup>(</sup>٥) ولًا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه، رقم القاعدة: ٢٦٩ ص: ١١٠ طبع إمدادية).

کے بیے کی چوری بیوی کے لئے جائز ہے؟ شرعی حیثیت سے مطلع فر ماویں۔

جواب :...اگرشوہر، بیوی، بچوں کاخرج نہ دیتا ہوتو اس کے مال سے بقد رِ کفایت لے علی ہے۔ (۱)

# عورت شوہر سے بتائے بغیر کتنے پیسے لے کتی ہے؟

سوال:...سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہرا پی بیوی کو ہاتھ خرج نہیں دیتا ہے، اور گھر کے خرج کے لئے جورقم دیتا ہے وہ رات کو گھر آ کراپی بیوی ہے بورے دِن کا حساب بو چھتا ہے کہ تم نے کیا سودا منگایا؟ اور آج کا خرچہ کیا ہے؟ بیوی جوخرچ کرتی ہے اس سے دو تمن رویے بڑھا کرشو ہرکو بتادیتی ہے۔مثلاً:اس نے •ارویے خرچ کئے اور شو ہر کو بارہ بتائے تو اس جھوٹ پر بیوی گنا ہگار ہوگی یانبیں؟ کیونکہ یہ بحث ہم تمن جارعورتوں میں کانی دِن ہے چل رہی ہے۔میرا کہنا یہ ہے کہ اگرعورت جموث بول کرزیادہ روپے وصول کرے گی تو گنا ہگار ہوگی ، جبکہ ؤوسری کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر ہے جموٹ بول کر لے ، یا بغیر پو چھے جیب ہے نکال لے ، تو اس بر کوئی مناہبیں ہے، کیا سیجے ہے؟

جواب:...اگرشوہر،عورت کے ضروری اِخراجات میں بخل کرتا ہے تو وہ اس سے چمپا کر بقد رِضرورت لے سکتی ہے، اور عمنا برگارنہیں ہوگی ، اوراگر وہ ضروری اِخراجات میں بخل نہیں کرتا بلکہ عورت کی فضول خرجی کورو کنے کے لئے اس سے حساب طلب کرتا ہے تواس صورت میں اُس کا چھیا نا جا ئرنبیس ، اور وہ کنا ہگار ہوگی۔ (<sup>۳)</sup>

#### شوہر کی اجازت کے بغیر خرج کرنا

سوال:... کیا شوہر کے گھر کے اخراجات کے لئے دیئے ہوئے ہیںوں میں سے بیوی ان لوگوں پر برائے نام پ**کوخرج** کرسکتی ہے جو جان اور مال سے بیوی کے کام آتے ہوں ، گوشو ہر کو پچھے نا گواری ہو؟

جواب:..الیے خرج ہے جوشو ہر کونا گوار ہو، احتر از کرنا چاہئے، البتداس کی تدبیریہ ہوسکتی ہے کہ شوہرے کچھ رقم اپنے ذاتی خرج کے لئے لی جائے اوراس میں سے پیخرچ کیا جائے۔ <sup>(ہ)</sup>

<sup>(</sup>٢٠١) عن عائشة قالت: إن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلّا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خلى ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٩٠، كتاب النكاح، باب النفقات وحق المملوك، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا إذا اؤلمن خان واذا حدَّث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. متفق عليه. (مشكواة ص:١١، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) وليس لها أن تعطى شيئًا من بيته بغير إذنه ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٥٧، باب النفقات).

<sup>(</sup>٥) وظاهر ما في غاية البيان أن النفقة المفروضة تصير ملكا للمرأة إذا دفعها إليها فلها التصرف فيها من بيع وهبة وصدقة والدخار ... الخ. (بحر ج:٣ ص:٣٤ ا ، باب النفقة).

#### بیوی ہے ماں کی خدمت لینا

سوال:...باپ کی خدمت کے لئے تواس کے کام میں ہاتھ بٹاکراوراس کا تھم مان کر کی جاسکتی ہے،اگر مال بوزھی ہواورگھر کا پورا کام کائی نہ کر عتی ہوتو کیا بیوی ہے بینہ کہا جائے کہ وہ مال کے کام میں ہاتھ بٹائے؟ اس طرح مال کی خدمت ہمی ہوئتی ہے۔ نیکن آپ پہلے فرما تھے جیں کہ اگر بیوی ساس سے خوش نہ ہوتو اس کو الگ گھر میں لے جاؤ۔اس طرح تو خدمت کرنے کا ذریع ختم ہوجائے گا،تو کیا اس صورت میں بیوی سے بینہ کہا جائے کہ وہ مال کی خدمت کرے یا اس صورت میں بھی اس کوالگ گھر میں لے جایا جائے؟ اگراپیا ہوتو بھر مال کی خدمت کیے ہوگی؟ کیونکہ صرف تھم ماننے ہے تو مال کی خدمت نہ ہوگی۔

جواب:...بیوی اگراپی خوشی سے شوہ کے والدین کی ضدمت کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور بیوی کے لئے موجبِ سعادت ۔لیکن بیا خلاقی چیز ہے، قانونی نہیں۔اکر بیوی شوہر کے والدین سے الگ رہنا جا ہے تو شوہر شرعی قانون کی رُوسے بیوی کو اینے والدین کی خدمت پرمجبور نہیں کرسکتا۔

### شوہر کے والدین کی خدمت کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟

سوال:..شوہر کے والدین کی خدمت کے بارے میں ہمارے ندہب نے کیاتھم دیا ہے؟ نیز ایک شوہرا پی بیوی ًوا پنے والدین کی اطاعت اور خدمت پرکس حد تک مجبور کرسکتا ہے؟ میرے شوہراس سلسلے میں بہت زیاد ومجبور کرتے ہیں۔

جواب:... بیوی اگر شوہر کے والدین کو اپنے مال باب بلکدان سے بڑھ کر سمجھے تو اس کی ساوت اور نیک بختی ہے، اور ؤیا اور آخرت میں اس کا اَجر ملے گا، جس کا ہم نے اپنی آنکھول سے مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن اگروہ ان کی خدمت نہ کرنا جاہے، جیسا کہ آن کل کی نازک مزاج ہیو یوں کا بہی وطیرہ ہے، تو شوہراس کو والدین کی خدمت پرمجبور نہیں کرسکتا۔ (۳)

# اگر بیوی کے لئے علیحدہ گھر اُس کاحق ہے، تو پھروالدین کی خدمت کیسے ہوگی؟

سوال: بیوی کے حقوق کے متعلق آپ کی تحریر نظرے گزری ، آپ نے فر مایا ہے کہ بیوی کے لئے علیحدہ گھر جس میں ک دوسرے کا دخل نہ: و ، اس کا شرعی حق ہے۔ تو جناب! کیا والدین کے حقوق میں ینبیں ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جا کی تو ان کی جربور خدمت کی جائے جو کہ عبیحد ورہنے ہے نہیں ہو عتی ۔ کیا بہو کی بید مدداری نہیں ہے کہ وہ اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے؟ اگر مینے شادیوں

<sup>(</sup>١) عرفی خدمت جس مین دوجه پرکوئی مشقت اور کایف ند بوء کرنی بهتر به است زیاد و زوجه که فسط از مهیم را کلف ایسة السمفتنی ج: ٥ ص: ۲۴۳، طبع جدید).

 <sup>(</sup>٢) وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله. (الدر المختار مع رد اغتار ج:٣ ص: ٢٠٠، باب النفقة). وفي البحر الرائق (ج:٣ ص: ٩٣) أي الاسكان للزوجة على زوجها فتجب لها كما تجب النفقة ...... ليس له أن يشترك غيرها لأنها تتضرر به.

 <sup>(</sup>٣) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية جال ص عهم، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجة).

کے بعدا پنے علیحدہ کھر بسالیس تو والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کوکس کے رحم وکرم پر چھوڑا جائے؟ آج کل ویے بھی ذَن مریدی کا دور ہے، جیسا کہ قرب قیاصت کی نشانیوں میں ہے کہ بیوی ہے محبت اور مال سے نفرت ہوج ئے گے۔ میرا خیال ہے کہ والدین اور خصوصاً ماں کا حق صرف ان کے لئے نو کرر کھ دینے اور خرچہ دینے ہے ادائیس ہوتا، بلکہ بڑھا پے میں ان کے ساتھ ر بنا چاہئے اور بیوی کواس بات کی وضاحت کی جائے کہ جہاں بیوی کا حق ہو جہاں بوڑھوالدین اور بہن بھ ئیوں کے بھی حقوق ہیں۔ آئ کل تو شادی کواس بات کی وضاحت کی جائے کہ جہاں بیوی کا حق ہے دائیس کوشش کرتی ہے کہ اس کا شو برصرف ای کا ہوجائے، نہ بہن بھائیوں کے فور ابعد ہی بیوی کی کھمل خواہش ہوتی ہے اور اس کے لئے کھمل کوشش کرتی ہے کہ اس کا شو برصرف ای کا ہوجائے، نہ بہن بھائیوں کے لئے اور نہ بی والدین کے لئے اور نہ بی والدین کے لئے اور نہ بی والدین کے دوبارہ زیادہ وضاحت کے ساتھ والدین کے حقوق بردو تی بروثے بیان کیا جائے۔

جواب:...والدین کی خدمت اولا د کا فرض ہے، اور اگر بیوی اپن خوش ہے ان کی خدمت کرے تو اس کی سعادت ہے، لیکن اس کومجبورنہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہ الگ ربائش کا مطالبہ کرے توبیاس کا شرع حق ہے، بیزن مریدی نہیں ، واللہ اعلم!

### بہوکوسسراورساس کے ساتھ کس طرح پیش آنا جا ہے؟

<sup>(</sup>١) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (فتاوي تتارخانية على هامش الفتاوي العالمگيرية ج:١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) والسكنى فى بيت خال عن أهله وأهلها ..... أى تجب السكنى فى بيت أى الأسكان للزوجة من كفايتها فتجب لها
 كالنفقة وقد أوجبها الله تعالى كما أوجب النفقة بقوله تعالى أسكارهن من حيث سكنتم من وجدكم أى من طاقتكم أى مما
 تطيقونه ملكا أو إجارة أو عارية إجماعًا. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٩٣ ١ ، باب النفقة).

ہے، کیکن بہوکوزَ رخر پدغلام سمجھ کرڈ نڈے کے ساتھ اس سے خدمت لینا، نہ شرعاً جائز ہے اور نہ اخلاقاً صحیح ہے۔ ميال بيوي ميں إختلاف بيدا كرنا وُرست تہيں

سوال: ... آج سے تقریبا ۱۵ ماہ قبل میری شادی ہوئی تھی ،میرے شوہر نیک اور شریف آ دمی ہیں ، میں اپنے شوہراوران کے مھر والوں کے ساتھ پُرسکون زندگی گزار رہی تھی ،لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے گھر والوں اور پشتہ دار ، پھوچھی اور خالہ وغیرہ نے میرے سسرال والوں اور شوہر کے متعلق کرید نا شروع کردیا، میں نے بہت منع کیا،لیکن نہیں مانیں ،آخر تنگ آ کرمیں نے ان کو باتیں بتانا شروع کردیں،اس کے بعدانہوں نے ای کےمطابق مجھےمشورے دیئے، میں ان کی باتوں میں آھئی اوراس پڑمل شروع کردیا، اورایک دن معمولی بات پرایخ شو ہر سے لڑ کرا پنے میکے میں آ کر بیٹھ گئی ، وجەسرف بیٹھی کہ اِختلا فات ظاہر کر کے علیحد گی کر دی جائے اور میں اسکیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگوں ،لیکن ان معمولی باتوں کو بچ کے لوگوں نے پچھاس انداز سے بیان کیا کہ اِ ختلا فات بہت بڑھ گئے اور نوبت بہاں تک آعمیٰ کہ میرے گھر والوں اور پشتہ داروں ہے میرے شوہر کی منہ ماری ہوگئی، جبکہ میرے شوہرے میرے زیادہ اِختلا فات نہیں ہیں۔ میں تقریباً نو مہینے ہے اپنے گھر ہمٹھی ہوں اورا بنا گھر بسانا جا ہتی ہوں الیکن گھر والوں اور رشتہ داروں نے انا کا مسئلہ بنالی<mark>ا ہے، اور وہ آڑے آرہے ہیں۔شرعاً آپ مجھے یہ بتا کی</mark>ں کہ میں کیا کروں؟ شوہر کاحق زیادہ ہوتا ہے یا پشتہ داروں اور تھر والوں (بعنی بھوپھی، خالہ اور میرے گھر والے) کا؟اپنے گھر والوں کے کہنے پر علیحد کی اِختیار کر<mark>لوں</mark> یاا ہے شوہر کے پاس واپس چلی جاؤں؟ جبکہ اس معالمے میں زیادہ ترغلطی میرے گھروالوں کی ہے، اگر میں علیحد کی اِختیار کر لیتی ہوں تو آخرت میں پکڑمیری ہوگی یا میرے گھر والوں اور پشتہ داروں کی ؟ اوراس کا اِزالہ کیے ممکن ہے؟

جواب:...آپ کے رشتہ داروں کا آپ کو غلط مشورے دینا اور میاں بیوی کے درمیان اِ ختلا فات پیدا کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ اورظلم تھا۔'' آپ کواُن کی نادان دوئی میں آتا ہی نہیں جا ہے تھا۔اب آپ کو جا ہے کہ فوراا پنے گھر ( شوہر کے پاس ) چلی جا تیں،اورمیاں بیوی کے درمیان جونٹی پیدا ہوئی اس کی معافی تلافی کرلیں،آپ کا اپنے میکے بیٹھنا شرعاً ناجا ئزاورحرام ہے۔ ("

> میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا گناہ کبیرہ ہے سوال: .. شوہرکواس کی بیوی ہے بدظن کرنا کیسافغل ہے؟

 <sup>(</sup>١) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لزوجها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. (الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص:٣٣٣، باب النفقة).

 <sup>(</sup>٢) الكبيرة السابعة والثامنة والخمسون بعد المأتين، تنجيب المرأة على زوجها أى المسادها عليه والزوج على زوجته أخرج ...... أبو داوُد والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب إمرأة على زوجها أو عبدًا على ميده. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج:٢ ص:٢٨ طبع دار المعرفة بيروت).

٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المُنتزعات والمختلعات هن المنافقات. (مشكُّوة ص:٢٨٣).

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' وہ محض ہم میں ہے نہیں جوعورت کواس کے شوہر کے خلاف بھڑ کائے۔'' (ابوداؤد ج:ا م:۲۹۲)۔اس سےمعلوم ہوا کہ میاں ہوی کے درمیان منافرت پھیلا تا اور ایک و وسرے سے بدخل کرتا گنا و کبیرہ ہے، اور ایسا کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ:'' وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں''جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یفعل مسلمانوں کا نہیں۔ اور قر آن کریم میں میاں بیوی کے درمیان تغریق پیدا کرنے کو یہودی جا دُوگروں کا نعل بتایا ہے۔ ''

عورت كامهرادانه كرنے اور جہيزير قضه كرنے والے شوہر كاشرى حكم

سوال:...اگرمرد،عورت کا مہرادا کرنے ہے انکار کردے اور جہیز بھی جبرا اپنے قبضے میں کرلے تو اسلامی قوانین کیا

جواب:...وہ ظالم اور جابر ہے، کھومت اس ہے ورت کے بیر حقوق دِلوائے اور اس کوتعز بریھی کرے۔

## بے نمازی بیوی کا گناه س پر ہوگا؟

سوال:...الله تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ:'' اپنے اہل وعیال کونماز کی تا کید کرواورخود بھی اس کی یا بندی کرو۔'' اگر کوئی مخص خود پابندی ہے نماز پڑھتا ہواورا پی بیوی کونماز کی تا کید کرے اس کے باوجود بیوی نماز نہ پڑھے تواس کا گناہ کس کو ملے گا؟ بیوی کو یا شو ہرکو؟ مہریانی فر ما کرمیرے سوال کا جواب تعصیل سے دیں۔

۔ ۔ ۔۔ جواب: ... شوہر کی تاکید کے باوجودا گربیوی نمازنہ پڑھےتو وہ اپنگل کی خود ذمہ دار ہے، شوہر گنہ گارنیں، مگرالی نالائق عورت کو گھر میں رکھائی کیوں جائے؟ <sup>(۱)</sup>

#### بنمازی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟

سوال:... باربار إمراركے باوجود بيوى نمازنه پڑھے،تو كيااليى بيوى كوطلاق دے دين جا ہے؟

(١) عن أبي هويوة قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبِّب إمرأة على زوجها ...إلخ. (أبو داؤد، أول كتاب الطلاق، باب في من حبب إمرأة على زوجها ج: ١ ص: ٢٩٦). تنسيل كے لئے الاِظهر: الزواجر ج: ٢ ص: ٢٨.

(٢) "فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" (البقرة: ١٠٢). تفعيل ك ك ريميس: بيان الفرآن، تالف: عيم الامت حفرت مولانا اشرف على تمانوي ج: ١ ص:٥٠ (طبع ايج ايم سعيد).

٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال امرىء إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٢٥٥).

(٣) وإذا لبت البحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وامره بدفع ما عليه ..... فإن امتبع حبسه في كل دين لزمه ..... أو التزمه بعقد كالمهر ...إلخ. (هداية، باب ادب القاضي، فصل في الحبس ج:٣ ص:١٣١، طبع شركت علمية ملتان).

(٥) "وَأَمُّرُ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا" (طه: ١٣٢). "وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ رِّزْرَ الْخُرى" (الأنعام: ١٦٣).

(٢) رجل له إمرأة لَا تصلي له أن يطلقها وإن لم يقدر على إيفاء مهرها ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٣١).

جواب:...طلاق دیناضروری نبیس، بلکهاس کو دِین کی تعلیم وتبلیغ کرنی حاہیے ۔ <sup>(۱)</sup>

### نمازنه پڑھنے اور بردہ نہ کرنے والی عورت سے سلوک

سوال:...میں اپنی بیوی کونماز کے لئے کہتا رہتا ہوں ، پہلے تو وہ پابندی ہے نماز پڑھتی تھی ،کیکن پچھ عرصے ہے ب<sup>الک</sup>انبیں پڑھتی ، بہت کہا سنائیکن کوئی اثر نہیں ہوتا۔اوراس کےعلاوہ پردہ بھی نہیں کرتی ،میرے لئے شرعی کیا تھم ہے؟

جواب:...نماز و پرده وغیره شرگ اُمور کی شفقت وحکمت کے ساتھ نفیحت کرتے رہیں اور نیک عورتوں کی مجالس میں بھی شریک کریں، اِن شاءاللہ نیک محبت کا اچھا اثر پڑے گا۔بصورت ویکرنارانسکی کے اِظہار کے واسطے اس کے بستر کوالگ کرد ہے ،اس کے بعد فرائض وواجبات کی اوائیٹگی کے لئے ڈانٹ ڈپٹ اور مکئی پھلکی مار کی بھی قر آن وسنت کی رُو ہے ا جازت ہے۔ '

# كهربلوير نيثاني كاحل

سوال:...میرامسئله به ہے که گھر بلومعاملات پرکوئی تو جنہیں دیتی ہوں، گھر کی ذمه داری بوجھ کتی ہے، ذہن پر بہت بوجھ ہے،جس کی وجہ ہے شو ہراور بیچ بھی پریشان رہتے ہیں، میں اس صورت حال میں کیا کروں؟

جواب:..السلام عليكم ورحمة الله! نماز يابندي سے اوّل وقت ميں پڑھو، شرگ فرائض كى يابندى كرو، شو ہركى اور بجوں ك خدمت عباد<mark>ت سمجھ کر کرو، اپنی</mark> کوتا ہیوں پر تو ہہ واستغفار کرتی رہو، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ ہے راضی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نبيس، والسلام به

### شومر کھر کاخرچ بہن کودے یا بیوی کو؟

سوال:...کیا شوہر کے ذمہ اسلامی حقوق میں عورت کا کوئی خرچہ مقرّر ہے؟ جبکہ شوہر روز مرّہ و کا خرچہ اپنی بہن کے باتھ میں دے کرجاتا ہو، جواس کی بیوی ہے بات تک نہ کرتی ہو، کیاعورت کوخر چدند دینے پر مر دکو کو کی و بال نہیں ہوگا؟ جواب : .. شوہر کو جائے کے عورت کے ذریعے کھر کا خرج چلائے ، والنداعلم!

### میاں بیوی کارشتہ اتنا کمزور کیوں ہے؟

سوال:...میاں بیوی کا رشتہ نازک کیوں ہے؟ غضے میں طلاق دی جائے تو ہوجاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو نازک کیوں بنایاہے؟

 <sup>(</sup>١) لا يجب على الزوج تطليق الفاجرة. (الدر المختار مع الرد اغتار ج:٣ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٢) - الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ...... والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهمجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. (النساء:٣٣). وفي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واضربوهن غير مبرح. (ابن ماجة ص:١٣٣). له أن ينضربها على ترك الصلاة. (شامي ج:٣

جواب: ... نازک اس کئے بنایا ہے کہ میال بیوی پیار محبت ہے رہیں ،ازیں جھٹزیں نبیس ، تا کہ طلاق کی بات ہی ورمیان

#### بیوی کا شو ہرکو قابوکر نے کے لئے تعویذ گنڈ ہے کروا نا

سوال:... بیوی نے شو ہر کو قابو کرنے کے لئے اپنی بہن اور بہنوئی کی مدد سے تعویذ گنڈے جیسا ناپندیدہ عمل اختیار کر رکھا ہے، شوہر کو بھی اس بات کاعلم ہے۔ بیوی کا شوہر پر قابو پانے کے لئے تعویذ گنڈے کرنا کیساہے؟ بیوی نے جن رشتہ داروں کی مدد ہے تعوید گنڈے کئے ،ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:... شوہر پر کنٹرول کرنے کے لئے تعویز منڈے کرنا شدید گناہ ہے، بلکہ ایسا کرنے والوں کے بارے میں کفر کا اندیشہ ہے،اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں اس کو یہودیوں کاعمل بتایا ہے۔ یہی تھم ان تمام رشتہ زاروں کا ہے جو ان تعویذ گنڈوں میں

### ا بی پیند کی شادی

<mark>سوال نہ میری شا</mark>دی میرے والدصاحب نے اپنی مرضی ہے کی ،میری مرضی معدومنہیں کی ،اب بیوی میرا کہنانہیں مانتی ہے، مجھے جو<mark>اب دیتی ہے، گھر کا</mark> کام کاج نہیں کرتی ہے،اورخاص بات یہ کہ مجھے پسند بھی نہیں ہے۔ جواب:..بیوی سے دِل تبیس ملا، تواس کوچیوڑ دو، کوئی اور ڈھونڈ لو، تمبارے والد <mark>نے اپنی مرضی</mark> کے مطابق کی تھی ، اور تمہیس

یو جیما بھی نہیں تھا ،ابتم اپنی مرضی کی کرلو ، والدے یو جیمو بھی نہیں۔

### کیا شوہر مجازی خدا ہوتا ہے؟

سوال:...ایک بفت روز ومیں'' مسائل' کے کالم میں ایک عورت نے لکھا ہے کہ:'' اس کا شوہر بدصورت ہونے کی وجہ ے اے نابند ہے، لبغدااس شخص کے ساتھ رہنے میں لغزش ہو علی ہے، اور و و خلع چاہتی ہے، جبکہ:س عورت کے والدین معکمتے ہیں کہ شو ہر کو بدصورت کہنا گناہ ہوتا ہے۔'' تو اے جوا با بتایا عمیا کہ:'' شو ہر کو خداسمجھ لینے کا تصوّر بند دعورتوں کا ہے، ورنہ اسلام میں نکاح طرفین کی خوثی ہے ہوتا ہےاوراگر وہ عورت جا ہے تو لغزش ہے بیخے کے لئے خلع لے سکتی ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد ہی معاشرتی نمرائی

<sup>(</sup>١) قال تعالَى: "واتُبغُوا مَا تَتُلُوا الشَّيطِيْنُ عَلَى مُلُك سُلَيْمَانَ، وَمَا كَفر سُلَيْمَانُ وَلَكنُ النَّاعِلَيْن كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّـحَرُ وَمَآ أُنُولَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابلَ هِرُوتَ وَمَرُوتَ، وَمَا يُعَلِّمُانَ مِنْ أَحْدٍ حَتَّى يَقُولًا انْمَا نَحْنُ فِتَنَةً فَلَا تَكْفُرُ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِه بِيْنَ الْمَرْءِ وزَوْجِه، وَمَا هُمُ بِضَآرَيْنَ بِه مِنُ أَحِدٍ إِلَّا بِإِذْن الله، ويتغلَّمُون ما يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَلَقَذ عَلِمُوا لَمَنِ اشُتَرَهُ مَا لَـهُ فِي الْاخِرَةِ مِنْ حَلَقٍ، وَلَيْتُس مَا شَرَوًا بِهَ أَنْفُسِهُمْ لَوُ كَانُوا يَعْلَمُون ' (البقرة: ٢٠١). تتصيل كے لئے الاظہ الزواجر عن اقتراف الكانر ج ٢٠ ص ٩٩ تا ١٠٩ ، طبع دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>٢) "ولا تعاونوا عني الإثم والعدوان" (المائدة ٢).

ے بچاہے۔'اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی شوہر کو مجازی خدا مجھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں نے اب تک اپنی اطاعت گزار بیوی پرخودکو مجازی خدااور باحیثیت مرد حاکم سمجھ کر جوظلم کئے ہیں کیا میں گنہگار ہوا ہوں، یا پنی لاعلمی کی وجہ ہے بے تصور ہوں، یا مجھے اپنی بیوی ہے معافی مانگنی ہوگی؟ کہ خدا مجھ کو معاف کردے یا میں حق پر ہوں اور یہ بات غلط ہے کہ شوہر کو مجازی خدا سمجھنا ہندوؤں کا طریقہ ہے؟

جواب: ...الله تعالی نے مردکو عورت پر حاکم بنایا ہے، مگر نہ وہ حقیقی خدا ہے اور نہ مجازی خدا۔ حاکم کی حیثیت ہے ا بولی پر ظلم وسم تو ڑنے کی اجازت نہیں ، نہ اس کی تحقیر و تذکیل ہی رَ وا ہے۔ جوشو ہرا پی بیویوں پر زیاد تی کرتے ہیں وہ بدترین تسم کے
ظالم ہیں۔ آپ کواپی بیوی ہے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہئے اور جوظلم وزیاد تی کر چکے ہیں اس کی حلائی کرنی چاہئے۔ شوہر کو
خدائی منصب پر فاکر سمجھتا ہندوؤں کا طریقہ ہوتو ہو، اِسلام کا طریقہ بہر حال نہیں۔ البتہ عورت کوا پے شوہر کی عزت و احتر ام کا بہاں
خدائی منصب پر فاکر سمجھتا ہندوؤں کا طریقہ ہوتو ہو، اِسلام کا طریقہ بہر حال نہیں۔ البتہ عورت کوا پے شوہر کی عزت و احتر ام کا بہاں
تک تھم ہے کہ اس کا نام لے کر بھی نہ پکار ہے، اور اس کے کی بھی جائز تھم کو مستر دنہ کر ہے۔ اور اگر شوہر سے عورت کا دِل نہ ماتی ہونواہ
شوہر کی بدصور تی کی وجہ ہے، خواہ اس کی بدفیاہ کی بددینی کی وجہ سے، خواہ کی اور وجہ سے، تو اس کو خلع لینے ک

## نافرمان بيوى كاشرع تحكم

سوال:... ہمارے پڑوں میں ایک کنبہ آباد ہے، ویسے تو میاں ہوی میں تعلقات نہایت ایجھے تھے، میاں بے حد شریف ہے، ایک روز کس بات پر ہیوی نے ضد کی جو ناجا کرفتم کی ضد تھی، میاں نے بہت مبرکیا گر ہوی کی دوبارہ ضد پر میاں کو خصہ آئیا اور اپنے میکے انہوں نے بیوی کوایک تھیٹر ماردیا، ہوی نے اس پر میاں اور اس کے والدین کے لئے" کنجر" جیسا ٹاپاک لفظ استعمال کیا اور اپنے میکے چلی گئی۔ والدہ نے اس کے اس طرح آجانے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ پھر آگئی، گر دونوں میں بات چیت نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی میاں کومنانے کی کوشش کرتی ہے، واقعہ بالا پر تر آن وحدیث کی روشن میں اپنی تیتی رائے سے مستنفید فر مائیں۔

<sup>(</sup>١) "أَلْرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِما فضل الله بعضهم على بعض" (النساء:٣٣).

<sup>(</sup>٢) عن جابر بن عبدالله ..... فاتقوا الله في النساء! فإنكم أخذتموهنّ بأمان الله ... إلخ. (مشكّوة المصابيح، باب قصة حجة الوداع ص:٢٥٥، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يندعو الرجل أباه وأن تندعو المرأة زوجها بإسمه ...إلخ. وفي شرحه: بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كَيا
 سيّدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة. (شامي ج: ١ ص: ١٨).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرث أحدًا أن يسجد الأحد الأمرث المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلًا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان حق لها أن تفعل. (سنن ابن ماجة ص: ١٣٣١، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>۵) واذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى منه بمالٍ يخلعها به لقوله فلا جناحج عليهما فيما افتدت به ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۰۳، باب الخلع، طبع رشيديه).

جواب:...منہ پڑھ پر مارنے کی صدیم شریف میں بہت خت ممانعت آئی ہے، اس لئے شوہر نے بڑی زیاد آئی ہورت کی ہورت کی ہے جاضد پر شوہر کو اس طرح مفتحل نہیں ہونا چاہئے ، اوراس نیک بخت نے جو تھ پڑکا جواب گندی گائی ہے دیا ہیاں ہے بھی زیادہ کری بات تھی ۔ عورت کے لئے شوہر کی ہے اولی جائز نہیں اور گائی گلوج تو مناو کبیرہ ہے۔ صدیث میں ہے کہ: '' تمین آ دی ایسے ہیں جن کی ناماز تبول ہوتی ہے، نہ کوئی اور نیکی ، ان تمین میں ہے ایک وہ عورت ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ 'ایک اور صدیث میں ہے کہ: '' فرشتے ایس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔'' شوہر کو چاہئے کہ ہوی کی ولجوئی کرے اور ہوی نے اگر جذبات میں نامناسب الفاظ کہد دیے تواس کو اپنے میانی ما تگ لینی چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تو بر کنی چاہئے۔

#### نافرمان بیوی سےمعاملہ

سوال:...بیوی اگر نافر مان ہواور زبان دراز ہو، شو ہر کا کہنا نہ انتی ہوتو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ میں قر آن شریف ادر حدیث شریف کے مطابق عمل کر چکا ہوں ، آخری صورت آپ بتادیں۔

جواب:...اے اوّلاً نرمی اوراخلاق ہے سمجھائے ،اگر نہ سمجھے تو معمولی تنبیہ سے کام لیں ،اوراگراس پر بھی نہ سمجھے تو اِختیار ہے کہ طلاق دے دیں۔

# حقوق زوجیت ہے جم وم رکھنے والی بیوی کی سزا

سوال:...اگرخاوندمسلسل نو ، دس برس سے اپنی بیوی کے نان نفقہ اور جملہ اخراجات فراخ دی سے ادا کرر ہا ہواور بیوی نے

(١) عن حكيم بن معاوية عن أبيه ان رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال. .... ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلّا في البيت ... إلخ. (سنن ابن ماجة ص:١٣٣ باب حق المرأة على الزوج).

(٢) الكبيرة التاسعة والشمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد الماتين: سبّ المسلم والإستطالة في عرضه ...... قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والعؤمنت بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا والمّا مبينًا. وأخرج الشيخان ..... عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر ... إلخ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٥٨ طبع دار المعرفة).

(٦) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للالة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة ...... والمرأة الساخط عليها زوجها ... إلخ. (مشكواة ص:٢٨٣، كتاب النكاح، باب عشرة النكاح، طبع قديمي كتب خاله).

(٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: إذا دعا الرجّل امراًته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملاتكة حتّى تُصبح. (صبحيح البخاري ج:٢ ص:٢٨٢، طبع مير محمد كتب خانه).

(۵) "وَالْتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنُ فَعِظُوهُنُ واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سيلًا" (النساء: ٣٣). قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: ..... استوصوا بالنساء خيرًا ...... واضربوهن غير مبرح ...إلخ وابن ماجة ص: ١٣٣١). وأما المطلاق فإن الأصل فيه العظر بمعنى انه معظور إلّا لعارض يبيحه ...... ولهذا قالوا: ان سبه المحاجة إلى الخلامين عنيد تبايين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى ...إلخ وشامى ج: ٣ ص: ٢٢٨). وفي الفر المسختار: بيل يستحب لو مؤذية ...إلخ أطلقه فشمل المؤذية له أو لفيره بقولها أو بفعلها. (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٩)، طبع ايج ايم سعيد).

اس سارے مربصے میں اپنے خاوند کوحقو قِ زوجیت ہے محروم رکھا ہوتو اس کی شریعت محمدی میں کیا سزاہے؟

جواب:...ایی عورت جوبغیر کسیح عذر کے شوہر کے حقوق ادا نہ کرنے ، اس کے لئے وُنیا میں تو بیسزا ہے کہ شوہراس کو طلاق دے سکتا ہے ، اور آخرت میں ایسی عورت رحمت ہے محروم ہوگی۔ (۱)

### شوہرکوہم بستری کی إجازت نہ دینے والی بیوی کے ساتھ معاملہ

سوال:...میری شادی کو ۲۰ سال ہو پہلے ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ بیوی نے تعاون نہیں کیا۔ ہیوی اسکول میں ملازمت کرتی ہے، میں جب بھی ہم بستری کے لئے تیار ہوتا تھا تو وہ ہزاروں شکوے شکایات لے کر بیٹے جاتی تھی، اس کے ساتھ میں نے بھی حق ز وجیت اوائی نہیں کیا، رات کو یہ ہر کرنال و ہی تھی کدا سے نیندا آرہی ہے، اورضی کے وقت یہ کہر کرکہ اے اسکول جانا ہے۔ گال گلوج اس طرح کرتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ میری بیوی اپنے بڑے بھائی، ماں اور بھائی کی بیٹیوں کے مشورے سے کام کرتی ہے، اس کے نزد یک شوہر کی حیثیت اور فر مدواری صرف چوکیدار جسی ہے، اور ہر ماہ رقم و بینا بھی۔ اب میں اس سے علیحہ ہور باہوں، ماری جائیداد ہوی اور میر کے جیسوں سے بن ہے، اور وہ کم از کم پچیس لا کھی ہے، کیا اس جائیداد میں میر اکوئی حصہ ہے؟ میں نے مہر کی رقم اب تک ادائیس کی ہے، کیا اس جائیداد میں میر اکوئی حصہ ہے؟ میں نے مہر کی رقم اب تک ادائیس کی ہے، کیا اس جائیداد میں میر اکوئی حصہ ہے؟ میں نے مہر کی رقم اب تک ادائیس کی ہے، کیا اس جائیداد میں میر اکوئی حصہ ہے؟ میں نے مہر کی رقم اب تک ادائیس کی ہے، کیا اس جائیداد میں میر اکوئی حصہ ہوں ہے جو کیوں ہے کیا اسی عورت جنت کی مشتق ہے؟

جواب: آپ کے حالات پڑھ کرنبایت وکھ ہوا، اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہیں سال بعد مشورہ کر رہے ہو ... ا رہے ہو ...! بہر حال اب یہ فیصلہ کرلینا مشکل ہوگا کہ کس کی کمائی گئی ہے؟ مہر تمہارے ذھے واجب ہے، وہ ادا کردو، اور جا ئیداد کا فیصلہ کرلو، ایس ہوگ کوطلاق وے دو، اور اس کی جگہ و و مراعقد کرلو۔ بس میری تجھیں بھی آتا ہے، باتی ایس عورت کے ساتھ کیا معاملہ بوگا؟ یہ تو اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ حدیث شریف یس ہے کہ شوہر ناراض ہویا ہوی شوہر کا حق ادا نہ کرے تو ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجے ہیں، "واللہ اعلم!

### بیاری کی وجہ سے صحبت نہ کر سکنے والی عورت سے شو ہر کا مطالبہ غلط ہے

سوال:...میرے شوہر کی عمر ۱۵ سال ہے، جبکہ میری عمر ۱۳ سال ہے، میری کمر میں درد ہے، خون میں کولیسٹرول بزشی ہوئی ہے، ڈپریشن ہے، رات کو نینز نبیس آتی ،ایک دفعہ دِل کا دور ہوپڑ چکا ہے، ڈاکٹروں نے دوائی بھی دی ہوئی ہے۔ میں ایک سال سے صحبت نبیس کر سکتی ، جس کی وجہ سے میرے شوہرایس با تمیں کہتے ہیں کہ میرادِل بہت ذکھتا ہے، دِل چاہتا ہے اللّٰہ ایمان کے ساتھ خاتمہ

<sup>(</sup>۱) دیمی گزشته صفح کا حاشی نمبر ۵،۴۔

 <sup>(</sup>۲) والمهر يشأكد باحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل
 ... إلخ. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٨٠، كتاب النكاح، باب عشرة النساء، طبع قديمي).

کردے، زندگی کے ۳۳، ۳ سمال ان کی اطاعت کی ۔کل کہنے لگے: یہاں ہے پھوٹ، کس مصرف کی ہے؟ یہاں تیری کیا ضرورت ہے؟ میں نے خاموثی سے ان کی طرف و مکھا کہ کہاں جاؤں؟ کہنے تگے: بینے کے پاس جا! میں بہت پریشان ہوں، کیا بینے کے پاس

جواب:..بہتر ہے کہ آپ اپنے کی لڑ کے کے پاس میں، وہ آپ کی خدمت کرے۔ جب آپ بیار ہیں، مریضہ ہیں اور حقوق زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتیں تو شو ہر کا مطالبہ غلط ہے۔ (۱)

شوہراولا دحیا ہتا ہولیکن بیوی نہ جیا ہے اور مباشرت سے انکار کر دیے تو شرعا کیا تھم ہے؟

سوال:.. مسئلہ یہ ہے کہ بیوی اگرہم بستری کے لئے راضی نہ ہوتی ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ مزیدا ولا دنہیں جا ہتی ہو، اور كہتى ہوكدا كرمباشرت كرنى ہوتو مانع حمل شے اِستعال كرو، جبكد شو ہرجا ہتا ہوكداس كے يہاں مزيداولا دہو، اس صورت مس عورت كا إنكاركرنا ؤرست ہے؟

جواب :...اگربیوی کی صحت نمیک ہے، تو اس کا ! نکار کرنامیج نہیں ۔معمول کے مطابق اولا دکا ہوناعورت کی صحت کی علامت ہے،اوراگراولا دبند کردی جائے تو عورت متعدداً مراض کا شکار ہوجاتی ہے۔

سوال:...اگریوی کا انکار سیح نہیں تو شوہر بیوی کا کتنی مزت تک اِنتظار کرے؟

جواب:..شریعت اس کے بارے میں شو ہرکوکوئی حکم نہیں دی ہے۔

سوال:...بیوی کا اِنکار ۳،۳ ماہ ہے تجاوز کر جائے تو بیوی کے لئے کیا شرق سز امقرر کی جائے گ<sup>ی؟</sup>

جواب: ... سزا کی ضرورت نہیں ،اس ہے محبت کرے۔

نوٹ:...مزیدمشورہ یہ ہے کہ بیوی ہے اِ جازت لے کر دُوسری شادی کر لے، اورا گروہ اِ جازت دینے پر آ ماوہ نہ ہوتو اس کو طلاق دے کرؤ وسری شادی کرلے۔

# كياسسرال والے داما دكو، گھر داما د بننے برمجبور كريكتے ہيں؟

سوال:...اگرکوئی آ دمی اپنی بیوی کواینے گھر رکھنا جا ہتا ہولیکن اس کی بیوی اس کے گھر ندر ہنا جا ہتی ہو،اور وجہ بیہ ہو کہ خاوند پر دے کا اورنماز کا حکم دیتا ہے،مزیدیہ کے عورت غیر مردول ہے یعنی نامحرَم مردول ہے آ زادا نہ ملنا پسند کرتی ہواورملتی ہو،اور خاوندمنع کرتا ہو، خاوند بیوی کواپنی ملازمت والی جکہ پر لے جانا جا ہتا ہو، کین عورت ماں باپ کا گاؤں بلکہ گھر چھوڑنے کو تیار نہ ہوتو کیا حکم ہے؟ اور كياسسرال والے داما د كو كھر داماد بننے پرمجبور كر كتے ہيں؟

<sup>(</sup>١) وفي الأشباه من أحكام غيبوبـة الـحشـفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح: قال وفيما إذا كانت لًا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اهم ..... فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ... إلخ (شامي ج: ٣ ص: ٢٠٣ باب القسم، طبع سعيد).

جواب:..شو ہر کاان باتوں کا تھم کرنا ہجاہے ،عورت کا اِنکار کرنا ممناہ ہے۔ (۱)

## بدسلوکی کرنے والے سسر کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے؟

سوال:...میری شادی ۱۹۷۸ میں میری والدو اور میری مرض سے ہوئی، جبکہ میرے والداس شادی پر راضی نہ تھے، میرے والد انتہائی سخت اور کر فت مزاج کے آ دمی تھے۔ انہوں نے میری شادی پر واضح طور پر کہددیا تھا کہ میرے لئے اہتم مرچکی ہو، آج کے بعدمیرے کھر سے تمبارا کوئی تعلق نبیں ہے۔ شادی کے بعد تکلیف وہ دورشروع ہوگیا،میری والدہ میری شادی کے جید ماہ بعد اِنقال کرکئیں،میرے ووسرے بہن بھائیوں نے مجھ ہے تا طرمیرے باپ کے کہنے پرتو زلیا،میرے باپ کے کلم کی اِنتہا یہیں پرختم 'نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ وہ محشیا سلوک کیا کہ ہیں اور میرے شوہردن بدن غربت کی دلدل میں سینستے محکے ، اور میرے والداس تکلیف وہ دور میں ہم کود کم کے کرخوش ہوتے ،جس کا إظهار وہ ہماری مجمعیوے کرتے ،اور وہ مجھے جب باپ کے رویہ کے بارے میں بڑنتیں تو اللہ مجھے معاف کرے میں اپنے باپ کورورو کر بدؤ عائمیں دیتی۔میرا باپ میرے وُ وسرے بہن بھائیوں کوخوب الچی طرح رکھتا جبکہ میری طرف سے انہوں نے ایسی آنکھیں پھیریں کہ میری شکل تک نہیں دیکھتے۔ آٹھ سال کاغربت کا دور جب ختم ہوا تو انتد نے میرے شوہر کواتنا نواز اکہ میں اس پر بقنا بھی شکر کروں کم ہے، اللہ کا دیا میرے یاس وہ سب پچھ ہے جواس دور میں عشرت کی زندگی گزارنے کے لئے کافی ہے۔لیکن میں اس وقت جس ذہنی کرب کی شکار ہوں وہ یہ ہے کہ میرے باپ پرغربت کے دور کا آ غاز ہو گیا، میرے بہن بھائیوں نے باپ کو پوچھنا جھوڑ دیا، وہ دمہ کے مریض بن گئے ہیں، جبکہ وہ کہا کرتے تھے: میں بھی بوڑ ھانہیں ہوں گا، آج غربت اور بیاری نے ان کو کہیں کانبیں چھوڑا، اب وہ میرے پاس آتے ہیں، میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں، کیکن میرے شوہر کے دِل میں اِنتقام کی آگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ماہ کے اندر تمہارا باب میرے کھرے نہیں کیا، تو میں تم کوطلاق دے دُوں گا۔ مولا ناصاحب! بتائے کہ میں اپنے باپ کو کیسے نکالوں؟ میں تو ہرظلم معاف کر چکی ہوں، کیا بیکم ہے کہ نوسال بعد مجھے میر ا باب ملاہے، جبکہ ثو ہراور بچوں کا خیال الگ تنگ کئے ہوئے ہے۔ میرے شوہرا یک ہی کھر میں رہے ہوئے نہ تو میرے والدے بات كرتے ہيں، جبكدوه بھى بلاتے ہيں تو حقارت ہے و كيمتے ہوئے كزرجاتے ہيں ، كہتے ہيں كد ميں تمبارے باب كظلم وستم كوبمى نہيں بملاسكتا۔ خدا كے لئے مولا ناصاحب! ميرامسئله ال كرو يجئے اور به بتاہئے كه اگر ميں باپ كو كھرسے نكالوں كى تو كيا گنهگار ہوں گى؟ يا میرے شوہر کی اِصلاح کس طرح ہوعتی ہے؟

جواب :...آپ کا خط مرتع عبرت ہے،آپ کے والدائے کئے کی سزا بھکت رہے ہیں، (اور اگر توب نہ کی تو آخرت کی سزا اس ہے بھی سخت ہوگی ، اللہ تعالیٰ ہم سب کومعان فر مائمیں!)اوراَب آپ کے شوہر کا اِمتحان شروع ہے ، اگر آپ کے شوہر نے بھی وہی رویہ اختیار کیا جوآب کے والد کار ہا،تو ان کوبھی، سانجام کے لئے تیارر بناچاہے۔

 <sup>(</sup>۱) وحقه عليها أن تنطيعه في كنل مباح يأمرها به قوله في كل مباح ظاهره أنه عند الأمر به منه يكون واجبًا عليها كأمر السلطان الرعيه به. (ردالحتار مع الدر المختار ج:٣ ض:٢٠٨، باب القسم).

آپ کے شوہر کو چاہئے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو مال ودولت اوراولا دکی نعمت سے نوازا ہے، توا پے خسر کو معاف کردی، ان کے ساتھ حسنِ سلوک سے چیش آئیں، اوراس کے بڑھا ہے، کمزوری اور بیاری پرترس کھائیں، القہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کا صلہ عطا فرمائیں سے ۔لیکن اگر آپ کے شوہر نے القہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور کمزور حال بندوں کونفرت و تقارت کی نظر ہے دیکھا تو اندیشہ ہے کہ وہ بھی بہت جلد تماشائے عبرت بن جائیں ہے ...!

## ساس اور بہو کی لڑائی میں شوہر کیا کر ہے؟

سوال:..قرآن وحدیث میں والدین کے حقوق کے بارے میں جو کچھآیا ہے وہ رسائل، کتب، اخبارات، ریزیو، نی وی اورخطیب صاحبان کے جمعہ یا دُوسرے مواقع پرخطبات کے ذریعے پیدائش سے لے کرموت تک برابر سننے میں آتا ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ہو( اُن پڑھ، یا پڑھالکھا، یا جابل) جس کوان کے حقوق کے سلسلے میں قر آن وحدیث کے پچھ نہ پچھاً دکا مات یا دہوں عملی طور پر والدین سے نیک برتاؤ کا مظاہرہ بھی و ت<u>کھنے کوماتا ہے</u>،اور والدین کی بہت ہی زیاد تیوں کوبھی انہی أحکامات کی وجہ ہے بر داشت کرلیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک کردار اور بھی ہے" بہؤ" کا کردار ، بیکردار براہ راست" ساس" سے خسلک ہے جوشو ہر کی مال ہوتی ہے، میں نے آج تک بہو کے حقوق کے بارے میں کسی رسالے، اخبار، کتاب، ریڈیو، وغیرہ یا کسی خطبے میں ایک لفظ نہیں سنا۔ ایسا کیوں ہے؟ میرا ذاتی تجربہ ومشاہرہ ہے کہ' ساس بہو کے تنازع'' تقریباً برگھر میں ہوتے ہیں،جس کا اکثر و بیشتر انجام علیحد تی پر منچ ہوتا ہے، یبان پر والعرہ میصوس کرتی ہے اور بر ملا اظہار بھی کرتی ہے کہ بیٹے نے بیوی کی خاطر ما<mark>ں کی حت</mark> تلفی کی ہے، اور مندرجہ بالا اَ حکامات کو ذہراتی اور یاد دِلاتی ہے، بدؤ عائمیں دیتے ہے،معاشرے میں اور پشتہ داروں میں اُسے بدنام کرتی ہے۔اب آگر واقعی بہوکا قصور ہے اور مال کی حق تلفی ہوئی ہے تو باعث عذاب اور گناہ ہے ،کیکن اگر قصور مال کا ہوتو پھر بیٹا کیا کرے! مال کے ان الزامات اور اِقدامات کےخلاف کیا کرے؟ جیپ رہے؟ جوکہ ہرآ دمی کے لئے ممکن نبیس ،اگر لوگوں کوخفائق بتا تا ہے تو ماں کی بدنا می ہوتی ہے، جبکہ لوگ أے مجبور كرتے ہيں كيونكه مال كى طرف سے يك طرفه برو پيكندا جارى ربتا ہے، ایسے میں كيا كيا جائے، عام آ دمى ميں اتنى برداشت اور توت ایمانی نبیں ہوتی ، وہ کیا جواب دے ، بہو کے حقوق کا ماں کوقر آن وحدیث کی روشنی میں کیا جواب دے؟ اینے آپ کو تحمس طرح مطمئن کرے جبکہ کوئی تھم تلاش کے باوجو ذہبیں ملتا۔ کیا بہو إنسان نہیں؟ معاشرے کا فردنہیں؟ اس کے حقو ق نہیں؟ مجر بقول میرے دوست کے کہ بیتو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے مذہب میں اس سلسلے میں کوئی حکم نبیں ، اور والدین قرآن وحدیث کا حوالہ دے کر بینے اور بہوکو بدنام کرتے ہیں اور ناحق اپناحق جماتے ہیں ،اُمید ہے تصلی جواب دیں گے۔

جواب: ... بیویوں کے حقوق قرآن کریم میں اور صدیث شریفہ میں موجود ہیں ، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو رہنے کے اس کو رہنے کے لئے مکان دیا جائے ، ایسامکان جس میں اس کے سواکسی کامل وخل نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں اس تھم پڑمل نہیں کیا جاتا،

 <sup>(</sup>١) وكذا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. قوله: خال عن أهله، لأنها تنضر بمشاركة غيرها فيه، لأنها لا تأمن على
 متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ... إلخ. (ردالحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٩٩٥، باب النفقة).

بلکساس اور بہوکو بیلوں کی جوڑی کی طرت باندھ کررکھاجاتا ہے۔اب اگرساس اکیتی "بوتو بہوکا جینا دو بھر کردیتی ہے،اور بہوتیز ہوتو ساس کا ناک میں دَم کردیتی ہے۔اور بہوتیز ہوتو ہیں ماں کا ساتھ دیں تو بیوی جا آب ہے،اور بیوی کا ساتھ دیں تو بال کی بدؤ عاکمیں تو شئة خرت بنتی ہیں۔
کی بدؤ عاکمیں تو شئة خرت بنتی ہیں۔

اب فرمائے کہ قصورآ پ کا، یا آپ کے معاشرے کا ہے؟ یا قر آن وحدیث کا...؟'' بہو' کے نقوق کیوں بتائے جاتے؟ بہو کااس کے شوہر سے تعلق ہے، اس کواس کے نقوق بتا دیئے ، شوہر کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی کیا ہے کہ ان کو '' حقوق'' بتاتے پھریں...!

# ساس اپنی بہووں سے برابر کام لے، ایک کودُ وسری پرتر جیجے نہ دے

سوال :..سسرال میں ایک سے زیاد و بہوویں ہیں ،ایک ببوکوساس نے شنرادی اور وُ وسری کونو کرانی بنا کررکھا ہوا ہے ، پین حدیہ ہے کہ کھانا ما تکنے پر بھی یہ کہا جائے کہ یہ بھارے لئے ہے ،تمہارے لئے نہیں ہے ، ان تمام رو یوں پر و دنو کر بہوا ہے شوہ سے احتجاج کر سکتی ہے یانہیں؟ یاشو ہراس وجہ ہے کہ والدہ کے آگے زبان نہیں کھولی جاسکتی ،نہایت خاموثی ہے تماشاد کھے سکتا ہے ؟

جواب:...اگرسباز کے اور بہودی ایکھے بون تو انصاف پبند اور عقل مندساں کا رویہ بیہونا جا ہے کہ سب سے ہرابر کام لے آس کوکس پرتر جی ندوے۔ جوطریقہ آپ نے لکھا ہے وہ سراسرظلم ہے، تبر میں اور حشر میں بیساس پکزی ہوئی ہوگ اورا تن پخت سزا ملے گی جس کے تصور ہے بھی رو تکلنے کھڑے ہوئے ہیں ،القد تعالیٰ بناد میں رکھے۔ (۱۱)

### ساس سے ناراض ہوکر میکے جانے والی بیوی ہے کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال:...میری شادی حال ہی میں ہوئی ہے، شروع کے پانچ ماد تو ٹھیک گزرے، لیکن بعد میں اہلیہ اور والدہ میں ماچی ق ہوگئی، اور اہلیہ میرے مجھانے کے باوجود سے بجر کرکہ وہ اس گھر میں میری والد و کے ساتھ نہیں روسکتی، اپنے گھر چلی ٹن، میں آنجناب سے مشورے کا طالب ہوں کہ اس سلسلے میں شریعت کے مطابق مجھے کیا کرنا جا ہے: ؟

جواب:...میں وُ عاکرتا ہوں کہ اللہ آپ دونوں کے دِل میں ایک وُ وسرے کی محبت ڈالے، اور والد و کا بھی است ام دِل میں ڈالے یتم اپنی والدو سے مشور و کرلواور اپنے سسرال جاکراپی ابلیہ ومنا کے لئے آؤ، اور مکان کا تھوڑ اسا حصداس کے لئے الگ کردو، جس میں وہ رہے ہتمہاری والدہ کا اور اس کا آمنا سامنا نہ ہو، والنداعلم!

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتوادن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتَى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. (مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>۲) وكذا تجب لها السكني في بيت خال عن أهله ........ بقدر حالهما ...... وبيت منفرد من دار له غلق زاد في الإختيار والعيني: ومرافق، ومراده: لزوم كيف ومطبخ. (درمختار ج: ۳ ص: ۹۹، ۲۰۰). وفي الشامبة: قلت: وفي البدائع: ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع احمائها كأمه وبنته ....... فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد الأن إبائها دليل الأذي والضرر ..... حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غلقًا على حدة، قالوا ليس لها أن تطالب بآخر ... إلح. (رداغتار ج: ۳ ص: ۲۰۱، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع ايج ايم سعيد).

#### والدہ کو تنگ کرنے والی بیوی ہے کیا معاملہ کیا جائے؟

سوال: ... میں نے چندسال قبل شادی کی اور شادی کے پہلے بفتے ہی بیٹم صاحب اور ساس صاحب نے ہاتھ دِکھانے شروع کردیے ، میری ماں بہت ہی عاجز ہے ، میری بیوی نے اس کے ساتھ لڑنا شروع کردیا اور اس کے بعد گھر سے زیورات اور باتی سامان چوری کر کے میری والدہ کے ذمہ لگا دیا جو کہ بعد میں میری بیوی اور اس کی والدہ سے برآ مدہوا۔ اس وجہ سے میں بھی دِلبرداشتہ ہوا اور وہ بھی گھر چپوز کر چلی گئی۔ اس کے ذھائی سال بعد میں نے ذوسری شادی کرئی ، جس سے ماشا ، الندایک بچ بھی ہے ، اس کے بعد برادری والوں نے پھر سلے صفائی کروادی ، جب وہ واپس آئی تو پھراس نے بچھر صد بعد وہی لڑائی جھٹرا کردیا جس کی وجہ بعد برادری والوں نے پھر سلے صفائی کروادی ، جب وہ واپس آئی تو پھراس نے بچھر صد بعد وہی لڑائی جھٹرا کھڑا کھڑا کردیا جس کی وجہ سے جھے ذوسری بیوی کو الگ کرنا پڑا ، اب اس سے جھے اولا دہمی کوئی نہیں ہے ، وہ میری ماں کو بہت تنگ کرتی ہے بہاں تک کے گالیاں دیتی ہے ، اور آب میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں ، اور میر سے والدصاحب کہتے ہیں کہ طلاق نہ دو ۔ کیا شرقی طور پر اس کو طلاق ذوب یا خروت میں والدصاحب کی نافر مائی تو نہیں ہوگی ؟ یہ جواب قرآن وسنت کی روشنی میں ویں ۔یا در ہے کہ میری والدہ بس ہروقت روتی ہیں۔

جواب: ... فقباء نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ خدمت تو مال کی مقدم ہے اور تھم باپ کا مقدم ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب طلاق دینے ہے مانع ہیں تو ان کا مشابھی محض شفقت ہے۔ آپ والدہ کی تکیف ان کی خدمت میں عرض کر کے ان سے طلاق دینے کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں ، مثلاً: اپنی اہلیہ کی رہائش کا بندو بست اجازت حاصل کر سکتے ہیں ، مثلاً: اپنی اہلیہ کی رہائش کا بندو بست کر کے والدہ سے الگ کردیں۔ بہر حال جسیا کہ آپ نے لکھا ہے اگر آپ کی بیوی اطاعت شعار نہیں تو آپ اے طلاق دے کر گنہگار نہیں ہول گے ، إن شاء الله۔

## آپایخشوہر کے ساتھ الگ گھرلے کررہیں

سوال: ... میں آپ کا کالم اخبار'' جنگ' جمعہ ایڈیشن میں پابندی سے پڑھتی ہوں ، اور آپ کے جواب سے بے صدمتاً ثر ہوں۔ الله تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطاکر ہے۔ میری شادی کو ڈھائی سال ہو گئے ہیں ، اس عرصے میں میر ہے سسرال والوں سے میری معمولی معمولی معمولی بات میں نبین بنتی ، ان لوگوں نے جھے بھی پیار مجت سے نبیس دیکھا اور میری بٹی کے ساتھ بھی وولوگ بہت تنگ مزائ ہیں ، بات بات پر طنز کرتا ، کھانے کے لئے جھڑا کرتا ، کاروبار ہمارے یہاں ل کرکرتے ہیں اور تمام محنت میرے شوہر ہی کرتے ہیں ، الحمد لله ہماں رزق میں بے حد برکت ہے۔ ڈھائی سال کے عرصے میں ، میں کئی بارا بنی والدہ کے یہاں آگئی ، اور ان لوگوں کے کہنے پرک اب کوئی جھڑ انہیں ہوگا ، بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے والدین کا کہنا مانے ہوئے ہیں معانی ما گل کرووبارہ چلی جاتی ۔

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ...... قال الخطابي: لم يخص الأمهات بالعقوق فإن عقوق الأباه محرم أيضًا ولكن نبه بأحدهما عن الآخر فإن بر الأم مقدم على بر الأب إلّا أن لعقوق الأمهات مزية في القبح وحق الأب مقدم في الطاعة وحسن المتابعة لرأيه والنفوذ لأمره وقبول الأدب منه. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص: ١٦٥).

تھوڑے کر مصاتک ٹھیک رہتا پھروہی حال۔ اس بار بھی میرے شوہراوران کے والد میں معمولی بات پر بھمزا ہو گیا اور میں مق شوہ اپنی والدوکے بیبال ہوں۔ میرے شوہراور ٹن دونوں جائے ہیں کہ ماں باپ ک فرم اور بیار مجت سے الگ مکان لے لیس ، کار وبار عبال ہوں اور بیار مجت سے الگ مکان لے لیس ، کار وبار وبالے نیں اور کتے ہیں کہ اب ہم بھی ہیں ہیں کے بہت پہنے کہ ماں باپ کی خدمت بھی ہو، وولوگ دوبار وبالے ہیں اور کتے ہیں کہ اب ہم بھی ہیں ہیں کے بہت کیے بہت کھر میں روز جھر ابوتو برکت کبال سے رہے گی ؟ آپ ہمیں مشور دو این کہ ہما گ مکان نے لیں ؟ ان مسائل کاحل بتا ہے۔ اللہ تعالی آپ کوا جردے گا اور میں تازندگی فرعادی تی رہوں گی وہیں ہوں۔

چواب: ... آپ کا خطاخورت پڑھا، ساس، ببوکا تنازع تو ہمیشہ سے پریشان کن رہا ہے، اور جہال تک تج ہات کا تعلق ہے، اس میں تصور عمو فاکسی ایک طرف کا نہیں ہوتا، بلکہ دونوں طرف کا بہوتا ہے۔ ساس، ببوکی اونی اونی باتوں پر تقید کیا کرتی اور ناک محول چڑھایا کرتی ہے، اور بہو جوابے نیئے میں ناز پروردہ بوتی ہے، ساس کی مشفقانہ تھیجت کو بھی اپنی تو ہیں تصور کرتی ہے، یہ وطرف ازک مزاجی مستقل جنگ کا اکھاڑہ بن جاتی ہے۔

آپ کے مسئلے کاحل میہ ہے کہ اگر آپ آئی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں کہ اپنی خوش دامن کی ہر بات برداشت کر سکیں ، ان کی ہر
نازک مزاری کا خند و بیشانی سے استقبال کر شکیس اور ان کی سی بات پر ' ہوں'' کہن بھی گنا و ہمجھیں تو آپ نفروران کے پاس دو بار و جلی
جا نمیں واور یہ آپ کی فرنیا و آخرت کی سعادت و نیک بختی ہوگی۔ اس ہمت وجو صلے اور صبر واستقلال کے ساتھ اپنے شوہر کے بزرگ والدین کی خدمت کرنا آپ کے مستقبل کو اِکن رشک بنادے گا اور اس کی برکتوں کا مشاہدہ ہم شخص کھلی آئے کھوں سے کرے گا۔

اوراگراتی ہمت اورحوصل آپ اپنا نہ رہیں یا تیں کے اپنی رائے اورا پنی انا 'کوان کے سامنے کیسے مناؤالیس تو بھر آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ آپ ایک مکان میں رہا کریں۔ لیکن شوہر کے والدین سے قطع تعلق کی نیت نہ ہونی چاہئے ، بلکہ یہ نیت کرنی چاہئے کہ ہمارے ایک ساتھ رہنے سے والدین کو جواذیت ہوئی ہے اور ہم سے ان کی جو ہا و لی ہو جاتی ہو ان ہو ان ہو ان ہو ان ہو جاتی ہو ان ہو جاتی ہو تا ہو تو تا ہو تا

میں نے آپ کی اُلجھن کے طل کی ساری صور تیں آپ مے سامنے رکھ دی جیں ، آپ اپنے عالات کے مطابق جس کو چاجیں افتیار کرسکتی جیں ، آپ اپنے عالات کے مطابق جس کو جاجی افتیار کرسکتی جیں ، آپ کی وجہ ہے آپ کے شوہر کا اپنے والدین ہے رنجید وہ کہید واور برگشتہ ہونا ان کے لئے بھی و بال کا موجب ، وگا اور آپ کے لئے بھی ۔ اس لئے آپ کی ہرمکن کوشش یہ ہونی جا ہے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے زیادہ سے اور آپ کے لئے بھی ۔ اس لئے آپ کی ہرمکن کوشش میہ ہونی جا ہے کہ آپ کے شوہر کے تعلقات ان کے والدین سے زیادہ سے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة، وإن كان واحدًا ومن أصبح عاصبًا لله في والديه أصبح له بابان مفتوحان من النار، إن كان واحدًا فواحدًا. قال رجل وان ظلماه! وإن ظلماه! وإن ظلماه! وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شآء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجّل لصاحبه في الحيزة قبل الممات. (مشكرة ص: ٢١١).

زیاد وخوشگوار رمیں ،اور وہ ان کے زیاد و سے زیاد واطاعت شعار ہوں ، کیونکہ والدین کی خدمت واطاعت ہی ؤنیاوآ خرت میں کلید کاممانی ہے۔

# ہروفت شوہر ہے لڑائی جھگڑا کرنے والی بیوی کا شرعی حکم

سوال:...جو بیوی اپنے خاوند کی بات نہ مانتی ہو، ہر وقت لڑتی جھٹڑتی ہو، اور اپنے خاوندے کئے بخت ،ست الفاظ اِستعال کرتی ہو، نیز اپنے خاوندے منہ پرتھوکتی اور ہاتھ اُنھاتی ہو، ایسی عورت کے بارے میں شرایعت کا کیا تھم ہے؟

جواب: عورت کوخاوند کی اطاعت کرنی جائے، جوعورت خاوند کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، وواسلام کی نظر میں ناپندیدہ ہے۔ حدیث شریف میں ایک عورتوں کے لئے تخت وعید آئی ہے۔ ابار بار مجھانے کے باوجودا گروہ اپنے اس نافر مانی کے عمل سے بازنہیں آئی تو ایک عورت سے عیحدگ اختیار کرنے پرکوئی گناہ نہیں۔ البتہ صبر کرنا اور گھرکو بر باد ہونے سے بچانے کے لئے درگز رکامعاملہ کرنا تو بہت اجرو ثواب کا باعث ہوگا۔ (۵)

#### ساس کوئٹگ کرنے والی بیوی ہے کیا سلوک کیا جائے؟

سوال ندر میری شادی کو ۳۵ سال سے زائد مرصد گرد جائے ، کمریس آئے ون فساد ہوتا ہے ، کیونکہ ہوگر کا جما کا اپنے والدین کی طرف ہے ، اورو و چا ہتی اس کے میرا جما کا بھی ان کی طرف ہوج ہے ، حالا تکدان تا رویہ بھی بھی بھی بھی تنظیمیں رہا۔ اس صورتِ حال کی وجہ سے نفر تیس بہتی ، جکا ہوں کے گھر رور بی ہے ، جو کی وجہ سے میر سے ساتیونیس رہتی ، جکا وہ اپنی لڑکیوں کے گھر رور بی ہے ، جو کہ میر سے نفر تیس بہتی ، جکا ان بیار ہوگر دو بارا بی بیوی کے میر ان حالات سے مجبور ہوگر دو بارا بی بیوی کے میر ان حالات سے مجبور ہوگر دو بارا بی بیوی کو طلاق بی بیوی کو طلاق باقی ہے ، ان حالات میں مجھے بیا کرنا جا ہے ؟

جواب: آپ ٹرلزا کر دو دفعہ طلاق دے پئے ہیں ، سرف ایک طلاق ہتی ہے ، اس کوہمی استعال کرلیا تو آپ خالی رہ جا کمیں گے۔ اس کئے میرامشورہ یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ کا جھٹا ڈاپ مال باپ کی طرف ہے تو نفع نقسان کے دو ذمہ دار ہیں ہم گھر میں لڑائی جھٹڑا نہ کرو، اے اس کے حال پر چھوڑ دو، اور بچوں کے ساتھ بھی شفقت اور محبت ہیں آؤ۔ تمباری والدوا پی لڑکیوں کے بیال رور بی ہے، اس میں تمباری مجبوری بھی ہے، جہال تک ہوئے، والدہ کی خدمت کرتے رہو، ان کے یاؤں د بانا اور ان سے حسن

<sup>(</sup>١) بناب قوله ووصينا الإنسان بوالديه حسا (العنكبوت) ... . قال سألت اللي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحبّ إلى الله اقال. الصلاّرة على وفتها! قال: ثم أيّ قال: ثم بر الوالدين ...إلخ. رصحيح البحاري ج: ٢ ص: ٨٨٢).

رم) عن جابر قال قال رسول الله صابي الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل لهم صلوة ولا تصعد لهم حسنة ..... والمرأة الساخط عليها زوجها ...إلخ. (مشكوة ص:٣٨٣ ، باب عشرة النساء، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) وايقاعه مناح ... بال يستحب لو مؤذية. قال الشامى: أطلقه فشمل المؤذبة له أو لغيره بقولها أو بفعلها. (شامى ج.٣ ص. ٢٢٩).

٣٠) "وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا أَلَا تُحَبُّونَ انْ يُغَفِر اللهُ لَكُمَ" (التوبة: ٢٢).

سلوک کرنا، جبال تک ہوسکے کرتے رہو، مگرا پنے گھر کوو ریان نہ کرو۔

# کیاعورت کے ذمے بستر سیجے کرنا،گھر کی صفائی، کپڑے استری کرنانہیں ہے؟

سوال:...اخبار میں ایک عالم ؛ ین کامضمون نظر ہے گزرا تھا، جس سے یہ بات بلاشک وشبہ کے ظاہر ہوتی ہے کہ بیوی ہے ہما پی کوئی بھی خدمت لینے کے مجاز نہیں ، نہ کھا نا پکانے کو کہہ سکتے ہیں ، نہ بستر سمجے کرنے کو ، نہ گھر کی صفائی کو ، نہ کپڑے استری کرنے کو ، پہری خدمت لینے کے مجاز نہیں ، نہ کھا نا پکانے کو کہہ سکتے ہیں ، نہ بستر سمجے کرنے کو ، نہ گھر کی صفائی کو ، نہ کپڑے استری کرنے کو ، پہری ہیں ہیں ؟ کیا ذَن ومرد کے تعلق کے علاوہ کوئی اور تعلق معروفہ نہیں ہیں ؟

جواب:...ان عالم وین نے بات کو سیحے لکھا،کیکن ایک ہے قانونی فرض اور ایک ہے اخلاقی فرض ،میاں بیوی کا معاملہ اگر قانونی فرض تک محدود رکھا جائے تو ندمر دعورت ہے کوئی خدمت لے سکتا ہے، ندعورت مرد کوعلاج معالبے کے لئے کہ سکتی ہے، اور اُخلاقی فرض کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے گھروں میں ای کا چلن ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔

# بیوی الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر میں اِستطاعت نہیں تو کیا کرے؟

سوال: ایک بہت اہم سند ہوکہ میں سے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے،ہم چار بھائی ہیں، ہوکہ ایک بلڈنگ میں چار مزان پرالگ الگ رہے ہیں، چارہ اشادی شدہ ہیں، میں ان سب میں سب سے چھونا ہوں، میر سے ساتھ میری والدہ اور ایک بہن جوکہ طلاق شدہ ہے، رہتی ہیں، اس کے عادہ میری دو بٹیاں ہیں اور بیوی ہے۔ میری اُو پروالی منزل پر جھ سے بر ابھائی رہتا ہے، آج سے دوسال پہلے تک وہ بھی ہمارے ساتھ تھی ایک کھانا پکانا ایک ساتھ تھا، اس کے پانچ ہجے ہیں، ایک بچرمیری ہاں اور بہن نے پاس کھا ہوں اور ایک ساتھ تھا، اس کے پانچ ہجے ہیں، ایک بچرمیری ہاں اور بہن نے پاس کھا ہوا ہوں ہوں کا ایک ساتھ گزارہ مشکل ہے، اپنے بھائی کومشورہ و یا کہ آپ الگ ہو جو اکس ایسانہ ہوگ ایسانہ ہوگ اور میری ہوگ کے اس باب کے باس بھیجو، اور میرے ہوائی کو تھے۔ اب میری ہوی کہتی ہے کہ ایک بچروکہ ہارے تھر میں رہتا ہے، اس کو بھی اپ بال باپ کے پاس بھیجو، اور میرے ہوائی کی طوق کی خوثی کی وجہ ہے شور شراب ہوتا ہے۔ میں اپنی مال کی خوثی کی وجہ ہے شاموش رہتا ہوں، میری مال کو میرے برے بھائی سے بہت محبت ہاور اس کے بچوں سے بھی۔ اس سے معلوہ کہتی ہوگ دائی سے کہتی ہوں، وار اس کے بچوں سے بھی۔ اس کے بتا ہوں، میری مابانہ آید نی کہتی ہو کہ اگر ایسانہ میں کر کے تو میرے لئے الگ مکان کا بند و بست کرو۔ موانا صاحب! میں مرک رک طاز م بول میری مابانہ آید نی کہتی ہو کہ ان چا بول تو بہت کما سکتا ہوں، لیکن دور بے ہوں تو بہت کمانا چا بول تو بہت کما سکتا ہوں، لیکن دور ایک کے بھی کہ اس کہتی کہتی ہوں۔ الگ گھر کا یا کرائے کے گھر کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں نا جا زر طریقے سے کمانا چا بول تو بہت کما سکتا ہوں، لیکن دور ایکن کہن چا چا ہوں تو بہت کمانا چا بول تو بہت کما سکتا ہوں، لیکن کہن کہن کے بیک میں اس کیکن کہن کی بیکن کو بیک ہوں۔ انگر کی بیک ان کو بار کر ایکن کو بیک کے گھر کا میں تصور کر میں تصور کی بیا کر اگر نے ایک کہن کا چا بول تو بہت کما سکتا ہوں، لیکن کی بیکن کی بیک کو بیک کے گھر کی کو بیک کی بیکو بیک کو بیک کی بیک کو بیک کو

 <sup>(</sup>١) وليس عليها أن تعمل بيدها شيئًا لروجها قضاءً من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. والخانية على هامش الهندية ج: ١ ص:٣٣٣، باب النفقة، فصل في حقوق الزوجية، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) أو عليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ولا القصاد ولا الحجام ... إلخ. فكل من الدواء التفكه لا يلزمه. (شامي ج:٣ ص:٥٨٠، باب النفقة).

<sup>(</sup>٣) قالوا: إن هذه الأعمال واجبة عليها ديانة وان كان لا يجبرها القاضي كذا في البحر الرائق. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٣٨، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الأوّل).

آ خرت کا خوف دِل میں ہے۔اب ایک طرف مال ہے،اس کی نافر مانی کا سوچ بھی نبیں سکتا، دُوسری طرف بیوی کے حقوق کا خیال ہے،نوکری کے علاوہ بھی دُوسرا کام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں،اب تک کامیا بی نبیس ہو کئی،میری پریشانی میں روز بروز إضافه ہوتا جار ہاہے،میرے پاس تمن راستے ہیں:

209

ا:... کیا میں اپنے بھائی کے بچوں کا داخلہ اپنے گھر میں بند کر دوں؟

انسکیا میں اپنی بہن اور مال کوا ہے بڑے بھائی کے پاس أو پر کی منزل میں بھیج ؤوں؟ ایک بات اور بتادوں کے میری ماں کس جنے کی مختاج نہیں ہے، والدصاحب کی جائیداد کی وجہ ہے میری مال کومعقول آید نی ہوتی ہے۔

> سن کیا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اُو پر کی منزل پر چلا جاؤں اور بڑے بھائی کو نیچے کی منزل پر لے آؤں؟ مولا ناصاحب! اس کے خلاوہ اگر کوئی اور معقول حل اور مشور و بوتو ضرور کھیں۔

جواب:...آپ کے حالات کے لحاظ ہے تمبری صورت زیاد ہ مناسب ہے، والدہ اور بہن بڑے بھائی کے ساتھ رہیں اور آپ اپنے اہل وعیال کے ساتھ اُوپر کی منزل میں رہیں۔والد ہ اور بہن کی جو خدمت آپ کر کتے ہیں اس سے در لیغ نہ کریں۔

اگرشو ہرکوالگ گھر لینے کی اِستطاعت نہ ہوتو گھر میں کوئی الگ جگہ اُس کومخصوص کر دیں

سوال: بہایوی اپنے شوہ پرید ہاؤڈ ال سکتی ہے کہ مجھ کوالگ گھر لے کردیں ، جبکہ شوہر کی حیثیت نہیں ہے اوراس کے علاوہ شوم زیر تعلیم بھی ہے ، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ صبر کرو، کچھ دن کے بعد سب ہوجائے گا۔ کیاا ایس صورت میں گھر لے کر دینا ضروری ہے؟ اورا گرگھرلینا بھی پڑجائے تو قرض لینا ہوگا؟

جواب:..فسادی جڑو بنیادیج ہے کہ یہوی ساس کے ساتھ نہیں رہ کتی،اس کو الگ گھر جاہئے۔ بیتوشو ہرکے ذہہے ہے کہ اس کو ایس جگہ کھر ہاں میں کسی اور کاعمل دخل نہ ہو۔ لیکن اگر شوہر میں ہمت نہ ہو کہ اس کو الگ گھر میں کھر ہائے تو اس مکان کا ایک حصدات کے لئے مخصوص کردیا جائے، وہ اپنا کھائے، اپنا پکائے، نہ اس کی ذمہ دار ک کسی پر ہو،اور نہ دوکسی کی ذمہ داری اُنعائے، الله الله خیر سلا۔الغرض!عورت کا بیہ مطالبہ تو بجا ہے کہ مکان کے ایک جصے میں اس کا ہانڈی چولبا الگ کردیا جائے اور اس کی رہائش میں کسی دُوسرے کا مل دخل نہ: وہ لیکن عورت کا بیہ مطالبہ اس کو الگ مکان لے کردیا جائے، بیشو ہرکی استطاعت پر ہے،اگر شوہر کے پاس آئی گئونش نہ ہوتو الگ مکان کا مطالب نہیں کر شکی۔ اتنی گئونش نہ ہوتو الگ مکان کا مطالب نہیں کر شکی۔

### بیوی کے لئے الگ مکان ہے کیا مراد ہے؟

سوال: ...اخبار' جنگ 'مورخه ۱۲ / ۲ / ۱۳ ساساره می آب نے ایک مئے ' بیوی کے لئے الگ مکان ' کا جواب لکھا ہے،

<sup>(</sup>١) وكذا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشامية: لأنها تنضرر بمشاركة غيرها فيه. (شامي ج:٣) ص:٥٩٩، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية: نقل عن البدائع: حتَّى لو كان في الدار بيوت وجعل بيتها غَنْقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر اهـ. (شامي ج: ٣ ص: ١٠١، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة، طبع سعيد).

جس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہوی کو کمل الگ مکان دینااس کا شرعی حق ہے، جبکہ بیسی حکیم الامت حضرت مولا نااشرف على تعانوى صاحب قدس سره العزيز لكھتے بيں كے: " گھر ميں ہے ايك جگه عورت كوالگ كردے كه و واپنامال اسباب حفاظت سے ركھے اورخوداس میں رہے سے، اوراس کی قفل تمنجی اپنے پاس رکھے، کسی اور کواس میں دخل نہ ہو۔ فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے، تو بس حق ا دا ہو گیا ،عورت کواس سے زیاد و کا دعویٰ نبیس ہوسکتا ،اور پنبیس کہ مکتی کہ پورا گھر میرے لئے الگ کر دو۔' ( بہٹی زیورحصہ چہارم ہاب:۱۱ ص: ۱۳۳۳ بدایت سسرال کے تحروالوں کے ساتھ آ داب معاشرت')۔

جواب:...' ببشی زیور' میں بیوی کوالگ مکان دینے کی جوتفصیل کھی ہے،میرے ذکر کرد ومسئلے میں بھی الگ مکان ت یمی مراد ہے۔ مدعاصرف اتنا ہے کہ جس مکان ( کے جس جھے ) میں عورت رہتی ہو،اس میں کسی ؤوسرے کاعمل دخل نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

# جس کا ابنا گھرنہ ہو، وہ بیوی بچوں کوکہاں رکھے؟

سوال:...ایک شو ہر کوجس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اپنے بیوی بچوں کو اپنے بھی ٹی کے گھر میں رکھنا جا ہے یا تبھی بہن کے گھر میں رکھنا جا ہے یا ہے وسائل کی حدود میں رو کرا پنامعمولی سا گھر لے کرعز ت کےساتھ اپنے بیوی بچوں کو و ہاں

ا:...بیوی بچول کوکس کے سائبان کی ضرورت ہے؟

الا:...کیا حبیت مہیا کرنا شو ہر کے ذیب ہیں ہے؟

سن کیا وُنیامیں ایسے مردوں کوشادی کرنے کاحق حاصل ہے جو بیوی کی پوری طرت کفالت نہ کر سکتے ہوں؟

جواب:... بیوی بچوں کوم کان مبیا َ رناشو ہر کَ ذ مہداری ہے ،خواو ذاتی مکان ہو، یا کرائے کا۔ کیوی بچوں کو بھی بھائی کے تھے تھبرا تا اور بھی بہن کے گھر ،بھی سی اور رشتہ دار کے یاس ، یہ بیوی بچوں کی ح<mark>ن ت</mark>لفی ہے ، اور بغیر سی ہنگا می حالت کے جا ئرنبیس ۔ جو تعخص بیوی کے بقد رِضرورت نان ونفقہ اور جیونا مونا مکان تضبر نے کے لئے مبیانہیں کرسکتا ،اس کوشادی کرنا جا کزنبیں، البیتہ بیوی کی شاوخر چیوں کا بورا کرنااس کے فرص میں۔

 <sup>(</sup>١) وبيت منفرد من دار له غلق. وفي الشامية: والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار. (رداغتار على الدر المختار ح:٣ ص:٣٠٠، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

 <sup>(</sup>٢) وكذا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشامية عن البدائع ولو أراد أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمانها كأمّه وأخته وبنته فأبت فعليه أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذي والضرر. (شامي ج:٣ ص: ١٠١).

٣) ويكن سُنَّة مؤكدة ..... حال الإعتدال أي القدرة على وطء ومهر ونفقة. وفي الشامية عن البحر: والمراد هالة القدرة عـلـي الـوطء والمهر والنفقة مع عدم الخرف من الزنا والجور وترك الفرائض والسُّنن، فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة أو خاف واحد من الثلاثة أي الأخيرة فليس معتدلًا فلا يكون سُنّة في حقه. (شامي ج:٣ ص:٤، كتاب النكاح).

# بیوی کوعلیحدہ گھر لے کردیناشو ہرکی ذمہداری ہے

سوال:... جب لڑکی بیاہ کرمسرال آتی ہے تو اس کا اس گھریر ، اور اس گھر میں موجود چیزوں پر کتناحق ہے؟ یعنی اے ان تمام چیزوں (مکھرکے برتن وغیرہ) کو اِستعال کرنے کاحق ہے یانہیں؟ یہ بات ذہن میں تھیں کے شوہر کے ماں باپنیس ہیں، ( کافی سال پہلے اِنقال ہو چکاہے )،گھر میں صرف ایک بہن ہے،گھر شوہر کے نام ہےاورتمام چیزیں بھی شوہر کی کمائی کی ہیں۔

جواب: .. شوہر کے گھر کی چیزیں استعال کرنے کی شوہر کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔

سوال:...ایک طلاق شده بهن جو برسرروز گاربھی ہے،اور بھاوج کےساتھ بدتمیزی، گالی گلوچ اور گندی زبان استعمال کرتی ہے،اور اِنتہائی درجے کی بدمزاج ، بدکر دارعورت ہے،اگر بھائی اے رہنے کے لئے گھر دیدے اور خود بیوی کے ساتھ الگ گھر میں ر ہے تو ٹھیک ہے یانہیں؟ کیونکہ وہ بھاوج کو گھر میں رکھنانہیں جا ہتی ،اور دونوں میاں بیوی میں کوئی ناحیا تی نہیں ہے، وہ دونوں سکون ے رہنا چاہتے ہیں ،اگر بھائی اپنا گھرالگ نبیں کرے گا تو و ہاپی بہن کی وجہ ہے ہوی کوچھوڑ نے پرمجبور ہوگا۔

جواب: ... بيوى كوالك كمريس ركهنا شو مركى ذمه دارى يـــــــ

<mark>سوال:...شادی کے بعدا کیے لڑکی کا (</mark>جس کا شوہرموجود ہو،اورودا ہے الگ ًھر میں اچھی طرت بھی رَختا ہو )ا ہے شادی شدہ بھائی برکتنااور کیاحق ہوتا ہے؟

جواب:...بہن بھائیوں کے درمیان صلہ رحی اور مجت کا تعلق : وا کرتا ہے ، اس کے ملاوہ بہن کا بھائی کے ذہبے کوئی حق تبیں۔والدین کی جائیداد سے بہن کوحق مل چکا ہے۔

سوال:..شوہر بیوی کو ہر ماہ بیسے دیتا ہے کہ وہ ان ہیسوں سے گھر کا خرج چلائے ، اپنی ضرورت کی چیزیں اور کیٹرے وغیرہ بنوائے اور خاص موقعوں پر جیسے سالگرہ وغیرہ پر بیوی کو جو چستے حفول کی صورت میں ملتے ہیں، ان میں سے کیا و واسپے زیور کی زکو ۃ اوا كر على ہے؟ كيونكه وه كہيں نوكري نبيں كرتى ۔

جواب: ...جو تخفے تحائف بیوی کو ملتے ہیں، و واس کی چیز ہے، ان میں سے زکو ۃ ادا کر سکتی ہے۔

ا کر اِستطاعت کے باوجود شوہر بیوی کوالگ گھر لے کرنہ دی تو گنا ہگار ہے

سوال:...ایک الگ کمر کی خواہش ہوی کو ہے اور میاں کی استطاعت بھی ہے، تو کیا وہ بیوی کی خواہش کو نا جائز قرار دے سكتا ہے؟ اور مزيديہ كہ كيا شوہرائي والدہ كے كہنے پر بيوى كوالگ كھرے سسرال ميں دو بار ۽ ساتھ رہنے پر مجبور كرسكتا ہے؟ جَبَابہ بدستور

<sup>(</sup>١) وكذا تنجب لها السكني في بيت خال عن أهله. قوله: خال عن أهله لأنها لا تتضرر بمشاركة غيرها فيه، لأنها لا تأمن على متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة مع زوجها ومن الإستمتاع إلّا أن تختار ذلك. (شامي ج:٣ ص:٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) ولكل واحد منهم أن يتصرف في حصته كيفما شاء. (شرح الجلة ج: ١ ص: ١٣٣ رقم العادة: ١١٢١). وكلُّ يتصرف في ملكه كيف شاء. (شرح الجلة ج: ١ ص: ٩٥٣ رقم العادة: ١٩٢ ١، كتاب الشركة).

اس کی استطاعت رکھتا ہو؟

جواب:..قرآنِ کریم نے بیوی کا نان ونفقہ اور اس کا رہائٹی مکان شوہر کے ذمے فرض کیا ہے، اگر شوہر کے پاس استطاعت ہو تو بیوی کے بال اعورت خود بن پنا استطاعت ہے تو بیوی کے مطالبے پراس کو الگ مکان وینا شوہر کے ذمے فرض ہے، نبیس تو گنا بگار ہوگا۔ ہاں! عورت خود بن پنا شوہر کے والدین کے ساتھ رہنا جا ہے تو اس کی سعادت ہے۔

# علیحده ر ہائش بیوی کاحق ہے، اُس کا بیحق دینا جاہئے

سوال:...مِن آب سے ایک مئله معلوم کرنا جا ہتی ہوں ، وہ یہ کہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہنائبیں جا ہتی ، بکسہ علیحدہ گھر جا ہتی ہوں۔ میں اپنے شو ہر ہے کئی مرتبہ مطالبہ کرچکی ہوں ، ٹیکن ان کے نز دیک میری با توں کی کوئی اہمیت نبیں ، بنایہ میری ہے بھی کا **نداق اُڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ک**ے تمہارے سوچنے اور چاہنے سے پچھنیس ہوگا ، وہی ہوگا جومیرے والدین چاہیں گے جمہیں حچوڑ ذوں گالیکن اپنے والدین کونبیں جھوڑ وں گا، بچے بھی تم ہے لےلوں گا۔میرے شوہراورسسرال والے دین دار، پڑھے کھے اور باشرع لوگ جیں،اورامچھی طرح ہے جانتے جیں کے علیحدہ تھرعورت کا شرعی حق اوراللہ کے نبی صلی اللہ ملیہ دستم کی سنت ہے،اس کے باوجود مجھے چھوڑ دینے کی دھمکی دیتے ہیں اور میرے ساتھ سخت رویدر کھتے ہیں۔ شوہر معمولی باتوں پرمیری بے عزز کی کرتے ہیں ، عاہتی ہوں کمیرے شوہر <mark>کم از</mark>م میرا پین بی طبحد و کر دیں اور رہنے کے لئے ای گھر میں مناسب جگددے دیں تا کہ میں آزادی کے ساتھ اُنھے بینے سکوں اور مرضی کے مطابق کام انجام وُ وں ، کیونکہ جوان دیوروں کی موجود گی میں مجھے بعض اوقات بالکل تنبار : مَا بِرَت ہے، بیچ بھی اسکول چلے جاتے ہیں، میں خود بھی ابھی بالکل جوان ہوں اور دیوروں کے ساتھ اس طرح بالکل تنہار ہنا مجھے بہت ہی نُر الگنا ہے۔شوہربھی اس چیز کو پُر اسمجھتے ہیں ،کیئن سب کچھ و کھتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ دِین دارشو ہر کا اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کارویہ شرعاً وُرست ہے؟ کیونکہ میرے شوہرا ہے آپ کوئل پر سمجھتے ہیں،علیحد وگھر بیوی کا جائز اور شرعی حق ہے تو جائے ہو جھتے بیوی کواس کے شرق حق سے محروم رکھنے والے وین دارشو ہر کے لئے شرقی أحکامات کیا ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے بیبال ایسے شوہ وں کے لئے کوئی سزانبیں ہے؟ بیوی کی مرضی کے خلاف زبردی اسے اپنے والدین کے ساتھ رکھنا کیا شرعاً جائز ہے؟ والدین کی خوش ک خاطر بیوی کوؤ کھویٹا کیا جائز ہے؟

جواب: ... میں اخبار میں کئی بارلکھ چکا ہوں کہ بیوی کوعلیحدہ جگہ میں رکھنا (خواہ اس مکان کا ایک حصہ ہو) جس میں اس کے سوا دُوسرے کسی کاعمل دخل نہ ہو، شو ہر کے ذہبے شرعاً واجب ہے، بیوی اگر اپنی خوشی سے شوہر کے والدین کے ساتھ ربنا جا ہے اور ان

(۱) قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. «البقرة: ۲۳۳). وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. «الطلاق: ۲). ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة (فمنها) زوجية، فتجب للزوجية ....... على زوجها ... إلخ. «الدر المختار ج: ۳ ص: ۵۷۲). وكذا تنجب لها السكني في بيت خال عن أهله (قوله عن أهله) لأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه. «دا المختار مع الدر المختار ج: ۳ ص: ٩٩٥، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

کی خدمت کواپی سعاوت سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ علیحدہ رہائش کی خواہش مند ہوتو اسے والدین کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا جائے ، بلکساس کی جائز خواہش کا ... جواس کا شرکی حق ہے ... احترام کیا جائے ۔ خاص طور سے جوصورتِ حال آپ نے کسی ہے کہ جوان و لاوروں کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ تنہائی شرعاً واخلا قائمی طرح بھی سے خواس کی خوشی کے لئے بیوی کی حق تلفی کر نا جائز نہیں ۔ والدین کی خوشی کے لئے بیوی کی حق تلفی کر نا جائز نہیں ۔ قیامت کے دن آ دمی سے اُس کے ذمے کے حقوق کا مطالبہ ہوگا اور جس نے ذرابھی کی پرزیادتی کی ہوگی یاحق تلفی کی ہوگی مظلوم کواس سے جس نے بھی دُوسر سے کی حق تلفی کی ہوگی اُس کا بدلہ بھی والا یا جائے گا۔ " بہت سے وہ اوگ جو یہاں اپنے کوحق پر جھتے ہیں، وہاں جاکران پر کھلے گا کہ وہ حق پر نہیں تھے۔ اپنی خواہش اور چاہت پر چلنا وین داری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا وین داری ہے۔

کیا بیوی کا شوہرکو میہ کہنا کہ:'' پہلے گھرخریدلو، پھر مجھے لے جانا'' دُرست ہے؟

سوال:...کیابیوی این الله بن کے کمر پراپن شوہرے یہ بات کبد مکتی ہے کہ ' پہلے گھر خریداو، پھر مجھے لے جانا' ' جَبُداس

کی حیثیت نہیں؟

**جواب:...گھرخریدنے کا مطالبہ تو غلط ہے،البت**ہ اس کا بیمطالبہ تو بجا ہے کہ اس کا چولہاا لگ ہو،اور کوئی جمونیزی ایک ہو جس گھر میں کسی دُ وسرے کاعمل دخل نہ ہو۔<sup>(۵)</sup>

شوہر کی غیرحاضری میںعورت کا ہے میکے میں رہنا، نیز الگ گھر ک<mark>امطالبہ کر</mark>نا بالسمان میں میں میں میں ایک میں اسٹریسٹا ہے۔

سوال:...ميرامسكديه ہے كەمىرى شادى كودس سال ہو گئے ،ميرے تمن بىچى بيس ،ميرے شوہراوران كے دو بھائى بيس ،ہم

(١) وكذا تنجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشامية: لأنها تتضر بمشاركة غيرها فيه لأنها لا تأمن على متاعها ويسمنعها ذلك من السمعاشرة مع زوجها ومن الإستمتاع إلّا أن تختار ذلك لأنها رضيت بانتقاص حقها. (شامي ج:٣ ص: ٢٠٥،٥٩٩، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

(٢) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيّاكم والدخول على النساء! فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: العمو الموت! متفق عليه. (مشكوة ص:٢٦٨، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة).

 الكبيرة الرابعة والخامسة والسبعون بعد المأتين: منع الزوج حقا من حقوق زوجته الواجبة لها عليه كالمهر والنفقة ومنعها حقا له عليها كذالك، كالتمتع من غير عذر شرعي. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ۲ ص:٣٨، طبع بيروت).

(٣) عن أبي هنريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٥، باب الظلم، طبع قديمي كتب خانه).

(۵) وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله ..... بقدر حالهما ..... وبيت منفرد من دار له غلق زاد في الإختيار والعيني: ومرافق، ومراده لزوم كيف ومطبخ. (درمختار ج: ۳ ص: ۹۹، ۵۹، وفي الشامية: قلت: وفي البدائع: ولو أراد أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل البدائع: ولو أراد أن يسكنها في منزل منفرد لأن إبائها دليل الأذي والضرر ..... حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بينها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر ... إلخ. (رد الختار ج: ۳ ص: ۲۰۱ باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

سب ساتھ رہتے ہیں،میری ساس نبیس ہیں،اورسسر کی الیم طبیعت خراب ہے کہ ان کواسپنے آپ کا بھی ہوش نبیس ہے۔میر ہے شوہ ا کثر جماعتوں میں جاتے رہتے ہیں، میں بھی نیے رہتی ہوں، بھی سسرال میں رہتی ہوں، تو مجھے بیمعلوم کرناتھ کہ کیا میں اپنے شوہ ئے جیھے اپنے سسرال میں روعتی ہوں جبکہ میرا و ہاں کو نی محرَم نبیں ، ایک دیور ہے ، ایک جینے ہیں ، میں اُمید کرتی ہوں کہ آپ میر ۔ اِس مسئلے و بہتر طریقے ہے سمجھ محتے ہوں گے۔

وُ ومرابیه مسئله معلوم کرنا تھا کہ ہم سب ساتھ رہتے ہیں ،تو اُب میں الگ رہنا جا ہتی ہوں ، کیونکہ جماری عورتوں کی آ<sup>ئیس می</sup>ں بنتی نبیس، بچوں کی بھی آپس میں بہت لڑا ئیاں ہوتی ہیں، بہت سی غلط فہمیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، ذرا ذراس بات پرلڑا ئیاں ہوتی ہیں، اوربھی بہت ساری مشکلات ہیں، بچول کی وجہ ہے بھی کوئی بات ضرور ہوجاتی ہے، پھراسی میں پریشان اوراُ کجھی رہتی ہوں، ساتھ بن اس طرح که بالکل ایک دُومرے کے کمرے ملے ہوئے ہیں، میں اپنے شوہرے الگ رہنے کا نہتی ہوں تو وہ یہں کہتے ہیں کہ:مسویق رے ہیں،ایسے سوچتے سوچتے بھی پانچ سال گزر گئے ہیں،ایسی صورت میں کیا مجھے بیچن ہے کے میں الگ گھر کا مطالبہ کروں اور بیا یہ شو ہر کا فرض ہے کہ و ہ الگ گھر دے؟ الگ گھر ہے مراد چولہا وغیر ہ الگ یاصرف کمر ہ الگ مراد ہے؟

**جواب:**...ا گرعزنت و آبروکو کو نی خطره نه بیوتو شو مرکی غیرحاضری میں سسرال روستی ہے۔

۳:...الگ گھر کا مطالبہ عورت کاحل ہے، گرالگ گھرے مرادیہ ہے کہاس کا چولیا اپنا ہو، اور اس کے پاس مکان کا جتنا حصہ ہے اس بیں <mark>سی و وسر ہے کا</mark>تمال دخل نہ ہو ،خوا ہ بزے مکان کا ایک حصہ مخصوص کر لیا جائے ۔ <sup>(+)</sup>

بہویے نامناسب روبیہ

۔ سوال:...اگرمیرے دالدین اپنی بہوئے ساتھ مناسب روینہیں اپناتے ،تو بیٹا ہونے کے ناتے میرے لئے کیا شرقی

جواب:...والدين كوبهو كے حقوق بخيال ركھنا جاہئے ،اگر والدين زياد تي كريں تو بينے كو تحلمت عملي كے ساتھ والدين ك زیاد تی کی تلافی کرنی جاہبے ،اس بنا پر والدین کی خدمت چھوڑ وینا یاان کو گھر سے الگ کر دینا ، یا خود الگ ہونا مناسب نبیس ، دو و ل كحقوق كااحترام كرنا حاسب

#### اولا داور بیو بول کے درمیان برابری

سوال:...ایک آدی نے ایک شادی کی ،اس بیوی ہے اس کے تمن بچے ہوئے ،اس کے بعداس نے دوبارہ شادی کی اور ؤومری بیوی ہے بھی اتنے ہی بچے ہوئے ،اپنے پہلے بچوں کی نسبت دُوسرے بچوں کواچھی نگاہ ہے دیکھیا ہے اورا پنے پہلے بچواں کوا جنی

 <sup>(</sup>١) وكذا تبجب لها السكني في بيت خال عن أهله. وفي الشامية: الأنها تتضرر بمشاركة غيرها فيه. (رداختار على الدرالمختار ج: ٣ ص: ٩٩٥، باب النفقة، مطلب في مسكن الزوجة).

 <sup>(</sup>٢) وفي الشامية: نقل عن البدائع: حتى لو كان في الدار بيوت وجعل بينها غلقًا على حدة قالوا ليس لها أن تطالبه بآخر اهـ. هذا صريح في أن المعتبر عدم وجدان أحد في البيت لا في الدار. (رداغتار ﴿ ج: ٣ ص: ١٠٣، باب النفقة).

نگاہ سے نبیں دیکھتا، تمام اسلامی احکام کو پورا کرتا ہے اور بچول کو برابر نبیں دیکھتا اور بیو یوں کو بھی برابر نبیں دیکھتا، اس کے لئے کیا تھم ہے اور قیامت کے دن اس کی سزا کیا ہے؟

جواب: ... دونوں یو یوں اور ان کی اولا و کے درمیان عدل اور برابری کرنافرض ہے، صدیث میں ارشاد ہے کہ:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: اذا كانت عند
الرجل امر أتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة و شقه ساقط. رواه الترمذي وأبو داؤد والنساني وابن ماجة والدارمي."

ترجمہ:... جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان برابری کا برتاؤنہ کرے تو قیامت کے دن ایس حالت میں چیش ہوگا کہ اس کا ایک پہلومفلوج ہوگا۔''

البتة اگر دونوں ہو یوں کے حقوق برابراداکر ہاوران میں ہے کی کونظراً نداز نہ کرے گرقبی تعلق ایک کے ساتھ زیادہ ہوتو یہ بخیر اختیاری بات ہے، اس پراس کی گرفت نہیں ہوگی۔ای طرح اولاد کے ساتھ برابر کا برتا وُضروری ہے، لیکن محبت کم وہیش ہوسکتی ہو نغیر اختیاری چز ہے۔خلاصہ یہ کہا ہے اختیاری حد تک دونوں ہو یوں کے درمیان ،ان کی اولاد کے درمیان فرق کرنا، ایک کو نواز نااور وُ وسری کونظرانداز کرنا حرام ہے، لیکن قبلی تعلق میں برابری لازم نہیں۔

# کیامردا بی بیوی کوزیر دستی اینے پاس رکھ سکتا ہے؟

سوال:...کیا شو۔ بی بیوی کوز بردئ اپنے پاس رکھ سکتا ہے جبکہ بیوی رہنے کو تیار نہ ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بیوی اس کے ساتھ ر بنانبیں جابتی ،شو ہرا سے جرار کھے ہوئے ہے،ایسے مردول کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب:...:کاح ہے مقصود ہی ہے ہے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں ، اس لئے شوہر کا بیوی کواپنے پاس رکھنا نقاضائے عقل و فطرت ہے ،اگر بیوی اس کے ساتھ رہنانہیں جا ہتی تو اس ہے علیحد گی کرا لے۔

#### دُ وسری بیوی ہے نکاح کر کے ایک کے حقوق ادانہ کرنا

سوال:...ایک میری چی جان ہے جو کہ بہت غریب ہے اور اس کا جوشو ہر تھااس نے وُ وسری شادی کر لی ہے، ووشو ہراپی پہلی بیوی یعنی میری چی کو بچھ بھی نہیں ویتا، میری عرض یہ ہے کہ بیطریقہ تھے ہے یا غلط ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسانه فيعدل ويقول: اللّهم هذه قسمتي فيما أملكُ فلا تلمني فيما تملك ولَا أملكُ. (ترمذي ج: ١ ص:٢١٦، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر).

<sup>(</sup>٢) وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا في أولًا دكم. فالعدل من حقوق الأولًا د في العطايا . إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٣، كتاب الوقف، مطلب مهم في قول الواقف على الفرضية . . إلخ).

٣) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يُخلِّعها به لقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ...إلخ. (هداية ج: ٣ ص:٣٠٣، باب الخلع).

جواب:...آپ کے چچا کوشقوق کا ادا َ سرنا فرض ہے، جس فخص کی دو ہیویاں ہوں ،اس کے ذمہد ونوں کے درمیان عدل کر نا (۱)

#### د وبیو بوں کے درمیان برابری کا طریقتہ

سوال:...کوئی شخص جس کی دو بیویاں ہوں، وہ دونوں کے اخراجات بھی پورے کرتا ہوتو کیا دونوں کو وقت بھی برابر دینا منروری ہےاورسیروسیاحت میں بھی برابری!! زمی ہے؟

جواب: ... جس شخص کی دو ہویاں ہوں اس پر تمن چیزوں میں دونوں کو برابرر کھنا واجب ہے، ایک یہ کہ دونوں کو برابر کا خرج دے، اگر ایک کو کم اور ایک کو زیاد و دیتا ہے تو خیانت کا مرتکب ہوگا۔ وُ وسرے یہ کہ شب باشی میں برابری کرے، یعنی اگر ایک رات ایک کے پاس رہتا ہے تو وُ وسری رات وُ وسری کے پاس رہے، البتہ یہ جائز ہے کہ باری دودو، تین تین دن کی رکھ لے، بہر حال جتنی راتیں ایک کے پاس رہا، آتی بی وُ وسری کے پاس رہنا ضروری ہے۔ تیسرے یہ کہ برتا وَ اور معاملات میں بھی دونوں کو تر از دکی تول برابرر کھے، ایک سے اچھااور وُ وسری سے ہئا ابرتا و کیا تو سرکاری مجرم ہوگا اور حدیث میں فر بایا گیا ہے کہ:

"عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط رواه الترمذى وأبو داؤد والنسائى وابن ماجة والدارمي."

ترجمہ:...'' جوشو ہر دو ہو یو اول کے درمیان برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن ایک حالت میں بارگاہِ الٰہی میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک پبلوخشک اورمفلوج ہوگا۔''

اور شوہرا گرسنر پر جائے تو کسی ایک کو ساتھ لے جا سکتا ہے، مگر دونوں کے درمیان قرعہ ڈال لینا بہتر ہے، جس کا قرعہ نکل جائے اس کوساتھ لے جائے۔

# ایک بیوی اگرایے حق سے دستبردار ہوجائے تو برابری لازم نہیں

سوال: ...مسلمان کے لئے ایک سے زیادہ ہویاں رکھنے میں سب کے ساتھ کیساں سلوک فرض ہے، لبذا ایک مخص پہلی

(۱) والأصل فيه أن الزوج مأمور بالعدل في القسمة بين النساء بالكتاب قال أفّه تعالى ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فيلا تسيلوا كل الميل معناه لن تستطيعوا العدل والتسوية في الحبة فلا تميلوا في القسم ... الخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢١٨).

(٢) يجب ..... أن يعدل أى أن لا يجوز ..... في القسم بالتسوية في البيتوتة وفي الملبوس والمأكول والصحبة ... النخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص ٢٠٠٠، باب القسم). أيضًا: يجب على الأزواج للنساء العدل والتسوية بينهنّ فيما يملكه والبيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة . والخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٠٠، الباب الحادي عشر في القسم).

فيما يملك والبيولة حدما للصاحبة والقوالت . إلح (عالمعيري ج. ١ ص. ١ ١٠ اباب الحادي عسر في الفسم). (٣) ..... ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٩، باب القسم). یوی کے ہوتے ہوئے ذوسری سے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ بھتے ہوئے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کرسکتا،اس لئے پہلی بیوی کوطلاق دینا چاہتا ہے۔اس صورت میں اگر پہلی بیوی برابری کے حقوق سے دستبر دار ہوکر شو ہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو کیا مچر بھی مرد پر دونوں بیو یوں کے ساتھ مکساں سلوک کرنا فرض ہے؟

جواب:... جب بیوی نے اپناحق معاف کردیا تو برابری بھی واجب نہ رہی ، اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہوعدل و انصاف کن رعایت رکھے۔

#### بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو شادی جا ئز نہیں

سوال:... آج کل ہمارے معاشرے میں شادی ہے پہلے جنسی تعلقات قائم کرنے کا بزارواج ہے، ایک نوجوان شادی ہے پہلے جنسی تعلقات ہم کرنے کا بزارواج ہے، ایک نوجوان شادی ہے پہلے جنسی تعلقات میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے قابل جنسی تعلقات میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس طرح وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کووہ پھے نہیں و سے سکتا جو پچھوا ہے دینے کا حق ہے، کیا ایسا مختص شادی کرسکتا ہے؟ کیا اسلام میں میہ بات جائز ہے یانہیں؟ تفصیل سے بتا کمیں۔

جواب: ... جوفض یوی کے حقق آادانہیں کرسکتااس کے لئے خواہ کو اہ ایک عورت کوقید میں رکھنا جا ترنہیں ، بلکہ حرام ہے اور اس کو جائے کہ وہ اس کا میں ہے کہ اس کو جائے کہ وہ طلاق دِلوا کی ہوائی ہوائے تو لڑکی عدالت میں استغاثہ کرسکتی ہے ،عدالت شوہر کوایک سال کی علاج کے لئے مہذت دے ، اگر وہ اس عرصے میں یوی کے لائق ہوجائے تو ٹھیک ہے ، ورنہ عدالت اس کو طلاق دینے پر مجبور کرے ، اگر وہ عدالت کے کہنے پر بھی طلاق نے دے تو مدالت اُر وہ عدالت کے کہنے پر بھی طلاق نے دے تو مدالت اُر خود فنخ نکاح کا فیصلہ کردے۔ (۳)

#### میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کاراز

'' ایک خاتون نے اپنے خاوند کے رویے کی شکایت کرتے ہوئے ذِکر کیا تھا کہ وہ اپنے مال ہاپ، بہن بھائیوں اور عزیز وا قارب پرخوب پیبہ لٹاتے ہیں، اور ہمارااس درجہ خیال نہیں رکھتے، اور نہ ہی میرے لئے کچھ پس انداز کرتے ہیں، تاکہ مستقبل میں خدانخواستہ کوئی ناخوشگوار حالات میں سہارا بن سکے۔ اس پر

(۱) باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك ..... عن عائشة أن سودة بنت زمعة هبت يومها لعائشة وكان السرأة تهب يومها وكان السرقة عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. (صحيح بخارى ج:۲ ص:۵۸۳، باب المرأة تهب يومها من زوجها ... الخ). ولو تركت قسمها أى نوبتها لضرتها صح. (در مختار ج:۳ ص:۲۰۲، باب القسم).

(۲) وينجب لو فنات الإمساك ببالمعروف. وفي الشامية: كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكارًا ... إلخ. (شامي ج: ۳ ص: ۲۲۹، باب العنين وغيره).

(٣) وإذا كان الزوج عنينًا اجله الحاكم سنة فإن وصل إليها فيها والا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ..... وتلك الفرقة تطلقية بائنة. (هداية ج:٢ ص:٣٠٠، باب العنين وغيره).

ميال بيوي د ونول كي خدمت "ن چندحروف بطورنفيحت عرض بين ـ' `

جواب: ...عورتیں اپنی'' مقل مندی' سے اپنا گھر خود اُ جاڑ لیتی ہیں ، آپ نے اپنے گھر کا ،خود اپنااور اپنے شوم کا جونقث تعینیا ہے، اکثر گھروں کا میں المیہ ہے، مورتیں جھتی ہیں کہ جوعقل القدیقالی نے جمیں عطائی ہے، وہ'' احمق شوہر'' کوعطانہیں کی ، اور جس قدر مجھے اپنے بچوں کے ساتھ ہمدردن ہے'' سنگدل شوہ'' کو ذرائجی ہمدردی نبیں۔شوہر، ماں کو، باپ کو، بہن بھائیوں کو،عزیز وا قارب کو بضرورت مندوں کو محتاجوں کو کیوں دیتا ہے؟ احمق ہے، بے وتوف ہے، طالم ہے، اپنی بیوی اور بچول کے حقوق کا غاصب ے، وغیر دوغیر و۔ مورتوں ک اس مقل مندی کا ہتجہ بیہوتا ہے کہ مرد کا ذہنی سکون برباد ہوجا تا ہے، اس کوعورت سے نفرت ہوجاتی ہے، بات بات پر دونوں کے درمیان لڑائی جھٹز ا،طعن وسٹنیج ،سرپھٹول رہا کرتی ہے، بینجٹا یا توعورت طلاق لے کرساری عمرایے زخم حاثتی ہے، یا اگر شو ہر صبر اور حوصلے ہے کام لئے مرطابات تک نوبت نہ آنے دے، تب مجمی عورت پریشانی کی آگ میں ساری عمر خود بھی جلتی ہے بشو ہر کو بھی جارتی ہے ،اوراپنی اوا، د کو بھی اس آ گ میں جلنے پر مجبور کردیتی ہے۔ گھر کیا ،احیھا خاصا جبنم کعرہ بن کررہ جاتا ہے۔ آپ ے مرکی آئے بھی آپ کی حدے بڑھی ہو اُل عقل مندی اور آپ کے مقابلے میں شو ہرصاحب کی بے عقلی و ب وتو فی نے لگائی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت نی نیک صفت خواتین دیکھی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان مثالی مجت ہے اور وہ دونوں مل کر دونوں ہاتھو<mark>ں سے دوات اندارے ہیں ، اور جس قدر کارخیر می</mark>ں خرچ کرتے ہیں ،القد تعالی انبیس اتنا بی زیادہ ویتا ہے۔میرے عزیزوں میں ایک خا<mark>تون میں ،شو برنوج م</mark>یں کرنل میں ، دونوں جار بجے اُٹھتے میں ،میاں تو آخر کی نماز پڑھ کرلیٹ جاتے میں ،لیکن یہ نیک بخت خاتون آٹھ بے تک اللہ کے سامنے ہاتھ کھیا! ئے رہتی ہیں،اس کے شوہر نے ایک دن بوجھا کر بیم آئی دریاتک کیا مانکی رہتی ہو؟ بولیں: کچھے نبیں مانگتی ،بس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر کرتی رہتی ہوں۔ سبحان اللہ!الی**عور تیں بھی اس زمانے میں** موجود ہیں۔شوہر کے بھائی بہن ان کے گھر ہے کوئی چیز (مثلاً: گاڑی شہر کے استعال کی گاڑی ) لے جائیں تو شوہرصا حب تو کہتے ہیں کے دیکھو! انہوں نے میری نشرورت کوجھی نبیس دیک لیکن بیکن بیکن ساحبفر ماتی ہیں:'' تو کیا ہوا ، القد تعالیٰ آپ کواور عطافر ماویں گے۔'

انداز و سیجئے کہ جس گھر میں ایس پائیز و رُوح خاتون ہو، وہ گھر ؤنیا میں کیسا'' جنت نشان' ہوگا! یہ کہنے کی گستا ٹی تو نہیں کرسکتا کہ آپ نظلی پر جیں، یا آپ کے شوہر سے ستعار لے لیجئے، وہ اللہ بین پر، بہن بھا ئیول پر، یا کا لیے جور پر خرج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ رو کئے نہیں بلکہ اسے اور اُچھا لئے، اور یہ بات اور این زبر بہن بھا ئیول پر، یا کا لیے جور پر خرج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ رو کئے نہیں بلکہ اسے اور اُچھا لئے، اور یہ بات این زبر بین کی گرا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ رو کئے نہیں بلکہ اسے اور اُچھا لئے، اور یہ بات این بول کے اور اولاد سے زیادہ خیرخواہ ہیں، پھر آپ خود دیکھ لیس گل کہ آپ کا گھر اُن جاتا ہے بانہیں؟ اور یہ بھی دیکھ لیس گل کہ آپ کا گھر اُن جاتا ہے بانہیں؟ اور یہ بھی دیکھ لیس گل کہ آپ کے شوہر کے ول کی گہرا ئیول میں آپ کی کیسی عظمت ہے ...؟

یے چندحروف تو آپ کی خدمت میں نکھے تھے،اب ایک گزارش آپ کے شوہر ہے بھی کرنا چاہتا ہوں۔وہ یہ کہ والدین پر، بھائی بہنوں پر،عزیز وا قارب پرخرج کرنا تو بہت اچھی بات ہے،لیکن اپنے بال بچوں کے لئے پچھ پس انداز کرنا بھی پُری بات نہیں، نہ عورت کے حریص اور لالچی ہونے کی دلیل ہے۔ بلا شہورت کا سب سے بڑا سرمایہ حیات اس کا شوہر ہے اور اس کے ہوتے ہوئے عورت کو کی گرواندیشے میں مبتلا ہونے کی نہ ورت نہیں،اللہ تعالی شوہر کا سایہ سلامت رکھے،الغد کا دیا سب پچھ ہے،لیکن عورتیں فطری طور پر کمزورہوتی ہیں،اوران کوستفتل کے اندیشے نتایا کرتے ہیں،اس لئے مرد کا فرنس صرف بہی نہیں کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہوی بچوں کے نان ونفقہ کا ،ضروریات کا ،اوران کے آ رام وراحت کا خیال رکھے، بلکہ یہ بھی اس کے ذہبے ہے کہ ان کے ستفتل کے بارے میں بھی بچے فکرر کھے۔

مفکلو قشریف "باب مناقب العشرة" فصل ٹالٹ میں ترندی کی روایت سے حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کی حدیث نقل کی ہے کہ آنخصرت سلی الله علیہ وسلم از واج مطبرات سے فرماتے تھے کہ: "میرے بعد کی تمہاری حالت مجھے فکر مند رکھتی ہے، اور تمہارے مصارف کی مشقت صرف معابرا ورصد بق حضرات اُٹھا کیں گے۔ "(۱)

اس صدیث سے دو باتی معلوم ہوئیں۔ایک یہ کہا ہے جانے کے بعد اہل وعیال کے بارے میں فکر مند ہونا تو کل کے منافی نبیس، بلکہ ایک امرطبعی ہے۔ دوم یہ کہ ان کے لئے بچھ پس انداز کرنا خلاف زُ منبیس بلکہ سنت ہے۔

بہرحال میاں بیوی کی خوشکوار زِندگی کارازیہ ہے کہ بیوی توحق تعالیٰ شانہ کا ہمیشہ شکر بجالاتی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپیا شوہرعطافر مایا ہے، جونہ صرف اپنے بیوی بچوں کا سہارا ہے، بلکہ اس کے ذریعے اور بہت سے بندوں کی کفایت ہوتی ہے، اس کے دِل میں شوہر کی طرف ہے بھی میل پیدائیس ہونا جا ہے کہ یہ چیز از دواجی زندگی میں زہر گھول دیتی ہے۔

# جیون ساتھی کیساہونا جا ہے؟

سوال:...مراتعلق ایک ایسے خاندان ہے ہے جو بظاہر تو نماز روزے کا پابند ہے اور خاندان کے زیادہ تر افراد کی جج جم ہے اور خاندان کے بیشتر خاندان سے ہے جو بظاہر تو نماز روزے کا پابند ہے اور وہ بھی مرف سان فرائض کو بی وین مجھ لیا گیا ہے اور وہ بھی صرف طی طور پر اور اس پر بہت فخر بھی کیا جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ میرے خاندان میں نماز ، روزے کی تو تھوڑی بہت پابندی ہے ، اور اس کو دین بجھ لیا گیا ہے ، جبکہ دُوسر فر انفن وواجبات مثلاً: پردے کا اہتمام ، داڑھی کا رکھنا ، یا طال وحرام کی تمیز کرنا ، ان باتوں پرکوئی زور نہیں دیا جاتا ، نہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس آج کل کی تمام بدعات کی جاتی ہیں اور ان پر ہزاروں رو پے کا بجاخری کیا جاتا ہے ، اور خوش اس بات پر ہیں کہ ان کی وجہے ہم پر اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے ( اللہ پاک ان کو ہدایت دے ، آمین ) ۔ دُوسری طرف ہر گھر میں دُش انٹینا ، وی ہی آر کا چوہیں تھنے استعال رہتا ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر ہرتم کی خرافات دے ، آمین ) ۔ دُوسری طرف ہر گھر میں دُش انٹینا ، وی ہی آر کا چوہیں تھنے استعال رہتا ہے اور شادی بیاہ کے موقع پر ہرتم کی خرافات

مولا ناصاحب! کھو سے پہلے تک لاعلمی کی بنا پر (اللہ تعالی مجھے معاف کرے) میں بھی ان تمام کاموں میں حصہ لیتی تھی، لیکن پچھو سے پہلے پچھا جھے اور وین دارلوگوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ کے تھم سے مجھے بدایت نصیب ہوئی، اور مجھ پریدوشن ہوا کہ ہم آج تک کن گناہوں میں مبتلا رہے ہیں۔اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے (آمین)۔اس کے علاوہ میں نے آپ ک

<sup>(</sup>١) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنسانه: إن أمركن مما يهمّني من بعدى ولن يصبر عليكن إلّا الصابرون الصّديقون ...إلخ. (مشكوة ص:٦٤٥، باب مناقب العشرة، الفصل الثالث).

كتابول كامطالعه كياجن سے مجھےاہينے وين وصحيح طور پر سمجھنے ميں بے انتہامه دلی۔ خاص طور پر آپ كى كتاب' اختلاف أمت اور صراط مشقیم'' پڑھ کر مجھے صراطِ مشقیم کے معنی پتا جلے ،جس کے بعد میں نے آہتد آہتدا ہے آپ کو بدلنا شروع کیا ،اب میں پردے کا جس حد تک ممکن ہے، اہتمام کرتی ہوں ،تمام فیاش ہے مکنه حد تک نیخے کی کوشش کرتی ہوں ، نی وی جیسی خرا فات وکلمل طور پر چیوڑ چکی ہوں ، الله پاک مجھےمضبوط رکھےاورمیرے ارادول میں استقامت عظا کرے، آمین! تمام بدعات ہے ہمکن طریقے ہے بیخے کی وشش کرتی ہوں اور گھروالوں کو بھی ان ہے بیجنے کی تلقین کرتی رہتی ہوں لیکین مدایت تواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جب اللہ جا ہے گا ،ان کے دلوں کو بلیٹ دےگا، فی الحال میری کوششیں بالکل نا کام ہیں۔ آپ ہے اپنے لئے دُعا کی طالب ہوں کہ اللہ یاک مجھے استقامت عطافرمائے، کیونکہ میں اس رائے پراورآئے تک جانے کی خواہش مند ہوں۔

اب میں اصل مسئلے کی طرف آتی ہوں ۔میرے والدین اب میری شادی کرنا جاہتے ہیں ،ریشتے بھی بہت آ رہے ہیں بنیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ ہے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے والدین کے چیش نظر محض میری کسی ایجھے کھاتے ہیے لڑے کے ساتھ شادی ہے، اورانہیں میرے دِین زجحان اور دِین مستقبل کا کوئی خیال نہیں۔میرے والدین ہر بات کواہمیت دیتے ہیں کیکن اس بات کوکوئی اہمیت نہیں دیتے کہ وہمخص وین دارکتنا ہے؟ نماز روز ہے کا یابند ہے پانہیں؟ حلال کما تا ہے پانہیں؟ اس کی دازھی ہے پانہیں؟ جبکہ میری خوابٹ ہے کہ میری شادی جس مخص ہے ہو، وہلماں باشرے مسلمان ہو، جوخود میری بھی رہنمائی کرے۔

میری گزارش فروسری لڑکیوں کے والدین سے بھی ہے کہ وہ خدارا!اس بات کوا قالین اہمیت ویو کریں۔ میں نے بیسب بجو یوری خلوم نیت ہے لکھا ہے ،اور دِل کی گبرائیوں ہے میں الله کا قرب حاصل کرنے کی خواہش <mark>مند ہوں ۔</mark> خدا گواہ ہے کہ جو بچو میں سوچتی ہوں اور کرنا جا ہتی ہوں ، وہ میں نے دل کی تمام تر سجائی کے ساتھ آپ کولکھ دیا ہے۔ لکھنے کوتو اُ بھی اور بھی بہت ی باتیں ہیں ، کیکن آپ کے قیمتی وقت کا بھی خیال ہے۔ مجھے نبیں بتا کہ ان لفظوں میں ، میں اپنے جذبوں کی شد تمیں سموسکی ہوں یانبیں؟ بہر حال ان تمام باتوں کی روشی میں آپ مجھے مشور و دیجئے کہ:

ا:...اگرمیں این والدین سے اس معالم میں بختی کرتی ہوں تو کہیں میں ان کی نافر مانی کی مرتکب تو نہیں ہور ہی؟ ۲:...اگرمیرے والدین سب کچھ جانتے ہو جھتے اور میرے دینی زجحان کودیکھتے ہوئے بھی میری شادی کسی ایسے خفس ت کردیں جوشرع کا یابندنہ ہو،تواس کا گناہ کس کے سر ہوگا؟اوراس میں میراقصور کتنا ہوگا؟ ٣:...( سوال حذف كرديا كيا) به

جواب:..آپ کا خطیز هاکر بهت مسزت ہوئی۔اللہ تعالی ہم سب کونیکی کی بدایت عطافر مائے۔دراصل بات یہ ہے کہ ذنیا تو ہمارے سامنے ہے،لیکن آخرت ہماری نظروں ت غائب ہے، جب مرنے کے بعد دُ وسرے عالم میں پہنچیں گے،اس وقت ہمیں حقیقت ِحال معلوم ہوگی ،گلر افسوس کہ اس وقت ہماری بات کو سننے والابھی نہیں ہوگا ،اور کو بی ہماری فریا د کواللہ تع کی کے سوا سننے والا بھی نبیں ہوگا ،حدیث شریف میں ہے:

" دانا اور ہوشیار وہ آ دی ہے، جس نے اپنے تنس کو اُحکام البی کے تابع کرلیا، اور موت کے بعد کی

زندگی کے لئے محنت شروع کر دی ،اور اُحمق ہے وہ مخص ،جس نے اپنے نفس کوخوا ہشات کے پیچھے لگادیااور اللہ تعالیٰ پرآرز و کمیں دھریں ( کہ اللہ تعالیٰ بخش ہی دےگا)۔''() اس کے اب آپ کے سوالوں کا جواب لکھتا ہوں:

ا :...اگرآ ب کے والدین کسی ایسے تخص کے ساتھ شادی کرنا جا ہیں ، جو ذنیا میں مست ہواور آخرت ہے غافل ہو، جس کونماز روزے کی مطال حرام کی ، دِین کے ووسرے اَحکام کی کوئی پروا ، نہ ہو، تو آپ والدین سے صاف کہدد بیجئے کہ آپ شاوی کے لئے تیار نہیں ہیں۔ بیوالدین کی نافر مانی نہیں، کیونکہ جس کام میں اللہ کی نافر مانی ہو تی ہو،اس میں کسی مخلوق کی فر مانبرداری جا ئرنہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup> ٢: .. بچيال والده كے ساتھ كل كر بات كرليا كرتى بين، آپ انى والده ماجده سے يه كبددي كر آپ ايسے آدمى كے ساتھ شادی کرنے کے لئے ہرگز راضی نبیس ہوں گی ، جو دِین دار نہ ہو۔ اللہ تعالی نے مرداورعورت کا ساتھ اس لئے بنایا ہے کہ وہ دِین کے معالمے میں ایک وُ وسرے کے مددگار ہوں ، اور ایک وُ وسرے کوجبنم کے عذاب سے بچانے والے بنیں۔ شاوی کے لئے ایسے آ دمی کا ا بتخاب کرنا جو کہ خود بھی جہنم کاراستہ اِختیار کئے ہوئے ہو، برگز ہرگز جائز نہیں۔

r:...اس سوال کے تمن حصے ہیں:

الف:...ساری عمر تجرد کی زندگی گزارناا بک لزی کے لئے مشکل ہے ،اس لئے میں اس کامشور ہ آپ کو ہر گزنبیں ؤوں **گا۔** ب: ...جو پہلے سے شادی شدہ ہو، اور اس کے اہل وعیال بھی ہوں ، اس کے ساتھ شادی کرنا بھی نامناسب ہے ، کیونک سوكنوں ميں أن بن رہتى ہے،اس طرح آپ كادين برباد موگا۔

ج: ... ميرامشوره يه بوگا كرسى ايسے دين دارآ دي سے شادي كى جائے جو عالم ہو تبليغي جماعت ميں جزا ہوا ہو ، الله تعالى كا دِل میں خوف رکھتا ہو، مزاج کا سخت نہ ہو، اور ہرمعا ہے میں آخرت کو پیش نظر رکھتا ہو، اس کے ساتھ ساتھ بقد رِضرورت وُ نیا بھی رکھتا بو، إن شا والقدايبارِ شته مبارك **بوگا**يه

# اگرشو ہرکسی بیاری کی وجہ ہے بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے تو؟

سوال:...میرے شوہر کی ٹیلرنگ کی وُ کان ہے، و وخوا تین کا ناپ لیتے ہیں، دوسال قبل داڑھی رکھی ہے، نماز کی یا بندی بھی اب شروع کی ہے،سات سال سے شوگر کی بیاری ہے،اس وجہ ہے مردانگی ختم ہوگئ ہے۔ گھر میں آتے ہیں تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیرآ دمی جیہا ہو، ویسے رہتے ہیں، نہ مجھ سے بات کرتے ہیں اور نہ بچوں کی طرف تو جہ دیتے ہیں۔ شوہر کی بے تو جہی ہے بچوں کی نشو ونما پر بہت اثر ہواہے، شو ہر کی بے تو جہی کی وجہ سے میں بھی ان پر تو جنبیں دیتی ، شو ہر سے نفرت ہو کئی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن شداد بن أوس قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنّي على الله. (مشكوة ص: ١٥٠١، باب استحباب المال والعمر للطاعة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ ١ ٣، كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأوّل).

جواب:...مرد کے ذمے لازم ہے کہ دو بیوی کے حقوق کو اُدا کرے الیکن اگر وہ بیار ہے اور اس میں بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نبیس ،توعورت کوصبر وشکر کرے اس صورت حال کو برداشت کرنا جا ہے'۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولا و دے رکھی ہے، ان کی تندر سی اور خیر مانگیں اورا ہے شو ہر کی بھی ۔ غیرعورتوں کا ناپ لینا گناہ ہے،تمہار ہے شو ہرکو بیکا منہیں کرنا جا ہے ،والقداملم!

#### بیوی کے حقوق ادانہ کرنا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...ایک ندمبی فخص اپنی بیوی کے ساتھ نا جائز سلوک کرے ، اس کو نان ونفقہ نہ دے ، ماں باپ کے گھر جانے ے روکے اور اس ہے بالکل بات جیت نہ کرے، یعنی گزشتہ آٹھ سال ہے اپنی بیوی ہے بات نہ کی ہو، ایسے تخص کے لئے کیا

**جواب:...جوخص بیوی کے حقوق ادانہ کرے وہ گناہ کبیر و کا مرحکب ہے ،اس کے ذیعے بیوی کے حقوق ادا کرنااور بصورت** د گیراس کوطلاق دے دیناواجب ہے۔

#### بیوی کے حقوق سے لاتعلقی کی شرعی حیثیت

**سوال:...میری شا**دی کوتقریبایو نے دوسال ہو چکے ہیں۔میری ساس بہت یخت دل خاتون ہیں،نندیں زبان کی بہت تیز ہیں اساس نندول نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں سات ماہ سے میئے میں جیٹھی ہوں۔ان لوگوں کا میرے شوہر پر دیاؤ ہے کہ اس کو طلاق دے دو،شوہرطلاق دینے پرراضی نہیں ہیں۔میرےشوہر نہ مجھ سے ملنے آتے ہیں ، نہ فون کرتے ہیں اور نہ میراخر چہ برداشت کرتے ہیں۔میرے حقوق سے بالکل لا تعلق ہیں۔قر آن وحدیث کی روشنی میں ایسا کرنے والوں کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جواب:...شریعت نے میاں بیوی کے تقوق رکھے ہیں، جب ایک شخص کسی عورت کو بیاہ کرلا تا ہے تو وہ تقوق جواس کے ذ ہےلازمی ہیں ان کاادا کر ناضروری ہے،ا گرا دانہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ بکڑا جائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

#### حامله عورت کو بچول سمیت والد کے گھر حچوڑ نا

سوال:...ہمارے ہاں ایک رسم بدجاری ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہوتو اسے اس کا شوہر باپ کے گھر اور اگر باپ نہ ہوتو بڑے بھائی کے ہاں جھوڑ دیتا ہے،اوراس کے ساتھ اس کے تنین جار بچول کوبھی جھوز دیتا ہے،اورا ہے اس عرصے کا نان ونفقہ بھی نہیں دیتا کہاب جب تک بچہ پیدانہ ہوعورت اوراس کے بچول کی و مکھ بھال اس کے بھائیوں پرفرنس ہے۔اس رسم کی کیا شرقی حیثیت ہے؟

 <sup>(</sup>١) ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانًا. وفي الشامية: لو أصابها مرة واحدة لم يتعرض له لأنه علم أنه غير عنين وقت العقد بل يامره بالزيادة أحيانًا لوجوبها عليه إلّا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك. (شامي جـ٣٠ صـ٢٠٣).

 <sup>(</sup>٢) وينجب لمو فنات الإمساك. وفي الشنامية: كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكازًا. (شامي ج:٣ ص:٣٩)

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمر . .... فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفي بالرجل إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته. وفي رواية: كفي بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٩٠، باب النفقات وحق المملوك).

جواب:...شرعاً عورت كا نان ونفقہ شوہر كے ذہ ہے، بشرطيكہ عورت اس كے گھر ميں ہو۔ ہمارے يہاں يہ رواج جوكه آپ نے ذكركيا ہے، بہت غلط ہے كہمل كى حالت ميں عورت كو بمعہ بال بچوں كے باب يا بھائيوں كے گھر بھيج ديا جاتا ہے، اوراس صورت ميں عورت ميں مورت ميں عورت ميں اوراس رواج كو ختم كرنا جا ہے۔

#### شادی کے بعدسسرال کی طرف سے ملے ہوئے گھر میں رہنا

سوال:..شادی کے بعداڑ کے کولا کی کے مکان (جولا کی کے والدین نے دیا ہو) میں رہنا کیا ؤرست ہے؟ جواب:...اگرلڑ کی کے والدین نے لڑ کی کو مکان دیا ہے (اوراس کے نام کرایا ہے) تو لڑ کی مالک ہے، وور ہنے گی اجازت وے تو رہنا وُرست ہے۔ اور اگر داماد کے مطالبے پر داماد کے نام کرایا گیا، تو بیز بردیتی ہے، اس میں رہنا جائز نہیں، بلکہ لڑ کی کے والدین کو واپس کرنا ضروری ہے۔ (۳)

# گھریلوزِ ندگی کے مطحن مراحل کاحل

<sup>(</sup>۱) ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية وقرابة وملك ...... فتجب للزوجة بنكاح صحيح ....... على زوجها الأنها جزاء الإحتباس ...... ولو صغيرًا جدًّا في ماله ... الخ. (در مختار ج: ٣ ص: ٥٤٣، ٥٤٣، كتاب الطلاق، باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار، كتاب الهبة (ج: ٥ ص: ١٨٨) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا ....... وركنها هو الإيجاب والقبول ..... وحكمها ثبوت الملك للموهوب له .... وتصح بإيجاب كوهبت ونحلت ... إلخ. وفي شرح المحلة (ج: ١ ص: ٣١٣، رقم المادة: ٨٣ من كتاب الهبة) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض الكامل لأنها من التبرعات، والتبرع لا يتم إلا بالقبض. وفيه أيضًا (ج: ١ ص: ١٥٣ رقم المادة: ١١٩٢ من كتاب الشركة) كل يتصرف في ملكه كيف شاء.

 <sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا! ألا لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه. (مشكوة ص:٥٥٦).
 والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم ... إلخ. (رد المتار ج:٥ ص:٩٩، باب البيع الفاسد).

بلڈ پریشر ہوگیا، میری حالت اس وقت یہ تھی کہ پر بیزی کھانا تو بجائے خود عام کھانا بھی میسر نہ تھا، پچھ دن ہوئل سے کھانا پڑا، باآ خر
تیسری بارگھر سے نکلنا پڑا۔ میں نے ہرمر تبہ گھر سے نکل جانے کہ باوجود ما ہواری خرچہ بذریعیہ میں آرڈ ربیعیہ، مگراس کو انہوں نے وائہ س
کردیا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ میں ڈھائی سال سے یہال کراچی میں جھوٹے بھائی کے بال ہوں، گھر کوئی خط و کتابت بھی نہیں
ہے، میری زندگی پریشانیوں کا گہوار و بن چکی ہے، میں زندگی سے بیزار بوں، بار باشیطان نے خورشی کرنے کا خیال ول میں ڈالا، مگر
اللہ تعالی کاشکر ہے کہ ابھی تک تو ایسانہ بی کھے اندیشہ ہے کہ ایسانہ ہو کہ شیطان اپنی چال میں کا میاب ہوجائے اور میں کوئی غیرشری فعل کر بینچوں۔
فعل کر بینچوں۔

سمجھ نہیں آتا کہ زندگی کے بقیہ دن کیے گزریں گے؟ کیا کروں؟ کبال جاؤں؟ ہرطرف مصیبت و پریشانی ہی نظر آتی ہے۔ رشتہ دار بھی منہ پھیر گئے ہیں ،اب ذنیا میں میری کوئی نہیں س سکتا ، براہ کرم مجھے اب سمجے رائے کے لئے راہ نمائی فرماویں۔

جواب:...السلام علیم ورحمة الله! آپ کی پریشانی سے صدمہ ہوا، الله تعالیٰ آپ کوراحت وسکون نصیب فرماویں۔ آپ کا خودکشی کا وسوسہ تو بہت ہی غلط ہے، اس لئے کہ آپ کی ساری پریشانی تو بیوی بچوں کی جدائی اور بے وفائی کی وجہ سے ہے، کیا خودکشی سے آپ کو بیوی بچول کا اس کے بعد جوسزا ہوگی اس کے سے آپ کو بیوی بچول جا کمیں محے؟ یا جمیشہ کے لئے عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا؟ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد جوسزا ہوگی اس کے مقابلے میں آپ کوموجودہ حالت جنت معلوم ہوگی۔

ری آب کی پریشانی اس یہ محرف ایک ذات ہے ہوتا ہوا ہی کی بناپر ہے، انسان و نیا ہیں اکیلا آتا ہے، اور اکیلا ہی جاتا ہے، عمل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کا حقیق تعلق بھی صرف ایک ذات ہے ہو ایکن ہم لوگوں نے اللہ تعالی حقیق تعلق بھی صرف ایک ذات ہے ہو ایکن ہم لوگوں نے اللہ تعالی سے تعلق تو زُر محلوق ہے جو زُلیا، مرتے وقت بتا چلے گا کہ جن کوا ہے بھی کر ان سے تعلق جو زُاتھا، وہ محفی فریب تھا، دھو کا تھا، ور نہ ان میں سے کوئی بھی ایمانی جس ہے ہمیشہ کا تعلق جو زُاجا ئے۔ آپ خدا کا شکر سیجے کہ وُنیا کی بے ثباتی و بے وفائی اللہ تعالی نے آپ کومرنے سے پہلے ہی ظاہر کر دی، تا آئکہ زندگی کے جتنے کو ایمانی سے بیاجی میں آپ کو بلذ پریشر ہور ہا ہے، ذرا سو چنے کہ آخر کب تک آپ کے ساتھ رہیں گے؟ آپ خودگی کا سوچتے ہوں نہیں سوچتے کہ گویا ہیں وُنیا ہے زخصت ہوگیا تھا، گر اللہ تعالی نے زندگی کے چند کا ت و سے کر جمعے دوبارہ وُنیا ہی بھی دیا ہیں ایک تبیل تعبی دیا ہیں ایک تبیل ہیں ایک آپ کوکوئی قدر نہیں ۔ پوکھ آپ کے ساتھ رہیں ایک آپ کوکوئی قدر نہیں ۔ پوکھ آپ کے جسامان کراوں ۔ لیکن تجب ہے کہ آپ کے دل میں اب بھی زید، عمرہ گھے ہوئے ہیں اور اس نعم کری گھے کہ کوکوئی قدر نہیں ۔ پوکھ آپ نے جمھ پر اختاد کرتے ہوئے جمھ سے مخلصانہ مشورہ لیا ہے، اس لئے آپ کو میں نہا ہے، اس لئے آپ کو میں ایک تھا ہم کروں دیا ہوں :

ا:...آپ فورا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے لئے گھر چلے جائیں ، اور آپ کے پاس جوبھی روپیے جیسہ ہے ، اُس کا حساب اُن کے حوالے کر دیں۔

۲:...ان ہے صاف صاف کہردیں کہ میں نے آئندہ لمحات اپنے آپ کومردہ تبجھ کر گزارنے کا فیصلہ کرلیا ہے،اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ ندمیر الزائی جھکڑا ہے، نہ تمہاری کس بات کا مجھے رنج ہے، میں ایک جناز وہوں،خواہ اُسے جو جا ہوکرلو۔ انساآئندو زندگی میں پنج گانه نماز کی پابندی سیجئے ،اپنے اوقات ؤ عاواستغفار میں بسر سیجئے ،ؤنیا کی سی خوشی کوخوشی اورکسی رنج کورنج سمجھنا حجوژ دیجئے ۔

سمن بین میں میں ہے کہ میں اللہ تعالی سے راضی ہوں اس کی جانب سے جومعاملہ میرے ساتھ ہور ہاہے ، وہ سرایا خیر ہے اور میر کی مصلحت کا ہے۔

ن نیازیاد و تروقت مسجد میں گزار ہے ،اور کوئی ایند کا نیک بند وال جائے تو اُس کی صحبت میں بیٹھا کیجئے ،اور پیسجھئے کہ مجھ تزیاد و خوش بخت کون ہوگا جس کوالند تعالیٰ نے آخرت کی تیار کی میں لکا دیا ہے اور دُنیا کے تمام افکار ہے آزاد کر دیا ہے۔

۱:...میرایہ نطاب بیوی بچوں کو دکھاد ہجئے ،اگران میں انسانیت کی کوئی رمق ہوگی تو ان شا ،اللہ آپ کے پاؤں دھوکر پینے کواپنی سعادت مجھیں کے۔

ے:...میرے ان مشوروں برا گرآپ بیٹمل کیا تو مجھے اپنے حالات دوبار و لکھنے ، ورنہ ناط مجاز کر پھینک دیجئے ، اور جوجی میں آئے کیجئے ، والسلام!

ياسبان حق @ ياهوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# کن چیزوں ہے نکاح نہیں ٹو شا؟

#### شوہر بیوی کے حقوق نہ ادا کرے تو نکاح نہیں ٹو ٹاکیکن جا ہے کہ طلاق دے دے

سوال:...ہمارے ایک عزیز ہیں جو کہ عرصہ ٦ سال ہے کسی بیاری کی وجہ سے اپنی بیوی کے حقوق کی طرف تو جہ بالکل نہیں دے رہے۔ تقریبا٦ سال سے زیاد و ہو گئے ہیں ، کی رشتہ دار کہتے ہیں کہ ان کا نکاح نوٹ گیا ہے۔ ان کی بیوی شرم و حیا کی وجہ ہے کچھ بیس بولتی ۔لبندا آپ ہے گزارش ہے کہ اس بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں تحریر فرمائمیں کہ کیاوہ میاں بیوئ بن کر

جواب:...اس سے نکاح نہیں ٹوٹنا کیکن جو تخص بیوی کے حقوق ادانہیں کرسکتااس کے لئے اس عفیفہ کوقیدر کھناظلم ہے، اس لئے اگر بیو<mark>ی اس مخص ہے آزادی جا</mark> ہتی ہوتو بیوی کے خاندان کے لوگوں کو جا ہے کہ شرفاء کے ذریعیہ شوہر ہے کہلا کمیں کہا گروہ بیوی کے حقوق ادانہیں کرسکتا تواسے طلاق وے دے۔

# شوہر کے پاگل ہونے سے نکاح ختم نہیں ہوتا

سوال: ... میں نے ایک ایسی عاقل و بالغ عورت ہے آج ہے تقریباً ۳ سال پہلے جائز طور پرنکاح کیا جس کا پہلاشو ہرا پنا ہوش وحواس کھو چکا تھا، اور وہ عورت بے سہاراتھی۔ اس لئے جب و وشخص پاگل خانے میں داخل کرادیا گیا تو میں نے اس عورت کے ساتھ کوا بول کی حاضری میں نکاح کرلیا۔ لیکن اب میں سال بعد مجھے لوگ طعنہ دیتے جیں کہ میں نے غلط نکاح کیا ہے اور وہ شخص جو پاگل ہو چکا تھا اب واپس آگیا ہے۔ آپ حدیث وفقہ کی روشن میں جواب دیں کہ میرا نکاح جائز تھا یا نہیں؟ آپ کی جین نوازش ہوگی اور سائل کو دِلی سکون حاصل ہوگا۔

جواب : .. محض شوہر کے پاگل ہوجائے سے نکاح نہیں نوٹ جاتا ، البت اگر عورت کی ورخواست پر عدالت ننخ نکاح کا فیصلہ

(١) ويبجب لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا أو شكارًا. (شامى ج:٣ ص:٢٢٩، كتاب الطلاق، أيضًا: هداية ج:٢ ص: ٣٢١، باب العنين وغيره).

(٢) وإذا كان الزوج عنينًا أجله الحاكم سنة فإن وصل إليها فيها والا فرق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك ..... فإذا مضت المدة ولم يصل إليها تبيّن أن العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالإحسان ... إلخ. (هداية ج:٢ ص: ١٣٢١، باب العنين وغيره).

کردے تو خاص شرا نط کے ساتھ فیصلہ بھے ہوسکتا ہے، اور عورت عدت گز ار کر دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ آپ نے پاکل کی بیوی سے بطورِخود جو نکاح کرلیا تھا یہ نکاح سیحے نبیں ہوا، آپ کواس ہے فورا علیحد گی اختیار کرلینی جا ہے اوراس غلط روی پر دونوں کوتو ہے بھی کرنی جائے، بیورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، اس سے طلاق لینے اور عدت گزار نے کے بعد دُوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ گناہ ہے نکاح نہیں ٹو شآ

سوال:...ہم نے ساہے کہ اگر کوئی صحف کا ناہنے وقت گانے سے لذت حاصل کرے بینی حالت بخودی میں جمومنا یالبرانا شروع كرد ك تواس كا نكاح نوث جاتا ہے، كيابيہ بات دُرست ہے؟

اوراس کا نکاح بھی نوٹ جاتا ہے۔

# فارم میں'' میں شادی شدہ ہیں ہوں'' ککھنے کا شادی پر اُٹر

سوال:...اگرکوئی شادی شدہ مخص کوئی فارم بھرتے ہوئے یہ لکھے کہ:'' میں نے شادی نبیس کی ہے' یا کوئی ہو جھے تو یہ کہے کہ: " میں نے نکاح نہیں کیا ہے" تواس کے نکاح پرکوئی اثر پڑے گا؟

جواب: مجموت بولنے سے نکاح نہیں نو شا۔

## قرآن اُٹھا کر کہنا کہ' میں نے دُوسری شادی نہیں گی''اس کا نکاح براثر

سوال:...میرےایک دوست نے ایک مورت ہے کورٹ میں ؤ وسری شادی کی ہے. چونکہ پہلی بیوی کرا چی میں رہتی تھی ، اس لئے اسے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، بعد میں جب بیراز کھلاتو میرے دوست کی پاکستان آیہ پراس کی پہلی بیوی اس سے خوب لزی اوراس نے کہا کہتم قرآن پاک ہاتھ میں اُٹھا کر کبو کہ میں نے دُ وسری شادی نبیس کی ، بیصاحب دُبی واپس آ کر پھر دُ وسری بیوی کے ساتھ رہنے تکے۔ چھوممہ بعد پہلی بیوی کود و ہارہ علم ہوگیا ،ان صاحب نے حقیقتا وُ دسری شادی کرلی ہے، وہ وُ بن آئی اور پھرا پے شوہر سے کاذ آرائی پرآمادہ ہوئی۔ شوہرنے دوبارہ قرآن کی شم کھا کراپی پہلی بیوی کویقین دِلانے کی کوشش کی ،اورساتھ ہی دُوسری بیوی کوکہا کہتم مہلی بیوی کوفون کر کے کہو کہ میں ہی وہ عورت بول رہی ہوں ، میں نے آپ کے شوہر سے شادی نبیں کی ، بلکہ ہم صرف دوست

 <sup>(</sup>١) وإذا كنان بالنزوج جنبون أو بنرص أو جندام فلا خيار لها كذا في الكافي قال محمد: إن كان الجنون حادثًا يؤجله سنة كالعنبة ثم ينخير الممرأة بعد الحول إذا لم يبرأ، وإن كان مطبقًا فهو كالجب وبه ناحذ، كذا في الحاوي القدسي. (فتاوي عالم كيرى ج: ١ ص: ٥٢٦). تغميل كے لئے الماحظة بو: العيلة الناجزة ص:٥٩٢٥١ طبع دارالاشاعت كراجي.

 <sup>(</sup>٢) من اعتقد الحرام حلالًا ..... فإن كان دليله قطعيًا كفر. (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٣).

٣) ما يكون كفرًا إلىفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النِكاح ...إلخ. (الدر المختار مع رد الحتار ج:٣ ص:٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد).

جیں۔ وُ وسری بیوی نے ایسا بی کیا۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ ان صاحب کے اس طرح قر آن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہنے اور قر آن کی قشم کھانے سے کہ میں نے وُ وسری شادی نہیں کی ، وُ وسری بیوی سے نکاح قائم ہے یانبیں؟

جواب:..اس کہنے سے نکات نتم نبیں ہوا، بلکہ اس کے ذہبے جھوٹ کا گناہ ہوا، اور اس کا کوئی کفارہ سوائے اللہ ہے معافی ما نگنے کے نبیں ہے۔ (۱)

## كيا دُانس كرنے سے نكاح توث جاتا ہے؟

سوال:... ہمارے علاقے میں بیہ بات عام ہے کہ اگر کسی شادی شد وعورت نے کسی شادی میں ڈانس کیا تواس کا نکات نو ن سیا، جبکه شادی اینے خاندان کے کسی لز کے کی ہو۔ اگر واقعی نکات نوٹ گیا تو میاں بیوی کوکیا کرنا جا ہے؟

جواب:...شادی میں ڈانس کرنے ہے نکاح تو نہیں نو نتا ،گریا فعل حرام ہے، اور گناو کا باعث بھی ،اس ہے تو بہ

#### بیوی کو بہن کہدر ہے سے نکاح نہیں ٹو شآ

سوال: بنلطی ہے اوراَزراہِ نداق بیوی کو بہن کہدو ہے ہے نکاح کی شرعی حیثیت کیارہ جاتی ہے؟ جواب: بیوی کوبہن کہدو ہے ہے نکاح نبیل ٹو ٹما ،گرایسے بیبود والفاظ بکنا ناجا تز ہے۔ (<sup>(۳)</sup>

# بیوی اگرخاوند کو بھائی کہہ دے تو نکاح نہیں ٹوشا

سوال:...ایک دن میں اور میری بیوی دونوں باتیں کررہے تھے کہ میری بیوی نے غلطی ہے مجھے بھا کی کہددیا ، ہمارا نکات تو

جواب:..اس سے نکاح نہیں نوٹنا۔

#### قصداً ياسهوا شو مركو " بها كي" كهنا

**سوال:...میری بیوی کسی جگہ لے جائے کی التجا کر رہی تھی اور ناوانی میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ بھائی ہونا! مجھے فلال جگہ** 

<sup>(</sup>١) "ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيمًا" (النساء: ١١٠).

 <sup>(</sup>٢) (وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التاويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل. واستماعه كالرقص والسخرية ...... فإنها كلها مكروهة، لأنها زي الكفار. (رد المحتار ج:٦ ص:٣٩٥، كتاب الحظر

٣) فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه، وفيه حديث رواه أبوداؤد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا اخية فكره ذلك ونهي عنه. (شامي ج:٣ ص: ٣٤٠، باب الظهار).

<sup>(</sup>۳) ایشاً۔

لے جاؤ۔ بیاس کا سوالیہ انداز تھا، بعد میں سخت شرمندگی ہوئی کہ اپن زبان سے بے ہود والفاظ کبہ بیٹی ، چونکہ بیحرام حلال کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ،اگر کفار والازم ہوگیا ہے تو عورت چونکہ بیار بھی ہے، اس لئے وہ سلسل روز ہے بھی نبیس رکھ سکتی اور وُ وسرایہ کہ پچھ عرصہ بعد وضعِ حمل بھی ہے۔

جواب:...اس کے معالیٰ ' کہنے ہے کچھنیں ہوا، نہاس پر کوئی کفار ولا زم آیا ،ا اُرقصدا کہا تھا تو ہُری ہات کہی ،اورا گرسبوآ ۔ نکل گیا تھا تو معاف ہے۔

# شوہراور بیوی کاایک وُ وسرے کو بہن بھائی کہنے ہے نکاح پراُٹر

سوال:...اگرعورت خاوند کو بھائی کہہ د ہے، یا خاوندعورت کو'' بہن'' کہدد ہے تو کیا نکات نوٹ جاتا ہے یانہیں؟ جواب:...اس سے نکاح نہیں ٹو ٹنا۔ <sup>(۲)</sup>

# خاوندکو' بھائی'' کہنے سے نکاح پرکوئی اثر نہیں ہوا

سوال:...ایک عورت نے اپنے خاوند کو تین چارمرتبہ بھائی کہا کہ آج ہےتم میرے بھائی ہواور میں تمہاری بہن۔اب آ پ بتا کیس کہا<mark>ن کا نکاح رہا</mark>یا ٹوٹ گیا؟ اس نے ایک ہی دن میں اپنے خاوند کو بھائی نہیں کہا بلکہ دو، دو دِن جھوڑ کراس نے اپنے

جواب: بیمورت کے اپنے شو ہر کو بھائی کہنے ہے نکاح نہیں ٹو ٹما ،عورت کو ایسے الفاظ کہنا جائز نہیں ،مگر زکاح پر ان الفاظ کا کوئی اٹر نہیں ہوگا۔

#### اولا دیسے گفتگومیں بیوی کو'' اُمی'' کہنا

سوال:...اکٹرلوگوں کی بے عادت دیکھنے میں آتی ہے جب بچہ اپنے باپ سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے تو باپ بچے سے کہتا ہے:'' جاؤ بیٹا! اَی ہے لےلو' یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ:'' جیٹے! اپنی اَمی کے پاس جاؤ''،'' جیٹے! اَمی کہاں ہیں؟'' جبکہ بیوی کو ماں

(٣٠٢٠١) ويكره قوله أنت أمّي ويا إبنتي ويا أختى ونحوه، (قوله ويكره إلخ) ...... وينبغي أن يكون مكروهًا، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه، وفيه حديث رواه أبو داؤد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لإمرأته يا أخية فكره ذالك ونهي عنه. ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه، ولو لا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار. (رد انحتار مع الدر المختار ﴿ جِ:٣ صُ:٣٤٠)، بناب الظهار). أيضًا: وفي فتح القدير ﴿جِ:٣ صُ:٣٣٠، طبع بيروتُ) كتاب الظهار: فقد صرحوا بـأنّ قـولـه لـزوجته يا أخيّة مكروه. وفي حديث رواه أبو داؤد عن أبي تميمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يـقـول لإمـرأتـه يـا أخيّـة، فكره ذالك ونهني عنه، ونحن نعقل أنّ معنى النهي هو أنه قريب من لفظ تشبيه انحلّلة بالحرمة الـذي هـو ظهـار، ولـو لَا هنذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار، لأن التشبيه في قوله: أنت أمّي أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ أُخيَّة في ينا أُخيَّة إستعارة بلا شك وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث المذكور أفاد كونه ليس ظهارًا ...... ومثله أن يقول لها: يا بنتي، أو يا أختى ونحوه. كنے سے نكاح نوث جاتا ہے، تو كيااس فتم كے الفاظ بولناؤرست ہے؟

، **جواب:...اس سے بچے** کی امی مراد ہوتی ہے، اپنی نہیں۔اور بیوی کو' اُمی'' کہنا جائز نہیں، لیکن ایسا کہنے ہے 'کا ت نہیں ٹو ٹیا۔ <sup>(۱)</sup>

# اینے کو بیوی کاوالد ظامر کرنے سے نکاح تہیں ٹوٹا

سوال:...زیدنے سرکاری پلاٹ حاصل کرنے کی نیت ہے اپنی بیوی کواس کے حقیقی ماموں کی بیوہ ظاہر کیا اورخود کواپنی بیوی كا والد، كيونكه زيدكي عمرا بني بيوى كے والدجتنى ہے، اس طرح زيد نے حكومت سے بلاث حاصل كر كے اس كوفر وخت كرديا، اب مندرجه ذیل أمور کی وضاحت مطلوب ب:

الف:...کیاان حالات میں زید کااٹی بیوی ہے نکاح برقرار ہے؟

ب:... کیاتجد پرنکائ کی ضرورت ہے؟

ج: ..اس ناپند يده طريقے سے حاصل كرده رقم جائز ہے يانا جائز؟

دن شرک اور فقهی نقطهٔ نگاه ہے زید کا پیعل کیسا ہے؟ جبکہ زید جاجی اور بظاہر ندہبی بھی ہے؟

**جواب: ... بیتو ظاہر ہے کہ زید ج**ھوٹ اور جعل سازی کا مرتکب ہوا، اور ایسے غلط طریقے ہے حاصل کر د ہ رقم جائز نہیں ہوگی۔ الیکن اس کے اس تعل ہے نکاح نبیس نو ٹا ،اس کے تجد ید نکاح کی ضرورت نبیس۔

#### بيوى كو" بني" كهه كريكارنا

سوال:...کوئی شوہراپی بیوی کو ارادی یاغیر إرادی طور پر بار بار' بیٹی' کہدکر پکارے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا قائم

جواب:..اس سے نکاح تونہیں ٹو ننا ہگر بڑی لغوحرکت ہے۔

#### سالی کے ساتھوز ناکرنے سے نکاح نہیں ٹوشا

سوال:...اگرکسی مخض نے اپنی سالی بعنی بیوی کی سنگی بہن کے ساتھ قصداً زنا کیا ہوتو اس سے اس کے نکاٹ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اگر نکاح نوٹ جاتا ہے تو تجدید کیے ہوگی؟ سزایا کفارہ کیا ہے؟

(۱) مخرشته منعے کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔

(٢) "وَلَا تُتَأَكُّلُوا اَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (البقرة: ١٨٨). قال الإمام البغوى تحت هذه الآية: (بالباطل) بالحرام يعني بالربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة ونحوها. (تفسير معالم التنزيل ج:٣ ص:٥٠، طبع حقانيه).

٣) ويكره قوله انت أمّي ويا ابنتي ويا أختى ونحوه. (قوله ويكره إلخ) ...... وينبغي أن يكون مكروهًا فقد صرحوا بأن قوله لزوجته ينا أخينة مكروه، وفيه حديث رواه أبو داوُد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول لامرأته يا أخبة فكره ذالك، ونهى عنه. (رد المحتار مع الدر المحتار ج: ٣ ص: ٣٤٠، باب الظهار، طبع سعيد). جواب:...سال کے ساتھ منہ کالا کرنے ہے بیوی کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔ (۱)

# لڑکی کا نکاح کے بعد کسی دُ وسرے مردے محوِخواب ہونا

سوال:...اگرلژ کی نکاح ہونے کے بعد کسی وُ وسرے مرد ہے محوِخواب ہوتو کیااس کا نکاح برقر اررہے گا؟ جواب : ..عورت کاکسی کے ساتھ منہ کالا کرنے سے نکاح نہیں ٹو نتا ،اس لئے نکاح باتی ہے۔ (r)

# بیوی کے ساتھ غیر فطری قعل کرنے کا نکاح پرائر

سوال:...بیوی کے ساتھ غیر فطری مباشرت کرنا کیسا ہے؟ آیااس سے نکاح نوٹ جاتا ہے یا محض گناہ ہے؟ جواب :... بیوی سے غیرفطری فعل بنصِ حدیث موجب ِلعنت ہے، تاہم اس سے نکاح نبیں ٹو نما ، اس کا کفارہ صرف تو بہ

# بیوی کا وُودھ یمنے ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی

سوال:..الیک فخص کی شادی ہوئی ہے،اس کے دو بچ بھی ہیں،اگروہ کسی وقت بھی جوش میں آ کراپی بیگم کا دُودھ منہ میں لے لیتا ہے، ذورہ بی<del>یانبیں ہے</del>، پایہ کہ ذورہ ہے بینبیں تواس کے متعلق کیا خیال ہے؟ آیااس کا نکا<mark>ح با</mark>تی رہتا ہے پانبیں؟اس مخض کو یہ بھی معلوم نہیں کے آیاس کے کاح میں کوئی فرق پڑتا ہے یانہیں؟ اگر نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو گنبگار ہوایانہیں؟ براہ کرم تفصیل

یں۔ جواب: بیوی کا دُودھ بینا حرام ہے، گراس سے نکاح نئے نہیں ہوتا، کیونکہ دُودھ کی وجہ سے جوحرمت پیدا ہوتی ہے، اس کے لئے بیشرط ہے کہ بچے نے دُودھ دو، ڈھائی سال کی عمر کے اندر پیاہو، بعد میں ہے ہوئے دُودھ ہے حرمت پیدانہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>١) وفي الخلاصة: وطي أخت امرأته لا تحرم عليه امرأته. (درمختار ج:٣ ص:٣٣، فصل في اغرمات).

<sup>(</sup>٢) قوله: والمزني بها لا تحرم على زوجها فله وطؤها بلا استبراء عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها ما لم يستبرئها كما مر في فصل الحرمات. (شامي ج:٣ ص:٥٢٧). قال في البحر: لو تزوّج بامرأة الغير عالمًا بذَّلك و دخل بها لا تجب العدّة عليها حتّى لا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتي لأنه زني والمزني بها لا تحرم على زوجها. (شامي ج:٣ ص:٥٠).

٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتي امرأته في دبرها. (مشكواة ص:٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) ولم يبسح الإرضباع بعد مدته لأنه جزء آدمي والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح. (در مختار ج:٣ ص: ٢١١ باب الرضاع، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) مص رجل ثدی زوجته لم تحرم. (در مختار ج:۳ ص:۲۲۵ باب الرضاع).

<sup>(</sup>١) . هو لغة وشرعًا مص من ثدى ادمية خرج بها الرجل والبهيمة في وقت مخصوصٍ وذلك انه بعد المدة لا يستمي رضيعًا نص عليه في العناية وهو حولان. (شامي ج:٣ ص: ٢٠٩ باب الرضاع).

# ناجائز حمل والی عورت کے نکاتے میں شریک ہونے والوں کا حکم

سوال: ...ا یک لڑی ہے جس نے غیر شرق کام (زنا) کیا جس سے وہ حالمہ ہوگئی، اس معاطے کاعلم صرف اس کی والدہ کو ہے اور سی کو بھی نہیں۔ اس کی والدہ نے اس کی شادی کردی جبکہ نہ تو لڑک کے والد کوعلم اور نہ بی لڑکے والوں کوعلم ہے، گرشادی کے بعد لڑکے والوں کوعلم ہو گیا ، انہوں نے اس کو جبوز دیا ، اوگوں کا کہنا ہے کہ اس شادی میں جو بھی شریک ہوا ، خواہ و ولڑ کے والوں کی طرف سے یالڑکی والوں کی طرف سے یالڑکی والوں کی طرف سے یالڑکی والوں کی طرف میں اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کمیں۔ کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کمیں۔ کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کمیں۔ کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کمیں۔ کیاان سب کا نکاح ٹوٹ گیا ؟ اور وہ اپنا نکاح دوبارہ پڑھوا کمیں ؟

جواب: بہس لڑکی کو ناجائز مل ہو ہمل کی حالت میں بھی اس کا نکاح سیح ہے، اس لئے اس کے نکاح میں شرکت کرنے ہے کہ کا نکاح نہیں نو نا۔ (۱)

#### كيادارهى كانداق أرانے سے نكاح تو ث جاتا ہے؟

سوال: اکیادار حی کانداق أزائے سے نکاح نوٹ جاتا ہے؟

جواب: ... جی بان! دار هی اسلام کا شعار اور آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کی سنت واجبہ ہے۔ اور آنخضرت سلی الغدمنیه وسلم کی سنت اور اسلام کے سمی شعار کا غداتی اُڑا نا گفر ہے، اس لئے میاں بیوی میں ہے جس نے بھی واڑھی کا غداتی اُڑا یا ووا یمان سے فارج ہو گیا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس کوا! زم ہے کہ اس سے تو بہ کرے، اپنے ایمان کی تجد پدکر ہے اور دو بارہ نکاح کرے۔ (م

(۱) وضح نكاح حبلي من زني وإن حره وطؤها و دواعيه حتى تضع. (در مختار ج:٣ ص.٣٨، فصل في الخرمات). وعلى هـذا يـخـر ج ما إذا تزوج إمرأة حاملًا من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد للكن لا يطؤها حتَّى تضع. (البدائع الصنائع ج:٢ ص.٢١٩، كتاب النكاح، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة ..... وفي رواية إعفوا الله على المسلمين النبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقيل المدين (شرح الكامل للنووى على مسلم ج: ١ ص ٢٨٠١). وفي المرقاة (ج: ٣ ص ٢٥٥) كتاب الترجل: الفطرة أي فطرة الإسلام خمس، قال القاضي وغيره فسرت الفطرة بالسنّة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت الشرائع ... إلخ ... (٣) وفي الظهيرية من قال لفقيه أخذ شاربه ما أعجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشّارب ولفّ عرف العمامة تحت الذّقن يكفر الأنباء وتحق بالعلماء وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء الأن العلماء ورثة الأنبياء وقص الشّارب من سنن الأنبياء فتقييحه كفر بلا إختلاف بين العلماء. (شرح فقه اكبر ص ٢١٣ طبع دهلي). قال: ولاعتبار التعظيم المنافي للإستخفاف كفر الحنفية بالفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المتهتكين لدلاتها على الإستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدًا بل بالمواظبة على ترك بألفاظ كثيرة، وأفعال تصدر من المتهتكين لدلاتها على الإستخفاف بالدين كالصلاة بلا وضوء عمدًا بل بالمواظبة على ترك خلقه أو إحفاء شاربه اهد (شامي ج: ٣ ص ٢٢٢٠ طبع سعيد كراچي). هذا إستهزاء بحكم الشرع والإستهزاء بحكم من أخر جعل بعض العمامة تحت أحكاء الشرع كفر (شرح فقه اكبر ص ٢٠٠٠).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (شامي جسم ص:٢٣٤، باب المرتد، طبع سعيد).

## میاں بیوی کے الگ رہنے سے نکاح مہیں ٹو شا

سوال:...میرے ایک عزیز سات سال سے غیر ملک میں آباد ہیں ، ان کی بیوی پاکستان میں ہے ، ایک سال ہوا پاکستان آئے تھے ، گمر نارانسکگی کی وجہ سے بیوی سے ملاقات نہیں کی ، یعنی سات سال سے بیوی کی شکل نہیں دیکھی ۔ آپ قرآن وسنت کی روشن میں جواب دیں کہ دونوں میاں بیوی کا نکاح فسخ تونبیں ہوا؟

جواب:...میاں بیوی کے الگ رہنے ہے نکات نہیں ٹو ٹنا،اس لئے اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو وو دونوں بدستور میاں

# الله تعالیٰ کوئر ابھلا کہنے والی عورت کے نکاح پرائر

سوال:...اگرکوئی عورت اپنا کوئی کام نہ بننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو.. نعوذ باللہ...ئرے کلمات ( یعنی گالی گلوچ) کے ساتھ یاد کرتی ہے تو ایسی شخصیت ہے بات چیت کرنا تھے ہے یانہیں؟ اور اس کے اس نعل کا اس کی از دواجی حیثیت پرکوئی اثر تو ن

جواب:...الله تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ ہے وہ عورت مرتد ہوگئی، اوراس کا نکات ٹوٹ گیا،اس کو چاہئے کہ اس ہے تو بہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح بھی دوبار ہ پڑھایا جائے۔

'' میں کا فر ہوجا وَل ، گی'' کہنے والی عورت کا نکاح ٹوٹ گیا، تجدید ایمان کر کے دوبارہ نکاح کرے

سوال:...میری اورمیری بیوی کی ایک دفعه زبان کی لژائی ہوئی ، کافی تحمرار ہوگئی ، گالی گلوچ بھی کافی ہوگئی ، اصل مسئلہ بیہ یو چھنا ہے کہ اس لڑائی ہے پہلے ہم دونوں نے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی تھی ہڑائی کے دوران ہی غضے میں میری اہلیہ یہ کہنے تگی:'' میں کا فر بوجاؤں گی، میں یبودی ہوجاؤں گی' یابیالفاظ کیے کہ:'' آئندہ میں مسلمان نبیس رہوں گی ، کا فراور یبودی ہوجاؤں گی ،نمازاور قرآن نہیں پڑھوں گی۔'اس غضے کے دوران میں نے اسے سمجھایا کہاڑائی اپنی جگہ، گمراس قشم کے الفاظ نہ نکالوا ہے منہ ہے ، جبکہ جذبات کی کیفیت میں مزید ؛ وتنین دفعہ اس نے بہی الفاظ وُ ہرائے۔غصہ مختندا ہونے کے بعد بہر حال اس کوخود ہی احساس ہوااور صبح کی نماز بھی ہم دونوں نے اوا کی ہے،اس کے بعداییاموقع الحمد بتدہیں آیا۔

مئنہ بیمعلوم کرنا تھا کہ اس کا ایسے کہنے ہے ہمارے نکاح پرتو کوئی اثر پڑا ہے کہبیں؟ کمبیں ہمارا نکاح تونبیں ٹوٹ گیا؟

<sup>(</sup>١) إذا وصف الله بسما لَا يليق به أو سنحر إسمًا من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعدًا أو وعيدًا كفر. (فتاوي بزازية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٢٣، كتاب السير، الثاني فيما يتعلق بالله تعالى، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>۴) ﴿ يَكِفُ لِزَيْتُ صَعْحِ كَا حَاشِيهُ بَهِ مِهِ ۗ

فرض کیا بیتھے یا دنیں ،اگراس نے بیالفاظ اس وقت ہے ہوں کہ میں آج سے کافر ہوں یا یوں کے کہ میں کافر ہوں آئندہ نماز قرآن نہ پڑھوں گی ،ان دونوں صورتوں کا آپ جواب دیں گے۔اگر نکاح ٹوٹ کمیا ہے تو تجدید نکاح کیا ہم دو گواہ میرے علاوہ ایک بیوی کا ویل اور ذوسرے دو گواد کافی ہوں گے ،اور نے نکاح میں کیا ہمیں دوبارہ مبرر کھنا پڑے گا؟ یا صرف تجدید نکاح کی ضرورت ہوگی؟ میں بہت پریشان ہوں۔

(۱) جواب:...جوش کے کہ:'' میں کا فربوں''یا کے کہ:'' میں کا فربوجاؤں گا''ووای وقت ایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ فوراً تو ہے کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، نکاح کی تجدید کرے، اورا کر جج کیا ہوا ہے تو وہ باطل ہوگیا، بشرطِ استطاعت دوبارہ حج بھی کرے۔ (۳)

۶:...دوعاقل بالغ مواہوں کے سامنے (خواہ وہ اپنے عزیز ، بلکہ بننے ہی ہوں ) میاں بیوی دو بارہ اِ بجاب وقبول کرلیں اور کچھ مبرجھی طے کرلیں ،بس نکات ہو گیا۔

ساند... ورتوں پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ غضے میں اول فول بک دین ہیں، اس لئے گھر میں اس کی فو بت نہیں آئی

چاہنے ، میاں ہوئی کے درمیان بحث و تکرار تو روز مر ہ کی چیز ہے، لیکن اس بحث کو اس صد تک طول ندد یا جائے کہ ایک فریق اشتعال میں

آکر نازیبا الفاظ بکنے گئے۔ اگر نظر آئے کہ لڑائی غیر ضروری طور پرطول تھنچی رہی ہے اور ہرفریق '' آخری فتح '' تک غضے اور اشتعال

کے اسلح کا استعال کرتارہ ہے گا تو ایک فریق کو چاہنے کہ فور آ بتھیا رؤال کر پہپائی اِختیار کر کے سکوت اِختیار کر لے، بلکہ مناسب ہے کہ

مجلس برخاست کردی جائے۔ ورنہ بسا او قات ایا ہوگا کہ عورت آخری بتھیار اِستعال کرے گی: '' مجھے طلاق دو، ای وقت دو، فور ا

دو!'' اب اگر مرد بھی اپنی بہاوری کے جو ہر دِ کھانے پر آ جائے تو تمین طلاق دے کر نگاح کو برخاست کردی جائے ،ٹریفک یک

رو کیں گے اور مولو یوں سے فتو ہے ہو چھتے بھریں گے۔ اس لئے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی مجلس برخاست کردی جائے ،ٹریفک یک

طرفہ کردی جائے کہ ایک فریق جو بچھے بھریں گے۔ اس لئے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی مجلس برخاست کردی جائے ،ٹریفک یک
طرفہ کردی جائے کہ ایک فریق جو جھے بھریں گے۔ اس لئے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی مجلس برخاست کردی جائے ،ٹریفک یک
طرفہ کردی جائے کہ ایک فریق جو بھی بھر تھی ہو سے کے دیا جائے ، دُوسر افریق میر بلب بوجائے اور وہ اس سے خاموقی کے ساتھ اُنھ کے کہ ایک جو بر متحل انشد علیہ وہائے اور وہ اس سے خاموق کی صبر وہائے ۔ اشتعال کے موقع پر صبر وقع ہے میں جو ایک اور شاور وہ کے ۔ '' پہلوان وہ نہیں جو جائے ۔ اشتعال کے موقع پر صبر وقع ہو سے کہ این بہادری ہے۔ آخضرت صلی انشد علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ :'' پہلوان وہ نہیں جو

<sup>(</sup>۱) وفي الجواهر، من قال لوكان كذا غذا والاكفر، كفر من ساعته. وفي الحيط: من قال فأنا كافر أو فأكفر، يعني في جزاء الشرطيه المبتدأة أو مطلقًا قال ابو القاسم هو كافر من ساعته ....... ومن قال: أنا برث، من الإسلام قيل يكفر هكذا في النسخ وهو غير صحيح إذ يكفر في هذه الصورة بلا خلاف. (شرح فقه الأكبر ص:٢٢٦، ٢٢٠، طبع مجتبائي دهلي). قال: هو يهودي أو نصراني لأنه رضا بالكفر وهو كفر وعليه الفتوئ. (جامع الفصولين ج:٢ ص: ٢٠١).

 <sup>(</sup>۲) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار مع رداغتار ج: ۳ ص: ۲۳ ، طبع ايچ ايم سعيد). وإن كانت نية الوجه الذي يوجب التكفير، لا تنفعه فتوى المفتى، ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذالك وتجديد النكاح بينه وبين إمرأته. (الفتاوى التاتارخانية ج: ۵ ص: ۵۸ ، كتاب أحكام المرتدين، طبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>٣) (وما أدرى منها فيه يبطل، ولا يقضى) من العبادات (الا الحج) لأنه بالردة صار كالكافر الأصلى، فإذا أسلم وهو غنى فعليه الحج فقط. (درمختار ج:٣ ص:٣٥٣ باب المرتد).

ذوسرے بہلوانوں کو بچپاڑ دے، بلکہ بہلوان وہ ہے جو غضے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے۔''مرد کی بہادری یہ ہے کہ وہ بیوی کی باتوں سے محتمعل نہ ہو۔ اکٹر الدا باوی کے بقول:

#### المبرنه دب سکے برنش کی فوج ہے کیکن شہید ہو گئے کی لی کی نوج سے

میرے ایک بزرگ دوست بتاتے تھے کہ ہم تو نازک مزاجی فطرت ہے لیے گے آئے تھے، ہماری اہلیمحتر مدنزا کت مزاج ہم ہے بھی جارقدم آ مے،روز گھر میں اکھاڑا جمیا،اورمیدانِ کارزارگرم ہوتا، بالآخر میں نے اپنے بیرومرشد حضرت ڈاکٹر عبدالی عار فی نور الله مرقدهٔ مصورت حال عرض كى ، اور اس مرضِ جال سل كا مداوا جام ، حضرت نے ذرا تأل كے بعد فرمايا: " ثريفك كيطرف كردو' 'يعني وه بولتي رہے ہتم نه بولو،بس و ه دِن اورآج كا دِن سارا جُفَّرُ اختم ہو گيا ،اگر جواب نه مطے تو اكيلا آ وي كب تك بولتار ہے گا...؟

#### مرتد ہونے والے کے نکاح کی حیثیت

سوال:...میری بھانجی جوامریکا میں ہے،اس کی شادی کو پانچ سال کا عرصہ ہو چکا ہے،اب اس کا شوہرا جا تک قادیا نی ہوگیا ہے۔ میری بھانجی نے انہیں سمجانے کی بہت کوشش کی الیکن اس کا کہنا ہے کہتم اپنے عقیدے پر رہو، میں اپنے عقیدے پر رہوں گا۔ اور اس مسئلے پروہ کسی کی بات بھی ماننے کے لئے تیارنہیں ہے۔ امریکا میں میرے بھانجے اور بہنوئی نے ایک عالم وین سے معلوم کیا تو انہوں نے بہی کہا کہ میری بھانجی اس مخص کے ساتھ نہیں رہ عتی۔اب وہ اپنی بڑی بہن کے پاس ہے،اب میری بها بحی کوکیا کرنا جاہے؟

جواب: ... ان قادیانی ہونے کے بعد و مخص مرتمہ ہوگیا، اور آپ کی بھانجی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی ، اور ان کا اس مخص کے ساتھ ر بنا شرعاً جا ئرنبیں۔ ووا پناسامان اس مخص سے واپس لے لیں اور بیج بھی۔

٣:...اگر وہ تخفس قادیانی عقیدے سے تائب ہوجائے اور معجد میں جاکر کسی عالم دین اور پوری مسلمانوں کی جماعت کے سامنے اس کا إقر ارکرے کے'' میں قادیانی ہو گیا تھا الیکن میں اب اس ہے تو بہ کرتا ہوں اور مرز اغلام احمد قادیانی پرلعنت بھیجتا ہوں۔''اور

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. (مشكوة ص:٣٣٣، باب الغضب).

 <sup>(</sup>٢) وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السُّنَّة المتواترة الله لا نبي بعده ليعلموا ان كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذَّاب أفَّاك دجَّال ضالَ مضلَّ. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٩٣ طبع سهيل اكيدُمي). ولنكن صرحح في كتاب المسايرة بالإتفاق على تكفير المخالف فيما كان من اصول الدين وضرورياته. (رد المحتار ج:٣٠٠ ص:٣٦٣ باب المرتد، كتاب الجهاد).

<sup>(</sup>٣) وارتبداد أحدهما أي الزوجين فيسخّ، فلا ينقض عددًا، عاجلٌ بلا قضاء. (الدر المختار مع الرد المعار ج:٣ ص:٩٣١، باب نكاح الكافر، أيضًا: فتاوى عالمكيري ج: ١ ص: ١٩٩١، الباب العاشر في نكاح الكفار).

مسلمانوں کواس بات کا یقین ہوجائے کہ میخص سیا ہے،اور میخص قاد یا نیوں سے قطع تعلق کردے تو آپ کی جمانجی کا نکاح دو بارہ اس سہ

#### " میں کا فرہوں" کہنے سے نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال: ...عشاء کی نماز ہے واپس اوٹا تو دیکھا کہ بیوی بستر پرلیٹی ہوئی ہے، میں نے اس خیال ہے کہ بیوی بغیرعشاء کی نماز کے سوکٹی ہے، ذراغضے کے انداز میں کہا کہ:''تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی؟'' چونکہ وہ پہلے بی کسی بات پر ناراض ہوکرلینی تھی اس كئے اس نے غضے میں جواب و ياكہ: '' میں كافر ہول''،جس كا مطلب لہج سے بينكانا تھاكہ' كيا ميں كافرتونبيں!'' بہر حال اس وقت اس نے نماز اوائبیں کی مجمع اُٹھ کراس نے خود بخو دمبح کی نماز اوا کی اور کہا کہ:'' سختی کے انداز میں نماز کی دعوت کیوں ویتے ہو؟''سوال یہ ہے کہ وواس جملے سے کا فرتونہیں ہوگئی ؟ اور تجدید نکاح کی ضرورت تونہیں؟

جواب :... من كافر مون كافقر واگر بطور سوال كے تقاجيها كه آپ نے تشريح كى ہے، يعن "كيا مي كافر مون مطلب یه که هر گزئمیں ۔ تو اس صورت میں ایمان میں فرق نہیں آیا ، نہ تجدیدِ نکاح کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر غصے میں یہ مطلب تھا کہ:'' میں کا فر ہوں اور تم مجھے نماز کے لئے نہ کہو' تو ایمان جاتار ہااور نکاح دوبارہ کرتا ہوگا۔ (۱)

#### دُ وسری ش**ادی کے لئے جھوٹ بو لنے سے نکاح پر**اٹر نہیں پڑتا

سوال:..فضل احمه نکاح ثانی کرنا جا ہتا ہے، گر پہلی بیوی اجازت نہیں دیتی ، ہندہ کو بی<mark>وی بنا کر بو</mark>نین کونسل میں پیش کردیا ، ہندہ نے یونین کونسل میں کہا کہ یہ میرا خاوند ہے میں اس کوؤوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔اب دریافت طلب اَ مربیہ ہے کہ ہندہ جوعدالت یعن یو نین کونسل میں فضل احمد کی جھوٹی بیوی بی تھی ،اپنی لڑکی کا نکاح فضل احمد کے ساتھ کر شکتی ہے یانبیں ؟اور ہندہ کا اپنا نکاح

جواب :... ہندہ اور فضل احمد جھوٹ جیے گنا و کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں ، ان کواس سے تو بہ کرنی جاہئے ، مگر وہ جموٹ بولنے کی وجہ سے بچے مجے میاں بیوی نہیں بن محتے ،اس لئے مندہ کی بٹی سے فضل احمد کا نکاح جائز ہے۔

# بیوی کا وُودھ چینے سے نکاح نہیں ٹوٹنا الیکن بیناحرام ہے

سوال:... جنگ ' کے جعدایدیشن میں آپ ہے ایک سوال ہو جہا گیا کہ: ' ایک شو ہرنے لاعلمی میں اپنی بیوی کے نکالے

(١) إذا أطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا لَا يكفر، وقال بعضهم: يكفر، وهو الصحيح ر ` . . عندي، كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ٢ ص:٢٤٦). ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (درمختار مع رداغتار ج: ٣ ص: ٢٣٤، كتاب الجهاد، باب المرتد).

(٢) - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ...إلخ. (مشكوة ص: ١٤). لأن عين الكذب حرام، قبلت وهو البحق قال تعالى: قتل الخرّاصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار. (شامي ج: ٢ ص:٣٢٤)، باب الإستبراء وغيره، قصل في البيع). ہوئے وُدوھ کی جائے بنائی اورسب نے پی لی تو ایک صاحب نے فتوئی دیا کہ میاں ہوں کا نکاح ٹوٹ کیا ہے۔ "اس کے جواب میں

آپ نے فر مایا کہ: " عورت کے وُدوھ ہے حرمت جب ثابت ہوتی ہے جبکہ بچے نے دوسال کی عمر کے اندراس کا وُدوھ پیا ہو، ہوئی عمر

کے آدی کے لئے وُدوھ ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی، نہ عورت رضائی ماں بنتی ہے، لہذا ان دونوں کا نکاح بدستور قائم ہے، اس عالم
صاحب نے مسئلہ قطعاً غلط بتایا ہے، ان دونوں کا نکاح نہیں ٹو ٹا۔ "ہم نے ایک ہینڈ بل دیکھا ہے جس میں آپ کے اس جواب کا نداق
اُڑ ایا گیا ہے اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ آپ نے عورت کے وُدوھ کے طال ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور اس کی خرید وفروخت جائز ہے،
وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

جواب: ... بینڈبل میں جو تاثر ویا گیا ہے وہ غلا ہے، عورت کے وُ ودھ کا استعال کی کے لئے بھی طال نہیں ، تی کہ وُ ودھ پینے کی ہذت کے بعد خوداس بچے کو بھی اس کی ماں کا وُ ودھ پلا تا حرام ہے۔ میں نے جومسئلہ لکھا تھا وہ یہ ہے کہ اگر عورت کا وُ ودھ پینے کی ہذت کے بعد خوداس بچے کی جو ماں بن جاتی ہے اوراس وُ ووھ ہے بھی وہ رہ شیخ حرام ہوجاتے ہیں جونسب ہے حرام ہیں ، یہ حرمت صرف ہدّت رضاعت کا اُندر اللہ بہوتی ہے، بڑی عمر کا آ دمی اگر خدانخو استہ جان بو جھ کر یا غلطی ہے عورت کا وُ ودھ پی لے تو رضاعت کا تھم ہنت ہوتا۔ اس لئے اگر غلطی ہے شوہر نے اپنی ہوی کا وُ ودھ پی لیا (جیسی غلطی کے سوال میں ذکر کی گئتی ) تو اس ہے نکاح نہیں ہوتا۔ اس کے اگر غلطی ہے شوہر نے اپنی ہوی کا وُ ودھ پینا حملا ہے جو اب کا یہ مطلب بھی بھے سکتا ہے فوٹا۔ اس کا یہ مطلب بھی بھے سکتا ہے وہ کی گئتی مند آ دمی میرے جو اب کا یہ مطلب بھی بھے سکتا ہے وہ کی کا وودھ پینا حملا ہے۔ جس نہیں بھتا کہ کو کی عقل مند آ دمی میرے جو اب کا یہ مطلب بھی بھے سکتا ہے وہ کہ کہ اس سے نکاح نہیں ٹو نا۔ (\*\*)

ایک وُ وسرے کا جھوٹا پینے سے نہ بہن بھائی بن سکتے ہیں اور نہ نکاح ٹو ثاہے

سوال:...ایک بی مال کا وُودھ پینے والوں کوتو وُودھ ٹریک کہتے ہیں،لیکن یہاں پچھلوگوں کو یوں بھی کہتے سا ہے کہ میاں بیوی ایک بی کہتے سا ہے کہ میاں بیوی ایک بی بیاں پچھلوگوں کو دوھ ٹریک بہن بھائی بن میاں بیوی ایک بی بیالے میں ایک وُودھ ٹریک بہن بھائی بن جاتے ہیں؟

جواب:...جس دُودہ کے پینے سے نکاح حرام ہوتا ہے وہ ہے جو بچے کودوسال کی عمر کے اندر پلایا جائے ، بڑی عمر کے دو آ دمیوں کے درمیان حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لئے عوام کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ میاں بیوی کے ایک دُوسرے کا جموٹا کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) ولم يبسح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمی و الإنتفاع به لغیر ضرورة حرام علی الصحیح، شرح الوهبانیة. (درمختار ج: ۳ ص: ۲۱۱، باب الرضاع، طبع سعید).

<sup>(</sup>٢) (هـو) لـغـة وشـرعًا (مص من لدى آدمية) خرج بها الرجل والبهيمة في وقت مخصوس وذلك أنه بعد المدة لا يسمّى رضيعًا نص عليه في العناية وهو حولان. (شامي ج:٣ ص:٢٠٩، باب الرضاع).

<sup>(</sup>٣) معل رجل لدى زوجته لم لحرم. (درمختار ج:٣ ص:٢٢٥). أيضًا: ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمى والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح، شرح الوهبانية. (درمختار ج:٣ ص: ١١١، باب الرضاع).

#### میاں بیوی کے تمین جار ماہ الگ رہنے سے نکاح فاسد ہمیں ہوا

سوال:...ایک از کی کا بچین یعنی ۷ سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا،اب اس نکاح کو ہوئے ۱۶ سال گزر چکے ہیں،ازکی کو بالغ ہوئے بھی ۸-9 سال ہو گئے ہیں اورلز کی ابھی تک اپنے خاوند کے گھر نہیں گئی ،گھریلو چند وجو ہات کی بنا پر ناحیاتی ہو گئی تھی جس پر برادری کے بزرگوں نے لڑکی کے ماں باپ کو رضامند کیا کہ لڑکی کولڑ کے کے ساتھ اس کے سسرال بھیج ویں، جب لڑکی کو تیار کر کے لڑے کے ساتھ بھیجے لگتے تو لڑ کا اور اس کا باپ لڑکی کوچھوڑ کر چلے جاتے ، یہ واقعہ تمین مرتبہ ہوا جس پرلڑ کی نے جانے ہے انکار کر دیا۔ لڑ کی کے گھر والوں نے دوکونسلروں کے ذریعے نونس بھجوائے جس کالڑ کے اور اس کے گھر والوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم نے کئی مولا نا صاحبان سے معلومات کیں جس پر پچھ مولانا حضرات نے کہا کہ اگر میاں بیوی شریعت کے طور پر تمین یا جار ماہ نہلیس تو نکاٹ فاسد

جواب:..میاں بیوی کے تمن حارمینے الگ رہنے ہے نکاح فٹخ نبیں ہوتا ، جب تک کے طلاق نددی جائے۔ آپ کے سکلے میں جب لڑ کا اورلڑ کی دونوں آباد ہونے کے لئے تیار نہیں تو لڑ کے کا فرض ہے کہ دواس کو طلاق دیے کر الگ کردے، اس غریب کو بلاوجہ قیدِنکاح میں رکھنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اور براوری کے بزرگوں کوبھی جا ہے کے لڑے کوطااق وینے پرمجبور کریں۔

# چے ماہ تکمیاں بیوی کاتعلق قائم نہ کرنے کا نکاح پرائر

سوال:...میری شادی کو چود ہ سال ہو گئے ہیں ، میرے میاں مجھ سے بہت ممبت کرتے ہیں ، اگر آ دھی رات کو بھی میری طبیعت خراب ہوجاتی ہے تو سر ہانے بیٹھ کر خدمت کرتے ہیں الیکن تقریبا جھے ماہ سے انہوں نے از دواجی تعلق قائم نہیں کیا، ہم دونوں جوان ہیں، یہ بھی نہیں کہ عمر زیادہ ہوگئ ہے، کوئی اولا دبھی ہماری نہیں ہے، کیا میرے میاں سیح کررہے ہیں؟ جھ ماو گزرجانے ہے میاں بیوی کارشتہ تو ختم نہیں ہوجا تا؟

جواب:..نکاح پرتو کوئی اثر نبیں پڑتا ہیکن باو جود صحت و تندرتی کے بیوی کے حقوق ادانہ کرنا غلط بات ہے،اپنے شوہ کویہ خط دِ کھائمیں ،اوران ہے کہیں کہ مجھ ہے مشور ہ کریں۔والسلام!

## میاں بیوی کےسال بھررو تھےرہنے اور میاں کےخرج نہ دینے کا نکاح پراُٹر

سوال:...اگردومیاں بیوی تقریبا ایک سال تک ایک بی گھر میں ،ایک بی حصت تلے رہیں اور ان کی آپس میں بات چیت نه ہو، اور نه بی و دمیاں بیوی کی حثیت ہے رور ہے ہوں اور نہ بی شو ہر بیوی کو اخراجات دیتا ہو، تو ایسے میں کیاان کے نکاح پر کوئی اثر

جواب: ..اگرشو ہرنے طلاق نہیں دی ،توان کے سال بھرکے" رو مھے" رہنے سے نکاح پر پچھا ٹرنہیں ہوگا الیکن اس بے تعلقی

<sup>(</sup>١) ويبجب لو فات الإمساك بالمعروف. (الدر المختار ج:٣ ص:٢٢٩، كتباب الطلاق). أيضًا: قال تعالى: "فَلَا تَمِيْلُوُا كُلُّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوُهَا كَالْمُعَلُّقَة" (النساء:١٢٩).

کی وجہ سے گنا ہگارضرور ہوں گے۔شو ہر کا فرض ہے کہ بیوی کے تان ونفقہ کی ذمہ داری اُ تھائے ، اور بیوی کا فرض ہے کہ شو ہر کو تاراض

# میاں بیوی کے علیحدہ رہنے سے نکاح نہیں ٹو ٹما جب تک شوہر طلاق نہ دے

سوال: ...خود بخو د نکاح نو نے یاختم ہو جانے کی کون کون کون کی صورتیں ہیں؟ کیا ان صورتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی عورت شوہرے ایک طویل مدت بعن م - ۵ سال یاس ہے بھی زیادہ کے لئے علیحدگی اختیار کئے رکھے؟ شوہر کے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اس کے گھر نہ آئے ،شوہراس کی کفالت بھی نہ کرے اوراس دوران خطے بھی رابط نہ رہے تو کیا نکاح کوختم سمجھ لیاجائے گا؟ یا نکاح اب بھی برقر ارتصور ہوگا؟

**جواب:...اگرشوہرئے طلاق نبیس دی تو میال ہوی کے الگ الگ رہے ہے نکا** ن ختم نبیس ہوتا۔

#### حارسال غائب رہنے والے شوہر کا نکاح تہیں ٹو ٹا

**سوال:...میرے بڑے بھائی کولا پیتے ہوئے تقریباً جارسال کا عرصہ کر رچکا ہے ، جس کی وجہ سے ہم کا فی پریشان جی ، جبکہ** بھا بھی جا رس<mark>ال ہے میکے میں ہی</mark>ں اکیان جا رسالوں ٹی نکات نوٹ ٹیا ہے؟ اور کیا میری بھا بھی دوسرا نکات کرشتی ہیں؟

جواب:...اس سے نکاح مبین و نا، ندآ ب کی بھابھی ؤوسری جگھ نکات کر شقی ہے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ عورت مسلمان عدالت سے زجوع کرے استے نکات کا دورش ہر کی آمشد کی ہ زوت شباوت سے چیش کرے معدا مت اس کوچارسال تک انتظار کرنے كى مهلت دے ، اوراس عرصے ميں عدالت اس كے شوہ رُق تعاش رائے ، اَ رائى عرصے ميں اس كے شوہر كاپية نہ چل سكے تو عدالت اس کی موت کا فیصلہ کرد ہے گی۔اس فیصلے کے بعد تورت اپنے شوہر کی وفات کی عدت ( • ۱۳ دن ) گزارے،عدت ختم ہونے کے بعد عورت ذوسری جگه نکات کرسکتی ہے۔

نوث: ...ندالت اگرمحسوس نرے کے پارسال مزید انتخار کرنے کی نسورت نہیں ،آواس سے کم مدت بھی مقرر کر سکتی ہے (یا حالات کے پیش ظریفیرمزیدا تظار کے بھی ہو ہیں وہ ت کا فیصد رستی ہے ، رم مال جب تک مدالت اس کے شوم کی موت کا فیصلہ نہیں کرویتی ،اوراس فیصلے کے بعدعورت • ۳۱ دن کی مدت نہیں گزارین جب نایہ اور کی جگہ نکار نہیں کر سکتی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) النفقة واجبة للزوجة على زوجها ..... نفقتها وكسوتها وسكناها. وهداية ج:٢ ص:٥٣٤، باب النفقة).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت امر أحذا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. (مشكوة ص ٢٦١ باب عشرة النساء).

<sup>(</sup>٣) ولا يشرق بيشه وبيشها ولو بعد مضي أربع سنين خلافًا لمالك فإن عناد نعتد زوجة المفتود عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٥). "تغصيل كے لئے الماحظة بو: المحيلة الناجزة للمحليلة العاجزة ص: ٩٥، "ق ١٠١٤ شاعت َرا تِق ـ

# اینے شو ہر کوقصد أبھائی کہنے سے نکاح پر بچھا ٹرنہیں پڑتا

سوال:...کوئی شادی شده لزگی ،جس کے دو بچ بھی ہیں ، اپ شوہر کوسب کچھ جانے ہوئے بھی اگر'' بھائی'' کے اور یہ کے کہ:'' میں طلاق چاہتی ہوں ،اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے'' ،تو کیا نکاح باتی رہے گا؟ جبکہ لڑک کسی بھی صورت میں اپنے سسرال جانے کو تیار نہیں ہے۔

جواب :...اڑی کے ان الفاظ ہے تو طلاق نہیں ہوگی، جب تک کہ شوہراس کو طلاق نہ دے، اگر وہ اپنے شوہر کے یہاں نہیں جانا جا ہتی تو ضلع لے علی ہے۔

# رُ وسرے کی بیوی کواپنی ظاہر کیا تو نکاح پر کوئی اثر نہیں

سوال:..منظوراورسلیم آپس میں دوست ہیں ، دونوں سعودی عرب مین کافی عرصے ہے مقیم ہیں منظور کی بیوی کا اِ قامہ نہیں ہے،اورسلیم کی بیوی کا اِ قامہ ہے۔سلیم اپنی بیوی کو مکه مکرمه عمرہ کے لئے لئے جانا جاہتا ہے، راستے میں پولیس چوکی کی وجہ ہے منظور اہنے دوست سلیم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی آپ کی بیوی کا اِ قامہ ہے لبندا آپ، میں اور میری بیوی عمر و کرنے کے لئے چلیس سیلم، منظور کومع اس کی بیوی کے اپنی گاڑی میں مکہ کرزمہ لے جاتا ہے، راستے میں جب چوکی کے قریب بہنچتے ہیں تو منظورا پی بیوی کو احرام کی حالت میں پردے کا علم دیتا ہے، پولیس والامنظور کی بیوی کے متعلق کہتا ہے کہ اس کا اقامہ کہاں ہے؟ توسلیم چوکی پار کرنے کے لئے یہ الفاظ استعال کرتا ہے کہ:'' بیمیری بیوی ہے''۔ اب مسئلہ بیدر یافت کرنا ہے کہ اصل میں بیو**ی تو تھی منظور** کی ، اب منظور کی بیوی کی شرى حيثيت كيا ہے؟ اور إحرام كى حالت ميں جو پر ديكا تھم ديا گيااس پر ذم بھى واجب ہوگا يانبيں؟

جواب:..اس سے نکاح پرتو کوئی اثر نہیں پڑے گا،البتہ جموٹ کا گناہ ہوگا اور وہ بھی احرام کی حالت میں۔ احرام کی حالت میں عورت کو چبرے پر نقاب کا ڈالنا تو جائز نہیں مگر پر دوضروری ہے، نامحرُم مردوں ہے کپڑے ہے یا کسی اور چیز ہے اس طرح پر دوکرے کہ کپٹر اچبرے کونہ لگے، 'اورا گرعورت نے احرام کی حالت میں تھوڑی دیرے لئے مندڈ ھک لیا تو اس پرصدقہ لا زم

 <sup>(</sup>١) الأن الطلاق لا يكون من النساء. (الدر المختار مع رد اغتار ج:٣ ص: ٩٠، باب نكاح الكافر).

<sup>(</sup>٢) و في القهستاني عن شرح الطحاوي: السُّنَّة إذا وقع بين الزوجين إختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما، فإن لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع. (شامي ج:٣ ص: ١٣٣١، باب الخلع).

<sup>(</sup>٣) الأن عين الكذب حرام، قالمت وهو الحق قال تعالى: قتل الخرّاصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار. (شامي ج: ٦- ص:٣٢٤، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) انها لا تفطى وجها إجماعًا اهدأي وانما تستتر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٨، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم).

 <sup>(</sup>٥) لئسكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يومًا أو لبلة دم والربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨٨، كتاب الحج، مطلب فيما يحرم بالإحرام وما لا يحرم).

# • ٢ سال سے بيوى كے حقوق ادانه كرنے سے نكاح ير يجھا تر نہيں ہوا

سوال:...میری ایک بیوی بھارت میں ہے، جبکہ میں پاکستان میں سکونت پذیر ہوں اور گزشتہ ۲۰ سالوں تک میں نے ا پی بیوی کے حقوق ادانبیں کئے، اب میری بیوی پاکستان آ رہی ہے، کیا ہم میں میاں بیوی کا رشتہ موجود ہے کہ نبیں؟ آیا ہمارا نکاح

جواب:..اگرآپ نے طلاق نہیں دی تو نکاح قائم ہے، دو بارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔

بیوی اگر شو ہرکو کہے: '' تو مجھے کتے ہے بُر الگتا ہے' تو نکاح پر کیا اثر ہوگا؟

سوال:... بیوی اگرشو ہرکو کے کہ: ' تو مجھے کتے ہے کہ الگتا ہے ' تو نکاح میں پھے فرق آتا ہے یانہیں؟

جواب:...بیوی کے ایسے الفاظ مکنے ہے نکاح نہیں ٹوٹما الیکن وہ گنا ہگار ہوئی ، ایسے الفاظ سے توبہ کرنی جاہئے۔ (۱)

جس عورت کے بیں بیچے ہوجا نیں کیا واقعی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟

سوال:... بهارے بیبال کچھ عورتوں کا کبنا ہے کہ اگر کسی عورت کے بیس بچے ہوجا کیں تو اس کا اپنے شوہر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کی<mark>اواقعی میشری مسئلہ ہے یاعورتوں ک</mark>ی من گھڑت با تنیں ہیں؟ میں اکثر سن تولیتی ہوں کیکن شری مسائل کی عدم واقفیت کی وجہ ے زیاوہ بحث نہیں کرتی۔

جواب: ...عورتوں کا بیڈ حکوسلا قطعاً غلط اور بیہود ہے۔

# جھوتی بچی کو ہاتھ لگ جانے سے حرمت ثابت ہیں ہونی

سوال:...ا یک فخص اپنی منکوحہ کے ساتھ سور ہاتھا کہ اس نے اپنا ہاتھ منکوحہ کے زیرِ ناف رکھا ہوا تھا، اس دوران نیندآ ممثی اوررات کے کسی وقت زوجہ اُٹھ کرؤوسری جاریائی پرلیٹ گنی ،ای اثنا میں اس کی جھونی بیٹی جس کی عمر تمین جارسال ہےوہ جا کراس کے ساتھ لیٹ گئی،تواس نے بیٹی کےزیرِ ناف ہاتھ رکھ دیا،لیکن ذراا جنبیت محسوں ہوئی تو چونک کراس نے دیکھا کہ بیٹی سوئی ہوئی تھی،اس نے ہاتھ ہٹالیااور براشرمندہ ہوا،اس پر بیوی حرام ہوگی یا طال؟

جواب: ...تمن چارسال کی بچی کو ہاتھ لگانے ہے حرمت ٹابت نہیں ہوتی ، کیونکہ اس پرتو اِ تفاق ہے کہ پانچ سال تک کی بچی کوشبوت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے حرمت ٹابت تبیں ہوتی ،اوراس پر بھی انفاق ہے کہنو سال یااس سے زیادہ عمر کی لاکی کوشبوت کے ساتھ ہاتھ لگادینے سے حرمت ٹابت ہوجاتی ہے، ۵ ہے 9 سال کی بچی کے بارے میں اختلاف ہے، تمرزیادہ سیجے یہ ہے کہ حرمت

<sup>(</sup>١) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق ...إلخ. (بخاري ج:٢ ص:٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) فتاوي دارالعلوم ديوبند مدلل، كتاب الطلاق ج: ١٠٠ ص: ١٠٥ .

ثابت نبیس ہوگی ( کذانی البحر ) \_ <sup>(۱)</sup>

# اگرکسی عورت کوشہوت ہے جھولیا تو اُس ہے اُس کی اولا دیے اس مرد کا اس کی اولا د کا نکاح شرعاً کیساہے؟

رت ہے۔ ہے۔ سوال:...اگرکوئی شخص کسی عورت کو شہوت کی وجہ ہے جیمو لے ، تو کیا اس عورت ہے اس شخص کا نکاح ہوسکتا ہے؟ نیز کیا اس عورت کی بینی ہے اس شخص کا نکات ہوسکتا ہے؟ کیا اس عورت کا نکاح اس شخص کی اولا دسے ہوسکتا ہے؟ کیا اس عورت کی اولا د کا نکات اس شخص کی اولا دہے ہوسکتا ہے؟

جواب:...جو خص شہوت کے ساتھ کی عورت کو ہاتھ لگائے ،اس کے ساتھ اس آ دمی کا نکاح ہوسکتا ہے، گر اس عورت کی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا، ''اور اس عورت کی اوالا دینے ساتھ یعنی لڑکیوں کے ساتھ اس آ دمی کے لڑکوں کا نکاح ہوسکتا ہے،اور اس مرد کی لڑکیوں کے ساتھ اس عورت کے ٹرکوں کا نکاخ ہوسکتا ہے۔ '''

# بیٹی کے ساتھ زِنا کرنے والے فیخنس کے نکاح کا شرعی حکم

سوال: ...زید نے بنی کے ساتھ زنا یا، جس کا اعتراف زید نے کرلیا ہے، اوراس پرزید نے بہت تو بھی کی ہے، اس صورت میں زید کا نکاح جو کہ نوٹ کیا ہے، اس کے لئے زیدا پن بیوی سے دوبارہ نکاح کرے؟ یا پھر پہلے بکر نکاح کرے اور پھر طلاق دے، جس کی عدت پوری کر کے زید ہے اس کی بیوی نکاح کرے؟ آیا اس فعل سے زید کا نکاح بمیشہ کے لئے تو ختم نہیں ہوگیا؟

جواب:..اس صورت میں زید کی بیوی بمیشہ کے لئے اس پرحرام ہو گئی ،اس کو بیوی کی حیثیت ہے کی طرح بھی نہیں رکھ سکتا، "اس کو چاہئے کہ اپنی بیوی کوزبان ہے بھی بیالفاظ کہدد ہے کہ میں نے اس کو طلاق دی ،اور عورت عدت کے بعد دُوسری جگہ نکاح سکتا، "اس کو چاہئے کہ اپنی بیوی کوزبان ہے بھی بیالفاظ کہدد ہے کہ میں نے اس کو طلاق دی ،اور عورت عدت کے بعد دُوسری جگہ نکاح سکتے ہے۔ کہ میں اللہ اللہ علم!

<sup>(</sup>١) قال في المعراج: بنت خمس لا تكون مشتهاة إتفاقًا، وبنت تسع فصاعدًا مشتهاة إتفاقًا. وفيما بين الخمس والتسع إختلاف الرواية والمشائخ، والأصح انها لا تئبت الحرمة. (البحر الرائق، كتاب النكاح ج:٣ ص:١٠٦ طبع بيروت).

٢٠) وحرم أيضًا بالصهرية أصل مزنية أراد بالزني الوطء الحرام وأصل ممسوسته بشهوة ولو لشعر على الرأس بحاش لا يمنع الحرارة ...إلخ. وفي الشامية. فلو كان مانعًا لا تثبت الحرمة كذا في أكثر الكتب. (شامي ج:٣ ص:٣٢).

 <sup>(</sup>٣) ويحل الأصول الزابي وفروعه أصول المزنى بها وفروعها. (شامى ج:٣ ص:٣٢، فصل في الحرمات).

<sup>(</sup>۳) وتثبت بالوطىء حلالًا كان أو عن شبهة أو زنًا كذا في فتاوى قاضيخان. فمن زنى بإمرأة حرمت عليه أمّها وإن علت إلخ (عالمگيري ج. ١ ص ٣٥٠، الناب الثاني في بيان المومات).

 <sup>(</sup>٥) رسحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها النزوج بآخر إلا بعد المناركة وانقضاء العدة. (درمختار ج:٣)
 ص:٣٤، فصل في اغرمات، كناب النكاح، طبع سعيد).

# محرَ ماتِ ابدیہ سے نکاح کر کے صحبت کرنے والے کی سزااِ مام اعظمُ کے نز دیک

سوال:...اگرکوئی محرَ ماتِ ابدیہ ہے نکاح کر کے صحبت کرے تو امام اعظم کے نز دیک اس پر حدثبیں ، یہ بات کس مدیث یا آیت سے استدلال کی منی وغیرہ، وضاحت طلب ہے۔

جواب:...اگر کونی صحف ..نعوذ بالقد...ا بی محرَم کے ساتھ نہ ناکرے ،اس پر حد ہے الیکن اگر اس سے نکاح کرے تو اس پر حد زِ نائبیں بلکہ تعزیرا ورعقوبت بلیغہ لیعنی آل کی سزا جاری ہوگی۔ کیونکہ صدمسلمانوں پر جاری ہوٹی ہے اور پیخفس اپنی محزم ہے نکاح کر کے مرتد ہو گیا۔ یہ ایام ابوحنیفہ اور امام سفیان توریؓ (جواَمیرالمؤمنین فی الحدیث ہیں ) کا قول ہے۔اس کی دلیل حضرت براء بن عاز ب رضی اللّٰہ عندگی حدیث ہے کہ آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم نے ان کے مامول حضرت ابو بردہ بن نیار َ ومجنثرا دے کرایک ایسے تخف کُ طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی ہے اس کی وفات کے بعد نکاح کرلیا تھا کہ اس کی گردان آزاد و، یا بیفر مایا کہ اس کولل کردو۔'' (ابوداؤد ن: ۴ ص: ۴۵۷، ترندی ن: ۱ ص: ۱۹۴، نسائی ج: ۴ س: ۸۴، این دجه س: ۱۸۷، مواردانظمآن ص: ۴۶۴، طحاوی ن: ۴ ص:٩٦، مصنف عبدالرزاق عل:٤١)\_

# کسی کوشہوت ہے جھونے ہے اس کی اولا دیے نکاح حرام ہے

سوال: زید، عمر کی سالی سے نکاح کاخوابش مند ہے ، عمر عمر کی ساس نے زید ک ایسے جھے کوعد آباتھ لگایا جس کی وجہ ہے وہ شہوت میں آھیا، مگرزید نے اُس کواپنی ماں کا مرتبددیا ہوا ہے،اب اس صورت میں جبکہ عمر کی سالی بھی ج<mark>ا</mark> بتی ہے اور عمر کی ساس کی عمر مجمی اس وقت ۵ سمسال ہے،اب شریعت کی زوےان کا آپس میں نکاتے ہوسکتا ہے؟اگرنبیں تو زید کس طرٹ انکارکرے؟

جواب: .. جس عورت نے زید کوشہوت سے ہاتھ لگایا ہے، اس کی لڑکی سے زید کا نکاح نبیں ہوسکتا، '' زید کو جا ہے کہ کسی مناسب عنوان سے محروالوں کو کہددے کہ وہ اس رہتے کو پہندہیں کرتا ، واللہ اعلم!

#### بنی کے سریر دویئے کے اُو پر سے بوسہ دینے سے حرمتِ مصاہرت

سوال: ... میں انگلینذ سے بلینی جماعت کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جوآ دمی اپنی میلی ساس کو بدنیتی باشبوت کی وجہ ہے چھوے گااس کی بیوی اس پرحرام ہوجائے گی۔میرامسکلہ یہ ہے کہ میری بٹی پاکستان میں وین تعلیم

<sup>(</sup>١) عن البراء بن عازب قال: مَرُّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء فقلتُ: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج إمرأة أبيه أن آتيه برأسه. رجامع الترمذي واللفظ لة ج: ١ ص: ١٢٢، أبواب الأحكام).

 <sup>(</sup>٢) وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء وتثبت بالمس ..... فإن نظرت المرأة إلى ذكر رجل أو لمسته بشهوة أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمة المصاهرة، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمكيري ج. ١ ص:٣٥٣). أيضًا: وحرم أيضًا بالصهرية أصل مزنيته ..... وأصبل مسمسوسته بشهوة ..... بحائل لا يمنع الحرارة ...... وفروعهن مطلقًا. (الدر المختار مع رد اغتار ج: ٣ ص: ٣٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

حاصل کررہی تھی ،آج سے تقریباً جارسال پہنے جب وہ مدرہے میں جارسال پڑھنے کے بعدوا پس انگلینڈ آئی تو میں نے اس کےسرپر و و پٹے کے اُوپر بوسہ دیا تھا، اس وقت کوئی غلط نیت میری نہیں تھی الیکن اس کے بعد غیر اِرا دی اور غیر اِختیاری طور پرمیرے و ماغ میں شہوت کی ایک لبری انتخی تھی ،اورعضو تناسل میں معمولی ایستاد کی بھی آھنی تھی ،اس صورت میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ جواب :... چونکه سر کپڑے کے اندرتھا، کپڑے کے بغیراس کےجسم کو ہاتھ نہیں لگا، اس لئے حرمت ثابت نہیں ہو گی'

# ساس کوشہوت سے ہاتھ لگانے ہے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی

سوال:...ایک بندے نے جو کہ شادی شدہ بھی ہے، اپن ساس کو غلط ارادے (شہوت سے ) ہاتھ لگایا ہے، سنایہ ہے کہ اس کی بیوی کوطلاق ہوجاتی ہے۔اب مسئلہ یہ ہے کہ اگروہ آ دمی طلاق دے تو دو تمن خا ندانوں میں قبل وغارت شروع ہوجائے گی ،اوراس آ دمی کی بہنوں کو بھی طلاق ہوجائے گی ، جو کہ اس کی ساس کے لڑکوں کے گھر میں ہیں ، بہت بڑی بدامنی پھیلنے کا اندیشہ ہے ، اور یقینا بعاری پیانے پر تباہی کا خطرہ ہے، اور بہت ہے رشتے ٹوشنے کا ذَر ہے، معالمہ کچھ ایسابار یک ہے کہ بہت سے فساد اور نقصان کا اندیشہ ہے۔طلاق تو کسی صورت میں اُس آ دمی کے بس کی بات نہیں ہے،اب کیا کرنا جا ہے؟ قر آن اور حدیث کی روشنی میں جلدی جواب کی درخواست ہے۔

جواب:..ساس کے ساتھ غلط حرکت کرنے سے حرمت مصاہرت پیدا ہوجاتی ہے، اور بیوی حرام ہوجاتی ہے۔ اس کوجدا کر و بناضر وری ہے۔ اگر ظاہری طور پر جدا نہ کر سکے تو وِل میں جدا کرنے کی نیت کر لے اور سار**ی عمراس ہے تعلق ز**ن شوئی نہ ر کھے ،

کسی عورت کے مقامِ خاص پر ہاتھ لگانے یا ایک وُوسرے پرستر کھولنے سے حرمتِ مصاہرت ثابت ہوگی

سوال:...اگرکوئی عاقل و بالغ مردکسی عورت کوغلط نیت ہے قابل اعتراض مقام پرصرف ہاتھ لگائے اور زِنا وغیرہ نہ کرے، یا اگر ای طرح دوعاقل و بالغ مردوعورت ایک دٔ وسرے پرا بناستر کھول دیں الیکن اور پچھرنہ کریں اتو ان دونو ںصورتوں میں وہی مرداس

 <sup>(</sup>١) وأصل مسسوسته بشهوة ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة. وقال الشامي: فلو كان مانعًا لا تثبت الحرمة، كذا في أكثر الكتب. (شامي ج:٣ ص:٣٢، فصل في الحرمات، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٢) وحرم أيضًا بالصهرية ..... وأصل ممسوسته بشهوة ..... بحائل لا يمنع الحرارة .... وفروعهن مطلقًا. (الدر المختار مع الرد انحتار إج:٣ ص:٣٣). وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة كذا في الذخيرة. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٤٣، إلباب الثاني في بيان الحرمات).

 <sup>(</sup>٣) وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها النزوج بآخر إلّا بعد المتاركة وانقضاء العدة. (درمختار ج:٣) ص: ٣٤، فصل في الحرمات، كتاب النكاح).

عورت کی بنی سے نکاح کرسکتا ہے یانبیں؟

جواب:...غلونیت کے ساتھ ہاتھ لگانے سے اس عورت کی بنی حرام ہوجاتی ہے۔

## ناجائز تعلقات والى عورت كى لركى سے نكاح جائز نہيں

سوال: .. مجترم! میرے پڑوں میں ایک فاتون رہتی تھیں، غربت کی وجہ اور شوہر ندہونے کی وجہ سے پڑوں کا ایک لڑکا اُس کی کافی مد دکرتا تھا، اور ان کی بیٹیاں جو کہ پہلے شوہر سے ہیں، اُن کے اِخراجات بھی وہ برداشت کرتا تھا، جس کی وجہ سے فاتون نے اُس کی کافی مدد کرتا تھا، اور ان کی بیٹیاں جو کہ پہلے شوہر کے اور وہ تقریباً ۵ اسال تک میاں بیوی کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ اب اس فاتون کی لڑکیاں جوان ہوگئی ہیں، اور وہ مختص جو ہے، اِس فاتون کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جب اس فاتون نے اُس سے کہا کہ تم اِن لڑکیوں کے لئے محرم ہو، تو اس نے جواب ویا کہ میراتم ہارا نکاح تو نہیں ہوا، اور میں بیشادی کرسکتا ہوں۔ برائے مہر بانی یہ بتا کیں کہ شریعت کی رُوسے بیشادی کرسکتا ہوں۔ برائے مہر بانی یہ بتا کیں کہ شریعت کی رُوسے بیشادی جائزے کرنہیں؟

جواب:...اگراس لڑکے کے اس خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے تواس کی لڑکیوں سے نکاح جائز نہیں۔ (۱)

#### حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار

سوال: علا نے کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرز کی عورت کو کس کرتا ہے جبوت کے ساتھ،

لیمن اس کو جبوت پہلے موجود تھی۔ بعد میں اس نے کسی عالم سے بو چھا، پھراس عالم نے کہا کہ اگر پہلے جبوت موجود ہے تو شہوت کا برھنا
شرط ہے۔ پھراس فض نے کہا کہ چلومیں کسی اور مسلک کو افقیار کرتا ہوں جس میں حرمت مصابرت لمس سے نہوں پھر تقریبا ایک سال
مزر اتو اس فض نے '' بدایہ فائی'' اور'' شرح وقایہ'' میں وضاحت سے پڑھا کہ کس کی وجہ سے اس کا ذکر کر کہنا ہے منتشر ہے تھس کی وجہ سے انتظار بڑھا، یانہیں' تو اس کو فیہ
ذکر پہلے سے منتشر ہے تو کس کی وجہ سے انتظار زیادہ ہوگیا ہو۔ اب اس نے فور کیا کہ کس کی وجہ سے انتظار بڑھا، یانہیں' تو اس کو فیہ
نظر آیا۔ اور پہلے'' کنز الدقائی'' میں صرف یہ پڑھا کہ کس بھروت سے حرمت بمصابرت ٹابت ہوتی ہے، یہ معلوم نہ تھا کہ کس بھروت کی تعریف کیا ہے؟ اور میرے و ماغ میں صرف یہ تھا کہ کس بھروت وہ ہے جو عورت کو کس کرنے سے ندکی نظے۔ پھر عالم سے اس بنا پر
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ: پھر شہوت زیادہ ہو۔ تو اَب'' جائے ٹائی'' پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ: پھر شہوت زیادہ ہو۔ تو اَب'' جائے ٹائی'' پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس
سوال کیا تھا کہ اگر شہوت کی تعریف آپ کو معلوم ہوتا ہے کس کیا اس صورت میں شادی کرنا جائز ہے یانہیں؟ اور علاء نے بھی یہ نہ پو چھا کہ کس بھروت کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اَب عقل
سے فور کرتا ہوں تو شہر نظر آتا ہے بھر ای اس سے میں علائے کرام کیا فرمات ہیں؟ ایک سال تقریف آپ بعد شرکا اعتبار کیا جائے گا ا

<sup>(</sup>١) وحرم أيضًا بالصهرية .... وأصل ممسوسته بشهوة ..... بحائل لَا يمنع الحرارة ..... وفروعهن مطلقًا والعبرة للشهوة عند المس. (الدر المختار مع رد الحتار ح:٣ ص:٣٣، كتاب النكاح، فصِل في الحرمات).

<sup>(</sup>٢) فمن زني بإمرأة حرمت عليه أمّها وإن علت وابنتها وإن سفلت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٧٣).

نهيں؟ اب دريافت طلب أموريه جيں:

۳:...ا ٹرشبہ کا اِنتہار کیا جائے گا تو وہ عورت ہے کیے پوچھے کہ آپ کوشہوت تھی یانہیں؟ یاعورت کی شہوت کا امتہار نہیں کیا جائے گا؟

":..اگرؤوس ندہب پرکل طور پر چلے توضیح ہے یانہیں؟ حالانکہ سارے نداہب جن ہیں، جوہمی آومی راستہ لے لے۔
جواب:... "دع ما بسریبک اللّی ما لَا بریبک" (ا) حدیث نبوی ہے۔ جب شہوت کا وجود مشیقن ہے اور از دیاد
شہوت میں شبہ ہے، تو حلال وحرام کے درمیان اشتباہ ہوگیا۔ اور مشتبر کا ترک بھی ای طرح واجب ہے جس طرح حرام کا۔ (۱)
علاو دازیں اقرب ہے کہ اِنتشار آلہ بھی تصویر کس سے ہوا ہوگا، اور کس سے اس میں زیادتی اقرب الی القیاس ہے، اس
لے نفس کی تاکہ یلات الائی اعتبار نبیس، حرمت ہی کا فتو کی دیا جائے گا۔

۲:...فداهب أربعه برحق بين اليكن خوابش نفس كى بناپرترك فدهب الى فدهب حرام ب. اوراس پر فداهب أربع متفق بين . لهٰ داصورت ِمسئوله مين انتقال فدهب كى إجازت نبين ، هذا ما ظهر لى والله أعلم بالصواب!

ياسبان حق @ ياهوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

را) مشكوة ص ٢٣٠ دياك بي وطلب الحلال طبع قديمي

<sup>(</sup>٣) إذا اجتمع الحلال والمجر م الما يحر هـ ، الاشاه والنظائر الع الصاحمة الطبع إدارة القرآن.

رس) أما إنتقال غيره من غير دليل من ما موعد من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير
 لار تكابه المنكر في الدين واستحفافه بدينه ومدهبه رزد حيار جيس ص: ٨٠ باب التعرير).

# شادی کے متفرق مسائل

### گھرے دُ ورر ہنے کی مدت

سوال: ...ہم یہاں ( دیار غیر میں ) ایک سال کے عرصے ہے ہیں، لیکن اسلام ہمیں بیوی ہے و ورر ہے کی گتنی مذت تک اجازت دیتا ہے؟

جواب: ... حضرت عمر رضی الله عند نے مجاہدین کے لئے یہ تھم نافذ فر مایا تھا کہ وہ چار مبینے سے زیادہ اپنے گھروں سے غیر حاضر ندر ہیں۔ جولوگ کمائی کرنے کے لئے باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور جوان ہویاں ہیجھے چھوڑ جاتے ہیں وہ بڑی بانصافی کرتے ہیں۔ اور پھر بعض سم بالا بحسم بیر تے ہیں کہ اپنی ہویوں کو تھم دے جاتے ہیں کہ ان کے والدین کی اور بھائی بہنوں کی "خدمت 'کرتی رہیں۔ وہ بے چاریاں وہرے عذاب میں جتلارہتی ہیں، شوہر کی جدائی اور اس کے گھر والوں کا تو ہین آمیز رویہ۔ اور بعض سے لئم بھی کرتے ہیں کہ باہر ملک جاکر وہاں ایک اور شادی رچالیتے ہیں، اس کا نتیجہ بسااوقات' خانہ برباوی'' نکاتا ہے اور بعض اوقات' خانہ بربادی'' نکاتا ہے اور بعض اوقات' خلط روی'' ۔ اگر اس بے زبان کو یونی اُو حریص لاکا ناتھا تو اس کو قیدِ نکاح میں لانے کی کیا ضرور سے تھی …؟ (ا)

### لڑکی کے نکاح کے لئے بیسے ما تگنے والے والدین کے لئے شرعی تھم

سوال:...شریعت کااس کے بارے میں کیا تھم ہے کہ والدین لاکی کے نکاح کے لئے لاکے سے چیے وصول کریں؟ جیسا کہ پاکستان کے بعض حصوں میں رواج ہے۔

جواب:...اگرلزگی کے دالدین غریب ہوں اور نکاح میں اعانت کے طور پرلز کے دالے ان کی پچھد دکریں تو کوئی مضا کقتہ نہیں ، درنہ نکاح میں صرف مہر لینا جائز اور دُرست ہے ،اس کے علاوہ کسی تم کی رقم لینا دُرست نہیں۔ اور مہریاز پورات وغیرہ کا چڑ صاوا

<sup>(</sup>۱) ان عمر رضى الله عنه لما سمع في الليل إمرأة تقول: فوالله لو لا الله نخشى عواقبه، لزحزح من هذا السرير جوانبه. فسأل عنها، فإذا زوجها في الجهاد، فسأل بنته حفصة: كم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة أشهر! فأمر امراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثر منها. (شامي ج:٣٠ ص:٢٠٣، باب القسم).

 <sup>(</sup>٢) أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزوج أن يسترده الأنه رشوة أى بأن ألجا أن يسلمها أخوها أو نحوه حتى ياخذ شيئًا.
 (رد اغتار مع الدر المختار، كتاب النكاح، قبيل مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية ج:٣ ص:٥٦).

بھی عورت کی ملکیت میں ہوتا ہے، والدین کواس کی وصولی کاحق نہیں، جب تک کدلز کی والدین کو ہبدنہ کرد ہے۔ باقی والدین کے لئے لڑکی کے عوض یار شوت کے طور پر بچھے تم لینا شریعت ہے ٹابت نہیں۔

### لڑکی والوں ہے وُ ولہا کے جوڑے کے نام پر بیسے لینا

سوال:...فلاں علاقے ہے جن لوگوں کا تعلق رہا ہے ان کے ہاں شادی پرایک رسم (شرط) ہے ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں ہے دُ ولہا کے جوڑے کے نام پر دو جاریا دس میں ہزار روپے نقتہ لیتے ہیں ،اس کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ میں نے سا ہے کہ حرام ہے۔

جواب: ... شریعت نے نکاح کی مدیم عورت کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم کیا ہے، کو کی یالز کی والوں پر شوہر کے لئے کوئی چیز بھی لازم نہیں، اگر کوئی اپنی خواہش ہے ہدیہ یاتحذا کیک و مرے کو دیتا ہے تواس سے منع نہیں کیا۔ آپ نے جس رقم کا ذکر کیا ہے وہ ہدیہ یا تحذ تو ہے نہیں، بلکہ بقول آپ کے شادی کی شرط ہے، اس لئے اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہیں۔ ایسی غیرشر کی رسمیں مختلف معاشروں میں مختلف ہیں مسلمانوں کولازم ہے کہ ان تمام غیرشر کی رسوم کوئتم کردیں۔

#### شادی میں تحفہ دینا شرعا کیساہے؟

<mark>سوال: ...شادی بیاه کی تقاریب میں</mark> جولوگ شریک ہوتے ہیں، وہ تحا نف یا پیے دیتے ہیں، اس لین دین میں جو با تمیں عام پائی جاتی ہیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

ا: ... جولوگ ان تقاریب میں تحا کف یا ہے نبیں دیتے ، ان کولوگ مُر اسمجھتے ہیں۔

۲:...اگرلوگوں کے پاس دینے کو پجیر نیس ہوتا، پھر بھی قرض لے کر دیتے ہیں، یانہیں جاتے اور اپنی انا کا مسئلہ بجھتے ہیں۔ ۳:...میر ہے دفتر میں ایک فخص گالی دیتے ہوئے کہدر ہاتھا کہ اس مہینے میں تمین شاویاں ہیں ، اور تینوں میں ا ۱۰روپ

دينے ہیں۔

، بہت عام ہے کہ جس کے گھر شادی ہوتی ہے تو اس موقع پر جولوگ پیسے یا تحا نف دیتے ہیں ان کی ایک اسٹ بنائی جاتی ہے کہ سے کہ جس کے گھر شادی ہوتی ہے واس موقع پر جولوگ پیسے یا تحا نف دیتے ہیں ان کی ایک اسٹ بنائی جاتی ہے کہ کس نے کیادیا ہے؟ تا کہ اگلی دفعہ ان کو بھی اتنے ہی پیسے دیئے جائیں۔

(۱) الأن المهر حقها. (هداية ج:۲ ص:۳۲۵). أيضًا: المختار للفتوي ان يحكم بكون الجهاز ملكًا لا عارية. (شامي ج:۳ ص:۱۵۷، باب المهر، مطلب في دعوى الأب ان الجهاز عارية).

(٢) عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج إبنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذالك ونزل: واتوا النساء صدقتهن نحلة، رواه ابن ابى حاتم وابن جرير. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩١ سورة النساء، طبع رشيديه كوئنه).

(٣) ونفقة الغير تبجب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية ...... فتجب للزوجة بنكاح صحيح ...... على زوجها لأنها جزاء الإحتباس. (الدر المختار مع ردانحتار ج:٣ ص:٥٤٢، باب النفقة).

(٣) ولو أخذ أهل السرأة شيئًا عند التسليم، فللزوج أن يسترده لأنه رشوة. (فتاوى عالمگيرى، الفصل السادس عشر في جهاز البنت ج: الص: ٢٤١، أيضًا: رد اغتار، باب المهر ج:٣ ص: ٥١٦). ٥: ... بدبات بھى بہت عام ہے كہ كھولوگ ائى حيثيت كى وجدے اگر ٥٠٠رو بے دیتے ہيں تو جب ان كے ہاں كوئى تقریب ہوتی ہے تو لوگ ان کو بھی اسنے ہی ہیے دیتے ہیں ، جبکہ دینے والے کی حیثیت نہیں ہے۔

٢:... خاندان كى شادىوں كے موقع يرتحفول كى لين دين ميں اس بات كا إعتراض عام ہے كه فلال كى شادى ميں تو آپ نے ا تناقیمتی تحفید یا کمین ہمارے کھر کی شادی میں آپ نے معمولی تحفید یا۔

ے:...میرے دفتر میں جب کسی کے بچے کی شادی ہوتی ہے تو دفتر والے آپس میں پیسے ملاکر ایک تحفہ دیتے ہیں ، اور و بے والوں کے نام کی ایک لسٹ بنتی ہے جس میں ہرایک کے نام کے آ مے ان کی دِی ہوئی رقم بھی لکھی جاتی ہے، میں نے بیلٹ بنانے ہے منع کیا ،تو سب کا جواب بید ملا کہ یہ کہے پتا چلے گا کہ کس نے کتنے پہیے دیئے ہیں؟ اور ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ تو قرض ہوتا ہے۔

٨:..الوگ اس حديث كي طرف إشاره كرتے بيں كه جس كامفهوم بيہ كه: " آبس ميں تحفة تحاكف دينے سے محبت برهتي ہے۔'' مندرجہ بالا باتوں ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیصرف رسمی لین وین ہےاوراس میں اخلاص نبیس ہے، کیا مندرجہ بالا باتوں کو مدِنظر ر کھتے ہوئے ان تقاریب میں تحذیثحا نف کالین دین شرعاً جائز ہے؟

جواب: "تخذتما نف کے لینے دینے ہے واقع محبت بڑھتی ہے، اور حدیث شریف میں اس کا حکم دیا ممیا ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقعوں پر جس طرح لین دین کیا جاتا ہے ،اس کو' تحفہ' کی بجائے' تاوان' یاز بردئی غصب کہنا سیحے ہوگا۔اس لئے بیلین دین جائز نہیں۔ میں کسی عزیز کی شادی بیاہ پر اس کو ہربیضرور چیش کرتا ہوں ، لیکن نہ اس سے واپس کینے <mark>کی نیت ہو</mark>تی ہے ، اور نہ یہ یا در کھتا ہوں کہ کس کو کتنا دیا،بس جوتو بی ہو اظہار محبت کے لئے چیش کردیتا ہوں ، اور دے کر بھول جاتا ہوں۔ اگر اس طرح ویا جائے تو جائز ہے، ورنہ'' تاوان'' ہے۔

## ار کے والوں ہے "معمول" کے نام کے بیسے لینے کی رسم بہتے ہے

سوال: ... ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جب کوئی مثلنی کرتا ہے یا شادی کرتا ہے تواس آ دی ہے پچھے رقم لیتے ہیں ،اس رقم کو'' معمول'' کہتے ہیں،اس کا لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوجاتا ہے تو اس کے بعدلز کی والوں کی طرف ہے ایک آ دمی لڑ کے والوں کے سامنے آگر بینے جاتا ہے اور پہ کہتا ہے کہ ہمارامعمول دے دو، یعنی نکاح خواں کے پیسے دے دو، محلے کے نمبر دار کے جیے دے دو، محلے کے نوجوانوں کے جیسے دے دو، محلے کے بوڑھوں کے جیسے دے دو، محلے کے غریبوں کے جیسے دے دو، مہندی کے يميد ، دو، وغيره وغيره ـ بيابيارواج بكربعي بهي لا كاباب إلى طرف سنعره لكاتاب كرة جا وَاورا پنامعمول لے جاؤ - بيابك الی رسم ہے کہ غریب لوگ جب شادی کرتے ہیں تو اس معمول کواُ دا کرنے کی غرض ہے قرض کیتے ہیں اور اگر معمول نہ دیں تو عار

(١) عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب الضغائن. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور ... إلخ. (مشكواة ص: ٢٦١). دِلاتے ہیں کہاس نے اپنے بھائی یا بیٹے کی شادی یامنٹنی کے موقع پر معمول نہیں دیا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ بیرسم قبیح ہے یا نہیں؟ اور اس طرح ہے رقم لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ... شادی بیاہ کے موقع پر وُ دلہا والے یا دُلہن والے جو پھھا پی رضا ورغبت ہے دے دیں ،اس میں کو کی حرج نہیں ،
لیکن اس تسم کی چیز وں کو باقاعدہ رسم کی شکل دے کراس کو لازم تبحضا اور پھراس تسم کے لین دین کوتصدق کہنا وُ رست نہیں ،اس لئے کہ
تصدق تو فقراء پر کیا جاتا ہے ، جبکہ اس موقع پر لینے والوں میں بہت سے امیر ہوتے ہیں اور اَمیر وں کوصدقہ لینا جا ترنہیں ہے ،لبذا اس
قتم کے لیمن دین کوتصدق کہ کراس کا جواز بیدا کرنا جا ترنہیں ،اور پھر جب اس تہجے رسم کی وجہ سے بہت سے نا دار لوگوں پرقر ضے کا بوجھ
پڑتا ہے اس لئے اس رسم کومزید فروغ نہیں دینا جا ہے ۔

### شادی کے موقع پر رِشتہ داروں کی طرف سے تحا کف دینا

سوال:..شادی کے موقع پر رِشته داروں کی طرف ہے لڑکی کو تخفے تحا نف اور ہدایادینا جائز ہے یانہیں؟ جواب:... ہدیہ، ہدیہ ہوتو جائز ہے، قرض ہوتو شجے نہیں۔

#### رشتہ داروں اور دوستوں کی طرف سے دُ ولہا کو تخفے تھا نف دینا

سوال: رشته داروں اور دوستوں کی طرف ہے و ولہا کو تخفے تحا نف پیش کرنا کیساہے؟

جواب : بیتند اظہار محبت کے لئے موتاہے ، واقعی ای مقصد کے لئے ہے تو کوئی حرج نہیں ، مگر واپسی کی تو قع ندر کھی جائے۔

### وُ ولها كُوغيرمحرَم عورتون كا ديجينا جائز نهيس

سوال:...شادی کے موقع پر غیرعورتوں کا ؤواہا کود کھناجا کڑے یانہیں؟ جبوُ ولہا'' سلامی''کے لئے جاتا ہے۔ جوا ب:..'' سلامی'' کے لئے ذواہا کا غیرعورتوں میں جانا اور ایک وُ وسرے کو دیکھنا شریعت کے خلاف اور کئی گنا ہوں کا دی ہے۔ عہ ہے۔

### نيونة كى رسم

سوال: ... شادی کی تقریب میں جو کھانا کھلاتے ہیں جے" ولیمہ" کہاجاتا ہے، جوشادی کے وُوسرے دن کیاجاتا ہے، بعض حضرات تو کئی دنوں کے بعد والی کھانے کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے والوں سے پچھر تیم لیتے ہیں، • ۵یا• • اجیسی محضرات تو کئی دنوں کے بعد وہ لیے ہیں، • ۵یا• • اجیسی مجمی حیثیت ہواں حساب سے ، یا بھر جتنے دیئے ہوتے ہیں، اسے یااس سے نیادہ وصول کرتے ہیں، جسے" نیوتہ" کہتے ہیں، اور لینے

ا العلى المسرَّمنيان بعاضوا من الصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، أن الله خبير بما يصنعون. وقل للموَّمنت الم علم عمل من أنصارهن باللخ، والنور، ٣٠، ٣٠). أيضًا: • يُحِيَّة كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، كتاب الحظر والإباحة.

والااس نیت سے لیتا ہے کہ میں آئندہ اس کے ولیے میں ۱۰۰ کی بجائے ۱۵۰ زوں گا، اور دینے والا بھی اس نیت سے دیتا ہے کہ مجھے آئندہ اس سے زیادہ رقم ملے گی، تو کیا اس نیت سے نیوتہ لینا اور دینا جائز ہے؟ اور اگر لینے کی نیت نہ ہو، صرف اس لئے دیے کہ بیس رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ ہو، یا بڑوس والے یُر انہ محسوس کریں، اور نہ لینے کی نیت سے پھی رقم دیے کرولیمہ کھالے تو کیا اس طریقے سے کھانا کھانے والے پہمی گناہ ہوگا؟ حالانکہ اس کی واپس لینے کی نیت نہیں ہے۔

جواب:..میاں بیوی کی تنہائی جس رات ہو،اس سے اسطے دن ولیمہ حسب تو فیق مسنون ہے۔ نیوتہ کی رسم بہت غلط ہے، اور بہت ی کہ ایک کے دن ولیمہ علط ہے، اور بہت ی کہ ایکوں کا مجموعہ ہے۔ اس لئے واپس لینے کی نیت سے ہرگز ند دیا جائے، جو پچھ دینا ہے، ہریہ کی نیت سے دید یا جائے، واپس کی ندنیت ہو، نہ تو تع ہو۔ واپس کی ندنیت ہو، نہ تو تع ہو۔

### شادی میں ہندوانہ رُسوم جا ئزنہیں

سوال:...سالہاسال سے شادی بیاہ کے مواقع پرایک دونہیں بلکہ سیکروں ہندوانہ رسمیں نبھائی جاتی ہیں، انہی رسموں میں
سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ لڑک والے بیرجانتے ہوئے بھی کہ مردکوسونا پبننا حرام ہے، شادی پرسونے کی انگوشی لڑکے کو دیتے ہیں اور وُ ولہا
کو ووانگوشی پبننا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ مرد کے ہاتھ کی اُنگل میں صرف چا ندی کی انگوشی اس بات کی نشانی بھی جاتی ہے کہ اس شخص کی
مثلنی ہوچکی ہے، اور شادی کے بعد بیر بتانے کے لئے کہ اب شادی بھی ہوچک ہے وُ ولہا سونے کی انگوشی پہنے رہتا ہے۔ اس کے علاوہ
وُ ولہا کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی جاتی ہے۔ نسیحت کرنے پر جواب بیرماتا ہے کہ: ''خوشی میں سب پچھ جائز ہوتا ہے!'' کیا واقعی
خوشی میں سب جائز ہوتا ہے!'' کیا واقعی

جواب: ...شادی کی یہ ہندوانہ رسیس جائز نہیں، بلکہ بہت ہے گنا ہوں کا مجموعہ ہیں۔ اور مخوشی میں سب کچھ جائز ہے' کا نظر بہتہ ہی جاہلا نہ ہے، قطعی حرام کو حلال اور جائز کہنے ہے کفر کا اندیشہ ہے۔ سمویا شیطان صرف ہماری گنہگاری پر راضی نہیں بلکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان، گنا ہ کو گنا ہ ہی نہ مجھیں، دین کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ جانیں ، تا کہ صرف گنہگار نہیں بلکہ کا فر

 <sup>(</sup>١) اتخذ وليمة قال ابن الملك تمسك بظاهر من ذهب إلى ايجابها والأكثر على أن الأمر للندب قيل انها تكون بعد
الدخول وقيل عند العقد وقيل عندهما واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام والمختار انه على قدر حال الزوج.
(مرقاة ج:٣ ص:٣٥٠ باب الوليمة).

<sup>(</sup>۲) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:۳۷۵). وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا ... إلخ. (مشكوة ص:۳۴۰). تقميل كے لئے الاظهو "بهتی زيور" حصر ششم" بياه کی رسمول كابيان" ص:۲۹،۲۰ م.

<sup>(</sup>٣) في البحر أن من اعتقد الحرام حلالًا فإن كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر وإن كان لعينه فإن كان دليله قطعيًا كفر والله في حلى العالم، أما الجاهل فلا يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وإنما الفرق في حقه أن ما كان قطعيا كفر به والا فلا ... إلخ. (رداغتار ج:٣ ص:٣٢٣، باب المرتد).

ہوکرمریں۔مردکوسونا پہننا اورمبندی لگانا نہ خوش میں جائز ہے نہٹی میں۔ ہم لوگ شاوی بیاہ کےموقع پر الند تعالی کے احکام و بڑی جراک سے تو زتے ہیں،اس کا نتیجہ ہے کہ الے شاوی آخر کا رخانہ بر بادی بن جاتی ہے۔

#### شادي ميس سهرا باندهنا

سوال :... چند دن قبل آپ نے ایک سوال کے جواب میں فر مایا کہ: "سبرا باندھنا بندوانہ اور مشرکا نہ رہم ہے" ایک صاحب کا کہنا ہے کہ بیشرک کہاں ہے ہو گیا؟ شرک تو القد تعالیٰ کی ذات وصفات میں کی کوشر یک کرنے ہے اور وا اور وا کو فقی لکھالا یا جس میں بیٹا بت کیا گیا ہے کہ بیکل ٹھافت ہے۔ فتو کی ارسال خدمت ہے۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ جو کام بندو کریں ووا کر رہم ہوتی تو وہ سامنے رکھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کیا سامنے رکھ کر کھانا کھاتے ہیں تو کیا سامنے رکھ کر کھانا کھانا بندواندرہم ہوگئی؟ نبی اکر مسلی اللہ علیہ وکلم فریاتے ہیں ۔ ان میں کھڑے ہو جیسا کہ یہود کی کھڑے ہو جیسا کہ یہود کی گھڑے ہو تھی کہ انسان ہے جس اسے ہندواندرہم کہلا سکت ہو گھڑے ہو جس اسے ہندواندرہم کہلا سکت ہو گھڑے ہیں اور سے میں فوجر نے فرایق کا فتوی سامنے دکھ کر جواب عنایت فرما کی تھا ہے ، نہ یہ کہ این کے ملک کی ثقافت سمجھ کر ۔ آپ اس بار سے میں فوجر نے فرایق کا فتوی سامنے دکھ کر جواب عنایت فرما کیں۔

جواب:...آپ نے مولوی صاحب کا جوفق کی بھیجا ہے اس میں موصوف نے اس پرزور دیا ہے کہ:'' شادی بیاد کے رسم وروان سپرابندی وغیرہ مسلمانوں کا ثقافتی ورث ہے، بس کوقد یم زمانے سے مسلمان اپنے سینے سے لگائے چا آتے جی'' گرموسوف کا پیفتو کی اوران کا انداز استدلال سیجے نہیں۔

اصل قصدیہ ہے کہ یہ رسم وروات مبندوؤں کے شعار تھے، جولوگ مبندوؤں سے مسلمان ہوئے ووائی مبلی کی وجہ ہے بہت سے مبندوانہ طور وطریق پڑمل پیرار ہے۔ یہ وجہ ہے گھر وں میں ان رُسوم کو اختیار نہیں کیا گیا، اس لئے اس کو مسلمہ ول کا ثقافتی ورثہ کہنا تھے نہیں ، بلکہ زیانہ قدیم ہے مبندوؤں کا ثقافتی ورثہ ضرور ہے۔ اور آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم نے غیر تو موں کی مخصوص متبذیب و ثقافت اپنانے ہے بہیں منع فرمایا ہے:

"من تشبه بقوم فهو منهم." (منداهم ج:۲ ص:۵۰) ترجمه:..." جو ک توم کی مشابهت کرے وہ انبی میں سے ہے۔"

یہیں سے موصوف کی دلیل کا جواب بھی نکل آتا ہے، کہ بندوسا منے رکھ کر کھاتے ہیں تو کیا یہ بھی ہندوانہ رسم ہے؟ جواب یہ ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کر توسیحی کھاتے ہیں، چیلیے رکھ کر کون کھاتا ہے؟ اس لئے یہ ہندوؤں کا خاص روائی نہ ہوا۔ ہاں! اگر کوئی ہندوک مخصوص وضع سے کھاتے ہوں تو وہ وضع ضرور بندوانہ رسم ہوگی،اور اُمت مسلمہ کے لئے اس کا اپنانا جائز نہ ہوگا۔ ای طرح کھڑے تو

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب. (مسلم شريف ج:۲ ص:٩٥). لأن النص حرم التذهب والحرير على ذكور الأمّة بلا قيد البلوغ ...... وفي البحر الزاخر: ويكره للإنسان أن يخضب بيديه ورجليه ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٦٢، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

<sup>(</sup>٢) متنصيل كے لئے ملاحظہ بوالبعثی زيور' حصيصم، بيره كى رسموں كابيان سى: ٢٩٩،٢٠ م

مسجی ہوتے ہیں،لہذا کھڑا ہونا تو یہودیا نہ رسم نہ ہوئی، نہ اس کی ممانعت فر مائی گئی،البتہ یہودیوں ئے کھڑے ہونے کی خاص وضع ضرور يبوديانه ب، اور آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس مے ممانعت فرمائی۔ فقاوی رشيديہ سے جومسئلة قبل كيا گيا ہے اس كو بهارے زيرِ بحث مسئلے سے کوئی تعلق نبیں، وہ مسئلہ تو فقد کی ساری کتابوں میں تکھا ہے کہ جاندی کا گونا ٹھیا مرد کو جارا گشت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نبیں''موصوف کا پیکہنا کہ:'' سہرابھی انہی چیز وں سے بنہآہے، جب بیرجائز بیں تو سبرابھی جائز ہے' بیالی ہی دلیل ہے جو ا کے مخص نے پیش کی تھی کہ انگوراورمنتی بھی حلال ، پانی بھی حلال ، جب ان کے ملنے ہے شراب بن جائے تو وہ بھی حلال ہونی جا ہے ۔ محونا ہھتیا ، کناری کے حلال ہونے ہے یہ کیسے لازم آیا کہ ہندوؤں کی رسم بھی جائز ہے ...؟

### صحابه کرامٌ اورشادی بیاه کی رخمیس

سوال:..مسائل کی نوعیت ہر دور میں مختلف ربی ہے، جہاں اور بہت ہے تو می ومکی مسائل در پیش ہیں ، انہی میں ہے ایک ا جی مسئلہ شادی بیان کے رسم و رواج سے متعلق ہے، قطع نظراس کے کہ جرعلاقے یا طبقے کے راوورسم کیا ہیں؟ اور کس حد تک اسلام کے خلاف ہیں؟ مس صرف بدور یافت کرنا جا ہتا ہوں کہ اسلام میں اس بارے میں کیاتھم ہے؟ صحابہ کرام کی شاد یاں کس نوعیت کی تھیں؟ اس يُرتكلف دور من سادكي وشرافت كوس صدتك اپنايا جاسكتا ہے؟

**جواب: معابه کرام علیهم الرضوان میں شادی بیاه کا طریقه بهت ساده تھا، جب موز وں رشته ملا، فوراً عقد کردیا، اور جبیز میں** جو کچھ بلاتگلف میسرآیا،لڑکی کودے دیا، ہمارے بہاں شادی بیاہ کی جورتمیس رائج ہیں،ان میں اکٹر گناہ بھی ہیں اور دُنیا میں و بال جان بھی صحابہ کرام ان رسموں سے نا آشنا تھے۔

#### شادی کے بعد ہنی مون منانے کی شرعی حیثیت

سوال: ... کیاشادی کے بعد ہنی مون کی اسلام ا جازت دیتا ہے اور بھل سیجے ہے؟

جواب: .. انغوبات ہے، شریعت بامقصد چیز وں کی اجازت ویتی ہے، بےمقصد کاموں کی اِ جازت نبیس ویتی ، کیونکہ یہ شیع

### شادی کے موقع برلز کی والوں کا دُولہا کوشا بنگ کرا نارسم ہے

سوال:...زیدی شادی ایک جکه پرقرار پائی ، نکاح سے چندون پہلے زیدی ہونے والی ساس اور سالا ود محررشته وار حضرات زیدے کھر آئے اور زیدکوہمراہ لے کرشا پٹک کے لئے مارکیٹ لے گئے ، بمرجوزید کا قریبی دوست بھی ہے،اور رشتہ دار بھی ،شاپٹک کے وُ وسرے دن زیداینے دوست بکر کو بڑے فخریدا نداز میں بتار ہاتھا کہ گزشتہ دن مجھے اپنی ساس ود میکررشتہ دار حضرات شاپنگ کے

<sup>(</sup>١) وكذا المنسوج بذهب يحل إذا كان هذا المقدار أربع أصابع وإلّا لَا يحل للرجل ... إلخ. وفي الشامية: وفي القنية لَا باس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه يكره. (شامي ج: ٢ ص:٣٥٢).

کئے مارکیٹ لے گئے۔ میں نے اپنی پسند سے قیمتی اور مبتلی ہے مبتلی چیزیں خریدیں۔ یا در ہے کہ اس خرید اری کاخر چہزید کے سسرال والوں نے اپنی جیب سے اوا کیا۔ ہمارے شہر ڈیرہ اساعیل خان میں بیرواج تبیثر ت پایاجا تا ہے اوراس میں اکثر قرض وغیرہ کے کراورمعاشرے کی باتوں ہے بیچنے کے لئے یہ قدم مجبورا انٹھالیتے ہیں ،اور جوصاحب حیثیت سسرال میں ہوتو بھی ان کی خریداری میں زیاد وعضرنمائش اور ریا کاری کا ہوتا ہے، اور جمی خرافات ہوتی ہیں۔

**جواب:...شادی بیاہ کےموقع پراکٹر و بیشتر رسمیں خلاف شرع ہیں ، یامحض نمود ونمائش کے لئے ہیں۔ان کی تفصیل حضرت** حكيم الامت تقانوي كرسال إصلاح الرسوم مي و كمي ل جائے۔

#### جس شادی میں ڈھول بجتا ہو،اس میں شرکت کرنا

سوال:...ایک جگدشادی ہے،اس میں وصول بجائے جاتے ہیں اور شادی والے کھانے کلانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، جس كو" خيرات" كانام ديتے ہيں ،كيا وْهول كَ وجه ہے بيكھانا حرام ہوا؟ يا كھانا جائز ہے؟

جواب: ... جس وعوت میں گناہ کا کام ہور ہا ہو، اگر جائے سے پہلے اس کاعلم ہوجائے تو ایس دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں۔ جو کھانا حلال ہووہ تو وُحول ہے حرام نہیں ہوتا اُئیکن اس کھانے کے لئے جانا اور اس کھانے کا وہاں بیٹھ کر کھانا ضرور

# شادی کے موقع پردف بجانااور ترنم کے ساتھ گانا شرعاً کیساہے؟

سوال: محترم موالا ناصاحب! آپ کے فروری کے رسالے 'بینات' میں سب سے بہلاموضوع سیرت کا فرنس تما اس میں آپ نے سر، راگ، ڈھول یا ساز ترنم کے ساتھ حمد ونعت یا توانی چیش کرنے پر اعتراض کیا ہے، جبکہ رسول یاک نے خوشی کے موقع پر (شادی پر ) گانے بجانے کی اجازت دی تھی ،اور پھر جب نعتیہ قوالی کا ذکر آتا ہے تو جب رسول پاک ججرت کرے مدینہ شریف آئے تو وہاں کی بچیوں نے دف (ساز) بجا کر آپ کا استقبال کیا اورخوش آیہ ید کہا۔ تو وہاں آپ نے اُس کی ممانعت نہیں گی۔ آپ جمھے شریعت محمدی کی رُوسے بتلائیں کے قوالی کہاں تک جائز ہے؟ اور جائز نہیں ہے تواس کے لئے واائل کیا ہیں؟ بے شک باتی گانے بجائے (لغو) کے بارے میں حدیث میں نے پڑھی ہے کہ وہ سراسرغلط ہے،لیکن نعتیہ وحمدیہ توالی کے بارے میں وضاحت کی کوشش کریں، نوازش ہوگی \_

 <sup>(</sup>١) من دعى إلى وليمة فوجد ثمة لعبا أو غناء فلا بأس أن يقعد ويأكل فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم يقدر يصير وهذا إذا لم يكن مقتدي به أما إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا يقعد ولو كان ذلك على المائدة لا ينبغي أن يقعد وان لم يكن مقتدي بـه وهنذا كـله بعد الحضور وأما إذا علم قبل الحضور فلا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة ...إلخ. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٣٣، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات).

جواب:..شادی کے موقع پر اعلان کی غرض ہے'' دف'' بجانے کی اجازت ہے، اور چھوٹی بچیاں غیر مکلف ہیں، وہ اگر بچائے گا بچانہ گیت گائمیں تو ان کونبیں روکا گیا۔ گر جوان مورتوں کا گیت گا ناحرام ہے۔ حمد دفعت کے شعار ترنم کے ساتھ پڑھنا سننا جائز ہے، گرساز وآلات کے ساتھ جائز نہیں، بلکہ بین خداور سول کی گستاخی و ہاد بی ہے کہ ایک گندی چیز (ساز وآلات) ہے ان کے پاک نام کو ملوث کیا جائے۔ اور تج بہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کورسول اللہ سلی انٹد عدیہ وسلم کی سنتوں پڑھمل کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی ، واللہ اعلم!

### شادی کے موقع برعورتوں کا طبلہ بجانااور گیت گانا

سوال:..شادی کے موقع پرغورتوں کا طبلہ بجانااورا پہے گیت گانا جس میں بیبود واَ شعار نہ ہوں ، جائز ہے یانبیں؟ جواب:...ناج ئزاور حرام ہے۔

### جس شادی میں گانے گائے جارہے ہوں اُس نکاح کی شرعی حیثیت

سوال:...جس کسی شادی وغیر و میں گانے وغیر و گائے جارہ ہوں تو کیاان کا نکائے نہیں ہوتا؟ جواب: ...نکائے تو ہوجائے گا،لیکن گناہ کی نحوست دامن گیررہے گی۔

#### عورت پررمستی کے وقت قرآن کا سابہ کرنا

سوال: ... آج کل اس اسلامی معاشرے میں چندنہایت بی غلط اور ہندواندر میں موجود ہیں، افسوی اس وقت زیادہ بوتا ہے جب کسی رہم کو اُجر و تُو اب بجھ کر کیا جاتا ہے۔ مثلاً: لڑکی کی زخصتی کے وقت اس کے سر پرقر آن کا سایہ کیا جاتا ہے، حالانکداس قر آن کے نیچ بی لڑکی ( وُلبن ) ایک حالت میں بوتی ہے جو قر آئی آیات کی تصلم کھلا خلاف ورزی اور پامالی کرتی ہے۔ یعنی بناؤ سنگھار کر کے غیر محرموں کی نظر کی زینت بن کر کیسر کی تصویر بن رہی بوتی ہے۔ اگر لڑکی کہتی ہے کہ یوں وُرست نہیں بلکہ باپردہ بونالازم ہے جو کہ ای قر آن میں تحریر ہے جس کا سایہ کیا جاتا ہے، تو اسے قد امت بہند کہا جاتا ہے۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ گھر قر آن کا سایہ نیا جاتا ہے، تو اسے قد امت بہند کہا جاتا ہے۔ اور اگر کہا جاتا ہے کہ گھر قر آن کے سایہ میں رُخصت بونا، سایہ نیکروں کے سامنے کہا جاتا ہے۔ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں تحریر فرما کیں کہ والبوں قر آن کے سایہ میں رُخصت بونا، غیر محرموں کے سامنے کہا ہے ؟ قر آن کیا ای لئے صرف نازل ہوا تھا کہ اس کا سایہ کریں، چا ہے اپنے اٹھال سے ان آیات کو اپنے قدموں کے روند یں؟

<sup>(</sup>١) واذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس لما في الأجناس ولًا بأس أن يكون ليلة العرس دف يضرب به ليعلن به النكاح. (شامي ج.٣ ص:٥٥، باب الإجارة الفاسدة، مطلب في الإستنجار على المعاصي).

 <sup>(</sup>۲) وفي البزازية: إستماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: إستماع الملاهي
 معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۲۹).

 <sup>(</sup>٣) ان الملاهي كلها حرام ...... قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات ... إلخ. والدر المختار مع الرد ج: ١ ص:٣٣٩،٣٣٨ كتاب الحظر والإباحة).

جواب:...ذلبن پرقر آن کریم کاسایه کرنامحض ایک رسم ہے ،اس کی کوئی شری حیثیت نبیں ،اور دُلبن کوسجا کرنامحرموں کو دِکھانا (۱) حرام ہے ،اورنامحرموں کی محفل میں اس پرقر آن کریم کا سایہ کرنا قر آنِ کریم کے اَحکام کو پامال کرنا ہے ، جبیبا کہ آپ نے لکھاہے۔

#### حامله عورت ہے صحبت کرنا

سوال: ... کیاایک مردانی بوی سے جب وہ حاملہ ہو صحبت کرسکتا ہے؟

جواب: ..شرعاً جائز ہے ہیکن بعض صورتوں میں طبتی طور پرمضر ہوتی ہے،اس کے لئے حکیم ، ڈاکٹروں سے مشور و کیا جائے۔

#### دوعیدوں کے درمیان شادی

سوال: ﴿ يَهِ مِن رَكَ كَتِ مِن كَهِ دُونُول عَيدُول كَ دَرَميان نكالَ نُعِيكُ نَبِيس، اس كَيْعيد الفطر سے بِهلِ اور عيد الأن كَ عَيد الفطر الله عِيدُول كَ ورميان نكاح كيا تو بھر شادى كامياب نبيس رہتى ۔ بعد شادى كرلينا جا ہے ، اگر دونوں عيدوں كے درميان نكاح كيا تو بھر شادى كامياب نبيس رہتى ۔

جواب:... یه "بزرگ" نلط کتے بیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی شوال میں ہوئی تھی ، ان ہے زیادہ کامیاب شادی کس کی ہونکتی ہے ...؟ (۳)

شادی ش<mark>دہ بٹی حاملہ ہوجائے تو دالد کا اُس کے گھر جانا ندموم مجھنا</mark>

سوال:...زیدگی بنی شادی شدہ ہے، جب زید کی بنی حاملہ ہوگئی تو زیداً باس کے گھر ج<mark>انا ند</mark>موم بھتا ہے، اور کہتا ہے کہ جانا مناسب نبیس ہے، شرعی تھم کی وضاحت فرمائیں۔

جواب:...شرعاً جائز ہے،عرفامعیوب ہوتو مجھےمعلوم نہیں۔

### '' گود بھرائی'' کی رسم کی شرعی حیثیت

سوال: بعض گرانوں میں جب بہلی مرجہ بہویا بنی حاملہ ہوجاتی ہے تواس پر بہت ساری پابندیاں عائد کروی جاتی جی ، مثلًا: میّت والے گر میں نہ جانا ، نیا کیڑا یا نی چوڑیاں نہیں بہنے دینا وغیرہ ، جب حمل سات ماہ کا ہوجاتا ہے توایک تقریب منعقد کی جاتی ہے جے'' مود بھرائی''یا'' ستواس' کہا جاتا ہے ، جس میں حاملہ عورت و تمام رشتہ وار سرخ یا گلا لی جوڑا پہنا کر بخوادیے جیں ، اور اس طرح اس کی گود میں پانچ یا سات تسم کے موسی بھل اور خشک میوہ جات ڈال دیتے ہیں تا کہ تمام رشتہ واروں کو یہ معلوم ہوجائے کہ اب عورت سات ماہ کی حاملہ ہوگئی ہے۔ اس رسم کی کیا شرع حیثیت ہے؟

<sup>(</sup>١) "يْنَايِها النبي قل الأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" (الأحزاب: ٥٩).

<sup>(</sup>٢) ولو تضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة على قدر طاقتها ... إلخ. (در مختار ج:٣ ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) نكح النبي صلى الله عله وسلم من عائشة رضي الله عنها في شوال. (أصح السير ص: ١١٥) سيرة مصطفى ج: ٢ ص ١٩٠٠/

جواب: مخض لوگوں کی سمیں ہیں ،جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

### لڑ کا پیدا ہونے پرفضول اور بداعتقا در تمیس

سوال:... ہمارے ملاقے میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ان کے بال لڑکا بیدا ہوا تو وواس کے سرکے بال مخصوص جگہ پر اُٹر وا کیں گی ،اور بکرے کی قربانی بھی وہاں جا کردیں گی۔اورلڑکا پیدا ہونے کے بعد کئی ماہ تک اس کے بال اُٹر وانے سے پہلے اپنے او پر گوشت کھانا بھی حرام جھتی ہیں اور پھرکی ون مرداورعورتیں ڈھول کے ساتھ اس جگہ پر جا کرلڑ کے کے سرکے بال اُٹر واتے ہیں ، اور بکرے کا ذبحہ کرکے وہاں بی گوشت یکا کرکھاتے ہیں۔قرآن وحدیث کی روشن میں اس مسئلے کی وضاحت کریں۔

جواب:... بیدایک مندوانه رسم ہے جومسلمانوں میں درآئی ہے، اور چونکداس میں فسادِ عقیدہ شامل ہے، اس لئے اعتقادی بدعت ہے، جوبعض صورتوں میں کفروشرک تک پہنچا سکتی ہے۔مسلمانوں کوالی خرافات ہے پر ہیز کرنا جا ہے۔

### وُلہن کا شوہر کے گھر چل کر جانا کیساہے؟

سوال:...عام طور پرزنھتی کے وقت ڈلبن خود چل کرنبیں جاتی ، بلکہ اس کوڈ ولی میں خاوند کے گھر لے جانا پڑتا ہے،اس میں کوئی قباحت ہے یانبیں؟اورخود چل کر جانا کیسا ہے؟

جواب: بنودچل کرجانے میں بھی کوئی حری نہیں ،اورا گرجگہ ؤ در بہوتو سواری کا انتظام تقاضائے شرافت ہے۔ نوٹ : ...شادی بیاہ اور سوگ اور مرگ کے موقع پر رسمیں کی جاتی ہیں ،ان کے لئے'' بہٹتی زیور' اور'' اصلاح الرسوم'' کا مطالعہ کرلیا جائے۔

#### ولهن اور **دُ** و لي

سوال:... جناب میں نے ویکھا ہے کہ اکثر لوگ ویباتوں میں شادی بیاہ کے موقع پر ذلبن کو ڈولی میں بٹھا کرلاتے ہیں ، کیا یہ مسلمانوں کے لئے جائز ہے؟

جواب: ... ناجائز بونے كاشبه كيوں بوا ... ؟

### عورت کی رُخصتی ڈولی میں کرنا ، نیز ڈولی غیرمحرَموں کا اُٹھانا

سوال: بہمارے علاقے میں عورت کی شادی ہوتی ہے تو زخصتی ایک ذولی جس کے اوپر سرخ رنگ کا براسا کپڑ الہیٹ دیا جا تا ہے اس میں بٹھاکر کی جاتی ہے ، ذولی اُٹھانے والوں میں غیرمحرَم مرد بھی شامل ہوتے ہیں۔ دُلہن ای دن جب واپس باپ کے گھر آتی ہے ، بیدل چل کر آتی ہے یا گاڑی پر۔ شرکی نقطۂ نگاہ سے زخصتی کیسے ہونی جا ہے ؟

جواب: ...نامحرَموں کا ، ولی اُٹھانا جائز ہے، جگہ ذور ہوتو دُلہن نے لئے مناسب سواری کا انتظام کیا جاسکتا ہے، ذولی ہی کیا

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٨، كتاب الحظر والإباحة، طبع دار الإشاعت كراچى.

ضروری ہے؟ گاڑی پر لے جایا جاسکتا ہے۔

### شادی کی تاریخ مقرر کرتے وقت کی رُسومات دونوں طرف سے کرنااوراس کی شرعی حیثیت

سوال:...راجپوت برادری میں شادی کی تاریخ مقر رکر نے کے لئے برادری کے چند معزز دھزات اِ کھے ہوتے ہیں، جن میں لا کے والوں کی طرف ہے بھی چندا دی ہوتے ہیں، پھر مولا ناتح بری طریعے ہیں اور اس کی مبندی گئی ہوتی ہے، نیزچھی کے ساتھ سو، دو سورو پ سفید کپڑے ہیں، اور لا کے حال مقد ارقیص کے برابر ہوتی ہے، اور اس میں مبندی گئی ہوتی ہے، نیزچھی کے ساتھ سو، دو سورو پ بھی رکھتے ہیں، اور لا کے والے شادی ہے جوز ہوم ہوتی ہیں، اس کواَ واکر نے کے لئے ۲، کیا ۸ ون تک اُنبن لگاتے ہیں، تو پھر ای طرح برادری کے لوگ ل کر ہیضتے ہیں اور مولا نااس چھی کو برن کر سناتے ہیں اور مضائی باغتے ہیں، اس کے بعد ہمارے گاؤں کے لوگ جب لا کے کہم ہرابندی کرتے ہیں تو سہرابندی کمل ہونے بردھ کرسناتے ہیں اور مضائی باغتے ہیں، اس کے بعد ہمارے گاؤں کے لوگ جب لا کے کہم ہرابندی کرتے ہیں تو سہرابندی کمل ہونے نہیں کرائی جائی۔ جب و و و لھا اُواکر کیا ہے تو چیش اِمام صاحب و و لہا ہے ہیں بھی طلب کرتا ہے جو و و لھا اُواکرتا ہے اور نوافل شہیں کرائی جائی ہیں ہورے گاؤں کی آبادی ہوتی حضرات پر مشتل ہے، کہ بھی ہورے گاؤں کی آبادی ہوتی حضرات پر مشتل ہے، ہماراا کیلا گھر دیو بیندی ہے، اور مولا نا بھی ہوتی ہے، اس کی تاریخ کیے مقرر کی ہوری بھاری کرنی ہو اس کی تاریخ کیے مقرر کی جارا کی جارا کیا طریقہ کیا ہے؛ ہو جو سارے میل میں نے ذکر کئے ان کا کرنا کیسا ہے؟ اسائی شادی کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:...ا بی ہمشیرہ کی شادی کی جوتار تخ آپ رکھنا چاہتے ہیں، خاندان کے دوجار آ دمی ل کر مطے کر کیجئے، اس کے علاوہ آپ نے جو رسمیں نقل کی ہیں، وہ سب کی سب غلط اور گناہ ہیں، ان سے پر ہیز کریں۔'' بہتی زیور' میں شادی کا مسنون طریقہ لکھا ہے،اس کے مطابق عمل کریں، واللہ اعلم!

### شادی کی بارات لے جانا شرعاً کیساہے؟

سوال:...مرة جه شادی بیاه کا جوطریقه بهارے معاشرے میں رائج ہے، جس میں لڑی والے نکاح کے بعدلز کے والوں ک پوری بارات کوضیافت کراتے ہیں، اور بیضیافت ضروری ہیں بلکہ فرض مجھی ہوئی ہے، یعنی ولیمہ ہویانہ ہو، بیتقریب ای دُھوم دھام سے ہونی ضروری ہے۔اس تقریب کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ اور شادی کی تقریب کا شیح طریقہ کیا ہے؟

جواب:...نکاح کے لئے برات لے جانا کوئی شرع تھم نہیں۔ مصلحت وضرورت کے مطابق آ دمیوں کو لے جایا جاسکتا ہے، اور اگروہ دُور کے مہمان ہیں تو ان کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ،لیکن لڑکی والوں کی طرف سے ضیافت اور عام دعوت مسنون نہیں۔

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع دارالإشاعت كراچي.

### بارات میں شامل رشتہ دارمر دوں اورعور توں کالڑ کی کے گھر جانا

سوال:... بارات میں لڑ کے کے رشتہ دار مردوں اورعور توں کولز کی کے گھر جانا جائز ہے یانبیں جبکہ بے پردگی نہ ہو؟ جواب:... بارات ہی محض رسم ہے۔

### شادی کے موقع پراچھے کیڑے پہننالر کیوں کا زیور بہننااورمہندی لگانا

سوال:... ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الجھے اور خوبصورت لباس پندفر ماتے تھے جو کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔ کیا بیجائز ہے کہ شادی پرؤوسری خرافات رسمیس نہ کی جائیں الیکن خوبصورت اور اچھالباس زیب بن کیا جائے اپنی حیثیت کے مطابق؟ اور بناؤسنگھارآج کل جیسا ہوتا ہے یا کم اورزیورات اِستعال کئے جائیں کیونکہ اسلام عورتوں کواس کی ا جازت دیتا ہے، یہ کہاں تک کیا

جواب:...شادی کے موقع پرلز کے اورلز کی کواچھا، مگر جائز لباس پہننے کی اجازت ہے، بشرطیکہ فخر وریا کاری نہ ہواوراپی ہمت ہے بڑھ کرنہ کیا جائے ، کڑ کیوں کوسونے کے زیور پہننے کی اجازت ہے۔

> سوال: ... ' كون اسے ذير ائن والى مهندى لكوائى جاسكتى ہے؟ جواب: ...کوئی حرج نہیں۔ <sup>(م)</sup>

### شادی کےموقع پرلڑ کے اورلڑ کیوں کا تنین تنین ، چار جار جوڑے کپڑے بنوا نا

سوال:...شادی کے موقع برلڑ کے کے بہن بھائیوں اور پشتہ داروں کو اپنے لئے تمن تمین ، چار جار جوڑے کپڑے اور جوتے وغیر و بنوا نا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ...جوتے اور جوڑے تو بنتے ہی رہتے ہیں، شادی کی کیا تخصیص ہے ...؟ (۵)

### شادی کے موقع برمکان کی زیبائش وآ رائش کرنا

سوال: ...شادی کے موقع پرمکان کی زیبائش وآ رائش جائز ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) كفاية المفتى ج: ٩ ص: ٨٦، كتاب الحظر والإباحة، طبع دار الإشاعت كواچي.

<sup>(</sup>٢) ان الكسوة ..... مباح وهو الثوب الجمهل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١ ٣٥، كتاب الحظر والإباحة، قصل في اللبس).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس لهنَّ بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٥٢، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) لا بأس به للنساء. (فتاوی شامی ج: ١ ص:٣٦٢).

إعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ..... ومباح وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس لا في جميع الأوقات ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١٥٥، كتاب الحظر والإباحة).

**جواب:...مکان کی صفائی ،مہمانوں کے احترام کے لئے ضروری ہے ، زیبائش وآرائش حد**ا سراف میں داخل نہ ہو و جائز (۱) ہے ، ورند حرام ۔

### شادی کے موقع برغیر شرعی اُمور ہوں تو دُولہا کیا کرے؟

سوال:... شادی بیاہ کے موقع پراگر و دلباقدم قدم پراور بات بات پر غیر شرک اُمور پرٹو کنار ہے تو عزیز وا قارب اورا آباب ناراض ہوتے ہیں، اور تقریب بھی خراب ہوتی ہے، کیا ایسانہیں ہوسکتا کہ و دلبانا گواری کا إظبار کرے اوران چیز وال ہے کراہت کے چیش آئے اور صبط کرے، کیونکہ آج کل بیسب غیر شرکی چیزیں معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں، میر اِسوال یہ ہے کہ کیا یبال رُخصت کا پہلو نکل سکتا ہے یا عزیمت ضروری ہے؟

جواب:...و ولبا کوچاہے کہ پہلے کہہ دے کہ اگر شادی کے موقع پرصری گناد کے کام کئے جائمیں گئے تو میں شادی ہے باز آیا کمی گناد کامعاشرے کا حصہ بن جانے ہے وہ گناد تو حلال نہیں ہوجاتا ،البتہ اگرالی با تیں ہوں جن میں شرعا کیجھ گنجائش ہے آؤ واب کو برداشت کرنی جاہئیں۔

### اگرمودی بنوانے کے إنكار پررشتہ بار بارٹوٹے تو كياكري؟

سوال: شادی کے بی سلسلے میں ایک شخص کی کئی جگہ بات طے ہوکر رِشتہ ٹوٹ چکا ہے، وجہ یہ ہے کہ تمام اُ مور طے ہو نے کے بعد وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں مووی فلم نہیں بناؤں گا، بس اس بات پر کئی وفعداس کے رشتے ختم ہو گئے ، کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ فریق مخالف کے کہنے پرمووی فلم بنوالے اور شادی کے بعداس مووی کوضائع کراوے؟

جواب:...اگر دِین کوغارت کرئے رشتہ کیا جائے تو ایسے رشتے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس نکائ میں القدور سول کَ اَحکام کواس طرح تو ژا جائے واس میں کیا برکت ہوگ؟ اور ان میاں بیوی کی زندگی میں اطمینان وسکون کیسے بیدا ہوگا؟ غرضیکدا نے۔ رشتے پرلعنت جمیجنی جائے جس کی وجہ ہے کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب کیا جائے۔

### شادی کے موقع برخلاف شریعت کام ہوں تو کیا کیا جائے؟

سوال:... آج کل شادی اور دیگر موقعوں پر جو پچھ شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، مثلاً گائے نیپ ریکار ذیر میوزک، نو نوگرانی ،عورتوں اور مردوں کا اِختلاط وغیرو، ایک شخص بہ جا بتا ہے کہ جب اُس کے گھر میں کوئی ایساموقع ہوتو و ہاں ان چیز ول سے

<sup>(</sup>۱) وفيه (أى في الجحتي) أن له أن يزين بيته بالديباج ويتجمل بأواني ذهب وفضة بلا تفاخر. وفي الشامية: ذكر أبو الفقيد أبو جعفر في شرح السير: لا بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة واذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه. والحاصل أن كل ما كان على وجه التكبر يكره وان فعل لحاجة وضرورة لا، وهو المختار. (شامي ج: ١ ص: ٣٥٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللباس).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسامه.
 فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٣٣٧، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

پر ہیز رہے، لیکن بیرو کناممکن نہیں ،توالی صورت میں ایسے خص پر کیا فرض ہے؟ کیا وہ سب کچھ نہ جا جے ہوئے بھی گنا ہگار ہوگا؟

پر بیررر ہے ، ساں بیرر ساس سے بیروں ہیں ہے۔ سے بیری سی سے کرانی دیکھے، اُسے جائے کہ ہاتھ ہے روئے، اس کی طاقت نہ ہوتو جواب: ...حدیث شریف میں ہے کہ جو تحف کم میں ہے کرانی دیکھے، اُسے جائے کہ ہاتھ ہے روئے، اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے روئے، اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دِل ہے کہ اجانے ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس لئے اگر شیخص اپنی استطاعت کے مطابق زبان سے روک دیے تو گنا ہگارنہیں ہوگا۔ (۱)

## ویڈیولم والی شادی میں شریک نه ہوناقطع حمی میں تونہیں آتا؟

سوال:...ایک مولوی صاحب جووعظ وتقریر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھائے ہیں، و وکسی بھی شادی کی تقریب ہیں شریک نہیں ہوتے ،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ان تقریبات ہیں ویڈیوللم، فوٹو کھنچوا نا اور دیگر کن کام ہوتے ہیں جو اسلام ہیں منع ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس سے ان کوظع رحی کا محنا ہ تو نہیں ہوگا؟

**جواب: ... مناه کی جگه میں جانا جائز نبیل (۲)** چنانچیا کے تقریبات میں میں خود بھی نبیس جاتا ، والقد اعلم!

### کیاکسی مجبوری کی وجہ ہے حمل کوضائع کرنا جائز ہے؟

سوال: کیافرماتے ہیں علائے دین دمفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلے ہیں کہ ایک شدہ ورت جبکہ اس کے بچے زیادہ ہو جاتے ہیں اور بچوں کی پرؤرش عورت کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے، کیا ایس عورت آپریشن کے ذریعہ یا کسی دوائی کے ذریعہ علی کی دوائی کے ذریعہ علی کی دوائی ہے۔ ذریعہ کی مسئلہ کی مسئلہ بیار ہویا کمزور ہویا بوڑھی ہوجائے کیا ان صورتوں میں حمل کوضائع کرسکتی ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب سے نوازیں ۔

جواب: بیمل جب چارمہنے کا ہوجائے ، تو اس میں جان پڑ جاتی ہے ، اس کے بعد حمل کا ساقط کر ناحرام ہے ، جس کی وجہ ت تق کا گناہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کسی مجبوری کے تحت کیا جائے تو اگر چہ جائز ہے ، کیکن بغیر کسی شدید مجبوری کے مکروہ ہے۔ (۱)

(١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقليه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

(٦) ولو دعى إلى دعوة فالواجب أن يجيبه إلى ذلك وإنما يجيب عليه أن يجيبه إذا لم يكن هناك معصية ولا بدعة وإن لم
 يجبه كان عاصيًا. والإمتناع أسلم في زماننا إلّا إذا علم يقينًا بأنه ليس فيها بدعة ولا معصية. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٣٣. شامي ج:١ ص:٣٣٤، كتاب الحظر والإباحة).

٣) ويكره أن تسع لاسقاط حملها وجاز لعذر حيث لا يتصور ... إلخ. (در مختار ج: ١ ص: ٣٢٩).

(٣) وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة لوالده من عاقل الأم تحضر ... إلخ. وفي الشرح: أي بعلاج أو شرب دواء تتعمد به الإسقاط، أما إذا ألقته حيا ثم مات فعلى عاقلتها الدية في ثلاث سنين ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٩).

(۵) يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر. (درمختار ج:٦ ص:٢٦١). وينخاف هلاك الولد قالوا يباح لها ...... وقدروا
 تلك المدة بمأة وعشرين يومًا ...إلخ. (شامي ج:١ ص:٣٢٩)، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل. (شامى ج: ٣ ص: ٢ ١٠).

#### شادی کے ذریعیمسلم نو جوانوں کومر تدبنانے کا جال

سوال: ... کیافر ماتے ہیں علائے کرام اس مسلے کے بارے میں کہ:

ا:...ایک بالغ نوجوان اپنی مرضی اورخوشی سے ایک نوجوان قادیانی لڑکی سے شادی کرنا جا ہتا ہے۔ بقول نوجوان کے لڑکی خفیہ طور پرمسلمان ہونے کا وعدہ کررہی ہے،اس انداز سے کہ لڑکی کے والدین اورخاندان والے اس کے مسلمان ہوئے سے آگاہ نہوں۔ آگاہ نہوں۔

۲:..الرکی کے مال باپ نوجوان سے اپنے احمدی طریقہ کارسے نکاٹ کرنا جا ہتے ہیں، بعد میں اسلامی اور شریعت محمد ک کے مطابق بھی نکاح کرنے پر تیار ہیں (احمدی حضرات کے نکاح نامے کی فوٹو اسٹیٹ برائے ملاحظہ مسلک ہے )۔

":..مسلم نوجوان کا بھی اصرار ہے کہ لڑکی کے ماں باپ احمدی طریقے سے نکاح کرتے رہیں، ہم بعد میں اسلامی طریقے سے نکاح کرلیں گے۔

۳۰:... بردوصورتوں میں کیا دونوں یا ایک، کون ساطر یقِ کارشر کی حیثیت رکھتا ہے؟ اور کیا دونوں طریقوں پر نکات ہوئز ہے؟ یا کون سا نکاح اوّل ہواورکون سابعد میں؟ کیا پیطریقۂ کارشر بعت میں جائز ہے؟

قادیا نیول کے نکاح نامے کے مرسلافو نواشیٹ سے ظاہر ہے کہ قادیا فی طریقے کار ہیں لڑکے کی طرف سے اس کے باپ ک شرکت لازی ہے اور دو گواہ بھی ضروری ہیں، کیا لڑکے کے باپ اور گواہان نیز لڑکے کے بھائی بمین والدہ اور دیگرعزیز وا قارب کی قادیا فی طریقے پر نکاح میں شرکت سے شرکت کرنے والوں کی دینی ،ایمانی اور اسلامی حیثیت برقرار رہے گی؟ نیز آئندہ زندگ کا ابحکہ عمل کیسے مطے کیا جائے؟ باتی اولا داور افراد خاندان کی بقیہ زندگی میں نذکور دلوگوں سے بھی کاروباری اور معاشر تی زندگی کے تعاقات کس بنیاد براستوار ہوں گے؟

تمام متعلقہ اُمور پرسیر حاصل شرعی تفصیلات ہے آگاہ کیا جائے ، کیامتعد دنو جوانوں اور دیگر افرادِ خانہ کو''قادیا نی چنگل''میں جانے ہے بچانے کے لئے کوئی'' حیلہ'' کی شکل ہو عمق ہے؟

جواب:...سوالنامه كنمبر ٢ مِي ذَكر كيا كيا ہے كد: "لزكى كے مال باب نوجوان لزكے سے اپنے احمد ي طريقے به اكان كرنا چاہتے ميں '،اورنمبر ٣ مِي لكھا گيا ہے كد: ''مسلم نوجوان بھى احمد ي طريقے پر تيار ہے 'اور بيكد: '' بعد ميں اسلام طريقے پر 'كاٽ كرليں هے ۔''

اب دیکھنا یہ ہےکہ'' احمدی طریقۂ نکاح'' کیا ہے؟ آپ نے قادیا نیوں کے نکاح کا فارم جوساتھ بھیجا ہے،اس میں آنھویں نمبر پر'' تصدیق امیریا پریذیڈنٹ' کے عنوان کے تحت بیرعبارت درج ہے:

" مسٹی ......(یبال ذولها کا نام ہے) ...... پیدائش احمدی ہے یا .....فلال تاریخ

سال سے احمدی ہے۔"

اس کا مطلب ہے کہ قادیانی جب کسی کواپی لڑکی دیتے ہیں تو پہلے لڑکے ہے اس کے قادیانی ہونے کا اقر ارکرواتے ہیں،
ادران کا امیر یا پریذیڈنٹ اس اَمرکی تصدیق کرتا ہے کہ یے لڑکا پیدائش قادیانی ہے یافلاں وقت سے قادیانی چلاآتا ہے۔ کویا کسی لڑکے کو قادیانی کارٹی کی دینا اس شرط پر ہے کہ لڑکا پیدائش قادیانی ہو، یافلاں وقت سے قادیانی چلاآتا ہو، اور قادیا نیوں کے ذمہ دارا فراداس کے قادیانی ہونے کی باقاعدہ تصدیق کریں۔ اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ قادیا نیوں کا کسی مسلمان لڑکے کولڑ کی دینا درامسل اس کوقادیا نی بنانے کی ایک جوال ہے۔ یہ سلم نوجوان جب قادیا نیوں کا فارم پُرکر کے ان کے طریقے پرنکاح کرے گا تو آپ بی بتا ہے کہ اس کا ایک نیاں رہا۔۔۔

ملاد وازیں چونکہ قادیا نیوں کی تبلیغ پر پابندی ہے،اس لئے قادیا نیوں نے ایک خفیہ اسکیم چلائی ہے کہ مسلم نو جوانوں کولا کیوں کے جال میں بھنسا کر قادیا نی والدین اورعزیز وا قارب سے قطع تعلق نہیں کر لیتی کسی مسلم نو جوان کواس کے جال میں نہیں بھنسنا جا ہے۔اورلڑ کے کوالدین کو،اورد مجرعزیز وا قارب کو قطع تعلق نہیں کر لیتی کسی مسلم نو جوان کواس کے جال میں نہیں بھنسنا جا ہے۔اورلڑ کے کوالدین کو،اورد مجرعزیز وا قارب کو ایسے نکاح میں شرکت کرنا جائز نہیں جس کی وجہ ہے ایمان ضائع ہوجانے کا قوی اندیشہ ہو۔

اورقادیانی لڑی کابیوعدہ کرنا کہ وہ نکاح کے بعد ۔۔ یا نکاح سے پہلے ۔۔ خفیہ طور پر مسلمان ہوجائے گی ،اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہوجائے کا وعدہ کرنے کے باوجود طاہری طور پر قادیانی ہی رہے گی ، یہ بھی قادیا نیوں کی ایک گہری چال اور سوچی میں ازش ہے ، جس کے ذریعہ وہ بھولے بھالے نوجوانوں کا شکار کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑک و قدر ہجا قادیا نی بنانے کی وشش کی جاتی ہوئی ،اوراگر لڑکا قادیا نی بنانے کی وشش کی جاتی ہوئی ۔ اگر وہ قادیانی بن جائے (جیسا کہ اکثر بھی ہوتا ہے ) تو قادیانیوں کی مراوحاصل ہوئی ،اوراگر لڑکا قادیا نی نہ ہے تو قادیانیوں کی طرز کے اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے ، جس میں بیلا کی ان کی پوری پوری بدوکرتی ہے ،اورلڑ کے کوایسے مخصصے میں بہنسادیا جاتا ہے جس سے وہ ساری عمر نہ نکل سکے۔ میر سامنے اس کی کی مثالیس موجود ہیں ،اس لئے کسی مسلمان نوجوان کو قادیاتی لڑکی کے عشق ہیں جتلا ہوکر اپنا ایمان ضائع نہیں کرتا چا ہے ، اورلڑ کی کے اس عیارانہ وعد سے پر کہ ' وہ خفیہ طور پر سلمان بوجائے گی' قطعاً عتا ذہیں کرنا چا ہے۔ ۔

### دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی ایک ساتھ شادی نہ کرنے کا مشورہ

سوال:...' بہنتی زیور' کے تمام مسائل صحیح ہیں، کین' بہنتی زیور' میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ نہیں کرنی جا ہے ۔اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اسلام میں دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی شادی ایک ساتھ کرنامنع ہے؟ جواب:...یشری تھم نہیں، ایک حکیمانہ مشورہ ہے، ادراس کی وجہ بھی و ہیں کھی ہے۔

<sup>(</sup>۱) إذا رأى منكرًا معلومًا من الدين بالضرورة قلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج:۵ ص:۳ باب الأمر بالمعروف، طبع بمبتى).

<sup>(</sup>٢) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ...... وكل مذهب يكفر به معتقده. (شامى ج: ٣ ص: ٥٠). أيضًا: ولا يصلح أن ينكح مرتدًا أو مرتدّة أحد من الناس مطلقا ... إلخ. (درمختار ج: ٣ ص: ٠٠٠، باب نكاح الكافر).

## نلطی ہے بیویاں بدل جانے کا شرعی حکم

سوال: ... دوسکی بہنوں کی ایک بی دن شادی بوئی، ایک بہن کو اپنی سسرال حیدرآ بادروانہ بونا تھا، جبکہ ذوسری وفیصل آباد جائے، نگر خلطی کا جائے ہی جیررآ باد جانے والی وُلہن کو فیصل آباد جانے والی وُلہن کو حیدرآ بادروانہ کردیا گیا۔ گھر والوں وفیطی کا احس سباگ رات گزر جانے کے بعد بوا، یہنم چونکہ اخبارات میں بھی شائع ہوچی ہے، چنانچہ اخبارات پڑھنے والے قار کین کی اسم سیا گرات سے میں ملائے دین کا فتوی جائے کی خواہش مند ہے کہ اس سنلے کے لی کیا صورت ہوگی؟ آیاان دونوں وُلہوں کا ان کے اصل شو ہروں کے ساتھ پڑھایا جانے والا نکاح منسوخ ہوگیا یا وہ نکاح اپنی جگہ برقر ارر ہے گا؟ اور غیرمحرم کے ساتھ خلطی سے ہم ستر ہونے کا کوئی کفار دادا کرنا ہوگا؟ ازراء کرم فقر نفی کے مطابق اس مسئلے کا طل بتا کرعوام الناس کی رہنمائی فرما کمیں۔

جواب: .. صورت مسئوله ئ<sup>يم</sup>عنق چندمسائل ہيں:

د: الراس خلوت کے نتیج میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ خلوت کنند وکا سمجما جائے گا اور شرعاً اس کا نسب سمجے سمجما جائے گا۔ (۵)

یو تھا مسکے کا قانونی و فقہی حل یکر حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ سے ایک بہت خوبصورت حل منقول ہے، چنا نچہ علامہ شامی رحمہ اللّہ نے حاشیہ در مختار میں '' مبسوط'' سے نقل کیا ہے کہ: حضرت امام کے زمانے میں یہی صورت چیش آئی تو آپ نے علامہ شامی رحمہ اللّہ نے حاشیہ در مختار میں '' مبسوط'' سے نقل کیا ہے کہ: حضرت امام کے زمانے میں یہی صورت چیش آئی تو آپ نے

<sup>(</sup>١) النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول إراخ. (هداية، كتاب النكاح ج:٢ ص:٥٥ طبع ملتان).

 <sup>(</sup>٢) إذا دخل الرجل على وجه شبهة أو نكاح فاسد فعليه المهر وعليها العدة ثلاث حيض ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٢٤، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٦) الآن الشكاح عقد إناضاما وإزدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعًا إبانة لشرف اعل ... إلخ. (هداية ج.٦)
 ص:٣٢٣، باب المهر، مكتبة شركت علمية ملتان).

<sup>(</sup>٣) حاشيتُبر٢ويكيس. أيضًا: وللموطونة بشبه أن تقيم مع زوجها الأول وتخرج بإذنه في العدة لقيام النكاح بينهما. (درمختار ج:٣ ص:٤١٥، باب العدة، طبع ابج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) على أنه صرح ابن ملك في شرح اجمع بأن من وطيء امرأة زفت إليه وقيل له إنها إمرأتك فهي شبهة في الفعل وأن
 النسب يثبت إذا ادعاه. (شامي ج:۳ ص: ۱ مد، مطلب في ثبوت النسب من المطلقة).

دونوں از کوں سے دریافت فر مایا کہ جس لڑکی ہے تم نے خلؤت کی ہے، وہ تمہیں پہند ہے؟ دونوں نے '' ہاں' میں جواب دیا، آپ نے فر مایا: دونوں اپنی اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیں اور جس جس کے ساتھ خلوّت ہوئی ہے، اس سے ان کا فوری عقد کردیا جائے، عدّت کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہی کیا ممیاا درا ہل علم نے حضرت اِمام کی تدبیر کو بہت پہندفر مایا۔ (۱)

### غلطی ہے بیو بوں کا تبادلہ

سوال:...زیداور بکر دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں اکٹھی ہوئی ، جب نکات کر کے گھر آئے تو غلطی ہے زید کی ہوئی بکر کے پاس اور بکر کی بیوی زید کے پاس بھیج دی گئی ،صحبت بھی ہوئی ،اب کیا کریں؟ان کواپنی اپنی بیوی دے دیں یااییا ہی ٹھیک ہے؟اس صورت میں نکاتے وہی ہوگایا دُوسرا؟

جواب:..زیداور بکرکی بیویاں وہی ہیں جن ہے ان کا نکاح ہوا ہے، لہٰذاا پنے اپنے شوہروں کو واپس کی جائمیں، وُ وسری جگدان کی آبادی جائز نبیں، اور غلطی سے جو غلط جگر آبادی ہوگئی اس پر تین تھم عائد ہوں گے:

ا:...زیدا در بکرنے نلطی اور بے خبری میں جن لڑکیوں سے صحبت کی ہے وہ ان کو'' عقر' لیعنی مہر کی مقدار مال ادا کریں۔ ۲:...ان دونوں لڑکیوں پرعدت لازم ہے، عدت گڑار کروہ اپنے شوہروں کے گھر آباد ہوں۔
۳:...اس خلمے بجائی کے نتیجے میں اگراولا دہوجائے تو وہ صحیح النسب کہلائے گی۔ (۵)

اورا گرموجود و حالت کورکھنا ہی پسند کرتے ہوں تو زیداور بکر دونوں اپنی بیویوں کو (جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا) طلاق دیے دیں اوران کو ترحیا آ دھا مبر بھی اوا کردیں، طلاق کے بعد ہرلا کے کا نکاح اس لڑکی ہے کردیا جائے جس ہے اس نے خلوت کی تھی۔ (<sup>2)</sup>

<sup>(</sup>۱) حكى في المبسوط أن رجلًا زوج ابنيه بنتين فادخل النساء زوجة كل أخ على أخيه، فاجاب العلماء بأن كل واحد يموطوءته يطلق كل يجتنب التي أصابها وتعتد لتعود إلى زوجها، وأجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه إذا رضى كل واحد بموطوءته يطلق كل واحد زوجته ويعقد على موطوءته ويدخل عليها للحال لأنه صاحب العدة؛ ففعلا كذلك ورجع العلماء إلى جوابه. (شامى جن ص ٥٠٤، مطلب حكاية أبي حنيفة في الموطوءة بشبهة).

<sup>(</sup>٢) لما في الخلاصة بعد ذكر المواضع التي يجب فيها المهر بالوطء عن شبهة قال والمراد من المهر العقر وتفسير العقر المواجب بالوطء في المحال المواقع ... إلخ. وفي منحة الخالق على البحر الرائق: روى عن أبي حنيفة رحمه الله قال تفسير العقر هو ما يتزوّج به مثلها وعليه الفتوى. (البحر الرائق ج:٣ ص:٤٢١).

 <sup>(</sup>٣) وكذا موطوءة بشبهة كمرفوفة لغير بعلها أو نكاح فاسد ... الخروفي الشامية: أي عدّة كل منها ثلاث حيض. (شامي ج:٣ ص: ٥٠١) مطلب حكاية شمس الأثمة السرخسي).

<sup>(</sup>٣) وللموطوءة بشبهة أن تقيم مع زوجها الأول وتنخرج بهاذنه في العدة لقيام النكاح بينهما ...إلخ. (درمختار ج:٣) ص:١٤ ه. باب العدة، طبع ايم سعيد).

<sup>(</sup>٥) محرز شته صغیرها شیه نمبره دیکمین.

<sup>(</sup>٢) ويجب نصفه بطلاق قبل الوطء أو خلوة ...إلخ. (الدر المختار مع الرد الحتار ج:٣ ص:١٠٣).

رے) ابیناحاشیهٔمبرا۔

### لاعلمی میں بہن سے شادی

سوال: ... ایک شخص نے لاعلمی میں اپنی تگی بہن نوشا بہ سے شادی کرلی اور اس سے تین بچے ہوئے جس میں دولز کے اور ایک بی بہن بچین میں بچیز گئی تھی بھرایک ایساموڑ آیا کہ اس کی شادی اس کے سکے بھائی سے ہوگئی۔ چارسال تک تو ایک ذوسرے کوکئی علم نہیں تھا کہ ہم دونوں سکے بہن بھائی ہیں، لیکن کی بات پریہ بات عزیزوں میں چلی تو پتا چلا کہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہیں۔ آپ اس سکے کو صدیت اور قر آن پاک کی روشنی میں سے بتا کی کہ دولاکا اپنی بہن کو طلاق و سے سکتا ہے یا ایسے بی چپوڑ دے؟ مثلاً اگر لڑکا طلاق دے دیتو بچے اس کے دشتے کے اعتبار سے کیا ہوئے؟ اور وہ اپنی ولدیت کیا بتا کیں گے؟ کیا وہ اپنی بہن کو گھر میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

جواب:...لاعلمی کی وجہ ہے جو تجھ ہوا،اس کا گناہ ہیں۔ علم ہوجانے کے بعد فور آالگ ہوجا کیں، طلاق کی ضرورت نہیں .
البتہ علیحدگی کے بعد عدت گزار نا ضروری ہے، اورلڑ کی کا مبر بھی '' بھائی'' کے ذمہ واجب الادا ہے۔ '' بچوں کا نسب اپنے باپ ہے صحیح ہے۔ ' بہن کو گھر میں رکھنے کا تو کوئی مضا کتے نیس ، گریے بھائی بہن آ پس میں میاں بیوی کا کردار ادا کر پچے ہیں، اس لئے اسمے رہنے ہے۔ ' بہن آ پس میں میاں بیوی کا کردار ادا کر پچے ہیں، اس لئے اسمے رہنے ہے اندیشہ ہے کہ شیطان بھران کو گناہ میں جتلانہ کردے ، اس لئے مناسب بلکہ ضروری ہے کہ اس لڑکی کا عقد (عدت کے بعد ) ذو سری چگہ کردیں۔

#### غلطشادی سے اولاد بے قصور ہے

سوال:...جومسئلہ ماموں بھانجی کی شادی کے بارے میں آیا تھا، بدشمتی سے یہ ماں باپ ہمارے ہیں، مجھ کو چندلوگوں سے معلوم ہوااور چندرشتہ داروں نے بھی مجھ کو بتایا۔ جب یہ نکاح ہی نہیں تو ہم لوگ تو حرامی ہیں۔ لیکن مولا ناصاحب! ہم بمن بھائیوں کا کیا قصور ہے؟ اب وُ نیا والوں نے ہم بمبن بھائیوں کوحرامی کہنا شروع کر دیا ہے۔ ہم وُ وسراحرام نہیں کر سکتے ، وہ خووکشی ہے، اور نہ ہی ماں اور باپ کوشتم کر سکتے ہیں ، یہ ایک گناہ ہے۔ اسلام ہم بمبن بھائیوں کے لئے کیا کہتا ہے؟ اس وُ نیا میں ہم لوگوں کار ہے کاحق ہے یا نہیں؟ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں ، خدا کے لئے اس کاحل بتا ہے یا خودکشی کی اجازت دیجئے۔

جواب:...آپلوگوں کا کوئی قصور نبیں ،اگرآپ نیک پاک زندگی بسر کریں تو الله تعالیٰ کی نظر میں آپ بھی اینے ہی معزز

<sup>(</sup>١) "لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُتَ إِلَّا وُسَعَهَا" (البقرة ٢٨٦).

 <sup>(</sup>۲) وتبجب البعدة بعد الوطء لا الخلوة للطلاق لا للموت من وقت التفريق أو متاركة الزوج وإن لم تعلم المرأة بالمتاركة في الأصبح ... إلى وفي الشرح: لأن البطلاق لا يتبحقق في النكاح الفاسد بل هو متاركة كما في البحر. (شامي ج:٣ ص: ١٣٣) ، مطلب في النكاح الفاسد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ويجب مهر المثل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة ...إلخ. (الدر المختار، باب المهر ج:٣) ص: ١٣١).

<sup>(</sup>س) ويثبت النسب إحتياطًا بلا دعوة من الوطء ... إلخ. (رداغتار مع الدر المختار ع جـ ا ص ١٣٠٠).

ہوں کے جتنا کوئی وُ وسرا۔ 'خودکشی تو حرام ہے، بیغلط راستہ اِختیار کر کے آپ وُ نیا و آخرت دونوں کی ذِلت اُ نھا ئیں گے۔ 'صحیح راستہ بیہ ہے کہ آپ نیک بنیں، اِن شاہ اللہ دُنیا کی بدنامی بھی جلد ختم ہوجائے گی۔ لوگوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ آپ کو ہُ سے نام سے پکاریں۔ (۳) پکاریں۔ کسی مسلمان کواس کے ناکر دہ گناہ کی عار دِلا نابہت بڑا گناہ ہے۔ (۳)

### کیا ناجائزاولا دکوجھی سزاہوگی؟

سوال:...اگرکوئی ناجائز بچه پیدا ہوتا ہے تواس کوسز اہوگی یانہیں؟اگرنہیں ہوگی تو کیوں؟اگر ہوگی تو کیوں؟ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ایک آ دمی اورعورت کے آپس میں نا جائز تعلقات ہیں اور اس آ دمی ہے عورت کاحمل تفہر جائے اور بعد میں وہ آ دمی اس عورت ہے شادی کر لے تواس بے کوسز اہو کی یانبیں؟

جواب:... ناجائز بچ کی پیدائش میں اس کے والدین کا قصور ہے، خود اس کا قصور نبیں ، اس لئے اگر وہ نیک اور متی و پر ہیز گار ہوتو والدین کے قصور کی بنا پر اس کوسز انبیں ہوگی ۔ <sup>(۵)</sup>

### دُ ولہا کا دُلہن کے آنچل برِنماز پڑھنااورایک دُ وسرے کاحجوٹا کھا نا

<mark>سوال :...میری شادی کوتقریباً تمین سال ہونے کو ہیں ، شادی کی پہلی رات مجھ سے دوالی غلطیاں سرز د ہو کمیں جس کی</mark> چیمن میں آ<mark>ج تک دِل میں محسوس</mark> کرتا ہوں۔

مہا غلطی یہ ہوئی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ دور کعت نمازشکرانہ جو کہ بیوی کا آنچل بچھا <mark>کرادا کی جاتی ہے، نہ پڑھ سکا۔ یہ</mark> -ہماری لاعلمی تھی اور نہ ہی میرے دوستوں اور عزیز ول نے بتایا تھا۔ بہر حال تقریباً شادی کے دوسال بعد مجھے اس بات کاعلم ہوا تو ہم دونوں میاں بیوی نے اس نماز کی ادائیکی بالکل اس طرح ہے کی۔نماز کے بعدا پنے زبّ العزّت سے خوب کڑ گڑ اکر معافی ما تکی محر دِل

#### د دسری غلطی بھی لاعلمی کے باعث ہوئی ، ہماری ایک ذور کی ممانی ہیں ، جنھوں نے جمیں اس کامشور ہ ویا تھا کہتم دونوں ایک

(١) "أَنَّ أَكُرُ مُكُمَّ عِنْدَ اللَّهِ أَتُلْفُكُمُ" (الحجرات:١٣).

(٢) عن أبي هنرينرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردّي من الجبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردّي فيها خالدًا مخلِّدًا فيها أبدًا، ومن تحسَّى سمًّا فقتل نفسه، فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلِّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة الحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم أبدًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩٩٩).

(٣) "وَلَا تَـكَـمِزُوْا ٱنْـفَــَـكُـمُ وَلَا تَشَابَـزُوْا بِالْآلُـقَبِ، بِئُسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعَدَ الْإيْمَن، وَمَنْ لُمْ يَشُبَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ" (الحجرات: ١١).

(٣) الكبيرة الرابعة والتسعون بعد المأة: الطعن في النسب الثابت في ظاهر الشرع، (قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا والمًا مبينًا) وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلنتان في الناس ألَهُمُ بهما كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٦٣، قبيل كتاب العدد، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۵) قال تعالى: "آلا تزر وازرة وزر آخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" (النجم:٣٨ ،٣٨).

دُ وسرے کا جھوٹا دُ ودھ ضرور پینا، ہم (میاں بیوی) نے ایک دُ وسرے کا جھوٹا دُ ودھ بھی پیا گر جب میں نے اپنے ایک دوست ہے اس بات کا ذکر کیا تو پتا چلا کہ جولوگ ایک دُ وسرے کا جھوٹا دُ ودھ ہتے ہیں بھائی بھائی بابھائی بہن کہلاتے ہیں۔

جب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے دِل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، للّٰہ قر آن وسنت کی روشیٰ میں بتا کیں کہ ہمارے ان افعال کا کفار ہ کس طرح اوا ہوسکے گا؟ جناب کی مہر بانی ہوگی۔

جواب: ... آپ سے دوغلطیاں نہیں ہوئیں بلکہ آپ کو دوغلط نہیاں ہوئی ہیں، پہلی رات ہوی کا آپیل بچھا کرنماز برا ھنانہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، نہ متحب، یہ محض لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے، الہٰذا آپ کی پریشانی ہے دجہہے۔ آپ کے دوست کا یہ کہنا بھی غلط نبی بلکہ جہالت ہے کہ میاں ہو کی ایک دُ وسرے کا جمونا کھا لی لینے سے بھائی بہن بن جاتے ہیں، کی کوئی شرق مسئلہ نہیں، للہٰذا آپ برکوئی کفار ونہیں۔

### شادیوں میں اِسراف اورفضول خرجی کی شرعی حیثیت

سوال:...آپ ہے پوچھنا ہے ہے کہ یہ جوآج کل شادیوں میں روز روزئی ٹن رُسوم داخل کی جارہی ہیں اور وُھوم دھام ہے منائی جاتی ہیں، کیا یہ اسراف کی تعریف میں نہیں آئیں؟ مثلاً: مہندی میں چراغاں کے علاوہ گانا، ناچنا بہت ہے لوگوں کا کھانا، زرق برق لباس وغیرہ کیا ہے اسراف نہیں؟ اور اگر ہے تو کیا بیصرف بدعت ہے یا گناہ کبیرہ ہے، یا حرام ہے؟ اس ہے وُ دسروں ل کو بھی بہی رُسوم کرنے کی ترغیب ہوتی ہے یا جولوگ مجبور آاپنی جموثی انا کی خاطر قرض لے کر، یارشوت لے کرکرنے پرمجبور ہوتے ہیں، اس کا گناہ کس یہ ہے؟

جواب :... بیاه شادی میں جور سیس کی جاتی ہیں اور جن پر نئے نئے اضافے بھی روز افزوں ہیں ،ان میں ایک نہیں ، بہت کے گناہ شامل ہیں۔ اسراف ،فضول فرچی ،نمود ونمائش اور بے شارمحز مات کا اِرتکاب ، اور ظاہر ہے کہ ان ناجائز اِفراجات کے لئے طال وطیب اور محنت کی کمائی تو کافی نہیں ہوئتی ، لامحالہ حرام کمائی ہے ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک شناسا جوچھم بدؤور کشم میں افسر تھے ،انہوں نے اپنی صاحبز اوک کے نکاح پر ایک ہوئل میں عشائید دیا ، آج ہوئل پہلے اس پر پچاس ہزار رو پخرج کے ، ورسے اِفراجات انہوں نے طال وطیب مال سے نہیں کے ہوں گے ، یہ ساری فراجات انہوں نے طال وطیب مال سے نہیں کے ہوں گے ، یہ ساری فراجان ایمان کی کمزوری سے پیدا ہوئی ہیں۔ لیکن ' خدا کی لائمی ہے آ واز ہے' اب وہ پیرانہ سالی میں بستر پر ایز یاں رگڑ رہے ہیں کہ ہیں ، زندگی کی'' پاواٹی عمل 'میں جتلا ہیں اور اُ بھی قبراور حشر کے معاملات کا ہولنا کے منظر پس پر دہ ہے ،اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس ' قید خبائی'' میں کیا گزرے گے ..! ان فضول رسوں ، شاہ فرچیوں اور عیا شیوں کا علاج کی ہے کہ مسلمان اپنے نقطہ نظر کو تبدیل

<sup>(</sup>۱) كيونكرآپ ملى الله عليه وسلم مت معترت صديقه عائشرض الله عنها كالمجمونا بينا عابت به عن عنائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض لم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع في فيشرب ... إلخ. (مشكوة ص: ٥٦).

كري، ايل زندگى كا قبلدۇرست كري، اوراللەتغالى كے كى بندے كى معبت سے نوربھيرت حاصل كري، ورنەمرف رسالے اور مقالے لکھنے، قانون بنانے سے ہماری زندگی کی لائن تبدیل نہیں ہو عمق ۔حضرت تھیم الامت مولا نااشرف علی تعانوی نے بیاہ شادی کی رسموں اور ان سے پیدا ہونے والی خرابیوں پر" بہتی زیور' اور' إصلاح الرسوم' میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔

### وُ ولہااوروُلہن کے اُوپر پیالہ تھما کر پینا جاہلا نہرسم ہے

سوال:...شادی کےموقع پر جب دُلہن ، دُولہا کے کمر پہنچتی ہےتو دُولہا کی ماں برتن یعنی پیالے کو ڈولی کے اُوپر تین ہار تھماتی ہاورا پنے مند کے قریب جب لاتی ہے تو وُ ولہا اپنی مال سے پیالے کو جھٹک دیتا ہے، اور وہ یانی پینے کی کوشش میں نا کام ہوجاتی ہے، آپ فر مائے کہ یہ جیٹے کی محستا خی نہیں؟ جو مال خود تربیت دے رہی ہے، وہ بیٹا پھر کیا وفا کرے گا؟ قصور وارکون مال یا بیٹا؟

جواب: ...تمن بارتهما كرياني پينائجي جابلاندرسم ب،اس كئه مال پهلے قصوروار ب،اور بينے كامقصداس رسم منع كرنا ہے تو قصور وارنبیں ،اوراس کا جھٹکنا بھی ایک رسم ہے تو جیسی ماں ویسا بیٹا...!

### کیا وُ ولہا کومہندی لگانے ہے نکاح نہیں ہوتا؟

سوال: ... کیا و واہا کے مہندی لگانے سے نکاح نہیں ہوتا؟

جواب:...نکاح تو ہوجا تا ہے ، مرمر دکوزینت کے لئے مہندی لگا تا گناہ ہے۔ (۱)

### شادی یا وُ وسرے موقع برمردوں کو ہاتھ برمہندی لگانا

سوال: ... شادی یا غیرشادی کے موقع برمرد کے ہاتھ برمہندی لگا تاجائز ہے یا تا جائز؟ جواب:...زینت کے لئے مہندی لگا ناعور توں کا کام ہے، مردوں کے لئے جائز نبیں۔ (۲)

### مہندی کی رسم شرعاً کیسی ہے؟

سوال: الز کے کی شادی ہو یالز کی کی ،ایک رسم ہوتی ہے جے مہندی کی رسم کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ مردوں لومہندی لگانا جائز نبیس ہے، ہاتھوں اور پیروں پر آپ اس بات کی وضاحت کریں کہاڑ کے کومہندی ہاتھوں اور پیروں پرشادی میں لگانا جا ہے یا نبیں؟ اگرنبیں لگانا جا ہے تو اس کامستند حوالہ دیں۔ نیز سونے کی انگوشی وغیر ولا کا بہن سکتا ہے یانبیں؟

<sup>(</sup>١) ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبي إلّا لحاجة. (شامي ج: ١ ص: ٣٦٢، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (مشكُّوة ص:٣٨٠). ويكره للإنسان أن يخضب يديه ورجليه وكذا الصبي إلَّا لحاجة بناية ولَا بأس به للنساء. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٢، فصل في اللبس، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...مبندی لگاناعورتوں کا کام ہے، اورعورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پراللہ تعالیٰ نے لعنت فرما کی ہے۔ سونے کی انگوشی بھی مردوں کے لئے حرام ہے۔

## نابیندیدہ رشتہ منظور کرنے کے بعداری سے طع تعلق سے نہیں

سوال: ...از کی کاتعلق سادات برادری ہے ہے، ایک دن اچا تک گھر والوں کواطلاع کمی کہاڑ کی غیرمرد کے ساتھ'' کور ٹ میرج 'کرنا چاہتی ہے،اس پرلڑ کی کے گھروالے بہت برہم ہوئے اورلڑ کی کوڈرایا دھمکایا ،لڑ کی نے فی الفور خاموثی اختیار کرلی ،گرگھر والے اس کے رویئے سے بہت خاکف تھے کہ وہ را دِفرارا فقیار نہ کر لے ،ان لوگوں نے اپنی عزّت بچانے کی خاطرای مرد ہے اس کی شاوی کردی جےوہ ببند کرتی تھی۔ مال نے اپنی بنی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اور باپ قطع تعلق کا قائل نہیں ، اور خاندان کے بزرگوں نے بھی یہ کہدرکھا ہے کہ اگرتم لوگوں نے اپنی بنی ہے آمد ورفت قائم کیا تو خاندان والے تم لوگوں ہے قطع تعلق کرلیں تھے۔ لڑکی کی ہاں اور خاندان والول نے چندوجو ہات کے باعث الاک تعلق ختم کررکھا ہے جومندرجہ ذیل ہیں:

ا:..شادی والدین کی مرضی کے خلاف ہوئی۔

٣: الزكى نے غير برادري ميں شادى كرنى ہے، يعنى حسب نسب كا خيال نبيس ركھا۔

قر آن وسن<mark>ت کی روشنی می</mark>ں بتا ہیئے کہ شادی کے معاملات میں حسب نسب کا خیال رکھنا اورلز کی کی ماں اور خاندان والوں کا ازی ہے قطع تعلق کر لینا ذرست ہے؟

جواب: ... کسی نا گوار بات پرطبعی رنج بونا تو انسانی فطرت ہے، اور اس رجم کی وجہے باہمی اُلفت ومحبت کا ندر بنا بھی ا کے فطری امر ہے، اور اس پرشرعاً کوئی موَاخذہ بھی نبیں۔ 'لیکن اس کی وجہ ہے یکسرقطع تعلق کرلینا کہ نہ سلام ہو، نہ کلام، نہ شادی قمی میں شرکت، نه بیاری میں عیادت، بیشرعاً حرام ہے۔ کڑ کی کا خود اپنا رشتہ تبجویز کرلینا ناپسندیدہ فعل تھا،کیکن اب جبکه بیشاد کی خود والدین کے ہاتھوں ہوئی ہے،اس کے بعد قطع تعلقات کی شرعا کوئی منجائش نہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. (مشكونة ص: ٣٨٠، باب الترجل، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي رد اغتار مع الدر المختار (ج:٦ ص:٣٥٩، كتناب الحظر والإباحة، طبع سعيد): ولَا يتختم إلَّا بالفضة لحصول الإستخناء بها فيحرم بغيرها ... إلخ. لما روى الطحاوي بإسناده إلى عمران بن حصين وأبي هريرة قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاتم الذهب ... إلخ.

<sup>(</sup>٣) "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا" (البقرة:٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) - أنَّ جبهر بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنَّة قاطع. (صحيح البخاري ج:٢ ص: ٨٨٥، باب الم القاطع).

 <sup>(</sup>۵) وصلة الرحم واجبة ولو كانت بسلام وتحية وهدية ومعاونة ومجانسة ...إلخ. (الدر المختار ج: ۲ ص: ۱ ۱ ۳)، فصل في البيع، طبع ايج ايم سعيد).

### شوہر کی موت کے بعدار کی پرسسرال والوں کا کوئی حق نہیں

سوال:... ہارے بال بےرواج چلا آر ہا ہے کہ عموماً شادی ہے ایک دوسال پہلے نکائے پڑھ لیتے ہیں، ابسلسلہ یہ ہے کہ کیا اس عرصے کے دوران شو ہر کا انتقال ہوجائے تو اب لڑکی آزاد ہوجائے گی اور جس جگہ بھی چاہے شادی کر سکتی ہے؟ حالانکہ لڑکے کے والدین اس کو پسند نہیں کرتے بلکہ ان کے ہال وُ وسرا بیٹا بھی ہے، ان کے والدین چاہتے ہیں کہ لڑکی کی شادی وُ وسرے بیٹے ہے کرائی جائے، کیا شو ہر کے مرنے کے بعد لڑکی پر بچھ یا بندیاں عائم ہوتی ہیں یانہیں؟

جواب:... شوہر کے انقال کے بعداڑی کے ذمہ شوہر کی موت کی عدت (ایک سوّمیں دن) واجب ہے۔ عدت کے بعد اڑکی خود مختار ہے کہ دو مختار کے بعد جہاں جا ہا عقد کر ہے، سسرال والوں کا اس پرکوئی حق نہیں۔ اگر وہ خود دُوسر ہے بھائی ہے شادی پر راضی ہوتو اس کا نکاح ہوسکتا ہے، محرسسرال والے مجبور نہیں کر کتے۔ (۲)

## نافرمان بیٹے سے لاتعلقی کا اعلان جائز ہے، لیکن عاق کرنا جائز نہیں

سوال: ... سائل کا ایک لاکا جس کی عمر کے ساسال ہے، وہ سائل کے لئے و بال جان بنا ہوا ہے، اور بجپن ہے گھر ہے بھا گئے

کا عادی ہے ۔ الشداور رسول اور بزرگان وین کا واسط دے کر اور ماں کی اور عزیز وں کی حمایت حاصل کر کے پھر نہ جانے کا عبد کر کے

'' عبد'' ہے منحرف ہوجا تا ہے۔ عزیز وں اور اس کی والدہ کے کہنے پرشادی کردی، تو پہلی بیوی کا زیور لے کر بھاگ گیا، پھرآیا، اور نہ جانے کا عبد کر کے بیوی کو لے کر چلا گیا۔ اب سرال والوں نے اس کی بیوی کوروک لیا، سارا سامان اور زیور بھی رکھالیا اور اے تکال ویا۔ اب یہ بان اور فور سے عزیز وں کو لے کر پھر سائل کے پاس آیا اور پھر وہی عبد کرتا ہے، سائل اب اس کی اور اس کی ماں کی بات یا بات مانے ہے از نہ آئے تو وہ بیوی اور اس کی بیوی بھی ایٹ برعبد'' بینے کا ساتھ ویے ہے باز نہ آئے تو وہ بیوی اور اس کے بینے سے بات مانے کا عبد کرتا ہے، وہ بیوی اور اس کے بینے سے لاتعلق ہونے اور لاتعلق کا اعلان کرنے کا اراوہ رکھتا ہے۔ شرعا سائل کا بیا قد ام سیح ہے پانہیں؟ اور ایسے برتمیز بینے کے لئے شرع کا کیا تھی ہوئے اور لاتعلق کا اعلان کرنے کا اراوہ رکھتا ہے۔ شرعا سائل کا بیا قد ام سیح ہے پانہیں؟ اور ایسے برتمیز بینے کے لئے شرع کا کیا تھی ہوئے اور لاتعلق کا اعلان کرنے کا اراوہ رکھتا ہے۔ شرعا سائل کا بیا قد ام سیح ہے پانہیں؟ اور ایسے برتمیز بینے کے لئے شرع کا کیا تھی ہے؟ تا کہ سائل گئیگی منہ ہوئے۔

جواب:...اولا د کے جوان ہوجانے کے بعد اور ان کی شادی بیاہ کردیئے کے بعد والدین کی ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے آپ کوخل ہے کہ لائے کو گھرندآنے دیں ، اور اگر اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری عاکمہ

<sup>(</sup>۱) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقِّوُنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا يُتَرَبُّصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّعَشْرًا" (البقرة: ۲۳۳). (وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة) دخل بها أو لَا صغيرة كانت أو كبيرة، مسلمة أو كتابية، حاضت في المدة أو لم تحض (كما في خزانة المفتيين) (فعدتها أربعة أشهر وعشرة) أيام، لقوله تعالى (ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٠١، كتاب العدة، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) لا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ. (درمختار ج: ٣ ص: ٥٩، كتاب النكاح).

<sup>(</sup>٣) ولا يجب على الأب نفقة الذكور الكبار. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٦٣)، كتاب الطلاق، الفصل الرابع في نفقة).

ہوسکتی ہے تو لاتعلقی کا اعلان کرنے کا بھی مضا نقہ نبیں الیکن'' عاق'' کردیٹا اورا پنے بعداس کواپی جائیداد ہے محروم کردیٹا جائز نہیں۔ بوی سے اتعلق ہونے کے معنی طلاق کے ہیں ،الر کے کی وجہ سے اس کی والدہ کوطلاق دینے کی ضرورت نہیں۔

### ایک دُ وسرے کا جھوٹا دُ ورھ پینے سے بہن بھائی ہیں بنتے

سوال:...میرے دوست نے ایک لڑکی کو بہن بنایا اور اس نے قرآن اُٹھا کر کہا کہ بیمیری بہن ہے اور دونوں نے ایک وُوس ہے کے منہ والا وُ ووھ بھی پیا۔ میں نے جہاں تک سنا ہے وُ ووھ پینے ہے بہن بھائی بن جاتے ہیں ،اب ان دونوں کی شادی ہوگئی ہے،آپ بتائیں کہ بیشادی جائز ہے؟

جواب:...جھوٹی بات پرمحض قرآن اُٹھانے اور ایک وُ وسرے کا جھوٹا وُ ودھ پینے ہے بہن بھالی نہیں بنا کرتے ،اس کئے صح ان کی شادی سجے ہے۔جھوٹی بات پر قر آن اُٹھانا گناہ کیبرہ ہے، اور بیالی شم ہے جوآ دمی کے دِین ودُنیا کو تباہ کردی ہے،مسلمانوں کو الیی جراُت نبیس کرنی جاہئے۔

نوٹ:...بہن بھائی کامغہوم واضح ہے، یعنی جن کا باپ ایک ہو، یا مال ایک ہو، یا والدین ایک ہوں۔ یہ ''نسبی بہن بھائی'' کہلاتے ہیں۔اورجس لڑ کے اورلڑ کی نے اپنی شیرخوارگ کے زیانے میں ایک عورت کا دُودھ پیا ہووہ'' رضا کی بہن بھا لُ'' کہلاتے ہیں، یہ دونو<mark>ں تتم کے بہن بھائی</mark> ایک وُ وسرے کے لئے حرام ہیں۔ ان کےعلاوہ جولوگ منہ بولے'' **بھائی** بہن' بن جاتے ہیں بیشرعآ جھوٹ ہے، اورایسے نام نہاؤ' بھائی بہن' ایک دُ وسرے پرحرام نہیں۔

## کیا ہیوئی اینے شوہر کا حجوثا کھالی سکتی ہے؟

سوال:...کیااسلام کے قانون کی رُوسے ایک بیوی ایٹے شوہر کا حجوثا وُودھ پی سکتی ہے یا اور کوئی وُوسری اشیاء کھاسکتی ہے؟ جواب:..ضرور کھائی سکتی ہے۔<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) عن أنس قبال: قبال رسبول الله صبلي الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (الدر المنثور للسيوطي ج: ٢ ص: ١٢٨ طبع بيروت، وكذا في مشكواة ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) - الكبيرة التناسعية والبعاشرة بعد الأربع مأة: اليمين الغموس، واليمين الكاذبة وإن لم تكن غموسًا ...... وأخرج البخاري وغيره: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس ...إلخ. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ١٨١، ١٨٢، كتاب الأيسمان). أيضًا: قالـغـموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها لقوله عليه السلام: من حلف كاذبا أدخله الله النار. (هداية ج:٢ ص:٣٤٨، كتاب الأيمان).

٣) كل من تحرم بالقرابة والصهرية تحرم بالرضاع. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٧٤، القسم الثالث، الحرمات بالرضاع).

<sup>(</sup>٣) "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآ ءَكُمُ أَبُنآ ءَكُمُ ذَلِكُمُ قَوْلُكُمُ بِأَفُوٰهِكُمُ" (الأحزاب:٣).

عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب واتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. رواه مسلم. (مشكواة ص:٥٦).

### حمل کے دوران نکاح کا حکم

سوال:...میری دوست کے شوہر نے بیوی کوطلاق دے دی، اس کے دو ماہ کاحمل تھا، آیا اس کوطلاق ہوگئ؟ اگر اس نے عدت کے دن پورے کر لئے تو دو حمل کے دوران نکاح کر سکتی ہے؟ جبکہ اس کا کوئی قریبی جواس کور کھ سکے، اس کا نکاح جائز ہے کہیں؟

## ناجا تزحمل والى عورت سے نكاح جائز ہونے كى تفصيل

سوال:...میں نے ایک عورت ہے شادی کی ،اورتقریبا پندرہ روزگز ارنے کے بعداس کی طبیعت خراب ہوئی ،اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ڈاکٹر نے مناسب معائنے کے بعد ہتاایا کہ وہ عورت حاملہ ہے تین ماہ کی۔ میں اپنی یوی کو طلاق وینا چاہتا تھا، کیکن میرے دشتہ داروں نے اس طرح کرنے نہیں ویا۔ بہرحال حمل تو ضائع ہو گیا۔ جناب آپ جھے مشورہ ویں کہ ایک صورت میں کیا میرا نکاح ہوایا نہیں؟ آیا میں اس عورت کوا پنے پاس بیوی بنا کررکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ آپ جواب سے جلد مطلع فرمائیں ، میں نوازش ہوگی۔ جواب سے جلد مطلع فرمائیں ، میں نوازش ہوگی۔ جواب نہیں کا حرصل کی حالت میں عورت کا شوہر فوت ہوجائے یااس حالت میں اسے طلاق ہوجائے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہو ہا کے اس کی عدت نہیں ہوسکا۔ اوراگر نا جا بڑحل ہوتو نکاح مجھے ہے ،گر وضع حمل تک شوہرکواس کے قریب نہیں جانا چاہئے۔ اوراگر نا جا بڑحل ہواتو وہ صحبت کرسکتا ہے۔ بہر حال نا جا بڑحمل کی عدت نہیں ،اس سے نکاح جا بڑے۔

#### عدت میں نکاح

سوال:... بدامر مسلم ہے کمسلسل تمن روز فاقے کے بعد شریعت میں حرام چیز بھی طال قرار دی جاتی ہے،اس اُصول کی

<sup>(</sup>١) وحل طلاقهن أي الأيسة والصغيرة والحامل عقب وطع ... إلخ. (در مختار ج:٣ ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَّهُنَّ أَنْ يُضَعِّنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

 <sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) واذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيًا كان أو بائنًا ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٨).

<sup>(</sup>١) الينأواشية تبر٣ لما حقه بور

<sup>(2)</sup> وصبح نكاح حملي من زنا لا حملي من غيره ..... وإن حرم وطؤها ودواعيه حتّى تضع (درمختار ج:٣ ص:٣٨، فصل في المحرمات).

<sup>(</sup>٨) ..... لو نكحها الزاني حل له وطؤها. (در مختار مع الرد انحتار ج:٣ ص:٩٩).

 <sup>(</sup>٩) لَا تجب العدّة على الزانية، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، كذا في شرح الطحاوي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٦).

روشی میں یہ امروضاحت طلب ہے کہ آیا گناہ ہے بیخے کے لئے دورانِ عدت کسی خاتون سے نکاح کو جائز قرار دِیا جاسکتا ہے؟ جواب:...عدت میں نکاح جائز نہیں، اور آپ کا قیاس غلط ہے۔

### سلے شوہر کوچھوڑ کر دُوسرے مردے نکاح کرنا

سوال:...ایک هخف جس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی ، اور اس عورت سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، لیکن بعد میں اس عورت کا کسی وُ وسرے مرد کے ساتھ رابطہ ہوگیا ، اور وہ پہلے شوہر کو چھوڑ کر وُ وسرے مرد کے پاس چلی گئی اور اس کے ساتھ نکاح کرلیا ، حالانکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں وی۔ جب پہلے شوہر نے عدالت میں کیس کیا توعورت نے غلط بیانی کی اور کہا کہ جمھے میرا شوہر آل کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میں وُ وسرے مرد کے پاس چلی گئی ، تو عدالت نے عورت کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے نکاح کو جائز قرار دے دیا ، حالانکہ پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی۔ کیا شرعی لحاظ سے عدالت کا یہ فیصلہ وُ رست ہے؟

جواب:...جوفیصله غلط بیانی پر بنی ہو، وہ کیے صحیح ہوسکتا ہے؟ پھرٹل کرنے کے اِرادے سے طلاق کیے ہوگئ؟ اور جب طلاق نبیں ہوئی تو دُوسرا نکاح کیے ہوگیا؟ تعجب ہے کہ ہمارے یہاں عدل واِنصاف کا معیاراس صد تک گر گیا ہے...!

بہر حال واقعے کی جونوعیت سوال میں لکھی گئے ہے، اگر صحیح ہے، توعورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، دُوسری جگہ اس کا نکاح نہیں ہوا، الکہ دو بدکاری کی مرتکب ہے، اور اُس کا دُوسرا نام نہاد شوہر بھی بدکاری میں مبتلا ہے، ان دونوں کو لازم ہے کہ خدا کا خوف کریں ،مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کر وفریب کام ویں گے، نہ وکیلوں کے سکھائے ہوئے جھوٹے بیانات۔

اگر عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی تو اس سے طلاق لے لے، اور عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے، پہلے شوہر کو جاں جا ہے نکاح کر لے، پہلے شوہر کو جس نے کہ دوہ بھی ایس عورت کو اپنے نکاح میں رکھنے کی وجہ سے بکڑا جائے، واللہ اعلم!

### بینک ملاز مین کی اولا دے شادی کرنا کیساہے؟

سوال:...آپ کے کالم میں چھپاہے کہ بینک میں کام کرنے والوں کے بیٹے اور بیٹیوں سے شادی نہیں ہو علی ۔ان ملاز مین کا جن کی شادی ہو چکی ہوا در ان کی اولا دیں ہو چکی ہوں ،ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آخران بچوں کا کیا قصور ہے؟

جواب:... چونکہ بینکوں کے کام کرنے والوں کی آمدنی سود کی ہوتی ہے،اس لئے ایس جگہ شادی کرنے کی وجہ سے حرام رزق کھانا پڑے گا،جس کے اثر ات اولا دیر پڑیں مے،اس لئے علائے کرام ایس جگہ شادی سے منع کرتے ہیں۔ جولوگ ایس جگہ شادی کرچے ہیں وہ حلال رزق کی کوشش کریں۔

 <sup>(</sup>١) وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج: ٣ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) ايضاً حواله بالار

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٢٣٣، باب الرباء الفصل الأوّل).

## اگراڑ کی کے والدین کے پاس طلاق کے کاغذات نہ ہوں تو دُوسرے نکاح کا حکم

سوال:..زید نے بیرون ملک جاکرایک فاتون سے نکاح کیا، فاتون کے والدین کے مطابق اس کا ایک نکاح دی بارہ سال قبل بحر سے ہوا تھا، بحر چندہی ون اس کے ساتھ رہا اوراس کے بعد اس سے الگ ایک جگہ نتقل ہوگیا، اوراس نے بلیک میلنگ کے ذریعے لاکی کے والدین سے رقم ودیگر مراعات حاصل کرنا چاہیں، جواس کے والدین نے نہ مانیں، اس پر مشتعل ہوکر بحر نے تحریری طلاق و سے دی جو بعد از ال اس کے والد نے نداکرات کی صورت میں ان لوگوں سے لے کرف لئے کردی ۔ لیکن بہر حال نداکرات کی صورت میں ان لوگوں سے لے کرف لئے کردی ۔ لیکن بہر حال نداکرات ناکام رہے، لاکی ان کے ساتھ دیگئی، نہ ہی وولوگ ان کے ساتھ رہ با اور پاکستان واپس آگئے۔ بعد از ال بیبال سے انہوں نے لاک کے ملک دوبارہ رابطہ کیا اور اصرار کیا کہ ہم نے طلاق نہیں دی، اگرتم رہنا چاہوتو پاکستان آ جاؤ، کیکن لاکی نے اس بات کو طلی سلیم نیس کی مکک دوبارہ رابطہ کیا اور اس کے والدین سے رقم بنورنا تھا اور کچھ نہیں ۔ یوں ان سے قطع تعلق ہوگیا، اور دس بارہ سال کا عرصہ کر رگیا ۔ لاک کا مقصد محض لاکی اور اس کے والدین سے رقم بنورنا تھا اور کچھ نہیں ۔ یوں ان سے قطع تعلق ہوگیا، اور دس بارہ سال کا عرصہ کر رگیا ۔ لاکی شادی کے لئے تیار نہتی ، کیکن زید کے معقول رہتے نے اسے اپنا تھر آباد کر نے پر دوبارہ مجور کیا اور یوں یہ گھرانا کے بیا کوئی تحریری طلاق نہیں ہے، صرف زبانی بیان ہے۔ نکاح وہاں کے رجمز اربے پڑھا کر سندوی ہے، آبان نکاح کی شرع کے جس تو کی سے کوئی تحریری طلا تی نہیں ہے، صرف زبانی بیان ہے۔ نکاح وہاں کے رجمز اربے پڑھا کر سندوی ہے، آبان نکاح کی شرع کے جس تا ہے۔

جواب: ...ا مرزید کواس کا اطمینان ہے کہ لڑکی اور اس کے والدین کے بیانات سیح بیں ، توبین کا حصیح ہے، اور وواس لڑکی کو آباد کر سکتا ہے، واللہ اعلم!

#### دولا کھ کی خاطرطلاق دینے والے شوہرے دوبارہ نکاح نہ کریں

سوال:...میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھار ویہ اِختیار نہیں کیا، میں بچوں کی خاطر وقت گزارتی ربی ،ایک و نعداس نے مجھ سے دولا کھر و پے کا مطالبہ کیا کہ اپنے والدین سے لے کرآؤں، ظاہر ہے یہ مطالبہ پورا کرنامیر سے لئے مشکل تھا، انہوں نے مجھے طلاق دے دی ، بچوں کو انہوں نے اپنے پاس رکھا، اب کہتے ہیں کہ دولا کھر و پ لاؤتو دوبار ہتم سے شادی کرلوں گا، ورنہ تم بچوں کو این رکھو، میں دُوسری شادی کرلوں گا۔ آپ سے مشورہ جا ہے کہ کیا کرنا جا ہے ؟

جواب:... مجھےمعلوم نہیں کہ آپ بچوں کے بغیر مبر کرشیں گی یانہیں؟ اگر بیہ معاملہ میرے بس میں ہوتا تو ایسے خود غرض، لا کچی آ دمی کو بھی مندندلگا تا۔

اگریمکن ہوکہ آپ بچوں کے بغیر مبر کر عیس تو میرامشورہ یہ ہوگا کہ آپ کسی شریف آ دمی سے عقد کرلیں۔ اس مخف کو اختیار نہ کریں ، وہ بلیک میل کرنا چاہتا ہے۔

<sup>(</sup>١) لو قالت إمرأته لرجل طلَّقني زوجي وانقضت عدّتي لا بأس أن ينكحها. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٢٩).

### كياغير إسلامي لباس إستعال كرنے والى عورت سے نكاح جائز ہے؟

سوال: ... کیاالی عورت سے شاوی کی جا علی ہے جو إسلامی لباس نہ بہتی ہو؟ اور کیااس سے شادی کرنے والا گنام گار ہوگا؟ جواب:...جوعورت غیر اِسلامی لباس مبنتی ہے، وہ گنامگارہے، قبر میں اس کوعذاب ہوگا، اوراس سے نکاح کرنے والا بھی عناہ کا رہو کا اور جتلائے عذاب ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

ياسبان حق @ يا صوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يتضربون بها الناس، ونساء كاسيات، عاريات، مميلات، مائلات، رؤسهنّ كأسنمة البخت المائلة، لَا يدخلن الجنّة ولَا يجدن ريحها، وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسلم ج:٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) جبكه وبحي يتدكرتا بواومتع ندكرتا بو: "و لا تعاونوا على الالم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" (المائدة: ٢).

# طلاق دینے کا مجیح طریقہ

#### طلاق دینے کا شرعی طریقتہ

سوال:..اسلام میں طلاق دینے کا مجھ طریقہ کیا ہے؟ یعنی طلاق کس طرح دی جاتی ہے؟ جواب:...طلاق دینے کے تمن طریقے ہیں:

ا:...ایک بیرکہ بیوی ماہواری سے پاک ہوتو اس سے جنسی تعلق قائم کئے بغیرا یک'' رجعی طلاق' دے، اور پھراس سے زجوع نہ کرے، یہاں تک کہاس کی عدت گزرجائے، اس صورت میں عدت کے اندرا ندر زجوع کرنے کی تنجائش ہوگی، اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکے گا۔ بیطریقہ سب سے بہتر ہے۔

۲:...وُدِمراطری<mark>قه به</mark> که الگ الگ تمن طبرول میں تمن طلاق دے، بیصورت زیادہ بہترنبیں،اور بغیر شرکی طلالہ کے آئندہ نکاح نہیں ہوسکے گا۔

انستیسری صورت ' طلاق بدعت' کی ہے، جس کی کی صورتیں ہیں، مثلاً یہ کہ یہوی کو ماہواری کی حالت میں طلاق دے یا ایسے طہر میں طلاق دے جس میں صورت ' طلاق برعت کر چکا ہو، یا ایک ہی لفظ ہے، یا ایک ہی مجلس میں، یا ایک ہی طہر میں تغین طلاقیں دے ڈالے، یہ ' طلاق بدعت' کہلاتی ہے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ اس طریقے سے طلاق دینے والا گنہگار ہوتا ہے، مگر طلاق واقع ہوجاتی ہے، اگر ایک دی تو آقع ہوئی ، اگر دو طلاقیں دی واقع ہوئی ، اگر دو طلاقیں دی تو دو واقع ہوئیں ، اور اگر اسمی تمن طلاقیں دے دیں تو تینوں واقع ہوگئیں ، خوا ہ ایک لفظ میں دی ہوئی ایک طہر میں۔ (۱)

(۱) الطلاق على ثلالة أوجه: حسن وأحسن وبدعى، فالأحسن ان يطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة فى طهر لم يجامعها فيه، ويسركها حتى تنقضى علتها لأن الصحابة كانوا يستحبون ان لا يزيدوا فى الطلاق على واحدة حتى تنقضى العدّة وإن هذا أفضل عسدهم من أن يبطلق الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضرر بالمرأة ولا خلاف لأحد فى الكراهة. والحسن هو طلاق السنّة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا فى ثلاثة أطهار، وقال مالك: إنه بدعة ولا يباح إلّا واحدة لأن الأصل فى الطلاق هو المحظر، والإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة. ولنا قوله عليه السلام فى حديث ابن عمر: إن السنّة أن يستقبل الطهر إستقبالا في طلقها لكل قرء تطليقة ...... وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو شلائا فى طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصبًا اهد (هداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السُنّة ج:٢

### طلاق كسطرح وين جائي؟

جواب:...ایک ہی مرتبہ تین طلاق دینائر ا ہے ، اس ہے میاں بیوی کا رشتہ یکسرختم ہوجا تا ہے ، رُجو یَّ اورمصالحت کی کوئی منجائش نہیں رہ جاتی ،اور بغیر طلالہ شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۲)</sup>

سب سے انچھاطریقہ یہ ہے کہ اگر طلاق وینا چاہتو ہوی کے آیام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے قریب نہ جائے اور اسے ایک' رجعی طلاق' و ہے و ہے، اس صورت میں جب تک عورت عدت سے فارغ نہیں ہوجاتی ، تب تک طلاق مؤٹر نہیں ہوگ ، بلکہ نکاح بدستورقائم رہے گا ، اورعدت کے اندر شوہر کورُ جوع کرنے کاحق ہوگا ، "اگر شوہر نے عدت کے اندر رُجوع نہ کیا تو عدت کے ختم ہوتے ہی طلاق مؤٹر ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر دونوں مصالحت کرنا چاہیں تو دوبارہ نکاح ہو سے گا۔

### طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ اور عورت کوطلاق کے وقت کیا دینا جائے؟

سوال:...بیوی کواگر طلاق و بن ہوتو زبانی کیے دی جاتی ہے؟ اور اگر لکھ کرد بنی ہوتو کیے دی جاتی ہے؟ علاوہ ازیں طلاق کے وقت کتنی رقم دبنی پڑتی ہے؟

جواب:...طلاق خواه زبانی دے یاتح ری طور پر اس کامسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک' رجعی طلاق' وے دے اور پھراس

<sup>(</sup>۱) عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قـال: أيُـلـعـب بـكتـاب الله عـزّ وجـلّ وأنا بيـن أظهـركم! حتّى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النساني. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق، طبع قديمي، أيضًا: نسائي ج:٢ ص:٨٢).

 <sup>(</sup>۲) وإن كان الطلاق اللالما في الحرة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو
 يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣، الباب السادس في الرجعة، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٣) فالأحسن أن يبطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهرٍ لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقض عدّتها لأن الصحابة كانوا
 يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقض العدّة. (هداية ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمر أنه تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدِّتها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>۵) الرجعة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدّة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٦٨).

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدّة وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

ے رُجوع نہ کرے، یہاں تک کہاس کی عدت گزرجائے۔ مطلقہ عورت ہے اگر'' خلوَت' ہو چکی ہوتو اس کواس کا مہرادا کردینا ضروری (۲) ہزید برآں اس کوایک جوڑا حسبِ حیثیت وینامتحب ہے، اوراگر'' خلوَت' نہیں ہوئی تو آ دھا مہردینالازم ہے۔ (۳) طلاق دینے کا صحیح طریقه

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ طلاق دینے کاضحے طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سا ہے کہ بیک وقت تمن مرتبہ طلاق کوئی مخص دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نبیں ہوتی ،اگر کو کی مختص آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے دفت میں ایسا کر تا تفا تو اس کوکوڑے مارے جاتے تھے۔ و وسری بات بیک اگر کوئی مخف طلاق وینا جا ہتا ہے تو وہ ایک مرتبه طلاق وینے کے بعد تین ماہ تک علیحد کی اِفقیار کرے، اگر تمین ماہ میں دونوں میاں بیوی رُجوع کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھرایک بارطلاق دینے کے تمن ماہ بعد پھرز جوع کر سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہواتو پھرطلاق ہوجاتی ہے، کیابی*ڈ رست ہے*؟

جواب:...طلاق دینے کاصحح طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں جس میں صحبت نہ کی ہو، ایک طلاق دیدے، اور پھر بیوی ے زجوع نہ کرے، یہاں تک کہ تمن حیض گز رجائیں، تمن حیض گز رنے کے بعد عورت علیحدہ ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے کا ،اگر دونوں رضا مند ہوں تو بعد میں بھی دوبارہ نکاح ہوسکے گا ،اور تین حیض گز رنے ہے پہلے شوہرکواپی بیوی ہے زجوع کرنے

ا كرسم مخص نے سمج طریقے ہے طلاق نہ دی ، مثلاً:

الف: یخیف کی حالت میں طلاق و ہے دی .......یا َب:...ایسے ط<sub>بی</sub>می طلاق دی جس میں محبت کر چکاتھا ..... یا ج:..ایک بی طهر میں تمن طلاقیں وے ویں..... یا د : .. ایک مجلس میں تمین طلاقیں وے دیں ..... یا

(۱) مخزشة صفح كا حاشيه نمبر ۳ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>٢) والمهر يتأكد باحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمَّى أو مهر المثل. (عالمگیری ج: ۱ ص:۳۰۳، کتاب النکاح، الباب السابع فی المهر).

<sup>(</sup>٣) - وتستنحب المتعة ...... للموطوءة سنتَّني لها مهنز أو لَا. وفي الشامية: أي بل يستحب لها. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ٣ ص: ١١١، كتاب النكاح، باب المهر).

<sup>(</sup>٣) ويجب نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة. وفي الشامية: لما مر أن الوجوب بالعقد. (شامي ج:٣ ص:١٠٢).

 <sup>(</sup>۵) الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق، وطلاق السُنّة، وطلاق البدعة ..... فأحسن الطلاق بالنسبة أن يطلق الرجل إمرأته تطليقةً واحدةً رجعيةً كما في ظاهر الرواية، وفي زيادات الزيات: البانن والرجعي سواء، كذا في التصحيح، في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقض عدّتها لأنه أبعد من الندامة، لتمكنه من التدارك وأقل ضررًا بالمرأة. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٢٤ ا، ١٨ ا، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٥٣، شامي ج: ٣ ص: ٢٣٠).

صن ایک بی لفظ میں تمن طلا قیس دے دیں۔

ان تمام صورتوں میں وہ مخص گنا بے گار ہوگا الیکن جتنی طلاقیں دی ہیں ، وہ واقع ہوجا کمیں گی۔ (۱)

تین طلاقیں ایک وقت دینے میں تینوں واقع ہوجاتی ہیں، یہی جمہور سحابہ وتا بعین اوراً نمه اَربعہ کا فدہب ہے۔ جولوگ کہتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ قطعا ویقینا غلط کہتے ہیں، سی مسلمان کے لئے ان کی اس بات پڑمل کرنا حلال نہیں، ورنہ ایسا شخص ساری عمر بدکاری کا مرحکب ہوگا۔ (۱)

یدروایت تو میری نظر سے نہیں گزری کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں تین طلاق پر کوڑے لگائے جاتے تھے،
البتہ تین طلاق پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ظبار ناراضی فرما ناحد یہ میں آتا ہے، چنانچے دھنرت محمود بن لبیڈ فرماتے ہیں کہ:

'' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو اکشی تین طلاقیں دی ہیں، تو

آپ غضے میں اُٹھ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ: کیا میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے

کھیلا جارہا ہے؟ حتیٰ کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ: حضرت اکیا ہیں اس شخص کوئل نہ کردوں؟''(۲)

(نائی ج:۲ من ۲۰)

اس حدیث ہے ہیجی معلوم ہوا کہ تین طلاقیں بیک وفت دی جائیں تو واقع ہوجاتی ہیں، ورنہ اگر تین طلاقیں ایک ہی ہوتیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی کوئی وجہ نہتی ، واللہ اعلم!

طلاق كب اوركسے دِي جائے؟

سوال: بشریعت نے از دواجی زندگی کے لئے نکاح کومشروع فر مایا اور نباہ نہ ہونے کی صورت میں طلاق کی اِجازت دی ہے، لیکن یہ بھی فر مایا کہ ناپندیدہ ترین فعل طلاق ہے، معلوم ہوا کہ معمولی بات پرنہیں متعدد مقامات پر اس اِقدام کورَ واقر ار دیا۔ مشاہدات بتاتے ہیں کہ قصور جانبین کا ہوتا ہے، جبکہ شریعت میں مطلوب ہے، وہ کیا اُمور ہیں اور ان کی کیا تر تیب ہے کہ جن

(۱) وطلاق المدعة: أن يطلّقها ثلاثًا أو ثنتين بكلمة واحدة أو يطلقها ثلاثًا أو اثنتين في طهر واحد، لأن الأصل في الطلاق المحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت المصالح الدينية والدنيوية ...... فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبالت الموأة منه وكان عاصيًا لأن النهبي لمعنى في غيره. (اللباب، كتاب الطلاق ج:۲ ص:۱۸۸ ا، أيضًا: عالمگيري ج: ۱ ص:۳۸۸، كتاب الطلاق، هداية ج:۲ ص:۳۵۳، كتاب الطلاق).

(۲) وذهب جماهير من العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو عبيدة وآخرون كثيرون رحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، ولكنه بأثم. (عمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث ج: ۲۰ ص:۲۳۳).

(٣) عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلّق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان لم قال: أيُلعب بكتاب الله عن وجلّ وأنا بين أظهركم! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النسائي. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق، طبع قديمي، أيضًا: نسائي ج:٢ ص:٨٢). ے طلاق تک نوبت نہ آئے اور عورت کی إصلاح بھی ہوجائے؟ اگر پھر بھی عورت کی إصلاح نہ ہوتو طلاق کس وقت، کن الغاظ ہے، کس طریقے سے اور کس ترتیب سے دی جائے؟ قر آن اور سنت کی روشنی میں وضاحت فر مائیں۔

جواب:...رشتہ اِزدواج توڑنے کے لئے نہیں بلکہ قائم رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ شریعت نے رشتہ اِزدواج کو پائیدار رکھنے کے لئے متعدّد اِقدامات جویز فرمائے ہیں:

اؤل:...زوجین ایک و مرے کے حقوق ٹھیک ٹھیک اداکریں اور ایک و مرے کے ساتھ نا اِنصافی کا برتا وَ نہ کریں، اور اگر مجھی ایک وُ وسرے کی جانب ہے تا کوار بات چیش آ جائے تو درگزر کرنے سے کام لینا چاہئے۔الغرض دونوں اس کی کوشش کریں کہ مقدس رشتہ ُ اِز دواج اُلفت ومجت کا آئینہ دار ہواور بیزاری کے جرافیم سے پاک رہے۔

دوم:...اگرخدانخواستہ بھی دونوں کے درمیان رنجش پیدا ہوجائے تواس کوطول دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دونوں مبروقل اوراً لفت وروا داری کی نضامیں اس' دوستا نہ رنجش' کو دورکر کے دِل صاف کرلیں اور حسن دید بر کے ساتھ آپس کا معالمہ خودنمنالیں کہ تیبر مے فخص کی مداخلت کی ضرورت پیش نہ آئے۔خصوصاً مرد جے'' اِز دواجی کمیشن' کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، اس پرخصوصی پابندی عائم کی گئی ہے کہ وہ خود بھی مردانہ عقل اور دُوراند کئی سے کام لے، اورا گرعورت کے مزاج میں کجی پائی جاتی ہوتو حلم ووقار کے ساتھ اس کی اِ صلاح کی مناسب تدا بیر کر ہے۔

سوم: ...اگر خدانخوات معاملہ دونوں کے قابو ہے باہر ہوتا نظر آئے تو دونوں خاندانوں کے داناؤں پریے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دونوں کے درمیان وڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی صورت یہ تجویز فر مائی گئی ہے کہ ایک دانش مند بزرگ مرد کے خاندان ہے کہ وہ دونوں کی شکایات سیس اوران کے ازالے کی خاندان سے کیا جائے ، اورایک دانش مند بزرگ مورت کے خاندان ہے، وہ دونوں کل کر دونوں کی شکایات سیس اوران کے ازالے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی کے درمیان پیداشدہ غلط فہیوں کو دورکریں، اوراگر کوئی فریق واقعتا زیادتی کرر ہاہے تو اس کومناسب فہمائش کریں، اوراس سلسلے جس کسی فریق کی طرف داری و جانب داری نے کریں، بلکہ تمایت اور مخالفت سے بالاتر ہوکر دونوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اگران نکات پران کی حقیق زوح کے مطابق عمل کیا جائے تو اِن شاء النہ طلاق کی نوبت نہ آئے گی ، اوراگران تمام تداہیر

(٢) وإن محفيم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليمًا خبيرًا. (النساء:٣٥).

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون ألرة وامور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله! كيف تسامر من أدرك منها ذالك؟ قبال: تودون البحق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. متفق عليه. (دليل الفالحين، باب في وجوب طاعة ولاة الأمور، حديث نمبر: ٢٦٩، ج: ٥ ص: ١٣٥، طبع دار المعرفة بيروت). عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والمخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والمخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والمخادم راع في أمر ولاة الأمور، حديث نمبر: ٢٥٢، ج: ٥ ص: ١٥ ا ، طبع دار المعرفة بيروت).

كے باوجودمياں بوى كے درميان موافقت نہ ہوسكتو آخرى حيله طلاق ہے، اوراس سلسلے ميں بيكم دياكياكه:

ان طلاق حالت بیض میں نہ دی جائے، بلکہ جب عورت ایام سے پاک ہوجائے تب اگر طلاق ویتا منظور ہوتو وظیفہ زوجیت اوا کئے بغیر طلاق وی بتا منظور ہوتو وظیفہ زوجیت اوا کئے بغیر طلاق دی جائے۔

۲:..طلاق بھی صرف ایک دی جائے ، تین طلاقیں بیک وقت نددی جا ئیں۔ (۲)

سون...اس ایک طلاق کے بعد عورت عدت گزارے گی ،اورعدت تمن حیض ہیں۔

سان معرفت کے ختم ہونے تک دونوں کا نکاح باتی رہے گا، اب بھی دونوں کے درمیان مصالحت کی مخبائش ہوگی، دونوں طلاق اورجدائی کے انجام اور بچوں کے مستقبل کے بارے میں غور کر کئیں سے ، اوراگر دونوں کو عقل آئٹی تو مروعدت ختم ہونے تک بیوی کو دائیں لیے ساتھ اس کے انجام اور بچوں کے مستقبل کے بارے میں غور کر کئیں سے ، اوراگر دونوں کو عقل آئٹی تو مروعدت ختم ہونے تک بیوی کو دائیں لیے سکتا ہے ، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ (۳)

3:...اوراگرایک طلاق کے بعد بھی دونوں کو عقل ندآئی اور مرد نے زجوع نہیں کیا تو عدت (تمیسراحیض) ختم ہونے کے بعد
نکاح اُزخود ختم ہوجائے گا، اور دونوں کے درمیان جدائی ہوجائے گی، لیکن چونکہ یہ جدائی ایک طلاق سے ہوئی ہے، اس لئے اگر اُب
بھی ان کا جی جا ہے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ' کہی تھم دوطلاقوں کا ہے کہ دوطلاق کے بعد زجوع کی مخبائش ہے، بشرطیکہ ایک یا دو
طلاقیں بائندندی ہوں۔ ''

۱:...اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی صدود کوتو ڑتے ہوئے بیک وقت تمین طلاقیں دے دیں، تو تینوں واقع ہوجا کمیں گی ، مورت حرمت مغلظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی ، اور اَب بغیر شرکی طلالہ کے دوبارہ ان کا نکاح نہیں ہوسکے گا ، اور ایفض علم الٰہی کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے گنا ہگار ہوگا۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) فالأحسن أن يبطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهر له يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضى عدّتها. (هداية ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق، طبع مكتبه شركت علميه لاهور).

 <sup>(</sup>٢) وثلاثا في ظهر أو بكلمة بدعة ..... لأنهم صرحوا بعصيانه. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٣٩، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) حرّة ممن تحيض فعدّتها ثلاثة اقراء. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢١، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والطلاق الرجعي لا يحرم الوطى ..... حتى يملك مراجعتها من غير رضاها لأن حق الرجعة ثبت نظرًا للزوج ليمكنه التدارك عند إعتراض الندم. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩ هـ، كتاب الطلاق، باب في الرجعة).

 <sup>(</sup>٥) إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها لأن حل الحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فيتعدم قبله. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩، كتاب الطلاق، باب في الرجعة).

<sup>(</sup>٢) وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هداية ج: ٢ ص:٣٩٣، باب الرجعة).

<sup>(2)</sup> والبدعى ثلاث متفرقة. وفي الشامية: منسوب إلى البدعة، والمراد بها هنا الحرمة لتصريحهم بعصيانه، بحر، قوله ثلاثة متفرقة وكذا بكلمة واحدة بالأولى. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٢). وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة ...... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غير ه نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم بطلقها أو يموت عنها. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٤٣).

ے:...ای طرح اگر کمی مختص نے حیض کی حالت میں طلاق دے دی ، یا حیض کے بعد وظیفہ زوجیت اوا کرنے کے بعد طلاق دے دی تو یعنی گئار ہوگا ، اور جیسی طلاق دی ہو واقع ہو جائے گی۔اگر ایک طلاق دی ہو تو ایک واقع ہوگی ، اور اس کو طلاق ہے رُجوع کرنے کا تھم دیا جائے گا، اور اگر حیض کی حالت میں تمن طلاقیں دی ہوں تو واقع ہو جا کمیں گی ، اب شوہر کے لئے رُجوع کی مخبائش نہ ہوگی اور نہ بغیر حلالہ شرکی کے دونوں دوبارہ نکاح کر حکیل ہے۔ (۱)

# FREEDOM FOR GAZA



<sup>(</sup>۱) طلق ابن عمر إمرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فعمد بتلك التطليقة قال: أرأيت ان عجز واسحمق. (بخارى ج:۲ ص:۸۰۳، طبع مير محمد كتب خانه). أيضًا: راذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق. (هداية ج:۲ ص:۳۵۷، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>٢) فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره (البقرة: ٢٣٠). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنين في الأمة،
 لم تبحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ من: ٣٤٣)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

### خصتی ہے بل طلاق رُحستی ہے

# زهتى سے بل ایک طلاق كاتھم

سوال: ...کسی لڑکی کا نکاح ہوا ہولیکن زخصتی نہ ہونگی ہو، اگر لڑکا لڑکی کوصرف ایک بار کہدد ہے' طلاق دی' اس بات کو جار ماہ ےزائد عرصہ ہوچکا ہوتو کیا طلاق واقع ہوگئی یانبیں؟

جواب: ایس حالت میں ایک دفعہ طلاق دینے ہے'' طلاقِ بائن' واقع ہوجاتی ہے،اور ایس عورت کے لئے طلاق کی عدت بھی نہیں، وہ لڑکی بلاتو قف وُ وسری جگہ نکات کر سکتی ہے،اور فریقین کی رضامندی سے طلاق و بنے والے سے بھی دوبارہ نکات سے سے اور فریقین کی رضامندی سے طلاق و بنے والے سے بھی دوبارہ نکات سے اور فریقین کی رضامندی سے طلاق و بنے والے سے بھی دوبارہ نکات سے اور فریقین کی رضامندی سے طلاق و بنے والے سے بھی دوبارہ نکات سے اور فریقین کی رضامندی سے طلاق و بنے والے سے بھی دوبارہ نکات سے اور فریقین کی رضامندی سے طلاق و بنے والے سے بھی دوبارہ نکات سے بھی دوبارہ نکر سے بھی دوبارہ نکات سے بھی دوبارہ نکات سے بھی دوبارہ نکات سے بھی دوب

### خصتی ہے بل میں طلاق دیتا ہوں'' کہنے کا حکم رُحستی ہے بل

سوال:...میرے ایک دوست کی شادی ہونے سے پہلے نکاح ہوا تھا، گراس کی شادی نبیس ہوئی، اس نے کسی کے کہنے پر طلاق دے دی ہے، اور اس لڑک کے باپ کے پاس طلاق نامہ بھیج چکا۔ اگروہ ای لڑکی ہے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح ہوسکتا ہے یا نبیس؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ان کو حلالہ کرنا ہوگا ، اور کچھ کہتے ہیں نبیس۔

جواب:...اگراس نے ایک طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اوراگر یوں لکھا تھا کہ:'' میں تمن طلاق دیتا ہوں'' تو شرعی حلالہ کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره بسانت بسالأولى لا إلى عدة. (الدر المختبار مع رد المحتار ج:٣ ص:٢٨٦، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لَا عدة عليهنّ (منها) المطلقة قبل الدخول ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣٦).

<sup>(</sup>٣٠٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حل الحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ... إلخ. (هداية ج:٢ ص: ٢٩٩، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>۵) قال لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ...... ثلاثًا ...... وقعن لما تقرر انه متى ذكر العدد كان الوقوع به ... إلخ والدر المختار مع الرد المختار ج: ٣ ص: ٢٨٥) وأيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها وعالمگيرى ج: ١ ص: ٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

سوال:...میری متلنی ہوئی اور نکاح بھی ہوا تھا،جس کے بعد شادی نہیں ہوئی ، تواس دوران میں نے ایک کام کونہ کرنے کا عہد کرلیا، اور اس میں، میں نے یہ جملے و ہرائے کہ اگر جیل نے بیکام کیا تو بعنی طلاق کا لفظ تمین مرتبہ استعال کیا جس کے بعد میری شادی دوسال کے بعد ہوئی ۔لیکن میں نے " بہتی زیور' میں مولا تا اشرف علی تھانوی صاحب کا سئلہ زخمتی ہے پہلے طلاق میں پڑھا، اس میں تعوزی بہت مخبائش موجود تھی تو میں نے نکاح کی تجدید کرلی مجر پھر بھی میرے دِل میں خلش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بیطلاق ثلاثہ واقع ہوئی ہو؟ براو کرم قرآن وحدیث اور فقیر عنی کی رُوسے ہمیں جواب لکھ دیں تو نہایت مفکور ہوں گا۔

جواب: ... آپ نے جوصورت مکسی ہے اس میں ایک طلاق واقع ہوئی تھی "کیونکہ" طلاق" کالفظ تمن بارالگ الگ کہاتھا، لبنداا یک طلاق کے واقع ہوتے ہی ہوی" بائنہ ' ہوگی ، دوطلاقیں لغوہو گئیں ، آپ نے دو بارہ نکاح کرلیا تو ٹھیک کیا۔

سوال:...میراایک لاک کے ساتھ نکاح ہوا، ابھی رحمتی نہ ہونے پائی تھی کہ پچھ اختلافات کے سبب میں نے لڑکی کو ایک و فعد لکھ دیا کہ:'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔''لڑ کی نے حقِ زوجیت ادائبیں کیا تھا، ابلڑ کی والے کہتے ہیں چونکہ حقِ زوجیت ادائبیں بوا تعااس کے طلاق وارد ہوجاتی ہے، مرطلاق ویتے وقت مجھے اس بات کاعلم بیس تعاکدا سے حالات میں ایک وفعہ طلاق کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے،تو کیا طلاق واردہو کی یانبیں؟

جواب: ... جب میاں بیوی کی'' خلوَت' نہ ہوئی ہو، تو ایک طلاق سے بیوی نکاح سے خارج ہوجاتی ہے، اس طلاق کو واپس بھی نہیں لیا جاسکتا،خوا ومسئلے کاعلم ہویا نہ ہو،اب آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے فارغ ہے، آ دھامبردینا آپ پر لازم ہے۔ 'وہ لز کی بغیرعذت کے ذوسری جگہ عقد کر سکتی ہے اورا گرلز کی اورلز کی کے والدین راضی ہوں تو آپ ہے بھی دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے، اس نے نکات کا مبرالگ رکھنا ہوگا۔ (\*)

سوال:...عام رواج کےمطابق والدین اپن اولا و کا بحالت ِمجبوری بجین میں نکاح کردیتے ہیں، جو والدین میں ہے

<sup>(</sup>١) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره (بانت بالأولى) لا إلى عدّة ولم تقع الثانية، بخلاف الموطوة حيث يقع الكل وعم التفريق، قوله وكذا أنت طالق ثلاثًا متفرقات (قوله بخلاف الموطوّة) أي ولو حكمًا كالمختلي بها فإنها كالموطوّة في لزوم العدة، وكذا في وقوع طلاق بائن آخر في عدتها. (الدرمختار ج:٣ ص:٢٨٦ باب طلاق غير المدخول بها).

<sup>(</sup>۲) مخزشته منح کا حاشیه نمبر ۱۳، ۱۳ دیمیس ـ

<sup>(</sup>٣) الينأحاثية نمبرا ويميس.

<sup>(</sup>٣) وإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية، والا قيسته متعارضة، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره، وفيه عود المعقود عليه إليها سالمًا فكان المرجع فيه النص ...الخ. (هدایة ج:۲ ص:۳۲۳، کتاب النکاح، باب المهر).

<sup>(</sup>۵) مخرشته منح کا ماشینمبر ۲،۳ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) المهر واجب شرعًا إبانة لشرف اخل. (هداية ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب النكاح، باب المهر).

کوئی ایک قبول کرتا ہے، اس طرح لڑکی اورلڑ کے کا نکاح ہوجاتا ہے، لیکن لڑکا اورلڑ کی جوان ہوتے ہیں تو حالات ایسا زخ اختیار کرتے ہیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اورلز کالزکی کوطلاق دے دیتا ہے۔ ہمیں یہ بو چھنا ہے کہ نکاح کے بعد زخصتی نہیں ہوئی اورطلاق ہوگئ، کیا دوبارہ اس سے نکاح ہوسکتا ہے یا نکاح نہیں ہوسکتا؟ کیا اس لاک سے اس لاکے کی بول حال شریعت کے لحاظ سے

جواب:...اگرزخصتی سے پہلے طلاق دی تھی تو دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، بشرطیکہ تمن طلاقیں بیک لفظ نہ دی گئی ہوں۔ نکاح کے بغیراس لڑی ہے بول حال ورست نبیں ، کیونکہ طلاق کے بعدوہ لڑی ' اجنبی' ہے۔

# رحصتی ہے قبل اگر تین طلاقیں دے دیں تو کیا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے؟

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک رشتہ دار کی لڑکی کا نکاح ہوا کیکن زخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی ،ایک سال قبل نکات ہوا تھا ، کیکن کچھآ پس میں رنجش ہوگئی،جس کی وجہ ہے بلا وجہ بے جارےلڑ کالڑ کی کوطلاق ہوئی۔لڑ کے نے تین طلاق دے دیں۔اب پھر رُجوع كرنا جائے ہيں، پھر كاركاركى سے نكات كرنا جا ہتا ہے۔ آپ سے ميرى كزارش ہے كدر معتى سے بہلے جوطلاق ہوجاتى ب اس کے لئے <mark>کیا وبی طریقہ ہے، یعنی حلالہ کرنا ضروری ہے؟ اس لئے کہ ان لوگوں نے تو زندگی شوہر بیوی والی نہیں گزاری ، زخصتی ہے</mark> پہلے طلاق ہوگئی،اس کے لئے کیا شرط ہے؟ لڑ کالڑ کی دونوں پھرے ایک ہونا جا ہے ہیں اور گھروا لے بھی بہت پریشان ہیں۔

جواب:...اگر تمن طلاقیں الگ الگ كر كے دى تھيں، يعني يوں كہا تھا كە: '' ميں اس كوطلاق ديتا ہوں، طلاق ديتا ہوں، طلاق دیتا ہوں' تولڑی پہلی طلاق ہے بائنہ ہوگئی ،اور ذوسری اور تیسری طلاق لغوہوگئی ،اس لئے بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اوراگرایک لفظ سے تمن طلاقیں دی تھیں، یعنی یوں کہاتھا کہ' میں اس کو تمن طلاقیں دیتا ہوں' تو تمن طلاقیں واقع ہوگئیں۔اب بغیر حلاله کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا ( ) واللہ اعلم!

### اگرزخصتی ہے بل تین طلاقیں دے دیں تو اَب کیا کرے؟

### سوال:...زیدنے ایک عورت سے نکاح کیا، ابھی رحمتی نہیں ہوئی تھی، زید نے تین طلاقیں دے دیں، اب گھر دالے

 (١) وإذا كان الطلاق بالنَّا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدلها وبعد إنقضاء عدلها لأن حل انحلية باق، لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ومنع الغير في العدة في إشتباه النسب ولا إشتباه في إطلاقه له. (الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٢٨١، كتاب الرجعة، طبع حقانيه، اللباب ج:٢ ص:١٨٢، كتاب الرجعة).

 (٢) وإذا طلق الرجل إمرأت للأل قبل الدخول بها وقعن عليها ...... فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة. (هداية ج:٢٠ ص: ٢٥١). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص:٣٤٣، طبع كوئثه).

دوبارہ زید کا نکاح اس لڑک سے کرنا جا ہے ہیں،جس سے پہلے زید کا نکاح ہوا تھا، اور بعد میں زخصتی سے پہلے طلاق ہوگئ \_ آیا زید کا نکاح اس لڑک سے شریعت کی زو سے ہوسکتا ہے یانہیں؟ (دوران نکاح ایک منٹ بھی آپس میں اسٹھے نہیں ہوئے ،اور نہ ہی کوئی ایس بات ہوئی ہے)۔

جواب:...اگراس مخص نے تمین طلاقیں الگ الگ کر کے دی تھیں اور یوں کہا تھا کہ:'' تجھ کوطلاق ،طلاق ،طلاق' تب تو اس سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، اور اگر یوں کہا تھا کہ'' اس کو تمن طلاق'' تو اس سے نکاح نہیں ہوسکتا، جب تک شرعی طلالہ نہ

ياسبان حق @ ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# طلاق رجعی

### طلاق رجعی کی تعریف

سوال:..اسلام میں ' طلاق رجعی' کی تعریف کی کیا صورت اور کیا تھم ہے؟

جواب: ... 'رجعی طلاق' یہ ہے کہ شو ہرا پی بیوی کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ صاف لفظوں میں طلاق دے دے اور اس کے ساتھ کوئی اور لفظ استعمال ندکر ہے، جس کامغبوم یہ ہو کہ ووفوری طور پر نکاح کوختم کرر ہاہے۔ <sup>(۱)</sup>

''رجی طلاق''کاهم ہے کے عدت کے پوراہونے تک یوی بدستور شوہر کے نکاح میں رہتی ہا اور شوہر کو یہ تن ہا ہے کہ وہ عدت کے اندر جب چاہے ہوی ہے زجوع کرسکتا ہے۔ اور'' زجوع''کا مطلب ہے کہ یا تو زبان سے کہدوے کہ میں نے طلاق واپس لے لی یا ہوی کو ہاتھ لگا وے ، دوبار و نکاح کی ضرورت نہیں۔ کین اگر عدت گزرگی اور اس نے اپنے قول یافعل سے زجوع نہیں کیا تو اُب ووٹوں میاں ہوی نہیں رہ'' عورت دُوسری جگہ اپنا عقد کرسکتی ہے، اوراگر ان دوٹوں کے درمیان مصالحت رجوع نہیں کیا تو اُب ووٹوں میاں ہوی نہیں رہ'' عورت دُوسری جگہ اپنا عقد کرسکتی ہوجاتا ہے، لیکن جوطلاقی دو چونکہ اس ہوجائے تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور '' زجوع'' کے بعداگر چہطلاق کا الرختم ہوجاتا ہے، لیکن جوطلاقی کا اضیار دیا گیا، اگر اس نے ایک نے استعمال کرلیں لبندا اب اس کوصرف باتی ہا نہ وطلاقوں کا اختیار ہوگا۔ کیونکہ شوہر کوکل تین طلاقوں کا اختیار دیا گیا، اگر اس نے ایک درجی طلاقی' دی تھیں تو اُب اس کے پاس صرف ایک طلاق ''رجعی طلاقی'' دی تھیں تو اُب اس کے پاس صرف ایک طلاق بی رہی طلاقی ، اگر اس کے باس مرف ایک طلاق بی رہی عالی رہی ۔ اب اگر شخص اپنی بیوی کوکسی وقت ایک طلاق و سے دے گا تو بیوی حرام ہوجائے گی اور بغیر شرعی طلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نبیں ہو سکتے گا۔ ('')

<sup>(</sup>١) الرجعي من الطلاق ما يكون بحروف الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ولا بعدد الثلاث لَا نصًا ولَا إشارة ولَا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة ...إلخ. (قواعد الفقه ص:٣٠٣، طبع صدف پبلشرز كراچي).

<sup>(</sup>٢) وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يواجعها في العدّة. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص:٣٩٣ أيضًا: عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، ج: ١ ص:٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) - والرجعة أن يقول راجعتُكِ ..... أو يطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٥، باب الرجعة، أيضًا تبيين الحقائق، باب الرجعة ج: ٣ ص: ١٣٩ - طبع دار الكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفرقة بانقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) "الطلاق مرتان ..... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجا غيره" (البقرة: ٢٢٩). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثنا في الحرة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتى تنكع زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هندية جن الصناعة) والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عنها وشيديه).

### كياطلاق رجعى كے بعدرُ جوع كے لئے نكاح ضرورى ہے؟

سوال: ... کیا طلاق رجعی میں نکاح دو گوا ہوں کی موجودگی میں ذرست ہے؟

جواب:...طلاق رجعی میں عدت کے اندر نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں،صرف زجوع کرلینا کافی ہے۔ اور عدت ختم ہوجانے کے بعددو گواہوں کی موجود گی میں نکاح وُرست ہے۔

## ایک طلاق کے بعد اگر ایک ماہ سے زیادہ گزرجائے تو کیا رُجوع جائز ہے؟

سوال:...اگرایک طلاق دی جائے اور مہینے ہے او پر گزرجائے اور زجوع نہ کیا جائے قومصالحت کی کیا مخجائش ہے؟
جواب:...ایک طلاق کے بعد عدت پوری ہونے تک نکاح باقی رہتا ہے، اور شوہر زجوع کرسکتا ہے۔ اور طلاق کی عدت تمن حیض ہے۔ مین حیض پورے ہو گئے تو عدت ختم ہوگئی ،اب زجوع نہیں ہوسکتا ،البتہ دو بارہ نکاح کرسکتا ہے، بشرطیکہ بیوی محت راضی ہو۔ ''

# '' میں تم کو چھوڑ تا ہوں'' کے الفاظ سے طلاقِ رجعی واقع ہوگئی

سوال: ...میرے شوہرنے ایسے تو کی مرتبہ لیکن چند دِن قبل خصوصاً کلمہ شریف پڑھ کراور قرآن شریف کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ: '' میں تم کوچھوڑ تا ہوں'' میں آپ سے قرآن وصدیٹ کی روشی میں فتوی چاہتی ہوں کہ کیا اب میں اس کی بیوی ہوں؟ آیا میں اس کے ساتھ ایک حجمت کے نیچے شرعارہ سکتی ہوں؟ جبکہ وہ بچوں کو بھی اپنی رکھنانبیں چاہتا، میں بھی بچوں کو اپنے سے جدانبیں کرنا جاہتی۔ کرنا جاہتی۔

### جواب: " بینتم کوچیوژ تا ہوں' سے ایک رجعی طلاق واقع ہوگی' اگراس سے پہلے بھی شوہرا یسے الفاظ کہہ چکا ہوتو

(۱) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين ...... فله أن يراجعها في العدة رضيت بذالك أو لم ترض، كذا في الهداية ... إلخ رعالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص. ٢٥٠٠ طبع رشيديه).

(٢) وإذا كمان البطلاق بنائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد انقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (هداية ج:٢ ص: ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

(٣) الضأحاشية تبرأ الماحظة بو-

(٣) "وَالْمُطَلُّقَتُ يَتُرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ لَلْثَةَ قُرُوَّءٍ" (البقرة:٢٢٨).

- (۵) وينكح مهانة بما دون الثلاث في العدّة وبعدها بالإجماع. (رد الحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٣ ص: ٩٠٩).
   أيضًا: وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ج: ١ ص: ٣٤٢).
- (٢) قال في رد الحتار: فإن سرحتك كناية للكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال "رهاكردم" أي سرحتك يقع به الرجعي مع انه اصله كناية أيضًا، وما ذاك إلّا لأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق وقد مر ان الصريح ما لم يستعمل إلّا في الطلاق من أي لغة كانت. (شامي، كتاب الطلاق، باب الكنايات ج: ٣ ص: ٢٩٩، طبع ايج ايم سعيد، أيضًا: عالمگيري، كتاب الطلاق، الفصل السابع ج: ١ ص: ٣٤٩، طبع رشيديه).

ان کوتحر بر کیا جائے۔

# رجشری کے ذریعے بیجی گئی طلاق اگرواپس کردی جائے ، بیوی تک نہ پنچے تو کیا تھم ہے؟

سوال: ...میری شادی کے بعد میری شوہر سے نہیں بی ،جس کی وجہ سے شادی کے پکھ ہی عرصے بعد انہوں نے بچھے ایک طلاق لکھ کر رجٹری کردی ، خاندان کے بعض حضرات نے بیر جٹری مجھ تک پہنچنے نددی ، بلکہ رجٹری منسوخ کرواکر میر ہے شوہر کے گھر بذریعہ ڈاک واپس بھیج دی۔ اب میری اور میر ہے شوہر کی مصالحت ہو چک ہے ، لیکن اُنہوں نے رجٹری والی بات بذریعہ ٹیلی فون بچھے بذریعہ ڈادی ہے بالی تک وہ بچھے اپنے گھر نہیں لے کر گئے ہیں ، ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ رجٹری کے ذریعے مجھے دی گئی یہ طلاق واقع ہوگئی ؟

جواب:...اگر دمزی میں ایک طلاق کمی تھی تو لکھتے ہی ایک" رجی طلاق' واقع ہوگی۔ بیوی تک رجنری کا پنچنایا اس کو علم ہو جانا کوئی شرطنیں، رجنری مورت تک پنچے یانہ پنچے ،اوراس کوطلاق بیمجنے کاعلم ہو یانہ ہو، طلاق واقع ہو جاتی ہے، مگر چونکہ نہ کورہ صورت میں ایک رجعی طلاق ہوئی ،اہذاعت کے اندر زجوع ہوسکتا ہے، اورعة ت نتم ہونے کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ ('')
اگر غصتے میں ایک طلاق و سے دی تو کیا واقع ہوگئ ؟

سوال:...شادی کے چند بی روز بعد میر ہے شوہر کی اور تورت کے چکر میں پڑ گئے ، وور شنتے میں خالہ زاد بھائی ہیں ، انہوں نے میر ہے والدصاحب ہے بھی بدتمیزی کی ، ایک دن غضے میں ایک طلاق دی ، اس بات کود**ی مہینے ہو چکے ہ**یں ، اس دوران میراان ہے تعلق مقطع رہا ، ایک بارطلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہوگئ ؟

جواب:...طلاق ہوگئ،اورعدت کے دوران چونکدر جوئنبیں کیا،اس لئے اب کمل علیحد کی ہوگی۔

اگرایک طلاق دی تو دوباره إز دواجی تعلقات قائم کرسکتا ہے، کوئی کفارہ ہیں

سوال:...کیاایک دفعہ طلاق دینے کے بعد بیوی ہے دوبارہ اِزدوا جی تعلقات قائم کئے جاسکتے ہیں؟ یا اگر کوئی اس کا کفارہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اورا ہے کس طرح اوا کیا جائے؟

جواب:...ا کی طلاق کے بعد عدت خم ہونے سے پہلے رُجوع کرسکتا ہے، اوراس کے ذھے کوئی کفارہ لازم نہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) الكتابة .....إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ..... بأن كتب أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق. (عالمگيرى، كتاب الطلاق ج: ۱ ص: ۲۷۸، طبع رشيديه).

۲) إذا طبلق الرجيل إمرأته تطليقة رجعية ...... فله أن يراجعها في عدّنها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠، هداية ج: ٢
 م: ٣٩٣، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٣) وإنما يتحقق الإستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد إنقضائها. (هداية ج:٢ ص:٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة ..... فله أن يراجعها في عدتها ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٤٠).

عدت یہ ہے کہ عورت تمن دفعدا ہے ایام سے پاک ہوجائے ،اس سے پہلے پہلے رُجوع کرسکتا ہے، اور جب تمبرے حیض سے پاک ہوگئ تواس سے زجوع نبیں کرسکتا ،البتہ دو بارہ نکاح کرسکتا ہے۔ بیمسئلہ ای صورت میں ہے جبکہ ایک طلاق دی ہو،اورا گرتین اکشی طلاقیں دے دیں تو رُجوع کی منجائش نہیں رہی اور بغیر حلالے کے اس سے دوبارہ نکاح بھی نہیں کرسکتا۔ (۱)

# كيا" وه ميرے كھرسے جلى جائے"كالفاظ سے طلاق واقع ہوجاتى ہے؟

سوال:...دوی سے میں نے بیوی کے والدین کو خطالکھا ہے کہ: '' میں آپ کی جینی کو طلاق دینا جا ہتا ہوں ، کچھ کھریلو نا چاتی کی وجہ سے، اور وہ میرے محرسے چلی جائے، میں جب آؤں تو اس کی شکل نہ دیکھوں۔'' آپ بتا کی کہ ایسے میں طلاق واقع ہوئی کہبیں؟

جواب:..ان الفاظ سے طلاق ہوئی ، عدت کے اندرای مردے نکاح ہوسکتا ہے۔ (۳)

### ا کرایک طلاق دی ہوتو عدت کے اندر بغیرنکاح کے قربت جائز ہے

**سوال:...میرےایک دوست نے اپنی بیوی جو ناراض ہو، کو غضے میں ، میں مسنی فلاں بن فلاں اپنی بیوی مساۃ فلاں زوجہ** فلال وختر فل<mark>ال کوتح ربی طور پر بیالفاظ که: '' می</mark>ستم کوایک طلاق دیتا ہوں'' لکھ کر بھیج دیئے۔اب وہ بیوی ہے دو بارہ ملاپ جا ہتا ہے، شرى طور يروه كيا كفار واداكرے يا دوبار و نكاح يا كيا كرنا جا ہے؟ جب اس نے بيالفاظ لكھے دو تمن دن كے بعد بيوى اس كے كھر آتنى ، اب دونوں رامنی ہیں کیکن ابھی تک جسمانی قرب حاصل نہیں کیا ،اس لئے جلدی تفصیل تکھیں۔

جواب:...اگرمرف ایک طلاق تکمی تو کسی کفارے کی ضرورت نہیں ،عدت ختم ہونے تک نکاح باتی ہے،عدت کے اندر وونوں میاں بیوی کا تعلق قائم کرلیں تو طلاق غیرمؤثر ہوجائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هذاية ج: ٢ ص: ٣٩٩، أيضًا: فناوئ عالمگيرية، كتاب الطلاق ج: ١ ص: ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) كناية ما لم يوضع له واحتمله وغيره لا تطلق بها إلّا بنية أو دلالة الحال ..... فنحو: أخرجي واذهبي وقومي: أي من هذا المكان لينقطع الشر، فيكون ردًا، أو لأنها طلقها فيكون جوابًا. (رد اغتار مع الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الكنايات ج:٣ ص:٢٩٦، ٢٩٨ طبع اينج اينم سنعينا، أينضًا فتناوئ عالمگيري، كتاب الطلاق الفصل الخامس ج: ١ ص:٣٥٣، ۲۷۵، طبع رشیدیه کولته).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بمائنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدة وبعد إنقضائها لأن حل اغلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩، فتاوي عالمگيري، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ج:۱ ص:۳۷۳).

<sup>.</sup> فله أن يراجعها في عدتها ... إلخ. (عالمكيري، باب الرجعة، الباب السادس في (م) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة الرجعة ج: ١ ص: ٣٤٠، أيضًا: هداية ج:٢ ص:٣٩٣).

### رجعی طلاق میں کب تک رُجوع کرسکتا ہے؟ اور رُجوع کا کیا طریقہ ہے؟

سوال:...رجعی طلاق میں زجو تا کرنے کی میعاد ایک ماہ ہے یا زیادہ؟ رُجوع کرنے سے مراد وظیفہزوجیت ادا کرنا ضروری ہے؟ اگردونوں میں سے ایک یادونوں اس قابل نہ ہوں تو کس طرح زجوع کیا جائے؟

جواب:..رجعی طلاق میں'' عدت' کے اندرزُ جوع کرسکتا ہے۔اور'' عدت' کے لحاظ ہے مطلقہ عورتوں کی تین قسمیں ہیں: ان...حاملہ،اس کی عدت وضعِ حمل ہے۔ بچے، بچی کی پیدائش ہے اس کی عدت ختم ہوجائے گی،خواو بچے کی پیدائش جندی ہوجائے یا دیرہے۔

۲:... و وسری قسم وہ عورت جس کو' اَیام' آتے ہوں ،اس کی عدت تین حیض ہیں ، جب طلاق کے بعدوہ تیسری مرتبہ پاک ہوجائے گی تواس کی عدت ختم ہوجائے گی۔

"ا:...تیسری شم ان مورتوں کی ہے جونہ حاملہ ہوں اور ندان کو اُیام آتے ہوں ، ان کُ' عدت' تین ماہ ہے۔ (م)
رجعی طلاق میں اگر مرد اپنی بیوی ہے زجوع کرنا چاہے تو زبان ہے کہد دے کہ میں نے زجوع کرلیا ، بس زجوع بوجائے گا۔ اور اگر زبان ہے کچھے نہ کہا گر میاں بیوی کا تعلق قائم کرلیا یا خواہش ورغبت ہے اس کو ہاتھ لگایا تب بھی زجوع بوجائے گا۔
ہوجائے گا۔ (۵)

(۱) إذا طلق الرجل إمرأته تبطليقة رجعية ..... فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف من غير فصل، ولا بد من قيام العدة، لأن الرجعة استدامة العلك، ألا ترى انه سمى امساكا وهو الإبقاء، وانما يتحقق الإستدامة في العدة، كذا في الهداية. (عالمگيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٣٩٣، باب الرجعة، طبع ملتان).

(٢) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهنَ ...إلخ. (الهداية، كتاب الطلاق، باب العدة ح:٢ ص:٢٥٢ طبع شركة علمية ملتان).

(٣) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَّءِ" (القرة:٢٢٨). عدة الحرّة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراء: أى الحيض: أى إذا طلقت الحرة، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، فعدتها ثلاثة قروء ...... والمراد به إذا طلقها زوجها بعد الدخول ....إلخ. (تبيين الحقائق، باب العدة ج:٣ ص:٢٣٨ طبع دار الكتب العلمية بيروت، وكذا في الدر المختار، باب العدة ج:٣ ص:٥٠٨ طبع سعيد).

(٣) "وَالْكِي يَبِسُنَ مِنَ الْمَجِيْضِ مِنْ بُسَاءِكُمُ إِن ارْتَبُتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ لَلْفَةُ أَشُهُرٍ وَالْكِي لَمْ يَحِضَنَ" (الطلاق:٣).

(۵) والرجعة أن يقول راجعتُكِ ..... أو يطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة ... إلخ (هداية ج: ۲ ص: ۳۹۵). وأيضًا: وكما تثبت الرجعة بالقول تثبت بالفعل وهو الوطء واللمس عن شهوة، كذا في النهاية، وكذا التقبيل عن شهوة على الفم بالإجماع ... إلخ وفتاوى عالمگيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة ج: ١ ص: ٢١٩، طبع رشيديه).

# " میں نے تم کوعرصہ ایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی" کا حکم

سوال:...میرے بعائی نے اپنی بیوی کو نافر مانیوں سے تنگ آ کر سرزنش کے لئے مندرجہ ذیل الفاظ کہے کہ:'' میں نے تم کوعرصہ ایک ماہ کے لئے ایک طلاق دی ، ابتم ایک مبینے کے بعد میرے نکاح میں واپس لوٹ سکوگی۔'' معلوم پیرنا ہے کہ اس طلاق کی کیا نوعیت ہے؟ کیا ایک مبینے کے بعد بیوی خود بخو دمیر ہے بھائی کے نکاح میں داخل ہو جائے گی؟ اگرنہیں تو اس کوکیا کرنا جاہے؟

جواب:...طلاق عارضی اور وقتی نہیں ہوتی ،اس صورتِ مسئولہ میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی الیکن ایک مہینے کے بعد طلاق سے زجوع ہوجائے گا، اس لئے بیوی بدستور نکاح میں رہے گی ،گر ایک طلاق ختم ہو چکی ، اب و وصرف دو طلاق کا

# غصے میں طلاق لکھ دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے ، کاغذعورت کو دیناضر وری نہیں

<mark>سوال:...ميرے ایک دوست نے غضے کی حالت ميں اپنے سسرال دالوں کے سامنے اپنی بيو</mark>ی نوایک سادہ کاغذ پرلکھ کرديا كه:'' ميں چندنا گزير وجوه كى بناپر تهميں طلاق ديتا ہوں' ليكن چونكه ميرے دوست كااپنے سسر<mark>ے جھگزا ہونے</mark> پريدوا قعه پيش آيا،لبذا وہ کاغذجس پر مندرجہ بالا عبارت تکھی ہوئی تھی وہ اس کی بیوی کے ماموں نے پکڑ کر بھاڑ دیا اور بعد میں دونوں فریقوں کو سمجھا کر وُوسرے دن ہی ملح کرادی ، کیا مندرجہ بالاتحریر سے طلاق ہوئی؟

جواب:...اگرطلاق نامے کے الفاظ وہی تھے جوسوال می نقل کئے گئے ہیں تو ان الفاظ سے ایک'' رجعی طلاق' ہوئی' اور چونکه عدت کے اندرمصالحت کرلی،اس لئے دونوں کامیاں بیوی کی حیثیت ہے رہنا سیجے ہے۔

<sup>(</sup>١) ولو قال: أنت طالق تطليقةً تقع عليك غدًا، تطلق حين يطلع الفجر، ولو قال تطليقةً لا تقع إلَّا غدًا طلقت للحال، كذا في محيط السّرخسي. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٦٤). أيضًا: لو قال لها: أنت طالق في الغد، أو قال: غدًّا، ولا نية له يقع الطلاق حين يطلع الفجر من الغد ..... وعلى هذا إذا قال أنت طالق رمضان أو في رمضان أو قال أنت طالق شهرًا أو في شهر ... الخ. (عالمگیری ج: ۱ ص:۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) والطلاق على ضربين صريح وكناية، فالصريح ...... قوله أنت طالق، ومطلقة، وقد طلقتك، فهذا المذكور يقع به الطلاق الرجعي، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحًا، وانه يعقب الرجعة بالنص ولًا يقع به إلّا واحدة رجعية، وإن نوى أكثر من ذلك ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الطلاق ص: ١٤٠).

### کیا طلاق کے بعدمیاں بیوی اجنبی ہوجاتے ہیں؟

سوال:...ہارے ایک دوست نے ۲ ماہ قبل ایک طلاق دی تھی ،اس کے دو ماہ بعد اس کی بیوی نے پر دہ کرنا شروع کر دیا ، مجران کی بیوی نے بیکہا کہ طلاق ہوگئ ،کیا بی ذرست ہے؟

جواب:...ا یک طلاق دینے ہے ایک طلاق رجعی داقع ہوجاتی ہے، عدت کے اندر اندر شوہر زجوع کرسکتا ہے، اور بغیر تجدید نکاح کے میاں بیوی کا تعلق بحال ہوسکتا ہے، اور عدت (جو کہ تمین حیف ہے) گزرنے کے بعد نکاح ختم ہوجاتا ہے اور دونوں اجنبی بن جاتے ہیں۔ چونکہ دومہنے میں عدت پوری ہو عتی ہے، اس لئے اگر شوہر نے زجوع نہیں کیا تھا اور عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان دومہینوں میں وہ تمین مرتبہ حیف سے فارغ ہو بھی ہے تو عورت کا دعویٰ لاکتی تسلیم ہے، اور دومہنے کے بعد عورت کا پردہ کرنا بالکل صحیح میں ان دومہینوں میں وہ تمین مرتبہ حیف سے فارغ ہو بھی ہو سکتا ہے۔ تقا، اگر دونوں فریق رضا مند ہوں تو دوبارہ نکاح اب بھی ہو سکتا ہے۔

### حامله عورت ہے رُجوع کس طرح کیا جائے؟

سوال:... میں نے اپنی پانچ ماہ کی حاملہ بیوی کو غضے کی حالت میں طلاق دے دی ، اور اَ بھی تک زجوع نہیں کیا ہے ، اب جبکہ ولا د<mark>ت قریب ہے تو زجوع کی کیا صورت ہوگ</mark>ی؟

بیورور سرا بیاب اگر رجعی طلاق دی تھی تو وضع ممل سے پہلے رُجوع ہو سکتا ہے۔ وضع ممل کے بعد عدت ختم ہو جائے گی،اس کے بعد رُجوع کا حق نہیں ہوگا۔ البتہ دونوں کی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہو سکے گا۔ عدت ختم ہونے سے پہلے رُجوع کرنے کی صورت یہ ہے کہ زبان سے کہد دیا جائے کہ میں نے اپنی بیوی سے رُجوع کیا، یامیاں بیوی کا تعلق قائم کرلیا جائے، یا رُجوع کی نیت سے اس کو ہاتھ دگا دیا جائے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها رضيت بذلك أو لم ترضى لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، من غير فصل ولا بد من قيام العدة لأن الرجعة استدامة الملك ألا ترى أنه سمى إمساكًا وهو الإبقاء وانسا يتحقق الإستدامة في العدة لأنه لا ملك بعد إنقضائها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٢ ص:٣٩٣، أيضًا: فتاوى عالمگيرى، كتاب الطلاق، الباب السادس ج: ١ ص:٣٤٠).

 <sup>(</sup>٢) ولو بالحيض فأقلها لحرّة ستون يومًا، وقال في الرد: وعندهما أقل مدّة تصديق فيها الحرّة تسعة وثلاثون يومًا، ثلاث حيض بتسعة أيام وطهران بثلاثين. (شامي ج:٣ ص:٥٢٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها إلاطلاق قوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٢ ص:٣٢٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) اليناحواله نمبراد يكعيل-

 <sup>(</sup>٥) والرجعة أن يقول راجعتكا أو راجعت إمرأتي وهذا صريح في الرجعة لا خلاف بين الأنمة، قال: أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة ...إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٢ ص:٣٩٥).

### ایک یا دوطلاق دینے ہے مصالحت کی گنجائش رہتی ہے

سوال :...ہم سنتے آئے ہیں کہ جب تک تمین دفعہ طلاق نہیں دی جاتی ، واقع نہیں ہوتی ، مرآپ نے دود فعہ کو کھمل طلاق قرار دے ویا کس طرح؟

جواب:...طلاق توایک بھی واقع ہوجاتی ہے، تمرایک یا دوطلاق کے بعدرُ جوع کی مخبائش ہوتی ہے۔ تمن طلاق کے بعد رُ جوع کی منجائش نبیں روجاتی۔ اس لئے عوام کا یہ مجھنا کہ طلاق ہوتی ہی نبیں ، جب تک کہ تمن مرتبہ نہ دی جائے ، بالکل غلط ہے۔ تمن طلاق بیک وقت دینا جائز نہیں، اورا گر کوئی دے ڈالے تو مصالحت کی مخبائش ختم ہو جاتی ہے۔ (<sup>۵)</sup>

نوٹ:...رُجوع کی کی صورتیں ہو عتی ہیں، یا تو زبان سے کہددے کہ میں نے طلاق سے رُجوع کیا، یا میاں ہوی کے تعلقات قائم کرلیں۔اس کے علاوہ بوس و کنار ہے بھی رُجوع ثابت ہوجا تا ہے، ای لئے طلاقی رجعی میں دوبارہ نکاح کی ضرورت تنبیں ہوتی ، جب تک عورت کی عدت ختم نہ ہوجائے۔

# کیا دومر تبہ طلاق دینے کے بعد کفارہ دے کرعورت کواپنے گھر میں رکھ سکتا ہے؟

سوال :...ایک مخص عاش حسین نے اپنی بیوی کو دومر تبه طلاق دے دی ، اب پچھ لوگ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی ، کیااس کا میحد کھا نابطور کفارہ دے کربیوی کو گھر میں رکھ لے؟

جواب:...اگرصرف دومرتبه طلاق کالفظ کہا تھا تو عدت کے اندرز جوع کرسکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح

(١) وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق دون الثلاث له الرجعة في العدّة، وبناء عليه: إذا طلق الرجل إمرأته المدخول بها تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها سواء رضيت بذلك أو لم ترض لأنها عند الحنفية باقية على الزوجة. (الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الطلاق ج: ٤ ص: ١٩٨٤، أيضًا: عالمكيري، كتاب الطلاق، الفصل السادس ج: ١ ص: ۲۵۰ طبع رشیدیه).

- (٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو لنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٢ ص: ٣٩٩).
- عن محمود بن لبيد قال: اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيُسلعب بكتاب الله عزّ وجلّ وأنا بين أظهركم! حتّى قام رجل فقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ رواه النسائي. (مشكوة ص:۲۸۴، باب الخلع والطلاق).
  - (٤) الينأحاشي نبر٦-
  - . أو يطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٥). ۵) والرجعة أن يقول راجعتُكِ

ہوسکتا ہے، کھانا وغیرہ دینے کی ضرورت نبیں ۔ لیکن اب اگر تمیسری بارطلاق دے گاتو دونوں ایک دُوسرے کے لئے حرام ہوجا کمی گے اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نبیس ہو سکے گا۔ (۲)

### طلاق دے کررُ جوع کرنے والے کوئٹنی طلاقوں کاحق باقی ہوگا؟

سوال:...اگرکو کی شخص اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاقیس دیدے ،اس کے بعد دوبارہ نکاح کرلےتو کیااس کو واپس تین طلاقوں کاحق مل جاتا ہے کہ بیں؟

جواب: بنہیں! بلکہ جتنی طلاقیں وے چکا ہے، ان کاحق ختم ہو چکا، مثلاً ایک طلاق وے چکا تو اُب صرف دوطلاقیں اس کے پاس ہاتی ہیں، اور اگر دوطلاقیں وے چکا ہے تو اُب اس کے پاس صرف ایک طلاق باتی روگئی۔ اگر ایک طلاق وے دی تو بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ بائنہ ہوجائے گی ،اور بھر حلالہ شرمی کے بغیر نکات نہیں ہو سکے گا۔ (۲)

### بہلی طلاقیں کا تعدم ہونے کا آپ کا اِستدلال غلط ہے

سوال:...گزشتہ جمعہ کی اشاعت مورجہ کیم دنمبر ۱۹۸۹، میں آپ نے ایک اہم مسئلے میں جوفنوئ دیا ہے وہ دلائلِ شرعیہ نیز عقلِ سلیم ہے مغائز ہے،اوراس ہے ایک خاندان بلا دجہ تباہ ہوجا تا ہے،اس لئے اُمیدکرتی ہوں کہ آپ اس مراسلے کومسائل دینی کی طرح نمایاں طور پرشائع کریں ہے۔

مئلہ یہ کہ ایک خاتون نے مواد ناہے دریافت کیا تھا کہ چند سال پہلے ان کے شوہر نے دوطلا قیں دی تھیں، حسب قواعد واَ حکامات شریعہ ان کے شوہر نے ایک طلاق دی ، کیا دو ذَن وشوہر کی حیثیت ہے دو واَ حکامات شریعہ ان کے شوہر نے ایک طلاق دی ، کیا دو ذَن وشوہر کی حیثیت ہے دو کلے جی ؟ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ چونکہ ان کے شوہر نے پہلے دو طلاقیں دی تھیں، اور اَب یہ تیسری طلاق دی ہے ، تو اس طرح تمین طلاق بی بیری موکئیں ، ان کا زن وشوہر کی حیثیت سے رہنا ناجا کز ہے۔ یہ فتوی نہایت ورجہ غلط ہے۔

اصل یہ ہے کہ چندسال پہلے جودوطلاقیں دی تھیں، ان کا وجودہ رُجوع کر لینے کے بعد قطعی طور پرختم ہو کمیا تھا۔ ان کے زَن وشو ہر ہونے پر ان کا کسی طور کوئی اثر باتی نہیں روسکتا تھا، اس لئے ان کے رشتے ایسے بی تھے جیسے زُوسرے شو ہراور بیوی ہیں ہوتے ہیں، بالکل سیح اور دُرست۔

اب جوطلاق ہوئی ہے، وہ بھی ایک طابا تی ، سویہ بالکل نیا معالمہ ہے، اور شریعت کے مطابق اس کو بآسانی رفع بھی کیا جاسکتا ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل ہے اور قرآنِ تکیم وسنت ِرسول اللہ ہے ثابت ہے تو مفتی صاحب بیان فر مائمیں۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشیه نبیرا الماحظه بور

<sup>(</sup>٢) مُزشة مغي كاحاشي نبر ٢ ديميس ـ

<sup>(</sup>٣) گزشته منح کاحواله نمبرا ۲۰۱ دیکمیس به

جواب:...میرافتو کا سیحے ہے۔ ایک یا دوطلاق کے بعد شوہر کوزجوع کر لینے کا اِختیار ہے، کیکن جتنی طلاقیں دے چکا ہے، ان کا اِختیارختم ہوگیا۔مثلاً:ایک طلاق دی تھی اوراس ہے رُجوع کرلیا تھا،تو اَب صرف دوطلا قیں اس کے پاس باتی رہ گئیں،اورا گردو طلاقوں کے بعدرُ جوع کیا تھا تو صرف ایک طلاق اس کے پاس باتی رہ گئی۔ آئندہ اگر باتی ماندہ دوطلاقیں (پہلی صورت میں) ایک طلاق ( وُوسری صورت میں ) وے گاتو بیوی حرام ہوجائے گی۔ بیمسئلے قرآنِ کریم میں صراحناً ندکور ہے (سورہُ بقرہ:۴۲۹)۔ اوراس پر تمام أمت كالجماع بـ

### زبانی کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے ،تحریر ضروری ہیں

سوال:...میری شادی آج ہے تقریباً تمن سال پہلے ہوئی، جب میری ڈولی سسرال پینجی تو میرے جینے کی چند ماو کی بجی جو بہارتھی کا انقال ہو گیااور مجھے نحوس قرار دیا گیا، پھر کچھ دِنوں بعد میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، جب میکے جاتی تو والدین کے سمجھانے پر دوبارہ خودشو ہرمکے پاس آ جاتی ہم کروہ سنگدل اِنسان اور شیر ہو گیا ، میں حاملہ ہوئی تو میرے شوہرنے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، گرمیری والدہ کہتی ہے کہ پیٹ میں بچہ ہوتو مرد کتنی بھی طلاقیں دیتار ہے، طلاق نبیس ہوتی ، دو ماہ بعد بچی پیدا ہوئی ،سسرال ے کوئی نبیس آیا، ڈیڑھ ماہ بعد والدہ کے کہنے پرخود شوہر کے پاس کی، بمشکل ایک ماہ گزرا ہوگا، پھر ہماری لڑائی ہوئی ،اس وقت میر ابرا ا جیٹھا درمیر ا<mark>بہنوئی و ہاں موجود س</mark>ٹھے،میرے شوہرنے ان کے سامنے مجھے تمن طلاقیں دیں اور میں والدین کے پاس آخمی ، پھر دو ماہ بعد میرے دونوں جیٹھ میرے والدین کے پاس آئے اور کہنے لگے: ہم نے دو تین مولو یوں سے بو چھاہے، انہوں نے کہا ہے کہ شوہراگر • 9 دِن کے اندراندرا پی بیوی کو اینے گھر لے آئے اور وہ سانھ آ دمیوں کو کھانا کھلائے تو طلاق نبیس ہوگی ۔ و وسری طرف میری والدہ کا کہنا ہے کہ جب تک شو ہرلکھ کرطلاق نہیں دیتا، تب تک حمہیں کوئی طلاق نہیں ہوگی ، وہ جتنی بار دِل جا ہے بولتار ہے ،لکھنا شرط ہے۔اس لئے میں پھرا پے شو ہر کے پاس کنی اور ایک سال ہونے والا ہے جھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے۔ آپ بتا کمیں کہ مجھے کیا کرنا جا ہے؟ کیونکہ دی ہوئی طلاق تحریری نہیں اور میرے والدین تحریری طلاق کے بغیر مانے ہی نہیں۔

جواب:...آپ کی والدہ کے دونوں مسئلے غلط ہیں ، پہلی بار جب آپ کوخمل کی حالت میں طلاق دی گئی تو طلاق واقع ہوگئی اور بکی کی پیدائش سے عدت فتم ہوگئی، اور دونوں میاں بیوی کا رشتہ فتم ہوگیا، دو بارہ شوہر کے گھر جانا جائز نہیں تھا، اگر شوہر نے تمین طلاقیں دی تھیں تو وو بار ہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا''' اوراگرا یک طلاق دی تھی تو وو بار ہ نکاح کرلینا جا ہے۔ بہر حال اب آ پ جواس کے ساتھ رو رہی ہیں، بیر ہنا بغیر نکاح کے ہے، اس ہے فورا الگ ہوجا نمیں ، وُ وسری بار جو اس نے تمین طلاقیں دیں ، وہ واقع نہیں

<sup>(</sup>١) "اَلطَّلَاقُ مَرُّتَانِ فَإِمْسَاكُ مَعُرُوفِ أَوْ تَسُرِيْحٌ بِإِحْسَانَ" الآية (البقرة: ٢٢٩). (١) "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً" الآية (البقرة: ٢٣٠). (٣) وإن كانت حاملًا فعدّتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولت الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ. (هداية، باب العدّة ج: ۲ ص: ۳۲۳، طبع شرکت علمیه ملتان).

<sup>(</sup>م) الينأحاشية تبر٧\_

ہوئیں، کیونکہ اس وقت آپ اس کے نکائ میں نہیں تھیں، بلکہ شرعا ایک اجبی عورت تھیں (جبکہ اب بھی اجبی ہیں)، اور جوعورت نکاح میں نہ ہو، اس کوطلا تنہیں ہوتی۔ آپ کے والدین کا یہ کہنا کہ بغیر تحریر کے طلاق نہیں ہوتی ہے، غلط ہے، زبانی کہنے سے شرعاً طلاق ہوجاتی ہے۔ (۱)

### زبانی طلاق کافی ہے تحریری ہوناضروری نہیں

سوال: ... میں اُن پڑھاڑی ہوں ، لیکن آپ کے سوالوں کے جواب اپنی سیلی سے پڑھاتی ہوں ، میں ایک مظلوم اور غریب گر انے ہے تعلق رکھتی ہوں ، میری عمر تقریبا کا اسال تھی کہ میرے ماں باپ نے میری شادی کرادی ، دوسال بعد میرے شوہر نے اپنی ماں اور بہن کے کہنے پر جھے طلاق دی ، میرے باپ نے دوآ دمیوں کو بھیجا ، میرے شوہر نے ان کو کہا: میں نہیں رکھوں گا ، میں نے طلاق دے دی ہے ، آپ سامان لے جا کیں۔ اس وقت انہوں نے زبانی طلاق دی تھی ، کھی کر نہیں دی ، دو ماہ بعد بچہ پیدا ہوا ، اب نیچی کی عمر چارسال ہے ، آپ سامان لے جا کیں۔ اس وقت انہوں نے زبانی طلاق لکھ کردو، انہوں نے کہا اٹھارہ ہزار رو بے دو، ورنہ لکھ کرنیں فروں گا۔ میرا باپ ایک غریب مزدور ہے ، وہ اسے میرے شوہر کو کہا طلاق لکھ کردو، انہوں نے کہا اٹھارہ ہزار رو بے دو، ورنہ لکھ کرنیں نہیں ؟ تفصیل ہے جواب دیں۔

جواب:...جب دوآ دمیوں کے زوبردآپ کے شوہر نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے تو طلاق واقع ہوگئ۔ تحریری طلاق شرطنہیں ، اور دویاد کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی تو آپ کی عدت ختم ہوگئ ، آپ دُوسری شادی کرسکتی ہیں۔

### زبانی طلاق دیے سے طلاق ہوجاتی ہے

سوال:...میرے بہنوئی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، انہوں نے ایک دن غصے میں آ کرمیری بہن کو دو بار زبانی طلاق دی، آپ ہے گزارش ہے کہ کیااسلام کی ژو سے طلاق ہوگئ ہے کہبیں؟

جواب: ...زبانی طلاق وینے ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے، کہندا آپ کی بہن کو دوطلاقیں ہوگئی ہیں ،عزت کے اندرز جوع

 <sup>(</sup>۱) الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي وألا يفتقر إلى النية. (هداية، باب إيقاع الطلاق ج: ۲ ص: ۳۵۹).

 <sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا سواء كان عبدًا أو حُرًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣).

 <sup>(</sup>٣) وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: وأولَات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. (هداية ج: ٢)
 ص: ٣٢٣ باب العدة). وعدة الحامل أن تضع حملها كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٨).

 <sup>(</sup>٣) وأما تفسيره شرعًا فهو رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص، كذا في البحر الرائق، وأما ركنه فقوله أنت طالق ونحوه، كذا في الكافي. (عالمگيري ج. ١ ص ٣٥٨، كتاب الطلاق، طبع رشيديه).

کیا دوطلاق دینے والاتخص ساڑھے تین مہینے کے بعد عورت کو دوبارہ اپنے گھر بساسکتا ہے؟

سوال: ایک ہفت روزہ میں ایک صاحب نہ بی کالم تکھتے ہیں، جس میں وہ لوگوں کے مسائل کے جواب دیتے ہیں۔
راولپنڈی کی ایک خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ اس خاتون کے شوہر نے انہیں دومر تبدطلاق دے دی جس کے بعد وہ اپنے میکے
جلی گئیں، تقریباً ساڑھے تین ہاہ بعد ان کے شوہر آ کرانہیں لے میکے ، لیکن انہوں نے ذہنی طور پراپنے شوہر کو قبول نہ کیا۔ وہ اس وجہ سے
میں تقریباً ساڑھے تین ہاہ بعد ان کے شوہر آ کرانہیں لے میکے ، لیکن انہوں نے ذہنی طور پراپنے شوہر کو قبول نہ کیا۔ وہ اس وجہ سے

پریشان تھیں کہ انہیں معلوم نہیں کہ دومر تبطلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے یانہیں؟ یہی ان کے سوال ہو چھنے کا مقصد تھا، جواب میں ان صاحب نے لکھا کہ:'' جس چیز کو ذہن قبول نہ کرے اس میں صلاح ومشورے کی مخبائش ہے۔'' حالا نکہ میری معلومات جہاں تک

ہیں،ان کےمطابق دومر تبہ طلاق دینے سے طلاق ہوتو جاتی ہے لیکن اس میں سلح کی منجائش بہر حال موجود ہے۔

جواب: اس مسئلہ کا میچے جواب ہے کہ ایک مرتبہ یا دومرتبہ طلاق دینے سے طلاق تو ہوجاتی ہے، کین شوہر کوعدت کے اندراندر رُجوع کر لینے کا حق ہوتا ہے، اورعدت ختم ہوجانے کے بعد تجد پیز نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس ان صاحبہ کے شوہر نے اگر عذت کے اندر زجوع کرلیا تھا تو نکاح قائم رہا، اور اگر رُجوع نہیں کیا تھا تو تجد پیز نکاح کے بغیر دوبارہ اس شوہر کے گھر آباد ہونا ما زبنبعی

دوطلاقیں دے دِیں اور تیسری نہ دی تو دوہی واقع ہوں گی

سوال:...زیدنے ایک مرتبدا پی بیوی ہے تکنے کلامی کی ، بیوی نے بھی زبان درازی کی ،شوہر نے پہلے اِشارۃ کہا کہ بخیے طلاق ہوجائے گی ، پھر پچوعرمہ بعد بیوی کوکہا کہ بخیمے ایک طلاق ہوگئ ہے۔

(۱) تصبح الرجعة إن لم يطلق بائنًا ..... ولا يخفى ان الشرط واحد، هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، متى فقد منها شرط كان بائنًا. (الدر المختار مع رد الحتار، باب الرجعة ج: ۳ ص: ۳۹۹، ۳۰۰). أيضًا: وإذا طلق الرجل إمر أنه تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت به أو لم ترضى. (فتاوئ عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۷۰، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة). أيضًا: وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضا علتها. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ۲ ص: ۱۸۳، طبع قديمي).

(٢) الطلاق مرتان ...... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زُوجًا غيره. (البقره: ٢٣٠). وإن كان الطلاق ثلاثًا في المحرة وثنتيسن في الأمة، لم تسحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (فتاوى عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩٩ باب الرجعة).

رس) وإذا طلق الرجل تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترضى، لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف. (هداية، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣٩٣، باب الرجعة).

(٣) وإذا كان الطلاق بالنبا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضاء عدتها. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج:٢ ص:١٨٢، ١٨٢، طبع قديمي).

کچر کچھ دنول بعد پہلکھ کر بیوی کو دیا کہ میں اور میرے محروالے تجھ ہناور تیں ہے رویئے ہے پریٹان ہیں وائر آئندہ مجھے تجھ سے شکایت ہوئی تو تجھے طلاق ہو مکتی ہے واور میری طرف ہے تو آزاد ہو جائے ں۔

بیوی کی طرف سے شوہر کو کچھ بھی شکایت ہوئی، نیٹن جنگز ابوا، کچر چندروز کز رئے کے بعدمیاں بیوی میں تکنے کلامی ہوئی، بیوی زیادہ بول رہ تھی ،شوہر نے چپ ہوئے کو کہ ،سرچپ نہ ہوئی، چنانچے شوہر نے کہ آیہ:''بس اب کوئی لفظ منہ سے نکالاتو تجھے طلاق ہوجائے گ'' بچرشوہر نے کہا:'' جب تک میں نہ بولوں خاموش رہو'' بیوی خاموش رہی ،جب شوہ نے استضار کیا، تب بولی۔

جواب: بہلی دوطلاقیں واقع ہو سکیں اور تمیسری عورت کی عقل مندی ہے واقع ہوتی ہوتی رہ گئی، اب شوہر کو صرف ایک طلاق کا اختیار ہے، اگرید لفظ منہ سے نکال دیا، تو نیو ک پر طلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی، اور اس کے بعد حلالہ شرعی کے بغیر نکاح نہیں ہوسکے گا۔ (۱)

# "اگرمیں جا ہوں تو تم کوطلاق دے دُول' اور " میں نے تم کوطلاق دی " کہنے کا شرعی تھم

سوال:... چھاہ پہلے گھریلو جھٹر اہوا، جس میں میرے شوہر نے مجھے کہا کہ:'' اگر میں جاہوں تو تم کوطلاق وے دوں، طلاق دے دول'' چھاہ بعداً ب جھٹر اہوا تو شوہر نے یہ الفاظ کہے:'' میں نے تم کوطلاق دی، میں نے تم کوطلاق دی'' کیااس سے طلاق واقع ہوگئی؟

جواب: ... بہلی دفعہ جوآب کے شوہر نے کہا کہ: ''اگر میں جاہوں تو طلاق دے دول' اس سے تو کھی ہوا، کیکن دُوسری دفعہ جو دو مرتبہ'' طابق دی' کے انفاظ ہولے ، اس سے دو طلاقیں واقع ہوگئیں' ایک طلاق باتی ہے، اگر شوہر جا ہے تو عدت کے اندر رُجوع کرسکتا ہے، اور عدت گزر جائے اور رُجوع نہ کیا ہو و بغیر حلالے کے دوبارہ عقد ہوسکتا ہے، والتداعلم!

'' میں نے تم کوطلاق دے دی ہے ایک' وُ وسرے اور تبسرے دِن بھی یہی کہے اور کہے کہ '' ایک ماہ بعد دُ وسری ہوجائے گی'' تو کتنی طلاقیں ہوں گی ؟

سوال:...زیدایک ایسے آدمی کے ساتھ کام کرتا ہے جو کہ غلیظ گالیاں بکتا ہے، تو زید نے بھی اس آدمی سے غلیظ تشم کی گالیاں

بکنا سیھ لیس ۔ زید کی بیوی زید کو اس آدمی کے ساتھ کام کرنے سے منع کرتی ہے تو زید غضے میں آکر بیوی کو کہتا ہے کہ 'میں نے تم کو طلاق دے دی ہے ایک ، تم نائم اور دِن نوٹ کرلو، آج سے ایک مہینے کے بعد وُ وسری ہوجائے گئی 'اس وقت زید کی نیت ایک طلاق دینے کی تھی ، وواس نے اس دِن دے دی ہے۔ مولا ناصا حب! آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک

ر١) "الطُّلاق مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ \* بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِاحْسَانٍ، فَإِنْ طَلْقَهَا فَلَا تَجِلَّ لَهُ مِنْ بِغِدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩، ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠).
 (٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

طلاق دینے کے بعد وُ دسرے دِن اگر بیوی کو پھر کہے:'' میں نے تہہیں طلاق دے دی ہے'' تیسرے دن بھی کہے:'' طلاق دے دی ہے، طلاق ہوگئی ہے''اوراگرزیدایسے بی الفاظ اپنے رشتہ دار دن کواوراوگوں کو بھی کہتا پھرے، کیاایسے الفاظ کہنا جائز ہیں؟ زید کہتا ہے کہ میری ایک بی طلاق دینے کی نیت تھی ، وہ میری پہلے دن کی تھی ، میں نے کہدی تھی۔

جواب:..ان الفاظ ہے کہ:'' آج ہے ایک مبینے کے بعد وُ دسری ہوجائے گ'' دوطلاقیں ہو گئیں ،ایک نفتد اور وُ دسری ایک مبینے کے بعد وُ دسری ہوجائے گ' دوطلاقیں ہو گئیں ،ایک نفتد اور دوسری ایک مبینے کے بعد۔ باقی وُ دسرے اور تیسرے دِن جو کہا کہ'' طلاق دے دی ہے' اگر ای طلاق کو نفل کرنا تھا جو پہلے دی تھی تو وُ دسرے دن کی خلاق نبیں ہوگی۔ ''





<sup>(</sup>۱) لو قبال لها: أنت طالق في الغد، أو قال غدًا ولًا نية له يقع الطلاق حين يطلع الفجر من الغد ...... وعلى هذا إذا قال: أنت طبالق رمضان أو في رمضان، أو قال: أنت طالق شهرًا أو في شهر ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ٣٦٦، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الثاني في اضافة الطلاق إلى الزمان).

<sup>(</sup>۲) ولو قبال لإمرأته: أنت طالق، فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتها، أو قال: هي طالق، فهي واحدة في القضاء، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٥، بدائع الصنائع ج:٣ ص:١٠٢، شامي ج:٣ ص:٢٩٣).

# طلاق بائن

### طلاق بائن كى تعريف

سوال:...طلاقِ بائن کی تعریف کیا ہے؟ اگر تمن مرتبہ یا اس سے زا کد مرتبہ کہا جائے کہ:'' تم سے میرا کوئی تعلق نہیں' یا '' میں نےتم کوآ زادکردیا ہے' تو کیاد و بارہ ای عورت سے نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب: ...طلاق كي تمن تسميل بين: "طلاق رجعي"، "طلاق بائن" اور" طلاق مغلظ" ـ

" طلاق رجی" ہے کہ صاف اور ص کے لفظوں میں ایک یا دوطلاق دی جائے۔ اس کا تھم ہے کہ ایک طلاق میں عذت کوری ہوئے تک نکاح باتی رہتا ہے، اور شو ہر کو اختیار ہے کہ عذت تم ہونے سے پہلے بیوی سے زجوع کرلے، اگر اس نے عذت کے اندرز جوع نہ کیا تو طلاق مؤثر اندرز جوع کرلیا تو نکاح بحال رہے گا اور دو بارہ نکاح کی ضرورت نہ ہوگی۔ اور اگر اس نے عذت کے اندرز جوع نہ کیا تو طلاق مؤثر ہوجائے گی اور نکاح فتم ہوجائے گی، اگر دونوں چا ہیں تو دو بارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن جتنی طلاقیں وہ استعمال کر چکا ہے وہ ختم ہوجائے گی اور نکاح ختم ہوجائے گی، اگر دونوں چا ہیں تو دو بارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن جتنی طلاق می اور اس سے زجو کے کرلیا تھا تو اُب مرف اور اس سے زجو کے کرلیا تھا تو اُب صرف دوطلا قیں باتی رہ گئیں، اور اگر دوطلا قیں دے کر زجوع کرلیا تھا تو اُب صرف ایک باتی رہ گئی، اب اگر ایک طلاق دے دی تو بوی تمن طلاق کے ساتھ حرام ہوجائے گی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) أما الصريح الرجعى: فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض، ولا بعدد الثلاث لا نصا، ولا إشارة، ولا موصوفًا بصفة لنبىء عن البيونة. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ج: ٣ ص: ١٠٩). أيضًا: الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ تستعمل في غيره فكان صريحًا وإنه يعقب الرجعة بالنص. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ج: ٢ ص: ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) تنصبح الترجعة إن لم يطلق بائنًا ... ... ولا يخفي ان الشرط واحد: هو كون الطلاق رجعيًا، وهذه شروط كونه رجعيًا، متى فقند منها شرط كان بائنا. (الدر المختار مع رد المتار، باب الرجعة ج:٣ ص: ٣٩٩، ٣٠٠، أينضًا: هالمگيرية ج: ١ ص: ٣٤٠).

 <sup>(</sup>٣) وأما حكمه فوقوع الفرقة بإنقضاء العدة في الرجعي وبدونه في البائن ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بانسا دون الثلاث فيله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل الحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله ... إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج: ٢ ص: ١٨٣ طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٥) "ألطُّلَاقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ إِنَمْ عُرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ إِإِحْسَانٍ .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِنْ أَنْ عُدُ حَتَى تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٢٩).

" طلاق بائن "بیہ ہے کہ گول مول الفاظ (یعنی کنایہ کے الفاظ) میں طلاق دی ہوں یا طلاق کے ساتھ کوئی الی صفت ذکر کی جائے جس ہے اس کی بختی کا اظہار ہوں گئے کہ: " تجھ کو بخت طلاق "یا " کبی چوڑی طلاق " ۔ طلاق بائن کا تھم یہ ہے کہ بیوی فورا نکاح سے نکل جاتی ہونے کے بعد بھی دوبارہ نکاح موسکتا ہے۔ "
موسکتا ہے۔ "

'' طلاق مغلظ'' یہ ہے کہ تمن طلاق دے دے ، اس صورت میں بیوی بمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (\*)

شو ہر کا بیہ کہنا کہ'' میراتم ہے کوئی تعلق نہیں' بیطلاق کنا یہ ہے' اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی ، اور وُوسری اور تمیسری دفعہ کہنا لغوہوگا ، اور'' میں نے تم کوآ زاد کر دیا'' کے الفاظ اُردومحاورے میں صرتے طلاق کے بین' اس لئے بیالفاظ اگر ایک یا دو بار کہتو'' طلاق رجعی''ہوگی اور اگر تمین بار کہتو'' طلاق مغلظ''ہوگی۔

### بیوی سے کہنا کہ ' وہ اب اس کے لئے حلال نہیں ہے' کی شرعی حیثیت

سوال:...میری پھوپھی کواپے شوہر سے علیحدہ ہوئے تقریباً آٹھ سال ہو چکے ہیں، جب وہ الگ ہوئے تھے تو ان کے شوہر نے ان سے کہا تھا کہ:'' وہ اب اس کے لئے طلال نہیں ہیں' یعنی ہم بستر ہونے کے لئے جائز نہیں ہے، کیا اس سے طلاق واقع ہوسکق

(۱) وأما الصريح البائن فبخلافه وهو أن يكون بحروف الإبانة أو بحروف الطلاق، لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده لكن مقرونا بعدد الثلاث نصًا أو إشارة. (بدائع، كتاب الطلاق، فصل في بيان صفة الواقع ج: ص: ٩٠١). أيضًا أما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلّا بالنية أو بدلالة الحال لأنها غير موضوعة للطلاق ...إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ج: ٢ ص: ٣٤٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

(٢) واذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بائنا مثل أن يقول أنت طالق بائن أو ألبتة ...... وكذا إذا قال لها: أنت طالق أفحش الطلاق لأنه إنما يوصف بهذا الوصف باعتبار أثره وهو البيونة في الحال فصار كقوله بائن ..... ولو قال: أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣١٩ – ٣٤١، باب إيقاع الطلاق). (٣) وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها لأن حل الحلية باق ... إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الرجعة ج:٢ ص: ١٨٣ ، طبع قديمي).

(٣) وإن كان الطلاق للاتًا في الحرة أو انتين في الآمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها لم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣ وكذا في البحر، كتاب الطلاق ج:٣ ص:٩٣).

(۵) كناية عند الفقهاء ما لم يُوضع له واحتمله وغيره لا تطلق بها إلا بالنية أو دلالة الحال ... إلخ. المراد بها حالة الظاهرة المفيدة المقصودة. (شامى ج: ۳ ص: ۴۹ ). أيضًا: ولو قال: لا نكاح بينى وبينك، أو قال: لم يبق بينى وبينك نكاح، يقع المطلاق إذا نوى، ولو قالت المرأة لزوجها: لست لى بزوج، فقال الزوج: صدقت، ونوى به الطلاق، يقع في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ....... وفي الفتاوى لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع كذا في العتابية ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٧٥، ٣٤٥، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق).

(۲) فإن سرحتك كناية لسكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ...إلخ. (شامي ج: ۳ ص: ۲۹۹، كتاب الطلاق، باب الكنايات، أيضًا: البحر الرائق ج: ۳ ص: ۳۲۳).

ہے؟ حالا مكه بظام اس نے سامنے ناطلاق كالفظ بولا ،اور نه بيوى نے ساہے۔

جواب:...جو خص اپنی بیوی ہے کہتا ہے کہ: '' تو میرے لئے حرام ہے' توبیالفاظ طلاق بائنہ کے بیں ،لبندا آپ کی پھوپھی صاحبه دُوسری جُله نکاح کرسکتی ہیں۔

# كيا" آج ہے تم ميرے أو پرحرام ہو"كالفاظ سے طلاق واقع ہوجائے گى؟

سوال:... کچھ دن ہوئے میری بیوی، دالدہ صاحبہ ہے لڑ کرا پنے میکے چکی عملی اورا کثر وہ میری والدہ ہے لڑ کر میکے جلی جاتی ہے۔اس دفعہ میں اسے لینے کے لئے گیا تو اس نے میری والدوصا حبہ کومیر ہے سامنے گالیاں دیں تو میں نے وہاں پراس کے والدین کے سامنے اس کوکہا کہ:'' آج ہے تم میر ہے اُو برحرام ہو''۔ آپ براہ کرم مجھے بتا تمیں کہ آیا سے طلاق ہوگئ ہے یانبیں؟ اگر ہوگئ ہےتو تھیک ،اورا گرنبیں ہوئی تو میں اسے طلاق دینا جا ہتا ہوں ،آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ وہ 2 ماہ کی حاملہ بھی ہے۔

جواب: ... ' آج سے میرے او پرحرام ہے ' کے الفاظ سے ایک طلاقِ بائنہ ہوگئ۔ وضع حمل سے اس کی عدت بوری ہوجائے گ<sup>ے</sup> اس کے بعدو دوُوسری جگہ نکان کر علق ہے۔اگرآپ کا غصہ اُتر جائے تو آپ سے بھی دوبارہ نکاتے ہوسکتا ہے،عدت کے ا ندر بھی اور عدت کے بعد بھی۔ (''

## ' مجھ پر طلال دُنیاحرام ہوگی'' کہنے سے طلاق؟

سوال:...ایک مخص مثلاً زیدا ہے گھریارے بے ربط عرصة تقریباً دوسال سے بالغد <mark>دوالاً صال ب</mark>ہروپ کی زندگی بسر کررہا ہے، گزشتہ سال ماہ اکتوبر میں متعلقین نے زید ہے حقائق معلوم کرنے کے لئے بازیرس کی ، منازعت کے بعد خدکور مخص نے زوبرو موابان کے مندرجہ ذیل تحریردی:

ا:...ما وفرورى ١٩٨٨ ء تك ابنال وعيال ك ياس بينجني كايابندر موس كا\_

۲:...معینه مدّت تک مبلغ تمین سور و بهیه ما مواراین منکوحه اور بچوں کے نان ونفقه کے لئے بھیجنار مول گا۔

٣:... إنحراف كانتيجه مجھ برحلال دُنياحرام ہوگى ۔ يه يا در ہے مندرجہ ذيل الفاظ ہے منحرف ہونے والے كى منكوحه كا مقاطعه مسمجها جاتا ہے، لبنداز بدنے اس سے تجاوز کیا ،اس صورت میں قرآن وسنت کی روشن میں زید کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب:... في الخانية:

#### "رجل قال كل حلال على حرام او قال كل حلال او قال حلال الله او قال حلال

 <sup>(</sup>١) قبال لإمبرأته: أنبت عبلي حرام، ونحو ذلك كأنت معي في الحرام ..... تطليقة بائنة إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ويفتي بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف. ﴿ رد انحتار على الدر المختار ﴿ ج:٣ ص:٣٣٥-٣٣٥).

 <sup>(</sup>٦) ولو قال ..... انا عليك حراه ينوى الطلاق فهي طالق. (هداية ج:٦ ص:٣٢٦، باب إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٣) "وَأُولَتُ الْآخَمَالِ اجْلَهُنَّ أَنْ يَصَغَنَ حَمَلَهُنَّ" (الطَّلاق:٣).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث له أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٧٢).

المسلمين وله امراة ولم ينو شيئا اختلفوا فيه قال الشيخ الإمام ابوبكر محمد بن الفضل والمفقيه ابو جعفر وابوبكر الاسكاف وابوبكر بن سعيد رحمهم الله تعالى تبين منه امرأته بسطليقة واحدة وان نوى ثلاثا فثلاث، وان قال لم انو به الطلاق، لا يصدق قضاء لأنه صار طلاقًا عرفًا. ولهذا لا يحلف به إلا الرجال. " (تآوى تاض فان برعاشية تآوى بنديا ج: اص:٥١٩) ترجمه: " فانييس بحداً تركى آوى في كها كه: سبطال مجمد برحرام به يا برطال، يابيك القد

ترجمہ:... خانیہ یم ہے کہ اثری اوی ہے اہا کہ: سب طال بھے پرحرام ہے، یا برطال، یا یہ کہ اللہ کی جانب ہے تمام طال، یا مسلمانوں کا طال بھے پرحرام ہے، اوراس کی بیوی بھی ہے، یااس نے کوئی نیت نہیں کی ،اس میں (علماء کا) اختلاف ہے، شخ امام ابو برحمہ بن نصل ،فقیہ ابوجعفر ،ابو بکرا سکاف اور ابو بکر بن سعید کے نزد یک (یہ الفاظ کہنے ہے ) اس کی بیوی پر ایک طلاق با کندوا تع ہوجائے گی ،اگر اس نے تمن طلاق کی نیت کی تقی تو تمن طلاق واقع ہوجا کی ،اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو تضا اس کو سے انہوں میں مجما جائے گا ، کو دکھ عرف میں یہ طلاق کے الفاظ میں۔''

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں زید کے النہ ظانا انحراف کا نتیجہ مجھ پر حلال وُ نیاحرام ہوگی' تعلیق طلاق کے الفاظ جیں، پس جب اس نے شرط پوری نہیں کی تو اس کی بیوی پر فروری ۱۹۸۸ء کر رہے پر طلاق بائن واقع ہوگئی، عدت بوری ہونے کے بعد عورت وُ وسری جگہ اپنا عقد کر سکتی ہے۔

اگر کسی نے کہا: ''تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ، میں تم کوطلاق لکھے کر بھواڈوں گا''تو کیااس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی؟

سوال:...کیابار بارشو ہرکے رہے کہنے سے کہ: ''تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ ، میں تم کوطلاق لکھ کرمجوا وُوں گا''طلاق کالفظ منہ سے ادا کر کے کہتے ہیں یعنی''تم چلی جاؤتو میں تم کوطلاق لکھ کرمجوا وُوں گا'' کیا طلاق ہوگئی؟

جواب:...اگرشو ہر طلاق کی نیت سے یہ کہ: '' تم اپنی مال کے گھر چلی جاؤ'' تو اس سے طلاقی بائن واقع ہوجاتی ہے، اس کے بعد بغیر تجد پر نکاح کے دوبارہ میال بیوی کا تعلق رکھنا جائز نہیں رہتا۔ آپ کے شوہر نے جوالفاظ کیے ہیں، ان سے طلاقی بائن واقع ہوگئی۔ (۱)

ڈرانے کے لئے بیکہا کہ' تو آزاد ہے' توایک طلاق واقع ہوگئی

سوال:...ر-گ نے اپنی بیوی کوایک بار غضے میں آ کرکہا کہ اور تے ازادے است کے وقت ررگ نے صرف اور کے

<sup>(</sup>۱) وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة .. .... مثل قوله: أنت بائن ..... اغربي واخرجي واذهبي و فرمي ... و قومي ... الغربي و المربي المربي و المربي و المربي المربي و ال

دِل ہے کہا تھا،طلاق کا نام بیس لیااور نہ طلاق کا اِرادہ تھا۔ر-گ صرف بیوی کے اُو پرزعب ڈالنا جا ہتا تھا، شریعت کی زو ہے ر-گ کی بیوی کوطلاق ہوگئ یانہیں؟اگر طلاق ہوگئ تو دو بارہ زکاح کس طرح کرنا پڑے گا؟

جواب:...ایک بار'' تو آزاد ہے' کہنے ہے ایک رجعی طلاق واقع ہوئی' عدت ختم ہونے سے پہلے شوہرا پی بیوی سے رُجوع کرسکتا ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں' اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ (۳)

آئندہ زمانے کی نیت سے کہنا:'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' نیز'' جا جلی جااپی ماں کے گھر مجھے معاف ک''

سوال: ... کھر صے کے بعدای میاں ہوی کے درمیان کی بات پرلزائی ہوجاتی ہے، فاوند کہتا ہے: '' میں تہمیں طلاق دیتا ہوں''یا درہے کہ نیت آئندہ زیانے میں دینے کی کی۔ وُ وسر الفظ: '' جاچلی جااپی ہاں کے گھر مجھے معاف کر''یاای تسم کے وُ وسر سے الفاظ سے ، ان الفاظ میں شک ہے طلاق کا لفظ یاد ہے کہ وہ آئندہ کے لئے تھا۔ ضمیر میں ایک خلش می ہے کہ پتانہیں نکاح ٹوٹ گیا ہے یا باتی ہے؟ ان دونوں مسلول میں کونی طلاق واقع ہوگئی ہے؟ اور اگر نکاح ٹوٹ گیا ہے تو اُب کیاصورت ہو کتی ہے؟

جواب: "مین تمہیں طلاق دیتا ہوں' حال کا صیغہ ہے، ستفتل کا نہیں'' جا چلی جا' سے طلاق بائن ہوگئ' مناسب میہ ہے کہ دوبارہ ایجاب وقبول کرکے دوآ دمیوں کے سامنے (خواہ اپنے لڑکے ہی ہوں) نکاح کی تجدید کرلی جائے ادرمہر بھی نیامقرر کرلیا جائے۔

'' نکل جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' کہہ کر والد کے ساتھ بیوی کو بیجے دینا

سوال:...شوہر نے عید سے دوروز قبل بیوی کو یہ کہہ کراس کے والد کے ساتھ بھیج دیا کہ'' نکل جاؤ، چلی جاؤ، ہیں تہہیں طلاق دیتا ہوں''لڑ کی شوہر کے گھر نہیں جانا چاہتی، کیونکہ شوہرا سے اِنتہائی بے دردی سے پیٹتا ہے، تین مرتبہ قا تلانہ تملہ بھی کر چکا ہے، لڑکی کی زندگی بیمہ شدہ ہے، اس لئے والدین کا خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ لڑکی کوئل کر کے اس کی موت حادثاتی دیکھا دی جائے اور بیے کی رقم حاصل کی جائے۔اب شرکی طور پر کیا لڑکی کو اس کا شوہروا پس لے جاسکتا ہے؟

جواب:..لڑکی کوطلاق ہوگئی،'' نکل جاؤ، چلی جاؤ'' ہے طلاقِ بائنہ ہوگئی، بغیرتجد پیرنکاٹ کےلڑکی شوہر کے گھرنہیں

 <sup>(</sup>۱) قبال سرحتک کنیایه لسکنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح فإذا قال "رها کردم" أی سرحتک یقع به الرجعی. (شامی ج: ۳ ص: ۲۹۹، کتاب الطلاق، باب الکنایات).

 <sup>(</sup>٦) الرجمة إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدّة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨٣، كتاب الطلاق، الباب السادس في
الرجمة). وإذا طلق الرجل تطليقة رجعية ...... فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترض، لقوله تعالى:
فأمسكوهن بمعروف. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٣، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضائها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>﴿</sup>٣) فنحو أخرجي إذهبي وقومي ..... وفي الغضب توقف الأولون إن نوى وقع. (رد اغتار ج:٣ ص: ١٠١).

جاسکتی، اور چونکہ شو ہر ظالم ہےاوراس ہے اندیشہ قل بھی ہے، جبیبا کہ آپ نے لکھا ہے، اس لئے اس کوشو ہر کے گھر بھیجنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، واللہ اعلم!

### '' میں آزاد کرتا ہوں'' صریح طلاق کے الفاظ ہیں

سوال:... آج ہے تقریباً دوسال قبل ہم میاں یوی میں پکھا ختلاف ہوگیا تھاا در میں اپنے میکے پنڈی چلی تی ، وہاں میر ہ شوہر نے میر ہوالد کے پاس ایک خطالکھا جس میں ان کے الفاظ یہ تھے:'' میں نے سوچا ہے کہ آج ہے آپ کی بیٹی کو آزاد کرتا ہوں اور یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ بچار اور ہوش وحواس میں کیا ہے۔'' اس کے بعد جب میں نے ان سے ملنا چاہا تو انہوں نے کہاوا دیا کہ آپ اب میرے لئے نامحرُم ہیں اور ملنا نہیں چاہتا۔ پھر ضا ندان کے ہزرگوں نے انہیں سمجھانا چاہا تو انہوں نے کہد دیا کہا پی یوی کو طلاق دے چکا ہوں، لیکن پھرسب لوگوں کے سمجھانے پر وہ پکو سمجھ گئے اور ان بی ہزرگوں میں سے ایک مولوی صاحب نے میر سے شوہرکو کہا کہ کو کہ تم نے طلاق کے الفاظ استعال نہیں کئے ہیں، لہذاتم زجوع کر سکتے ہو، جب سے اب تک ہم اکتھے دور ہے ہیں، اور ہماری چند ماہ کی ایک بڑی بھی ہے۔

جواب:...أردومحاورے میں'' آزاد کرتا ہوں' کے الفاظ صرح طلاق کے الفاظ جیں'' اس لئے مولوی صاحب کا یہ کہنا تو غلط ہے کہ طلاق کے الفاظ استعال نہیں گئے، البتہ چونکہ یہ لفظ صرف ایک بار استعال کیا، اس لئے ایک طلاق واقع ہوئی۔اورشو ہر کا یہ کہنا کہ:'' اب آپ تامحرَم ہیں' اس بات کا قرینہ ہے کہ اس نے طلاق بائن مراد لی تھی'' اس لئے نکاح وو بارہ ہوتا چاہئے تھا، بہر حال ہے علمی میں جونلطی ہوچکی ،اس کی تو اللہ تعالیٰ ہے معافی ما تکتے اور فورا دو بارہ نکاح کرلیں۔ '''

# '' میں تم کوت زوجیت ہے خارج کرتا ہوں'' کا حکم

سوال:...میں نے اپنی بیوی کو بیکہا کہ:'' میں تم کوئنِ زوجیت سے فارج کرتا ہوں'' تمن بار ،اس میں ایک بار ان بی الفاظ کے درمیان طلاق کا لفظ استعمال کیا ، کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئ ہے؟ کیونکہ بیوی خود طلاق ما تگ ربی تقی مگر میں وینانہیں جا ہتا تھا ،اب آپٹر بعت کی رُوسے بتا ہے کہ طلاق ہوئی ہے یانہیں؟

. جواب: ...'' حقِ زوجیت ہے خارج کرتا ہوں'' کے الغاظ سے طلاقِ ہائن واقع ہوگئ،' دو بارہ نکاح کرلیا جائے۔''

<sup>(</sup>۱) مخزشة مفح كا حاشيهٔ نبر۳ ملاحقه بوبه

 <sup>(</sup>۲) فإن سرحتک کنایة للکنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح فإذا قال: "رها کردم" أی سرحتک یقع به الرجعی ...إلخ. (شامی ج: ۳ ص: ۲۹۹، کتاب الطلاق، باب الکنایات).

<sup>(</sup>٣) وإذا وصف الطلاق بضرب من الزيادة والشدة كان بالنا ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٦٩، باب إيقاع الطلاق).

٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة، وبعد انقضاء عدتها ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩).

<sup>(</sup>۵) وبقية الكنايات إذا نوى بها العلاق كانت واحدة بائنة. (هداية ج: ۲ ص: ۳۷۳). أيضًا: ولو قال أنا برىء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۷۱، كتاب الطلاق، الباب الثانى، الفصل الخامس).

<sup>(</sup>١) العِناماشيةبر٣-

# '' تومیرے نکاح میں نہیں رہی''کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال:...میرےایک دوست نے غضے کی حالت میں اپی زوجہ کو تین سے زائد مرتبہ کہا:'' تو میرے نکاح میں نہیں رہی'' كيا أزرُوئ شريعت طلاق موكني يا كچھ تنجائش ہے؟

جواب:...' تومیرے نکائ میں نہیں ربی' بیالفاظ طلاق کنایہ کے ہیں،اگر طلاق کی نیت سے بیالفاظ کیے ہیں تواس سے ایک طلاق بائنے' واقع ہوگی' اور و دسری تمیسری مرتبہ کہنالغوہ وگیا، اس لئے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

### '' بیمبری بیوی ہمیں' الفاظ طلاق کنا ہے کے ہیں

سوال:...ایک دن میری بیوی ہے لڑا کی ہوگئی تو میں نے غضے میں یہ کہددیا کہ:'' بیمیری بیوی نبیں ہے، میں اے اپنی ہوی شلیم نہیں کرتا' میں نے لفظ' طلاق' کا استعال نہیں کیا ،آپ یہ بتا کیں کہ کیا اس سے ایک طلاق واقع ہوگئی یا مجھے و کی کفار ہ

جواب:...يطلاقِ كنابيك الفاظ بين،ان سے ايك طلاقِ بائن واقع بوگئ، نكاح دوبار وكر ليجئه ـ ( · · )

# '' میراتم ہے کوئی واسطنہیں'' کہنے سے طلاق بائن واقع ہوگئی

سوال: میرے بہنوئی نے ایک دان غضے سے باجی کو کہددیا کہ'' میراتم سے کوئی واسط نہیں' اس کے بعد باجی جانے لگی تو

۔ جواب:... بیاانفاظ کہ:'' میراتم ہے کوئی واسط نہیں' اگران ہے طلاق کی نیت کی تمی تو طلاق بائن واقع ہوگئی، دو ہارہ نکاح برابیا جائے ، اورا گرنیت محض ڈانٹے کی تھی ،طلاق کی نیت نہیں تھی ،تو کچھ نہیں ہوا ،اورا گرشو ہرکو یا ذہیں رہا کہ کیا نیت تھی تب بھی احتیاطاً دو ہارونکات کرلیا جائے۔

# " میں نے تہیں فارغ کردیا" کے الفاظ سے طلاق بائن واقع ہوگئ

سوال:...میری اورمیرے شوہر کی معمولی بات پر بحث ہوگئی ،اور پھروہ غضے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ:'' میں نے

را) ومثله قوله ...... لم يكن بيننا نكاح ..... ونفي النكاح في الحال يكون طلاقا إذا نوى ...إلخ. (شامي ج:٣ ص ۲۸۳، باب الكنايات، كتاب الطلاق).

٢٠) والمانن يلحق الصريح لا البانن أي البانن لا يلحق البائن ... إلخ. (بحر الرائق ج:٣ ص:٣٠٧).

راذا كان الطلاق باننا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها الأن حل الملية باق. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:١٨٢، كتاب الرجعة، هداية ج:٢ ص:٣٩٩).

زالى أن قال) لسست لى بإمرأة وما أنا (٣) - ويضع بباقيها ...... البائن إن نواها وقال في الرد: مثل الطلاق عليك لك بزوج. (شامي ج: ٣ ص: ٣٠٣، كتاب الطلاق، باب الكنايات).

 <sup>(</sup>۵) راو قال: له يبق بيني وبينك عمل ونوئ يقع، كذا في العتابية. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۷٦).

تمہیں فارغ کیا،ابتم یہاں رہویااہے ماں باپ کے گھر،اب جومیری مرضی، میں کروں گا،اور جوتمہاری مرضی وہتم کرو، میں تمہیں دُوسری شادی کر کے دِکھا وُں گا'' میں چپ رہی، بعد میں، میں نے معانی مانگ لی اورانہوں نے معاف کردیا،آپ سے بوچھنا ہے ہے کہ ایسا کہنے سے خدانخواستہ طلاق تو واقع نہیں ہوگئ؟

جواب:...' میں نے تمہیں فارغ کردیا''طلاق ہی کے الفاظ ہیں،ان الفاظ سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔

ہوی کو کہنا کہ' تو اپناحق مہر لے لے اور بس اب تو فارغ ہے میری طرف ہے' کا نکاح پراثر

سوال:...ایک مرتبہ میری بہن اوراس کے شوہر کے درمیان جھڑا ہوگیا، یوی زبان درازی کررہی تھی، شوہر نے کہا کہ زبان بندر کھور نے طلاق و روں گا، یوی نے جواب میں کہا کہ جومرضی کر لے زبان بند نہیں کروں گا۔ شوہر نے غتے میں کہا کہ: '' تیرا میرا گزارہ نہیں ہوسکا، (پہنے ویے ہوئے کہا کہ) تو اپناحتی مہر لے لے، اور بس اب تو فارغ ہے میری طرف ہے۔'' اتنا کہنے کے بعد شوہر چلا گیا، جب غصراً ترکیا اوروا پس آیا تو یوی ہے کہا کہ' تو ہمیشہ یہ بیتی رہتی تھی کہیں تجھے فال و جمکیاں ہی ویتارہوں گا اور طلاق نہیں دوں گا، اب تو نے ویکی اوروا پس آیا تو یوی ہے کہا جوالا آپ ایوی نے پوچھا کہ آخر آپ نے جھے کہ طلاق وی ہے؟ شوہر فرا خوالا تو کہا جوالفاظ میں فلات پڑجا تی ہے، اوراً ہمیں نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ شوہر کا خیال تھا کہ نکاح کے لئے لڑکی کے ماں باپ کی رضا مندی ضروری ہے، اس لئے اس نے کہا کہ میں مناسب وقت پران سے بات کروں گا اور بم ووثوں کاح کر لیس گے۔ اس واقعے کے بعد دو ماہ گزر گئے، بعد میں پھر کی بات پر یوی سے تکرار ہوٹی اور اس کو پھرصاف الفاظ میں طلاق کیا لگا تو انہوں نے کہا کہ چوکساف الفاظ میں طلاق کے الفاظ بول ویئے۔ جب یہ سئلہ ایک عالم کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چوکساف الفاظ میں طلاق اس لئے یوی اس کے دوبارہ نکاح ہو سکتے ، اس لئے دوبارہ نکاح ہو سکتے ، اس لئے دوبارہ نکاح ہو سکتے ۔ کیا تھا، کہ تو کہا تھا کہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چوکساف الفاظ میں میں ہو کہا تھا، اس لئے یوی اس کے دوبارہ نکاح ہو سکتے ۔ کیا تھا، کہ توکسات کے دوبارہ نکاح ہو سکتے ہو کہا تھا کہ کی دوبارہ نکاح ہو سکتے ہو کہا تھا کہ کی دوبارہ نکاح ہو سکتے ہو کہا تھا کہ کو کو گلاق کے ان باب کے دوبارہ نکاح ہو سکتے ہو کہا تھا کہ کو کہ کو کہا تھا کہ کو کو کو کہا تھا کہ دوبارہ نکاح ہو سکتے ۔ کیا تھا کہ کو کو کہا تھا کہ کو کو کہا تھا کہ کو کہ کو کہا تھا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہا تھا کہ کو کہ کو کہ کو کہا تھا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

جواب:...مولوی صاحب نے جوفتو کی دیاہے، وہ صحح ہے، کیونکہ طلاق ہائن کے بعد وہ عورت اس آ دمی کے نکاح سے خارج (\*) ہو چکی ہے، اور دو ہار وجب تک نکاح نہیں کرتا ،اس کومزید طلاق دینے کا اِختیار نہیں ہے، واللہ اعلم!

'' چلی جا، جھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ،تو فارغ ہے''

سوال:...میرامسئلہ یہ ہے کہ کھریلو جھڑے کی وجہ ہے تنگ آ کرمیں نے اپنی بیوی کوکہا کہ:'' چلی جا تجھ ہے میرا کوئی تعلق

 <sup>(</sup>۱) في الجوهرة: ولو قال: انا برىء من نكاحك، وقع الطلاق إذا نواه. (شامى ج:٣٠ص:٣٠٢).

 <sup>(</sup>۲) ويقع بباقيها أى باقى ألفاظ الكنايات المذكورة ..... البائن إن نواها. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٠٣). ولو
 قال: أنا برىء من نكاحك وقع الطلاق إن نواه. (شامى ج:٣ ص:٣٠٢، باب الكنايات).

نہیں ہے،تو فارغ ہے۔''

جواب ...اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

# والدكاكهناكه: "تمهارى والده ي شرى تعلق ختم كرليا ب "كہنے سے طلاق بائن ہوگئ

سوال: "گزارش بہے کہ میں اپنے والدین کے سلسلے میں کافی پریشان اور فکر مند ہوں ، والدصاحب کا کہنا ہے کہ: " میں فئے تہاری والدہ سے شری تعلق ختم کرلیا ہے۔ " اس وجہ ہے ہم سب بھی بڑی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہیں ، میں والدصاحب کے ایک خط کامخصوص حصہ آپ کی طرف ارسال کررہا ہوں ، آپ ہے مؤ ڈبانہ گزارش ہے کہ جلد از جلد اس کے متعلق قرآن وسنت کے مطابق فتو کی عطافر ما کمیں کہ کیا واقعی میرے والدین کے درمیان شری تعلقات ختم ہو گئے جی یا بحال کرنے کی کوئی مخبائش باتی ہے؟ اگر مغبائش باتی ہے؟ اگر مغبائش باتی ہے؟ اگر مغبائش باتی ہے کا کہ کے بائی کا طریقہ کا رکیا ہوگا؟

جواب:...'' میرااورتمہاری امی کا کوئی رشتہ نہیں ر !'' کے الفاظ طلاقِ بائن کے ہیں، جبکہ طلاق کی نیت بھی موجود ہے، اس لئے نکاح ختم ہوگیا ہے، البتہ دوبارہ رشتہ ُاز دواج میں نسلنک ہونے کے لئے نکاح کرنا ہوگا، تواعد کے مطابق جیسا کہ پہلے نکاح ہوا تھا۔

# " آج ہے تم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' کے الفاظ سے طلاقی بائن ہوگئ

سوال:...ایک روزایک مخف نے غضے میں آگرا پی بیوی ہے کہا کہ:" جاؤ آج ہے مجھ پرمیری ماں اور بہن ہوا ہوا نے الفاظ ا اس نے تین بارؤ ہرائے ،اب سب محمر والے پریشان ہیں اور کی جگہوں پر پوچھنے پرعلاء نے ان کو بتایا کہ لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے، مگر اُ بھی تک وہ مطمئن نہیں ہیں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟ لڑکی کوشو ہر سے علیحدہ کرلیا گیا ہے اور وہ اب تک شو ہر کے چچا کے کھر رہ رہی ہے۔ اس واقعے کوآئے در کا ہ ہور ہے ہیں۔

جواب: " آج سے تم مجھ پرمیری ماں اور بہن ہو' کے الفاظ طلاق سے کنایہ ہیں ،اس لئے اس مخص کی بیوی کو پہلی باریہ الفاظ کہنے سے ایک طلاق بائن واقع ہوگئی ، وُ وسری اور تیسری بار کے الفاظ کھنوہ و گئے ،اس لئے دو بارہ نکاح کیا جاسکتا ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) فنتحو أخرجي، إذهبي، وقومي ..... وفي الغضب توقف الأولون إن نوى وقع. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٢٠١١، باب الكنايات).

 <sup>(</sup>۲) ويقع بباقيها أى باقى ألفاظ الكنايات المذكورة ...... وغير ذلك مما صرحوا به البائن إن نواها. قوله: وغير ذلك
 مشل ...... لسبت لى بهامرأة وما أنا لك بزوج. (شامى ج:٣ ص:٣٠٣، بـاب الكنــايات). أيضًا: ولو قال: لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع كذا فى إلعتابية. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٤٦، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) (وإن نوى دُنت على مثل أمنى أو كأمنى) وكذًا لو حلف على خانية (برًا أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نيته) ووقع ما نواه الأنه كشاية. (قوله وإن نوى إلىخ) أى من كشايات الظهار والطلاق قال في البحر: وإذ نوى به الطلاق كان بائنًا كفلظ الحرام. (رداغتار على الدر المختار ج:٣ ص: ٣٤٠، باب الظهار).

## دُ وسری بیوی ہے کہنا:'' میرااس عورت (پہلی بیوی) ہے کوئی تعلق نہیں ہے''

سوال: ...ایک دویویاں ہیں،ایک دفعه اس نے دُوسری بیوی سے باتوں کے دوران کہا کہ:'' میرااس مورت ( بینی پہلی بیوی ) سے کوئی قربی تعلق رکھوں'' اس بات کو پہلی بیوی ) سے کوئی قربی تعلق رکھوں'' اس بات کو ایک سال ہوگیا اور اس مرصے میں وہ محض بیوی ہے ہم بستر بھی نہیں ہوا، کیا ان الفاظ کے اداکر نے سے رشتہ ُ اِز دواج میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ داپس جوڑ نے کے لئے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...ان الفاظ ہے عورت کوطلاق ہوگئی ، دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

# ياسبان حق في ياصوداك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>۱) وإن نوى بأنت على مثل أمّى أو كأمّى وكذا لو حذف على، خانية برًا أو ظهارًا أو طلاقًا صحت نيته ووقع ما نواه لأنه كناية ... وبأنت على حرام كأمّى صحّ ما نواه من ظهار أو طلاق. وفي الشامية: قوله أو طلاق لأن هذا اللفظ من الكنايات وبها يقع الطلاق بالنية أو دلالة الحال على ما مر. (رد الحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٥٠). أيضًا: ولو قال: لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع، كذا في العتابية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٤٦).

# طلاق مغلظه

### تین طلاقیں دینے والا اب کیا کرے؟

سوال:...ا یے کسی مسلے کی نشاند ہی فرمائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا گیا ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے، اب میرے لئے کیا تھم ہے؟ مہر ہانی فرما کر حدیثِ مبارکہ مع ضروری حوالہ جات وروایات تحریر فرمائیں۔واضح رہے کہ میرااستفسارا کشمی ، یکبارگی یا بیک مجلس تمن یا زیادہ طلاقوں کے بارے میں نبیس ہے۔

جواب: ... إمام بخاری رحمه الله في الباب من اجاز طلاق الثلاث من حفرت عائشه مديقه رضى الله عنها كى روايت سے رفاء قرظى كى بيوى كا واقع نقل كيا ہے، كه رفاعه في است تمن طلاقيس دے دى تھيں، اس في عبدالرحمٰن بن زبير سے نكاح كرليا اور آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه: تم رفاعه كے پاس آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه: تم رفاعه كے پاس وائيس جانا جا جى بو؟ (اس نے كہا: ہاں! آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ) ينبيں ہوگا، يہاں تك كه ؤومر ب صحبت نه كرو:

"حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنى الليث، حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جائت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان رفاعة القرظى طلقنى فبت طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى وانما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعى الى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك و تذوقى عسيلته."

(ميح بخارى ج:٢ ص: ١٩)

ای شم کاایک واقعہ فاطمہ بنت قیس کا بھی صحیح مسلم وغیر و میں مروی ہے کہ ان کے شو ہرنے تیسری طلاق دے دی تھی۔ ('' تین طلاق کا تکم

سوال: ... گزارش خدمت ہے کہ آپ کا کالم بہت مفید ہے،اورلوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں،لیکن ایک بات سمجھ نہیں

<sup>(</sup>۱) عن ابن شهاب ان ابا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبى عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها أخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جائت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستغتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى ...إلخ. (صحيح مسلم، باب المطلقة البائنة لا نفقة لها ج: اص ٣٨٣ طبع قديمي

آئی جوطلات کے بارے میں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے کے بعد بغیر مقرّرہ تین ماوگز رنے کے طلاق ہوجاتی ہے۔ میاں بیوی کئی سال اکٹھے رہتے ہیں، ان کے پیارے پیارے بیچ بھی ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی وقت خصہ آ بی جا تا ہے، اور بکواس منہ سے نکل جاتی ہے، کیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے، تو یقینا خدا تعالیٰ جو بہت بی خفور الرحیم ہے معاف فرماہ یتا ہے، ورنے تو کئی گھر اُجڑ جا کمیں۔

قانون کے تحت تین طلاقیں تین ماہ میں پوری ہوتی ہیں،خواہ ایک ہی وقت میں دی جائیں، تین ماہ گزر جانے کے بعد تو خدا تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے کا کیونکہ تین ماہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اُٹھایا سمیا۔ اگر تین طلاقیں ایک دم دینے پرفوری طور پرطلاق ہوجاتی ہوتو پھرتو پورپ دامریکا والی طلاق بن جاتی ہے،جویقیٹا اِسلامی نہیں۔

اباصل بات لکھتا ہوں ، جواُ مید ہے کہ آپ من وعن شائع فر مائیں سے اور جواب سے نوازیں سے تا کہ سب لوگ اس سے مائد واُنھا تھیں۔

آپ کے کالم میں متعدد بارجواب میں پڑھا کہ تین بارایک ہی وقت دی گئی طلاق ،طلاق ہوگئی ، مذت کا ذکر نہیں ہوتا کہ کتنے عرصہ کے بعد طلاق واقع ہوگی ، یعنی فوری طلاق ہوگئی ،قر آن کریم میں تو خدا تعالی نے طلاق کو سخت ناپندفر مایا ہے ، اور صرف انتہائی صورت میں جب گزارے کی صورت نہ ہو،طلاق کی اجازت دی ہے ، اور اس میں بھی تین طلاقیں رکھی ہیں تا کہ تین ماہ کے عرصے میں احساس ہونے پر زجوع ہو سکے۔

انگریزی حکومت میں (بیقانون اب بھی ہوگا) اگر کوئی مخص بغیراطلائ دیئے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہوتا تو اگر چھے ماہ کے اندر واپس آجا تا تو وہ فارغ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اپنی ملازمت میں ہی رہتا تھا۔ دہلی میں ایک دوست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ چھے ماہ کے اندر داپس حاضر ہوجانے ہے اس کی ملازمت ختم نہیں ہوئی، بلکہ جاری رہی۔

ای طرح طلاق کے لئے جو تمن ماہ کی مذت ہے اس سے طلاق دینے والے کواس کے اندر طلاق واپس لینے کاحق ہے، ہاں تمن ماہ گزر جانے کے بعد واپسی کی صورت نہیں رہے گی ، اگر تمن طلاقیں ایک بی وقت میں دینے سے فوراً طلاق ہوجاتی ہے، تو پھر تو یورپ وامر یکا والی طلاق ہوجائے گی جو یقیناً إسلامی نہیں۔

میری ناقص رائے میں ایک بی وقت میں تمن طلاقیں دی جانے پر آپ کے جواب میں تمین ماہ کی مہلت کا بھی ذکر آنا چاہئے ،بصورت دیگر گھر بھی اُجڑیں کے اور بچے بھی۔

جواب: ... شرگ مسئلہ تو وہی ہے جو میں نے لکھا۔ اور اُئمہ اُربعہ اُور نقبہائے اُمت اُی کے قائل ہیں۔ آپ نے جوشبہات لکھے ہیں ، ان کا جواب دے سکتا ہوں ، مگر ضرورت نہیں سمجھتا۔ اگر سی طرح کی مخبائش ہوتی تو اس کے اظہار میں بخل نہ کیا جاتا ، لیکن جب مخبائش ہی نہ ہوتو کم از کم میں تواپنے آپ کواس سے معذور یا تا ہوں۔

ز ہر کھانا قانو نامنع اور شرعاً حرام ہے، کیکن اگر کوئی کھا بیٹھے اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر بیلکھ دے کہ اس زہرے اس کی موت واقع ہوگئی ہے تو مجرم ڈاکٹر نہیں کہلائے گا ،اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے زہر کے اثر اور نتیج کو ذِکر کر دیا۔

### تین طلاق کے بعدرُ جوع کا مسئلہ

سوال:...ایک وقت میں تین طلاقیں دینے ہے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں، اور پھرسوائے طلالہ کے زجوع کی کوئی صورت ہاتی نہیں رہتی، یہ دخنے کا سلک ہے۔ لیکن الجود یہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابور کا نہ نے اُمِّ رکانہ کو تمین طلاقیں دیں، جب آ بِ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زجوع کی اجازت دے دی۔

جواب: ... محابہ کرام رضی النہ عنہم اوراً تُرَی الله و الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا الله کا کہ الله کا الله کا ہوں یا الله مجلس میں، وہ تین بی ہوتی ہیں۔ ابور کا نہ کا جو واقعہ آپ نے نقل کیا ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، صحح یہ ہے کہ انہوں نے تین طلاقیں نہیں دی تھیں، بلکہ ' طلاقی البت ' دی تھی ۔ بہر حال جب و وسری احادیث میں وضاحت موجود ہے اور صحابہ کرام رضی الله عنہم اور اکمی دیں حمہم الله بھی اس پر متفق ہیں تو اس میں اختلاف کی مخوائش نہیں رہ جاتی ۔ المحدیث حضرات کا فتو کی سے خیس ، ان کوغلط نہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ اس لئے جو محفی شریعت کے حلال وحرام کی یا بندی کرنا چاہتا ہو، اس کو المحدیث کے اس فتو کی چکل کرنا حلال نہیں۔

### حلاله شرعي كى تشريح

سوال: ... کیا طالہ جائز ہے یا ناجائز؟ قرآن پاک وصدیث کی رُوسے تفصیل ہے آگاہ فرمائیں۔ میری والدہ کو میرے والد صاحب نے سوچ سمجھ کر ۳ بارلفظ '' فہرا کر طلاق دی، اور پھر طلالہ کر کے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر والیا۔ طلالہ پچھاس طرح کیا کہ ایک شخص کو پوری تفصیل ہے آگاہ کر کے نکاح کے بعد طلاق وینے پرآبادہ کیا، اس شخص نے نکاح کے دن بغیر ہم بستری کے ای وقت دروازے کے قریب والدہ کے سامنے کھڑے ہوکر ۳ بارطلاق وے دی اور پھرعذت گزرنے کے بعد ہمارے والد نے ہماری مال سے دو بارہ نکاح کر والیا اور ایک ساتھ رہنے گئے۔ بیطالہ مح ہوایا غلط؟ اس کی روشنی میں والدہ صاحب دو بارہ نکاح جائز ہوا نہیں؟

### جواب: قرآن كريم ميں ارشاد ہے كه اگر شوہر يوى كوتيسرى طلاق دے دے تو وہ اس كے لئے حلال نبيس رہتى يہاں تك

(۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث ... الخ وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريب الطلاق ... الغ ولم يظهر لهم مخالف فعاذا بعد الحق إلا الضلال. (شامى، كتاب الطلاق ج ت ص ٢٣٣). أيضًا: ذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري، وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأسحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه والسافعي وأحمد القاري، وأصحابه واسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون على من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن، ولكنه يأثم (عمدة القاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث ج ٢٠٠٠ ص ٢٠٣٠، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) واحتجوا أيضًا بحديث ركانة أنه طلق إمرأته ألبتة فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: آلله ما أردت إلّا واحدة؟ قال: آلله ما أردت إلّا واحدة؛ قال: آلله ما أردت إلّا واحدة! فهنذا دليل علني انه لو أراد العلاث لوقعن وإلّا فلم يكن لتحليفه معنى ... إلخ. (صحيح مسلم مع شرحه الكامل للنووى ج: ١ ص ٣٤٨، طبع قديمي).

کہ وہ عورت (عدّت کے بعد) دُوسرے شوہر سے نکاح (صحیح) کرے۔ (اور نکاح کے بعد دُوسرا شوہراس سے صحبت کرے، پھر مرجائے یا ازخود طلاق دے دے اوراس کی عدّت گز رجائے، تب بیعورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی ،اور وہ اس سے دوبارہ نکاح کرسکے گا)، بیہے حلالہ شرمی۔ (۲)

تمن طلاق کے بعد عورت کا کسی ہے اس شرط پر نکاح کر دینا کہ وہ حجت کے بعد طلاق دے دے گا، پیشرط باطل ہے، اور صدیث میں ایسا حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پرلعنت فرمانی گئی ہے۔ تا ہم ملعون ہونے کے باوجودا گر دُوسراشو ہر صحبت کے بعد طلاق دے دیتو عدت کے بعد عورت میلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے گی۔ (۳)

اوراگروہ صحبت کئے بغیر طلاق دے دے (جیسا کہ آپ نے اپنی دالدہ کا قصہ لکھا ہے) تو عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی۔

اورا گر دُوسرے مرد سے نکاح کرتے وقت بینیں کہا گیا کہ وہ صحبت کے بعد طلاق دے دے گا،کین اس شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس عورت کو صحبت کے بعد طلاق دے دے گا،کین اس شخص کا اپنا خیال ہے کہ وہ اس عورت کو صحبت کے بعد فارغ کردے گا تو بیصورت موجب ِلعنت نبیں۔ اس طرح اگر عورت کی نبیت بیہ ہو کہ وہ دُوسرے شوہرے طلاق حاصل کر کے پہلے شوہر کے گھر میں آ باوہونے کے لائق ہوجائے گی، تب بھی گناہ نبیں۔

### حلاله شرعي اورحلاله غيرشرعي كي تعريف

سوال: ... شرق حلالہ کیا ہے؟ اور غیر شرق حلالہ کیا ہے؟ قرآن وصدیث میں کیا ایک کوئی تفریق ہے جس میں شرق حلالہ وغیر شرق حلالہ وغیر شرق حلالہ کیا شرق حلالہ کا لفظ قرآن وصدیث میں کہیں آیا ہے؟ حوالہ دیں، کیونکہ میں نے تو اُ حادیث میں حضرت این مسعود اُ اور حضرت عقبہ بن عامر کی روایتوں میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے ''حلالہ کرنے والے، کرانے والے پلعنت بھیجی ہے' اور حلالہ کرنے والے دونوں پرلعنت بھیجی ہے والے پلعنت بھیجی ہے' اور حلالہ کرنے والے دونوں پرلعنت بھیجی ہے۔ (بحوالہ فقہ الاسلام حسن احمہ الخطیب)۔

جواب:...''شرک حلالہ' تو وہ ہے جس کوقر آنِ کریم نے ذِکر کیا ہے، سور وَ بقر وکی آیت نمبر ۲۳۰، "جس کا مطلب یہ ہے

<sup>(</sup>١) "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تُجِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِخ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) ان عائشة أخبرته أن إمرأة رفاعة القرظى جانت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقنى فيت طلاقى، وإنى نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرظى وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لَا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. (بخارى ج: ۲ ص: ۱ ٩٥). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۵۳)، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

<sup>(</sup>٣) ان المنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن انحلل والحلل له. (أبو داؤد ج: ١ ص: ٢٩١). فإن تزوّجها بشرط التحليل كره ...إلخ. (مجمع الأنهر ج:٢ ص:٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) "فَإِنَ طَلَّقَهَا فَلَا تُجِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٠).

کہ اگر شوہر تمیسری طلاق بھی دے ذالے تو عورت اس کے لئے حلال نہیں رہے گی ، اور اگرید دونوں دوبارہ نکاح کرنا جا ہیں تو اس کے لئے میشرط ہے کہ عورت (عدت کے بعد ) ذوسرے شوہرے نکاح کر کے وظیفہ 'زوجیت ادا کرے، پھرا گرؤوسرا شوہر طلاق دیدے یا مرجائے اوراس کی عدت بھی بوری ہوجائے ، تب اگروہ جائے تو پہلے شوہرے نکاح کرسکتی ہے۔ یہ ' شرعی حلاالہ' ہے جس کا میں قرآنِ كريم كے مطابق فتوى ويتا ہوں، اور جيسا كه أو پرعرض كرچكا ہوں يبي فتوى محابه كرامٌ، جمہور تابعينٌ ، أئمه أربعة اور حضراتِ فقباء ومحدثین دیتے تھے اور ای پراُمت کا اِجماع ہے۔

اور'' غیرشر کی حلالہ'' وہ ہے جو آنجنا ب کی ذِکر کردہ اُ جادیث میں موجب لعنت قرار دِیا گیا ہے، بلاشبہ ایسا حلالہ کرنے ادر كرانے والانسانِ نبوت سے ملعون ہے۔ (۱)

پس ان دونوں حلالوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے میں'' شرعی حلالہ'' کا لفظ اِستعال کرتا ہوں ، ایک شرعی حلالہ جس کو قرآنِ كريم نے ذكر فرمايا ہے، اور دُوسرا'' غيرشرى حلاله' جس برآنخضرت صلى الله عليه وسلم نے لعنت فرمائى ہے، اور جس كو''تميں مستعار ' فرمايا ہے ' واللہ اعلم!

### شرعي حلاليهاور زينامين فرق

<mark>سوال:... میں ایک</mark> طویل عرصے ہے لندن ، برطانیہ میں مقیم ہوں ، میں جس دفتر میں ملازمت کرتا ہوں وہاں کئی آل یہود بھی ملازمت کرتے ہیں، ان میں ہے ایک فرد إسلام ہے متعلق معلومات رکھتا ہے، ایک روز مجھے کہنے لگا کہ آپ کے ہاں زنا پر تو پابزری ہے، کیکن حلالہ شرک کے نام پرائ عمل کو جائز قرار دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں متعہ پر بھی پابندی ہے۔ چونکہ میں دین معلومات ببت م ركفتا بول ال كئة ب سرااط قائم كيا بك:

ا:... كيا شرعى حلاله مين شو ہرائي بيون كو ( جسے طلاق دے چكاتھا) شرعى حلالہ كتحت نكات كسى اور سے كرنے اور بم بستر بوٹ پر دوبارہ یہ کہ سکتا ہے کہ چونکہ شرعی یا بندی ملما کرلی تی ،اب وہ طلاق لے کردوبارہ اس کے ساتھ نکات کرے؟

۳:.. دُوسری جگه مطلقه عورت کا نکاح بوجانے برسابقه شو ہرکویہ تن ہے کہ وہ اس عورت سے بات چیت جاری ر مھے اور اے ورغلائ تاكدو واي في في شو برے طلاق لے لے؟

۳:..نی جگه شادی ہونے پر کیا سابقہ شو ہر کویہ حق ہے کہ وہ نے شو ہر ( وُ وسرے شو ہر ) کویہ کیے کہ وہ اپنی بیوی کو اَب طلاق دیدے کیونکہ شرعی پابندی تو بوری ہوگئ ہے؟ اب سابقہ شوہر دوبارہ ای عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتا ہے، کیا ایسا

جوا ب:..شرعی حلالہ یہ ہے کہ جس عورت کواس کے شوہر نے تمین طلاقیں دے دی ہوں وہ اس پرحرام ہوجاتی ہے ، اور اس

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلِّل والحلُّل له. (مشكوة ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلي يا رسول الله! قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. (سنن ابن ماجة ص: ١٣٩، طبع مير محمد كتب خانه).

ے ساتھ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا، اس طلاق دینے والے کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کے طلال ہونے کی بیشرط ہے کہ بیع عورت، عدت کے بعد وُ وسری جگہ نکاح صبیح کر کے وُ وسرے شوہر سے ہم بستری کرے، پھر وُ وسرا شوہر فوت ہوجائے یا کسی وجہ سے طلاق دیدے تو اس کی عدت بوری ہونے کے بعد بیعورت اگر جا ہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔

۳:... جب پہلے شوہر نے تمن طلاقیں دے دیں اور عورت نے دُوسرے شوہر سے نکاح بھی کرلیا تو پہلے شوہر کے لئے وہ '' غیرعورت'' ہے، کسی کی منکوحہ سے باتیں کرنے اور اسے ورغلانے کا اس کوکو کی حق نہیں پہنچتا، بلکہ یہ بات شرعاً واخلاقاً فتہجے اور حرام ہے۔

":... پہلے شو ہرکو دُومرے شوہرے طلاق کے مطالبے کا کوئی حق نہیں ،البتہ اگر دُومرا شوہرا پی خوشی سے طلاق دیدے اور یہ نیت کرے کہ پہلے شوہر کا اُجڑا گھر آباد ہو جائے تو اس کواس نیک نیتی پراُجر لیے گا۔

# تین طلاق کے بعد ہمیشہ کے لئے تعلق ختم ہوجا تا ہے

سوال: ...تمن طلاق کے بعد کیا ہمیشہ کے لئے تعلق خم ہوجا تا ہے؟ یا کوئی شری طریقہ رُجوع ہے کہیں؟

جواب:..تمن طلاق کے بعد ندرُ جوع کی مخبائش رہتی ہے، نہ دوبارہ نکات کی ،عذت کے بعد عورت وُ وسرے شوہر سے نکاح (صحح) کر کے ہم بستری کرے، پھروُ وسرا شوہر مرجائے یا اَ زخود طلاق دے دے اور اس کی عدت گز رجائے ، تب پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ (۲)

## ا گرکسی نے'' میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' کہا تو اُس کی بیوی کوطلاق واقع ہوگئی

سوال: ...میری شادی کوآٹھ سال تقریبا ہو چے ہیں ،میرے شوہر نے جھے متعدد بارکہا ہے کہ ' ہیں تہہیں طلاق دیتا ہوں''
اورا کٹرنا چاتی پر کہددیتے ہیں ، پچھلے چند مہینوں ہیں بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ '' جاؤ میں تہہیں طلاق دیتا ہوں'' برائے مہر بانی قرآن وسنت کی روشن میں مجھے بتا کمیں کہ کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ از دواجی زندگی گزار سکتی ہوں یا نہیں؟ اور جھے اب کیا کرنا چاہئے؟
شروع میں ایک بار جھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے مجے اور پتانہیں اے کیا کہا تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کا نکاح نہیں نونا، کین اب دوبارہ کئی بار کہہ چکے ہیں ، میں بہت پریشان رہتی ہوں۔

جواب :... آپ نے جو پچھ تکھا ہے، اگر مجے ہو آپ دونوں کا میاں ہوی کا رشتہ بھی کاختم ہو چکا ہے، دونوں کوفورا علیحدگ

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص: ٣٩٩، باب الرجعة، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) (فإن طلقها فلا تحل له من بعد) أى بعد ذلك التطليق (حتى تنكح زوجًا غيره) أى تتزوّج زوجًا غيره ويجامعها ..... (فإن طلقها) لنزوج الثانى (فلا جناح عليهما) أى على الزوج الأول والمرأة (أن يتراجعا) أن يرجع كل منهما إلى صاحبه بالزواج بعد مضى العدة (إن ظنًا أن يقيما حدود الله). (تفسير رُوح المعانى ج: ٢ ص: ١٣١ ، ١٣٢ طبع دار إحياء تراث العربى، أيضًا: فتاوى عالمگيرية ج: ١ ص: ٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

اختيار كرليني جايئے۔

دو طلاق کے بعد کہنا:'' آج کے بعد میرا اور تیرا کوئی واسطہ نبیں'' کے الفاظ ہے کتنی طلاقیں ہوئیں؟

سوال:... چارسال قبل میری شادی ہوئی تھی ، میری یوی شریف اورسیدھی عورت ہے، مگر جھے کو بات بات پرغصہ آتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں اکثر تکرار ہتی ہے۔ جھے ماہ قبل ایک تکرار کے دوران غضے میں اپنی بیوی کو دو بارطلاق دے چکا ہوں ، بعد میں احساس ہوا تو عبد کیا کہ آئندہ غضے پر قابور کھوں گا اور تیسری باریدا لفاظ استعال نہ کروں گا۔ مگر میں اپنے غضے پر قابونہ رکھ سکا اور لز انگ کے دوران میں نے اس سے کہد دیا کہ: '' آئ کے بعد میرااور تمبارا کوئی واسط نہیں ہے، اورا گرآئ کے بعد تم نے جھے سے بات کی تو سمجھے لین کہ طلاق ہوگئی۔''

جواب:...دوطلاقیں آپ پہلے دے جکے تھے،اور تیسری طلاق ان الفاظ ہے دے دگ کے'' آج کے بعد میرااور تمہارا کوئی واسط نہیں' کلبندا تین طلاقیں ہوگئیں،اور دونوں میاں بیوی کا تعلق ختم ہو چکا،اب کوئی کفار ہ کارگرنہیں ہوسکتا، بغیر حلالے شرکی کے دوبار ہ نکاح نہیں ہوسکتا۔

#### تین طلا<mark>ق ہے متعلق</mark> شریعت کورٹ کا قانون غلط ہے

سوال:... میں نے اپ شوہر سے طلاق کی ہے، با قاعد واسٹیمپ بیپر تیار کیا گیا ہے اوتھ کمشنر کے ذریعے، ان لوگوں نے بتایا کہ آج کل ۹۰ دن کی مدت دیتے ہیں، اس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ اسٹیمپ بیپر کی ایک کا لی کونسلر کے آفس میں جن کرائیں اور ہر مہینے وہ بلائیں گے، اگر تین دفعہ وہاں میاں بیوی حاضر بول اور یہ بیس کہ ہم راضی ہیں تو وہ طلاق منسوخ ہوجائے گی، اور اگر نہ جائیں تو طلاق ہوجائے گی، یہ قانون شریعت کورٹ نے بنایا ہے۔ گرمولا نا! ہم نے آئ تک جب بھی'' آپ کے مسائل اور ان کا حل' پڑھے ہیں تو ان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر طلاق لے کی جائے اور ایک ساتھ تین طلاق ہوجائے تو پھر طلالہ کے علاو وکوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ اور میں نے بنوری نا وَن مجد کے مولان ( مفتی نظام الدین صاحب ) ہے معلوم کر ایا تو انہوں نے بھی کہا کہ شریعت کورٹ کا، یا حکومت کا بیقانون غلط ہے، اگر ایک وقت میں تین طابات ہوجائے تو رُجوع کی بیصورت صرف حرام کاری یا ناجائز ہوگی۔ اب اصل صومت کر میں اس بات ہے انکار کرتی ہوں کہ بیغلط مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھروالے ہم میں بگر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ میں ایک پڑھی کھی لڑکی ہوں ( گر بچویٹ ہوں ) اور اسلام ہے، آپ بھی سے ناما کام مت کرائی میں بگر وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ میں ایک پڑھی کھی لڑکی ہوں ( گر بچویٹ ہوں ) اور اسلام ہو، آپ بھی سے ناما کام مت کرائی میں بھی کہا کہ سے میں دوبارہ نے جیں۔ میں ایک پڑھی کھی لڑکی ہوں ( گر بچویٹ ہوں ) اور اسلام ہوں آپ بھی سے ناما کام مت کرائیس میں بھی میں دوبارہ نے جیں۔ میں ایک پڑھی کھی لڑکی ہوں ( گر بچویٹ ہوں ) اور اسلام

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاث في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، أيضًا: تفسير رُوح المعاني ج:٢ ص:١٣١،١٣١).

<sup>(</sup>٢) ` "الطَّلَاقَ مَرُتَانِ .... فَإِنْ طَلُقَهَا فَلَا تَجِلُ لَهُ مَنُ بِعُلَّا خَتَى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرة "(البقرة: ٢٢٩ - ٢٣٠). ولو قال لم يبق بينى وبينك عمل ونوى يقع (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٤٦).

کے متعلق بہت تو نہیں گرتھوڑ اتو جانتی ہوں کہ تین طلاقوں میں جو یکھشت میں دی جائیں کوئی سکنے کی گنجائش نہیں ہے، سوائے حلالہ کے۔ اگر ایسا ہے تو حکومت نے ایسا قانون کیوں بنایا ہے؟ ابھی ایک ماہ قبل کے'' ا خبارِ جباں'' کے سکنے میں بھی تمن طلاقوں کا بھی جواب لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ اگر ایسا ہے تو میاں بوی کا تعلق ختم ہوگیا ہے۔ میں آپ سے بذر بعدا خبار معلوم کرنا چاہتی ہوں اور بہت جلد، اگر اللہ علی موقو میں آپ کی ساری زندگی مشکورر ہوں گی، آپ مجھے جے ست بتا کمیں جوقر آن وسنت کی روشنی میں ہے ہو، آپ میری زندگی تباوی ہونا ہوں کی ایسا تھا تھا کہ ہونا چاہتی ہوں ، میں نے یہ فیصلہ با ہوش وحواس کیا تھا، آپ تا کمیں کہ آیا:

۹۰ دِن کی مدّت اس بات کے بعد نھیک ہے؟ آیا یہ قانون وُ رست ہے؟ جواب:...حکومت کا یہ قانون غلط ،اور قر آن مجید کے تکم سے بعناوت ہے۔ (۱)

سوال:... یا تمین ایام بعد طلاق ہوگی ،اس ہے قبل رُجوع کرلیں (معذرت کے ساتھ) دوایام گزر چکے ہیں ( حالانکہ تمین طلاق کی صورت میں عدّت کی بہی صورت ہے )۔

جواب:...اگرتین طلاقیں دی ہوں تو رُجوع کی تنجائش نہیں رہی ، نہ عدت کے اندراور نہ عدت کے بعد ،اورا گرطلاقیں تین سے کم دی ہوں تو تین مرتبہ ' ایام' سے فارغ ہونے تک شو ہر زجوع کرسکتا ہے۔ ' تین' کورس' گزرنے کے بعد رُجوع کی گنجائش نہیں رہتی ،البتہ تین سے کم طلاقوں کی صورت میں عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ ''

سوال:...میرے والد ندل ایسٹ کے ممالک میں رہ بچکے ہیں ، وہ کہتے ہیں کہ • ۹ ون کی مہلت کا کوئی سلسلہ وہاں بھی تھا، آیا یہ دُرست ہے؟ تو پھر یہاں وہ قانون پہلے سے کیوں نہیں چلنا؟ ایوب خان کے دور میں ایسا قانون کیوں بنا؟ اگر غلط ہے تو اَب تک جن جوڑوں نے اس قانون پڑمل کیا ہے تو وہ حرام کاری کے مرتکب ہورہے ہیں۔

جواب:...اس میں کیا شک ہے کہ جن لوگوں نے تمین طلاقوں کے بعد بھی عورتوں کورکھا ہوا ہے ، ای طرح جن لوگوں نے شرق عدت گزرجانے کے باوجود'' نوے دِن' کے قانون کے سبار سے عورتوں کو بغیر نکاح کے رکھا ہوا ہے ، وہ حرام کاری کے مرتکب ہیں۔

سوال:...ایک اور بات میں نے طلاق خود لی ہے،اوراپی مرضی ہے تق مبر بھی معاف کردیا ہے، مگر گھروالے کہتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) اس کئے کہ قرآنِ کریم میں وقت کی قید نہیں ہے، جس طرح نکات فی الفور منعقد ہوجا ہے، ای طرح طلاق بھی فی الفوروا تع ہوجاتی ہے، جیسا کہ فآوئی عالمگیری میں ہے: یقع طلاق کل زوج إذا کان بالغا عاقلا. (عالمگیری ج: ۱ ص:۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) "الطُّلَاقُ مَرُّتَانَ .... قَانَ طَلُّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِخَ رَوْجًا غيْرَةَ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

٣) إذا طلق الرجلُ إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٥٠).

 <sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدّتها وبعد إنقضائها لأن حل المحلية باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعدم قبله.
 (هداية ج:٢ ص: ٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

حق مبرمعاف نبیں ہوتا ہے، وہ شو ہرضرور دے۔ حالانکہ میں تو ہروہ چیز دینے کوخود ہے راضی تھی ، جومیر ہے شو ہرنے دی تھی ، مگراس نے خود بی منع کر دیا ، آپ بتا کیں کہ میں نے حق مبر جب معاف کر دیا ہے تو بیلوگ کیوں لینا جا ہتے ہیں ؟

جواب:...اگرآپ نے طلاق کے بدلے تق مبر معاف کردیا تو وہ معاف ہوگیا، آپ کے گھروالے غلط کتے ہیں۔ (')
سوال:...خدا کے واسطے اس کا جواب جلدا زجند دیں میں سخت پریشان ہوں، میں سلخ نہیں کرنا چاہتی، گریا لوگ مجھ پر
بہت دباؤڈ ال رہے ہیں، کہتے ہیں شریف لڑکیاں زہر کھالیتی ہیں گر طلاق نہیں لیتیں۔ کیا خدا نے بیقانون صرف خراب مورتوں کے
لئے بنایا ہے اور شریفوں کو زہر کھانے کا مشورہ دیا ہے؟ حالا نکہ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے ان بچوں کی پرویش اپنے شوہر ہے بہتر
کر عتی ہوں، اگر زہر کھالوں تو بیر باد ہوجا کمیں گے، آ دیھے سے زائد دِن گزر چکے ہیں، اس لئے ان کا دباؤ بھی بڑھتا جارہا ہے،
پلیز آپ میری مددکریں۔

جواب:...اگرآپ کوتمن طلاقیں ہو چکی ہیں ، تو ہرگز صلح نہ کریں ، اوران کی بیہ بات نہایت غلط ہے کہ: ''شریف عورتیں زہر کھالیتی ہیں ، مگر طلاق نہیں لیتیں' اگر میاں ہوی کا دِل نہ طبیق عورت کو طلع لینے کا شریعت نے حق دیا ہے ، اورعورت اس حق کو اِستعال کر سکتی ہے۔ '' تیمن طلاقوں کے بعد تو دو بارہ مل جینے کی تنجائش ہی نہیں رہتی ۔ آپ گھر والوں کے دباؤ کی وجہ ہے ہمیشہ کی حرام کاری کا وبال اپنے سرکیوں لیتی ہیں؟ جولوگ آپ کو تیمن طلاق کے بعد بھی صلح پر مجبور کرر ہے ہیں ، وہ بخت گنام گار ہیں ، ان کواپے فعل سے تو ب

رن چې د يتا هون کوطلاق ،طلاق ،طلاق رجعی د يتا هون' کا حکم

سوال:...زیدا پی بیوی کو لینے سسرال جاتا ہے، وہاں چند ناخوشگوار باتوں کے بعد زیدا پے سسر کے ہاتھ میں تحریری طلاق دے دیتا ہے، جس کے الفاظ بیر ہیں: '' میں اپنی بیوی کو طلاق، طلاق، طلاق رجعی دیتا ہوں' تو کیا بیطلاق ملاشرہ اقع ہوگئ؟ جواب:...جی ہاں! واقع ہوگئ، تین بارطلاق لکھنے کے بعد اس کے ساتھ'' رجعی'' کالفظ لکھنا ہے معنی اور مہمل ہے۔ ('')

#### تین بارطلاق کا کوئی کفاره نہیں

سوال:...ایک فخص بے پناہ غضے کی حالت میں اپنی بیوی کو یہ کہدد ہے کہ:''تم میری ماں بہن کی جگہ ہو، میں نے تنہیں طلاق دی'' اور یہ جملہ وہ تمن سے بھی زیادہ مرتبہ دبرائے تو یقینا طلاق ہوجائے گی۔ آپ بیفر مائیس کہ کیا وہ دونوں میاں بیوی ک حیثیت ہے بغیر کسی کفارہ کے رہ سکتے ہیں؟

جواب: ... تمن بارطلاق دیے سے طلاقِ مغلظہ ہوجاتی ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک وُوسرے پر بمیشہ کے لئے حرام

<sup>(</sup>١) وإن حطت عنه من مهرها صبح المحط. (هداية ج:٢ ص:٣٢٥، باب المهر).

<sup>(</sup>٢) "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيلُمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمًا الْمُتَدَثُّ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) وطلاق البُدعة أن ينظلقها ثلاثًا بكلّمة وأحد أو ثلاثًا في طَهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥٥، كتاب الطلاق، باب طلاق السُنّة).

ہوجاتے ہیں اس کا کوئی کفارہ نہیں۔بغیر حلیل شرعی کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ نے جس مخص کا واقعہ لکھاہے،انہیں جا ہے كەنورا ئىلىحدى اختياركرلىس، درنەسارى عمر بدكارى كادبال موگا ـ

## کیامطلقہ، بچوں کی خاطراس گھر میں روسکتی ہے؟

سوال:...میری ایک سبیلی ہے،اس کے شوہر نے ایک دن غضے میں ایک تحریز کمیں کیکن دہ بیوی کونبیں دی بلکہ ان کے پاس ہی رہی ،کیکن بیوی کی نظراس پر پڑ گئی ،اوراس نے وہ تحریر پڑھ لی ،اب آپ بتا ئیں کہ طلاق ہوئی کہ نبیں ؟تحریریہ ہے:'' میں نے تین طلاق دیں قبول کریں''امرطلاق ہوجاتی ہےاورمیاں ہوی آپس میں از دواجی تعلق نہر تھیں کیکن ذنیااور بچوں کی وجہ ہے ایک ہی جگہ ر میں تو میمکن ہے یانبیں؟ کیونکہ بچوں کے پاس ویسے بھی کوئی اور رشتہ دارخا تون کی ضرورت ہوگی تو اس حالت میں کیا کرنا جا ہے؟ جواب:...شوہرنے جب اپنی بیوی کے نام پیخر پرلکھ دی تو تمین طلاقیں واقع ہوگئیں ،خواہ وہ پر چہ بیوی کو دیا ہو یا نہ دیا ہو، اب ان دونوں کی حیثیت اجنبی مردوعورت کی ہے۔عورت اپنے بچوں کے پاس تو روسکتی ہے گمراس کی کیاضا نت ہے کہ شیطان دونوں کو بہکا کر گناہ میں مبتلانہیں کروے گا...؟اس لئے دونوں کوالگ رہنا جا ہے۔ (۳)

#### '' نافر ما<mark>ن شوہر'' کے ط</mark>لاق دینے کے بعد بیوی دوبارہ اُس کے یاس کیسے رہے؟

<mark>سوال:...میری شادی آج ہے ۲</mark>ا سال پہلے ایک فخص ہے ہوئی تھی ،شروع شروع میں بھی تعلقات بہت خراب تھے ،اب بھی تعلقا ت خراب ہیں۔ میں جا ہتی ہوں کہ وہ میر نے قشِ قدم پر چلے الیکن وہ اس چیز ہے بہت زیادہ پر ہیز کرتا ہے۔ بعض دفعہ تو میں غضے میں آکرا ہے اتنی گالیاں دیتی ہوں کہ دہ بے چارہ معصوم جیسا منہ بنا کررہ جاتا ہے۔حقیقت میں وہ مجھے سے بیزار ہے، مکراس کے عاریج ہیں، دولڑ کے اور دولڑ کیاں، جوہم دونوں ہے بہت مانوس ہیں،اگروہ مجھے چھوڑ دے تو ان کی پر قرش کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس لئے کسی مصلحت کی وجہ سے ہروقت بھیکی بلی بنار ہتا ہے، مگر ول میں بغض اور کدورت ضرور رکھتا ہے، مگر منہ سے پچھنہیں بول سکتا، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کے مند پر مبرلگادی ہو۔حقیقت یہ ہے کہ میراشو ہر صد سے زیاد وشریف، ڈرپوک اورخوشامدی ہے۔ شرافت خوشا مہتو اس میں کوٹ کو کر بھری ہوئی ہے،لڑائی جھٹڑے ہے بہت تھبرا تا ہے، میں تو اللہ کے سواکسی ہے بھی نہیں ڈرتی، ا ہے والدین اور بہن بھائیوں کا بھی لحاظ نہیں کرتی ، دُ وسرے میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ۲۳ رفر وری کومیری جھوتی بچی ک سانگر ہتھی، پہلے تو اس نے منع کیا کہ سانگر وفضول رہم ہے، گر میں نہ مانی ، سانگر ہ کے دن میرے بچے زورز ور سے ثیب بجارے تھے کہ

 <sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له من بعد حتى تنكِح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يسموت عنها، والأصل فيه قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره والمراد الطلقة الثالثة. (هدایة ج:۲ ص: ۳۹۹، باب الرجعة، طبع مکتبه شرکت علمیه).

 <sup>(</sup>٢) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوئ أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلوا اما إن أرسل الطلاق بأن كتب اما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق ويلزمها العدّة من وقت الكتابة ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٤٨).

٣) عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بإمرأة إلّا كان ثالثهما الشيطان. (مشكوة ص:٢٦٩).

ایک محض جس نے جھے بہن اور میں نے اسے بھائی بولا تھا، دروازے پر کرا بھلا کہنے لگا کہ آپ و پتا ہونا چاہئے کہ بچوں کے امتحان بیں۔ مجھے بہت غصہ آیا، دُوسرے دن جب میں نے اپنے شوہرے ذکر کیا تو وہ بغیر سو ہے سجھے یہ کہنے لگا کہ تمہارا تصور ہے۔ بجھے غصہ آگیا، میں نے سابقہ معمول کے مطابق اسے دسمنی دی کہ مجھے طلاق دو،اوراک وقت دو۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، جب میں نے زیاد وشور مجایا تو اس نے رَدَی کا غذ پر لکھ دیا: ''ا - طلاق دے رہا ہوں، ۲ - طلاق دے رہا ہوں، ۳ - طلاق دے رہا ہوں' گرمنہ سے بجھ نہ لالا ۔ میں نے گھرنہ چھوڑا، اس نے قرآن پاک میں مجھے سورہ طلاق پڑھ کر مجھے سمجھایا اور میر سے پاؤں پر گر گیا اور مجھ سے معافی ما تی کہ چار بچوں کے صدیق اور قرآن پاک کے صدیق محصورہ طلاق پڑھ کر مجھے سمجھایا اور میر سے پاؤں پر گر گیا اور مجھ سے معافی ما تی کہ جاتھی معافی ما تی گئے۔ آپ برائے مہر بانی چار معموم بچوں کا خیال کرتے ہوئے بتا کمیں کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہئے؟ میں آپ کی بہت شکر گڑا رر ہوں گی۔

جواب:...آب کے شوہر نے جور ڈی کاغذ پر تمن بار'' طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ لکھ دیئے ، ان سے تمن طلاقیں واقع ہو گئیں ، دونول میں میاں بیوی کارشتہ ختم ؛ و گیا ، اور دونوں ایک دُوسرے کے لئے حرام ہو مجئے ، اب بغیر حلالہ شرکی کے دوبار و نکائے بھی نہیں ہوسکتا۔ آپ جیسی'' فرما نبردار بیوی'' اور ان جیسے'' نافرمان شوہر'' کی شادی کا اُنجام و بی ہونا جا ہے تھا جوہوا۔

آپ نے لکھا ہے کہ میں آپ کے جارمعصوم بچوں کا خیال رکھتے ہوئے مسئلہ بتاؤں۔ اپنے جارمعصوم بچوں کا آپ کواس وقت کیوں خیال ندآیا جب آپ اپنے ' نافر مان شوہر' کوڈا نٹتے ہوئے اس سے پُرزورمطالبہ کرری تھیں کہ '' مجھے طلاق دو،اوراَ بھی دؤ' آپ کے یہ معصوم نیچ آپ کی اس' رقم کی اپیل' پرزبانِ حال سے کہدر ہے ہوں گے: کی بعد مرتے آل کے اس نے جفا ہے تو بہ بائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا!

ر باید کداب آپ کو کیا کرنا چائے؟ جوانی گزارش ہے کہ آپ دونوں فورا علیحدگی افتیار کرلیں، جب آپ کی عذت ختم بوجائے تو آپ کی'' فرما نبردار' شوہرت کا ٹ کر کے دظیفہ زوجیت اداکریں، پھر'' مجھے طلاق دو،اورا بھی دو' کا ٹابی فرمان جاری کرکے اس سے طلاق حاصل کرلیں۔ اور جب آپ کی عذت ختم ہوجائے تو اگر آپ کا جی چا ہے تو اپنے چار معصوم بچوں کی خاطر، دوباروای '' نافرمان شوہر' سے نکاح کرکے اس فریب کی زندگی کونمون جہنم بنانے کا فریضہ انجام دیں۔ جب تک بیشری طلالہ بیس ہوجاتا، جس کا طریقہ او پر کھھا ہے، اس وقت تک آپ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔

طلاق اگرلکھ کردے دی جائے ، زبان ہے کچھ نہ کہا جائے ، تب بھی واقع ہوجاتی ہے۔ اور اگرزبان ہے دے دی جائے ،لکھ

<sup>(</sup>۱) الطلاق مرتان ..... فإن طلقها فلا تحل له من بعد أى بعد ذالك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره أى تزوج زوجًا غيره ويجامعها ..... فإن طلقها الزوج الثانى فلا جناح عليهما أى على الزوج الأوّل والمرأة أن يتراجعها ... إلخ. (تفسير روح المعانى ج:۲ ص: ۲۳۲،۲۳۱). وإن كان الطلاق ثالاتًا في المحرّة ...... له تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها أى يطأها ثه يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه. (اللباب في شرح الكتاب، باب الرجعة ج:۲ ص: ۱۸۲).

کرنہ دی جائے، تب بھی واقع ہوجاتی ہے۔اچھے کاغذ پرلکھ کر دِی جائے، تب بھی ہوجاتی ہے،اورزَ ڈی کاغذ پرلکھ کر دی جائے، تب بھی ہوجاتی ہے۔ بہرحال آپ کےمطالبے پر جب شوہر نے تین طلاقیں لکھ دیں تو آپ کی منہ مائٹی مراد آپ کول گئی اور تین طلاقیں واقع ہوگئیں۔

# بیٹے جوان ہونے کے بعد مطلقہ کا اپنے شوہر کے گھر رہنا

سوال:... ہماری ایک رشتہ دار ہیں، جن کی باہمی رضامندی ہے آج ہے ۲۵ سال قبل طلاق ہوگئی تھی، ایک لڑ کا جوتقریاِ ا یک سال کا تھا، وہ انہوں نے مہر کے عوض تکھوالیا تھا، اب ۲۵ سال بعدان دونوں کا ملاپ ہو گیا ہے، بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ لڑ کے کو باپ نے دو بارو لےلیا ہے،اس کومکان بھی دِلا دیا ہے،لڑ کے کی مال اس کے ساتھ اس مکان میں ربائش رکھے ہوئے ہے، کیالڑ کے کی ماں کااس تھر میں ربائش رکھنااورلڑ کے کے باپ ہے دوبار ہ ملناٹھیک ہے؟ بظاہر دونوں کوئی بات آپس میں نبیس کرتے الیکن گھر میں آنا جانااوراس سابقه شوہر کی گاڑی میں بھی آنا جانا ہوتا ہے۔

جواب :...اس مخص نے اپنے بیوی کو ایک طلاق دی تھی تو دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے، اور اگر تین طلاقیں دی تھیں تو دو بارہ نکاح نبیں ہوسکتا، '' اور وہ ایک ذوسرے کے لئے اجنبی ہیں۔اس عورت کا اپنے لڑئے کے ساتھ رہنا جائز اور دُرست ہے، بشرطیکہ لڑ کے کے والد ہے تعلق ندر کھے۔

## کیا تین طلاق کے بعد بچوں کی خاطرای گھر میں عورت رہ عتی ہے؟

سوال:... مجھے شوہر نے طلاق دے دی ہے، جواس طرح ہوئی کہ ایک دن گھر بلومعا ملے پر جھکڑا ہوا، انہوں نے مجھے مارا، پھر بلندآ واز ہے چینتے ہوئے کہا:'' میں نے تجھے طلاق دی ،نکل جامیرے گھرے۔'' محلے کے لوگ شورین کرجمع ہو گئے تھے، انہیں مسمجها نے لگے جمر و ذہبیں مانے ، پھر کہا:'' تخصے طلاق دی''۔طلاق کے الفاظ ای طرح دونوں بار تمین مرتبہ ہے بھی زیادہ و فعہ کہے۔ محلے والوں کے کہنے پر میں نے سارے حالات دارالعلوم لکھ کر بھیجے ، جنھوں نے کہددیا کہ طلاق ہوگئی۔ میں اس واقعے کے بعد کئی ماہ تک و ہیں الگ کمرے میں رہی ، پھر جب مرد کی نیت خراب دیکھی تو وہاں ہے اپنے عزیز کے گھر پنجاب جلی گئی۔اور دومہینے عدت گزار نے کے بعد آئی تو وہ یہ کہد کر کہ میرے ہے کوئی واسط نہیں رہےگا، بچوں کی خاطر چل کررہ۔ میں بچوں کی متنامیں مجبور ہوکر چکی ٹئی ، کچھ دن تو و و تھیک ربا پھراس کا ارادہ بدلنے لگا، وہ سی مولوی صاحب ہے تکھوا کربھی لایا کہ طلاق نبیس ہوئی ، تمریس نبیس مائی اوراس ہے صاف کہہ دیا کہ میں اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گی ہمہارا مجھ ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔اس پر وہ مختلف بہانوں سے جھگڑ ہے کرنے لگا ،ایک دن

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا ...إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٣٥٣، أيضًا: اللباب ج:٢ ص:١٦٩).

 <sup>(</sup>٢) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدتها وبعد إنقضاء عدتها الأن حل الخلية باق. (اللباب، باب الرجعة ج:٢ ص:١٨٢).

<sup>.</sup> لم تحل له حتَّى تنكع زوجًا غيره. (هداية ج:٢ ص:٩٩٩). (٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة

تنگ آ کرمیں نے اپنی جان ہی ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا ، تمریج گئی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں ، محلے والوں کوطلاق کا بتا ہے ، ان کے سامنے ہوئی، میں نے ان لوگوں سے کبدر کھا ہے ۔ بچوں کی خاطر رور ہی ہوں ،ان کے باپ سے میرا کوئی واسط نبیس ہے،میرے بچے بڑے ہیں،لیکن غربب سے ناواقف ہیں۔ان کا باپ ان کوورغلاتا ہے، ضدا کے خوف سے ڈرتی ہوں لبندا مجھے آپ بتا تمیں کہ تمین مرتبہ کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے؟ میرے ایک عزیز کہتے ہیں کہ غضے میں کہنے سے طلاق نہیں ہوتی ۔مردبھی اب ای طرح کی باتمیں کرتا ہے کہ میں نے دِل سے نبیں کہاتھا،اور مجھے مراہ کرتا ہے۔ایک رشتہ دار نے کہا شریف عور تیں مرکز تھر سے نکتی ہیں۔ میں آپ سے خداادر اس کے رسول کا تھم معلوم کرنا جا ہتی ہوں ،تفصیل ہے بتا تمیں اللہ آپ کواس کی جزاد ہے گا۔ میں خدا کی خوشنو دی اور آخرے کی احجیا کی جا ہتی ہوں ، میں مرنا گوارا کرلوں گی کیکن گنا واور حرام کاری کی زندگی بسرنہیں کروں گی ۔

جواب:...آپ کو کی طلاق ہو چک ہے،اس شخص کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ اگر آپ کوعز ت و آبر و کا خطرہ ہے تو و ہاں کی رہائش ترک کر کے سی اور جگہ متقل ہو جائیں ، دارالعلوم کا فتو کی بالکل صحیح ہے۔

'' میں نے تم کوآ زاد کیا اور میرے ہے کوئی رشتہ تمہارانہیں ہے' تین دفعہ کہنے ہے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال: ...میری شادی کو چارسال ہوگئے ہیں، میرے شوہر نے مجھے تین مرتبہ یہ لفظ کہا کہ: '' میں نے تم کوآزاد کیا اور میرے ہے کوئی رشتہ تمہارانبیں ہے' ،اور یہ بَرِرَگھرے نکال دیا ،اب آپ مجھے بتا ئیں کہ میں ا**پنے شو ہر**کے نکاح میں ہوں یانبیں ؟ جواب:...'' تم کوآ زاد کیا'' کالفظ تمین مرتبہ کہنے ہے تمین طلاقیں واقع ہوئئیں ،اور دونوں کا میاں بیوی کارشتہ تم ہوگیا۔ '

#### تین طلاق والے طلاق ناہے ہے عورت کولاعلم رکھ کراس کوساتھ رکھنا بد کاری ہے

سوال:...میری بیوی نبایت بدزبان، بدتمیز اور نافرمان ہے، ایک دفعہ جب اس نے میری اور میرے والدین کی بہت زیادہ بے عزتی کی تومیں نے غضے میں آ کروکیل کے ذریعہ قانونی طور سے ایک طلاق نامہ تیار کروایا، جس میں، میں نے ،وکیل نے اور رو کواہوں نے دستخط بھی کئے تتھے اور جس میں صاف اور واضح طور ہے درج تھا کہ:'' میں نے اپنی بیوی کو تمین بارطلاق دی اور آج ہے میرااوراس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔''اس کے بعد وہ طلاق نامہ میں چند ناگز برحالات کی بناپرانی بیوی کونیدد ہے۔کاادرآج تک وہ طلاق نامہ میرے یاس محفوظ ہے، جبکہ میں بادِل نخواستہ اور مجبور ایوی کے ساتھ روجھی رہا ہوں اور حقوق زوجیت بھی ادا کررہا ہوں۔مہر ہائی فر ما کربتا ہے کہ کیا طلاق واقع ہوگئ یانہیں؟ اور کیا میں گناہ کہیرہ کا مرتکب تونہیں ہور ہا ہوں؟ اگر اس سلسلے میں کوئی کفارہ ادا کر نا عاموں تو وہ کیا ہوسکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) "اَلطَّلَاقَ مَرُّتَانِ .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُ لَهُ مَنُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِخ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٩–٢٣٠). تغميل كے لئے طاحظفرائي: تفسير رُوح المعاني ج: ٢ ص: ١٣١، ١٣١.

جواب: ... جب بدزبان، برتمیزاور نافرمان بیوی کوآپ نے تمن طلاقیں لکھ دیں تو دوآپ پرای لیحة حرام ہوگئی، خواواس کو طلاق کاعلم ہوایا نہیں، اور تمن طلاق کے بعد جوآپ اس سے جنسی طاپ کرتے ہیں بیخالص بدکاری ہے، اور گناو کہیرہ کیا ہوگا...؟ کفارہ بیہ ہے کہ اس گناہ سے تو بہ کریں اور اس کوفور آ اپنے سے علیحہ ہ کردیں، حلالہ شرکی کے بعد دو آپ کے نکاح میں دوبارہ آسکتی ہے، اس سے پہلے نہیں۔ (۱)

تین طلاقیں دینے کے بعد اگر شوہر ساتھ رہے پر مجبور کرے تو عورت عدالت کے ذریعے طلاق لے

سوال: ... عرض یہ ہے کہ میرے شوہر نے بچھے زبانی طور پر تمن مرتبہ میرانام لے کر طلاق کے الفاظ کے ہیں، اس وقت میرے والمداور والد و بھی موجود تھے۔ جب میرے والد نے اس ہے کہا کہ تم غفے میں یہ کیا کہ رہ ہو؟ تو بولا کہ میں جو پچھ کہ رہا بوں وہ پورے بیش وجواس میں کہ رہا بوں ، اب میرااس ہے کو تعلق نہیں۔ پھراس نے چند دِن بعد حِن بعد حِن وجی کردیا اورایک کیس کردیا، میں نے ایک مولانا صاحب نے فتویٰ لیا، جنہوں نے فرمایا کہ طلاق بوچی ہے اور اُب بغیر شری طلالہ کے پھونہیں ہوسکا۔ مشکل یہ ہے کہ اب وہ مرکبیا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، اس کے علاوہ ہمارے قانون میں بھی جب کہ طلاق کھی ہوئی نہ ہو، مشکل یہ ہے کہ اب کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، اس کے علاوہ وہ قرآن اُفا نے بین کہ وہ قرآن اُفا نے بین بوتی۔ آپ بتا کی اس کے ساتھ رہو، کو کہ کا بین کا عذاب تو اب پھراس پر ہوگا، اور پچھ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ آپ بتا کی اس کے ساتھ رہو، گنا بھارہ کوگا؟ آیا یہ میکن ہے بینیں؟ مولانا ناصاحب! میں بہت پر بیٹانی میں ہوں کہ میں عاقل وبالغ ہوں، طلاق کے تین الفاظ میر سامنے اس نے کہ جیں، جھے بھی مرکرا پنی قبر میں جانا ہے، اور جے کی گوائی کی ضرورت نہیں، اسے حساب دینا ہے۔ ساس نے سامنے اس نے کہ جیں، خصے بھی مرکرا پنی قبر میں جانا ہے، اور جے کی گوائی کی ضرورت نہیں، اسے حساب دینا ہے۔

جواب:...شرعاً آپ کوطلاق ہوگئ، اور اُب آپ کے لئے کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ آپ عدالت میں اُس کے خلاف دعویٰ کر کے عدالت کے ذریعے طلاق حاصل کرلیں۔

تمین طلاق کے بعد اگر تعلقات قائم رکھے تو اس دوران پیدا ہونے والی اولا دکی کیا حیثیت ہوگی؟ سوال:...میرے بڑے بنے نے اپی منہ زوراور نافر مان یوی کوتقریباً سات سال قبل دِلبرداشتہ ہوکر عدالت ہے تحریری

<sup>(</sup>۱) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوئ أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلوا اما أن أرسل الطلاق بأن كتب اما بعد فانت طالق فلما كتب هذا يقع الطلاق ...إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص:٣٤٨، كتاب الطلاق، الباب الثاني).

 <sup>(</sup>٢) الطلاق مرتان ..... فإن طلقها فلا تحل من بعد أي بعد ذلك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره ..... فإن طلقها الزوج الشائى في الحرّة الثانى فيلا جناح عليهما .. إلخ. (تفسير رُوح المعانى ج:٢ ص:١٣٢،١٣١). أيضًا: وإن كان الطلاق للالما في الحرّة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

طور پر بمعرفت وکیل ڈاک ہے رجسزی ایک طلاق نامہ روانہ کیا جواس کے بھائی نے وصول کیا۔ طلاق نامے کامضمون انگریزی میں تحریرتھا، طلاق نامے میں میرے بینے نے اپی منکوحہ بیوی کو تمن وفعہ یعن 'میں نے تہمیں طلاق دی'' لکھا۔ بیطلاق میرے بینے نے بغیر کسی جبرود باؤاور غضے کی حالت میں دی تھی، اس وقت اس کی بیوی تقریباً چھاہ کے مل ہے تھی، اس کی خوشدامن اور دیگر افراد خانہ کہتے ہیں کہ بیطلاق حمل کے دوران نہیں ہوئی، تگر میں اور دیگر افراد کا کہنا ہے کہ قرآن وسنت کی زوے طلاق ہوگئی، تگر اس کے سرال والے اس بات کونییں مانتے اوراس ہے قطعی انکار کرتے ہیں۔ لہذا آپ سے سوال ہے کہ طلاق ہوئی یانہیں؟ اوراس دوران یعنی تقریباً سات سال ہے دونوں بطور میاں بیوی کے رور ہے ہیں اوراس درمیان ان کی دو بچیاں پیدا ہوئیں تو یہ بچیاں کس زُمرے میں آئی سات سال ہے دونوں بطور میاں بیوی کے رور ہے ہیں اوراس درمیان ان کی دو بچیاں پیدا ہوئیں تو یہ بچیاں کس زُمرے میں آئی ہیں؟ براہ کرم شریعت کی رُوے جواب عنایت فرمائیں۔

جواب: ...مل کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے، اور وضع صل ہے عدت ختم ہوجاتی ہے۔ آپ کے بینے نے اپنی بود کی جو تین طلاقیں دیں، وہ واقع ہو چکی ہیں، اور وہ دونوں ایک وُ وسرے پر تطعی حرام ہو چکے ہیں۔ اس کے بعدا گروہ میاں بیوی کی جیئین طلاقیں دیں، وہ واقع ہو چکی ہیں، اور ان کے ہاں جواولا داس عرصے میں ہوئی اس کا نسب سیج نہیں، حیثیت سے رہ رہے ہیں تو وہ گناہ اور بدکاری کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں جواولا داس عرصے میں ہوئی اس کا نسب سیج نہیں، اور ان کی حیثیت ' ناجا مُزاولا د' کی جے ' ان وجا ہے کہ فور اعیجدگی اختیار کرلیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معانی مانگیں۔

#### رُجوع کے بعد تیسری طلاق

سوال: ... میری شادی ۹ سال پہلے ،وئی تھی ، شادی کے ایک سال بعد پہلی بٹی ہوئی ، ایک دن گھر ہے باہر جاتے ہوئے میں نے اپنی یوی ہے کہا کہ: "میں تہہیں طلاق ویتا ہوں' یا افاظ میں نے دو مرتبہ کے ، اس کے فوراً بعد ہم نے رُجوع کرایا اور اس کے بعد ہمارے ہاں چار بیٹیاں اور ہو چکی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں نے گھر ہے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی ہے کہا کہ: "متمہیں طلاق ویتا ہوں' ۔ جناب عالی! اس کے بعد ہم نے ایک حافظ صاحب ہے معلوم کیا کہ اس طرح طلاق واقع ہوئی یانہیں؟ تو انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ طلاق واقع ہوئی یانہیں؟ تو انہوں نے ہم ہے کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ، کیونکہ ان دو طلاقوں کے بعد فورا رُجوع کر لیا تھا اس لئے وومؤ خرہوئی ہیں ، اس کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...دوطلاقوں کے بعد آپ نے جوز جوع کرلیا تھا وہ سی تھا، مگرشو ہرکوصرف تین طلاقوں کاحق دیا گیا ہے، اس لئے ان دوطلاقوں سے زجوع کرلیا تھا وہ سی تھا، مگرشو ہرکوصرف تین طلاق ہے کہ بعد آپ کے بعد آپ کے پاس صرف ایک طلاق باقی رہ گئی ، جب آپ نے بیتیسری طلاق بھی دے دی تو بیوی قطعی حرام ہوگئی، اب دوبارہ نکاح کی گنجائش بھی باتی نہیں رہی ، اس لئے اب حلالہ شرکی کے بغیر دونوں ایک و وسرے کے لئے بیوی قطعی حرام ہوگئی، اب دوبارہ نکاح کی گنجائش بھی باتی نہیں رہی ، اس لئے اب حلالہ شرکی کے بغیر دونوں ایک و وسرے کے لئے

<sup>(</sup>١) وحل طلاقهنَّ أي الآيسة والصغيرة والحامل عقب وطع ...إلخ. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآخِمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعِّن حَمَلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) "الطُّلَاقُ مَرُّتَانِ .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) إذا وطنها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل ونصوا على أن شبه الفعل لا يثبت في النسب وإن ادعاه ... إلخ وشامي ج: ٣ ص: ١٣٥، مطلب في ثبوت النسب من المطلقة).

طلال نبیں ہو کتے۔ عورت عدت کے بعد دُوسری جگہ نکاح کر کے دُوسرے شوہر سے سحبت کرے، دُوسرا شوہر صحبت کے بعد نوت ہوجائے یا اَزخود طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزرجائے، تب اگروہ چاہتو آپ کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ (۱)

#### جھوٹ موٹ کہنا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی''

سوال:...میرے شوہر نے شادی ہے پہلے یہ بتایا تھا کہ پہلی بیوی کوطلاق دے بچے ہیں، اورطلاق کے کاغذات بھی وکھائے تھے، گر بعد ہیں میری شادی ہوجانے پرمعلوم ہوا کہ انہوں نے طلاق نہیں دی تھی اور صرف وُ وسری شادی کرنے کے لئے جھوٹ بولا تھا، اور جھونے کاغذات بنا کر وکھائے تھے۔اب وُ وسری بیوی بھی ساتھ رہتی ہے، کیااس قسم کی حرکت ہے پہلی بیوی کوطلاق ہوئی یانہیں؟ اوراس کی کیا سزا ہو کتی ہے؟

# طلاقیں منہ سے نکا لنے اور لکھ کر بھاڑ دینے سے بھی ہوجاتی ہیں ،للبذا تین طلاقیں واقع ہوگئیں سوال: ...عرض ہے کہ میں ایک اُنجھن میں گرفتار ہوں ، اُمید ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیں گے۔میری تقریبا دوسال قبل شادی ہوئی اور اس کے فور اُبعد میرے اور ہوئے کے ، آخر میں شادی ہوئی اور اس کے فور اُبعد میرے اور ہوئی کے درمیان بخت اختلافات ہوگئے جو کم ہونے کے بجائے اور ہودھتے میے ، آخر میں

<sup>(</sup>۱) فإن طلّقها فلا تحل له من بعد أى بعد ذلك التطليق حتى تنكح زوجًا غيره أى تتزوّج زوجًا غيره ويجامعها ...... فإن طلقها الزوج الثانى فلا جناح عليهما أى على الزوج الأوّل والمرأة أن يتراجعا، ان يرجع كل منهما إلى صاحبه بالزواج بعد مضى العدّة إن ظنا أن يقيما حدود الله. (تفسير رُوح المعانى ج: ۲ ص: ۱۳۲، ۱۳۲). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تبحيل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣، أيضًا اللباب ج: ٢ ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنَ جدّ وهزلهنَ جدّ: النكاح والطلاق والرجعة. (ابن ماجمة، باب من طلق أو نكح أو راجع لَاعبًا ص ١٣٤، طبع نور محمد، أيضًا: جامع الترمذى ج: اص ٢٢٥، باب ما جاء في الجدوالهزن في الطلاق). أيضًا: ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا، أو هازلًا لَا يقصد حقيقة كلامه. (درمختار ج: ٣ ص ٢٣٥، ٢٣٦ كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمراً تمه تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذالك أو لم ترض. (فتاوى عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠، كتاب الطلاق، الباب السادس).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة ...... لم يحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحبحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس). اليشأ حوال ثبرا.

نے ایک دن غضے میں آکراس کو تمن طلاق اس طرح دی: پہلے منہ ہے تمن مرتبہ کہا کہ میں فلاں کوطلاق دیتا ہوں ،اوراس کے بعدایک کاغذ پر تمن مرتبہ طلاق لکھ کر تمن مرتبہ ہی دستخط کئے جو کہ دو ون بعد خودی کاغذ جاد یا ، نہ ہی منہ ہے طلاق کہتے وقت کوئی میر ہزد یک تھا، یعنی کو اہنیں ہے، اور نہ ہی لکھے وقت ،اور نہ ہی کی چاہ ہے کہ بیکام ہو چکا ہے۔ جب بیکام ہوااس وقت میری ہوی اپ والدین کے باس کی ہوئی تھی ، یعنی زوٹھ کر گئی تھی۔ بھر میر ہے والدین اور اس کے والدین نے ہماری صلح کرادی ، اور ہم بھر میال ہوی کی حشیت سے رور ہے ہیں ،اس کے بعد میں نے ایک کالم میں جو آ ب نے جواب میں لکھا تھا، پڑھا، اس وقت سے خت پر بٹان ہوں ،
امید ہے کہ میری اس پر بٹانی کو مدِ نظر رکھتے ہوئے منعمل جواب سے نوازیں مے۔

جواب: ... جب آپ نے منہ ہے بین مرتبہ طلاق کے الفاظ اپنی ہوی کا نام لے کراَ واکر ویے تو تین طلاق واقع ہو گئیں،
اس کے بعد کاغذ پر لکھنا، یا لکھنا اور لکھ کر کاغذ بھاڑ وینا ہر اہر تھا، طلاق ہر حال میں ہوگئی۔ اور تیمن طلاق کے بعد صلح کی مخبائش نہیں رہ جاتی، اس لئے دوبارہ میاں ہوی کی حیثیت ہے رہنا (بغیر طلالے شرگ کے) جائز نہیں۔ آپ دونوں مناہ کی زندگی گزار رہے ہیں،
علیحد کی افتیا دکرلیں۔ علیحد گی کے بعد عورت عدت پوری کرے، پھر دُوسری جگہ شرگ نکاح کرے وُسرے شوہر کے ساتھ وظیفہ زوجیت علیحہ گی افتیا دکرلیں۔ علیحہ گی ہو جائے اور اس کی عدت پوری ہوجائے تب اگر عورت جاتے و دوبارہ آپ کے ساتھ نکاح کرسکتی اور اس کی عدت پوری ہوجائے تب اگر عورت جاتے و دوبارہ آپ کے ساتھ نکاح کرسکتی ہے ، اس کے بغیر آپ ایک دُسرے کے لئے طلال نہیں۔ (۱)

خود بی تنین طلاقیس این باتھ سے لکھ کر بھاڑ دینا

سوال:...زیدن اپنی بیوی کواس طرح طلاق دی که پیلے اس نے خدا کوحاضر و ناظر جان کرتین مرتبه اس طرح کبر که میں فلال کوطلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں ۔ اس کے بعد وہ طلاق کا غذ پر لکھ کرتین ہی مرتبہ دستخط کرتا ہے ۔ ووجا رروز کے بعد وہ کا غذخود ہی جلا دیتا ہے ، آیا اب طلاق ہوگئی یانہیں؟ جبکہ نہ لکھتے وقت کوئی گواہ تھا اور نہ ہی کسی نے طلاق نامہ پڑھا ، اور نہ ہی طلاق کے الفاظ اداکر تے وقت ہوا کے خدا کے اور کوئی س رہا تھا۔

اب اگرزید بیوی کوچیموڑ تا ہے تو اس کی بہن جو اس کے ویے سے میں ہے اور ان کے جار بیچ بھی ہیں ،اس کا بھی خطرہ ہے، اورزید ریبھی شدت سے محسوس کرر باہے کہ آئندہ بھی نباہ نہ ہوگا ،اب کیا کرنا جا ہے ؟

جواب:...صورتِ مسئولہ میں تمن طلاقیں واقع ہوگئیں، اور بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئ، اب شرعی حلالہ کے بغیردوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يسموت عنها والأصل فيه قوله تعالى: فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره، والسراد الطلقة الثالث. (هداية، كتاب الطلاق ج:٢ ص: ٣٩٩، طبع مكتبه شركت علميه).

<sup>(</sup>٤) الينبأحواله بالايه

اس طلاق سے اس کی بہن کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ بات طلاق سے پہلے سو چنا جا ہے تھی ، طلاق دینے کے بعد اس کو سو چنا ہے معنی ہے ...!

## تین طلاقیں لکھ کر بھاڑ دینے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: ... عرض بیہ ہے کہ میں نے شادی کی تھی ، پھے عرصے کے بعد میں نے کی لوگوں کے کہنے پر بے وتو فی ہے ایک پر چراکھا جس میں لکھا کہ:'' میری بیوی فلال بنت فلال مجھ پر تین طلاق ہے۔'' تین طلاق کا لفظ میں نے تین دفعہ لکھا، وہ پر چراکھوا کر بھاڑ دیا، پھر وُ وسرا پر چہمی ای نوعیت کا لکھا جس کو میں نے روانہ کردیا، لیکن ان کو طانبیں ہے۔ برائے مہر بانی قرآن و صدیث کی روشنی میں تفصیل ہے جواب دیں طلاق ہوگئی اینبیں؟ کس صورت میں رُجوع کیا جاسکتا ہے؟

چواب:...تمن طلاقیں ہوگئیں،اب رُجوع کی کوئی مخبائش نہیں ہے، نہ دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، یہاں تک کہاس کا وُوسری جگہ نکاح ہو، وہاں آباد ہو، پھرطلاق ہو۔

## تمن طلاق کے بعدمیاں ہوی کا اِ کشےر ہنا جاروں اُئمہ کے نزد یک بدکاری ہے

سوال: ... میراایک دوست ہے جس نے فاتل تاز عات کی بناپراپی بیوی کو اشتعال میں آکر تین طلاق ایک ہی وقت میں دے دیں اور بعد میں اس کو بچوں کی وجہ سے پریشانی ہوئی اور دوبارہ رُجوع کرنے کی کوشش کی ،گرخفی مولوی صاحب نے اسے انکار کردیا کہ طلاق واقع ہوگئی اور دوبارہ نکاح سوائے حلالہ کے نبیں ہوسکتا ،گراس نے ابل حدیث مولوی صاحب سے جاکراپی واستان بیان کی تو انہوں نے کوئی صورت نکال دی اور دوبارہ میاں بیوی کے دشتے میں خسلک ہو گئے ہیں ، اور اپنی زندگی حسب سابق گزار رہے ہیں۔ مولانا! بوچھنا ہے ہے کہ کیاان دونوں کا اس طرح کا نکاح وُرست ہے یانہیں؟ یا در ہے کہ طلاق دینے والا بھی حنی ہے ، اور ابھی حنی مسلک پرقائم ہے۔ برائے مبر بانی تفصیل کے ساتھ قرآن وصدیت کی روشنی میں وضاحت فرما کمیں تاکہ عام لوگوں کی اصلاح ہوجائے۔

جواب: عاروں اُئم وفقباء، إمام ابوضيف، امام مالک، إمام شافعی، امام احمد بن ضبل ... حمهم الله ... كا إجماع ب كه تمن طلاق سے بیوی حرام ہوجاتی ہے، اور بغیر شرعی حلالہ کے اس سے دوبارہ نكاح نہیں ہوسكتا، اس لئے آپ كے دوست كا اپنى مطلقہ كو

(۱) "الطّلاق مَرُتَانِ .... فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ۲۲۹-۲۳۰). أيضًا: عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظى جانت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ان رفاعة القرظى طلقنى فبَتُ طلاقى وانى نكحت بعده عبدالرحمَن بن الزبير القرظى وانما معه مثل الهُدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة، لا حتَى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته" (صحيح بخارى ج:۲ ص: ۱ 9 ٤، باب من أجاز طلاق الثلاث ... إلخى.

و و باروگھ مِیں آباد کرلینا جاروں اماموں کے نز دیک زنااور بدکاری ہے۔ (۱)

#### تمین طلاق کے باوجوداسی شوہرکے پاس رہنا

سوال:... بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے جیھ ماہ لِل گھر کے جھگزوں میں جو کہ ان کا اپنے بھائی سے ہور ہاتھا، مجھے بلا کرمیرا نام لے کر غضے کی حالت میں تین مرتبه طلاق دے دی، مینوں مرتبہ انبوں نے یہ جملہ کہا کہ ' میں تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں''نام ایک بارشروع میں لیا۔جس کے بعدان کے تھروالوں نے کہا جبیں اس طرح زبانی کہدد ہے سے طلاق نبیس ہوتی ،اورایک بی نشست میں تمین مرتبہ کہنے سے ایک مرتبہ ہوئی ہے، زجوع کرنے سے ختم ہوجاتی ہے۔ طلاق کے بعد میں نقر یا ایک مہیندان کے ساتھ ربی جس کے دوران ہمارے اِز دواجی تعلقات بھی رہے، مگراس کے دوران میراضمیرا ندر بی اندرلعنت ملامت کرتا رہا،اور میں ا ٹی خوش کے بغیر صرف اینے وو بچول کی وجہ سے ان کے ساتھ رہتی رہی۔ یہ بات قابل نِر کر ہے کہ جب میرے شو ہرنے مجھے طلاق دی تھی تو اس وقت بچیہ • ا دِن کا تھا ،میری بنی ڈ ھائی سال کی ہے۔ مگر ایک مادر ہنے کے بعد جب میں اپنے بھائی کی شادی کے دوران گھر رہنے کوآئی تو میں نے واپس جانے ہے انکار کردیا۔ اس کے دوران دارالعلوم کورنگی اور نیوٹا وُن مسجد ( بنوری ٹاوُن ،گرومندر ) ہے فتوی منگوایا، دونوں میں یہی آیا کہ طلاق ہوگئی ، تگریا کئی ماہ گزرنے کے بعد گھروالوں کے اصراراورشو ہر کے اِصرار پر دوباروالگ گھر میں شفٹ ہو گئے ، کیونک پہلے ساتھ رہنے کے دوران جھگڑے ہوتے تھے، گراب پندرہ دن گزار نامشکل ہو گئے ہیں، حالانک شوہر کا رویہ بانکل سیح ہے، بیچ بھی خوش ہیں، مگر میں ذہنی مریض بنتی جارہی ہوں ،روز جیتی ہوں ،روز مرت<mark>ی ہوں ،ا</mark>گرا تنامعلوم نہ کیا ہوتا کہ طلاق ہو گئی ہے یانبیس، تب تو شاید ٹھیک رہتی ، مراب ہروقت ذہن میں بیالفاظ کو نجتے ہیں کے طلاق کے بعد بیوی حرام ہے اور رہنا جائز تنبیں، کیونکہ ہم ٹی ہیں، مگر کافی افراد کہتے ہیں کہ شافعی ند ہب میں تمین بار کہنے ہے ایک بار ہوئی ہے، تم ساتھ رہتی رہیں لبذا بات ختم ہوئی۔اہل صدیث میں بھی یہی ہوتا ہے، گرمیراضمیر نبیں مانتااور سوتا بھی نبیں ہے۔شوہرے کہوں تو کہتے ہیں جمہیں کیافکر ہے؟ الگ گھر ہے، سکون ہے، کیوں گھر ہر بادکرتی ہو؟ کسی ہے مشور ولو، تو وہ بھی یم کہتے ہیں۔سب کہتے ہیں کہ قانون میں زبانی طلاق کی کوئی حیثیت نبیس ،اورفر نے اتنے میں کداب ریسب الگ معاملہ ہو گیا ہے۔

مجھے صرف قرآن کی زویے اور ند ب اسلام کی زویے بتاد بیجئے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں یانہیں؟ بیرام ہے یا حلال ہے؟ اگر میں رہتی ہوں تو کیا عذاب ہے؟ اور الگ ہوجاؤں تو بچوں کے مجڑنے یا بننے کی ذمہ داری مجھ پر ہے یانہیں؟ آپ کی انتہائی مہر بانی ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) وهذا (أى وقوع الشلات بكلمة واحدة) قول الأنمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنهم. (زاد المعاد ج:۵ ص: ۲۳۷). أيضًا: وذهب جماهير من العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعى والنحعى والتورى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأجد وأصحابه وأبو ثور وأبو عبيدة وآخرون كثيرون رحمهم الله تعالى على أن من طلق إمرأته ثلاثا وقعن، ولسكنه يأثم. (عمدة القارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز الطلاق الثلاث لقوله تعالى ... إلح ج: ٢٠ ص: ٢٣٠ مطبع محمد امين بيروت).

جواب: ...االب سنت کے چاروں فقہی غدا ہب اس پر متفق ہیں کہ حین بارطلاق کا لفظ کہنے ہے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں، میاں بوی کا دشتہ پکر ختم ہوجاتا ہے، اوراس کے بعدان دونوں کا میاں ہوی کی حیثیت ہے رہنا، بدکاری کے ذمرے ہیں آتا ہے۔ جمبور صحابہ ہم تابعین اور چاروں فقہی غدا ہب کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور جولوگ اس کے خلاف رائے وہتے ہیں، ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ۔ آپ آگر شوہر کی محبت یا بچوں کے خیال ہے اس طرح زندگی گزارتی رہیں، تو وُ نیا کے وبال اور قبراور آخرت کے عذاب سے یہ غلط مشورے دینے والے آپ کوئیں بچا گئے۔ میں آپ کے ذہنی سکون واطمینان کے لئے، اور وُ نیا وآخرت کے وبال وعذاب سے اللہ عنداب سے آپ کو بچانے کے لئے، آپ ہے گزارش کروں گا کہ آپ گھریار اور بچوں کی پروا کئے بغیر فورا اس گناہ کی حالت ہے الگ موجوا کمیں۔ عدت پوری کر کے وُ وسری مناسب جگ عقد کرلیس۔ اللہ تعالیٰ آپ کوسکون واطمینان بھی نصیب فرما کمیں گے اوراولا و کی نعمت موجوا کمیں۔ عدت پوری کر کے وُ وسری مناسب جگ عقد کرلیس۔ اللہ تعالیٰ آپ کوسکون واطمینان بھی نصیب فرما کمیں گے اوراولا و کی نعمت میں میں رہے ہوئے آپ کی نوازیں گے۔ یہ بی نوازیں گے۔ یہ اور پول بچھ لیس کہ ہوئے بی نہیں تھے۔ ایسا کرنا آپ کے لئے یقینا میں میاں میں میں رہے ہوئے آپ کا ضمیر وَ بائیس رہ کا۔ اورا گر گھریار اور بچوں میں رہے ہوئے آپ کا نوی انکار کی چی ہیں بہتی رہیں، تو ان ساری چیزوں کا آپ کو کیا نفی ۔ ؟

#### تین طلاق کے بعد شوہر کے پاس رہنے والی کی تائید میں خط کا جواب

سوال: ... جناب بوسف لدهیانوی ،السلام علیم ،مؤرند ۱۱ رجون ۱۹۹۵ ، ک' جنگ' اخبار میں ایک بمن کا خط اور آپ کا فتوی شائع ہوا ہے ، جس کی سائیڈ میں فوٹو کا پی ہے۔ آپ ہے سوال میں خاص طور پر درخواست کی گئی ہے کہ جواب قرآن اور مذہب اسلام کے مطابق ہو۔ اور پھر ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن ایک کھمل ضابط کیات ہے۔ آپ ہے درخواست ہے کہ نہ کور و سوال کے جواب میں قرآن کی ہے درخواست ہے کہ نہ کور و سوال کے جواب میں قرآن کی ہے کہ فرغیر مہم احادیث کو دوالہ جوالہ در محال ہے دوالہ ورسی میں سے کوئی ایک یا دو، گرغیر مہم احادیث کو دوالہ تحریز کر از کر ایم کی گئی ۔

جواب: ... جس بوری اُمت کے ذریعے آپ کو تر آن پہنچا ہے، وہی بوری کی بوری اُمت اس کی قائل ہے کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں۔ قرآن کے ممل ضابطہ ہونے کا ان کو بھی علم ہے۔ اگر آپ کے نز دیک بوری کی بوری اُمت لائق اعتاد ہے تو آپ کو قرآن وحدیث کا حوالہ ڈھونڈ نے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کام پہلے اکا برکر بچے ہیں۔ اور اگر صحابہ کرائم سے لے کر جاروں فقہی فراہب کے اکا برعلاء میں سے کوئی بھی آپ کو نز دیک لائق اِعتاد نہیں، تب بھی آپ کو قرآن وحدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں، فراہب کے اکا برعلاء میں سے کوئی بھی آپ کو فروت نہیں، تب بھی آپ کو قرآن وحدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں،

<sup>(</sup>١) فالكتاب والسُنَّة واجماع السلف الصالحين توجب إيقاع الثلاث معًا وإن كان معصية. (أحكام القرآن للجصّاص ج: ١ ص:٣٨٨). أيضًا: وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣ ص:٣٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف الأهل السُنّة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة.
 (عيني شرح البخاري، الجزء العشرون ج: ١٠ ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) أيضا.

کیونکہا ہے گمراہوں کے ذریعے آئے ہوئے آن وحدیث کا کیاا متبار…؟..نعوذ بابند...!الله تعالی عقل وقبم نصیب فرمائے۔

تین طلاق کے بعدا یک ساتھ رہنے والوں سے کیا معاملہ کریں؟

سوال:...میری سہیلی کے شوہر نے نینے میں آ کراپی بیوی کواپی ماں بہنوں کے سامنے تمن طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دیں، بیوی میکے جلی گئی از کی کے والدین نے کہا: ہمیں تحریری ثبوت جاہئے ،اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں لکھ کر بھتے ویں ، اوراس کے ساتھ عدت کا خرج بھی بھیج دیا۔اس نے عدت بھی کرلی، پھرکنی سال بعداس نے اپنی بیوی ہے زجوع کرنا جا بااور کہا کہ اگر ا کیے ہی وقت میں تمین طلاقیں دو،تو ووا کیے کہلاتی ہیں،اس طرح میں نےتم کو دو دی ہیں، رُجوع کرنے کی مخوائش ہے۔لزی کے والدین نے کہا: اس بات کا فتوی لے کرآؤ، لڑک کے والدین نے فتوی لیا تو انکارآیا، مگراس کا شو ہرفتوی لے کرآیا کہ نکاح کرے بغیر حلالے کے میال بیوی کی حیثیت ہے رہ سکتے ہیں ،اب وہ نکاح کر کے بغیر حلالہ کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں ، کیااس کو دوطلاقیں ہوئی میں یااس کو تمن طلاقیں ہو گئیں؟ اگر ہو گئیں تو <sup>س</sup>یا ہم اوگ اس ہے میل ملاپ ، اس *کے گھر* کا کھانا بینا ، یا شادی بیاو میں شریک ہو <u>سکتے</u> میں یانبیں؟ قرآن وشریعت کی زوے جائز ہے یانبیں؟

جواب: "تمن طلاقیں خواد ایک مجلس میں ہوں ، تمن ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ دونوں شرعی حلالہ کے بغیر ایک ؤ دسرے کے کے حلال نبی<mark>ں ، گناہ میں زندگی گزارر ہے بی</mark>ں ،ان کوعلیحد گی اختیار کر لینی جا ہے ۔ان لوگوں سے تعلق**ات** نہر کھے جائیں ۔ بیک وفت تین طلاق دینے سے تین ہی ہوئی ہیں تو پھر حضرت عبد ال<mark>تد بن عمرؓ کے واقعے کا کیا</mark> جواب ہے؟

سوال:..مسئله به ب كه بهارى عزيزه وتقريباً ايك مبينه بهلهان ك شوهر فيسى بات بمطنعل بوكرز باني طور برتمن مرتبه '' میں طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ وُ ہرائے ، رات کے تقریباً ساڑھے بار د بجے تھے، ہماری عزیز ہ کے میکے والے اطلاع ملنے پرفسج انہیں لے آئے ،اب وہ عدت میں ہیں۔اس واقع کے کچھ دن بعد ایک رشتہ دار آئے اور کہنے لگے کہ:'' میں نے فتو کی لیا ہے،اس کے مطابق ایک وقت میں تمن طلاقیں دینے ہے صرف ایک طلاق مؤثر ہوتی ہے۔' بہاری عزیز ہے کے والد نے یہ کہہ کران کو واپس کر دیا کہ ہماری *طرف ہےت*و بات محتم ہے۔

جس وقت ان خاتون کے شوہر نے ان کو طلاق دی تھی ، وہ حیض کی حالت میں تھیں اور ان کا پہلا دِن تھا، جس کا ان کے شو ہر کوعلم نہیں تھا، ابھی چند دِن پہلے میں نے قر آن پاک میں ۴۸ ویں پارے کی سورۃ الطّلاق کی پہلی آیت کی تفسیر پڑھی جواس طرح تحریر ہے: '' حضرت ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی لی لی کوطلاق دی ، اور وہ اُس وقت وہ حیض سے تھیں ، حضرت عمرٌ نے

 <sup>(</sup>١) وهنذا (أي وقوع الشلاث بكلمة واحدة) قول الأثمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضى الله عنهم. (زاد المعاد ج: ٥ ص: ٣٣٤، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة).

جناب رسول خداصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اس کا ذِکر کیا تو آپ خفا ہوئے اور زُجوع کر لینے کا تھم دیا، اور فر مایا کہ اسے رہنے دیا جائے ، یہاں تک کہ طاہر ہو، پھر حیف ہو، اور طاہر ہو، پھراگر دین جائے ہم بستر ہونے سے پہلے طلاق دے۔ یہ وہ عدت ہے جس کا خدانے ارشاد فر مایا ہے کہ مورتوں کو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دواوریہ آیت پڑھی: "بسائی اللہ اللہ فی اللہ اللہ مقائم اللہ مقائم اللہ اللہ مقائم اللہ اللہ مقائم اللہ مقا

مندرجہ بالا دونوں اسباب کی روشن میں آپ ہے گزارش ہے کہ بیطلاق داقع ہوئی یانبیں؟ اُمید ہے کہ آپ بی گونا گوں مصروفیات کے باد جود وضاحت سے جواب عنایت فر ما کرممنون فر ما کمیں گئے۔ ہماری عزیز د کی شادی کو چود ہ سال ہوئے تھے اور ان کے تمن بچے ہیں، جن کی وجہ ہے ان کی خواہش ہے کہ مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے ،اگر گنجائش ہے تو۔

جواب: ... آپ نے حدیث ادھوری کھی ہے، ای حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی نے بو چھا کہ: ''اگر تین طلاق دی ہوتو کیا واقع ہوجا تھیں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا: نہیں تو اور کیا؟''ابن عمر نے ایک طلاق دی تھی ، اس لئے زجوع کا تھم فرمایا۔ 'تھین طلاق کے بعد رُجوع کرنے کے کیا معنی؟ بہر حال ہے جو تمن طلاقیں دی گئی ہیں، واقع ہوگئیں، بہی ند بہ ہے تمام صحابہ گا، اکابر تابعین کا اور بعد رُجوع کرنے کے کیا معنی؟ بہر حال ہے جو تمن طلاقیں دی گئی ہیں، واقع ہوگئیں، بہی ند بہ ہے تمام صحابہ گا، اکابر تابعین کا اور جو رہ کے خلاف نوی نے دے اس کا فتوی نظط ہے، اور اس غلط نتو ہے کی وجہ سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتی، وابتداعلم!

#### اگرایک ساتھ تنین طلاقیں تین ہوتی ہیں تو علائے عرب کیوں ایک کے قائل ہیں؟

سوال:...ایک خفس نے یکبارگ اپی بیوی کوتمن طلاق دی ہیں ،اس طلاق کے بارے میں جتنے علائے عرب ہے پو چھا ہے وہ بہی بتاتے ہیں کہ یکسشت (بیک وقت) تمن طلاق دینے ہے ایک ہی طلاق ہوتی ہے، شوہر چا ہے تو رُجوع کرسکتا ہے۔ مگر پاکستان کے جبتے علائے کرام سے پوچھا ہے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ یکبار تمن طلاق دے دینے سے بیوی شوہر کے لئے حرام ہوگئ، طلاق ہوئے صلاق ہوائے حلالہ ہو تھے تا کہ اِطمینان ہوسکے طلاق ہوگئی ،سوائے حلالہ کے دہ پہلے شوہر کے ساتھ نہیں رو سکی۔ براوکرم اس سلسلے میں ایسانسلی بخش جواب دیجئ تا کہ اِطمینان ہوسکے کے حقیقت کیا ہے؟ چونکہ یہ کوئی فروئی اِختلاف نہیں ،حرام وحلال کا مسئلہ ہے۔

جواب:...ائمَداربعد...جن ئے سب عرب ونجم مقلد جیں...کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ تمن طلاقیں خواہ بیک لفظ دی گئی ہوں ، تمن ہی ہوتی جیں۔اورائمَداربعۂ کے تبعین ...جوخود بھی علم کے پہاڑ گزرے جیں...وہ بھی یہی فتوی دیتے چئے آئے جیں۔ اب ان اکا بڑے بڑا عالم دِین آپ کوکون ملے گاجس کے فتوے پران حضرات کے فتوے کے مقالمے میں اعتاد کیا جائے...؟

<sup>(</sup>٢) وذهب جمهور الصبحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكوة ج:٣) ص: ٣٨٣، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وقيد إختيلف العلماء فيمن قال لإمرأته أنت طالق ثلاثًا، فقال الشافعي ومالك وأبوحنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث. (نووى على مسلم ج: ١ ص: ٣٤٨)، باب طلاق الثلاث).

## تمن طلاق کے تین ہونے پرصحابہ کے اجماع کے بعد کسی کے بینج کی کوئی حیثیت نہیں

سوال: ... آپ کے بلد تمام علائے اہل سنت کے مطابق ایک ہی بارا گرکوئی اپنی ہوی کو تین طلاق دید ہے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے، جبکہ اہل حدیث مضرات کے زدیک ہے ایک ہی طلاق شار ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کی سور ؟ بقرو کی آیت: ۲۲۹ اور ۲۳۰ پر انحصار کیا جاتا ہے۔ ان آیات پر میں نے بھی غور کیا اور اپنی ناقص عقل کے مطابق اس نتیج پر پہنچا کہ فرق صرف تفہیم کا ہے۔ سندھ بائی کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت سے جج شفع محمدی نے کھلا چینج و یا ہوا ہے کہ علائے اہل سنت عدالت میں آئی کی ، وہ کہتے جیں کہ اہل حدیث کی جانب ہے وہ خود فریق بنتے جیں اور فیصلہ عدالت پر چھوڑتے جیں ، ان کے اس چینج کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا ، کیا وجہ ہے؟

جواب:...میری نظرے ان کا چینی نبیں گزرا، اور إجماع محابہ یے بعداس تم کے چینی کی کوئی حیثیت بھی نبیں...! '' ایک لفظ سے تبین طلاق کا مسئلہ صرف فقیر فی کانہیں بلکہ اُ مت کا اِجماعی مسئلہ ہے

سوال: آب اکثر طلاق کے سکے میں بیک وقت دی گئی تمن طلاقوں کے بعد فتو کی دیے ہیں کہ اب عورت حرام ہو تی ، رُجوع ہر گزنبیں کرسکتا، سوائے شرمی طلالہ کے ،اورا اً ررُجوع کرلیا تو سخت گنا بھار وحرام کاری کا مرتکب ہوگا۔ اس سلسلے میں آ ب سے سوال ہے کہ آیا آ پ یہ فتوی/ جواب قر آن وسنت کے مطابق و ہے ہیں یا فقد فق کے مطابق ؟ کیونکہ ' ضروری ہدایات' کے تحت نمبر ۸ میں لکھا ہے کہ جوابات' فقد فق ' کے مطابق و آقع ہوجاتی ہیں ، تو اگر فقہ فق کے مطابق بیک وقت دی گئی تمن طلاق واقع ہوجاتی ہیں ، تو مجموع قر آن وحدیث کی تفریق کیوں؟

جواب: ... یہ تو آنجناب کوبھی معلوم ہوگا کہ قرآن وحدیث کے مغبوم میں بعض جگہ اَئمہ مجتهدین کا اِختلاف ہوجاتا ہے،
ایسے موقع پرکسی ایک کے فہم کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ سویہ ناکارہ چونکہ امام اعظم ابوحنیف کے مسلک پرعامل ہے، اس لئے کہا! یا جاتا ہے کہ مسائل فقیر خفی کے مطابق نے جاتے ہیں۔ البتہ اگر کسی وُ وسرے فقہی مسلک کے حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان کوان کے مسلک کے مطابق بتادیتا ہوں۔

تین طلاق کے بعد ہوی کا حرام ہوجانا، بیمسکلے قرآنِ کریم اور حدیث شریف کا ہے، صحابہ کرائم، جمہور تابعین عظام اور چاروں ایام (ایام ابو صنیف ایام شافعی ،ایام یا لک اور ایام احمد بن صبل ) بھی اس کے قائل ہیں۔اس لئے 'بیمسکلیصرف فقیرِ فی کانہیں،

<sup>(</sup>۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٣٨٣). أيضًا: من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن ولكنه يأثم، وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُّنَة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة. (عمدة القارى للعلامة العينى، الجزء العشرون ج: ١٠ ص: ٢٣٣).
(٣) "الطَّلَاقُ مَرُّتَان .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحلُ لَهُ مِنْ ابْعَدُ خَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَةً" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

بكدأمت كاجماع مسئله بـ

کیانص ِقرآنی کےخلاف حضرت عمرؓ نے تمین نشستوں میں طلاق کے قانون کوایک نشست میں تمین طلاقیں ہوجانے میں بدل دیا؟

سوال:...مندرجه ذیل تحریمی نے ایک ہفت روزہ ' ملت ' اسلام آباد کے صفیہ: ۱۲ اور ۱۵ سے نقل کی ہے، یہ ہفت روزہ ۱۲ رخمبر ۱۹۷۹ و تک کا ہے۔ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ کا سوال ۱۹۷ مقد حنفیہ کے ماہر دانشور ' ڈاکٹر مطلوب حسین ' سے کیا گیا ہے، ذاکٹر صاحب کا سوال وجواب فقد حنفیہ کے ماہر دانشور ' ڈاکٹر مطلوب حسین ' سے کیا گیا ہے، ذاکٹر صاحب کا سوال وجواب درج ذیل ہے:

'' سوال: ... کیانص قرآنی کے خلاف کسی کو قانون وضع کرنے کاحق نہیں؟

جواب: ... طالات کے تقاضوں کے تحت انیا کر لینے میں کو گی ترین ہیں۔ مثلاً قرآن میں 'د نفس ہیں' موجود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں دی جائے ، لیکن دھزت میں رہی اللہ عنہ کے زیائے میں برق رفآار فتو حات کے بیتے میں مصری ، شامی اور ایرانی عور تیں عرب معاشرے کا حصہ بنیں اور عرب ان کے مسن سے متاثر ہوکر ان سے نکائ کرنے کے خوا بال ہو کے تو ان مسری ، شامی اور ایرانی عور تول نے پیشرط عائد کی کہ ہمارے ساتھ تکائ کرنے سے مبلے اپنی سابقہ بو یوں کو طلاق دینی ہوگ ۔ چنا نچہ بہت ہو یوں نے ان عور تول کو خوش کرنے سے مبلے اپنی سابقہ بو یوں کو طلاق دینی ہوگا۔ چنا نچہ بہت ہو ہوں نے ان عور تول کو خوش کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور وہ ان عور تول سے شادی کرنے کے بعد دو بارہ اپنی بیلی بیویوں سے زیوع کر لیتے ۔ طلاق واقع نہیں ہوتی اور وہ ان عور تول سے شادی کرنے کے بعد دو بارہ اپنی بیلی بیویوں سے زیوع کر لیتے ۔ اس طرح ہرگھر میں لا ان کی جھڑا اثر وع ہوگیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلاق تصور ہوگ ۔ بعد کے فقیباء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میا ہوگیا۔ یہ کا میا ہم واور دور وہ نہیں ، جس میں حسنرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں شامل کرلیا۔ لیکن آئ کی معاشرہ اور دور وہ نہیں ، جس میں حسنرت عمر رضی اللہ عنہ اور امام ابو صفیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو سرے جے ، لبندا آئ آئیک ہی ناز ل ہوئی تھی۔ ،

اس من من آب سے مندرجہ ذیل سوالات کا جواب حابتا ہوں:

ا:...کیا تاریخی حوالہ جات اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے اُوپر بیان کئے ہیں؟ یعنی حضرت عمر رضی القد عنہ نے کیا واقعی ان ہی حالات میں بیخت فیصلہ نافذ کیا تھا؟

<sup>(</sup>١) وهـذا (أي وقوع الثلاث بكلمة واحدة) ..... قول الأثمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. (زاد المعاد ج:۵ ص:۲۳۷، فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلق ثلاثا بكلمة واحدة).

ان کے علاوہ ایک مسئداور ہے، میں نے جوفیعلہ نکالاہے، کیا ہوہ ورست ہے؟ کیا آب اسے متفق ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟

اس کے علاوہ ایک مسئداور ہے، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم پچھاس طرح ہے کہ: " حضرت عبدالقد بن عمر رضی القد عند نے اپنی ہیوی کو حالت جیف میں طلاق دی، اور پھررسول اکرم صلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بوکرا ہے اقد ام سے آگاہ کیا، جس پرسر وَ رکو نین صلی القد علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان کو ہیوی کی طرف لوٹا ویا اور تاکید کی کداگر طلاق وینا ہوتو یا کی میں دو۔ "

اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت جیف میں طلاق موٹر نہیں ہوتی۔ ای طرح کچھلوگ کہتے ہیں کہ حالت میں میں ہی طلاق واقع نہیں ہوتی، اس من میں وضاحت سے حقیقت بیان فر بادیں، شکریہ!

جواب:... ذاکئر صاحب نے حضرت عمر رضی الندعنہ کے بارے میں جو پچھانھا، وہ واقعہ نہیں بلکہ من گھزت افسانہ ہے۔ طلاق ایک نشست میں یاایک لفظ میں بھی اگر تمین باروے دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے۔ یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زہانے میں تھا، اور اسی پر تمام فقہائے اُمت، جن کے قول کا اعتبار ہے، متنق میں کہ تمین طلاقیں خواہ ایک نشست میں دی گئی ہوں یا ایک لفظ میں، وہ تمین ہی ہوں گی۔ (۲)

حفزت عمرضی الله عند کے ارشاد کی تقت ہے ہے کہ بعض حضرات ایک طلاق دینا چاہتے تھے، مگر تاکید کے لئے اس کو تمنی بارد ہراتے تھے، گویا تمن بارطلاق کے الفاظ دہرانے کی دوشکلیں تھیں، ایک یہ کے ارادہ بھی تمن ہی طلاق دینے کا کیا گیا ہو، اور ذوسری یہ کے ارادہ توایک ہی طلاق دینے کا ہے گراس کو بختہ کرنے کے لئے تمن بارلفظ دہرایا گیا ہو، (جس طرح نکاح کے ایجاب و قبول کے الفاظ بعض لوگ تمین بارد ہراتے تیں )، چونکہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو کررضی الله عند کے زمانے میں لوگوں پر اما نفاظ بعض لوگ تمین بارد ہراتے تیں )، چونکہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو کررضی الله عند کے زمانے میں لوگوں پر اما افاظ کے بعد میں ہے کہ بعد میں ہے کہ عند میں نے توایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ بعد میں جب حضرت عمرضی الله عند نے دیکھا کہ لوگوں کی دیا نت اور اما نت کا وہ معیار باتی نہیں رہا تو تھم فرمادیا کہ جو تھی طلاق کے الفاظ تمین بارد ہرائے گا، ہم ان کو تمین ہی جمیس کے، اور آئندوکی کا یہ خوانہیں کریں می کے کہ میں نے توایک ہی طائ ترکا ارادہ کیا تھا، تمین کا نیوں۔

ائ ہے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے کسی نصِ قرآنی کونبیں بدلا ،اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دیا نت وامانت کا جومعیا رحضرت عمر رضی القدعنہ نے تین کے کا جومعیا رحضرت عمر رضی القدعنہ نے تین کے تین کے تین کی فیصلہ فرمایا تو جمیں اس کی یا بندی بدرجۂ اُولی کرنی جا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وطلاق البدعة أن ينطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا ... إلخ. وهداية حج: ٢ ص: ٣٥٥). تقصيل كي لي ما دلاية و تفسير رُوح المعاني ج: ٢ سورة البقرة آية: ٢٢٩.

٢٠) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أتمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامي ج:٣ ص:٣٣٣).

٣٠ المنافي مسلم أن ابن عباس قال كن الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق المدلات واحدة، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ... الخروشامي حرص عليه المناس الملاق المدوري.

قرآن میں '' نص میں نام کی کسی نص قطعی کو تبدیل کرنا کفر ہے، اور کوئی مؤمن اس کو گوارانہیں کرسکتا۔ ربا ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ:

'' قرآن میں '' نص مین ' موجود ہے کہ طلاق تمن نشتوں میں دی جائے' اوّل تو یہ بات ہی خلاف واقعہ ہے، قرآن کر ہم میں

'' الطلاق مرتان' فرما کریہ بتایا گیا ہے کہ جس طلاق ہے رُجوع کیا جاسکتا ہے وہ صرف دوم تبہ ہوگتی ہے، اگراس کے بعد کوئی شخص تیسری طلاق دے وُالے تو رُجوع کا حق نہ ہوگا، اور وہ مطلقہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یباں تک کہ وہ وُ وس سے شوہر ہے نکاح تسری طلاق دے وُالے تو رُجوع کا حق نہ ہوگا، اور وہ مطلقہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی یباں تک کہ وہ وُ وس سے رُون کو شامل میں۔ کرے۔ رہایہ کہ دویا تمن مرتبہ کی طلاق ایک مجلس میں دی گئی یا متعد دمجلسوں میں ؟ قرآن کریم کے الفاظ دونوں صورتوں کو شامل میں۔ اس لئے یہ کہنا کہ:'' قرآن میں نص موجود ہے کہ طلاق تین نشتوں میں دی جائے'' بالکل غلط اور مہمل بات ہے۔ باں! اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہتے میں کرتم آن کریم کے سیاق اور طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق الگ الگ وقفوں ہے دینی چاہئے ، تو ایک معقول بات ہوتی ۔ لیک نام اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر دویا تمن طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائمی تو قرآن کریم ان کومؤ شہیں تباک کہ اگر دویا تمن طلاقیں ایک ساتھ دے دی جائمی تو قرآن کریم ان کومؤ شہیں تباک کہ کی طلاق قرار دیتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنی ڈاکٹری کے زور میں ایک ظلم تو یہ کیا کہ ایک غلط مضمون کو تر آنِ کریم کی'' نصِ مبین' سے منسوب کردیا،اور دُوسراظلم بیکیا کہ حضرت فاروق اعظیم رضی اللہ عنہ کے نیصلے کو قر آن کی'' نصِ مبین' سے انحراف قرار دیا۔ان دونوں مظالم پر تیسراظلم بیدڈ حمایا کہ اس سے بین جنبیٹ عقیدہ کشید کرلیا کہ ہرشخص کو قر آن کی'' نصِ مبین' کے بدل ڈالنے کا اختیار ہے۔قر آنِ کریم نے: ''ین حَوْفُونُ الْکُلِمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ" (المائدۃ: ۱۲) کہ کرای قماش کے لوگوں کا ماتم کیا ہے۔

حضرت ابن عمرض الله عند نے بحالت بیض جس بیوی کوایک طلاق دی تھی ، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اس ہے زجوع کا تھی الله علیہ وسلم نے اس ہے زجوع کا تھی اوراس طلاق کو واقع شدہ قرار دیا تھا۔ چنانچ فقہائے اُمت متفق بیں کہ بیض کی صالت میں طلاق وینا گناہ ہے، اورا گر جس طلاق دی ہوتو زجوع کر لینا ضروری ہے، لیکن حیض میں دی گئی طلاق واقع ہوجائے گئے۔ اس لئے بیک بنا کے حیض کی حالت میں دی منی طلاق مؤر نہیں ہوتی ، قانونِ شرک سے ناوا تفیت کی دلیل ہے۔ اس طرح بیسم محان کہ حالت میں دی گئی طلاق واقع نہیں

<sup>(</sup>١) "اَلطَّلَاقْ مَرُّنَانِ .... قَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنَ 'بَعْدُ حَتَّى تَنْكِخَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلُقَهَا فَلَا تُجَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَتَرَاجِعاۤ اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيْمًا مُحُدُّوْدَ اللهِ" (البقرة:٢٦٩–٣٣٠). فالكتاب والسُّنَّة واجماع السلف الصالحين توجب إيقاع الثلاث معّا وان كان معصية. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص:٢٨٨، طبع سهيل اكيدْمي).

 <sup>(</sup>٢) عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق إمرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبدالله بن عمر فإنه طلق إمرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق. (ترمذي ج: ١ ص: ٣٠ ١، أبواب الطلاق واللعان).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ...... ويستحب له أن يراجعها ...... والأصح انه واجب عملا بحقيقة الأمر ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٤). أيضًا: وفي الدر المختار: أو واحدة في حيض موطوءة ...... وتجب رجعتها على الأصح فيه أي في الحيض دفعا للمعصية ... إلخ. وفي الشرح: وتجب رجعتها أي الموطوءة المطلقة في الحيض قوله على الأصح مقابله قول القدوري إنها مستحبة لأن المعصية وقعت فتعذر ارتفاعها ووجه الأصح قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين: "مر ابنك فليراجعها" ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٣).

ہوتی ، عامیانہ جبالت ہے۔ قرآنِ کریم میں جبال مطلقہ عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے وہاں مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل بیان کی گئی ہے۔ گئی ہے۔

#### خودطلاق نامه لکھنے سے طلاق ہوگئی

سوال:...ایک شخص پندره روپ کے اسامپ پراپی بیوی کا تمین بارنام تحریر کر کے تمین بار'' طلاق' کفظ لکھ کر دُوسری شادی کرلیتا ہے، دُوسری شادی کے در ٹا ، کوطلاق نامے کَ نوٹو اسٹیٹ کا پی دیتا ہے، لیکن اصل طلاق نامہ جس پر بیوی کوطلاق دی گئی ہے نہیں دیتا، طلاق نامے پراس کے ادر گواہ کے دستخط ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ استحریر کی رُوسے عورت کوطلاق ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:... جب اس نے خودطلاق نامہ لکھا ہے تو طلاق واقع ہونے میں کیا شک ہے...؟ تین طلاق کے بعد پہلی بیوی اس کے لئے حرام ہوگئی ، وہ عدت کے بعد جہال جا ہے: کاٹ کر علق ہے۔

#### طلاق نامہخود لکھنے سے طلاق ہوجاتی ہے جاہے دستخط نہ کئے ہوں

سوال:...میرےایک دوست نے اپنی بیوی کے اصرار پراسے تین دفعہ طلاق اس صورت میں دی ہے کہ ایک کاغذ پراس نے اپنی بیوی کا نام لکھااور لکھا: '' میں تمبارے اصرار پرتم ہیں طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں ، طلاق دیتا ہوں'' یہ کاغذاس نے اپنے سرال اپنے ملازم کے ہاتھوں بھجوادیا ، گراس نے اس کاغذ کے نیچے نہ نام لکھا ، اور نہ بی دستخط کئے۔ اب خاندان کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی اور یہ طلاق نامہ کاغذ کا ایک پُرزہ ہے ، اور اس کی کوئی اجمیت نہیں ہے۔
جواب: ...ا گراس نے یہ الفاظ خود کھے تھے تو طلاق ہوگئی ، خواواس کاغذ پردسخط نہ کئے ہوں ، تب بھی طلاق ہوگئی۔ (\*)

## شوہرنے طلاق دے دی تو ہوگئی ،عورت کا قبول کرنا نہ کرنا ،شرط ہیں

سوال:...میرے اور شوہر کے درمیان جھٹز ابواجو کہ تقریباً دو ماہ سے جاری تھا، کیکن اس دن طول پکڑ گیا اور نوبت مار بیت تک آئی، اور اس دور ان شوہر نے کہا: '' ایسی بوی پر اعنت ہے اور میں نے تم کو طلاق دی' بیالفاظ انہوں نے دومر تبہ بڑی آسانی سے ادا کئے، تیسری مرتبہ کہا تھا کہ پڑوئ نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیکن ہاتھ ہٹانے کے بعد تیسری مرتبہ پھرانہوں نے بیالفاظ ادا کئے، اور میں طفیہ طور پر بیریان لکھ رہی ہوں، اور جواب میں، میں نے کہا کہ: '' میں نے طلاق منظور کی'۔ اس کے بعد جب پچھ ظمیر تعذا ہوا تو کچھ

<sup>(</sup>١) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥٦، باب طلاق السُّنَّة).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآخَمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَنْ يُضَعِّنَ حَمَلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت مركومة يقع الطلاق نوى أو له ينو ثه المرسومة لا تخلوا اما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة را الخروعالم كيرى جزا ص٣٤٨). أيضًا: وإن كان الطلاق المراز من المركز من الطلاق الطلاق الباب السادس).

لوگوں نے میرے شوہر سے پو چھا کہتم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ مجھ کو تچھ یادنہیں ہے کہ میں نے کیا کہا؟ لیکن بعد میں کہتے بیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگرتم جا ہتی ہوتو میں تم کوطلاق ویتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے علائے وین ومفتی ہے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر عورت تین مرتبہ ن لے اور جواب میں ہاں کہد دے تو طلاق ہوجاتی ہے ، کیا یہ ؤرست ہے؟

جواب: .. شوہراگر تمن مرتبطلاق دے دیتو تمن طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں، خواہ عورت نے تبول کیا ہو یانہ کیا ہو، گویا عورت کا قبول کرنا یانہ کرنا کو کی شرطنیں۔ آپ کے شوہر نے چونکہ تمن مرتبطلاق دے دی جسے آپ نے اپنے کا نول سے سنا، اس لئے میاں بیوی کا تعلق ہمیشہ کے لئے تتم ہوگیا، نہ طلاق سے رُجوع ہوسکتا ہے اور نہ دو بار و نکاح بی کی منجائش ہے، عدت کے بعد آپ جہاں جا ہیں عقد کر سکتی ہیں۔ (۲)

## '' میں نے تجھے طلاق دی'' کہنے سے طلاق ہوگئی ،خواہ طلاق دینے کاارادہ نہ ہو

سوال:...میرے شوہر نے مجھ ہے 10 یا ۱۲ دفعہ پہ کہا کہ:'' میں نے تجھے طلاق دی''۔ کہتے ہیں:'' میں تمہیں • • ادفعہ بھی کہوں تو طلاق نہیں ہوتی، جب تک ول سے نددی جائے۔''لیکن میراول بہت ذرتا ہے، میں بجھ ربی بول کہ طلاق ہوگئی ہے خواہ ویک سے ندبھی کہیں، پینقرہ کہدو ہے سے طلاق ہوجاتی ہے، جبکہ ہم از دوا جی زندگی بھی گزارر ہے ہیں۔ہمیں کیا کرنا جا ہے کہ دوبارہ صحیح معنوں میں میاں بیوی کبلا تکمیں؟

جواب: ... ' میں نے تہ ہیں طلاق دی ' کالفظ اگر شو ہر زبان سے نکال دے خواہ دِل میں طلاق دیے کا ارادہ نہ ہو، تب بھی اس سے طلاق ہوجاتی ہے۔ اور اگر یہ نقرہ تمن بار استعال کیا جائے تو میاں بیوی ہمیشہ کے لئے ایک دُوسرے کے لئے حرام ہوجاتے ہیں۔ شوہر ۱۵ یا ۱۷ بارآپ کو یہ لفظ کہہ چکے ہیں ، اس لئے آپ دونوں کے درمیان میاں بیوی کا تعلق نہیں رہا، فوراً علیحد گ اِختیار کر لیجئے۔ ' ")

<sup>(</sup>۱) ان الزوج قادر على تطليقها وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها شانت المرأة أم لم تشأ. (تفسير كبير ج: ۲ ص: ۲۳۷). أيضًا: يطلقها وليس لها من الأمر شيء (الدر المنثور ج: ۱ ص: ۲۷۷).

 <sup>(</sup>۲) صريحه ما لم يستعمل إلا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وأنت طالق ومطلقة ...... يقع بها أى بهذه الألفاظ وما بمعناها
 من الصريح ...... وإن نوى خلافها ..... أو لم ينو شيئًا ... إلخ. (ردانحتار مع الدر المختار ج:٣ ص:٢٥٠-٢٥٠).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنَ جدّ، وهزلهنَ جدّ: النكاح والطلاق والرجعة. (جامع الترمذي ج: ١ ص:٢٢٥). وفي الدر المختار (ج:٣ ص:٢٣٨، ٢٣٥، كتاب الطلاق) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرمًا أو هازلًا، لا يقصد حقيقة كلامه ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تبعل له حتَّى تنكع زُوجًا غيره ...إلخ. (عالمگيري ج: ا ص:٣٧٣، كتاب الطلاق، الباب السادس).

طلاق جس طرح تحریری ہوتی ہے، زبانی بھی ہوجاتی ہے، لہذا تین طلاقیں ہوگئیں، خاتون کا قانونی مشورہ غلط ہے

سوال:..خواتین کے ایک اخبار میں ۱۳ ۲۲۱رجون ۱۹۹۵ء مین 'نهم اور قانون' کے کالم میں' کیا میں اپنے ظالم شوہر کے بدلے ہوئے رویے کوئی مان اوں؟''کے عنوان سے ایک خاتون کا مسئلہ چھپا ہے، اس کے جواب میں نور جہاں صدیق صاحبہ نے جو غالبًا قانونی مشیر ہیں، لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے:

" سوال:...ایک دِن غضے میں میراشوہر ہمارے گھر آیااورز ورز ور سے بولا: "طلاق، طلاق، میں نے کہا کہ: "بال جاؤتم مجھ کو طلاق وے دو، مجھے پروانبیں۔ "میری والدہ بولیں: "خبردار! اب بیتمباری بیوی نہیں، والدہ بیکتی رہیں کہ: "بس اب ہماری لڑکی کو طلاق ہوگئ، ابتم ہمارے گھرے نکلواور یبال مجمی نہ آنا...وغرہ "

اس کے جواب میں نور جہاں صدیقی نے لکھا:

" بہن! قانونی مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کو طلاق نہیں ہوئی ہے، قانونی طور پر وہ اب بھی آپ کے شوہر بیں، بالکل ای طرح جس طرح بہلے تھے۔ آپ کو ہر گزنییں سمجھنا چاہئے کہ آپ کو طلاق ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ شوہر نے " طلاق، طلاق، طلاق، طلاق اور آپ کو طلاق ہوئی، تو آپ اول تو ان کے اعتراض کی پروانہ کریں، اور اگر اعتراض کا جواب دینا پڑے تو ان سے یہ کہد دیں کہ اسلامی اور ملکی قانون کے تحت طلاق دینے کے لئے جو طریق کار ہوتا ہے، شوہر نے اس کے تحت طلاق نہیں دی، اس لئے طلاق نہیں ہوئی۔ "

باتی تفصیلات مرسلہ پر ہے میں ملاحظہ فرمانی جاسکتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کیا زبانی طلاق مؤثر نہیں ہوتی ؟ کیا تمن طلاق دینا کچھ حیثیت نہیں رکھتا؟ طلاق کا وہ کونسا طریق ہے جواسے مؤثر بنا تا ہے، اُزرَاوِکرم شرکی طور پرواضح فرمادیں۔

جواب: برگی مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون کو جب اس کے شوہر نے مخاطب کر کے تمین بارطلاق کا لفظ بول دیا تو تمین طلاقیں واقع ہو گئیں۔ نور جبال صاحب نے اس خاتون کو جو قانونی مشورہ دیا ہے، وہ شرقی نقطہ نظر سے قطعاً غلط ہے، کیونکہ طلاق جس طرح تحریری طور پرلکھ دینے سے ہوجاتی ہے، اس طرح زبانی بھی ہوجاتی ہے، 'جس عورت نے اپنے شوہر کے منہ سے خود طلاق کے الفاظ سنے ہوں، وہ اس شوہر کے لئے حلال نہیں رہتی۔

<sup>(</sup>١) مرزشته صغی کا حاشینمبر ۴ ملاحظه بور

<sup>(</sup>۱) من شرّ شرّ منح كاحاشيه نبر ۳ ملاحظه بور

حیض کی حالت میں جتنی طلاقیں دیں، واقع ہوجائیں گی ،اس لئے آپ کوتین طلاقیں ہوگئیں سوال:...ميرے شوہراورميرے درميان جھگزا ہو گيا تھا،ميرے شوہ بے جوالفاظ ڪے وہ بيالفاظ تتھے:'' طلاق دي،طلاق دی، طلاق دی'' بیالفاظ ایک ساتھ کہے تھے، ایک دومنٹ بعد بیالفاظ کے کہ:'' میری طرف ہے آزاد ہے جا!'' پھر میں رونے لکی اور ا ہے ایک عزیز کے گھر چکی گئی ، انہول نے میرے ماں باپ کو بلوایا اور پھر میں اپنے والدین کے گھر آئٹی ، پھر جب لڑکے ہے یہ بوجھا كتم في لاكى كوطلاق دى ہے؟ تواس لاكے نے كہا: " ميں نے تونبيں دى "اس نے جاريا تج او وں كے سامنے قرآن أشماكريد كہا: '' میں نے طلاق نبیں دی'' اور میں آپ کو بیجھی بتاووں کہ شوہراور میرے درمیان کوئی تیسہ اجنس اس بات کام کواہ نبیس ہے، پھرلز کے ے میرے والدنے کہا کہ:'' لڑکی کو لینے آؤ!'' تو لڑکے نے بیکہا کہ:'' تم اپنی بنی کوایک ڈیز ھسال اپنے پاس رکھوا ورتمیز سکھا ؤ،اور بیا کہ وہ خود گئی مخود ہی واپس آ جائے۔'' میرے والد بھی بہی جا ہتے تھے کہ میں جلّی جا وں بگر میں نے یہ سوچا کہ مجھے طلاق ہو تی ہے اور میں اس واقعے کے تین یا جار ماہ بعدا ہے والد کی اجازت کے بغیرعدت میں بینھ کی ،او رمیرے والد کومیری عدت کے بارے میں معلوم نبیس ہے۔عدت کے دوران جمعہ کے اخبار کے اسلامی صفحے میں پڑھاتھا کہ واقعہ یہ ہواتھا جضور تسلی ابقد مدیہ وسلم کے زیانے میں ا یک مرتبه حضرت عبدالله بن عمرٌ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی اور مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہو، اس وقت عو<mark>رت کوطلاق دینا شر</mark>عاً ناجا کز ہے،حضرت عبداللّہ بن عمرٌ کو بیمسئلہ علومنہیں تھا، جبحضورصلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہتم نے بیغلط کیا ،اس لئے ابز جوع کرلو،اور پھر سے اگرطلاق وین ہے تو ی<mark>ا کی کی</mark> حالت میں طلاق وینا۔اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے شوہرنے مجھے حالت حیض میں طلاق دی تھی، یہ معلومات مجھے عدت میں ہوئی، اگر مجھے یہ معلومات پہلے ہوئی ہوتی تو میں جانے کی کوشش کرتی ۔اور میں نے عدت کے دوران دو خطابھی نکھے تھے بھر کوئی جواب نہیں آیا۔اب میں آپ کو بیدخط لکھ رہی ہوں ، مجھے اپنے والد کے گھر میں سات یا آٹھ ماہ ہو گئے ہیں ،اورا ب میری عدّت ختم ہوگئ ہے،اوراَ بالز کا بیہ کہتا ہے کہ میں بیوی کولا نا جا ہتا ہوں اور یہ کہ میں نے بیوی کوطلاق نبیں دی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا مسئلہ قرآن وحدیث کی روشی میں حل کریں کہ مجھے حالت حیض میں طلاق ہوئی ہے کہ نبیں؟ اور مجھے جانا جا ہے کہ نبیں؟ اور یہ کہ تھوڑی بہت تنجائش باتی ہے کہ نہیں؟ اوراگر مجھے طلاق ہوگئ ہے تو کیا مجھے عدت دو بارہ کرنی پڑے گی کہبیں؟ یہ بھی ضرور بتادیں اورلز کے کے بزرگ جمعہ کوآئیں کے، میں بہت پریشان ہوں،مہر بانی فر ماکر جعد کی چار تاریخ کوآپ مجھے جعد کے اخبار میں جواب ضرور دیں، ہمرتاریخ کومہر بانی

جواب: ... يهان چندمسائل لائق ذكر مين:

فرما کرجواب دیں۔

ا:...جیض کی حالت میں طلاق وینا، ناجائز اور گناہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس حالت میں طلاق دے وی تو طلاق واقع

 <sup>(</sup>١) وطالاق السموطؤة حائبطًا بدعى أى حرام للنهى عنه الثبات ضمن الأمر في قوله تعالى. فطلقوهن لعدتين، وقوله عليه السلام لابن عمر ...... ما هكذا أمرك الله، ولاجماع الفقهاء على أنه عاص. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٣٣١).

ہوجائے گی، اگرایک دی توایک واقع ہوگی ،اورا گرتمن دیں تو تمین واقع ہوجا کمیں گی۔

ان مصرت عبدالله بن عمر في ايك طلاق دى تھى ، اس لئے آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے انہيں زجوع كرنے كا تھم فر مايا قا ، كيونكه ايك يا دوطلاق كے بعدرُ جوع كى تمنجائش رہتی ہے ، كيكن تمين طلاق كے بعدرُ جوع كى تمنجائش نبيں رہتی ۔

۳:...اگرشو ہرطلاق دے کر کر جائے اور کوئی گواہ بھی موجود نہ ہوتو عورت نے اگر اپنے کا نوں سے تین طلاق کے الفاظ سے ہوں تو عورت کے لئے جان ہوں تو عورت کے لئے جان کو ایس کے اس ہوں تو عورت کے لئے جان کو ایس کے اس ہوں تو عورت کے لئے جان کو ایس کے اس ہوں تو عورت کے لئے جان کو ایس کے اس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی ہوتو طلاق کے بعد جب تین چیف گر رہ تیں اور عورت تیسر سے چیف کے عدرت تین حیف کر رہ تیں اور عورت تیسر سے چیف سے پاک ہو کر خسل کر لے تو عدت پوری ہوگئی۔ اس کے بعد اگر وہ چا ہے تو و وسرا عقد کر سمق ہوں ہوں اور و بارہ ایا م شروع ہوں کے جسل کی حالت میں دی گئی ہو، تو یہ چیف عدت میں شار نہیں ہوگا، بلکہ اس چیف کے بعد جب عورت پاک ہوگی اور دو بارہ ایا م شروع ہوں گے تب سے تین چیف شار کئے جا کیں گئی۔ ان مسائل کے لئے '' بہشتی زیور'' کا مطالعہ کریں۔

ان مسائل کی روشن میں جب آ پ کے شوہر نے آ پ کے سامنے تمن چار مرتبہ طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگئی ، اور آ پ کی عدت بھی ختم ہوگئی۔ آپ چاہیں تو دُوسری جگہ عقد کر سکتی ہیں ،گر پہلے شوہر کے پاس جانا جا ئزنہیں۔ اور تین طلاق کے بعد اس سے دو بارہ نکاح کی بھی منجائش نہیں رہی۔

#### حالت ِحیض میں بھی طلاق ہوجاتی ہے

سوال:...میرے شوہر نے مجھے خت غصے میں لفظ' میں نے مجھے طلاق دی ، میں نے مجھے طلاق دی' کھر دو تین جملے کہ ابھلا کہا، پھر کہا کہ:'' جاچل جااب میں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔' میراشو ہر بعد میں بھی کی بار کہتا رہا کہ:'' طلاق دی' وغیر و۔ کبھی ایک بار ، بھی دو بار ، تین باریاد نہیں کہ کہایا نہیں ، کیونکہ ہر باریبی کہا کہ تیسری بار کہا تو ہر باو ہوجائے گی ، دو تین بار جب کہا جب میں نایاک (حیض کی حالت میں )تھی ، پھر بھول گئے یہ با تیں الیکن میں شدیداذیت میں گرفتار ہوں کہ کیا کروں؟

جواب: ... آب کے بیان کے مطابق شوہر طلاق کے الفاظ تین بار سے زائد استعمال کر چکا ہے، اس لئے اب مصالحت کی مخبائش نہیں ، دونوں ایک وُ وسرے کے لئے حرام ہو چکے ہیں۔ آپ کے شوہر کو یہ غلط نبی ہے کہ طلاق کے الفاظ بیک وقت تین بار کیے جا کیس تو طلاق ہو تی ہے در نہیں۔ یہ وہم غلط ہے، شریعت نے مرد کوکل تین طلاقوں کا اختیار دیا ہے، اب خواہ کوئی شخص بیا ختیار ایک بی

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل إمرأته في حالة الحيض وقع الطلاق لًا النهي عنه لمعنى في غيره فلا ينعدم مشروعيته. (اللباب في شرح الكتاب ح:۲ ص:۲۹، كتاب الطلاق، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب له أن يراجعها لقوله عليه السلام لعمر: مر إبنك فليراجعها، وقد طلّقها في حالة الحيض، وهذا يفيد الوقوع.
 (هداية ج: ٢ ص: ٣٥٤، كتاب الطلاق، باب طلاق السُنّة).

٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرِّة .... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

٣) والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. (شامي ج:٣ ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) "والْمُطلُقَتُ يَتَرَبُّصُنَ بِالنَّفُسِهِنُ ثَلاثَة قُرُرَّءِ" (البقرة: ٢٢٨).

بار استعال کرے یا متفرق طور پر کرے، جب تیسری طلاق دے گاتو بیوی حرام ہوجائے گی۔اور آپ کا خیال ہے کہ حیض کی حالت میں دی تمنی طلاق واقع نبیس ہوتی ، یہ خیال بھی غلط ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نبیس، کیکن اگر کوئی اس حالت میں طلاق دے د ہے تو دہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔

#### طلاق غصے میں تہیں تو کیا پیار میں دی جاتی ہے؟

سوال:...میرے شوہر غفے میں کئی بارلفظ" طلاق" کہہ کھے ہیں ، مگروہ اس بات کوشٹیم نہیں کرتے ، کہتے ہیں: "غفے میں طلاق نہیں ہوتی'' جبکہ میں کہتی ہوں کہ طلاق ہر حال میں ہوجاتی ہے۔میری شادی کوصرف دوسال ہوئے ہیں اس درمیان تقریباً ۴۰ بارلفظ" طلاق" كهد يك بي، ذراذراى بات برطلاق دے ديت بي اور پرزجوع بھى كركيتے بيں ـ غفے ميں كہتے بيل كه: "ميں نے تخصے طلاق دے دی ہے، مگر پھر بھی تم بے غیرت بن کرمیرے گھر میں رہتی ہو۔'' پھر جب غصہ ختم ہوجا تا ہے تو کہتے ہیں:'' تم ای گھر مں رہوگی تم تو میری بیوی ہوا در ہمیشہ رہوگی۔''

جواب:...جالمیت کے زمانے میں بید ستورتھا کہ بد مزاج شوہر جب جاہتا طلاق دے دیتااور پھر جب جاہتا رُجوع کر لیتا، سو بارطلاق <mark>و پنے کے بعد بھی رُجوع کاحن سجمتا۔'</mark> اسلام نے اس جابلی دستورکومٹادیا اور اس کی جگہ یہ قانون مقرر کیا کہ شو ہر کو دو بار طلاق کے ب<mark>عدتو رُجوع کاحق ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی، شوہر کورُجوع کاحق نہ ہوگا، ''</mark> سوائے اس صورت کے کہ اس مطلقہ عورت نے عدت کے بعد کسی اور جگہ نکاح کرکے وظیفہ زوجیت اوا کیا ہو، پھروہ وُ وسرا شوہر مرجائے یا طلاق دے دیے تو اس کی عدت ختم ہونے کے بعد عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگی۔ ' آپ کے شوہرنے پھرسے جا بلی وستورکوزندہ کردیا ہے،آب اس کے لئے قطعی حرام ہو چکی ہیں،اس منحوس سے فوراً علیحد کی اختیار کر لیجئے۔اس کا بیکبنا بالکل غلط ہے کہ:

 <sup>(</sup>١) وطلاق الموطوءة حائبطًا بـدعـى أي حرام للنهي عنه الثابت ضمن الأمر في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقوله عليه السلام لابن عسر رضي الله عنهما حين طلّقها فيه ما هكذا أمرك الله ولإجماع الفقهاء على أنه عاص ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٦٠،٢٥٩، كتاب الطلاق، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>۲) مخزشته مفح کا حاشیهٔ نبرا الما حظه ہو۔

الطلاق مرّان ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد وكانت عندهم العدّة معلومة مقدّرة وكان هذا في أوّل الإسلام برهة يطلق الرجل إمرأته ما شاء من الطلاق فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء ... إلخ. (تفسير القرطبي ج:٣

<sup>(</sup>٣) "اَلطَّلَاقُ مَرُّتَانِ .... قَانُ طَلَّقُهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٢٩-٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكع زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها أي يطأها ثم يطلقها أو يسموت عنها لأن حل المحلّية باق. (اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:١٨٣). تَنْصِيلَ كَ لِحُ لما ظربو: الجوهرة النيرة ج:٢ ص:٢٨ ا.

'' غنتے میں طلاق نہیں ہوئی ''طلاق غضے میں نہیں قریبا ہیار میں دی جاتی ہے ...؟ (۱)

#### طلاق کے گواہ موجود ہوں توقعم کا کچھاعتبار نہیں

سوال:...میرے داماد نے میری لڑ کی کومیرے اور میری بیوی اور گھر کے سارے افراد کے سامنے کی مرجبہ طلاق دی ہے، بلَد : ارب محد میں آکر انتبائی مستعل انداز میں گالی گلوی کے ساتھ اہل محلہ سے مخاطب ہوکر کئی مرتبداس مخص نے کہا کہ: '' میں ' و رے ہوٹی وحواس کے ساتھ محلّہ والوں وَ واو کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی ہیوی کوطلاق دی ہے،طلاق دی ہے وطلاق دی ہے۔'' اس وقت محلّہ وائے بہت سارے موجود تھے،اب وہ استے گواہ ہونے کے باوجود اس دی گئی طلاق ہے منحرف ہور ہاہے اور بردی بردی قسمیں کھا تا ہے، یہاں تک کہ وہ قر آن شریف بھی اُنھانے کو کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، اس تمام واقعے کو مونظر رکھتے موے بتائے کے شریعت کے مطابق بیطلاق ہوگئ مانبیں؟

جواب:...طلاق کے گوا دموجود ہیں تواس کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ،شرعاً طلاق ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

#### ا گرکوئی زبانی تین طلاق دینے کے بعد بیوی کوئنگ کرے تو بیوی کیا کرے؟

سوا<mark>ں نا مولانا ام</mark>یں آپ کے کا لم ہے رہنمائی حاصل کرتا ہوں الیکن طلاق کے مسائل میں آپ کے جوابات سے مطمئن نبیں ہو بایا۔ آب نتوی ویج میں کہمرد نے جیسے بی تمن طلاق کے لفظ اوا کئے ،اس کی موجود گی یا غیرموجود گی میں کسی گواہ کی موجود گی یا غیم موجود گی میں طلاق نورا واقع ہوگئی، وہ عورت اب عدت کے بعد کہیں بھی شاوی ( نکاح ) کی <mark>حق وار ہوگئی۔</mark> کیکن اس عورت کے پاس َ وَنَ دسمَا وِیزِ یُ خِبوت نبیس ہے کہ اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہے ، اب اگر کوئی خاوندا پی سابقہ بیوی کو پریشان کرنا جا ہے تو اس پرَ ونَی روک نو کسنبیں ۔ وو خاتون جیسے بی نکاح کرے گی ، وہ مریض مخص فورا عدالت کا درواز وکھٹکھٹائے گااوروہ خاتون اپنے نئے خاوند کے ساتھ زِنا کے الزام میں صدود توانین یا ملکی توانین کے تحت موجب ِسزا قرار پائی ، حالانکہ آپ کے فتوے کے مطابق اس کا بیہ عمل جائز ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ چھی *وصہ چینٹر پر*وین ،غلام سرؤ ردواَ فراد پراس اِلزام میں مقدمہ چل کرسز اہو چکی ہے۔ اس سنسلے میں موالا ناجعفرشا و بھیلواری کی ایک کتاب مسئلہ طلاق کا مطالعہ کیا تھا الیکن ان کا موقف آپ کے علم میں بھی ہوگا ،انہوں نے ا ہے نقطہ نگا دے دلاکل کے لئے قرآ ن حکیم کی رہنما کی حاصل کی ہے۔مولا نا! مجھے بوچھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں مولا ناجعفرشاہ کھیاواری کے دلائل زیاد ومضبوط نبیں؟ اور صحیح طریقہ یبی نبیس ہونا جاہئے جومولا نا مجلواری نے تحریر کیا ہے؟ مولا نا کے نقطۂ نگاہ کے مطابق

را) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا إلخ. (عالمگيري ج ا ص:٥٦٣). أيضًا: طلاق الغضبان: .... فإن ظل الشخص في حالة وعي وإدراك لما يقول فيقع طلاقه وهذا هو الغالب في كل طلاق يصدر عنه الرجل لأن الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغيرها. (الفقه الإسلامي وأدلُّته ج: ٧ ص ۲۹۵، شامی ج:۳ ص:۲۳۳).

<sup>....</sup> وقالًا كان ذلك في العام الماضي جازت (٢) وفي النظهيرية إذا شهد اثنان على إمرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا شهادتهما وتأخيرهما لا بوهن شهادتهما. (شامي ح.۵ ص: ٦٣ م، باب التحالف).

حکومت پاکستان کار تبیب دیا ہوا طریقہ طلاق کے سلسلے میں میرے خیال میں سیحے قراریا تا ہے۔

جواب:...تین طلاق اگر زبانی دے دی جا ئیں تب بھی واقع ہوجاتی ہیں<sup>،</sup> اور عدت کے بعدعورت کو دُوسری جگہ نکاح كرلينا جائز ہے۔ اگر كوئى مخص ايباب دِين ہے كہ تين طلاق دينے كے بعد كمر جاتا ہے تواس سے طلاق لكھواليني جا ہے تاكہ إنكار كى منجائش ندر ہے، اور اگر وہ لکھ کرنبیں ویتا تو عورت کو جاہئے کہ عدالت ہے زجوع کر کے فتخ نکاح کی ڈگری حاصل کرے۔الغرض طلاق توزبانی واقع ہوجاتی ہے، لیکن بے دین شوہر کے شرہے بیخے کے لئے مندرجہ بالا تدبیر پڑمل کیا جاسکتا ہے۔

تین طلاق لکھ کرلڑ کے سے زبردسی دستخط کروانے سے طلاق وا تعینہیں ہوئی

سوال:...ایک بالغ لز کا اپی مرضی ہے ایک بالغ لز کی ہے نکاح کر لیتا ہے، لڑکی کے والدین رضامند تھے لیکن لڑ کے کے والدین ناراض تنے، نکاح کے بعداڑ کے کے والد نے لڑ کے کو کھر میں قید کرلیا اور میں روپے کے اسٹامپ ہیر پر اَ زخود تین طلاق لکھے کر بیٹے سے زبروی دستخط کرا لئے ، جبکہ لڑکا ول سے طلاق نہیں دینا جا ہتا تھا، لڑ کے نے موقع یا کرمیں رویے کے اسامپ ہیر پر دو گوا ہوں کی موجود کی میں رُجوع کرلیا اور بیوی کو گھر لے آیا۔لڑ کے کے باپ کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ رضا مندنہیں تھا، اس لئے نکاح نہیں۔ براوِ مبربانی شرگ مسئلہ واضح فر ما کیں۔

جواب:...اگرنکاح لڑکی کے والدین کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے تو یہ نکاح صحیح ہے، اور لڑکے کے باپ نے خود طلاق نامدلکھ کرلڑ کے سے جوز بروئی وستخط لے لئے ، اس سے نکاح فنخ نبیں ہوا، اور طلاق واقع نبیس ہوئی ، اورلڑ کے نے کواہوں کے سامنے جوطلاق ہے زجوع کیا، و ولغوتھا، اس لئے کہ جب طلاق واقع ہی نبیں ہوئی تو زجوع کی ضرورت نہتی ، والنداعلم!

جبری طلاق کے واقع ہونے پر اِعتراض اوراُس کا جواب

سوال:...آپ کی کتاب' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' حصہ پنجم کے صغیہ: ۱۳۳۳ پر علامہ کوٹری کے مضمون ہے یہ اِشکال ذ بن میں آیا کہ جبری طلاق عندالاحناف واقع نہیں ہوتی ،حضرت علی کا فیصلہ اس میں ذِکر ہوا ہے، جبکہ بندے کے ذبن میں توبہ ہے کہ عندالاحناف جبری طلاق واقع ہوجاتی ہے،أمید ہےرہنمائی فریا کر اِشکال دُ ورفر مائیں گے۔

جواب :...اس میں جبرا حلف لینے کا ذکر ہے، اور جبرا حلف لینے سے حلف ہوجائے گا، اب حلف اُنھانے کے بعداس تعل کو كرنا حضرت على كيز ديك جرك تحت آتا ہے، اور ہمارے إمامٌ كيز ديك تبيس، والله اعلم!

کیاز بردستی اسلحے کے زور برلی ہوئی طلاق واقع ہوجالی ہے؟ `

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فر مایا تھا کہ زبر دئتی یا د باؤ کے تحت دی گئی طلاق مجمی طلاق شار ہوگی ، ایس

<sup>(</sup>١) مخزشته منح كا حاشيه نبرا الماحظه بويه

 <sup>(</sup>٢) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى ج: ٣ ص: ٢٣٦).

صورت میں آیا۔ وڈیرے یاسردارکو جب کی بیوی بہندآ جائے تو وہ اپنے آ دمیوں یا اسلے کے زور پراس کوطلاق پرمجبور کرسکتا ہے، ایک صورت میں کیا طلاق ہوگئی؟

جواب:...اسلح کے زور ہے اگراس کوکوئی آ دمی قبل کرد ہے قبل ہوگا پانہیں...؟ای طرح اگراسلح کے زور ہے کسی کی بیوی کوطلاق داواد ہے قبطلاق ہوگا ہاں گئے ہوتا ہے کہ کوطلاق داواد ہے قبطلاق ہوگا ہاں گئے ہوتا ہے کہ جم فرنیا کے تمام معاملات کو میسی نمٹانا جا ہے تیں ،اور آخرت پر گویا بیمان ہی نہیں ، حالا نکہ اصل حساب و کتاب تو قیامت میں ہوگا ،اگر سے کئی نے کسی کی بیوی کونا جائز طلاق دِلوائی تو قیامت کے دن جکڑا ہوا آئے گا۔ (۱)

#### حلاله كروانے كے بعدز بردى طلاق لينااوراس كى شرعى حيثيت

سوال:...زید نے اپنی بیوی بندہ کا حلالہ کروایا، حلالہ کے لئے جس مخف سے ہندہ کا نکاح پڑھوایا، ایک رات کے بعد ذوسرے دِن اس شخف کوطلاق دینے کے لئے زبردتی مجبور کیا، سینے پڑگولی رکھ کرطلاق لی تا کہ زیدخود بندہ سے دو بارہ نکاح پڑھوا لے، کیا یہ قرآن وسنت کی روشنی میں ذرست ہے؟

جواب: ... حدیث شریف میں حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت آئی ہے، کی ہے ملالہ اُس حدیث کا مصداق ہے، اس طرح زبردی طلاق لینااس کے حرام اور موجب لعنت ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں ،البتہ ایسی طلاق واقع ہوجاتی ہے انہیں ؟ اس میں اِختلاف ہے ، حنفیہ کے نز دیک طلاق ہوجاتی ہے ، دیگرائمہ کے نز دیک نہیں ہوتی۔ (۳)

سوال:...طلاق دینے کانتیج طریقۂ کار کیا ہے؟ بالخصوص جب علاء میں بھی آپس میں اِختلاف ہے اور قانون بھی قر آن دسنت کےمطابق نبیں ہے۔

جواب: سیمی طریقہ یہ ہے کہ جب عورت اَیام ہے پاک ہوجائے تواس سے معبت کئے بغیرایک طلاق ویدے، یہاں تک کہاں کک عدت ختم ہوجائے۔ امام ابوصلیفہ کے نز دیک بیک وقت تین طلاق دینا مکروہ ہے، لیکن واقع ہوجائیں گی،اور امام شافعی

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا سواء كان خُرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلِّل والحلُّل له. (مشكوة ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) وطلاق المكره واقع خلافًا للشافعي. (هداية ج:٢ ص:٣٥٨). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهنَ جدَّ، وهزلهنَ جدَّ؛ النكاح والطلاق والرجعة. (ترمذي ج: ١ ص:٣٢٥). وعن صفوان بن عمران الطائي، أن رجلًا كان نائمًا فقامت إمرأته فأخذت سكينًا، فجلست على صدره فقالت: لتطلقني ثلاثًا أو لأذبحنك! فطلقها ثم أتني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذالك، فقال: لا قيلولة في الطلاق. (اعلاء اللّنن ج: ١١ ص:١٥١، طبع إدارة المقرآن). تنصيل كلة طلاقهو: إعلاء السّنن ج: ١١ ص:١٥١، طبع إدارة مجلس علمي، نصب الراية ج:٣ ص:٢٠٦، طبع بيروت.

 <sup>(</sup>٣) فالأحسن أن يبطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في ظهر لم يجامعها فيه ويتركها حتّى تنقضي عدتها. (هداية ج:٢ ص ١٩٥٠، كتاب الطلاق، باب طلاق السُنّة).

کے نز دیک نمن بیک وقت وینا بھی بغیر کراہت کے جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### یولیس کے ذریعے زبردسی لی ہوئی طلاق کی شرعی حیثیت

سوال:...ایک مخص نے ایک عورت سے شاوی کی ، بعد میں تعلقات کشید ہ ہو گئے ،لزک اپنے میکے چلی گنی ،لزک والوں نے لڑ کے والوں کو بلایا کہ آؤمسلح کرتے ہیں، جب بی آ مے تو پولیس کی مدد سے ان سے بادِلِ نخو استہ تمن طلاقیں لڑ کے سے تکھوالیس، آیا بیہ طلاقیں واقع ہوگئی ہیں یانہیں؟

جواب:...اگرلڑ کے نے خود طلاقیں تکھیں تو واقع ہوگئیں، اور اگر کس کے تکھے ہوئے پر دستخط کئے تو طلاقیں واقع نہیں ہوئیں، اورزبردی کا قبال پولیس والوں کی گردن پررہ گا،جس کے نتیج میں ان کی بہوبیٹیوں کو ای عذاب میں جتلا ہونا پڑے گا۔ پولیس والے جولوگوں پرالیمی زیاد تیاں کرتے ہیں اُن کو اِن کاخمیاز ہ بھکتنا ہوگا، تبر میں بھی ،اورحشر میں بھی۔

## کیاعورت شوہرے زبردسی طلاق لے علی ہے؟

سوال :... شریعتِ اسلام میں کیاعورت مرد ہے زبردی اور جبرا طلاق لے سکتی ہے؟ جبکہ اس وقت مرد کی نیت اور ارادہ طلاق دینے <mark>کا نہ ہو،تو کیا طلاق</mark> ہوجاتی ہے مانہیں ہوگی؟اگرنہیں ہوگی تواس کا کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟اورشر بعت ِاسلام اس بارے میں کیا فتویٰ ویتی ہے؟

جواب:...اگرعورت کے زبردی کرنے پرشو ہرنے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ (م

## ا کر بیوی زبردسی طلاق کے دستخط لے لیو طلاق کا حکم

سوال:...میری بیوی نے زبروی میری مرضی کے خلاف طلاق کے دستخط لئے ، کیا طلاق ہوگئی؟ کیونکہ میرا دِل نہیں مانتا، اس مورت میں کوئی مصالحت کی مخبائش ہے؟

جواب:...اگر تمن طلاق کی تحریر لکھ کر اس پر دستخط لئے تو آپ کی مرضی ہویا نہ ہو، تمن طلاقیں واقع ہو گئیں، اب

<sup>(</sup>١) وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو ثلاثًا في طهر واحد، فإذا فعل ذالك وقع الطلاق وكان عاصيًا، وقال الشافعي: كل طلاق مباح لأنه تصرف مشروع حتّى يستفاد به الحكم ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص:٣٥٥، كتاب الطلاق، باب طلاق السُنَّة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٢) الكتابة ..... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ..... بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق. (عالمگیری ج: ١ ص: ٣٤٨، كتاب الطلاق، الباب الثاني، الفصل السادس).

 <sup>(</sup>٣) فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق. (شامى ج:٣ ص:٢٣١).

 <sup>(</sup>٣) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالفًا. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣).

 <sup>(</sup>۵) الکتابة ..... ان کانت مرسومة یقع الطلاق نوی أو لم ینو. (عالمگیری ج: ۱ ص:۳۷۸).

مصالحت کی کوئی تنجائش نہیں ،البتہ اگرا یک یا دوطلا ق دی ہیں تو ند ت ہے پہلے مصالحت ہوسکتی ہے، اور ند ت کے بغیر دو ہار دنکائے (۱) ہوسکتا ہے۔

#### کیا طلاق والے کاغذ پرشوہرے زبردی دستخط کروانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...اگرکوئی مخص اپنی بیوی کوطلاق دینانہ جا ہے، کیمن گھر کے وُ دسرے اَفراد، مثلاً: بڑا بھائی دغیرہ اس پر دباؤ وَ الٰیں اور کاغذات وغیرہ تیار کرلیں اور ٹار چرکر کے زبردتی اس سے دستخط کروالیں، کاغذ کورٹ کا ہوا دراس پر تیمن طلاقیں درج ہوں، تو کیا طلاق واقع ہوتی ہے، براہ کرماس طلاق واقع ہوتی ہے، براہ کرماس مسئلے یردوشنی والیں۔
مسئلے یردوشنی والیں۔

جواب:...جومئلہ آپ نے لکھا ہے،اگراس شخص نے زبان سے طلاق کے انفاظ نیس کیے اور نے خود اپنے قلم سے طلاق کے الفاظ تحریر کئے، بلکہ دُوسروں کی تحریر پراس سے زبرد تی دستخط کروائے گئے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔

## كيا تين طلاقيں زبردسى لكھوا كر پڑھوانے سے طلاق واقع ہوگئى؟

سوال: ... طلاق کے مسلے پرایک نق کی مطلوب ہے۔ مسلہ پھھاس طرح ہے کہ ایک فحص نے ایک و مری شادی اپنی پہنی ہوی سے نوی سے خفیہ طور پر کریں، پہلی ہوی سے ایک لڑکا اور ایک لڑک ہے۔ پہلی ہوی کو جب و وسری شادی کا علم ہوتو اُس نے اِس فحض کے ہوا سُوں کو اُکھا کر کے و اُسری ہوی کو طلاق و سے کا مطالہ کیا ، بھا ہوں کے پُرز ور اِصرار پراُس نے ایک طلاق و وسری ہوی کو اس نیت سے دِی کے وہ بعد میں رُجوع کر لے گا۔ اُس نے بعد میں ہوی سے رُجوع بھی کرایا ، جس کی دو بارہ اطلاع اُس کی پہلی ہوی کو ہوگئی ۔ اُس نے پھراُس کے بھائیوں کو بلایا اور اُسے دو بارہ طلاق د ہے کہ گئی ہیاں تک کہ اُسے جان سے مارو سے کی وصلی دی گئی۔ ول میں طلاق د سے کی کوئی نیت نہیں تھی مجمن تشد و اور دباؤ کی اور مارا بینا بھی ، اور تمام کا رو بار سے محروم کرد ہے نئی بھی وصلی دی گئی۔ ول میں طلاق د سے کی کوئی نیت نہیں تھی مجمن تشد و اور دباؤ کی وجہ سے مجبوراً طلاق تا ہے پر تینوں طلاقی کی اور فی کی ساس سستے کا صل میں جو تکہ اس فحص کا طلاق کا اراد و بالکل نہیں ہے ، اس لئے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن وصدیت کی روشنی میں اس مسئے کا صل بیان فرما دیں۔

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق الرجل تبطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدَّتها ...... لقوله تعالى: فأمسكوهنَ بمعروف. (هداية ج:۲ ص:۳۹۳، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع شركت علميه).

 <sup>(</sup>۲) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدّتها وبعد إنقضاء عدّتها الأن حل انحلية باق، الأن زواله معلق
 بالطلقة الثالثة فينعدم قبله. (اللباب في شرح الكتاب ج: ۲ ص: ۱۸۲ ، ۱۸۳ ، كتاب الرجعة، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) وفي البحر أن السراد الإكراه على التلفظ بالطلاق فلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة بإعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامى ج:٣ ص:٢٣١، كتاب الطلاق).

#### جواب:...طلاق نامه لکھ کر جب زبان ہے سنادیا تو طلاق واقع ہوگئی، واللہ اعلم! <sup>(۱)</sup>

#### ز بردستی طلاق

سوال:...میرے والدین نے مجھے بہت تنگ کیا کہتم اپنی ہیوی کوطلاق دے دو،کیکن میں طلاق دینے پر رضامند نہیں تھا، کیونکہ میں اپنا گھر بسانا جا ہتا تھا،کیکن میرے والد نے اور بچھ بروں نے مجھے مجبور کیا ،کیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میں طلاق نبیس وُ وں گا ، تومیرے والدیے ان آ دمیوں کوکہا کہ اگریپاڑ کا طلاق نہیں دیتا تواہے جیل جھیج دو، میں نویب آ دمی مجبور ہو گیااور بچھ ؤ رہھی گیا جس کی وجہ سے میں نے'' طلاق ،طلاق ،طلاق ،طلاق' تین بارکہا،جبکہ میں نے ندانی بیوی کا نام لیااور ند بی اشار و کیا صرف منہ سے تین بارمجبوری کی طلاق کہددیا۔اور جب میں نے طلاق دی اس وقت میری بیوی حاملہ تھی ،اب آپ سے گزارش ہے کہ مجھے آپ قر آن وحدیث کی روشن میں بتا تمیں کہ طلاق ہوگئ یانہیں؟

جواب:... چونکہ مفتکوآپ کی بیوی کی طلاق ہی کی ہور ہی تھی ،اس لئے جب آپ نے ' طلاق ،طلاق ،طلاق ،طلاق ' کہا تو کو بیوی کا نام نہیں لیا مرطلاق بیوی کی طرف ہی منسوب موگی، اور چونکہ آپ نے دوصورتوں میں سے ایک کور جیجے دیتے ہوئے بطورخود طلاق دی ہے،اگر چہوالد کے اصرار پر دی ہے،لیکن دی ہےا ہے اختیار اور ارادے ہے،اس لئے تمن د فعہ طلاق واقع ہوگئ، آپ دونوں ایک <mark>ذوسرے کے لئے حرام ہو گئے، بغیر حلیلِ شرک</mark> کے دوبارہ نکاح بھی نبیں بوسکتا۔'' والدصاحب سے کہتے کہ ان کی مراد تو بوری ہوگئی ،اب آپ کی شادی و وسری جگه کردیں۔

#### مختلف الفاظ استعمال کرنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟

سوال:... می هم می طلاق دیتا ہوں ، آج ہے تو میرے اُو پر حرام ہے ، میں هم ہیں طلاق دے ربابوں ، اب تو میرے لئے الی ہے جیسے میری بہن ' فدکورہ بالا جار جملے لکھ کرشو ہرکسی بچے کے ہاتھ اپنی بیوی کو جیجے دیتا ہے، جبکہ اس کی بیوی پڑھی لکھی نہیں ہے اور اس کی بیوی پہلے سے حاملہ ہے اور خط لینے ہے بھی انکار کرتی ہے ، کیا ایس صورت میں طلاق واقع ہوگئ؟ جبکہ ندکورہ بالا جملوں ہے

(١) يقع طبلاق كل زوج إذا كان بالغا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا. (الفتاوى العالم كيرية ج: ١ صُ ٣٥٣). أيضًا: الكتابة على نوعين: مرسومة وغيرمرسومة ...... وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (فتاوی شامی، باب الطلاق، مطلب فی الطلاق بالکتابة ج:۲ ص:۲۳۹).

(٢) لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ...... ولَا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال: طالق فقيل له من عنيت فقال: إمراته طلقت إمراته. (شامي ج:٣ ص:٢٣٨، مطلب "سن بوش" يقع به الرجعي).

 (٣) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ..... ولو عبدًا أو مكرها فإن طلاقه صحيح. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٣٥). أيضًا: عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلًا كان نائمًا فقامت إمرأته، فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فـقـالت: لتطلقني ثلاثًا أو لأذبحنك! فطلقها، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكره له ذالك، فقال: لا قيلولة في الطلاق. (إعلاء السُّنن ج: ١١ ص: ٨٣ )، باب عدم صحة طلاق الصبي والجنون والمعتود ...الخ).

٣) - "اَلطَّلَاقُ مَرُّفَانَ فَامِّمَنَاكُ بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانَ ..... فَانَ طَلَقَهَا فَلا تَجِلُ لَهُ مَنُ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرُهُ" (القرة: ٢٢٩-٢٣٠). أيضًا: اللباب في شرح الكتاب آج: ٢ ص: ١٨٣، طبع قديمي.

صاف ظاہر ہے کہ طلاق نامہ تحریر کرتے وقت اس کی نیت کیا تھی ہٹو ہرا پی تحریر پر قائم بھی ہے۔ جواب:..اس صورت میں پہلے تمین فقرول ہے تمین طلاق واقع ہو گئیں اور چوتھا فقر ولغور ہا۔ <sup>(۱)</sup> " آزاد کرتا ہوں' صریح طلاق ہے، تین دفعہ کہنے سے تین طلاقیں ہوئئیں

سوال:...میری شادی ۱۹۸۹ ،نومبر میں ہوئی تھی ،گریجھ ایسے حالات رہے کہ دونوں کے درمیان سی طرح ہے بھی انڈراشینڈ نگ نبیں ہوسکی، دن بدن حالات خراب ہوتے گئے، اس گزرے پیرکومیری بیوی کے والداور بڑے بھائی گھر برآئے ، کافی بحث ومباحثے کے بعد میں نے دونول حضرات اور میرے والداور بڑے بھائی کے سامنے لڑکی کی غیرموجودگی میں بیالفاظ تمین مرتبہ ذہرائے جودرج ذیل ہیں:" آج ہے میں (لڑکی کانام لے کر) آزاد کرتا ہوں، آج سے میں (لڑکی کانام لے کر) آزاد کرتا ہوں، آج ہے میں (لڑک کا نام لے کر) آزاد کرتا ہوں۔' بیالفاظ میں نے طلاق کی نیت ہی ہے کہے ہیں،اب آپ سے بوج منایہ ہے کہ ان الفاظ کی اِسلامی اور در بی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ میرے والداوران کے والدصاحب کہتے ہیں کہان الفاظ کی کوئی اہمیت تبیں ہے۔ جواب:...'' آزاد كرتا مول' ك الفاظ صريح طلاق ك بين ' لبذا صورت مسئوله مين تمن طلاقيس واقع موكئين، میاں بیوی ایک ذوسرے کے لئے حرام ہو گئے ،اب نہ مصالحت کی منجائش ہے اور نہ حلالہ شرعی کے بغیر دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ '

## '' تم میری طرف ہے آ زاد ہو، جو جا ہو کرو، یہاں سے دفع ہوجا وُ'' کئی مرتبہ کہنا

سوال: ..اٹرائیوں کے دوران میرے شوہر مجھ ہے دومر تبدیہ کہہ چکے ہیں کہ:'' تم میری طرف ہے آزاد ہو، جو جا ہے کرو، یباں رہنا جا ہتی ہور ہو، ورندا ہے گھر (امی کے گھر) چلی جاؤ''یا یہ کہ:''یباں ہے دقع ہوجاؤ'' کئی مرتبہ تو یہ بھی کہ:''اتی دفعہ کہا ہے تمرجاتی نہیں ہے،منہ کواچھا کھانا بینا لگ گیاہے' (واضح رہے کہ میرے میکے کے معاشی حالات کافی خراب ہیں،جس کومیرے شوہر بہت ہی گھٹیا جملوں میں جماتے رہے ہیں )۔

وُوسرے بیے کہ دِینی معلومات نا کافی ہونے کی بنا پرمسائل کا نداق اُڑا نا مثلاً (نعوذ باللہ )ان کی سزااس لئے نہیں مقرر کی گئی ہے کہ انہوں نے زِنا کیوں کیا، بلکہ اس لئے ہے کہ بیکام ذوسرے نے دیکھ لیا، یا بیکہ انبیاعلیم السلام کے نام کے آگے' خان' لگا کرکہنا مثلاً: '' عینی خان''' مویٰ خان' ( واضح رے کہ میرے شوہرخان فیملی ہے تعلق رکھتے ہیں ،اورا پنے آپ کواُ و نیجانسب بتانے کے لئے ایا کہتے ہیں)۔ میں نے پڑھا ہے کہ بعض باتیں منہ سے نکا لئے سے نکاح ختم ہوجاتا ہے، مجھے بتا ہے کہ میرے شوہر کی ان باتوں سے

 <sup>(</sup>١) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ... إلخ. (شامى ج:٣ ص:٣٣٦). الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة والبائن يلحق الصريح الصريح ما لًا يحتاج إلى نية باتنًا كان الواقع به أو رجعيًا. (الدر المختار مع رداغتار، كتاب الطلاق ج:٣ ص:٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ج:٣ ص:٢٩٩). (٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيرٍه نكاحًا صحيحًا ... الخ. (هداية ج:٢) ص: ٢٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢٣، طبع رشيديه).

مارے نکاح پرکوئی اثریزاہے؟

جواب: " تم میری طرف سے آزاد ہو' کے الفاظ صری طلاق کے جیں ' کہذادود فعہ کہنے پردوطلاقیں ہوگئیں۔اور' دفع ہوجاؤ' کے الفاظ الرطلاق کی نیت سے کہتواس سے بھی طلاق ہوگئ۔ آپ نے شوہر کے جوالفاظ الرطلاق کی جیں ان سے کفری ہوآتی ہے ،اان کواس سے توبہ کرنی جا ہے ۔ نکاح بھی مشکوک ہوگیا۔

# " میں نے تہمیں آزاد کیا" تین دفعہ لکھنے والے کے نکاح کا شرعی تھم

سوال :... چودہ پندرہ سال پہلے میری شادی رشتہ داروں میں ہوئی، مجے معلوم نہیں کہ اس میں میرے شوہر کی مرضی تھی یا نہیں، گرآئ سے کوئی تین چارسال پہلے میرے شوہر نے ایک پرچ پر تمن دفعہ یہ جملاک: " میں نے تہیں آزاد کیا" کھر کر سب سرال دالوں کے سامنے جھے دے دیا، میں پرچ پر تھ کر جیران رہ گئی، سب نے کہا نہیں الگ کرو، بہت بنگا مہ ہوا، ہمارے ماموں آگے اور کہنے گئے کہا ہے پچونہیں ہوتا، خالداس وقت غفے میں تھا، یا خال کر رہا تھا، انہوں نے آخری لائن میں خالد ہے زہردی لفظ "شہیں" کھوالیا، جملہ اس طرح بنا کہ" میں نے تہیں آزاد کیا نہیں۔ " بچر پر چ آپ کیاں لے گئے، آپ نے کہا: یہ میں اضافہ کیا ہے، طلاق داتھ ہوگئی ہے۔ گمر ماموں کی اور کے پاس گئے، ان مولانا نے کہا کہ مجد میں قر آن رکھ دو، کفارے کے طور پر انہوں نے وہ کہا ہوں کی اور دیا کہ طلاق داتھ ہوگئی ہے۔ گمر ماموں کی اور کے پاس گئے، ان مولانا نے کہا کہ مجد میں قر آن رکھ دو، کفارے کے طور پر انہوں نے وہ کہ ایک طور پر انہوں نے وہ کہ ہوں ایک لاک اور دولا کے، میں بچوں کی وجہ ہے بھی خاموش رہی رہاں داور میں یہ بچور ہی گئی کہ خوالد نے ایسے بی کھو دیا ہے، وقی خصہ ہے، میں ان کے گھر میں رہتی رہی گر بعد کے حالات نے خاموش رہی رہی کہ میں ہوں کہ میں بھی کہ خوالد نے ایسے بی کھو دیا ہو ہو تھی ہوں ، یہ سکلہ میرے نے بی بی ان کی جو انہوں نے اس کے بعد میری اجازت کی بی میں ان کی ہوں کہ میں کہ میری شری حیثیت کیا ہوان ہو ہو گئی ہوں ، یہ سکلہ میرے لئے باعث اذر دنے کی پابند ہوں، قرآن تر جے سے پڑھتی ہوں ، یہ سکلہ میرے لئے باعث اذر دنے کی پابند ہوں، قرآن تر جے سے پڑھتی ہوں ، یہ سکلہ میرے لئے باعث اذر دنے کی کیا سرا ہے؟ آپ گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ جان ہو ہو کرھیقت جمپانے والے کی کیا سرا ہے؟ آپ ہوں کہ آپ بتا تی کہ کہ میں دوران تکر کی ہو بیسے اور کی کیا سرا ہے؟ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ جان ہو جو کرھیقت جمپانے والے کی کیا سرا ہے؟ آپ ہوں کہ جو کرھیقت جمپانے والے کی کیا سرا ہے؟ آپ ہوں کہ کہ کیا کہ میں کہ کہ کی اس ان کے کہ در سائل کی کو اس کر کیا کہ دوران تک کر ہو تھے اور کی کیا سرا ہے؟ آپ ہوں کہ کو کو کرھیقت جمپانے والے کی کیا سرا ہے؟ آپ ہوں کہ کو کہ کیا کہ کی کیا سرا ہے؟ آپ

جواب:... شرگ حیثیت تو میں نے پہلے بتادی تھی کہ ان الفاظ سے تین طلاقیں واقع ہوگئیں، اس کے بعد دونوں کا میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا بدکاری کے ذُمرے میں آتا ہے۔تمہارے ماموں نے جو پچھ کیا، وہ سراسر فضول اور غلط تھا، کیونکہ طلاق ہوجانے کے بعد پھراس میں ترمیم کی مخبائش بی نہیں رہتی۔ اور دُوسرے صاحب نے دوسور و پے لے کر جوفتویٰ دیا، وہ محض غلط تھا۔ آپ کے ماموں اور دُوسرے عزیز وں کو بھی یقین ہوگا کہ بیفتویٰ غلط ہے، محرمض اپنی اناکور کھنے کے لئے ''کرائے کے فتوے' کا سہارا لے کر آپ کو بدکاری میں مبتلا کے رکھا۔ خلاصہ یہ کہ آپ کو تین طلاقیں ہو چکی جیں، اب آپ کا ان صاحب کے ساتھ بیوی کی حیثیت

 <sup>(</sup>١) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ج:٣ ص:٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) فالكنايات لا تطلق بها إلّا بنية أو دلالة الحال. (شامي ج:٣ ص: ٢٩٦، باب الكنايات).

ے رہناجائز نبیں ، فورا عیحدگ اِختیار کریں ، اور جو یکھاب تک ہو چاہے اس پراہندتعالی ہے معافی مانگیں۔ ('

شوہر کا کہنا کہ'' میں نے اُسے آزاد کر دیا ہے، وہ میرا کیوں اِنتظار کررہی ہے؟'' کا شرعی حکم

سوال:...میرے شوہرزبان کے بہت گندے ہیں،اکٹرایسے جملے کہ'' میں نے تمہیں آزاد کیا، یاطلاق دی''ان کی زبان پر رہتے ہیں، چھسال قبل میں لزائی جھکڑا کر کے بیئے آگئی،اس وقت سےاب تک صرف ایک باررابط ہوا تو انہوں نے کسی بھی ذیسداری کو اُٹھانے سے اٹکارکردیا،اورلوگوں ہے کہا کہ:'' میں نے ساجدہ کوآ زاد کردیا ہے، وومیراانتظار کیوں کررہی ہے؟'' میں آپ سے اس مسکے کاحل جا بتی ہوں۔

جواب: ... ' میں نے آزاد کردیا'' کا لفظ اگر تمن دفعہ کہددیا جائے تو بی طلاق واقع بوجاتی ہے، اس لئے آپ کااس کے ساتھ کوئی رشتہ بیں رہا،عدت بوری کرنے کے بعد اگر آپ جا ہیں تو و وسری جگہ عقد کر سکتی ہیں، واللہ اعلم!

" میں تھے علیحدہ کرتا ہوں"، " میں تھے طلاق دیتا ہوں"، " میں تھے آزاد کرتا ہوں" کہنے ہے کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟

سوال:... میں آب ہے ایک گھر بلومسئلے کے بارے میں فتویٰ لینا جا بتی بوں ، مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے

جھٹڑے میں شوہرنے ہوی سے بیالفاظ کے:

ا:...' میں تجھے آج ہے علیحد ہ کرتا ہوں۔''

٢:... مِن تَجْمِ طلاق دينا ہول ۔''

m:...' مِن تَجْمِيةً زادكرتا مول \_''

جبكه شوہريد كہتا ہے كە "ميں نے ايك طلاق دى ہے "۔ ايك جھوٹى بى بھى ہواراس بات كو پانچ مبينے ہو محتے ہيں ، جبكه جھڑے کے ڈیزھ ماہ بعد میرا شو ہرمیرے و لینے ئے لئے میرے گھر آیا تھا،اور اُس نے میرے کو بہت سمجھایااور گھر جانے کے لئے بہت ضدی مگر میں اُس کے ساتھ نبیں گئی۔

جواب:...اگرشوہر اقرارکرتا ہے کہ اس نے بیتین الفاظ کے تصق تمن طلاقیں واقع ہوگئیں ،اس کے بعد شوہر کا بیکہنا کہ

<sup>(</sup>١) "الطَّلَاقُ مرُّتَانَ .... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مَنْ بَغَدُ حَتَّى تُنكح زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٦٩-٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) بخلاف قارسية قوله سرحتك وهو "وها كردم" لأنه صار صريحًا في العرف. (شامي ج:٣ ص:٢٩٩). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

" میں نے ایک طلاق دی تھی" اس کا اعتبار نہیں " واللہ اعلم!

## '' میں نے تجھے حجموڑ دیا'' بیطلاق کے الفاظ ہیں،اس کے بعدمیاں بیوی کاتعلق جائز نہیں

سوال:...مؤرجه ٨رجون ١٩٨٩ ء كوتقريباً تمن بج سه پهرتنبا كمرے ميں عبدالله في زوجه فاطمه كو بزے غضے كى حالت میں بےالفاظ کے:'' میں نے حمہیں جھوڑ ویا ہے، میں نے حمہیں جھوڑ ویا ہے، میں نے حمہیں جھوڑ ویا ہے' فاطمہ ایک مسلمان عورت ہے،اس نے یہاں کےعلاء ہےمعلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ طلاق واقع ہوگئ ہے،لیکن فاطمہ کا شو ہرعبدالقد کہتا ہے کہ میراا رادہ ان الفاظ سے طلاق و بینے کائبیں تھا،اس لئے طلاق واقع نبیں ہوئی ہے۔اور عبداللّٰد کا کہنا ہے کہاس نے تمن وفعہ جو کہا تھا کہ میں نے تحمہیں چھوڑ دیا ہے'' یہ الفاظ غیر ارادی طور پر کہے تھے، طلاق دینے کا مقصد نہیں تھا۔عبداللہ ابھی گھر آتا ہے، گھر کا خرچہ گزارے کے مطابق دیتا ہے، فاطمہ اوراس کے تین جوان بیٹے تھر کا خرچہ چلاتے ہیں،عبدالتد بھی کھارگھر آ جاتا ہے،صرف ڈنیا کو دکھلانے کے کئے۔ایک رات برائے نام الگ بستر میں ،الگ کمرے میں سوکر صبح داپس جلاجاتا ہے۔عبدالقداس بات پر اصرار کرتا ہے کہ وئی طلاق نبیں ہوئی ہے۔لیکن فاطمہ ایک مسلمان عورت ہے، وہ اللہ تعالی کے خوف ہے ڈرتی ہے کہ کیا ند کورہ بالا الفاظ ہے واقعی طلاق ہوئی ہے یا کے نمبیں؟ اگر واقعی ہوئی ہےتو کوئسی طلاق واقع ہوئی ہے؟ ہائن ہے یامغلظہ یارجعی ہے؟ اور کیا فاطمہ اور عبداللہ کے درمیان زن وشو ہر کے تعلقات ہیں یافتم ہو مکتے ہیں؟ تو کیا فاطمہ برعبداللہ ہے الگ رہنااور بردہ کرناضروری ہے یا کنہیں؟ اورعبداللہ جو کہتا ہے کہ طلاق تبیں ہوئی ہے اور فاطمہ کوز بروتی بیوی بنا کرر کھنا جا ہتا ہے ،اس کا شرعا کیا تھم ہے؟

مؤرخه ٨ رجون ١٩٨٩ء ١٥١ رايريل ١٩٩٠ء تك عبدالله اور فاطمه كے درميان كسي تشم كى رجعت نبيس ہو كى ہے۔ جواب:...'' میں نے حمہیں چھوڑ دیا'' کے الفاظ أردومحاورے میں صریح طلاق کے الفاظ ہیں۔'' جب یہ الفاظ تمین بار وُ ہرائے تو ان سے تمین طلاقیں واقع ہو گئیں اور دونوں ایک دُ وسرے کے لئے قطعی حرام ہو مجئے ، بغیر شرعی حلالہ کے دو بارو نکاح کی بھی

منجائش نبیں ری ۔ منجائش بیں ری ۔

اس لئے عبداللّٰہ کا بیکبنا کہ طلاق نہیں ہوئی اور مطلقہ کوزیر دئتی ہوی بنا کر رکھنا قطعاً ناجا ئز اور حرام ہے۔ فاطمہ کو جا ہے کہ وہ عدّت کے بعد جہاں جا ہے اپنا عقد کر لے،عبداللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نبیں رہا، اور دونوں کا ایک گھر میں رہنا بھی جائز خبيس، والله اعلم!

'' میں فلاں بنت فلاں کو .....دیتا ہوں'' تین د فعہ لکھنا

سوال:...میری شادی ۲ رمارچ ۱۹۸۸ء میں ہوئی تھی ، دسمبر ۱۹۸۸ء میں انبوں نے ایک طلاق دی ، اور پھرز جوع کرلیا ،

<sup>(</sup>١) السمرء مؤاخف بهاقراره، ولسكن يشترط في الإقرار أوَّلًا أن يتم بالطوع والرضي، وأن يكون المقر عاقلًا بالغًا ...إلخ. (شرح المحلة ج: ١ ص: ٥٣، رقم المادة: ٩٤، طبع مكتبه حبيبيه كوئثه).

 <sup>(</sup>٢) فإن سرحتك كناية للكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) وان كان الطلاق ثلاثًا في الحرَّة ..... لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج:٢ ص:٩٩٩، كتاب الطلاق).

'' گھر سے نکلو، میں نے بخصے طلاق دی''' میں نے بخصے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھا گئے۔ میں نے بخصے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگئے۔ جا'''' میں نے تمہیں طلاق دی ہم جلی جاؤ'' کہنے سے تین طلاقیں ہوگئیں

سوال: ... میرے شوہر نے ایک دن غنے میں مجھے بہت مارااور کہا کہ: '' گھر سے نکلو، میں نے بچھے طلاق دی' مغرب کے وقت میں روزہ کھو لنے لگے تو اس نے کہا: '' میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، تو یہاں سے بھاگ جااورتم میرے أو پرحرام ہو،اور میری ہر چیز حرام ہے تیرے لئے' اور پھر کہا کہ: '' میں نے تیرافطرہ بھی نہیں دینا، میں نے بچھے طلاق دی، تم چلی جاؤیہاں سے' اب دوسال بعد پھر تنگ کرنے لگا ہے اور جھوٹی قسم کھانے لگا ہے کہ میں نے نہیں کہا، کیا مجھے فدکورہ واقعات کے بعد طلاق ہو چکی ہے؟

جواب: ...جووا تعات آپ نے لکھے جیں، اگر شیح میں تو آپ کو کمی طلاق ہوگی، اوراس شخص کا ساتھ ختم ہوگیا، آپ اس شخص کے پاس نہ جا کیں ، اس شخص کی ختم کا کوئی اعتبار نہیں، اگر طلاق کے الفاظ آپ نے اپنے کان سے سنے ہیں تو آپ کا اس شخص کے ساتھ رہنا جا تر نہیں۔ (\*)

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ...... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج:٣ ص:٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) "واولت الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ" (القرة).

<sup>(</sup>٣) الفِناحاشية تبرا-

 <sup>(</sup>٣) ولو قال لها: أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق ...... والمرأة كالقاضى لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعته
 منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عنها. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٥، كتاب الطلاق، طبع رشيديه).

#### طلاق کے الفاظ تبدیل کردیے سے طلاق کا حکم

سوال:... ہمارے گاؤں میں ایک بہت ہی شریف اور نیک لڑی ہے، جس کی شادی کو ابھی ایک سال بھی پورانہیں ہوا، وہ حالمہ بھی ہے، بھودن پہلے اس کے میاں نے کسی معمولی ی بات پراس کوایک کاغذ پرلکھ دیا کہ:'' میں نے اپنی بیوی فلاں بنت فلاں کو طلاق دی، اطلاق دی، الله قری کے بعد وہ لڑکا کہ میں نے نداق کیا ہے طلاق نہیں دی۔ لڑکی کا والد کہتا ہے کہ حالمہ کو طلاق نہیں ہو سکتی۔ برائے مہر بانی جواب عنایت فرمائیں کہ اس سکتے میں شری تھم کیا ہے؟ اگر طلاق نہیں ہوئی تو وہ دونوں میاں بیوی بن کرایک ساتھ دیں، اگر طلاق ہوگئ ہے توان کو گئہ گار ہونے ہے منع کیا جائے۔

**چواب:...طلاق نداق میں بھی ہوجاتی** ہے، اور حالت ِحمل میں بھی۔ اس لا کی کر تین طلاقیں واقع ہو گئیں، اب دونوں ایک وُ دسرے پر ہمیشہ کے لئے قطعی طور پرحرام ہو مجتے ہیں، بغیر حلیل ِشرق کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ <sup>(۳)</sup>

" تتهبيل طلاق" كالفظ كها، "ديتا هول" نبيل كها، ال كاحكم

سوال:...اگر ایک آ دمی اپنی بیوی کو ۴ طلاق دے دے پھر تیسری بار دہ'' تنہبیں طلاق'' ( وقفہ ) دیتا ہوں نبیس کہتا۔ آیا طلاق ہوگئی انبیس یااس کا کوئی کفارہ ہے؟

جواب:... دحمهيں طلاق 'کے الفاظ ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے ،اس لئے صورت ِمسئول میں تین طلاق واقع ہوگئیں۔

مختلف اوقات میں تمین د فعہ طلاق دینے سے تین طلاقیں ہوجاتی ہیں

سوال: ... میں ایک زمیندار گرانے سے تعلق رکھتا ہوں ، میرے والدصاحب نے بلاتحقیق میری شادی ایک بری عمری لڑی سے کردی جو کہ جھے سے تقریباً نو وس سال بری تھی ، والدصاحب کی ضرورت صرف بیتھی کے لڑی کا بھائی ان کے مفاو میں ایک پرائیویٹ اور کو برائیویٹ بھے سے عرمیں بری ہونے کے باوجود مجھے پندنہیں کرتی تھی ، بلکہ شاید ماضی میں کسی اور کو چاہتی رہی تھی ، ببرحال میں نے والدصاحب کے اس فیصلے کو تبول کرایا اور از دواجی زندگی گزارنے کی کوشش شروع کی ، جس میں مجھے بخت مشکلات وز ہنی صدے ہوئے اور دوسال کے عرصے میں اللہ تعالی نے ہمیں بیٹا بیٹی عطا کردی ، مگر اختلافات دن بدن برحے میں میں بیٹا بیٹی عطا کردی ، مگر اختلافات دن بدن برحے میں میں بیٹا بیٹی عطا کردی ، مگر اختلافات میں برحے میں اور وہ سے باتھایائی تک کی ، اور اس دوران مجھ سے مختلف تمین اوقات میں برحے میں میں بیٹا بیٹی اور اس دوران مجھ سے مختلف تمین اوقات میں

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدّهنَ جدّ وهزلهنَ جدّ: النكاح، والطلاق، والرجعة. (أبوداوُد ج: ١ ص:٣٠٥). عن فحضالـة بن عبيد الأنصارى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لَا يجوز اللعب فيهنّ: الطلاق والنكاح والعتق. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٣٨، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... الخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥٦).

٣) "اَلطَّلَاقُ مَرُّتَان .... قَانَ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٠-٢٣٠).

<sup>(</sup>۳) أيضًا.

تین طلاق دینے کے الفاظ ادا ہو مجئے ، اور میں نے ایک مولانا سے رُجوع کیا تو انہوں نے طلاق واقع ہوجانے کا فتویٰ دے دیا۔
اب میں نے یہ فتویٰ اپنے والد اور اپنی بیوی کے بھائیوں کو دکھایا تو انہوں نے جھے کہا کہ بس اب خاموثی کے ساتھ زندگ گزار بے جاؤ۔ ان حضرات پر ان حالات کا کوئی اٹر انظر نیس آتا ہے۔ اس وقت ہم میاں بیوی کی حیثیت سے رور ہے ہیں اور طلاق ہو جگ ہے ،
میری بیوی کہتی ہے کہ جھے بچھ پتانہیں ہے ، جبکہ میرے والد اور میرے سالوں کو معلوم ہے کہ طلاق ہوگئ ہے۔ آپ مشورہ و جیجے کہ میں کیا کروں ؟ میری کوئی نہیں سنتا ہے۔

جواب: بعدمیاں ہوی کی حثیت ہے میاں ہوی کا تعلق ختم ہوجاتا ہے،اس کے بعدمیاں ہوی کی حثیت سے رہناز ناکاری و بدکاری ہے۔

ا پے قلم سے تین طلاقیں تحریر کر دینے سے تین واقع ہوگئیں ،اگر چہ عورت تک نہ پنجی ہوں

جواب: ... جب اس نے تین طایہ قیس خود اپنے قلم سے لکھ دیں ، تو طلاقیں واقع ہو گئیں ، خواہ لڑکی تک پینی ہوں ، چا ب نہ پینی ہوں ، اس لئے ان دونوں کا بغیر شرکی حلالہ کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا بدکاری اور زنا ہے ، دونوں کوفور الگ ہوجانا چاہئے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثـلائًا فـي الحرّة ..... لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩، أيضًا: الجوهرة ج:٢ ص:١٢٨، اللباب ج:٢ ص:١٨٢).

<sup>(</sup>٢) الكتابة ..... إن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) الينياحاشية نمبرا الانظه بويه

بیوی سے کہا کہ' بھائی کے ساتھ جلی جائے اور تہہیں طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ پانچ جھے دفعہ کہنے ہے کتنی طلاقیں ہوئیں؟

سوال:...ایک روز میری میرے سالے سے لڑائی ہوگئی،اس نے مجھے گالیاں دیں،جس کی وجہ ہے میں نے اپنی بیوی کو غضے میں کہا کہ وہ بھائی کے ساتھ چلی جائے اور میں تہہیں طلاق ویتا ہوں۔ بیلفظ کوئی میں پانچ چھ مرتبہ کہہ گیا، اب میرے سسرال والے میری بیوی کواپنے محمر لے محتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگئی اور وہ اس وقت حمل ہے ہے، اور میں نے یہاں پر کنی مولو یوں سے بات کی ،ان میں سے کی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ۵ کے آ دمیوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کر دیں۔ یہ بات بھی قابل ذِ کر ہے کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے،اوراس سے پہلے میرے دو بچے اورایک بچی بھی ہے، تگر میرے سسرال والے بیں مانتے۔ جواب:...آپ کے الفاظ سے تین طلاقیں ہوگئیں، بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نبیں ہوسکتا۔ستر آ دمیوں کو کھانا

کھلانے کی بات غلط ہے۔ شوہرنے "ایک طلاق ہے آپ کو' کہا، کھ دنوں بعد کہا: '' آپ کوایک اور دوطلاق ہے' تو تين طلا قيس ہوگئيں

سوال:...ایک مخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا اور کہا کہ:'' ایک طلاق ہے آپ کو' پھر پچھ دنوں کے بعد زجوع کیا۔ چلتے وہ تین بیج بھی ہوئے ، پھرمیاں اور بیوی کے درمیان سیخ موئیاں وغصہ بردھ گیا ،میاں نے بیوی کو کبدویا کہ: '' آپ کوایک اور ووطلاق بے 'اور بیکہ کر پندرہ دن تک میاں گھر بھی ای غضے میں نہیں آیا، بعد میں آ کرز جوع کیا۔

جواب:...ایک طلاق تو پہلے ہوگئ تھی ،جس ہے زجوع کرلیا تھا ،اور دوطلا قیں اب ہو گئیں ،لبندا تمن طلا قیں مکمل ہوگئیں اور بیوی حرام ہوگئی ،اب جوز جوع کیا تو نا جائز کیا ،بغیر شرعی حلالہ کے دو بارہ نکاح بھی نبیس ہوسکتا۔ (۲)

شوہرنے اسامپ بیپر برطلاق لکھدی تو طلاق واقع ہوگئ

سوال:...آپ کی وُتھی بہن کی فریادیہ ہے کہ آج ہے ڈھائی سال پہلے میرے شوہرنے کورٹ کا ایک اسٹامپ مجھے لکھ کر

<sup>(</sup>١) "الطَّلَاقُ مَرُّتَان .... قَانُ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ أَبَعْدُ حَتَّى تَنْكِخَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٩-٢٣٠). أيضًا: وإن كان الطلاق للاتًا ...... لم تحل له من بعد حتَّى تنكح زوجًا غيره. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩) تَنْصِيلُ كَ لِكَ: الجوهرة ج: ٢ ص:۱۲۸ ملاحظه مو.

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

جمیج دیا ہے جس پر تکھاہے کہ میرے شوہرنے مجھے طلاق دے دی ہے، جبکہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ دواقر ار نامہ میں نے کیے لکھ دیا، جبکہ میں نے بھی اقرار نامد تکھا بھی نبیں اور نہ مجھے لکھنا آتا ہے۔اس میں تکھا ہے کہ میرے شوہرنے مجھے طلاق کے ساتھ وار بجے اور ذھائی ہزاررو ہے مہردے دیے ہیں، جبکہ نہ مجھے ڈھائی ہزارمبردیا ہے، وہ اقرار نامہاس طرح لکھا ہے کہ جوبھی دیکھے تو سمجھے کہ میں نے لکھا ہے، حالانکہ میں نے نبیس تکھا بلکہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ مجھے طلاق بھی نبیس دی مصرف کھرسے نوکری پر مجھے اور واپس ندآئے ، نداڑ ائی ہوئی، کچے بھی نہیں ہوا۔ کتاب وسنت کی روشن میں بتائیں کہ مجھے طلاق ہوگئ ہے یانہیں؟ اِقرار تاہے میں جموٹ کا گواہ بھی ہے۔ جواب:...اگریدا شامپ آپ کے شوہر ہی نے بھوایا ہے تو طلاق ہوگی ، خواہ اس پرجس اِقرار نامے کا ذکر کیا گیا ہے وہ

مبعوث ہی ہو۔

#### تین د فعہ طلاق دینے سے تین طلاقیں ہرجا نیں گی

سوال:...ایک مردمسلمان نے اپنی مدخول بہا (جس ہے محبت کی ہو)مسلمان بیوی کودو ہے زا کدمرتبہ کہا کہ:'' میں نے تحجي طلاق دي' يا' من تجه كوطلاق ديتا بول ' يايول كي كه: " من في تجه كوتمن طلاق دي ' يا" من تجه كوتمن طلاق ديتا بول ' يا الي قسم کی تحریر خود تحریر کرے یاتح ریکوس کراہے دستخط یا نشانِ انگوشا شبت کرے تو کیا صورت حال ہوگی؟ کیا بیوی پر ایک طلاق وار دہوگی؟ کیا مردر جوع كرسكتا ہے؟ كيا مردكودوبار و نكاح كرنايز عا؟ كيابيوى رجعت سے انكاركر على ہے؟ كيابيوى مطلقا حرام ہوكن؟

جواب:... جب اس نے تین طلاقیں دی ہیں تو تین ہی ہوں گی،'' تین''،'' ایک' تونہیں ہوتے۔ تین طلاق کے بعد نہ رُجوع کی منجائش رہتی ہے، نہ حلالہ شرق کے بغیر دو بارہ نکاح ہوسکتا ہے، بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی۔

## طلاق کے بارے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے''مفتی اعظم'' کے فتوے کا جواب

سوال: ... پچھلے دِنوں ہارے پاکتان نیلی ویژن کراچی سینزے پیش کیا جانے والا ڈرامہ "محمر ایک محر" اِختام پذیر ہوا، جس کواس ملک کی مایہ ناز ڈرامہ نگار فاطمہ ٹریا بجیائے تھے اس ڈراھے کی میار ہویں قسط جو بروز جمعہ مؤرخہ ۲۸ مروار ۱۹۹۳ وکو پیش کی متی اس قسط میں طلاق کے متعلق ایک فاش علطی میں نے نوٹ کی اور اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میری طرح کی لوگوں نے اس علطی کونوٹ کیا ہوگا،اس بات کواتنے دِن ہو چکے ہیں محرآج تک اس کے بارے میں نہتو کوئی تر دید ہوئی یا کستان نیلی ویژن کی جانب ہے، اور نہ ہی ڈرامہ نگار کی جانب ہے سی قسم کی تروید شائع ہوئی ، مرآج میں مجبور اس مسئلے پر قلم اُنوانے کی جسارت کررہا ہوں،اوراس مسئلے کوآپ کی عدالت میں چیش کرر باہوں،أمید ہے کہ آپ ہماری سیحے رہنمائی کریں گے۔

ڈرامے کا ہیرو کا مران (خالد بن شامین ) ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے، جمال اس کا باپ (خالد ظفر) اور ماموں (ارشاد

<sup>(</sup>۱) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (شامي ج:٣ ص:٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) مخزشته منح كاحاشيه نبرا ويكعيل-

علی) پیٹے ہوئے دکھائے گئے تھے۔ (بیبات یادر ہے کہ ماموں (ارشاد علی )اس ڈرامے میں ایک معروف وکیل کا کرداراداکرر ہے تھے) کامران (خالد بن شاہین) کرے میں داخل ہوتے ہی بیکتا ہے (کرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک اسنامپ ہیچ دکھایا گیا تھا) ماما میں نے سونیا (رعناغی) (جواس ڈرامے میں کامران کی بیوی کا کرداراداکررہی تھی) کو طلاق دے دی ہے، اور پھراشامپ ہیچرا پنے ماموں جو وکیل ہوتے ہیں ان کہ آگے پیش کردیتا ہے، کامران کا ماموں اس کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ: '' جذباتی مت بنواور بیٹے جا کہ ہوئے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔'' (اس پورے ڈرامے میں اس جوڑے کے ازدوا جی تعلقات خراب دکھائے گئے ہیں)۔ اب حضرت صاحب! آپ وکیل صاحب کے اس جملے پر فور کریں کہ '' تمہارے کہددینے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی '' حالات نہیں ہوتی '' حالات نہیں ہوتی '' حالات کہ کے اسامپ ہیچر استعمال کیا اور اس کے ہیچر پر لکھ کر طلاق دی

حضرت صاحب!اگریہ بات جواس ڈرامے میں پیش کی گئی یعن'' تمہارے کہ دینے اور لکھ دینے سے طلاق نہیں ہوتی'' مجھے ہے تو کس طرح؟اورا گرنہیں تو پھراس نا پاک ٹی وی کویہ بات پیش کرنے کی کس طرح جسارت ہوئی؟ آپ کے علم میں ہے کہ ٹی وی بہت ہی طاقت ورمیڈیا ہے اور اس کی ہر چیز کا اثر اِنسانی معاشرے پر پڑتا ہے، اگر کوئی ایک فخص اس بات کونوٹ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق وے دیتا ہے اور وہ بھی لکھ کر، اور پھر یہ تا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی تو پھر ہماری شریعت کا کیا کام؟اور پھر ہم آ دی ہے کہ تا بھر رجھ

جواب:...میں نے کی بارانکھا ہے کہ ٹی وی ایک لعنت ہے، اور یہ'' اُمّ النجائث' ہے، جس نے وُنیا جہان کی گندگی ہمارے محمروں میں لا ڈالی ہے۔اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس نے اپنے اس کمزور بندے کو، میرے اہل وعیال کواور میرے کھر کو اس لعنت ہے محفوظ اور اس گندگی ہے پاک رکھا ہے۔

پی ٹی وی کے مفتی اعظم ماموں ارشاد علی کا یہ کہنا کہ ' کہنے اور لکھنے سے طلاق نہیں ہوتی ''اسلامی شریعت سے بھونڈ انداق اور قرآن کریم کی تکذیب ہوتی ہوتی رہے، دینِ اسلام کا نداق قرآن کریم کی تکذیب ہوتی ہے تو ہوتی رہے، دینِ اسلام کا نداق اُڑ آیا جاتا ہے تو اُڑ تارہے، لوگ اینے دین وایمان سے ہاتھ دھوتے ہیں تو دھوتے رہیں، لوگوں کے دِلوں میں کفرونفاق کے جرائم سیلتے ہیں تو بھیلتے رہیں، تو ہوتی رہی، تو ہوتی رہی، تا تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نداق اُڑ اگر، آپ کی کردار کشی ہور ہی ہو، تو ہوتی رہے:

دریا کواپی موج کی طغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے!

ٹی وی والوں کے یہاں صرف ایک ادب ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ پاک اور معصوم حکومت کے دامن پر کوئی معمولی داغ دھبہ بھی نہیں آنا چاہئے ،اس کے علاوہ اور جو پچھ بھی ہوتا ہے ، ہوتا رہے ، کوئی پروانبیں ،اکبراللہ آبادی مرحوم کے بقول:

محور نمنٹ کی یارو خیر مناؤ انا الحق کہو اور سولی نہ یاؤ ببرہ ارمسلمان بھا ئیوں کو یہ اُصول یہ ربنا چاہیے کہ بھارے ریم یواورٹی وی قید شریعت ہے آزاوہ ہیں، شرعی مسائل میں ان کے فتوے '' محوز شتر' سے زیاد و کوئی حثیت نہیں رکھتے ، کسی کو کوئی شرعی مسئلہ دریافت کرنا بوتو کسی مسئند دارالا فقاء ہے یو چھا جائے۔ ریم یواورٹی وی کے پروگراموں کو دیکھا ورین کرنہ آج تک کوئی مسلمان ہوا ہے، نہ کوئی بنازی نمازی اپند ہوا ہے، نہ کسی غاصب نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا عبد کیا ہے، نہ کسی کے دِل میں آج تک فکر آخرت پیدا ہوئی ہے۔ ان طافت ور ذرائع ابلاغ کو گرابی اور فیا شی چھیلانے کے لئے تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کیا جارہا ہے، لیکن خیرا ور بھلائی کے پھیلانے کی تو تع

طلاق نامے کی رجسٹری ملے یاند ملے یاضائع ہوجائے، بہرحال جتنی طلاقیں کھیں، واقع ہوگئیں

سوال:...میری شادی میرے پھوپھی زاد کے ساتھ لندن میں ہوئی ، تاجا قیوں کے بعد بات اتنی بڑھی کہ بھے گھرے نکلنے کے لئے کہا گیا اور کہا گیا کہ:'' ہم پھر حمہیں دوبارہ واپس گھر میں بلالیں ہے۔'' چنانچہ میں یا کستان آخمی کیکن ابھی حیار یا نجی ماہ بھی یا کستان میں آئے ہوئے نہ ہوئے تھے کہ لندن ہے طلاق روانہ کردی گئی۔ اب میں یہ بوچھنا جا ہتی ہوں کہ اگر مروطلاق بذریعہ رجسزی جھیج و <mark>ہاور دو مجھی باہوش</mark> وحواس اور بارضا ورغبت دی گئی ہوتو وہ عورت جس کوطلاق روانہ کی گئی ہو،اسے پڑھے بغیر بھاڑ و ے یا وصول بی نه کرے تو کیا اس سے طلاق نبیس ہوتی ؟ اورا تُرعورت کومعلوم نه بھی ہو کہ رجسٹری میں طلاق آئی ہے اور گھر کا و وسرا فر دا ہے۔ یڑھ کر بھاڑ دے اور عورت کومطلع نہ کرے کہ تہبیں طابات جمیعی گئی ہے تو اس سلسلے میں بھی یہی ب<mark>و چھنا ہے کہ کیا اس طرح طلاق واقع نہ</mark> ہوگی؟ میرے لئے پریشان کن مسئلہ بہ ہے کداب و ولوگ اس بات پراصرار کررہے ہیں کہ طلاق قانونی لحاظ ہے مؤثر نہیں کہ نہ ہی اس سلسلے میں وہاں بعنی لندن کے قانون ہے، اور نہ بی بہاں کے کسی قانونی ذریعے سے بیدی گئی ہے، اس لئے بیطلاق واقع نہیں ہوئی، اس لئے ہم ہے زجوع کرلیں جبکہ میں اس سلسلے میں تیار نبیں۔وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولوی مضرات ہے (لندن میں ) بھی یو چھا ہے، وہ کتے ہیں طلاق واقع نبیں ہوئی کہ بیا یک دم ہے تین لکھ دی گئی ہیں، جبکہ طلاق و تفے سے دی جائے تو واقع ہوتی ہے، ورنہ ب شک دن میں سو باربھی مردیہ کہددے کہ:'' میں فلا ل کوطلاق ویتا ہول' تو وہ ایک ہی گئی جائے گی ،یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا ا یک بار بی یا ایک ہی دن میں تین بارطلاق لکھ دینے یا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ؟ان لوگوں نے مجھے اس شک میں ڈال دیا ہے کہ جب تک علاقے کے کونسلر کومطلع نہ کیا جائے طلاق وا قع نہیں ہوتی ،تواس کا مطلب بیہوا کہ جب طلاق وی جائے تو علاقے کے کونسلر کو اطلاع كرناضرورى ب،اس كے علاوہ اس كامطلب يہ بھى ہواكہ جب تك نكاح ميں كونسلرصاحب موجود نہ ہول تو نكاح بھى نہيں ہوتا۔ اگرمیری طلاق غیرمؤثر ہے تو یہ کس طرح مؤثر ہو علی ہے؟ اس کا بھی تفصیلا ذکر کردیں تو مبر بانی ہوگی۔

جواب: ... شو ہر کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ بیوی کو اس کاعلم ہویا نہ ہو، اور بیوی طلاق نامے کی رجسزی وصول کر کے خواہ اس کور کھے یا بھاڑ دے، طلاق ہر حال میں واقع ہوجائے گی، اس لئے یہ عام

خیال کہ اگر بیوی طلاق نامے کی رجسٹری وصول نہ کرے، یا وصول کر کے پھاڑ و بو طلاق واقع نہیں ہوتی ، بالکل غلط ہے۔

ایوب خان (سابق صدر پاکستان) کی نافذ کردہ 'شریعت' جو (عائلی تو انیمن کے نام ہے ہے) پاکستان میں نافذ ہے، اس کے مطابق کو نسلرصاحب کو طلاق کی اطلاع دینا اور اس کی جانب ہے مصالحت کی کوشش کا انتظار کرنا ضروری ہے، کین محمد رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایس کوئی شرطنیں، بلکہ جب شو ہرنے طلاق و سے دی تو طلاق واقع ہوگئی، خواہ کونسلر صاحب کو اطلاع کی ہو یا نہ کی ہو۔

یانہ کی ہو۔

محابہ و تابعین اورائم اربحہ کے نزویک ایک مجلس کی تمن طلاقیں تمن ہی ہوتی ہیں، اوراس کے بعد مصالحت کی کوئی مخبائش نہیں رہ جاتی ۔ ایک نام ہے نافذ ہے، شوہر کو تمن طلاق دینے کے نہیں رہ جاتی ایو ہے نافذ ہے، شوہر کو تمن طلاق دینے کے بعد مصالحت کا افتیار دیا گیا ہے۔ آپ کے شوہر نے آپ کو جو طلاق تامہ بھیجا ہے وہ میں نے پڑھا ہے اس میں ' طلاقی مخلظ'' کا لفظ کھا گیا ہے، اس طلاق تاہے کے بعد میاں ہوی کا رشتہ تطعی طور پر فتم ہو چکا ہے، نہ مصالحت کی مخبائش ہے اور نہ دوبارہ نکاح کرنے کہا گیا ہون مولویوں نے بیفتوی دیا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوتی ، ان کا فتوی بالکل غلط اور تمام اکر فقہاء کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل اور مرد و د ہے، آپ اس فتوی کو ہر گر تبول نہ کریں در نہ ساری عمر بدکاری کا گناہ ہوگا۔

تمین طلاق کے بعدا سی خاوند سے دو بارہ نکاح کے لئے حلا لے کی سز اعورت کو کیول ہے؟
سوال:...اگر مرد،عورت کو تمن دفعہ طلاق دیدے تو طلاق ہوجاتی ہے، گرعورت کے لئے بیتھم ہے کہ وہ عدت کے دِن
پورے کرنے کے بعد کسی اور مختص ہے نکاح کرے، اور پھراس ہے طلاق لینے کے بعدا پنے سابقہ شوہر سے دو بارہ نکاح کرے، جے
دوسرے لفظوں میں'' حلالہ'' کہتے ہیں۔

طلاق مردا پی مرضی سے دیتا ہے حالانکہ قصور مرد کا ہے، عورت نہیں جائی کہ اسے طلاق دی جائے ، مگر مزاعورت کو ملتی ہے۔ (یبال بیہ بات مدِنظر رکمی جائے کہ طلاق کے بچھ عرصہ بعد دونوں میں اِ تفاق ہوجا تا ہے اور وہ دوبارہ ایک ہونا جا جی اس میں عورت کا کیا قصور ہے کہ وہ حلالہ کرے اور اس کے بعد اپنے شوہر سے نکاح کرے؟ تمام اذیت عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہے جبکہ

<sup>(</sup>۱) الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، الكتابة على نوعين، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، ثم المرسومة لا تتخلوا إمّا أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فانت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٤٠). أيضًا: يقع طلاق كل زوج إذا كان بالفًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣).

مروصرف منہ ئے تین مرتبطلاق کالفظ نکالتا ہے بلاتکلف اورمصیبت عورت پر پڑ جاتی ہے۔

جواب: ... بحورت کواؤیت میں بتا! ہونے پر کون مجبور کرتا ہے؟ عورت کو چاہئے کہ کی ؤوسری مناسب جگہ مقد کر کے امن اور جین سے زندگی ہر کرے، اور خالم مر دکو دو بارہ منہ نہ گائے جس نے تمن طلاقیں دے کریشتہ! زدوائ کو قطع کردیا۔ یہ تم کہ تمن طلاق کے بعد عورت کا نکاح طلاق د بندہ سے نہیں ہوسکا، جب تک طلالہ شرق نہ ہو، اور مظلوم عورت کی کے مغاد کے لئے ہے۔ جا ہمیت کے زبانے میں طلاق د سے کے بعد آدی جب چا بتا از جوع کر لیتا خواہ سو بار طلاق دی ہو، اور مظلوم عورت کے لئے اس خالم کے چنگل سے نجات صاصل کرنے کا کوئی راستر نہیں تھا۔ اند تعالیٰ نے جا بہت سے کاس دستور کی اصلاح کے لئے تھم دیا کہ ایک طلاق جس کے بعد زجوع ہو سے صرف دو مرتبہ ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو نہ صرف یہ کہ اب مرد کو زجوع کرنے کا حق نہیں بلکہ یہ یعورت کے بعد زجوع ہو سے صرف دو مرتبہ ہے، اگر تیسری طلاق دیدے، اور اس کی عذت بھی گر رجائے تب فریقین کی رضا مندی سے اس مرد پر حرام ہوگئی، اور اس مورت کو مراشو ہر مرجائے یا اس کو طلاق دیدے، اور اس کی عذت بھی گر رجائے تب فریقین کی رضا مندی سے زوجیت ادا کرے، بھروہ و ور راشو ہر مرجائے یا اس کو طلاق دیدے، اور اس کی عذت بھی گر رجائے تب فریقین کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ الغرض طالہ شرکی کی جو شرط قر آن کر کی نے رکھی ہے دہ مورت کو مزاد سے نگل جائے گا اور اسے دوبارہ حبالہ فریس نے کہ کورت اسے مرد کے ساتھ مصالحت نہ کرے، بلکہ عدت کے بعد ذوبری جگہ عقد کرے شریفا نہ نہ نمان اس کے بعد واس کی جانہ مورت کے طلاق کو عمل ہو گئی گر ارے، عدد دہ پہلے شو ہر کے لئے حلال ہو کئی ہوارہ و تھ ہی۔ اس تعد مرد پہلے شو ہر کے لئے حلال ہو کئی ہوارہ و تھارکو سے تب عددہ پہلے شو ہر کے لئے حلال ہو کئی ہوارہ و تھارکو اس کے اور وہ کہا ہوں۔

## کیا تمین طلاق کے بعد دُ وسرے شوہر سے شادی کرناظلم ہے؟

سوال: ایک فخض بدکار، نشرک نے والا اور دیگر عبوب میں غرق ہے، اور اپنی بیوی کو جونہایت پارسا، وین وار اور نیک ہے، طلاق ویتا ہے۔ طلاق کے بعد جب تک وہ عورت کی وُ دسر شخص کے نکاح میں نہ جائے وہ اپنے شوہر سے نکاح نہیں کر سکق ۔ محر عورت کا عذریہ ہے کہ فطلی خاوند کی تھی اور وہ اپنے پہلے شوہر کے علاوہ کی وُ وسر شخص سے نکاح اور نکاح کے بعد مباشرت کا تصوّر بھی نہیں کر سکتی ۔ وہ کہتی کے کہ اسلام میں بے گناہ پر بھی ظلم نہیں جاری ہو سکتا ہے اور عورت کی غلطی نہیں ہے، انہذا اس کو کی وُ وسر ہے آ دی سے نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اور وہ اپنے شوہر کی بعد اس کی مرضی جا سکتا اور وہ اپنے شوہر کی ہوئی ہیں ہے اور کی قانون کی موضی کے خلاف وُ وسر انکاح لازم ہے؟ اجماع کیا ہے؟ اور طالات کے پیش نظر عورت کا یہ کہنا کہ میرے اُوپر ہی ظلم کیوں ہے اور کس قانون کی بنایر؟ اور کیا قانون تبدیل نہیں ہوسکتا ہے؟

جواب:... يهال چند باتنس تمجه ليناضروري بين:

اوّل: ... یہ کہ تمن طلاق کے بعد عورت طلاق دینے والے بِقطعی حرام ہوجاتی ہے، جب تک وہ وُ وسری جگہ نکاحِ شری کر کے اپنے وُ وسرے شوہر سے وظیفیز و جیت ادانہ کرے، اور وہ اپنی خوثی سے طلاق نہ دیا ور اس کی عدّت گزرنہ جائے، یہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی ، نہ اس شرط کے بغیران دونوں کا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، یہ قر آ نِ کریم کاقطعی اور دونوک فیصلہ ہے، جس میں نہ کوئی اِستشناء رکھا گیا ہے اور نہ اس میں کسی ترمیم کی مخوائش ہے۔ (۱)

دوم:..قرآنِ کریم کا فیصله عورت کومزانہیں، بلکه اس مظلومہ کر حمایت میں اس کے طلاق وینے والے ظالم شو ہر کومزا ہے۔ گویا اس قانون کے ذریعہ اس شو ہر کوخدا تعالیٰ کی طرف سے سرزنش کی گئی ہے کہ ابتم اس شریف زادی کواپنے گھر آباد کرنے کے اہل نہیں رہے ہو، بلکہ اب ہم اس کا عقد قانو تأؤ وسری جگہ کرائیں مجے اور تمہیں اس شریف زادی کو دوبارہ قیدِ نکاح میں لانے ہے بھی محروم کردیا مجیا ہے، جب تک کتمہیں عقل نہ آجائے کہ کسی شریف خانون کو تین طلاق دینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

سوم: ... فالق فطرت كاارشاد فرموده بيقانون سراسر مظلوم عورت كى جمايت يس به بيكن بيه عجيب وغريب عورت به كوه فللم كساته و تويند جوزنا چاه تي بم كرفالتي كائنات، جوخوداى كى بهلائى كے لئے قانون وضع كرد باب اس كے قانون كوا بي أو پرظلم تصوركرتى به داور پر ايك ايسافت جو شرا بى به ظالم به اور جس پروه بميشه كے لئے حرام بوگئى به اس سے تو خدا تعالى كى حدكوتو ذكر نكاح كرنے كى خوابش مند به اور اس كى مناب بارسا، شريف انفس مسلمان كے ساته نكاح كرنے كا جومشوره ديا جارہا به است نكاح كرنے كى خوابش مند به اور اس كى مناب بارسا، شريف انفس مسلمان كے ساته نكاح كرنے كا جومشوره ديا جارہا به است الله من مند به اور اس كى منز المنى چا بي آلر تمن طلاق دين والا ظالم به اور اس كى منز المنى چا بي تو يہ يكم صاحبہ جواس فكالم سے تعالى قائم كرنے ميں خدا كے أدكام كو بھی ظلم تصوركرتی ہيں ، اس ظالم سے كيا كم ظالم ہيں ...؟ بيرمز اعورت كو نہيں بلك اس ظالم مود كورى كئى ہم خوارد و نكاح كرنے پر كول بعند بي؟ است كودى گئى ہم جودرت اپنى حماقت سے اب حق ميں طلم تصوركرتی ہم دوران ظالم كو مرجورمندندگائے۔

چہارم :... یہاں یہ بھے لینا بھی ضروری ہے کہ جس طرح زہر کھانے کا اثر موت ہے، زہرویے والا ظالم ہے، کمر جب اس نے مہلک زہروے دیا تو مظلوم کوموت کا منہ بہر حال ویکھنا ہوگا۔ ای طرح تین طلاق کے زہر کا اثر حرمت مغلظ ہے، یعنی یہ فاتون و کومری جگہ جائے ہے تو نکاح کر عتی ہے ان کو دوری جگہ وزہیں کرتا)، لیکن پہلے شوہر کے لئے وہ طال نہیں رہی۔ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا جاہتی ہے تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دُوسری جگہ عقداور خاند آبادی نہ ہو۔ پس جس طرح موت متجہ ہے زہر خوری کا ، ای طرح بی جرمتِ مغلظ متجہ ہے تین طلاق کا۔ اگر یظلم ہے تو یظلم بھی تین طلاق دینے والے ہی کی طرف سے ہوا ہے کی اور کی طرف سے نہیں۔ اگر خورت ای ظالم کے گھر بخوشی رہنا چاہتی ہے تو اسے سے کا کم کا نتیج بھی بخوشی بھگتنا ہوگا۔ خلاصہ بہ کہ اس قانون میں تبدیلی کی کوئی مخوش نہیں۔

<sup>(</sup>۱) "اَلطَّلَاقَ مَرُّتَانِ .... فَانُ طَلِّقُهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ بَغَهُ خَتَّى تَنْكِح زَوْجًا غِيْرَهُ، فَإِنْ طَلِّقُهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنَ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا آنُ يُقِينُمَا مُحَدُّوْدَ اللهِ" (البقرة:۲۴۹–۲۳۰). أيضًا: وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرَّة ..... لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره. (عالمگيرى ج: ۱ ص:۳۷۳، طبع بلوچستان). تنفيل كَ لِنُهِ وَحِ المعانى ج: ۲ ص: ۱۳۱، ۱۳۲.

## کیا شدید ضرورت کے وقت حنفی کا شافعی مسلک بڑمل جائز ہے؟

جواب: " اجتبادی مسائل ایس جعنر شاہ ندوی نے جو بھولکھا ہے، وہ قطعا غلط اور مجمل ہے۔ تین طلاقیں جو بیک وقت دی گئی ہوں وہ جمہور صحابہ و تا بعین اور جاروں اماموں کے نزدیک تین ہی ہوتی ہیں، اس لئے یہاں امام شافع یا کی اور امام کا اختلاف ہی نہیں کہ ان کے قول پرفتو کی دیا جائے۔ اختر کے ول ہیں سسرال کے گھر جا کر بیوی ہے ملئے کا شدید تقاضا پیدا ہوتا ہے اور اسے کوئی '' خاص وجہ' وہاں جانے کی نظر نہیں آتی، وہ کتا ہیں دیکھنا شروع کرتا ہے تا کہ اے'' بغیر کی خاص وجہ کے' وہاں جانے کا حلیل جانے کا حلیل جانے کا حلیل جانے کا خربیں آتی، وہ کتا ہیں دیکھنا شروع کرتا ہے تا کہ اے'' بغیر کی خاص وجہ کے' وہاں جانے کا حلیل جانے کہ امام شافعی کی کتاب میں یہ بات مل جاتی ہو بیک وقت دی گئی ہوں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، اس سے وہ یہ غلطانتیج اخذ کر لیتا ہے کہ امام شافعی کا مسلک بھی بہی ہوگا جوجعفر شاہ نے تکھا ہے، اور پھرو داس کے ساتھ ایک اُصول اور ملا لیتا ہے کہ بوقت ضرورت خفی کو امام شافعی کے ذہب پر ممل کرنا جائز ہے، ان تمام اُمور سے وہ اس نتیج پر پہنچتا ہے کہ اگر ہیں'' کمی خاص وجہ کے' وہاں چلا جاؤں تو ایک بی رجعی طلاق ہوگی، چنا نچھ اس کی بنیاد پروہ'' بھی ہوئ ہو سرال چلا جاؤں تو ایک بی رجعی طلاق ہوگی، چنا نچھ اس کی بنیاد پروہ'' بھی ہوئی ہوئی ہوئی خوال ہوئی اور بغیر شرعی طلاق ہوئی کا اس کے اس کی بیاں کا کی بیاں کا کی بیوی پر تین طلاق ہیں واقع ہوئیئیں، اور بغیر شرعی طلاق ہوئی کا بیاں دونوں کا نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ (')

<sup>(</sup>۱) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أنمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث. (شامى ج: ۳ ص: ۲۳۳، كتاب الطلاق). أيضًا: ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه والسحاق وأبوثور وأبوعبيد وآخرون كثيرون على أن من طلق إمرأته ثلاثًا وقعن ولكنه بأثم وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السُنة إنما تعلق به أهل البدعة ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة. (عيني شرح بخاري ج: ۲۰ ص: ۲۳۳ طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ..... فإن طلقها فلا تحل من بعد حتَّى تنكح زوجًا غيره" (البقرة:٢١٩٠). أيضًا: عالمگيري ج:١ ص:٣٤٣، روح المعاني ج:٢ ص:١٣١.

## شو ہر کو خلیلِ شرعی سے نکاح کرنے کے بعد دوبارہ تین طلاقوں کاحق ہوگا

سوال:...ایک مخص نے اپنی بیوی کوتمن طلاقیں دے دیں، عدت گزرنے کے بعدای عورت نے وُ وسری جگہ نکاح کرلیا،
کھھ مدت بعد وُ وسر مے مخص نے بھی ندکورہ خاتون کوطلاق دے دی، اب بیخاتون دوبارہ پہلے مخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے، نکاح کے
بعدای مخص کوزیادہ سے زیادہ کتنی طلاقیں دینے کا اختیار ہوگا؟ جبکہ اس سے بل تو پیٹے خص اپنی تمن طلاقوں کا حق استعال کر چکا ہے۔

جواب:... وُوسرے شوہر سے نکاح اور صحبت کرنے کے بعد جب اس عورت کو دُوسرے شوہر سے طلاق ہوگئی اور اس کی عد تت ختم ہونے کے بعد اس عورت کو دُوسرے شوہر سے طلاق ہوگئی اور اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس نے پہلے شوہر سے دو بارہ عقد کرلیا تو پہلا شوہر نے سرے سے تمین طلاقوں کا مالک ہوجائے گا،خواہ پہلے اس نے ایک یاد وطلاق دی ہو، یا تمین طلاقیس دی ہوں، ہرصورت میں تحلیلِ شرکی کے بعد دو بارہ تمین طلاقوں کا مالک ہوگا۔

## بہلی بیوی کوخودکشی ہے بچانے کے لئے تین طلاق کا حکم

سوال: ... کیافر ماتے ہیں علائے وین اس مسلے کے بارے ہیں کہ: زید کی دو ہویاں ہیں، پہلی کا نام زینب اور وُ وسری کا نام زیرس ہے۔ زید کوزینب نے وصکی وی کہ آگر وہ اپنی ہوی نرگس کوفورا طلاق نہیں وے گاتو وہ خود کشی کرلے گرنے دیدا پنی وُ وسری ہوی نرگس کو ہرگز طلاق نہیں وینا چاہتا تھا، لیکن زینب کی زبر دتی کرنے اور اس کی جان جانے کے خطرے سے نیجنے کے لئے اس نے زگس کی غیر موجود کی ہیں زینب کے سامنے دو مرتبہ طلاق کہی ۔ پھراس کی مزید زبردتی کی وجہ سے تمن مرتبہ، طلاق، طلاق، طلاق کہا، جبکہ نرگس حاملہ بھی ہے، زینب نے میا منے دو مرتبہ طلاق کہی ۔ پھراس کی مزید زبردتی کی وجہ سے تمن مرتبہ، طلاق نہیں ہوتی ) قرآن نرگس حاملہ بھی ہے، زینب نے تین چار دوز بعد زگس کو یہ بات بتائی، (واضح رہے کہ زید بھتا تھا کہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی ) قرآن وسنت کی روشن میں یہ بات بتا کمی کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟ اس سلسلے میں بہت سے علائے کرام سے فتوئی بھی حاصل کئے گئے ہیں جن میں براؤکرم وضاحت فرما کمیں کہ کون ساموتف دُرست ہے؟

جواب:...اس اِستغتاء کے ساتھ پندرہ فقادیٰ اس ناکارہ کے پاس بھیجے گئے ہیں، جن کا استفتاء میں حوالہ دیا گیا ہے، ان فقادیٰ کی فہرست درج ذیل ہے:

ا:... جناب مفتى عبدالمنان \_تصديق مفتى عبدالرؤف صاحب، دارالعلوم كورنگى ، كرا چى \_

٣:... جناب مفتى كمال الدين \_ تضديق جناب مفتى اصغرى ، دارالعلوم كورتكى ، كراچى \_

m:... جناب مفتى انعام الحق \_تصديق جناب مفتى عبدالسلام، جامعة العلوم الاسلاميه، بنورى تا ؤن كرا جي \_

سى:... جناب مفتى فضل غنى ، دارالعلوم جامعه بنوريه ، سائث ، كراجي \_

۵:... جناب مفتی غلام رسول \_تصدیق مفتی شریف احمه طاهر، جامعه رشیدیه سابیوال ( پنجاب ) \_

<sup>(</sup>۱) وإذا طلق إمرأته طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الأوّل عادت إليه بشلاث تـطليقات ويهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كما يهدم الثلاث، كذا في الإختيار شرح المختار. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٥).

٧:... جناب مفتى محمة عبدالله ، دارالعلوم قمر الاسلام سليمانيه ، بنجاب كالوني ، كراجي \_

2:... جناب مفتی محمد اسلم تعیمی مجلس مالاے اہل سنت کرا جی۔

٨:... جناب مفتى محمد فاروق \_تصديق مفتى محمد اكمل، دارالا فياء مدرسها شرفيه، جيكب لائن كراجي \_

9:... جناب مفتی محمد جان تعیمی ، دارالعلوم مجد دینعیمید ، ملیر ، کراچی به

٠١:.. جناب مفتى غلام دينگيرا نغاني ، جامعه ضياءالعلوم ، آگر ه تاج كالوني ، كراچي \_

اا:..مفتى لطافت الرحمٰن ، جامعه حنفيه ،سعود آباد ، كراحي به

١٢:..مفتى محمة عبدالعليم قاوري ، دارالعلوم قادر بيسجانيه ، فيصل كالوني كراجي ..

الله :... جناب مفتى محمد رفت ، دارالعلوم ، جامعه اسلاميه ،گلز ارحبيب ،سولجز باز ار ، کراچی \_

١٨٠: ... جناب مفتى شعيب بن يوسف، مدرسه بحرانعلوم سعوديه، عامل استريث كراجي \_

10:... جناب مفتی محمدا در لیس سلفی ، جماعت غربائے ابل صدیث محمدی مسجد ، برنس روڈ کراچی ۔

ان میں ہے اوّل الذكر تیرہ فتوے اس پر تمنق میں كەزگس پر تمن طلاقیں واقع ہو چکی میں اور وہ حرمت ِ مغلظہ كے ساتھ اپ شو ہر برحرام ہو چکی ہے، ندر جوع كى تنجائش ہے اور نـشر كی حلالہ كے بغیر دوبارہ نكاح كی تنجائش ہے۔

اس نا کارہ کے نزدیک بیہ تیرہ فتو ہے تی کہ نزگس اپنے شوہر پر حرمتِ مغلظ کے ساتھ حرام ہوگئی، اب ان دونوں کے میاں ہوگ کی کہ نے کہ کوئی مخوائش ہاتی نہیں ربی۔

اس مسئلے کے دلاکل درج ذیل ہیں:

ا: جن تعالى شانه كاارشاد ب:

"اَلطَّلَاقَ مَرَّتَانِ فَامْسَاكُ مُ بِمَعُرُوفِ أَوْ تَسْرِيُحٌ بِالْحَسْنِ ... الَّي قوله ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنُ مُعُدُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ..." (البَرَة:٢٣٠،٢٢٩)

ترجمہ:... وہ طلاق دومرتب (کی) ہے، پھرخواہ رکھ لینا قاعدے کے موافق، خواہ چھوڑ دینا خوش عنوانی کے ساتھ، اور تمہارے لئے یہ بات طلال نہیں کہ (چھوڑ نے کے وقت) پکھ بھی او (گو) اس میں سے عنوانی کے ساتھ، اور تمہارے لئے یہ بات طلال نہیں کہ (چھوڑ نے کے وقت) پکھ بھی او (گو) اس میں سے رہوں کہ جو تم نے ان کو (مہر میں) دیا تھا، گریہ کہ میاں بیوی دونوں کو احتمال ہو کہ وہ دونوں پرکوئی گناہ نہ رکھیں ہے تو دونوں پرکوئی گناہ نہ رکھیں ہے ہوگا اس (مال کے لینے دینے) میں جس کو دے کرعورت اپنی جان چھڑا لے، یہ خدائی ضابطے میں، سوتم ان سے باہر مت نگانا، اور جو خص خدائی ضابطوں سے بالکل باہر نگل جائے، سوایسے ہی لوگ اپنا نقصان کرنے والے باہر سے کہ اگرکوئی (تیسری) طلاق دیدے ورت کو تھروہ اس کے لئے طلال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کے دوہاں کے ساتھ (مدت کے بعد، یہاں تک کے دوہاں کے طوال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کے دوہاں کے سوایک اور خاوند کے ساتھ (مدت کے بعد) نکاح کرلے، پھراگریواں کو طلاق دیدے تو ان

دونوں پراس میں کچھ گناہ نہیں کہ بدستور پھرمل جادی، بشرطیکہ دونوں غالب گمان رکھتے ہوں کہ (آئندہ) خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گئے، اور بیخداوندی ضابطے ہیں، حق تعالیٰ ان کو بیان فر ماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے جودانش مند ہیں۔''

اس آیت شریفه میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی مختص نے دومرتبہ کی طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دی تو بیوی حرمت مغلظ کے ساتھ حرام ہوجائے گی ،اور تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ تیسری طلاق خواہ ای مجلس میں دی گئی ہویا الگ طہر میں ، دونوں کا ایک ہی تھی ہے ، چنا نچے امام بخاری رحمة القدعلیہ نے "باب من اجاز المطلاق المثلاث" میں اس آیت کا حوالہ دے کر بتایا ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک وقت دی گئی ہوں ، تین بی نافذ ہوجاتی ہیں (میچ بخاری ج:۲ من ۱۹۱)۔

۲:...امام بخاری رحمة الله علیه نے مندرجه بالا باب کے ذیل میں عویم عجلا نی رضی الله عنداوران کی بیوی کے لعان کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کے آخر میں ہے کہ حضرت عویمررضی الله عنہ نے کہا:

"كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها، فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم." (الله عل

ترجمہ: "" پارسول اللہ! اگر اس کے بعد میں اس کورکھوں تو میں نے اس پرجھوٹ با ندھا، پس انہوں نے بل اس کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھم دیتے ، اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ "

امام بخاری رحمة الله علیه نے اس حدیث سے بیٹا بت کیا ہے کہ تین طلاقیں خواہ بیک وقت دی جا کیں ، واقع ہو جاتی ہیں۔
اور حافظ ابن حزم رحمة الله علیہ لکھتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیہ دستم کے سامنے عویمر رضی الله عنه نے تین طلاقیں ویں ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم منے اس پر گرفت نہیں فرمائی ، اس سے یہ بات ٹابت ہوئی کہ تین طلاقیں بیک وقت وینا سے ہے (اعسلسسی ن: ۱۰ وزیر) ۔
من : ۱۵ )۔

<sup>(</sup>۱) أن سهل بن سعد الساعدى أخره ان عويمر العجلانى جاء إلى عاصه بن عدى الأنصارى فقال له: يا عاصم! أرأبت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لى يا عاصم عن ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم عن ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم! ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتنى بخبر قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التى سألته عنها، قال عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله! أرأبت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتِ بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلمقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعين. (صحيح البخارى ج: ۲ ص: ۱۹ من ا ۹ ك، باب من أجاز طلاق الثلاث، طبع نور معمد كراجي).

<sup>(</sup>٢) قال أبو محمد: لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصّية لله تعالى لما سكتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك قصح يقينا انها سُنَّة مباحة. (انحلي، لابن حزم ج:١٠ ص:١٠٠، دار الآفاق الجديدة، بيروت).

اند..اهام بخاری رحمة الفدعید نباس باب میں بیرحدیث ذکر کی ہے کہ: رفاعد قرظی رضی القدعند کی بیوی آنخضرت مسلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا: یا رسول القد! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی، پس کی طلاق دے دی (صحیح بخاری جن ا من 29۱)۔

ال حدیث میں ' کی طاباق وے وک' (بَتْ طللاقی) ہے مراد تمن طلاقیں ہیں، اور آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے یہ تفصیل دریافت نہیں فر مائی کہ یہ تین طلاقیں ایک ہی میں دی تھیں یا الگ الگ، امام بخاری رحمۃ القد علیہ نے اس سے بہ ابت کیا ہے کہ دونوں کا ایک ہی تھم ہے، لینی حرمت مغلظ۔

۳:...ای باب بین امام بخاری رحمة القدعلید نے حضرت عائش کی حدیث نقل کی ہے کہ: ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اس نے و وسرے شوہرے (عدت کے بعد) نکاح کرلیا، اور وُ وسرے شوہر نے بھی اس کوطلاق دے دی، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ: کیا وہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگئ؟ فرمایا: نہیں! یہاں تک کہ وُ دسرے شوہر سے صحبت بھی کرے، جیبیا کہ پہلے ہے کہ تھی (صحیح بخاری نے: ۲ ص: ۱۹۱)۔

2:...خیمسلم میں فاطمہ بنت قبیلؑ کا دا تعہ ندکور ہے کہ: ان کے شوہر نے ان کو تبین طلاقیں دی تھیں، ان کے نفقہ وسکنی کا مسکہ زیر مجٹ آیا تو آنخضرت ملی القد علیہ وسلم نے: اس ۱۹۳۰)۔
مسکہ زیر مجٹ آیا تو آنخضرت ملی القد علیہ وسلم نے فر مایا: اس کے لئے نفقہ وسکنی نبیس ہے (صحیح مسلم نے: اس ۱۹۳۰)۔

صافظ ابن جزم رحمة الله عليه لكھتے ہیں كہ: يخبر متواتر ہے كه اس نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو بتايا كه اس كے شوہر نے اس كو تين طلاقيں دے دير، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے تين طلاقوں پر إعتر اض بين فرما يا اور نه بيفرما يا كه بين طلاق سنت ہے (الحسلسى قرن الد) ۔
ت اس الما اللہ اللہ عليہ وسلم نے تين طلاقوں پر إعتر اض بين فرما يا اور نه بيفرما يا كه بين طلاق سنت ہے (الحسلسى قرن الما) ۔

(۱) حدثنا سعيد بن عفير ......... قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته ان إمرأة رفاعة القرظي جآءت إلى رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبدالوحمن بن الزبير القرظي وانها معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فقالت: نعم! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق عسيلتك و نذوقي عسيلته. (بخاري ج: ۲ ص: ۱۹۵، باب من أجاز طلاق الثلاث).

 (۲) عن عائشة ان رجلًا طلق إمرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم أتجلُ للأوّل قال: لا، حتى يذوق غسيلتها كما ذاق الأوّل. (بخارى ج: ۲ ص. ۱ ۹ ۵، باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طبع نور محمد كراچى).

(٣) عن فاطعة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذالك له فقال ليس لك عليه نفقة ... الحديث. رصحيح مسلم ج: ١ ص ٣٨٣، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، طبع قديمي كراچي).

(٣) فهنذا نقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثًا ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذالك ولا أخبر بأنه ليس بسُنّة، وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه. (انحلي، لابن حزم ج: ١٠ ص: ١١١ أ أحكاه الطلاق، طبع دار الآفاق، بيروت). ۱:..امام نسائی رحمة الله علیہ نے حضرت محمود بن لبید رضی الله عند کی حدیث غل ک ہے کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک فیض نے اپنی بیوی کو اسمی تمین طلاقیں دے دی ہیں ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم غضبنا ک ہوکر کھڑے ہوئے ، پھر فر مایا کہ: کیا میرے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب ہے کھیلا جار ہاہے؟ (نسائ ج:۲ ص:۵)۔ ()

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر تین طلاقیں بیک وقت دی جائیں تو تین ہوتی ہیں ، ورنہ اگرایک ہی ہوتیں تو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس پرغیظ وغضب کا اظہار نہ فر ماتے ۔

ے:...امام ابوداؤورجمۃ اللہ علیہ نے متعدد طرق سے بید حدیث علی ہے کہ رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سیمہ کو' البتہ'' طاق دے دی ،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ: میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا،فر مایا: حلفا کہتے ہوکہ ایک کا ارادہ کیا تھا؟ عرض کیا: اللہ کی تئم! میں نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی اس کو واپس لوٹادی (ابوداؤد ن: اص: ۳۰۰)۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کارکانه رضی الله عنه ہے فرمانا کہ:'' حلفاً کہتے ہو کہتم نے ایک ہی کا ارادہ کیا تھا؟''اس امر کی دلیل ہے کہ'' البتہ'' کے لفظ ہے بھی اگر تین طلاق کا ارادہ کیا جائے تو تین ہی واقع ہوتی جیں، چہ جائیکہ صرح کی الفاظ میں تین طلاقیں دی

ہول۔

قرآن وصدیث کے ان ولائل کی روشن میں اُئمہ اُر بعد، امام ابوصنیفہ رحمۃ الندعلیہ، امام مالک رحمۃ الندعلیہ، امام شافعی رحمۃ الندعلیہ، امام احمد بن صنبل رحمۃ الندعلیہ، امام بخاری رحمۃ الندعلیہ اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ تین طلاقیس خواہ ایک لفظ سے بول، یا ایک مجلس میں، تین بی شار کی جا کیں گی۔

نوی نمبر: ۱۳ ایک اہلِ حدیث کے قلم ہے ہے، جس میں بیموقف اختیار کیا گیا ہے کہ تین طلاقیں جب ایک مجلس میں دی جائیں تووہ ایک ہی طلاق شار ہوتی ہے، لہٰذا نرگس پرایک طلاق واقع ہوئی ،عذت کے اندرشو ہراس سے زجوع کرسکتا ہے۔

الل صدیث عالم کا بیفتو کی صریحاً غلط اور فدکورہ بالا آیت واحادیث کے علاوہ اجماع اُمت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ تمام اکا برصحابہ اُس پر متغلق جیں کہ ایک لفظ یا ایک مجلس میں دی گئی تمین طلاقیں تمین جی شار ہوتی جی، اور بیوی حرمتِ مغلظ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے، خلفائے راشدین اور دیکر صحابہ کرائم کے چند فتاوی بطور نمونہ درج ذیل ہیں:

ا: ... حضرت انس رضی الله عنه فرماتے جیں کہ: حضرت عمر رضی القد عنه کی خدمت میں کوئی ایسافخص لا یا جاتا جس نے اپنی بیوی

<sup>(</sup>۱) أخبرنا مخرمة عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم .... الحديث. (نسائى ج:۲ ص: ۹۹، طبع قديمى كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة ألبتة فأخبر النبى صلى الله عليه وسلم بلاالك وقال: والله ما أردت إلّا واحدة؛ فقال ركانة: والله ما أردت إلّا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلّا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (أبوداؤد ج: ١ ص:٣٠٠، باب في ألبتة، طبع ايج ايم سعيد).

کواکیک مجلس میں تمین طلاقیں دی ہوں ،آپ اس کوسزاد ہتے اور دونوں کے درمیان تفریق کراد ہتے (مصنف ابن ابی شیبہ ج:۱ (۱) مصنف مبدائرزاق ج:۲ ص:۳۹۱)۔

۳:...زید بن وہب رحمۃ القدیمئیہ کہتے ہیں کہ:ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزارطلاق دے دی ،معاملہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کی خدمت میں ہیٹی ہواتو اس شخص نے کہا کہ: میں تو یونہی کھیل رہا تھا۔حضرت عمر رضی القد عنہ نے اس کے سریر درّہ اُٹھایا اور دونوں کے درمیان ملیحد گی کرادی (۱۰) درمیان ملیحد گی کرادی (۱۰)۔ (۳۹۳)۔ (۳۹۳)۔

۵:...دعنرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عند کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کو ۹۹ طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا: پھرلوگوں نے تجھ ہے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ: او وں نے یہ کہا کہ تیری بیوی تجھ پرحرام ہوگئی۔فرمایا: لوگوں نے تیرے ساتھ شفقت ونرمی کرنا جابی ہے ( کے صرف بیوی کوحرام کہا)، وہ تمن طلاقوں کے ساتھ تجھ پرحرام ہوگئی، باتی طلاقیں ظلم وتعدی ہے (ابن ابی شیبہ جندہ میں: ۱۲، عبدالرزاق جن ۲۹۵)۔

۱:...ا یک شخص حضرت عبدالقد بن مسعود رمنی الله عنه کی خدمت میں آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دی ہیں۔ فرہ یا: تین طلاقوں نے اس کوحرام کردیا، باقی ۹۷ سناہ ہیں (ابن الی شیبہ ن:۵ میں:۱۲)۔

(١) عن أنس قال: كان عمر إذا أتِي برجل قد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس، أوجعه ضربًا، وفرُّق بينهما. (المصنف لابن أبي شببة حجه ص٩١٠، باب من كره ان يطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، طبع المجلس العلمي بيروت).

٢) عن زيند بن وهب: أن رجل بطالًا كان بالمدينة، قطلق إمرأته ألفًا، فرُفع إلى عمر فقال: انما كنت ألعب! فعلا عمر رأسه بالدرة، وفرَق بينهما. (المصنف لابن أبي شيبة ج. ٩ ص: ١٦٥، باب في الرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا في قول واحد، طبع بيروت).

(٣) عن معاوية بن أبى تحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إنى طلقت إمرأتى منة، قال ثلاث يحرّ منها عليك، وسبعة وتسبعون عدوانن. (المصنف لابن أبى شببة ج: ٩ ص: ٥٣٢، باب في الرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا، طبع الجلس العلمي بيروت).

(٣) عن حبيب قال: جماء رجيل إلى عملي فقال: إنى طبقت إمرأتي ألفًا، قال: بانت منك بثلاث، واقسم سائرهن بين نسائك. (المصنف لابن أبي شببة ج: ٩ ص: ١٦٥، طبع انجلس العلمي بيروت).

(۵) عن عبدالله قبال: أتباه رجل فقبال: إنى طلقت إمرأته تسعة وتسعين مرة، قال: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: قد حرمت عليك، قبال: فقال عبدالله: لقيد أرادوا أن يبقوا عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن عدوان. (المصنف إلابن أبي شيبة ج. ٩ ص: ١٦١، طبع المخلس العلمي بيروت).

(۲) عن علقمة قبال: جماء رجيل إلى عبيدانه فقال: إنى طلقت إمرأتي منة، فقال: بانت منك بثلاث، وسائرهن معصية.
 رالمصنف لابن أبي شبية ح ٩ ص ١٦٤، طبع العلس العلمي بيروت).

ے:...حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، اس نے اپنے رَبّ کی نافر مانی کی اور اس کی بیوی اس پرحرام ہوگئ (ابنِ الی شیبہ ج:۵ مس:۱۱)۔

۸:...ایک فخص حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنه کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کوسومر تبه طلاق دی ہے۔ فرمایا: تین کے ساتھ وہ تجھ پرحرام ہوگئی، اور ۹۷ کا الله تعالیٰ تجھ سے قیامت کے دن حساب لیس کے (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۳)۔ (۲) ورمایا: تین کے ساتھ وہ تجھ پرحرام ہوگئی، اور ۹۷ کا الله تعالیٰ رضی الله عنه سے کہا کہ: میر سے بچپانے اپنی بیوی کو تین طلاقیں و سے دیں۔ فرمایا: تیر سے بچپانے الله تعالیٰ کی نافر مانی کی، پس الله تعالیٰ نے اس کوندامت میں ڈال دیا، اور اس کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں رکھی (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔ (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔ (ابن ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۱)۔

ان المعنز والدین قال کو الدین قال کرتے ہیں کہ: میں حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک فخص آیا اور کہا کہ: حضور! میں نے ایک ہی مرتبدا پی بیوی کوسوطلا قیس دے ڈالیس، اب وہ تمن طلاق کے ساتھ مجھ پر بائنہ ہو جائے کی یا ایک ہی طلاق ہوگی؟ فرمایا: تمن کے ساتھ وہ تجھ پر بائنہ ہوگئ، اور ۹۷ کا گناہ تیری گردن پر رہا (ابن انی ثیب نے: ۵ ص: ۱۳)۔

اان ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کو ایک بزار ، یا ایک سوطلاقیں دی میں ۔ فر مایا: تمن کے ساتھ جھے پر بائنہ ہوگئی ، باقی ماندہ کا گناہ جھے پر بوجھ ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کوہنسی مُداق بنایا (ابنِ الب شیبہ خ:۵ ص:۱۲)۔

 <sup>(</sup>۱) عن نافع قال: قال ابن عسر: من طلق إمرأته ثلائًا فقد عصى ربه، وبانت منه إمرأته. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٩
 ص: ٥٢٠، باب من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاث في مقعد واحد، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) حدثننا سعيد المقبرى قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمر وأنا عنده فقال: يا أبا عبدالرحمن! انه طلق إمرأته مئة مرة،
 قال: بانت منك بشلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله يوم القيامة. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢، باب في الرجل يطلق إمرأته مئة أو ألفًا، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: أتماه رجل فقال: ان عمّى طلق إمرأته للائًا، فقال: إن عمّك عصى الله فأندمه الله الم يجعل له مخرجًا (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٩ ١٥ ، باب من كره أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد ، طبع بيروت).
(٣) عن هارون بن عنسرة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند ابن عباس ، فأتاه رجل فقال: يا ابن عباس! انه طلق إمرأته منة مرة وانما قلتها مرة واحدة ، فتبين منى بثلاث ، هي واحدة ؟ فقال: بانت منك بثلاث ، وعليك وزر سبعة وتسعين (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢ ، باب في الرجل يطلق إمرأته منة أو ألفًا في قول واحد ، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۵) عن سعید بن جبیر قال: جاء رجل إلی ابن عباس فقال: إنی طلقت إمرأتی ألفًا أو منة، قال: بانت منک بثلاث، وسائرهن وزر النخفات آیات الله هزوا. (المصنف إلابن أبی شیبة ج: ۹ ص: ۵۲۲، بناب فی النرجیل ینطلق إمرأته مئة أو ألفًا فی قول واحد، طبع انجلس العلمی بیروت).

ال: ... حضرت عمران بن حسین رضی القد عندے عرض کیا گیا کہ: ایک مخص نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں۔ فرمایا: اس نے اپنے زب کا گناہ کیا ، اور اس کی بیوی اس پر حرام ہوگئ (ابنِ ابی شیبہ ج:۵ ص:۱۰)۔ ('

النا ... حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی القد عنہ سے سوال کیا گیا کہ: ایک مخص نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دے دیں۔ فرمایا: تمن نے بیوی کواس پرحرام کرویا، باتی مانده زا کدر بین (ابن ابی شیبه ج:۵ ص:۱۳) به (۲)

ان بھے بن ایاس بن بکیر کہتے ہیں کہ ایک مخص نے اپنی بیوی کورخصتی ہے بل تمن طلاقیں دے دیں، پھراس نے اس سے دوبارہ نکاح کرنا جابا، وہ مسئلہ بو چھنے کے لئے آیا، میں بھی اس کے لئے مسئلہ بو چھنے کی خاطرات کے ساتھ گیا، اس نے حضرت ابو ہر رہ رضی الله عندا در حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے مسئلہ ہو چھا، دونوں نے جواب دیا کہ بھارے نز دیک وہ اس ہے نکاح نہیں کرسکتا، یہاں تک کدوہ وُ دسری شادی نہ کرے۔اس نے کہا کہ: میراا سے طلاق دیتا تو ایک ہی بارتھا،تو حضرت این ِعباس رضی الله عنما نے فرمایا ك: تيرے لئے جو پچھن كر ہاتھاوہ تونے ہاتھ سے چھوڑ دیا (مؤطاامام مالك ص:٥٢٠)۔

ؤ وسری روایت میں ہے کہ معاویہ بن الی عیاش انصاری کہتے ہیں کہ: وہ عبداللہ بن زبیراور عاصم بن عمر رضی اللہ عنبما کے یاس جیٹھے تھے، استے میں محمد بن ایاس بن بکیر آئے اور کہا کہ: ایک بدوی نے اپنی بیوی کورُ حصتی سے پہلے تین طلاقیس دے دیں ، اس مسئلے میں آ<mark>پ حضرات کی کیارائے ہے؟ ابن زبیر رضی القدعنہ نے کہا کہ اس بارے میں ہم کچھنبیں کہہ سکتے ،حضرت ابنِ عباسُ اور</mark> حضرت ابو ہرریو ؓ کے پاس جاؤ ، میں ان دونوں کو حضرت عائشہ کے پاس جیٹھے جھوڑ کر آیا ہوں ، ا<mark>ن سے بو</mark>چھوا وروا پس آ کرجمیں بھی بتاؤ۔ چنانچہوہ ان دونوں کی خدمت میں گئے اور ان ہے مسئلہ بو جھا، ابن عباس رضی الندعنهما نے حضرت ابو ہر رہے وضی القدعنہ ہے كها: ابو ہريره! ان كوفتو كى ديجيے ، كيونكه آپ كے سامنے پيجيد ومسئله آيا ہے۔ حضرت ابو ہريره رضى الله عنه نے فر مايا: ايك طلاق اس كو با ئند کردیت ہے،اور تین طلاقیں اس کوحرام کردیتی ہیں، یبال تک کہ ؤوسرے شوہرے نکاح کرے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهما

 <sup>(</sup>١) سئل عبمران بن حصين عن رجل طلق إمرأته ثلاثًا في مجلس، قال: أثم ربه، وحرمت عليه إمرأته. (المصنف لإبن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٩ ا ٥، بـاب مـن كـره أن يـطلق الرجل إمرأته ثلاثًا في مقعد واحد، وأجاز ذالك عليه، طبع المحلس العلمي

<sup>(</sup>٢) عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق إمرأته منة؟ فقال: ثلاث يحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل. (المصنف لِابن أبي شيبة ج: ٩ ص: ٥٢٢، باب في الرجل يطلق إمرأته منة أو ألفًا في قول واحد، طبع المجلس العلمي بيروت).

٣) عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال. طلق رجل إمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسال له فسأل عبدالله بن عباس وأبا هريرة عن ذالك، فقالًا لا نرى أن تنكحها حتّى تنكح زوجًا غيرك، وقال: فإنما كان طلاقي اياها واحدة، قال ابن عباس: أرسلك من يدك ما كان لك من فضل. (مؤطا إمام مالك ص: ٥٢٠، باب طلاق البكر، طبع نور محمد كتب خانه).

10:..عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ: ایک شخص عبدالله بن عمرورضی اللہ عنہ کی خدمت میں فنو کی لینے آیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو خصت سے قبل تین طلاقیس و ہے دیں ۔عطائ کہتے ہیں کہ: میں نے کہا کہ: جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہواس کی طلاق تو ایک ہوتی ہے۔ حضرت عبدالله بن عمرورضی اللہ عند نے مجھ سے فرمایا کہ: تو تو محض قصہ کو ہے (مفتی نہیں)، ایک طلاق اس کو بائند کر دیتی ہے اور تیمن طلاقیس اس کو حرام کردیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ وُ وسرے شو ہرسے نکاح کرے (حوالہ بالا)۔

۱۶:... حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں: مطلقہ محلا شہو ہر کے لئے حلال نہیں ربی ، یباں تک کہ ڈوسرے شو ہر سے نکاح کرے (طحادی شریف ج:۲ ص:۳۵)۔

<sup>(</sup>۱) عن معاوية ابن أبي عياش الأنصارى انه كان جالسًا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال: إن رجلًا من أهل البادية طلق إمر أنه ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير: إن هذا الأمر ما بلغ لنا فيه قول، فاذهب إلى عبدالله بن عباس وأبى هريرة فإنى تركتهما عند عائشة فاستلهما ثم اتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس: لأبى هريرة: أفته يا باهريرة! فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. (مؤطا إمام مالك ص: ١٥٢، باب طلاق البكر، طبع نور محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمرو فسأله عن رجل طلق إمرأته ثلاثًا قبل أن يمسها، قال عطاء:
 فقلت له: طلاق البكر واحدة، فقال عبدالله: انما أنت قاص الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره. (شرح معانى الآثار للطحاوى ج: ٢ ص: ٣٥، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا مفًا، طبع مكتبه حقانيه).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قال في الرجل يطلق البكر ثلاثًا: انها لا تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان قال ثنى شفيق عن أنس بن مالك عن عمر مثله. (شرح معانى الآثار، طحاوى ج: ٢ ص: ٣٥، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقانية).

طال نبیں یباں تک کے ذور سے فوہر سے نکات کرے' تو ہیں اس فاتون سے زجوع کر لیتا (سن کبری ج: ع ص: ۲۳۹)۔ (')

یر سے بہرائم کے چند فقاوی ہیں ، آ ب دیکے در ہیں کہ ان جس تمن فلفائے راشدین رضی الله عنم بھی شامل ہیں ، اور دھز سے عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ، حضر سے عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ، حضر سے عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ، حضر سے عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ، حضر سے عبدالله بن مسعود رضی الله عنہ ، حضر سے عبدالله بن ، جوابی دور میں مرجع فتوی تھے ، اور اس کے فلاف کی صحابی سے ایک حرف بھی منقول نہیں ، اس لئے یہ مسئلہ صحابہ کرام گا اجماعی مسئلہ ہے کہ تمن طلاقیں بلفظ واحد تمن بی شار ہوتی ہیں۔ چنا نچہ چاروں ندا ہب کے ایک ، امام ما لک ، امام شافی اور امام احمد بن ضبل حمیم الله تعالی بھی صحابہ کرام گا کہ اس اجماعی فتوی ہیں۔ پہنوی کی منافی اور امام احمد بن ضبل حمیم الله تعالی بھی صحابہ کرام گا کے اس اجماعی فتوی ہیں ۔ کہی فتوی الله علی کا ہے جیسا کہ انہوں نے الحسلسی کر سے بخاری (ج: ۱۰ می: ۱۵) میں ذکر فر مایا ہے ، اور یہی فتوی حافظ ابن جن مظاہری رحمۃ الله علیہ کا ہے جیسا کہ انہوں نے الحسلسی کر سے دور میں ذکر کر ہا ہیں ۔ (\*) میں ذکر کر ہا ہے ۔ (\*)

الغرض'' تمن طلاق کا تمن ہونا''ایک ایک قطعی ویقینی حقیقت ہے جس پرتمام صحابہ کرامؓ بغیر کسی اختلاف کے متنق ہیں،اکا بر تابعین متنق ہیں، چاروں فقہی نداہب متنق ہیں،للذا جو محص اس مسئلے ہیں صحابہ کرامؓ کے رائے ہے منحرف ہے وہ روافض کے قش قدم پر ہے اور حق تعالیٰ شانۂ کا اِرشاد ہے:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُول مَنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيُنَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ، وَسَآءتُ مَصِيرًا."

(۱) عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن ابن على رضى الله عنه، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: لتهنئك الخلافة! قال: بقتل على تظهرين الشماتة، إذهبى فأنت طالق يعنى ثلاثًا، قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: "متاع قليل من حبيب مفارق" فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لو لا إنى سمعت حدّى أو حدثنى أبى أنه سمع جدّى يقول: أيما رجل طلق إمر أته ثلاثًا عند الاقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، لراجعتها. (سنن بيهقى ج: ٢ ص: ٣٣٦، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم: الأوزاعي، والنخعى، والثورى، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعى وأصحابه، والشافعى وأصحابه، والسحاق، وأبو الثور، وأبو عبيدة، وآخرون كثيرون على من طلق إمرأته ثلاثًا، وقعن، ولكنه يأثم. (عمدة القارى شرح صحيح البخارى ج: ٢٠ ص: ٢٣٣، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث لقوله تعالى ... إلخ، طبع محمد أمين دمج، بيروت).

(٣) باب من أجاز طالاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. (صحيح البخارى ج:٢ ص: ٩ ٩)، طبع نور محمد كتب خانه).

(٣) قال أبو محمد: ثم وجدنا من حجة من قال ان الطلاق الثلاث مجموعة سنة لا بدعة قول الله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره) فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ...... لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله من بعد عتى تنكح زوجًا غيره) فهذا يقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ..... لو كانت طلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى الله على جنه الصنف المنافق المنافق المنافق المنافق الثلاث مجموعة سُنّة لا بدعة، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

ترجمہ:...اور جوکوئی مخالفت کرے رسول التد صلی اللہ علیہ دسلم کی ، جبکہ کھل چکی اس پر سید همی راہ ، اور چلے سب مسلمانوں کے رَستے کے خلاف تو ہم حوالے کر دیں سے اس کو و بی طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈ الیس مے ہم اس کو دوزخ میں اور وہ بہت یُری جگہ پہنچا۔''

ابل مدیث مفتی نے اپ نوے میں (جو اجهائ محابہ اورا کمہ اربعہ کے اجماع کے خلاف ہے) جن ۱۰ مادیث سے استدلال کیا ہے ان پر کامل وکھل بحث میری کتاب '' آپ کے مسائل اوران کاحل'' کی پانچوین جلد میں آچکی ہے، جس کا جی جات وہاں وکھے لے۔ اس بحث کا خلاصہ بیے کہ پہلی صدیث جورکائٹ کی طلاق کے بارے میں منداحمہ نقل کی ہے، بیابل مم کن دو کیک مضطرب ضعیف اور مشکر ہے، اس کے راوی محمد بن اسحاق کے بارے میں شدید جرحیں کتب الرجال میں منقول ہیں، اور محد ثین کا اس کی روایت کے بول کرنے نیر کے جی اختیال کے بارے میں شدید جرحیں کتب الرجال میں منقول ہیں، اور محد ثین کا اس کی روایت کے بول کرنے نیر کرنے ہیں، بعض اس کی مطلقاً تو ثیق کرتے ہیں، اور بعض اے بیمعندل رائے قائم کی ہے کہ کی طلال وحرام کے مسئلے میں ابن اسحاق متفرد وہوتو جست نہیں ، ای طرح اس کا اُستاذ داؤہ بن حصین بھی خارجی تھا اور بحر صاب کا برنے جموث میں بدنام ہے، اور اس کی جروح ہے، اور اس پر بہت سے اکا برنے جموث بولئی ہے۔

ایک ایس روایت جومسلسل مجروح در مجروح در مجروح راویوں سے منقول ہواس کو اجماع صحابہ اور إجماع اُمت کے مقابلے میں ویش کرنا انعماف کے منافی ہے۔ اوراگراس روایت کوسیح مان بھی لیا جائے تو یہ ہا جاسکتا ہے کہ رکانہ نے اپنی ہوی کو' البتہ' طلاق دی تھی ، جیسا کہ ابوداؤد کے حوالے ہے اوراگراس روایت کو تھی ، جیسا کہ ابوداؤد کے حوالے ہے اور گزر چکا ہے، چونکہ ' البتہ' کالفظ تمن طلاق کی لئے ہے کثر ہے استعال ہوتا ہے اس لئے راوی نے ' البتہ' کے معنی تمن مجھ کرمنہوم نقل کردیا، بہر حال صبح روایت وہ ہے جوامام ابوداؤد کے نے متعد دطرق سے قبل کی ہے۔ لئے راوی نے ' البتہ' کے معنی تمن مجھ کرمنہوم نقل کی ہے۔ اس پر بھی اہل علم نے طویل کلام کیا ہے اور اس کے بہت سے جوابات واب ہے ہو جواب ہے ہو جواب ہے کہ ایک مختص تمن طلاق الگ الگ لفظوں میں دیتا، یعنی انست طالق، انست طالق، انست طالق، انست طالق، انست

ورسے یں بہت بے بر برب بیت بے بویت ما میں ماہ میں ہوگا، اور وُوسری اور تیسری مرتبہ کالفظم میں اکید کے لئے تھا تو ابتدائے اسلام میں اس کے قول کومعتر سمجھا جاتا تھا، اور ایک طلاق کا تھم کہا جاتا تھا، کین بعد میں اس کوقول کومعتر سمجھا جاتا تھا، اور ایک طلاق کا تھم کہا جاتا تھا، کین بعد میں اس کومنوخ کردیا گیا، اور بیقر اردیا گیا کہ تمن طلاق کے بعداس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، چنا نچہ ام ابودا وَدُّ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہی کا بیار شافقل کیا ہے کہ انہوں نے آیت بھر یف: "وَ الْمُطَلَّقَتُ یَنْوَ بُضْنَ مَا نُفُسِهِنْ فَلْفَةَ قُرُوْءً، کی تلاوت کر کے فرمایا:

"و ذالك ان الرجل كان اذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها و ان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك، فقال: الطلاق مرتان."

ترجمہ:...' اور یہ یوں تھا کہ آ دمی جب اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا تو وہ اس سے رُجوع کرسکتا تھا،خواہ تمن طلاقیں دی ہوں، پس اس کومنسوخ کردیا گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: وہ طلاق (جس کے بعد رُجوع ہوسکتا ہے، مرف) دومر تبہ کی ہے۔''

وا تمد ہہ ہے کہ بیروایت اگر تھی ہے تو منسوخ ہے ،جیسا کہ امام طحاویؒ نے "بیاب السر جسل **یطلق امر أته ثلاثا معا" میں** اس کی تصریح فرمائی ہے (طحامی ج:۲ مس:۳۴)۔

نیز امام ابوداؤڈ نے حضرت ابن عباس رضی القدعنہما کی زیرِ بحث صدیث کو "باب بقیدہ نسنے المر اجعد بعد التطلیقات المثلاث "کے ذیل میں نقل کر کے بتایا ہے کہ بیصدیث منسوخ ہے (ابوداؤد ج: اص: ۲۹۹)۔

ان أمور عصط نظرا بل حديث كمفتى صاحب كي توجه چندا مورى طرف ولا ناج ابتا بول:

اقل: ...ان دونوں روایوں کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند کی طرف کی گئی ہے، جبکہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابنی عباس تین طلاق کے تین ہونے کا فتوی ویتے تھے۔ اگر ان کی ذکر کردہ یہ دونوں روایتیں، جن کا حوالہ مفتی صاحب نے دیا ہے، جبحے بھی ہوں اور اینے ظاہر پرمحمول ہوں اور منسوخ بھی نہ ہوں، اور حضرت ابن عباس انہی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہوں، تو کیا ہے مکتاب کے بارے میں ہوں، تو کیا ہے کہ اس کے باوجود و دا بنی روایت کردہ احادیث کے خلاف فتوی صادر کریں؟ ظاہر ہے کہ کسی صحافی کے بارے میں بہتھ تو نہیں کیا جا سکتا، لامحالہ ان روایات کو منسوخ کہا جا گا۔

'' نی صلی القد علیه وسلم اورا بو بکرصد ایق رضی القدعنه کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی القدعنه

دوم:...فاضل مفتى صاحب نيكها بكه:

کابتدائی دوسالیدو و رفلافت میں ایک مجلس کی تمین طلاقیں ایک بی شار کی جائی تھیں، عمر رضی اللہ عند نے مصلیٰ ایک میں شار کرنے کا تھم دے دیا تا کیلوگ اس فعل ہے دُک جا کیں۔''
حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنیم کے بارے میں اہل سنت اور روافض کے نقطۂ نظر کا اختلاف سب کو معلوم ہے، اہل سنت کا عقید دید ہے کہ یہ حضرات قرآن وسنت کے فیصلوں ہے سرموائح اف نہیں کرتے تھے، اور کوئی بڑی ہے بڑی مصلحت بھی ان کو خلاف شرع فیصلی نہیں کرتے تھے، اور کوئی بڑی ہے بڑی مصلحت بھی ان کو خلاف شرع فیصلی منہاج نبوت پر قائم ہو، اس سے سرمو خواف شرع فیصلی منہاج نبوت پر قائم ہو، اس سے سرمو تجاوز نہ کرے۔ ان حضرات کے جو واقعات یا فیصلے ایسے نظر آتے ہیں جن میں اس کے خلاف شبہ ہوتا ہے ان میں اہل سنت ان حضرات کے فیصلوں کو تنظ میں آئی فیصلوں کو تنظ میں اور وقی مصلحت کے مسلوں میں محت کے فیصلوں کو تنظ میں آئے جو دو ان اکا بڑکو خلیف کر اشد نہیں بلکہ ۔.. نعوذ باللہ ... خلیف عائر بجھتے ہیں، چنا نچہ طلاق محل شور وہ اہل شاہ در متعد کے مسلوں میں محت ہیں، اس کے ووان اکا بڑکو خلیف کر اشد نہیں بلکہ ۔.. نعوذ باللہ ... خلیف عائر بجھتے ہیں، چنا نچہ طلاق شیکھتے ہیں۔ تین بل کے دو ان اکا بڑکو خلیف کر اشد نہیں میں اس کے خلاق کے ہم نوا ہیں، حافظ این جمر کے موقف کو غلط تیکھتے ہیں۔ آئی کے میں ان کے فیصلوں کو خلودر پر اہل تشجیع کے ہم نوا ہیں، حافظ این جمر کے موقف کو غلط تیکھتے ہیں ان کے خلاف شور پر اہل تشجیع کے ہم نوا ہیں، حافظ این جمر اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) فلما كان زمان عمر رضى الله عنه قال: أيها الناس! قد كانت لكم في الطلاق اناة وانه من تعجل اناة الله في الطلاق ألزماه اياه الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله ألزماه اياه الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذالك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه منهم ولم يدفعه دافع فكان ذالك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذالك. (طحاوى ج:٢ ص:٣٣، باب الرجل يطلق إمرأته ثلاثًا معًا، طبع مكتبه حقانيه).

"وفى الجملة فالذى وقع فى هذه المسألة نظير ما وقع فى مسألة المتعة سواء اعنى قول جابر: انها كانت تفعل فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا. فالراجع فى الموضعين تحريم المتعة ايقاع الشلاث للإجماع الذى انعقد فى عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ ان أحدا فى عهد عمر خالفه فى واحدة منهما، وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ، وان كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم فى عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم فى عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور على عدم اعتبار من احدث الإختلاف بعد الإتفاق." (قرابارى ن: ٩ ص:٣١٥) ترجمه: " فالمديب كداس تمن طلاق كمئل مرواقد بيش آيا وه فيك اس واقد كي نظير به وعد منابذ له متحد كمئل من بيش آيا، ميرى مراد حفرت جابر كا قول بك: " متد آخضرت على الشعلي ولم كذا في من ، حفرت الويكر كذا في من اور حفرت عربي ظافت كابتدائي دور من كيا جاتا تها، پهر حفرت عربي من من من حفر الويكر كذا قول بك التماني و المنابق المنابي المنابق عن المنابق المنابق عن المنابق عن المنابق عن المنابق عن المنابق على المنابق عن المنا

پس دونوں جگہوں میں رائح یہ ہے کہ متعہ حرام ہے، اور تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت عمر صنی اللہ عنہ کے زیانے میں اس پر اجماع ہوگیا، اور کسی ایک صحابی ہے بھی منقول نہیں کہ ان دونوں مسکوں میں کسی ایک میں ہی اس نے حضرت عمر کی مخالفت کی ہو، اور حضرات صحابہ کرائم کا اجماع اس امر کی دلیل ہے کہ ان دونوں مسکوں میں ناشخ موجود تھا، گر بعض حضرات کو اس سے قبل ناشخ کا علم نہیں ہو سکا، یہاں کہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زیانے میں سب کے لئے ظاہر ہوگیا۔

پس جو مخص اس اجماع کا مخالف ہووہ اِ جماع صحابہ کو پسِ پشت ڈ النّا ہے، اور جمہور اس پر ہیں کہ کسی مسئلے پراتفاق ہوجانے کے بعد جو مخص اختلاف ہیدا کرے وہ لائقِ اعتبار نہیں۔''

الغرض! ال مسئے میں اہلِ حدیث حضرات کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجماعی فیصلے ہے اختلاف کرنا شیعہ عقیدے کی ترجمانی ہے اور عقیدہ اہلِ سنت کے خلاف ہے، اور حضرت عمر کی افیصلہ متعہ کے بارے میں سیحے ہے تو یقینا تمن طلاق بد لفظ واحد کے بارے میں بھی برحق ہے، اور پوری اُمت پراس فاروتی فیصلے کی، جس کی تمام صحابہ کرائم نے موافقت فرمائی، پابندی لازم ہوجاتی ہے۔ اور ابنِ عباس کی روایت میں جو کہا گیا ہے کہ: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذمانے میں تمن کوایک بی شار کیا جاتا تھا'' اس کے معنی یہ لئے جا میں گے کہ نئے کے باوجود بعض لوگوں کو علم نہیں ہوا ہوگا، اور وہ یہ بیجھتے ہوں سے کہ تین طلاق بانفظ واحد کوایک بی شار کیا جاتا ہے۔ اور تمام صحابہ کرائم فی اللہ عنہ نے بیکھتے میں نہ ہے، اور تمام صحابہ کرائم فیصلوگوں کی اس غلط نبی میں نہ رہے، اور تمام صحابہ کرائم فیصلوگوں کی اس غلط نبی میں نہ رہے، اور تمام صحابہ کرائم نے اس سے موافقت فرمائی۔

اوراگر .. نعوذ بالله ... طلاق خلاف کے بارے میں حضرت محرضی الله عند نے کسی مصلحت کی بنا پر غلط فیصلہ کیا تھا اور صحابہ نے بھی بالا جماع اس ہے موافقت کر لی تھی ، اور آج اہل صدیث حضرات ، فاروق اعظم رضی الله عند کی فلطی کی اصلاح کرنے جارہے ہیں تو بیوں کہو کہ شیعہ کچے میں کہ حضرت محرض الله عند کے خلط نے اور صحابہ نے حضرت عمرضی الله عند کے غلط نیصلے کی ہم نوائی کرلی نعوذ بالله ، استغفر الله ...!

وانتح رہے کہ ان مسئلوں کا حرام وحلال سے تعلق ہے، حضرت عمر رضی اللہ عند کا فیصلہ ہے کہ متعد حرام ہے، اور جس عورت سے متعد کیا جائے اس سے جنسی تعلق حرام ہے، اس طرح جس عورت کو تین طلاق دی گئی ہوں و وحرمت مغلظ کے ساتھ حرام ہوگئی، اب اس سے بیوی کا ساتعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اہل تشیع حضرات، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس عورت سے متعد کیا گیا ہواس سے جنسی تعلق حرام نہیں بلکہ اتبائ سنت کی وجہ سے موجب تو اب ہے۔ اوھراہل حدیث، حضرت عررضی اللہ عنہ کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مطلقہ علائے حرام نہیں، بلکہ اتباع سنت کے لئے اسے بیوی بنا کر رکھنا موجب ثو اب سے، اناللہ وانا الیہ راجعون!

سوم :... ابل حدیث عمو مایی که کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنے فیصلے سے زُجوع کرلیا تھا، اس فتو کی میں بھی جناب مفتی صاحب نے یہی بات وُ ہرا کی ہے، چنانچہ کھتے ہیں کہ:

" چنانچ حضرت عمر دنسی الله عنه نے اس فیصلے سے رُجوع کر لیا۔"

اہل حدیث حضرات نے حضرت ہمڑ پر پہلے تو یہ الزام لگایا کہ انہوں نے کمی وقی مسلمت کے لئے اس سنت کوتبدیل کردیا جو
آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانے ہے ان کے دو یہ خلافت تک مسلسل چلی آ رہی تھی ، اور پھراس الزام کومزید پڑتے کرنے کے لئے
ان پریہ تبہت بزدی کہ انہوں نے اپنی خطی کو خود بھی تسلیم کرلیا تھا، چنا نچہ اس خلطی ہے زجوع کرلیا تھا۔ مفتی صاحب نے یہ ال دو
کتابوں کا حوالہ دیا ہے ، ایک صحیح مسلم ص : 2 2 مر (جلد کا نمبر نہیں دیا) ، حالا نکہ صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی الله عنہ کر جوع کا کوئی ذکر
سیس ۔ و دسراحوالہ حافظ ابن قیم کی تباب "اغاثة الله فان" کا ہے ، جس کا نصفے ذکر کیا ہے اور نہ جلد نمبر حالانکہ "اغاثة الله فان" کا ہے ، جس کا نہ حق کر کیا ہے اور نہ جلد نمبر حالانکہ "اغاثة الله فان" کمی ہے کہیں ذکر نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے ہے زجوع کرلیا تھا۔ مناسب ہوگا کہ یہاں حافظ ابن قیم کی کتاب
"اغاثة الله فان" کا صحیح حوالہ قل کر کے اہل حدیث کی اس تہمت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی براء ہے کی جائے۔
"اغاثة الله فان" کا تصبح حوالہ قل کر کے اہل حدیث کی اس تہمت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی براء ہے کی جائے۔

حافظ ابنِ قِيمٌ ، حضرت عمر منى الله عنه ك في الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

"فلما رائى أمير المؤمنين ان الله سبحانه عاقب المطلق ثلاثا بان حال بينه وبين زوجته وحرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره علم ان ذالك لكراهة الطلاق الحرم وبغضه له فوافقه أمير المؤمنين في عقوبته لمن طلق ثلاثا جميعا بان الزمه بها وامضاها عليه."

( حكم الطّلاق الثلاث ص: 2)

ترجمہ: ... 'پس جب امیر المؤمنین (حضرت عمرض الله عنه ) نے ویکھا کہ الله سبحانہ وتعالی نے تین طلاق وینے والے کویرسزاوی ہے کہ تین طلاق کے بعداس نے طلاق دینے والے کے درمیان اوراس کی مطلقہ بوی کے درمیان آڑواقع کردی اور بیوی کو اس پرحرام کردیا یہاں تک کہ وُ دسرے شوہر سے نکاح کرے، تو امیر المؤمنین نے جان لیا کہ الله تعالیٰ کا یہ فیصلہ اس وجہ ہے ہے کہ وہ حرام طلاق کو ناپند فرما تا ہے اور اس سے بغض رکھتا ہے، لہٰذا امیر المؤمنین نے الله تعالیٰ کی مقرر کردہ اس سز ایس الله تعالیٰ کی موافقت فرما کی اس فخص کے جن میں جو تین طلاقیس بیک وقت و سے ڈالے، اس موافقت کی بنا پر حضرت عمر رضی الله عنه نے ایسے فخص پر تین میں جو تین طلاقیس بیک وقت و سے ڈالے، اس موافقت کی بنا پر حضرت عمر رضی الله عنه نے ایسے فخص پر تین طلاقیس لازم کردیں اور ان کو اس پر نافذ کردیا۔'

آ مے ہوجے ہے پہلے حافظ ابن قیم کی مندرجہ بالاعبارت پراچھی طرح غور کرلیا جائے کہ حافظ ابن قیم کے بقول حضرت عمر رضی اللہ عندنے تین طلاق بدلفظ واحد کو نافذ اور لازم قرار دینے کے نیصلے میں منشائے خداوندی کی موافقت فر مائی اور اللہ تعالیٰ نے تین طلاق دینے والے کے لئے جومزا اپنی کتاب محکم میں تجویز فر مائی ہے، حضرت عمرضی اللہ عند نے بیک وقت تین طلاق دینے والے پر یہ قرآنی سزا نافذ کر کے منشائے اللی کی تکمیل فر ماوی۔خلاصہ یہ کہ حضرت عمرضی اللہ عند کا یہ فیصلہ کہ تیمن طلاق بہ لفظ واحد تیمن میں ، منشائے اللی کا تھیل تھی۔

سبحان الله اکیسی عمدہ بات فر مائی ہے، أثمه اربعه اور پوری اُ مت حضرت عمر رضی الله عند کے فیطے کو برحق سبحتے ہوئے ان کی موافقت ورفاقت میں خشائے اِلٰی کی تحیل کو اپنا دین وا بمان مجمعتی ہے، جبکہ اللب حدیث حضرات، حضرت عمر رضی الله عند کے فیطے کی مخالفت کرتے ہوئے خشائے اِلٰی کی مخالفت اور اللبِ تشجع کے خشاکی موافقت کر رہے ہیں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے:

"ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه." (مكلوة ص:٥٥٧) ترجمه:..." الله تعالى في حق عركى زبان اورقلب برركه ديا بـــ"

جس شخصیت کورسول برحق صلی الله علیه وسلم نے ناطق بالحق قر اُردیا، اس کا فیصله خلاف حِق ہوئی نبیں سکتا، بلکه وہ الله تعالیٰ اور اس کے دسول صلی الله علیہ وسلم کے خشا کے عین مطابق ہوگا، اور اس کی مخالفت ، حق کی مخالفت اور خدا ورسول کے خشا کے خلاف ہوگا۔ حضرت عمر صنی الله عنہ کے نقطہ نظر کی مندرجہ بالا وضاحت کرنے کے بعد حافظ ابنِ قیمٌ بیسوال اُٹھاتے ہیں کہ: "فیان قیل: فیکان اُسہل من ذلک اُن یمنع الناس من ایقاع المثلاث و یہ حرمہ علیہم ويعاقب بالضرب والتأديب من فعله لئلا يقع انحذور الذي يترتب عليه؟ قبل لعمر الله! قد كان يسمكنه من ذلك ولذلك ندم عليه في آخر أيامه وود أنه كان فعله. قال الحافظ الإسماعيلي في مسند عمر: أخبرنا أبويعلي حدثنا صالح بن مالك حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاثة أن أبي مالك عن أبيه قال: قال عمر رضى الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على ثلاثة أن ألا أكون حرمت المطلاق، على أن لا أكون أنكحت الموالي وعلى أن لا أكون قتلت النوائح."

ترجمہ:...' اگر کہا جائے کہ اس ہے آسان تو یہ تھا کہ آپ کو گوں کو تمن طلاق دینے کی ممانعت کر دیتے اور اس کو حرام اور ممنوع قرار دے دیتے اور اس پرضرب وتعزیر جاری کرتے تا کہ وہ محذور جو اس تمن طلاق پر مرتب ہوتا ہے، وہ واقع ہی نہیں ہوتا۔

يسوال أشمانے كے بعد حافظ ابن قيمُ خود بى اس كا جواب ديے ہيں:

جواب یہ ہے کہ جی ہاں! بخداان کے لئے یہ ممکن تھااور یہی وجہ ہے کہ وہ آخری زیانے ہیں اس پر نادم ہوئے اورانہوں نے یہ جا ہا کہ انہوں نے یہ کام کرلیا ہوتا۔

حافظ ابو بحرالا الم عیلی ' مند عر' میں فرماتے ہیں کہ: ہمیں خردی ابویعلیٰ نے ، کہا ہم ہے بیان کیا صالح بن مالک نے ، کہا ہم ہے بیان کیا خالد بن یزید بن الی مالک نے اپنے والد ہے ، کہ حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا کہ: مجھے جتنی ندامت تمن چیز وں پر ہوئی ، اتنی کی چیز پرنہیں ہوئی۔ ایک یہ کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہ کر دیا؟ دوم یہ کہ میں نے فلاق کو رتوں کو آلی کیوں نہ کر دیا؟ سوم یہ کہ میں نے نوحہ کرنے والی عور توں کو آلی کیوں نہ کر دیا؟ سوم یہ کہ میں نے نوحہ کرنے والی عور توں کو آلی کیوں نہ کر دیا؟'

لیجے ! یہ ہے وہ روایت جس کے سہارے اہلِ حدیث حضرات ، ابنِ قیم کی تقلید میں یہ وعویٰ کرتے ہیں کہ:'' حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے اپنے اس فیصلے سے زُجوع کرلیا تھا کہ تین طلاق تمن ہی واقع ہوتی ہے ،خواہ ایک ہی مجلس میں دی جا کمی یا ایک لفظ ہے۔'' اہل حدیث کی بے انصافی وسینے زوری دیکھنے کے لئے اس روایت کی سنداور متن برغور کر لینا ضروری ہے۔

اس کی سند میں خالد بن یزید بن الی مالک اپنے والد ہے اس قصے کونقل کرنا ہے، اس خالد کے بارے میں امام الجرح والتعدیل یجیٰ بن معین فرماتے ہیں:

"لم يرض ان يكذب على أبيه حتى كذب على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم." (تهذيب التهذيب ج:٣ ص:١٢٧)

ترجمہ:...' بیصاحب صرف اپنے باپ پرجموث باندھنے پرراضی نبیں ہوئے، یہاں تک کدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے صحابہ یربھی جموٹ باندھا۔'' یہ جموٹا اپنے والد کی طرف اس جموٹ کومنسوب کر کے کہتا ہے کہ میرے والد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اظہارِ ندامت کو بیان کیا جبکہ اس کے والد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا اور وہ تدلیس میں بھی معروف تھا (علم الطلاق العماث مں:۱۰۷)۔

حافظ ابنِ قیمٌ پرتعجب ہے کہ وہ ایک کذاب کی مجبول اور جمونی روایت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ندامت ثابت فر مار ہیں ، اور اہلِ صدیث حضرات پر جیرت ہے کہ وہ اس کو حضرت عمرؓ کے رُجوع کا نام دے رہے ہیں۔

سند سے قطع نظراب روایت کے متن پرتو جہ فرمائے ، روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عند سے منسوب کر کے یہ کہا گیا کہ مجھے زندگی میں ایسی ندامت کسی چیز پرنہیں ہوئی جتنی کہ اس بات پر کہ میں نے طلاق کوحرام قرار کیوں نددیا...الخ۔

دِین کا ایک مبتدی طالبِ علم بھی جانا ہے کہ'' طلاق''حق تعالیٰ شانۂ کی نظر میں خواہ کیسی ہی ناپسندیدہ چیز ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ شانۂ کی نظر میں خواہ کیسی ہی ناپسندیدہ چیز ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار و یا ہے اور قرآنِ کریم میں اس کے اُ حکام بیان فر مائے ہیں۔ادھرآنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی زبان زوخاص و عام ہے کہ:

"أبغض الحلال الى الله الطّلاق." (مكلوة ص: ٣٨٣ يروايت ابوداؤد)

ترجمه: " ملال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ "

پی جس چیز کوالند تعالی نے اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم نے طلال قرار دیا ہواور صدرِاقل ہے آج تک جس پر مسلمانوں کا تعالی چلا آر ہاہو، کیا حضرت عمر رضی الله عنداس کوحرام قرار دے کراس پر پابندی لگانے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ چہ جائیکہ اس مسلمانوں کا تعالی چیز کے نہ کرنے برشد یدندامت کا اظہار فریا کمیں، یہ حضرت عمر رضی الله عند پر خالص بہتان اور اِفتر اء ہے۔ قطعاً غلط اور باطل چیز کے نہ کرنے پرشد یدندامت کا اظہار فریا کمیں، یہ حضرت عمر رضی الله عند پر خالص بہتان اور اِفتر اء ہے۔

اگر کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد مطلق طلاق کے نہیں بلکہ تین طلاق سے ہو اقرافی پر ارش ہے کہ اس روایت میں کون ساقرینہ ہے جو تین طلاق پر دلالت کرتا ہے؟ جانیا: فرض کر لیجئے کہ یہی مراد ہے تو سوال یہ ہے کہ تین طلاق کو حرام قرار دینے سے یہ کوئی اس حرام کا ارتکاب کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگ؟ آ بد یکھتے ہیں کہ بیوی کو'' تو میری مال کی ماند'' کہنا حرام ہے، قرآن کریم نے اس کو ''مسند کو حسن القول'' اور جموث قرار دیا ہے، اس کے باوجو واگر کوئی مخص اس حرام کا ارتکاب کرکے ہیوی سے ظہار کر لے تو کیا ظہار واقع نہیں ہوتا؟ ای طرح بالفرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھن طلاق کو حرام قرار وے کراس پر پابندی لگانا چا ہے تھے تو اس سے یہ کیے تاب ہوا کہ آ پ نے اپ اس فیطے سے زجوع فر مالیا تھا کہ تین طلاق تین ہی شار ہوتی ہیں، بلکہ اگر اس روایت کو سی تھی طلاق تی تابید ہوتی ہے، کو تکہ اس صورت میں روایت کا صاف اور سروحا مطلب یہ ہوگا پہندی کیوں نہ لگادی تو اس ہورے تول کی حزید تا کیو ہوتی ہے، کو تکہ اس صورت میں روایت کا صاف اور سروحا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے صرف تین طلاق کے واقع کرنے پہندی کی جانہ والی کو بیوی کی حرمت مفلط کا تھی دینے کے علاوہ ان کی گوشائی بھی کرتا۔

الغرض! اقل توبيروايت بى سنداومتاً غلط اومهمل ب، اوراكر بفرض محال اس كوضيح بهى تسليم كرليا جائة واس كے كسى لفظ سے

یہ ابت نہیں ہوتا کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم الناطق بالصدق والصواب رضی الله عند نے اپ سابقہ فیطے ہے زجوع کرلیا تھا۔
حضرت امیر المؤمنین رضی الله عند کی طرف اپ فیطے ہے رُجوع کومنسوب کرنا آپ کی ذات عالی پرسراسرظلم اور بہتان وافتراء ہے۔
مجھے حیرت ہے کہ ابل حدیث حضرات کو حضرت عمر رضی الله عند کی ذات سے کیا ضعہ ہے کہ ان کی طرف پے در پے جموث منسوب کر
رہ جیں اور ان حضرات کو بیسو چنے کی بھی تو نی نہیں ہوتی کہ اگر حضرت عمر رضی الله عند کا بیفیلہ مض وقتی ہوتا یا کسی مصلحت پر بنی ہوتا یا
آپ نے اس فیصلے ہے آخری عمر میں رُجوع فر مالیا ہوتا تو تمام صحابہ کرائم سے اُئمہ الدینہ تک جمابیر سلف وخلف اس فیصلے پرمصر کیوکررہ
کے تھے ...؟

خلاصہ یہ کہ تمن طلاق سے تین کا واقع ہون قطعی برق ہے، یہی خلیفہ راشد امیر المؤمنین دعزت عمر رضی اللہ عند کا ناطق فیصلہ ہے، ای پر حفزاتِ خلفائے راشدین اور اکا برصحابہ کا برجما گی فتو کی ہے، اور اکی پر چاروں فقہائے اُمت و إما انِ طمت متفق ہیں، اس کے خلاف اگر کو کی فتو کی دیتا ہے، خواہ وہ الل صدیت ہو یا منکر صدیت، وہ قطعاً مرؤ وداور باطل ہے، و صافحا بعد المحق اللا الصلال الحق اللا الصلال الحق بعد محرابی کے سواکیارہ جاتا ہے؟ ) کی محف کے لئے جواللہ تعالیٰ پراور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کم ایک ایک رکھتا ہو، یہ طال نہیں کہ صحابہ کرائم اور اُ مُرار بور کے اجماعی فتو سے کے خلاف تین طلاق کو ایک قرارد سے اور مطلقہ ثلاث کو حلال قرارد سے، ختصی و کر جانے غیر ہوئے۔

نوی نمبر:۱۵ میں (جوغر بائے اہل صدیث کے مفتی صاحب کاتح ریکردہ ہے) بیموقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ نرگس کے شوہر نے پہلی بیوی (زینب) کے جروا کراہ کی وجہ سے طلاق دی ہے، للمذابیطلاق واقع نہیں ہوئی ، نے تمن ندا کیک۔ مفتی صاحب نے بیمجی ککھا ہے کہ:

"جہورصابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین ، اُنکہ مالک ، شافعی ، احمد اور داؤر وغیر ہم کا بھی یہی مسلک ہے کہ مکر و کے کہ مکر وکی طلاق واقع نہیں ہوتی ، جبکہ اِمام ابوطنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک اس کے خلاف ہے۔ یہ بلادلیل اور جمہور صحابہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے غیر معتبر ہے۔ ''

اس سے قطع نظر کہ جبر و اِکراہ کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے یانبیں؟ یہاں چنداُ مورلائقِ تو جہ ہیں: اوّل:... یہ کہ سوال میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ زید کی پہلی بیوی زینب نے دھم کی دی تھی کہ اگرنگ بیوی زمس کوطلاق نہیں دو گے تو میں خودکشی کرلوں گی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعے کی نوعیت اس سے یکسرمختلف تھی۔

ہوا یہ کہ زینب کے شوہر نے اس (نرَّس) سے خفیہ شادی کر لی تھی ، جبکہ وہ زینب کو حلفاً یفین ولا تار ہا کہ وہ ہر گزشاوی نہیں کرے گا ، پانچ سال کے بعد شوہر نے بیکا یک زینب کو اس شادی کی خوشخبری دی اور یہ بھی بتایا کہ زمس وُ وسرے بچے کے ساتھ ماشاء اللّٰہ اُمید ہے ہے۔

یہ غیرمتو قع خبر زینب کے ذہن پر بجلی بن کر گری اور اس نے رور دکر اپنائر احال کرلیا، شوہر سے ہر گزنہیں کہا کہ وہ خود کٹی کر لے گی ، لیکن شوہر سے اس کی پریشانی نے دیکھی گئی تو اس نے زینب ہے کہا کہ: تم پریشان نہ ہو، میں نزمس کوطلاق دے ذوں گا، اس پرزینب نے کہا کہ: اگر طلاق دین ہے تو ابھی کیوں نہیں دے دیتے؟ اس پرشو ہرنے دُ وسری بیوی کا نام لے کر دو بارہ کہا کہ: میں نے اسے طلاق دی، میں نے اسے طلاق دی، اس پرزینب نے کہا کہ: تمن طلاقیں دیں۔ شوہر نے اس کے کہنے پرمزید تمن بار طلاق دے دی۔

ووم:...اگرای واقعہ کوسیح فرض کرلیا جائے جوسوال میں ذکر کیا گیا ہے، تب بھی اس پرغور کرنا ہوگا کہ بیوی کی اس تسم دھم کی کوشر غا'' جبر و اِکراو'' کہنا سیح ہے؟ جبکہ یہ بیوی کی خالی خولی دھم کی تھی ، نہاس کے ہاتھ میں خودکشی کا کوئی آلہ تھا،اور نہا قد امِ خودکشی کی کوئی اور علامت یائی عمٰی،اور کیاا لیں خالی دھمکی پر جبر واکراہ کے شرعی اُ دکام جاری ہوں گے؟ مثلاً:

ا:...کیاالی خالی دهمکیوں پراس خاتون کے خلاف اقد ام ِخود کشی کا مقدمہ شرق عدالت میں دائر کیا جاسکتا ہے؟ اور عدالت اس پراقد ام خود کشی کی تعزیر جاری کر ہے گی؟

۴:...اگرکوئی نیک بخت اپنے شو ہرکو دھمکی دے کہ اگرتم داڑھی نبیس منذ واؤ گے تو میں <mark>خودکشی کرلوں</mark> گی ، کیاعورت کی دھمکی سے مرعوب ہوکر شربر کے لئے داڑھی منذ انا حلال ہوگا ؟

":...اگر عورت ایسی بی دهمکی سے شو ہر کو شراب نوشی پر ،کلمہ کفر کبنے پر یاکسی اور نعل شنیع پر مجبور کرتی ہے تو کیا شو ہر کے لئے ان افعال شنیعہ کے ارتکاب کی اجازت ہوگی؟ (واضح رہے کہ خود مفتی صاحب نے اپنے فتو کی میں لکھا ہے کہ جبر و اِکراہ کی حالت میں کلمہ کفر کمنے کی مجمی اجازت ہے )۔

سم: ... کیاعورت کی ایسی همکی پرشو ہر کے لئے کسی مسلمان کا مال چرانا یا اس کا تلف کرنا جائز ہوگا؟

۵:...عورت دهمکی دین ہے کہ:''غیراللہ کآ گے تجدہ کرو، یا فلال مزار پر جاکراس بزرگ سے بیٹا مانکو، اوراس بزرگ کے تام کی منت مانو، یا اس قسم کے شرکیہ افعال کرو، ورنہ میں خود کشی کرلوں گ'، کیا عورت کی اس قسم کی برشو ہر کے لئے شرکیہ افعال کا ارتکاب جائز ہوگا؟ یقیناً جناب مفتی صاحب میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ شوہر کے لئے بیٹم صاحب کی دھمکی سے متأثر ہوکر ان کا موں کا کرنا حلال نہیں اور اگر کرے گاتو میخص مجرم ہوگا۔

اس تقیع سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ خودمفتی صاحب بھی ایس خانی دھمکی کو جبر واکراہ کی حالت تسلیم نہیں فریاتے ،اور اس کی وجہ سے شوہر کومسلوب الاختیار قرار نہیں ویتے ،معلوم ہوا کہ ایسی دھمکی کوشر عا'' جبر و اکراہ' قرار دینا سیح نہیں ،اور جس طرح کہ آ دمی ایسی دھمکی کی وجہ سے کلمی کفر بکنے پرمجبور نہیں ،ای طرح بیوی کوطلاق دینے پر بھی مجبور نہیں۔ سوم :... جناب مفتی صاحب نے فود بھی تحریر فرمایا ہے کہ حضرت امام ابوصنیف اور ان کے اصحاب کے بزویک جبروا کراہ سے دلائی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، پس جبد میاں بیوی دونوں حنی ہیں تو یہ تین طلاق حنی عقید سے کے مطابق تو حرمت مغلظہ کے ساتھ واقع ہوگئیں اور بیوی حرام ہوگئی۔ طلاق کے بعد اگر وہ بالفرض لا غد ہب غیر مقلد بھی بن جا کمیں تو نکاح تو دو بارہ بحال نہیں ہوسکتا ، کیونکہ "الساقط لَا یعود" عقلاً وشرعا مُسلم ہے ، یعنی جو چیز ساقط اور باطل ہوجائے اس کوئی تدبیر سے بھی دو بارہ نہیں لونا یا جاسکتا۔

خلاصہ یہ کہ زید کے لئے طال نہیں کہ تین طلاق کے بعد زئس کو بیوی کی حیثیت ہے رکھے، بلکہ دونوں پر لازم ہے کہ فور ا علیحدگی اختیار کرلیں۔ تین طلاق کے بعدا گروہ اسٹھے رہیں گے تو زنااور بدکاری کے مرتکب ہوں گے، جس کا وبال ان کو و نیااور آخرت میں بھکتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قبراور غضب ہے بچائے۔ ہم دونوں ہے گزارش کریں گے کہ وہ اہل صدیث کے غلط فتویٰ کی آڑ میں گناو کبیر و کا ارتکاب نہ کریں، ورنہ ان دونوں کی و نیاو آخرت دونوں ہر باد ہوجا کی گی، اور اہل صدیث کا غلط فتویٰ ان کو و نیا کی زلت و زسوائی اور حق تعالیٰ شانۂ کے قبر وعذا ہے نہیں بچاسے گا۔ اگر انہوں نے اس غلط فتویٰ کی آڑ میں اجماع صحابۂ اور اجماع اُمت کی پر وا، نہ کی اور خوا ہش نفس کی ہیروی کرتے ہوئے تین طلاق کے بعد بھی میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے رہنے پر اصرار کیا تو انہ پشہ ہے کہ مرتے دفت ایمان سنب ہوجائے اور وہ اسلام سے خارج ہو کر مریں۔

ياسبان حق @ يا هو داك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

# الاشفاق على أحكام الطّلاق شخ محمد زامدالكوثرى مسئله طلاق میں دورِ حاضر کے متجد دین کے شبہات اورایک مصری علامہ کی طرف ہے ان کا شافی جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمَٰدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

طلاق کے مسائل میں بعض طلقوں کی جانب ہے تی بحثی کے نمو نے سامنے آتے رہتے ہیں، اس نوعیت کی غلط بحثیں ایک عرصہ پہلے مصر میں اُٹھا کی تھیں، جن کا شانی اور مسکت جواب وہاں کے حقق الم بلم کی جانب ہے دیا گیا۔ چنا نچی ' نظام الطّلاق' کے نام سے مصر کے قاضی احمد شاکر نے ایک رسال لکھا جس میں غلط روطیقے کی مجر پور نمائندگی گی گی، اس کے جواب میں خلافت عثانیہ کے آخری نائب شیخ الاسلام مولا تا الشیخ محمد زاہد الکوڑی نے ' الاشفاق علیٰ اُدکام الطّلاق' کے نام سے ایک رسالہ لکھا، جس میں اس قسم کے خودر و مجتبدین کی علمی بعناعت سے نقاب کشائی کی گئی اور کتاب و سنت سے طلاق کے اُدکام کو ثابت کیا گیا۔ بعض احباب کے اصرار بہناعت سے نقاب کشائی کی گئی اور کتاب و سنت سے طلاق کے اُدکام کو ثابت کیا گیا۔ بعض احباب کے اصرار پراس کا ترجمہ ماہنامہ' بینا ہے' کرا چی میں بالا قساط شائع ہوتار ہا ہے، اور اَب اے' آپ کے مسائل اور ان کا حل میں شامل کیا جار ہا ہے، واللہ الموفق!

بِسْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ

اللَّحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى الطَّالِمِيْنَ،

وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْحَلْقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

بِهَ مَر بِوشِيد وَبِينَ كَهَ مَرْمَتُوعِينَ كَ مُوامِب بُخْصُوصَ حالات مِن بُخْصُوصَ عدالتى مسائل مِن ايك دُومرے سے مدوحاصل

برتے ہیں، اور جب كوئى الي ضرورت واكل ہوتو دُومرے فرہب كے مسائل پِمُل كرنے كا دستور بھى فقہائے فراہب نے ذكر كرويا

ہے، کین اس کے بیمعن نہیں کہ خواہش نفس کی تعیاں کے لئے اپند مہب سے یاتمام مداہب سے بعناوت کی جائے اوراً دکام شرعیہ کے بجائے خودسا ختہ توا نین کو جاری کردیا جائے ، جیسا کہ دورِ حاضر میں اسلامی مما لک کے متحبۃ دین نے بھی رَوش اپنار تھی ہے، وہ ہرنی چیز کو لیچائی ہوئی نظر سے، اور ہرقد یم کو نظرِ استخفاف سے دیکھنے کے عادی ہیں، حالانکہ ہروہ اُمت جوا پے موروثی مفاخر کی حفاظت و پاسبانی کے لئے مر مننے کا اہتمام نہیں کرتی وہ گویاس اُمر کا اقر ارکرتی ہے کہ وہ کوئی شرف و مجدنہیں رکھتی ، اور اس کا دامن اپنے اسلاف کے مفاخر سے بکم خال ہے، چہ جائیکہ وہ اُمت جودُ وسری تو موں میں مرغم ہونے کی کوشش کر رہی ہو!

فقرِ اسلامی عروحِ اسلام کے دور میں صدیوں تک ہرز مان ومکال کے لئے صلاحیت رکھتی تھی ، پس یہ غیر معقول بات ہوگی کہ یہ اس ز مانے کے لئے صلاحیت نہ رکھتی ہو، جس میں کھلی آنکھوں سے قوا نینِ مغرب میں خلل کا مشاہرہ کیا جار ہا ہے، یہاں تک کہ ان قوانین کے فساد کی وجہ سے مغربی معاشر ہے انحلال اور زبوں حالی کا شکار ہیں۔

سب جانتے ہیں کہ جب عوام کوان کی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ایسے جیلے ایجاد کر لیتے ہیں جوعد التی فیصلوں ہیں عدل پر وری کاراستہ روک دیتے ہیں الیکن بالغ نظر قاضی ( بجے صاحبان ) ایسانظام وضع کرنے سے عاجز نہیں جوعدل وانصاف کی پاسبانی کا کفیل ہو، اور جس کو حیلہ گروں کے ہاتھ نہ چھو تکیس، خواہ وہ کسی زمان و مکال میں ہو، اس مدعا کو بیان کرتے ہوئے ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں:'' فیصلہ ایسان ہو کا کر کروکہ جولوگوں کی صلاح کا ضامن ہو، اور جب وہ بگڑ جا کیں تو استحسان سے کام لو۔'' اور حضرت عمر بن عبد العزیز کارشاد ہے:''لوگوں کے لئے اس کے بقدر فیصلے زُونما ہوتے ہیں جس قدر انہوں نے جرائم ایجاد کر لئے ہوں۔''

پس جب کوئی اجتماعی مرض رُونما ہو، جیسے طلاق کو کھلونا بنانا، مثلاً ایک فخف بلا وجه طلاق کی قتم کھالیتا ہے، دُوسر المخف بے سبب جلد بازی سے تین طلاق اکٹھی دے ڈالتا ہے، تو اس بیماری کا علاج پنہیں کہ طلاق کو کھلونا بنانے کی راہ ہموار کر کے ان مریضوں کی ہم نوائی کی جائے ، اور یہ کہہ کران کے نکا حول کو شبہ وشبہ میں ڈال دیا جائے کہ:'' طلاق کی قتم کھانا کوئی چیز نہیں' اور'' تین طلاق ایک ہوتی ہے، یاا یک بھی نہیں ہوتی' اور اس پر بغیر دلیل و بر بان کے فلال کے قول اور فلال کی رائے کے حوالے دیئے جائیں۔

یہم نوائی ان مریضوں کی خیرخوا بی نہیں، بلکہ بیاس بیاری کے جان لیوا ہونے میں اضافہ کرے گی، اوران کے شگاف کورفو
کرنا ناممکن ہوجائے گا، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی عصمت کو کلہ اللہ کے ذریعہ حلال کرنے میں جو حکمت رکھی ہے، کہ کیسی اورنسل میں
برکت حاصل ہو، یہ حکمت باطل ہوجائے گی، اور بعض نام نہا دفقیہ اورخو درومجہد، جن کی آرا ، وخواہشات کو کسی جگہ قرار نہیں ، ان کے کلمہ کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی جگہ حلت وحرمت کے معالمے میں نافذ کرنالازم آئے گا۔

اور یکوئی معمولی بات نہیں کہ ان قطعی مسائل کے خلاف خروج و بغاوت کی جائے جوا ئمکہ متبوعین نے کتاب وسنت سے سمجھے جیں ، اور اس خروج و بغاوت کے لئے ایسے شاذ لوگوں کے اقوال کا سہار الیا جائے جوان سے غلط فکری کی بنا پر صادر ہوئے جیں ، یا ایسے لوگوں کی آراء پراعتماد کیا جائے جو دِین و دیا نت کے لحاظ سے نا قابلِ اعتماد جیں ، اور جوز مین میں فساد مچاتے ہیں ، کیونکہ شیطان نے ان کے لئے ان کے ٹیرے اعمال کو آراستہ کر دِکھایا ہے۔

اس ہم نوائی کی بدولت اسلامی قانون ،اینے نافر مان بیوں کے ہاتھوں ،اینے بہت سے ابواب میں عدالتوں سے بے دخل

کیا جاچکا ہے، اس کا میسب نہیں کہ اسلامی قانون ہرزمان ومکان کے لئے صلاحیت نہیں رکھتا، تا وقتیکہ اس کے ستونوں کو اُ کھاڑنہ دینے جائے ، یااس کے ہاتھ یاؤں نہ کاٹ دیئے جائیں۔

آج ہم ویکھتے ہیں کدان اینائے زمانہ میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں کدان کے ول کو چین نصیب نہیں جب تک کہ شرع کے باقی ماندہ حصے کا بھی عدالتوں سے صفایا نہ کردیں ، اور یہ کام لوگوں کو دھوکا دینے کے لئے شرع بی کے نام سے کیا جار ہا ہے ، جس سے اصل مدعا خواہش پرست مریضوں کی ہم نوائی اور مستشرقین کے شاگر دوں (مستخربین) کی خوابشات کی بیروی ہے۔ جبکہ ہم ایسے دور کے آنے ہے ، جس میں کامل حقوق ولانے کے دعوے کئے جارہ ہیں ، یہ تو قع رکھتے تھے کہ تمام جدید تو انین پرنظر شانی کی جائے گی اور جن تو انین میں اصلاح کی ضرورت ہے ، فقیواسلامی کی مدد سے ان میں اصلاح کی جائے گی ، کیونکہ جس حکومت کے ہاتھ میں عائم اسلام کی قیادت ہے اس کے لئے یہی شایانِ شان ہے اور ایس حکومت سے بجاطور پر یہی تو قع ربی ہے۔

ر ہاکتاب وسنت کوا یسے معنی پہنا نا جن کے وہ تحمل نہیں ، اور بظاہر کتاب وسنت سے استدلال کا مظاہر ہ کرتے ہوئے ایسے قوانین کی تائید کرنا جن پراللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فر مائی ، یہ دونوں با تیں سوائے کھی تلمبیں کے ، اور سوائے ایسے دھو کے کے ، جس کے پس پر دومقاصد ندمومہ صاف جھلکتے ہوں ، اور پچھ نہیں دیتے۔

جولوگ مسلمانوں کوان کے دِین کے بارے میں شک وشہ میں ڈالنا جا ہے ہیں، وہ گھات میں ہیں، و دان نام نہا دفقیہوں کے کرتو توں کے حوالے سے فقیاسلام کو بدنام کرنے میں فرصت کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے ، حالا نکہ فقیاسلامی ایسے لوگوں سے اور ان کے اعمال سے مَری ہے۔ یہاں معاندینِ اسلام کے سازشی کر دار کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ از ہر کے ایک مستشرق اُستاذ نے ایک سال پہلے'' تاریخ فقیاسلامی'' پر تمین لیکچر دیئے ہتے جن کے آخر میں وہ کہتا ہے:

"اسلامی شریعت اور رائج الوقت کے درمیاں ایک اور تعلق ہے، جوشریعت کی گزشتہ تاریخ ہے تھی طور پر مخالف ہے، اور وہ ہے شرع کے آخر دور میں پایا جاتا ہے، اور وہ ہے شرع کے کئی کئی رنگ بدلنے کا موجودہ دور، حوالے کے طور پر ہمارے لئے اسلامی قانون میں ان تر میمات کا ذکر کردینا کافی ہے جومصر میں ۱۹۲۰ء ہے احوالی شفتہ (پرسٹل لا) میں کی گئیں۔"

جوفض اس نقرے کا مدعا سمجھتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے، یہ ستشرق یہ کہنا چاہتا ہے کہ د کھے اوا تم وہی ہوجنموں نے شریعت میں نئے اُ حکام کا تھسیر نا جائز قرار دے دیا ہے، یہ جدیداً حکام جوشرع کے لئے قطعا غیر مانوں اور اجنبی ہیں دراصل مغرب سے درآ مدکئے مجئے ہیں، اگر چہان اُ حکام کے اصل ما خذکی پردہ داری کے لئے پچھاوگوں کے اقوال کا حوالہ دیا جاتا ہے، "آج ہے کل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے'':

#### " قياس كن از **ك**لستان من بهارمرا"

اس سلیلے کی بہت ی اُلم ناک یادیں ہمارے ذہن میں محفوظ ہیں ، گران کے تذکرے سے تجدید اُلم کے سواا در کیا فائد و؟ کچھ عرصہ ہوا کہ مجھے پی خبر کمی کدایک قاضی صاحب نے ایک رسالہ شائع کیا ہے ، جس میں موصوف نے ایک رائے چیش کی ہے جس کے نتیج الاشفاق على أحكام الطّلاق

میں،اس ملک کی عدالتوں میں فقیمتوارث کا جو بچا تھیا حصہ باتی ہےاور جو کتاب دسنت سے ماخوذ اور تمام فقہائے أمت كے درميان متنق علیہ چلا آتا ہے،اس کا بھی صفایا ہوجائے گا۔ میں نے اس کوایک ایسے مخص کی جانب ہے، جوایئے آپ کو' قاضی شرع''شارکرتا ہے، بڑی بات سمجھا، پھر میں نے ان رسائل میں غور کیا جوشہر میں پھیلائے جارہے ہیں، اور جو پیغام ربانی کے طرز کے خلاف ہیں، اور میں نے اپنے دِل میں کہا کہ بیرسالہ جوموصوف کے قلم وزبان اور فکر و جنان کے حوالے سے نکلا ہے، یکی مجمع فقہی کی جانب سے نہیں، بلکے سی مستشرق کی مخفل غربی کی جانب ہے ہے،جس کا بودا یہودی ہاتھوں نے لگایا ہے،اورجس کی شاخیں وادی نیل میں قبطیوں کی مدد ہے کھل کھول رہی ہیں۔

دریں اثنا کہ میں اس قصے پر اس نقطۂ نظر سے غور کررہا تھا، اور جن عبرتوں پر بیشتمل ہے، ان سے عبرت حاصل کررہا تھا کہ قضاوقدرنے بیرسالدمیرےمطالعے کے لئے بھوادیا، میں نے اس کی ورق گردانی کی تومعلوم ہوا کہ تجربہ خبر کی تقیدیق کررہاہے۔ سب سے بہلے میری نظررسا لے کے نام' نظام الطّلاق' پر پڑی جورسا لے کی لوح پر خط مجی سے لکھا ہوا تھا، اور جواس کے مشتملات کی عمیت کا پیادیتاتھا، اس نام برقر آنِ کریم کی آیت سوارتھی جواہے" ہادیہ" میں گرار بی تھی ،اس کاعمل طالح اس کو درک أسفل كي طرف تصبيح رباتها، جوكلمات سافله كامقام ب، و يكيفه واليكواس منظراوراس عنوان سے ايسا خيال مور باتها كه كويا: `` ايك مغربی اُلو ' نے مسلمانوں کے آسان کا حلقہ بنار کھا ہے ، وہ نہایت مروہ آواز میں بول رہاہے کہ:

'' اےمسلمانو! تمہاری عدالتوں میں اُحکام شرعیہ کے نفاذ کا دورلد گیا، دیکھو بیہ جدید وضع قانون، أحكام شرع كى جكه نا فذ ہوگا \_''

سب جانتے ہیں کہ نظام اور قانون ان خودسا ختہ دساتیر کی اصطلاحات ہیں، جو اُحکام شرعیہ کی روشی میں وضع نبیس کئے جاتے ، بید دنوں لفظ نہ کتاب دسنت میں وار دہیں ، اور نہ فقہائے أمت ان كااستعال كرتے ہیں ، كويامؤلف ' وضعی قوانين' اور أحكام شرعیہ کوایک بی وادی ہے سبجھتے ہیں، جن اُ حکام کوہم'' شرکی'' کہتے ہیں اور جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کتاب وسنت ہے ماُ خوذ ہیں، فاصل مؤلف ان کوبھی قوا نین وضعیہ *کے طرز کی چیز سجھتے* ہیں، جوو**قا نو قبابر**تی رہتی ہے۔

صدراسلام سےموجود وصدی تک تمام سلمان اپنے تمام ترفقهی اختلافات کے باوجود تمین طلاق بلفظ واحد کوقر آن وسنت ک رُوے بینونت مغلظ مانتے آئے ہیں، اچا تک ایک ہوا پرست بیک جنبش قلم اے بینونت مغلظ سے ایک رجعی طلاق میں تبدیل کرنا جا ہتا ہے، جب بیرحالت ہے تو کوئی تعجب نہیں کے کل بیرہوا پرست یہاں تک جراَت کرے کداس تھم کے بالکلیہ لغوقر اردینے کا مطالبہ کرنے گئے، کیونکہاس دور میں اَ حکام شرعیہ ہے مادر پدر آزادی نے معاشرے کے افراد پراپی طنا ہیں تعینچ کی ہیں ،اور ہروہ تخص جواپی ماں کی زبان جانتا ہواس کے دِل میں منصبِ اجتہاد پر فائز ہوکرلوگوں کے سامنے اجا تک الیمی آراء پیش کرنے کی خواہش پیدا ہور ہی ہے جواُمت کے مزاج کو یکسرورہم برہم کرڈالیں۔

رسالے کے نام کے بعد میں نے رسالے کے ابتدایے کا مطالعہ کیا تو ویکھا کہ مؤلف اپنے رسالے کی تمبید میں اس پر فخر کر رہے ہیں کہ ان کے والدگرامی ...جنموں نے عبد ہُ قضا کی خاطر اپنااصل ندہب جیموز کر حنفی ندہب اختیار کرلیا تھا... پہلے مخص نتھے جنموں نے ندہب جننی کے مطابق فیصلے کرنے کے بجائے دُوسرے نداہب کے مطابق فیصلے کرکے ندہب کے خلاف بغاوت کا راستہ افتیار کیا، حالانکہ ان کواس باغیانہ تغییر و تبدیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ چیش آ مدہ مشکل کوحل کرنے کے لئے وہ بڑی آ سانی سے یہ مقدمہ کسی مالکی ندہب کے عالم کے سپر دکر سکتے تھے، (فاصل مؤلف اپنے والد کے جس کارنا سے پرفخر کررہے ہیں، غور سیجئے تو یہ لائق فخر نہیں، بلکہ لائق مائم ہے، کہ ایک مخص مال و جاہ کی اندھی خواہش کی خاطر جھوٹ موٹ ایک ندہب کا لبادہ اور جم اچھی طرح مبیس، بلکہ لائق مائم ہے، کہ ایک مخص مال و جاہ کی اندھی خواہش کی خاطر جھوٹ موٹ ایک ندہب کا لبادہ اور جم اور ہم اچھی طرح منائل کی خاطر کے بین کہ دفقہ کے لئے سب سے خطر ناک آ فت و وخص ہے جس کو اہل فقد کی طرح فقہ کا ذوق حاصل نہ ہو، گرمخش جاہ و مال کی خاطر کسی فقتمی کمتی کمتی کمتی کمتی کمتی کمتی کو جائے )۔

مصنف کواپنے والد کا بیکارنامہ ذکر کرنے کے بعد کہ اس نے سب سے پہلے ند بہ کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا تھا، یہ خیال ہوا کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کا فارمولا چیش کر کے اپنے والد کی طرح بغاوت بیں مقتدا بن جائے گا، کین اپنے والد کی طرح صرف ند بہب کے خلاف بغاوت۔ اگر جناب مؤلف اس کلتے پر صرف ند بہب کے خلاف بغاوت۔ اگر جناب مؤلف اس کلتے پر ذراساغور کر لیتے کہ: '' شایدلوگ ابھی مغرب پرتی میں اس حد تک نہ پہنچ ہوں کہ وہ ہر بوی پرست کے کہنے پر فقہ متوارث کو بالکلیہ فرراساغور کر لیتے کہ: '' شایدلوگ انجی مغرب پرتی میں اس حد تک نہ پہنچ ہوں کہ وہ ہر بوی پرست کے کہنے پر فقہ متوارث کو بالکلیہ فررا وہ کہنے پر تیار ہوجا کیں گے' تو شاید انہیں اس تمہید سے شرم آتی۔

علاوہ ازیس شیر کے بچی شہادت اس کے باپ کون میں کیا قیمت رکھتی ہے؟ یہ بات کم از کم ان حضرات کی نظر سے تخل نہیں رہ کئی جوعہدہ قضا ہے مسلک ہیں ،اور بیشیر ...القد تعالیٰ اس کی عمر دراز کر ہے ....ابھی تک تاریخ کی نام وَ رشخصیات میں داخل نہیں ہوا، اور اس کے بپر دصرف از ہر میں اس کی کارگز اری ہے، اور از ہر کی وکالت، قضائے سوز ان مجلس تشریعی ، اور محافلِ ما سونیہ اس کے کارناموں کی تحسین کہ شیر بچوں کے باپ کے کارناموں کی تحسین شیر کے بچوں کی نہیں بلکہ وہ بھی تاریخ کے بپر د ہے، عمر طویل کے بعد عمر کے اس دور میں بھی ان کا انجام بخیر ہوسکتا ہے، بشرطیکہ وہ ان جرائم ہے تو ہو! نابت افقیار کریں، جن کا ارتکاب اس رسالے میں ان کے ہاتھوں نے کیا ہے، خصوصاً کتاب اللہ کی ، سنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی اور فقہائے اُمت کی مخالفت کا جرم ، زائعین کی افتر ایردازی کے باوجود، جیسا کہ آپ عقریب سفیدہ صبح کا ظہور مضابہ وکریں گے۔

 روافض اورا ساعیلیوں کے،جن میں عبید یون بھی شامل ہیں، جوائمہ کوخدامانتے ہیں۔

پن جرام ہے! ہزار مرتبہ جرام ...! اس فض پر جو کتاب اللہ کی وجو و دلالت میں ایسی جرائت و ہے باکی کا مظاہرہ کرتا ہو، اور جو حدیث و فقد اور اُصول میں ایسی ٹا کسٹو ئیاں مارتا ہو، (اس کے لئے جرام ہے) کہ فقد وصدیث کے دقیق مسائل پر قلم اُٹھائے، یہ بجھتے ہوئے کہ مصرو ہند کی چندالی مطبوعات کا جمع کر لینا، جو اُغلاط و تصحیفات ہے کہ ہیں، اس کو اِجتہاد کی بلند چوٹی تک پہنچاد ہے گا، بدول اس کے کہ اس کو ایسی مسل ہوں جو اس میدان ہیں گوئے سبقت لے جانے میں اس کی مدوکریں، اور بدول اس کے کہ اس کے کہ اس کو ایسی کی مدوکریں، اور بدول اس کے کہ اس نونوں علوم کی تعلیم کسی ماہر اُستاذ ہے پائی ہوجو باخبری اور کھایت کے ساتھ اس کی تربیت کرتا۔ قدیم زمانے میں کسی شاعر اُن وونوں علوم کی تعلیم کسی ماہر اُستاذ ہے پائی ہوجو باخبری اور کھایت کے ساتھ اس کی تربیت کرتا۔ قدیم زمانے میں کسی شاعر

ما العلم مخزون كتب لديك منها الكثير لا تحسبنك بهذا يومًا فقيهًا تصير فللدجاجة ريسش لسكنها لا تطير

ترجمہ: انسنا علم اس کا نام نبیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تیرے پاس ان میں ہے بہت کتابیں ہیں۔ ۲: ... ہرگز نہ بچھنا کہتم اس کے ذریعہ کسی دن فقیہ بن جاؤگے۔ ۳: ... دیکھو! مرغی کے بھی پر ہوتے ہیں، لیکن وہ اُڑتی نہیں۔''

اورشرع میں اہلِ علم ہے الگ رائے رکھنا اور ایسی بات کہنا جو کسی نے نہ کہی ہو، یہ دونوں با تمیں آ دمی کی عقل میں خلل کا پتا دیتی ہیں ، حافظ ابن الی العوام ّ اپنی کتاب' فضائل الی صنیفہ واُصحابہ' میں اپنی سن کے ساتھ اِمام زفر بن البذيل کی تول نقل کرتے میں کہ:

"میں کسی شخص سے صرف اس حد تک مناظرہ نہیں کرتا کہ وہ ناموش ہوجائے ، بلکہ یہاں تک مناظرہ کرتا ہوں کرتا ہوں کہ وہ پاگل ہوجائے ، بلکہ یہاں تک مناظرہ کی ۔'
کرتا ہوں کہ وہ پاگل ہوجائے ، عرش کیا گیا: اوہ کیے؟ فرمایا: ایسی بات کہ ہے گئے جوکسی نے نہیں کہی۔'
میں اپناوینی واجب بھتا ہوں کہ ان صاحب کو وصیت کروں ... بشرطیکہ سرگر دانی نے اس میں اتی عقل چھوڑی ہوکہ وہ بھنے کی ساحیت رکھتا ہو ... کہ دونقہ وحدیث برقلم ندا نصایا کرے ، کیونکہ اس کی تحریروں سے قطعی طور پرواضح ہو چکا ہے کہ بید دونوں اس کافن نہیں ،اورعقل مندآ دی اس کام کوڑک کر دیتا ہے جس کوٹھیک طرح نہ جانتا ہو، عرفی باشاع کہتا ہے :

خلق الله للحرب رجالًا ورجالًا لقصعة وثريد

ترجمہ: " الله تعالى في جنَّك كے لئے بيداكيا ب كھا وگوں كو، اور كھا اورلوگوں كو بيال اور تربيد

كے لئے۔'

ان دونوں میں غلط روی خااص دِین میں غلط روی ہے، اور ان دو نوں میں سرگر دانی وُنیا وآخرت میں ہلا کت کا موجب ہے، مؤلف کے لئے یمی کافی ہے کہ عبد وُقضا، جومقد رہے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، اسے سنجالے رکھے، اور اس سے جوغلطیاں سرز د

ہوئی ہیںان سے توبدوا نابت اختیار کرے۔

چونکہ مؤلف کے رسالے پرکسی نے گفتگوئیں کی ،اس لئے ہم اس رسالے کے بعض مقابات زینے پر کلام کریں ہے ،جس سے ان شاء اللہ تعالیٰ واضح ہو جائے گا کہ ٹیلے کے پیچھے کیا ہے؟ اس سے جمہور کو خبر دار کرنا مقصود ہے کہ وہ مؤلف کے کلام سے دھوکا نہ کھا کمیں ، نیز مؤلف رسالہ کے اس وام فریب سے بچانا مقصود ہے کہ اس نے بچل آیات شریفہ درج کر کے ان کی غلط تا ویلات کی ہما کمیں ، نیز مؤلف رسالہ کے اس علم نہیں ،ای طرح بے موقع احادیث نقل کی ہیں ،گرند تو مؤلف نے ان متون کے معانی کو سمجھا ہے ،اور ہیں جن کے مطل ویخرج کا اسے علم نہیں ،ای طرح بے موقع احادیث نقل کی ہیں ،گرند تو مؤلف نے ان متون کے معانی کو سمجھا ہو ، واقعہ یہ ہے کہ جس شخص نے فقہ وحدیث اور دیگر علوم کو محض کیا ہوں کی ورق گر دانی سے حاصل کیا ہو ،کس اُس کی داون اُس کی داون کی دان کی اس کی داون کی دان کی اس کی داون کی دان کی کرے ،اس کا بہی حال ہوتا ہے۔

اور میں جن مسائل میں اس خودرو مجتہد کے ساتھ مناقشہ کروں گا ان میں بحول الله وقوتہ ایک لیمے کے لئے بھی اس کا قدم کننے کی مخبائش نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جو محض حق سے نکڑلیتا ہے اس کے پاس اصلاً کوئی دلیل وجہت نہیں ہوتی اور میں نے ان اوراق میں جو پچونکھا ہے اس کو' الاشغاق علیٰ اَحکام الطلاق' کے نام سے موسوم کرتا ہوں۔

وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَلِيُّ الْهِدَايَةِ، وَعَلِيْهِ الْإعْتِمَادُ فِي الْبِدَايَةِ وَالنَّهَايَةِ وَهُوَ حَسُبِي وَنِعُمَ الْوَكِيلُ!

## ا:...كيارجعى طلاق \_عقدِنكاح توث جاتا ؟

مؤلف رساله مني: ١٦-٥١ يرلك من من

'' عقود میں عام قاعدہ یہ ہے کہ عقد ہے وہ تمام حقوق فریقین پر لازم ہوجاتے ہیں جن کا عقد کے ذریعہ ہرایک نے التزام کیا ہو۔'' آ مے چل کر لکھتے ہیں:

"اورطلاق خواہ رجعی ہویا غیر رجعی، وہ عقدِ نکاح کو زائل کردیتی ہے، ابن السمعانی کہتے ہیں کہ: حق یہ ہے کہ قیاس اس بات کو مقتضی تھا کہ طلاق جب واقع ہوتو نکاح زائل ہوجائے، جیسا کہ عنق میں رقیت زائل ہوجاتی ہے، گرچونکہ شرع نے نکاح میں زجوع کا حق رکھا ہے اور عنق میں نہیں رکھا، اس بنا پر ان دونوں کے درمیان فرق ہوگیا۔"

و وسرى بات وه سائابت كرنا جا بها به جب طلاق رجعى سے نكاح زائل موكيا تو عورت و وسرى اور تيسرى طلاق كامحل نه

ر ہی خواہ وہ ابھی تک مدت کے اندر ہو۔

یم حال اس کے اس وولی کا ہے کہ: '' رجعی طلاق سے نکاح زائل ہوجاتا ہے' پی قطعاً باطل رائے ہے جو کتاب القداور سنتِ رسول الله کے مخالف اوراً تَمَدِرِین کے علم وتفقہ سے خارج ہے، چہانچہ الله تعالی فرماتے ہیں: ''وَبُعُولَتُهُنَّ أُحَقُ بِرَدُهِنَّ فِی ذَلِکَ ....'' (البقرة:٢٢٨)

ترجمه:... اوران كے شوہر حق ركھتے ہيں ان كے واپس لوٹانے كاعدت كے اندر \_ ''

دیکھئے! اللہ تعالی نے عدت کے دوران مردوں کو ان کے شوہر تغیرایا ہے، اور انہیں اپی بیویوں کو سابقہ حالت کی طرف لونا نے کاحق دیا ہے، گراس' خودسا ختہ جہتد' کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان زوجیت کا تعلق باتی نہیں رہا۔ اورا گروہ لفظ رَدّ ہے تمسک کا ارادہ کرے گا تواجا تک اسے رَدِّ کا سامنا کرنا ہوگا جس ہے وہ محسوس کرے گا کہ وہ وُ و ہتے ہوئے ، تنکے کا سبار الینا جا بتا ہے۔ نیز حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اَلطَّلَاقَ مَرُّتَان فَامْساک بِمَغُرُون بِ..." (البَّرة:٢٢٩) ترجمه:..." طلاق دومرته بهوتی ہے، پھر یا توروک لینا ہے معروف طریقے ہے۔"

پی روک رکھنے کے معنی یہی ہیں کہ جو چیز قائم اور موجود ہے اسے باتی رکھا جائے، یہ بیس کہ جو چیز زائل ہو چک ہے اسے
وو بارہ حاصل کیا جائے، ان دونوں آیتوں ہے معلوم ہوا کہ طلاقی رجعی کے بعد انقضائے عدت تک نکاح باتی رہتا ہے۔ ای طرح جو
احادیث حضرت ابنِ عمر رضی اللّٰہ عنبما کے طلاق دینے کے قصے میں مروی ہیں، وہ بھی ہمارے مدعا کی دلیل ہیں وخصوصاً حضرت جابر رضی
القد عنہ کی حدیث مندِ احمد میں، جس کے الفاظ یہ ہیں:

### "ليراجعها فانها امرأته."

ترجمه:... وواس سے رجوع كر لے كيونكه وواس كى بيوى بـ،

اگریدروایت صحیح ہے،جیسا کہ مؤلف رسالہ کا دعویٰ ہے، تویہ حدیث اس مسئلے میں نص صرت ہے کہ طلاق رجعی واقع ہونے کے بعد بھی وہ عورت اس کی بیوی ہے۔

اورمطلقہ رجعیہ سے رُجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے از دوا جی تعلق کی پہلی حالت کی طرف لوٹادیا جائے ، جبکہ رجعی طلاق کے بعد عورت کی حیثیت یہ ہوئی تھی کہ اگر اس نے رُجوع نہ کیا جاتا تو انقضائے عدت کے بعد دہ بائنہ ہوجاتی۔

صوم وصلوٰ ق اور ج وزکوٰ ق وغیرہ کی طرح" مراجعت" (طلاق ہے زجوع) کا لفظ اپنے ایک خاص شرعی معنی رکھتا ہے جو آنحضرت صلی الشعلیہ وسلم کے دور ہے آج تک مراد لئے جاتے رہے ہیں، جو محص اس لفظ کے لغوی معنی کو لے کر خلطِ مجٹ کرنا چاہتا ہے اس کی بات سراسرمہمل اور نامعقول ہے۔ جب مرد ،عورت ہے کوئی ہی بات کر ہے تو عربی لغت میں اس کو بھی " د اجسعها" ہولئے ہیں، کو یا مراجعت کا اطلاق مطلق بات چیت پر ہوتا ہے، لیکن مطلقہ رجعیہ سے اس کے شوہر کے زجوع کرنے میں جواحاد بٹ وارد ہوئی ہیں، ان میں " از دواجی تعلقات کی طرف دو بارہ لوشے" کے سوااور کوئی معنی مراد نہیں لئے جاسکتے ، لہٰ ذااس میں کے بحثی کی کوئی محنی کئو نہیں ۔

علاوہ ازیں اگرمؤلف کے بقول رجعی طلاق کے بعد عقد باتی نہیں رہتا تو تجد پدعقد کے بغیر دوبارہ از دواجی تعلقات استوار کرنے کے معنی یہوں گے کہ یہ تعلقات ناجائز اورغیر شرکی ہوں (حالانکہ قرآن وصدیث میں اس کا تھم دیا گیا ہے )، پھرکون نہیں جانتا ۔ کہ عدت ختم ہونے تک نفقہ وسکنی شوہر کے ذمہ واجب ہے، اوراگر اس دوران زوجین میں سے کوئی مرجائے تو دُوسرااس کا وارث ہوگا، اور یہ کہ عورت جا ہے نہ جا ہے عدت کے اندر مرد کورُ جوع کرنے کا حق ہے، یہ تمام اُموراس بات کی دلیل ہیں کہ طلاقی رجعی کے بعد بھی میاں یوی کے درمیان عقد نکاح باتی رہتا ہے۔

ر ہابن سمعانی کا وہ تول جومؤلف رسالہ نے نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب وسنت اور اِجماع اُمت، قیاس ہے مانع نہ ہوتے تو قیاس کہتا تھا کہ ذکاح باتی نہ رہے، آخرابیا مخص کون ہے جونصوص قطعیہ کے خلاف قیاس پڑمل کرنے کا قائل ہو، پھر جبکہ اے مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان وجفر ق کا اقرار بھی ہو؟

پس اس مخترسے بیان سے مؤلف ِرسالہ کے خود ساختہ اُصول کی بنیاد منہدم ہوجاتی ہے اور اس پر جواس نے ہوائی قلعے تمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بھی دھڑ ام سے زمین پر گر جاتے ہیں۔ ذراغور فرما ہے کہ ان قطعی دلائل کے سامنے اس کے برخود غلط اُ ٹکل پچو جدلیات کی کیا قیمت ہے؟

<sup>(</sup>١) مسند أحمد، مسند جابر عبدالله ج:٣ ص:٥٨٧ طبع المكتب الإسلامي، بيروت.

### ٣:..طلاق مسنون اورغيرمسنون كي بحث

مؤانب رسالة فحه: ٦ ا برلكصة بين:

"آیات واحادیث یہ بین بتا تیں کہ ایک طلاق مسنونہ ہوتی ہے اور ایک غیر مسنونہ وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ طلاق مسنونہ ہوتی ہے۔ اور ایک غیر مسنونہ وہ تو ہے ان کے طابات کی اجازت شار ٹ نے تخصوص اوصاف اور خاص شرائط کے تحت دی ہے۔ پس جس شخص نے ان اوصاف وشرائط ہے ہٹ کر طلاق دی تو اس نے اجازت کی حد ہے تجاوز کیا، اور ایک ایسا کام کیا جس کا وہ مالک نہیں تھا، کیونکہ شارع کی طرف ہے اس کی اجازت نہیں تھی ، اس لئے وہ لغوہ وگی ، پس ہم طلاق کو اس وقت مؤثر کہد سکتے ہیں جبکہ ان شرائط واوصاف کے مطابق دی جائے۔"

بہت ہے ہیں جبلہ ان مرا اط واوصاف کے مطابی وی جائے۔

جسٹ خف کو کتب صدیث کی ورق گردانی کا اتفاق ہوا ہوائی کا ایے ویوے کرنا مجیب ی بات ہے، حالانکہ إمام ما لک نے مؤطا میں ذکر کیا ہے کہ طلاق سنت کیا ہے ؟ای طرح إمام بخاریؒ نے "المصحیح" میں "اورو مگراصحاب صحاح وسنن " نے اور ہرگروہ کے فقہ نے اُمت نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تی کہ ابن جن کے ابن میں سے ایک وہ روایت ہے جوشعیب بن رزیق اورعطا فراسانی نے حسن بھریؒ نے فقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

میں سے ایک وہ روایت ہے جوشعیب بن رزیق اورعطا فراسانی نے حسن بھریؒ نے فقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

میں سے ایک وہ روایت ہے جوشعیب بن رزیق اورعطا فراسانی نے حسن بھریؒ نے فقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

دے دی تھی ، بعد از ال انہوں نے دوطہوں میں وہ مزید طلاقیں دینے کا اراوہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ کو یہ

بات پنجی تو آ ہے ملی اللہ علیہ وہ کم فرمایا: ابن عمر! مجھے اللہ تعالیٰ نے اس طرح تھم نہیں ویا، تو نے سنت ہے

تجاوز کیا ہے، سنت ہے ہے کہ تو طبر کا انتظار کرے، بھر ہر طبر پر طلاق دے۔ " پس آ ہے صلی اللہ علیہ وہ کم نے جمھے

تعم دیا کہ میں اس سے زجوع کر توں، چنا نچہ میں نے زجوع کر لیا۔ نیز آ ہے صلی اللہ علیہ وہ کم کیا: یارسول عملی اللہ علیہ وہ کی کیا۔ جب تو طاب کے سے قبر طاب تہ بہ بارادی جا ہے تو طاب قدر کیا ہے۔ تو طاب تو طاب تو طاب تو طاب کا انتظار کرے، کہ جسے تو روک رکھنا۔ میں نے عرض کیا: یارسول دو پاک بو وہا ہے تو میں کیا: یارسول

الند! بيفر مائي كدا كر ميں نے اے تين طلاق وے دى ہوتيں تو ميرے لئے اس سے زجوع كرنا حلال ہوتا؟

<sup>(</sup>١) مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، جامع عدة الطلاق ص:٥٢٧ طبع مير محمد.

 <sup>(</sup>٢) كتاب الطلاق ..... وطلاق السُنَة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ... إلخ. (صحيح البخارى ج: ٢ ص: ٩٠٠ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) سن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق السُنَّة ص ١٣٥ طبع نور محمد كتب خانه.

سنن النسائي، باب طلاق السُنَّة، كتاب الطلاق ج:٢ ص: ٩٩ طبع قديمي.

شرح معاني الآثار لطحاوي، كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣١ طبع مكتبه حقانيه.

سنن أبي داؤد، باب في طلاق السُنّة، أول كتاب الطلاق ج: ١ ص: ٢٩٦ طبع ايج ايم سعيد.

جامع النومذي، باب ما جاء في طلاق السُّنَّة ج: ١ ص: ١٣٠ طبع رشيديه دهلي.

مجسع الرواند، باب طلاق السُّنَّة ﴿ جُرُمُ صُرُ ٢٣٩، طبع بيروت.

<sup>(°)</sup> التلكي لابن حزم، كتاب الطلاق، رقم المسئلة: ١٩٣٩ - ج: ١٠ ص: ١٦١ تا ١٤٣ طبع دار الآفاق الجديدة بيروت.

فرمایا بنبیں! بلکہ وہ جھے ہائے ہوجاتی ،ادر گنادیھی ہوتا۔''(۱) پیطبرانی کی روایت ہے،اورانہوں نے اس کی سندحسب ذیل نقل کی ہے:

"حدثنا على بن سعيد الرزاى، حدثنا يحيني بن عثمان بن سعيد بن كثير

الحمصي، حدثنا أبي، ثنا شعيب بن رزيق قال: حدثنا الحسن .... الخـ"

اور دارتطنی نے بطریق معلیٰ بن منصوراس کور دایت کیا ہے ،محدث عبدالحقّ نے اے معلیٰ کی وجہ سے معلول تخبرا نا چاہا، مگریہ صحیح نہیں ، کیونکہ ایک جماعت نے اس سے روایت لی ہے ،اورا بن معین اور یعقوب بن شیبہ نے اسے ثقہ کہا ہے۔

اور بیمی نے بطریق شعیب عن عطا الخراسانی اس کی تخ<sup>ک</sup> کی ہے، اور خراسانی کے سوااس میں اور کوئی علت ذکر نہیں گ<sup>(۲)</sup> حالا نکہ یہ چے مسلم اور سننِ اُربعہ کاراوی ہے، اور اس پر جو جرح کی گئے ہے کہ اے اپنی بعض روایات میں وہم ہوجا تا ہے، یہ جرح متابع موجود ہونے کی وجہ ہے زائل ہوجاتی ہے، کیونکہ طبرانی کی روایت میں شعیب اس کا متابع نموجود ہے۔

اور ابو بکررازیؒ نے بیرصدیث:' ابنِ قانع عن محمد بن شاذ ان عن معلیٰ'' کی سند سے روایت کی ہے، اور ابنِ قانع سے ابو بکر رازیؒ کا ساع اس کے اختلاط سے قطعاً پہلے تھا۔

اور شعیب اس روایت کو بھی عطاخراسانی کے واسطے سے حسن بھریؒ سے روایت کرتا ہے اور بھی بغیر واسطے کے ، کیونکہ اس کی ملاقات ان دونوں سے بیوئی ہے ، اور اس نے دونوں سے احادیث کا ساع کیا ہے ، بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پہلے اس نے عطا خراسانی کے واسطے سے میصدیث نی بیوگی ، بعد از ال بلاواسط حسنؒ ہے اس لئے و و بھی عطاسے روایت کرتا ہے اور بھی حسنؒ ہے ، ایسی صورت بہت سے رادیوں کو پیش آتی ہے جیسا کہ حافظ ابوسعید العلائی نے ''جامع انتھیل الاحکام المراسیل' میں ذکر کیا ہے۔

رہاشوکانی کاشعیب بن رزیق کی تضعیف کے در ہے ہونا، توبیا بن حزم کی تقلید کی بنا پر ہے، اور وہ مندز ور ہے اور رجال سے بخبر، جیسا کہ حافظ قطب الدین طبی کی کتاب "القدح المعلی فی الکلام علی بعض احادیث الحلی" ہے ظاہر ہے۔ اور شعیب کو دار قطنی اور ابن حبال نے تقدقر اردیا ہے۔ اور رزیق وشقی (جیسا کہ بعض روایات میں واقع ہے) سیح مسلم کے رجال میں شعیب کو دار علی بن سعید رازی کوایک جماعت نے ، جن میں ذہبی بھی شامل ہیں، پُر عظمت الفاظ میں ذکر کیا ہے، اور ذہبی نے حسن

<sup>(</sup>۱) عن شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر، أنه طلق إمر أته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تبطلقتين أخرين عند القرأين الباقيين فبلغ ذالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله إنّك قد أخطأت السنة، وذكر الخبر وفيه، فقلت: يا رسول الله! لو كنتُ طلقتها ثلاثًا أكان لى أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين وتكون معصية. (اغلّى لابن حزم، كتاب الطلاق رقم المسئلة: ١٩٣٩ جنه الصنام ١٦٩ طبع دار الآفاق الجديدة). (٢) السنين الكبرى للبيهقي، كتاب الطلاق والخلع، باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلّا واحدة جنك ص: ٣٣٠ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصّاص، البقرة، باب عدد الطلاق ج: ١ ص: ٣٨١ طبع سهيل اكيدمي.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، كتاب الطّلاق، باب ما جاء في طلاق ألبتة وجمع الثلاث ج: ٢ ص: ٢٥٧ طبع مصطفى الحلبي مصر.

'ہمرکی کے حضرت ابن عمرٌ سے ساع کی تصری کہ ہے، حافظ ابوز رعدٌ سے دریافت کیا گیا کہ:حسن کی ملاقات ابن عمرٌ سے ہوئی ہے؟ فرمایا: ماں!

حاصل یہ کہ حدیث درجہ احتجائے ہے سا قطنیں ،خواہ اس کے گردشیاطین شدوذ کا کتنا ہی تھے ابو، اور اس باب کے دلائل باق ستب حدیث سے قطع نظر صحابِ ستہ ہیں بہت کافی جیں، اس سے معلوم ہوا کہ جوشخص سنت کے خلاف طلاق و سے اس کی طلاق مخالفت تھم کے باوجودوا تع ہوجائے گی ، کیونکہ نبی طاری ،مشروعیت اصنتیہ کے منافی نہیں ،جیسا کہ علم اُصول میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، مثلاً کوئی شخص مغصوبہ زمین میں نماز پڑھے یااذ ان جمعہ کے وقت فریدوفر وخت کر سے (اگر چدوہ گنا ہگارہوگا کیکن نماز اور بھے سے کہا ہے گی )۔ (۱)

طلاق نام ہے کہ مِلکِ نکاح کوز اُئل کرنے اور عورت کی آزادی پرسے پابندی اُٹھادیے کا (جونکاح کی وجہ سےاس پر مائمہ تھی )۔ابتدامیںعورت کی آ زادی کو(بذر بعیہ نکات)مقید کرنامتعدد دِین دوُنیوی مصالح کی بناپراس کی رضا پرموتو ف رکھا گیا کمیکن مرد کو ین دیا گیا کہ جب وہ دیکھے بیرمصالح ،مفاسد میں تبدیل ہورہے ہیں توعورت پر سے یابندی اُنھادے تا کہ عورت اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جائے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ طلاق کتاب وسنت کی زو ہے مشروع الاصل ہے، البیتہ شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ تمین طلاقوں کا ح<mark>ن تین ایسے طبروں</mark> میں استعمال کرے جن میں میاں ہوی کے درمیان کیجائی ندہوئی ہو، اور مصلحت اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایبا وق<mark>ت ہوتا ہے جس میں</mark> مر د کوعورت ہے رغبت ہوتی ہے ،اس وقت طلاق دینا اس اَمر کی دلیل ہو کی کہمیاں ہیوی کے درمیان ذہنی رابطہ واقعثا نوٹ چکاہے،اورالی حالت میں طلاق کی واقعی ضرورت موجود ہے۔ ذوسرے <mark>یہ کے مردتین</mark> طبروں میں متفرق طور پر طلاق دے گا تواہے سوچنے بچھنے کا موقع مل سکے گا اور طلاق ہے اسے پشیمانی نہیں ہوگی۔ ملاوہ ازیں حیض کی حالت میں طلاق دینے میں عورت کی عدت خواو کنوا وطول بکڑے گی ( کیونکہ بیصف ،جس میں طلاق دی گئی ہے، عدت میں شارتبیں ہوگا، بلکہ اس سے بعد جب اً یام ماہواری شروع ہوں گے اس وقت سے عدت کا شار شروع ہوگا ) الیکن میساری چیزیں عارضی ہیں جوطلاق کی اصل مشروعیت میں خلل انداز نبیں ہوسکتیں، لہٰذاا مُرکسی نے بحالت حیض تین طلاق وے دیں یا ایسے طبر میں طلاق وے وی جس میں میاں بیوی کیجا ہو چکے تھے تب بھی طلاق بہر حال واقع ہوجائے گی ،اکر چہ بے ڈھٹی طلاق دینے پروہ گنا بگار بھی ہوگا، مگر اس عارض کی وجہ ہے جو گناہ ہوا وہ طلاق کے مؤثر ہونے میں زکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس کی مثال میں ظہار کو پیش کیا جاسکتا ہے، وہ اگر چہ نامعقول بات اور جھوٹ ے (مُنكرا مِن الْقُولِ وَزُورًا) مراسك باوجوداس كى يصفت اس كاثر كم تب بونے سے مائع نبيس اور مسكذرير بحث میں کتاب وسنت کی نص موجود ہونے کے بعد جمیں قیاس سے کام لینے کی ضرورت نہیں ،اس لئے ہم نے ظہار کو قیاس کے طور پڑھیں ملک تظیر کے طور پر پیش کیا ہے۔

، اورآ تخضرت صلی القد علیہ وسلم کا بیدارشاد کہ:'' تو نے سنت سے تجاوز کیا''اس سے مرادیہ ہے کہ تو نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا

<sup>(</sup>۱) رداغتار على الدر المختار، كتاب الصلوة، مطلب في الصلوة في الأرض المغصوبة ج: اص: ۳۸۱ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

جس کے مطابق القد تعالی نے طلاق وینے کا تھم فر مایا ہے۔ یہاں ' سنت' ہے وہ کام مراد نہیں جس پر تُواب دیا جائے ، کیو فکہ طلاق کو کی کارٹواب نہیں ، ای طرح' طلاقی بدعت' میں بدعت سے مراد وہ چیز نہیں جوصد را قل کے بعد خلاف سنت ایجا دکی گئی ہو، بلکہ اس سے مراد وہ طلاق ہے جو ما مور بہطریقے کے خلاف ہو، کیو کہ حیض کے دوران طلاق دینے اور تین طلاقیں بیک بار دینے کے واقعات عبد نبوی (علی صاحبہ الصلوق و السلام) میں بھی پیش آئے تھے، جیسا کہ ہم آئدہ تین طلاق کی بحث میں نصوس احادیث ہے اس کے دلائل نبوی (علی صاحبہ الصلوق و السلام) میں بھی پیش آئے تھے، جیسا کہ ہم آئدہ و تین طلاق کی بحث میں نصوس احادیث ہے اس کے دلائل نکہ کرکریں گے۔ اور جن لوگوں نے اس میں نزائ کیا ہے ، ان کا نزاع صرف گناو میں ہے، وقوع طلاق میں نہیں ، اور تین طلاق بیک بار واقع ہونا دونوں کی ایک بی حیثیت ہے، جو شخص آس میں یا اس میں نزائ کرتا ہے اس کے باتھ واقع ہونا اور نول کی ایک بی حیثیت ہے، جو شخص آس میں یا اس میں نزائ کرتا ہے اس کے باتھ میں کوئی دلیل کیا، شہددلیل بھی نہیں ، جیسا کہ ہمارے ان دلائل ہے واضح ہوگا جو ہم آئندہ و و بحثوں میں پیش کریں گے۔

اور امام طحاویؒ نے نماز سے خروج کی جومثال پیش کی ہے، اس سے ان کا مقصد سے کہ عقد میں دخول اور اس سے خروج کے درمیان جووجہ فرق ہے وہ فقہ کے طالب علم کے ذہن شین کراشیس، ورندان کا مقصد طلاق کونماز پر قیاس کرنانہیں، اورنہ کتاب و سنت کے نصوص کی موجود گی میں انہیں قیاس کی حاجت ہے، اس لئے مؤلف رسالہ کا یہ فقرہ بالکل ہے معنی ہے کہ:

" اعتراض صحیح ہے اور جواب باطل ہے، کیونکہ یاعقود کا عبادات پر قیاس ہے، حالانکہ عقد میں

زوسرے کاحق متعلق ہوتا ہے۔''

علاووازیں اگر بالفرض امام طحاویؒ نے قیاس بی کیا ہوتو آخر قیاس سے مانع کیا ہے؟ کیونکہ اس میں نکاح سے غیر مامور بہ طریقے پرخروج کونماز سے غیر مامور بہطریقے سے خروج پر قیاس کیا گیا ہے،اور طلاق خالص مرد کاحق ہے،عورت کاحق صرف مبروغیرہ میں ہے،اس لئے صحت قیاس میں مؤلف کے مصنوی خیال کے سواکوئی مؤثر وجه فرق نبیں ہے۔

مؤلف رسالہ، آیت کریمہ: "اَلطَّلَاق مَوَّ تَانِ" کے سب نزول میں حاکم اور ترفدن کی حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
"میرے نزدیک دونوں سندیں سیحے ہیں" یے فقرہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤلف صرف فقہ ہی ہیں نہیں بلکہ چشم بدؤور! حدیث میں بھی مرتبہ اِجتہادی فائز ہو چکے ہیں، جبکہ متاخرین میں حافظ ابن مجر جسے حضرات کا بھی اس مرتبہ تک پہنچنا کل نظر ہے۔

میاں اہم ہوکون؟ کہم ''میرےز دیک' کے دعوے کرو۔۔؟

۔ آیت کے سببِ بزول کی بحث ہارے موضوع سے غیر متعلق ہے، ورنہ ہم دکھاتے کہ ' میرے بزد یک صحیح ہے' کسے ہوتی ہے، نسال الله السلامة!

# س:...جیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے

مؤلف رساله صغه: ۲۴ ير لكهة بين:

"اس صدیث کی (لیمن حضرت ابن عمر کے اپنی بیوی کو بحالت بیض طلاق دینے کی) روایات اور اس کے الفاظ کتب صدیث میں بہت سے ہیں، اور ان میں اس نکتے پرشد یداختلاف واضطراب ہے کہ ابن عمر نے

حیض میں جوطلاق دی تھی اے تمار کیا گیا ہیں؟ بلکدا س حدیث کے الفاظ بھی مفتطرب ہیں ..... البندا ابوالز بیر کی اس روایت کو ترجیح دی جائے گئی ، جس میں ابن بھڑ کے یہ الفاظ مروی بیں کہ: '' آپ نے میری بیوی واپس اوٹادی ، اوراس کو بچونبیں سمجھا'' (فسر دھیا عملی ولم بیر ھا شیئا)۔ یہ روایت اس لئے راجی ہے کہ یہ ظاہر قرآن اور تواعد سیجھ کے موافق ہے ، اوراس روایت کی تائید ابوالز بیر بی کی وُ وسری روایت ہے بھی بوتی ہے جسے وہ حضرت جابر سے ساعاً بایں الفاظ اُنْقُل کرتے ہیں:

"ابن عمر سے کہودہ اس سے زجوع کرلے کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے۔"

یسند سی اوران البید تنه باور این البید تنه باور سی کی روایت محمد بن بشار سے یہ بنالا بعد بذالک " (اس کا اعتبار نے کرے) اور یہ سند بہت بی شیخ ہے، اورا بن وبب کی روایت میں جوآتا ہے کہ: "و ہسسی واحدہ" (اور یہا یک طلاق شار ہوگ ) اس سے لوگوں نے یہ بھولیا کہ یہ میراس طلاق کی طرف راجع ہے جوابن عرز نے حیف کے دوران دی تھی ، جی کہ ابن جن م اورا بن قیم کو بھی اس دلیل سے گلو ظامی کی صورت اس کے سوا انظر نہ آئی کہ وواس کے مدر نے ہوئے کا دعوی کریں ۔ حالانکہ شیخ اور واضح بات یہ ہے کہ یہ میراس طلاق کی طرف راجع ہے جوابن عرز و بعد میں وین تھی ، ابندا یہ فقر و حیف کے دوران کی طلاق کے باطل ہونے پر ولیل ہے، اور البیر کی روایت کا مؤید ہے۔

اور آنخضرت صلی الله ملیه وسلم نے ابن عمر کوان کی مطلقہ فی الحیض ہے رُجوع کرنے کا جو تھم فر مایا تھا اس میں مراجعت سے مراد لفظ کے معنی لغوی ہیں ، اور مطلقہ رجعیہ سے رُجوع کرنے میں اس کا استعال ایک نی اصطلاح ہے ، جوعصر نبوت کے بعد ایجا د ہوئی۔''

مؤلف نے صفحہ: ۲۷ پرصاف ساف کھا ہے کہ: '' جیف میں دی گئی طلاق سیح نہیں، اوراس کا کوئی اڑ مرتب نہیں ہوتا' مؤلف کا یہ قول روافض اوران کے ہم مسلک لوگوں کی بیروی ہے، اور بیان سیح احادیث سے تلاعب ہے ہوسیح میں وجود ہیں اور جن کی صحت، ثقہ تفاظ کی شہادت سے ثابت ہے، یہ قول محض نفس پرتی پر بنی ہے اورا ہل نفتہ کی نظر میں ایک منکر (روایت) کواس سے برترین منکر کے ساتھ تقویت دینے کی کوشش ہے۔ اور پھرائی احادیث میں اضطراب کا دعوی کرنا جن کو تمام ارباب صحاب نیا ہے برترین منکر کے ساتھ تقویت دینے کی کوشش ہے۔ اور پھرائی احادیث میں اضطراب کی دلیل ہے۔ امام بخاری نے '' صحح'' میں حائفہ کودک گئی طلاق کے حجے ہونے پر باب با ندھا ہے: ''باب اذا طلقت المحافض یعتد بذلک الطلاق'' '' ایعنی :'' جب حائفہ کوطلاق دی طرف اشارہ تک نہیں کرتے ، اوراس باب کے جائے تو اس طلاق کو صحح شارکیا جائے گا'' امام بخاری اس مسئلے میں کسی کے اختلاف کی طرف اشارہ تک نہیں کرتے ، اوراس باب کے جت ابن مر کے آپی بیوی کا طلاق وینے کی حدیث درج کرتے ہیں جس میں یہ الفاظ ہیں:''مرہ فیلیو اجعہا'' یعنی'' اس سے نہوکہ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ج: ٣ ص: ٣٨٦ طبع المكتب الإسلامي، بيروت.

<sup>(</sup>٢) الصحيح للبخاري، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق ج: ٢ ص: ٩٠٠ طبع قديمي.

ا پی بیوی سے زجوع کر لے۔' إمام سلم بھی اس طلاق کے شار کئے جانے کی تصریح کرتے ہیں،ان کے الفاظ یہ ہیں:''وحسبت لھا التسطیلیقة التی طلقها'' ( ) بعنی:'' ابنِ عمر نے اپنی بیوی کواس کے بیض کی حالت میں جوطلاق دی تھی اسے شار کیا گیا۔''ای طرح مند احمد میں حضرت حسن کی حدیث جوخود حضرت ابنِ عمر سے مروی ہے، اور جس کا ذکر مع سند کے پہلے آچکا ہے، وہ بھی اس امرکی دلیل ہے کہ اس طلاق کو سے اور مؤثر قرار دیا گیا۔

صیحین وغیرہ میں جوا حادیث اسلط میں مروی ہیں ان میں جو'' رُجوع کرنے'' کالفظ آیا ہے، جو تحص اس برسرسری نظر
بھی ڈالے اے ایک لیمے کے لئے بھی اس بات میں شک نہیں ہوگا کہ یہ لفظ طلاق وغیرہ کی طرب مہد نبوی میں ایک خاص اصطلاحی
منہوم رکھتا تھا، اور یہ کہ یہ اصطلاح وورِنبوت کے بعد قطعا ایجاد نہیں ہوگی۔ احادیث طلاق میں'' ارتجاع'''' رجعت' اور'' مراجعت'
کے جتنے الفاظ وارد ہیں ان کے شرع معنی مراد ہیں، یعنی طلاق رجعی دینے کے بعد دوبارہ از دوائی تعلقات قائم کرنا، بلکہ فقہائے اُمت
کی عبارتوں میں اس قبیل کے جتنے الفاظ وارد ہیں وولفظ اُمعنی انہی الفاظ کے مطابق ہیں جوا حادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اور یہ بات
کی عبارتوں میں اس قبیل کے جتنے الفاظ وارد ہیں وولفظ اُمعنی انہی الفاظ کے مطابق ہیں جوا حادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ اور یہ بات
کی عبارتوں میں اس قبیل کے جتنے الفاظ وارد ہیں وولفظ معنی انہی معنی مراد لینا یکسر غلط ہے، ابن قیم بھی اس دعویٰ کی جرائے نہیں کر سکے
کی عبارتوں نے اپنی ذات کو اس سے بالاتر سمجھا کہ وہ ایک ایم میں بات کہدڈ الیس جو حالمین حدیث کے زد یک بھی سا قط الا مقبار ہو،
کے جوائیکہ فقبا ماس برکان نہ دھریں۔

شوکانی چونکہ زینے میں سب ہے آ گے ہے، اور یہ بات کم ہی تبجھ پاتا ہے کہ فلال بات کہنے ہے اس کی ذِلت ور سوائی ہوگ،

اس لئے اس نے اپ رسالۂ طلاق میں یہ راستہ اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھا کہ یہاں'' رجوع'' کے معنی شری مراذ نہیں ہیں، اور

اور مؤلف رسالہ کو (شوکانی کی تقلید میں ) یہ دعویٰ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں رہا کہ اس ہے اس کی دلیل کا بھی مطالبہ کیا جاسکتا ہے، اور

یہ بھی دریافت کیا جاسکتا ہے کہ ذمانہ نبوت کے بعد کس زمانے میں بینی اصطلاح ایجاد ہوئی جس کا وہ مدی ہے؟ مؤلف رسالہ، ابن مین مراد بات میں طلاق بحالت چین کو شرح ہے دریا گئے میں جری ہے، اس نے ان سمجھ احادیث کی طرف نظراً نھا کر نبیں دیکھا جن میں طلاق بحالت چین کو اقع شدہ شار کیا گیا ہے، اور یہ اُحادیث نا قابل تر دید فیصلہ کرتی ہیں کہ یہاں مراجعت سے قطعاً معنی شری مراد ہیں۔

پی ان احادیث میں 'مطلقہ بحالت حیض' ہے رُجوع کرنے کا جوتکم وارد بواہے، تنہا وہی یہ بتانے کے لئے کائی ہے کہ حیض کی حالت میں جوطلاق دی جائے وہ بلاشک وشہوا تع ہوجاتی ہے، پھر جبکہ صحیح احادیث میں یہ بھی وارد ہے ...جیسا کہ پہلے گزر چکا ...کداس حالت میں دی گئی طلاق کو سیح شار کیا گیا، تو اُب بتا ہے کہ اس مسکلے میں شک ورز دو کی کیا گنجائش باتی رہ جاتی ہے؟ اور آیت کر یہ میں' تراجع' کا جولفظ آیا ہے یہ اس صورت سے متعلق ہے جبکہ سابق میاں بیوی کے درمیان عقد جدید کی ضرورت ہو، اور یہ صورت بماری بحث سے خارج ہے۔

اور جس شخص نے ان احادیث کا، جوابنِ عمرٌ کے واقعۂ طلاق میں وار د ہوئی تیں،احاطہ کیا ہو، بلکہ احادیث کی وہ تھوڑی سی

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج: ١ ص ٢٥٦، طبع قديمي.

تعداد، جو حافظ این تجرّ نے فتح الباری میں ذکر کے جون الفضوص دا قطنی کی حدیث شعب اور حدیث سعید بن عبد الرحمٰ المجمعی، جس کے چین نظر ہو ا سے بیلقین کے بغیر چار ہنیں ہوگا کہ ان احادیث میں مرا بعت سے صرف معی شرق مراد ہیں، یعی طلاق رجی کے بعد معاشر سے ذو جیت کی طرف و فنا۔ اور الفظ سے ان کی حقیقت شرعیدی مراد ہوتی ہے، اللہ یک دہاں کو کی صارف موجود ہو اور یہاں کوئی مانع موجود نہیں۔ ابن قیم و چو کہ بیا حادث کی حقیقت شرعیدی مراد ہوتی ہے، اللہ یک دہاں کو کی صارف موجود ہو اور یہاں کوئی مانع موجود نہیں۔ ابن قیم و چو کہ بیاں انکار کی مجال بی نہیں۔ اس کے جوائے انہوں نے چاہا کہ شریعت میں مراجعت کے تین معنی شرق کے ماد ہو نے سے انکار کردیں، یوکھ میاں انکار کی مجال بی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے چاہا کہ شریعت میں مراجعت کے تین معنی شرق کے خاصت کی طرف کو نا باکہ کہ کہ کہ کہ کہ ہو جون کی اندہ میں احتمال بوتا ہے، اور احتمال کی صورت میں احتمال ساقط ہوجاتا ہے۔ لیکن انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ نظام شرک ہو ان بیوں کی طرف کو دینو وہ تعین ہوجاتے ہیں، یعنی طلاق کے بعد معاشر سے زوجیت کی طرف کود کرتا، لبندا یہاں شدہ کے اس سے مراجعت کے معنی خود بخود متعین ہوجاتے ہیں، یعنی طلاق کے بعد معاشر سے زوجیت کی طرف کود کرتا، لبندا یہاں اشتراک خاب ترک کے استدلال پراعتراض کرنا تھے نہیں، علاوہ ازیں وہ یہ بھی بھول گئے کہ ہاری بحث لفظ 'مراجعت' میں ہے جو ان استدال خاب کرنے کی حدیث میں آبا ہے۔ اور شلفظ ' ارجاع' میں ہے جو آر آن کر کیم میں ہمنی نکاح کے آیا ہے، اور شلفظ ' ارجاع' میں ہے ، جو جائز اسے دوائی کرنے کی حدیث میں آبا ہے۔

ابن فیم کے بعد شوکانی آئے ،اور موصوف نے اپ رسالے میں جوطلاق بدئی کے موضوع پر ہے، یہ مسلک اختیار کیا کہ ان احادیث میں '' مراجعت' کے معنی شرقی مراد ہونا ُ سَلَم نہیں ، بایں خیال کہ معنی لغوی ہمعنی شرقی سے عام ہیں۔ شوکانی کے اس موقف کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کوفضول کے جی تیں ... جس کا موصوف نے جمیوں کی کتابوں سے استفادہ کیا ... ایک خاص ملک اور روخ حاصل ہے۔ کیونکہ شوکانی نے جمی کتابیں پڑھی تھیں ، ابن قیم نے نہیں ،گرشوکانی سے یہ بات او جھل رہی کہ باتفاق اہل علم کتاب وسنت میں الفاظ کی حقیقت شرعیہ مراد ہوا کرتی ہے ، اور لفظ ' مراجعت' کی حقیقت شرعیہ کوشلیم کر لینے کے بعد اس کے مراد ہونے کو تسلیم نہ کرنے کی کوئی تنجاب میں ہوں ہے ۔ اس کے بعد وہ تجو نیف میں اور آگے ہن صحاد رخص ہدن دھرمی کی بناپر'' نیل الاوطار' میں لفظ سلیم نہ کرنے کی کوئی تنجاب میں نیار کر والا ' ' ان کا خیال تھا کہ جوا حادیث کے معنی شرکی میں نص ہیں ، اور جن کوشوکانی نے ابن مجرکی گئی وفتوکانی نے ابن مجرکی کی خاب کوئی کی بیار کی خاب کوئی آئے گا جوان کی خیاب کر نے ان کے معنی بگاڑ و سے جا نمیں تو کم دور علم کے لوگوں کو کم راہ کرنے کے لئے کانی فتح الباری سے ابن مجرکی کی بیاب بھرکی کے لئے کانی کے دور نقل نہیں کیا :

" اوردار قطنی میں بروایت شعبہ عن انس بن سیرین عن ابن عمراس قصے میں بیالفاظ ہیں:

 <sup>(</sup>۱) فتح البارى، كتاب الطلاق، بابإذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، ج: ۹ ص: ۳۵۳ طبع دار نشر الكتب
الإسلامية، لاهور پاكستان.

<sup>(</sup>٢) قبل الأوطار، كتاب الطلاق، باب النهي عن الطلاق في الحيض ج. ٦ ص. ٢٥٣ طبع مصطفى البابي، بيروت.

" حضرت عمرٌ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا بید طلاق شار ہوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: باں!"اس حدیث کے شعبہ تک تمام راوی ثقہ ہیں۔

اوردارقطنی میں بروایت سعید بن عبد الرحمن المجمعتی (ابنِ معین وغیرہ نے اس کا تھیج کی ہے) عن عبد اللہ بن عمر عن افع عن ابنِ عمر بدوا قد منقول ہے کہ ایک شخص نے ابنِ عمر سے عرض کیا کہ: میں نے ابنی بوی کو البت ' ( تطعی طلاق ، یعنی تین ) طلاق دے دی ، جبکہ وہ چیش کی حالت میں تھی ، ابنِ عمر نے فر مایا کہ: ' تو نے ابنے رَبّ کی نافر مانی کی ، اور تیری بیوی تجھ سے الگ ہوگئ' ، وہ مخص بوال کہ: رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے تو ابنی عمر کواتی بیوی سے رُجوع کر نے کا تھم دیا تھا، فر مایا: '' آپ صلی الله علیہ دسم نے ابنِ عمر کواس طلاق کے ساتھ رُبوع کر نے کا تھم دیا تھا، فر مایا: '' آپ سلی الله علیہ دسم نے ابنِ عمر کواس طلاق کے در بدتو کہ بھی اور دو طلاقیں ابھی باتی تھیں ، اس لئے ساتھ رُبوع کر سکتا ( یعنی ابنِ عمر نے تو ایک رجعی طلاق دی تھی ، اور دو طلاقیں ابھی باتی تھیں ، اس لئے وہ رُبوع کر سکتا ( یعنی ابنِ عمر نے تو ایک رجعی طلاق دی تھی ، اور دو طلاقیں ابھی باتی تھیں ، اس لئے گھی پر جوائی عمر کے تھے ، مگر تو نے تین دے ڈالیس ، تو کیسے زجوع کر سکتا ہے ؟ ) ۔ ' اور اس سیاق میں رَدّ ہے اس گھنی پر جوائین عمر کے تھے ، مگر تو نے تین دے ڈالیس ، تو کیسے رجوع کر سکتا ہے ؟ ) ۔ ' اور اس سیاق میں رَدّ ہے اس

اور بیساری بحث تواس وقت ہے جبکہ بیشلیم کرلیا جائے کہ لفظ 'ر جعت' کے ایک ایے معنی لفوی بھی ہیں جوا حادیثِ ابنِ عمرٌ میں مراد لئے جا سکتے ہیں، لیکن جس شخص نے کتب لغت کا مطالعہ کیا ہوائ پر واضح ہوگا کہ لفظ ' مراجعت' کے لفوی معنی ہراس صورت میں مختقق ہیں، جبکہ مرد، عورت ہے کسی معالمے میں بات چیت کرے، اور یہ عام معنی ان احادیث میں قطعاً مراد نہیں لئے جا سکتے ، اللّا یہ کہ مشوکا نی اس لفظ کو کوئی جدید معنی پہنا ویں، جو کتاب وسنت ، اجماع فقہائے ملت اور لغت کے علی الرغم شوکا نی کی من گھڑت رائے کے موافق ہوں۔

اس تقریر سے واضح ہوا کہ قصد ہا بن عمرٌ میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا بیار شاد کہ:'' اس سے کبو کہ اپنی بیوی سے زجوع کر لے''ازخود معنی شرعی پرنص ہے،اس کے لئے وارقطنی کی تخر تنج کردوروایا ہے کہ بھی حاجت نہیں۔ رہا بن جزم کا''الحلی'' میں بیکبنا کہ:

" بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول الله صلی القد علیہ وسلم نے ابن عمرٌ کو اپنی بیوی سے رُجوع کا جو تھم فرمایا تھا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس طلاق کوشار کیا گیا۔ ہم جواب میں بیہ کہتے جیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا

(۱) وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة، فقال عمر: يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات، وعنده من طريق سعيد بن عبدالرحمن الجمحي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أن رجلًا قال: إنى طلقت إمرأتي ألبتة وهي حائض، فقال: عصبت ربك، وفارقت امرأتك، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع إمرأته، قال: إنه امر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع إمرأتك، وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوى. (فتح البارى، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ج: ٩ ص: ٣٥٣ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور پاكستان).

بیارشادتمهارے زعم کی ولیل نبیس، کیونکہ ابن عمرٌ نے جب اسے حیض کی حالت میں طلاق وے وی تو بلا شبہ اس سے اجتناب بھی کیا جا کہ اس سے اجتناب بھی کیا ہوگا ، آنحضرت سنی اندعلیہ وسلم نے انبیس صرف بیاتھا کہ اپنی علیحد گی کوڑک کر دیں اور اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں۔''(؛)

اس کا' پہلی حالت' سے ابن حزم کی مرادا گرطلاق سے پہلے کی حالت ہے، تب تو ابن حزم کی طرف سے بیا قرار ہے کہ یہ جملہ طلاق کے داقع ہونے کی دلیل ہے، اورا گرا' پہلی حالت' سے مرادا جتناب سے پہلے کی حالت ہے، تو یا فظ کے نہ لغوی معنی ہیں، نہ شرکی ۔ البت ممکن ہے کہ یہ خون مجازی مواد لینے مراد لینے سے معنی شرکی سے اخذ کئے گئے ہیں، لیکن معنی مجازی مراد لینے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جبکہ کوئی قریندا بیاموجود ہوجومعی حقیق سے مراد لینے سے مانع ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہاں وہ کون ساقرینہ ہے جوحقیقت شرعیہ سے مانع ہے؟ اس بیان کے بعدمؤلف رسالہ کی بات کوجس وادی میں چاہو پھینک دو۔

اورا گرفرض کرلیا جائے کہ اس لفظ سے طلاق کا واقع ہونا کسی درج میں مفہوم ہوتا ہے تو سنے! امام ابوداؤ ڈاس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: '' تمام احادیث اس کے خلاف ہیں ۔' یعنی تمام احادیث بتاتی ہیں کہ ابن عمر پر ایک طلاق شار کی گئی۔ امام بخاری نے اس کوصراحنا روایت کیا ہے اور ای طرح امام سلم نے بھی ، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔' اور بہت سے مصرات نے ذکر کیا ہے کہ امام احمد کے سامنے ذکر کیا ہی کہ طلاق بدی واقع نہیں ہوتی ، آپ نے اس پر کمیر فرمائی اور فرمایا کہ: بدرافضوں کا فدہت ہے۔

اورابوالزبیرمحد بن مسلم کل کوان سب مؤلفین نے جنھوں نے مدنسین پر کتابیں کھی ہیں، مدنس راویوں کی فہرست میں جگہ دی ہے، پس جن کے نزد کیے نواس کی روایت مطاقاً مردود ہے ان کے نزد کیک تواس کی روایت مردود ہوگی،اور جولوگ مدنس کی روایت کو شرائط سے نہیں جن کے شرائط سے تبول کر سکتے ہیں، مگر وہ شرائط یہاں مفقود ہیں، لہذا بیروایت بالا تفاق مردود ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) قال أبر محمد: ....... وقال بعضهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها دليل على أنها طلقة يعتد بها، فقلنا: ليس ذالك دليلًا على ما زعمته لان ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضًا فقد إجتبها فإنما أمره عليه السلام برفض فراقة لها وان يراجعها كما كانت قبل بالا شك. (الحَلَّى لِابن حزم، كتاب الطلاق، تفسير فطلقوهن لعدتهن ج:١٠ ص:١٠١ رقم المسئلة ١٩٣٩. طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب في طلاق السُنَّة ج: ١ ص: ٢٩٤ طبع ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>٣) صحيح البحاري، كتاب الطلاق، باب إذا طلق الحائض ج: ٢ ص: ٥٩٠، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٤٦.

ابنِ عبدالبُرِ کہتے ہیں کہ: یہ بات ابوالز بیر کے سواکس نے نہیں کبی، اس حدیث کو ایک بہت بڑی جماعت نے روایت کیا ہے، گراس بات کو کوئی بھی نقل نہیں کرتا۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ: ابوالز بیر نے اس سے بڑھ کر کوئی'' منکر'' روایت نقل نہیں گی۔ اب اگر ابوالز بیر مدنس نہ بھی ہوتا، صرف صحیحین وغیرہ میں حدیثِ ابنِ عمرؓ کے راویوں کی روایت اس کے خلاف ہوتی تب بھی اس کی روایت'' منکر'' بی شار ہوتی، چہ جائیکہ و مشہور مدنس ہے۔

اور بدوی ب صدعتی خیز ہے کہ منداحمہ کی روایت، جوابی لبید عن الی الزبیرعن جابر کی سند ہے مروی ہے، وہ ابوالزبیر کی موایت کی مؤید ہے۔ اس لئے کہ منداحم متفر دراویوں پر مشمل ہونے کی بنا پر اہل نقتہ کے نزدیک ان کتب احادیث میں ہے نہیں جن میں صرف سمح احادیث درت کرنے کا التزام کیا گیا ہو۔ ابن ججڑنے اس کی روایت کا دائر ہوستے ہونے ہے تبل، جواس کا دفاع کیا ہوہ صرف اس مقصد کے لئے ہے کہ اس ہے موضوع احادیث کی فی کی جائے، خواواس کی روایت کی اور راوی کے خلاف بھی نہ ہو۔ جیسا کہ حافظ ابوسعید العلائی نے ''جامع التحصیل'' میں ذکر کیا ہے، اور زیر بحث روایت بطر بق لید نہیں، اور مسند احمد جیسی صفیم کتاب اس بات ہے کھوظ نہیں روستی کہ اس کے متفر دراویوں کے قلت ضبط کی بنا پر عنعنہ کی جگہ ساع اور تحدیث کو ذکر کردیا گیا ہو، ایک صورت بات ہے کھوظ نہیں روستی کہ ان لوگوں کے زدیک کیے تا بت ہو گئی جوروایت کی چھان بھنگ کون سے ناواقف ہیں؟ اور اگر روایت کی صحت کون ضبح کرنے جائے مؤید ماننا اور اگر روایت کی صحت کون ضبح کرنیا جائے تب بھی اس کو حالت جیض میں دی گئی طلاق کے عدم وقوع کے لئے مؤید ماننا

ممکن نہیں ،جبیبا کہ ہمارے نام نہا دمجہتد نے سمجھا ہے، کیونکہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں :

<sup>(</sup>١) فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبدالبر على مؤطا مالك، كتاب الطلاق، باب الإقراء ..... وطلاق الحائض، رقم الحديث: ٥٢٣، حديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر ج:٤ ص:٣٢٠ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) الحلَّى لابن حزم، كتاب الطلاق، رقم المسئلة: ١٩٣٩ ج: ١٠ ص: ١٢٣ طبع دار الآفاق الجديدة.

<sup>(</sup>٣) تلخيص الحير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير إلابن حجر العسقلاني، كتاب الطلاق ج: ٣ ص: ٢٠٦ حديث نمبر: ١٥٩٢ باب نمبر: ٣٨ طبع المكتبة الأثرية پاكستان.

#### "ليراجعها فانها امرأتهُ."

#### ترجمه: " وواس سے رجوع کر لے ، کیونکہ وواس کی بیوی ہے۔ "

یے لفظ حالت جین کی طلاق کے وقوع اور انقضائے عدات تک زوجیت کے باتی رہنے کی دلیل ہے، جیسا کہ جمہور فقہائے اُمت اس کے قائل ہیں، کیونکہ مراجعت صرف طلاق رجعی کے بعد ہوتی ہے، اور ارشادِ نبوی: '' کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے' ان دونوں کے درمیان تعلق زوجیت کی بقا کی تصری ہے، بلکہ بیروایت ، وُوسری روایت کے اجمال کی تغییر کرتی ہے کہ'' کوئی چیز نبیں' سے مرادیہ ہے کہ طلاق بحالت جین ایس جس سے بینونت (علیحدگ) واقع ہوجائے جب تک کہ عدت باتی ہے، اس تغییر کے بعد ابوالز ہیر کی روایت بھی دُوسرے راویوں کی روایت کے موافق ہوجاتی جب تک کہ عدت باتی ہے، اس تغییر کے بعد ابوالز ہیر کی روایت ہوجاتی ہوجاتی جب تک کہ عدت باتی ہے، اس تغییر کے بعد ابوالز ہیر

اور جوروایت ابن جزم نے بطریق بهام بن یکی عن قادة عن خلاس عن عمرو ذکر کی ہے کہ انہوں نے ایسے مخص کے بارے میں جوابی بیوی کواس کے حیض میں طلاق دے دے ، فرمایا کہ اس کو پھونیس سجھا جائے گا۔ اس پر پہلا اعتراض تویہ ہے کہ بهام کے حافظے میں نقص تھا۔ ذوہر ہے، قادہ مدّس بیں اور وہ'' عن' کے ساتھ روایت کررہے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے مفہوم میں دوا خمال بیں ایک یہ کہاس کو یون نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے سنت کے موافق طلاق دی ہے ، جیسا کہ بعض کے زور یک طلاق کو جمع کرنا خلاف سنت نہیں۔ ووہراا حمّال ہوئے جاری تھا وہ پہلے احمّال کا مؤید ہے۔ سنت نہیں اور خلاس ان کو جمع کرنا خلاف بور خلاس ان کو جمع کہا تھا ہوئے گا ، مگر صحابہ میں جو اجماع جاری تھا وہ پہلے احمّال کا مؤید ہے۔ اور خلاس ان کو گور ہے ہیں جو اجماع جاری تھا وہ پہلے احمّال کا مؤید ہے۔ اور خلاس ان کو گور ہیں نہیں جو مسائل میں شذوذ کے ساتھ معروف بوں اور ابن عبدالبرگی رائے ہے کہ اس قسم کی خمیریں اس حیض کو طرف رائے جی جس جس میں طلاق دی گئی ، مطلب یہ ہے کہ اس حیض کو عورت کی عدت میں شارنہیں کیا جائے گا۔

اورمؤلف رسالہ نے ابوالز بیر کی'' منکر''روایت کی تائید کے لئے جامع ابن وہب کی مندرجہ ذیل روایت جوحفزت عمرِّ ہے مروی ہے، چیش کی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کے بارے میں فرمایا:

"اس سے کہوکہ وواس سے زجوع کرلے، پھرا سے روک رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہوجائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہوجائے، اب اس کے بعد اگر چاہتو اسے دوک رکھے، اور اگر چاہتو مقاربت سے جیش آئے، پھر پاک ہوجائے، اب اس کے بعد اگر چاہتو اسے دیات کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے عورت کو طلاق دینے کا تھم فر مایا ہے، اور بیا یک طلاق ہوگی۔''

یہ مؤلف کافکری اختلال ہے، اور آ گ سے نیج کرگرم پھروں میں پناہ لینے کی کوشش ہے۔ اس صدیت میں آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: "و هسی و احدة" (اوریہ ایک طلاق ہو پھی) زیر بحث مسئلے میں نص صرتح ہے، جس سے جمہور کے دلائل میں مزید ایک دلیل کا اضافہ ہوجا تا ہے۔ ابن حزم اور ابن قیم اس سے جان چھڑا نے کے لئے زیادہ سے زیادہ جو کوشش کر بھیے ہیں وہ یہ کہ اس میں" مدرج" ہونے کا احتمال ہے، حالاتکہ یہ دعوی قطعاً نے دلیل ہے۔ لیکن ہمار نے خودساختہ جمتمد صاحب نے اس ارشاونہوی سے میں" مدرج" ہونے کا احتمال ہے، حالاتکہ یہ دعوی قطعاً نے دلیل ہے۔ لیکن ہمار نے خودساختہ جمتمد صاحب نے اس ارشاونہوی سے

<sup>(</sup>١) حسام بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق إمرأته وهي حائض قال: لَا يعتد بها. (المحلّى لابن حزم، كتاب الطلاق ج:١٠ ص:١٦٣ رقم المسئلة:١٩٣٩، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

جان چھڑانے کے لئے ایک نیاطریقہ ایجاد کیا ہے، جس سے اس کے خیال میں حدیث کامفہوم اُلٹ کراس کی دلیل بن جاتا ہے، اور وہ
یہ کہ: "و هی واحدہ" کی خمیر کومنا سبت قرب کی بنا پراس طلاق کی طرف راجع کیا جائے جو" و ان شاء طلق" ہے مفہوم ہوتی ہے،
(مطلب یہ کہ چیف میں جو طلاق دی گئی اس سے تو رُجوع کر لے، یہ چیف گزرجائے، پھراس کے بعد وُ وسراحیض گزرجائے، اب جو
طلاق دی جائے گی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ایک ہوگی )۔

فرض کر لیجے کہ ضمیرای کی طرف راجع ہے، اس سے قطع نظر کہ اس صورت میں یہ جملہ خالی از فائدہ ہوگا، اور اس سے بھی قطع نظر کہ جس طلاق کے بارے میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہدایت دے رہے تھاس سے کلام کو پھیر نالا زم آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے ابوالز بیر کی روایت کی کوئی او فی تائید کہاں سے نگلتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے جو بات نگلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ابوالز بیر کی روایت کی کوئی او فی تائید کہاں سے نگلتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس حدیث سے جو بات نگلتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن عمر منظل تی بیوی کو بحالت چیف طلاق دی، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمر کی زبانی تھم دیا کہ اس سے زجوع کر لیس، آئندہ ان کو اختیار ہوگا، خواد اس کوروک رکھیں یا طلاق دے دیں، اور یہ طلاق ، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم نہیں، اگر کیس آئندہ ان کو اختیار ہوگا ،خواد اس کوروک رکھیں یا طلاق دے دیں، اور یہ طلاق ، جس کا وقوع اور عدم وقوع ابھی معلوم نہیں، اگر ہوگی۔

اب پیطلاق جس کاوقوع خارج میں ابھی نامعلوم ہے اس کے بارے میں آخرکون کہتا ہے کہ وہ تین ہوں گی ، جب وہ خارج میں واقع اور خقق ہوگی تو قطعا ایک ہی ہوگی ، لیکن اس کا ایک ہونا کیا اس بات کے منافی ہے کہ اس سے قبل بھی عورت پر حقیقتا طلاق ہو چکی ہے ، جبیبا کہ حدیث کے لفظ'' اس سے زجوع کر لے'' سے خودمعلوم ہوتا ہے۔

غائبا جناب مؤلف وسعت علوم، خصوصاً خالص عربی لغت میں اس مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ انہیں نہ تو اہلِ علم ہے کہے ک ضرورت ہے، اور نہ اس کے مصادر تلاش کرنے کی حاجت ہے، یہاں تک کہ ان کے نزویک جو واقعہ کہ وقو گیڈی ہو چکا ہے، اور جو چیز کہ اس کا وقوع محص فرض کیا جارہا ہے، یہ وونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ یہ صرف موصوف ہی کی دریافت ہے کہ جس کوعد د کہا جاتا ہے وہ مجھی باعتبار اس کی ذات کے عدو ہوتا ہے، مجھی باعتبار اس کے مرتبہ کے، اور مجھی باعتبار اس کے آئندہ عدد بن جانے کے۔ حالا تکہ یہ سب جمی اعتبار اس کی ذات ہے معنی یہ ہوں گئے ہے، اس لئے اس کا ترک کرنا واجب ہے۔ اب اگر "و جسی و احدہ" میں ضمیر طلاتی مفروض کی طرف راجع ہوتو اس جملے کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ کہلی طلاق ہے، پس اس سے ابن حزم ، ابن قیم اور جہور کے خلاف جمت قائم ہوجائے گی؟ کیا اس قسم کے خود ساخت مجتمدوں کو یہ شور و دینا مناسب نہ ہوگا کہ: برخور دار! تم ابھی بچے ہو، ایک طرف

اورابنِ عمرٌ نے اپنی بیوی کوحیض کی حالت میں صرف ایک طلاق دی تھی ، جیسا کہ لیٹ کی روایت میں ہے، نیز ابنِ سیرینٌ کی روایت میں بھی ، جس پرخودمؤلف اعتماد کرتا ہے، اوراس بات کواحقانہ قرار دیتا ہے جوبعض لوگوں سے بیس سال تک سنتااورا سے صحیح سمجھتار ہا کہ ابنِ عمرٌ نے اس حالت میں تمن طلاقیں دی تھیں۔ اِمام سلمٌ نے لیٹ اور ابنِ سیرین کی دونوں روایتیں اپنی صحیح میں تخریج کی ہیں۔ ''

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ج: ١ ص: ٣٤٦، ٢٢٨، طبع قديمي كراچي.

علاوہ ازیں طلاق بحالت جیش کو باطل قرار دینے کے معنی میہ ہوں گے کہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دے دی جائے ، کیونکہ حیف اور طبر کا علم عورت بی کی جانب سے بوسکن ہے ، پس جب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عورت نے کہد ویا کہ وہ تو حیض کی حالت میں تھی تو آدمی بار بار طلاق دیتا رہے گا بہاں تک کہ وہ اعتراف کرے کہ طلاق طبر میں ہوئی ہے ، یا آدمی تھک ہار کر رہ جائے اور غیر شری طور پرا سے گھر میں ڈالے رکھے ، حالانکہ اسے علم ہے کہ وہ تمین طبروں میں الگ الگ تمین طلاقیں دے چکا ہے ، اور اس سے جومفاسد لازم آتے ہیں وہ کی فہیم آدمی برخفی نہیں ، اس بحث میں مؤلف کے من گھڑت نظریات کی تر دید کے لئے غالبًا اس قدر بیان کا فی ہے۔

# ا ایک لفظ ہے تین طلاق دینے کا حکم

#### مؤلف لكصة بين:

'' عام لوگوں کا خیال ہے اور نہی بات ان جمہور علاء کے اقوال سے مفہوم ہوتی ہے جنھوں نے اس بحث ہے تعرض کیا ہے کہ تین طلاق ہے مرادیہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی ہے کہے کہ:'' مجھے تین طلاق' وہ سمجھتے ہیں كه متقد مين كے درميان تمن طلاقوں كے وتوع ياعدم وقوع ميں جوا ختلا ف تھاوہ بس اى لفظ ميں يااس كے ہم معنی الفاظ میں تھا، بلکہ بیلوگ ان تمام احادیث واخبار کو، جن میں تمن طلاقوں کا ذکر آیا ہے، ای برمحمول کرتے ہیں، حالانکہ میحض غلط اور عربی وضع کو تبدیل کرنا اور لفظ کے تیجے اور قابل فہم استعمال کے بجائے ایک باطل اور نا قابل فہم استعمال کی طرف عدول کرنا ہے۔ پھریہ لوگ ایک قدم اور آ تھے بڑھے اور انہوں نے لفظ'' البتہ'' ہے تمن طلاق واقع کردیں، جبکہ طلاق د ہندہ نے تمن کی نیت کی ہو۔ حالانکہ ' مخصے تمن طلاق' کا لفظ ہی محال ہے، بينه صرف الفاظ كأكھيل ہے، بلكہ عقول وافكار ہے كھيلنا ہے۔ بيہ بات قطعاً غير معقول ہے كہ بلفظ واحد تين طلاق دینے کا مسئلہ اَئمہ تابعین اور ان کے مابعد کے درمیان کل اختلاف رہا ہو، جبکہ صحابہ اُسے پیچانے تک نہ تھے، اور ان میں سے سی نے اس کولوگوں پر نافذ نبیس کیا، کیونکہ وہ اہل لغت تھے، اور فطرت سلیمہ کی بنا پر لغت میں محقق تھے۔انبوں نے صرف ایسی تمن طلاقوں کو نافذ قرار دیا جو تکرار کے ساتھ ہوں ،اوریہ بات مجھے ہیں سال پہلے معلوم ہوئی، اور میں نے اس میں تحقیق کی ، اور اب میں اس میں اینے تمام پیشرو بحث کرنے والوں سے اختلاف کرتا ہوں اور یہ قرار دیتا ہوں کے کسی مخص کے'' تجھے تین طلاق'' جیسے الفاظ کہنے ہے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے،الفاظ کے معنی بردالات کے اعتبار ہے بھی ،اور بداہت عقل کے اعتبار سے بھی۔اوراس فقرے میں'' تمین'' کالفظ انشاءاورایقاع میں عقلا محال اور لغت کے لحاظ سے باطل ہے،اس لئے میحض لغو ہے۔جس جملے میں پہلفظ رکھا گیا ہے اس میں کی چیز پر دلالت نبیں کرتا، اور میں پہلمی قرار دیتا ہوں کہ تابعین اوران کے

بعد کے لوگوں کا تمن طلاق کے مسئلے میں جواختلاف ہوہ وصرف اس صورت میں ہے جبکہ تمن طلاقیں کے بعد دیگرے دی گئی ہوں، اور عقو و، معنوی حقائق ہیں جن کا خارج میں کوئی وجو دہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ان کو الفاظ کے ذریعے وجو دہیں لا یا جائے ۔ پس' تجھے طلاق' کے لفظ سے ایک حقیقت معنویہ وجو دہیں آتی ہے اور وہ ہے طلاق ۔ اور جب اس لفظ سے طلاق واقع ہوگئی تو اس کے بعد' تمن' کا لفظ بولنا محص لغوہ وگا۔ جبیا کہ' میں نے فروخت کیا' کے بعد کوئی تع کی ایجاد وانشاء کے قصد ہے' تمن' کا لفظ بولنا محص لغوہ وگا، اور یہ جو پکھ نے فروخت کیا' کے بعد کوئی تع کی ایجاد وانشاء کے قصد ہے' تمن' کا لفظ بولے تو یہ مض لغوہ وگا، اور یہ جو پکھ ایجاد وانشاء کے قصد ہے' تمن' کا لفظ بولے تو یہ مض لغوہ وگا، اور یہ جو پکھ ایک بور شرط میں خور وفکر اور تحقیق و تہ قیق سے کام لیا ہو بشرط انساف اس میں چوں چرانہیں کرسکتا۔'

یہ وہ نکتہ ہے جومؤلف نے تین طلاق کے بارے میں اپنے رسالے میں کی جگہ لکھا ہے، اور اگرتم ان تمام باتوں کو دلیل و جمت کامطالبہ کئے بغیر تبول نہیں کر و مے تو مؤلف کی بارگاہ میں'' غیرمنصف''کٹہر و مے۔

نقداوراسلام کی زبوں حالی کا ماتم کرو کہ دِین کے معالمے میں ایسا برخود غلط آ دمی الی جسارت ہے بات کرتا ہے، اوروہ بھی اس پاکیزہ ملک میں جوعا تم اسلام کا قبلۂ علم ہے، اس کے باوجوداس کی گوش مالی نبیس کی جاتی ۔

مؤلف تمن طلاق کے مسئے میں محابہ و تابعین کے درمیان اختلاف کا تخیل پیش کرتا ہے، جبکہ اس کے نہاں خاہ خیال کے سوا
اس اختلاف کا کوئی وجو ذہیں، اور نے '' کجھے نین طلاق'' کے لفظ سے طلاق وینا صحابہ و تابعین کے لئے کوئی غیر معروف چیز تھی، بلکہ اس کو صحابہ بھی جانے تھے، اور تابعین بھی ، اور عرب بھی ۔ ہاں! اس سے اگر جابل ہے تو ہمارا بیخو در وجب تد ۔ اور اس کا بیکہنا کہ بیکت اسے ہیں سال قبل معلوم ہوا تھا، بتاتا ہے کے عقلی اختلال بچپن ہی ہاں! سے اس کے شامل جال تھا، اس سلسلے میں خبر وانشا، اور طلی وغیر طلی کے درمیان سل قبل معلوم ہوا تھا، بتاتا ہے کے عقلی اختلال بچپن ہی ہے اس کے شامل جال تھا، اس سلسلے میں خبر وانشا، اور طلی وغیر طلی کے درمیان کسی نے فرق نہیں کیا، بلکہ فقہا ہے اس خوال مقار اس کے تین طلاق' کو بیونت کہری میں نص شار کیا ہے، بخلاف لفظ' البت' کے، جس کے بارے میں عمر بن عبد العزیز' کا قول مشہور ہے ( کہ اس سے تین طلاق واقع ہوجاتی ہیں، جیسا کہ آگ تا ہے )، اور فقہا ہے کہ تین واقع ہوجاتی ہیں' وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تین طلاقیں بیک بارواقع ہو کتی ہیں۔

المارے قول کے دلائلِ ظاہرہ میں سے ایک وہ صدیث ہے جے پہتی نے سنن میں اور طبرانی وغیرہ نے بروایت ابراہیم بن عبدالاعلی سوید بن غفلہ سے تخریخ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عائشہ بنت فضل ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں، جب ان سے بیعت ِ خلافت ہو کی تو اس بی بی نے انہیں مبارک باودی ، حضرت حسن نے فرمایا: ''تم امیر المؤمنین (علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ) کے قبل پر اظہار مسرت کرتی ہو؟ تجھے تین طلاق۔'' اورا سے دس بزار کا عطید (متعہ ) و سے کرفارغ کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا: ''اگر میں نے اپنا تا ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ تی ہوتی ... یا یہ فرمایا کہ: اگر میں نے اپنے والد ماجد سے اپنا تا ناصلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا: '' جب آ دمی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں ، خواہ الگ الگ الگ

طبروں میں دی ہوں ، یا تمن طلاقیں مبہم دی ہوں تو و دعورت اس کے لئے حلال نہیں رہتی یہاں تک کہوہ ؤوسری جگہ نکاح کرے' تو مين است رُجوع كرليمًا ." وافظ ابن رجب صبلي الي كتاب "بيان مشكل الأحاديث الواردة في ان الطلاق الثلاث واحدة" من اس حديث كوسند كرساته فقل كرنے كے بعد لكھتے بيں كماس كى سند تھے ہے۔

حضرت عمر رسی الله عنه نے ابوموی اشعری رضی الله عنه کو جو خط لکھا تھا، اس میں یہ بھی تحریر فر مایا تھا کہ: ''جس شخص نے اپنی بیوی ہے کہا: ' مجھے تمن طلاق' توبیتین بی شار ہوں گی۔' اس کوابونعیم نے روایت کیا ہے۔

ا مام محمہ بن حسن'' سَاب الآ ٹار' میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابراہیم بن پزید کھنگ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس تشخص کے بارے میں، جوایک طلاق دے کر تیمن کی یا تیمن طلاق دے کرایک کی نبیت کرے ،فر مایا کہ:'' اگراس نے ایک طلاق کہی تو ا یک ہوگی اوراس کی نیت کا کچھا عتبار نہیں ،اورا گرتین طلاق کہی تھیں تو تمین واقع ہوں گی ،اوراس کی نیت کا اعتبار نہیں۔''ایام محمدُ فریاتے بیں:'' ہم ای کو لیتے بیں اور یہی امام ابوصنیفہ کا قول ہے۔''<sup>(۶)</sup>

حضرت عمر بن عبدالعزيز نے فرمايا ، جيسا كه مؤطا ميں ہے كه: " طلاق ايك ہزار ہوتی تب بھی" البته " كالفظان ميں ہے كچھ نہ چھوڑ تا یہ جس نے ' البتہ' طلاق وے دی اس نے آخری نشانے پر تیر پھینک دیا۔ ' (۳) بیان کی رائے لفظ' البتہ' کے بارے میں ہے چەجائىكە أىتىن طلاق ' كالفظ مو\_

المام شافع "سَاب الأم" (ن: دس ٢٨١) مين فرمات بين كه: "الركس نه الي كسي بيوى كوات بوع وكيوركها: " تجي

 (١) عن إبراهيم بن عبدالأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثمية عند الحسن ابن على، فلما قتل على رضى الله عنه قالت: لتهنئك الخلافة! قال: بقتل على تظهرين الشماتة، إذهبي فأنت طالق يعني ثلاثًا، قال: فتلفعت بثيابها وقعدت حتّى قضت عدَّتها فبعث إليها ببقة بقيت لها من صداقها وعشرة الاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: "متاع قليل من حبيب مفارق" فلما بلغه قولها بكي ثم قال: لو لا إني سمعت جدّى أو حدثني أبي أنه سمع جدّى يقول: أيما رجل طلق إمرأته ثلاثًا عند الاقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتَى تنكح زوجًا غيره، لراجعتها. والسنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات ج: ٤ ص: ٣٣٦ طبيع دار السعوفة بيروت). أيضًا: إعلاء السُّنن، كتاب الطلاق، تتمة الرسالة: إن الطلاق الثلاث ... إلخ ج: ١١ ص: ٥٠٠، طبع إدارة القرآن كراچي.

 (٢) عن إسراهيم في الـذي يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهو ينوى واحدة قال: إن تكلم بواحدة فهي واحدة، وليسنت نيته بشيء، وإن تكل بثلاث كانت ثلاثًا، وليست نيته بشيء، قال محمد: وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (كتاب الآثار ص: ٢٧٤، رقم الحديث: ٣٨٧، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق واحدة).

 (٣) فقال عسمر بن عبدالعزيز: لو كان الطلاق ألفًا ما أبقت البتة منه شيئًا من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. (مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص: ١ ١٥ طبع مير محمد). تین طلاق' اور پھرا پی بیویوں میں سے کی ایک کے بارے میں کہا کہ بیمرادشی ، توای پرطلاق واقع ہوگی۔' ' <sup>(۱)</sup> عربی شاعر کہتا ہے:''و اُم عصوو طالق ثلاثا'' (اُمِّ عمروکو تین طلاق) بیشاعرا ہے حریف سے مقابلہ کرر ہاتھا، اسے' ٹا'' کا کوئی اور قافیہ نیس ملا، تواس نے بیوی کوطلاق دیتے ہوئے بہی مصرعہ جزویا۔

ایک اور عربی شاعر کہتا ہے:

وأنت طالق والطّلاق عزيمة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم فبينى بها ان كنتِ غير رفيقة وما الأمرى بعد الثلاث تندم

ترجمہ:...' اور تجھے تین طلاق، اور طلاق کوئی ہنی غداق کی بات نہیں، اور جوموافقت نہ کرے وہ سب سے بڑا ظالم اور قطع تعلق کرنے والا ہے، لبندا اگر تو رفاقت نہیں جا ہتی تو تین طلاق لے کرا لگ ہوجا، اور تین کے بعد تو آ دی کے لئے اظہار ندامت کا موقع بھی نہیں رہتا۔''

امام جمہ بن حسن کے امام کسائی " نے اس شعر کا مطلب اور تھم دریافت کیا تھا، آپ نے جو جواب دیا امام کسائی " نے اس بے حد پندفر مایا، جسیا کی مسل کر آلمب و ط' ہیں ہے، اور نحویوں نے اس شعر کے دجو واجراب پرطویل کلام کیا ہے۔

کسی ہوسنا ک کا یہ مقد در نہیں کہ وہ اَ تمہ نحو و حربیت کے کی اِمام سے کوئی ایسی بات نقل کر سے جو تمن طلاق بلفظ واحد دینے کے منافی ہو۔ سبویٹ کی'' شرح منصل'' اور ابوحیان کی کے منافی ہو۔ سبویٹ کی'' ارتشاف'' وغیرہ اُمہا ہے کہ اُلا آب ابوعلی فاری کی'' ایسا ح' '، ابن جنی کی'' خصائص'' ، ابن یعیش کی'' شرح منصل'' اور ابوحیان کی '' ارتشاف'' وغیرہ اُمہا ہے کتب لواور جو تنا چا ہو انہیں چھان مارہ ، گر تمہیں ان میں ایک لفظ بھی ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں سلے گا۔ ارتشاف'' وغیرہ اُمہا ہے کتب لواور جو تنا چا ہو انہیں چھان مارہ ، گر تمہیں ان میں ایک لفظ بھی ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں سلے گا۔ ارتشاف نویوں کے کور میں منافر اس کے سوانہیں کہ طلاق کا لفظ تمن بار دہرا دیا جائے'' یہ سب صحابہ و تا بعین' ، نیفتہا ہے وین ، فتہا کے وین ، طلاق و سے کی کوئی صورت اس کے سوانہیں کہ طلاق کا لفظ تمن بار دہرا دیا جائے'' یہ سب صحابہ و تا بعین' ، نیفتہا ہے وین ، فتہا ہے ہو کہ اسے تھے ، ان کے عرب اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو محالی جی میں وہ بھی جانے تھے ، ان کے والد اور ان کے تا نا (علیم اللام ) بھی جانے تھے ، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہا جائے تھے ، ابرا ہیم نحیٰ جانے تھے ، اللام کی نظر اس کے تا نا (علیم السلام ) بھی جانے تھے ، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہما جائے تھے ، ابرا ہیم نحیٰ جانے تھے ، اس کے تھی اس کے تھے ، ابرا ہیم نحیٰ کی جانے تھے ، ابرا ہیں نمی جانے تھے ، اس کو حضرت عمر اور ابومویٰ اشعری رضی اللہ عنہ ابرا ہیم نحیٰ کی جانے تھے ، ابرا ہیم نے تھے ، ابرا ہیم نحیٰ کی جانے تھے ، ابرا ہیم نے تھے ، ابرا ہیم نحیٰ کی جانے تھے ، ابرا ہیم نحیٰ کی جانے تھے ، ابرا ہیم نے تھے ، ابرا کیم نے تھے ، ابرا کیم نے کیم نے تھے ، ابرا کیم نے کیم

 <sup>(</sup>١) (قال الشافعي) ولو أرى إمرأة من نسائه مطلعة، فقال: أنت طالق ثلاثًا وقد أثبت أنها من نسائه ...... فإذا قال لواحدة منهم هي هذه وقع عليها البطلاق. (كتاب الأم للإمام الشافعي، كتاب الطلاق، باب الشك واليقين في الطلاق ج: ٥ ص: ٢٨١ طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) وذكر ابن سماعة رحمه الله تعالى أن الكسائى رحمه الله تعالى بعث إلى محمد رحمه الله تعالى بفتوى فدفعها إلى فقر أتها عليه ما قول القاضى الإمام فيمن يقول لإمرأته ...... كم يقع عليها، فكتب في جوابه: إن قال ثلاث مرفوعا تقع واحدة، وإن قال ثلاث منصوبا يقع ثلاث الأنه إذا ذكره مرفوعا كان ابتداء فيبقى قوله أنت طالق فتقع واحدة وإن قال ثلاث منصوب على معنى البدل أو على التفسير يقع به ثلاث. (المبسوط للسر خسى، كتاب الطلاق، باب ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق ج: ١ ص : ٢٤ طبع دار المعرفة، بيروت).

جن کے بارے میں امام تعنی فرماتے ہیں کہ:'' ابراہیم نے اپنے بعدا ہے ہے بڑا عالم نہیں چھوڑا، نہ حسن بھری، نہ ابن سیرین ، نہ اہل بصرہ میں ، ندابل کوف میں ، اور ندابل تناز اور شام میں۔' اور جن کے بارے میں ابنِ عبدالبُرُ نے ''المتمهید'' میں ان کی مرسل احادیث ئے ججت ہونے کا ذکر کرتے ہوئے جو کجریکھاہے وہ قابل دی**ر** ہے۔ <sup>(۱)</sup>

اوراس کوحضرت عمر بن عبدالعزيز بھی جانتے تھے،اورعمر بن عبدالعزيزٌ ،عمر بن عبدالعزيزٌ ہيں،اوراس کو إمام ابوصيف ٌجانتے تھے، دوامام یکنا جوعلوم عربیہ کی گود میں پلا اور پھلا پیولا ،اس کو إمام محمد بن حسنٌ جانتے تھے، جن کے بارے میں موافق ومخالف متنفق اللفظ بیں کہ دوعربیت میں جحت تھے،اس کو إمام شافعی جانتے تھے، وہ إمام قرشی جوائمہ کے درمیان یکتا تھے،ان دونوں سے پہلے عالم دارالہجر ت امام مالک بھی اس کو جانتے تھے، اس کو بیعر بی شاعر اور وہ عربی شاعر بھی جانتا تھا، کیا اس بیان کے بعد مؤلف کی پیشانی ندامت عرق آلود ہوگی ؟ اوراس ئے یقین میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی ...؟

اور انشاء میں عدد کولغوقر ار دینا شاید ایک خواب تھا جومؤلف نے دیکھا اور وہ اس پر اَ حکام کی بنیا در کھنے لگا، اور عدد کولغو تضرانے کی بات اگرمؤلف کوحاذ ق أصوبيت كايگروه كاس قول سے سوجھى ہے كە" عدد كامغبوم نبيس ہوتا" اوراس سے مؤلف نے یہ مجھ لیا ہوکہ جس کامفہوم نہیں ہوتا و وانو ہوتی ہے، تو یہ ایک ایساانکشاف ہے جس میں کوئی مخص موصوف کا مقابلہ نہیں کرسکتا ، اس فتم ک سوجھ سے اللہ کی بناہ مانگنی جا ہے۔

ہبہ کرنے والا، عاریت دینے والا، طلاق دہندہ، بھے کنندہ اور آزاد کرنے والا بیسب لوگ انشاء میں جتنے عدد جا ہیں واقع كريكتے ہيں،مثلاً: ببهكرنے والاكبتائ كه: ' ميں نے بيغلام فلال مخص كو ببهكرو يئے ' توبيہ ببدسارے غلاموں بروا تي ہوگا۔طلاق دینے والا اپنی جاروں ہیو یوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ:'' تم کوطلاق'' تو ان میں سے ہرایک پرطلاق واقع ہوجائے کی، جیسا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ یے کیا تھا۔ بائع یا عاریت دینے والا یا غلاموں کوآ زاد کرنے والا کہتا ہے کہ:'' میں نے بیرمکان فروخت کئے''، '' میں نے بیرمکاں فلاں کوعاریت پر دیئے''،'' میں نے ان غلاموں کوآ زاد کر دیا''ان میں سے ہرایک کے لئے لفظِ واحد کافی ہے، تمرار لفظ کی حاجت نہیں۔ ظاہر ہے کہ و ومصدر جس کو بیانشائی افعال محضمن ہیں اگر ہم مفعولِ مطلق کے ذریعے اس کا افا وہ کرنا جا ہے تو ایسا عدد ذکر کرنا پڑتا جوان غلاموں کی ، ان عور تو س کی اور ان مکانوں کی تعداد کے مطابق ہوتا ، مگر ان مثالوں میں مفعول کوذکر کرنے کے بعد مفعولِ مطلق عددی کے ذکر کی حاجت نبیس رہی۔اور مرد کا اپنی بیوی کی تین طلاق کا مالک ہونا اسے صرف شرع سے حاصل ہوا ہے،کسی خاص لغت سے اس کا کوئی علاقہ نبیں، بلکہ ساری لغات اس میں برابر میں البذامؤلف رسالہ کا یہ کہنا کہ: ' أنست طالق ثلاثًا، كے لفظ ے طلاق وینااز رُوئے لغت باطل ہے، اور جولوگ اس لفظ کو بولتے ہیں بیان کے کلام میں محض عجیت کی وجہ ہے داخل ہوا'' بیا یک بِمعنی اور بےمقصد بات ہے، یہ بات اس صورت میں بامعنی ہو یکتی تھی اگرمسلمانوں کی شرع کےخلاف عجمیوں کی شرع میں آ دمی اپنی

 <sup>(</sup>۱) التمهيد إلابن عبدالبر، كتباب الطلاق، بباب الإقبراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض ج: ۷ ص: ۳۱۸ رقم الحديث: ۵۲۳ مديث سابع وأربعون لنافع عن ابن عمر، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

یوی کوتمن طلاقیں دینے کا مجاز ہوتا، حالانکہ مسلمانوں کی شرع نے بی آ دمی کوتمن طلاقوں کا اختیار دیا ہے،خواہ بیک وقت دے یا متفرق کر کے، ہماری بحث شرع اسلام کے سوائسی اور شرع میں نہیں ہے، نہ مسلمان بھائیوں کی طلاق کے سوائسی اور مذہب وملت کے لوگوں کی طلاق کے بارے میں "فتگوہے،خواووہ کسی عضرہے ہوں۔

پی مسلمان جب اپنی بیوی کوطلاق دینا جا ہے تو یا تو خلاف سنت تین طلاق بلفظ وا صدطبر میں یا حیض میں دےگا ، یا سنت کے مطابق تین طلاقیس تین طلاقیس تین الگ الگ طبروں میں دےگا۔ طلاق خواہ کسی لفت میں ہو، عربی میں ہو، یا فاری میں ، ہندی میں ہو یا جبشی زبان میں ، ان لغات کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ بہر حال جب آ دمی طلاق دینا جا ہے تو پہلے ایک یادویا تین کا ارادہ کر ہےگا ، پھر ایسالفظ ذکر کرےگا جواس کی مراد کوادا کر سکے ، لہٰ ذاو بی طلاق واقع ہوجائے گی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے ، خواہ ایک کا ، خواہ دو کا ، خواہ تین کا ، پس انشا ، کا لفظ اس کے ارادے کے مطابق ہوا۔

اورانشاء میں عدد کے لغو ہونے کا دعویٰ ان دعاوی میں ہے ہے جن کی اولا د بےنسب ہے، کیونکہ پہلے واضح ہو چکا ہے کہ جب ضرورت پیش آئے تو مفعولِ مطلق عددی کوفعل کے بعد ذکر کیا جاسکتا ہے، اوراس میں خبر وانشاء اور طلی وغیر طلی کا کوئی فرق نہیں ہے، ندلغت کے اعتبار ہے، نئو کے لحاظ ہے، کیونکہ اس میں اختیار صرف شرع کے میر د ہے، جبیبا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔
اور جہال نص موجود ہو وہاں قیاس کے گھوڑ ہے دوڑا نا ایک احتقائے حرکت ہے۔ علاو دازیں تبیج و تحمید ہمبلیل و تحمیر اور تلاوت و صلوٰ ق وغیرہ عبادات ہیں، جن میں اجر بقد ر مشقت ہے، اور اقرارِ زنا، حلف، لعان اور قسامت میں عدد تاکید کے لئے ہے، اور بیہ منصوص تعداد کے اداکر نے بی ہے حاصل ہو کتی ہے، بخلاف ہمارے زیر بحث مسئلے کے کہ طلاق نہ تو عبادت ہے، نہ اس میں عدد

تاکید کے لئے ہے کہ اسے اس پریا اُس پر قیاس کیا جائے۔ ویکھئے! ایک عددوہ ہے جس کے اقل پراکتفا کیا جاسکتا ہے (مثلا: طلاق)، اورایک وہ ہے جس میں اقل پراکتفانبیں کیا جاسکتا (مثلا: اقرارزنا، حلف، لعان اور قسامت)، آخراؤل الذکر کومؤخرالذکر پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے؟ اور وجفرق کے باوجود قیاس کرنا اور بھی احمقانہ بات ہے۔

محمود بن لبید کی حدیث میں ہے کہ ایک محف نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے دی تھیں، اس پر آنخضرت سلی الله علیہ وسلم غضب ناک ہوئے، اس کے بارے میں مؤلف لکھتے ہیں: ''میرا خالب گمان سے کہ بیر کان بی تھے' ، ارے میاں! ہمیں اس پے'' خالب گمان' کا کیا پوچھنا'؟ اور محمود بن لبید کی حدیث اپنے '' خالب گمان' کا کیا پوچھنا'؟ اور محمود بن لبید کی حدیث برتقد پرصحت ، المل استنباط کے نزد یک سی طرح بھی عدم و توع پر دلالت نہیں کرتی ، البت گناہ پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس میں بھی امام شافعی اور ابن جرم کناہ ہونے یا نہونے کی بحث میں نہیں پرنا چاہتے ، بلکہ ابو بحر بن عربی نے روایت نقل ک

<sup>(</sup>١) قال سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبانًا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهر كم، حتَّى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألّا أقتله؟ (سنن نسائى ج: ٢ ص: ٩٩ الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ، طبع قديمي كتب خانه).

ہے کہ آنخضرت سنی انقد علیہ وسلم نے اسٹی خص پر تین طلاقیں نافذ کردی تھیں ،اورتو سع نی الروایات میں ابن عربی کا جو پایہ ہے وہ اہل عظم کو معلوم ہے ، اور حافظ ابن ججڑکو ہر چیز میں ہرتئم کے اقوال نقل کردینے کا جیب شغف ہے ، وہ ایک کتاب میں تحقیق قلم بند کرتے ہیں اور در ان کی کتابوں کا عیب شار کیا گیا ہے ،محمود بن لبید کے بارے میں ان کے اقوال کا اختلاف بھی ای قبیل ہے ہے تحقیق ہے ہوؤ جاتے ہیں ، اور بیان کی کتابوں کا عیب شار کیا گیا ہے ،محمود بن لبید کو سام حاصل نہیں ، جیسا کہ فتح الباری میں ہے ، اور بیا کتاب ان کی بند یدہ کتابوں میں ہے ، بخلاف اصابہ کے ، اور اصابہ میں جو بچھ لکھا ہے وہ مسند کے بعض شخوں کی نقل ہے اور مسند ہر چیز میں گل اعتاد نہیں ، جبکہ ابن الدنہ ب اور قطبعی جیسے حضرات اس کی روایت میں منفر د ہوں۔

اور رکانہ کے تین طلاق ویے میں ابن اسحاق کی جوروایت مند میں ہاں پر بحث آ گے آئے گی ، اور جب سندسا منے موجود ہے تو ضیا ، کن تھی کیا کام دے سکتی ہے؟ ضیا ، تو حدیث خضر جیسی روایات کی بھی تھی کر جاتے ہیں ، بعض نملؤ پیند حضرات مندام میں جو کچھ بھی ہے جس کے تعلیم اور ہم'' خصائص مند'' کی تعلیقات میں حافظ ابنِ طولون سے اس نظریے کی منطی نقل کر چکے ہیں ، البنداان لوگوں کو تو رہے دواور حدیث رکا نہ پر آئندہ بحث میں گفتگو کا انتظار کرو۔

<sup>(</sup>۱) القبس في شرح مؤطا ابن أنس للقاضى أبي بكر بن العربي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج.۳ ص.۹۵ طبع دار الكتب العلمية، بيروت. أيضًا أوجز المسالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج.۱۰ ص.۱۸ طبع دولة الإمارات العربية المتحدة. (۲) المحديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت له منه سماع دونيح الباري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث ج.۹ ص.۳۲۲ رقم المحديث: ۱۲۲۱، طبع لاهور). (۲) كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، في طلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم د (بخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث ج.۲ ص ۲۹۱، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن حديث التعان عويمر العجلاني مع امرأته وفي آخره انه قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، قطلقها ثلاثًا قبل أن يـأمـره رسـول الله صـلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: لو كانت الطلاق الثلاث مجموعة معصية لله تعالى لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان ذالك قصح يقينا انها سُنّة مباحة. (اخلَى، كتاب الطلاق، رقم المستلة: ١٩٣٩ - ١٠ ص : ١٥٠، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

ہے جو پوری اُمت نے سمجھا، چنانچے انہوں نے "باب من اجاز طلاق الفلاث" کے تحت پہلے بہی حدیث اُلی ہے، اس کے بعد

''حدیث عسلہ'' اور پھر حضرت عاکش کی حدیث اس مختص کے بارے میں جو تمن طلاقیں دے۔'' جواز' سے ان کی مرادیہ ہے کہ تمن
طلاق جع کرنے میں گناہ نہیں، جیسا کہ اہام شافع اُور ابن جنم کی رائے ہے۔ گر جمبور کا ند ب یہ ہے کہ تمن طلاق بیک وقت واقع
کرنے میں گناہ ہے، جیسا کہ ابن عبدالبر نے "الاست ندکاد" میں خوب تفصیل سے کھائے، اور ہم بیباں اس مسئلے کی تحقیق کے در پے
نہیں۔ اہام بخاری کا یہ مطلب نہیں کہ تمن طلاق کے بدلفظ واحدواقع ہونے میں کوئی اختلاف ہے، اس لئے یہ منہوم اِہام بخاری کے
الفاظ کے خلاف ہونے کے علاوہ جق کے بھی خلاف ہے، اس لئے کہ تین طلاقوں کا بیک وقت واقع ہوجانا ان تمام حضرات کا متنق علیہ
مسکلہ ہے جن کا قول لائق اعتبار ہے، جیسا کہ ابن استین نے کہا ہے۔ اختلاف اگر نقل کیا گیا ہے تو صرف کی غلا دو ہے، یا ایسے مختص
مسکلہ ہے جن کا اقداف کی شار میں نہیں۔ ابن چیز کو یہاں بھول ہوئی ہے، اس لئے انہوں نے اہام بخاری کے الفاظ کا اس منہوم کوشامل ہونا
مسموح نہیں، جب بحک کہ قابل اعتباد رادیوں کی سند ہے اختلاف آخل کر لیا، حالانکہ کی محدث کے لئے ایسے مختص پر اعتباد کرنا
مسموح نہیں، جب بحک کہ قابل اعتباد رادیوں کی سند ہے اختلاف آخل کو بیات کو کہ کا اس کے موقع پر اِنظار کیجئے۔

رسول العصلی الغد علیه و سلم مے، فقہا ہے صحابہ ہے۔ تا بعین سے اور بعد کے حضرات ہے بہت احادیث منقول ہیں، جن ہی فرکیا میا ہے کہ کی نے اس کے فرکیا میا ہے کہ کی نے اس کے نانو ہے، کی نے آئیں ہی کہ کہ نے آسان کے ستاروں کی تعداد ہیں، وغیرہ وغیرہ بے بردایات مؤطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن ہی فی وغیرہ میں مردی ہیں۔ یہ ہما محادیث اس مسئلے کی دلیل ہیں کہ ' تمین طلاق بلفظ واحد' واقع ہوجاتی ہیں، کیونکہ ہیہ بات بہت ہی بعید ہے کہ صحابہ کرائم میں کوئی ایسا مخص بھی موجود ہوجو یہ نہ جانما ہوکہ طلاق کی تعداد صرف تمین تک ہے، یہاں تک کہ وہ کے بعدد گرے بزار، مو، یا نتانو ہم تہدالاق دیا چاہا جائے ، اور اس طویل مذت میں فقہا ہے صحابہ میں ہے کوئی بھی اسے یہ نہ بتائے کہ بندہ ضدا! طلاق کی آخری صد بس تمین ہے۔ صحابہ کرائم کے بارے میں اس فروگز اشت کا تصور بھی محال ہے، لبندا یہ تعلیم کرنا ہوگا کہ یہ طلاق دیتے وقت طلاق و ہندگان کے الفاظ سے طلاق سے بینی ایک محفی کہتا: '' تحقے بزار طلاق ان آن قاجس سے بینونت کمرئی حاصل ہوجائے ، اور یہا نہ کے بات ہے کہ اس میں کی طرح بھی شخب کی مخوان میں معنونت کرئی حاصل ہوجائے ، اور یہا نہ کہا ہے ہوار کی معمل کو بات ہے کہ اس میں کی طرح بھی شخب کی مخوان کی منائی نہیں۔

یکی کیٹی امام مالک ہے روایت کرتے ہیں کہ انہیں بیصدیث پنجی ہے کہ ایک فخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں وے دی ہیں، اس کا کیا تھم ہے؟ فرمایا: تمن طلاقیں اس پر واقع ہوگئیں اور ستانو سے طلاقوں کے

 <sup>(</sup>۱) الاستذكار لابن عبدالير، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ج: ٦ ص: ١١ رقم الحديث: ١١١٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) مؤطا إمام مالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة ص: ١٥، أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطلاق في الرجل يطلق إمرأته مأة أو ألفًا في قول واحد ج: ٥ ص: ١٢. سنن الكبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ٤ ص: ٣٣٣، ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان.

ساتھ تو نے اللہ تعالی کی آیات کا نداق بنایا۔ "التمھید" میں ابن عبدالبرنے اس کوسند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ (')

ابن حزم بھی بطریق عبدالرز آت من سفیان الثوری ،سلمہ بن کہیں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے زید بن وہب نے یہ صدیث بیان کی کہ حضرت عمر بن خطاب رنسی اندعنہ کی ضدمت میں ایک شخص کا مقدمہ پیش ہوا جس نے اپنی بیوی کو ہزار طلاق دی تھیں، حضرت عمر کے اس سے دریافت فرمایا کہ: کیا واقعی تو نے طلاق دی ہے ؟ وہ بولا کہ: میں تو بنسی خداق کرتا تھا۔ آپ نے اس پروُرّ واُنھا یا اور فرمایا: '' تجھ کوان میں سے تین کا فی تھیں۔''سنن ہیںتی میں بھی بطریق شعبہ اس کی مثل روایت ہے۔ (۱)

نیز ابن حزم بطریق وسیع عن جعفر بن برقان ،معاویه بن انی یحی ہے روایت کرتے ہیں کدایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ عند کے پاس آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاق دی ہے فرمایا: '' وو تین طلاق کے ساتھ جھے ہے بائند ہوگئی۔''(۳)

نیز بطریق عبدالرز اق عن الثوری جمن عمرو بن مرة عن سعید بن جبیر روایت کرتے بیں کہ ابنِ عباس رضی الله عنها نے ایک شخص ہے جس نے ہزار طلاق دی تھی ،فر مایا:'' تین طلاق اس کو تجھ پر حرام کردیتی ہیں، باتی طلاقیں تجھ پر جھوٹ کسی جا کیں گی ،جن کے ساتھ تونے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نداق بنایا۔''سنن بیمتی میں بھی اس کی مثل ہے۔ ('')

نیز ابن حزم بطریق وکیج ،عن الاعمش عن صبیب بن ابی تابت حضرت علی کرتم الله و جهه ہے روایت کرتے ہیں که آپؓ نے اس مخفس کوجس نے بزارطلاق دی تھیں افر مایا:'' تمین طلاقیں اے تچھ پرحرام کردیتی ہیں ...الخ''(۵) بھی ہے۔''(۱)

(۱) مالک انه بلغه ان رجلًا قبال لابن عباس: إنى طلقت إمرأتى مائة تطليقة فماذا ترى على؟ فقال له ابن عباس: طلقت منک بثلاث وسبع و تسعون اتخذت بها آيات الله هُزوّا. رموطا إمام مالک، کتاب الطلاق، باب ما جاء في ألبتة صن ۱۰،۵۰ طبع مير محمد).

(٢) ما رويساه من طريق عبدالوزاق عن سفيان النورى عن سماعة بن كهيل نا زيد بن وهب أنه رقع إلى عمر بن الخطاب برجل طلق إمر أنه ألفًا فقال له عمر رضى الله عنه: أطلقت إمر أنك؟ فقال: إنما كنت ألعب، فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذالك ثلاث. (انحلَّى لابن حزم جن ١٠٠٥ صن ١٥٣١ رقم المسئلة: ١٩٣٩ وما الصحابة رضى الله عنهم). أيضًا: سنن الكبرى لفيهقى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات جنك صن ١٢٣٣ طبع دار المعرفة بيروت.

(٣) ومن طريس وكيع عن جعفر بن برقان عن معاوية بن أبي يحيى قال. جاء رجل إلى عثمان بن عفان فقال: طلقت إمرأتي ألفًا، فقال: بانت منك بثلاث، فلم ينكر الثلاث، (المحلي، لابن حزم ج: ١٠ ص: ١٥٢)، طبع بيروت).

(٣) ومن طريق عبدالرزاق عن سفيان النورى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال رجل لابن عباس: طلقت إمرأتي ألفًا، فقال له ابن عباس ثلاث تدرمها عليك وبقيتها عليك وزرًا إتخذت آيات الله هُزُوًا فلم ينكر الثلاث. (المحلّى لابن حزم ج: ١٠١٠ ص: ١٢٢، طبع بيروت).

۵) عن حبیب بن أبی ثابت جاء رجل إلی علیّ ابن أبی طالب فقال: إنی طلقت إمرأتی ألفًا، فقال له علیّ: بانت منک بثلاث. (انحلّی، لابن حزم ج:۱۰ ص:۱۷۲، طبع بیروت).

ر ٢) سنن الكبرى للبيه قبى، كتباب التحليع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات ج: ٤ ص: ٣٣٣ طبع دار المعرفة بيروت.

طبرانی حضرت عباد اُ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ، جس نے بزار طلاقیں دیں ،فرمایا کہ:'' تمن کا تواہے حق حاصل ہے، باقی ۹۹۷ عدوان اور ظلم ہے ،اللّٰہ تعالیٰ جانیں تواس پر گرفت فرما نمیں اور جانیں تومعاف کردیں۔''(۱)

مندعبدالرزّاق میں جدعبادہ ہے اس کی مثل روایت ہے، گرعبدالرزّاق کی روایت میں ملل ہیں۔ بہتی بطریق شعبہ عن الی بھی عن مجاہر وایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں وے دیں ، ابنِ عباس رضی اللّٰدعندنے اس سے فر مایا:

" تونے اپنے زب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تجھ سے بائند ہوگئی ، تو نے القد سے خوف نبیس کیا ، کہ الله تعالى تير الى تكلفى كوكى صورت بيداكره يتاراس ك بعدات في في يراير عن في الله الله الله إذا طَلَقُتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوُ هُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (الطَّلاق:۱)\_''(۲)

نیز بیبتی بطریق شعبہ عن الاعمش عن مسروق ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس مخص ہے، جس نے سوطال قیس دی تھیں ، فر مایا: '' وہ تین کے ساتھ بائنہ ہوگئ اور باقی طلاقیں عدوان ہیں۔''(۳)

ا بن حزم بطریق عبدالرزّاق عن معمر عن الاعمش عن ابرا بیم عن علقمه، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت كرتے ہيں كه: ايك مخص نے ننانو سے طلاقيں دى تھيں، آپ نے اس سے فرمايا كه: '' وہ تين كے ساتھ بائد ہوگنى، باتى طلاقيس

(١) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: طلق جدى إمرأته له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسالته، فقال: أما القي الله جدك! أما ثلاثة فله، وأما تسعمانة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له. (مجمع الزوائد ج:٣ ص: ١٣٣١، بناب فينمن طلق أكثر من ثلاث، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). أيضًا: الخلّي

(٣) حدثنا شعبة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد قال سئل ابن عباس عن رجل طلق إمرأته مانة، قال: عصيت ربك وبنانت منك إمرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا. (من يتق الله يجعل له مخرجًا)، (ينأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن). (السنن الكبري للبيهقي، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك ج: ٤ ص:٣٣٧ طبع دار المعرفة، بيروت، لبنان، أيضًا: باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلّا واحدة ﴿ ج: ٤ ص: ٣٣١، ٣٣٣).

(٣) عن شعبة عن الأعمش عن مسروق قال: سأل رجل لعبدالله رضي الله عنه فقال: رجل طلق إمرأته مانة، قال: بانت بثلاث وسائىر ذالك عندوان. (السنين الكبرى للبيهقي، باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلّا واحدة ﴿ ج: ٤ ص:٣٣٢ طبع دار المعرفة بيروت، لبنان).

(٣) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت إمرأتي تسعًّا وتسعين، فقال له ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان. (الحكِّي لابن حزم ج: ١٠٠ ص: ١٥٢ طبع دار الأفاق الجديدة، بيروت). نیزا بن حزم بطریق وکتے ، عن اس میل ابن ابی خالد، إمام عمی سے روایت کرتے ہیں کدایک فحض نے قاضی شریع ہے کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں وی ہیں، شریع نے فرمایا کہ: '' وو تجھ سے تین کے ساتھ بائند ہوگئی اور ستانو سے طلاقیں اسراف اور معصیت ہیں ۔''' دھنرت علی ، حضرت زید بن تابت اور حضرت ابن عمرضی القد عنہم سے بہ سندھیج ٹابت ہے کہ انہوں نے لفظ '' حرام'' اور لفظ'' البت' کے بار سے میں فرمایا کہ اس سے'' تمین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں'' جیسا کہ ابن حزم کی المحتی اور باجی کی'' المنتقی '' اور ویگرکتب میں ہے، اور یہ تمین طلاقوں کو باغظ واحد جمہ کرنا ہے۔ ( )

بیمتی مسلمہ بن جعفر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ: پچھلوگ کہتے ہیں کہ جوشخص جہالت سے تین طلاقیں وے دے انہیں سنت کی طرف لوٹایا جائے گا، اور وہ تین طلاقوں کوایک ہی سیجھتے ہیں اور آپ کو کول سے اس بات کوروایت کرتے ہیں،فر مایا: '' خداکی پناو! یہ بھاراقول نہیں، بلکہ جس نے تین طلاقیں ویں وہ تین ہی ہوں گی۔''('')

مجموع نقبی (مندزید) میں زید بن ملی عن ابیعن جدو کی سند سے حضرت علی کرتم اللہ و جبہ سے روایت کرتے ہیں کہ: قریش کے ایک آ دمی نے اپنی بیوی کوسوطلا قیس دیں ،آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر دی گئی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' تمین کے ساتھ اس سے با نند ہوگئی ،اورستانو ہے طلاقیں اس کی گردن میں معصیت ہیں۔''(۵)

امام مالک ، امام شافعی اور امام بیمی ، عبدالله بن زبیررضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر برہ وضی الله عند نے فرمایا: '' ایک طلاق عورت کو بائند کر دیتی ہے ، تین طلاقیں اسے حرام کر دیتی ہیں ، یبال تک کہ وہ وُوسری جگہ نکاح کرے۔'' اور ابن عباس رضی الله عند نے اس بدوی محض کے بارے میں جس نے وُخول سے قبل اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دی تھیں ایسا ہی فرمایا ، اور

(۱) وأما التابعون فروينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال رجل لشريح القاضي: طلقت إمرأتي مائة، فقال: بانت منك بثلاث وسبع وتسعون إسراف ومعصية، فلم ينكر شريح الثلاث وإنما جعل الإسراف والمعصية ما راد على الثلاث. (اعلَّى لابن حرم ج:۱۰ ص: ۱۷۳، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

(٢) مالک انه ببلغه ان على بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول الإمرأته: أنت علَيٌ حرام، أنها ثلاث تطليقات. (مؤطا إمام مالک، باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذالک، ص: ١ ١٥ طبع نور محمد كتب خانه).

(٣) قال أبو محمد: فلم يخص واحدة من ثلاث من اثنتين لا يعلم عن أحد من التابعين ان الثلاث معصبة صرّح بلاالك إلا الحسين، والقول بأن الثلاث سيسة هو قول الشيافعي وأبي ذر وأصحابهما. (انحلّي ج:١٥ ص:١٤٣ طبيع دار الآفاق الجديدة بيروت).

رم) حدثت مسلمة بن جعفر الأحمسي قال قلت لجعفر بن محمد: إن قومًا يزعمون أنَّ من طلق ثلاثًا بجهالة رُدُّ إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم، قال: معاذ الله! ما هذا من قولنا من طلق ثلاثا فهو كما قال. (السُّنن الكبرى للبيهقي ج: ٤ ص: ٣٠٠، باب جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذالك، طبع بيروت).

(٥) و الما الأمام زيد بن على كتاب الطلاق، باب الطلاق البائن ص: ٢٨٩ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

اس کی مثل حفزت عبدالله بن عمر ورضی الله عندے مروی ہے۔

عبدالرزّاق اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالقد بن مسعود رضی اللّه عند ہے روایت کرتے ہیں کہ: ایک شخص نے ننانوے طلاقیں و سن آپ نے نانوے طلاقیں و سن کہ: ایک شخص نے ننانوے طلاقیں و سن آپ نے فرمایا:'' تین طلاقیں عورت کو ہائے کردیں گی اور ہاتی عدوان ہے۔''

امام محرین حسن "کتاب الآثار" میں فرماتے ہیں کہ: ہم کو امام ابو صنیفہ کے خبر دی بروایت عبدالقد بن عبدالرحمٰن ابن ابی حسن عن عمرو بن دینارعن عطاء کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کو تمین طلاقیں دے دی ہیں، فرمایا: "ایک شخص جا کر گندگی میں لت بیت ہوجاتا ہے، پھر ہمارے پاس آجاتا ہے، جا! تو نے اپنے زَب کی نافرمانی کی اور تیری بیوی تھے پر حرام ہوگئی، وواب تیرے لئے حال نہیں یہاں نک کہ کسی دُوسرے شوہرے نکاح کرے۔" امام محد فرماتے ہیں: "ہم اس کو لیتے ہیں، اور بہی امام ابو صنیفہ کا اور عام علاء کا قول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔" (۱۳)

نیز اِمام محمد بن حسنٌ بروایت اِمام ابوصنیفدٌ، عن حمادٌ، حضرت ابرا بیم نخفیٌ نے نقل کرتے ہیں کہ: جس شخص نے ایک طلاق دی، گراس کی نیت تمن طلاق کی تقلی ، یا تمن طلاقیں ویں گرنیت ایک کھی ، فر مایا کہ: '' اگراس نے ایک کالفظ کہا تو ایک طلاق ہوگی ، اس کی نیت کوئی چیز نہیں ۔'' اِمام محمدٌ فر ماتے ہیں:'' ہم ان سب کو لیتے ہیں اور کہی چیز نہیں ۔'' اِمام محمدٌ فر ماتے ہیں:'' ہم ان سب کو لیتے ہیں اور کہی اِمام ابوصنیفہ کا قول ہے۔''

(۱) عن معاوية بن أبى عياش الأنصارى انه كان جالسًا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر رضى الله عنهم قال: فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال: ان رجلًا من أهل البادية طلق إمرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فماذا تريان! فقال ابن الزبير: ان هذا الأمر ما لنا فيه قول، إذهب إلى ابن عباس وأبى هريرة فإنى تركتهما عند عائشة رضى الله عنها ثم انتينا فأخبرنا، فذهب فسألهما قال ابن عباس لأبى هريرة: أفته يا أبا هريرة! فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة؛ الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجًا غيره، وقال ابن عباس مثل ذالك. (سنن الكبرى للبيهقى ج: ٤ ص: ٣٣٥، بناب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات). ترتيب مسند الإمام أبى عبدالله الشافعي، كتاب الطلاق، الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق ج: ٢ ص: ٣٣٠، ٣٣٠ رقم الحديث: ١١ ا طبع هر الكتب العلمية بيروت. أيضًا: السنن الكبرى للبيهقى، باب الإختيار للزوج أن لا يطلق إلّا واحدة ج: ٤ ص: ٣٣٠.

(٢) ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنى طلقت إمرأتي تسعّا وتسعين، فقال 14، ابن مسعود: ثلاث تبينها وسائرهن عدوان. (الحَلَى ج: ١٠ ص: ١٤١ طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

(٣) محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن عبدالله بن عبدالرحمن ابن أبي حسين عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: إنى طلقت إمر أتى ثلاثًا، قال: يذهب أحدكم فليتلطخ بالنتن ثم يأتينا، إذهب فقد عصيت ربك، وقد حرمت عليك إمر أتك، لا تحل لك حتى تنكع زوجًا غيرك. (كتاب الآثار، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق واحدة ص: ٢٧٦ حديث رقم: ٣٨٦ طبع الرحيم اكيدُمي كراچي).

(٣) محمد قال: أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم في الذي يطلق واحدة وهو ينوى ثلاثًا، أو يطلق ثلاثًا وهو ينوى واحدة قال: إن تحلم بواحدة فهي واحدة، وليست نيته بشيء، وإن تحلم بثلاث كانت ثلاثًا، وليست نيته بشيء. قال محمد: وبهذا كله ناخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (كتاب الآثار، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثًا أو طلق وأحدة ص:٢٧٧، وقم الحديث:٣٨٧، طبع الرحيم اكيلمي، كراچي).

حسین بن علی کراہیسی'' اوب القصا'' میں بطریق علی بن عبداللہ (ابن المدین)عن عبدالردّ اق عن معمر بن طاؤس سے حضرت طاؤس کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ: جو مخص تنہیں طاؤس کے بارے میں بیہ بتائے کہ وہ تمین طلاق کے ایک ہونے کی روایت کرتے ہیں۔'' ہونے کی روایت کرتے تھے،اسے جھونا سمجھو۔''

ابن جرتج کہتے ہیں کے: میں نے عطاءً (تابعی) ہے کہا کہ: آپ نے ابنِ عباسؓ ہے یہ ہات تی ہے کہ ِ بھر ( بیعنی وہ عورت جس کی شادی کے بعد ابھی خاند آبادی نہ ہوئی ہو ) کی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں؟ فرمایا:'' مجھے تو ان کی یہ بات نہیں پنچی'' اور عطاءً ، ابنِ عباسؓ کوسب سے زیادہ جانتے ہیں۔

ابو بکر بصاص رازی اُحکام القرآن میں آبات واحادیث اور اقوالِ سلف ہے تین طلاق کے وقوع کے دلائل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:'' پس کتاب وسنت اور اجماعِ سلف تمن طلاق بیک وقت کے وقوع کو ٹابت کرتے ہیں، اس طرح طلاق دینا معصیت ہے۔''('')

ابوالولیدالبابی المنتقی "میں فرماتے ہیں:" پس جو تخص بیک لفظ تین طلاقیں دے گااس کی تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی، جماعت فقہاء بھی اس کی قائل ہے، اور ہمارے قول کی دلیل اجماع صحابہ ہے، کیونکہ بیمسئلہ ابن عمران بن تصیمن ،عبداللہ بن مسعود، ابن عباس ، ابو ہر مروواور عائشہ صنی اللہ عنہم سے مروی ہے، اور ان کا کوئی مخالف نہیں۔"

ابو بحر بن عربی تمن طلاق کے نافذ کرنے کے بارے بیں ابن عباس کی صدیث قل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ''اس صدیث کی صحت مختلف فیہ ہے، پس اس کو اجماع پر کیے مقدم کیا جا سکتا ہے؟ اوراس کے معارض محمود بن لبید کی صدیث موجود ہے، جس میں یہ سے مقدم کیا جا سکتا ہے؟ اوراس کے معارض محمود بن لبید کی صدیث موجود ہے، جس میں یہ سے تحت کے دایک فقت تمن طلاقیں ویں اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کور ذخییں فر مایا، بلکہ نافذ کیا۔' غالبًا ان کی مراد نسائی کی روایت کے علاوہ کوئی اور روایت ہے، اور ابو بحر بن عربی گی طافظ ہیں اور بہت ہی وسیج الروایات ہیں۔ یا ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اس پر مطلب یہ ہے کہ اگر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اس پر غضب ناک ہونا بھی تمن طلاق کے وقوع کی دلیل ہے، اور ابن عربی گی مراو کے لئے کافی ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے ''المنسم ہیں۔ اور ''الاست ناک ہونا بھی تمن طلاق کے ولائل فقل کرنے اور اس پر اجماع ثابت کرنے میں بہت توسع سے کا مرایا ہے۔ (۲)

اور شیخ ابن ہمام فتح القدر میں لکھتے ہیں:

'' فقہا ئے سی ابنی تعداد ہیں سے زیادہ نہیں ،مثلاً: خلفائے راشدین ،عبادلہ، زید بن ثابت ،معاذین جبل، انس اور ابو ہر ریوہ رضی التدعنیم ۔ ان کے سوافقہائے صحابہ قلیل ہیں ، اور باقی حضرات انہی ہے رُجوع

<sup>(</sup>١) (لم أجده).

 <sup>(</sup>٣) فالكتاب والسُنَّة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معا وإن كانت معصية. (أحكام القرآن للجصاص، سورة البقرة، ذكر الحجاج لايقاع الثلاث معا ج: ١ ص:٣٨٨ طبع سهيل اكيدُمي).

 <sup>(</sup>٣) الاستذكار لا راعندالبر، باب ما جاء في ألبتة ج. ٢ ص: ٨٠٣ رقم الحديث: ١١١٥ .

کرتے اور انہی سے فتو کی وریافت کیا کرتے تھے، اور ہم ان میں سے اکثر کی نقل صریح طابت کر چکے ہیں کہ وو تم کی طلاق کے وقوع کے قائل تھے، اور ان کا مخالف کوئی ظاہر نہیں ہوا۔ اب حق کے بعد باطل کے سواکیارہ جاتا ہے؟ ای بنا پر ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی حاکم یہ فیصلہ دے کہ تمن طلاق بلفظ دا حدا کیہ ہوگی تو اس کا فیصلہ نا فذہبیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں اجتہاد کی مخباکش نہیں، لبندا یہ مخالفت ہے اختلاف نہیں۔ اور حضرت انس کی یہ روایت کے تمن طلاقیس تین ہوتی ہیں، امام طحاوی و غیر دے ذکر کی ہے۔ (۱)

جس فخص نے کتاب وسنت، اتو ال سلف اور اُحوال سحابہ رضوان القد بیہم اجمعین ہے جمہور کے دلاکل کا اعاطہ کیا ہووہ اس مسئلے میں، نیز فقہائے صحابہ کی تعداد ہے بارے میں ابن ہمائم کے کلام کی تو ت کا صحیح اندازہ کرسکتا ہے، اگر چہ ابن جزم نے '' اُدکام'' مسئلے میں، نیز فقہائے صحابہ کی بہت کوشش کی ہے، چنا نچہ انہوں نے ہراس صحابی کوجس سے فقہ کے ایک دومسئلے بھی منقول تھے، فقہائے صحابہ کی صف میں شامل کر دیا۔ اس سے ابن چزم کا مقصد صحابہ کرام کا اِجلال تعظیم نین، بلکہ بیہ مقصد ہے کہ اجما کی میں جمہور کا یہ کہہ کر تو زکر سکیل کہ ان سب کی نقل چیش کرو۔ حالا نکہ ہروہ محض جس سے فقہ کے ایک دومسئلے یا سنت میں ایک دوحدیثیں مروی ہوں، کہہ کر تو زکر سکیل کی است میں ایک دوحدیثیں مروی ہوں، اسے جہتدین میں کیے شار کیا جا سکتا ہے؟ خواہ وہ کوئی ہو، اگر چے صحابیت کے اعتبار سے صحابہ کرام کا مرتبہ بہت عظیم القدر ہے، اور اس کی کے تفصیل آئندہ آئے گی۔

اور جو تحص کسی چیز پر اجماع ثابت کرنے کے لئے ان ایک لا کھ صحابہ کے ایک ایک فرر کی نقل کو شرط کھیرا تا ہے جو وصال نبوی کے وقت موجود تھے، وہ خیال کے سمندر میں غرق ہے، اور وہ جمیت اجماع میں جمہور کا تو ژکرنے میں ابن جزم سے بازی لے گیا ہے، ایسا مخص خواوضبلی ہوئے کا مدی ہوگر وہ مسلمانوں کے راستے کے بجائے کسی اور راہ پر چل رہا ہے۔

حنابلہ میں حافظ ابن رجب حنیلی بجین بی سے ابن قیم اور ان کے شیخ (ابن تیمیہ ) کے سب سے بڑے تھے ، بعد از اں ان پر بہت سے سائل میں ان دونوں کی گمرا ہی واضح ہوئی ، اور موصوف نے ایک کتاب میں جس کا نام "بیان مشکل الاحادیث المواردة فی ان المطلاق الشلاف و احدة" رکھا ، اس مسئلے میں ان دونوں کے قول کورَ دَکیا ، اور بیات ان لوگوں کے لئے باعث عبرت ہوئی جا اس جو اُحادیث کے مداخل و مخارج کو جانے بغیر ان دونوں کی کی بحث (تشغیب) سے دھوکا کھاتے ہیں ، حافظ ابن رجب اس کتاب میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی فر ماتے ہیں :

### " جاننا جا ہے کہ صحابہ "تا بعین اوران اُئمہ سلف ہے، جن کا قول حرام وحلال کے فتوی میں لائقِ اعتبار

<sup>(</sup>۱) والمائة الألف الذين توفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عدة انجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبى هريرة رضى الله عنه وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفون منهم وقد أثبتنا النقل عن أكثرهم صريحًا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال، وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأن الثلاث بضم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف والرواية عن أنس بأنها ثلاث أسنده الطحاوى وغيره. (فتح القدير، كتاب الطلاق، تحت قوله (وطلاق البدعة) جـ٣٠ ص ٢٦٠ طبع دار صادر للطباعة والنشر، بيروت).

ب، کوئی صرح چیز ثابت نیس که تمین طلاقیس و خول کے بعد ایک شار ہوں گی ، جبکہ ایک لفظ ہے دی گئی ہوں ، اور ایام اعمش ہے مروی ہے کہ کوفہ میں ایک بد ها تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) ہے سنا ہے کہ: '' جب آ دی اپنی بیوی کو تمین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے وان کو ایک کی طرف رَ دَ کیا جائے گا''لوگوں کی اس کے پاس ڈارلگی بوئی تھی ، آتے تھے اور اس سے بیصد یہ ضغے تھے ، میں بھی اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ: تم نے علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) سے سنا ہے؟ بولا: میں نے ان سے سنا ہے کہ جب آ دی اپنی بیوی کو تمین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے وان کو ایک کی طرف رَ دَ کیا جائے گا۔ میں نے کہا: آپ نے حصر سے گئی ہے یہ بات کہاں میں ہے؟ بولا: میں تجھے اپنی کتاب نکال کر وکھا تا ہوں ، یہ کہہ کر اس نے اپنی کتاب نکالی اس میں کھا تھا:

'' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ، یہ وہ تحریر ہے جو میں نے علی بن ابی طالب ہے تی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: جب آ دی اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دے ڈالے تو اس سے بائنہ ہوجائے گی ، اور اس کے لئے حلال نہیں رے گی یہاں تک کر کسی اور شو ہر سے نکاح کرے۔''

میں نے کہا: تیرا نات ہوجائے!تحریر پچھاور ہے،اورتو بیان پچھاور کرتا ہے۔ بولا: سیجے تو یہی ہے، لیکن بہلوگ مجھ سے یہی جاہتے ہیں۔''

اس کے بعد ابنِ رجبؓ نے حضرت حسن بن علی رضی الله عنہما کی وہ صدیث سند کے ساتھ قتل کی ، جو پہلے گزر چکی ہے ، اور کہا کہ:اس کی سندھیجے ہے۔

او حافظ جمال الدین بن عبدالبادی السنسلی فی اپنی کتاب "السیسر السحاث النی علم الظلاق الثلاث " میں اس مسئلے پر ابن رجب کی فدکور و بالا کتاب سے بہت عمرہ نقول جمع کرد ہے ہیں ، اس کا مخطوط دمشق کے کتب خانہ ظاہر یہ میں موجود ہے ، جو " المجامع" کے شعبے میں 99 کے تحت درج ہے۔
" المجامع" کے شعبے میں 99 کے تحت درج ہے۔

جمال بن عبدالهادى اس كتاب مين ايك جُلد لكهة بين:

" تمن طلاقیں تمن ہی واقع ہوتی ہیں، یہ صحیح ندہب ہے، اورالی مطلقہ، مروکے لئے طلال نہیں ہوگ ہاں تک کہ سی وُ وسری جگہ نکاح کر ۔۔ امام احمد کے ندہب کی اکثر کتابوں مثلاً: خرتی ، المقنع ، المحر ر، الہدایہ وغیرہ میں ای قول کو جزم کے ساتھ لیا گیا ہے۔ اثر م کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبداللہ (امام احمد بن صنبل ) ہے کہا کہ: ابن عباس کی حدیث کہ آنحضرت ملی القد علیہ وسلم ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ذمانے میں تمن طلاق ایک ہوتی تھی ، آپ اس کوکس چیز کے ساتھ رُ قرکر تے ہیں؟ فرمایا: "لوگوں کی ابن عباس سے اس روایت کے ساتھ کہ وہ تمن ہوتی ہیں۔ اور " امنی میں ہمی ای پر جزم کیا ہے، اور اکثر کے وہ تمن ہوتی ہیں۔ "اور" فروع" میں ای قول کو مقدتم کیا ہے، اور " المغنی" میں ہمی ای پر جزم کیا ہے، اور اکثر

حضرات نے تو اس قول کے علاوہ کوئی قول ذکر بی نہیں کیا۔''(ا

اورابن عبدالہادی کی عبارت میں "اکشو کتب اصحاب احمد" کا جولفظ ہوہ احمد بن تیمیہ کے بعد کے متاخرین، مثلًا: بنونع اور مراودہ کے اعتبارے ہے، ان لوگوں نے ابن تیمیہ سے دھوکا کھایا ہے، اس لئے ان کا قول إمام احمد ہے فہ بسب میں ایک تول شار نبیں ہوگا۔" الفروع" کا مصنف بھی بن مفلح کے انہی لوگوں سے ہے جنھوں نے ابن تیمیہ سے فریب کھایا۔

امام ترندیؒ کے اُستاذ اسحاق بن منصورؓ نے بھی اپنے رسالہ "مسائل عن احمد" میں ... جوظا ہرید مشق میں فقہ جنابلہ ک تحت نمبر: ۸۳ پر درج ہے ... اس کی مثل ذکر کیا ہے جواثر م نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ امام احمد بن صبل اس مسکلے کی مخالفت کوخروج از سنت سمجھتے تھے، چنانچے انہوں نے سنت کے بارے میں جو خط مسدد بن مسر مدکولکھا اس میں تحریر فرماتے ہیں:

"اورجس نے تین طلاقیں ایک لفظ میں دیں اس نے جہالت کا کام کیا، اورجس نے تین طلاقیں ایک لفظ میں دیں اس نے جہالت کا کام کیا، اورجس کے لئے بھی حلال نہ ہوگی یہاں تک کہوہ وُ وسری جگہ آگات کرے۔''

ا ما م احمد کا یہ جواب قاضی ابوالحسین بن الی یعلیٰ المسنسلی نے'' طبقاتِ حنا بلہ' میں مسدد بن مسر بد کے قذ کرے میں سند کے ساتھ و ذکر کیا ہے، اور اس کی سند الی ہے جس پر حنا بلد اعتماد کرتے ہیں۔ اِمام احمدٌ نے اس مسئے وسنت میں ہے اس لئے شار کیا کہ روافض مسلمانوں کے نکاحوں سے کھیلنے کے لئے اس مسئلے کی مخالفت کرتے تھے۔ (۱۰)

ا مام کبیرابوالوفاء بن عقیل المسنطی کے ' التذکرہ'' میں ہے: '' اور جب کی نے اپنی بیوی ہے کہا: ' تجھے تمن طلاق مگردو'' تو تمن ہی واقع ہوں گی ، کیونکہ بیا کثر کا استثناء ہے، لہٰذااستثناء سی نہیں۔''

اورابوالبركات مجد الدين عبدالسلام بن تيمية الحراني المسنسليُّ مؤلف "منتقى الاخبار" ( حافظ ابن تيمية كردادا ) ابني كماب "المحود" ميں لكھتے ہيں:

''ادراگراس کو (ایک طلاق دے کر) بغیر مراجعت کے دوطلاقیں دیں یا تمین ،ایک لفظ میں یا الگ الگ لفظوں میں ،ایک طبر میں یا الگ طبروں میں توبیدواقع ہوجا کیں گی ،اور بیطریق بھی سنت کے موافق ہے۔ امام احمد کی ایک روایت ہے کہ بیہ بدعت ہے ،اور ایک روایت ہے کہ ایک طبر میں تمین طلاقیں جمع کرنا بدعت ہے،اور ایک روایت ہے کہ ایک طبر میں تمین طلاقیں جمع کرنا بدعت ہے،اور تمین الگ الگ طبروں میں دینا سنت ہے۔''(۳)

(۱) (فصل) وإن طلق ثلاثًا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره ....... قال الأثرم سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس مأى شيء تدفعه؟ قال: أدفعه براوية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر من عدة عن ابن عباس من وجوه انها ثلاث. (المغنى على المقنع، كتاب الطلاق، تطليق الثلاث بكلمة واحدة ج: ٨ ص: ٢٣٣،٢٣٣ رقم المسئلة: ٥٨٢٠ طبع دار الكتاب العربي، بيروت).

(٢) ومن طلق ثلاثًا في لفظ واحد فقد جهل، وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبدًا حتَّى تنكع زوجًا غيره. (طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى ترجمة مسدد بن مسرهد ج: ١ ص: ٣٨٦ رقم الترجمة:٣٩٨ طبع بيروت).

(٣) ولو طلقها ثنين أو ثلاثًا بكلمة أو كلمات في طهر فما فوقه من غير مراجعة وقع وكان للشّنة، وعنه للبدعة، وعنه الجمع في الطهر بدعة والتغريق في الأطهار سُنّة. (انحرر في الفقه على مفعب الإمام أحمد بن حنبل ج: ١ ص: ١ ٥ طبع مكتبة المعارف الرياض).

اوراحمد بن تیمیائے اس دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ خفیہ طور پرفتویٰ دیا کرتے تھے کہ تین طلاقوں کو ایک کی طرف رق کیاجائے گا۔ حالانکہ ان کی اپنی کتاب ''اغسر د'' کی تصریح آپ کے سامنے ہے، اور ہم ابنِ تیمیہ کے دادا کو اس بات سے کر کی بجھتے تیں کہ وہ اپنی کتابوں میں جوتصریح کریں جھپ کر اس کے خلاف بات کریں۔ پیمالت تو منافقین اور زناوقہ کی ہوا کرتی ہے، اور ہمیں ابن تیمیہ کی فقل میں بکٹر ت جھوٹ کا تجربہ ہوا ہے، پس جب وہ اپنے داوا کے بارے میں پیکھلا سفید جموث بول سکتے ہیں تو وُ وسروں کے بارے میں ان کوجھوٹ بولنا کچر بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے ہم سلامتی کی درخواست کرتے ہیں۔

اوراس مسئلے میں شافعیہ کا مذہب آفیاب نصف النہار نے زیادہ روش ہے، ابوالحن السکیؒ ، کمال زملکائی ، ابنِ جہل ، ابن فرکا ٹے ،عزبن جماعہ اور تقی حسنی وغیرہ نے اس مسئلے میں اور دیگر مسائل میں ابنِ تیمیہ یے رَدّ میں تألیفات کی ہیں جوآج بھی اہل علم کے ماتحہ میں ہیں۔

اورا بن حزم ظاہری کومسائل میں شذوذ پر فریفتہ ہونے کے باوجود میں کنجائش نہ ہوئی کہ اس مسئلے میں جمہور کے راستے پر نہ چلیں، بلکہ انہوں نے بلفظ واحد تمن طلاق کے وقوع پر دلائل قائم کرنے میں بڑے توسع سے کام لیا ہے، اس پر اطلاع واجب ہے، تاکہ ان برخود غلط مدعیوں کے زیغ کا انداز و ہو سکے جواس کے خلاف کا زعم رکھتے ہیں۔

اس مفصل بیان ہے اس مسئلے میں صحابۂ و تا بعین وغیرہ پوری اُمٹ کا تول واضح ہوگیا، صحابہ و تا بعین کا بھی ، اور دیگر حضرات کا بھی ، اور جواَ حادیث ہم نے ذکر کی ہیں وہ تمن طلاق ہلفظِ واحد کے وقوع میں کسی قائل کے قول کی مخبائش باتی نہیں رہنے دیتیں۔

اور کتاب الند کی دارات اس مسئلے پر ظاہر ہے، جو مشاغبہ ( کی بحث) کو قبول نہیں کرتی، چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:
"فَ طَلِقَ وُهُ لَ لِعِدَّتِهِنَّ" (پس ان کو طلاق دوان کی عدت ہے آبل) الله تعالی نے عدت ہے آ کے طلاق و بنے کا تھم فر مایا ، گرینیں فر مایا کہ فیرعدت میں طلاق دی جائے ہو باخی ارشاد ہے:
فر مایا کہ فیرعدت میں طلاق دی جائے ہو باطل ہوگی ، بلکہ طرز خطاب فیرعدت کی طلاق کے دہوئے پر دلالت کرتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:
"وَ تِلْکُ حُدُودُ الله و مَنْ يُتَعَدُّ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ"
(الظلاق: ۲)

ترجمہ:...''اور بیالندکی تائم کی ہوئی حدود ہیں، اور جو مخص حدود اللہ سے تجاوز کرے اس نے اپنے

نفس برظلم كيا-''

بس اگرغیرعدّت میں دی گئی طلاق واقع نه ہوتی (بلکہ لغواور کا لعدم ہوتی) تو غیرعدّت میں طلاق دینے ہے وہ ظالم نه ہوتا، نیز اس پرخق تعالیٰ کا بیار شاد دلالت کرتا ہے:

> "وَ مَنْ يَّتِقِ اللهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَنْحُرَجًا." (الطَّلالَ: ٢) ترجمه: ... اورجود رے اللہ سے بنادے گا الله اس کے نکلنے کاراستہ"

اس کا مطلب ...واللہ اللہ طبروں میں دے، سے کہ جب طلاق اللہ تعالی کے عکم کے مطابق دے اور طلاق الگ الگ طبروں میں دے، سے صورت میں اگر طلاق واقع کر نے کے بعد اسے پشیمانی ہوتو اس کے لئے اپنی واقع کر دہ طلاق سے مخرج کی صورت موجود ہے، اور دب سے دبھرت عمر، ابن مسعود اور ابن م سی التعنیم نے آیت کا بھی مطلب سمجھا ہے، قرآن کریم کے نیم وادراک میں ان

کی مثل کون ہے؟ (۱)

اور حضرت علی کرنم الله و جهد کاار شاد ہے کہ: '' اگر لوگ طلاق کی مقرر کر دہ حد کو بلی خوس تو کوئی محض جس نے بیوی کو طلاق دی ہو، نادم نہ ہوا کرے۔'' بیار شاد بھی ای طرف اشارہ ہے ،اور اسرار تنزیل کے بچھنے میں باب مدینة انعلم کی مثل کون ہے؟ (۲)

اورجن تعالی کاارشاد: "اَلطَلَاقی مَوْقَانِ" بھی والت کرتا ہے کہ ووطانقوں کا جمع کرناضج ہے، جبکہ "مَوْقَان "کے لفظ کودو پر محول کیا جائے، جبیا کہ ارشاو فداوندگی: "نُو تِهَا آ اَجْوَهَا مَوْقَیْنِ" بیں ہے۔ "اورقر آنِ کریم کی آیات ایک دُومرے کی تغییر کرتی ہیں، اور اہام بخاری نے آیت کے محق ای طرح سجے ہیں، چنانچا نہوں نے اس آیت کو "باب من اجاز طلاق الثلاث "کے تحت ذکر کیا ہے،" ای طرح آبین جم ہے ہیں مجماہے، اور علامہ کر انی سے نہیں ہی ہی سجھا ہے، اور علامہ کر انی سے اور ابن جم کو ایسا کو تحف نہیں پایا جاتا ہے جو دوادر تین طلاق کے وقوع کی صحت میں فرق کرتا ہو، اور اس کی طرف شافعیہ کا میلان ہے۔ اور ابن جم کو کا فقہ تکلف ہے، انہیں لغت میں ورجب اس لفظ "مَوْقَانِ" کو اس پر حصل کر وکہ یہ "کے اس کے اور کر ہے کہ طلاق دومر تبدا لگ الفاظ میں دی جانی محمول کرد کہ یہ "کشاف کے وقوع کی صحت پر بھی دلالت کر ہے گا، جبکہ وہ یہ تکر ار لفظ ہوں، خواہ جیف میں ہوں، یا طہر میں، یا چند طہروں میں بیا جند طہروں میں بیا جند میں اور آس میں اور آس میں فرق کرتا ہو، نزاع کرنے والوں کا نزاع مرف میں یا جیف میں با فیظ واصد میں می کو گھروں میں بیا کو تی محت پر بھی دلالت کر ہے گا، جبکہ وہ یہ تکر ار لفظ سے ہے تو طہر میں یا جیف میں بیا ہو اس میں اور آس میں فرق کرتا ہو، نزاع کرنے والوں کا نزاع مرف اس مورت میں ہے جبکہ طلاق متفر قطیروں میں ندی گئی ہو، اور بی طاہر ہے۔

اور شوکانی نے جاہا کہ اس کے تٹانی کر رہ کے قبیل ہے ہونے کے ساتھ تمسکک کریں جیسا کہ زمخشری کہتے ہیں،اوران کو خیال ہوا کہ (زمخشری) اس قول کے ساتھ اس سئلے ہیں اپنے فد ہب ہے ؤور چلے محتے ہیں،گر ایسا کیسے ہوسکتا ہے؟ شوکانی کو ایسی جگہ نیال ہوا کہ (زمخشری) اس قول کے ساتھ اس سئلے ہیں اپنے نہ کہاں سے لیستی ہوسکتا ہے؟ جس سے ذریعہ وہ اس آیت ہے تمسئک کریں، آیت تو اس طرح ہے جس طرح کہ ہم شرح کر چکے ہیں،لیکن وُوبتا ہوا آدمی ہر شکے کا سہارالیا کرتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا) يعنى والله أعلم انه إذا أوقع الطلاق على ما أمره الله كان له مخرجا مما أوقع ان لحقه ندم
 وهو الرجعة وعملى هذا المعنى تأوله ابن عباس. (أحكام القرآن للجضّاص، ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١
 ص:٣٨٧ طبع سهيل اكيدُمى).

 <sup>(</sup>۲) قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه: لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق إمرأته. (أحكام القرآن للجصاص، ذكر الحجاج لايقاع الطلاق الثلاث معًا، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٣) (الطلاق مرتان) أن معناه مرة بعد مرة فخطاً بل هذه الآية كفوله تعالى: (نوَّتها أجرها مرتين). (الحلّى ج:١٠ ص:١٠ ا ، كتاب الطلاق، وأما قولهم البدعة، طبع دار الآفاق الجديدة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) - بناب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، ج:٢ ص: ١ ٩ / طبع قديمي).

<sup>(</sup>۵) اليناحواله بمبر ۱۲ ملاحظه مور

اور یہ مختلونو اس صورت میں ہے جبکہ یہ فرض کرایا جائے کہ آیت قصر پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بھی فرض کرلیا جائے طلاق سے مراد طلاق شرقی ہے، اور یہ بھی فرض کرلیا جائے طلاق سے مراد طلاق شرقی ہے، جس کے خلاف وی کئی طلاق افوہوتی ہے، جیسا کہ شوکانی کا خیال ہے، پھر جبکہ یہ دونوں با تیم بھی نا قابل شلیم ہول کا خیال ہے، پھر جبکہ یہ دونوں با تیم بھی نا قابل شلیم ہول کے بعد ہول کا تیم بھی نا قابل شاہر ہے کہ ایک طلاق رجعی ، طلاق شرعی شار ہوتی ہوگا ہے اور انقضائے عدت کے بعد اس سے جیونت واقع ہوجاتی ہے، باوجود کے دو واللاق بعد از طلاق انہیں۔

اور اہام ابو بکر جصاص رازیؒ نے جمہور کے قول پر کتاب اللہ کی دلالت کواس سے زیادہ تفصیل سے لکھا ہے، جو مخص مزید بحث دیکھنا جا ہتا ہووہ'' احکام القرآن' کی مراجعت کرے۔ (۱)

اورآیات شریف طرز خطاب میں اس طرف اشار وکرتی میں کہ متفرق طبروں میں طلاق دینے کا تھم طلاق و بندگان کی و نیوی مصلحت بر بنی ہوا وروہ مسلحت ہوان کو طلاق میں ایک جلد بازی ہے بچانا، جس کا نتیجہ ندامت ہو لیکن بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ محصوص حالات کی بنا پر طلاق دینے والے کو ندامت نہیں ہوتی ، پس'' غیر عدت میں دی گئی طلاق' سے ندامت منفک ہو گئی ہو کہ کو نکہ جو شخص حالات کی بنا پر ایسے مخص کو بھی ندامت ہوتی ہے، اور بھی خاص حالات کی بنا پر ایسے مخص کو بھی ندامت ہوتی ہے، اور بھی خاص حالات کی بنا پر ایسے مخص کو بھی ندامت بنیں ہوتی جس نے حیض میں طلاق دی ہو، یا ایسے طبر میں جس مقار بت ہوچکی ہو، پس ندامت طلاق ندکور کے ساتھ پائی تو جاتی نہیں ہوتی ہیں ندامت طلاق ندکور کے ساتھ پائی تو جاتی ہے، مگر اس کے حاص طلاق ندکور کے ساتھ پائی تو جاتی ہے۔ مگر اس کے حاص طلاق اوگ اس کے قائل ہیں ۔ اس تقریر سے شوکا لی کے اس کلام کی قبلت معلوم ہوجاتی ہے جواس نے اس موقع پر کیا ہے۔

عاصل یہ کہ آیات شریفے نسق خطاب کے لحاظ ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد: ''اَلے طُلِ اَلِیْ مَسرَّتُنانِ'' دونوں تفییروں پر ، نیزوہ احادیث جو پہنے کز ربیکی ہیں ، یہ سب اس بات بردلالت کرتی ہیں کہ غیرعدت میں دی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، مگر گناہ کے ساتھ۔ پس یہ بات قیاس ہے ستعنیٰ کردیتی ہے ، کیونکہ مور دنص میں قیاس کی حاجت نہیں۔

اور یہ جوذکر کیا جاتا ہے کہ: ' ظہار، تول منکر اور زُور ہے، اس کے باوجوداس پر علم مرتب ہوجاتا ہے' یہ مخص نظیر کے طور پر میا سے مور پر نہیں۔ اور چونکہ شوکانی نے یہ سمجھا کہ اس کا ذکر قیاس کے طور پر کیا جارہا ہے اس لئے موصوف نے فورا یہ کہہ کر مشاغبہ شروع کردیا کہ: ' یہ قیاس غلط ہے، کیونکہ حرام چیزوں کی بچے اور محرکات سے نکاح کرنا بھی قول منکر اور زُور ہے، لیکن وہ باطل مشاغبہ شروع کردیا کہ: ' یہ قیاس غلط ہے، کیونکہ حرام چیزوں کی بچے اور محرکات سے نکاح کرنا بھی قول منکر اور زُور ہے، لیکن وہ باطل ہم اور کھل ہے، کیونکہ یہ دونوں ابتدائی عقد ہیں، کی عقد قائم پر طاری نہیں ہوتے ، بخلاف طلاق اور ظہار کے، کہ وہ دونوں ایک بالکل فلا ہم اور کھل ہے، کیونکہ یہ دونوں ابتدائی عقد ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کرنا شوکائی ایسے عقد پر جو پہنے سے قائم ہے، طاری ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر بالفرض یہاں قیاس کی ضرورت ہوتو طلاق کوظہار پر قیاس کرنا شوکائی کے جی الزم صحیح ہے، تجب تو اس پر ہے کہ شوکائی اس قسم کے بے مقصد مشاخبوں سے اُ کتا تے نہیں۔

یباں ایک اور دقیق بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے، اوروہ یہ کہ إمام طحاویؓ اکثر و بیشتر اُبواب کے تحت احادیث پر، جو

 <sup>(</sup>١) أحكاه القرآن للجضاص، سورة البقرة، ذكر الحجاج لايقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص: ٣٨٦ تا ٣٩١ طبع سهيل
 اكيدمي لاهور.

اخبارا ماد ہیں، بحث کرنے کے بعد او جونظر' بھی ذکر کیا کرتے ہیں، کہ' نظر' یہاں فلاں فلاں بات کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض لوگ جو حقیقت حال ہے بخبر ہیں ہے بجھے ہیں کہ موصوف زیر بحث سکے ہیں قیاس کو ہیں گررہے ہیں، حالا نکہ ایسانہیں، دراصل اہل عراق کا قاعدہ یہ ہے کہ کتاب وسنت ہے ان کے بیماں جواصول شخے ہوکر ساسنے آتے ہیں وہ احاد ہے آخ اور اور ان پھی کی کرتے ہیں، اگر کو کئی خبر واحدان اُصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اے'' شاؤ''اور نظائر ہے خارج قرار دے کر اس میں توقف ہے کام لیے ہیں، اور اس میں خبر واحدان اُصول شرعیہ کے خلاف ہوتو وہ اے'' شاؤ''اور نظائر ہے خارج قرار دے کر اس میں توقف ہے کام لیے ہیں، اور اس میں خبر یہ دولاک ان کے ساسنے آجا کیں۔ پس اہام طحادیؒ کا'' وجہ نظر'' کو چیش کرنا دراصل اس قاعد ہے کی سے خبر ورک کے گئی ہوتا ہے۔ اور چونگہ یہ اُصول ان کے زد کہ بہت ہی وقتی ہے ، اس لئے ان کی تطبیق بھی آسان نہیں، بلکہ اس کے لئے ، جن کو اہام طحادیؒ جیسے دقیق انظر اور وستے ابعلم مجتمد کی ضرورت ہے، اس لئے اہام طحادیؒ اِجتہاد مطلق کے مرتبے پر فائز ہیں، اگر چہ ضعیف متا خرین نے جیوڑ دیا ہے، بہت ہی مفید ہیں۔ اور اہام طحادیؒ کا بیقو لیک ۔'' عقو دیس شروع ہونا تو میح نہیں، مگر ای طریق ہے ہم س اللہ تھی اس ان اس الور ایا مطاویؒ کا بیقو لیک ۔'' عقو دیس شروع ہونا تو میح نہیں، مگر ای طریق ہیں اگر چہ اس اللہ اللہ تعالی نے اہام الحادیؒ بین 'وجو واحد کو چیش کیا اس سے کہ اہام طحادیؒ بین' وجو ونظر' فرکر کر می جو ایا کہ معادیؒ بین کی خاطر بیں وہ مور زیس میں قیاس کی فاطر نظر میں تیاس بھی جو ہوتا ہے۔ بھی ایک حدیث کی ذور می حدیث پرتر جو کی خاطر جیں وہ مور زیس میں قیاس کی فاطر نظر میں تیاس بھی جو ہوتا ہے۔

بہر حال کتاب وسنت اور فقہائے اُمت تین طلاق کے مسئلے میں پوری طرح متفق ہیں، پس جو محف ان سب سے نکل جائے وہ قریب آریب قریب اسلام ہی سے نکلے والا ہوگا، اِلَّا یہ کہ وہ غلط نہی ہیں جاتا ہو، اور اس مسئلے میں جہل بسیط رکھتا ہوتو اس کوتو بیدار کرنا ممکن ہے، بخلاف اس محف کے جس کا جہل مرکب ہوا)، یا اپنے جہل سے جابل و بے خبر ہو (یہ تو جہلِ مرکب ہوا)، یا اپنے جہلِ مرکب کے ساتھ جہول ہے، اللہ کی محلوق میں سب سے جہلِ مرکب کے ساتھ جہول ہے، اللہ کی محلوق میں سب سے زیادہ جانتا ہے، (یہ جہلِ مکوت میں سب سے زیادہ جانتا ہو کہ جو اس کے لئے جہلِ مرکب کے ساتھ جہول ہے، اللہ کی محلوق میں سب سے زیادہ جانتا ہو، (یہ جہلِ مکوت ہے)، ایسے فض کوراور است پرلانا ممکن نہیں، واقلہ سبحانہ ہو المهادی!

۵: .. تین طلاق کے بارے میں صدیتِ ابنِ عباسٌ پر بحث

یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ حضرت عمر صنی اللہ عنہ کا تین طلاق کوطلاق دہندگان پر نافذ کرنا بطور سزا تھا،تھم شری کےطور پرنہیں تھا،مؤلف ِرسالہ صغہ: ۰ ۸ – ۸ پر تکھتے ہیں :

" حضرت عمرض الله عند كى جانب سے بير الوگوں كوطلاق كو كھلونا بنانے سے رو كئے كے لئے تقى ،
اور يہ مض وتى سزاتنى ، پھرمعالمه اور زيادہ ألجھ كيا ، اورلوگ اندھا وُ ھندطلاق كو كھلونا بنانے لئے ، اورا كر صحاباً سى موقع پرموجود تھے ، اوروہ حضرت عمرض الله عنه كے تھم كود كھير ہے تھے جس كو انبوں نے برقر ارركھا تھا ، اوروہ اكثر حضرات كى رائے كے مطابق خروج سے نيے كے لئے حضرت عمرضى الله عنه كى ذارتے تھے ، اور

ان میں سے بعض حضرات سمجھتے تھے کہ بیتکم محض زجر وتعزیر کی خاطر ہے، پس بھی تمین طلاق کے نفاذ کا فتو کی دیتے تھے، اور بھی عدمِ نفاذ کا۔ اور اس اعتبار سے کہ آخری دوطلاقیں عدت میں باطل ہیں، واقع نہیں ہوتیں، جیسا کہ ابنِ عباس سے دونوں طرح کے فتو سے تابت ہیں۔

اس کے بعد تا بعین کا دور آیا تو انہوں نے بھی اختلاف کیا، ان میں سے بہت سے حضرات پرفتوی کے بارے میں واردشدہ روایات کی حقیقت اوجھل ہوگئ، زبانوں میں مجمیت داخل ہو چکی تھی، اور انہوں نے روایات کی حقیقت کے بارے میں واردشدہ روایات کی حقیقت اوجھل ہوگئی، زبانوں میں مجمیت داخل ہو چکی تھی، اور انہوں نے جولوگ عربیت کا صحیح ذو تنہیں رکھتے سے اور جوانشاء اور خبر کے درمیان فرق پرغونہیں کر سکتے سے ، انہوں نے سے بھولیا کہ تین طلاق و سے کا مطلب سے کے کو کی شخص طلاق دیے کے اراد سے سے اپنی بیوی کو یوں کہے کہ: مجمی طلاق ۔

اور صدیت بخر کو تکرار فی المجلس پرمحول کرنا، جبکہ قبل ازیں تکرار کوتا کید پرمحول کیا جاتا تھا (جیسا کہ نووی اور قبطی کی رائے ہے) نا قابلِ اعتبار تاویل ہے، جس کو صدیت ابن عباس جور کانڈ کے بارے میں وارد ہے ساقط قرار دیتی ہے (بیصدیت مسلوا حمد میں ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ بیروایت خود بی ساقط ہے، کی دوسری چیز کو کیا ساقط کرے گی)، اور ابن مجر کہتے ہیں کہ: بیصدیث اس مسئلے میں نص ہے، بیاس تاویل کوقبول نہیں کرتی جو دوسری احادیث میں جاری ہوگئی ہے (بیصدیث ابن مجر کے نزدیک معلول ہے، جیسا کہ اللہ خیص الحبید "میں ہے، بیس اس کاممٹل تاویل نہ ہونا کیا فائدہ ویتا ہے؟)۔ "التلخیص الحبید" میں ہے، بیس اس کاممٹل تاویل نہ ہونا کیا فائدہ ویتا ہے؟)۔ "

میں کہتا ہوں کہ مجھےرہ رہ کرتعجب ہوتا ہے کہ اس خود رہ مجتمد کے کلام میں آخرا یک بات بھی ایسی کیوں نہیں ملتی جس کو کسی در جے میں بھی سیجے اور دُرست کہہ سکیس؟ شاید حق تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں کورُسوا کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جو پوری اُمت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوٹالنا ناممکن ہے،اوروہ حکیم وخبیر ہے!

یا سےان اللہ! کیا حضرت عمرض اللہ عنہ جیسے محض کے بارے میں یہ تصور کیا جاسکتا ہے وہ لوگوں کو ما جب فی الشرع کے خلاف پر مجبور کریں؟ اور کیا صحابہ ؓ کے بارے میں یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ وہ حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے وَرکران کی ہاں میں ہاں ملادیں؟ حالانکہ ان میں ایسے حضرات بھی موجود تھے جو کچے روکی بچی کواپنی تکواروں سے سیدھا کرویتے تھے۔ مؤلف رسالہ نے جو پچھ کہا ہے یہ خالص رافضی وساوس اور رافضیت کے جراثیم ہیں، المی فساوان جراثیم کو چکنے چیڑے الفاظ کے پردے میں چھپانا چاہتے ہیں۔ کوئی کے روکسی ایک سے اپ کھی صحیح روایت پیش نہیں کرسکتا کہ انہوں نے فتوی دیا ہو کہ تمن طلاقیں ایک ہوتی ہیں، اس کوزیادو سے زیادہ کوئی چیز مل عتی ہے تو وہ اس قبیل سے ہوگی جس کو ابن رجب ؓ نے اعمش ؓ سے نقل کیا ہے، اور جس کا ذکر گزشتہ سطور میں آجے گا ہے۔

یا ابوالصبها کی روایت کے قبیل ہے ہوگ جس کی عللِ قادحہ کو اہلِ علم طشت ازبام کر بچکے ہیں، اور یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ اس روایت کو اس احتمال پرمحمول کیا جائے جس کے اہلِ زینے قائل ہیں، اس کی بحث عنقریب آتی ہے۔ یا ابوالز بیری اس منکر روایت کے قبیل ہے ہوگی جس کے منکر ہونے کے دلائل اُو پر گزر بچے ہیں، یا طلاق رکانڈ کی بعض روایات کے قبیل ہے ہوگی جن کا غلط ہوناعنقریب آتا ہے، یا اس قبیل ہے ہوگی جس کو ابن سیرین ہیں برس تک ایسے لوگوں سے سنتے رہے جن کو وہ سچا بچھتے تھے، بعد میں اس کے خلاف نکلا، جیسا کہ تھے مسلم میں ہے۔ یا ابنِ مغیث جیسے ساقط الاعتبار محض کی نقل کے قبیل سے ہوگی۔

پی کیا حضرت عمرض القد عنہ بیں جانے تھے کہ لوگوں کو خلاف شرع پر مجبور کرنا حرام اور بدترین حرام ہے اور شریعت سے خروج ہے؟ اور کیسائر اخروج؟ چلئے فرض کر لیجے! کہ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ترک رجعت یا منع ترق ج پر مجبور کرنے کے قیمت نکاح وطلاق پر مجبور کرنے سے ذیادہ تو نہیں ہوگی؟ اکثر اہل خلم کے زد کیے جبرا نکاح کا ایجاب وقبول کرانے سے نکاح نہیں ہوتا، ای طرح جرا طلاق کے الفاظ کہلانے سے طلاق نہیں ہوتی، اس صورت میں کیا ان طلاق دینے والوں کو یہ استطاعت نہیں متمی کہ وہ حضرت عمرضی امتد عنہ کے افغاظ کہلانے سے طلاق نہیں ہوتی، اس صورت میں کیا ان طلاق دینے والوں کو یہ استطاعت نہیں متمی کہ وہ حضرت عمرضی امتد عنہ کے ملے کہا ہی مطلقہ عورت سے رُجوع کر لیس؟ یا (بعد از عد ت) نکاح کرلیں؟ آخرابیا کون ہے جولو وں کو ایک ورواز سے دوک و سے دوک و سے جو کہ میں؟ یہاں تک کہ انساب میں گزیز موجائے، اور شرور کے تمام درواز سے چو یہ مکل جا تھیں۔

ادرابن قیم کوخیال ہوا کہ وہ اپنے کلام فاسد پر یہ کہر کر پردہ ڈال سے ہیں کہ حضرت عرکا یم کل اس تعزیر کے قبیل سے تعاجو ان کے لئے مشروع تھی ہیں کی مشروع تھی ہیں کے دیا کا اقد ام کر ۔؟
ادرا سے نام نہاد تعزیری تھم کا اس تعزیر سے کیا جوڑ جوشریعت میں معروف ہا اور جس کے فقہائے اُمت قائل ہیں؟ ابن قیم اس مسئلے پر طول طویل کلام کر نے کے باوجوداس کی ایک بھی نظیر تو چیش نیس کر سکے، بلکہ اس دروازے کا کھولنا در حقیقت پوری شریعت کو اس قسم کے حلول بانوں سے معطل کرد سے کا دروازہ کھولنا ہے، جسیا کہ طونی ضبل نے مصالح مرسلہ کی آڑ میں ای قسم کا دروازہ کھولنا ہے، جسیا کہ طونی ضبل نے مصالح مرسلہ کی آڑ میں ای قسم کی تو جید در حقیقت ایک گذی تہمت ہے، حضرت عربہ بھی ، ان جمہور صحابہ پر بھی جنھوں نے حضرت عربہ کی اس مسئلے میں موافقت کی اس مسئلے ہیں موافقت کی اور خود شریعت مطبرہ پر بھی ۔ چنا نچ سے بات اس محض پر تخفی نہیں جس نے اس مسئلے کی گہرائی میں آئر کرد کھا کہ وہ اور جس نے اس کے تمام اطراف و جراب کی پوری چھان میں کی ہو بحض شاذ اقوال کی تقلید پر اکتفانہ کیا ہو، یا بحث سے مصل کی ایک میں کو فیلے کے فیلے کے فیلے کے فیلے کے فیلے کے فیلے کے فیلے کو فیلے کو فیلے کے فیلے کو فیلے کی اور اور و

اور حافظ ابن رجب صبلی نے اپنی ندکورہ بالا کتاب میں حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کے فیصلوں کے بارے میں ایک نفیس فائمہ ذکر کیا ہے،میرے لئے ممکن نہیں کہ اس کی طرف اشارہ کئے بغیرا ہے چھوڑ جاؤں،وہ لکھتے ہیں:

" حضرت عمر رضی الله عند نے جو نیصلے کئے وہ دوسم کے میں ، ایک بید کداس مسئلے میں آنخضرت صلی الله علیہ و کا مسئلے میں آنخضرت صلی الله علیہ و کا میں جانب ہے کوئی فیصلہ سرے سے صادر نہ ہوا ہو، اور اس کی پھر دوصور تمیں میں:

ایک به که حضرت عمر رضی الله عند نے اس مسئلے میں غور کرنے کے لئے سحابہ کو جمع کیا، ان سے مشورہ فرمایا، اور صحابہ ؓ نے اس مسئلے پران کے ساتھ ابتماع کیا، بیصورت توالی ہے کہ کسی کے لئے اس میں شک وشبہ کی مخبائش نہیں کہ بہی حق ہے۔ جیسے مرتمن کے بارے میں آپ کا فیصلہ، اور جیسے اس مخص کے بارے میں فیصلہ جس نے احرام جس نے احرام کی حالت میں بیوی سے صحبت کر کے حج کو فاسد کرلیا تھا کہ وہ اس احرام کے مناسک کو پورا کرے، اوراس کے ذمہ قضااور ذم لازم ہے، اوراس قتم کے اور بہت سے مسائل۔

ادر دُوسری صورت یہ کہ صحابہ نے اس مسئلے میں حضرت عمر کے فیصلے پر اِجماع نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر کے فیصلے پر اِجماع نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر کے فیصلے پر اِجماع نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر کے دادا کے کے ذیانے میں اختلاف کی تنجائش ہے، جیسے دادا کے ساتھ بھائیوں کی میراث کا مسئلہ۔

اوردُ وسری قسم دو ہے جس میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا فیصلہ ،حضرت مُمِّرِ کے فیصلے کے خلاف مروی ہو۔اس کی ج<u>ا</u>رصور تمیں میں:

اوّل: یہ کہ اس میں حضرت عمرؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف رُجوع کرلیا ہو، ایسے مسئلے میں حضرت عمرؓ کے پہلے تول کا کو کی اعتبار نہیں۔

دوم: یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم اسے اس مسئے میں دو تھم مروی ہوں ،ان میں سے ایک حضرت عمر میں کے فیصلے کے موافق ہو ،اس صورت میں جس فیصلے پر حضرت عمر نے عمل کیا وہ وُ وسرے کے لئے ناسخ ہوگا۔

سوم: یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جنس عبادات میں متعدد انواع کی رُخصت دی ہو، پس
حضرت عمر ان انواع میں افضل اور اُصلح کولوگوں کے لئے اختیار کرلیس ،اورلوگوں سے اس کی پابندی کرائیس۔

پس جس صورت کو حضرت عمر نے اختیار فر مایا ہواس کو چھوڑ کر سی وُ وسری صورت پر عمل کرنا ممنوع نہیں۔

پس جس صورت کو حضرت عمر نے اختیار فر مایا ہواس کو چھوڑ کر سی وُ وسری صورت پر عمل کرنا ممنوع نہیں۔

چہارم: یہ کہ آبخضرت سلی القد ملیہ وسلم کا فیصلہ کسی علت پر مبنی تھا، وہ علت باتی نہ رہی تو تھم بھی باتی نہ رہا، جیسے مؤلفة القلوب، یا کوئی ایسا مانع پایا گیا جس نے اس تھم پڑھل کرنے سے روک دیا۔'' اور صاحب بصیرت پرختی نہیں کہ زیر بحث مسئلہ ان انواع واقسام میں کس قتم کی طرف راجع ہے۔

چنانچاب ہم حدیثِ ابن عباسٌ پر جس میں حضرت عمرؓ کے تین طلاقوں کے نافذ کرنے کا ذکر ہے، اور حدیثِ رکانہؓ پر بحث کرتے ہیں، تاکہ یہ بات روزِ روشن کی طرحؒ واضح ہوجائے کہ سی سی روشخص کے لئے ان دونوں حدیثوں سے تمسلک کی مخجائش نہیں، بلکہ ان دونوں سے جمہور کے دلاکل میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔

ربی ابن عباس کی حدیث، جس کے گردیہ شذو ذہبند گنگناتے نظرا تے ہیں، اس اُمید پر کدان کواس حدیث میں کوئی الی چیز مل جائے گی جوان کواُمت کے خلاف بغاوت کے لئے بچھ سہارے کا کام دے سکے گی، اس حدیث کامتن ہے ہے: '' ابن عباس رضی اللہ عنہ افر ماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر " کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے پہلے دوسالوں میں تمین طلاق ایک تھی، پس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: لوگوں نے ایک ایسے معاطے میں جلد بازی سے کام لیا، جس میں ان کے لئے سوچ بچارکی گنجائش تھی ، پس اگرہم ان تین طلاقوں کوان پر نافذ کر دیں ( تو بہتر ہو ) ، چنانچہ آپ نے ان پر تین طلاق کو نافذ قرار دے دیا۔' ' <sup>(۱)</sup>

اورایک و وسری روایت می حضرت طاوس سے بیالفاظ مروی میں کہ:

" ابوالصهبانے ابنِ عبال سے کہا کہ: اپنی عجیب وغریب باتوں میں سے بچھ لائے! کیا تمن طلاق آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑ کے زمانے میں ایک نبیں تھی؟ ابنِ عبال نے فرمایا کہ: ہاں! بہی تھا، پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے بدر بے طلاق دین شروع کی تو حضرت عمر نے تین طلاقوں کوان برنا فذکر دیا۔ " (۱)

اورایک روایت میں طاؤس سے بیالفاظ مروی ہیں کہ:

" ابوالصبها نے ابن عباس سے کہا کہ: کیا آپ کوظم ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو کمڑ کے زمانے میں اور حضرت عمر کی خلافت کے تمین سالوں میں تمین طلاق صرف ایک مخبرائی جاتی تھی ؟ ابن عباس نے کہا: ہاں!" (۲)

ان مینوں احادیث کی تخ تیج امام سلم نے اپن صحیح میں کی ہے۔

لیکن متدرک حاکم میں "بسر ددون" کا جولفظ ہے (یعنی تمن طلاقوں کوایک کی طرف لوٹایا جاتاتھا) تو یے عبداللہ بن موٹل کی روایت ہے ، جس کوا بن معین ، ابو حاتم اورا بن عدی نے ضعیف کہا ہے ، ابو واؤڈ اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں ، اورا بن الی ملیکہ کے الفاظ حدیث میں انقطاع کے الفاظ ہیں ، ازراگر حاکم میں تشیع نہ ہوتا تو وو مستدرک میں اس حدیث کی تخ تج سے انکار کرویتے ، چنا نچ شیعوں میں کتنے ہی ایسے اشخاص ہیں جوروافض کی تلمیسات کے اور ان کے فد ہب شیعہ کا ابادہ اور صنے سے دھوکا کھا جاتے ہیں ، بغیر اس کے کہ جانیں کہ اس کے مسائل سے شیعوں کا اصل مدعا کیا ہے۔

اب بمیں سب سے پہلے "طلاق الثلاث" کے لفظ پرغور کرنا جائے کہ آیا"الثلاث" پرلامِ استغراق داخل ہے اور" تمن طلاق" سے برتم کی تین طلاقیں مراد ہیں؟ یا تمن طلاقوں کی کوئی خاص معبودتم مراد ہے؟ چنانچہ (پہلی شق تو باطل ہے، کیونکہ) یبال ہر

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الشلاث واحدة فقال عمر بن الخاب: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه اناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٤٧ طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) أخبرني ابن طاؤس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لإبن عباس: أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من امارة عمر فقال ابن عباس: نعم! (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٤٨، طبع قديمي).

قتم کی تین طلاق مراد لینامکن نہیں، کیونکہ تین طلاق کی ایک صورت یہ ہے کہ تین طلاقیں الگ الگ طہروں میں دی جا کیں ،ائی تین طلاقوں کا ایک بون مکسن نہیں، خواہ یہ طلاق کی تعداد کو تین تک محدود کے جانے سے قبل ہو، یا اس کے بعد ، کیونکہ جب تک طلاق کو تین تک محدود کے جانے سے قبل ہو نے کا کوئی اعتبار نہیں تھا، لہٰذا طلاق کو تین تک محدود ترارد ہے ہے پہلے تین کے ایک ہونے کا تحقیق تین کے ایک ہونے کا تحقیق نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی تین کے ایک ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ دق قبل ان اندکا ارشاد: "اَلْسَطَ اللّٰ فَی مَوْ تَانِ .... "اس اَمر میں نص ہے کہ طلاق کی تعداد، جس کے بعد مراجعت صحیح ہے، صرف دو ہیں، تیمری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لئے طلاق ہیں اس آیت بشری طلاق کے بعد عورت شوہر کے لئے طلاق ہیں اس آیت بشری نے کہ بعد تین کو ایک قرار دینا کیے ممکن ہوگا؟

الغرض! اس حدیث میں تین طلاقوں ہے مرادالی تین طلاقیں مرادنیں ہوسکتیں جوالگ الگ طبروں میں دی گئی ہوں، البذا صرف ایک بی احتمال باتی رہا کہ تین طلاقوں ہے مرادالی تین طلاقیں ہیں جوالیے الگ الگ طبروں میں نددی گئی ہوں، جن میں صبت نہ ہوئی ہو، اوراس احتمال کی صرف دوصور تیں ہیں، یا تو یہ تین طلاقیں بیک لفظ دی جا کیں گی، یا الگ الگ الفاظ ہے، اگر الگ الگ الگ الفاظ ہے، اگر الگ الگ الفاظ ہے الفاظ ہے ہوگی ہوگی یا نہیں، اگر خلوّت نہیں ہوئی تھی تو وہ پہلے لفظ ہے الفاظ ہے ہوگی ہوگی یا نہیں، اگر خلوّت نہیں ہوئی تھی تو وہ پہلے لفظ ہے با کند ہوجائے گی، ووسری اور تیسری طلاق کا کل بی نہیں رہے گی۔ اور جس صورت میں کہ عورت کے ساتھ شوہر کی خلوّت ہو چکی ہو، پس اگر طلاق و یا نیاس کا تول قبول بیا سے اگر طلاق و یا نیاس کی تھی اور اس نے ووسری الفظ محض تا کید کے طور پر استعمال کیا تھا تو و یا نیاس کا تول قبول کیا جائے گا۔

اور جس صورت میں کہ تمن طلاق بانفاظِ غیر متعاقبہ یا بلفظِ واصدوا قع کی گئی ہوں تواس کے دومغہوم ہو سکتے ہیں:

ایک بیرکہ آج جو تمین طلاق بلفظ واحد دینے کا رواج ہے، دویز نبوی، دویرصدیقی اور حضرت عمرؓ کے ابتدائی دور میں اس کا رواج نہیں تھا، بلکہ ان مقدس آ دوار میں اس کے بجائے ایک طلاق وینے کا رواج تھا، لوگ ان زبانوں میں سنت طلاق کی رعایت کرتے ہوئے تمین الگ الگ طہروں میں طلاق ویا کرتے تھے، بعد کے زمانے میں لوگ پے در پے اکھی طلاقیں دینے ۔ لگم، بھی حیض کی حالت میں ،کھی ایک ہی طلب میں بلفظِ واحدیا با افاظ متعاقبہ۔

ذومرامفہوم بیہ ہوسکتا ہے کہ جس طرٹ تمین طلاق دینے کا آج رواج ہے کہ لوگ بلفظِ واحد یا بالفاظِ متعاقبہ ایک طہر میں یا حیف کی حالت میں طلاق دیا کرتے ہیں، یہی رواج ان تمن مقدس زمانوں میں بھی تھا، کیکن ان زمانوں میں ایک تمین طلاقوں کوایک ہی شار کیا جاتا تھا، تو کیا ہم اس معالم میں ان حضرات کی مخالفت کریں؟ اور ہم ان کو تمین طلاقیں شار کریں جبکہ وہ حضرات ان تمن کوایک شار کرتے تھے؟

الغرض! سبر وتقسیم کے بعد جوآخری دواحمال نکلتے ہیں ان میں ہے پہلے احمال کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں جواس کو غلط قرار دے،اس کے برعکس دُوسرےاحمال کے غلط ہونے کے قوی دلائل موجود ہیں،مثلاً:

ا: اس صدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس کا فتوی اس کے خلاف ہے، (جواس احتمال کے باطل اور مردود ہونے کی

دلیل ہے)، چنانچہ نقاد نے تتنی ہی احادیث کواس بناپر نا قابل عمل قرار دیا ہے کہ ان کی روایت کرنے والے سحابہ گافتوی ان کے خلاف ہے، جب با کہ ابنور جب نے شرح علل ترفدی میں اس کوشرح وسط ہے تھا ہے، بی فد جب ہے بی بن معین کا، بی بن سعیدالقطان کا، احمد بن ضبل کا اور ابن المدین کا۔ اگر چر بعض الل علم کی رائے ہے کہ راوی کی روایت کا اعتبار ہے، اس کی رائے کا اعتبار نہیں، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ حدیث اپنے مفہوم میں نص ہو کہ اس میں و وسراا حمّال نہ ہو، یا اگر مفہوم تطعی نہیں تو کم ہے کم رائے احمال ہو، مرجوح نہ بور کین جو احمال کہ محض فرضی اور مصوفی ہواس رائے کے مطابق بھی وہ کیے لائق شار ہوسکتا ہے؟ اور جس مختص نے علم مصطلح مرجوح نہ بی مرف متاخرین کی کتابوں تک اپنی نظر کو محدود رکھا ہواس نے اپنی بصارت پر اپنی نظر کے افق کی پٹی با ندھ رکھی ہے، اور حضرت ابنی عباس رضی القد عنجم اللہ اور کی تو امر کے ساتھ ہا بت ہے کہ تین طفاق بلفظ واحد سے تین بی واقع ہوتی ہیں ۔ جبیا کہ گزشتہ میں ابن عباس رضی القد عنجم القداور و میکر حضرت اس محد بن جبیر، حضرت مجاہد رحم مالقداور و میکر حضرات سعید بن جبیر، حضرت مجاہد رحم میں القداور و میکر حضرات سعید بن جبیر، حضرت مجاہد رحم مالقداور و میکر حضرات سعید بن جبیر، حضرت مجاہد رحم میں دیکر و بھی گزر و کیل ہے۔

۴:...اس روایت کے نقل کرنے میں طاؤس منفر و ہیں ، اور ان کی بیروایت دیگر حضرات کی روایت کے خلاف ہے ، اور بیر ایبا شندوذ (شاذ ہونا) ہے جس کی وجہ ہے روایت مردود ہو جاتی ہے ، جیسا کہ ندکور و بالا وجہ سے مردود ہو جاتی ہے۔

":...كرابيسى كے حوالے ہے أو پر گزر چكا ہے كه ابن طاؤس جوابنے والد ہے اس روایت کونٹل کرتے ہیں انہوں نے اس مخص کوجھونا قرار دیا ہے جوان کے باب (طاؤس) کی طرف ہیہ بات منسوب کرے کہ وہ تین طلاق کے ایک ہونے کے قائل تھے۔
"مند..اس روایت کے بیالفاظ کہ:" ابوالصبہا نے کہا" بیانقطاع کے الفاظ ہیں، (بعن معلوم نہیں کہ طاؤس نے خود ابوالصبہا ہے ہیں جود ہیں۔
سے بیہ بات نی یانہیں؟) اور سے مسلم ہیں بعض احادیث منقطع موجود ہیں۔

۵:... نیز ابوالصهبا ہے اگر ابنِ عباس کا مولی مراد ہے تو وہ ضعیف ہے، جیسا کہ امام نسائی کے ذکر کیا ہے، اورا گرکوئی وُ دسرا ہے تو مجہول ہے۔

۱:..نیز حدیث کے بعض طرق میں بیالفاظ ہیں: "هات من هناتک" بعنی ابوالصببا نے ابنِ عبال اُوئ طب کرتے ہوئے ان ہوئے کہا کہ: "لا ہے !اپنی قابلِ نفرت اور کری باتوں میں سے بچھ سنائے!" دعفرت ابنِ عباس کی جلالت قدر کو لمحوظ رکھتے ہوئے ان کے درج کا کوئی محالی بھی ان کوا یسے الفاظ سے مخاطب نہیں کر سکتا، چہ جا ئیکہ ان کا غلام ایسی گستا خانہ نفتگو کرے، اور حضرت ابن عباس کے درج کا کوئی محالی بھی ان کوا یہے الفاظ سے مخاطب نہیں کر سکتا، چہ جا ئیکہ ان کا غلام ایسی گستا خانہ نفتگو کرے، اور حضرت ابن عباس کے ان گستا خانہ خطاب کی تر دید بھی نہ کریں۔

ے:...اور ہریں تقدیر کہ ابن عباس نے اس کو بغیرتر دید کے جواب دیا (تو گویا اس حدیث کا قابل نفرت اور کری باتوں میں سے ہوناتسلیم کرلیا) اندریں صورت یہ روایت خود انہی کے اقرار وتسلیم کے مطابق فتیج اور مردود باتوں میں سے ہوئی، (پھراس کو استدلال میں پیش کرنے کے کیامعنی؟) اور حضرت ابن عباس کی رخصتوں کا حکم سلف و خلف کے درمیان مشہور ہے، اور إمام سلم کی عادت یہ ہے کہ وہ تمام طرق حدیث کوایک بی جگہ جمع کردیتے ہیں، تا کہ حدیث پر حکم لگانا آسان بو، اور یہ حدیث کے مرتبے کی تعریف و تشخیص کا ایک مجیب وغریب طریقہ ہے۔

۱۰۰۰۱۸ حدیث کا اگر زیر بحث مفہوم لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں سے کہ ... نعوذ بالقد... حضرت عمر نے محض اپنی رائے سے شریعت سے خروج اختیار کیا ،اور حضرت عمر کی عزت وعظمت اس سے بالا تر ہے کہ ایک بات ان کی جانب منسوب کی جائے۔

9: ... نیز اس سے جمہور صحابہ پریہ تہمت عائد ہوتی ہے کہ وہ .. نعوذ بالقد ... اپنے تناز عات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ وہ .. نعوذ بالقد ... اپنے تناز عات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ کہ وہ اور یہ ایک انسی شناعت وقباحت ہے جس کو صحابہ کے بارے میں روافض کے سواکوئی محار اللہ کے نیز دیک اس شدوذ کا مصدر روافض ہیں۔

۱۰:...اور یہ بجھنا کہ:'' حضرت نمرُ کا بیٹل سیاس تھا، جس کوبطور تعزیرِ اختیار کرنے کی حضرت عمرؓ کے لئے مختجائش تھی' بیزی تہمت ہے، جس سے حضرت عمر رضی القدعنہ کا دامن پاک ہے۔ آخر ایسا کون ہوگا جو سیاست کےطور پر شریعت کےخلاف بغادت کو جائز رکھے؟

پس یہ 'عشرہ کا ملہ' (پوری دیں وجوہ) آخری دواختالوں میں ئے دوسرے اختال کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں، لبذا برتقدیرِ صحت حدیث پہلا اِختال متعین ہے، اور میں '' ذیبول طبقات العفاظ''کی تعلیقات میں بھی اس حدیث کے علل کوذکر کر چکا ہوں، جو یہاں کے بیان کے قریب قریب ہے۔

> علاوه ازی تین کوایک کہنا (نصاری کا تول ہے) مسلمانوں کے ذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں: جعلوا الشلاشة واحدًا، لو انصفوا لے بجعلوا العدد الکثیر قلی کا

ترجمه:...' انہوں نے تمن کوا یک بنادیا،اگروہ انصاف کرتے توعد دِکثیر کولیل نہ بناتے۔''

حافظائن رجب اپنی ندکورالصدر کتاب میں ابن عبائی کی اس حدیث پر گفتگوشرو کا کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

" پس اس حدیث کے بارے میں انکہ اسلام کے دومسلک ہیں ، ایک مسلک امام احمد اوران کے موافقین کا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کی اسناد میں کلام ہے ، کیونکہ یہ روایت شاف ہے ، طاؤس اس کے نقل کرنے میں متفرد ہیں ، اوران کا کوئی متابع موجود نہیں ، کوئی راوی حدیث خواہ بذات خود ثقہ ہو، لیکن ثقہ راویوں کے خلاف اس کا کسی حدیث کے قل کرنے میں متفرد ہونا حدیث میں ایک ایک علت ہے جواس کے قبول کرنے میں تو قف کو واجب کردیت ہے ، اور جس کی وجہ سے روایت شافیا محربین جاتی ہے ، جبکہ وہ کی دوسرے میں طریق ہے مردی نہ ہو۔ اور بیطریقہ ہے متقدمین انکہ حدیث کا ، جسے امام احمد ، کی بن معین ، کی بن قطان ، علی بن المدیق و غیرہ۔ اور زیر بحث حدیث ایک ہے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے بین قطان ، علی بن المدیق و غیرہ۔ اور زیر بحث حدیث ایک ہے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے بین قطان ، علی بن المدیق و غیرہ۔ اور زیر بحث حدیث ایک ہے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے سے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے بین قطان ، علی بن المدیق و غیرہ۔ اور زیر بحث حدیث ایک ہے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے بین قطان ، علی بن المدیق و غیرہ۔ اور زیر بحث حدیث ایک ہے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے سے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے کہ اس کو طاؤس کے سواحمزت ابن عباس سے کہ اس کو طاؤس کے سواحمز کی سواحمز کے سواحمز کی سواحمز کے اس کو طاؤس کے سواحمز کی سواحمز کی سواحمز کی سواحمز کے سواحمز کی سواحمز کی سواحمز کی سواحمز کی سواحمز کے سواحمز کی سواحمز کے سواحمز کی سوا

<sup>(</sup>۱) اور میں نے اختال سنخ سے تعرض کیا، کیونکہ یہ احتمال بہت ہی کمزور ہے، امام شافعی اوران کی پیروی کرنے والوں نے اس احتمال سے محض ارخائے عنان کی خاطر تعرض کیا ہے، تاکہ کمزور سے کمزور احتمال کو بھی باطل فابت کر کے اس حدیث سے استدلال کرنے والوں کا راستہ برطرف سے بند کردیا جائے، اوراس (متمال سنے) میں کا، مرطویل اور شاٹ درشاٹ ہے۔

کوئی بھی روایت نہیں کرتا، ابنِ منصور کی روایت میں ہے (ہم اس روایت کی طرف سابق میں اشارہ کر چکے میں) کہ: اِمام احمد نے فرمایا:

"ابن عبال کے تمام شاگر دطاؤس کے خلاف روایت کرتے ہیں۔"

(ہم اس کی مثل اثر م) ہے بھی اُورِنقل کر چکے ہیں، اور جوز جانی (صاحب الجرج) کہتے ہیں: یہ حدیث شاذ ہے، میں نے زمات قدیم میں اس کی بہت تتبع تلاش کی بیکن مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی ہے' اس کے بعد ابن رجبؑ لکھتے ہیں:

"اور جب اُمت کی حدیث کے مطابق عمل ندکر نے پر اِجماع کر لے تواس کوسا قطاور متروک العمل قراردیتا واجب ہے، اِمام عبدالرحمٰن بن مہدی فرماتے ہیں کہ: "وہ فخص علم میں اِمام نہیں بوسکتا جوشاؤ علم کو بیان کرے۔ "اِمام ابراہیم نختی فرماتے ہیں کہ: "وہ حضرات ( یعنی سلف صالحین ) احادیث غریبہ سے کراہت کیا کرتے تھے۔ "بزید بن الی حبیب کہتے ہیں کہ: "جبتم کوئی حدیث سنوتواس کو تلاش کرو، جس طرح کم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے، اگر پچانی جائے تو ٹھیک، ورنداس کوچھوڑ دو۔ "اِمام مالک ہے مردی ہے کہ: "بدتر علم غریب ہے، اور سب سے بہتر علم ظاہر ہے، جس کو عام لوگ روایت کرتے ہیں۔ "اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشاد مردی ہیں۔ "اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشاد مردی ہیں۔ "اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشاد مردی ہیں۔ "اور اس باب میں سلف کے بہت سے ارشاد مردی ہیں۔ ""

اس کے بعدا بن رجب لکھتے ہیں:

" حضرت ابن عباس جواس صدیث کے راوی ہیں، ان سے سی اساتھ ابت ہے کہ انہوں نے اس صدیث کے خلاف اکشی تمن طلاق کے لازم ہونے کا فتو کی دیا، اور اہام احمد اور اہام شافتی نے ای علت کی وجہ سے اس صدیث کو معلول قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن قد امد نے" المغنی" میں ذکر کیا ہے، اور تبا بی ایک علت ہوتی تو اس صدیث کو معلول قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن قد امد نے" المغنی" میں ذکر کیا ہے، اور تبا بی ایک علت ہوتی تو اس صدیث کے ساقط ہونے کے لئے کافی تھی، چہ جا ٹیکہ اس کے ساتھ بیعلت بھی شامل ہوکہ یہ صدیث شاذ اور مشکر ہے اور اجماع است کے خلاف ہے۔ اور قاضی اساعیل" اُ دکام القرآن" میں لکھتے ہیں کہ: طاق س اپنے فضل وصلاح کے باوجود بہت کی مشر اشیاء روایت کیا کرتے ہیں، من جملہ ان کے ایک بیصدیث ہے، اور اَ بین عبد البر ہمتے ہیں کہ اس صدیث کی روایت میں طاق س نے شذ وذاختیار کیا ہے۔"

پرابن رجب لکھے ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) ابراہیم بن ابی عبلہ فرماتے ہیں کہ:'' جس نے'' شاؤعلم'' اُن یااس نے بہت بز اشرا نوالیا۔'' اور شعبہ کہتے ہیں کہ:'' تمہارے سامنے شاؤ حدیث کو مرف شاؤ آ دی (بعنی ضعیف اور غیرمعروف آ دمی ) بی بیان کرے گا۔'' بیا توال ابن رجبؓ نے'' شرح ملل ترندی' میں ذکر کئے ہیں۔

## " علمائے اہل مکدان شاذ اِقوال کی وجہ سے طاؤس پر تکمیر کیا کرتے تھے جن کے نقل کرنے میں وو

نتفه وہوں۔''

اور کراہیں اور ہالقطان میں تکھتے ہیں کے: طاؤس ابنِ عبائ سے بہت سے اخبارِ منکر فقل کرتے ہیں ،اور ہماری رائے یہ ب بے ۔۔۔ والقداعلم ۔۔۔ کہ یہ منکر خبریں انبول نے مکر مدسے لی ہیں ،اور سعید بن میتب، عطاء اور تابعین کی ایک جماعت مکر مدسے پر ہیز کرتی ہے۔ مکر مد، طاؤس کے پاس گئے تھے، طاؤس نے مکر مدسے وہ پچھ لیا ہے جن کو عمو فاوہ ابنِ عباس سے روایت کرتے ہیں۔'' ابوالحن السکی کہتے ہیں کہ:'' پس ان روایات کی فر مدداری مکر مدیر ہے، طاؤس پرنہیں۔''

اورا بن طاؤس ہے کرا جمیمی کی روایت ہم پہلے قال کر چکے ہیں کہ:'' ان کے باپ طاؤس کی طرف یہ جو پچھ منسوب َ بیا گیا ہے، ووسب جھوٹ ہے۔''

ية تفتكونو مسلك اوّل متعلق تحي - (١)

اورؤ وسرے مسلک کے بارے میں ابن رجب بی لکھتے ہیں:

"اور بیمسلک ہے ابن ِرا ہو بیکا اور ان کے پیروکاروں کا ، اور وہ ہے معنی حدیث پر کلام کرنا ، اور وہ بیم کی حدیث پر کلام کرنا ، اور الحو فی کے حدیث کو غیر مدخول بہا پر محمول کیا جائے ، اس کو ابنِ منصور نے اسحاق بن را ہو یہ سے نقل کیا ہے۔ اور الحو فی نے الجامع میں اس کی طرف اشار و کیا ہے ، اور الو کمر الاثر م نے اپی سنن میں اس پر باب با ندھا ہے ، اور الو کمر الاثر م نے اپی سنن میں اس پر باب با ندھا ہے ، اور اسنن ابوداؤ دمیں بروایت جماو بن زید عن اُیوب عن غیر واحد عن طاؤس الحال نے بھی اس پر دلالت کی ہے ، اور سنن ابوداؤ دمیں بروایت جماو بن زید عن اُیوب عن غیر واحد عن طاؤس

" آ دمی جب اپنی بیوی کوتین طلاق وُ خول سے پہلے دیتا تو اس کوایک تھبراتے تھے، رسول الند صلی اللہ علیہ مسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکڑ کے زمانے میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں ، پھر جب حضرت عمر کے لوگوں کو ویکو کے جی تو فر مایا کہ ان کوان پرنا فذکر دو۔ "

اوراً بوب امام کبیر میں، پس اگر کہا جائے کہ وہ روایت تو مطلق تھی تو ہم کہیں گے کہ ہم دونوں دلیلوں کوجمع کر کے یہ کبیں گے کہ وہ دروایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔'' کوجمع کر کے یہ بیس کے کہ و دروایت بھی قبل الدخول پرمحمول ہے۔'' یبال تک مسلک ٹانی میں ابن رجب کا کلام تھا۔

<sup>(</sup>۱) اورائن قیم نے جوفق کیا ہے کے حضرت مخرطان کے بارے میں اپنے فعل پر نادم ہوئے بیا یک خودتر اشیدہ جموٹی کہانی ہے واس کی سند میں خالد بن یزید بن انی مالک واقع ہے جس کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں کہ: '' ووصرف اپنے باپ پرجموت باند ھنے پر راضی نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نے سحابہ پر بھی مجموت و ندھا، اور اس کی '' تباب الدیاہ ''اس لائق ہے کہ اس کوفن کردیا جائے۔''

الطیفہ نے نامد کی خار پر نقط تھا ،نوک تھم پر روشنائی زیاد ولگ ٹی تو یہ نقط حاکی طرف ہم سیار جس سے زادیہ حادہ بن کیا، دیکھنے والے نے تھیف کر کے اس کو ان مدین بزید ان پڑھا، حالا نامداس خالد نامی کوئی بھائی قطعاتھا بی نہیں اور خاند کے باپ بزید نے حضرت عمر کا زمانہ قطعانہیں پایا۔

اور شوکانی نے اپنے رسالہ'' تین طلاق' میں (ابوداؤد کی مندرجہ بالا) اس روایت کو (جس میں طلاق قبل الدخول کا ذکر ہے) بعض افرادِ عام کی تنسیس کے قبیل سے تفہرانے کا قصد کیا ہے، حالا نکہ ہم ذکر کر بچکے ہیں کہ ''النسلاٹ' میں لام کواستغراق پر محمول کرنا سے نہیں ، لہندا بیر دوایت اس قبیل سے نہیں ہوگی۔اور شوکانی کا بیکلام محض اس لئے کہ ان کو بہر حال ہو لئے رہنا ہے، خواہ بات کا نفع ہویا نہ ہو، بالکل ایسی ہی حالت جس کا ذکر امام زفر نے فر مایا تھا (کہ میں مخالف کے ساتھ مناظر ہ کرتے ہوئے اسے صرف خاموش ہوجانے پر مجبوز بیس کرتا بلکہ اس کے ساتھ مناظر ہ کرتار ہتا ہوں یہاں تک کہ وہ پاگل ہوجائے ،اور پاگل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مجنونانہ با تیں کرنے گئے جو بھی کسی نے نہیں کیں )۔

پھرشوکانی کہتے ہیں کہ: طلاق قبل الدخول ناور ہے، پس لوگ کیے پے در پے طلاقیں دینے نگے یہاں تک کہ حضرت مخرضہ ہوگئے؟ میں کہتا ہوں کہ جو چیز ایک شہر میں یا ایک زمانے میں نادر شار ہوتی ہے وہ بسااوقات وُ دسرے زمانے میں اور وُ دسرے شہر میں نادر نہیں، بلکہ کثیر الوقوع ہوتی ہے، اس لئے شوکانی کا بیاعتر اض بے کل ہے، علاوہ ازیں شوکانی بیر چاہتے ہیں کے سنن ابودا وُ دمیں روایت شدہ صحیح حدیث کے جم کو محض رائے ہے باطل کردیں، (پس بید در حقیقت انکار حدیث کے جراثیم ہیں)، غالبًا اس قدر وضاحت اس بات کو بتانے کے لئے کافی ہے کہ ان لوگوں کے لئے حدیث ابن عباسؓ ہے استعدلال کی کوئی مخبائش نبیس۔

ا<mark>ب لیجے حدیث رکا</mark>نہ! جس سے بیلوگ تمسک کرنا جائے ہیں، بیرہ وہ حدیث ہے جسے امام احمر نے مسند میں بایں الفاظ ذکر

کیا ہے:

'' حدیث بیان کی ہم سے سعد بن ابراہیم نے ،کہا: خبر دی ہم کومیر سے والد نے ،محد بن اسحاق سے ،کہا: خبر دی ہم کومیر سے والد نے ،محد بن اسحاق سے ،کہا: حدیث بیان کی مجھ سے واؤو بن حصین نے عکر مدسے ، اس نے ابن عباس رضی الله عنبما سے کہ انہوں نے فرمایا:

رکاند بن عبدیزید نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک بی مجلس میں وے دی تھیں، بھران کواس پرشدید مم بوا، پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ: تم نے کیسے طلاق دی تھی؟ انبوں نے کہا کہ: میں نے مین طلاقیں ایک بی مجلس میں وے ویں فرمایا: یہ تو ایک ہوئی، لبندا تم اگر چا ہوتو اس سے رُجوع کرلو، چنا نچہ رکانہ نے اس سے رُجوع کرلیا۔''(۱)

اور جھے بے حد تعجب ہوتا ہے کہ جو تخص بید وی کرتا ہے کہ صحابہ کے ذمانے میں تمن طلاق "أنتِ طالق ثلاثا" کے لفظ سے ہوتی ہی تعین طلاق کے جو تعین طلاق کے جو تعین طلاق کے جو تعین طلاق کے جلس واحد میں ہوتی ہی تعین کو ایک کی طرف رَ قر رَ نے پر استدلال کیے کرنا چاہتا ہے؟ بس جو تعین طلاق کے جلس واحد میں "أنتِ طالق ثلاثا" کے الفاظ سے نہ تو لامحال تحرار لفظ کے ساتھ ہوگی ،اور تھر ارکی صورت میں دواحتال بیں ،ایک بیک اس نے تاکید کا

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد أخو المطلب إمرأته ثلاثًا، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثً، قال في مجنس واحد؟ قال: نعم! قال: انما تلك واحدة، فارجعها إن شئت. قال: فراجعها. (مسند أحمد بن حبل، رقم الحديث عامع دار الحديث قاهرة).

ارادہ کیا ہو، وُ وسرے یہ کہ تین طلاق واقع کرنے کا قصد کیا ہو، پس جب معلوم ہوا کہ اس نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا تو ویائے اس کا قول تبول کیا جائے گا، اور اس کا یہ کہنا کہ بیس نے تمن طلاق ویں، اس کے معنی یہ ہوں سے کہ اس نے طلاق کا لفظ تمن بار و ہرایا، اور ہوسکتا ہے کہ راوی نے حدیث کو تقرکر کے روایت بامعنی کردی ہو۔

علاوہ ازیں بیصدیث منکر ہے، جیسا کہ إمام بصاص (۱) اور این بمامٌ فرماتے بیں، کیونکہ یہ پختہ کار تقدراویوں کی روایت کے خلاف ہے، نیز بیصدیث معلول بھی ہے، جیسا کہ ابن ججر نے '' نخر تنج احادیث رافعی' (المسلم بحیص المحبور) میں ذکر کیا ہے، تخر تنج میں ابن ججر کے الفاظ یہ بیں: تخر تنج میں ابن ججر کے الفاظ یہ بیں:

" حدیث: ... رکانہ بن عبد بزید آنخضرت ملی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، پس کہا کہ:
" میں نے اپنی ہیوی سہمیہ کو" البتہ" طلاق دے دی ہے، اور اللہ کی شم! کہ میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا،
چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہوی مجھ کولوٹادی۔" اس حدیث کو امام شافعیؒ ، ابوداؤر "، ترفریؒ اور ابن ماجہؓ
نے تخ تخ تن کیا ہے۔ اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیایہ رکانہ تک مند ہے یا مرسل ؟ ابوداؤدا بن حبان اور حاکم نے اس کی تھیج کی ہے، اور امام بخاریؒ نے اس کو اضطراب کی وجہ سے معلول کہا ہے، ابن عبد البرّ نے تخبید میں کہا ہے کہ کو مین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس باب میں ابن عباسؓ سے بھی روایت ہے (یعنی بلفظ میلاٹ، جبیبا کہ ہم نے اوبر پوری روایت نقل کردی ہے) اس کو امام احمرؓ نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ معلول ہے۔" (دیا ہے۔ اور یہ معلول ہے۔ " (دیا ہے۔ اس کو امام احمرؓ نے اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ معلول ہے۔ " (دیا ہ

بلکہ ابنِ حجرٌ نے فتح الباری میں ان حضرات کی رائے کی تصویب کی ہے کہ (ابنِ عباسؓ کی ندکورہ بالا صدیث میں) تمین کا لفظ بعض راویوں کا تبدیل کیا ہوالفظ ہے، کیونکہ' البت' کے لفظ ہے تمین طلاق واقع کرنا شائع تھا، (اس لئے راوی نے' البت' کو تمین مجھ کر تمین طلاق کالفظ تقل کردیا)اورا ہل علم کے اقوال' طلاق بتہ' کے بارے میں مشہور ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصّاص، ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معًا ج: ١ ص: ٣٨٨ طبع سهيل اكيذمي.

 <sup>(</sup>٢) فتح القدير لابن همام الحنفى ج:٣ ص:٢١ وطلاق البدعة طبع دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٣) حديث: أن ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنى طلقت إمرأتى سهيمة ألبتة، ووالله ما أردت إلا واحدة، فردها عليه، الشافعي وأبوداؤد والترمذي وابن ماجة، ركانة، أو مرسل عنه، وصححه أبو داؤد وابن حبان والحاكم، وأعلمه البخارى ببالإضطراب، وقبال ابن عبد البر في التمهيد: ضعفوه، وفي الباب عن ابن عباس رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضًا. (التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج:٣ ص:٢١٣ رقم الحديث:٣٠٢ طبع المكتبة الأثرية، بيروت).

<sup>(</sup>سم) النالث أن أبا داؤد رجع أن ركانة انما طلق إمرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوى لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا، فبهذه النكتة يقف الإستدلال بحديث ابن عباس. (فتح البارى، كنب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل إمرأته بالطلاق ج: ٩ ص: ٣٦٢، ٣٦٢ حديث رقم: ١٢٦١ طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

اب ہم مندِ احمد میں ( ندکورہ بالا ) حدیث محمد بن اسحاق پر کلام کرتے ہیں تا کہ اس کے منکر اور معلول ہونے کے وجوہ ظاہر ہوجا کیں۔

ر ہامحہ بن اسحاق! تو امام مالک اور ہشام بن عرود وغیرہ نے طویل وعریض الفاظ میں اس کو کذاب کہاہے، بیصاحب ضعفا سے تدلیس کرتے تھے، اور بیان کئے بغیر اہل کتاب کی کتابوں سے نقل کرتے تھے اور بتاتے نہیں تھے کہ بیابل کتاب کی روایت ہے، اس پر قدر کی بھی تہمت ہے، اور لوگوں کی حدیث کواپئی حدیث میں داخل کردینے کا بھی اس پر الزام ہے، بیابی شخص نہیں جس کا قول مضات میں قبول کیا جائے، اور نہ اُ حام میں اس کی روایت معتبر ہے، خواہ وہ سائ کی تصریح کرے، جبکہ اس کی روایت کے خلاف روایات ہے در بے وار د ہوں، اور جس نے اس کی روایت کوقو کی کہا ہے قوصرف مغازی میں قوی کہا ہے۔

اس صدیث کی سند میں و وسراراوی داور بن حمین ہے، جو خارجیوں کے ذہب کے داعیوں میں سے تھا، اوراگر إمام مالک نے اس سے روایت ندگی ہوتی تواس کی حدیث ترکردی جاتی ، جیسا کہ ابوحاتم نے کہا ہے، اور ابن مدیق کہتے ہیں کہ داور بن حمین جس روایت کو تکرمہ سے نقل کرے، وومنکر ہے، اور ابل جرح و تعدیل کا کلام اس کے بارے میں طویل الذیل ہے، جن حضرات نے اس کی روایت ثقة مجت راویوں کے اس کی روایت ثقة مجت راویوں کے خلاف کیے جبول کی جاسکتی ہے؟

اور تیسراراوی عکرمہ ہے، جس پر بہت ی بدعات کی تہت ہے، اور سعیدا بن مسنب اور عطاء جیے حضرات اس سے اجتناب کرتے تھے، پس حضرت ابن عباس سے روایت کرنے والے ثقہ راویوں کے خلاف اس کا قول کیے قبول کیا جائے گا؟ پس جس نے اس روایت کو ' منکر'' کہا اس نے بہت ہی صحیح نہیں ، حالا نکہ وہ خود فرماتے ہیں۔ اور إمام احمد سے اس قسم کے متن کی تحسین ایسی سند کے ساتھ صحیح نہیں ، حالا نکہ وہ خود فرماتے ہیں کہ روایت حضرت ابن عباس سے تین طلاق کے بارے میں شاذ اور مردود ہے، جیسا کہ ہم اسحاق بن منصور اور ابو بکر اثر م کے حوالے سے قبل ازیں نقل کر بچے ہیں۔

ابن ہمائم لکھتے ہیں کہ: میچے تر وہ روایت ہے جس کو ابوداؤد، تر ندی اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ: رکانہ نے ابنی بیوی کو' بتہ' طلاق دی تقی ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس سے حلف لیا کہ اس نے صرف ایک کا ارادہ کیا تھا، اس لئے آپ سلی الله علیہ وسلم نے عورت اس کو واپس کرادی ، اس نے وُ ومری طلاق حضرت عمر کے زمانے میں اور تیسری حضرت عمان کے زمانے میں دی۔ (۱)
اور اس کی مثل مندشافعی میں ہے ، چنانچے ابوداؤد کی سند میں نافع بن عجیر بن عبد یزید ہے ،' پس نافع کو ابن حبان نے ثقات

<sup>(</sup>۱) والأصبح ما رواه أبوداؤد والترمـذي وابن ماجة ان ركانة طلق زوجته البتة فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد إلا واحدة، فردها إليه، فطلقها الثانية في زمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضى الله عنه. (فتح القدير ج:۳ ص:۲۲ طبع دار صادر بيروت).

<sup>(</sup>٢) حدثنا ابن السرح وابراهيم ابن خالد الكلبي في آخرين قالوا نا محمد بن إدريس الشافعي حدثني عمى محمد بن على بن شافع عن عبيدالله بن على بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق إمرأته سهيمة ..... الحديث. (أبو داوُد، كتاب الطلاق، باب في ألبتة ج: ١ ص: ٣٠٠ طبع ايج ايم سعيد).

میں ذکر کیا ہے، اگر چہنافع کو بعض ایسے لوگوں نے جمہول کہا ہے جن کی رجال سے ناوا تفیت بہت زیاوہ ہے۔ اور اس کے والد کے لئے بھی کافی ہے کہوہ کہارتا بعین میں جیں اور ان کے بارے میں کوئی جرح منقول نہیں۔ اور إمام شافع کی سند میں عبدالله بن علی بن سائب بن عبد بن ان کی ابن حرب ان کی ابن حرب ان کی ابن حرب ان کی ابن حرب ہوئے اس میں میں اس نوعیت کے بہت سے رجال میں ، جیسا کہ الذہ بن نے یہ کہتے ہوئے اعتماد کیا ہے کہ آ دمی کی اولا داور اس کے طرکے لوگ اس کے حالات سے زیادہ واقف ہوا کرتے ہیں۔ (۱)

حافظ ابنِ رجب نے ابنِ جرت کی وہ صدیت ذکر کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ: مجھے خبر دی ہے ابورا فع مولی النبی سلی اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ: مجھے خبر دی ہے ابورا فع مولی النبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دمیں سے بعض نے عکر مدسے انہوں نے ابنِ عباس سے (اس سند سے مسند کی روایت کے ہم معنی روایت ذکر ک ہے) اس روایت کوذکر کر کے حافظ ابنِ رجب کھتے ہیں کہ:

"اس کی سند جی مجبول راوی ہے، اور جس مخص کا نام نہیں لیا گیا وہ محمد بن عبداللہ بن الی رافع ہے، جو ضعیف الحدیث ہے، اور اس کی احادیث منکر جی ، اور کہا گیا ہے کہ وہ متروک ہے، البغدایہ صدیث ساقط ہے، اور محمد بن تو رائصنعانی کی روایت میں ہے کہ رکا نہ نے کہا: میں نے اس کو طلاق دے وی ، اس جی "ملاثا" کا لفظ فر کرنیس کیا، اور محمد بن تو رفقہ جیں ، بزے در ہے کے آدمی جیں ، نیز اس کے معارض وہ روایت بھی ہے جو رکا نہ کی اولا دے مروی ہے کہا اس کی گلاق دی تھی۔"

اس سے ابن قیم کے کلام کا فساد معلوم بوجاتا ہے جوانبول نے اس صدیث پر کیا ہے، جس صورت میں کہ حدیث رکا نہ میں ''البتہ'' کی روایت صحیح بواس سے جمہور کے دائل میں مزید اضافہ بوجاتا ہے، اور جس صورت میں کہ حدیث رکا نہ میں اضطراب بو، حبیا کہ امام ترفدیؓ نے امام بخاریؓ نے نقل کیا ہے، 'اور امام احدؓ نے اس کے تمام طرق کوضعیف قرار دیا ہے، اور ابن عبدالبرؓ نے بھی اس کی تضعیف قرار دیا ہے، اور ابن عبدالبرؓ نے بھی اس کی تضعیف میں امام احد کی ہیروی کی ہے، اس صورت میں حدیث رکا نہ کے الفاظ میں کی لفظ ہے بھی استدلال ساقط بوجاتا ہے۔ اس حدیث کے اضطرابات میں سے ایک یہ ہے کہ بھی روایت کرتے میں کہ طلاق دینے والا ابور کا نہ تھا، اور بھی یہ کہ رکانہ کا باپ نبیں بلکہ خود رکانہ تھا، اس اضطراب کو یوں دفع کیا جاسکتا ہے کہ یہ اضطراب تمین کی روایت میں ہے، ''البتہ'' کی روایت میں تھا الاعتبار ہوگی روایت ساقط الاعتبار ہوگی روایت میں تھی علت ہے تو (بیروایت ساقط الاعتبار ہوگی روایت میں تھی علت ہے تو (بیروایت ساقط الاعتبار ہوگی ۔ ' روایت میں تھی علت ہے تو (بیروایت ساقط الاعتبار ہوگی ۔ ' روایت میں تھی علت ہے تو (بیروایت ساقط الاعتبار ہوگی ۔ ' روایت آب دائل بغیر معارض کے باتی رہیں گے۔ ۔

قال أبوداؤد هذا أصبح من حديث ابن جريج ان ركانة طلق إمرأته ثلاثًا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. (منن أبي داؤد، كَتَابِ الطلاق، باب ألبتة ﴿ ج: ؛ ص:٣٠٠، ١٠٠، طبع اينج اينم سنعيند، أيضًا: بذل انجهود، كتاب الطلاق، باب في ألبتة - ٣٠ ص:21 طبع مكتبة إمدادية ملتان).

جامع الترمذي، أبواب الطلاق واللعان، ماب ما جاء في الرجل طلق إمرأته ألبتة ج: ١ ص: ٢٢٢، طبع دهلي.

اورابن رجب كتي بين:

" ہم اُمت میں سے کی کوئیں جانے جس نے اس مسئلے میں خالفت کی ہو، نہ ظاہری خالفت، نہ تھم کے اعتبار سے، نہ فیطے کے لحاظ ہے، نہ علم کے طور پر، نہ فتوی کے طور پر۔ اور بیخالفت نہیں واقع ہوئی محر بہت ہی کم افراد کی جانب سے، ان لوگوں پر بھی ان کے ہم عصر حضرات نے آخری ور ہے کی کمیر کی ، ان میں سے اکثر لوگ اس مسئلے کوفنی رکھتے تھے، اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔

پس الله تعالیٰ کے دِین کے اخفاء پر اجماع اُمت کیے ہوسکتا ہے، جس دِین کو الله تعالیٰ نے اپنے رسول صلی الله علیہ وسلی کے دریعہ نازل فر مایا؟ اوراس فخص کے اجتہاد کی پیروی کیے جائز ہوسکتی ہے جواپی رائے ہے۔ اس کی مخالفت کرتا ہو؟ اس کا عقاد ہرگز جائز نہیں۔''

اُمید ہے کہ اس بیان سے واضح ہوگیا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عند کا تین طلاق کو نافذ کرناتھم شرقی تھا، جس کی مدو پر کتا ب و سنت موجود ہیں، اور جو اِجماع فقہائے صحابہ کے مقارن ہے، تابعین اور ان سے بعد کے حضرات کا اِجماع مزید براں ہے، اور بیھم شرق کے مقارف ہے، تابعین اور ان کے مقابلے میں تعزیری سز انہیں تھی۔ پس جو مخص حضرت عمر رضی اللہ عند کے تین طلاق کو نافذ کرنے سے خروج کرتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے خروج کرتا ہے۔

٢:..طلاق كوشرط برمعلق كرنااورطلاق كي قتم أثهانا

مؤلف ِ رساله صغی: ۱۱۳ پر لکھتے ہیں:

'' اورطلاقِ معلق کی سب صورتمی غیر سیح جیں ،اورطلاقِ معلق واقع نہیں ہوتی ۔''' صغہ: ۸۳ پر لکھتے ہیں:

" اوراس سلیلے میں ان کے معاطے کو بادشاہوں اور اُمراء کی خواہشات نے ...خصوصاً بیعت کے معاطے میں .. بقوی کردیا۔"

جناب مؤلف کا طلاق معلق کی دونوں صورتوں کو باطل قرار دینا اور صدیرا قل کے نقتها ، پریتہمت لگانا کہ وہ بیعت کے حلف میں ملوک واُمراء کی خواہشات کی تکمیل کیا کرتے تھے، اس محف کے نزد یک بزی جراُت و ب با کی ہے جس نے اس سکے میں نقبها ہ کے نصوص کا مطالعہ کیا ہو، اور جوان نقبها نے اُمت کے حالات ہے واقفیت رکھتا ہو کہ وہ تق کی راہ میں کس طرح مرمث مجئے تھے۔
میرا خیال تھا کہ ابوالحس السبک کا رسالے ' الدرة المضیة ' اور اس کے ساتھر چندا ور رسائل جو پچھسالوں سے شائع ہو بھی میں ان کے مطالع کے بعد ان لوگوں کو بھی اس مسئل تعلق میں شک وشبہ کی مخبائش نہیں رہے گی جن کو نقبی غدا ہب کی مبسوط کتا بول کی ورق گر دانی کا موقع نہیں ملی، جناب مصنف کو غالبًا اس کے مطالعے کا اتفاق نہیں ہوا، یہ پھر انہوں نے جان ہو جھر کر کت جتی کا راستہ پہند کیا ہے۔

فقہا کے اُمت سے ابر قات ہو جاتی ہے۔ خواہ شرط ، حلف کے قبیل ہے ہو کہ ترغیب کا یا تھد این کا فائد ورے ، یاس قبیل ہے نہ کی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے ، خواہ شرط ، حلف کے قبیل ہے ہو ، کر تغیب کا یا تھد این کا فائد ورے ، یاس قبیل ہے نہ ہو ، کہ ان میں طلاق واقع ہو اس میں طلاق واقع ہو ، کہ ان میں ما کا ہر کے خلاف ابن تیمیٹ کا قول ہے کہ جو تعلق کہ از قبیل حلف ہواس میں طلاق واقع نہیں ہوتی ، بلکہ حلف نو نئے کی صورت میں کفار والازم آتا ہے ، اور بیائی بات ہے جو ابن تیمیٹ کی نئیس کی یعلیق کی ان میں ہوتی ، بلکہ حلف نو نئے کی صورت میں کفار والازم آتا ہے ، اور بیائی بات ہے جو ابن تیمیٹ کے ان میں روافض ہی صحابہ و تا بعین اور تیج تا بعین کے خالف میں اور بعض طاہر رہے نے ... جن میں ابن حزم ہی شامل ہیں ... اس مسئلے میں روافض کی ہیروی کی ہے ۔ اور ان سب ہے پہلے جو اجماع منعقد ہو چکا ہے وہ ان کے خلاف جج ہے ۔ اور جن حضرات نے اس مسئلے پراجماع فقل کیا ہے وہ ہے ہیں : اہام شافع ، ابو جبید ، ابو تو رہ ، ابن جریز ، ابن منڈ ز ، جھ بن نصر مروزی ، ابن عبد البر (المتحد و الی الرسند کار میں ) ، فقیدا بن رشد (المقد مات میں) ، اور ابوالولیدا لبائی (المنتقی ) میں ۔

اور یہ حضرات اجماع کے نقل کرنے میں امین ہیں، اور صحیح بخاری میں حضرت ابنِ عمر رضی اللہ عنہا کا فتو ی بھی یہی ہے کہ طلاق معلق واقع ہوجاتی ہے، چنا نچے نافع کہتے ہیں کہ: ایک شخص نے یوں طلاق دی کہ اگر وہ نگل تو اسے قطعی طلاق ، حضرت ابن عمر نے فر مایا: '' اگر نگلی تو اسے قطعی طلاق ، حضرت ابن عمر کے علم اور فتو کی فر مایا: '' اگر نگلی تو اس سے بائد ہوجائے گی ، نہ نگلی تو ہی تھے ہیں ہے ، ابنِ عمر کے علم اور فتو کی میں ان کے مختاط ہونے میں کون شک کر سکتا ہے؛ اور کسی ایک صحافی کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا کہ جس نے اس فتو کی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کی مخالفت کی ہو، یا اس پر نکیر فر مائی ہو۔

اور حضرت علی کرتم القد و جبہ نے طلاق کی تتم کے بارے میں ایک فیصلہ ایسا دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق معلق واقع ہوجاتی ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا جس نے طلاق کا حلف اُٹھایا تھا ، اور اس حلف کو و وپور انہیں کر سکا تھا۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کا فیصلہ کیا جائے ، آپ مقدمہ کی پوری رُوواوی کر اس نتیج پر بہنچ کہ اس بے چارے سے جبراً حلف لیا گیا ہے ، چنانچہ آپ نے فرمایا: ''تم لوگوں نے اس کو پیس ڈ الا'' ( یعنی مجبور کر کے حلف لیا )۔

<sup>(</sup>۱) الاستذكار لابن عبدالبر، كتاب الطلاق، باب يمين بطلاق ما لم ينكع ج: ۱ ص: ۱۸۹ رقم الحديث: ۱۹۳ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) المقدمات الممهدات، ليان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية والتحصيلات، لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي، كتاب الأيمان، باب الطلاق، ما جاء في الأيمان بالطلاق، ج: ١ ص: ٣٠٥ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

 <sup>(</sup>٣) وقال نافع: طلق رجل إمرأته البنة إن خرجت فقال ابن إن خَرجت فقد بُتْت منه وإن لَم تخرج فليس بشيء. (صحيح البخاري، باب الطلاق في الإغلاق والكره ج:٢ ص: ٤٩٣ طبع قديمي).

پس اکراہ کی بنا پر آپ نے اس کی بیوی اے واپس دِلا دی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکراہ کی صورت نہ ہوتی تو آپ کی رائے بھی بہی تھی کہ طلاق واقع ہوگئی۔ اور فیصلے جس مصرت علی رضی اللہ عنہ جسیا کون ہے؟ ابن حزم نے اس فیصلے کو محصورت سے ہٹانے کے لئے تکلف کیا ہے اور محض خوا ہش نفس کی بنا پر اسے اس کے ظاہر سے نکالنے کی کوشش کی ہے، جسیا کہ ان کا قول مصرت شریع کے فیصلے کے بارے جس کھی ای قبیل ہے ہے۔ (۱)

اورسنن بیبی بین میں بہ سند سیح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک فیض نے اپنی بیوی ہے کہا کہ: '' اگر اس نے فلال کام کیا تو اسے طلاق ہوئی''،'' بیوی نے وہ کام کرلیا ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فر مایا: '' بیا یک طلاق ہوئی''،'' بیوی نے وہ کام کرلیا ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بین ان جیسا کون ہے؟ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ ہے جسمی حضرت عرضی اللہ عنہ ہے ہیں۔ اور آثار اس بارے میں بہت ہیں ، اور کتاب اللہ میں حلف تو ڑ نے پرلعنت کی ہی ۔ اور آثار اس بارے میں بہت ہیں ، اور کتاب اللہ میں حلف تو ڑ نے پرلعنت کی ہے ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے:

" برایک منحواہ و و کتنی ہی بری ہو، بشرطیک طلاق یا عماق کی منے ہو، تو اس میں قسم کا کفارہ ہے۔" (")
اس اثر کوا بن عبد البرّ نے "المت مهد" اور "الإست ذکار" میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے،" محراحمہ بن تیمیہ نے اس کوفقل کرتے ہوئے استفناء ( یعنی "لیسس فیصا طلاق و لا عناق" کے الفاظ ) کوحذف کردیا اور بقول ابوالحن السبکی بیان کی خیانت فی النقل ہے۔ بیتھا صحابہ کرام رضوان الدعلیم کا دور ،جس میں طلاق معلق کے وقوع کے سواکوئی فتوکی منقول نہیں۔

اب تابعین کو لیجے! تابعین میں انکے علم معدوداور معروف ہیں، اوران سب نے تتم کے پورا نہ ہونے کی صورت میں وقوع طلاق کا فتویٰ دیا۔ ابوالحس السبکی "السدرة السمضیة" میں ... جس ہم نے اس بحث کا پیشتر حصافی کیا ہے ... فرماتے ہیں: جامع عبدالرز آق، مصنف ابن ابی شیبہ سنن سعید بن منصوراور سنن ہیم تی جسی مجے اور معروف کتابوں ہے ہم انکہ اجتہاد تابعین کے فتاوی مجے اسانید کے ساتھ فل کر چکے ہیں کہ حلف بالطلاق کے بعد قتم ٹوشنے کی صورت میں انہوں نے طلاق کے وقوع کا فتویٰ دیا، کفارے کا فیصلہ بیس دیا۔ ان انکہ اجتہاد تابعین کے اسائے گرامی یہ ہیں: سعید بن مید بن میں معروب عاوی ، مطاع ہوں کہ ہوں خارجہ بن جیر، طاوی ، عام بین دیا۔ ان انکہ ابوغلد، مدید کے فقہا کے سبعہ ، یعنی : عروه بن زبیر، قاسم بن مجمد ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن مسعود، خارجہ بن زبیر، قاسم بن مجمد ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن مسعود، خارجہ بن زبیر، قاسم بن مجمد ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن مسعود، خارجہ بن زبیر، قاسم بن مجمد ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن مسعود، خارجہ بن زبیر، قاسم بن مجمد ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر، قاسم بن محمد ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر، قاسم بن مجمد ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر، قاسم بن محمد ، عبیداللہ بن عبداللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، قاسم بن مجمد ، عبیداللہ بن عبد بن مسعود ، خارجہ بن زبیر ، عبداللہ بن عبد بن عبداللہ بن عبد بن عبداللہ بن عبد بن عبد بن عبد بن عبداللہ بن عبد ب

<sup>(</sup>۱) راوی کے الفاظ میں: "لمیم بسرہ حنٹ" ( آپؓ نے اسے شم کا ٹو نمانبیں سمجھا ) یہ اس کی کملی دلیل ہے کہ صلف اُٹھانے والے نے جوٹمل کیا ،اگر آپؓ اسے شم کا ٹو نما سمجھتے تو تعلیق کے بموجب طلاق کے وقوع کا فیصلہ فرماتے۔(مصنف)

 <sup>(</sup>٦) عن ابن مسعود رضى الله عنه في رجل قال لإمرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق، فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها.
 (سنن الكبرئ للبيهقي، باب الطلاق بالوقت والفعل ج: ٤ ص:٣٥٦ طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) كل يمين وإن عظمت ليس فيها طلاق ولًا عتاق ففيها كفارة يمين.

<sup>(</sup>٣) وقد روى عن عائشة: كل يمين ليس فيها طلاق ولًا عتق، فكفارتها كفارة يمين. (الإستذكار، لابن عبدالبر، كتاب الأيمان والنذور، باب العمل في المشي إلى الكعبة ج: ٥ ص: ١٨٢ رقم الحديث: ١٨١ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ابو بحربت مبدالرمن سالم بن عبدالله ،سلیمان بن بیار ، اور ان فقبائ سبعه کا جب کسی مسئلے پر اجماع ہوتو ان کا قول و وسرول پر مقدم ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود کے بلند پایہ شائر دان رشید یعنی : علقه بن قیس ، اسود ، مسروق ، عبید والسلمانی ، ابو واکل ، شقیق بن سلم ، خورق بن شباب ، زر بن حبیش ، ان کے علاوہ و گیر تا بعین ، مشلا : ابن شبر مه ، ابو عمر والشیبانی ، ابو الاحوس ، زید بن و ب ، تیم بن محتیب ، عمر بن عبد العزیز ، خلاس بن عمر و ، یہ ب و وحضرات بیں جن کے فقاوی طلاق معلق کے وقوع پر نقل کئے میں ، اور ان کا اس مسئلے میں کوئی بن عبد العزیز ، خلاس بن عمر و ، یہ ب و وحضرات بیں جن کے فقاوی طلاق معلق کے وقوع پر نقل کئے میں ، اور ان کا اس مسئلے میں کوئی ان شہر ہے محابہ و تا بعین کا دور ، وہ سب کے سب وقوع کے قامل بیں ، ان میں سے ایک بھی اس کا قائل نہیں کے صرف کا رو کا فی کی ہے۔

اب ان دونوں زبانوں کے بعد دالے حضرات کو لیجے ان کے نداہب مشہور ومعروف ہیں، اور وہ سب اس قول کی صحت کی شہ دت دیتے ہیں، مثلاً: إمام ابوضیف مالک، شافی ، احمد ، اسحال بن راہویہ ابوقور ، ابن المنذر ، ابن جریر ، ان میں ہے کی کا بھی اس مسئے میں اختلاف نہیں۔ اور ابن جیہ گوسی تا بعی کی طرف عدم وقوع کا فقوی منسوب کرنے کی قدرت نہ ہوئی ، البتدا بن جن کی بیروئ میں انہوں نے طاؤس کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، گرابن جن مخود طاؤس سے اس کی روایت کرنے میں غلطی پر جیں ، اور کی بیروئ میں انہوں نے والا ان سے بردہ کر غلطی پر جی ۔ طاؤس کا فقوی "کرو" کے بارے میں ہے، جیسا کہ خود مصنف عبد الرزاق سے فیابر بوت کے بارے میں ہے، جیسا کہ خود میں طاؤس کا یہ بیروئ کی سرجو ہے کہ اس روایت کو منسوب کرتے ہیں ، اور سنن سعید اور مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں طاؤس کا یہ فقوی برستی موجود ہے کہ انہی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

بعد کے دور میں بعض ظاہریہ کی اس مسئلے میں مخالفت اس اجهاع کی رُوسے باطل ہے جوان سے پہلے صحابہ ہما بعین اور تبع تابعین کے دور میں منعقد ہو چکا تھا۔ اجماع ایس نبیں جس کی تصویر شی ابن جزم اقوال صحابہ ہے پیسل پیسل کر کرنا جا ہے جیں ، جبکہ صحابہ ہی ہم تک دین کے منتقل کرنے میں امین جیں۔ ملاوہ ازیں ظاہریہ ، جوقیاس کی نفی کرتے ہیں ، اہل تحقیق کے نزویک ان کا کلام اجماع میں لائق شارنہیں ، اگر چہ ہر گری پڑی چیز کو اُتھانے والا کوئی نہ کوئی ل ہی جاتا ہے۔

ابو بمربصات رازي اين أصول من لكه بن:

"ان لوگوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں جوشر بعت کے اصول کونبیں جانے ،اور قیاس کے طرق اور اجتباد کے وجوہ کے قائل نہیں ،مثلاً: داؤد اصبانی اور کراہیں اور ان کی مثل وُ وسرے کم قبم اور نا واقف لوگ ،اک لئے کہ انہوں نے چند احاد بیٹ ضرور کھیں مگر ان کو وجوہ نظر اور فروع وحوادث کو اصول کی طرف لوٹا نے کی معرفت حاصل نہیں تھی ۔ ان کی حیثیت اس عامی خض کی ہے جس کی مخالفت کا پچھا مقبار نہیں ، کیونکہ وہ حوادث کو ان کے اصول پر جنی کرنے سے ناواقف ہیں ۔ اور داؤد عقلی دلاکل کی بکسر نفی کرتے تھے ،ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ: آسانوں اور زمین میں اور خود ہمار کی ذات اور اس کی قات اور اس کی تو حید پر دلائل نہیں ۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف" خبر" کے ذریعہ بہچانا ہے ۔ وہ بینہ سیجے کہ تو حید پر دلائل نہیں ۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو صرف" خبر" کے ذریعہ بہچانا ہے ۔ وہ بینہ سیجے کہ تو خید پر دلائل نبیطہ وسلم کی خبر کے جو بونے کی بہچان ، نیز آپ صلی انٹد علیہ وسلم کے درمیان اور مسیلہ کذا ب

وغیرہ جموئے مدعیانِ نبوت کے درمیان فرق اوران جموٹوں کے جموٹ کے علم کا ذرید بھی عقل اوران مجزات،
نشانات اورد لائل میں غور کرنا ہے جن پراللہ تعالیٰ کے سواکوئی قا درنہیں، کیونکہ یہ مکن نہیں کر کسی محض کواللہ تعالیٰ کی معرفت سے قبل نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوجائے، پس جس محف کی مقد ارعقل اور ببطغ علم یہ ہو، اے علماء میں شار کرنا کیے جائز ہے؟ اور اس کی مخالفت کا کیاا عقبار ہے؟ اور وہ اس کے ساتھ یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کونہیں بچانا، کیونکہ یہ قول کہ: '' میں اللہ تعالیٰ کو دلائل سے نہیں بچانا، 'اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ اللہ کونیوں بچانا۔ پس وہ عامی ہے بھی زیادہ ناواقف اور جو پائے ہے بھی زیادہ ساتھ ہے۔ لائدا ایسے محف کا قول اپنے زمانے کے لوگوں کے خلاف بھی لائق اعتبار نہیں، چہ جائیکہ متقد میں کے خلاف لائق اعتبار نہیں، چہ جائیکہ متقد میں کے خلاف لائق اعتبار نہیں، خواہ علم می تواہ مول سے بھی جو، ایسے محف کی حیثیت بھی عامی کی ہی ہے، جس کی خالف کا مخالف کا اعتبار نہیں، خواہ علم معلیہ میں وہ کتنا ہی بلند پایہ ہو، ایسے محف کی حیثیت بھی عامی کی ہی ہے، جس کی خالف کا اعتبار نہیں، خواہ علم می عامی کی ہی ہے، جس کی خالفت کا اعتبار نہیں، خواہ علم معلیہ وہ کتنا ہی بلند پایہ ہو، ایسے محف کی حیثیت بھی عامی کی ہی ہے، جس کی خالفت کی شار میں نہیں۔ '''

اللہ تعالیٰ بصاص کو اہلی علم کی جانب ہے جزائے خیرعطافر مائے ، انہوں نے اس کم فہم جماعت کی حالت کو خوب ظاہر کردیا،
اگر چدان کے بارے میں بچوخی کالہجہ بھی اختیار کیا۔ بصاص ان لوگوں کی حالت کو ڈوسروں سے زیادہ جانتے تھے، کیونکہ ان کے امام کا
زمانہ بصاص کے قریب تھا، اور ان کے بڑے بڑے داعیوں کے تو وہ ہم عصر تھے، اور ان کی یہ دُر شتی اس بنا پر ہے کہ اللہ کے دین کو
جا الموں کے ہاتھ کا کھلونا بنے دکھ کرآ دمی کو غیرت آئی چاہے ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے '' قول بلیغ '' کا تھم فر مایا
ہے، اور جو خص ان کے حق میں تسامل سے کام لیتا ہے وہ ان کو کی فائدہ نہیں پہنچا تا، ہاں! دین کو نقصان ضرور پہنچا تا ہے۔
امام الحرمین نے بھی اس شدت میں بھاص کی چیروی کی ہے، اور جس شخص کا یہ خیال ہے کہ اہام الحرمین کا قول ابن جزم اور
ان کے جعین کے بارے میں ہے وہ تاریخ سے بے خبر ہے، کیونکہ اہام الحرمین کے زمانے میں ابن حزم کا نہ ہب مشرق میں نہیں پھیلا

(۱) قال أبوبكر: ولا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة، ولم يرتض بطرق المقايس ووجوه إجتهاد الرأى، كذا ود الأصبهاني والكرابيسي، وأضر ابهما من السخفاء الجهال، لأن هزلاء انما كبوا شيئًا من الحديث، ولا معرفة لهم بوجوه النظر، ورد الفروع والحوادث إلى الأصول، فهم بمنزلة العامي الذي لا يعتد بخلافه لجهله بناء الحوادث على أصولها من النصوص، وقد كان داؤد ينفي حجج العقول، ومشهور عنه انه كان يقول: "بل على العقول" وكان يقول: ليس في السماوات والأرض ولا في أنفسنا دلائل على الله تعلى وعلى توحيده، وزعم انه انما عرف الله عز وجل بالخبر، ولم يدر الجاهل ان الطريق إلى معرفة صحة خبر النبي عليه السلام والفرق بين خبره وخبر مسيلمة وسائر المتنبين والعلم بكذبهم، انما هو العقل، والنظر في المعجزات، والأعلام والدلائل، التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن لأحد أن يعرف النبي العقل، والنظر علمه علمه، كيف يجوز أن يعد من أهل العلم؟ ومن يعتد بخلافه وهو معترف مع ذالك أنه لا يعرف الله تعالى، فأن قوله: "إني ما أعرف الله تعالى من جهة الدلائل" العلم؟ ومن يعتد بخلافه وهو معترف مع ذالك أنه لا يعرف الله تعالى، لان قوله: "إنى ما أعرف الله تعالى من جهة الدلائل" يحاله منه يعتد بخلافه على من تقدمه. (الفصول في الأصول، لا بي بكر أحمد الجصاص، باب القول فيمن ينعقد بهم يخالفهم، فكيف يعتد بخلافه على من تقدمه. (الفصول في الأصول، لا بي بكر أحمد الجصاص، باب القول فيمن ينعقد بهم يخالفهم، فكيف يعتد باب القول فيمن ينعقد بهم الإجماع جر٢ ص ١٣٥٠ العدل الكتب العلمية، بيروت).

تفاكة ظاہرية كنام ساس ير فتكور تـــ

البتہ جس شخص نے ابن حزم کے ر ذیمی درا زفسی سے کام لیا ہے وہ ابو بکر بن عربی گیبیں ، چنانچہ وہ'' العواصم والقواصم'' (ج: ۲ ص: ۷۲ – ۹۱) میں ظاہر یہ کے بارے میں فرماتے ہیں :

'' یہ ایک کم فہم گروہ ہے، جو بھلا تگ کرا یسے مرتبے پر جا پہنچا جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اور یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جس کوخود بھی نہیں سبجھتے ، یہ بات انہوں نے اپنے خارجی بھائیوں سے حاصل کی ہے۔ جب حضرت علی رضی امتد عنہ نے جنگ سفین میں تحکیم کو قبول کرلیا تو انہوں نے کہا تھا:'' لائتم اِلا لٹد' بات مچی تھی گر ان کا مدعا یاطل تھا۔

میں نے اپنے سفر کے دوران جو پہلی بدعت دیکھی وہ باطنیت کی تحریک بنہ بدب لوٹ کر آیا تو دیکھا کہ '' ظاہریت'' نے مغرب کو بحرر کھا ہے، ایک کم فہم مخف جواشبیلیہ کے سی کا وَل میں رہتا تھا، ابن حزم کے نام سے معروف تھا، اس نے نشو ونما ایام شافیؒ کے فد ہب سے متعلق ہوکر پائی، بعد از ال' واؤڈ' کی طرف اپنی نبست کرنے لگا، اس کے بعد سب کواُتار پھینکا، اور بذات خود مستقل ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ وہ اُمت کا اِمام ہے، وہی رکھتا اور اُٹھا تا ہے، وہی تکم کرتا اور قانون بناتا ہے، اور وہ اللہ کے دین کی طرف ایسی با تمی منسوب کرتا ہے، وہی تنظر کرنے اور ان پرطعن وشنیع کی خاطر علاء کے ایسے اقوال نقل کرتا ہے جو اِس میں بیس ، اور لوگوں کو علاء سے بتنظر کرنے اور ان پرطعن وشنیع کی خاطر علاء کے ایسے اقوال نقل کرتا ہے جو انہوں نے ہرگز نہیں کہے۔'

اس کے بعد ابن العربی نے ابن حزم کی بہت ی رُسوا کن با تمیں ذکر کی ہیں، جن ہیں ارباب بصیرت کے لئے عبرت ہے،
اور وسعت علم ، مثانت و بین اور امانت نی النقل میں ابو بکر بین العربی کی جومر تبہ ہے اس سے انا ڈی جابل ہی نا واقف ہوں گے۔
اور حافظ ابو العباس احمہ بین الی الحجابی بی سف اللبلی الاندلی اپنی ' فہرست' میں ابن حِزم کے بارے میں لکھتے ہیں:

اس میں شک نہیں کہ یے تحف حافظ ہے، گر جب اپنی محفوظات کو بیجھنے میں مشغول ہوا تو ان کے بیجھنے

کی اسے تو فیق نہیں ہوئی ، کیونکہ جو چیز بھی اس کے خیال میں آجائے وہ اس کی کا قائل ہوجا تا ہے۔ میرے اس قول

گی صحت کی دلیل میہ ہوئی معمولی عقل وہم کا آدمی بھی ابن جزم کے اس قول کا قائل نہیں ہوسکتا کہ: قدرتِ

ابن جزم سمکین نے ''الفصل' میں ' تعلق قدرت بالمحال' کے بارے میں جو پچولکھا ہے وہ ایس شناعت ہے کہ اس سے بڑھ کرکسی شناعت کا تصفر بھی نہیں کیا جاسکتا، حافظ اللہلی نے اس کا پی فہرست میں بڑا واضح رَدِّ کیا ہے، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں: '' ظن غالب یہ ہے کہ ابن جزم ہے جو یہ کفر عظیم صادر ہوا اس سلسلے میں جواقو ال بنہ یان ، اُنکل پچواور بہتان کے قبیل ہے اس کے قلم ہے نکلے ان کا ثبوت بقائمی ہوش وجو اس اور بسلامتی محقل وصحت فہم اس سے نہیں ہوا، بسااد قات اس پر ایسے اخلا لے کا غلبہ ہو جاتا تھا جس کے علاج سے سقراط و بقراط بھی عاجز تھے، ایس حالت میں اس سے بیھاقتیں اور خریانات صادر ہوتے تھے۔''

جنونك مجنون ولست بواحد

طبیبًا یداوی من جنون جنون

ترجمه:... " تيرا جنون بھى مجنون ہے، اور تحقي ايسا طبيب ميسرنبيں جوجنون كے جنون كا علاج

كريخي"

بعدازاں اللبلی نے بڑی تفصیل ہے امام اشعری اوران اصحاب کے بارے میں ابن جزم کے اقوال کارَۃ کیا ہے، اور بہت ہے اہل علم نے تصریح کی ہے کہ ابن جزم کانسی تعلق اشبیلیہ کے دیبات کے ان فاری گنواروں (اعلاج) ہے تھا جو بؤا میہ کا تقرب ماصل کرنے کے لئے ان کے موالی کی طرف منسوب ہو محکے تھے، اور جو خص اپنے نسب کے بارے میں بھی تج نہ بولتا ہواس ہے کی اور ہات میں سجے بولنے کی کیاتو قع ہو عمق ہے؟ ابن جزم کوجس شخص نے علم میں اس کی صد پر تخم برایا وہ ابوالولید البابی ہیں، جنموں نے ابن جزم ہے معروف مناظرے کئے۔ ابن جزم کے رَۃ میں جو کتا ہیں کھی گئی ہیں ان میں ابو بکر ابن العربی کی الدوائی' بہت اہم کتاب ہے، یہاں کتابوں میں ہے ہے جو چند سال قبل مغرب کی طرف خطال ہو کمیں، نیز اس سلسلے کی چند کتا ہیں ہے ہیں:

ابو بكر ابن العرفي كل" البغوة في الودّ على الددة"، ابوالحسين محربن زرتون الأهبيل ك" السمعيلي في المودّ على الم الحلي" اور حافظ قطب الدين طبي كي" القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث اغلى" ـ

ے:...کیا بدعی طلاق کا واقع ہوناصحابہ وتابعین کے درمیان اختلافی مسئلہ تھا؟

مؤلف رساله لكھتے ہيں:

" بدی طلاق اور بیک وقت تین طلاق کے واقع ہونے یا نہ ہونے میں صحابہ کرام کے دور سے لے کر ہرزیانے میں اختلاف رہاہے، اُئمہ الل بیت ایسی طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتوی دیتے تھے۔

اور علمائے مصلحین مجہدین برزمانے میں صحیح اور راجح تول کے مطابق فتوئی ویے رہ ہیں کہ طلاق بدی باطلات اور یہ کہ تین طلاق ہوتی ہے۔ چنانچ بعض حضرات تو بھی باطل ہے اور یہ کہ تین طلاق ہوتی ہے۔ چنانچ بعض حضرات تو کھل کرحت کا اظہار کرتے اور علی الاعلان فتوئی ویے تھے، اور بعض حضرات عوام اور سیاست دانوں سے ؤرگران کے مطابق فتوئی دیتے تھے، یہاں تک کے عظیم الثان مجد و سیاست ہیں تھے۔ اور ان کے جرائے مندشا گروا بن قیم کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رائے میں جروت شدو پر صبر کیا، اور وہ سب زبانِ حال سے کہدر ہے تھے:

الم جھے پر وانہیں ، جبکہ میں اسلام کی حالت میں قبل کیا جاؤں ، کہ التہ تعالیٰ کی خاطر کس پہلو پر میرا

اور ہمارے دورتک بہت سے علماء نے اس مسئلے میں ان کی پیروی کی۔'' (ص: ۸۹،۸۸)

میں کہتا ہوں کے حیض میں دی گئی طلاق کا صحیح شار کیا جانا ان احادیث میں مصرح ہے جو پہلے گزر چکی ہیں، اور ابوالز بیر کی ر دایت کا وہ اضافہ'' منکر'' ہے جس کے دامن میں خوارج وروافض کے چیلے پناہ لینا جا ہے ہیں ، امام ابودا ؤرّفر ماتے ہیں کہ:'' تمام راویوں کی احادیث ابوالز بیر کے خلاف ہیں۔' اور ابنِ عبدالبرِ کہتے ہیں کہ:'' بیروایت منکر ہے، ابوالز بیر کے سواکوئی اس کونقل نہیں کرتا،اورابوالزبیران روایات میں بھی جحت نبیں جن میں اس کا کوئی ہم مثل اس کے خلاف روایت کرے، بس جب اس ہے ثقہ تر راوی اس کے خلاف روایت کررہے ہوں اس وقت وہ کیے ججت ہوسکتا ہے؟''اور''النسمہید'' کی جانب جومتابعات منسوب ہیں وہ باطل اسانید کے ساتھ رہ ی قتم کے لوگوں ہے مروی ہیں ، اور حافظ ابن عبدالبُرُ ایسے مخص نہیں جو متاقض بات کریں۔ اِمام خطائی کہتے میں کہ:'' اہلِ صدیث نے کہا ہے کہ ابوالز بیر نے اس سے بڑھ کر کوئی منکر روایت نہیں گی۔'' اِمام ابو بکر جصاصٌ فرماتے ہیں کہ:'' یہ روایت غلط ہے۔''پس الی روایت جوان سب حضرات کے نز ویک'' منکر'' ہے ،اس ہے تمسک کرناان کے لئے کیسے ممکن ہوگا؟<sup>(۱)</sup> علاوہ ازیں اس روایت میں وارد شدہ اضافہ" اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھنہیں سمجھا'' کو اگر صحیح بھی فرض کرلیا جائے تب بھی ان کے دعوے پر دلالت کرنے ہے بمراحل بعید ہے ، کیونکہ اس کی وہ سمجھ تو جیہات ہوسکتی ہیں جو ا مام شافعی ، امام خطائی اور حافظ ابن عبدالبڑنے کی ہیں،اور جن کواینے موقع پر ذکر کیا جاچکا ہے، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جو محض طلاق کالفظ اوا کرے گا ،اس کی آ واز فضا م<mark>یں محفوظ ہوجائے گی</mark>، اس لئے اس کے الفاظ تو ایک موجود ٹی ہے، اس کی نفی بلحاظ صغت بی کے ہو تکتی ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے،اور شوکانی کابیکہنا کہ: '' میص ہے'اس امر کی دلیل ہے کہ وہ بات کہنے کے لئے سوینے کی ضرورت محسول نہیں کرتا۔اورجس مخص نے ہماری سابق و لاحق تقریر کا احاطہ کیا ہوا ہے ایک لحظہ کے لئے بھی تر ذونبیں ہوگا کہ مؤلف رسالہ کا قول بکسر باطل ہے، لیکن چند حضرات کی نسبت، جن کے اختلاف کی طرف مؤلف اشارہ کرنا جا ہتے ہیں، دوبارہ گفتگو کرنا نامناسب نہ ہوگا، تا کہ جھوٹ کو اس کے محمرتك ببنجايا جاسكه به

'' طلاق خواہ طبر میں دی گئی ہو یا حیض میں ،اورایک دی گئی ہو یا دو تین ، وہ بہرصورت واقع ہوجاتی ہے ،فرق اگر ہے تو گناہ ہونے یا نہ ہونے کا ہے۔''

حضرت عمروضی القد عند سے سنن سعید بن منصور میں ، حضرت عثمان رضی القد عند سے محتی ابن حزم میں ، حضرت علی اور حضرت ابن عمروضی ابند عند سے محتی این جبہتی میں ، حضرت ابن عباس ، حضرت ابو ہر ہر وہ ، حضرت ابن زبیر ، حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمروضی القد عند سے مؤطا امام مالک وغیرہ میں ، حضرت مغیرہ بن شعبہ ، حضرت حسن بن علی رضی الله عند سے معانی الله عام میں ، حضرت عمران بن حصین رضی الله عند سے معانی الله عار حجادی میں ، وغیرہ میں ، وغیرہ میں ، وزح القد ہر لا بن البمائم میں ، اور حضرت انس رضی الله عند سے معانی الله عار حجادی میں ، وغیرہ

<sup>(</sup>١) تقصيل كَ النَّا الله السُّنس، تشمة الرسالة في الطلقات الثلاث بلفظ واحد ج: ١١ ص: ١١٢ طبع إدارة القرآن والعلوم الإسلامية.

وغیرہ۔اورکسی صحابی ہے ان کے خلاف فتوی منقول نبیس ہے۔

إمام خطا كِيُ فرماتے ہيں:'' بدعی طلاق کے واقع نہ ہونے كا قول خوارج اور روافض كا ہے۔' ابن عبدالبر كہتے ہيں:'' اس مسئلے میں صرف اہلِ بدعت اور اہلِ ہوئی خلاف کرتے ہیں۔'' اور ابنِ حجرٌ فتح الباری میں تین طلاق پر بحث کرنے کے بعد اس کے اخیر میں لکھتے ہیں:'' پس جو مخص اس اجماع کے بعداس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کو پسِ پشت ذالتا ہے اور جمہوراس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جواختلاف کھڑا کیا جائے اس کا کوئی اعتبار نبیک'۔''مو یا حافظ اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ مدخول بہا پراکٹھی تین طلاق کا واقع ہوناتحریم متعہ کی طرح اجماعی مسئلہ ہے،اور حافظ کا بیکلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی رائے میں یہاں کوئی لائق اعتبار اختلا ف نہیں،ورنہ دو ا بی تحقیق کے خاتمے پراس مسکلے میں اجماع کا دعویٰ نہ کر سکتے۔اس سے ثابت ہوا کہ انہوں نے اس سے پہلے ابن التهن کے اس قول پر ك: "وتوع مي اختلاف نبيس، اختلاف بي تو صرف كناه مي ب عن جوبه اعتراض كيا تها كه: " وقوع مي اختلاف ابن مغيث نے الوثائق میں مصرت بلی ،ابن مسعود ،عبدالرحمٰن بن عوف اورز بیررضی التدعنبم ہے عل کیا ہے ،اورا ہے محمہ بن وضاح کی طرف منسوب کیا ہے .....اور ابن المنذ رنے اسے ابن عباس کے شاگر دوں مثلاً: عطاء، طاؤس اور عمرو بن وینار سے نقل کیا ہے' ابن حجر کا بیاعتراض صرف صورة ہے، ورنہ وہ الجھی طرح جانے ہیں کہ ان چار صحابہ کرام سے اور ابنِ عباس کے ان تین شاگر دوں ہے کو کی ایسی چیز جابت نہیں جومسلک جمہور ( یعنی مدخول بہایر انتھی تمن طلاقوں کے واقع ہونے ) کے منافی ہو،اورا گرحافظ کواپنی کتاب میں تمام اقوال کے جمع کرنے ک<mark>ی رغبت شدیدہ نہ ہو</mark>تی تو وہ اپنے آپ کواس کی اجازت نہ دیتے کہ اس تشم کی ردّی نفول کا ڈھیرلگا نمیں ، اور جب کوئی عالم ا بی ذات کواتی بلندی بھی عطانہ کر سکے کہ ووابنِ مغیث ایسے آ دمی ہے بغیر کسی قیداور لگام کے **برز طب ویا**بس کونقل کرتا جائے توقبل اس کے کہ دو اہلِ علم پراپنی کثر تِ اطلاع کا رُعب ڈالے دوایے چبرے کو سیاہ کرتا ہے، بلکہ دوایے آپ کواس بات کے لئے بیش کرتا ے کہاہے' حاطب کیل' شار کیا جائے۔ابن ججڑے پہلے ابن مغیث کا بیول اُبی ،شرح مسلم میں نقل کریکے ہیں الیکن طرر بن عات کے داسطے سے ،اور طرر بن عات ، مالکید کے نز دیکے ضعف میں معروف ہے ، پس بیان روایات کے بودا ہونے پر بمنز لیکس کے ہے ، اوراس بحث ہے متعلق اُلی اور ابن حجرٌ ہے بل ابن فرح نے'' جامع اُحکام القرآن' میں'' وٹائق ابن مغیث' ہے براہِ راست ایک صغے کے قریب نقل کیا، اور ابنِ قیمُ اور ان کے مبعین نے ای کتاب ہے بیرجھوئی روایات عل کیس۔ اور ابنِ فرح کی بیاکتاب' جامع ا حکام القرآن 'اس اَمر میں بطور خاص ممتاز ہے کہ اس میں ایس کتا ہوں ہے بکٹر ت نقول کی تیں جوآج کل متعداول نہیں ممر دفت نظر،عد کی بحث اورعلم میں تصرف اس کے نیک مؤلف کافن نہیں ، زیادہ سے زیادہ جو کچھوہ کرتا ہے دہ ہے ایک طرح کی تحق کے ساتھ ، یا یوں کہتے کہ ایک طرح کے تعصب کے ساتھ اپنے ندہب ہے تمسلک کرنا،اوراس'' جامع اُحکام القرآن' میں، نیزاُ بی کی شرح مسلم میں

<sup>(</sup>١) مخزشة منح كاحاشية نبرا ملاحظه و.

<sup>(</sup>٢) وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفى عن بعضهم قبل ذالك حتَّى ظهر لجميعهم فى عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع مشابذله والجمهور على عدم إعتبار من احدث الإختلاف بعد الإتفاق والله أعلم. (فتح البارى ج: ٩ ص:٣٦٥ رقم الحديث: ٥٢٥٩ طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهور).

<sup>(</sup>٣) إعلاء السنن، المرجع السابق.

اس بحث میں واردشد واعلام میں بھی تصحیف ہوئی ہے۔

ر ہا ہن مغیث ، تو اس کا نام ابوجعفر اتھ بن محمد بن مغیث طلیطلی ہے ، ۵۹ سے میں ۵۳ برس کی عمر میں اس کی وفات ہوئی ، وہ نہ انت نی انتقل میں معروف ہے ، اور نہ اپنے تنقیبات میں فہم کی عمد گی ہے متصف ہے ، اور شاذ رائے کی تعلیل میں اس کا یہ تول کہ:
'' تمین کہنے کے کوئی معنی نہیں ، کیونکہ اس نے فہر دی ہے ۔۔۔۔' اس اَ مرکی دلیل ہے کہ اے فہم وفقہ کا شمہ بھی نصیب نہیں ، وہ ہر بدکر دار مفتی کا کر دار اداکر تا ہے اور اس نے بیر دوایات بغیر سند کے محمد بن وضاح کی جانب منسوب کی جیں ، جبکہ ان دونوں کے مامین طویل فاصلہ کا کر دار اداکر تا ہے اور اس نے بیر دوایات بغیر سند کے محمد بن وضاح کی جانب منسوب کی جیں ، جبکہ ان دونوں کے مامین طویل اور ستو طِ ہے ۔۔ آخر اس میں ابن مغیث جہل اور ستو طِ کہ میں مضرب الشل ہونے سے زیاد و کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا ، بھر آخر صحابہ کرائم سے بغیر سند کے قبل کرنے کے سلسلے میں اس جیسا کہی میں ضرب الشل ہونے سے زیاد و کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا ، بھر آخر صحابہ کرائم سے بغیر سند کے قبل کرنے کے سلسلے میں اس جیسا آدمی لائق ذکر کیسے ہو سکتا ہے ؟ (۱)

ابوبکرابن العربیؒ نے'' العواصم والقواصم' میں اس اُمر کا نقشہ کھینچا ہے کہ مغرب میں کس طرح مبتدعہ نے فقہا ، کا منصب سنجال لیا، یہاں تک کہلوگوں نے جاہلوں کواپنا سر دار بنالیا، انہوں نے بغیرعلم کے فتوے دیئے ، پس خود بھی گمراہ ہوئے اورلوگوں کو بھی کیا، اور بہمی ذکر کیا ہے کہ تعلیم کس طرح گبزگنی، ان اُمور کی تشریح کے بعدوہ لکھتے ہیں :

" پھر کہا جاتا ہے کہ فلال طلیطلی نے بیکہا ہے، فلال مجریطی کا بیقول ہے، ابنِ مغیث نے بیکہا ہے۔
القد تعالیٰ اس کی آواز کی فریا دری نہ کرے، اور نہ اس کی اُمید پوری کرے، پس وہ بچھلے پاؤں لوٹے اور ہمیشہ بیجھے، ی کولوٹنا جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کے ذریعہ احسان نہ فرمایا ہوتا جود یا پیلم تک پہنچا اور وہاں سے علم کا مغز اور خلاصہ لے کر آیا (جسے کہ الاصلیٰ اور الباجی "پس انہوں نے ان مردہ قلوب پرعلم کے آب حیات کے جھینے دیئے، اور گندہ دبن توم کے انفاس کو معطر کیا ) تو دین مٹ چکا تھا۔ "

اوربعض مانکی اکابر کے سامنے وہ روایات ذکر کی گئیں جن کولوگ ابنِ مغیث نے قبل کرتے ہیں تو فر مایا کہ: میں نے عمر بھر مجھی مرغی بھی ذبح نہیں کی ،لیکن جو محص اس مسئلے میں جمہور کی مخالفت کرتا ہے ،مراد ابنِ مغیث تھا، میں اس کوذبح کرنے کی رائے رکھتا ہوں۔

صحابہ کرائے ہے قابلِ اعتاد نقل کے مواضع صرف صحاحِ ستداور باتی سنن ، جوامع ، مسانید ، معاجم اور مصنفات وغیرہ ہیں ، جن میں کوئی تول سند کے بغیر نقل نہیں کیا جاتا ، ان کتابوں میں زیرِ بحث سئلے میں جمہور کے خلاف کوئی روایت ان صحابہ کرائے سے کہاں مروی ہے؟ حضرت علی بن الی طالب کرتم اللہ و جبہ ہے بسند صحیح منقول ہے کہ ایک شخص نے ہزار طلاقیں دی تھیں ، آپ نے اس سے فر مایا:
'' تمین طلاقیں اس کو تجھ پر حرام کردیتی ہیں' یہ روایت بیمتی نے سنن میں' اور ابن جزم نے مختی میں وکیع بمن الاعمش ، عن صبیب بن الی

<sup>(</sup>١) أيضًا المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) السنان الكبرى للبيهقي، كتاب الطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات ج: 4 ص: ٣٣٥ طبع دار المعرفة بيروت.

ٹابت عن کائی کی سند ہے ذکر کی ہے۔ جیسا کہ ان کا بہی فتو کی ان کے صاحبر اوے حضرت حسن رضی القدعنہ نے اس شخص کے بارے میں نقل کیا ہے جس نے تین مہم طلاقیں وی تھیں، بیروایت بسند سیحے وارو ہے، جیسا کہ ابن رجبؓ نے کہا ہے۔ نیز''حرام' اور'' البتہ'' کے بارے میں ان کا فتو کی متعد وطرق سے مروی ہے کہ ان الفاظ ہے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں، اور جن لوگوں نے اس کے خلاف آپ کی طرف منسوب کیا ہے وہ صرف اس مقصد کے لئے منسوب کیا ہے کہ اس کے ذریعہ طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند برطعن کیا جا وہ صرف اس مقصد کے لئے منسوب کیا ہے کہ اس کے ذریعہ طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند برطعن کیا جا ہے۔ اور جوروایت ابن رجبؓ نے اعمشؓ سے نقل کی ہے، جو پہلے گزر چکی ہے، اس میں عبرت ہے، اس طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے بھی بنقل صحح ثابت ہے کہ انہوں نے بہی فتو گ دیا، جیسا کہ مصنف عبدالرز آق اور سن بہتی وغیرہ میں ہے، اور بیسب پہلے گزر چکا ہے، اور فقہا ہے عراق اور عترت طاہرہ جو حضرت زید بن علی کے اصحاب ہیں، وہ اہل علم میں سب سے زیادہ ان اور نول اکا ہر (یعنی حضرت ابن مسعود ؓ) کے تتبع ہیں، ان دونوں فریقوں کا فہ ب ان دونوں ہر دگوں کے صحاب ہیں، وہ وال ہر رکوں کے مطابق ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود ؓ) کے تتبع ہیں، ان دونوں فریقوں کا فہ ب ان دونوں ہر دگوں کے مطابق ہے، جیسیا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اورعبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنه نے اپنے مرض الوفات میں اپنی کلبیہ بیوی کے بارے میں جو پچھے کیا تھا ،اس کے خلاف ان سے کہاں ٹابت ہے؟ ابنِ ہمامٌ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیوی کومرض الوفات میں تمین طلاقیں دے دی تھیں ،اس واقعہ

کی روای<mark>ات بیه بین:</mark>

ا:...بروایت حماد بن سلمین مشام بن عروة عن ابیه (الملی ج:۱۰ ص:۲۲۰) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (۲) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1) - (1)

٣:...ا بوعبيد عن يحيل بن سعيد القطان عن ابنِ جريج عن ابن الزبير (المحلّى ج:١٠ ص: ٢٢٣) \_ (٣) \_ (٣) \_ (٣) \_ (٣) \_ ٣:...معلّى بن منصور عن الحجاج بن ارطاق عن ابنِ الى مليكة عن ابن الزبير (المحلّى ج:١٠ ص: ٢٢٩) \_ (٣)

اور ابن ارطاۃ نے بیباں نہ شندوذ اختیار کیا ہے نہ کسی راوی کی مخالفت کی ہے، بلکہ لفظ ' مثلاثا' میں اس کا متابع موجود ہے،

<sup>(</sup>۱) اغلَّى لابن حزم ج: ۱۰ ص: ۱۷۲ مسئلة: ۱۹۳۹ وأما الصحابة رضى الله عنهم طبع دار الآفاق الجديدة بيروت. (۲) ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالرحمن بن عوف طلق إمرأته ثلاثًا في مرضه فقال عثمان: لئن مت لا ورثها منك، قال: قد علمت ذالك فمات في عدتها فورثها عثمان في عدتها. (اغلَّى ج: ۱۰ ص: ۲۲۰). ومن طريق عبدالرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل عبدالله بن زبير فقال له ابن زبير: طلق عبدالرحمن بن عوف بنت الأصبع الكلبية فيتها ثم مات فورثها عثمان في عدتها ثم لاكر ابن الزبير قوله نفسه. (الحلَّى ج: ۱۰ ص: ۲۲۰). ومن طريق أبي عبدالله بن الزبير عمن طلق إمرأته ثلاثًا وهو مريض! فقال ابن الزبير: أما عجمان فورث ابنة الأصبع الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. (الحَلَى المرأته ثلاثًا وهو مريض! فقال ابن الزبير: أما عجمان فورث ابنة الأصبع الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. (الحَلَى

ص معلى بن منصور نا هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير قال: طلق ابن عوف إمرأته الكلبية وهو مريض ثلاثًا فمات ابن عوف فورثها منه عثمان قال ابن الزبير: لو لا أن عثمان ورثها لم أر لمطلقة ميراثًا. (انحلّى ج: ١٠ ص: ٢٢٩).

اور امام مسلم اس سے متابع کے ساتھ روایت کرتے ہیں ،اور بیآ کندہ بحث کے قبیل سے نہیں۔

اورمؤ طاوغیرہ میں جو یہ واقعد لفظ البت اوراس کی مثل کے ساتھ منقول ہے وہ بھی ان تقریحات کی بنا پر تمین طلاق پر محمول ہے، اورا گرطر ق سیحد کے ساتھ تمین طلاق کی تقریح نہ آئی تو لفظ البت البت کی روایت میں احتمال تھا کہ اس سے تمین طلاق مراد ہو۔ جیسا کہ امام ربعہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد کہ ان کو یہ بات پینی ہے کہ یہ طلاق عورت کے مطالب پردی گئی تھی ، بھی رائے قائم کی ہے، ایکن چونکہ طلاق د ہندہ کے قصد میں ان دونوں احتمالوں کو جمع کر ناممکن نہیں عورت کے مطالب پردی گئی تھی ، بھی رائے قائم کی ہے، ایکن چونکہ طلاق د ہندہ کے قصد میں ان دونوں احتمالوں کو جمع کر ناممکن نہیں تھا ، کیونکہ دونوں آئیں میں متنافی ہیں ، اس لئے اس کو اقل پرمحمول کر نا ضروری تھا ، اور وہ ہے تین میں ہے آخری طلاق ہونا ، چنا نچہ امام نافع نے بطور رائے کے ، نے کہ روایت کے ، بی کیا۔ اس تاویل کی ضرورت ان دونوں بزرگوں کو اس بنا پر چیش آئی کہ ان کو وہ قصر یحات نافع نے بطور رائے کے ، نے کہ روایت کے ، بی کیا۔ اس تاویل طاہر ہوجا تا ہے جوزر قانی اور مولا ناعبد الحی تکھنوی کے کلام میں ہے۔ نہیں بہتی تھیں جو ہم نے ذکر کی جیں ، اور اس سے و فغلل ظاہر ہوجا تا ہے جوزر قانی اور مولا ناعبد الحی تکھنوی کے کلام میں ہے۔

اورا گرہم فرض کرلیں کہ حضرت نافع کا قول بطور روایت ہے تو نافع نے عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا،
کونکہ نافع کی وفات ۱۳۰ ھیں بوئی جبکہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گا انقال ۲۳ ھیں ہوا، تو ان کی بیمقطو عروایت کیے صبح بو تکی ہوئی ہے؟ اور بیروایت کہ انہوں نے تین طلاق دی تھیں وہ ایسے رجال سے ٹابت ہے جو پہاڑ کی مانند ہیں، جیسا کہ ابھی گزر چکا، اور کوئی عبدالرحمٰن بن عوف کی طرف وو بات سند کے ساتھ منسوب نہیں کرتا جو جمبور صحابہ کے مسلک یعنی تمین طلاق کے وقوع کے خلاف ہو، تی مسلک ہے جو حضرات بیرائی گناہ نہیں وہ ابن عوف کی گناہ نہیں وہ ابن عوف کی کے ای فعل سے استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ ابن ہمائی فتح القدر میں ہے۔ استحقیق ہے واضح ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا ٹھیک وہی مسلک ہے جو جمہور صحابہ کا جیس کہ تین طلاق کا بیک وقت واقع کرنا صبح ہے۔

رے حفرت زیر او ان کا مسلک جمہور صابہ کے خلاف کیے ہوسکتا ہے حالا تکہ ان کے صاحب زاوے حفرت عبداللہ ان کو نیا ہے ذیا وہ جانتے ہیں اور ان ہے جب بیمسکہ دریافت کیا گیا گیا کہ آیا ہا کرہ کو تین طلاق دینا صحح ہے؟ تو سائل ہے فرمایا: ہمارا اس میں کوئی قول نہیں ، ابن عباس اور ابو ہریزہ کے پاس جاؤ ، ان ہے دریافت کرو، پھر آ کر ہمیں بھی بتاؤ ۔ ان دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ایک طلاق اس می کوئی قول نہیں گا ، یبال مک کہ وہ کی وسرے شوہرے نکاح کرے ۔ بواجد می کو ایک طلاق الے حرام کردیں گی ، یبال مک کہ وہ کی وسرے شوہرے نکاح کرے ۔ یہ واقعہ می خوال با کہ میں اللہ کو اس کے زیر عنوان نہ کورہے۔ اب اگر ابن ذیر ہو کو الد کا یہ فو کی معلوم تھا کہ دخول بہا کو تھی تین طلاق ایس موقع پر وہ اس علم کا اظہار کرنے ہے گریز نہ کرتے ، کے ونکہ جب مدخول بہا کا تھم یہ ہو قیر می خول بہا کا تھم ایس کی طلاق میں اہلے علم کا اختلاف معروف ہے۔

 <sup>(</sup>۱) مؤطا إمام مالک ص: ۱۱ تا ۱۲ تا کتاب الطلاق، ما جاء فی ألبتة، ما جاء فی الخلیة و البریة و اشباه ذلک طبع میر محمد کتب خانه.

<sup>(</sup>٢) موطأ أمام مالك، كتاب الطلاق، طلاق المريض ص: ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير على الهداية، كتاب الطلاق، ...وطلاق البدعة ج:٣ ص:٢٥ طبع دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٣) موطا إمام مالك ص: ١٦١، طلاق البكر طبع مير محمد كتب خانه.

اور محر بن دضاح اندلی کی طرف جواس مسئلے میں شذو ذمنسوب کیاجاتا ہے اگریہ نبیت سیحے بھی ہوتواس کی آخر کیا قیمت ہے؟
یدونی صاحب ہیں جن کے بارے میں حافظ ابوالولید بن الفرضی کہتے ہیں کہ:'' وہ نقہ وعربیت سے جاہل تھا، بہت کی سیحے احادیث کی نفی کرتا تھا۔'' پس ایسافتھ بمز لہ عامی کے ہے،خواہ اس کی روایت بکٹر ت ہو،اوراس طلیطلی اوراس مجریطی جیسے مہمل لوگوں کی رائے میں مشغول ہونا اس فیصلی کی تر دید میں مشغول نہیں ہونا چاہے، مشغول ہونا اس فیصلی کی تر دید میں مشغول نہیں ہونا چاہے،
مشغول ہونا اس فیص کا کام ہے جس کے پاس کوئی اور کام نہ ہو،اس لئے ہم ہر دکایت کردہ رائے کی تر دید میں مشغول نہیں ہونا چاہتے،
اور إیام خنی کی جانب جوروایت منسوب کی جاتی ہے اس کا جھوٹ ہونا پہلے گزر چکا ہے، اور محمد بن مقاتل رازی اس شذوذ سے اہلِ علم
میں سب سے بعید تر ہے۔

اورا بن جَرِّ نے ابن المنذ رُکی جانب جومنسوب کیا ہے کہ انہوں نے یہ سئلہ عطا ، طاکس اور عمر و بن وینار نے قال کیا ہے، تو یہ کھا ہوا سہو ہے ، اس لئے کہ ان تینوں اکا برکا یہ فتو کی غیر مدخول بہا کے بارے میں ہے، جب ایک بنتی للبابی (ج: ۳ من ۱۹۰۱) اور کھی ابنوجین نے ابن جزم (ج: ۱۰ من ۱۵۰۱) میں ہے، اور ہماری بحث غیر مدخول بہا کے بارے میں باور سنب سعید بن منصور میں بروایت ابن عین مدخول بہا کو عن عروی دینا وی باری کے ابنا کہ بوگن کی کے دن اور ہماری بحث میں اور شہر کو ایک ہوگن کی کہ وقت واقع میں طلاق بیک وقت و ہے میں ان کا قول ٹھیک ٹھیک جمہور کے مطابق ہے ، اور پہلے گزر چکا ہے کہ تمن طلاق کے بیک وقت واقع ہونے کا فتو کی ہم حضرت ابن عباس ہے بروایت عطاوعمر و بن دینار، ابام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الآ ثار اور اسخی بن منصور کے ہونے کا فتو کی ہم حضرت ابن عباس جیسا کہ ہم کراجس کے حوالے ہے یہ بی نقل کر بچے ہیں کہ طاق سے کے مال کو ایس کے مسال کو ایس مسئلے کو اجماع ''پرمرتب کم کراوی کے ایک ہونے کے قال تھے ۔ پھرابن المحنذ رُخودہی اس مسئلے کو 'اجماع ''پرمرتب کرووا پی کتاب میں مسائل اجماع میں شار کرتے ہیں۔ 'اب یہ کے میچے ہوسکتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں اختال ف بھی نقل کریں؟ اور ہم کردوا پی کتاب میں ، مسائل اجماع میں شار کرتے ہیں۔ 'اب یہ کے میچے ہوسکتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں اختال ف بھی نقل کریں؟ اور ہم کا روز کردوا کی بیار می میں اور این کی نشل کرتے ، کیونکہ مسئلہ بالکل واضح اور ورثن ہے ، اور واردائر و وجمع کی وہ کتاب میں میں اور اور و وجمع کو دوائن میں کرتے ، کیونکہ مسئلہ بالکل واضح اور روثن ہے ، اور واردائر و وجمع کی وہ کردوائی میں میں اور ایک کو کہ کو وہ کردوائی میں میں اور اور و وجمع کی کو دوائی میں کردوائی میں کردوائی کے مسئل کردوائی کو کہ کو وہ کردوائی کردوائی کردوائی کردوائی کو کردوائی کو کردوائی کردوا

ادرابنِ جِرِ نے اپ بعض شاگردوں کی فرمائش پر فتح الباری میں تین طلاق کے مسئلے میں کسی صدیک و سیع بحث ضرور کی ہے،
مگرانہیں بحث وجمیع کا حق اداکر نے میں نشاطنہیں ہوا، جس کا اس کے شل سے انتظار کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کلام میں کئی گوشوں میں
خلل نمایاں ہوتا ہے، اوروہ اس میں معذور ہیں، کیونکہ ایسی بحث جس میں ایک مذت سے مشاغبہ پردازوں کا مشاغبہ جاری ہو، ایک
خاص نشاط کے وقت میں اس موضوع پر مستقل تألیف کی فرصت کا متقاضی ہے، اور ان کے کلام میں جوظل واقع ہوا ہے ہم اس کی
طرف اشارہ کر بھے ہیں، کیکن آخرِ بحث میں ان کا پے فقرہ کا فی ہے:

'' پس اس اجماع کے بعد جو خص اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کو پسِ پیشت ڈ التا ہے، اور جمہور

 <sup>(</sup>١) كتاب الآثار، باب من طلق ثلاثًا وهو يريد ثلائًا ص:١٣٩ طبع الرحيم اكيدْمي، كراچي.

<sup>(</sup>٢) الإجماع لِابن المنذر، كتاب الطلاق، رقم الإنفراد: ٥٥ رقم الإجماع: ٣١٠ ص: ٩٢ طبع دائرة المعارف الإسلامية، مكران بلوچستان.

اس پر ہیں کہ اتفاق کے بعد جواختلاف کھڑا کیا جائے وولائق اعتبار نبیں۔''(')

پس انہوں نے تھیک ٹھیک تحریم متعد کی طرح اس مسئلے کو بھی اجماعی شارکیا ہے ، اس لئے ان کے تیجہ بحث نے ان کے گزشتہ خلل کی اصلاح کردی ہے۔

اورعیب بات ہے کہ مؤلف رسالہ صفحہ: ۹۱ پر لکھتے ہیں:

"ان کو (ابن جرکو) علم کیا گیا کہ ابن جمیہ اور ان کے انصار کے رَدّ میں لکھیں، اور بداشارہ ایک ز بردست سیای سازش کی بنا پرتھا، اس لئے انہیں تھم کی اطاعت کرتے ہی بنی، چنانچہوہ خاتمہ بحث میں لکھتے میں: اور میں نے اس موضوع میں بعض حضرات کی فرمائٹ پر در از نفسی سے کام لیا ہے، و الله المستعان ''

تکویا مؤلفِ رسالہ بیکہنا جا ہتے ہیں کہ حافظ اس مسئلے میں وُ وسری جانب مائل تھے بمگر وہ اپنے مسلک کے اظہار ہے خا اُغب تھے،اورمؤلف کی رائے میں حافظ کی قیمت ہے گئی کہ وہ اپنے فتو وں اور فیصلوں میں حکام کے احکام کی تعمیل کیا کرتے تھے،اوران کی ہم نوائی کیا کرتے تھے ..نعوذ باللہ...اوریہ بیک وقت حافظ کے حق میں بھی اوراس دور کے حکام کے حق میں سوءا دب بھی ہے اور تاریخ سے ناوا تفیت بھی ۔ حالا نکہ ابن حجرٌ سے ایک مزت پہلے ابن تیمیہ کے افکار کی قبرعلائے اہل حق کے ہاتھوں کھودی جا چکی تھی ،اور ابن حجرٌ وی ہیں جنھوں نے کتاب' الردّ الوافر' کی تقریظ بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی مرضی کے مطابق لکھی ،اور حکام قضاء وا فتاء کے معاملات میں مداخلت نہیں کیا کرتے تھے، پس جس زمانے میں ابن ججز تألیف میں مشغول تھے اس دور کے حکام کی رَوْش کا اگرمؤلف نے مطالعہ کیا ہوتا تو اے اپنی کہانت کی تلطی کا انداز ہ اور اپنی اُلٹی رائے کا درجہ معلوم ہوجا تا۔ اللہ تعالیٰ ہمی<del>ں عافیت</del> میں رھیں ۔ اور ابن حجر کو ا یک بارنبیں بلکہ بہت مرتبہ اس کا اتفاق ہوا کہ انہوں نے اپنے شاگر دوں کی فر مائش پر تألیف کی ، یا کسی مسئلے کی تشریح میں وسیع بحث کی ، اورا بسے مواقع پر و واکھا کرتے ہیں:'' میں نے بعض احباب کی التماس پر تألیف کی ، یا شرح لکھی'' جیسا کہ ان لوگوں پر یہ بات مخفی نہیں جنھوں نے ابن جَرُکُ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر یہ تم کسی حاکم کی طرف ہے ہوتا تو اس دور کی عام رَوْش کے مطابق پر لکھا جاتا: ''میں نے اس سکے میں توسع کیا بوجہ اس شخصیت کے تھم کے ،جس کی طاعت غیمت ہے،اور جس کا اشار ہ تھم قطعی ہے' وغیرہ۔

اور ابن اسحاق اور ابن ارطاة كى رائے معتدبه آراء ميں سے نبيس، كيونكه ابن اسحاق أئمه فقه ميں سے نبيس، وه ايك اخبارى آ دی ہے جس کا قول مغازی میں شرا کط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے ، اور اس کے بارے میں اہلِ نقلہ کے اقوال پہلے گزر چکے ہیں ، ملاوہ ازیں جولفظ اس کی جانب منسوب کیا گیاوہ اس رائے میں صریح نہیں جواس کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

ر ہا بن ارطاۃ! تو اس کے بارے میں عبداللہ بن ادریس کا کہنا ہے ہے کہ:'' میں اسے دیکھا کرتا تھا کہ وہ بیٹیا جو تمیں مارر ہا ہے، پھروہ المهدي كے ياس كيا، واپس آيا تولد ئي ہوئے جاليس أونٹ ساتھ تھے۔ 'جيسا كه كامل ابن عدى ميں ہے۔ كہاجاتا ہے كه بھرہ کے قانے یوں میں یہ پہلا مخص تھا جس نے رشوت لی،المہدی کے دور میں منصبِ قضایرِ فائز ہونے کے بعدوہ بہت امیر ہو گیا تھا، جبکہ اس سے بل اسے فاقد کا ن کھا تا تھا، اور اس کے پاس عجیب کبراور سرگردانی تھی، وہ داؤد طائی کے طرز پر سرگردال تھا، ضعفاء سے

<sup>(</sup>١) فتح الباري، كتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث ج: ٩ ص: ٣٦٥ رقم الحديث: ٥٢٥٩.

تدلیس کیا کرتا تھا، اہلِ جرح کا کلام اس کے بارے میں بہت ہے، ایسے خص کی روایت اس وقت ہی قبول کی جاسکتی ہے جبکہ تقد ثبت راویوں کے خلاف نے ہو، اور قبول بھی مقارن اور متابع کے ساتھ کی جاتی ہے۔

یہ تواس کی روایت کا حال تھا، اب رہی اس کی رائے ، تو رائے کے لاکن شار ہونے کے لئے جوشر و طمقر تربیں ان کے مطابق اس کی رائے کسی شئی کے لاکن نہیں ، علاوہ ازیں جو قول اس سے منسوب کیا جاتا ہے وہ مجمل ہے ، اور جس رائے کواس سے منسوب کرنے کا اراد دکیا جاتا ہے اس میں صرح نہیں ، بہت ممکن ہے کہ اس کی مرادیہ ہوکہ تین طلاق ایسی چیز نہیں جو سنت کے مطابق ہو، بہر حال ابن اسحاق سے یا بن ارطاق سے اس مسئلے میں کوئی صرح کے لفظ منقول نہیں۔

علاوہ ازیں ابنِ حزم'' المحلی'' میں حجاج بن ارطاۃ کے طریق ہے بہت ی روایات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں:'' میسجح نہیں، کیونکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاۃ ہے'' بلکہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

" جہاج بن ارطاق ہالک ساقط ہے، اس کی روایت لے کر وہی مخف اعتراض کرسکتا ہے جو پر لے در ہے کا جابل ہو، یا کھلے بندوں باطل کا پرستار، جواس کے ذریعہ جھڑا کر کے حق کومٹانا چاہتا ہے، حالانکہ بیاس کے لئے نہایت بعید ہے، جوفض ایبا کرتا ہے وہ اپنے عیب، جبل اور قلت ورع کے اظہار کے سواکسی چیز میں اضافینیس کرتا، و نعو ذیاللہ من الصلال!" (۱)

اب دی کھئے! ایک طرف تو ہمارے مؤلف صاحب ابن جزم پرلٹو ہیں، اور وُوسری طرف وہ ای ابن ارطاۃ کو ان فقہائے مجتدین کی صف میں شامل کرتے ہیں، جن کے قول پراعتاد کیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے ان حضرات کے علاوہ بھی بعض اور لوگوں کا نام ذکر کیا ہے، جن کی طرف ای تشم کا قول منسوب کیا گیا ہے، گریہ نبست بغیر سند کے جموث ہے، اور بعض نے ان کے نقل کرنے ہیں تسابل سے کام لیا ہے، کیکن جو بات بلاسند نقل کی گئی ہو، ہم اس کی تر دیدسے بے نیاز ہیں۔

اور إجماع کا مطلب بینیں کداُمت میں کوئی بھی ایسامخص نہ پایا جائے جس نے عظی نہ کی ہو، اور ایسی بات نہ کہی ہوجو
جہور کے خلاف ہو، بلکہ اِجماع سے ان مجتمد بن کا اِجماع مراد ہے جن کی اِمامت فی النقہ اور اِمامت فی الدین سلم ہے۔ رہ مشکر بن
قیاس! تو وہ اہلِ استنباط ہی میں نے نہیں کہ ان کی مخالفت کو لاگن شار مختمر ایا جائے۔ اس لئے مسائلِ اِجماعیہ میں مختقین کے زد کیک
ظاہر یہ کی کوئی حیثیت نہیں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ باتی رہ روافض اور اِمامیہ میں سے وہ لوگ جوروافض کے فریب خوروہ ہیں، ان
کی مخالفت کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اجماع پر بحث کرتے ہوئے ہم اس کی پچھمز یہ تفصیل آئندہ ذکر کریں گے۔ اور جوشیعہ، کہ حضرت
جعفر بن مجمد الصادق کی چیروی کے مدی ہیں، تین طلاق بلفظ واحد کے سلسلے میں ان کے خلاف خود اس اِمام جلیل کا قول جمت ہے، جس کو
ہم سنن بہتی کے حوالے سے پہلے فقل کر چکے ہیں، اور جوخص جمہور اہل بیت کی طرف اس کے خلاف منسوب کرتا ہے وہ دروغ باف
ہم سنن بہتی کے حوالے سے پہلے فقل کر چکے ہیں، اور جوخص جمہور اہل بیت کی طرف اس کے خلاف منسوب کرتا ہے وہ دروغ باف

<sup>(</sup>١) الحَلِّي لِابن حزم، كتاب الطلاق ج: ١٠ ص: ٢٢٩ قال: أبو محمد الحجاج بن أرطاة مسئلة رقم: ١٩٤٧.

عظیم فرق کے جوان کی اوران کی کتابوں کے درمیان ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اور جس خفس کا سینداس کلام کو تبول کرنے کے لئے فراخ ہو، جو ، جو ہوں کے سامنے موجود ہے، اور ''الاستقصا' میں جمہور کے رجال پر کیا گیا ہے، تو جو جا ہان کے لئے فراخ ہو، جو ، اللہ سبحانه هو الهادی! سے قل کرتارہے، اہلِ سنت کواس کی فقل کی کیا پر واہے! اور منقول میں کلام تو فرع ہے رجال میں کلام کی ، و اللہ سبحانه هو الهادی! الروض النفیر ن: ۲۰ ص: ۲۰ میں ہے کہ:

" تمن طلاق بلفظ واحد کا واقع ہونا جمہورا ہل ہیت کا غدہب ہے، جیسا کہ محمد بن منصور نے "الا مالی" میں اپنی سندول کے ساتھ اہل ہیت ہے اور" الجامع الکافی" میں حسن بن یکی ہے مروی ہے کہ انہول نے فرمایا: ہم آنحضرت صلی الله طبیہ وسلم ہے، علی علیہ السلام ہے، علی بن حسین ہے، زید بن علی ہے، محمد بن علی ہے، محمد بن عربن علی ہے، محمد بن عبدالله بن حسن ہے، محمد بن عبدالله ہے اور اہل بیت بن علی باقر ہے، محمد بن عمر بن علی ہے، بعفر بن محمد ہے، عبدالله بن حسن ہے، محمد بن عبدالله ہے اور اہل بیت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے چیدہ حضرات ہے اس مسئلے کوروایت کر بھے ہیں۔ حسن نے مزید کہا کہ: آل رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اجماع کیا ہے کہ جو محص ایک لفظ میں تمن طلاق و ہاس پر اس کی بیوی حرام ہوجائے گی، خواو شو ہراس سے صحبت کر چکا ہو یانہیں، اور بحرین کہی غد ہب ابن عباس، ابن عباس، ابن عمر، عائش، ابو ہر بردہ علی کرم الله و جب، ناصر، مؤید، کین ، ما لک اور بعض ایا میہ ہے قبل کیا ہے۔ "(۱)

لبنداای بیان صری کے بعد اہل بیت کی طرف بیمنسوب کرنا غلط ہے کہ وہ تین طلاق کے واقع نہ ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔
اور اگر مؤلف رسالہ بیچا ہے ہیں کہ اساعیلی فہ ب واس کی قبرے اُ کھاڑ کر مصر میں دوبارہ کھڑ اکردیں تو ہمیں اس کے ساتھ مناقش کی ضرورت نہیں۔ اور ابن تیمیہ اور ان کی جرائت مندشا کر وابن قیم کے بارے میں مؤلف کا بیکہنا کہ انہوں نے اس مسئلے کا اعلان کر کے جہاد فی سبیل اللہ کیا، یہ ایس بات ہے کہ ہم اسے جہنے نانہیں جا ہے تھے، اگر مؤلف رسالہ نے ان کی شان کو بردھا چڑھا کر چش نہ نیا ہوتا، لہذا نامناسب نہ ہوگا گران دونوں صاحبوں کی جفس لائق گرفت ہاتوں کی طرف اشارہ کردیا جائے (یہاں مصنف نے حافظ ابن ہوتا، لہذا نامناسب نہ ہوگا گران دونوں صاحبوں کی جمش خان پرشد پر تقید کی ہے، جسے ترجے میں حذف کردیا گیا)۔

## ١٠..وه إجماع جس كے علمائے أصول قائل ہيں

مؤلف رساله صفحه: • • اير لكهت بين:

'' جس اجماع کا دعوی ابل اُصول کرتے ہیں اس کی حقیقت ایک خیال کے سوا پھونہیں۔'' اور صفحہ: ۸۸ بر کیصتے ہیں:

 <sup>(1)</sup> تغميل كے لئے الماحظہ ہو: إعمالاء السنان، الرسالة في الطلقات الثلاثة ج: (11 ص: ۱۲) معاف الشنان، بيان (ن الطلقات الثلاث محل إجماع وإتفاق ج: (2 ص: ۲۰۰ طبع المكتبة البنورية.

جائے اور کب کیا جائے؟''

یہ بات کی اپیٹے حض سے صادر نہیں ہو عتی جوانی کی ہوئی بات کو بحضے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مؤلف کی یہ بات اگر کسی چنے پر دلالت کرتی ہوت سے ساں بات پر کہ اس نے اصولی فقہ نہیں پڑھا ہی کہ '' مرآ ق الاصول'' اور'' تحریرالاصول'' جیسی کتا ہیں بھی کسی ماہر سے نہیں پڑھیں ، کتاب بر دوی اور اس کے شروح کی تو کیا بات ہے؟ اور نہ اس نے بدر زرکشی کی'' بحر' اور الا تقانی کی'' الشامل' ، ی کا مطالعہ کیا ہے ، کہا کہ اسے دیوی کی'' تقویم'' ہمرقندی کی'' میزان' اور ایو بکر رازی کی'' فصول'' کے مطالعہ کا اتفاق ہوا ہو۔ اور وہ نہ البابی کی'' فصول'' پر مطلع ہے، نہ ابو بکر ابن العربی کی'' محصول' پر ، بلکہ اس نے قرانی کی' 'تفقیع'' دیکھی ہے، نہ ابام شافعی کا الرابی کی'' منصفی '' نہ ابن جو بی کی'' بر بان' ، نہ ابن سمعانی کی'' قواطح'' ، نہ غزالی کی'' مستصفی '' نہ ابو الحطاب کی'' تمہید'' ، نہ موفق کی '' الرسالہ'' ، نہ ابن جو بی کی'' بر بان' ، نہ ابن سمعانی کی'' قواطح'' ، نہ غزالی کی'' مستصفی '' نہ ابو الحطاب کی'' تمہید'' ، نہ موفق کی '' الرسالہ'' ، نہ ابن جو بی کی'' بر بان' ، نہ ابن سمعانی کی'' قواطح'' ، نہ غزالی کی'' مستصفی '' نہ ابو الحطاب کی' تمہید'' ، نہ موفق کی '' اور نہ ابو الحطاب کی' تمہید' ، نہ کہ اس نہ خوالی کی' محتصر دو مائی کی دور آخر میں سائل میں خبط در خبط ک میں صرف شوکانی اور تو بی کے در سالوں کی ورق گروانی پر اکتفا کیا ہے، جبکہ یہ دونوں صاحب دور آخر میں سائل میں خبط در خبط ک اُستاذ تھے۔ اور لطف یہ کہ ایسا تھی ایماع کی ارب میں اپنی قائم کروہ رائے کے لئے اُسکار بیا بین جزم پر اپنی تعلیقات کا حوالہ دیتا ہے ۔ اور لطف یہ کہ ایسا کی میں کی گروہ رائے کے لئے اُسکار بیات کی ایسالہ کی کوئی کتاب پڑھی ہو تی توا سے دین ماصل نہیں کہ کا کوئی کتاب پڑھی ہو تی توا سے دین ماصل نہیں کی کی گروہ کی کتاب پڑھی ہو تی توا سے دین ماصل نہیں کی کا کوئی کتاب کی کوئی کتاب کی کوئی کتاب کی ایسان کی کوئی کی طرح کا مین کروہ کی کی مسائل میں کروہ کی کوئی کتاب کی کوئی کتاب کی کوئی کتاب کی کروہ کی کی کوئی کتاب کی کروہ کی کی کوئی کی کوئی کی کروہ کی کی کوئی کی کروہ کی کروہ کی کوئی کی کروٹ کی کروہ کی کوئی کی کوئی کی کروٹ کی کروہ کی کروہ کی کروہ کی کروٹ کی کروہ کی کروہ کی کروٹ کروٹ کی کروٹ کروٹ کی ک

کیااس مرگی کو معلوم نہیں کہ اجماع کی جیت پرتمام فقہائے اُمت متفق ہیں اور انہوں نے اس کو کتاب وسنت کے بعد تیسری ولیسِ شرعی شار کیا ہے؟ حتی کہ خطا ہریہ، فقد سے بُعد کے باوجود، اجماع صحابہ گل جیت کے معتر ف ہیں، اور اس بنا پر ابن جزم کو اسمنی تمین طلاق کے وقوع سے انکار کی مجال نہ ہوگی، بلکہ انہوں نے اس مسئلے ہیں جمہور کی پیروی کی، بلکہ بہت سے علماء نے بیہ تک کہا ہے کہ اجماع اُمت کا مخالف کا فر ہے، یہاں تک کہ مفتی کے لئے یہ شرط تھرائی ٹی ہے کہ وہ کسی ایسے قول پر فتوی نہ دے جو علمائے متقد مین کے اقوال کے خلاف ہو، اس بنا پر اہلِ علم کو مصنف ابن الی شیبہ اور اجماع ابن المنذ رّائی کی کتابوں سے خاص اعتبار ہا، جن سے صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کے درمیان مسائل میں انقاق واختلاف کے مواقع واضح ہو تیس، رضی التعظیم ۔

اوردلیل سے بیہ بات ٹابت ہے کہ بیاُ مت خطاہے محفوظ ہے،اورلوگوں پر شاہدِ عدل ہے، شاعر کہتا ہے کہ: ترجمہ:...'' بید حضرات اہلِ اعتدال ہیں ،مخلوق ان کے تول کو پند کرتی ہے، جب کوئی رات ، یجیدہ مئلہ لے کرتا ہے۔''

اوریہ کہ بیائمت، خیرِاُمت ہے، جولوگوں کے لئے کھڑی کی گئی، اس اُمت کے لوگ معروف کا تھم کرتے ہیں اور'' منکر'' سے روکتے ہیں۔ اور بیر کہ جو تخص ان کا ہیرو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رُجوع کرنے والوں کے راستے کا ہیرو ہے، اور جو تخص ان کی نالفت کرے وہ میل المؤمنین ہے ہٹ کر چلٹا اور علمائے وین ہے مقابلہ کرتا ہے۔

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول للشوكاني ص: ٢٥، طبع بيروت.

نہ جانے ذہن وفکر میں بیخود رائی کہاں ہے آئی؟ اور اس زیانے کے نام نہا دفقہاء کے ذہنوں میں بیمبلک زہر کیے پھیل گیا؟

میری یہ تقریرین کروہ صاحب بھڑ گئے، اور فرمانے گئے: آیت یہ بتاتی ہے کہ طلاق معتبر عندالشرع وہی ہے جس کو کے بعد
دیگرے واقع کیا گیا ہو۔ میں نے عرض کیا: غالبًا آ ہے، شوکانی کی طرح الطلاق کے لام کو استغراق پرمحمول فرمار ہے ہیں اور "معتبر عندالشرع" کی قید مقدر مان رہے ہیں، تا کہ آ ہے" طلاق معتبر" کا حصراس میں کر کیس الیکن ذرایہ تو فرما ہے کہ جس طلاق کے بعد طلاق نہ دی گئی ہواس کے بارے میں جناب کی رائے کیا ہے؟ کیا وہ" طلاق معتبر عندالشرع" نہیں ہوگی جس سے اختیام عدت کے بعد عقد نکاح ختم ہوجا تا ہے؟ اور اگر یہ طلاق بھی عندالشرع معتبر ہے تو طلاق معتبر کا "مونین" میں حصر کیے ہوا؟

اس پرووبہت مضطرب ہوئے ، ہیں نے کہا: جب ہم یے فرض کرلیں کہ "مَنو تَان" کالفظ وُ وسرے معنی (یعنی دومرتبہ) پرمحمول ہے تو آیت کامفہوم بس یہ ہوگا کہ طلاق کا واقع کرنا کے بعد دیگر ہے ہونا چاہئے ، گھر یہاں کوئی ایسی بات نہیں جوطلاق کے لئے طہر کی قیدلگائے ، گویا جس شخص نے کے بعد دیگر ہے تین بار لفظ طلاق کا اعادہ کیا تو صرف تھرار سے تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی ،خواہ طلاق ملاق طہر میں دی گئی ہویا جیش میں ،اور یہ نہ تو آپ کو مقصود ہے ،اور نہ آپ کے نزد کیک پہندیدہ ہے ،اورا گرآپ اس مسئلے میں آٹار صحابہ سے استدلال کریں گے تو بحث جہاں سے شروع ہوئی تھی و ہیں لوٹ آئے گی ،اور کتاب اللہ کے ماسواسے آپ کو استعناء نہ ہوسکے گا۔

ہماری اس گفتگو کے دوران مصرت الاستاذ الکبیر ( بینخ محمہ بخیت مطبعیؒ ) تشریف لے آئے تو ہم نے گفتگو میبیں روک دی، کیونکہ اندیشہ تھا کہ دہ بحث میں مصہ لیس محےادرانہیں بے جاتعب ہوگا،اس لئے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ایسی بحث ہو اور دہ اس میں مشارکت نہ فرمائیں۔

جولوگ آج کل اپنے آپ کو فقہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ مسائل ہیں کھلے کھے خبط کے باوجود جماعت کی مخالفت کی جرات کیے کرتے ہیں؟ ہیں نے اس مسئلے پرطویل ہزت تک غور دفکر کیا قو معلوم ہوا کہ اس کا بنیاد کی سبب (علیہ المصلل) یہ کہ یہ عمیانِ فقدا پی شخصیت آپ ہے آپ بنانے کا قصد رکھتے تھے، وہ ... از ہر میں نقام تعلیم قائم ہونے ہے پہلے ... جس مبق ہیں چا جے جہوڑ دیتے تھے، اور از ہر کے نظام کے بعد علوم کا جو نصاب مقرز ہوا ہے اس کی باضابط تحصیل میں ان جا بیٹے ، اور جس کا آپ کو چا ہے جہوڑ دیتے تھے، اور از ہر کے نظام کے بعد علوم کا جو نصاب مقرز ہوا ہے اس کی باضابط تحصیل میں ان ہے دختر ہوا تا تھا، جس کی وجہ ہے ان کی عقل وفکر ہیں بھی خلل روجا تا تھا، پس جب یہ حضرات اپنی خام علمی اور تا پختے ذہنی کے باوجود الی غلط سلط کتا ہیں پڑھیج ہیں تاثر ین ایک خاص مشن کے لئے علم کے نام پر شائع کرتے ہیں اور جن کا زیخ اول وہلہ میں فا ہر نہیں ہوتا، تو ان کتابوں کے مطالع ہے ہے اگر ان کا ذہن وفکر انتظار واضطراب اور اختلال کا شکار ہوجائے تو پھر بھی تجب نہیں ، اس لئے سیس ہوتا، تو ان کتابوں کے مطالع ہے جو انہیں ان کی جو تھیں ، اس لئے کے مطالع ہیں نہیں ہوتا ہو تھیں ، اس کے کہ خوات ہیں کہ جو تعلیم ہوتے ہیں جو انہیں جہل کی امر کا بی ہے بچا ہے ، بلکہ یہ حصلانوں کے درمیان پھوٹ والے کے بل ہوتے پر اپ تی ہیں ہوتے کہ کہ میں اس کے کہ ہم آواز دینے والے کہ جو تھیں نظام کی گرانی ہیں کمل ہوئی ہو، حالانکہ جو خض اپنے آپ کو بلندر کے ، شام کہ حس کے این رہ واجب ہے کہ ہم آواز دینے والے کے جھے چل نظنے کے لئے عامیانہ مظام ہوئی ہو، حال کی بطی ہو اپنے آپ کو بلندر کے ، شام کہ حس کی مطرب علی کرتم الله وہ جہ کا ارشاد ہے ، کس جو خض علم کا مدی ہو، ہو، اس کے لئے عامیانہ مظام ہوئی ہو، حال کی بطی ہو ہے ان کو بلندر کے ، خس کی کرتم الله دو جہ کا ارشاد ہے ، کس جو خض کا کو گھر وہ ان کے کے عامیانہ مظام ہوئی ہو، کی عاربی بات ہو ان کے کہ جم آواز دینے والے کے جھے چل نظنے کے لئے در دی صالت بری عاربی بات ہے!

پس جوفض اُصولیتن کے اجماع کے بارے میں یہ کہنے کی جراُت کرتا ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تفقہ کا محتاج ہے کہ ان مباحث میں مشغول ہونے سے پہلے اُصول وفروع کی پچھ کتا ہیں علائے محققین سے پڑھے، تا کہ فصول ابو بکر رازی وغیرہ میں اس علم کے جو دقائق ذکر کئے گئے ہیں نہیں سجھنے کی صلاحیت پیدا کر سکے، اور جو بات کہنا جا ہے سمجھ کر کہہ سکے۔

آپ دیمے ہیں کے مؤلف رسالہ اجماع کے مسئلے میں ابن زشد فلنفی کے کلام کی تعریف وتو صیف کرتا ہے، کیکن ابن زشد کے اس قول کی موافقت نہیں کرتا:

" بخلاف اس اجماع کے جو کملیات میں رُونما ہوا ، کیونکہ سب لوگ ان مسائل کا افتاء تمام لوگوں کے سامنے کیساں ضروری سجھتے تھے ، اور کملیات میں حصول اجماع کے لئے بس اتنا کا فی ہے کہ وہ مسئلہ عام طور پر مجیل کیا ہو گر اس مسئلے میں کسی کا اختلاف ہم تک نقل ہوکرنہ پنچے ، کیونکہ کملیات میں حصول اجماع کے لئے یہ بات کا فی ہے ، البت علمی مسائل کا معالمہ اس سے مختلف ہے۔ ''(۱)

<sup>(</sup>١) الاشفاق على أحكام الطلاق، قول ابن رشد في الأحكام ص: ٩٦ طبع ايج ايم سعيد.

بنک مؤلف رسالدا بن رُشد کے اس متین کلام کی تر دید کئے بغیرا ہے پس پشت بھینک دیتا ہے اور ا بن رُشد الحفید اگر چنگم بالآثار میں اس مرتبے کانبیس کہ مسائل فقد اور ان کے آو لہ کا معاملہ اس کی عدالت میں پیش کیا جاسکے، جیسا کہ مؤلف رسالہ نے صفحہ: ۸۴ پرکیا ہے، یہاں تک کہ وہ"بدایہ الجمتھید" میں خودا ہے ایام کا فرہب نقل کرنے میں بھی بسااوقات غلطی کرجاتا ہے، چہ جائیکہ دُوسرے فداہب ؟لیکن اجماع کے مسئلے میں اس کا کلام نہایت تو ی ہے، جوابل شان کی تحقیق کے موافق ہے۔

ر ہامحہ بن ابراہیم الوزیر الیمانی کا قول! تو وہ فقہاء کے فہم سے بعید ہے، بیصاحب اپنی کتابوں میں مقبلی ،محمہ بن اساعیل الامیراور شوکانی وغیر داپنے چیلوں کی بے نبست نرم لہجہ ہیں، لیکن اس نری کے باوصف ان کی کتابیں زہرِ قاتل کی حامل ہیں، یہ پہلے مخص ہیں جنھوں نے فقہِ عتر ت کو یمن میں مشوش کیا، ان کا کلام بھی اجماع کو جیت سے ساقط کرنے کی طرف مشیر ہے، اگر چہ انہوں نے ایک تصریح نہیں کی جیسی کہ شوکانی نے تین طلاق والے رسالے میں کی ہے، چنانچہ اس نے کہا ہے:

'' حق یہ ہے کہ اجماع جمت نہیں، بلکہ اس کا وقوع ہی نہیں، بلکہ اس کا امکان ہی نہیں، بلکہ اس کے علم ہی کا امکان نہیں، اس کی نقل کا بھی امکان نہیں۔''

پس جو محفی ... کتاب وسنت کے ملی الرغم ... اس بات کا بھی قائل نہ ہوکہ تربعت میں مردکو محدود تعداد میں عورتوں کے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ اس نے اپنی کتاب ' ویل الغمام' میں ' نیل الاوطار' کے خلاف لکھا ہے ... اور مولا ناعبدالحی لکھنویؒ نے '' تذکرة الراشد' ص: ۹ کے میں اس کی قرار واقعی تغلیط کی ہے ... وہ سلمانوں کے اجماع کے بارے میں جو جی میں آئے کہتار ہے، اور جو محفی اُئم متبوعین اور ان کے علوم کو پس پشت ڈ ال کرا یہ محفی کی پیروی کرے ، اس کی حالت اس سے بھی بدتر اور گمراہ تر ہے۔ اور جو محفی اُئم متبوعین اور ان کے علوم کو پس پشت ڈ ال کرا یہ محفی کی پیروی کرے ، اس کی حالت اس سے بھی بدتر اور گمراہ تر ہے۔ ان لوگوں کی یہ افسارہ کردوں ،

ممکن ہے کہ یہ بات قارئین کرام کے لئے اس اُمر کی جانب داعی ہوکہ دواس کے صافی چشموں سے مزید سیرالی حاصل کریں۔

ابل علم جب'' اجماع'' کاذکرکرتے ہیں تواس سے انہی الل علم معزات کا' اجماع'' مراد ہوتا ہے جن کا مرجہ باجہ ہونا الل علم کے زدیک مسلم ہوں ای کے ساتھ ان کے اندرا لی پر ہیزگاری بھی ہو جوانہیں محارم اللہ سے بازر کھ سکے ، تاکہ ایسے خض کو ''شہدا علی الناس' کے ذمر سے میں شارکیا جاستے ۔ پس جس محض کا رُتبہ اِجہ اُولو پہنچا ہوا ہونا اہل علم کے زدیک مسلم نہ ہوں وہ اس سے فارج ہے کہ اجماع میں اس کے کلام کا اعتبارکیا جائے ، خواہ وہ نیک اور پر ہیزگارلوگوں میں سے ہو۔ ای طرح جس محف کا فسق یا عقائم فارج ہے کہ اجماع میں اس کے کلام کا اعتبارکیا جائے ، خواہ وہ نیک اور پر ہیزگارلوگوں میں سے ہو۔ ای طرح جس محفق کا فسق یا عقائم الل سنت سے اس کا خروج ثابت ہو، اس کے کلام کے'' اجماع'' میں لائق اعتبار ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا ، کیونکہ وہ'' شہدا علی الناس'' کے مرتبے سے ساقط ہے۔ علاوہ ازیں مبتدعین ...خوارج وغیرہ ... ثقات اہل سنت کے تمام طبقات کی روایات کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، پس اس کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے کہ انہیں اس قد علم بالآ ٹار حاصل ہوجو انہیں درجہ باجہ اوکا اہل بناوے ؟ (۱)

پھروہ مجتمد جو باعتراف علماء شروطِ اجتباد کا جامع ہواس پر کم از کم جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ولیل پیش کرے ،اور جس چیز کووہ حق سمجھتا ہے تعلیم وقد وین کے ذرائع ہے جمہور کے سامنے کھل کر بات کرے ، جبکہ وہ اپنی رائے میں اہلِ علم کوکسی مسئلے میں

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار للبزدوي ج:٣ ص:٩٦٠، ليسير التجرير ج:٣ ص:٢٢٣.

غلطی پردیھے، یہبیں کہ وہ اظہار تن سے زبان بند کر کے اپنے گھر میں جھپ کر بیٹھار ہے، یا مسلمانوں کی آبادی ہے وہ رکہیں پہاڑکی چوٹی میں گوشتینی اختیار کر لے۔اس لئے کہ جوخص اظہار حق سے خاموش ہووہ گونگا شیطان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عہد و میثاق کوتو ڑنے والا ہے، اور جوخص عہد فلکنی کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچا تا ہے، اس وہ محض ای بات کی بنا پر ان فاسقوں کی صف میں شامل ہوجا تا ہے جو تبول شہادت کے مرتبے ہے ساقط ہیں، چہ جائیکہ وہ مرتبہ اِجتہاد تک پہنچ جائے۔

اوراگرتمام طبقات میں علائے اسلام کے علمی نشاط پر نظر کی جائے ، کہ انہوں نے کس طرح ان تمام لوگوں کے حالات کو مدون کیا جن کا کوئی علمی مرتبہ تھا؟ اور علوم کی کتابت و تألیف میں ان کے درمیان کس طرح مسابقت جاری تھی؟ اور مسلمانوں کی دین اور دُنیاوی ضرورتوں کے لئے جس قدرعلم کا پھیلا تالازم تھا وہ انہوں نے کس تندی سے پھیلا یا؟ اور تبلیغ شاہد للغائب کے تھم کا انہوں نے کس طرح اقتال کیا؟ اور حق کے انہوں نے کس طرح اقتال کیا؟ اور حق کے اظہار و بیان کا جوعہد انہوں نے کیا تھا اسے کسے پورا کیا؟ ان تمام اُمور پر نظر کرتے ہوئے یہ بات اس اُمت کے حق میں عادة کو کال ہے کہ ہرز مانے میں علاء کی الی جماعت موجود ندری ہوجو یہ نہ جائے ہوں کہ اس ز مانے کے جمہد کون ہیں جو اس مرتبہ تالیہ پر فائز ہیں ، اور جو اسے فرض منعبی کوادا کر دے ہیں؟

اجماع کے یہ معنی ہیں کہ ہرسکے میں کی گی جلدیں مرتب کی جائیں، جوان لا کھ صحابہ کے ناموں پر مشتل ہوں جوآن مخضرت ملی الله علیہ وسلے الله کی مسکے پر اجماع مسلی الله علیہ وسلی کے وصال کے وقت موجود تھے، اور پھر ہر صحابی ہے اس میں روایتیں درج کی جائیں، نہیں! بلکہ کی مسکے پر اجماع منعقد ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے کہ جہتدین صحابہ ہے ... جن کی تحقیق تعداد صرف میں کے قریب ہے ... اس مسکے میں صحح روایت موجود ہو، ان فقہائے صحابہ سے کس سے اس مسئے میں اس کے خلاف تھی منقول نہ ہو، بلکہ بعض مقامات میں ایک دوکی مخالفت بھی معزمیں ، جیسا کہ اس فن کے ائمہ نے اپنے موقع پر اس کی تعصیل ذکر کی ہے۔ اس طرح تابعین اور تبع تابعین کے والے میں۔

اس بحث کوجس مخفل نے سب سے زیادہ احسن انداز میں واضح کیا ہے کہ کی متفلک کے لئے شک کی مخبائش نہیں چھوڑی وہ اہام کبیرا بو بھر رازی الجسامی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ' الفصول فی الاصول' میں اجماع کی بحث کے لئے بڑی تقطیع کے قریباً ہیں ورق مخصوص کئے ہیں، اور ان کی اس کتاب ہے کوئی ایسا مختل مستغنی نہیں ہوسکتا جوعلم کے لئے علم کی رغبت رکھتا ہو۔ اس طرح علامہ انقانی '' الشامل شرح اُصول بر دوی' میں (اوریدی جلدوں میں ہے) محقد مین کی عبارتیں حرف برحرف نقل کرتے ہیں، پھر جہاں ان سے مناقشہ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ماہرانہ انداز میں مناقشہ کرتے ہیں، اس کتاب کی آخری چوجلدیں'' دار الکتب الصرین میں موجود ہیں۔ اور جھے معلوم نہیں کہ کم اُصول میں کوئی کتاب بسط موجود ہیں، اور جھے معلوم نہیں کہ کم اُصول میں کوئی کتاب بسط

مع الافادہ میں اس کتاب کے ہم سنگ ہو۔ بدر زرَشی کی'' البحر المحیط ''متاً خربونے کے باوجود'' الشامل' کے مقالبے میں مویا صرف ''مجموعہ نقول' ہے۔

اوراجماع کی ایک قتم وہ ہے جس میں عموم بلوی کی وجہ ہے عام وخاص سب شریک ہیں، مثلاً : اس پراجماع کہ فجر کی دو، ظہر
کی چاراور مفرب کی تین رکعتیں ہیں، اورایک اجماع وہ ہے جس کے ساتھ خواص ۔۔۔ یعنی مجتمدین ۔۔ منفروہیں، مثلاً غلوں اور بھلوں کی
مقدارِز کو قربراجماع، اور بھوپھی اور بھتی کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنے کی حرمت پراجماع۔ اس اجماع کا مرجہ پہلے اجماع ہے
فروز نہیں ہے، کیونکہ مجتمدین کے ساتھ اگر عوام ل جا کیں تو اس ہے مجتمدین کی دلیل میں اضافہ نہیں ہوجاتا، پس جو خص بدوی کرتا
ہے کہ جو اجماع کے قطعی ہو کتاب وسنت کی موجود گی میں اس کی ضرورت نہیں، اور جو اجماع اس ہے کم مرہے کا ہووہ ور دیونل میں ہے
(اس لئے اس کا اعتبار نہیں)، وہ اجماع کی جیت کورّ قرکرتا چاہتا ہے اور سیل المومنین کو چھوڑ کرکسی اور راستے پرگامزان ہے۔ اس کی
تھرتے مبسوط کتابوں میں موجود ہے، اور بیمقام مزید بحث کا محمل نہیں، اور اگر اجماع کی بعض صور تیں نلی کھی ہوں تب بھی اس سے
اجماع کا کیا گرتا ہے؟ جبکہ لیمنی اجماع کا مشرکا فر ہے، اور جو اجماع خبر مشہور کے قائم مقام ہو، اس کا انکار مثلال وابتداع ہے، اور جو

اورجہورفقہاء کے نزدیک اوکام عملتے میں دلیل ظنی بھی لائق احتجاج ہے، بوجان دلاک کے جواس مسئلے پر قائم ہیں، اگر چہ بعض اَئر کے اس قول نے کے: '' خبراً حاد کے ساتھ کتاب اللہ پراضافہ جائز ہے'' ظاہر یہ کے ایک گروہ کواس حد تک پہنچادیا کہ: '' اخبار آ حاد مطلقا مفید یقین ہیں اور یہ کہ طن میں اصلاً کو کی جسے نہیں'' جیسا کہ اجماع سکوتی کے بارے میں بعض اَئمہ کے اس قول نے کہ: '' ساکت کی طرف قول کو منسوب نہیں کیا جا سکتا'' ... حالانکہ شریعت بہت ہے مواضع میں ساکت کی طرف قول کو منسوب کرتی ہے، مثلاً: '' ساکت کی طرف قول کو منسوب نہیں کیا جا سکتا'' ... حالانکہ شریعت بہت ہے مواضع میں ساکت کی طرف قول کو منسوب کرتی ہے، مثلاً: باکرہ، کاموم اورموقع بیان میں خاموش رہناہ غیر د... خاہر یہ کو جیسے اجماع کی نئی میں توسع تک پہنچادیا۔ اس طرح بعض اَئمہ کے اقوالی صحابہ اُور حدیث مرسل کے بارے میں جونظر یہ ہاس نے ظاہر یہ میں اقوالی سحابہ بیرا کردیا۔ اس کی وجہ ہاں ہے بالکلیہ اعراض کا حوصلہ بیدا کردیا۔ اس کی وجہ ہاں ہے جا کہ اس کے اس کو اس کے اس کے اس کی وادوہ ہوتے ہیں قوالی کا طاہر یہ کو اس کی القیاس پر بھی جری کردیا۔ بایں اختبار کہ جواعتر اضات آ ہے نے اس کے اس کی بات کہی جب ان سے سوال کیا گیا کہ انہوں نے شافعی صفی اسک جبوڑ کر ظاہری نہ جب کوں اختیار کیا ہے؟ لیکن اِمام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقعد کو ان لوگوں کے میں اللہ عنہ کے مقعد کو ان لوگوں کے مزو واصلے؟

اور جب اکابرشافعیہ نے ویکھا کہ ان لوگوں نے شافعی ند ب کواپی گمراہی کابل بنالیا ہے تو انہیں اس کا بہت افسوں ہوا، اور
انہوں نے ان لوگوں کی تر وید میں سب علماء ہے زیادہ تحت روبیا ختیار کرلیا۔ (بہت سے حقائق اُصول ندا بب کے تقابلی مطابعے ہے
منکشف ہوتے ہیں، ورنہ صرف فروع کے درمیان مقابلہ تفقہ اور تفقیہ میں قلیل النفع ہے، کیونکہ بیسب فروگ مسائل اپنے اُصول ہی
سے منفرع ہوتے ہیں، پس اس کا وزن اس کے پیانے ہے کرنا ترازو میں ڈنڈی مارنے کے مرادف ہے) اور اس پرابراہیم بن بیار

انظام کی اجماع اور قیاس میں تشکیک کا اضافہ کرو، کیونکہ وہ پہلا مخض ہے جوان دونوں کی نفی کے لئے کھڑ اہوا، اور بہت ہی جلد حشوی راویوں، داؤد یوں، حزمیوں اور شیعہ وخوارج کے طائفوں نے ان دونوں کی نفی میں نظام کی پیروی شروع کردی، پس بیلوگ اوران کے اذناب جو اِجماع وقیاس کی نفی کرتے ہیں، تم ان کودیکھو گے کہ وہ قرن ہاقرن سے نظام ہی کی بات کورَ ٹ رہے ہیں، چنانچہ متقدمین کی کتابوں میں جو کچھمہ ق ن ہے وہ اس کے فیصلے کے لئے کافی ہے۔

کاش!ان لوگوں کواگر کسی معتزلی ہی کی پیروی کرنی تھی تو کم از کم ایسے مخص کوتو تلاش کرتے جواپنے دِین کے بارے میں متبم نہ ہوتا الیکن افسوں کہ:'' کند ہم جنس باہم جنس پرواز!''

اورعلاء کی ایک جماعت اس طرف کئی ہے کہ نظام اندرونی طور پران برہمنوں کے ذہب کا قائل تھا جو نبوت کے مشر ہیں،
کر کموار کے خوف سے اس نے اپنے اندرونی عقائد کا اظہار نہیں کیا، چنا نچہ بیشتر علاء نے اسے کا فرگروا تا ہے، بلکہ خودم حز لہ کی ایک جماعت ... مثلاً ابوالبذیل السکافی اور جعفر بن حرب نے بھی اس کی تعلیم کی ہے اور ان سب نے اس کی تحفیر پر کتا ہیں کھی ہیں ... اس کے علاوہ وہ فاس اور بلاکا شرائی تھا۔ ابن الی الدم ' المسلل واٹھل' میں کھتے ہیں کہ:'' وہ اپنی نوعمری میں ہو بیکا مصاحب رہا، اور کموات کے علاوہ وہ فاس قد کا ہم نظیم نے اس کی تعلیم کا بہترائی وقیاس کے مشرین رہا۔'' جیسا کہ عیون التو ارت نیس ہے۔ یہ ہماع وقیاس کے مشرین کا بام! اللہ تعالی ہے ہم سلامتی کی در نجرہ وہ در ہم وہ رہوں در خواست کرتے ہیں۔ پس جس محفی کو اِجماع و قیاس میں ان کی تشکیک کا پچھاڑ پہنچا ہواگر وہ خور وفکر ہے کسی قدر بہرہ ور ہوتو در فواست کرتے ہیں۔ پس جس محفی کو اِجماع و قیاس میں ان کی تشکیک کا پچھاڑ پہنچا ہواگر وہ خور وفکر ہے کسی قدر بہرہ ور ہوتو دونوں ہے اسے سے ابی حاصل ہوجائے گی۔'' اصولی جسامن' کی مراجعت کرے، اور اگر صرف روایت کی طرف مائل ہے تو الحقیقیہ و المحقیقیہ 'کا مطالع کرے، ان

اور مجمع علیة ول کے مقابلے میں شاذ تول کی حیثیت وہی ہے جومتواتر قرآن کے مقابلے میں قراء قرشاؤہ کی ہے، بلکہ وہ قراء قر شاذہ ہے بھی کم حیثیت ہے، کیونکہ بھی قراء قرشاذہ سے کتاب اللہ کی شیحے تا ویل ہاتھ لگ جاتی ہے، بخلاف قول شاذ کے، کہ سوائے ترک کردینے کے وہ کسی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ غالبًا ای قدر بیان اس بات کی طرف تو جہ مبذ ول کرانے کے لئے کافی ہے کہ ہمارے برخود غلط مجتمد کا یہ دعویٰ کتنا خطر ناک ہے کہ:'' اُصولیتن اجماع میں جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ محض ایک خیال ہے۔''

## 9:..طلاق ورجعت بغیر گواہی کے بیں

مؤلف رسالدكواصرار بك كه طلاق ورجعت وونول كى صحت كے لئے كوائى شرط ب، كيونكر حق تعالى كا ارشاد ب:

" فَاذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَ فَامُسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفِ اَوْ فَادِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَ اَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمُ"

(الطلاق: ۲)

ترجمہ:...' پس جب وہ اپنی مذت کو پہنچیں تو انہیں معردف طریقے ہے روک رکھو، یا معروف طریقے ہے جدا کر دو،اورا ہے میں ہے دوعادل آ دمیوں کو کواہ بنالو۔''

اس سلسلے میں مؤلف اس روایت کوبطور سند پیش کرتے ہیں جواس آیت کی تغییر میں حضرت ابنِ عباسؓ ،حضرت عطااور سدی

ہے مروی ہے کہ گواہ بنانے ہے مراد طلاق اور رجعت برگواہ بنانا ہے۔

مؤلف ِرسالہ کا بیقول ایک بالکل نی بات ہے جوابلِ سنت کوتو ناراض کردے گا ،گھراس سے تمام امامیہ کی رضامندی اسے حاصل نہیں ہوگی۔ بیتو واضح ہے کہ آیت کریمہ نے روک رکھنے یا جدا کردینے کا اختیار دینے کے بعد گواہ بنانے کا ذکر کیا ہے،اس لئے محواہ بنانے کا بھی وہی حکم ہوگا جوروک رکھنے ی<sup>ا</sup> جدا کردینے کا ہے، جب ان دونوں میں سے کوئی چیز علی التعبین واجب نبیں تو اس کے کے گوائی کیے واجب ہوگی؟ اگریتھم وجوب کے لئے ہوتا تو" وَتِلْکُ حُدُودُ اللهٰ" سے بل ہوتا۔علاو وازیں اگریفرض کیا جائے کہ حالت جیض میں دی عملی باطل ہوتی ہے ( جیسا کہ مؤلف ِرسالہ کی رائے ہے ) تو اس صورت میں اس سے زیادہ احتقا نہ رائے اور کوئی تبیں ہوسکتی کے صحت طلاق کے لئے گوا ہی کوشر طاتھ برایا جائے ، کیونکہ گوا ہوں کے لئے بیے گوا ہی دیناممکن ہی نبیس کہ طلاق طبر میں ہوئی تھی ، کیونکہ یہ چیز صرف عورت ہے ہی معلوم ہو تکتی ہے ، اور اگر گواہی میں صرف طلاق واقع کرنے کی گواہی پر اکتفا کیا جائے تو عورت کا صرف په کهبددینا که:'' طلاق حیض کی حالت میں ہو اُن تھی'' طلاق دہندہ کے قول اور گواہوں کی گواہی دونوں کو باطل کر دےگا، پس مرد کو بار بارطلاق دینا پڑے گی ، تا آ نکہ عورت بیاعتراف کرلے کہ طلاق طبر میں ہوئی ہے ، کو یا مرد طلاق دینے کا مصم ارادہ رکھتا ہے گراس پرخواہ مخواہ نان ونفقہ کے بوجہ کی مدت طویل سے طویل تر ہور ہی ہے، آخریہ کیساظلم اورا ندمیر ہے؟ اورا گروہ اسے کھر میں ڈالےرکھ،جبلدوہ اچھی طرح جانتاہے، کہ وہ اسے تین طہروں میں تین طلاق وے چکاہے، تواہے کھر میں آباد کرنا غیرشری ہوگا،جس سے نفس الا <mark>مرمیں نہ نسب ٹابت</mark> ہوگا ، نہ ورا ثبت جاری ہوگی ۔ اور جوا مورصرف عورت ہی سے معلوم ہو سکتے ہیں ان میں عورت کے قول کوتبول کر ناصرف ان چیز وں میں ہوتا ہے جواس کی ذات سے مخصوص ہوں ، ورسروں کی طرف اسے متعدی کرنا ایک الیم چیز ہے جس کا شریعت انکارکرتی ہے،اور جواُمورعورت کے ذریعہ بی معلوم ہو سکتے ہیں ان میں مرد کے قول کومعتبر قرار دینا اس شناعت ہے بیخے کے لئے ایک عجیب قسم کا تفقہ ہے۔ آخر کتاب دسنت کے س مقام سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے؟ جولوگ اس قسم کے عجیب وغریب إجتهاد کے لئے برعم خود کماب دسنت ہے تمسئک کرتے ہیں درحقیقت کماب دسنت سے ان کے بُعد میں اضافہ ہوتا ہے۔

پی" إساک" کے معنی ہیں رُجوع کرلینا، اور مفارقت ہے مراد ہے طلاق وینے کے بعد عورت کواس کی حالت پر چھوڑ وینا، یہاں تک کداس کی عدت ختم ہوجائے۔ اس ہے خود طلاق وینا مراونہیں کداس پر گواہ بنانے کا لحاظ کیا جائے، اور قرآن کریم نے گواہ بنانے کا ذکر صرف" اساک" اور" مفارقت" کے سیاق میں کیا ہے۔ پس چونکہ عورت ہے رُجوع کر لینا یاعدت فتم ہوئے تک اسے اس کے حال پر چھوڑ وینا، یہ دونوں صرف مرد کاحق ہیں اس لئے ان دونوں کی صحت کے لئے گواہ بنانا شرطنہیں، جیسا کہ صحت طلاق کے لئے گواہ کی کوشرط قرار دینا مقصود ہوتا تو اس کا ذکر " فَ طَلَقُو هُنَّ" کے بعد اور طلاق کے لئے گواہ کی کوشرط قرار دینا مقصود ہوتا تو اس کا ذکر "فَ طَلَقُو هُنَّ" کے بعد اور طلاق پر مرتب ہونے والی چیزوں ( بعنی عدت کا شارکر نا اور مطلقہ کو گھر میں تغیرا نا وغیرہ ) سے پہلے ہوتا۔ لبذا آیت کو" طلاق ک

اوراس آیت کی تفسیر میں جوروایات ذکر کی تی ہیں اوّل تو ان کی اسانید میں کلام ہے، اس سے قطع نظران میں کوئی ایسا قرینہ نبیں جو گوا بی کے شرط ہونے پر دلالت کر تا ہو، جیسا کہ خود آیت کے اندر گوا بی کے شرط ہونے پران دلالات میں ہے کوئی دلالت نبیس پائی جاتی جواہلِ استباط کے زویک معتبر ہیں۔ اور محض اساک اور مفارقت کے بعد ... نہ کہ طلاق کے بعد ... اشہاد کا ذکر کرنا ان ہیں

سے کی چیز کے لئے گوائی کے شرط ہونے پر دلالت کرنے ہے بعید ہے، بلکہ اس موقع پر اشباد کے ذکر کا منشا اس طریقے کی طرف راہ

نمائی کرتا ہے کہ اگر ان اُمور میں ہے کسی چیز کا انکار کیا تو اس کا ثبوت کس طرح مبیا کیا جائے؟ بلکہ جو شخص نو ربھیرت کے ساتھ آیت

میں خور کرے اور اس کے سیاق وسباق کوسا منے دکھے اس پر یہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ عدت ختم ہونے کے وقت مطلقہ کا شوہر کے

ذمہ جو حق ہوتا ہے اس حق کی ادائی پر گوائی قائم کرنے کی طرف آیت اشارہ کرری ہے، کیونکہ مفارقت بالمعروف بہی ہے کہ عدت ختم

ہونے کے وقت مرد کے ذمہ خورت کا جو حق واجب ہا ہے اداکر دیا جائے ، اور اس اُمر پر گواہ مقرر کرنا گویا طلاق پر گواہ مقرر کرنے ہے۔

تاکہ مرد سے نابت کر سکے کہ اس کے کہ یہ چیز طلاق پر ہی تو مرتب ہوئی ہے ، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے ، اور گواہ بنانے کا حکم محض اس لئے ہے۔

تاکہ مرد سے نابت کر سکے کہ اس کے ذمہ جو حقق ق تھے وہ اس نے اداکر دیے ، در نداس گوائی کو صحت بطلاق میں کوئی دخل نہیں۔

اس تقریر سے واضح ہوا کہ طلاق کو گواہی ہے مشروط کر نامحض ایک خود تر اشیدہ رائے ہے جونہ کتاب سے ثابت ہے، نہ سنت سے ، نہ إجماع ہے اور نہ قیاس ہے۔ اور کو کی صحف اس بات کا قاکن نہیں کہ اگر سفر میں دصیت کی جائے ، یا اُدھار لین وین کا معالمہ کیا جائے ، یا کو کی خرید وفروخت کی جائے ، یا بتائی کو ان کے اموال حوالے کئے جائیں اور ان چیزوں میں گواہ نہ بنائے جائیں تو یہ تمام چیزیں باطل ہوں گی ، بلکہ بغیر گواہ بنانے کے بھی ہے چیزیں با تفاق اہل علم سمجے ہیں ، حالانکہ گواہ بنانے کا تھم ان تمام اُمور میں بھی موجود ہے ، اس معلوم ہوا کہ بیتھم ان چیزوں کو گواہی کے ساتھ مشروط کرنے کے لئے نہیں ، بلکہ یہ تھم ارشادی ہے ، جس سے مقصد ہے ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ بیتھم ان گارکہ کے خان شہوت مبیا کیا جا سکے۔

دیکھئے! نکاح کا معاملہ کس قدر عظیم الثان ہے، اس کے باوجود قر آن کریم میں '' نکاح پر گواہی'' کا ذکر نہیں کیا گیا، تو طلاق اور رجعت کواس ہے بھی اہم کیے شار کیا جاسکتا ہے؟ اور اکثر اُئمہ نے نکاح کے لئے گواہوں کا ہونا جوضرور کی قرار دیا ہے وہ اس بنا پر ہے کہ سنت میں نکاح کو گواہوں ہے مشروط کیا گیا ہے، لیکن طلاق کے لئے کس نے گواہی کوشرط نہیں تفہرایا، اگر چہ بعض حضرات ہے رجعت کا گواہی کوشرط نہیں تفہرایا، اگر چہ بعض حضرات ہے رجعت کا گواہی کوشرط نہیں تا ہے، اِمام ابو بکر جصاص راز گ فرماتے ہیں:

" بمیں اہلِ علم کے درمیان اس مسئے میں کوئی اختلاف مغلوم نہیں کہ رجعت بغیر کواہوں کے سیح ہے، سوائے اس کے کہ جوعطا " ہے مروی ہے، چنا نچہ سفیان " ابن جرتی ہے اور وہ عطا " ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:" طلاق، نکاح اور رجعت گواہی کے ساتھ ہوتے ہیں " ادریہ اس برمحمول ہے کہ رجعت میں احتیا طا گواہ مقرر کرنے کا تھم ویا گیا ہے تا کہ کس کے انکار کی مخبائش نہ رہے ، ان کا یہ مطلب نہیں کہ رجعت گواہی کے بغیر محجے نہیں ہوتی ۔ آ ہ و کہے نہیں کہ انہوں نے ، اس کے ساتھ طلاق کا بھی ذکر کیا ہے؟ عالانکہ گواہی کے بغیر طلاق کے واقع ہونے میں کوئی شخص بھی شک نہیں کرتا ، اور شعبہ نے مطرورات ہے اور انہوں نے عطا اور الحکم نے قال کیا ہے کہ ان دونوں نے کہا: جب مردعت میں عورت سے مقار بت

- کر لے تواس کا یفعل رجعت شار ہوگا۔''

## • ا:...کیا نقصان رسانی کا قصد ہوتو رجعت باطل ہے؟

مؤلف رسالہ کا بیاصرار کہ:'' اگر رجعت نقصان رسانی کی نیت ہے ہوتو باطل ہے'' ایک ایسا قول ہے جس کا اُنمہ متبوعین میں کوئی قائل نہیں، بلکہ کوئی صحالی ، تابعی یا تبع تابعی ہمی اس کا قائل نہیں۔

اس تے قطع نظر سوال یہ ہے کہ حاکم کو کیسے پتا چلے گا کہ شوہر نے بہ قصدِ نقصان رُجوع کیا ہے، تا کہ وہ اس کے باطل ہونے کا فیصلہ کر سکے؟ اس کی صورت بس میں ہوسکتی ہے کہ یا تو اس کا ول چرکر و کھے، یا اپنے فیصلے کی بنیاد خیالات و وسادس پر ر کھے، اور کتاب اللہ ناطق ہے کہ قصدِ ضرر کے باوصف رجعت صحیح ہے، چنانچے ارشاد ہے:

"وَلَا تُمُسِكُوْهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، وَمَنْ يُفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ" (البقرة: ٢٣١) ترجمه:..." اورانبیں ندروک رکھونقصان پہنچانے کی غرض ہے، کہتم تعدی کرنے لگو، اور جس نے ایسا

کیااس نے اپن جان برظلم کیا۔''

۔ اگر بے قصد ضرر رجعت صحیح بی نبیس ہوتی تو شو ہراس عمل کے ذریعہ ... جس کا کوئی اثر بی مرتب نبیس ہوتا ... اپی جان پرظلم کرنے والا کسے تضبر تا؟

مؤانف رسالہ نے بہت ی جگہ یہ فلسفہ جھا نتا ہے کہ: '' طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے، حالانکہ عقد کا تقاضایہ ہے کہ اس خدکا ختم کرنا بھی جُمُونگ حیثیت ہے دونوں کے ہر دبو۔'' مؤلف اس بنیاد پر بہت سے ہوائی قلع تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور جومقاصداس کے سینے میں موجزان بیں ان کے لئے راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے، اور ہم آغاز کتاب میں اس بنیاد کومنہدم اور اس پر ہوائی قلع تعمیر کرنے کے سینے میں موجزان بی ان کا امراد کر چکے بیں۔ مؤلف کی باتی لغویات کی تردید کی ضرورت نہیں مجمی گئی، اوّل تو وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتیں ، پھر ان کا اطابان ہمی باکل واضح ہے۔

#### حرفيآ خر

ان ان ان انتقام برمين ايك ابم بات كي طرف توجه إلا ناج إبتا بون اوروه به كه نكاح وطلاق اورو مجراً حكام شرع مين

وقاً فو قارمیم وتجدید کرتے رہناال مخص کے لئے کوئی مشکل کا منبیں جس میں تمین شرطیس یائی جائیں:

ا:...خدا کا خوف اس کے ول سے نکل چکا ہو۔

آئمہ کے مدارک اجتہا داوران کے دلائل سے جاہل ہو۔

سن خوش فنبی اور تکبر کی بنایر بادلوں میں سینگ بھنسانے کا جذبہ رکھتا ہو۔

لیکن اس ترمیم وتجدید سے نہ تو اُمت ترقی کی بلندیوں پر فائز ہو سکے گی ، نہ اس کے ذریعہ اُمت کو طیارے ، سیارے ، بحری بیڑ سے اور آبدوزیں میسر آئیں گی ، نہ تجارت کی منڈیاں اور شنعتی کارخانے اس کے ہاتھ لگیس ئے۔

جو چیز اُمت کور تی کی راه پرگامزان کرسکتی ہے ووا دکام الہید میں کتر یونت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ترتی یافتہ تو مول کے شانہ بشانہ آگے برھیں، کا کنات کے اسرار کا سراغ لگا کیں، معاون، نبا تات اور حیوا نات وغیر و میں جو تو تیں انڈ تعالیٰ نے وو بعت فر مائی ہیں انہیں معلوم کریں، اور انہیں اعلائے کلتہ الله، مصالح اُمت اور اسلام کی پاسبانی کے لئے مخر کرویں، اور انہیں کام میں لا کیں۔ ایک تجد یدکا کوئی محضی مخالف نہیں، لیکن طلاق وغیرہ کا دکام میں کتر یونت ہے بچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اس لئے لازم ہے کہ الله تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت کے صدود کو محفوظ رہنے ویا جائے، اور اسے خواہشات کی تلمیس ہے وور رکھا جائے۔ اور وُنیا بحر کے مسلمانوں کومیری وصیت ہے شریعت کے صدود کو محفوظ رہنے ویا جائے، اور اسے خواہشات کی تلمیس سے وور رکھا جائے۔ اور وُنیا بحر کے مسلمانوں کومیری وصیت ہے کہ جب مکمر انوں کی طرف سے القد تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت کے خلاف اُدکام جاری کئے جا کیں تو اپنی وَ ات کی صد تک وہ شریعت خداوند کی پر قائم رہیں، اور وہ طاخوت ' کے سامنے اپنے فیصلے نہ لے جا کیں، خواہ فتو کی دینے والے انہیں کتنے ہی فتوے وہ یہ رہیں، نواہ فتو کی دینے والے انہیں کتنے ہی فتوے دیتے رہیں: «محتم ہیں نقصان نہیں دے گا وہ محفی جو گھراہ ہوا، جبکہ تم ہوایت پر ہو۔'

ان اوراق میں جن اَ حکامِ طلاق کی تد وین کا قصدتھا وہ یہاں ختم ہوتے ہیں ، میں الندسخانہ وتعالیٰ ہے۔ اپنی خالص رضا کے لئے بنائے اورمسلمانوں کواس ہے نفع پہنچائے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوْبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيُتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنُ لَدُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّابُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُنْقِذِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَذِيْنَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِيْن وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَالْجِرُّ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمَدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

الفقیر الی الله سبحانه و تعالی محمد زامد بن اشیخ حسن بن علی الکوثری عنی عنیم عنیم عنیم عنی سائر المسلمین مختی عنیم و عن سائر المسلمین محریر: ۲۰ مربیج الثانی ۱۳۵۵ هم بروز جمعرات، بوقت حاشت

باسبان حق في ماهودات كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

## طلاق معلق

## طلاق معلق كامسئله

سوال:...میرے میاں نے بھے میری بہن کے گھر جانے ہے منع کیااور کہا کہ: '' تم وہاں گئیں تو تم جھے پرطلاق ہوجاؤگ''
اور تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے کہ: '' میں تمہیں طلاق دے وول گا۔' اور اس کے وسرے تیسرے دن ہی ہم وہاں چلے گئے ، پہلے مجھے
معلوم نہیں تھا کہ ذبان سے کہنے سے طلاق ہوجاتی ہے ، لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس طرح بھی طلاق ہوجاتی ہے ، جبکہ میاں نہیں مان
د ہاور کہدرہے ہیں کہ: '' طلاق دینے کا میں نے وعدہ کیا ہے ، اور طلاق نہیں دی'' جبکہ یہی الفاظ جوا کھی لیھے ہیں ، میرے میاں نے
مجھے کہے تھے ، کیااس صورے میں طلاق ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی تو اس کاحل کیا ہے؟

جواب: ... آپ کے وہاں جانے کے بعد شوہر نے دولفظ استعال کئے ہیں، ایک یہ کہ:'' اگرتم وہاں گئیں تو مجھ پر طلاق ہوجاؤگ''اس سے ایک طلاق ہوگئ'، گرشو ہرعدت کے اندراگرزبان سے کہددے کہ:'' میں نے طلاق واپس لے لی''یامیاں بیوی کا تعلق قائم کر لے تو رُجوع ہوجائے گا، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ دُومرافقرہ آپ کے شوہر کا جسے انہوں نے تین بارد ہرایا، یہ تھا کہ:'' میں تہہیں طلاق دے دُوں گا''یہ طلاق دینے کی دھمکی ہے، ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی۔

#### طلاق اورشرط بیک وقت جملے میں ہونے سے طلاق معلق ہوگئ

سوال:...ایک شخص نے اپنی بیوی کولکھ کرطلاق اس طرح دی: '' میں انہیں طلاق بائن دیتا ہوں، تمن طلاقوں کے ساتھ یہ سب سائل میں نے بہتی زیور میں بغور پڑھ کر حاصل کئے ہیں۔'' اس کے ساتھ ہی اس شخص نے بیشرط بھی عائد کردی کہ طلاق کا اطلاق اس وقت ہوگا جب فلیٹ جو کہ بیوی کی ملکیت ہے وہ فروخت کردیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شوہر نے پُسکون زندگی گڑارنے کے وعد سے پرمبر کی رقم معاف کرالی اور اس ضمن میں اپنی بیوی کا حلفیہ بیان مجسٹریٹ کے وہرو دِلوادیا۔اس کے فور أبعد ہی دو تیمن روز کے وعد سے پرمبر کی رقم معاف کرالی اور اس ضمن میں اپنی بیوی کا حلفیہ بیان مجسٹریٹ کے رُوبرو دِلوادیا۔اس کے فور أبعد ہی دو تیمن روز کے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا مثل أن يقول لإمرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ...إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٣٢٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط).

<sup>(</sup>٢) فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك أو راجعت إمرأتي ...... وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبّلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعًا عندنا ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦٨).

 <sup>(</sup>٣) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (الدر المختار ج:٣)
 ص:١١١، كتاب الطلاق، طبع سعيد).

وقعے کے بعد طلاق مندرجہ بالاطریق پردے دی۔ براہ کرم از رُوئے شرع وضاحت ورہنمائی فرمائیس کہ کیا یہ طلاق ہوگئی یا فلیٹ فروخت کرنے کے ساتھ مشروط رہے گی؟ جبکہ فلیٹ بیوی کے نام الاٹ شدہ ہے۔

چواب:...اگرطلاق اوراس کی شرط ایک ہی جملے میں کھی مثلاً ہے کہ:'' اگر فلیٹ فروخت کرے گی تو اس کو تمن طلاق'' اس صورت میں فلیٹ کے فروخت ہونے پرطلاق ہوگی ، جب تک فلیٹ فروخت نہیں ہوتا طلاق نہیں ہوگی ،' اورا گرطلاق پہلے دے دی بعد میں وضاحت کرتے ہوئے شرط لگائی تو طلاق فورا واقع ہوگئی اور بعد کی وضاحت کا کوئی اعتبار نہیں۔''

"اگر یانی کے علاوہ تمہارے بنگلے پرکوئی چیز کھاؤں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق"

سوال:...ایک بنگلے میں چوکیدار ہوں، ایک روز میرااپنے سیٹھ ہے جھڑا ہوگیا، جذبات میں، میں نے کہا کہ:''اگر پانی کے علاوہ تمہارے بنگلے پرکوئی چیز کھا دُں تو مجھ پرمیری بیوی طلاق'اب میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی گا دُں میں ہے، سیٹھا بھی مجھے چھٹی نہیں دیتا،ان حالات میں مجھے کیا کونا جا ہے؟

جواب:...آپ نے ایک طلاق کمی ہے،اس بنگلے سے کوئی چیز کھا کمیں گے تو ایک طلاق بیوی کو ہوجائے گی،اس کے بعد بیوی سے رُجوع کرلیں، یعنی زبان سے کہد دیں کہ میں نے رُجوع کرلیا، اس کے بعد دوطلاقیں رہ جا کمی گی،اوراگر کسی اور جگہ ملازمت کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔

"اگرمیں نے اپنے بھائی کی کوئی مالی خدمت کی تو میری بیوی مجھ پرطلاق" کی شرعی حیثیت

سوال:...مراجیموٹا بھائی ہے، جس کا کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا رویہ بھی میر ہے ساتھ نامنا سب ہے، چونکہ وہ شادی شدہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، ہیں اکثر اپنا بھائی بچھتے ہوئے زکو قو خیرات کی مدیس ہے اس کی مالی إمداد کرتا رہتا ہوں۔ گزشتہ دِنوں وہ میری دُکان پرآیا، اور میری خوب بے عزق کی، جو کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور غضے کی حالت میں کہا کہ:
'' آئند داگر میں نے اپنے بھائی (عابہ) کی کوئی مالی خدمت یار قم (زکو قو خیرات) وغیرہ میں سے کی، تو میری ہوی مجھ پرطلاق!''
اب صورت مسئولہ میں میرے لئے کیا تھم ہے؟ میں آئندہ اپنے بھائی کی خدمت (زکو قو وخیرات) میں سے کروں این نیس؟
کونکہ اس مدے علاوہ میں اپنے بھائی کی کوئی خدمت نہیں کرسکا۔

جواب:..الی بے ہودہ شم کھانا سخت غلطی ہے، اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو آپ کی بیوی کو طلاق ہوجائے گی،

<sup>(</sup>۱) ویکھے گزشتہ منجہ حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٢) إذا قال لها: إن دخلت الدار وأنت طالق، فإنها تطلق للحال وإن قال عنيت التعليق لَا يدين أصلًا ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢٠). أيضًا: ولو قال: أنت طالق ثم إن دخلت الدار فإنه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لَا تصح نيته أصلًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦١، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط).

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠، كتاب الطلاق).

تمر چونکہ صرف ایک طلاق کالفظ بولا ہے تو اس سے ایک طلاق ہوگی، اگر آپ جا ہیں تو اپنے بھائی کی مدد کر کے اپنی قسم تو ڑویں، اور بیوی سے دوبارہ رُجوع کرلیں۔ (۲)

اگرکسی نے کہا:'' اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی مجھ پرطلاق ہے'' پھرقصداً کام کرلیا توایک طلاق رجعی ہوگی

سوال:...ا یک مخص متم یوں اُنھا تا ہے کہ:'' اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری مجھ پرطلاق ہے' اب وہ قصد اُبی وہ کام کر لیتا ہے، ایسی صورت میں اگر وہ اِعادہ ( رُجوع ) کرنا جا ہے تو کیا طریقہ ہوگا؟ صرف زبانی اِقرار ورُجوع کا کافی ہوگا یا تجدید نکات بھی ضروری ہے؟ جبکہ بعض لوگوں نے بیکہا کہ اب اس پر بیوی طلاق مغلظہ ہے اور بغیر حلالے کے جائز نہیں ہوگی۔

جواب:..اگراس کے میں الفاظ تھے جوسوال میں ذِکر کئے گئے ہیں ،تواس کام کے کرنے کی صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی'' زبان سے یانعل سے زجوع کرلینا کافی ہے، تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں۔ طلاقِ مغلظہ اس صورت میں واقع ہوتی ہے جبكاس في ان الفاظ مع تمن طلاق كاإراده كيابو، ورنه جيها كهيس في أو يرتكها ايك رجعي طلاق واقع بوكى ـ

"اگریمیے ہیں لئے گئے تو میری ہوی مجھ پرطلاق ہے " کا کیا تھم ہے؟

سوال:...میری دوبہنیں ہیں، جن کی والدصاحب نے ایک جگہ بی منتنی کردی ،اس شرط پر کماڑ کے والے ایک لا کھرو ہے اوا کریں گے، بھرشادی ہوگی ،اس دوران لڑ کے والوں نے متلنی کے بعد بچھالیی با تیس کیس جس <mark>بر مجھے بخت غصر آیا اور می</mark>س نے تقریباً تمن بارید کہا کہ:'' اگرلز کے والے ایک لا کھا دانہیں کرتے ہیں تو میں انہیں زندہ نہیں جھوڑ وں گا، اگر چسے نہیں گئے گئے تو میری بیوی مجھ پرطلاق ہےاس وقت تک کررقم حاصل نہیں گ' اور اُب میرے والدصاحب نے مجھے رقم لڑکے کومعاف کردی ہے، کیااس صورت مِس ميري بيوي برطلاق موكى؟

جواب:...آپ کا غصه جا، لی غصه ب، اس سے توبہ سیجئے۔ اور آپ کی بیوی کوایک طلاق ہوگئی، اس سے رُجوع کر لیجئے اور آئندہ طلاق کے لفظ کے استعال سے پر میز کریں۔

" بھائی کو کھانا دِیا تو طلاق دے دُوں گا" کہنے کا شرعی حکم

سوال:...ہم جار بھائی ہیں، ایک بھائی میرے ساتھ اور ایک بڑے بھائی کے ساتھ رہتا ہے، بڑے بھائی نے چھوٹے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إنفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٠٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) ايفأ ما ثيرتمبرا ـ

 <sup>(</sup>۳) فإذا راجعها بالقول نحو أن يقول لها: راجعتك ...... فإنه يصير مراجعًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٨٠).

<sup>(</sup>۵) ایناماشیهٔ تبرا به

بھائی کو بعد میں اپنے ساتھ رکھنے سے اِ نکار کردیا ، پھراس کوبھی میں نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پھر پچھ عرصہ بعد ای بھائی کی عاد تیں خراب ہو گئیں ،نضول خرچی کرنے لگا، جبکہ کھانا وغیرہ گھرپر کھا تا تھا، میں نے اے سمجھایا کہتم فضول خرچی نہ کرو، تو وہ میرے پر غصہ ہونے لگا، بات كا في مجر كئ تقى الوجي عصدة عميا ، غضے ميں آكر ميں في اپن بيوى سے كہاك' اگرتم في آئند و كھا نااس كوديا تو ميں تهبيں طلاق دے ؤوں گا۔''اس بات کوایک سال ہوگیا، وہ ہوٹل ہے کھانا وغیرہ کھاتا ہے، بڑا بھائی بھی اے اپنے پاس رکھنے کو تیارنبیں ہے، جبکہ میر ی اور بڑے بھائی کی شادی ہوگئ ہے، میری بہنیں مجھ ہے کہتی ہیں کہ اگرتم نے اسے اپنے پاس ندر کھا تو ہم ناراض ہوجا ئیں گے، زندگی بمربات نه کریں مے۔اب میں بہت مجبور ہوں ،اگر بھائی کواپنے پاس رکھتا ہوں تو بیوی کوطلاق ہوجائے گی ،اگر بھائی کوساتھ نہ رکھوں تو بہنیں ناراض ہوجا ئیں گی ، برائے مبربانی آپ مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...' میں تمہیں طلاق دے ذول گا'' کے الفاظ سے طلاق نبیں ہوتی ،اس لئر اگر آپ اپنے بھائی کو رکھیں تو طلاق نہیں ہوگی ، بہتر یہ ہے کہ اس **بھائی کی شادی کر کے اس کاالگ** گھر بسادیا جائے۔ <sup>(''</sup>

" اگرمیں فلاں کام کروں تو مجھ پرعورت طلاق" کاظم

سوال:...ایک مخص نے اپنی والدہ ہے غضے میں آ کر کہا کہ:'' اگر میں تیرے پاس آ وَں تو مجھ پر عَورت طلاق ہوگی''اوریہ لفظ اس نے مرف ایک ہی مرتب کہا ہے، اب و مخص اپنی والدہ کے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا صورت ہوگی؟ جواب:..اس مورت میں وہ مخص زندگی میں جب بھی اپنی والدہ کے باس جائے گاتو بی<mark>وی پر</mark>ا یک طلاق رجعی واقع ہوگی ہ جس كا حكم شرى يه ب كه عدت ك اندر بغيرتجد يد نكاح ك شو برز جوع كرسكتا ب البية عدت ك بعد عورت كي رضا مندي سے دوباره نكاح كرنا ہوگا۔ " بہتريہ ہے كہ يخص والده كے ياس چلا جائے ،اس سے ايك طلاق رجعي بوجائے كى ،اس كے بعد يخص بوي سے

رُجوع كرے اور' رُجوع'' ہے مراديہ ہے كہ يا تو زبان ہے كہدوے كہ ميں نے طلاق واپس لے لى، يابيوى كو ہاتھ لگادے، يااس ہے معجت کر لے۔ زبان سے یافعل سے زجوع کر لینے کے بعد طلاق کا اثر ختم ہوجائے گا۔ "کیکن اس مخص نے تمن طلاقوں میں سے ایک طلاق کاحق استعال کرلیا، اب اس کے پاس صرف دوطلاقوں کاحق باقی رہ میا، آئندہ اگر دوطلاقیں دے دیں تو بیوی حرام ہوجائے گی،

ال لئے آئندہ احتیاط کرے۔(۱

 <sup>(1)</sup> وقال في الدر المختار: بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت: أنا طالق أو أطلق نفسي لم يقع لأنه وعد. جوهرة. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٩ ١٩).

<sup>(</sup>٢) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع).

٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق بالنّا ..... فله أن يتزوجها ..... وبعد إنقضائها ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

<sup>(</sup>۵) والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعتُ إمرأتي ..... أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها ...إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) قال في البدائع: أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له نقصان العدد فأما زوال الملك وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال بل بعد إنقضاء العدة. (شامى ج: ٣ ص: ٢٢٤).

## '' جس روز میری بیوی نے ان کے گھر کا ایک لقمہ بھی کھایا اس دن اس کو تین طلاق'' کے الفاظ کا تھم

سوال: بہجے عرصة بل زید کی اینے سرال والوں ہے کی بات پر ناراضگی ہوگئی، پجھ لوگوں نے ان کامیل ملاپ کرانا جا با، غضے کی حالت میں زید نے دواشخاص کی موجود گی میں بیالفاظ ادا کئے: '' جس روزاس (میری بیوی) نے ان کے گھر (لڑکی کے والدین کا) کا ایک نوالہ بھی کھایا ای دن اس کو تمن طلاق' 'اس کے بعد ابھی چند دن قبل زید کی اس کے سسرال والوں سے سلح کروادی گئی ہے، لیکن زید کی بیوی کوایئے والدین کے گھر کا کھانا کھانے ہے منع کردیا گیا ہے۔

آیا زید کی بیوی اینے ماں باپ کے گھر کا ساری عمر پہنیس کھاسکتی؟ اور اگر بھی بھولے ہے ہی کھالے تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ کیایہ شرط کسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے؟ اگر ایساممکن ہے تو وہ کیا صورت ہوگی؟

جواب:...اس شرط کوختم کرنے کی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ زید اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دے ، طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد وزید اور اس کی بیوی کا دو بارہ نکا ن عدت ختم ہونے کے بعد ورت اپنے والدین کے گھر کھانا کھا کراس شرط کوتو ژوے ، اس کے بعد زید اور اس کی بیوی کا دو بارہ نکا ن کردیا جائے۔

#### '' اگروالدین کے گھر گئی تو طلاق سمجھنا''

سوال:...میراسسرال والول ہے جھڑا ہو گیا تھا، میں نے غضے میں اپنی بیوی پرشرط رکھ دی تھی کہ:'' تو میرے بغیرا پنے ماں باپ کے گھر گئی تو میری طرف سے طلاق سمجھنا' اب تک وہ نہیں گئی ،اگر وہ چلی جائے تو اس پرطلاق ہوگی ،اب اگر میں خودا جازت دُوں تو وہ میر ہے بغیر جا سکتی ہے یانہیں؟ دُوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے تو میں دو بارہ کس طرح زجوع کرسکتا ہوں؟

جواب: ... آپ طلاق واپس نبیس لے سکتے ، اگروہ بغیر آپ کے میکے جائے گی تو طلاق تو واقع ہوجائے گی ، ''مگریہ رجعی طلاق ہوگی ، آپ کوعدت کے اندرز جوع کاحق ہوگا۔ ''زجوع کا مطلب یہ ہے کہ ذبان سے کہددیا جائے کہ:'' میں نے طلاق واپس

<sup>(</sup>۱) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها وفي الشامية أى لا تكرار بين هذه ... إلخ. (ردانحتار على الدر المختار، باب التعليق ج: ٣ ص: ٣٥٥). أيضًا: إذا حلف بثلاث تطليقات أن لا يكلم فلانًا فالسبيل أن يطلقها واحدة بائنة ويدعها حتَّى تنقضى عدتها ثم يكلم فلانًا ثم يتزوّجها، كذا في السراجية. (الفصل السابع في الطلاق وحيلة أخرى عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩٧، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) الإقرار بالرق والطلاق ..... فإنها لا ترد بالرد ... الغ. (فتاوي شامي ج: ٥ ص: ٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) إذا أضافه (الطلاق) إلى المشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠٠، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا طلق الرجل إمرأته، تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها ...الخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

لیٰ 'یامیاں بوی کا تعلق قائم کرلیاجائے۔ (۱)

## سگریٹ پینے کوطلاق ہے معلق کیا تو پینے سے طلاق ہوجائے گ

سوال:..مئلہ یہ کہ میرے شوہر بہت سکریٹ پیتے تھے، عرصہ دوسال سے انہوں نے سکریٹ نوشی ترک کردی ہے، اور قسم یہ کھائی تھی کہ:'' اگر میں دوبارہ سکریٹ پیئوں تو میری بیوی مجھ پر حرام ہوگی ، دُوسر لے نظوں میں اسے طلاق دے دُوں گا۔'' چونکہ وہ دُوسرے شہر میں رہتے ہیں، اگر دہ وہاں سکریٹ پی لیتے وہ دُوسرے شہر میں رہتے ہیں، اگر دہ وہاں سکریٹ پی لیتے ہیں اور محصے پانہیں چلا، تو کیا مولا تا صاحب! مجھے طلاق ہوگئ ؟ مجھے ان سے شد یہ مجبت ہے، کیا میں انہیں خود اِ جازت دے وُوں؟ اس سکلے نے بہت پر بیٹان کر رکھا ہے، ہماری شادی کو چھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور ایک بچی ہے، میں کی قیمت پر بھی اپنے شوہر سے الگ ہو تانہیں جا ہتی کہ اس کے سوامیراکوئی بھی نہیں ہے۔

جواب: ... بی ہاں! اگر کوئی محفی ہے کہنے کے بعد کہ'' میں دوبارہ سگریٹ پایؤں تو میری ہوی جمھے پرحرام ہوگی' سگریٹ پی لے تو اس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی'' خواہ بیوی کوسگریٹ پینے کی خبر ہویا نہ ہو۔ آپ کے مسئلے کاحل ہے ہے کہ اگر آپ کے شوہر سگریٹ پی بیچے جیں تو پہلا نکاح تو ٹوٹ گیا'' مگر پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں، فورا دوبارہ نکاح کرلیں'' اس کے بعد پجونہیں ہوگا۔اوردوبارہ نکاح کا فرحندورا پیٹنا بھی ضروری نہیں، ہلی نداق میں دوگوا ہوں کے سامنے دوبارہ ایجاب و تبول خودہی کرلیں ، اور نیا مبر بھی تعوز ابہت مقرر کرلیں۔

## " آئنده به بات منه سے نکالی تو تھے طلاق 'کے الفاظ کا شرعی تھم

سوال: .. تقریبا تمن سال پہلے میرے شوہر نے ذرای بات پراپی بہن اور بھانجی کے سامنے کہا: '' کجھے میں عدالت سے طلاق دُوں گا، اگر میں نے کچھے گھر نہ بٹھا دیا تو میں اپنے باپ سے نہیں، اگر آئندہ یہ بات دوبارہ منہ سے نکالی تو میری طرف سے طلاق' میں فاموش ہوگئی۔ میرے شوہرا پی ایک بیوی کو بھی طلاق دے چکے ہیں۔ ایک دن شوہر سے باتوں بی باتوں میں وہ بات نکل گئی جو مجھے نہیں کہنی تھی، انہوں نے بھی پھے نہ کہا، پھر پھے سال گزر گئے، ایک دن میں نے دیر سے آنے پر ناراضکی کا إظهار کردیا تو میرے اوپر ہاتھ تک اُٹھادیا اور کہا کہ' آج سے تو میرے اوپر حرام ہے' دومرتبہ یا شاید تمن مرتب، مجھے شبہ ہے۔ میراایک ایک ون سولی

 <sup>(</sup>١) فهاذا راجعها بالقول نحو راجعت أو راجعت إمرأتي ...... وإن راجعها بالفعل مثل أن يطانها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعًا عندنا ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦٨)، كتاب الطلاق، الباب السادس).

<sup>(</sup>۲) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٠).
(٦) وأما الكناية فنوعان نوع هو كناية بنفسه وضعا ونوع هو ملحق بها شرعًا في حق النية أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في البطلاق ويستحمل في غيره نحوه قوله أنت بائن أنت على حرام ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٠٥). وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا كان ثلاثًا، وإن نوى ثنين كانت واحدة بائنة وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام. (هداية ج: ٢ ص: ٣٤٣، باب إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بائنًا فله ..... أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، باب الرجعة).

پرگزرر باب سمجھ میں نبیں آت کیا کروں؟ آپ بی فیصلہ کریں جبکہ ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، آیا طلاق ہوگئی یانبیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ایک ساتھ روعیس۔

جواب: ایک طلاق تو آپ کے اس بات کرنے پر ہوگئ جوآپ کونیس کرنی جائے تھی۔ گر جب اِزدوا جی تعلق قائم رہاتو اس سے زجوع ہوگیا۔ دُوسرے طلاق ہائن'' تو میرے اُو پر حرام ہے''کے لفظ سے ہوگئ، دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔ اب آپ کے شوہر کے پاس ایک طلاق روگئی، اگر بھی دے دی تو طلاق مغلظہ ہوجائے گی اور پھر حلالہ شرکی کے بغیر دوبارہ نکان بھی نہیں ہوسکے گا۔

## "أكر بهائى \_ بات كى توتمهيس طلاق"كيخ كا نكاح يرأثر

سوال:...میرا کچے دنوں پہنے اپ بہنوئی ہے جھڑا ہوگیا تھا، اس کے جواب میں بہنوئی نے میری بہن ہے کہا کہ:'' تم آج کے بعدا پنے بھائی ہے بات نہیں کروگی، اگر بات کی تو تمہیں طلاق' اب جھے ہے میری بہن ملنا اور بات کرنا چاہتی ہے، اس کا کفار وکس طرح اوا کیا جائے؟

جواب:..اس کا کفارہ تو اُ دانہیں ہوسکتا، آپ کی بہن جب بھی آپ سے بات کرے گی، اسے طلاق ہوجائے گی، البتہ شو ہر زجوع کرسکتا ہے، کیونکہ ان الفاظ ہے ایک طلاقِ رجعی ہوگی۔ (۵)

## "میری بات نه مانی تو میں تمہیں آزاد کردوں گا" کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال:... چند دِنوں قبل اپنی بیوی ہے میرا جھڑا ہوا، جس پر میں نے کہا:'' اگر آئندہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں آ زاد کر دوں گا'' دوبارہ میں نے بہی الفاظ تتم کے ساتھ ذہرائے کہ'' خدا کی تتم! اگر آئندہ تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم کو آزاد کر دوں گا'' کیااس سے طلاق واقع ہوگئی؟

جواب:... پہلے الفاظ ہے تو کچھ نبیں ہوا، اور وُ وسرے الفاظ تتم کے ہیں، اگر عورت نے بات نہ مانی اور آپ نے اسے آزاد بھی نہ کیا توتشم نوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ آپ کے ذھے لازم ہوگا۔

<sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٢) قال إلمرأت أنت عملي حرام ونحو ذلك ..... تطليقة بائنة إن نوى الطلاق .... ويفتى بأنه طلاق بائن وإن لم ينوه لغلبة العرف. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الطلاق بائنًا ..... فله أن يتزوجها. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩).

<sup>(</sup>١٧) ايساً حاشية تبرا-

 <sup>(</sup>۵) فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية ج: ۲ ص: ۲۵۹، كتاب الطلاق،
 باب إيقاع الطلاق، طبع مكتبه شركة علمية، ملتان).

 <sup>(</sup>٢) والتمنعقدة ما يتحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. (هداية، كتاب الأيمان جن العرب المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. (هداية، كتاب الأيمان جن المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. (هداية، كتاب الأيمان جن المستقبل أن يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. (هداية، كتاب الأيمان جن المستقبل أن يفعله أو لا يفعله أو لا يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. (هداية، كتاب الأيمان حن المستقبل أن يفعله أو لا يفعله أو لا يفعله أو لا يفعله أو لا يفعله وإذا حنث في ذلك لزمته الكفارة. (هداية، كتاب الأيمان حن المستقبل أن يفعله أو لا يفعله

سوال:...اگر کو کی مخص اپنی بیوی سے غضے میں یہ کہدو ہے کہ:'' اگرتم نے میری مرضی کے خلاف کام کیا تو تم میرے نکاح سے باہر ہو جاؤگی''اگر شوہراس شرط کوختم کرنا چاہے تو کیاوہ ختم ہو سکتی ہے؟ اور کس طرح؟ ذوسری بات یہ ہے کہ فرض کرواگر بیوی اس کام کوکر لیتی ہے تو کیاوہ نکاح سے باہر ہو جاتی ہے؟

جواب:...طلاق کوکی شرط پرمعلق کردینے کے بعد اسے واپس لینے کا اختیار نہیں'' اس لئے اس مخص کی بیوی اگر اس کی مرضی کے خلاف وہ کام کرے گی تو طلاق بائن واقع ہوجائے گی ،گر دو بارہ نکاح ہوسکے گا۔''

کیا دوطلاقیں دینے کے بعد طلاق معلق واقع ہوسکتی ہے؟

سوال:..زیدن اپن بیوی کوکہا: ''اگر میری اجازت کے بغیر میکے گئی تو تہمیں طلاق ہے' 'مگر چندونوں کے بعد وُوسری وجہ سے دوطلاقیں دے دیتا ہے، اور اپنی بیوی سے الگ ہوجاتا ہے، اور اپنی مطلقہ بیوی کو میکے بھیج دیتا ہے یاوہ عورت اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، تو کیا اس عورت کو صرف دوطلاقیں واقع ہوں گی یاوہ طلاق بھی واقع ہوجائے گی جوزید نے اس شرط پر دی کہ میری بغیر اجازت اپنے والدین کے گھر کئی تو ایک طلاق ہے۔ کیازیدا پنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں لاسکتا ہے؟

جواب: ... طلاق معلق نکاح یا عدت میں شرط کے پائے جانے ہے واقع ہوجاتی ہے، کہی صورت مسئولہ میں ووطلاق کے بعد یوی کا میکے جانا اگر عدت نتم ہونے کے بعد تھا تو طلاق معلق واقع نہیں ہوئی، اور اگر عدت کے اندر تھا اور شوہر نے خودا ہے ہیجا تب بھی تیسری طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ شرط بلا اجازت جانے کہ تھی، اور بیر جانا بغیر اجازت کے نہیں بلکہ اس کے تھم ہے ہوا۔ اور اگر عورت عدت کے اندر شوہر کی اجازت کے بغیر چلی گئ تو تیسری طلاق ہوجائے گی اور حلالہ شرع کے بغیر دوبارہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ (م)

"ا اگرتم مہمان کے سامنے آئیں تو تین طلاق"

سوال:...میرے شوہر معمولی ما توں پر جھڑا کرنے لگتے ہیں، ایک دفعہ جھڑے کے دوران کہنے لگے کہ:''اگرتم میرے یا اپنے رشتہ داروں کے سامنے آئیں تو تہمیں میری طرف ہے تین طلاق' یہ کہہ کر چلے مجے ، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ مہمان آنے والے ہیں جو کہ ان کے اور میرے دونوں کے بکسال رشتہ دار ہیں۔ تھوڑی دیر بعدمہمان آگئے اور مجھے مجبور ان کے سامنے جاتا پڑا۔ آپ یہ

<sup>(</sup>١) مخزشته منح كا حاشيه نمبرا الماحظه بور

<sup>(</sup>٢) اليناً-

<sup>(</sup>٣) الينيار

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها لم يطلقها أو يمرت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

تحریفر مائیں کہ کیاان کے اس طرح کینے سے طلاق ہوجاتی ہے یانبیں؟ اور جمارا ایک ساتھ رہنا نعیک ہے یانبیں؟ میرے شوہراس سے پہلے بھی اکٹرلز ائیوں میں طلاق کالفظ نکال مجلے ہیں ، برائے مہر بانی جواب ضرور عنایت فرمائیں۔

جواب:...ان الفاظ ہے تین طلاقیں ہوگئیں، اوراگر وہ اس سے پہلے بھی اکثر لڑائیوں میں طلاق کا لفظ نکال چکے ہیں تو طلاق پہلے ہی واقع ہو چکی ہے۔ بسرحال ابتم دونوں کا تعلق میاں بیوی کانہیں بلکہ ایک وُ وسرے پر قطعی حرام ہو، حلالہ شرعی کے بغیر دوبارہ نکاح کی بھی منجائش نہیں۔ (۱)

## " خط ملتے ہی عمل نہ کیا تو تیسری طلاق "ان الفاظ ہے کیا طلاق واقع ہوگئ؟

سوال: میں نے جرمنی ہے اپن ہوی کو تھم دیا کہتم کو پہلی طلاق دی ، وُ دسری طلاق پرتم نے بچوں کو میرے کمر چھوڑ نا ہوگا ،
اور خط طبتے بی فورا عمل نہ کیا تو تیسری طلاق بھی بچھ لینا ہوگئ ۔ گرمیری ہیوی نے ایک ماہ بعد میرا کمر چھوڑا ، بچے چھوڑ کر چلی گئی اپنے
والدین کے پاس تین ماہ رہی ، پھرہم نے زجوع کیا کہتم آ جاؤ ، وہ آگئی۔ اس عمل کوڈیز ھسال گزر کیا ، اب میں ڈیز ھسال بعد پاکستان
آیا ہوں اور حسب معمول زندگی بسر کر رہا ہوں ۔ کیا جھے دو طلاقوں کے بعد تین ماہ کے اندر نکاح کر نالاز می تھا یا اب نکاح کر اسکتا ہوں ؟
یا کہ میرے اس فعل اور عمل سے تیسری طلاق بھی ہوچی ہے جبکہ نکاح نہیں کیا ہے؟

جواب: آپ کے خطامیں یہ وضاحت ہے کہ آپ کی بیوی نے'' خطامتی ہی فورا عمل نہیں کیا'' بلکہ ایک مہینے بعد گھر جھوڑا، اس لئے تیسری طلاق واقع ہوگئی اور دونوں میاں بیوی کاتعلق ختم ہو گیا۔'' بغیر طلالہ شرکی کے دوبارہ نکاح کرنے کی بھی منجائش نہیں ربی،'آپ دونوں گناہ کی زندگی گزارر ہے ہیں،فورا علیحد کی اِختیار کرلیں۔

" میں زید کوٹھیک جار ماہ بعد بیرو پے نہ دُوں تو بیوی تمن طلاق" کا حکم

سوال:..زید نے بکر سے ایک ہزارر و پیقرض لیا تھا،اورزید نے خود ہی اپنی مرضی سے ایک رسید بکرکود سے دی کہ میں زیدکو نمیک چار ماہ بعد بدرو پے ندوُ وں تو مجھزید پر اپنی بیوی تین شرا نظ طلاق۔اور پھرزید نے بیرو پے بکرکوایک ماہ لیٹ دیے ہیں،سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ زید پر بیوی طلاق ہوگئی کہ نہیں؟

جواب:...زید نے اگر ایک رسیدلکھ کر دی تھی اور مقرر کردہ میعاد کے اندر رقم ادانہیں کی تو اس کی بیوی کو تمن طلاقیں موکش (") بیوی حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی،اس کو جائے کہ اس سے ملیحد کی اِختیار کر لے۔

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الطلاق، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة).

<sup>(</sup>٢) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) الينأحاثية نمبرا

<sup>(</sup>۴) ایضاً حاشینمبر۲۔

<sup>(</sup>۵) ایضاً حاشیهٔ نبرا۔

## '' میں اگر دو دِن کے بعدتمہاری رقم نہ دُوں تو میری بیوی پر تین شرطیں طلاق ہو'' کہنے ہے طلاق کا حکم

سوال:...میرے بچازاد بھائی نے مجھ ہے بچھر آم اُدھار لی تھی ،تقریباً کائی عرصہ گزرجانے کے بعدوہ اِنکاری ہوگیا کہ میں نے تمباری کوئی رقم نہیں دین ہے ،کافی یا دکروانے کے بعد آ دھی رقم پر آ مادگی ظاہر کی اوراس نے اس طرح وعدہ کیا کہ:'' میں اگر دو وِن کے بعد تنہاری رقم تم کونے وُں تو میری بیوی مجھ پر تمن شرطیس طلاق ہو۔''اب معلوم بیکرنا ہے کہ اس کے ان الفاظ سے بیوی کو طلاق ہوئی؟ حالانکہ دہ کانی بچوں کا باب ہے ،اور میں نے قرض سے صبر کر کے انچھا کیا یا کہ جھگز اکر کے وصول کرتا؟

جواب:... جب تمہارے بھائی نے یہ تم کھائی تھی کہ'' اگر وہ دو دِن بعد تمہاری رقم ادانہیں کرے گا تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں''اور پھراس نے اس تم کے خلاف کیا، تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہو گئیں'۔ اب جا ہے صبر کرویالڑ جھکڑ کراپی رقم وصول کرو، وہ تین طلاقیں تو واپس نہیں ہوں گی ،اس کی بیوی مبر حال اس پرحرام ہوگئی۔ (۲)

#### '' اگر دُوسري شادي کي تو بيوي کوطلاق''

سوال:...ایک لا کے کہ ۱ سال قبل اس ونت شادی ہوئی، جب وہ صدو دِلڑ کہن میں تھا، اس کے سسرنے اس ہے ایسی تحریر پر دستخط لے لئے جس میں تحریر تھا کہ:'' اگر دُوسری شادی کی تو میری بنی کوطلاق ہوجائے گ'' جبکہ وہ لڑکا اس تحریر کو نہ بجھ سکا تھا، ایسی صورت میں اس کے لئے دُوسری شادی کا کیا تھم ہے؟

جواب:...آپ کے سوال میں دواَمر تنقیح طلب ہیں۔ایک بیر کا آپ نے '' حدودِلڑ کپن'' کا جولفظ لکھا ہے اس سے کیا مراد ہے؟اگراس سے بیمراد ہے کہ دولڑ کا اس دفت' نابالغ'' تھا تو نابالغ کی تحریر کا اعتبار نبیں ،اس لئے دُوسری شادی پر طلاق نبیں ہوگی۔ 'اوراگراس لفظ سے بیمراد ہے کہ لڑ کا تھا تو بالغ ،گر ہے بھے تھا،تو یہ تحریر معتبر ہے،اور دُوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی کوطلا ق ہوجائے گی۔ '''

وُوسراا اُمرِ منتقیح بیہ ہے کہ آیا تحریر میں بہی الفاظ تھے جوسوال میں نقل کئے گئے میں، یعنی:'' اگر وُوسری شادی کی تو میری مینی کو طلاق ہوجائے گئ' یا تمین طلاق کے الفاظ تھے؟ اگر بہی الفاظ تکھے تھے جو آپ نے سوال میں نقل کئے میں تو وُوسری شادی کرنے پر پہلی

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (اللباب لمي شرح الكتاب ج:٢ ص:٣١١، كتاب الطلاق).

<sup>(</sup>٢) إن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره. (اللباب ج:٢ ص:١٨٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يقع طلاق الصبى وإن كان يعقل ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيرى ج: استكان رجل استكتب من رجل آخر إلى امرأته كتابًا بطلاقها، وقرأه على الزوج، فأخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به إلى امرأته، فأتاها الكتاب وأقرًا الزوج أنّه كتابه، فإن الطلاق يقع عليها. (عالمگيرى ج: ٢ ص: ٣٩٨).

یوی کومرف ایک طلاق ہوگی، اور وہ بھی رجی ۔ '' رجی'' کا مطلب یہ ہے کہ عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے شوہرزبان سے یہ کرد ہے۔

کہ: میں نے طلاق والیس لے لی اور بیوی سے رُجوع کرلیا، یا مطلقہ کو ہاتھ لگاد سے بیاس بیوی کا تعلق قائم کر لے ۔ غرضیکہ
اپنے قول یافعل سے طلاق کوختم کرنے کا فیصلہ کر لے تو طلاق مؤٹر نہیں ہوتی ، اور نکاح بدستور قائم رہتا ہے ۔ اور اگر عدت ختم ہوجائے تو
دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور اگر طلاق کے الفاظ تین مرجبہ استعمال کئے گئے تھے تو اس میں رُجوع کی مخبائش نہیں رہتی ، اور بغیر شرقی صلالہ
کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔ ('')

## " جب تک تمہارے بہن بہنوئی گھر میں رہیں گے بمہیں طلاق رہے گی"

سوال:...میری ایک میمیلی اپنی دو بچیوں کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی تھی ، پچھ عرصے سے میری میمیلی کی بہن بہنوئی بھی گھر میں ساتھ آکر رہنے گئے، جو کہ اس کے شوہر کو ناپسند تھے، لیکن میملی بہن بہنوئی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ جب بھٹڑ ا زیادہ بڑھ گیا تو سیلی کے شوہر نے اپنی بیوی ہے یہ کہا کہ:'' جب تک تمہار ہے بہن بہنوئی اس گھر میں رہیں گے، تم پر طلاق رہے گی اور جب یہ گھر ہے جلے جا کمیں گے تو پہطلاق ختم ہو جائے گی اور تم دوبارہ میر ہے ساتھ بیوی کی حثیت سے رہ سکوگ' برائے مہر بائی آپ یہ بٹلا کمی کے بہن بہنوئی کے گھر ہے جلے جائے کے بعد کیا میری سیلی شوہر کے ساتھ دوبارہ رہ سکتی ہے یا بیس ؟ اور وہ دُوسرا نکاح کر کتی ہے یا بیس؟

جواب: ...آپ کی میلی کوایک طلاق ہوئی، اب اگراس کی بہن اور بہنوئی عدت کے اندر چلے گئے تو کو یا شوہر نے طلاق سے زجوع کر لیا اور نکاح قائم رہا، اور اگر عدت نتم ہونے کے بعد سے تو نکاح ختم ہوگیا، دو بارہ نکاح کرنا ہوگا۔

## سامان نه لینے برطلاق کی شم کھائی تو کون سی طلاق ہوئی؟

سوال:... ہمارے بڑے بھائی کی لڑک کی شادی ہے، اس میں ہم اس کی لڑک کو پچھ سامان وغیرہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے ہیں الیکن کے ہیں الیکن ہمارے بڑے ہیں الیکن ہمارے بڑے ہیں الیکن ہمارے بڑے ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے کہ اگر ہم تم لوگوں سے سامان لیس 'اگروہ سامان نہیں لیتا تھا تو ہم لوگ اس کی لڑکی کی شادی ہیں ہیں جیسے تھے، لیکن اب وہ سامان لینے پر راضی ہوگیا ہے، اب

 <sup>(</sup>١) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (اللباب ج: ٢ ص: ١٤٢)، كتاب الطلاق).

 <sup>(</sup>۲) فیاذا راجعها بالقول نحو آن یقول لها: راجعتک او راجعت امراتی و ان راجعها بالفعل مثل آن یطاها او یقبلها بشهو آ او ینظر الی فرجها بشهو قانه یصیر مراجعًا عندنا. (عالمگیری ج: ۱ ص:۳۹۸).

٣) إذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدّة وبعد إنقضائها. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتَّى تنكع زوجًا غيره نكاخًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص: ٢٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٥) الصّاحاشية برا للاخله بور

<sup>(</sup>٢) إذا كنان البطلاق باننًا دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به).

بتائیں کہ بیطلاق اُس پر کیسے پڑی؟ کیااس کوصرف وُ وسرا نکاح کرنا پڑے گایا یہ تین ماہ کے لئے اپنی بیوی کوچھوڑے گا؟ ۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بن بیوں وچھوڑے گا؟ جواب: ...سامان لینے ہے اس کی بیوی کوطلاق ہوجائے گی، طلاق ہونے کے بعد وہ بیوی سے زجوع کرلے، نکاح باتی رہے گا۔

شوہر کا بیوی ہے کہنا کہ' اگر آپ اُن لوگوں (بہن بہنوئی) کے گھر گئیں تو طلاق دے وُوں گا'' کی شرعی حیثیت

سوال:...میرے خاوند کسی بات پرمیری بہن بہنوئی سے ناراض ہو گئے ،اور مجھے تھم دیا کہ ' اگر آپ ان لوگوں کے گھر تنگیں تو طلاق دے دُوں گا'' بعد میں صلح ہوگئ ،میرے خاونداور بچے آتے جاتے ہیں ، بہن بہنو کی بھی آتے جاتے ہیں ،میرے شوہر بھی میرے جانے پر رضامند ہیں،ہم میاں بیوی راضی خوشی زندگی گز اررہے ہیں،عرصہ دوسال سے میں ان لوگوں کے گھرنہیں گئی ہوں، آب اس مسئلے کاحل تکھیں کہ میں اب کیسے جاسکتی ہوں؟

جواب:...' طلاق دے وُوں گا'' کے لفظ سے طلاق نبیں ہوتی ،آپ اپی بہن کے گھر آ جا علی ہیں۔

شوہرنے کہا:''اگر بہنوئی ہے ملی تو تجھ کوطلاق'' پھروہ اُسے بہنوئی کے گھرلے گیا تو کیا حکم ہے؟ سوال:..مولا ناصاحب!میرے شوہر کھے وہمی ہے ہیں،ان کو وہم ہوا کہ بہنوئی ہے میر اتعلق ہے، میں نے قرآن اُٹھا کر قتم کھائی اور یقین دِلا یا کہ بیخیال غلط ہے، کیکن انہوں نے کہا کہ:'' اگرتم ان سے ملی تو میری طرف سے طلاق۔'' بعد میں گھر والوں کے سمجھانے پران کواپی غلطی کا اِحساس ہوااور پھرخود ہی مجھے میری باجی کے گھر لے گئے ، بعد میں انہوں نے کسی مولوی ہے پوچھا،اس نے کہا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، انہوں نے دیگ پکا کر رشتہ داروں میں بانٹ دی، لیکن میرے دِل کوقر ارتبیں، ہمارے نکاح پر تو کوئی اثر نبیس یزا؟

جواب:...طلاق کے الفاظ زبان ہے کہہ دینے کے بعد ان کو واپس نبیس لیا جاسکتا، اس لئے جب آپ کے شوہر آپ کو بہنوئی کے گھر لے کر محتے اور آپ بہنوئی ہے ملیں تو ایک طلاق واقع ہوگئی '' کٹین ایک رجعی طلاق کے بعد عدت کے اندر شوہر کورُ جو ع کا حق ہوتا ہے، پس اگر بہنوئی سے ملنے کے بعد اگر آپ کے شوہر نے میاں بوی کا تعلق قائم کیا تو زُجوع ہوگیا، اور آپ بدستور میاں بیوی ہیں انکاح برکوئی اثر نہیں پڑا۔ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا مسئلہ یہاں جاری نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیه نمبرا الماحظه بو به

<sup>(</sup>٢) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

<sup>....</sup> بخلاف سأطلق، طلاق كنم، لأنه استقبال، فلم يكن تحقيقًا. (عالمگيري (٣) فقال الزوج أطلق، طلاق مى كنم..

ج: ١ ص: ٣٨٣، كتاب الطلاق). (۴) مخزشته صفح کا حاشیه نمبرا ملاحظه بور

<sup>(</sup>٥) الينأحاثية نمبرا الماحظة بور

## "اگرتم بہن کے رہنتے کے لئے گئیں، یا اگرتم قدم گھر سے باہر نکالوگی تو تمہیں طلاق ہوجائے گی' کہنے کا شرعی حکم

سوال:...میرے شوہرنے مجھے کہا کہ'' اگرتم بہن کے رہتے کے سلسلے میں جاؤگی توجمہیں طلاق ہوجائے گی ،اگرتم قدم گھر ہے باہرنکالوگی توخمہیں طلاق ہوجائے گی' اورا بیا ہوا، یے مختلف دِنوں کے واقعات ہیں، کیا طلاق واقع ہوگئی؟

جواب:..اگریمی الفاظ کے تو بہن کے رہتے کے سلسلے میں جانے اور گھر کے باہر قدم رکھنے پر طلاق ہوجائے گی،اور چونکہ ایسا ہو چکا ہے اس لئے طلاق ہوگئ، آپ یہ خط دے کراہے شو ہر کومیرے پاس بھیج دیں ، اُن سے پوری بات معلوم کرے ان کو صحیح مشوره دُ ول گا، والنّداعلم!

#### اگر بھائی کے گھر آنے سے طلاق کو معلق کیا تو اَب کیا کرے؟

سوال:...میں ایک کرائے کے مکان میں رور ہاتھا، آج ہے پانچ سال پہلے ہم دونوں بھائیوں کی آپس میں باتمیں ہور ہی تھیں ،تو با ت<mark>وں بیں س</mark>منح کلامی ہوگئی اور بہت زیاد ہ ہوئی ،اسی دوران بھائی باہرنگل کیا ،کافی وُ ورجا کراس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے گھر آؤل تو میری بیوی پر تیرہ د فعہ طلاق ہے۔اب وہ بھائی عرصہ ۵ سال سے میرے گھرنبیں آیا،اب وہ میرے گھر کس صورت میں آسكتا عيد اوران باتون كاكياهل هيد

جواب: ... آپ کا بھائی جب بھی آپ کے گھر آئے گااس کی بیوی کو تین طلاق ہوجا کیں گی۔ اگروہ اپنی تتم تو ڑتا جا ہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ وہ اپنی ہوئ کو'' ایک طلاق بائن' دے دے ، پھر جب بیوی کی عدّت ختم ہوجائے تو آپ کے گھر چلا جائے ،اس کی قتم ٹوٹ جائے گی ، دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لے۔ (م<sup>ا)</sup>

## غیرشادی شدہ اگر طلاق کل کی قتم کھا لے تو کیا شادی کے بعد طلاق ہوجائے گی؟

سوال:...ایک شخص عاقل بالغ به کهه د ہے کہ:'' آئندہ میں اگر سگریٹ نوشی کروں تو مسلمان نبیں۔آئندہ اگر میں سگریٹ نوشی کروں تو مجھ پر ( طلاق کل ہے ) یعنی وُنیا کی تمام عور تمیں مجھ پر طلاق ہیں۔'' یا در ہے کہ بیخض غیرشا دی شدہ ہے، پھراگر بیسٹریٹ نوثی ترک نہ کر سکے تو کیا کا فر ہوجائے گایا بھراس کا نکاح کسی عورت کے ساتھ ہوسکے گایا نہیں؟

جواب:..ایی قسمیں کھانا، کے فلاں کام کروں تومسلمان نہیں ،نبایت بیبودی قسم اور گناہ ہے،اس ہے تو بہ کرنی چاہئے ،مگر

<sup>(</sup>١) إذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) ص: ٩٣٠ كاحاشية نبرا ملاحظه بو-

اس میں کوتو ڑنے ہے میخص کا فرنبیں ہوگا، بلکہ اس کوتو بہ کر کے تسم کا کفار وادا کرنا جائے۔ اور یہ کہنا کہ:'' اگر میں فلاں کام کروں تو مجھ پرتمام عورتوں کوطلاق'' جبکہ وہ شادی شدہ نہیں ، تو تسم لغو ہے اس ہے پچھ نہیں ہوا۔ (۔)

البتہ اگریوں کہا کہ میں جس مورت ہے نکاح کروں اس کوطلاق تو نکاح کرتے ہی اس کوطلاق ہوجائے گی الیکن صرف ایک وفعہ طلاق ہوگی ،اس مورت ہے دوبارہ نکاح کرنے پرطلاق نبیں ہوگی۔

"اگر باپ کے گھر گئیں تو مجھ پر تین طلاق" کہنے کا حکم

سوال :... میرااپ سسرے جھڑا ہو گیا ،اور میں نے گھر آتے بی بیوی کو کہا کہ: '' آئے بعدتم اگر باپ کے گھر گئ تو تم مجھ پر تمن شرط طلاق ہو' خیراس کے بعدوہ تو باپ کے گھر نہ گئ ، گر آئے کل سسرصا حب بخت بیار ہیں اور میں بیسوال لے کر بڑے بڑے علائے کرام کے پاس گیا ہوں ، گرمطمئن نہیں ہوں ، آپ بتاہئے کہ میری بیوی کس طرح باپ کے گھر جائے ؟

جواب:...آپ کی بیوی اپنے والد کے گھر نہیں جاسکتی ، اگر جائے گی تو اسے تین طلاقیں بوجا کیں گی۔ اس کی تہ بیریہ بوسکتی ہے کہ اس کو ایک بائن طلاق و ہے کراپنے نکاح سے خارج کردیں ، پھروہ عدت ختم ہونے کے بعد اپنے باپ کے گھر چلی جائے ، چونکہ اس وقت وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہوگی اس لئے تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی ، اور شرط پوری ہوجائے گی۔ اب اگر دونوں کی رضا مندی ہوتو دوبارہ نکاح کرلیا جائے ، اس کے بعد اگر این باپ کے گھر آجائے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ (۱)

'' اپنی بہن کی شادی ہے پہلے یہاں آؤگن تو پکی آجاؤگی ،اوراگراپنی بہن سے بولوگ تو تین طلاق''

سوال: بین بہت شکی اور وہمی مزاج آ دمی ہوں ، ایک دفعہ میری لڑائی اپنی سالی سے ہوگئی ، غضے میں ، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ'' اگر اپنی بہن کی شادی سے پہلے یہاں آؤگی یعنی اپنی مال کے گھر تو پھر کجی آ جاؤگی ، اور اگر اپنی بہن سے بولوگ تو تین طلاق'' شاید زندگی بھر کے لئے یہ الفاظ بھی اِستعال کئے تھے۔ جامعہ اشر فیہ سے فتو کی لیا تو انہوں نے کہا کہ'' کی آ جاؤگی'' کنایہ کے

 <sup>(</sup>۱) وإن قال: إن فعلت كذا فهو يهو دى أو نصرانى أو كافر يكون يمينًا ...... والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۸۱).

<sup>(</sup>٢) "لَا يُواجِدُكُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِي أَيُمَنِكُمْ وَلَكِنَ يُؤَاحِدُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ الْآيَمَنَ" (المائدة: ٩٩).

 <sup>(</sup>٣) ولا تنصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحلف مالكا أو يضيفه إلى ملك كالتزوج كالإضافة إلى الملك فإن قال الاجنبية إن دخلت الدار لم تطلق، كذا في الكافي. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) ولو قبال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج نسوة طلقن ولو تزوج إمرأة واحدة مرارًا لَم تطلق إلّا مرّة واحدة، كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>۵) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) فيحيلة من علق الثلاث بدَّخول الدّار أن يطلّقها واحدة ثم بعد العدّة تدخلها فتخلّ اليمين فينكحها. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥).

الفاظ نیں ہیں، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ایک ون ہیوی کی بھاوج کی تیار داری کے لئے میں ہیوی اور بہن سمیت سرال میں تھا، مریف ہے۔ ساتھ میری بہنی تھی، اس سے تھوڑا بیچھے میری بہن اور میری بہن کے ساتھ میری سالی بیٹھی تھی۔ باتوں کے دوران اچا تک میری ہیوی نے اپنی بہن کی طرف منہ کرکے کوئی بات کہی، پھر فورا وہی بات اس نے میری بہن کی طرف منہ کرکے دُہرائی، جس سے جھے یقین ہوگیا کہ میری ہیوی نے اپنی بہن کو بلایا تھا، میرے استفسار پر بیوی نے بتایا کہ اس نے میری بہن کو ملایا تھا، میرے استفسار پر بیوی نے بتایا کہ اس نے میری بہن کو ملایا تھا، دوسرے دن بیوی کے بہن کی کہاں نے بہت خور کیا تو احساس ہوا کہ اصل میں وہ اپنی بھاوج سے مخاطب تھی، بیوی کی بہن کا جھی نہوی کی بہن کا جہی کہن کا بھی کہنا ہے کہ بیوی نے بتایا کہ بھی جھوٹ و یہا ہوگا، ورنہ بیوی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟

جواب: ... جامعہ اشرفیہ کا فتو کی سے جو آپ کی ہوی اگر حلفا کہتی ہے کہ میں نے بہن کونہیں بلایا تو اس کی بات کا إعتبار ہے، آپ کا شکی مزاج، وہم کوبھی سوفیصد بینی بنالیتا ہے، اس کا إعتبار نہیں ۔ سالی ہے معانی ما تکنے پر تمین طلاق ختم نہیں ہوگی، اگر اس کوختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو ایک بائن طلاق وے دیں، جب اس کی عدت ختم ہوجائے تو اپنی بہن ہے بات کرلے، شرط ختم ہوجائے گی، اس کے بعد بیوی ہے دو بارہ نکاح کرلیس، اس کے بعد اگر وہ اپنی بہن ہے ہو لے گی تو تمن طلاق واقع نہیں ہوائی ۔ (۱)

## '' اگرتو و ہاں گئی تو بچھ کوایک، دو، تین طلاق'' کہنے کا نکاح پراُٹر

سوال:...میرےایک رشتہ دارا پی بیگم ہے کی بات پر ناراض ہو گئے،اوراس حالت میں انہوں نے پیالفاظ ادا کئے: '' اگر تو ایعنی بیگم ) دہاں گی تو تجھ کو ایک، دو، تین طلاق'' کسی کے گھر کا نام لے کرنہیں کہا،لیکن ان کی مراد بیگم کا گھر تھا،اس کے بعد ان کی بیگم کہیں نہیں گئیں،لیکن ان کو بیمسئلہ در پیش آ جائے کہ وہاں جانا ہوتو وہ کیا کریں؟ میرے رشتہ دار جا ہے ہیں کہ ان الفاظ کے ادا کرنے کا کفارہ ادا ہوجائے اور دہ اپنی بیگم کواس بندش ہے آ زاد کردیں،اس کی کیاصورت ہو کتی ہے؟

جواب: ...طلاق کے الفاظ نہ تو واپس لئے جاسکتے ہیں ، اور نہ ان کا کوئی کفارہ اوا ہوسکتا ہے ، البتہ اس کی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹم کو ایک طلاق دیدے ، اور پھر عدت پوری ہونے تک ان کے ساتھ کی قتم کا تعلق نہ رکھے ، جب عدت پوری ہوجائے تو کری اپنی سے کہ وہ اپنی اگری اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے ، اور پھر واپس آ کرنکاح کی تجدید کرلی جائے ، یعنی عورت کسی کو وکیل بنادے اور دو گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح دوبارہ کردے ، واللہ اعلم!

#### رِشتہ دینے سے طلاق کو علق کرنا

سوال:... الف" " د" عشادى كرناجا بتى ب، مرايك موقع بر" الف" ك بعائى في يالفاظ كم كد: " اكر" الف" يعنى

<sup>(</sup>۱ و ۲) فحيلة من علَق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدةً ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. (الدر المختار مع الرد ج:۲ ص:۵۵: مع الرد ج:۲ ص:۳۵۵، طبع رشيديه).

میری بہن کارشتہ'' د'' کوؤوں تو میری بیوی مجھے تین طلاق ہے۔''اب مسئلہ بیہ ہے کہ دونوں فریق اس یہ شیتے پر راضی ہیں، کم'' الف'' کے بعائی کے ادا کئے ہوئے الفاظ زکاوٹ ہیں، کوئی الیم صورت بتا کیں کہ طلاق بھی نہ ہواور پشتہ بھی ہوجائے۔

یا ایسا ہوسکتا ہے کہ ' الف' کی ماں رشتہ دے دیں اور طلاق نہ ہو؟

كياس بشت كر بونے ہے "الف" كى بھابھى كوطلاق بوجائے گى؟

ا كرطلاق موكى توكيا بغير حلاله كے نكاح موسكتا ہے؟

رشتہ ہونے سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ مولا ناصاحب! جواب ضرور عنایت سیجئے گا۔

چواب:...' الف' کا بھائی رشتہ نہ دے، بلکہ وہ اس سے یکسر لاتعلق رہے، دُ وسرے لوّب رِشتہ کراویں، تو' الف' کے بھائی کی بیوی کوطلاق نہیں ہوگی۔

## '' اگرتم اس پروس کے گھر میں گئیں تو مجھ پر تمین شرطوں پر طلاق ہوگی''

سوال:...ہارے ایک پڑوی ہیں، انہوں نے سات آٹھ سال قبل اپن ہوی کو اپنے ذوسرے پڑوی کے گھرے روک کریے شرط عائد کی کہ: "اگرتم اس پڑوی کے گھر کئیں تو مجھ پرتین شرطوں پرطلاق ہوگی۔ "اب اس بات کوسات آٹھ سال کا عرصہ گزرگیا، اب و وقتی نے گھر جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی ہوی بھی اب پڑوی کے گھر جایا کرے، اب اپنی ہوی کو جانے ہے منع نہیں کرتا، کین ہوی اس ڈرسے نہیں جاتی کہ طلاق ہوجائے گی، وہ فقص چاہتا ہے کہ اب یہ مسئلہ طل ہوجانا چاہئے، انہوں نے کا فی دریا فت کہ ایکن ہوجانا جا ہے ، انہوں نے کا فی دریا فت کیا لیکن کی نے اس مسئلے کوطل کرنے میں مدنہیں دی، برائے مہر یا فی یہ بتایا جائے کہ یہ طلاقیس اب کیے واپس ہوں گی؟

جواب:... بیشرط تو مرتے دَم تک قائم رہے گی ،عورت جب بھی پڑوی کے گھر جائے گی اسے تین طلاقیں ہوجا ئیں گی ، اب اس کاحل یہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کرا لگ کردے ، جب عورت کی عدت ختم ہوجائے تو وہ پڑوی کے گھر چلی جائے ،اس کے بعد یہ دونوں دوبارہ نکاح کرلیں۔ (۲)

## "اب اگرہم یہاں آئیں تو تمہیں طلاق ہے " کہنے کا حکم

سوال:...میری شادی کو پورے دوسال ہو بچکے ہیں، میرے شوہر مجھے سے اور میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ میرا ہر طرح خیال رکھتے ہیں، گران کا غصدا تنا تیز ہے کہ اس وقت وہ بے قابو ہوجاتے ہیں۔ دِلوں میں پچھ بدگما نیاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے ہمیشہ میریا می کے گھر بہت مشکل سے لے کرجاتے ہیں، اورا کثر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کوچھوڑ دو، میراتمہارا جھگڑ اتمہارے گھر کے حصے محمدے ہوگا۔ یہ سارا پریل کی بات ہے، شب براءت کا مبارک دِن تھا،مغرب کے وقت وہ ہمارے عزیز کے گھر سے مجھے

<sup>(</sup>١) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) فحيلة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. وفي الشامية: أي لا تكرار بين هذه ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، باب التعليق، طبع سعيد).

لے کر نکلے، وہاں بھی ہی مسئلہ تھا کہتم اپنی سرال کیوں نہیں جاتے ہو؟ میرے شوہر نے ایک دوغلط با تیں کیں، جن پر میں سب کے سامنے تھد بی کر دارہی تھی، وہ مجھے لے کرفورا نکلے اور میری امی کی گئی کے سامنے رک گئے ، اس وقت مجد میں مغرب کی اُوا نہیں ہور ہی تھیں، مجھے ہے اِنتہا کہ ایسالکہا کہ میں لکھنیں سبق، اور موٹر سائیل سے دھکے دے کراُ تار رہے تھے کہ ابھی اپنے گھر دفع ہوجاؤ، گر میں روتی رہی اور بجھاتی رہی، میں نے کہا کہ میرا آپ کے سواکو کی نہیں ہے، انہوں نے گلی کے تین چکر لگائے اور بار بار مجھے ذکیل کرتے رہے، ذرا آگے جا کر پھر کہنے گئے:'' اب اگرتم یہاں آ ئی یا اب تم مجھے ہے یہاں لانے کے لئے کہوگی تو میری طرف ہے تہمیں طلاق ہے۔'' بی الفاظ اُک رُک کر تین مرجہ کہے۔ بعد میں خود بھی بہت پشیمان ہوئے اور معانی مائٹنے گئے۔ اور ان کے وفتر میں ایک الحاج صاحب جیں، ان سے یہ مسئلہ دریا فت کیا تو انہوں نے کہا اس کا کفارہ ادا ہوگا، یعنی ساٹھ روز ہے رکھیں اور دوفعل خدا سے تو ہرک کے پڑھیس ۔ لیکن میں مطمئن نہیں ہوں، مول ناصاحب! میں بہت پریشان ہوں، اپنی بٹی بجھ کرمیرے لئے وُعا کریں اور اس مسئلے کا حل وضاحت سے بیان کریں۔ مول ناصاحب! جلد ہے جلد میرے مسئلے کا جواب دیں۔

جواب: ...الحاج صاحب کا مسکلتو صحیح نہیں۔ آپ میکے جب بھی جا کیں گی یا جانے کے لئے کہیں گی فورا تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گراب میاں ہوں کے ایک ساتھ رہنے کی دوہی صورتیں ہیں، یا تو آپ ہمیشہ کے لئے میکے کو بھول جا کیں، کسی شادی تمیٰ میں وہ جا کیں، نہ جانے کی فرمائش کریں، اس میں جو تنگی لاحق ہوگی وہ فلا ہر ہے۔ دُوسری صورت یہ ہے کہ شوہر آپ کو ایک طلاق بائن دیدے، پھر عدت ختم ہونے کے بعد آپ میکے جلی جا کیں، اس کی طلاق کی شمختم ہوجائے گی۔ پھر دوبارہ نکاح کرلیا جائے۔ اس صورت میں آئندہ یہ بابندی ختم ہوجائے گی، یہ صورت آسان ہے اس کو اِختیار کرلیا جائے۔ اس

<sup>(</sup>١) فحينة من علق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين فينكحها. وفي الشامية: أي لا تكرار بين هذه ...إلخ. والدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٥٥، باب التعليق).

## حامله كى طلاق

" میں تجھے طلاق دیتا ہوں" کے الفاظ حاملہ بیوی ہے کہتو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

سوال:...زید نے اپنی بیوی کو چارعورتوں کے سامنے ایک نشست میں تین دفعہ کہا کہ: '' میں تجھے طلاق دیتا ہوں' اور عورتوں کو کہا کہ تا ایک دفعہ جب ہاتھ ہٹا یا تو عورتوں کو کہا کہ تم گواہ رہنا۔ ایک دفعہ جب ہاتھ ہٹا یا تو عورتوں کو کہا کہ تا یا تو ہٹا ہوں' اور زید کی بیوی چھا ہ کی اُمید سے ہے، ایک صورت میں زید کی بیوی کو طلاق ہو تا کہا ہے ؟ کیا ہے دو بارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں؟

جواب:..زید پراس کی بیوی حرام ہوگئی،اب نہ تو رُجوع جائز ہا درنہ بی حلالہ شری کے بغیر عقدِ ٹانی ہوسکتا ہے۔ 'زید ک بیوی کی عدت بچ کا پیدا ہونا ہے، جب بچہ پیدا ہوجائے گا عدت پوری ہوجائے گی۔ 'عدت کے بعد زید کی بیوی اگر کسی وُوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر عتی ہے۔ واضح رہے کہ حالت جمل میں بھی اگر کوئی طلاق وے دے تو واقع ہوجاتی ہے، اس لئے زید کی بیوی اگر چہ حاملہ ہے پھر بھی زید کے طلاق دینے ہے مطلقہ ہوگئی۔ ('')

حمل کی حالت میں دومر تبہ طلاق کے الفاظ کیے ، پھر دو دِن بعد تین مرتبہ کہا:'' متہبیں طلاق دی'' ہے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال: ... میر بے شوہر نے ۱۹۹۲ مر ۱۹۹۱ ء کو مجھے دومر تبطلاق کے الفاظ کیے ، اور پھر ۱۹۹۲ مر ۱۹۹۱ ء کو ہماری لڑائی ہوئی تو انہوں نے غضے کی حالت میں تمین مرتبہ کہا کہ: '' میں نے تمہیں طلاق دی'' جبکہ میں حالمہ ہوں ، اور میں نے سنا ہے کہ ایس حالت میں طلاق نہیں ہوتی ، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک دفعہ میں وی گئی تمین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی ہیں ، کونکہ ہر طلاق کے بعد ایک ماہ کا وقفہ لازی ہے۔ تو کیا ایک صورت میں میاں ہوی ایک وُوسرے سے زجوع کر سکتے ہیں؟ میرے شوہر کو اپنی خلطی پر نامت ہے ، وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ، اس صورتِ حال سے میں بھی بہت پریشان ہوں ، سجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا

<sup>(</sup>١) - وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتَّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها. (هداية ج:٢ ص:٣٩٩، كتاب الطلاق، باب الرجعة).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآخِمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعَنَ حَمَلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥٦).

كروں؟ كيونك كچھلوگ كہتے ہيں كەطلاق ہوگئ ہے اور كچھلوگ كہتے ہيں كەنبيں ہوئى ہے۔ اگر يەطلاق ہوگئ ہے تو اس كا كياحل ہے؟ کس طرح ہم پھرایک ہو تکتے ہیں؟

جواب:...ووبار پہلے طلاق دی تھی ،اور تین باراب دے دی ، کو یاکل پانچ طلاقیں ہوئیں ، تین طلاقوں کے ساتھ بیوی حرام ہوگئ ،اوردوزائدطلاقیںاس کی گردن پر وَ بال رہا، قیامت کے دن اس کی سزا بھگتے گا جمل کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے،' اور ا یک بار کی تمن، تمن بی ہوتی ہیں۔ آپ کوتو دو بار پانچ وی گئی ہیں، طلاق واقع ہوگئی،میاں بیوی ایک ذوسرے کے لئے حرام ہو گئے، اب نه مصالحت ہو عتی ہے، نه شرکی حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، والتداعلم!

ياسبان حق في يا صود المك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع ﴿ إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٥٦). قال رجل لشريح القاضي: طلقت إمرأتي مأة، فقال: بانت منك بثلاث، وسبع وتسعون إسراف ومعصية. (الحلِّي لابن حزم ج: ١٠ ص: ٢٢ ١ ، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وان كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

## کن الفاظ ہے طلاق ہوجاتی ہے؟ اورکن ہے ہیں؟

طلاق اگر حرف" ت' بے ساتھ کھی جائے ، تب بھی طلاق ہوجائے گی سوال:...طلاق اگر" ط" کے بجائے" ت" سے لکھ کردی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گ؟ جواب:...جی ہاں! ہوجائے گی۔ (۱)

طلاق کے لئے گواہ ہونے ضروری نہیں

سوال: ...اگرکوئی آ دمی اپنی بیوی کوتین بارمنہ سے طلاق دے دے اور ان کے پاس کوئی آ دمی نہ ہوتو کیا طلاق ہوجائے گی یا محواہ ضروری ہیں؟

جواب:...طلاق صرف زبان سے کردیئے سے ہوجاتی ہے،خواہ کوئی سے نہ سے، گواہ ہوں یا نہوں،اور بیوی کواس کاعلم ہویا نہو۔

#### والداگر بیوی کوطلاق دینے پر اِصرار کریں تو کیا کیا جائے؟

سوال: ... شادی کے بعد ہے جی اپنے گھر کی طرف ہے بہت پریشان ہوں، میرے والدصاحب کا کہنا ہے کہ میں اپنی بوری کو طلاق دے ووں، میں نے ان ہے عرض کیا کہ کوئی اور طریقہ بتا کیں، لیکن وہ صرف ای بات پر اِصرار کررہے ہیں، میں نے ان ہے کہا ہے کہ آپ براوری کو بھا کر فیصلہ کرلیں، لیکن اس پروہ خاموش ہوجاتے ہیں، اور علیحدگی میں طلاق کا کہتے ہیں، میں میمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہوی کو طلاق دی جائے تو واقع ہوجاتی ہے؟ اگر شوہر ہوی کے سامنے نہ کیصرف والدین کے سامنے کہتو کیا طلاق واقع ہوجاتے گی؟

<sup>(</sup>١) يقع بها أي بهذه الألفاظ وما بسمعناها من الصريح ويدخل نحو طلاغ وتلاكب ...إلخ. (الدر المختار شامي ج:٣ ص:٢٣٨، باب الصريح). أيضًا: في الهندية ج:١ ص:٣٥٤، الباب الثاني في إيقاع الطلاق.

<sup>(</sup>٢) هو رفع قيد النكاح في العال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامي ج: ٣) ص: ٢٢). أيضًا: وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالته على معنى الطلاق من صريح أو كناية ... إلخ. (شامي ج: ٣) ص: ٢٢٩، كتاب الطلاق). أيضًا: قال العاكم الشهيد إذا كتمها الطلاق لم راجعها وكتمها الرجعة فهي إمر أته غير أنه قلد أساء فيما صنع. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٠، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة).

جواب:...طلاق تو آ دمی کے یہ کہنے ہے بھی ہوجاتی ہے کہ' میں اپنی بیوی کوطلاق ویتا ہوں' اور تین وفعہ کہنا بھی نسروری نہیں،صرف ایک دفعہ کہنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے، اور تین دفعہ طلاق دینا گناہ ہے۔ پیتو مسئلہ ہوا۔ جبال تک مشورے کا تعلق ہ،اگرآپ کی بیوی کا کوئی قصور نہیں تو اس کوطلاق نددیں، بلکداہے والدین کوکہیں کداہے خاص عزیز وں میں سے چندآ دمیوں کوجمع کریں اور وہ مجھے جومشورہ ویں ہے، إن شاءالقد میں اس پر عمل کروں گا۔

## نیلی فون برطلاق دی تو واقع ہوگئی

سوال:...ایک بارطلاق کالفظ ٹیلی فون پر کہاورکوئی گواہ نہ ہوتو طلاق واقع ہوجاتی ہے؟ جواب:...ایک طلاق واقع ہوگئی ،خواہ کوئی گواہ نہ ہو۔ (۳)

سوال:...ایک طلاق دینے کے ۸ ماد بعد تک شوہر ہے کوئی ملاقات نہ ہوا در ۸ ماہ بعد تین بار بغیر کواہ کے بیوی ہے'' نکاح قبول ہے' کے الفاظ شوہر کہلوائے تو کیااس سے نکاتے ہوجاتا ہے؟

جواب:..اگرطلاق دینے کے بعد شوہر نے عدت کے اندرز جوع کرلیا تو نکاح باتی ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ اگرعدت کے اندر شوہرنے رُجوع نہیں کیا تو نکاح ختم ہوگیا اور میاں بیوی کا بغیر گوا ہوں کے ایجاب وقبول کرلینا، اس سے نکاح نہیں ہوتا، بلکہ نکا<mark>ح کے لئے گوا ہوں</mark> کا موجود ہونا ضروری ہے،اورمبر بھی مقرر کرنا جا ہے۔ (۵) سوال:...طلاق کے بعد کیا میں ان ۱۵ ماہ کا نان دنفقہ ما تکنے کاحق رکھتی ہوں؟

<sup>(</sup>١) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا. (الفتاوي العالم كيرية ج: ١ ص: ٣٥٣، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق).

<sup>(</sup>٢) وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا. (الهداية، كتاب الطلاق ج:٢ ص:٣٥٥).

٣) الطلاق الصريح وهو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك، وتقع واحدة رجعية وان نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئًا، كذا في الكنز. ولو قال لها: أنت طالق، ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويُديّن فيما بينه وبين الله تعالى، والمرأة كالقاضي لا ينجل لها أن تنمكنه إذا سنعت منه ذالك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٥٣). البطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، كتاب الطلاق ج:٢ ص:٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) وإذا طلق الرجل إمرأته طلاقًا بائنًا أو رجعيًا ..... فعدتها ثلاثة أقراءٍ. (هداية، باب العدة ج: ٢ ص:٣٢٢). أيضًا: وإذا طلق الرجل إمرأته تبطليقةً رجعيةً أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (هداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة ج:٣

<sup>(</sup>٥) ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين. (هداية، كتاب النكاح ص:٣٠٦).

جواب:... میکے میں رہتے ہوئے بیوی نان نفقہ کی حق دارنہیں۔ <sup>(۱)</sup>

فون برطلاق دے دی تو واقع ہوجائے گی

سوال:...میری شادی تمن مہینے پہلے ہوئی ہے، میرے شوہر ملک سے باہر نوکری کرتے ہیں۔ برگھر میں چھونے مونے جھڑے ہوتے ہیں،میرے ساتھ بھی ایسابی ہوا،لیکن میں نے کسی سے نہ کوئی شکایت کی اور نہ ہی اپنے شوہر کو بچھ بتایا، میں ہمیشہ غلط باتوں کونظراً نداز کردیا کرتی ہوں،اور میں نے ایسا ہی کیا۔لیکن پچھ غلط باتوں کے دوران میری بزی نند نے مجھے دھمکی دی کہ میں حمہیں طلاق دِلوا کراینے بھائی کی وُوسری شاوی کراؤں گی۔میرامسئلہ بیہے کہ عید کے دن میرے شوہرنے جو کہ ملک سے باہر ہیں،میرے والدكے پاس فون كيااوركہا:'' ميرى مال نے مجھےروكرسب كچھ بتايا، ميں اپني مال كة نسو برآپ كى بني جيسى دس بيوياں قربان كرسكتا ہوں، میں آپ کی بنی کاحق مبر کا ڈرافٹ اور طلاق نامہ میجے رہا ہوں، جو آپ کوایک ہفتے کے اندرمل جائے گا۔ 'اور فورا ہی فون پر مجھ ے بات کی اور کہا: '' تمہارا ڈرافٹ اورطلاق نامہ جیج رہا ہوں جو جہیں ایک تفتے میں ل جائے گا۔' میرے بار ہا ہو جھنے پر کہ بیآ پ کیا کہدرہے ہیں اور کیوں کہدرہے ہیں؟ مجھے فدکورہ بالاصرف ایک ہی جواب ملااوراس طرح پورے جملے کوانہوں نے حیاریا پانچ وفعہ کہا اور فون بند كرديا، كيا مجھے طلاق ہوگئ؟

تقریباً ایک ہفتے تک طلاق نامے کا انظار کرنے کے بعد ہم دونوں یعنی میرے اور میرے شوہر کے گھروالے کہنے لگے کہ اس طرح طلا تنہیں ہوتی ، اگر طلاق نامہ ل جاتا توحمہیں طلاق ہوجاتی۔اب دو تمن ہفتے بعد میر <mark>ے شو ہر</mark> کہتے ہیں کہ میں نے حمہیں طلاق نہیں دی، وہ تو میں نے ایسے کہا تھا۔ لیکن میراذ بن اور میرادِل کسی صورت میں بیانے کے لئے تیار نہیں، کیونکہ جس طرح میرے شو ہرنے اس جملے کو کہا، آج مہنے بھر بعد بھی میرے کا نوں میں کوئے رہے ہیں، اب جب بھی اس سلسلے میں بات ہوتی ہے میری زبان ے بے ساختہ بیالفاظ نکلتے ہیں کہ اب میں حرام کی زندگی گزار نے کے لئے قطعی طور پر تیار نہیں ہوں ، میں ذہنی طور پراپنے آپ کواس ر شتے کے لئے بالکل تیار نبیں کریار ہی۔

جواب:...اگرشو ہرنے ٹیلی فون پر کہا تھا کہ' میں طلاق نامہ بھیج رہا ہوں' ' تو طلاق واقع ہوگئی ، اگر آ دمی جھوٹ موٹ بھی کہددے کہ میں نے طلاق دے دی تو طلاق دا قع ہوجاتی ہے۔ آپ اس مخص سے علیحد گی اختیار کرلیں اور فون کرنے کی تاریخ کے بعد عدت گز ار کرؤ وسری جگه نکاح کرلیس \_

طلاق کے الفاظ ہوی کوسنا ناضر وری ہیں

سوال:...زید نے اپنی بیوی کی نافر مانی ، زبان درازی اور مشکوک چلن کر دار اور گھریلو جھکڑوں ہے بدظن ہوکرا پے وِل

(١) وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. (هداية، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٨).

 <sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا، طائعًا أو مكرهًا ...... وطلاق اللاعب والهازل به واقع وكذلك لو أراد أن يتكلم بكلام فسبق لسانه بالطلاق فالطلاق واقع. (الفتاوي العالمگيرية ج: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

میں خدا 'و حاضرو ناظر جان کرتمن مرتبہ اپنے منہ ہے بیالفاظ اوا کئے:'' میں نے تجھے طلاق دی'' جبکہ زید کی بیوی کواس طلاق کا تطعی علم نبیں ،توازراہ کرم بتلا کمیں کہ کیا شرعاً طلاق ہوگئی؟

جواب :... چونکہ بیالفاظ زبان ہے کہے تھے،لہذا طلاق ہوگئی، بیوی کوسنا ناشر طنبیں۔ (۱)

'' ٹھیک ہے میں تمہیں تین د فعہ طلاق دیتا ہوں ہم بجی کو مار کر دِ کھا و''

سوال:...' ع' اور' س' میں جھڑا ہواہے،' ع' نے غضے میں کہا کہ:' میں تہبیں چھوڑ وُوں گا' تو'` س' ( بیوی ) نے کہا کہ: اگرتم مجھے چھوڑ دو گئے قومی تمہیں اور تمباری بجی (جو کہ دوسال کی ہے ) کوجان سے مارؤوں گی ۔ تو'' ع'' نے کہا:'' ٹھیک ہے میں حمهميں تمين دفعه طلاق ديتا ہوں ،تم بچي کو مار کر دِکھاؤ'' تو کيا ايسي صورت ميں طلاق ہوگئى؟ يا جب بچي کو مارا جائے گا تب طلاق ہوگى؟ مبربانی فرما کراس مسئلے میں ہماری رہنمائی کریں۔

جواب:...طلاق فورا ہوگئ، بی کے مارنے پرموقو نے نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

طلاق زبان ہے بولنے ہے یا لکھنے ہوئی ہے، دِل میں سوچنے سے ہیں ہوئی

سوال: بہاراایک دوست ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ چی آیاہے، اس نے اپنے ول میں ایک کام نہ کرنے کا عبد کیا اورائے ول میں کہا کہ: ''اگر میں نے بیکام کیا تو میری بیوی کوطلاق' مجبوری کی وجہے اس نے وہ کام کیا ، کیا اس کوطلاق ہوگئ؟ جواب:..طلاق زبان سےالفاظ ادا کرنے یاتح ریر کرنے ہے ہوتی ہے، دِل میں سوچنے ہے ہیں ہوتی۔ '

#### طلاق كاوجم اوراس كاعلاج

سوال: ... آج سے گیارہ سال قبل میرے شوہر نے کسی بات پر خفا ہوکر مجھے دوطلاقیں دے دیں ، مجھے اس بات سے ب حد ذہنی صدمہ بہنیا، میں اتن پریشان ہوئی کہ خطالکھ کرمیں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا، اس کے بعد سے مجھے بیشک ہوئے لگا كەشايدىمىرے شوہرنے دوطلاق دالے داقعے سے بل بھى مجھے ايك طلاق دے دى ہے، آج تك پيشبہ باتى ہے، سوچتے سوچتے میراذ بن ماؤف ہوجاتا ہے، بلاک ساہونے لگتا ہے، مجھے پچھنیں یادآتا، میں بےبس ی ہوجاتی ہوں ،اس کے علاوہ خوف خدا سے سم جاتی ہوں کہ خدااس بات پر مجھے نہ پکڑ لے، میں نے اپنا شک وُور کرنے کے لئے اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بات کی ،وہ باوضو ہوکر کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ووطلاقیں دی تھیں ،اس سے پہلے انہوں نے طلاق نہیں دی ،اس کے علاوہ اُو پر میں نے جس

<sup>(</sup>۱) يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا ... إلخ. (عالمكيرى ج: ۱ ص: ۳۵۳). أيضًا: و يَحِيُّ لَرُشَيْمَ فَح عاش تَهِ بَرِ ٢-(٢) كيميا لو قال أنت طالق ثم إن دخلت الدار فإنه يقع الطلاق ولو نوى التعليق لَا تصبح نيته أصلًا ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١

<sup>. &</sup>quot;، (اما تفسیره) شرعًا هو رفع قید السکاح حالًا أو مآلًا بفلظ مخصوص، كذا فی البحر الرائق. (عالمگیری ج: ا سی ۳۳۱). أيضًا. يقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلًا بالغًا ...إلخ. (عالمگیری ج: ۱ ص:۵۵۳).

خط کا ذِکر کیا ہے اس خط سے بھی یہ ٹابت ہوتا ہے کہ دوطلاق واقعے سے قبل میر سے شوہر نے طلاق کی بات زبان پرنہیں لا کی تھی ،اس کے باوجود مجھے شک وشبہ ہے کہ میر سے شوہر نے شاید دوطلاق والے واقعے سے قبل بھی ایک طلاق دے دی ہو، میں کئی سالوں سے بے حد پریشان ہوں ،میری را توں کی نیندغا ئب ہوگئ ہے، خدا کے لئے قرآن وحدیث کی روشنی میں مجھے یہ بتا کیں کہ کیا صرف شک کی بنایر مجھے طلاق واقع ہوگئی؟

جواب:... بیشکنہیں بلکہ وہم ہے، جب آپ کے شوہر باوضوحلفیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے طلاق نہیں دی تو طلاق کیے واقع ہوگئ...؟ (۱)

#### ذہن میں طلاق کا تصور کرنے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال: ... تنهائی میں انسان کے دِل میں آئے کہ میں نے بیوی کو تمن طلاقیں ویں، تو کیا طلاق ہوجائے گی؟ حالانکہ وہ زبان سے نبیس کہتا ہے، مگر کیونکہ تنهائی میں اِنسان پرشیطان جلدی حاوی ہوجا تا ہے، اس لئے بے اِرادہ یہ بات ذہن میں آجاتی ہے، اور اِنسان کا کوئی قصور نبیس ہوتا۔

جواب:...ذہن میں خیال آنے سے طلاق نہیں ہوتی ، زبان سے طلاق کے الفاظ اداکرنے سے طلاق ہوتی ہے۔ (۲) کیا اس طرح کمنے سے طلاق ہوجائے گی ؟

سوال:...زاہد کا دوست زاہد کو پھے اس طرح بات سمجھار ہاتھا کہ:'' ویکھوز ابد! تم جرمنی مجئے ،اس کے بعد تم نے وہاں ورک پرمٹ حاصل کیا، اس کے بعد تم پاکستان آئے ، اور تم نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ، پھر تم نے ملتان جاکر فلال گھر انے میں شادی کرلی۔ اب زاہد ہر بات پر'' ہاں ٹھیک ہے''،'' ہاں''کرتا جار ہاتھا، اب اگرز ابد جرمنی جائے اور ورک پرمٹ حاصل کر لے تو کیا اس کی بیوی کوطلاق واقع ہوجائے گی یانہیں؟

#### جواب:..اگرزامدنے جرمنی ہے واپس آ کرطلاق نبیس دی تو طلاق نبیس ہوئی۔ (۳)

(۱) ومنها عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتَّى لو شك فيه لَا يحكم بوقوعه حتَّى لَا يجب عليه أن يعتزل إمرأته لأن النكاح كان ثابتًا بيقين ووقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك. (بدائع الصنائع ج: ٣ ص: ١٦١ ، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٥٢، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٢١). أيضًا: ان الصريح لا يحتاج إلى النية، ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالمًا بمعناه. (شامي ج: ٣ ص: ٣٥٠). أيضًا: رجل قيل له إن فلانا طلق إمر أتك أو أعتق عبدك، فقال: نعم ما صنع أو بنسما صنع، إختلفوا فيه، قال الشيخ الإمام الأجل أبوبكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: لا يقع الطلاق فيهما، رجل قال لغيره طلقت إمر أتك فقال أحسنت أو قال أسأت على وجه الإنكار لا يكون إجازة. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٥٣).

## طلاق کی مثال دیتے ہوئے کہنا: "میں طلاق دے رہا ہوں، جا تجھے طلاق ہے " کا شرعی حکم

سوال: ...اگرزیدا پی بیوی کی عدم موجودگی میں نادانسته طور پرمثال دیے ہوئے یوں کبدد ہے: "مثلاً میں طلاق دے رہا ہوں ہوں ، جا تجھے طلاق ہے الانکساس کا اراد وطائق دیے کانبیں ہے ، یااس طرح کبدد ہے: "اگر میں طلاق وُوں گا تو اس طرح کبوں گا: جا تجھے تین طلاق ہے۔ "مندرجہ بالاصورتوں میں کونسی صورت میں تین طلاقیں واقع ہوں گی؟ اگرزید بھول گیا ہوکہ کونسی بات کبی تقی ؟ تو کونسی صورت بیل عدت اب تھی ؟ تو کونسی صورت بیل عدت اب بیشے گی یا عدت گر رگیا ہوتو طلاق ہونے کی صورت میں عدت اب بیشے گی یا عدت گر رگیا ہوتو طلاق ہونے کی صورت میں عدت اب بیشے گی یا عدت گر رگیا عدت کی صورت میں عدت اب بیشے گی یا عدت گر رگیا عدت گریا عدت گر

جواب: ...ا گربیوی کوطلاق نبیں دی ، بلکہ سئلہ مجھانے کے لئے بطور مثال کے کہا تو طلاق نبیں ہوئی ، واللہ اعلم!

## طلاق دینے والے کی نقل اُ تاریے سے طلاق نہیں ہوئی

سوال:... ہمارے محلے میں ایک طلاق واقع ہوئی ہے، طلاق دینے والے نے یوں کہا: '' میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی' اس نے یہ جملے تین مرتبر ذہرائے، اس کے ذہرانے کا انداز پھھاس طرح تھا جیسے مسلمان قرآن پاک بل بل کر پڑھتے ہیں، اس محفل میں ہماراا کیک دوست بھی شریک تھا، ہماراد وست شادی شدہ ہے، ہماراد وست اس محفل کا ذِکر کرتے ہوئے یہ بتانا چا بتا تھا کہ اس طلاق دی ، اس نے بھی ہل ہل کر وہی جملے ذہرائے جواُد پر بیان کیا جا چکا ہے، کیا اس کی بھی طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟

جواب: ...اس نے ہل ہل کرا بی بیوی کوتو طلاق نہیں دی ، بلکہ کسی کے طلاق دینے کی نقل کی ہے ، اس لئے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔

#### تصور میں بیوی ہے جھٹرتے ہوئے طلاق دینا

سوال:...اگر کسی مخف کا تصور میں اپنی بیوی ہے جھگڑا ہوجائے اور جھگڑے کے دوران وہ زبان سے تین طلاق ادا کرے ، تو کیا طلاق نافذ ہوجائے گی؟ جبکہ جھگڑا تصور میں ؛وا تھا۔

 <sup>(</sup>۱) لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها أو كتب ناقلًا من كتاب إمرأتي طالق مع التلفظ أو حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلًا ما
 لم يقصد زوجته (شامى ج: ۳ ص: ۲۵۰، كتاب الطلاق، باب الصريح).

<sup>(</sup>٢) رجل حكى يمين رجل أن دخلت الدار إمرأتي طالق فلما انتهى الحاكى إلى ذكر الطلاق ترك الحكاية واستناف الطلاق وكان كلامه محمولًا على المرأته يقع وإن لم ينو الإستناف لا يقع ويكون كلامه محمولًا على الحكاية. ونناوى خانيه على هامش الهندية جزاص ٢٦٣). أيضًا: حكى يمين غيره فإنه لا يقع أصلًا ما لم يقصد زوجته. (شامى ج ٣٠٠ ص ٢٥٠).

جواب: ..تصوّر میں جھرُ اکرتے ہوئے اگر بیوی کا نام لئے بغیرطلاق دی تو طلاق نبیں ہوئی، اور اگریہ کہا کہ میں نے مساۃ فلاں (اپن بیوی کا نام ذِکر کر کے ) طلاق دی یا ہے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو طلاق ہوجائے گی۔ (۲)

زبانی طلاق کے بعد شرعاً تحریری طلاق کی ضرورت نہیں

سوال:...میری شادی ۱۹۸۱ء میں ہوئی تھی، اس وقت میری عمر ۱۷ سال کی تھی اور والدین کی طے شدہ تھی۔شادی کے تقریبا بونے ووسال بعدایک بیٹا ہوا،میرے شوہر مجھے ۱۹۸۵ء میں جھوڑ کرجایان چلے گئے اور پھر بھی واپسی نہیں آئے۔ میں ان کے یاس جایان ۱۹۸۸ میں گئی تھی اور میں نے کوشش کی کہ وہ مجھے اپنے پاس جایان میں رکھ لیس ، گر اس بات پر وہ راضی نہیں ہوئے اور تقریباً ایک مہینے بعدوا پس آخی۔میرے شوہرنے واپس آنے ہے اِنکار کردیا ہے۔ ۱۹۹۳ء تک توانہوں نے مجھے پیسے بھوائے الین اب میں مجھوانے بند کردیئے ہیں۔ایے شوہرے کی دفعہ میری نیلی فون پر بات ہوئی ہے،انہوں نے مجھے ہردفعہ یہی کہاہے کہ آزاد ہو اورائی مرضی سے زندگی گزار علی ہو، میں نے تمہیں ول سے طلاق دے دی ہے، صرف لکھ کروینا باقی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ککھ کر دے دور تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی مرضی جب ہوگی تو لکھ کر دُوں گا۔ یہی بات وہ میری والدہ ، بہنوں ، بھائی اپنے دوستوں ہے بھی کر چکے ہیں، نیلی فون پراپنے کھر والوں ہے بھی جو کہ راولپنڈی میں رہتے ہیں ان ہے بھی وہ ذِ کر کر چکے ہیں کہ میں نے افشال کوطلاق دے دی ہے، اب صرف لکے کر دینا باتی ہے۔ اب میرے کھر والے جاہتے ہیں کھیں ان کی مرضی سے ایک اور صاحب سے نكاح كرلول، برائے مهر بانی ميرے نيے ديئے محصوالوں كاجواب دے دين:

سوال: .. کیا مجھے طلاق ہو چکی ہے؟

<sup>®</sup> جواب:... ہو چگی ہے۔

سوال: ...اگر مجھے طلاق ہو چکی ہے تو مجھے کھ لکھا ہوا کا غذ جاہے ہوگا؟

جواب: ...زبانی بھی طلاق ہوجاتی ہے، تحریر قانونی ضرورت کے لئے ہوتی ہے، اگر لکھا ہوانہ ملے تب بھی طلاق ہوگئ۔ سوال: ... کیا مجھے کس عدالت ہے رُجوع کرنا ہوگا اپن طلاق کوقانونی حیثیت دیے کے لئے؟

جواب: .. شرعاً ضروری نبیس الیکن بهتر ہے کہ آپ عدالت سے زجوع کر کے عدالت میں گواہ پیش کردیں اور عدالت سے فيمله لے ليں۔

سوال:...کیامیں موجودہ حالات میں دُوسرے فض سے نکاح کر علی ہوں؟

إن المصريح لا يحتاج إلى النية وللكن لا بدفي وقوعه قضاء وديانة من قصد إضافة لفظ الطلاق إليها عالمًا بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله. (شامي ج: ٣ ص: ٢٥٠، كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>٢) لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلًا إلى أنت طائق فإنه يقع قضاء فقط. (شامى ج: ٣ ص: ٢٥٠).

الطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقة وطليقتة فهذا يقع به الطلاق الرجعي. (هداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق ص: ٢٥٩، طبع شركت علميه ملتان).

#### جواب:...عدّت گزرنے کے بعد رَسکتی ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نشے کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال:...ایک رات میرے خاوند نے شراب کے نشتے میں اور غضے میں بیالفاظ کیے ہیں کہ:'' لوگ تین بارطلاق دیتے ہیں، میں نے تحقیے دس بارطلاق دی ہے،طلاق،طلاق،طلاق....،آج سے تو میری ماں بنی ہے اور بی خیال نہ کرنا کہ میں نشے میں ہوں ، بلکہ ہوش میں ہوں' کیکن وہ تھے نشے میں ،اب میں بہت پریشان ہوں ،آپ بتا تمیں کہ مجھے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:... نشے کی حالت میں دی ہونی طلاق واقع ہوجاتی ہے، آپ کے شوہر نے آپ کودس طلاقیں دیں، تمن طلاقیں واقع بوئئيں، اور باقی اس کی گردن پروبال رہیں'،' دونوں ہمیشہ کے لئے ایک دُوسرے پرحرام ہو مجے ، اور آئندہ بغیرشری حلالہ کے نکاح بھی نہیں ہوسکتا۔

#### يشخى حالت ميں طلاق كا وقوع

سوال:... نشے کی حالت میں تین دفعہ طلاق دی جائے تو کیا طلاق ہوجائے گی یانہیں؟ جبکہ کوئی مخص روزانہ شراب پی کر طلاق دیتامو؟

جواب: ...حرام نشے کی حالت میں دِی گئی طلاق واقع ہوجاتی ہے، البتہ اگر کسی نے غلطی سے مدہوش کرنے والی چیز استعال کر لی ہو، یااس کوز بردی پلا دی گئی ہوتو اس کے نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ (۵)

## اگر بے اختیار کسی کے منہ ہے لفظ'' طلاق''نکل گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال:...میں اکیلے اپنے کمرے میں بینے کر نکاح اور طلاق کے الفاظ کو ملار ہاتھا کہ ایسے میں میرے منہ ہے نکل جاتا ہے کہ '' طلاق دی''لیکن بیالفاظ کہنے کے بعد میں نے نورا کلمہ طیبہ پڑھا، کہ بیمبھی نہیں ہوسکتا۔ جبکہ کمرے میں میرے علاوہ کو کی اورموجود منبیں تھا، یہ الفاظ منہ تک آتے ہیں مگر دِل اور دِ ماغ قبول نبیں کرتا۔

جواب: ... جوصورت آپ نے لکھی ہاس سے طلاق نہیں ہوئی۔ (۱)

(١) "والمُطلُقتُ يَتَرَبُّصْنَ بِالنَّفُسِهِنُّ ثَلَاثَة قُرُو ءِ" (القرة: ٢٢٨).

(٢) وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٥٣، كتاب الطلاق).

 حن مالک بلغه آن رجلًا قال لعبدالله ابن عباس: إني طلقت إمرأتي مائة تطليقة، فماذا ترئ علي؟ فقال ابن عباس: طلقت (٣) منك بثلاث وسبع وتسعون إتخذت بها ايات الله هزواً. (مشكوة ص:٢٨٣).

(٣) انه إن كان سكره بطريق محرم لًا يبطل تكليفه فتلزمه الأحكام وتصح عباراته من الطلاق والعتاق ...إلخ. (فتاوي شاميء كتاب الطلاق ج: ٣ ص: ٢٣٩، وفي الهداية، وطلاق السكران واقع، باب طلاق السُّنَّة. (ج: ٢ ص: ٣٥٨).

 (۵) واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرًا فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع. (فتاوي شامي، باب الطلاق، ج: ٣ مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج ص: ٢٣٠).

(١) لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ..... فإنه لا يقع أصلًا ما لم يقصد زوجته. (شامي ج: ٣ ص: ٢٥٠).

#### غصے میں طلاق ہونے یا نہ ہونے کی صورت

سوال:...ایک خاوند کے منہ سے غضے کی حالت میں بلاقصدا پی بیوی کے لئے طلاق کے الفاظ نکل جائیں تو کیا وہ طلاق ہوجائے گی؟

جواب: ... بلاقصد' کا کیا مطلب؟ کیا وہ کوئی اور لفظ کہنا جا ہتا تھا کہ سبوااس کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل گیا؟ یا کہ وہ غضے میں آپ سے باہر ہوکر طلاق وے بیضا ؟ بہلی صورت میں اگر چہ دیا نتا طلاق نہیں ہوئی ، گریہ شوہر کا محض دعویٰ ہے، اس لئے قضا عطلاق کا تکم کیا جائے گا' اور دُوسری صورت میں بھی طلاق ہوگئی۔ (۲)

## كيا باگل آدمى كى طرف سے اس كا بھائى طلاق دے سكتا ہے؟

جواب:...مجنون کی طرف ہے کوئی دُوسرا آ دمی طلاق نبیں دے سکتا'' اس لئے وہ عورت ابھی تک اس کے نکاح میں ہے اوراس کا دُوسرا نکاح باطل ہے۔

## '' میں گورٹ جار ہاہوں'' کے الفاظ سے طلاق کا حکم

سوال:...میرے شوہر نے ایک مرتباڑائی کے دوران کہا کہ:'' میں عدالت میں جارہا ہوں اور طلاق ؤوں گا''ای طرح انہوں نے کئی مرتبہ کہا،لیکن بھی طلاق کورٹ میں جا کرنہیں دی، کیا ان کے یہ کہنے ہے:'' میں کورٹ جا کر طلاق ؤوں گا''طلاق ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>۱) وفي الجامع الأصغر: سنل راشد عمن أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة في القضاء تطلق التي سمَّى ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۵۳، كتاب الطلاق، الباب الأوّل). أيضًا: لو سبق لسانه من قول أنت حائض مثلًا إلى أنت طالق فإنه يقع قضاء فقط. (شامي ج: ۳ ص: ۲۵۰، كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>۲) ويقع طبلاق من غيضب خلافًا لابن القيم اهروهذا هو الموافق عندنا. (شامى ج:٣ ص:٢٣٣). أيضًا: فيقع طلاق
 المخطى وهو الذي يريد أن يتكلم بغير الطلاق فيسبق على لسانه الطلاق. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٦٣).

 <sup>(</sup>٣) لا يقع طلاق السولى على إمرأة عبده لحديث ابن ماجة "الطلاق لمن أخذ بالساق". (الدر المختار مع الرد ج:٣)
 ص:٢٣٢). أيضًا: ان طلاق الفضولى موقوف على إجازة الزوج فإن أجازه وقع والا فلا ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣)
 ص:٢٣٥).

 <sup>(</sup>٩) أما نكاح منكوحة الغير ..... لم يقل بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٦ ص:١٣٢).

جواب: شوہر کے الفاظ ہے کہ:'' کورٹ میں طلاق دُوں گا''یا یہ کہ:'' طلاق دینے کے لئے کورٹ جارہا ہوں'' طلاق نہیں ہوئی۔ (۱)

# شوہر کا کیسٹ میں کہنا کہ' میں دُوسری کیسٹ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں' اور پھرنہ دے تو کیا طلاق واقع ہوگئی؟

سوال:... میں یہاں شارج میں متیم ہوں اور میرے ہیں خی کراچی میں ہیں، میں نے چند وجو ہات کی بنا پر آج سے ذھائی سال قبل اپنی ہوی کو وعدو آڈیو کیسٹ جر کر روانہ کے تھے، اوراس وقت میں اِشتعال کے آخری نقطے پر تھا، ہبلی کیسٹ میں، میں نے اِنتہائی گندی گالیاں دیں اور وہ سب چھ کہا جوہیں کہنا چاہے تھا، اور ہار باریہ می کہا کہ میں وُ وسری کیسٹ میں تہمیں طلاق دے رہا ہوں، اور یہ می کہا کہ وُ وسری کیسٹ کے آخر میں طلاق دے وُ وں گا۔ لیکن اس وقت ہوں (یہنیں کہا کہ دیتا ہوں) ہی کہا کہ دو اور نہ ہی کہا کہ وُ وسری کیسٹ کے آخر میں طلاق دے وُ وں گا۔ لیکن اس وقت جس نے وُ وسری کیسٹ بھری تو نہ وطائق دی اور نہ ہی کہا کہ و سے میری ہوی نے من لیلہ اِ فہام تعہم کا راستہ اپنا یا اور بیدو نوں کیسٹ میں نے دی طور پر ایک ہی وقت میں کراچی روانہ کیں، وونوں کیسٹ میری ہوی نے من لیس اور میری ہوا ہو کے مطابق وہ کیسٹ میں نے دی طور پر ایک ہی وقت میں کراچی روانہ کیں، وونوں کیسٹ میری ہوا کہ کہ میری ہوا ہو کہ میری ہوا ہو کہ میری ہوا کہ کہ میری ہوا ہو کہ میری ہوا کہ کہ میری ہوا کہ کہ میری ہوا کہ کہ میری ہوا کہ کہ مطابق وہ کیسٹ میں اور اپنی نون سنے آئی میراس کے بعد آئی میراں شارجہ میں متیم ہیں، ان کے علم میں سیرسارے حالات اور اپنی دونوں کے والد اور بڑے بھائی بہاں شارجہ میں متیم ہیں، ان کے علم میں سیرسارے میل میں اور وُ وسری کیسٹ میں اور وُ وسری کیسٹ میں نے دو کیا نہ کورہ صورت حال میں لینی کہ میرے ہیلی وطائق وہ ہوگئے ہوں گیسٹ میں نے دیا جبکہ طلاق وہ نے کی نیت اور کوئی اور اور وہ کی بیٹ میں نے دیا جبکہ طلاق وہ نے کی نیت اور کوئی اور اور وہ کی بیٹ میں نے دیا جبکہ طلاق وہ نے کہ نیت اور کوئی اور اور وہ کی اسٹ میں نے دیا جبکہ طلاق وہ نے ہوئی ہے انہیں؟ جواب جلدعنا ہے ذرا کور کی کیسٹ میں نے دیا جبکہ طلاق وہ نے کئیسٹ میں اور کوئی ہوں کوئی ہو کہ کے انہوں ، اور وُ وہ کی کیسٹ میں نے دیا جبکہ طلاق وہ کے کی نیت اور کوئی اور اور کوئی اور کوئی اور کی کیسٹ میں نے دیا جبکہ طلاق وہ نے کی نیت اور کوئی اور اور کی کیسٹ میں نے دیا جبکہ طلاق وہ کے کہ بیا کی کوئی اور کی کیسٹ میں نے دیا جبکہ طلاق کی کیسٹ میں کوئی کی کیسٹ میں نے دیا جبکہ طلاق کی کوئی کوئی کے دور کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دور کے دور کے کوئی کی کوئی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی ک

جواب:...آپنے جوکہانی تکھی ہے،اس ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو دُوسری کیسٹ میں طلاق دینے کی دھمکی دی، کین طلاق نبیں دی،اس لئے طلاق واقع نبیں ہوئی، اس لئے مناسب ہے کہ دونوں فریق آپس میں معافی تلافی کر کے معاطے کوسلجھالیں،ایک آبادگھر کو ہربادنہ کریں۔

## " دِل جا ہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دُول 'کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی

سوال:...یآج ہے دی بارہ سال پُر انی بات ہے کہ ایک بارمیر ہے نوم نے غضے میں مجھ ہے کہا کہ'' میراول چاہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دوں ،میراول جاہتا ہے کہ تجھے طلاق دوں دوں ،میراول جاہتا ہے کہ تجھے طلاق دے دوں ،میراول جاہتا ہے کہ تجھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، میراول جاہتا ہے کہ تجھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، میراول جاہتا ہے کہ تھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، میراول جاہتا ہے کہ تھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، میراول جاہتا ہے کہ تھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق ہے دوں ، میراول جاہتا ہے دوں ، میراول جاہتا ہے کہ تھے طلاق دوں ، تو کیا جھے طلاق ہے دوں ، میراول جاہتا ہے دوں ہے دوں ، میراول جارول ہے دوں ہے

<sup>(</sup>٢٠١) وفي الدر المختار، كتاب الطلاق (ج:٣ ص:٢٣٠) (وركنه لفظ مخصوص). وفي الشامية: قوله (وركنه لفظ مخصوص). وفي الشامية: قوله (وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية ...... وأراد اللفظ ولو حكمًا ليدخل الكتابة المستبينة، واشارة الأخرس.

اور دُوسرى طرف الله كا ذَركه موت ايك دن آئے گی اور خدا کے آئے جواب دہ ہونا ہے، اور يبال پرمير اكوئی ہے بھی نبيس، كہاں جاؤں سمجھ ميں نبيس آتا؟

جواب:...دِل چاہتاہے کے لفظ سے طلاق نہیں ہوتی ،جب تک دِل کے چاہئے پڑٹل کر کے طلاق نے دی ہو۔ '' بلانیت ِ طلاق اپنی بیوی سے کہنا کہ:'' اگرتم نے میری والدہ کی خدمت نہ کی ، یا بچوں کوکسی وجہ سے ڈانٹا تو تمہیں گھر سے نکال دُول گا''

سوال:...ایک مخص نے غضے کی حالت میں بلانیت طلاق کے اپنی ہوی ہے کہا کہ'' اگرتم نے میری والد و کی خدمت نہ کی ،یا بچوں کوکسی وجہ ہے بھی ڈانٹایا مارا پیٹا تو میں تہمیں گھر ہے نکال وُ وں گا۔'' چندروز کے بعداس شخص کی والد و نوت ہوگئی، گھر میں شور وغل تو نچے کیائی کرتے ہیں ، مال کو بچوں کو ڈانٹنائی پڑتا ہے ،اس صورت حال میں کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ جواب:...'' گھر ہے نکال وُ وں گا''لفظ ہے طلاق نہیں ہوتی۔''

نابالغ شوہر کی طلاق کا شرعی تھم

سوال: پہم اوبل ایک ۱۸ سالہ لڑی کا نکاح ۱۳ سالہ لڑکے ہوا، بعد میں لڑکی اغواکر لی گئی، برادری کے چندلوگوں نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کوطلاق دِلواکراغواکنندہ کے ساتھ نکاح کیا جائے، اوراس کے بدلے میں اغواکنندگان ایک لڑکی کا نکاح مغویہ کے ورٹاء کے ساتھ کردیں، لہٰذااییا ہی ہوا، گرچونکہ نہ کورہ بالالڑکی کا جس لڑکے کے ساتھ نکاح ہوا، وہ ابھی نابالغ ہے اس لئے زخصتی نہ ہوئی تھی، لڑکے نے طلاق کا لفظ تمن بارکہا اور طلاق نامے پرنشانِ انگوٹھا بھی لگادیا، اب اس لڑکی کا دُوسری جگہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جن لوگوں نے اس لڑکی کونکاح میں رکھا ہوا ہے ان کے ساتھ میل جول اور سلام ودُعاجائز ہے یا نہیں؟

جواب:...اگرلڑ کی کا شوہر نابالغ ہے تو اس کی طلاق سیح نہیں، اس کے جوان ہونے کا انتظار کیا جائے ، جب لڑ کا جوان ہوجائے تب وہ طلاق دے ، بچے سے طلاق لے کرلڑ کی کا جو نکاح وُ وسری جگہ کر دیا گیا ، یہ نکاح سیح نہیں ہوا۔ ' جن لوگوں نے نکاح کیا ہے ، ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے اور اس وُ وسر سے لڑکے کواس لڑ کی ہے الگ رہنا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) تخزشته منح کا حاشیه لما حظه ہو۔

 <sup>(</sup>٢) فقال الزوج: أطلق "طلاق مي كنم" فكرر ثلاثًا، طلقت ثلاثًا، بخلاف قوله: ساطلق "طلاق كنم" لأنه استقبال، فلم يكن
 تحقيقًا بالتشكيك. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨٣، كتاب الطلاق، الطلاق بألفاظ الفارسية).

 <sup>(</sup>٣) ولا يقع طلاق الصبي و الجنون و النائم لقوله عليه السلام: كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي ... إلخ. (هداية، كتاب الطلاق ج:٢ ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>۳) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (فتاوى شامى، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد ج: ۲ ص: ۱۳۲).

#### كيا ما ہرِنفسيات كےمطابق جو'' جنون كا مريض' ہواُس كى طلاق واقع نہيں ہوتى ؟

سوال:...ایک شخص جو بہ ظاہر انتہائی نارل ہے،گاڑی ڈرائیوکرتا ہے،ایک بہت اعلیٰ عبدے پر فائز ہے،اور فرائض بھی ادا کرتا ہے،گراندرونی طور پروہ دواؤں کا بھی عادی ہے ادر عرصہ جارسال سے ایک ماہر نفسیات کے زیرِ علاج بھی ہے۔

ان دوہ ماہرِنفسیات اس کو' جنون کا مریض' قرار دیتا ہے، اور با قاعدہ اس کو دوائمیں اور اِنجکشن لگا تا ہے، خود وہ مریض بھی ہے انتہا اشتعال میں آ جاتا ہے اور بھی اس کوالی چپ لگ جاتی ہے اور نذھال ہوجاتا ہے کہ ہفتوں گزرجاتے ہیں، بقول مریض کے:'' میں جو پچھ بھی اس دوران کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے، لیکن میں خود پر قابونہیں پاسکتا۔'' اس کے معالج کی رائے میں یہ '' بچھ بھی کرسکتا ہے'' کیونکہ اسے خود پر کنٹرول نہیں رہتا۔خوش ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا غصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے، اور ناراض یا خصہ ہوتو معمولی بات پرسلطنت بخش دے۔

ت:...اس دورے کی کیفیت میں (جبکہ اے انجکشن بھی لگاہے) وہ اپنی بیوی کو تمین وفعہ واضح الفاظ میں طلاق ویتا ہے، تو کیا پیطلاق ہوگئی؟ کیونکہ اسے جز کیات تونہیں ، البتہ یہ بات یا د ہے کہ اس نے تمین وفعہ طلاق کہی تھی۔

۳:...گ<mark>مر میں اس وقت صرف اس کی بیوی تھی ۔</mark>

جواب:...اگرییخص مجنون اور دیوانه ہےادرمعالج اس کی دیوائلی کی تصدیق کرتے ہیں،تواس کی طلاق واقع نہیں ہوگ ۔

كياسرسام كى حالت ميس طلاق ہوجاتى ہے؟

سوال:..کیاسرسام کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے؟ جبکہ دینے والے کواپنا کوئی ہوش نہیں؟ جواب:...بہوش کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

## خواب میں دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال: ...رات میں گہری نیندسور ہاتھا،خواب میں یا دنہیں کر کس بات پر بیوی کے ساتھ جھڑر ہاتھا اور جھڑے ہے وقت گھر میں کافی رشتہ دار، میری والدہ صاحب اور سسر صاحب بھی موجود تھے، اور میں نے خاص طور پر والدہ اور سسر کو مخاطب کر کے بیوی کی طرف اُنگی سے اشارہ کر کے کہا کہ: ''تم لوگ گواہ رہنا، میں اس عورت کو طلاق ویتا ہوں، کیونکہ اس سے مجھے کی طرح کا سکون نہیں ال رہائے 'اوراس طرح میں نے تین باریدالفاظ وہرائے ،تو کیا میرے اس طرح کہنے سے طلاق ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>١) مطلب الصبى وابحنون ليسا بأهل إليقاع طلاق بل للوقوع. قوله فليسا بأهل للإيقاع أى إيقاع الطلاق منهما بل هما أهل
 للوقوع. (حاشية رداعتار ج:٣ ص:٩٠).

 <sup>(</sup>۲) ولا يقع طبلاق النصبي وإن كان يعقل وانجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش ... إلخه (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۵۳).
 ص: ۳۵۳). أيضًا الا يقع طلاق ..... المعنوه والمبرسم والمغمى عليه. (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۲۳۳).

جواب:..مطمئن رہے! خواب کی حالت میں دی می طلاق واقع نہیں ہوتی۔ <sup>(۱)</sup>

## " كاغذد \_ دُول گا" كہنے \_ طلاق نہيں ہوتى

سوال: ... گاؤں میں جب میاں بیوی ارتے جھڑتے ہیں تو میں نے اکثر میاں کو بیالفاظ کہتے ہوئے ساہے کہ: ' میں کاغذ دے وُوں گا'' واضح رہے کہ یہاں کاغذے مراد طلاق ہے، میں یہ یو جھنا جا ہتا ہوں کہ ئیاان الفاظ کے ادا کرنے ہے بیوی کوطلاق موجالى بيانبيس؟

جواب:...' کاغذدے و وں گا'' کے الفاظ سے طلاق نبیس ہوتی ، کیونکہ بیطلاق دینے کی دھمکی ہے، طلاق دی نبیس۔

## " طلاق دُول گا" کہنے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:...ایک عورت ہے اس کے خاوند کی بیاعادت ہے کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ:'' میں تم کو طلاق دُوں گا'' کیونکہان کی خاندانی عادت ہے کے لڑائی میں بیات کرتے ہیں کہ طلاق وُوں گا، جبکہ دِل نہیں کرتا، اُو پری دِل سے کہتے ہیں، بعد میں نعیک ہوجاتے ہیں، بیوی بھی خاوند کے سامنے زبان چلاتی ہے اور ان کی لڑائی تقریباً وُ وسرے تیسرے روز ہولی ہے، کیا اس طرح طلاق ہوجاتی ہے؟

جواب: "' طلاق وُول گا' كالفاظ طلاق كى رحمكى بير، ان سے طلاق نبير بوتى الكين مياں بيوى كى لزائى ميں طلاق کالفظاآ نا بی نہیں جائے ،نہ جانے شیطان کسی وقت کیا الفاظاز بان ہے نکلوادے۔ بیوی کوبھی 'زبان چلانے' سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

## " دے دی جائے گی'' کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوئی

سوال:...ېم تين بعائي شادي شده بير، يعني: الف، ب، ت، ميں يعنيٰ ' ب' ايک مرتبه اپني بھابھي اپني بيگم اور جھوني بھابھی کو بٹھا کر تنبیہ کرنا جا ہتا تھا کہ اگر گھریلو حالات ہے ؤوسرے خاندان کے لوگوں کو آگاہ کیا تو تم تینوں کو ( میں یہ الفاظ لکھنانہیں عابها) دے دی جائے گی۔حضرت! یہ پانبیں کہ بیالفاظ میں نے ایک مرتبہ کے یادومرتبہ؟ یو چھنا یہ ہے کہ خدانخواسته اس افظ ہے بم دونوں متاکر تونبیں ہوئے؟ کیونکہ اس دوران کچھ خاندانی رجش ہوئی تھی۔

جواب:... وے دی جائے گی' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ،اس لئے آپ دونوں اس سے متأثر نہیں ہوئے۔

<sup>(</sup>١) ولا يقع طلاق ...... المجنون والنائم ...إلخ. (عالمگيري ج. ١ ص:٣٥٣). أيضًا: طلق النائم فلما انبه قال لها طلقت في النوم لا يقع وكلما لو قال أجزت ذلك الطلاق ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٢٣٩).

 <sup>(</sup>٢) هـ ورفـع قيـد الـنـكـاح فـي الـحـال بالبائن أو المآل بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق. (شامي ج:٣)

<sup>(</sup>٣) وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية. (شامي ج:٣ ص:٢٣٠). أيضًا: رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص. (البحر الرائق ج:٣ ص:٢٥٢).

# " جا تجھے طلاق، طلاق، جا جلی جا" کے الفاظ سے کتنی طلاقیں ہوں گی؟

سوال:...آئ سے تقریباً آٹھ سال پہلے میاں بیوی کا جھکڑا ہوگیا، شوہر نے بیوی سے کہا کہ: '' تو خاموش ہوجا ور نہ طلاق ا اے و وں گا''لیکن و دہرابر تاراض ہوکر شور کرنے لگی اور رونے لگی ، پھر شوہر نے اس سے کہا: '' جا تجھے طلاق ، طلاق ، جا چلی جا'' مولانا صاحب اس ضمن میں واضح کریں کہ کیا طلاق ہوگئی؟ اور بیر' طلاق''الفاظ کی اوا نیجگی وومر تبہ ہے۔

جواب:...دوطلاقیں تو طلاق کے لفظ ہے ہو گئیں،اور تیسری'' جاچلی جا'' کے لفظ سے ہوئی'، لہٰذا بغیر صلالہ شرعی کے دوبارہ نکات نبیں ہوسکتا۔ '''

# " کھیروابھی دے رہاہوںتم کوطلاق" کہنے سے طلاق ہوتی ہے یانہیں؟

سوال: ... میں اپنی بیوی کی وجہ ہے پریٹان ہوں ، ہے انتہاز بان دراز ہے، دو چارروز ہوئے پھر جھٹر اہوا، میں نے تنگ آ کر غضے میں کہا: '' تخبر واہمی دے رہا ہوں تم کوطلاق' '' اہمی دیتا ہوں تم کوطلاق' ہے کہتے ہوئے چین کا پی ڈھونڈ نے لگا کیونکہ میر ے ذہن میں تھا کہ طلاق کھر دی جاتی ہے ، الفاظ میں نے دود فعہ کے، میری بیوی نے نورا ڈرکر میراہاتھ پکڑلیا اور جھے لکھنے نہیں دیا، مہر بانی فرماکر جھے بتا کی طلاق تو واقع نہیں ہوئی ؟ اگر خدانخو استه طلاق دود فعہ کہنے ہے واقع ہوگئ ہے تو آ مے کیا طریقتہ کارہوگا؟ میں اپنے بھوں کی وجہوڑ نانہیں جا ہتا۔

جواب: ...زبان کے مادرے میں '' تفہر واہمی بیکام کرتا ہوں' کے الفاظ ستفتل قریب کے لئے استعمال ہوتے ہیں، گویا طلاق دی نہیں بلکہ طلاق بیس ہوئی رکین بعض اہل علم کا خیال دی نہیں بلکہ طلاق بیس ہوئی رکین بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اللہ طلاق بیس ہوئی رکین بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ان الفاظ ہے دوطلاق واقع ہوگئیں، اس لئے احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ اگر عدت کے اندر رُجوع نہ کیا ہوتو نکاح دوبارہ کرلیا جائے۔ آئندہ طلاق کے لفظ سے پر ہیز کیا جائے۔ ورندان اہل علم کے قول کے مطابق ایک طلاق اور دے دی تو بیوی حرام ہوجائے گی۔

# "جس رشته دارے چا ہوملو، میری طرف ہے تم آزادہو' کا حکم

سوال: بیم نے اب سے پچھ عرصہ پہلے اپی بیوی سے بیکہا تھا کہ: '' تم اپنے جس رشتہ دار سے جا ہو ملو، میری طرف سے تم آزاد ہو'' غضے کی حالت میں ان الفاظ کو اداکرتے وقت میر سے دِل میں طلاق دینے والی کوئی بات نہیں تھی، اور نہ میں ایسا جا ہتا تھا، ادر نہ ہی میں نے نفظ'' طلاق''استعال کیا، براہ مہر بانی اس برخور فر ماکر میری تشویش وُ ور فر ماکیں۔

جواب :...جس ساق وسباق میں آپ نے بدالفاظ کے،اس سے مراداگر میتی کہ: '' رشتہ داروں سے ملنے کی میری طرف

<sup>(</sup>١) فالكنايات لا تطلق بها إلا بنية أو دلالة الحال ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٩٦). أيضًا: الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة والبائن يلحق الصريح ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٣٠٦).

 <sup>(</sup>٢) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).
 (٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٠).

ہے تہمیں آلزادی ہے' تو ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوئی ،لیکن اگریہ مطلب تھا کہ:'' میں نے تم کوآ زاد کر دیا ہے، اس لئے اب خوب رشتہ دار دن سے ملو' تو اس صورت میں ایک رجعی طلاق واقع ہوگئ۔ (۱)

# شادی ہے پہلے میکہنا کہ: '' مجھ برمیری بیوی طلاق ہو' سے طلاق نہیں ہوتی

سوال:...اگر کوئی آ دمی جس کی بیوی نه ہواور ہر بات میں طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہو کہ مجھ پر اپنی بیوی طلاق ہو،اوراس کے بعد جب وہ بیوی کا خاوند ہوجائے تو کیااس کی بیطلاق ہوگئی یانہیں؟

#### طلاق کے ساتھ' اِن شاءاللہ''بولا جائے تو طلاق نہیں ہوتی

سوال:...اگر کوئی آ دمی به کهه دے که:'' میں نے اِن شاء الله ایک طلاق، وُ دسری طلاق اور تمیسری طلاق دی'' تو اس طرح کہنے سے بعنی کہ طلاق کے ساتھ اِن شاءالله استعال کرنے سے طلاق نہیں ہوتی ، یہ میں نے ایک دوست سے سنا ہے، کیا یہ وُ رست ہے؟ جواب: ...آپ نے تعمیک سنا ہے، اِن شاءالله کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی ۔ (۳)

# طلاق نامہ خور نبیں لکھا، یا بی مرضی ہے اُس پردستخط نبیس کئے تو طلاق کا حکم

سوال:...ایک سال پہلے ہمارے سسرنے مجھ سے میری بیوی کی طلاق کی تھی ،طلاق دینے کامیراکوئی اِرادہ نہیں تھا،انہوں نے طلاق تکھوا کر مجھ سے دستخط کرا لئے تنے،ادر نہ بی لڑکی کا اِرادہ تھا، ہماری تمن لڑکیاں ہیں، جب میں ان کواپنے ساتھ چلنے کے لئے بولتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ مال بھی ساتھ چلے، بھر بہ مجوری ہم سب اِ کشھے چلتے بچرتے ہیں۔

جواب:...اگرطلاق نامہ آپ کے سرنے کس سے لکھواکر آپ سے دستخط کرائے تھے، آپ نے نہ طلاق نامہ خودلکھا، نہ زبان سے اپنی بیوی کو طلاق دی، نہ طلاق نامے پراپی رضامندی سے دستخط کئے، تو طلاق واقع نہیں ہوئی، کیکن اگر طلاق نامہ خودلکھا تھا، یازبان سے طلاق دی تھی میں اپنی رضامندی سے طلاق نامے پردستخط کئے تھے تو طلاق واقع ہوئی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) فإن سرحتك كناية للكنه في عرف الفرس غلب إستعماله في الصريح فإذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٩٩، كتاب الطلاق، باب الصريح).

 <sup>(</sup>٦) واذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول إلمرأة إن تزوجتك فأنت طالق أو كل إمرأة أتزوجها فهي طالق. (هداية ج:٢ ص:٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) إذا قال لإمرأته أنت طالق إن شاء الله متصلًا لم يقع الطلاق ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٨٩).

رُم) ولهى البحر ان السراد الإكراه على التلفظ بالطلاق قلو أكره على أن يكتب طلاق إمرأته فكتب لا تطلق لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة بإعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>۵) وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو. (شامى ج: ۳ ص: ۲۳۲).

# خلع

# ظع کے کہتے ہیں؟

سوال: ... خلع کیا ہے؟ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ زید نے اپنی بیوی کلٹن کوشادی کے بعد تنگ کرنا شروع کردیا، بیوی نے خلع کے کورٹ سے زجوع کیا، دوسال کیس چلااس کے بعد خلع کا آرڈر ہوگیا، اور دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، لیکن بعد میں دونوں میاں بیوی میں پھرسلم ہوگئی اور بغیر نکاح یا حلالہ کے میاں بیوی پھر بن مجنے، کیا یہ سب جائز تھا؟

جواب: ... خلع کا مطلب ہے کہ جس طرح ہوتت ضرورت مردکوطلاق دینا جائز ہے، ای طرح اگر عورت نباہ نہ کر سکتی ہوتو اس کو اجازت ہے کہ شوہر نے جومہر وغیرہ دیا ہے اس کو واپس کر کے اس سے گلوظائ کر لے۔ اور اگر شوہر آ مادہ نہ ہوتو عدالت کے ذریعہ جو خلع لیا جاتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ عدالت اگر محسوں کرے کہ میاں ہوی کے درمیان موافقت نہیں ہو کئی تو عورت سے کے کہ دہ مہر چھوڑ نے کے بدلے اس کوطلاق دے دی موافقت نہیں ہو کئی تو عورت سے کے کہ دہ اپنا مہر چھوڑ دے، اور شوہر سے کے کہ دہ مہر چھوڑ نے کے بدلے اس کوطلاق دے دی اور اگر شوہر اس کے باوجود بھی طلاق دینے پر آ مادہ نہ ہوتو عدالت شوہر کی مرضی کے بغیر ضلع کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ فلع سے ایک بائن طلاق ہوجاتی ہوجاتی و ناح دوبارہ کرنا ہوگا۔ (")

#### طلاق اورخلع میں فرق

سوال:...ا گرعورت طع لینا جا ہے تو اس صورت میں بھی کیا مرد کے لئے طلاق دینا ضروری ہے یا عورت کے کہنے پر بی نکاح فنخ ہوجائے گا؟ اگر مرد کا طلاق دینا ضروری ہے تو پھر طلاق اور خلع میں کیا فرق ہے؟

<sup>(</sup>١) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيْمًا خُدُودَ اللهِ فَلَا جُناح عليْهما فِيْمًا افْتَدَتْ بِهِ ...إلخ" (البقرة:٢٢٩). أيضًا: الخلع إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج:١ ص:٣٨٨).

 <sup>(</sup>٢) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضى كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية إيقاع الطلاق ولاية إلتزام العوض. (المبسوط للسرخسى ج:٦ ص:١٤١). أيضًا: وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة و لا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج:٣ ص:٩٩١).

٣) وإذا اختلفت من زوجها فالخلع جائز والخلع تطليقة بالنة عندنا ... إلخ. (المبسوط ج: ١ ص: ١٧١).

<sup>(</sup>٣) وان كان الطلاق بنائنا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها لأن حلّ انحلية باق لأن زواله معلقة بالطلقة الثنائية في العدة المعلقة عنه المنه ا

جواب:...طلاق اور طلع میں فرق یہ ہے کہ خلع کا مطالبہ عمو ہا عورت کی جانب سے ہوتا ہے، اور اگر مرد کی طرف ہے اس ک پیکش ہوتو عورت کے قبول کرنے پر موقوف رہتی ہے، عورت قبول کرلے تو خلع واقع ہوگا، ورنہ بیں۔ جبکہ طلاق عورت کے قبول کرنے پر موقوف نہیں، وہ قبول کرے یانہ کرے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ (۱)

و وسرافرق یہ ہے کہ عورت کے طلع قبول کرنے ہے اس کا مبرساقط ہوجاتا ہے، طابق ہے ساقط نہیں ہوتا، البت اگر شوہریہ کے کہ تمہیں اس شرط پرطلاق دیتا ہوں کہ تم مبرچھوڑ دواورعورت قبول کرلے تویہ باسعا وضدطلات کہ باتی ہواراس کا حکم خلع ہی کا ہے۔
طلع میں شوہر کا لفظ ' طلاق' استعمال کرنا ضروری نہیں ، بلکہ اگر عورت کہے کہ: '' میں خلع ( ملاندگی ) چاہتی ہوں' ، اس کے جواب میں شوہر کے: '' میں نے خلع دے دیا' تو بس خلع ہوگیا۔'' خلع میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے ۔' میں نے خلع دے دیا' تو بس خلع ہوگیا۔'' خلع میں طلاق بائن واقع ہوتی ہے ۔' میں نے خلع دے دیا' تو بس خلع ہوگیا۔'' میں منامندی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔'' میں لینے کا اختیار نہیں' ہاں! دونوں کی رضا مندی ہے دوبارونکات ہوسکتا ہے۔ (۔)

# جھوٹ بول کرخلع لینے کی شرعی حیثیت

سوال:...میری ایک بیلی ہے، اس کوشو ہرنے بہت نگ کیا تو وہ میکے میں چلی گئی، چارسال گزر گئے ہیں، اب وہ اپ شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے، شوہر شاوت سے طلاق نہیں ویتا، اس کو کورٹ کے ذریعے طلاق یعنی ضلع لینے کے لئے بلایا۔ اس نے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور بیکہلوایا کہ اگر جموٹ بولے تو الله پاک کا قبر اور خضب نازل ہو۔ اب ہمارے پاکستان میں قانون ہی ایسا ہے کہ جب تک جموث نہ بولے تو شرافت اور سچائی سے قورت کو ضلع ہمی نہیں ملی اس لئے اس نے بچھ جموث ہمی ہوئے، مثلاً: '' مارتا تھا، گھر سے نکال ویتا تھا' وغیرہ وغیرہ ، اس کا مقصد ضلع حاصل کرنا ہے، اب آ پ بتا کیں کہ اس طریقے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟

## جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ اضلع لینے والی عور تیں منافق بیں '' بیعورت جس کواپے شوہرے کو کی شکایت تھی تو

 <sup>(</sup>١) هو .... إذالة ملك النكاح .... المتوقفة على قبولها. وفي الشامية: أي المرأة قال في البحر: ولا بد من القبول منها حيث كان على مال أو كان بلفظ خالعتك أو اختلعي ... إلخ. (رداغتار على الدر المختار ج:٣ ص:٥٣٠، باب الخلع).
 (٢) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (ابن ماجة، باب طلاق العبد ص:١٥٢).

 <sup>(</sup>٣) والنظاهر أن خالعتك بلفظ المفاعلة إنما يتوقف على القبول لسقوط المهر لا لوقوع الطلاق به ... إلخ. (شامى ج:٣)
 ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) والرابع: أن يقول بلا مال فخلعت يتم بقولها. (شامي ج:٣ ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) وحكمه أن الواقع به ولو بلا مال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بانن. (شامي ج:٣٠ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) ولا يصح رجوعه عنه قبل قبولها، أي لو إبتدأ الزوج الخلع فقال: خالعتك على ألف درهم لا يملك الرجوع عنه وكذا لا يملك فسخه ...إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) وإن كان الطلاق بالنّا ..... فله أن يتزوجها ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

 <sup>(</sup>٨) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. (مشكوة من ٢٨٣)، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

صرف اتن شکایت عدالت کو بتانا چاہئے ،جس ہے معلوم ہوتا کہ واقعتا کوئی شکایت نہیں محض جھوٹ بول کر خلع حاصل کرتی ہے،اس کے منافق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ بہر حال بی مورت بخت گنا ہا کارہے اور الله تعالیٰ کے قبر اور غضب کے نیچے ہے، اسے جا ہے کہ مچی تو بہ كرے،الله تعالى سےمعافی مائے اوراگرمكن بوتواہے شوہرے دوبارہ عقد كرلے، والله اعلم!

# خلع کامطالبہ، نیز خلع میں طلاق کیا ضروری ہے؟

سوال:...آج کے اجنک میں جناب کے إرشادات بسلسله آپ کے مسائل اور ان کاحل بعنوان طلاق کب اور کیے دی جائے؟ فی زمانہ ایک بڑا بی ضروری مسئلہ بن چکا ہے۔اس کے برعس عورت خلع کب اور کیسے لے سکتی ہے؟ اس پرتھوڑی می روشنی ڈ الیس ،تو عورتوں کے لئے بھی اس مسئلے کاحل نکل آئے گا۔مہر بانی کر کے مندرجہ ذیل نقطوں پر روشنی ڈ الیس۔

الف: ... بيدعوى قاضى كورث من كياجائ يالمكى عدالت من ؟

ب: ... کیاعورت کے لئے وجوہات دکھانی ضروری ہیں؟

ج: ..خلع کی منظوری کے بعد کیا خاوند ہے طلاق بھی کنی ضروری ہے یانہیں؟

د:...اگریددوباره نکاح کرناچا ہیں تو کیا حلالہ کی ضرورت ہے؟

جواب: ... خلع کا مطالبہ عورت کی طرف ہے ہوتا ہے، اگرعورت میصوں کرے کہ اس شوہر کے ساتھ اس کا نبھا و نبیس ہوسکتا ،اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ صدول کو قائم نہیں رکھ کتے تو عورت شوہر سے خلع کینے کا مطالبہ کرے، اگر شوہر خلع دینے پر راضی ہوجائے تو خلع ہوجائے گا'' اورعورت نے خلع کے معاوضے میں شوہر کومہر چھوڑ دینے کی پیکٹش کی ہوتو مہرسا قط ہوجائے گا۔ ('' اگر شوہرا پے طور پر ضلع دینے کے لئے آمادہ نہ ہوتو عورت عدالت سے زُجوع کرسکتی ہے، اور عدالت حقیق و تغییل کے بعد شو ہر کو ضلع دینے کا حکم دے۔

ظع پراگر ظع ہی کے الفاظ اِستعال کئے گئے ہوں تو ایک بائنہ طلاق واقع ہوگی، اور بغیر طلالہ کے دوبارہ نکاح ہوسکے گا، ورنه جتنی طلاقیں دیں ، آتی واقع ہوجا کیں گی۔ ( ^ )

<sup>(</sup>١) إذا تشاق الزوجان وخافا أن لَا يـقيـمـا حـدود الله فـلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخعلها به. (عالمگيري ج: ١

<sup>(</sup>٢) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي. (المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) إن خالعها على مهرها فإن كانت المرأة مدخولًا بها وقد قبضت مهرها يرجع الزوج عليها بمهرها وإن لم يكن مقبوضاً سقط عِن الزوج جميع المهر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨٩).

<sup>(</sup>م) ديكمين حيله ناجزه ص: ٣٧ ـ

<sup>(</sup>٥) والخلع تطليقة بائنة عندنا. (المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ١٤١).

 <sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، فصل فيما تحل به المطلقة جـ ٢:

<sup>(</sup>۵) وتصح نية الثلاث فيه (الخلع). (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۴۸۸).

اگر عورت کو دس سال سے نان ونفقہ نہ ملے اور شوہر کسی وُ وسری عورت کے پاس رہے تو عورت کیا دُ وسری شاوی کرسکتی ہے؟

سوال: ...عرض خدمت ہے کہ ایک عورت جس کے شوہرنے تقریباً دس سال سے نان ونفقہ ہے محروم کرر کھا ہے ، اور کسی شادی شدہ عورت کے پاس رہ رہاہے، الی حالت میں جبکہ پچھلے چندسال میں پچھ خرچ نہ دیا ہے بلکہ چندسال قبل بچوں کے لئے چند ماہ ایک ہزار رو پیپخرج و یا کرتا تھالیکن شوہر کے فرائض پورے نہ کر رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کی ندہبی معلومات کی بنا پریہ معلوم کرتا ہے کہ بیورت جس کا ذکر کرر ہا ہول و وسری شادی بغیرطلاق کے یا بغیر خلع کے کرعتی ہے یانبیں؟ واضح طور پر لکھ کر شکریه کا موقع دیں عین نوازش ہوگی۔ بیٹورت بے حدیریثان ہے، کارخانے میں کام کرتی ہے، کیکن بچوں کا پیٹ یالنا بہت مشکل ہے۔ تھم شریعت محمریہ کے فرمان کے مطابق ویں گے۔ ایک بات واضح کردوں کہ بیعورت اور اس کا خاندان مسلک حنفی (الل سنت) کازیراً ژہے۔

جواب:... بغیرطلاق باخلع کے دُوسری شادی نہیں کرسکتی۔ البتہ طلاق باخلع لے علی ہے، اور طلاق لینے کے بعد علات پوری کرے دوسری جگہشادی کرسکتی ہے، واللہ اعلم!

ظالم شوہر کی بیوی اس سے خلع لے ستی ہے

سوال:...میری ایک رشته دارکواس کا شوہرخرج بھی نبیس دیتا اور نہ طلاق دیتا ہے، وہ بہت پریشان ہے کہ کیا کرے؟ وہ بچوں کے ذَر ہے کیس بھی نہیں کرتی کہ بچے اس سے چھن نہ جائیں، اور تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں، اگر وہ چھوڑ ویتا ہے تو ذوسری شادی کر کے وہ عزّت کی زندگی گزارتی ۔ تو آپ یہ بتا تمیں کہ شرعی رُوے یہ نکاح اب تک قائم ہے کہ نبیں؟ اور وہ اس کے ساتھ رہتا بھی

جواب:...نکاح تو قائم ہے،عورت کو جاہئے کہ شرفاء کے ذریعہ اس کو خلع دینے پر آمادہ کرے، اگر شو برخلع نہ دے تو عورت عدالت ہے زُجوع کرے اور اپنا نکاح اور شو ہر کا نان نفقہ نہ وینا شہادت سے ثابت کرے ، عدالت تحقیقات کے بعد اگر اس نتیج پر بہنچ کہ عورت کا دعویٰ سیحے ہے تو عدالت شو ہر کو حکم دے کہ یا تو اس کوحسن وخو بی کے ساتھ آباد کر واور اس کا ٹان ونفقہ اوا کرو، یا اس کوطلاق دو، ورنہ ہم نکاح فنخ ہونے کا فیصلہ کردیں ہے۔اگرعدالت کے کہنے پر بھی وہ نہ تو آباد کرےاور نہ طلاق دے تو عدالت

 <sup>(</sup>١) أما منكوحة الغير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (فتاوئ شامى، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٢) ويكي : الحيلة الناجزة ص: ٤٣ برهم زوج معنت المبع وارالا شاعت كراجي \_

## غلط بیانی ہے خلع لینے کے بعد وُ وسرا نکاح کرنا

# خلع کی شرا نط بوری کئے بغیرا گرکسی عورت نے دُوسری جگہ نکاح کیا تواس کی حیثیت

سوال: ...میرے ایک عزیز دوست نے ایک عورت سے شادی کرلی جو کہ بقول عورت کے تطلع یافت ' ہے ہمیں معلوم ہوا کہ اس عورت نے ' شرا نططع یا فت' ہے ہمیں معلوم ہوا کہ اس عورت نے ' شرا نططع '' (جو کہ کورٹ ہے ہوئی تھی ) پوری کئے بغیر ( یعنی مبرکی رقم اور زیورات کی واپسی کی شرط ) علاقے کے کونسلر ہے تھنینے نکات کا سرنیقایت کے کرعزت کے بعد میرے دوست سے نکاح کرلیا۔ اب حقیقت کاعلم ہوا ہے کہ شرا نظر خلع تو پوری نہیں ہوئی۔

ا:...نکارِ ٹانی کی بغیر محیح خلع ہونے کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ جواب:... بینکارِ ٹانی غلط ہوا ہے۔ ۲:.. کی خلع بغیر شرا نطخلع پوری کئے یعنی ادا کیٹی کئے بغیر ہوگیا؟

 <sup>(</sup>۱) را م اللاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۵۳).
 (۱) ما يُح صائبو حدّ تعبر ومعتدة ... .. له يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج: ۲ ص: ۱۳۲).

جواب: ...خلع نہیں ہوا۔

ان ... کیا خلع کورٹ کے آرڈر پرواقع ہوجا تا ہے؟ جبکہ شوہر نے علیحد گی کا پی زبان ہے کوئی اِظہار نہیں کیا؟ جواب:...اگر عدالت نے شوہر کا اِظہار سن کر فیصلہ کیا تھا تو خلع ہوجائے گا، ورنہ نہیں۔

سى:...اس صورت مس مير ،دوست اوران كى بيوى كوكيا كرنا جا بيع؟

جواب:...آپ کے دوست کے کرنے کا کوئی کام ان کے بس میں نہیں رہا، البتہ ان کی بیوی کو چاہئے کہ پہلے اپنے شوہر سے شرمی طلاق حاصل کرے، پھرعدت کے بعد و مری جگہ نکاح کرنا جاہے تو کرے۔

اگر عورت عدالت میں طلاق کا دعویٰ دائر کرے اور شوہر حاضر نہ ہوتو عدالت کے فیصلے کی شرعی حیثیت

سوال:... بنگ کے جمعہ مؤرخہ ۲۸ رفروری کے ایڈیشن میں '' آپ کے مسائل اور اُن کا طل ' میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ اگر عورت عدالت میں طلاق کے لئے دعویٰ وافل کرے اور عدالت شو ہر کو طلب کرے اور شوہر پھر بھی عدالت میں حاضر نہ ہو، تو عدالت اس بات کی مجاز نہیں کہ شوہر کی عدم موجودگی میں طلاق کا فیصلہ صادر کر سکے۔ وُ وسر لفظوں میں جب تک شوہر عدالت میں آکر یا تو اپنی صفائی و سے باطلاق و سے ، تب بی اس مظلوم عورت کا اس مختص سے جھٹکا را ہوسکتا ہے، ور نہیں! جب تک شوہر عدالت میں آکر یا تو اپنی صفائی و سے یا طلاق و سے ، تب بی اس مظلوم عورت کا اس مختص سے جھٹکا را ہوسکتا ہے، ور نہیں!

اند اگر آپ کا جواب وُ رست ہے تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ وین اسلام میں عورت لا چار ، مجبور اور ب بس ہے کہ شوہر مقوق کی اوا بیگی ( تمام ہی حقوق ) بھی نہ کر ہے ، آباد بھی نہ کر ہے ، تو برای کے باوجود عورت کو دین حاصل نہ کر سے ۔

۳:...اگرآپ کا جواب وُرست ہے تو اِسلام نے عورت کو جوحقوق دیئے ہیں، کیاان میں یہ بات شامل نہیں ہے اور عورت وہی مجبورا ورلا چارہے اورا پیخشو ہر کے رحم وکرم پراپی بقایاز ندگی سسک سسک کرلوگوں کے نکڑوں پرگز اردے؟ ۳:...اگرآپ کا جواب وُرست ہے تو ایسی صورت میں اپنا اور بچوں کا گز ربسر کیسے کرے؟

س:..اگرآپ کا جواب وُرست ہے تو اِسلام نے پھر عورت کو' خلع'' کا حق کیوں دیا ہے؟ عام طور پرلوگ ایسے معاملات میں جاتے ہیں تو' خلع'' کا لفظ اِستعال نہیں کرتے بلکہ' طلاق' ہی کہا جاتا ہے۔' خلع'' عورت لے سکتی ہے، پھرآپ کے' حل' کا کیا مطلب نکالا جائے؟

۵:...اگر مان لیں شوہر باوجود عدالت کے نوٹس کے حاضرِ عدالت نبیس ہوتا، عدالت طلاق کا فیصلہ صاور کردیتی ہے، اور

 <sup>(</sup>١) وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول الأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. وبدائع الصنائع ج:٣ ص:١٣٥).

ا خبار میں طابات کے نیملے کا اشتہار بھی دے دیت ہے، اور شو ہراس کو پڑھ کر بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کرتا، تو کیا صورتِ حال ہوگ؟

مولا ناصاحب! بیمسئلہ بہت نازک، حساس اور فی زمانہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اُمید ہے کہ آپ اس کا ایک بار پھر خور فرما کر، تاریخی اور خلفائے راشد بن گے کمل کے مطابق تجزیہ کر کے جواب دیں مجے، تا کہ عام لوگ اور اس مسئلے میں اُلجھے ہوئے بہ شارلوگ دین اسلام میں خورت کے دیئے ہوئے حقوق سے متنظر نہ ہول، اور یہ جھیس کہ اسلام نے صرف شو ہر کو بلا شرکت فیرے نکاح کے مقدس دینے کا مالک و مختار بنادیا ہے، القد تع لی آپ کو اُجر عظیم عطاکریں۔

جواب:...آپ نے میرے جواب کے مشتملات کو شیح طور پرنبیں سمجھا، اس لئے چند نکات میں اس کی بقد رِضرورت وضاحت کرتا ہوں۔

ا:...جب عورت کی طرف سے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے تو عدالت کوسب سے پہلے عورت سے بیٹوت طلب کرنا جا ہے کہ معاعلیہ دا تعتّاس کا شوہر ہے یانبیں؟

۲:... جب دونول کا نکاح ثابت ہوجائے تو اُب دعوے کے مندرجہ اِلزامات کے بارے میں شوہر سے جواب طلی کرنی جا ہے ، تا کے معلوم ہو سکے کہ عورت کے الزامات کہاں تک حق بجانب ہیں۔

انسائر شوہر حاضرِ عدالت نبیں ہوتا ، تو عدالت کولازم ہے کہ اس کو گرفتار کر کے جوابد بی کے لئے حاضرِ عدالت کرے ، وہ خورآئے یا جوابد بی کے لئے اپنے وکیل کو بھیجے۔

۳:..ا گرشو ہر کا اتا پتامعلوم نہیں ، یا وہ ملک ہے باہر ہے ، یا کسی وجہ ہے وہ عدالت می<mark>ں حاضر نہیں کیا جاسکتا تو عدالت شو ہر کی</mark> طرف ہے سرکاری خرج پر سسی کووکیل مقرر کرے ،اوراس کو ہدایت کرے کہ وہ عورت کے الزامات کی جوابد ہی کرے۔

۵:...اگرشو ہراوراس کے وکیل کے بیانات اور شہادتوں کی ساعت کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچتی ہے کہ عورت مظلوم ہے اور سیانا کہ ان دونوں کے درمیان علیحد گی کردی جائے تو عدالت شو ہر کوطلاق دینے کا عظم کرے۔

المنظم ا

ے:...بغیر شوہر کوطلب کئے میک طرفہ فیصلہ کردینا منصب عدالت کے خلاف، انگریزی دورکی یادگارہے۔اورشر عا ایسا فیصلہ نافذنہیں ہوتا۔صرف اخباروں میں اِشتبار دے دینااور شوہر کا بڑے اِطمینان سے اس اِشتبار کو پڑھ لیمنا کافی نہیں، جب عدالتیں مظلوم عورتوں کوظلم سے نجات ولانے کے لئے قائم کی ٹنی ہیں، تو ان کولازم ہے کہ شرق طریقۂ کارکی پابندی کریں، صرف انگریزی قانون کے طریقۂ کارے مقد مات کونہ نمٹا کمیں۔

<sup>(</sup>١) تغصیل کے لئے ریکسی: حیلہ تاجزو ص: ۲۵۔

عدالت نے اگر خلع کا فیصلہ شو ہر کی حاضری کے بغیر کیا تو عورت دوبارہ اس شو ہر کے پاس رہ عمتی ہے

سوال :... بچھے فیملی کورٹ سے ظع ہوا ہے، میر سے سابق شو ہر کو عدالت نے کئی مرتبہ نوٹس بھیجے اور ایک مقامی اخبار کے ذریعے بھی نوٹس شائع کروایا گیا، گمروہ نہیں آئے، وہ کراچی میں رہتے ہیں، عدالت نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے مجھے ظع دے دیا۔ میون کی بنچایت عدالت نے بھی نوٹس بھیج، گمروہ نہ آئے تو ٹالٹی عدالت نے دومعزز آفراد ک گواہی لے کرمیر کی درخواست پر طلاق مؤثر ہونے کی سند دے دی اور عدت کا وقت بھی مقرز کر دیا۔ عدت کے آخری دِنوں میں میر سے شوہر آئے گروہ گھر نہیں آئے، اس طرح میری عدت بھی پوری ہوگئی۔ اب میرے والدین کا مجھ پر دیا ؤ ہے کہ میں اپنے سابق شوہر کے پاس کراچی چلی جاؤں۔ بقول والدین کے اس نے اپنی زبان سے طلاق نہیں دی ، تو طلاق کسے ہوئی ؟ اب میں شدید ذہنی اذبیت سے گز رر ہی ہوں ، ماں باپ بقول والدین کے اس نے اپنی زبان سے طلاق نہیں دی ، تو طلاق کسے ہوئی ؟ اب میں شدید ذہنی اذبیت سے گز ر ر ہی ہوں ، ماں باپ کا تھی مانوں یا نہ مانوں ، والدین تو مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لئے تیار نہیں ، ندکورہ صورت میں مجھے طلاق ہوگئی انہیں ؟

جواب: ... کیے طرفہ طلع جس میں شوہر حاضر نہ ہو، سیح نہیں۔ اس لئے یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اگر شوہر راضی ہیں اور ناجاتی کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو آپ واپس جاسمتی ہیں'، شرعا کوئی مضا نقہ نہیں، والدین کا تھم مان لیں، کیونکہ کوئی غیر شرع تھم نہیں ہے۔ شوہر کی نہ مان کر چلنے والی عورت اگر عدالت سے یک طرفہ طلع لے لیے تو خاوند کو جیا ہے کہ

طلاق دیدے

سوال:... بیوی عدالت سے طلاق کس طرح لے سکتی ہے؟ جس کوغالبًا ضلع کہتے ہیں، میر ہے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی طلاق عدالت سے لے لئے ہا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی طلاق عدالت سے لے لئے ہے۔اس کی کیاصورت ہو سمتی ہے؟ کیا عدالت ؤوسر نے لیتی خاوند کوطلب کئے بغیر ہی اور صحیح صورت حال کا پتا چلائے بغیر ہی خلع کا تھم جاری کر سکتی ہے؟

مولانا صاحب! میں اس معالمے میں بڑا پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ صلہ رحی کروں اور یہ رشتہ قائم رہ جائے، جبکہ سسرال والے جومیرے چچاہیں، ان کی عقل پر پردو پڑا ہوا ہے، ایک غیر محرّم کی ان کے گھر میں آ مہ ورفت ہے، میں منع کرتا ہوں تو وو کہتے ہیں کہ تجھے چھوڑ نامنظور ہے، اس کو نہ چھوڑ یں گے۔ آ دمی مشکوک چال چلن کا مالک ہے۔ اور ایک خاص بات یہ کہمیرے سرنے اپنی میری ہوی کو گاؤں سے شہر بھیج دیا ہے، وہاں وہ بڑے لوگوں کے بچول کو ببلاتی اور ان کا کھانا پکاتی ہے، اس کے عوض میں مربی ہے۔ اور ایک کھانا پکاتی ہے، اس کے عوض میں مربی ہے۔ اور ایک کھانا پکاتی ہے، اس کے عوض میں مربی ہے۔ اور ایک کھانا پکاتی ہے، اس کے عوض میں مربی ہے۔ اور ایک کھانا پکاتی ہے، اس کے عوض میں مربی ہے۔ اور ایک کھانا پکاتی ہے، اس کے عوض میں مربی ہے۔ اور ایک کھانا پکاتی ہے، ایس مورت میں شریعت کا کیا تھکم ہے؟

<sup>(</sup>١) قالت: خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامي ج:٣ ص:٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) لو إبتدأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صع رجوعها علم الزوج برجوعها أو لم يعلم. (فتاوى خانية على الهندية ج: ١ ص: ٥٢٨)، طبع رشيديه).

جواب:...اگرفریقین کے بیانات سے بغیرعدالت نے نئخ نکاح کا فیصلہ ٹردیاتو یہ فیصلہ شرعاضی نہیں۔ ایسی عورت کوطلاق ۔ےدی جائے۔

#### عدالتی خلع کے بعدمیاں بیوی کا استصربنا

سوال:... بیوی نے عدالتی خلع حاصل کرلیا، جبکہ شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہوا، بعد میں خاندان والوں نے صلح صفائی کروادی اور میاں بیوی پھرساتھ رہنے لگے،لیکن شوہر مطمئن نہیں ہے، رہنمائی فرمائے۔

جواب:...اگرشو ہرعدالت میں حاضر نہیں ہوا تو عدالتی طلاق واقع نہیں ہوئی، کیکن بہتر ہے کہ نکاح دوبارہ کرلیا جائے تا کہ ان صاحب کے ذہن میں کھنگ ندر ہے۔

#### شوہرکی مرضی کے بغیر عدالت کا طلاق دینا

سوال:...میری یوی نے اپ خاندان والوں کے دباؤیس آکر عدالت میں خلع کا مقدمہ دائر کیا تھا، عدالت نے آج کل کے حالات کے مطابق اور حکومت اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق میری ہرعرض داشت کومستر دکر دیا اور جھے اِنصاف کے مقاضوں کے مطابق کسی بھی صفائی کو پیش کرنے کا موقع فرا ہم نہیں کیا۔ نیتجاً میں عدالت سے غیر حاضر ہوگیا، کیونکہ جھے اِنصاف کی توقع نہیں تھی۔ میری یوی جھ سے تقریباً روزانہ نہیں تھی۔ میری یوی جھ سے تقریباً روزانہ ملی دی اور حقوق زوجیت بھی اداکرتی رہی ایکن اس کا علم اس کے گھر والوں کو نبیں ہے۔ مقدمے کا فیصلہ ۱۳ رسی 1997ء کو ہوا، مگر وہ آب بھی برابر جھ سے ماتی ہو اور حقوق زوجیت اداکرتی رہی ایکن اس کا علم اس کے گھر والوں کو نبیں ہے۔ مقدمے کا فیصلہ ۱۳ رسی طابق یا خلع ہو گیا؟ آب بھی برابر جھے سے متی ہو اور حقوق زوجیت اداکرتی ہے۔ کیاالی حالت میں اسلام اور شریعت کی زوجے عدالتی طلاق یا خلع ہو گیا؟ کیا میری یوی آج بھی میری جا کر تا ہو گھر لاسکتا ہوں؟ جبکہ عدالت نے میری مرضی کے خلاف میری غیر حاضری میں میری یوی کے تق میں کیک طرفہ فیصلہ کرویا ہے۔

جواب:...آپ نے جو کچھ لکھا ہے، اگر سیح ہے تو آپ کی بیوی کو ضلع نہیں ہوا، وہ بدستورآپ کی بیوی ہے، آپ اس کو لا کتے ہیں،لیکن اگر دوبارہ نکاح کر لیاجائے تو بہتر ہوگا،اس کے بعد کسی وقانونی طور پر بھی اعتراض کاموقع نہیں رہے گا، والقداعلم!

<sup>(</sup>۱) وأما ركته فهو الإيجاب والقبول لأنه عقد على الطلاق بعوض فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول. (بدائع الصنائع ج: ۳ ص: ۱۳۵). أيضًا: قالت خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامي ج: ۳ ص: ۱۳۵). أيضًا: لو إبتدأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها علم الزوج برجوعها أو لم يعلم. (فتاوي خانية مع الهندية ج: ۱ ص: ۵۲۸).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) والخلع جمائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية إيقاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض. (المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ١٤٣). اليتأماشية برا وكيحيًـ

# اگربیوی نے کہا کہ مجھے طلاق دو' تو کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟

سوال:..فرض کیا کہ اگر کسی مخص کی بیوی نے اس سے کہا کہ:'' مجھے طلاق دو'' تین باراس طرح کہا،لیکن شوہرنے پہھے ہیں کہا،تو کیااس کا نکاح نوٹ جائے گایانہیں؟ جبکہ شوہر بالکل خاموش رہا۔

جواب: ...اگرشو ہرنے بیوی کے جواب میں کھے ہیں کہا تو طلاق نہیں ہوئی۔

# عورت کے طلاق ما نگنے سے طلاق کا حکم

سوال:...ایک شادی شده عورت اگر ۵،۳ دفعدای خاوند کو مجری مجلس میں کہدد کہ: مجھے طلاق دے دویا طلاق چاہے تو اس کے متعلق شریعت کا کیا تھم ہے؟ جبکہ مرداور عورت کے حقوق برابر ہیں،اور کیا مرد پرکوئی شرط عا کد بوتی ہے؟ ذراو ضاحت کریں۔ جواب:...عورت کے طلاق ما تکنے ہے تو طلاق نہیں ہوتی،البتہ اگر عورت بغیر کی معقول دجہ کے طلاق ما تکنے تو ایک عورت کو مدیث میں منافق فر مایا گیا ہے۔ اور اگر مرد کے ظلم وجورے تک آ کر طلاق ما تکنے تو وہ گئبگا رنہیں ہوگی، بکہ مرد کے لئے لازم ہوگا کو صدیث میں منافق فر مایا گیا ہے۔ اور اگر مرد کے ظلم وجورے تک قوت تو بلاشبہ برابر ہیں (اگر چہ حقوق کی نوعیت اور در ہے کا فرق کے اکین طلاق ایک خاص مصلحت و حکمت کی بنا پر مرد کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے،عورت کے ہرداس کونبیں کیا گیا، البت عورت کو خلع لینے کاحق دیا گیا ہے۔

#### عدالت سے خلع لینے کا طریقہ

سوال:...ایک عورت ہے جواپے شوہر کے ظلم وستم کی وجہ سے لا چار ہو چکی ، اب شوہر نہ تو اسے طلاق دیتا ہے ، تا کہ اس ظالم سے آزادی ہو ، اور نہ اپنی کری عادتوں سے باز آت ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اب وہ عورت خلع کے معالمے کے لئے عدالت کا درواز و کھنکھنا سکتی ہے یانہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا شرعی طریقہ واضح فرمائیں۔

جواب :..عدالت سے رجوع کیاج ئے ،جس کاطر بقد حسب ذیل ہے:

ا:...عدالت میں نکاح کا ثبوت بیش کیا جائے۔

۲: ..عورت کو جوشکایات ہوں اور جن کی وجہ ہے وہ طلاق لینا جا ہتی ہے ان کا زِئر کیا جائے۔

m:...عدالت اس کے شوہر کوطلب کر کے اس کا اظہار کرے ، اور اگر عدالت میمجھتی ہے کہ لڑکی کا اس شوہر کے ساتھ رہنا

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه النسائي. وفي حاشية مشكوة: والمختلعات أي اللاتي يطلبن الخلع والطلاق عن أزواجهن من غير بأس ...إلخ. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع). (٢) "فَانْ خِفْتُمْ الّا يُقِيْمَا خُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيْما افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة:٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) ويجب لرفات الإمساك بالمعروف (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) قال في الفتح: ومنها أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء لاختصاصهن بنقصان العقل وغلبة الهوئ ونقصان الدين. (شامي ج:٣ ص:٢٢٩).

ممکن نہیں، تواس کو طلع دینے کی ہدایت کرے ،اگر وہ خلع دینے پرتیار ہوجائے تو ٹھیک ، ورنہ عدالت شوہر کی یااس کے نائب کی موجود گی میں خود منینج کا فیصلہ کردے۔

ہمن۔۔۔شوہر کوعدالت میں طلب کرنا اوراس کا خودیا بذریعہ وکیل حاضر ہوکر عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا ضروری ہے،اگر شوہر عدالت میں حاضر نہ ہوا تو عدالت اس کی طرف ہے وکیل مقرر کرے اور وہ وکیل شوہر سے ل کراس کا موقف معلوم کر کے عدالت میں پیش ہو۔

۵:...اگرعدالت نے شوہرکوعدالت میں حاضر نہیں کیا، اور نہ اس کی طرف ہے کوئی وکیل مقرر کیا گیا، بلکہ صرف عورت کے بیان پر یک طرفہ طور پر تنیخ نکاح کا فیصلہ کرویا گیا، تو یہ فیصلہ شرعا نافذ نہیں ہوگا، اور وہ عورت بدستور شوہر کے نکاح میں رہ گی ۔ (')
عورت کے خلع کے وعوے میں شوہرا گرعدالت میں حاضر ہوتار ہا اور فیصلہ عورت کے حق میں موگیا تو خلع کے دعوے میں شوہرا گرعدالت میں حاضر ہوتار ہا اور فیصلہ عورت کے حق میں ہوگیا تو خلع کورست ہے

سوال:...ا یک عورت کی شادی ۲۰ سال قبل ہوئی اور اُس کی دو بیٹیاں پیدا ہو کمی، شاوی کے پچھ عرصہ بعد شوہر جاپان چلا گیا، جب ایک سال بعد شوہر جاپان ہے واپس آیا تو ووایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا بد قماش انسان بن چکا تھا، عورت اس کی بدعا د تو ل ہے تنگ آگئی، تو شوہر نے اس پرظلم وستم کے بہاڑ تو ز نے شروع کرد ہے ، جس کی وجہ سے عورت بیار ہوئی، آخر کا رعورت نے بہلی جج کی عدالت میں ضلع کا کیس دائر کردیا، سال بھر یہ کیس چلا، جس میں شوہر خود بھی عدالت میں حاضر ہوتار با، بالآخر فیصلہ عورت کے حق میں ہوگیا، اور عدالت نے عورت کو ضلع جاری کردیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نہ عورت کو طلاق ویتا ہے اور نہ خلع قبول کرتا ہے، ان حالات میں عدت گزرنے کے بعد کیا عورت عقد ٹانی کر سکتی ہے؟

جواب:...جوحالات آپ نے تکھے ہیں،ان کے مطابق عدالت کی طرف سے ضلع کا فیصلہ بچے ہے، خلع کے دن سے عدت گزرنے کے بعد عورت دُوسری جگہ نکات کر سکتی ہے۔

# شوہرا گرمتعنت ہوتو عدالت ہے رُجوع کرنا ہے ہے

سوال:...آپ نے ایک وفعہ طل ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں لکھاتھا کہ خلع شوہر کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا،
اور عدالتی فیصلہ آپ کے نزدیک وُرست نہیں ہے۔ میرامسئلہ یہ ہے کہ میراشو ہرنہ تو وُنیوی اور نہ دِی اِعتبار ہے اس قابل ہے کہ اس
کے ساتھ رہاجائے، کیونکہ میں اور میرا گھر انہ تھوڑ ابہت غربی ہے، میں نے اور میرے والدین نے بہت کوشش کی کہ میرا گھر آ بادر ہے،
مگر ایسانہ ہور کا، اب میرے شوہر طلاق دینے کے لئے تیار نہیں ہیں، اور نہ ظلع دینے کے لئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر شوہر ظالمانہ رویہ

<sup>(</sup>١) تغصیل کے لئے دیکھئے: حلیہ ناجزہ ص: ۵۳، طبع دارالاشاعت کراجی۔

<sup>(</sup>٢) حيله ناجزه من: ٤٣ طبع وارالاشاعتُ راجي \_

ا ختیار کرتے ہوئے کہدوے کہ میں کسی قیمت پر بھی خلع نہیں ؤوں گا توالی صورت میں عورت کیا کرے؟

جواب:..السلام ملیم ورحمة الندو برکاته! خبار مین ، مین نے جولکھاتھا، وہ اس صورت میں ہے کہ شوہر معفقت نہ ہو، اگرآپ نے شوہر سے خلع لینے کی کوشش کی اور وہ نہ تو شریفانہ طور پر گھر آباد کرنے پر راضی ہوا، اور نہ طلاق یا خلع دینے پر آمادہ ہے، بلکہ اس کا مقصود محض پریثان کرنا ہے تو اس کے سواکیا جارہ ہے کہ عدالت سے زجوع کیا جائے...؟

خلاصہ یہ کداگر آب لوگوں نے اپنے طور پرشریفانہ حیثیت سے خاند آبادی کی کوشش کی ، وہ کامیاب نہ ہوئی ، پھر ذاتی طور پر طلاق یا خلع لینے کی کوشش کی اور وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا، تو آپ کا عدالت سے زجوع کرناضیح ہے، عدالت شو ہر کو بلا کر طلاق یا خلع دینے پر آبادہ کرے ، اگر وہ نہ مانے تو عدالت اپنے طور پر فیصلہ کر سکتی ہے ، اور اس کا فیصلہ مؤثر ہوگا، واللہ اعلم!

#### نشه کرنے والے شوہرے طلاق کس طرح لی جائے؟

سوال:...آج ہے سات سال پہلے میرااپ شوہر ہے جھگز اہوا تھا، جھگڑ اس بات پرتھا کہ وہ نشہ کرتے تھے، جھگڑا زیاوہ ہونے کی بناپر میں نے ان سے علیحد گی اختیار کر لی اور واپس اپنے گھر آگئ ۔سات سال ہو گئے ، نہ میر ہے شوہر نے آگر کھی کوئی خبر لی ، نہ بچوں کوآ کر پوچھا، جبکہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں تو وہ طلاق بھی نہیں دیتے ۔میں نے یباں تک کہا کہ میں زندگی بھر ساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ میری بچیوں کا ساتھ ہے۔اب آپ مہر بانی فر ماکرکوئی حل بنائیں جس سے ان کا میری بچیوں پر اور میرے اُوپر سے حق ختم ہوجائے ،یا نکاح ختم ہوجائے۔

جواب: ...علیحدگی دوبی صورتی ہیں: ۱-یا تواس سے طلاق لے لی جائے، ۲-یا عدالت کے ذریعے شوہریااس کے وکیل کی موجودگی میں فیصلہ لے لیا جائے۔ اگر پچھ لوگ ایسے ہوں جوآپ کے شوہرکو ڈرادھمکا کراس سے طلاق کے الفاظ کہلا کمیں اور ککھواہمی لیس تو علیحدگی ہوجائے گی۔ (۲)

# شوہرا گرمتعنت ہوتو عدالت کاخلع صحیح ہوگا

سوال: ... آج ہے گیارہ سال قبل میری شادی چیا کے ہاں و نے ہے میں ہوئی، یری بہن جس کی شادی چیا کے بینے ہے ہوئی اس کے بارے میں چیانے وعدہ کیا کہ وہ جلدہی اس کی زخصتی کر لی جائے گی، لیکن اس کے بعد دو تین سال تک انہوں نے زخصتی کا م تک نہ لیا۔ میں نے خود بھی رابطہ کیا اور برادری کے معززین کے ذریعے بھی ان کو کہلوایا، جس پر انہوں نے دو تین مبینے بعد زخصتی کا وعدہ کرلیا، کیکن نہ ہی وہ آئے اور نہ ہی زخصتی کی۔ اس پورے واقعے کو تقریباً سات آنھ سال گزر گئے۔ پھر میری بہن نے عدالت میں خلع کا دعویٰ دائر کر دیا، عدالت نے فریقین کو طلب کر کے باضابط طور پر دوسال تک مقدے کی ساعت کی ، اور آخر کار فیصلہ میری بہن کے حق میں دے دیا کہ وہ اپنے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ نے کہتی میں دے دیا کہ وہ اپنے کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ نے اپنی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا، گر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیننے کیا گھر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چین کیا گھر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چین کیا گھر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چین کیا گھر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو پینے کیا گھر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو پینے کو پین کیا گھر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو پینے کیا گھر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو پینے کیا گھر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو پی کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو پیلی کی کورٹ میں اس فیصلے کو پیلی کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کے کر کیا گھر کی کورٹ کیا گھر کی گھر کی گھر کیا گھر

<sup>(</sup>١) ديكميَّ: حليه ناجزه ص: ٣٤ طبع وارالا شاعت.

<sup>(</sup>r) يقع طلاق كل زوج إذا كان بالفًا عاقلًا سواء كان حرًا أو عبدًا طائعًا أو مكرهًا. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٥٣).

سول کورٹ کے فیصلے کو برقر اررکھا۔ یہاں کے لوگ وں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک لڑکا خودلز کی کوطلاق ندد ہے اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوتی ، جبکہ لڑکا بھی یہ کہتا ہے کہ جب تک میں طلاق نہیں ویتا جب تک لڑکی میری ہوی ہے ، اور ساری زندگی اسے طلاق نہ ووں گاتا کہ میری پا بند بیٹھی رہے ، اور و و مرک جگہ شادی نہ کر سکے۔ واضح رہے کہ لڑکے نے وو مین مرجبہ طلاق پر آباد گی جب فام برکی بگر اس کا والد ہر دفعہ اسے یہ کہ کر اس کو اپنے اراد ہے ہازر کھتا تھا کہ اگر لڑکے نے میری بہن کو طاباق دی تو وہ لڑکے کی مال کو طلاق دید ہے گا۔ اس صورت حال میں جو ضلع عدالت کے ذریعے حاصل کیا گیا وہ شرعاً معتبر ہے؟

جواب: ... جب معززین کے سامنے نز کے ہے اور لز کے والوں ہے زخصتی کا مطالبہ کیا گیا اور انہوں نے اس کا وعد و بھی
کیا، لیکن اس کے باوجود وہ زخصتی پرآ ماد ونبیس ہوئے بلکہ لڑکے گی شادی ؤوسری جگہ کر دی تو بیلز کا'' متعقب ' ہے، اور ایسے متعقب کا
علاج بہی ہے کہ عدالت سے ضلع لیا جائے ، جسیا کہ میر ہے مسائل پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ میں عدالتی ضلع کے خت خلاف : وال ،
لیکن جو صورت آ ب نے لکھی ہے ، اس میں عدالت کا فیصلہ تھے ہے ، اور لڑکی شرعی طور پر آزاد ہے ، اس کو دُوسری جگہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہے۔
ماصل ہے۔

## اگرشو ہرندلز کی کو بسائے اور نہ طلاق و خلع دے تو عدالت کا فیصلہ دُرست ہے

سوال: ... میں نے اپنی لڑکی کی شادی جس لڑ کے ہے گئی، وہ خراب نکلا، لڑکی کوشدید مارتا تھا اور بدچلن تھا۔ دوسال تک وہ میں بیٹنی رہی الیکن کرکا لینے کے لئے نہیں آیا، ہم نے اور لوگوں نے بہت سمجھایا، لیکن وہ باز ندآیا۔ ہم نے کہا کہ طلاق یا ضلع و ہے دو، مگر انہوں نے نہ طلاق دی، نہ ضلع ، آخر ہم نے عدالت میں مقد مہ کردیا، چارسال مقدمہ چلنے کے بعد فیصلہ میری بیٹی کے حق میں ہو گیا اور ضلع ہو گیا، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ضلع ٹھیک نہیں ہوتا، کیا شریعت کے مطابق میری بیٹی کو ضلع ہو گیا؟ فیصلہ ہونے کے بعد جبکہ لڑکی عدت میں ہو، اگر لڑکے والے عدالت میں ابیل دائر کردیں تو کیا یہ فیصلہ تم ہوجائے گا؟

جواب:...اگرلڑ کے کوارادی طور پر سمجھایا گیااوراس ہے کہا گیا کہ وہ لڑکی کوآباد کرے، یا طلاق دے، یا ضلع ویدے،لیکن وہ سی بات پر بھی راضی نہیں ہوا، تو لڑکی کے لئے اس کے سواکیا جارہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور عدالت سے ضلع حاصل کرے، اس لئے یہ ظلع سمجے ہے اورلڑکی عدرت کے بعد دُ وسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، واللہ اعلم!

#### طلاق دے کر مکر جانے والے شوہرے خلع لینا دُرست ہے

سوال:...میرے سابقہ شوہر نے مجھے دوطلاق دی تھی،جس کی عدت گزار نے کے بعد میں نے علیحدگی اختیار کرلی، بعد میں وہ کمر گئے، لبندا عدالت ہے میں نے خلع لے لیا، اس کے بعد ایک شخص سے نکاح کرلیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری طلاق ہی نہیں ہوئی، اس لئے دُوسرا نکاح بھی نہیں ہوا، کیا ہے بات نھیک ہے؟

<sup>(</sup>۱) ويكيمين: حينه ناجزو عن: ۱۳۷

<sup>(</sup>۲) ایشار

جواب:...اگرشوہرنے انکار کردیا تھا تو اس کا علاج عدالت سے ضلع لینا تھا، عدّت کے بعد وُ دسری جگہ آپ کا نکاح صحیح (۱) ہے، لوگ غلط کہتے ہیں، واللہ اعلم!

#### عورت ، ظالم شوہر سے خلاصی کے لئے عدالت کے ذریعے خلع لے

سوال: ...میری ایک دوست جوبعض وجوہات کی بنا پراپنے شوہر سے ضلع لینا جاہتی ہے اور بعض مؤٹر ذرائع سے کہلوا ہمی چکی ہے، اس کا شوہر جوہیرون ملک مقیم ہے، مسلسل بٹ دھری کا مظاہر و کئے جارہا ہے اورائے آزاد کرنے کے بجائے مسلسل مات مبینے سے ذہنی کرب میں جتلا کئے ہوئے ہے۔ کیا القد تعالیٰ نے اس لئے مردکو باافقیار بنایا ہے کہ وواپنے افقیارات کا ناجائز استعالی کرتے ہوئے کسی عورت کی زندگی برباو کئے رکھے؟ القد تعالیٰ نے تو ہر چیز میں توازن رکھا ہے، کیا القد کے ہاں ایسے انسانوں کی کوئی پر نہیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان کریں تا کہ بہت سے کلمہ کومسلمانوں کواحساس ہو کہ بیکل اسلام میں کتنانا پہندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

جواب: ... جوشو ہرائی بیویوں ہے زیادتی کرتے ہیں وہ بڑے بی ظالم ہیں ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بارتا کید کے ساتھ عورتوں ہے حسن سلوک کی تاکید فر مائی ہے۔ اگر زوجین ہیں موافقت نہ بوتو عورت کو ضلع لینے کا اِختیار دیا ہے ، وہ عدالت سے رُجوع کرے اور عدالت اس کے شوہر ہے ضلع دِلوائے ، یہی توازن ہے جوشریعت نے اس نازک رہتے ہیں کھوظ رکھا ہے۔ (۳)

#### خلع ہے طلاق بائن ہوجاتی ہے

سوال: ...ایک سوال کے جواب میں آپ نے طلاق اور ضلع میں فرق کی بے تشریح کی کہ خلع قبول کرنے پر مہر ساقط ہوجاتا ہے اور طلاق میں نہیں۔ خلع قبول کرنے پر مہر ساقط ہوجاتا ہے اور طلاق میں نہیں۔ خلع قبول کرنا عورت کی مرضی پر ہے، معلوم بیکرنا ہے کہ خلع کے بعد عدت بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر عورت دو بارہ ای سابقہ شوہر نے طلاق نہیں دی ہے۔

جواب: ... خلع کا تھم ایک بائن طلاق کا ہے، اگر میاں ہوی کے درمیان ' خلوَت' ہو پھی ہے تو خلع کے بعد عورت پرعد ت لازم ہوگی۔ اور سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ البتہ اگر عورت کے خلع کے مطالبے پر شوہر نے تین طلاقیں دے دی تھیں تو حلالہ شرکی کے بغیر دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ (۵)

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق بالنّا ...... فله أن يتزوجها. (هداية ج: ٢ ص: ٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرًا ...إلخ. (مشكوة ص: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) - فإنْ جَفْتُمُ أَلَا يُقِينُما حُدُوْدَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ... إلخ" (البقرة: ٢٢٩). أيضًا: تنصيل كے لئے و كھئے: حيد ناجزو ص: ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) تعميل كے لئے د كھئے: حلاتاجزو ص: ٣٥، طبع دارالاشاعت كراجى ـ

<sup>(</sup>۳) ایناحاشه نمبرا.

 <sup>(</sup>۵) وان كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة ..... فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره. (عالمگيري ج: ١ س:٣٤٣).

## خلع کی'' عدت''لازم ہے

سوال:...میری شادی اولے بدلے کی ہوئی، میرے بھائی کی بیوی نے طلاق لے لی، میراشو ہراس طلاق کا بدلہ مجھے ذہنی اذبتوں اور ذِلتوں میں ویتار ہتا ہے۔ آنھ سال ہو گئے مجھے اس کے سلوک سے اور بچوں سے عدم دِلچیسی سے بچھنفرت می ہوگئی ہے۔ اس صورت حال میں کیا کیا جائے؟ کیا ایسامکن ہے کہ خلع لے کراور شادی کرلوں تو خلع کی کیا صورت ہوگی؟ کیا خلع کی بھی عدّت ہوتی ہے؟

کیا خلع کے بعدرُ جوع ہوسکتا ہے؟ مار خلو سمبر من مسا

سوال: بنطع کے مبہم ہونے کی صورت میں اگر ایک مفتی کے کہ خلع ہوگیا اور وُ وسرا کے کے کنبیں ہوا ، اورلژ کی نادم ہو کر نباہ کرنے کا ار<mark>اد ورکھتی ہوتو کیا تجدیدِ نکاح ہوسکتا ہے؟ نیزتجدیدِ نکاح کون کرتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟</mark>

جواب: بنطع میں اگر شوہر نے تین طلاقیں دے دی تھیں تو دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ اور اگر صرف طلع کالفظ یا ایک طلاق کالفظ استعمال کیا تھا تو نکاح دوبارہ ہوسکتا ہے۔ دوبارہ نکاح کرنے کوتجد پیرنکاح کہتے ہیں۔ جس طرح پہلا نکاح ایجاب وقبول ہے ہوتا ہے، ای طرح دوبارہ نکاح بھی ایسے بی ہوگا۔ چونکہ ضلع کاعلم سب تعلق والوں کو ہو چکا تھا، اس لئے دوبارہ نکاح بھی علی الاعلان ہونا جائے۔

#### والده كي عنايت كاخميازه

سوال:...میری شادی میرے والدین نے ایک عالم دین ہے کردی تھی۔ وہ شرکی پردہ کرتے تھے، یعنی میرے جیڑھ نے بھی مجھے بھی نددیکھا۔ کیھا کیکٹن ان کا پیشر کی پردہ کرنا کہ میں اپنے بہنوئی اور خالو ہے بھی پردہ کروں، میرے والدین کونا گوارگزرا، جس کی وجہ ہے میری والدہ نے بخت الفاظ میں میرے میاں کو بہت پچھ کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر جھے معلوم ہوتا کہ آپ استے پردے کے پابندیں تو میں آپ و بنی کارشتہ بھی نددی۔ میں آپ وجہ ہے میری والدہ میرے فاوندے بھر گیا، لیکن انہوں نے جھے کسی طرح کی تعلیف نددی۔ ایک ہی دیگر چھوٹی جیوٹی باتوں کی وجہ ہے میری والدہ میرے کان بھرنے لگیس، اور میں حاملہ بھی تھی۔ میں اپنی مال کے کہنے میں آکر

<sup>(</sup>١) كُرْشِرْ صَلْحِكا مَاشِينْهِ ٣ مَا الطَّهُ و الخلع تطليقة بالنَّة عندنا. (مبسوط ج: ١ ص: ١١١).

<sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملا حظه مو به

٣) وإذا كان الطلاق بالنَّا دون الثلاث فله أن يتزوجها في عدَّتها وبعد إنقضائها ...إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩).

ان ہے بات بات پر جھکڑنے کی کوشش کر لیتی ، گرمیری ساس سراور میاں نے جھے ہے جھکڑنے کے بجائے صبر کیا۔ میں جب بھی میکے جاتی ہوگئے۔ استے میں اچاتی میں اس ان ہوگئے۔ استے میں اچاتی میرے میال مراس ان ہوگئے۔ استے میں اچاتی میرے میال رمضان میں عمر موادا کرنے جھے گئے اور پھر جج کے لئے وہیں رہ گئے ، یکن میرے والدین ہوگئے۔ استے میں اچاتی ہیں ہے۔ وہیں رہ گئے ، یکن میرے والدین ہوگئے کی والا دت بھی وُشوارگی اور بہت وُ کھ ہوا اور جھے بھی ہوا۔ ای اثنا میں ۹ رہ نیقعدہ کو جھے الندمیاں نے بڑی عطاکی ، میرے والدین وُپی کی والا دت بھی وُشوارگی اور پھر جے کئو رکی بعد جب میرے میاں آئے تو اُبو نے پہلے بی وکیل ہے مشورہ کررکھا تھی، اور ان پر میری طرف ہے خلع کا دعوی کورٹ پھر جے کو رک بعد جب میرے میاں آئے تو اُبو نے پہلے بی وکیل ہے مشورہ کر رکھا تھی، اور ان پر میری طرف ہے خلع کا دعوی کورٹ میں کردیا، اور میں نے بھی والدین کا ساتھ دیا۔ میرے سرال والے چونکہ نذہی شم کے تھے، انہوں نے ورث ہے باہری خلع وے دیا اور کورٹوں کے چکر میں وو پڑے بی نہیں، میرے میاں نے خلع بچی اور میرکی واپسی پر دیا، اب جبکہ بچی میر رہ والدین ہیں میرے میاں نے خلع بچی اور میں اگر ہا گئی اور ایک جورٹ گئی اور سرال ہے باتھ دھو جمعی ہوں، اور جھے یقین ہے کہ وہ جھے میت ہے رکھ لیس گے، اب میں اگر ہا گرا ہے شوہر کے باں جاتی ہوں کہ اس کے پائل جائل ہوں کہ اس کے بائل ان ہوں کہ اس کے بائل ہوا کہ وہ کہ بی صورت میں بھے واپس نہیں جانے دیں گے، لبذا آپ بتا کیں کہ میں سر رہ اپنے اُبڑے گھر کو بائل ہوں کہ این کی اور میں ان کی ذات کا باعث بول گی، اور آگر اپنے اُبڑے گھر کو باؤ کہ ہوں تو وہ کی بھی صورت میں بھی وہ کہ بی ان کی اور میں ان کی ذات کا باعث بول گی، اور آگر اپنے اُبڑے گھر کو باؤ کہ بول بھی ہوں؟

جواب: ال عالم دین نے واقعتا آپ کے ساتھ نہایت شریف ند برہ و کیا گیا گیا ہوا تھا گا اوراس نے بغیر کی حل وجت کے فلع وے دیا۔ عدالتوں کے چکر کا شخ کی ضرورت نہیں ، اب جبکہ آپ وفل مل چکا ہے ، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے والد ین آپ کا عقد کی اور مناسب جگہ کر ویں اوراس شریف آ دی کے ساتھ بھی آپ کی والد والا 'حسن سلوک' وائن نیس رہنا چاہنے جو پہلے والد ین آپ کا عقد کی اور مناسب جگہ کر ویں اوراس شریف آ دی کے ساتھ بھی آپ کی والد والا نے برائی والد ین کے پاس سرال والوں کی شکایت کرتی ہوتا ہے۔ لاکی والدین کے پاس سرال والوں کی شکایت کرتی ہوتا ہے۔ لاکی والدین کے پاس سرال والوں کی شکایت کرتی ہوتا ہے۔ لاکی والدین کے درمیان یا بھی اور بہنوئی اور دامادی طرف واری کر اس سے تو اپنی بٹی اور بہن کا وی بہنوئی اور بہنوئی کے درمیان یا بھی اور بہن کا وی بہن کی اور بہن کا وی بہن کی اور بہن کی دوبارہ پہلے شوہر میں واری کر اس سے تو اپنی بٹی اور بہن کا وی بہن کی دوبارہ پہلے شوہر کی بات نہیں کہ آپ کو اپنی بٹی اور سابق شوہر دوبارہ لی جا کہیں اس کے اس کے وین کو بگاڑ و سے گا : آپ نے جو کھا ہے کہ آپ دوبارہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں ، ایک یہ کہوہ شریف آ دی بھی آ وی کو دوبارہ قبل کر نے پرآ مادہ ہو۔ دوم یہ کہ آپ کے والدین خصوصا آپ کی گا جان کو اللہ تین خصوصا آپ کی گا جو بہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان کواس کا احساس ہوتو خود جا کراس خریف آ دی کو دوبارہ تھوں کو دوبارہ جو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان کواس کا احساس ہوتو خود جا کراس خریف آ دی کو دوبارہ تھا کہ دوبارہ تھوں کا دوبارہ تھا کہ کو دوبارہ تھوں کا جو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان کواس کا احساس ہوتو خود جا کراس خریف آ دی کو دوبارہ عقد کر نے پرآ مادہ کو دوبارہ تھوں کو دوبارہ کو دوبارہ علی کو دوبارہ کو دوبارہ علی دوبارہ کو دوبارہ کو کہا کو دوبارہ ک

<sup>(</sup>١) وإذا كان الطلاق بائنًا ...... فله أن يتزوجها. (هداية ج:٢ ص:٩٩٩)..

#### بەخط قطعا جعلى ہے

سوال:...اسلامی صغیروزنامہ'' جنگ'' کراچی اشاعت مؤرد کردمبر ۱۹۹۰ (جمعۃ المبارک) میں ایک خط بعنوان '' والدہ کی عنایت کا خمیاز '' میری طرف منسوب کر کے شائع کیا گیا ہے۔ میں طفیہ بیان کرتی ہوں کہ یہ خط یا سوال میں نے آپ و ارسال نہیں کیا۔ میں اس کی اور اس میں ذکر کردہ فرضی اور جموثے واقعات کی کہ زور تر دید کرتی ہوں۔ پیٹر مناک حرکت یقینا میر سابقہ شو ہر مولانا ...... امام جامع مسجد رحمانیہ چنیسر گوٹھ کراچی نے خود کی ہے، اور ایک عالم وین کبلانے والے کے لئے یہ حرکت نہایت رو الت اور کمینہ بن کی ہے کہ وہ جعلی خط بنابنا کر اخبارات کے صفحے سیاہ کرے۔ بہر حال اس شخص نے میری طرف منسوب کر کے جو خط آپ کے کالم میں شائع کرایا ہے میں اس کی کہ زور فدمت کرتی ہوں اور اپنی اور اپنی والدین کی ہو تی اور جک کرنے پر سابقہ شو ہر کے خلاف عدائی کارروائی کے لئے آپ و کیل سے مشورہ کر رہی ہوں۔ مزید ہیکہ جمعے فاحشہ کہنے اور طرح طرح کے ان سے کالزامات و بینے کی وجہ سے میں نے اس خلا ام شو ہر اور سر ال سے اپنی ممتا قربان کرنے اور دو ماہ کی پنی اور مہر واپس کر کے ان سے کالزامات و بینے کی وجہ سے میں نے اس خلا ام شو ہر اور سر ال سے اپنی ممتا قربان کرنے اور دو ماہ کی پنی اور مہر واپس کر کے ان سے کے الزامات و بینے کی وجہ سے میں نے اس خلا ام و اور ان اوگوں کے یاس جانے کا تصور بھی نہیں کر کئی ۔ میں کر کے اور و ماہ کی پنی اور و کہ کی اور مہر واپس کر کے ان سے اپنی جان چھڑائی ہے ، میں کسی طرح سے بھی دوبارہ ان اوگوں کے یاس جانے کا تصور بھی نہیں کر کے ان سے اپنی جان چھڑائی ہے ، میں کسی طرح سے بھی دوبارہ ان اوگوں کے یاس جانے کا تصور بھی نہیں کر کئی وار میں کی اس کے کہ کسی دوبارہ ان اوگوں کے یاس جانے کا تصور کی کھیا کہ کا کہ کو بارہ ان کوگوں کے باس جانے کا تصور کی میں کرکھ کے دوبارہ ان کوگوں کے باس جانے کا تصور کی کر کے بار

آپ ہے گزارش ہے کہ اسلامی صفحہ پر نہ کورہ خطیا سوال کی تر ویدشائع کریں، تا کہ میراستقبل بناہ ہونے ہے نئے ہاں صفح سے فئے سکے ۔ اس صفح سے ایک نبایت کمین حرکت میں ' خطع عائلی نظام کی ایک نبایت کمین حرکت میں کے کہ اب اس نے مؤرخہ ہم رجنوری ۱۹۹۱ء کے اسلامی صفحہ' جنگ' ہیں ' خطع عائلی نظام کی ایک سری کا تر ہیں جھے اور میرے والدین کو نہایت تا شائستہ الفاظ ہے یاد کیا ہے، اور خلع لینے والی عورتوں کو منافق اور جبنی کہا ہے۔ گر جورت ایل شوہرا پی بیوی کو'' فاحش' کے لقب سے یاد کر کے اور نہایت مند سے الزامات لگا کرایک باعضت کی زندگی اجیرن کرد ہے، اور وہ اس ظالم وسفاک کے پنج سے نگلنے اور خلع لینے پر مجبور ہوجائے۔ اور یہ رزیل اور ظالم شوہرعور ہے کہ دو ماہ کی معصوم بی بھی اس سے چھین لے، فرمایا جائے کہ کیا ایسا شوہر مرمنافق اور جبنی نہیں ہے؟ کیا شوہر کو اس سفاکا نہ شرط کی اجازت ہے کہ ظلع و ہے کے لئے ماں سے اس کی دو ماہ کی جی واپس لینے کی شرط لگا ہے؟

جواب:...آپ کے خط سے جھے نہایت صدمہ ہوا کہ آپ کے سابق شوہر نے پہلے تو گندے الزامات لگا کر آپ کو ضلع کا مطالبہ کرنے پر مجبور کردیا، پھر آپ کی مجبور کی سے فائدہ اُٹھا کر آپ کو مہر واپس کرنے کے علاوہ دو ماہ کی بچی جھوڑنے کی قیمت پر خلع دیا، اور جب علیحدگی ہوگئی تو آپ کی اور آپ کے والدین کی عزت و آبرو سے کھیلنے کے لئے آپ کے نام سے جعلی خط اور مضمون شائع کر رہا، اگریدوا قعات سے جی بی تو بلا شبہ بیا خلاتی گراوت اور پست ذہنی کی انتہا ہے۔

جیبا کرآپ نے لکھا ہے کہ آپ اس جعل سازی کے خلاف عدالت کا درواز ہ کھٹکھٹا سکتی ہیں ، گرآپ کومشورہ و و ان گا کہ آپ اسٹے نوس کی ان حرکتوں پرصبر کریں اور اپنا استغاثہ القد تعالیٰ کی عدالت میں لے جا کمیں ، پاک دامن ، باعفت خواتین پر ہمتیس لگانے والوں کوالقد تعالیٰ نے ''وُنیاو آخرت میں ملعون' اور'' راندہ درگا و الہی'' قرار دے کران کو' عذابِ عظیم' کے مستحق قرار دیا ہے۔ چنا نچہ ارشادے: جن لوگوں کو دُنیاوآ خرت میں ملعون قرار دِیا گیا ہو، و واپی شامت المال سے ندوُ نیامیں نی سکتے ہیں، ندآ خرت میں (سوائے ان لوگوں کے جوابیے جرائم سے تچی تو به کرلیں اور صاحب جن سے معانی ما تگ لیں )۔

اگرآپ کے سابق شوہر نے ضلع کے بدلے میں بلاوجہ آپ ہے دومبینے کی چھین لی تو بہت کرا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' جو محص مان ہے اس کے بچے کوجدا کرد ہے،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے درمیان اوراس کے پیاروں کے درمیان تفریق ڈال دیں گئے'(مفکوۃ ص:۴۹۱)۔

آ پان تمام ایذا وَل پر جوآ پ کوسابق شو ہر کی طرف ہے پہنچی ہیں ،صبر ہے کام لیں ، (عدّت کے بعد ) اپنا عقد وُ وسری مناسب جگہ کرلیں اوراس موذ ک کودو ہارہ منہ نہ لگا ئیں ۔مؤمن ایک سوراخ ہے دو ہارنبیں ڈ ساجا تا۔

# خلع کے لئے طے شدہ معاوضے کی ادا میگی لازی ہے

سوال: میاں بیوی کی ناچاتی کی وجہ ہے اگر مرد نے ضلع رکھ کر بیوی کوطلاق دے دی ا<mark>ور بیو</mark>ی نے ضلع ادا کرنے کے بغیر شادی کرلی تو شادی حلال ہے یا حرام؟

جواب:...اگرنفدطلاق دے دی تھی تو عدت کے بعد وہ دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور جومعاوضہ طے ہوا تھا وہ اس کے ذمہ واجب الا دا ہے، اور اگر معاوضہ اوا کرنے کی شرط پر طلاق دی تھی تو جب تک معاوضہ اوانبیں ہوجاتا طلاق نبیں ہوگ، لہٰذا دُوسری جگہ شادی بھی نبیں ہوسکتی۔

# ار کی بجین کا نکاح بسندنہ کر ہے تو خلع لے سکتی ہے

سوال:...میں نے اپن لڑکی شاہرہ کا نکاح منظور احمد کے لڑ کے منیر احمد سے بچپن میں کردیا تھا، اس وقت لڑکی کی عمریا نج

<sup>(</sup>١) "إِنَّ الَّـذِيْنَ يَـرُمُـوْنَ الْمُحَصَّنَتِ الْعَفِلْتِ الْمُؤْمِنَتِ لَعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَثِلٍ يُوَقِيْهِمُ اللهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ" (النور:٣٣–٢٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبي أيوبُ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرّق بين والدة وولدها، فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. (مشكونة ص: ١٩٩، باب النفقات وحق المملوك، الفصل الثاني).

٣) لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرّتين. (كنز العمال ج: ١ ص: ١٦٦ رقم الحديث: ٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) إن طلّقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان الطلاق بائنًا كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) إذا أضافه (الطلاق) إلى الشرط وقع عقيب الشرط إتفاقًا. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٢٠).

سال اورلز کے کی عمر سات سال تھی ،اب ماشاءاللہ دونوں جوان ہیں۔منیراحمہ کی سوسائن اور کر دارا چھانہ ہونے کی وجہ ہے میری لڑکی نے شاوی کرنے سے انکار کرویا ہے، لڑ کے والے متواتر زور ڈال رہے ہیں کے لڑکی کو و داع کرو، کیکن لڑکی اس بات پر بالکل راضی نہیں، اس صورت میں نکاح بحال رہتاہے یا کانوٹ جاتاہے؟

جواب: الزكى كى نابالغى ميں جونكات لزكى كے باب نے كرديا ہو، بالغ ہونے كے بعدازكى كواس كے تو زوينے كا اختيار بيس ہوتا۔ اب اگرلز کا بدکر دار ہے تو لڑکی کو وہاں رُخصت نہ کیا جائے بلکہ لڑ کے ہے' خلع'' لے لیا جائے ، یعنی اس کومبر چھوڑنے کی شرط پر طلاق دینے کے لئے کہاجائے۔

#### بیوی کے نام مکان

سوال:...اگرکوئی مخص شادی کے بعد اپن محنت کی کمائی ہے ایک مکان بنا تا ہے اور وہ اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے ،اس کے بعد بیوی اس مخص سے ضلع جا ہتی ہے، قر آن پاک کے حوالے ہے بتائمیں کہ وہ مکان بیوی کو واپس کرنا ہوگا یانبیں؟ وہ مخص کہتا ہے کہ میری محنت کا مکان ہے وہ مکان واپس کر دو، ورنے طلع نہیں ؤوں گا۔

**جواب: ...ووضلع میں مکان کی واپسی کی شرط رکھ سکتا ہے، اس صورت میں عورت اگر ضلع لینا جا ہتی ہے تو اسے وو مکان** وا پس کرتا ہوگا۔الغرض شو ہر کی طرف ہے مکان واپس کرنے کی شرط سے اس کے بغیر ضلع نہیں ہوگا۔ (\*)

#### اگرخاوند بے نمازی ہوتو بیوی کیا کرے؟

سوال:...اگرکسی مخف کی بیوی نماز نه پڑھتی ہوتو کہتے ہیں کہ خاوند کوحق ہے کہ وہ بیوی کوسمجھا اور ماربھی سکتا ہے،اورا گراس ہے بھی بازندآ ئے تو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ اب قابلِ دریافت اُمریہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند باو جووسمجھانے کے بھی نمازنہیں پڑھتا تو شریعت ایک عورت کو کیاحقوق وِلاتی ہے؟ کیاوہ اپنے شوہرے مقاطعہ کرسکتی ہے؟ اس ہے بھی باز نہ آئے تو وہ طلاق بھی لے

جواب :..عورت کو جائے کے نہایت شفقت ومحبت سے اسے راور است پر لانے کی کوشش کرے، اور حسن مد بیر سے اسے

<sup>(</sup>١) وللولى إنكاح الصغير والصغيرة ولو ثيبًا ولزم النكاح ولو بغبن فاحش أو بغير كفؤ إن كان الولى أبًا أو جدًّا. (شامي ج:٣ ص: ٢١، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٢) ومن نشئزت لا أى لا يكره لـه الأخذإذا كانت هـى الكارهة أطلقه فشمل القليل والكثير وإن كان أكثر مما أعطاها ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:٨٣). أيـضًا: إذا تشاق الزوجان وخافا أن لَا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها من بمال يخلعها به ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٨٨، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع).

نمازروز ہ کا عادی بنائے ، کیکن اگر و منحوں کسی طرح بھی نہ مانے توعورت اس سے ضلع لے سکتی ہے۔

خلع کا دعویٰ کرنے والی عورت کے شوہر کو جا ہے کہ عدالت جانے سے پہلے ہی خلع ویدے

سوال:...ایک عورت نے چوسال بہلے اپنی مرضی ہے شادی کی ،جس ہے دو بچیاں ہیں، اب وہ طلاق کے لئے عدالت میں دعویٰ کرچکی ہے، خاوندا سے طلاق نبیس دینا جا ہتا ، تو ایسی صورت میں خاوند کی مرضی کے بغیر و وعورت عدالت کی مدد سے طلاق لے سَنَق ہے جبکہ فیصلہ دینے والی جج عورت ہے؟

جواب:...جوعورت اس کے شوہر کے پاس نبیں رہنا جا ہتی ،اس کور کھ کر کیا کرے گا؟اس کو جا ہے کہ فلع دیدے۔عورت کو عدالت ہے رُجوع کرنے کی ضرورت ہی چیش نہ آئے۔ اگر شوہر نے خلع نہ دیا تو وہ عورت عدالت سے خلع لے کرؤوسرا نکاح کرے گی ، تو شو ہر خلع ندد ہے کر گنا ہگار ہوگا اور عورت کو گنا ہگار کرے گا ، اس لئے ایس عورت کو خلع دے دینا جا ہے۔ اگر عورت کا قصور ہواور مرداس کوآ با دکرنااوراس کے حقوق اوا کرنا چاہتا ہے تو عدالت کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا<sup>، "ا</sup>لیکن شو ہر کو چاہئے کہ ایسی بدبخت عورت کواس کے عدالت میں جانے سے پہلے طلاق دیدے۔

# ياسبان حق @ ياهو داك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) "إنَّ اللَّهَ يَـأَمُـرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيَّتَاكَى ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآء وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغِي" (النحل: ٩٠). "فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لُّكُ لَعَلُّهُ يَتَذَكُّرُ أَوْ يَخْشَى" (طه:٣٣).

<sup>(</sup>٢) إذا تشاق الزوجان وخافا أن لَا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها من بمال يخلعها به ...إلخ. (عالمكيري ج: ا ص:٣٨٨). أيضًا: لَا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولَا عليها تسريح الفاجر إلّا إذا خافا ان لَا يُقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٥٠).

 <sup>(</sup>٣) قالت خلعت نفسي بكذا ففي ظاهر الرواية لا يتم الخلع ما لم يقبل بعده. (شامئ ج:٣ ص:٣٠٠).

# ظہمار (بینی بیوی کواپنی ماں ،بہن یا کسی اورمحرَم خاتون کےساتھ تشبیہ دینا)

#### ظہار کی تعریف اور اس کے اُ حکام

سوال: ظبارے کیامراوے؟ اوراس کے اُحکام علم فقیس کیا ہیں؟

جواب: ...ظبار کے معنی میریں کہ: کو کی مخص اپنی ہوئ کو یوں کہدد ہے: '' تو مجھ پرمیری ماں یا بہن جیسی ہے'' اس کا تھم میہ ہے کہ اس افظ سے طلاق نبیس ہوتی ، لیکن کفار واوا کئے بغیر ہوی کے پاس جانا حرام ہے۔ اور کفار ویہ ہے کہ دو مبینے کے لگا تارروز ہے کہ اس افظ سے طلاق نبیس رکھتا تو ساٹھ مسکینوں کو ووقت کا کھانا کھلائے ، تب اس کے لئے بیوی کے پاس جانا حلال ہوگا۔ ( ' ')

بیوی کو میا" کہنے کا حکم

سوال: ...زیدا پی زوجہ و' بینا' کہدکر پکارتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ جب بھی زید واپی بیوی و با نا مقصود ہو بھی طریق ابنایا ہوا ہے، جبکداس کے سب گھر والے اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اور اکثر زید کی سالی، زید سے بو چید لیتی ہے کہ: تمہارا بینا کہاں ہے؟ جبکہ بیوی بھی اس کے خاطب کرنے پرزجوع کرتی ہے۔ یہاں پردیس میں بھی جب اس کو بیوی کا خط ملئے میں دیر بہوجائے تو وہ دوستوں سے بہی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کا خط نہیں آیا، کیا زیداور اس کی بیوی کارشتہ قائم ر بایا نہیں؟ اور اس کا کیا کفارہ ہے؟

جواب: ... بیوی کو' بینا'' کہنا افواور بیبود وحرکت ہے، گراس سے نکاح نبیں ٹو نا ، اور توبہ و استغفار کے سوااس کا کوئی

<sup>(</sup>١) الظهار: هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعًا كأمّه وبنته وأخته. (التعريفات للجرجاني ص:٢٥، ٢٦، ٢١، بناب النظناء، طبيع النمنكتبة الحمادية، أيضًا: قواعد الفقه ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) إذا قال الرجل لإمرأته أنت على كظهر أمَى فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولا مسها ولا تقبيلها حتَى يكفر عن ظهاره ... إلى لذي تعالى: الذين يظنهرون من نسانهم إلى أن قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتمآسًا ... إلى (هداية، باب الظهار ج:٢ ص ٥٠٠٠).

 <sup>(</sup>٣) وكفارة الظهار عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه، فإنه بفيد الكفارة على هذا الترتيب. (هداية، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج: ٢ ص: ١ ١ ٣).

کفارہ ہیں۔ (۱

#### " تمہارااورمیرارشتہ مال بہن کا ہے" کے الفاظ کا نکاح پراثر

سوال:...ایک عورت کے خاوند نے محلے کے تمن آ دمیوں کو بلاکران کے سامنے اپنی بیوی کوکہا کہ:'' آئندہ کے لئے تمہارا اور میرارشتہ مال، بہن کا ہے' بیالفاظ اس مخص نے دویا تمن دفعہ دہرائے۔اب دہ عورت اپنے دو بچوں کی خاطر اس گھر میں الگ رہتی ہے اوراس مرد کے ساتھ بول جال گزشتہ پانچ جھاہ ہے تم ہے۔ یعنی وہ ایک ذوسر سے ناراض ہیں ،ان حالات میں کیاعورت کوطلاق ہوگئی ہے یانہیں؟

جواب:... تہمارااورمیرارشتہ ماں، بہن کا ہے' یہ ظہار' کے الفاظ ہیں، ان الفاظ ہے طلاق نہیں ہوتی، البتہ شوہرکو ازدوا تی تعلق قائم کرنے سے پہلے کفارہ اوا کرنا ہوگا، اور کفارہ اوا کئے بغیر بیوی کے قریب جانا حرام ہے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ شوہر دومینے کے لگا تارروزے رکھے، اگراس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دووقت کا کھانا کھلائے۔ (۳)

# بیوی، شو ہرکواس کی مال کی مماثل رشتہ کہتو نکاح نہیں ٹو شا

سوال:...بیوی نے اپنے شوہر کو کہا کہ:'' اگرتم میرے قریب آئے (میاں بیوی کے تعلقات قائم کئے ) تو تم اپنی ہاں بہن کے قریب آؤ گئے' تو ان الفاظ ہے ان دونوں کے درمیان نکاح باتی ہے پانہیں؟

جواب:...بیوی کے ان بیہود والفاظ سے پچھنیس ہوا،البتہ بیوی ان ناشائستہ الفاظ کی وجہ سے گناہ کی مرحکب ہوئی ہے،اس کوان الفاظ سے تو بہ کرنی جائے ۔

# بيوى كومال كهني كاشرعي حكم

سوال:...ہمارے محلے میں زید نے بیوی کو کہا کہ: '' آج کے بعد تیرامیراماں بینے جیسارشتہ ہے، تجھے (بیوی کو) مال سمجھتا ہوں۔'' آیا مال کہنے سے رشتہ (شوہر بیوی کا) ختم ہوجا تا ہے کہ نبیں؟ اگر رِشتہ ختم ہوجا تا ہے تو بیوی کوشوہر کے ساتھ رہنا جا ہے یا

(١) ويكره قوله انت أمّى يا ابنتي ويا أختى ونحوه. (شامى ج:٣ ص:٠٠٣).

 <sup>(</sup>۲) (وإن قبال أنبت عملي مشل أمنى) أو كأمنى وكذا لو حذف "عليّ" خانية (رجع إلى نيته) لينكشف حكمه (فإن قال أردت الكرامة فهو كمما قال) الأن التكريم في التشبيه فاش في الكلام (وإن قال أردت الظهار فهو ظهار) الأنه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية. (اللباب في شرح الكتاب للميداني، كتاب الظهار ج: ۲ ص: ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) هي تحرير رقبة فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متابعين قبل المسبس، فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينًا. (الدر المختار، باب الكفارة ج:٣ ص:٣٤٢، ٣٦٨ طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعى الرجل إمرأته إلى فراته فأبت فبات غضبان لعنتها المملاكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي روايةٍ لهما قال: والذي نفسي بيده! ما من رجل يدعو إمرأته إلى فراشه فتأبي عليه الآكان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها. (مشكوة ص: ١٨١، باب عشرة النساء، الفصل الأوّل).

مایحد کی افتیار کر<u>ا لے</u>؟

جواب: ایت انفاظ کمنے ہے میاں ہوی کارشتہ تم نہیں ہوتا انگین کفار والازم آتا ہے، اور جب تک کفار واوانہ کرے اس وقت تک ہوی کے پاس جانا حرام ہے۔ کفار واون ہے کہ یعض دو مہینے کے پے در پے لگا تارروزے رکھے، اور اگر روزے رکھنے کی خات نہ ہوتو سانچھ سکینوں کو دووقت کا کھانا تھا ہے۔ جب بید کفار واداکر لے گاتب ہوی حلال ہوگی۔ (۱)

#### بیوی ہے کہنا کہ' تو میری ماں ہے' کا نکاح پرائر

سوال: ...خاوند نے بیوی وکی معمولی کام کرنے ہے روکا کہ آئندہ تم بیکام نہیں کروگی ، بیوی نے کہا. میں کروں گی ، خاوند نے غضے میں آکر کہا تو میری ماں ہے ، اگر آئندہ تم نے بیکام کیا۔ خاوند کے ذہمن میں نہ تو بیوی کوچھوڑ نے کا خیال تھا اور نہ بی اس نے غضے میں آکر کہا تو میری ماں ہے ، اگر آئندہ تم نے بیکام کیا تھا ، انظا طلاق استعال کیا ، بس غصداور وقتی اشتعال میں آکر یونہی بک ویا ، بیوی نے ابھی تک وہ کام نہیں کیا جس سے خاوند نے منع کیا تھا ، الیکن کام اتنام عمولی ہے کہ وہ کی وقت بھی کھول کر کر سکتی ہے ، خاونداس پر شرمندہ ہے ، الیک صورت میں کیا وہ بیوی کی طرف زجوع کر سکتا ہے یا اسے وکی کیا دواد آکر نایز ہے گا؟

جواب: الربیوی نے وو کام کرایا تواس صورت میں شو ہر بیوی کے قریب نبیس جاسکتا، اور بیوی کے پاس جانا جاہتا ہے تو اس کی صورت ہے ہے کہ پہلے لگا تاروو ماہ کے روزے رکھے، اورا گرروزے رکھنے کی استطاعت نہوتو پھر سانھ مسکینوں کو دو وقت کھانا بین بھر کر ھنائے ، اس کے بعد بیوی کے قریب جاسکتا ہے۔ (۳)

اگرکسی نے کہا'' آپ میری بیوی کومیرے گھر میں لاؤ گے تو میں اُس کو بہن بنا کررکھوں گا'' تو ظہار ہوگا

سوال: ... آئے ہے پانچ سال تب اپنے مال باپ کی موجودگی میں اپنی بیوی کو گھر ملوجھٹر وں کی بناپر قر آن تریف پر ہاتھ رکھ کرید الفاظ کیے تھے کہ اگر آپ میری بیوی کومیر ہے گھر میں لاؤ مجے تو میں اس کو بہن بنا کررکھوں گا۔ اور اس وقت میراطلاق دینے کا اِرادہ نہ تھا، اور طلاق بھی اب تک نبیں دی ، تو کیا میں اس کو گھر بیوی بنا کررکھ سکتا ہوں؟

<sup>(</sup>١) إذا قال الرجل لإمرأته أنت على كظهر أمّى ...... فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولا مسها ولا تقبيلها وكذا يحرم عليها تمكينه من حتّى يكفّر عن ظهاره. (اللباب في شرح الكتاب للميداني، كتاب الظهار ج: ٢ ص: ١٩١).

 <sup>(</sup>٢) وكفارة الظهار عنق رقبة ...... فإن له يجد ما يعتقه فصيام شهرين متنابعين فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه. (اللباب، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج:٢ ص:٩٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي اللباب: وكفارة الظهار عتق رقبة أي إعتاقها بنية الكفارة فإن لم يجد ما يعتقه فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع
 الصياء فإطعام ستين مسكينًا للنص الوارد فيه. (اللباب، كتاب الظهار، فصل في الكفارة ج: ٢ ص: ٩٣).

جواب:...یالفاظ خلبار کے ہیں، بیوی نکاح ہے تو خارج نہیں ہوئی الیکن جب تک ظبار کا کفارہ اؤانہ کیا جائے بیوی کے پاس جانا جائز نہیں۔اور کفارہ ظہار کا یہ ہے کہ دو مہینے کے روزے لگا تارر کھے،اگراس کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے۔

#### ظهاركامسكله

سوال: ... بیمسئلہ جو بھیج رہی ہوں، بیمیری بہن نے امر یکا سے لکھ کر بھیجا ہے، بیاس کی دوست کا مسئلہ ہے، اس کی دوست مسئلہ جو بھیج رہی ہوں اسے کہا کہ آسم کے بعد میں تمہار سے ساتھ سوؤں تو سمجھو کہ میں اپنی ماں کے ساتھ سویا، آج کے بعد ہم بہن بھا کی ہیں، تم میری بہن ہو۔ بیلفظ اس نے کوئی شیم اُٹھائے بغیر کے جیں۔ اب شہلا بہت پریشان ہے کہ فاوند کے اس طرح کہنے پر کہیں نکاح نیڈوٹ گیا ہو، کیونکہ اس نے بیوی کو بہن کہدویا ہے، غضے کی حالت میں کہا ہے۔ آپ سے گز ارش ہے کہ اس مسئلے کاحل بتادیں تاکہ میں اسے بھیج سکوں، مہریانی ہوگ۔

جواب:..خط کشیدہ الفاظ ' ظہار' کے ہیں،اس سے طلاق نہیں ہوتی ،البتہ بیوی اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ شوہر (۲) کفارہ اوانہ کرے ، کفارہ بیہ ہے کہ ساٹھ دن کے روزے لگا تارر کھے ، درمیان میں ایک دن کا ناغہ نہ کرے ، اورا گرکسی وجہ سے کوئی روزہ درمیان میں رہ جائے تو نے سرے سے شروع کرے ، یہاں تک کہ ساٹھ دن کے روزے لگا تار ہوجا کمیں۔

جو محض بڑھا ہے کی وجہ ہے اتنا کمزور ہوکہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا ، وہ روزوں کے بجائے ساٹھ مختاجوں کو دووقت کا کھانا کھلائے ، کفار ہ اداکرنے کے بعد بیوی حلال ہوگی ، کفارے کے بغیر بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔

# '' ایلاء'' کی تعریف

سوال:...میری اپنی بیوی سے تعلقات کشیدہ تھے، جب چار مینے ہونے کو تھے تو میں نے اس سے رُجوع کرلیا۔ (بیعن انگریزی حساب سے )۔اب معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں قمری مبینوں کا اعتبار ہوتا ہے نہ انگریزی کا۔صورت نہ کورہ بالا میں میری بیوی کوطلاق بائنہ ہے یانہیں؟ جبکہ میراشری ایلا کا اِرادہ نہ تھا اور نہ ہی میں نے تسم کھائی تھی۔ بعض دوستوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر بیوی ۔ سے ناراضگی کی بنایر چار ماہ تک علیحدگی اِختیار کی جائے تو طلاق بائنہ وجاتی ہے۔

(٢) وكفارة ظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ١١١، أيضًا: اللباب للميداني، كتاب الظهار، باب في الكفارة ج: ٢ ص: ١٩٣٠).

(٣) إذا قَالَ الرجلَ لِإمرأُته أَنْت علَى كظهر أمّى فقد حرمت عليه لا يحل له وطيها ولَا مسها ولَا تقبيلها حتَّى يكفّر عن ظهاره. (هداية ج:٢ ص: ٢٠٩).

(٣) و كفارة ظهار عتق رقبة فإن لم ينجد فنصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. (هداية ج:٢

<sup>(</sup>١) وكذا إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمَّته أو أمَّه من الرضاعة. (هداية ج: ٢ ص ١٠٠ اس.

جواب: ... شرنگ ایلاء یہ ہے کہ آدمی چار مبینے یا اس سے زیاد و مدت تک بیوی کے پاس نہ جانے کی شم کھا لے' کی بینے تجدید مدت مطلقا بیوی کے قریب نہ جانے کی شم کھالے ، اگر شم نہ کھائی ہوتو محض ترک صحبت سے ایلا نہیں ہوتا ، چونکہ آپ نے شم نہیں کھائی اس لئے ایلا نہیں ہوا ، اور نہ طلاق ہوئی۔ شرکی ایلاء کی مدت میں قمری مہینوں کا اعتبار ہے ، مشمی مہینوں کا اعتبار نہیں۔

کیا جار ماہ تک بیوی کے پاس بالکل نہ جانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے؟

سوال:...ایک دن ریز پر سننے میں آیا تھا کہ ایک شادی شدہ آدمی چارمہینے تک بیوی کنز دیک تک بھی بالکل نہ جائے تو ایک طلاق واقع ہوجاتی ہے،اب پوچھنا یہ ہے کہ آیا ہے ہے یا میں بات نہیں سمجھا؟ جواب:...ایسا کوئی مسئلنہیں، آپ نے غلط سمجھا ہوگا۔

# FREEDOM FOR GAZA



# تنتيخ نكاح

# تتنينخ نكاح كى صحيح صورت

سوال: ...میری یوی نے میر ے خلاف عدالت ہے بمع مبر ۰۰۰ ۸روپے کے طلاق حاصل کر لی ہے، عدالت میں میر ے خلاف اس کی کوئی شہادت موجوز نہیں، اور نہ ہی عدالت نے شہادت طلب کی ہے، میری بیوی کے اپنے بیان میرے ق میں جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے عدالت سے اثر ورسوخ کی بناپر طلاق حاصل کر لی ہے، وجیطلاق صرف یہ ہے کہ اس کے والدین مجھے پہنی ہیں۔ کیا اس کوشر عا کہ نہیں کرتے ، کیونکہ میں معمولی ملازم ہوں ، حالانکہ اس کے بطن ہے کہ سال اور ساسال کے میرے دو بیچ بھی ہیں۔ کیا اس کوشر عا طلاق ہوگئی یا نہیں؟ کیا وہ شرعا دُومرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟

جواب: .. شرعاتی فیصلے کی صورت یہ ہے کہ عورت کے دعول دائر کرنے پر عدالت شو ہر کو طلب کرے اوراس سے عورت کی شکایات کے بارے میں دریافت کرے ، اگر وہ عورت کی شکایات کو غلط قرار دے تو عدالت عورت سے اس کے دعویٰ پر شہادتیں طلب کرے ، اور شو ہر کو صفائی کا پوراموقع دے ، اگر تمام کاروائی کے بعد عدالت اس نتیج پر پہنچ کہ شو ہر ظالم ہے اور عورت کی علیحدگی اس سے ضروری ہوتو عدالت شو ہر سے کہ کہ وہ اس کو طلاق دے دے ، اگر اس کے بعد بھی شو ہرا پی ہٹ دھری پر قائم رہے اور مظلوم عورت کی گلو خلاصی پر راضی نہ ہوتو عدالت از خود تنہ نے نکاح کا فیصلہ کردے۔ اگر اس طریقے سے فیصلہ ہوا ہوتو عورت عذت نے بعد دری جگہ عقد کر کئی ہے ، اور عدالت کا یہ فیصلہ تھا جائے گا۔ (۱)

لیکن جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ مخص عورت کی درخواست پر فیصلہ کردیا گیا، نہ عورت سے گواہ طلب کئے اور نہ شو ہر کو بلوا کر اس کا موقف سنا گیا، ایبا فیصلہ شرعاً کا لعدم ہے، اور عورت بدستور اس شو ہر کے نکاح میں ہے، اس کو دُوسری جگہ عقد کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>١) ويكيئ: المحيلة الناجزة ص:٣٩ از يميم الامت معزت مولا بااشرف على تعانويٌ طبع دارالا شاعت كرا جي .

<sup>(</sup>٢) قبال في غرر الأذكار: ثم إعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضى الحنفى نائبًا ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان النزوج حاضرًا وأبى عن الطلاق، لأن رفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالإستذانة، إذ الظاهر أنها لا تجد من يقرضها وغنى الزوج مآلًا أمر متوهم، فالتفريق ضرورى إذا طلبته وإن كان غائبًا لا يفرق لأن عجزه غير معلوم حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاءه لأنه ليس في مجتهد فيه لأن العجز لم يثبت اهـ (شامى ج: ٣ ص: ٥٩٥). تَعْمِيلُ كَـ لِيُمِينَ: حيله ناجزه.

### فنخ نكاح كاطريقه

سوال: ...میری دوست کا نکات بواتھا، زخصتی نہیں بوئی تھی ، پھر دولڑکا بابر چلاگیا، پانچ چھسال گزرنے کے باوجود و دلوگ زخصتی نہیں بوئی تھی ، پھر دولڑکا بابر چلاگیا، پانچ چھسال گزرنے کے گھر والے بھی پریشان ہیں، اب زخصتی نہیں کر رہے، اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی بیکن پچھلے سال آکر وہ تسلیاں دے کر چلاگیا، لڑکے کے گھر والے بھی پریشان ہیں، اب لڑکی والے طلاق چاہتے ہیں، اگر وہ خلق کے لئے عدالت میں جائمیں گئو عدالت یک طرفہ فیصلہ کر کے طلاق کا تھم دے دے گئی میں آپ کا ثبوت دیکھنا جائمی ہوں۔
میں نے اپنی دوست کو مجھادیا کہ یک طرفہ فیصلے سے شرعی طلاق نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کا ثبوت دیکھنا چاہتی ہوں۔

جواب:..اس کاطریقہ ہے کہ ان صاحب کولکھا جائے کہ یا تو وہ خانہ آبادی کریں ، یا فیصلہ دے دیں ، اگر وہ کسی چیز پر بھی آبادہ نہ ہوتب عدالت سے زجوع کیا جائے ، اور عدالت اس کو دہاں نوٹس بھیجے ، اگر وہ عدالت کے نوٹس کا بھی کوئی جواب نہ دیتو عدالت اس کی جانب سے اس کے مشورے کے ساتھ جوابد ہی کرے ، عدالت اس کی جانب سے اس کے مشورے کے ساتھ جوابد ہی کرے ، اس اور اگر عدالت پر واضح ہوجائے کہ یعظم نہ آباد کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے تو عدالت اس کے وکیل کے سامنے علیحدگ کا فیصلہ کردے ، اس کے بغیر عدالت فیصلہ شرعا مؤٹر نہیں ہوگا۔ (۱)

# زهستی ہے بل منیخ نکاح کی صحیح شکل اور عدت

سوال:...ایک پی کا چھوٹی عربیں نکاح ہوا، اس کی مرضی کے علاوہ، جو پالغ ہونے کے بعد تک قائم دائم رہا، گر پی اپنے والدین کے گھرری، رُفقتی سے پہلے لڑائی بھڑے کی نوبت بھی آئی۔ بڑی تک ودو کے بعد تغییخ نکاح کی نوبت آئی (پہلانکان شرک تھا) طلاق ہوئے ایک دن ہوایا دوسرے دن بی اس آ دمی کے سکے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا، اور ای وقت سرکاری طور پر لکھ پڑھیمی کی گئی۔ اس میں والدی رضامندی تھی، صرف ہوقت نکاح موقع پر پی کا والد غیر صاضر تھا، نکاح غلط ہے یا دُرست؟ طلاق جس کا اُوپر زِ کر ہوا ہے تھوڑ اکتنا عرصہ درکار ہے؟ جواب مع صدیت لکھ دیں تاکہ دونوں فریقین کسی گنا و کیرہ کے مرکب نہ ہوں۔ اور پر نہوا ہے تھوڑ اکتنا عرصہ درکار ہے؟ جواب مع صدیت لکھ دیں تاکہ دونوں فریقین کسی گنا و کیرہ کے مرکب نہ ہوں۔ جواب: ... یہاں دومسکے ہیں، ایک یہ کہ آیا عدالت کے فیصلے سے نکاح کی شیخ ہوئی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اُر سرک عدالت نے شو ہرکو بلاکر اس کا اظہار سنا اور پھر اس کی موجود گیس منتیخ نکاح کا فیصلہ دیا، تب تو نکاح کی منتیخ صحیح ہے، ور نہیں (۲) دوسرا مسللہ یہ ہوئی یا ترک کی رخصتی نہوئی ہو، اور میاں بیوی کے درمیان تنہائی نہ ہوا ور اسے طلاق ہوجا ہے تواس کے ذرمیان تنہائی نہ ہوا دراسے طلاق ہوجا ہے تواس کے ذرمیان تنہائی نہ ہوا دراسے طلاق ہوجا ہے تواس کے ذرمیان تنہائی نہ ہوا دراسے طلاق ہوجا ہے تواس کے ذرمیان تنہائی نہ ہوا دراسے طلاق کی بیا کہ دراس کا جو اس کر سے درمیان تنہائی نہ ہوا دراسے طلاق کی بعدای دن دُوسری جگد نکاح کر سے دراس

<sup>(</sup>۱) والمختلع جانز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضى. (المبسوط للسرخسى ج: ۱ ص:۱۵۳). أيضًا: تغميل

<sup>(</sup>۲) حیله ناجزه ص: ۲۷\_

 <sup>(</sup>٣) وإن فرق بوصف أو خبر أو جمل بعطف أو غيره بانت بالأولى لا إلى عدة. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٨٦).

#### عدالت کے غلط فیصلے سے پہلا نکاح متا ترنبیں ہوا

سوال: ...کی شخص کی منکوحہ و وسرے آ دمی کے ساتھ بھاگ گئی، اس شخص نے عدالت عالیہ میں جھوٹا نکاح نامہ پیش کردیا، جبکہ شو ہر کے عزیزوں نے اضلی نکاح نامہ پیش کیا، لیکن اغوا کنندہ عدالت کو دھوکا دینے میں کا میاب ہوگیا، اور عدالت نے اس کے تق میں فیصلہ کردیا۔ شو ہرنے اس مقد مے میں ولچیسی نہیں کی، نہ اس نے طلاق دی ہے۔ کیا عدالت کے فیصلے کے بعد پہلا نکاح فنخ ہو گیا؟ اور کیا ہے عورت اغوا کنندہ کے پاس بیوی کی حیثیت ہے دہ مکتی ہے؟ از رُوے شریعت کیا تھم ہے؟

جواب:...عدالت کے غلط نیصلے سے جوعدالت کوفریب دے کر حاصل کیا گیا، پبلا نکاح متاکز نہیں ہوا، وہ بدستور باقی ہے۔ جب تک اصلی شوہرا سے طلاق نہیں دے گا، یہ دُوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر یہ دونوں اس حالت میں میاں یوی کی حشیت سے دہیں محتو ہمیشہ کے بدکاری کے مرتکب ہوں گے اوران کی اولا دشر عا بے نکاح کی اولا دہوگی۔ (۳)

# عدالت کی طرف سے یک طرفہ طلاق کا شرعی تھم

سوال: ایک شخص کی شادی ایک لڑک ہے ہوئی ، لیکن نان نفقہ میں انتہائی غفلت ، و وسری شادی کر لینے کی بنا پراور منشیات

کا کاروبار کرنے پرلڑ کی نے عدالت کے ذریعے طلاق لے لی۔عدالت نے کئی ممن نوٹس دیئے ، لیکن ریاض الدین حاضر نہیں ہوا۔ اس
پرعدالت نے یک طرفہ کارروائی کر کے حسینہ کو طلاق کی ڈگری دے دی۔ کیا اس صورت میں حسینہ کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو

اس سے خلاصی کس طرح حاصل کی جائے؟ کیونکہ اب دونوں کا نباد بے حدم شکل بلکہ ناممکن ہے، ہماری رہنمائی فرما کرممنون ومشکور
ہونے کا موقع دیں۔

جواب: ...اگرشو ہر اِصالۃ یا دکالۃ حاضر نہیں ہوا تو عدالت کا کیے طرفہ فیصلہ مؤٹر نہیں ہوگا۔ ''اس فیصلے کے باوجود عورت برستور شو ہر کے نکاح میں ہے۔ اس کی تمدیر یا تو یہ ہو عمق ہے کہ دو چار شرفاء کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے کہ عدالتی فیصلے کے بعد اَب عورت تمہاری تو رہ نہیں سکتی ہتم طلاق نددے کر کیوں گنا ہگار ہوتے ہو؟ یا غیر شریفا نہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اسے پکڑ کرز بردتی اس سے طلاق کے الفاظ کہلائے جائیں۔

#### عدالت كى كيطرفه منتيخ نكاح كى شرى حيثيت

سوال: ...میری بیوی نے غیر مرد سے ناجائز تعلقات قائم کر لئے ،اور پھر انگلش کورٹ میں انگریزی قانون کے مطابق اس نے درخواست دائر کی ،انگریزی قانون کے مطابق کورٹ نے علیحد گی اِختیار کرادی ہے، جبکہ میں نے منہ سے طلاق کا ابھی تک کوئی لفظ

<sup>(</sup>۱) مخزشته صنح کاهاشیه نمبر۳ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) أما نكاح منكوحة الغير إلى قوله لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامي ج:٣ ص:١٣٢).

<sup>(</sup>٣) فالوطء فيه زنا لَا يثبت به النسب ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٥٥).

<sup>(</sup>م) حلية اجزه ص: 2-

استعال نبیں کیااور نہ لکھ کردیا۔ براہ کرم ارشا دفر ماویں کہ آیا طلاق واقع ہوگئی پانہیں؟ نیزخلع کے متعلق کیاصورت ہوگی؟ درخواست اس نے دی تھی ، میں نے نہیں ،اورشریعت مطہرہ میں کیا شرا نط ہوں گی؟

جواب :...عدالت کے یک طرفہ فیلے سے نکاح فٹخ نبیں ہوتا، پس اگر شوہر کو عدالت میں نبیں لایا گیا اور اس کی غیرموجودگی میں فیصلہ کردیا گیا تو شرعاً نکاح فنخ نبیں ہوا۔ شو ہرکو جا ہے کہ ایسی عورت کوطلاق دیدے اور اس طلاق کومہر معاف کرنے کے ساتھ مشر وط کرد ہے، یعنی یوں کہدد ہے کہ میں اس شرط پر طلاق دیتا ہوں کہ وہ مہر معاف کردے (یا اگر وصول کر چکی ہوتو واپس

# كياعدالت منيخ نكاح كرسكتى ہے؟

سوال:...اگرایک منکوحہ عورت کسی جج کی عدالت ہے خاوند ہے علیحد کی حاصل کرے اور اس عورت کے اعتراضات اس کے خاوند برگوابان کی شبادتوں ہے وُ رست ٹابت ہوجا کمیں ،گر خاوندعدالت وغیرہ میں شرقی حیثیت سے طلاق نہ دے بلکہ جج کسی عورت کی درخواست منظور کرے اور یوں اس عورت کو چھٹکارامل جائے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیااس عورت کو واقعی طلاق ہوگئی یا نبیں؟ یہ کہ بعدعدت طلاق ، کیااس عورت کا نکاتِ ٹائی حلال ہے؟

جواب: اگرعدالت معالم کی پوری جھان بین اور گواہوں کی شبادت کے بعداس نتیج پر پینجی کے عورت واقعی مظلوم ہے اور شوہراس کے حقوق ادائبیں کرر ہااور عدالت کے تکم کے باوجود وہ طلاق دینے پر بھی آ مادہ نبیس ہے، تواس کا تمنیخ نکاح کا فیصلہ تیج ہے، اورعورت عدت کے بعد ذوسراعقد کرسکتی ہے،اورا گرعدالت نے معالمے کی سیح تفتیش اور گواہوں کی شہادت کے بغیر فیصلہ کیا ، یا شو ہر کی غیرموجودگی میں محض عورت کے بیان پراعتاد کرتے ہوئے تمنیخ نکاح کا فیصلہ کردیا،تویہ فیصلہ طلاق کے قائم مقام نہیں ہوگا<sup>(۲)</sup>اوراس فیلے کے باوجودعورت کے لئے وُ وسری جگہ عقد کرنا جا کزنبیں ہوگا۔ (۲)

# یا گل شوہر سے طلاق کس طرح لی جائے؟

سوال:...د و بھائیوں کی اولا دکی آپس میں شادی ہوئی ، ایک کی لڑ کی اور ایک کالڑ کا ، شادی کے ایک ہفتے بعدا جا تک لڑ کے کو یا گل بن کے دورے پڑنے لگے اور وہ اپنے سسراور ہوی ہے لڑنے جھکڑنے لگا، اور ذوسرے دِن بولنا بالکل بند کر دیا۔ ڈیڑھ سال سے بالكل خاموش اور لا پروا ہوگیا ہے،للبذالز کی کے والدین نے عدالت کے ذریعے طلاق دِلوائی اور درخواست میں لکھا کہ لڑ کا م کا ٹ نبیں کرتا اور بیوی کو مارتا پینتا ہے، بظاہرلز کا پاگل ہے، بوچھنا یہ ہے کہ آیا اس حالت میں لڑکی کوطلاق ہوجاتی ہے اورلز کی ذوسری جگہ شادی کر عمق ہے؟

<sup>(</sup>۱) تغصيل ديميخ: حيدناجزو ص: ۲۳-

<sup>(</sup>٢) تغصيل كے لئے ديكھيں: الحيلة الناجزة ص:٢٩ طبع دارالاشاعت كراچى \_

٣) تُرثت منح كاها يمبر ٢ ملاحظه بو-

جواب: بسبس عورت کا شوہر پاگل ہوگیا ہو، اس کی تفریق کی صورت یہ ہے کہ عورت، عدالت میں درخواست و ہے اور فاوند کا خطرناک مجنون ہونا ثابت کر ہے، عدالت تحقیق کے بعدا گرعورت کے دعوے کوئی کے تو شوہر کوایک سال کی مہلت دیدے کہ وہ اپناعلاج کرائے ، سال ختم ہونے کے بعد بھی اگر شوہر نعیک نہ ہوا ورعورت پھر درخواست کر ہے تو عدالت عورت کو اِختیار دے، اگر عورت ای مجلس میں جدائی کا مطالبہ کر بے تو عدالت دونوں کے درمیان تفریق کا فیصلہ کر دے۔ اس تفریق کے بعد عورت (اگر شوہر سے خلوت کر چکی تھی تو عدت کی ضرورت نہیں۔ سے خلوت کر چکی تھی تو عدت کی ضرورت نہیں۔

آپ نے جوصورت تکھی ہے اس پر چونکہ ندکورہ بالاشرائط کی رعایت نہیں کی گئی ،اس لئے نکاح فٹخ نہیں ہوا،اورلڑ کی کا نکاح وُ وسری جگہ جا مَزنہیں۔ (۱)

# حقوقِ زوجیت ادانه کرنے والے شوہر کے خلاف تمنینخِ نکاح کا دعوی

سوال: ... میرے شوہر کوسعودی عرب مجے تقریباً چھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور انہوں نے وہاں وُ وہری شادی کر لی ہے، وہ نہ پاکستان آتا ہے اور نہ جھے بلاتا ہے، گھر کے فریچ کے لئے پانچ چھ ماہ بعد تین ہزار رو پے ارسال کرتا ہے جس سے گھر کا خرچہ پورانہیں ہوتا، میرے چار ہج بھی ہیں، اب جبکہ انہوں نے وُ وہری شادی بھی کر لی ہے، ہیں ان سے طلاق ما گئی ہوں تو وہ جھے طلاق نہیں ویتا اور ہیں بھی وُ وہری شادی کرنا چاہتی ہوں، موجودہ صورتِ حال ہیں، میں وُ وہری شادی کر عتی ہوں یا نہیں؟ اگر وُ وہری شادی کر عتی ہوں یا نہیں؟ اگر وُ وہری شادی کر عتی تو وہ کونسا شری طریقہ ہے جس سے میں وُ وہری شادی کر سکوں؟ واضح رہے کہوہ چھ سالوں میں ایک و فعہ بھی پاکستان نہیں آئے ، انہوں نے تو وہ اِس وُ وہری شادی کر لی ہے، میں اس کے نام پر اپنی جو انی تو ختم نہیں کر عتی ، ان کے طلاق و یئے بھیر میں شادی کر سکی ہوں؟

جواب:...ا:..حقوق زوجیت ادا کرنا شو ہر کے ذہے ہے۔

۲:...جو محض حقوق زوجیت ادانه کرسکتا ہو، اس کے لئے بیوی کوقیدِ نکاح میں رکھنا، ناجا ئز ہے، اس لئے اس پر لازم ہے کہ یا بیوی کوآ باد کرے یااسے طلاق دیدے۔

۳:...آپایخشو ہرکومیرے اس خط کی نقل بھیج دیں اور اس سے خاند آبادی کا یا طلاق کا مطالبہ کریں ، طلاق کے بعد عدت س گزار کر آپ ذوسری جگہ نکاح کر سکتی ہیں۔

سم:...اگروہ آپ کے مطالبے پر طلاق نہ دے، یا خط کا جواب ہی نہ دے تو آپ عدالت سے زُجوع کریں ، اپنا نکاح اور شوہر کاروبیٹا بت کریں۔

۵:..عدالت شو ہرکوآگاہ کرے کہ یا بیوی کوآ بادکرو، یا طلاق دو، در نه عدالت منیخ نکاح کی مجاز ہوگی۔

<sup>(</sup>١) وإذا كان بالزوج جنونٌ ...... قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الجنون حادثًا يؤجله سنَّةً كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ وإن كان مطبقًا فهو كالجب وبه نأخذ. (الفتاوي العالمگيرية ج:١ ص:٥٢٦).

۲:...اگروہ عدالت کے نوٹس پر بھی متوجہ نہ ہوتو عدالت اس کی طرف ہے کسی کو وکیل مقرر کر کے اس وکیل کے سامنے کارروائی کرے،اورشوہر کے تعنت کی وجہ ہے ننخ نکاح کا فیصلہ کردے۔ (۱) ے:...عدالت کے فیصلے کے بعد عدت گزار کر آپ وُ وسری جگہ نکاح کر علق ہیں۔

# حقوق ادانہ کرنے اورخرچہ نہ دینے والے شوہرے کس طرح گلوخلاصی ہوسکتی ہے؟

سوال:...اگر کوئی خاوند نہ تو ہیوی کے حقوق ادا کرے، نہ خرچہ دے، بلکہ آباد کرنے سے اِ نکاری ہوتو ہیوی کومسلمان حاکم کے پاس دعویٰ کرنے کاحق ہے پانہیں؟ اگرعدالت کی طرف ہےنوٹس اور اِطلاع کے باوجود بھی خاوند حاضر نہ ہوتو ایپا مختص شریعت میں بیوی کے شرعی حقوق تلف کرنے کا مرتکب ہے پانہیں؟ جو تحض بیوی کو تنگ کرے، نہ آباد کرے، نہ آزاد، اور عدالت میں اس کا جرم ٹا بت ہوجائے تو مسلمان حاکم نکاح فنخ کرسکتا ہے یانہیں؟ اورآیا پیطلاق تصور ہوگی؟ اگر یہی طلاق تصور کی جائے تو کیاعدت کی مدت گزارنے کے بعدعورت دُوسری جگہ نکاح کر عمتی ہے یانہیں؟ نیز اگر سوال بالا کی طرح کا کیس عدالت میں دائر ہوکر اُنجام پذیر ہوجائے لینی عورت نے عدالت ہے زجوع کر کے اور عدالت نے خاوند کونوٹس جھیج کرمطلع کردیا ہوا درخاوند عدالت میں حاضر نہ ہواور عدالت خاوند کی عدم موجود گی میں اس کیس کا فیصلہ طلاق کی صورت میں دیدے تو کیاعدت کے بعد وہ عورت نکاح ٹانی کرسکتی ہے؟ <mark>جواب :...جوشو ہر،</mark> بیوی کے حقوق ادا نہ کرتا ہو،عورت عدالت میں ناکش کرے، اپنا نکاح اور شوہر کا حقوق ادا نہ کرنا ثابت کرے، عدالت شوہر کوطلب کر کے اس ہے جواب طلبی کرے، اگر عدالت مطمئن ہو کہ عور<mark>ت واقعی</mark> مظلوم ہے تو عدالت شوہر کو طلاق دینے کا تھم کرے،اگر وہ طلاق نہ دے تو عدالت شوہرے رُ و بروفنخ نکاح کا فیصلہ کرے۔اگریہ شرطیں یا کی جا نمیں تو عدالت کا بیہ نیصلہ طلاق کے قائم متام ہوگا اورعورت نیصلے کے بعد عدت گز ار کر ؤوسری جگہ نکاح کرنے کی مجاز ہوگی۔اگر شو ہرعدالت **میں** نہآ ئے تو عدالت اس کی طرف ہے وکیل مقرر کر کے اس کو ہدایت کرے کہ اس کی طرف ہے جوابد ہی کرے۔ اگر شوہریا اس کی طرف ہے مقرر کئے گئے وکیل کی غیرموجودگی میں عدالت بک طرفہ فیصلہ کردے گی تواس ہے نکاح سنخ نہیں ہوگا،اور بیوی کو دُوسری جگہ نکاح کرنا شرعا جائز نبیں ہوگا۔ -

# شوہرڈ ھانی سال تک خرچہ نہ دے، بیوی عدالت میں اِستغاثہ کرے

سوال:...میری شادی کو چود و برس کا عرصہ بیت چکا ہے، میراایک لڑ کا ہے جو کہ ۹ سال کا ہے، اورایک لڑ کی تمین برس اور جار ماو کی ہے۔میری اینے شوہر سے سات برس پہلے علیحد گی ہوگئ تھی ،علیحد گی سے میری مرا وطلاق نہیں ، بلکہ انہوں نے وُ وسری شادی کر کے گھر بسالیا تھا۔ان سات برسوں میں انہوں نے مجھے جارآ نے تک نہیں دیئے ،سات برسوں میں صرف ایک دفعہ جارسال بعد

<sup>(</sup>۱) حليه ناجزه ص: ۳۷ طبع دارالا شاعت كرا بي به

<sup>(</sup>۲) حاکم کے سامنے جارہ جوئی کرنا۔

<sup>(</sup>٣) حيله ناجزو ص: ٣٧، از حكيم الامت مولا ناشرف على تقانوي، طبع دارالاشاعت كراجي \_

آئے تھے اور صرف پندرہ دن رہ کر چلے گئے۔اب تین سالوں سے ان کا کوئی پتائمیں کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اب میرااصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ اگر شوہر ڈھائی سال تک خرج نہ دے تو نکات نہیں رہتا، آپ جھے بتا کیں کہ یہ بات کہاں تک بچ ہے؟

جواب:... یہ تو کسی نے غلط کہا ہے کہ شوہر ذھائی سال تک خرج نہ دے تو نکاح نہیں رہتا۔ آپ اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں اِستغاثہ کریں اور عدالت کا فرض ہے کہ وہ آپ کو نان ونفقہ دِلائے یاا یسے شوہر ہے آپ کی گلوخلاصی کرائے۔ (۱) کیا فیملی کورٹ کے فیصلے کے بعد عورت دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟

سوال:...اگرایک عورت ناچاتی کی صورت میں فیملی کورٹ میں نکائے نسخ کا دعوی دائر کرتی ہے، جج فیملی کورٹ مقد ہے کی ساعت کے بعد عورت کے حق میں ڈگری دے دیتا ہے، یعنی عورت کو نکائِ ٹانی کی اجازت فیملی کورٹ سے ٹی جاتی ہے تو کیااز روئے شریعت عورت نکاح ٹانی کرسکتی ہے یانہیں؟

جواب:..فیلی کورٹ کا فیصلہ اگر شرکی قواعد کے مطابق ہوتو وہ فیصلہ شرعاً بھی نافذ ہوگا۔ اور اگر مقد ہے کہ ساعت میں یا فیصلے میں شرعی قواعد کو طون طنبیں رکھا گیا تو شرعی نقطۂ نظر سے وہ فیصلہ کا تعدم ہے، شرعاً نکاح فنخ نہیں ہوگا، اورعورت کو نکاحِ ٹانی کی اجازت نہ ہوگی۔

شرقی تواعد کے مطابق فیصلے کی صورت یہ ہے کہ عورت کی شکایت پر عدالت، شوہر کوطلب کرے اوراس ہے عورت کے الزامات کا جواب طلب کرے، اگر شوہران الزامات ہے انکار کرے تو عورت سے گواہ طلب کے جا کمیں یا اگر عورت گواہ چشن نہیں کر سکتی تو شوہر سے صلف لیا جائے، اگر شوہر صلف طور پر اس کے دعویٰ کو غلط قرار دی تو عورت کا دعویٰ خارج کر دیا جائے گا، اور اگر عورت گواہ چش کر دی تو عدالت شوہر کو بیوی کے حقوق شرعیہ اداکر نے کی تاکید کرے۔ اور اگر عدالت اس نتیج پر پہنچی ہے کہ ان دونوں کا بچار ہنامکن نہیں تو شوہر کو طلاق دینے کا تھم دیا جائے، اور اگر وہ طلاق دینے پر بھی آماد و نہو (جبکہ وہ عورت کے حقوق واجبہ بھی ادائیں کرتا) تو عدالت ازخود فنخ نکاح کا فیصلہ کر کئی ہے۔ ای کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ فیصلہ کرنے والا جج مسلمان ہو، ورنداگر بھی ادائیں ہو، ورنداگر بھی ادائیں ہو اور جیسا کہ پاکستان کی عدالتوں میں غیر مسلم جج بھی موجود ہیں ) تو اس کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا۔ (۱)

اگر کسی مخص نے پانچ یا چھشادیاں کرلیں تو پہلی ہویوں کا کیا تھم ہے؟

سوال:...میری شادی اب ہے دس سال قبل ایک ایسے انسان ہے ہوئی جس نے خود کو کنوارا ظاہر کیا، جبکہ اس کی تمین بیویاں موجود تھیں (جو کہ بعد میں پتا چلا)، انہوں نے نکاح نامہ میں بھی خود کو کنوارالکھوایا، اس کے علاوہ ولدیت بھی غلط درج کرائی۔ اب سے دوسال قبل انہوں نے یانچویں شادی ایک عیسائی عورت ہے کی اور پھر اس کے تمن ماہ بعد ہی چھٹی شادی راولپنڈی میں

<sup>(</sup>١) حيلة اجزو ص: ٢٦ ويكسيس، از حضرت مولا نااشرف على تعانوي، طبع دارالا شاعت كراجي .

<sup>(</sup>٢) و يكيئ: الحيلة الناجزة ص:٢٩، طبع دارالا ثاعت كراجي \_

اسلامی طریقے پرایک مسلمان عورت ہے گی۔ میں معلوم بیرتا چاہتی ہوں کہ ہمارا ند ہب ایک وقت میں چار ہو یوں کی اجازت ؛ یتا ہے، توالی صورت میں آیااس کی پہلی ہویاں نکاح سے فارج ہوگئیں یا پھر بعد کی شادیاں جائز نتھیں؟ میں ان کی چوتھی ہوں میں اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے؟ میں ان کے نکاح میں ہوں یا طلاق ہوچکی ہے؟ اگر میں ان کے نکاح میں ہوں یا طلاق ہوچکی ہے؟ اگر میں ان کے نکاح میں ہوں تو طلاق کینے کے لئے جمعے شرع کی روشن میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...آپ کی شادی صحح ہے۔ پانچویں ادر چھٹی شادی جواس نے کی وہ صحح نہیں ہے، آپ عدالت سے زجوع کریں ، اور آپ ان چیزوں کا ثبوت چیش کر کے اس فخص کوسز اوِلواسکتی ہیں۔

# عدالت سے نیخ نکاح کے بعد بیوی سے تعلقات قائم کرنا

سوال: تمن سال پہلے کی بات ہے کہ میری بیوی نے کورٹ کے ذریعے مجھ سے طلاق حاصل کی تھی ، پورے مقدے میں ،
میں کبھی بھی نہیں گیا اور نہ مجھ پر کوئی سمن تقبیل ہو سکا ، نہ یک طرفہ نیسلے کی کوئی وارنگ وی گئی۔ بہر حال کسی طرح بھی میری بیوی کوؤگری
مل گئی اور مجھ کو بچھ بھی بتا نہ چلا۔ پانچ ماہ بعد میں اپنی بیوی کے پاس کیا اور اس کومنالیا اور اس کے بعد ہم خوش خوش زندگی بسر کررہ ب میں۔ شریعت کی زوے کیا یہ میری بیوی رہ سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے بھی بھی اپنی بیوی کوکوئی طلاق وغیرہ نہیں دی۔

جواب: ...اگرآپ کابیان میچ ہے تو عدالت کا فیصلہ غلط تھا، لہذا آپ کا نکاح نئے نہیں ہوا، وہ بدستور آپ کی بیوی ہے۔

# والدين كے ناحق طلاق كے حكم كو ما نناجا ترنہيں

سوال:...والدین اگر بینے ہے کہیں کہ اپنی ہوی کوطلاق دے دواور بینے کی نظر میں اس کی ہوی سیجے ہے ، حق پر ہے ، طلاق دینااس پرظلم کرنے کے مترادف ہے ، تو اس صورت میں بینے کوکیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ ایک صدیثِ پاک ہے جس کا قریب یہ مغہوم ہے کہ ' والدین کی نافر مانی نہ کرو، کووہ تہمیں ہوی کوطلاق دینے کوبھی کہیں' تو اس صورت حال میں بینے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

جواب:...حدیث پاک کا منتایہ ہے کہ بیٹے کو والدین کی اطاعت وفر ماں برداری میں بخت سے بخت آز مائش کے لئے بھی تیار رہنا جا ہے ، جی کے بیال کا منتایہ ہونے اور گھر بار جیھوڑنے کے لئے بھی۔اس کے ساتھ ماں باپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بیانسانی اور سے جامد سے کام نہ لیس۔اگر والدین اپنی اس ذمہ داری کو مسوس نہ کریں اور مرت کے ظلم پرائز آئیں تو ان

<sup>(</sup>۱) قال المُلَاعلى القارئ في شرح المشكوة لا يجوز أكثر من أربع نسوة ...... وأما أبوحنيفة رحمه الله تعالى فقال. الأربع الأول جائز ونكاح من بقى منهن باطل وهو قول إبواهيم نخعى رحمه الله ...... وفي الهداية: وليس له أن يتزرّج أكثر من ذلك، قال ابن الهمام: إتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين ...إلخ. (مرقاة، باب انحرمات ج:٣ ص:٣٥٥ طبع بمبشى). أيضًا: لو كان له أربع نسوة ماتت إحداهن فتزوّج بالخامسة بعد يوم جاز ولًا يصبح للحرّ نكاح إمرأة أخرى خامسة في عدة رابعة. (خلاصة الفتاوى ج:٢ ص:٢ طبع كوئنه).

<sup>(</sup>٢) ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٩٠، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

گ اطاعت واجب نہ ہوگی ، بلکہ جائز بھی نہ ہوگی۔ آپ کے سوال کی بہی صورت ہے اور حدیث پاک اس صورت ہے متعلق نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر والدین حق پر ہوں تو والدین کی اطاعت واجب ہے ، اور اگر بیوی حق پر ہوتو والدین کی اطاعت ظلم ہے۔ اور اسلام جس طرح والدین کی نافر مانی کو ہر داشت نہیں کرسکتا ، ای طرح ان کے تھم سے کسی پرظلم کرنے کی اجازت ہمی نہیں ویتا۔ (۲)

سوال:...ساس اور بہو کے گھریلو جھٹزوں کی وجہ ہے اگر ساس یا سسرا پنے بینے وَحکم کریں کہتم اسے جھوڑ دو ہم تنہیں ذوسری بیوی کروادیں محے تو کیا بیٹااس تھم کی تعمیل کرے گا؟

جواب:..اگر بیوی قصور دار بیوتو والدین کے تکم کی تعمیل کرے ،اوراگر بے قصور بیوتو تعمیل نبیس کرنی جا ہے۔

ياسبان حق في ياهو داك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنّما الطاعة في المعروف. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٩) كتاب الإمارة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ" (المائدة:٢).

<sup>(</sup>٣) العِناطاشينبرا-

# طلاق ہے مگر جانے کا حکم

#### شوہرطلاق دے کرمگر جائے تو عورت کیا کرے؟

سوال:...میری ہمشیرہ کومیرے بہنوئی نے تین بارطلاق دی، جس پرہمشیرہ گھرپرآ گئیں، اور والدین کوتمام صورت حال سے آگاہ کیا۔ میرے والدین نے جب میرے بہنوئی ہے معلوم کیا تو انہوں نے انکار کردیا اور کہا کہ میں نے طلاق نبیں وی۔ جبکہ ہمشیرہ بھند ہیں کہ مجھے طلاق دے وی ہے، اب آپ مشورہ دیں کہ طلاق کیے ہوئی ؟

جواب:...ا صول توبہ ہے کہ اگر طلاق میں میاں ہوی کا اختلاف ہوجائے، ہوی کے کہ اس نے طلاق وے دی ہے، اور شوہرا نکارکر ہے تو مواہ نہ ہونے کی صورت میں عدالت شوہری بات کا اختبار کر ہے گی۔ لیکن آج کل لوگوں میں وین و یانت ک بزی کی آگی ہے، لوگ طلاق وینے کے بعد مگر جاتے ہیں، اس لئے اگر شوہر وین دارتھم کا آدی نہیں ہے اور عورت کو یقین ہے کہ اس نے تمن بارطلاق دی ہے تو عورت کے لئے شوہر کے گھر آباد ہونا جا کر نہیں ہے۔ شوہر کی قانونی کا روائی سے نیجنے کے لئے اس کا حل یہ ہے کہ دائت سے زجوع کیا جائے اور عدالت دونوں کے درمیان تفریق کراد ہے۔

## شوہر کے مگر جانے پرعورت کے لئے طلاق کے گواہ پیش کرناضروری ہے

سوال: ... ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا تھا کہ: ''عورت طلاق دینے کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہراس سے انکار کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جب اختلاف ہوتو بیوی اگر قابلِ اعتماد گواہ پیش کردے جو حلفاً شہادت دیں کہ ان کے سامنے شوہر نے طلاق دی ہے تو عورت کا دعویٰ ذرست شلیم کرلیا جائے گا، ورنہ اس کا دعویٰ جموٹا ہوگا، اور شوہر کی بیہ بات سیحے ہوگی کہ اس نے طلاق نہیں دی۔''

تومحتر م فرض کیجئے!عورت کا دعویٰ بالکل سیحے بومگر وہ کوئی گواہ چیش نہیں کر سکتی اور مردصرف اس لئے طلاق ہے انکار کرر ہا ہوکہ اس کومبر نہ دینا پڑے یا وہ صرف تنگ کرنے کے لئے ہی انکار کرر ہا ہو، تو ایس صورت میں عورت اس شو ہر کے پاس واپس جا کر گنبگار نہ

 <sup>(</sup>۱) لو ادعت أن زوجها أبانها بشلاث فأنكر فحلفه القاضى فحلف والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت لا يسعها المقام معه.
 (شامى ج: ۵ ص: ۳۰۷). أيضًا: و نصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالًا أو غيره كنكاح وطلاق رجلان أو رجل وامرأتان. (شامى ج: ۵ ص: ۲۵٪، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٢) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطّلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كوئنه).

ہوگ؟ جبکہ اس نے اپنے کا نوں سے طلاق کے الفاظان لئے ہیں۔

جواب:...ماشاءالله!بهت نفيس سوال ب\_جواب يه بكرآب نجس مسككا حواله وياب اسكاتعلق عدالت كيفيل عدالت كيفيل عدالت كيفيل عدالت يدفيله عدالت يدفيله معردت كي إس كواه بيس بي تو عدالت يدفيله كرني برمجور بوگى كرورت كا دعوى غلط اور برجوت ب-

## طلاق دینے کے بعد بیکہنا کہ' میں پاگل تھا''اس کا بچھ اِعتبار ہیں

سوال: ... میارہ سال قبل میری شادی ہوئی تھی اوراس دوران میراشوہر مجھے طرح کرے کی اذبیق دیتارہااوراس کے کھر والے بھی طرح طرح ہے تک کرتے رہے، لیکن میں صبر کرتی رہی، چونکہ میں طلاق لیمنائیس چاہتی تھی، بالآخرا کیہ دن میرے شوہر نے کہا کہ:'' آج ہے تم میری مال بہن ہو، تم گھر ہے نکل جاؤ''لیکن میں گھر ہے نہیں نکلی اورا پے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹی رہی، بعد میں گاؤں کے مولوی نے میرے شوہر ہے کہا کہ چونکہ تم اپنی بیوی کو مال بہن تمن مرتبہ کہہ بچکے ہو، اس لئے تم وو بارہ إز دوا جی رشتہ قائم کرنے کے لئے ساٹھ آ دمیوں کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا کفارہ اوا ہوجائے گا، چنانچ ایسا بی ہوا، میرے شوہر نے ساٹھ آ دمیوں کو کھانا کھلاگر بھرے میرے ساتھ از دوا تی رشتہ قائم کرلیا۔

چند دِن گزر نے کے بعد پھر میر سے شوہر نے جھے مارنا پیٹنا شروع کردیا اور جھے گھر سے نکل جانے کوکہا اور با قاعدہ گواہوں کے تین طلاق تحریری طور پردی جومیر سے پاس موجود ہے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ میر اسابق شوہر ادھراُدھ کہتا پھرتا ہے کہ جب جس نے طلاق دی تھی اس وقت میرا دِ ماغ ٹھ کا نے نہیں تھا،

یعنی جس پاگل تھا ( حالا نکدہ ہ ٹھیک ٹھاک تھا ) اس لئے وہ کہتا ہے کہ چونکہ طلاق میں نے پاگل بن میں دی ہاس لئے طلاق واقع نہیں ہوئی ، اس طرح وہ جھے اور میر سے والدین کو ہر اسال کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسلامی شریعت کی روشن میں بتا کمیں کہ کیا میر سے سابق شوہر کا موقف سمجے ہے؟ اگر فرض کرلیا جائے کہ اس وقت اس کے ہوش ٹھ کا نے نہیں سے تو کیا مشذ کرہ دی گئی طلاق واقع ہوگی پہنیں؟ اِلتماس ہے کہ آپ اُلی اور اُلی کا کو اُلی میں ہوا ہے کہ کہ اُلی اور اُلی کا کہ کا کہ میں ہو اُلی کو کو کو کہ کو اس وقت اس کے مسائل اور اُلی کا کہ اُلی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

<sup>(</sup>۱) ولو قبال لها أنبت طبالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كوئشه).

فرمائمی، چونکہ ائیا واقعہ میری جیسی کسی اور بہن کو بھی چیش آسکتا ہے۔

جواب:...آپ کے شوہر کابید عوی نا قابلِ قبول ہے کہ وہ طلاق دیتے وقت پاگل تھا۔ آپ کو بکی طلاق ہو چکل ہے، عدت کے بعد آپ دُ وسری جگہ عقد کر سکتی ہیں۔

#### طلاق کا إقرارنه کرنے والے شوہر کے ساتھ بیوی کار ہنا

سوال:...ایک مخص نے اپنی بیوی و مختلف اوقات میں تمن طلاق دے دی ،لڑکی اوراس کے والدین کہتے ہیں کہ تمن طلاق ہوگئی ہیں ، اب لڑک کسی قیمت پرشو ہر کے پاس رہنے کو تیار نہیں ، بلکہ و و کہتی ہے کہ اگر مجھے زبر دی بھیجا کمیا تو زہر کھالوں گی ۔ تمرلز کا اور اس کا والداس پرمصر ہیں کہ طلاق نہیں دی ، اگر ہے تو گواہ ہیش کرو ، نیز کہتے ہیں کہتری طلاق نہیں ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ ان حالات میں کیا کرنا جا ہے ؟

جواب:...طلاق بغیرگواہوں کے بھی ہوجاتی ہے، اور بغیرتحریر کے بھی ،لیکن طلاق کا ثبوت یا تو گواہوں ہے ہوگا یا طلاق دیے والے کے اِقرارے ،اورصورت مسئولہ میں نہ گواہ ہیں ، نہ کا طلاق کا اِقرار کرتا ہے ،اس لئے طلاق کا ثبوت نہیں۔

تا ہم اگر لڑکی کوسوفیصد یقین ہے کہ لڑکا تمین طلاقیں دے چکا ہے تو اس کے لئے دیائے اس لڑکے کے گھر رہنا حلال نہیں ، ا بلکہ اے چاہئے کہ بنچا ہت کے ذریعے سے یا عدالت کے ذریعے لڑکے سے تحریری طلاق حاصل کرلے۔

#### شوہرا گرطلاق کا إقرار کرے، توبیوی اور ساس کا إنکار فضول ہے

سوال:...میرا دوست جوکہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے اس کی کسی بات پرلزائی ہوگی اور معاملہ طلاق تک پہنچے گیا،
میرے دوست نے با قاعدہ اپنے اور اس کے رشتہ دارول کے سامنے اپنی بیوی کو تمین دفعہ طلاق دے دی، اور اس کی بیوی بھی وُ وسرے
میں بیٹھی تھی، اور میر اووست تمین دفعہ طلاق دے کراپنے گھر چلا آیا۔ لیکن بعد میں اس کی بیوی اور اس کی ساس نے کہا کہ ہم
نے تمین دفعہ نیس سنا، لبندا طلاق نہیں ہوئی۔ اب آپ بتا ہے کہ طلاق ہوئی یانہیں ہوئی ؟

جواب:...اگرآپ کے دوست کو اقرار ہے کہ تمن دفعہ طلاق دی تھی تو تمن طلاقیں ہوگئیں، بیوی اور ساس کا انکار نضول ہے۔

(۱) والسرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه. (شامى ج:۳ ص: ۲۵۱). أيضًا: وإذا شهد عند السرأة شاهندان عندلان أن زوجها طلقها ثلاثًا وهو يجحد ذلك ...... لم يسعها أن تقوم معه وأن تدعه يقربها فإن حلف الزوج على ذلك ...إلخ. (عالكميري ج: ١ ص:٣٤٥)، طبع رشيديه كوئته).

(٢) ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاءً ويدين فيما بينه وبين الله تعالى والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥٣، طبع رشيديه كويشه).

(٣) وإن كَان الطلاق ثلاثًا في الحرَّة وثنتين في الأمّة لم تُحل له حَتَّى تنكحع زُوجًا غيره ... اِلَخ وَعالمُكَيرَى ج: ا ص: ٣٤٣). أيضًا: لو أقر بالطلاق كاذبًا أو هازلًا وقع قضاءً. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٦). أيضًا: تتارخانية، فصل فيما يرجع إلى صريح الطلاق ج: ٣ ص: ٢١٢، طبع رشيديه كوئنه.

### طلاق کی تعداد میں شوہر بیوی کا اختلاف

سوال:...میرے شوہر مجھے تین بارطلاق کہ کر چلے گئے ، تھوڑی دیر بعد واپس آگئے اور کہنے لگے تو روری ہے میں نے تو دوبارکہا تھا، رُجوع کی گنجائش ہے، گر میں نہ انی۔ بچے، گھر بارصرف گناہ کے ڈر سے چھوڑ نے گوارا کر لئے ، گر وہ بعند ہیں کہ میں نے دوبارکہا ہے۔ اورا گرتونہیں مانتی تو چلوسب گناہ میرے ہر!' میں نے دوبارکہا ہے۔ اورا گرتونہیں مانتی تو چلوسب گناہ میر ہے ہر!' میں نے خدا ہے دُعا کی کہ خدایا میں گنہ گارنہیں سب گناہ ان کے سر ہیں، اگر بیجھوٹ کہدر ہے ہیں۔ تو بتا کیں گناہ کس کے سر پر ہوگا؟ جواب:...اگرآپ کو یقین ہے کہ تین بارکہا تھا تو ان کی تسم کا کوئی اعتبار نہ کیجئے ، اور ان کے پاس جانے اور حقوق زوجیت اداکر نے سے صاف انکارکرد بیجئے ، اور ہر حال میں ان سے گلوخلاصی کی کوئی تد ہیر کیجئے ۔ اورا گرآپ کو یقین نہیں تو گناہ و تو اب اس کے ذمہ ہیں۔ (۱)

## FREEDOM FOR GAZA

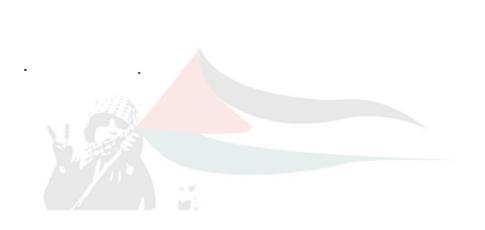

## نامرد کی بیوی کاحکم

#### نامردے شادی کی صورت میں بیوی کیا کرے؟

سوال:...ایک نامرد مخص نے نکاح کیااور عرصہ جار ماہ عورت اس کے پاس رہی اور اس کے مخصوص کمرے میں سوتی رہی، الکین اس کی حضوص کمرے میں سوتی رہی، الکین اس کی حیثیت کنواری کی ہے۔ اس کے بعد ووعورت والدین کے گھر چلی آئی اور لڑکے ہے اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کیا ،مگر وہ لڑکار قم بنورنے کے خیال میں طلاق نبیس ویتا، للبذا طلاق کی صورت اور حق مہر کی بابت مسئلہ واضح فر ما کمیں۔

جواب:... شادی کے وقت عورت کنواری تھی تو عدالت کے ذریعہ نامرد خاوند کوایک سال کی مہلت بغرض علاج دی جائے گی ، ایک سال بعد خاوند صحبت پر قادر بہوجائے تو منکوحہ کور کھے اورا گرا یک سال میں بھی قادر نہ ہوسکے تو عدالت سے نکاح ختم کرنے کی درخواست دے کرنکاح ختم کرا سکتی ہے۔ عدالت کی تفریق طلاقی ہائن بھی جائے گی اورعورت پر عدت لازم ہوگی اور مرد پر مہر پوراادا کرنالازی ہوگا۔ (')

سوال: ایک لڑکا پیدائشی نامرہ ہے، جس کی تصدیق خود ڈاکٹر اورلڑکا بھی کرتا ہے، اورعلاج وغیرہ بھی کرایا گیا لیکن معالج نے صرف اس وجہ سے لڑکے کو جواب دے دیا کہ یہ پیدائشی طور پر صحح نہیں ہے، اس لئے اس کا علاج نہیں ہوسکتا۔ اور عورت نے عدالت میں اپنے خاوند پر منیخ نکاح کا دعویٰ کیا اور حاکم وقت نے فیصلہ بھی عورت کے حق میں وے دیا کہ یے عورت بغیرا پنے خاوند سے طلاق کئے کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، جَبِد خاوند سے بار بار طلاق کا اصرار بھی کیا گیا، لیکن وہ بصد ہے اور طلاق نہیں ویتا۔ ان تمام صورتوں کے ہوتے ہوئے از رُوے شریعت محمدی کیا تھم ہے؟

جواب: ... جباز کا بیدائش نامرد ہاوراس کی تقیدیق ہو چکی ہے کہ اس کا علاج نبیں ہوسکتا تو لڑ کے پرلازم ہے کہ وہ اپنی بوسکتا تو لڑ کے پرلازم ہے کہ وہ اپنی کو طلاق دیدے، اور اگر وہ طلاق نبیس دیتا تو عدالت ان دونوں کے درمیان تفریق کا فیصلہ کردے، عدالت کا یہ فیصلہ طلاق کے قلم میں ہوگا ، لہٰذالڑ کی دُ وسری جگہ (عدت کے بعد ) نکاح کر سکتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضى وادعت انه عنين وطلبت الفرقة ..... يوجل سنة، كذا في الكافي. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢٣). أيطًا: إن اختارت الفرقة أمر القاضى أن يطلقها طلقة بائنة فإن أبني فرَق بينهما، هنكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الأصل، كذا في التبيين، والفرقة تطليقة بائنة، كذا في الكافي، ولها المهر كاملًا وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلابها وإن لم ينخل بها فلا عدة عليها ولها نصف المهر إن كان مسمَّى، كذا في البدائع. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢٣)، طني دارالا شاعت كراچي.

 <sup>(</sup>٢) ويجب لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان خصيًا أو مجبوبًا أو عنينًا ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>۳) صفح بعد اكاحاشية تمبرا الماحظه بو\_

#### عرتت

#### عدت فرض ہے اور عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا

سوال:...بیره عورت کے ساڑھے تین ماہ عدّت فرض ہے یا سنت؟

جواب :... بيوه كى عدت جارمهني دس دن ( • ١٣٠ دِن ) ٢٥ ، اور بيعدت فرض ٢٠ ـ (١)

سوال:...اگرکوئی مردعدت والی عورت ہے عدت کے درمیان نکاح کر بیٹے، پھراس قصور کاکس طرح از الدکرے؟ اورکس

طریعے ہے عورت کوحلال کرلیا جائے؟

جواب:...عدت میں نکاح نہیں ہوتا، جن لوگوں نے نکاح کیا ان کو توبہ کرنی جاہے اور اپنے نکاح بھی دوبارو

پڑھوانے جاہئیں۔

#### عرت كاكيامقصد ي?

سوال:...اسلام میں بنیادی طور پر"عدت" کامقصد کیا ہے؟

جواب:...طلاق کی عدّت میں نیچے کی ولدیت کاتعین کرنا ، اور وفات کی عدّت میں ولدیت کے تعین کے ساتھ شوہر کے ساتھ وابستگی کا ثبوت دینا ہے۔

<sup>(</sup>١) "والَّذِيْنَ يُتوفُونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا يُتَرَبُّضَنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ارْبَعَةَ اشْهُرٍ وَعَشْرًا" (البقرة:٢٣٣). أيضًا: وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح سواءً دخل بها أو لم يدخل. (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج:٢ ص:٥٣ ا، طبع حقانيه ملتان).

 <sup>(</sup>۲) أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا.
 (شامي ج: ۳ ص: ۱۳۲)، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) هي اسم الأجل ضرب الإنتفاء ما بقى من آثار النكاح أو الفراش. (شامى ج:٣ ص:٥٠٣). أيضًا: العدة ..... وكان فيها مصالح كثيرة ...... والمتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرًا ويجب عليها الإحداد في هذه المدة، وذلك لوجوه، أحدها: انها لما وجب عليها أن تتربص والا تنكح والا تخطب في هذه المدّة حفظًا نسب المتوفى عنها اقتضى ذلك في حكمة السياسة أن تؤمر بترك الزينة ..... وأيضًا فإن من حسن الوفاء أن تحزن على فقده وتصير تفلة شعئة .. الخ. (حجة الله البالغة ج:٢ ص:١٣٢ طع إدارة الطباعة المنيرية دمشق).

## طلاق شدہ عورت کی عدت تین حیض ہے اور بیوہ کی عدت جار ماہ دس دِن کیوں ہے؟

سوال:..طلاق شدہ عورت کی ندت تی مدت تین ماہواری ہےاور بیوہ عورت کی ندت جار ماو دی دِن ہے،اس کی وجہ! جواب:...اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن کریم نے ای طرح عدت ذِکر کی ہے، اورمسلمانوں کاعمل چود ہسوسال ہے بغیریسی چون و چرائے ای کےمطابق چلاآتا ہے۔

#### طلاق کے بعد عدت ضروری ہے

سوال: ۱۹۸۱، میں میری شادی ہوئی اکین شوہر بہت بی زیادہ خراب ثابت ہوئے اور میں ۸رسمبر ۱۹۸۸، سے لے کرآئ تک اپنے والدین کے پاس رور بی ہوں اس عرصے میں میرے شوہر نے مجھے کوئی نان نفقہ نیس ویا اور میراان سے کی مقتل میں میں کا تعلق نہیں رہا۔ اب مجھے جلد بی طلاق ہو جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ مجھے بتا کیں کہ فقہ جنفیہ کے مطابق مجھے پرعدت واجب ہوتی ہے انہیں؟

جواب: اطلاق کے بعد عدت الازم ہے،خواومیاں بیوی کا تعلق کافی دریہے ندر ہاہو۔

دُوس من شوہر سے عدت کے دوران نکاح کرنے والی عورت بہلے شوہر سے رُجوع کیے کرے؟

سوال:...مرے آید پڑوی دوست ان کے گھر ان کا ایک پُر انا دوست عرصہ تین سال ہے رور ہاتھا، اس دوران اس ک عورت کے ناجائز تعلقات اس کے دوست ہوگئے۔ یہاں تک کہ عورت نے اپنے مرد کو کہددیا کہ اگر آپ نے اپنے دوست کو نکل جائل کو میں بھی اس کے ساتھ نکل جاؤں گی۔ ایبا بی ہوا۔ آٹھ دس دوز بعداس عورت نے عدالت سے طلاق کے لئے رُجو ت کیا، میرے دوست کو عدالت سے نوٹس آگیا، اس نے عدالت سے دعویٰ کی کا پی لی، وکیل کیا، فیصلہ یہ ہوا کہ عورت کو اس کے کہنے کے مطابق طلاق کے بے اس مرد کے جارلا کیاں اور ایک لڑکا ہے، لڑکا اورد ولڑکیاں بوری جوان جی، ملک طلاق کے بعدا کہ لڑکی کی شادی کردی، لڑکا بھی نو کر ہوگیا، طلاق میں لکھا گیا کے عورت میری کسی چیز ، جائیداد، کیش اور اولا دکی حق دار نہ ہوگی، اس عورت نے شرق عدت کا خیال بالکل نہ کرتے ہوئے جس مرد کے ہمرا انگلی تھی، اس سے نکاح کر لیا۔

اب صرف عرض به کرنا ہے کہ دوران عدت جونکاح کرلیا ہے، کیاوہ نکاح ہوگیا کہبیں؟ به عورت اب بھرا پنے پہلے مرد ہے

(۱) قال أبو جعفر: وإذا طلق الرجل زوجته بعد دخوله بها وهي حرة، فعدتها ثلاثة قروء، كما قال تعالى: والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروّء، والإقراء الحيض. (شرح مختصر الطحاوى جـ۵ ص:٢٢٦، باب العِدْد والإستبراء). وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ...... لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. رشرح مختصر الطحاوي جـ۵ ص ٢٣٩، باب العِدْد والإستبراء، طبع بيروت).

(٢) "وَالْمُطَّلُقَتُ يَتَرَبُّصْنَ بِالْفُسِهِنُ ثَلْثَةَ قُرُوْءٍ" (البقرة: ٢٢٨). أيضًا: العدة جمع عدة، والعدة هي التربص الذي يلزه الممرأة بنزوال السكاح أو شبهة ...... وهي على ثلاثة اضراب الحيض والشهور ووضع الحمل، فالحيض يجب بالطلاق ... الخ. (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج: ٢ ص: ١٥٢، طبع حقانيه ملتان).

'رجوع کرر بی ہے،اب اس کے گھر رہنا شروع کر دیا،جس مرد کے ساتھ نکل گئی تھی اس سے بھرعدالت میں طلاق کے لئے زجوع کیا، محراس کی درخواست عدالت نے مستر دکر دی۔

جواب: ...عدت کے دوران کیا گیا نکاح ، نکاح فاسد ہے ، اس کے لئے طلاق کی ضرورت نہیں۔ صرف اس شخص سے علیحدگی کانی ہے۔ لیکن عدت نکاح فاسد کی بھی لازم ہے ، اس لئے پہلے شوہر کے ساتھ اس عورت کا نکاح دوشرطوں کے ساتھ ہوسکتا ہے ، ایک ہے کہ ایک ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہوسکتا ہیاں تک کہ ہوسکتا ہیاں تک کہ عورت و دوبارہ اس سے نکاح نہیں ہوسکتا ہیاں تک کہ عورت و دسری جگہ نکاح صحح کرے ، پھرو در اشو برصبت کے بعداس کو طلاق دیدے یامر جائے ، اوراس کی عدت گزرجائے ۔ و وسری شرط ہے کہ نکاح فاسد کے ساتھ ہے ورت و مورت کی خلوت ہوجائے تو عدت لازم ہوجاتی ہے بعد عدت کا وقند ( تین شرط ہے کہ نکاح فاسد کے ساتھ ہے ورت کی خلوت ہوجائے تو عدت لازم ہوجاتی ہے۔ (\*)

#### عدت کس برواجب ہوتی ہے؟

سوال:...جارے یہاں مورتوں کا ایک غلط عقیدہ ہے، وہ یہ کہ اگر بٹی کا انتقال ہوجائے تو اس لڑکی کی ماں عدّت کرتی ہے، ساس اورسسر کا انتقال ہوتو اس کی بہو، اگر زیادہ بہو ئیں ہوں تو ووسب عدّت اور گھو بھسٹ کرتی ہیں۔میری سمجھ بیس یہ بات نہیں آئی کہ عدّت صرف اس پرفرض ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے نہ کہ بٹی، ساس اورسسر اور کوئی عزیز رشتہ دار کے انتقال پرعدّت کرنا فرض ہے۔ یہ سب کہاں تک وُرست ہے؟

جواب:...عدّت ای عورت کے ذمہ ہے جس کے شوہر کا انقال ہوا ہوں اس کے ساتھ ذوسری عورت کا عدّت میں بینصنا فغول حرکت ہے،البتہ نامحرَموں سے پر دواور گھوتکھٹ عدّت کے بغیر بھی ہرعورت پرلازم ہے۔

#### عدت کے ضروری اُحکام

سوال:...آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ شریعت میں عورت کو'' عدت'' کس طرح کرنا جاہے؟ بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ جس عورت کا شوہر مرجائے وہ عورت عدت کے اندر سرمیں تیل نہیں ڈال سکتی ،خواہ کتنا ہی سرمیں درد ہو،اور تینوں کپڑے عورت کوسفید پہننے چاہئیں ، ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہننا جاہئیں وغیرہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ شریعت میں جس طرح عورت کوعدت گزار نے کا تھم دیا

 <sup>(</sup>١) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨٠).

 <sup>(</sup>٣) تربص يلزم المرأة ...... عند زوال النكاح ..... أو شبهتة كنكاح فاسد. (شامى ج:٣ ص:٥٠٣).

 <sup>(</sup>٦) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة ..... لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو
 يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) العِناحوالةُ برع مغيرعذار

<sup>(</sup>٥) لقوله تعالى: "وَالَّذِيْنَ يُتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا يُتَرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وُعَشُرًا" (البقرة: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) كما في القرآن: "يَنَأَيُّهَا النَّبِي قُلُ لِأَزُوجِكَ وَبَنَاتَكَ وَيَسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدَنِيْن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيْبِهِنْ" (الأحزاب: ٥٩).

سیاہاں کے مطابق جواب دے کرشکریہ کا موقع دیں۔

جواب:...ندت کے ضروری ۱ دکامیے ہیں:

ان۔ بٹو برکی وفات کی عذت جارمہنے دی دن ہے، اگر شو ہر کا انتقال جاند کی پہلی تاریخ کو ہوتو جارقمری مہنے اوراس ہے دی دن اُو پرعدَت گزارے،خواہ مہنے اُنتیس کے ہوں یاتمیں کے۔اوراگر پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ کو انتقال ہواتو ایک سوتمیں دن پورے کرے۔

"نستنت نه ہو۔ " اسلام نہ کی گئی میں سی مخصوص جگہ بیٹھنا ضروری نہیں ،گھر بھر میں جہال جی چاہے رہے ، چلے بچر ۔ " " اسلامت میں عورت کو بناؤ سنگھا رَ رہا ، چوڑیاں بہننا ، زیور بہننا ، خوشبولگا نا ،سرمہ لگا نا ، پان کھا کر منہ لال کرنا ،سسی منا ، سرمیں تیل ڈالنا ،کنگھی کرنا ،مبندی لگا نا ، رئیٹی ، رنگے اور بچول دارا چھے کپڑے بہننا جائز نہیں ، ایسے معمولی کپڑے بہنے جن میں زینت نہ ہو۔ (۳)

۳:...ر دھونااور نہانا عدت میں جائز ہے،اور سر میں در دہوتو تیل لگانا بھی جائز ہے،ضرورت کے وقت موٹے دندانوں کی گنگھی کرنا بھی جائز ہے، مگر دات کولگائے، دن کوصاف کر دے۔

کنگھی کرنا بھی جائز ہے،علاج کے طور پر سر مدلگانا بھی جائز ہے، مگر دات کولگائے، دن کوصاف کر دے۔

کند...عدت کے دوران گھر ہے نکلنا جائز نہیں، البتہ اگر وواتن غریب ہے کہ اس کے پاس گزارے کے لئے خرچ نہیں، تو پر دے کے ساتھ مخت مزدوری کے لئے جاسکتی ہے، لیکن رات اپنے گھر آ کرگزارے اور دن میں کام سے فارغ ہوکر فورا آ جائے، بلاضرورت با ہر رہنا جائز نہیں۔

بلاضرورت با ہر رہنا جائز نہیں۔

ر ١) "والدين يُتوفُون منْكُمُ ويذرُون ازُوخا يَتربَصَن بِأنْفُسهِنُ ازْبِعَةُ أَشُهُرٍ وُعَشُرُا" (البقرة:٣٣٣). أيضًا: وإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح ...إلخ: (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ج:٢ ص:١٥٣ طبع مكتبه حقانيه).

(٦) والعدة للموت أربعة أشهر بالأهلة ولو في الغرة كما مر وعشر من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحًا إلى الموت مطلقًا.
 (الدر المختار، مطلب في عدة الموت ج:٣ ص:٠ ١ ٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) للمعتدة أن تخرج من بيتها إلى صحن الدار تبيت في أي منزل شائت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٥).

(٣) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تتركّ الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب ... إلخ. (هداية ج:٢ ص:٣٢٤، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: الجوهرة النيرة ج:٢ ص:١٥٨ طبع ايج ايم سعيد كراچى).

(٥) وانسه يسلزمها الإجتناب في حالة الإختيار، أما في حالة الإضطرار فلا بأس بها إن اشتكت رأسها أو عينها فصبت عليها المدهن أو اكتبح لمنت المنانه متفرجة لا بأس به ولكن لا قصد الزينة إن امتشطت بالطرف الذي اسنانه متفرجة لا بأس به ... الخ. (عالم كيري ج: ١ ص: ٥٣٣، طبع رشيديه كوئنه).

(٢) وتعتدان معتدة الطلاق وموت في بيت وحبت فيه ولا تخرجان منه. (الدر المختار مع الرد انحتار ج: ٣ ص: ٥٣١).

(2) ومعتدة موت تنخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها لأن نفقتها عليها تحتاج للخروج حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج. (شامي ج:٣ ص:٥٣١، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

۲:...ای طرح اگر بیمار ہوجائے تو علاج کی مجبوری سے حکیم یا ڈ اکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے۔

#### وفات کی عدت

سوال:... ہمارے محلے میں ایک عورت کا شوہر مرگیا، جب اس کا جناز و جانے لگا تو محلے کی عورتوں نے اسے گھر کے دروازے سے باہرنکال دیا،اور بہ کہا کہ جوعورت روتے ہوئے گھرے باہرنکال دی جائے وہ عدّت نبیس کرتی۔آپ قرآن وسنت کی روشی میں بنائے کہ یہ بات س حد تک تعیک ہے؟

جواب:..ان عورتوں کی ہے بات بالکل غلط ہے،عورت پروفات کی بعزت لازم ہے۔

کیاعورت عدت کے دوران بناؤسنگھارکر سکتی ہے؟ نیز کپڑے کیسے پہن سکتی ہے؟

سوال:... ہوگی کے بعد کسی بھی تشم کا زیور خاص طور پر چوڑیاں ( کانچ یا دھات کی ) بہنی جا تکتی ہیں؟

جواب:...عدّت دوران کسی قتم کا بارسنگھارممنوع ہے ،اس لئے چوڑیاں بھی جا ترنبیں ،عدّت کے بعد پہن سکتی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

سوال:... ہیو ہ صرف سفید کپڑے ہی پہن سکتی ہے؟ بعنی سفید رنگ بہننا ضروری ہے یارنگین کپڑ ہے بھی پہنے جا کیتے ہیں؟

**جواب: ...عدت کے دوران میلا کچیل**الباس پینے،خوبصورت لباس جائز نہیں ،خواد سفید ہویا رنگین ،الغرض ہرایسالباس جس

ے زینت ہو، پہننا ناجا تز ہے۔

سوال:..بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیوہ کوصرف کٹھے کا لباس پبننا جا ہے ،ریشی یا کڑھ<mark>ا کی والا لب</mark>اس پبننامنع ہے؟ جواب:...جس لباس میں زینت نہ ہو،اس کا پمبننا جا تزہے۔

عدت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی مدّت کتنی اور کب سے شار ہوگی؟ نیز عدّت کے اور عام دِنُوں کے بردے میں کیا فرق ہے؟

سوال: بمحترم! میں ناچیز بھی آپ سے خاوند کی موت یا طلاق کے بعدعورت کی عدّت سے متعلق چند مسائل کی وضاحت جاننا چاہتا ہوں، 'مید ہے کہ'' جنگ''ا خبار کے جمعہ ایڈیشن میں جلد ا شاعت کر دا کے مجھ پراور دیگر کروڑ وں مسلمانوں پر احسانِ عظیم

 <sup>(</sup>١) وأما الخروج للضرورة فـالا فـرق فيـه بينهـما كما نصو عليه فيما يأتى فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامى ج:٣)

<sup>(</sup>٢) وإذا منات البرجيل عن إمرأته البحرة فعندتها أربعة أشهر وعشرة وهذه العدة لا تجب إلَّا في نكاح صحيح بإلخ. (الجوهرة النيرة، كتاب العدة ﴿ ج:٣ ص:٥٣ ا طبع حقانيه ملتان). أيضًا: "وَالَّذَيْنَ يُتُوفُّونَ مَنْكُمُ وَيَذَرُونَ ازُوجًا يُتُربُّضَن بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وُعَشَرًا" (البقرة: ٢٣٣).

 <sup>(</sup>٣) وعلى المتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب. (هداية ج:٢ ص:٣٢٧ أيضًا: بدائع الصنائع ج:٣ ص:٢٠٨، طبع سعيد كراچي). (٣) والمراد بالثوب ما كان جديدًا تقع به الزينة والافلا بأس به. (شامي ج:٣ ص: ٥٣١، طبع سعيد كراچي).

فرمائم سے۔

سوال: ...عذت کی شرمی حیثیت کیا ہے؟ یعنی فرض ہے، واجب ہے یاسنت ہے؟ جواب: ...عورت پرعدت گزار ناقر آن کی رُوسے فرض ہے۔ (۱)

سوال:...عدت كى شرى مدت كيا ب؟ اوريكس دن يه شاركى جائے گى؟

جواب:...اگرشو ہر کا اِنتقال قمری مبنے کی پہلی تاریخ میں ہوا ہوتو اس کے اعتبار سے جار ماہ دس دن عدت ہوگی، ' ورند دنوں کے حساب سے • سااون پورے کئے جا کمیں۔

سوال: ...عدت اورعام دِنول کے بردے میں کیا فرق ہے؟

جواب:..عدت اور عام دِنوں کے پروے میں کوئی فرق نبیں ، ببرصورت نامحرَموں سے پردہ لازم ہے۔

تین ماہواری ختم ہونے کے بعد نکاح صحیح ہے، ماہواری گزرنے میں لڑکی کی بات معتبر ہوگ

سوال:...ایک لزگ نے اپنے شوہر سے خلع لینے کے بعد دوماہ تئیس دِن گزار کر دُ وسر کے خص سے نکات کیا، لزگ والے کہتے بین نکاح حرام ہے، لڑک کہتی ہے کہ تمن ماہواریاں ہو چکی ہیں،اور حمل کا بھی اِ مکان نہیں ہے، تو کیا نکاح دُرست ہے یانہیں؟

جواب: سابق شوہر سے ظلع لینے کے بعد جب دوماہ ٹئیس دِن گز رکئے اورلڑ کی عدت ختم ہونے کا کہدرہی ہے تو لڑ ک کی بات معتبر ہوگی، تیمن ماہواری ختم ہوجانے کے بعد و وسر سے مخص سے جو نکاح ہوا ہے، وہ شرعاً سیحے اور جا کز ہے، کر کی والوں کا کہنا غلط ہے۔۔۔

## کیامرڈ کے ذمے بھی عدت ہوتی ہے؟

سوال: ...ناہے جس طرح عورت طلاق یاشو ہر کی وفات برعدت گزارتی ہے،اسی طرح بعض صورتوں میں مرد کوبھی مدت

(۱) والعدة واجبة من يوه الطلاق، ويوه الموت، وذالك لقول الله تعالى: والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ....... وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. (شرح مختصر الطحاري ج د ص٢٣٨، ٢٣٩، باب العدد والإستبراء، طبع بيروت).

(٢) في الحيط: إذا اتفق عدة الطلاق والموت في غرة الشهر اعتبرت الشهور بالأهلة وإن نقصت عن العدد، وإن اتفق في وسط الشهر، فعند الإمام يعتبر بالأيام فتعند في الطلاق بتسعين يومًا وفي الوفاة بمائة وثلاثين وعندهما يكمل الأول من الأخير وما بينهما بالأهلّة. (رد اغتار ج:٣ ص: ٩٠٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

- (٣) "وَالَّذِيْنِ يُتَوَفُّون مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَزُوجًا يُتربّضن بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وُعشرًا" (البقرة: ٢٣٣).
- رسى "يَايُها النِّي قُلَ لازوجك وبناتك ونسآء المُؤْمنين يُدنِين عليهِنُّ من جليبهِنَّ" (الأحزاب: ٥٩).
- (۵) قالت: مضت عندتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها وإلّا تحتمله المدة لا. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٢٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).
- (١٦) لو قالت امرأته لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي لا بأس أن ينكحها. (الدر المختار مع الرد الحتار ج:٣ ص:٥٢٩).

گزارناہوتی ہے، دریافت طلب امریہ ہے کہ وہ کوئی صورتیں ہیں جہاں مردکوبھی عدت گزارناہوتی ہے؟

جواب:...مرد کے ذمے عدت نہیں ہوتی ،البتہ بعض حالات میں مردکوایک خاص حالت کے گزر نے تک نکاح کی اِ جازت نہیں ہوتی ۔مثلٰ انکی نے اپنی ہوی کوطلاق دے دی ہوتو جب تک ہوی عدت میں ہے، یہ شخص اس کی بہن ہے،اس کی خالہ ہے،اس کی بھوپھی ہے، اس کی بھانجی یا جیتی ہے نکاح نہیں کرسکتا۔ اس طرح اگر کسی شخص کی جار ہویاں ہوں اور وہ ایک کوطلاق دید نے تو جب تک اس عورت کی عدّت نہیں گزرجاتی ، یہ شخص کسی اور عورت ہے نکاح نہیں کرسکتا۔ علامہ شامی نے ایسی ۱۰ صورتیں ذِ کر کی جی جب تک اس عورت کی عدّت نہیں گزرجاتی ، یہ شخص کسی اور عورت سے نکاح نہیں کرسکتا۔ علامہ شامی نے ایسی ۱۰ صورتیں ذِ کر کی جی جن میں مردکو اِ تظار کا یا بند کیا گیا ہے (شامی ج: ۳ ص ۵۰۳)۔ (۱)

## عورت کی عدت کتنے دِن ہوتی ہے؟ نیز عدت گزار کرختم دِلا نااوراُو ہر دِن گزار نا

سوال:...اگرآ دمی مرجائے تو عورت عدّت کے دِن پورے چار مبینے دس دِن کرتی ہے، اس کے بعد ختم دِلا کر باہر جاسکتی ہے، نیز چار مبینے دس دِن کر کے ختم دِلائے یا کہ کچھ دِن اُو پر کرے؟ مثلاً : بفتے کوعدّت پوری ہوئی ، اگلے بفتے کو ختم دِلا یا ، پھر پندرہ دِن بعد ، کیا یہ جا کڑے؟

جواب:... شوہر کے اِنقال کے بعد • ۱۳ دِن تک عورت پر عدنت کی پابندی ہے' ، جب یہ میعاد پوری ہو ًیٰ تو پابندی ہو۔ خود بخو داُ ٹھ گئی، کچھ دِ<mark>ن اُوپر کرنایا ختم دِلا کرعدت سے نکلنا شرکی مسئلہ ہیں</mark> ہے۔

## ایک طلاق کی عدت گزرنے کے بعد اگر و سری طلاق دے دی تو کیا پھر بھی عدت ہوگی؟

سوال:...زید نے اپنی بیوی کوایک بارطلاق دی، چار ماہ دس یوم گزر گئے، عدّت پوری بیونی، زجوئ نہ کیا، ایک سال بعد دُ دسری، مجرایک سال بعد تیسری طلاق دی، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ کو ہر بارعدّت میں بیٹھنا ہوگا؟ جواب:...عدّت کے بعدا گرد و بارہ نکاح کیا تھا تو دُ دسری طلاق (اس طرح تیسری طلاق) کے بعد بھی عدّت لازم ہوگ،

<sup>(</sup>۱) ومواضع تربيصه عشرور مذكورة في الخزانة، حاصلها يرجع إلى ان من امتع نكاحها عليه لمانع لزم زواله كنكاح أختها وأربع سواها، (قوله عشرون) وهي: نكاح أخت امرأته، وعمتها وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، والخامسة، وادخال الأمة على الحرة، ونكاح أخت الموطؤة في نكاح فاسد أو في شبهة عقد، ونكاح الرابعة كذالك اى إذا كان له ثلاث زوجات ووطئ أخرى بنكاح فاسد أو شبهة عقد ليس له تزوج الرابعة حتى تمضى عدة الموطؤة، ونكاح المعتدة للأجبى أى بخلاف معتدته، ونكاح المطلقة ثلاثًا أى قبل التحليل، ووطء الأمة المشتراة أى قبل الإستبراء، والحامل من الزنا إذا تنوجها أى قبل الوضع، والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا وكانت حاملًا فتزوجها رجل أى قبل الوضع، والمحبية لا تحيض أو يمضى شهر لو لا تحيض لصغر أو كبر، ونكاح المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو والمسبية لا توطأ حتى تحيض أو يمضى شهر لو لا تحيض لصغر أو كبر، ونكاح المكاتبة، ووطؤها لمولاها حتى تعتق أو تعجز نفسها، ونكاح الولاية والمرتدة وانجوسية لا يجوز حتى تسلم. (رد انحتار على الدر المختار ج: ٣ ص ٥٠٣٠ ما العدة، مطلب عشرون موضعًا يعتد فيها الرجل، طبع ايج ايم سعيد كراجى).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ اَزُواجًا يُتَرَبُّصُنَ بِأَنَّفُسِهِنَّ اَرُبَعَةَ اَشْهُرٍ وْعَشْرًا" (البقرة:٢٣٣).

 <sup>(</sup>٣) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ عِ" (البقرة: ٣٢٨).

اوردو بارونکات نبیس کیا تو دُ وسری اور تیسری طلاق لغوہے۔

### کیاایک طلاق کے بعد بھی عدت ہونی ہے؟

سوال:... ۲۱ رمنگ ومیرے شوہ نے ایک عدالتی طلاق نامے میں لکھا کہ:'' میں تم کوایک طلاق دیتا ہوں' تواہے یعنی بیوی کوعد ت گزار نی ہوگی یا ایک طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی ؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب ویں۔

جواب :...ا یک طلاق کی بھی عدّت ہوتی ہے اور یہ عدّت بھی تمن حیض ہے، لیکن جسعورت کورجعی طلاق ہوئی ہو، اس کو زینت دآ رائش ادر اجھے کپڑے پیننے کی ممانعت نہیں، بلکہ اس کا حکم ہے،''تا کہ شوہر کو اس کی طرف رغبت ہوا در وہ اس ہے زجوع کر لے۔ ''اگر تین جیف کی مذت کے اندراندر شو ہر نے زجوع کرلیا تو دونوں بدستورمیاں بیوی رہیں گئے ،تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی ،اورا گریہ مدت گزرکن عمرشو ہرنے زجو ٹنہیں کیا تو نکاح ختم ہوجائے گا،'' اس کے بعدا گر دونوں فریق رضامند ہوں تو دوبار و انکار کھتے ہیں۔

## سات سال سے علیحدہ رہنے والی عورت کوطلاق ہوجائے تو کتنی عدت ہے؟

سوا<mark>ل نے مسئلہ می</mark>ے کہ ایک لڑ گی جس کی شادی 9 سال پہلے ہوئی تھی ،شادی کے بعد ۲ سال میں علیحد گی ہوگئی ، ۷ سال علیحد و رہنے کے بعد ۲<mark>۷ مر ۱۹۹۸ء کوطال ق دے دی گئی ، اب بیاڑ کی ذوسری جگہ شادی کرسکتی ہے، کیکن پوچھنا یہ ہے کہ سال</mark> علیحدہ رہنے کے باوجود کیالڑ کی کو' عدّت کی مدّت' کو پورا کرنالازم ہے یانہیں؟ عدّت کی مدّت کے لئے کیا کیا شرا نط وضوابط ہیں؟

جواب:..اگراس لڑکی کو پہلے طلاق نبیس ہوئی تھی ویسے ہی میاں بیوی علیحدہ رہے جبکہ ان کے درمیان نکاح موجودتھا،اور سات سال کے بعد طلاق ہوئی تو طلاق ہونے کے بعد عدت گزار ناضروری ہے۔

طلاق کی عدّت تین حیض ہے، یعنی جب سے لز کی کوطلاق ہوئی ہے اس کے بعدوہ تین دفعہ پاک ہوتو تیسراحیض فتم ہونے ئے بعداس کی عدت حتم ہوجائے گی۔

<sup>(</sup>١) وأما شرطه على الخصوس فشيئان، أحدهما قيام القيد في المرأة نكاح أو عدّة. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ولا يجب الحداد على الصغيرة ..... والمطلقة طلاقًا رجعيًّا، كذا في البدائع. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا احداد على المطعقة ثلاثًا رجعيًا ..... بل يستحب لها أن تتزين لتحسن في عين الزوج فيراجعها. (بدائع الصنائع ج:٣ ص: ٢٠٩، طبع ايم سعيد كراجي).

٣) وإذا كان الطلاقء باتنًا دون الثلاث ..... فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها ...إلخ. (هداية ج: ا ص: ٩٩٩، طبع مكتبه شركت علميه ملتانم. أيضا قوله هي استدامة الملك القائم في العدة أي الرجعة ابقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة . . . وفي الصيرفية لا يكون حالًا حتّى تنقضي العدة وقيد بقيام العدة لأنه لا رجعة بعد انقضائها

وفي البزازية وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة. (البحر الرائق، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة ج: ٣ ص ٥٣، طبع بيروت).

موت كى عدت جارمينے دى دن ون ب، يعنى ايك سومس دِن، والقداعلم!

عورت کا حج کا قرعہ نکلنے کے بعدوہ بیٹے کے پاس دُوسر نے شہرگئی تو شوہر کا اِنقال ہو گیا،اب وہ عدت کہاں گزار ہے؟

سوال:...ایک عورت کا جج کے لئے قر مذکل آیا، وہ اپنے بننے کے پاس کراچی آئی، بہادینگر سے آئی، بنے کے ساتھ جج کو جائے گی، یبال آنے کے تعدرمضان کے شروع میں خبر آئی کہ اس کے خاوند کا اِنتقال ہو گیا، اب وہ عدت کے لئے بہاولنگر واپس جائے یا لیمیں رہے؟

جواب:...واپس بہالٹگر چلی جائے۔<sup>(۲)</sup>

دوران ع**رت** سفر کرنا دُ رست بہیں

سوال:...میرے شوہر کے اِنتقال کو تمن ماہ ہوئے ہیں ،میرا بڑا میٹا سعودی عرب جار ہاہے ، اور مجھے ساتھ لے جانا جا ہتا ہے، کیااس حالت میں بھی مجھ پرعدت پوری کرنالازم ہے؟

جواب :... جار ماه دس دِن کی عدت تو آب پربھی لازم ہے، عدت تک آب نبیں جائتیں ،صاحبز اوے کو جا ہے کہ عدت پوری ہونے دیں ، بھرآپ کولے جائیں ، والسلام۔

نا مجھی کی وجہ سے عدت بوری نہ کرسکی تو اِستغفار کرے

سوال:...میں جب جارمینے کی حاملہ تھی تو شو ہر کے ایک جملے سے مجھے طلاق ہوگئ تھی ہمیں سمجھ آئیا تھا کہ طلاق ہوگئی ہے، آپ کے فتوے کی وجہ ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر پر ہی رہی الیکن میرا شوہر اور پچھالوگ اس بات کے حق میں نہ تھے، بہت جھڑوں کے بعد جارسال کے عرصے میں اس نے باقاعدہ طلاق دی۔ بہرحال مجھے آپ سے عرض بیکر ناہے کہ حاملہ ہونے کی وجہ سے اور بہت جھکڑوں کی وجہ سے اس وضع جمل تک عدت نہ گزار سکی ،اس وقت سمجھ بالکل نبیس تھی ، نہ برزوں نے پچھے کہا ،التہ کے فضل ہے اب ان باتوں کی مجھ آنے لی ہے، تو بہت ڈرلگتا ہے، مجھے کیا کرنا جائے؟

<sup>(</sup>١) قال: والعدة واجبة من يوم الطلاق، ويوم الموت، وذالك لقول الله تعالى: والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروّي، فـأوجـب الأقـراء في وقت الطلاق، وقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجًا يتربصن بـنســهن أربعة أشهر وعشرًا، فأوجبها من يوم الموت. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٥ ص: ٢٣٨، ٢٣٩، باب العدد والإستبراء، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۵۳۵، طبع رشیدیه کوئنه).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا يُتربُّضَن بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهْرٍ وُعشرًا" (البقرة:٣٣٣).

جواب:..وضع حمل سے عدت بوری ہوگئ، اور عدت کی پابندی نہ کرنے کی جوکوتا ہی ہوگئ اس پر استغفار کیا جائے ،الته تعالی معانے فرمانے والے ہیں، اور کوئی کفار دیا جرمانہ لازم نہیں۔

نفاس کے بعد ایک سال تک حیض نہ آنے والی کو اگر نفاس کے بعد طلاق ہوگئی تو عدّت کننی ہوگی؟

سوال:...ایک عورت کی عادت ہے کہ جب بھی نفاس سے پاک ہوجاتی ہے تو کم از کم ایک سال تک اس کو حض نہیں آتا، ا یک سال یا چودہ ماہ کے بعد با قاعدہ حیض شروع ہوجا تا ہے،اب اگراس عورت کونفاس سے پاک ہونے کے بعد طلاق مل جائے تو اس كى عدت حيض سے بورى موكى يا تمن ماه سے؟

جواب:...تین حیض ہے۔

بیج کی بیدائش سے ایک دن یا چند گھنٹے بل طلاق والی کی عدت سوال:...اگرخاوندا بی بیوی کو بچ کی بیدائش ہے چند تھنے قبل یا ایک دن پہلے طلاق دیدے تو بچ کی بیدائش کے بعداس عورت برعدت موگی مانهیں؟

جواب: بنچ کی پیدائش کے بعد اب عورت پرعدت نہیں ،طلاق دینے سے بچے کی پیدائش تک کا جوعرصہ ہے وہی عدت شار کیا جائے گا۔

جس کے مخصوص دِنوں میں بے قاعد گی ہووہ عدت سے حساب ہے گزارے؟

سوال :...اگرعورت کے مخصوص دِنوں میں بے قاعدگی ہواوروہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہوتو وہ دِن کا حساب کر کے نؤے دِن بورے کرے کی یا کوئی اورصورت ہوگی؟

جواب:...عدّت دولتم کی ہوتی ہے، ایک طلاق کی عدّت اور دُوسرے شوہر کی وفات کی عدّت ۔ طلاق کی عدّت تو تین حیض ہے، <sup>(۵)</sup>یعنی عورت تبسر ہے حیض سے فارغ ہوگئی تو اس کی عدّت ختم ہوگئی ،نوّے دن کی کوئی قیدنہیں ۔اورشو ہر کی و فات کی عدّت

 <sup>(</sup>١) وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي ..... وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢٨، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنَوُبَ جَمِيْعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرُّجِيْمُ" (الزمر:٥٣).

<sup>(</sup>٣) الشبابة السمندة بالطهر بأن حاضت ثم امند طهرها فتعند بالحيض إلى أن تبلغ سن الياس. (الدر المختار مع الرد اعتار ج:٣ ص ١٠٨). أيضًا: قال العلامة ابن عابدين. أنها تعتد للطلاق بالحيض لا بالأشهر. (شامي ج.٣ ص١٠١٥).

 <sup>(</sup>٣) وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ح ١ ص:۵۲۸، طبع رشیدیه کوننه).

<sup>(</sup>٥) "وَالْمُطلَقْتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَالَةَ قُرُوٓءِ" (القرة: ٢٢٨).

عار مہینے دس دِن ہے، یعنی جس دن شو ہر کا انتقال ہوا، اس دن سے لے کر جب ایک سوتمیں دن گزر جا کیں مے تو عدت پوری ہوجائے گی، واللہ اعلم!

## یجاس ساله عورت کی عدت کتنی ہوگی؟

سوال:..سورہ بقرہ ،سورہ طلاق ،سورہ نساء جہاں بھی خواتین کا ذِکرآیا ہے،طلاق یا شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کی ادائیگی پرزور دِیا گیا ہے، اورخواتین کوتین حیض تک عدت گزار نے کاتھم ہے۔لیکن میں ایک مسئلے پر اُلجھا ہوا ہوں ،مختلف علاء سے استفسار کیا ،کوئی تسلی بخش جوابنہیں ملا ،اُمید ہے کہ اس مسئلے پرآپ وضاحت فر ماکمیں گے تو میری تشفی ہوجائے گی۔

مسئلہ یہ ہے کہ جن عورتوں کوچیض آتا ہے، وہ تو عدت کی پابند ہیں ،اور جوعورتیں پچاس کے من ہیں جلی جاتی ہیں اور چیض نہیں آتا، کیا وہ خوا تین بھی عدت کی پابند ہیں؟ جبکہ ان کے بطن ہے کسی تسم کی اولا دہونے کا اندیشہ بھی نہیں، تو ایسی خوا تین کے بارے ہیں کیا تھم ہے؟ جبکہ خدشہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ میں اس کے بیٹ میں پہلے شوہر یا مرنے والے شوہر کا بچہ نہ ہو، جبکہ وہ خوا تین آئند وشاد کی نہیں کرنا جا بتیں تو کیا پھر بھی عدت ضروری ہے؟

جواب:...عدّت دوقتم کی ہوتی ہے،ایک عدّت طلاق،مثلاً: کسی عورت کواس کے شوہر نے طلاق دے دی تو اس کا تقم یہ ہے کہ اگر کسی وجہ (صغرت یا کبرت) ہے اس کے ایام بند ہو چکے ہیں تو اس کی عدّت تین مبینے ہے۔ اور اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہوتو اس کی عدّت چار مبینے دس دن ہے،خوا واس کوچیش آتا ہو یا نہ آتا ہو۔

#### رخصتی ہے جبل بیوہ کی عدت

سوال:...ایک لڑکی کا نکاح ہوا، کیکن ابھی زخفتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا شوہر ایک حادثے میں فوت ہوگیا، اب کیا اس عورت کوعدت گزار ناہوگی یانہیں؟اورمبر ملے گا؟اگر ملے گاتو کتنا ملے گا؟

جواب:...اگرزُنفتی ہے بل شوہر کا انقال ہوجائے تب بھی لڑک کے ذمہ 'عدّتِ وفات' چارمہنے دس دن لازم ہے، اور وہ پورے مبر کی متحق ہے، جومرحوم کے ترکہ میں ہے ادا کیا جائے گا ،اوروہ شوہر کے ترکہ میں بیوہ کے جھے کی بھی متحق ہے۔

#### حامله کی عدت

#### سوال:...میری جنی کومیرے داماد نے غضے میں آ کرمیرے ہی گھر میں میری موجودگی میں طلاق دے دی، کیونکہ وہ میری

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يُتَرَبُّضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وْيَخْشَرًا" (البقرة:٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) وَالَّئِي يَبِّسُنَّ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ يَسَآبُكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدُّتُهُنُ ثَلْفَةُ أَشْهُرٍ وَالَّئِي لَمْ يَحِصْنَ" (الطلاق: ٣).

<sup>(</sup>٣) اييناحوالهمبرا.

<sup>(</sup>٣) عدة البحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت مدخولًا بها أو لا ...... هذه العدة لا تجب إلّا في نكاح صحيح وعالمگيري ج: ١ ص: ٥٢٩، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٥) وأما أحكامه ...... ووجوب المهرّ والنفقة ..... والإرث من الجانبين. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٤٠).

بنی کور کھنے کے لئے تیار نہ تھا۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حاملہ پر طلاق نبیس ہوتی ،اور جب تک طلاق نبیس ہوتی عدّت لازم نبیس۔ جبکہ میرادامادم مصر ہے کہ طلاق ہوجاتی ہے اور عدّت لازم ہے،اس کوعدّت میں رکھا جائے جب تک وضعِ حمل نہ ہو۔ کیا طلاق ہوگئی اور عدّت لازم ہے؟

جواب: بمل کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے، اور حاملہ کی عدّت وضعِ حمل ہے، جب بچے کی پیدائش ہوجائے تو عدّت ختم ہوجاتی ہے۔ آپ کے واماد نے اگر ایک یا دو طلاقیں رجعی دی ہیں تو مدت کے اندر رُجوع کرسکتا ہوگی ہیں۔ کے لئے حرام ہوگئی۔ (۵)

## پچاس ساله بیوه عورت کی عدت کتنی ہوگی؟

سوال:... بیوہ عورت جس کی عمر بچاس سال ہے کم ہے اور بغیر حمل کے نہے ، اس کی عدت کی مدّت کنٹنی ہوگی؟ اور وہ گھر میں معمولی کام کاج مثلاً: حجماڑ ودینا یاروٹی پکاناوغیر وکر سکتی ہے یانہیں؟ جبکہ اس کے ساتھ بہوبھی رہتی ہے۔

جواب: ... شوہر کی وفات کی عدت حاملہ کے لئے وضع حمل ہے، اور جوعورت حاملہ نہ ہواس کی عدت چار مہینے دس دن ہے، خواہ بوڑھی ہویا حوان یا نا بالغ (<sup>2)</sup> عدت کے و وران گھر کا کام کاج کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔

## کیا شہی<mark>ر کی بیوہ کی بھی عدت ہوتی ہے؟</mark>

سوال:..القدتعالی کو پسندنہیں کہ شہید کومردہ کہا جائے ، بلکہ دہ زندہ ہے، کیکن ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ مقصد یہ کہ دس طرت ایک عدت کرنی ضروری ہے؟
جس طرت ایک عدت کرنی ضروری ہے؟
جواب:... شہید کی بیوہ کے ذمہ بھی عدت ہے، اور عدت کے بعد دہ ؤوسری جگہ عقد بھی کر سکتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا مطلب آپ نے شیح نہیں سمجھا، کیونکہ جہاں یہ فرمایا ہے کہ:'' شہید وں کومردہ مت کہو'' وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ:'' وہ زندہ تو جی گرتم

 <sup>(</sup>۱) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع. (هداية ج:٢ ص:٣٥٦)، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). وحل طلاقهن أى
 الآيسة والصغيرة والحامل. (درمختار ج:٣ ص:٢٣٢)، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٢) "وأولتُ الْآخِمَالِ اجلُهُنَّ أَنْ يُضَعِّنَ حَمْلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

٣) إذا طلق الرجل إمرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان الطلاق باننًا ..... فله أن يتزوجها ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

إن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة فـلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها
 إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>١) ايغناحاشينبر٦.

<sup>(2)</sup> مخرشته صفح كا حاشيه نمبر ٢ ملا حظه بو-

<sup>(</sup>٨) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يُتربُّضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا" (البقرة: ٣٣٣).

کوان کی زندگی کاشعور بیں' (۱) اس سے معلوم ہوا کہان کی زندگی ہے ہماری وُ نیا کی زندگی مراد نبیس، بلکہ ایسی زندگی مراد ہے جو ہمارے حواس اورشعور سے بالاتر ہے،اس لئے شہیدوں پر دُنیا میں وفات پانے والے لوگوں کے اَ حکام جاری ہوتے ہیں، چنانجیان کا جناز و پڑ حاجا تا ہے،ان کی ورافت تقسیم ہوتی ہے،ان کی بیواؤل پرعدت لازم ہےاورعدت کے بعدان کوؤوسرا نکاح کرناجائز ہے۔

## رمصتی ہے بل منینے نکاح کا فیصلہ ہو گیا تو عورت پرعدت مہیں

سوال:...صالح محمہ نے بحثیت ولی اپنی بنی سلطان کوٹر کا نکاح خصر حیات ہے بچپین میں کردیا تھا، بالغ ہوجانے کے بعد سلطان کوٹر نے خاوند کے گھر آباد ہونے ہے اس لئے انکار کردیا کہ لڑکا بدکردار ہے۔ رشتہ داروں کے ذریعے خلع حاصل کرنے کی کوشش کی تنی بمرلز کے نے ضلع منظور نبیں کیا ،ای بنیاد پرلز کی نے تمنیخ نکاح کا دعویٰ قیملی کورٹ میں دائر کر دیا ،عدالت نے وجوہ کی بنیاد پرنکاٹ کردیا، اڑے نے سیشن کورٹ میں نظرِ تانی کی اپل کی ،اس نے بھی فیصلے کو برقر اررکھا۔ کیا اس صورت میں نکاح ختم ہوگیا؟ اگر نکاح ختم ہو گیا تو لڑکی کوئٹنی مةت عدت گزارنی پڑے گی؟

جواب:...عدالت کے نصلے سے نکاح فتم ہوگیا، اور چونکہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر آ بادنہیں ہوئی، اس لئے اس کے ذیبے (r)

## ر خصتی ہے مہلے طلاق کی عدت نہیں

سوال:...میرے دالدین نے میراا یک جگہ نکاح کرادیا، ابھی رُخصتی نبیس ہو کی تھی <mark>کہ میں نے</mark> اسے طلاق دے دی، ادر طلاق دینے کے بعد کہا کہ:'' بیعورت مجھ ہے آ زاد ہے،میرااس پر بچھ دعویٰ نہیں'' کیا وہ عورت و وسری جگہ نکاح کر علتی ہے؟ کیاعد ت

جواب :...زخفتی سے پہلے جب طلاق دی گئی ہے تو آپ کی بیوی کوطلاق بائن ہوگی اوراس صورت میں عورت پرعدت بھی لازمنہیں ہے، کہنداطلاق کے فور ابعداری کا نکاح کسی ذوسر مے خص ہے ہوسکتا ہے۔

#### طلاق کی عدّت کے دوران اگر شوہر اِنقال کر جائے تو کتنی عدّت ہوگی؟

سوال:...اگرشو ہرعورت کوطلاق دے اورعورت کی عدت کے دوران شو ہر کا انتقال ہوجائے تو عورت طلاق کی عدت کے دن گزارے یامرنے کی عدت کے دن گزارے؟

جواب:...اگرعورت طلاق کی عدّت گزار ربی تھی کہ شو ہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی تمین صورتیں ہیں ، اور تینوں کا تھم الگ الگ ہے:

<sup>(</sup>١) "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتُ بَلُ اَخْيَآءٌ وُلَكِنَ لَا تَشْغُرُونَ" (البقرة: ٥٣ ١).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهن (منها) المطلقة قبل الدخول. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٣٦، طبع رشيديه كوئته).

 <sup>(</sup>٣) أربع من النسآء لا عدة عليهن: المطلقة قبل الدخول ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢٦).

ان۔۔ایک صورت میہ ہے کہ خورت حاملہ ہو، اس کی عدّت و دوضع جمل ہے، بیچے کی پیدائش ہے اس کی عدّت ختم ہو جائے گی ، خواہ طلاق د مند و کی وفات کے چند کمحول بعد بچہ ببیدا ہو جائے ،عورت کی عدّت ختم ہرگی۔ (۱)

۲:... ؤوسری صورت یہ ہے کہ عورت حاملہ نہ ہواور شوہر نے رجعی طلاق دی ہواور عدت ختم ہونے ہے پہلے اس کا انتقال ہوجائے ،اس صورت میں طلاق کی مدت کا بعدم مجھی جائے گی اور عورت نئے سرے سے وفات کی عدت گزارے گی ، یعنی چار مبینے (۱) دس دن ۔

سان تیسری صورت یہ ہے کہ عورت حاملہ نہ ہواور شوہر نے بائن طلاق دی تھی، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے مرسیا، اس صورت میں دیکھیں گے کہ طلاق کی عدت زیادہ طویل ہے یا موت کی؟ ان دونوں میں سے جوزیادہ طویل ہوگی وہ اس کے ذمہ لازم ہوگ ۔ یا یول کہد نے کہ دونوں کی عدت بیک وقت گزارے گی، ان میں سے اگرایک پوری ہوجائے اور دُوسری کے بچھ دن باقی ہوں توان باقی ماندہ دنوں کی عدت بھی پوری کرے گی۔ (۲)

#### کیا ہے آسراعورت عدت گزارے بغیرنکاح کر علق ہے؟

سوال: ایک عورت جو کے عرب جھاہ ہے بیارتھی ،اوراس جھاہ کے عرصے میں وہ اپنے شوہر کے قریب تک نہیں گئی ،ای مذت کے بعداس کا شوہرانقال کر گیااوراس عورت کے پانچ بچے ہیں ، جن کی کفالت کرنے والاکوئی نہیں ، بالکل ہے آسرا ہیں ، تو کیا ایک صورت میں وہ عورت بغیر عدت گزارے و وسرا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ جبکہ بغیر نکاح کے ان کے اخراجات وغیرہ کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

جواب:...چارمہینے دی دن دفات کی عدت شرعاً فرض ہے۔ "اس میں نہصرف یہ کہ عورت نکاح نہیں کر علق بلکہ نکاح کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ اگر واقعتاً وہ ایک نادار ہے تو حکومت اورمسلمان معاشرے کا فرض ہے کہ عدت کی مدت تک اس کی کفالت

<sup>(</sup>۱) وليس للمعتدة بالحمل مدة سواء ولدت بعد الطلاق أو الموت بيوم أو أقل، كذا في الجوهرة النيرة وذكر في الأصل انها لو ولدت والميت على سريره انقضت به العدة. (عالمگيري ج: ۱ ص:۵۲۸، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) إذا طلق إمرأته ثم مات فإن كان الطلاق رجعيًا انتقلت عدتها إلى الوفاة سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة وانهدمت عدة الطلاق ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٣٠، طبع رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) وإن كان باننا أو ثلاثًا فإن لم توث بأن طلقها في حالة الصحة لا تنتقل عدتها وإن ورثت بأن طلقها في حالة المرض ثم مات قبل أن تنقضى العدة فورثت اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام فيها ثلاث حيض حتى انها لو لم توف المدة الأربعة الأشهر والعتمد والعتمد ثلاث حيض تكمل بعد ذلك وهذا قول أبى حنيفة ومحمد وحمهما الله تعالى، كذا في البدائع. (عالمكيرى ج: ١ ص ١٣٠٠ م، طبع رسيديه كوئنه، شامى ج: ٣ ص ١٣٠٠ ه. طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) "وَالَّذِيْنَ يُتُوفُونَ مَنْكُمْ وِيذَرُونَ ازْوَجًا يُتربُضنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وْعَشْرًا" (البقرة:٢٣٣).

رد) تحره خطبتها ..... وصح التعريض وفي الشامبة هذا كله في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها، أما المطلقة الرجعية فلا يحور التصريح ولا التلويح لأن نكاح الأول قانه. (شامي ج:٣ ص:٥٣٣).

كرے، ياوه عورت النے عرصے تك محنت مزوورى كر كے اپنا پيٹ يالے۔

#### گمشده شو هرکی عدت کب شروع هوگی

سوال:...میرے بھائی جان گزشتہ سال سعودی عرب جج کرنے کے لئے مکئے ، جج کے دوران وہ کم ہو گئے ،ان کا بچھ پتانہ چلا ،ان کا بینا بھی سعودی عرب گیا ،مگران کا کچھ پتانہ چل سکا ،معلوم بیکر ناہے کہ آیاان کی زوجہ یعنی میری بھابھی کوعدت کرنا ہوگی؟ یا یہ سوچ کرچپ ہوجائے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں؟ مہر ہانی فر ما کر ہمارے دِل کو ہلکا کریں تا کہ ہم بچھ سوچ سمجھ کرقدم اُنھا عیس\_

جواب:..ان کی گمشدگی کی عدالت میں درخواست دی جائے ،عدالت تحقیق کے بعدان کی موت کا فیصلہ کر دے ،اس فیصلے کے بعد آپ کی بھابھی صاحبہ پر عدت ہوگی ، جب تک موت کی خبرنہیں آ جاتی یا عدالت سے فیصلہ نہیں لیا جاتا ، ان کو زِندہ ہی تصور کیا

## خلع کے فیصلے کی صبح اگر ماہواری شروع ہوئی تو وہ عدت میں شارہیں ہوگی

سوال:... مجھے ہمر ۳ر ۱۹۹۸ و کوخلع کا عدالت ہے تھم ہوگیا،مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کب ہے عدت بینھنا چاہئے؟ میں سر سر ۱۹۹۸ء کی صبح ہے ہی ماہانہ ایام میں مثلا ہوں، آیا میں جاند کے اعتبار سے عدت پوری کروں لیعنی تمین ماہ، یا ماہانہ ایام کے اِعتبارے ب<mark>وری کروں؟ میراشو ہر ۱</mark>۸ سال ہے لا پاتھا، جس کی وجہ سے مجھے طلع لینا پڑا۔

جواب: ..خلع کا فیصلہ ہونے کے بعد جب تک ماہواریاں گزرجا کمی تو آپ عدنت سے فارغ ہیں، یعنی تیسری ماہواری بوری ہونے کے بعد آپ کی عدت ختم ہوجائے گی۔ 'جس تاریخ کوآپ کے خلع کا فیصلہ ہوا، اگر خلع کے فیصلے کے بعد آپ کی ماہواری شروع ہوئی تو وہ بھی عدّت میں شار ہوگی ،اوراس کے بعد آپ کو دو ماہواریاں اور گزارنی ہوں گی ،اورا گرخلع کا فیصلہ بعد میں ہوااور ماہواری پہلے شروع ہوچکی تھی تو اس ماہواری کا اعتبار نہیں، اس ماہواری کے بعد جب تمین ماہواریاں گزرجا نمیں گی تو عدت پوری ہوگی۔

نوٹ:...عدت اس عورت کے ذہبے ہے، جواپنے شوہر کے گھر میں آباد ہوچکی ہو،اور پھراس کوطلاق ہوگئی ہو، یااس کو خلع مل میا ہو، کیکن اگر کوئی عورت اپنے شو ہر کے گھر آباد ہی نہیں ہوئی کہ اس کوطلاق ہوگئی یا اس کوخلع مل ممیا تو اس کے ذیعے عدت تہیں ہے، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) حيله ناجزه ص: ١٢، طبع دارالا شاعت كراجي \_

<sup>(</sup>٢) "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ لَلَالَةَ قُرُوَّءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

٣) لا إعتبار لحييض طلقت فيه، ومقتضاه أن ابتداء العدّة من الحيضة التالية له وهو الأنسب لعدم التجزي لتكون الثلاث كوامل. (شامي ج: ٣ ص: ٥٠٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) أربع من النسآء لا عدّة عليهنّ: المطلقة قبل الدخول ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٢٦، طبع رشيديه كونته).

## کیا جار پانچ سال سے شوہر سے علیحدہ رہنے والی عورت پرعدت واجب نہیں؟

سوال:...زید نے ایک دورت کو طلاق ولائی اور دُوسرے دن اس سے نکاح کرلیا، زید کا کہنا ہے کہ عورت ندکورہ جار پانچ سال سے ای شہر میں اپنے شوہر سے دُورر بی ہے، عدت اس عورت پر واجب وفرض ہے جوشو ہر کے ساتھ رہتی ہو۔

جواب:...زید کاید وعوی غلط ہے کہ اس عورت پرعدت نہیں تھی ، طلاق کے بعد عدت ضروری ہے خواہ عورت شوہر کے پاس رہتی ہو یا عرصے سے شوہر سے الگ رہتی : و۔ البتہ جس لزکی کی زخصتی سے پہلے طلاق ہوجائے اس کے ذمہ عدت نہیں۔ بہر حال زید کو ابی جبالت سے تو ہے سرنی چاہئے اور عدت کے اندر جواس نے نکات کیاوہ کا اعدم ہے، عدت کے بعد دوبار و نکات کرنا ہوگا۔

#### نابالغ بچی کے ذمہ بھی عدت ہے

سوال:...میری جیونی بہن جوا بھی نابالغ ہے، ہم نے اس کا نکاح ایک اچھی جُلہ دیکھ کرئیا کہ لڑی کا نکاح جتنی جددی ہوجائے اچھا جگہ دیکھ کرنیا کہ لڑی کا نکاح جتنی جددی ہوجائے اچھا ہے، کین خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی نکاح کوصرف ایک ماہ بی ہوا تھا کہ لڑکے کوسی وُٹمن نے قبل کردیا۔ ہم لوگوں نے لڑک کے بالغ ہونے پر زخصتی رُھی تھی ، اب مسئلہ یہ ہے نیا نابالغ لڑکی کا جس کی زخصتی بھی نہ ہوئی ہو،عدت کرنا ضروری ہے؟ ہوا ہے بالغ بی کے ذریعی لازم ہے۔ (\*)

## ا گرعورت کوتین طلاق دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھا تو عدت کا شرعی حکم

سوال:...ایک شخص نے بیوی کو تمین طلاقیں دے دیں ،اس کے بعد بیوی کوا پنے ساتھ<mark>ور ہنے پرراض</mark>ی کرلیا ،اورعرصہ دوسال تک ایک ساتھ رہے ،او گوں کی ملامت پر وہ پاک زندگی بسر کرنے پر تیار ہیں ،لیکن دریافت کرنا ہے کہ عورت کی عدت ان دوسالوں میں پوری ہوگئی یانہیں؟ یعنی اب و ہ کئی دُوسر ہے خص سے نکاح کر سکتی ہے؟

جواب: ... عورت کی عدت تو گزر بھی ہے، چونکہ ان دونوں نے میاں بیوی کا تعلق نتم نہیں کیا، دونوں کا علیحد گی اختیار کرنا لازم ہے، اور علیحد گی کے بعد عورت پر نئے سرے سے عدت گزار نا ضروری ہوگا۔ اور جب عدت پوری ہوجائے تب کسی ذوسرے

<sup>(</sup>١) "وَالْمُطلَّقْتُ يَتَرَبَّصَنَ بِانْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوٓءٍ" (البقرة: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أربع من النساء لا عدة عليهنِّ: المطلقة قبل الدخول ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢٦).

 <sup>(</sup>٣) "ولا تغزمُوا عُقَدَة النّكاح حتَّى يَبُلغ الْكتَبُ اجَلَةً" (البقرة:٢٣٥). أيضًا: أما نكاح منكوحة الغير ومعتدة ........ لم
 يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج:٣ ص: ١٣١).

رس) والعدة للموت أربعة أشهر بالأهلّة لُو في الغرة كما مر وعشرة من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحًا إلى الموت مطلقًا وطنت أو لا ولو صغيرة ...إلخ. (شامي ج.٣ ص:٥١٠). أيضًا: عدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أياه سواء كانت مدخولًا بها أو لا ..... صغيرة أو كبيرة ...إلخ. (عالمگيري ج:١ ص:٥٢٩).

<sup>(</sup>د) وإذا وطئت المعتدة بشبهة ولو من المطلق وجبت عدة أخرى لتجدد السبب ... إلخ. قوله بشبهة ...... وذلك كالموطوءة للزوج في العدة بعد الثلاث بنكاح ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ١٨ ٥ ٥ مطلب في المعتدة بشبهة).

مخص سے نکات کرسکتی ہے۔نکاح کے بعد وُ وسرے شوہر سے صحبت کرے بصبت کے بعد وُ وسرا شوہرازخود طلاق دے دے ، یا مرجائے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تب پہلے شوہر سے نکاح کرسکتی ہے۔ اس کے علاو و پہلے شوہر کے ساتھ یاک زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ (۱)

### عورت اینے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی

سوال: .. بڑکا اپنے والدین کے ساتھ کرا جی میں قیام پذیر تھا، اس کا ٹرانسفر اسلام آباد ہو گیا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو اِسلام آباد ساتھ لے گیا، وہاں اس کا اِنتقال ہو گیا تو بیوہ میت لے کر کرا جی اپنے سسرال میں آئنی، بیوہ کے میکے والے اور خود بیوہ بھی یہ چاہتی ہے کہ بیوہ کے میکے چلی جائے، کیکن سسرال والوں کا کہنا ہے کہ بیوہ ساس کے گھر عدت گزارے۔ اس سلسلے میں معلوم یہ کرنا ہے کہ بیوہ کو عدت کرار نی جائے ؟

جواب: ..عورت اپنے شو ہر کے گھر میں عدت گز ارے گی ،اور جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی ،اس کا اپنے شو ہر کے گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ (۲)

#### مطلقہ عورت کا شوہر کے گھر رہنا کیسا ہے؟

سوال: بیجورت مطلقہ اور تخلوعہ ہے، اس نے اپنی خوثی ، مرضی اور سلسل اصرار سے ظلع لیا ہے، اور اس کو علاء کے فتو ول کے سہارے طلاق کی شکل دے کر اپنی چوہیں سالہ از دوا جی زندگی سے خود جی علیحہ گی افتیار کر لی ہے، خود جی عدت کے دِن مقرر کئے ، پردے کی راہ دار یول میں اپنے شوہر کے گھر عدت کے بعد کئی سال گزار دیئے ، شوہر نے اپنے جھے کے واجبات ، جہیز اور مہر کی رقم نقد و کیست جورت کوا داکر دی کہ وہ احسن طریقے ہے جو بچھاس کے گھر سے لے جانا چاہتی ہے لے کر زخصت ہوجائے گر عورت شوہر کا مکان چھوڑ نائیس چاہتی ، اس کے بہن بھائی اور مال کرا چی میں رہتے ہیں ، اس کے جوان تعلیم یافت اعلیٰ ملازمت پر مامورلز کے اس کو اپنے گھر لے جانے ، وہاں رکھنے اور اس کی فدمت کرنے کے لئے تیار ہیں ، گر عورت مینوں بیٹوں کے گھر جانا چاہتی اور شاب ناور سان کر میشوں میں کس طرح پردے کی پابند یوں میں کب تک رہ سے ہیں؟ آخر کر سبتک خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی محلی خلافت اور شناہ اور لا پروائی ہوتی رہے گی ؟ اخلاقی اور قانو فی طور پر مطلقہ مخلوعہ عورت ، اس کے جیٹوں کی فدمت کر رہے ہیں ، کیکن عورت اپنی معلقہ خلوعہ عورت ، اس کے جیٹوں کی فرمد داری ہے ، اور جیٹے اس کی شخیل کر رہے ہیں ، ہرطرت کی خدمت کر رہے ہیں ، کیکن عورت اپنی معلقہ خلوعہ عورت ، اس کے حیثوں کے گھریا بھائی بہن کے گھر

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٣٥).

منتقل ہوجائے۔ آپ اس مسئلے میں عورت کی اطلاع کے لئے شرق ، قانونی ، اخلاقی جواز اور عدم جواز کے بارے میں اپنے ارشادات سے نوازیں تو مشکور ہوں گا۔

جواب: ...مطلقہ عورت کے لئے شرقی تھم یہ ہے کہ وہ عدت کے دن شوہر کے گھر میں گزار ہے، اس دوران اس کے نان نفقہ کی ذمدداری بھی طلاق دینے والے پر ہوگ ۔ عدت ختم ہونے کے بعداس کا اس گھر میں رہنا قانو نا، شرعاً اوراَ خلا قاجا رُنہیں ۔ اگراس کے بیٹے موجود ہیں اور وہ اپنی والدہ کی خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں تو عورت کا سابق شوہر کے گھر رہنا اور بھی نمرا ہے۔ بہرحال ایک اجبی کے گھر رہنا (اور اس پر اصرار کرنا) کی طرح بھی جائز نہیں ۔ اس شریف خاتون کو چاہئے کے شرع کھم کا احترام کرتے ہوئے اس اجبی گھر کو چھوڑ دے اور اگر عورت کی بھی تھم شرعی پر مل کرنے کے لئے تیار نہ ہوتو سابق شوہر کو چاہئے کہ جس طرح بھی ممکن ہو، اس کو گھرے نکالی دے۔

## کیاعدت کے دوران ہرایک سے بات ہوسکتی ہے؟

سوال: ... کیاعدت کے دوران برایک سے بات اور ملاقات کی جاستی ہے؟

جواب: ...عورتوں اورمحزم مردوں ہے گفت وشنید جائز ہے۔

سوال:...اکثرید کھنے میں آیا ہے کہ کی مشہور شخصیت (مرد) کا اِنقال ہوجا تا ہے تو دُوسر ہے ہی دِن حکمران اور سیاستدان جن میں ایک مشہور شخصیت (مرد) کا اِنقال ہوجا تا ہے تو دُوسر ہے ہی دِن حکمران اور سیاستدان جن میں ایکٹریت مرد حضرات کی ہوتی ہے، بیوو ہے تعزیت کرنے بہنچ جاتے ہیں اور اکثر کی تصاویر مع بیوہ کے اخبارات میں شائع ہوتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر نہیں تو ان کا کفارہ کیا ہوگا؟

جواب:...نامحرَم مردوں کومرحوم کے مردورثاء سے تعزیت کی اجازت ہے، بیوہ سے اپنی عورتوں کے ذریعے تعزیت کریں، پھرالی بیوگان کوبھی غیرت وحیا ہونی جا ہے کہ خاوند کے زخصت ہوتے ہی نامحرَموں سے گفت وشنیداورتصوریشی کا تماشار جارہی ہیں، تو ہواستغفاراس کا کفارہ ہے۔

#### بیوہ ،مرحوم کے گھر عدت گزارے

سوال: الزى تنمن ماه كى حاملہ ہے، جبكہ عدت بھى لڑكى نے مرحوم كے گھرنبيں كى ، بلكہ سوئم والے دن چلى ئى ، مهركى رقم بھى لڑكى نے ميرے بھائى كے مرنے كے بعد معاف كردى تقى اوراب اگروہ يہ كے كہ ہم يہ بھى ليس محتو اس صورت ميں ہميں كياكرنا چاہئے؟ قرآن وسنت كى روشنى ميں جواب ديں۔

<sup>(</sup>١) وعملى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت لقوله تعالى: ولا تخرجوهن من بيوتهن ...إلخ. (هداية، باب العدة ج:٢ ص:٣٢٨، أيضًا: اللباب في شرح الكتاب ج:٢ ص:٣٠٥، كتاب العدة).

جواب:...مرحوم کی بیوہ کومرحوم کے گھر پرعدت گزار نالازم ہے،اورعدت سے پہلے گھر سے نکل جانا سخت گناہ ہے، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، مہراگر دہ بخوشی معاف کر چکل ہے تو اس کا دوبارہ مطالبہ کرنا جائز نہیں۔

## حرام کاری کی عدت نہیں ہوتی

سوال:...ایک مرد،عورت عرصے ہے حرام کاری میں مصروف تنے،لوگوں کے معلوم ہونے پر انہوں نے حرام کاری کے دوران دوآ دمیوں کی موجودگی میں نکاح کرلیا،عدت کے وقئے کا کوئی خیال ندر کھا،کیا بیدنکاح دُرست ہے یا باطل؟ جواب:...نکاح مسجے ہے،حرام کاری کی عدت نہیں ہوتی۔ (\*\*)

#### عدّت کے دوران عورت کی چوڑیاں اُتار نا

سوال:...اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی شادی شدہ مرد کا انتقال ہوجائے تواس کی بیوہ کے ہاتھوں سے چوڑیاں اُتاردی جاتی میں یا تو ژ دی جاتی ہیں۔ آیا اسلامی اُصولوں کے مطابق یہ کہاں تک سیح عمل ہے؟ حدیث میں اس بات کا کہیں ذکر ملتا ہے یائہیں؟ چواہب:... شوہر کے انتقال کے بعد تورت پر چارمہنے دس دن کی عدت لازم ہے، اور عدت کے دوران اس کے لئے زیب وزینت ممنوع ہے، اس لئے زیوراور چوڑیاں وغیرہ اُتاردی جاتی ہیں ،البت اگر چوڑیوں کا اُتار لیناممکن ہوتو ان کوتو ژ ناغلط ہے۔

## عدت کے دوران ظلم سے بیخے کے لئے عورت دُوسرے مکان میں منتقل ہوسکتی ہے

سوال:...ایک نوجوان عورت کا شوہرا نقال کر گیا،تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے،عورت ندکورہ اپنے متو فی شوہر کے گھر پرعدت وفات گزار رہی ہے،لیکن شوہر کے خاندان کے بعض لوگ بیرتقاضا کر رہے ہیں کہ اس بیوہ کا نکاح فلاں فلاں سے کردیا جائے،اس

<sup>(</sup>١) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٣١).

<sup>(</sup>٢) "وَأُولَتُ الْآخِمَالِ اَجَلَّهُنَّ أَنْ يُضَعِّنَ حَمَلَهُنَّ" (الطلاق: ٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي القنية من كتاب الهبة وهبت مهرها من زوجها في مرض موتها ومات زوجها قبلها فلا دعوى لها لصحة الإبراء ما
 لم تمت ... إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٣) جماز نكاح من رآها تزنى وله وطؤها بلا استبراء ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٠). أيضًا: هي تربص يلزم الممرأة ....... عند زوال النكاح فلا عدة لزنا. وفي الشامية: بل يجوز تزوج المزنى بها وإن كانت حاملًا ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٠٣، باب العدة).

<sup>(</sup>٥) "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرًا" (البقرة:٢٣٣).

 <sup>(</sup>۲) وعلى المبدولة والمدولي عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۷).

سبب سے عورت کوڈ رادھمکار ہے ہیں ،الی صورت میں وواپنے والدین کے گھر جاسکتی ہے؟

جواب:...اَیامِ عدّت میں عورت ہے نکاح کے سلسلے میں کسی تھم کی گفتگوحرام ہے۔عورت کواس اَمر کا شدیدخوف وخطرہ ہو تو والدین کے مکان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ (\*)

#### تنہاعورت عدت کس طرح گزارے؟

سوال:...میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میری کوئی اولادنبیں ہے، گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میں کتنی عدنت گزاروں؟ نیز کیاعدت اپنے عزیز وں کے گھر گزار علی ہوں؟

جواب:...جسعورت کاشو ہر فوت ہو گیا ہو اس کی عدت جار ماہ دس دن ہے۔ اگر شو ہر کے گھر میں عدت گزار ناممکن ہوتو وہاں ہی گزاری جائے ، کیکن اگر تنبائی کا عذر ہوتو اپنے عزیز وں کے پاس باً مرمجبوری منتقل ہوسکتی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

## كياعدت كے دوران عورت ضروري كام كے لئے عدالت جاسكتى ہے؟

سوال:...ایک عورت کو جوعدت که دن گزار دبی ہے، عدالت میں طلب کیا جا تا ہے، حاکم عدالت کے سامنے اس کو بیان دیتا ہے، اور ضروری دستاویز ات پر دستخط کرنا ہیں، نیز عدالت میں اس کی حاضری ہے اس کا اور اس کے بچوں کا مالی مفاد بھی وابستہ ہے،الی صورت میں اس کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

(۱) جواب:..اسضرورت کے لئے ندالت میں جاسکتی ہے، شام کوگھر واپس آ جائے ،رات ای گھر میں گزار ناضروری ہے۔

 (۱) والسمعتدة تنجرم خطبتها وصح التعريض لو معتدة الوفاة ...إلخ. وفي الشامية: وهذا كله في المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ...إلخ. (شامي ج:٣ ص.٥٣٣).

(۲) وتعتدان أى معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف أو تلف مالها
 أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه ... الخ. (شامى ج: ۳ ص: ۵۳۷).

٣) "وَالَّذِيْنَ يُتُوفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ازُوجًا يُتربَّضَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشُهُرٍ وُعَشُرًا" (البقرة:٢٣٣).

(٣) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١-ص:٥٣٥).

(۵) المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحدوهي لا تخاف من اللصوص ولا من الجيران وللكنها تفزع من أمر البيت إن
 لم يكن الخوف شديدًا ليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع وإن كان الخوف شديدًا كان لها أن تنتقل، كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣٥، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد).

(٢) المتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣٣).

#### عدت کے دوران ملازمت کرنا

سوال:...دتب عدت میں کوئی بہتر ملازمت مل جائے تو وہ شرق طور سے ملازمت کرسکتی ہے یا کوئی مضا اُفقہ ہے؟ جواب:...اگر خرچ کا انتظام نہ ہوتو محنت مزدوری اور ملازمت جائز ہے، اور اگر خرچ کا انتظام ہوتو ملازمت بھی جائز نہیں۔ (۱)

#### عدت کے دوران گھر کے قریب دِبیٰ درس سننے جانا

سوال:...کیاعورت دورانِ عذت اپنے گھر کے قریب کسی دِنی درس وغیر وَ و سننے جاسکتی ہے؟ جواب:... پردے کے ساتھ جاسکتی ہے۔

#### جس کوملازمت ہے چھٹی نہلتی ہووہ عدت کس طرح گزارے؟

سوال: میری بنی چندناگزیروجوبات کی بناپراپے شوہر سے ضلع لے رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ و وایک اسکول میں پڑھاتی ہے، اسکول پرائیویٹ ہے، و ولوگ تین ماو کی اسٹھی چھٹیاں نہیں دیتے ، عدت گزار نے کے لئے اس کواسکول چھوڑ نا پڑے گا، پچھلے آتھ ماوے وہ شوہر سے علیحدہ ہے، اور میرے گھر برہے۔ میں پنشن یافتہ ہوں ، ان حالات میں کیا عدت گزار نے کے لئے اس کی ملازمت چھڑواؤں؟ کتاب وسنت کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔

## اگر سسرال دالے شوہر کے گھرعدت بوری نہ کرنے دیں توعورت کیا کرے؟

سوال:...مير عشو ہر كے انقال كے بعد مجھے سسراليوں نے اتنا تلك كيا كمشو ہر كے گھر عدت بھی نہ پوری كرنے دى ،اور

- (١) قال في الفتح: والحق أن على المفتى أن ينظر في خصوص الوقائع، فإن علم في واقعة عجز هذه المختلعة عن المعيشة إن لم تخرج أفتاها بالحرمة اهـ. وأقره في النهر والشرئبلالية. (رد اعتار ج:٣ ص:٥٣٥).
- (٢) وتعتدان أى معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيه ولا يخرجان منه إلّا أن تخرج ...... ونحو ذلك من الضرورات.
   وفي الشامية: وأما الخروج للمضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامى ج:٣ ص:٥٣١، فصل في الحداد، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٩٤١، طبع بيروت).
- (٣) ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها. (وفي الشامية) وأما المترفى عنها زوجها فلأنه لا نفقة
   لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش. (شامي ج:٣ ص:٥٣١ أيضًا: اللباب ج:٢ ص:٢٠٥).

ندی مجھے مرحوم کے ترکے میں سے حصد دیا، مجھے مجبور اعدت و وسری جگہ پوری کرنا پڑی۔ شرقی لحاظ سے عدت شوہر کے گھر بوری نہ ہونے یانہ پوری کرنے دینے سے کون گنا بگار بوا، میں یاسسرالی رشتہ دار؟

جواب:...عدّت تو شوہر کے گھر میں گزار نی جائے''کین اگران لوگوں نے آپ کو وہاں عدّت نہیں گزار نے وی ، تو وہ گئا بگار ہوئے۔ای طرح مرحوم کے ترکے میں آنحوال حصہ آپ کا بناآ ہے،اگر یبال نہیں دیتے تو مرنے کے بعد دیں گے۔('') وورانِ عدّت بیماری کا علاج جا ئزیے

سوال:...اگر ایک عورت عدّت کے دوران بیار ہوجائے اور چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جائے تو کیا وہ اپنا علاج کر داسکتی ہے؟ نیز اگر سخت بیار ہوجائے تو اسپتال میں داخل ہو کتی ہے؟

#### عدت کے دوران ہیتال کی نوکری کرنا

سوال:... ہندہ ہپتال میں ملازم ہے، مریضوں کی دیکھ بھال سے لئے آنا جانا ہوتا ہے، اب ہندہ کے شوہر کی وفات ہوئی، ہندہ کے لئے آیام عدت میں ہپتال جانے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

۲:... ہندہ ہے پردہ ہے، دورانِ عدت پردہ ضروری ہے یانہ؟ اور عدت کا کیا طریقہ اِختیار کیا جاوے؟

جواب:..اس صورت میں ملازمت کے سلسلے میں ہمپتال جاعتی ہے، البتہ رات کوغ<mark>روب آفاب سے پہلے ک</mark>ھر آجائے۔''

۲:... پردہ مسلمان عورت کے لئے ہر حال میں ضروری ہے، اس میں عدت اور غیرِعدت کا فرق نبیس ہے، تاہم عدت

میں عورت کے لئے یہ بھی تھم ہے کہ وہ زیب وزینت کوترک کردے ، سرمہ وغیرہ نہ لگائے ،عطریے اِجتناب کرے ، رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے وغیرہ۔

(١) وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجب فيه ولا يخرجان منه إلّا أن تخرج ...... قال في الشامية: وشمل إخراج الزوج ظلمًا أو صاحب المنزل لعدم قدرتها على الكراء ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٥٣٦، فصل في الحداد).

(٢) عن أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة الاخيه من عرضه أو شيء فليتحلّله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه لحمل عليه. رواه البخاري. (مشكّوة، باب الظلم ص:٣٣٥، الفصل الأوّل).

 (٣) ولا يتخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم ..... ونحو ذلك من الضرورات. وفي الشامية: وأما الخروج للضرورة فلا فرق فيه بينهما كما نصوا عليه فيما يأتي، فالمراد به هنا غير الضرورة. (شامي ج:٣ ص:٥٣١، فصل في الحداد).

(٣) وفي الدر: ومعتدة موت تبخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها. وفي الشامية: وأما المتوفي عنها زوجها فلأنه لا نفقة لها فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش. (شامي ج:٣ ص:٥٣١، فصل في الحداد).

(٥) "يَاكُهُا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُواجِكَ وَبَنَّاتِكَ وَبَنَّ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيْهِنَّ (الأحزاب: ٥٩).

(٢) وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، والحداد أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب ... إلخ. (هداية ج: ٣ ص: ٣٢٧، طبع شركت علميه ملتان).

#### ڈ اکٹرنی اور ماسٹرنی کس طرح عدّت گزاریں؟

سوالِ:...مثلا ڈاکٹر نی اور ماسٹر نی کے شوہر اِنقال کر مکئے تو عدت سطرت ہوگی؟ لیڈی ڈاکٹر کے پاس مریض آئے تو کیا وہ مریضوں کود کمچیکتی ہے؟ اورای طرح کیالیڈی ٹیچر کچھ دنوں بعداسکول جاسکتی ہے؟

جواب:..عدت شوہر کے گھر میں گزار نالازم ہے، لیڈی ڈاکٹر گھر میں مریض و کیھ سکتی ہے۔ (۱)

#### عدت کے دوران اپنے یا بچوں کے علاج کے لئے ہیتال جانا دُرست ہے

سوال:...میری چچی جوکہ تمن ماہ کے تمل ہے ہے، بیوگی کی وجہ ہے عدت گز ارر ہی ہے، آپ ہے یہ پو چھنا ہے کہ وہ عدت کے دنوں میں اسپتال جاسکتی ہے یانہیں؟ کیونکہ ان کی اولا د بغیر اسپتال کے پیدانہیں ہوتی ۔ اور ؤ وسرایہ کہ ان کی دومعصوم بچیاں بھی ہیں، خدانخواستدان کی بیاری کی صورت میں بھی انہیں اسپتال جانا پڑے تو انہیں کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...ضرورت کی وجہ سے اسپتال جاسکتی ہیں۔<sup>(۲)</sup>

## عدت کے دوران عورت اگر گھرے باہر نکلی تو کیا حکم ہے؟

<mark>سوال:...اگرایک عورت عدت کے ز</mark>مانے میں گھرے باہرنگل جاتی ہے اور پھراس کا کفارہ چاہتی ہے تو کیا کفارہ ادا

جواب:..اس کواس مناہ ہے تو بہ کرنی جا ہے ،اورکوئی کفارہ ہیں۔

## عدت کے دوران عورت ضرورت کے لئے دِن کو گھر سے نکل سمتی ہے

سوال:...کیا بیوہ اپنے عزیز کے کھر جاسکتی ہے،جس میں اور اس کے گھر میں جہاں عدّت گز ار ربی ہے فاصلہ صرف ایک و ہوار کا ہے؟

**جواب:... بیوه ضرورت کی بتا پر دِن کو گھرے باہر جائے ہے ، گررات اپنے گھر رہے ، اور دِن کو بھی شدید ضرورت کے بغیر** نہ جائے۔

سوال:...اگرکسی غلطنبی کی بنا پر بیوہ اپنے عدت والے کھر ہے بغل والے عزیز کے گھر چلی گئی (ایک مرتبہ ) تو اس کا

<sup>(</sup>١) على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١- ص: ٥٣٥، الباب الرابع عشر في الحداد، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٦٤ ١، فصل في الحداد، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) المتوفي عنها زوجها تنخرج نهارًا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها، كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣٣). أينضًا: وتعتدان ...... ولا يخرجان منه إلّا ان تخرج منه أو ينهدم المنزل أو تخاف إنهدامه أو تلف مالها أو لًا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات. (شامي ج:٣ ص:٥٣٦، فصل في الحداد).

 <sup>(</sup>٣) المتوقى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٣).

ڭغارۇ ئىيا ہے؟

جواب: ... كوئى كفارة بيس، أكر بغير نسرورت كے تی تھی تو اللہ تعالی سے استغفار كرے۔

#### عدت نه گزار نے کا گناہ کس پر ہوگا؟

سوال:...طلاق دینے کے بعد بیوی کواس کی ماں کے گھر جھیج دیا تھا،طلاق کے بعد اس نے عدت نہیں گزاری اور نہ کی پریہ ظاہر کیا تھا کہ طلاق ہوگئ ہے،عدت نہ گزار نے کا گناوکس پرعا کہ ہوتا ہے؟

جواب:...عدّت طلاق شوبر کے گھر گزار نے کا تھم ہے، اس مدّت کا نان ونفقہ شوہر کے ذمہ ہے، اس لئے اس کو مال کے گھر بھیج دینا جائز نہیں تھا۔ طلاق اگر'' رجعی'' بوتو عورت بدستورا پے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، اس لئے اس کو چا ہے کہ خوب زیب وزینت کرے تا کہ شوہر کا دل اس کی طرف مائل بواور دورُ جو تا کرلے۔ (۳)

اورطلاق بائن اورموت کی عدّت میں مورت پر'' سوگ'' کرنا واجب ہے، نه خوشبولگائے ، ندا چھا کپٹر اپہنے، نہ سرمدلگائے ، نہ تیل لگائے ، نہ بغیراضطراری حالت کے شوہر کے گھرے لگلے۔ '''

اگرعورت نے ان اُمور کی پابندی نہیں کی تو گئہ گار ہوگی ، اور عدت کے دن پورے ہونے پر عدت بہر حال ختم ہوجائے گ۔ آپ نے چونکہ طلاق کے بعد عورت کو مال کے گھر بھیج دیا تھا اس لئے آپ بھی گنہ گار ہوئے۔اورا گرعورت نے عدت کی شرائط پور ی نہیں تیں تو وہ بھی گنہ گار ہوئی۔

#### عورت کاعدت نه گزارنا کیسا ہے؟

سوال: یکیا شوہر کے مرنے کے بعد مدت عدت گزار نا ضروری ہے؟ اور جوعور تیں مدّت عدت ندگزار تا جا ہیں ان کے لئے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) وتعندان أي معندة طلاق وموت في بيت وجب فيها، ولا يخرجان مند إلّا الغ. (درمختار ج:٣٠ ص:٥٣٦).

 <sup>(</sup>٢) وتنجب لنمنطلقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية ...... النفقة والسكني ولكسرة إن طالت المدّة. (الرد اعتار مع الدر المختار ج:٦ ص:٩٠٩، باب النفقة، أيضًا: هداية ج:٦ ص:٣٢٣، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) ولا يبحب البحداد على الصغيرة والمحنونة الكبيرة ...... والمطلقة طلاقًا رجعيًا وهذا عندنا، كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٣، الباب الرابع عشر في الحداد). أيضًا: ولم تؤمر المطلقة بذلك (أي الإحداد) لأنها تحتاج الى أن تمنزين فيرغب زوجها فيها ويكون ذلك معونة في جمع ما افترق من شملها ... إلخ. (حجة الله البالغة، العدة ج:٢ ص. ١٣٢ طبع إدارة الطباعة المنيرية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) مسألة: (وجوب الإحداد على المتوفّى عنها زوجها والمطلقة) قال: وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق إجتناب النزينة والطيب) وذالك لما روته أمّ حبيبة وأمّ سلمة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم الآخر أن تسجد على ميست فوق ثلاث إلّا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، فأوجب عليها الإحداد، والإحداد، الإمتناع من الزبنة والطيب. (شرح مختصر الطحاوى، للجصاص ج: ٥ ص:٢٣٣، طبع بيروت).

جواب: ... شوہر کے مرنے کے بعد چار مہینے دس دن (ایک سوتمیں دن) کی عدّت گزار نا ضروری ہے۔ جوعورت اس کی پابندی ندکر ہے وہ کنا ہگار ہے، اورا گرعدت گزرنے ہے پہنے نکات کرایا تو وہ نکاتے باطل ہے۔ (۱)

ہرا یک ہے گھل مل جانے والی بیوی کا حکم

سوال: ...ایک صحابی نے شکایت کی: بیری ہوگ سی طاب گار کا باتھ نہیں جسکتی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے طلاق و سے دو۔ سیابی نے عرض کیا کہ: میں اس کے بغیر نہیں روسکتی ، حضور صلی اللہ عدید و کلم نے فرمایا: تو بچراس سے فائد و اُٹھاؤ ۔ بیدر ایت کیسی ہے؟ بیچی درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے؟

جواب: ...مشکوق شریف، باب اللعان فصل ٹانی میں بے روایت ہے ان مبن کے اوراس کے رفع ووقف میں اختلاف فعلی کرئے اوراس کے رفع ووقف میں اختلاف فعلی کرئے اور منائی کا قول بھی نقل کیا ہے: "لا تو دید لامس" سے مراد یہ ہے کہ برایک سے گھل مل جاتی ہے، یا ہے کہ آنخضرت صلی القد عدید وسلم کو بیدا ندیشہ ہوگا کہ اس کی محبت یں اجد سے بیحرام میں مبتلا مبتلا میں مبتلا میں مبتلا مبتلا میں مبتلا مبتلا میں مبتلا مبتلا میں مبتلا مبتلا میں مبتلا میں

# م المان حق ش ما مودات كام

Telegram CHANNEL:

#### https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُتَوَقُّونَ مِنَكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يُتَربُصُنَ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ اشْهُرٍ وْعَشْرًا" (البقرة:٣٣٣).

 <sup>(</sup>۲) أما نكاح منكوحة الفير ومعتدة ..... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا. (شامى ج: ۳ ص: ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّ لى امرأةً لا ترديد لَامس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والسلم: طلّقها! قال: إنني أحبّها، قال: فأمسكها إذًا. رواه أبو داوُد والنسائي وقال النسائي رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، قال وهذا الحديث ليس بثابت. (مشكّرة ص:٢٨٧، باب اللعان، الفصل الثاني، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) مظّوة كماشي برلمات كحوال عدرج بكر: قوله ولا توديد لامس أى لا يمنع نفسها من يقصدها بفاحشة ويؤيده قوله لامس وقيل معناه لا توديد من ياخذ شيئا من البيت وقد يوجع هذا المعنى بأن النبى صلى الله عليه وسلم لا ياموه بإمساك الفاجرة وقد يوجه بأنه يمكن أنه أمر به بسبب شدة محبته إياها لئلا يقع من مفارقتها في الفتنة لكنه يحفظها ويمنعها عن الزنا والوقوع في الفاحشة، فافهم! ٢ المعات. (مشكّوة ص:٢٨٧، طبع قديمي كراجي).

## طلاق کے متفرق مسائل

### جب تک سوتیلی مال کے ساتھ بیٹے کا زِنا ٹابت نہ ہو، وہ شوہر کے لئے حرام نہیں

سوال:...زید نے اپن سوتیلی مال سے زنا کیا، زید کی چی نے اس کی تمام حرکات کو دیکھا، زید نے چی سے کہا کہ بچھے معاف کر و، آئندہ کے لئے الیانہیں کروں گا اور اس واقعہ کا ذکر کس سے نہ کریں ۔ جبج ہوتے ہی چی نے شور مچا کر اس کی تشہیر کر دی اور محلے کے ایک عالم کے پاس جا کر پورا واقعہ بیان کیا۔ عالم نے محلّہ والوں سے حالات وریافت کئے ،معلوم ہوا کہ ان کے تعلقات مال مینے جسے نہ تھے، تو عالم نے محلّہ والوں کو جمع کر کے زید کی چی سے شہادت طلب کی تو اس نے شہادت و سے سے انکار کر دیا کہ جمعے معلوم نہیں۔ مولا ناصاحب نے از راہ احتیاط عمر و ( یعنی زید کے باپ ) سے کہا کہ تم اپنی ہوی کو چھوڑ دو ، اس نے نہیں چھوڑ ا، کیا ہے ورت عمر و کے لئے جا تر ہے یانہیں؟ اگر جا تر ہے تو تھیکہ ، ورنہ طال ہونے کی کیا صورت ہے؟

جواب: ... جب تک شری گواه موجود نه بهول ، یا اس عورت کا خاوند تسلیم نه کرے اس وقت تک حرمت کا فتو کی نہیں دیا جا سکتا ، اور عمر وکا نکاح بدستور باتی رہے گا۔ شکوک واو ہام اور اُنکل پچو سے شرعاً زنا کا ثبوت نہیں ہوتا۔ ہاں! البت اگر صاحب واقعہ کومعلوم ہوتو و یا نتا حرمت آجائے گی ، اور اگر شرعی گوا ہول سے یا خاوند کے اقر ارسے زید کا سوتیلی مال سے زنا ثابت ہوجائے تو کومعلوم ہوتو و یا نتا حرمت آجائے گی ، اور اگر شرعی گوا ہول سے یا خاوند کے اقر ارسے زید کا سوتیلی مال سے زنا ثابت ہوجائے تو بھر عمر و پر اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی۔ اس صورت میں خاوند کو چاہئے کہ بیوی کو چھوڑ و سے اور چھوڑ نے کی بہتر صورت یہ ہے کہ بیوک کو زبان سے کہدوے کے: '' میں نے تجھے چھوڑ و یا'' اور پھر دونوں علیحدگی اختیار کرلیس ۔ یا مسلمان حاکم میاں بیوی میں تفریق کرا دے۔ (۱)

#### مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اولا دے لیناسخت گناہ ہے

سوال:...کوئی مخص اپنی پہلی بیوی کوطلاق دے دے اور دُوسری شادی کرلے اور پہلی بیوی سے جواولا دہو،اس سے دہ انقام پلی بیوی کے جواولا دہو،اس سے دہ انقام پلی بیوی کا لیے، بینی اس کوعاق کرنے کی کوشش کرے، ذراتفصیل سے بیان کریں، کیابیروبیدُ رست ہے؟ جواب:...مطلقہ بیوی کا انتقام اس کی اوار دسے لینااوراولا دکوعاق کرنا دونوں با تمس بخت گناہ ہیں،اورعاق کرنے ہے بھی

<sup>(</sup>١) وبحرمة المصاهرة لَا يرتفع النكاح حتَّى لا يحل لها الزوج بآخر إلّا بعد المتاركة وإنقضاء العدة. وفي الشامية: وعبارة الحاوي إلّا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة ... إلخ. (شامي ج:٣ ص:٣٤، فصل في الحرمات، طبع سعيد كراچي).

اس کی اولا دورافت ہے محروم نبیس ہوگی۔

#### اگر بہوسسر برزنا کا دعویٰ کرے تو حرمتِ مصاہرت!

سوال:...اگرایک بہوا پے سسر پرزنا کا دعویٰ کرے ،اس پرحرمت مصاہر ہ لازم آتی ہے یا کہ ہیں؟ جواب:...اگرشو ہراس کی تقید بین ہیں کرتا تو حرمت مصاہرہ ٹابت نہیں ہوگی۔ (۱)

## كيابياباب كى طرف سے مال كوطلاق دے سكتا ہے؟

سوال:...اگر کسی عورت پر نیا کا الزام عاکد ہوتا ہے اوراس کا شوہراس ملک میں موجود نبیں اور نیا کے گواہ بھی موجود ہیں تو کیااس کے بیٹے کو بیتن حاصل ہے کہ وہ اپنی مال کو باپ کی طرف سے طلاق دے سکتا ہے؟ جواب:...کوئی کسی کی طرف سے طلاق نبیس دے سکتا۔

## كيا" تيرى دا رهى شيطان كى دا رهى ہے" كہنے دالے كى بيوى كوطلاق ہوجائے گى؟

سوال:...ووقحف آپس میں ایک وینی مسئلے پر تنازع کرتے ہیں اور ان میں ہے ایک محض دُوسرے کو غفے کی حالت میں کہتا ہے:'' تیری داڑمی شیطان کی داڑمی ہے'اور اس بات کی دو تین بار تکرار کرتا ہے، اس مخص کی بیوی کوطلاق ہوگی یانہیں؟

جواب: ...اس مخفی کا بیکهنا کہ: '' تیری داڑھی شیطان کی داڑھی ہے' 'شرعاً وُرست نہیں، اور بیتول اس کا نہایت ناپندیدہ اور داڑھی کی اہانت کا موجب ہے۔ اس لئے وہ بخت گنہگار ہوا، اس کوتو بدو استغفار کرنا چاہئے اور آئندہ کے لئے ایسے الفاظ استعال کرنے ہے کمل احتر از کرنا چاہئے۔ البتہ اس لفظ سے کفر لازم نہیں آتا اور نہ ہی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس مخص کا مقصود داڑھی کی تو ہی نہیں۔

کسی کے پوچھنے پرشو ہر کہے کہ' میں نے طلاق دے دی ہے' کیا طلاق ہوجائے گی؟ سوال:...میرے شوہر ہربات پریدہم کی دیتے تھے کہ:'' میں تہیں طلاق دے دُوں گا،اور دُوسری شادی کرلوں گا' یہ جملہ انہوں نے تقریباً ایک لاکھ دفعہ دہرایا ہوگا۔ ہرموقع پران کا بہی تکیہ کلام تھا،اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے میکے بھیج ویا اور لوگوں

(١) عن أنس قبال: قبال رمسول الله صبلتي الله عليه وسلم: من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنّة يوم القيامة. (الدر المنثور للسيوطي ج:٢ ص:١٢٨ بيروت).

 <sup>(</sup>٦) رجل قبل إمرأة أبيه بشهوة أو قبل الأب إمرأة إبنه بشهوة وهي مكرهة وأنكر الزوج أن يكون بشهوة فالقول قول الزوج وان صدقه النوج وقعت الفرقة ويجب المهر على الزوج ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧٦، طبع رشيديه). أيضًا: وإن الدعت الشهرة ..... وأنكرها الرجل فهو مصدق لا هي. (الدر المختار، فصل في انحرمات ج: ٣ ص: ٣٥ طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) كما في شرح التنوير: وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ. وفي الشامية: احترز بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير. (شامي ج:٣ ص: ٢٣٠، كتاب الطلاق، طبع ايج ايم سعيد).

ے کہنا شروع کردیا کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے،معاملہ ختم کردیا ہے''ایک دوجگہ اس طرح بھی ہوا کہ کس نے بوجھا کہ: تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا:'' طلاق!'' وو مجھے دائیں نہیں بلانا چاہتے اور طلاق دیتا چاہتے ہیں،لیکن ان کی بیکوشش ہے کہ میں طلاق کا مطالبہ کروں ، تا کہ مجھے مہرمعاف کرنا پڑے ادر مہرا دا کئے بغیران کی خواہش کی تکمیل ہوجائے۔

جواب: اگر کسی کے بوجینے پر شوہریہ کہددے کہ:'' میں نے طلاق دے دی ہے' تو اس سے طلاق ہوجاتی ہے۔ آپ اپنے شوہر کے خلاف عدائت میں دعویٰ کریں اور شہادتوں کے ذریعہ ٹابت کریں کہ فلاں فلاں اشخاص کے سامنے اس نے طلاق ک الفاظ کہے ہیں۔ عدالت شہادتوں کی ساعت کے بعد طلاق کا فیصلے دے دے گی اور آپ کا مہر بھی دِلا دے گی۔

### نکاح وطلاق کے شرعی اُ حکام کو جہالت کی روایتیں کہنے والے کا حکم

سوال: بیمید کے بعد بخت غضے کی حالت میں فاوند نے جھ سے صاف صاف الفاظ میں اس طرح کہا: ''میری طرف سے کھنے طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، طلاق، و آئ سے میری ماں کے برابر ہے' جب غصراً تراتو کہنے گئے: ''غضے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ، اس کے لئے با قاعد و درخواست و بنا پڑتی ہے، جب کہن طلاق ہوتی ہے۔'' میں نے اپنے ایک ہمسایہ سے بوچھا، اس نے کہا: اب تو تہبیں طلاق پڑچکی ہے۔ کیٹین فاوند کسی طرح نہیں ما نتا، میں نے قرآن شریف اور بہنتی زیور و کھایا تو اس نے نعوذ بالقد کر ابھلا کہنا شروع کر و یا کہ بیتو جہالت کے وقت کی روا بیتی ہیں ، آئ بڑھا لکھا معاشرہ ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ ویسے میرا تو قرآن شریف اور صدیت پر پوراپورا ایمان ہے، لیکن میں اِن شاء اللہ انجام کی پروا کے بغیر ایسانہ کروں گی چا ہے میری حالت پجھ جو۔

جواب:...طلاق غضے ی میں دی جاتی ہے، المی خوتی میں طلاق کون دیا کرتا ہے؟ غضے کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہے، ا اور زبانی طلاق دینے ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے۔ اس شخص کا یہ کہنا کہ:'' بیتو جہالت کے دفت کی روایتیں ہیں' کلمہ کفر ہے، اس شخص کواینے ایمان کی تجدید کرنی جا ہے۔ اور آپ اس کے لئے بالکل حرام ہو چکی ہیں، اس سے علیحد کی اختیار کر لیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) ولو قيـل لـه طـلـقت إمرأتك فقال: نعم أو بلّى بالهجاء طلقت، بحر. (الدر المختار مع الرد الختار ج: ۳ ص: ۲۳۹، باب الصريح، طبع ايچ ايم سعيد كمپنى).

 <sup>(</sup>٢) ويقع طلاق من غضب ...إلح. (شامى ج:٦ ص:٢٣٣ طبع اينج اينم سعيد). أيضًا: ورده ابن السيد فقال: لو كان كذلك لنم ينقنع عملى أحد طلاق، لأن أحذا لا يطلق حتى يغضب. (بذل انجهود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الغيظ ج:٣ ص:٢٤٦).

رً") وركنه لفظ مخصوص هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية ...... وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص-٢٣٠، كتاب الطلاق، طبع ايچ ايم سعيد).

رجل عرض عليه خصمه فتوى الأنمة فردها وقال چه يار نامه فترى أورده، قيل يكفر لأنه رد حكم الشرع، وكذا لو لم
 يقل شيئًا للكن ألقى الفتوى على الأرض وقال: إبى چه شرع أست، كفر. (عالمگيرى ج:٢ ص:٢٤٢، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٥) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامي ج:٣ ص:٢٣٧، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

٣٠) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرة وثنين في الأمة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره ...إلخ. (عالمكيري ج: الص:٣٤٣).

## طلاق ما نگنے والی عورت کوطلاق نہ دینا گناہ ہے

سوال:...میرے اپنے شوہر کے ساتھ چارسال ہے از دواجی تعلقات منقطع ہیں،ہم دونوں میں عمر کا بہت فرق ہے، شوہر کی بدوزگاری کی دجہ ہے بھی اکثر لڑائی جھکڑے ہوتے تھے، بات طلاق تک آئینچی، میں گزشتہ سات ماہ ہے اپنے والدین کے ساتھ رور بی ہوں، نیکن و دطلاق نبیس و ہے اور اُلنا یہ کہتے ہیں کہ تھے لئے ساتھ روں گا،طلاق نبیس و سے اور اُلنا یہ کہتے ہیں کہ تھے لئے کیا تھی سے رکھوں گا،طلاق نبیس و ور گا۔ان حالات میں میرے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...آپان سے خلع لے لیں'' مرد کاعورت کواس طرح رکھنا گناہ ہے،اس کو جاہئے کہ طلاق دیدے۔

سوتیلے باپ سے کہنا کہ میں تمہاری لڑکی کوطلاق دیتا ہوں' کیااس سے طلاق ہوجائے گی؟

سوال: بیمیں معلوم یے کرنا ہے کہ ایک فخض نے ایک ایک فاتون سے شادی کی، جس کی پہلے شوہر سے ایک بی تھی، اس لاک کواس شخص نے پال پوس کر بنوا کیا اوروقت آنے پراس کی شادی کردی، اس لاک اوراس کے شوہر میں کسی بات پر چپقاش ہوگئی، اور اس نے اس لاک کے سوسیلے والد کے سامنے یہ کہا کہ' میں تہاری لاک کو طلاق ویتا ہوں' تو کیا ایسی صورت میں لاک کو طلاق ہوجائے گی؟ جبکہ وہ لاکی حقیقاً تو اس کی نہیں ہے، اس نے تو اس کو صرف پالا ہے، لاک تو اپنے حقیقی والد کی طرف منسوب ہے اور اس شخص نے اس کے سوسیلے والد کی طرف منسوب ہے اور اس شخص نے اس کے سوسیلے والد کی طرف منسوب کر کے کہا ہے کہ تہاری بنی لاک کو طلاق ویتا ہوں۔ از راونو ازش اس مسئلے پر ہماری رہنمائی کی جائے کہ شریعت اسلام اس کے متعلق کیا تھی گیا تھی ہوگئی ہے؟

جواب:... چونکداس مخف نے اس لڑک کو پالا ہے، اس لئے اس کی طرف نبیت کر کے یہ کہنا کہ ' میں تمباری بیٹی کوطلاق دیتا ہول' صحیح ہے، اس سے طلاق ہوجائے گی ، رہایہ کہ تنی طلاقیں ہوئیں ، ایک ، یا دویا تمن؟ اس کی تفصیل آپ نے کھی نہیں ، اگراس مخص نے صرف بہی کہاتھا کہ ' میں تمباری لڑکی کو طلاق دیتا ہوں' اور نیت تمن کی نہیں تھی تو ایک طلاقی رجعی ہوئی ، عدت کے اندر بغیر نکاح کے رُجوع ہوسکتا ہے اور عدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔ (۱)

پہلی بیوی کی اِ جازت ہے وُ وسری شادی کرنے والے کا پہلے سسرال کے مجبور کرنے پر پہلی بیوی کوطلاق دینا

سوال:...میری شادی کوتقریبأ چارسال کا عرصه بور باہے، میری دو بچیاں بھی بیں، تقریباؤیر دو دسال سے میری بیوی بیار رہے گئی ہے،اسے نسوانی مرض ہے، بہت علاج معالج کروایا، کیکن اس کی صحت ٹھیک نہ ہوئی۔ اپنی بیوی کی رضامندی سے میں نے ایک

(۱) وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لَا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما التندت به، فإذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقةً بائنةً ولزوجها المال. (هداية، كتاب الطلاق ج: ۲ ص: ۳۰۳ باب الخلع). (۲) قال إمرأته عمرة بنت صبيح طائق وإمرأته عمرة بنت حفص ولَا نية له لَا تطلق إمرأته فإن كان صبيح زوج أمّ إمرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره فقال ذلك وهو يعلم نسب إمرأته أو لَا يعلم طلقت إمرأته. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۵۸).

ہیوہ خاتون ہے؛ وسرا نکاح کرلیا، کین جب میری پہلی ہیوی کے مال باپ کومعلوم ہوا کہ میں نے دُوسرا نکاح کرلیا ہے تو ان لو گول نے بہت شور مجایا، اورلز ائی جنگز ابھی ہوا، ان لو گوں کا کہنا ہے ہے کہ میں اپنی دُوسری ہیوی کوطلاق وے دُوں بنہیں تو وہ لوگ اپنی لزی یعنی میری پہلی ہیوی وہ لوگ اپنی لزی یعنی میری پہلی ہیوی مجھے اور اپنے بچوں کو میری پہلی ہیوی مجھے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کرا ہے مال باپ کے کھر جانا جا ہتی ہے۔

جواب: بہلی ہوی کے ماں باپ کا مطالبہ بالکل نلط ،حرام اور ناجائز ہے، آپ دونوں ہیو یوں کورکھیں لیکن میل برتاؤ میں دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں ، ایک رات ایک کے گھر رہا کریں ، اور وُ دسری رات وُ دسری کے گھر ، اسی طرح نان ونفقہ میں برابری کریں ،کسی کے ساتھ ترجیحی سلوک نہ کریں۔ (۱)

سوال:... جب کچھ بات نہ بی تو میں نے مجورا اپنے سسرال والوں کے کہنے پراپی وُ وسری ہوی کو عدالت کے ذریعے طلاق دے دی، لیکن طلاق دے جہ اور کچھ لوگ کہنا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ عورت ممل ہے ہے۔ اور پچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیمن ماہ تیرہ دن عورت کے ایام الگ الگ کا نئے ہوں گے، اس درمیان میاں ہوی از دواتی زندگی نہیں گزار سکتے ،اگر ایسانہیں کیا عمین تو یہ حرام کاری ہوگی۔ مبر بانی فرما کرمیری رہبری کی جائے کہ کیا طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ اورالی صورت میں ہمیں کیا کرنا جائے؟ گیا تو یہ حرام کاری ہوگی۔ مبر بانی فرما کرمیری رہبری کی جائے کہ کیا طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ اورالی صورت میں ہمیں کیا کرنا جائے؟ جواب: ... اگر آپ نے نے اپنی ہوگ کوالی طلاق دی تھی ہوگی یانہیں ہوا، دونوں کور کھ کیا تیں، اورا گر تین طلاقیں دی تھیں تو نکاح ختم نہیں ہوا، دونوں کور کھ کیا تیں، ہوسکتا ہوگی، اس کے ساتھ بغیر شرکی طلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا ہوگی، اس کے ساتھ بغیر شرکی طلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا ہوگی، اس کے ساتھ بغیر شرکی طلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا ہوگی، اس کے ساتھ بغیر شرکی طلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا ہوگی، اس کے ساتھ بغیر شرکی طلالہ کے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا ہوگی ا

#### جوان فورت ہے شادی کر کے بہلی بوڑھی بیوی کوطلاق دینااوراولا دکوعاق کرنا

سوال:...میری شادی کو ۳ سمال ہو گئے ہیں، میر ہے شوہر جن کی عمراس دفت ۵۵ سال ہے، عارضۂ قلب میں جتلا ہیں، چار جوان ہے جو کہ ان کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ شادی کرنے کے بعداس عورت چار جوان ہے جو کہ ان کی بیٹی کی عمر کی ہے۔ شادی کرنے کے بعداس عورت کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور جاروں بچوں کو عاق کردیا۔ اسلام میں ایسے خص کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...میری بہن! آپ کے شوہرنے آپ پر بہت ظلم کیا ،اوراپنے اُو پر بھی ظلم کیا ،آپ صبر کریں ،اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد پر پوری طرح قادر ہے، ظالم اورمظلوم کا فیصلہ قیامت کے دِن ہوگا۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منّا من خبّب إمرأةً على زوجها أو عبدًا على سيده. رواه أبوداؤد. (مشكوة ص:٢٨٢، باب عشرة النساء، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل إمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكرة ص: ٢٤٩، باب القسم، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) والطّلاق الرجعي لَا يُعرَم الوطي. (هداية، باب الرجعة ج: أ ص: ٣٩٩). أيضًا: وإذا كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، باب الرجعة ج: ٢ ص: ٣٩٩، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) "فَانْ طُلَّقَهِا فَلَا تُحلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تُنْكِحَ زِوْجًا غَيْرَهُ" (البقرة: ٢٣٠).

بیوی اگرشوہرکے پاس مکہ میں رہنے کے لئے تیار نہ ہواور طلاق دین پڑے تو شوہر گنا ہگارتو نہیں ہوگا؟

سوال:... میری شادی ۱۹۸۳ مر ۱۹۸۳ ء کو بوئی تھی ،گر میری ہوی کچھ مذت میر ساتھ گزار نے کے بعد ایسی بگزی کہ خدا کی بناہ! بہت بڑا جھڑ اہوا، میں اے اپنے ساتھ کھ کر مد میں رکھنا چاہتا ہوں گروہ کھ کر مد میں نہیں رہتی۔ اس بات کوتقر با چیسال گزر گئے۔ برادری نے بہت سجھایا، گروہ نہیں مانی۔ آخر کارا ہے ایک طلاق بھی دے دی، پھر برادری درمیان میں آئی، انہوں نے طلاق کووا پس کردیا جو میں نے واپس قبول کرلی، گربات وہی ہے کہ نہیں آنا، طلاق بھی نہیں لینی، میراخرج ویا کروجوا ہے ۱۹۵۰ ماہوار ویتا ہوں۔ میں نے ۱۷ کر در 194 میکودی عرب میں ذوسری شادی کرلی ہے، صرف اتنا جواب چاہئے کہ قیامت کے روز مجھے بازئے می قونوں کو ہوگی ؟ اس کی ہرخوا بش پوری ہورہ ہے ہے مہ نہیں، چونکہ وہ اور بھی ایداددی جاتی ہے۔ جواب: ... اگر آپ اس کے چاس کے حقوق میچھ اداکرتے ہیں تو آپ پرکوئی گناہ نہیں، چونکہ وہ آپ کے ساتھ کھ کر مدر ہے کے لئے جواب: ... اگر آپ اس کے پاس رہے کا جوتی آپ کے ذمہ لازم تھا، وہ اس نے خود چھوڑ دیا۔

طلاق دینے کے بعد جج وعمر ہے کا وعدہ کس طرح بورا کروں؟ نیز مکان کا کیا کروں؟ سوال:...میں نے اپی بیوی کوطلاق دے دی تھی، مئلہ یہ ہے کہ میں نے طلاق ہے قبل اس سے دعدہ کیا تھا کہ اسے جج یا

عمره کراؤں گا ، تو اُب طلاق کے بعد میں اسے کیسے عمره کرواسکتا ہوں؟

جواب:...اگرایک طلاق دی تھی تو اس ہے دو بارہ نکاح کرلیا جائے، ادراگر تمن طلاقیں دی تھیں تو اس کو جج یا عمرے کے لئے ساتھ نبیں لے جائے ۔

> سوال:...جس مکان میں وہ خاتون رہتی ہے، آیا میں اس مکان کو وقف کر دوں یا اپنے بچوں کے نام کر دوں؟ جواب:...مکان اپنے نام رکھیں ،اور رہائش کے لئے ان کودے دیں۔

> > شوہر کی نافر مان اور ساس ،سسر کوئٹک کرنے والی بیوی کوطلاق دینا

سوال:... ہارے ایک عزیز کی شادی دس سال قبل ہوئی، ایک سال سے بھی کم عرصہ خوشگوارگز ارکر بیوی کی طرف سے جھڑ اشروع ہوگیا، بہوا پی ساس اورسسر، اورسسر کی ضعیف والدہ سب کی بے عزتی وتو بین کا باعث نی ہوئی ہے، اپنے خادند کی سخت نافر مان ہے، قرآنِ کریم وچھٹی جماعت تک تعلیم یافتہ ہے، مگرتقر بہا پورے عرصہ دس سال میں چند بارے علاوہ باوجود کہنے سننے کے نافر مان ہے، قرآنِ کریم وچھٹی جماعت تک تعلیم یافتہ ہے، مگرتقر بہا پورے عرصہ دس سال میں چند بارے علاوہ باوجود کہنے سننے کے

(۱) وإن كان الطلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة وبعد إنقضائها. (هداية، باب الرجعة ج: ۲ ص: ۲۹۹، طبع شركت علميه ملتان). وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۷۳، الباب السادس في الرجعة، طبع بلوچستان).

اسعورت نے نہ ہی قرآن مجید کھولا اور نہ نماز وروز ہے میں معمولی ہی تھی دلچیسی لی۔اب کچھونوں ہے ووَ بتی ہے میں اپنے کو مکان میں بندکر کے منی کا تیل جیمزک کرآ گ لگالوں گی ، یا یبال سے نکل جاؤں گی۔ایک دو بارمکان کے اندر سے کنڈی بہت ہی مشکل ہے کن تگھنٹوں کی تکرار کے بعد کھنٹوائی ،کنی بار ماچس کی ڈبیااس ہے چھینی ، دو بچے ہیں ،ان کااس کو بالکل خیال نہیں ، نہ بی ان کی تعلیم اور نہ بی ان کی صحت کا معاملہ بہت ہی برداشت کی حدے بردها ہوا ہے ، اب فاوندانی جان وآن بچائے کے لئے اسے طلاق ویدے تو کیا شریعت اے مجرم تونبیں ًردانے گی؟ جبکہ کن سال تقریباً پانچ سال ہے وہ از دواجی حقوق بھی ایک و وسرے کے ادانبیں کرتے ، زوی کی طویل عرصہ مجھانے کے باوجود نافر مانیوں ہے اب خاوند بھی اُزحد بیزار ہے، اس حال میں اُزحد پریشان حال خاوند کوشر بیت کیا طلاق کی اجازت وی ہے؟

جواب:...اگریوی اس شوہرے چینکارا جاہتی ہے تو اس غریب کواتے عرصے تک قیدر کھنے کی ضرورت کیا تھی ...؟ بہت عرصہ پہلے اس کوآ زاد کردیا ہوتا ،شریعت نے طلاق ایسے ہی حالات کے لئے تو رکھی ہے کہ جب کسی تدبیر سے بھی نبھاؤ کی صورت نظر نہ آئے تواس بندھن کوتو ڑ دیا جائے۔"

## طلاق نامے پر کوٹسلر کی تصدیق کے بغیر عورت کا وُ وسری شادی کرنا

سوال: ایک مرد نے اپنی عورت کوطلاق دی جے ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور طلاق نامے میں بیالفاظ تحریر میں کہ بعد عدّت عورت وُوسرا نکاح کر عمّی ہے۔طلاق نامہ ۲ رویے کے اسامپ بیپر پرتحریر ہے،جس پر مرد<mark>،عورت</mark> اور گوابان کے دستخط موجود میں۔ حکومتِ با کتان کے قانون کے مطابق طلاق شدہ عورت اس وقت وُ وسرا نکاح کر سکتی ہے جبکہ طلاق نامے پر علاقے کے وُسلر کے دستخط برائے تقیدیق طلاق ہوں ، اب اگر کونسلر دستخط کرنے کے لئے پچھ رقم طلب کرے یا دستخط کرنے ہے اِ نکار کرے تو کیا وہ عورت ذوسرا نکاح نہیں کرسکتی ؟ اور کرسکتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب :... بيعورت عدت كے بعد ذوسرى جكه نكاح كرسكتى ہے، كوسلركوطلاق نامے كى كاني بمجوادى جائے، پھر خوادوو تصدیق کرے یا نہ کرے ، دونوں صورتوں میں طااق ہوچکی ، کونسلر کورشوت وینے کی ضرورت نہیں۔

سوال:... کیاطلاق نامے برلز کے کا والد بطور گواہ کے دستخط کرسکتا ہے؟ کیاطلاق کے لئے شریعت میں والد کی لائے کے حق میں گوا ہی قابل قبول ہے؟

جواب: .. الر ك كا والد وستخط كرسكتا ب، شريعت ميس طلاق ك لئے كوائى شرط بى نبيس، بغير كوابول كى بھى طلاق ہوجانی ہے۔

<sup>(</sup>١) "واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهنّ بمعروف ولَا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا" (البقرة: ٢٣١).

## طلاق شده عورت ہے تعلق رکھنے والے شوہر کا شرعی حکم

سوال:... میں اپنے شوہر کی وُ دسری بیوی ہوں ، پہلی کوطلاق ہو چکی تھی ، اس کے بعد مجھ سے شادی ہوئی۔ شادی کوسات سال ہو چکے ہیں،لیکن میرے شوہرا بی سابقہ بیوی ہے ای طرح ملتے ہیں،ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں،خر چہ دیتے ہیں،اکثر راتمیں اس کے کھر گزارتے ہیں،خریداری ہوتی ہے، کھومتے پھرتے ہیں۔وہ عورت بھی میرے شوہر کا نام ہی استعال کرتی ہے، جبکہ طلاق ہو چکی ہ،ایسے مرداور عورت کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

۲:...میرے شوہرشراب پیمتے ہیں ،اس کے علاوہ ؤوسرانشہ بھی کرتے ہیں ، میں اگر بچھ کہتی ہوں تو کہتے ہیں کہ بیمیرااوراللہ کامعاملہ ہے، میں تمبارے تو سب حقوق بورے کرتا ہوں۔ آپ بتائے کدایسے محص کی شریعت میں کیاسزاہے؟

جواب:...غالبًا آپ کے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کوالی طلاق دی ہوگی جس کے بعد زجوع ہوسکتا ہے، اور انہوں نے رُجوع كرليا موكاراس لئے جب تك يەمعلوم نە بوكەپىلى بيوى كوجوطلاق دى تقى اس كى نوعىت كياتقى ؟ تب تك ان كے بارے ميں كچھ

۲: ... بیان صحیح ہے کہ بیان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ، لیکن اگر کسی تدبیر سے ان کو ان کبیر ہ گنا ہوں سے بچاناممکن ہوتو اس کی ضرور کوشش کرنی جا ہے ، اور اگر کوئی بھی کوشش کارگر نہ ہوتو ان کے لئے دُعا ہی کرنی جا ہے۔ (۱)

کیا تمین طلاق کے بعد تعلق ختم ہوگیاہے؟ مہر کتناا دا کرنا ہوگا؟ نیز وہ جوسامان لے کئیں ،اُس کا کیا حکم ہے؟

سوال:...میں نے اپنی بیوی کو تمن طلاق دے دی ہیں، طلاق نامدادرا خباری اشتہار کی کنگ مسلک ہے، کیا طلاق ہوگئی؟ کیونکہ میرے سسرال والے مجھے اب بھی رُجوع کرنے پرزوردے رہے ہیں؟

٢: .. حِنْ مهر بيس سال بيبلے دو ہزاررو پے مقرر ہوا تھا، کيا يہی ادا کرنا ہوگا؟

ا :... بیوی اینے ساتھ کانی محمر کا سامان لے گئ ہے، جو تقریباً جالیس بزار کا ہوگا، کیا یہ اے لوٹانا ہوگا؟ اس کے علاوہ ز بورات بھی تمام اس کے یاس ہیں۔

جواب:...آپ کی بیوی کو تمن طلاقیں ہوگئ ہیں،اوراس کا آپ سے تعلق ختم ہوگیا، اس کا مبرآپ کے ذیہ ہو،وہادا

 (۱) عن أبى سعيد النحدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فيلسانه، فإن لم يستطع فيقلبه، وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص:٣٣٦، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأول).

 (٢) واما الطلقات الثلاث فحكمها الأصلى هو زوال الملك وزوال حل الحلية أيضًا حتى لا يجوز له نكاحها قبل التزرج بـزوج آخـر لـقـولـه عـز وجل: فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجًا غيره. (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في حكم طلاق البائن ج: ٣ ص: ٣٠٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ٣٤٣، طبع رشيديه).

(۱) كرد يجيئه، اورجوساهان محتر مدساته يا الشيخ مين دواً مرآب كي ملكيت بيتوان كودائي كرنا جائية ، كيونك ية تتوق العباد كامسئد بيا. مردطلاق كاإختيار عورت كوسير دكرسكتاب

سوال:... پاکستان میں مرة جه عائلی قوانین کے مطابق بوقت کا تا جو کات فارم استورال میں مورد ہوتا ہے، اس میں مندرجہ ذیر الفاظ پر مبنی ایک شق نمبر ۱۸ درج ہے:'' آیا شوہر نے طلاق کاحق بیوی وَتفویض کردیاہے، اگر کردیاہے، آو کون می شرا لط کے تحت' آپ ہے معلوم پیکر ناہے کہ:

ا:..طلاق كوت كاكيامطلب ب؟

٣:.. فقدِ خفى كے مطابق كياايساحق خاوند كو بوقت نكاح بيوى كو تفويض كرنے كاحق ہے؟

m:...اگرابیاحق خاوند کو حاصل ہے اور بوقت ِ نکاح بیوی کو بیعق تفویض کردیتا ہے تو کیا بیوی اپنی صوابدید پر جب بھی حالات متقاضی ہوں، خاوند کے نام ایک رجسر ی خط یا نوٹس کے ذریعے دوگواہوں کی تصدیق کے ساتھ بینق استعال کرسکتی ہے؟ اور کیا ایسی صورت میں ووا پنے آپ کو قانونی طور پرطایات یافتہ تصور کرسکتی ہے؟ اور کیا عدّت گزار نے کے بعد کسی رُکاوٹ کے بغیر ، و بار ہ

جواب: "شریعت نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے، اور مردیہ اِختیار کسی کوبھی دے سکتا ہے، ایک خاص وقت کے لئے بھی اورعام اوقات کے لئے بھی \_ پس اگر شوہر نے نکاح کے بعد طلاق کا اِنتیار ہوی کو دِیا ہوتو یہ اِفقیار دینا سیجے ہے۔ ایکن عورتیں معقل بھی ہوتی ہیں،اورجذباتی بھی،اس لئے شرایعت نے طلاق مرد کے سپرد کی ہے،عورت کوطلاق کا اِختیار نبیس دیا،اس لئے مرد کوا اُسرطلاق کا ختیار بیوی کوتفویض کرنا ہوتو اس کے لئے ایس شرطیس لگادین حاسمیس کہوہ جلد بازی میں تھیل نہ بگاڑ ہینہے،والنداعلم!

 <sup>(</sup>١) وإذا خلا الرجل بإمرأته وليس هناك مانع من الوطى ثم طلقها فلها كمال المهر. (هداية، باب المهر ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألَّا لَا تظلموا! ألَّا لَا يحل مال إمرىء مسلم إلَّا بطيب نفس منه. (مشكوة، باب الغصب والعارية، الفصل الثاني ج: ١ ص:٢٥٥، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (فتح القدير، قبل باب إيقاع الطلاق ج:٣ ص:٣٣ طبع دار صادر بيروت).

<sup>(</sup>٩) والرجل كما يملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويجوز تفويض الطلاق للزوجة بالإجماع الأنه صلى الله عليه وسلم خير نساؤه بين المقام وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: "يَّأيها النبي قل الأزواجك إن كنتنَّ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنَ وأسرحكنَ سراحًا جميلًا. فلو لم يكن لإختيارهن الفرقة أثر ولم لتخييرهن معنَّي .(الفقه الإسلامي وأدلُّته، كتتاب الطلاق، التوكيل في الطلاق ج: ٩ ص: ٩٣٥، ٢٩٣١، طبع دار الفكر، بيروت).

# بروَرِش کاحق

# باپ کو بچی ہے ملنے کی اجازت نہ دیناظلم ہے

سوال: ...زیداوراس کی بیوی کے درمیان طلاق ہوگئی ،ان کی ایک بی بھی ہے جس کی عمرتقر یبابونے دوسال ہے اور جوائی مال کے پاس اپنے نانا کے گھر ہے۔ زیدائی مطلقہ کوا یام عدت کا خرج بھی دے چکا ہے ، نیز بکی کی پر وَرِش کا خرج بھی دو بذر بعد منی آرڈرمتعدد بار بھیج چکا ہے جو کہ بکی کی مال وصول نہیں کرتی ، زیدا پی بھی ہے ملنا چاہتا ہے جبکہ بڑی کی مال اور اس کے نانا بچی کوا پنا ہے قطعا ملنے بیں دیتے ۔ تو شریعت میں اس کے لئے کیا تھم ہے؟ آیازیدا پی بچی سے ال سکتا ہے یا نہیں؟

جواب: بباپ بی بی ہے جب جا ہل سکتا ہے، اس سے نہ ملنے دیناظلم ہے۔ غالبًا ان کو یہ خطرہ ہوگا کہ باب بی کونہ لے جائے اور مال سے جدانہ کر دے، اگر ایسااندیشہ ہوتو اس اندیشے کا قدارک کرنا جائے۔

## اولاد پر برورش کاحق کس کا ہے؟

سوال:...میرے ایک رشتہ دار کی لڑ کی کوئمل کی حالت میں اس کے شوہر نے تمن طلاق دے دی ہیں، شرعاً تو طلاق ہوگئ ہے، مگراس مخف کاان بچوں پرخق ہے یانہیں؟ اگر لڑ کی کی پیدائش ہوتو اس پر مال کاحق ہے یاباپ کا؟

جواب:...مان کولژکوں کی پر وَرِش کاحق سات سال کی عمر تک ہے، اورلژ کی کی پر وَرِش کاحق بلوغ تک۔

# بی کی پرویش کاحق کس کاہے؟

سوال:...ایک بچی جس کے ماں اور باپ دونوں کا اِنقال ہو چکا ہوتو ننھیال والوں کا حق بنمآ ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس

<sup>(</sup>١) وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك لما فيه من الإضرار بالأب ... إلخ. (هداية ج:٢) ص: ٣٣٦، طبع شركت علميه ملتان، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص: ٥٣٣، فصل مكان الحضانة مكان الزوجين).

<sup>(</sup>۲) والحاضنة أما أو غيرها أحق به أى بالفلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى والأم والجدة ..... أحق بها بالمصغيرة حتى تسجيرة حتى تستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى والأم والجدة ..... أحق بها بالصغيرة حتى تسجيض أى تبلغ فى ظاهر الرواية. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٦٥). ليمن مقتى بتول توسال كرتك كا عبد وقال فى البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (شامى، باب الحضانة: ج: ٣ ص: ٢٥٥ ملبع ايج ايم سعيد كراچى).

ر تھیں یا دوھیال والوں کا؟ بچی کی عمر پندروسال ہے، دوھیال میں سرف دادی اور ایک پھو پھو ہیں جبکہ نھیال میں ناتا، نانی اور ماموں وغیرہ ہیں۔

جواب:... بندرہ سال کی عمر ہونے کے بعدلزگی عاقلہ بالغہ ہے، اس لئے لڑکی کو اختیار ہے خواہ ددھیال میں رہے یا نھیال میں، مگر بظاہر ددھیال میں اس کا کوئی محرم مردنبیں، جبکہ نھیال میں نانااور ماموں اس کے محرّم ہیں، اس لئے اس کا نھیال میں ربنا بہتر لگتا ہے۔ (''

## طلاق کے بعد بے کس کے یاس رہیں گے؟

سوال:... جب مردعورت وطلاق دے دیتا ہے تو اس کا بچوں ہے بھی تعلق ختم ہوجاتا ہے، کیونکہ بچوں کو ماں جنم دیتی ہے، جب ماں سے بی تعلق ندر ہاتو بچوں کی مرد کیے دیا کہ اسکا ہے؟ کیا پتا کہ مرد بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ بچے ماں کو یا د کریں گے کیونکہ بچوں کو ماں سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، ان پر کیا گزرے گی؟ اس کے علاوہ کیا اس کی دُوسری بیوی ان بچوں کی موجودگی بہند کریں گی خاص طور پر نا بالغ بچوں اور بچیوں کی ، بصورت دیگر اگر بچے بڑے ہوکر اپنا ہاپ کے پاس رہنا پہند کریں تو ایس صورت میں بچوں کی والدہ کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیا وہ بچوں سے خاص کراڑ کوں سے محروم رہے گی؟ جن کو اس نے پالا ہے۔

جواب: ...طلاق ہوجانے کی صورت میں بچہ سات سال کی عمر تک اپنی مال کے پاس رہے گا ، اور اس کے بعد اس کا باپ اس کو لے سکتا ہے ، کیونکہ تعلیم وتر بیت کی ذرمہ داری باپ کے ذرے ہے ، اورلژ کی نوسال تک اپنی مال کے پاس رہے گی ، بعد میں باپ اس کو لے سکتا ہے۔ (۳)

## يتيم بي كي يروَرش كاحق كس كا باوركب تك؟

سوال: ... جناب ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے بھائی مرحوم کی ایک بیٹی ہے، اس وقت اس کی عمرتقریبا ڈھائی سال ہے،
ہمائی کے انتقال کے بعد بی کی والد واپنے میکے جلی گئی ہیں اور بی کوبھی ساتھ لے گئی ہیں، اور ہم سے بی کو ملاتی بھی نہیں ہیں، بی کی انتقال کے بعد اور بھو پھیاں سب حیات ہیں، ایک صورت میں قانونی طور پرہم بی کو کتنے سال بعد حاصل کر سکتے ہیں؟
اگر شریعت کے مطابق بی شروع میں والدہ کے باس رہے گی تو بی کم از کم کتنے سال کی ہونے کے بعد اپنے اصل وارثوں کے باس

<sup>(</sup>١) بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكرًا ضمها الأب إلى نفسه إلّا وإذا دخلت في السن واجتمع لها رأى فتسكن حيث أحبت حيث لًا خوف. (درمختار، باب الحضانة، مطلب لو كإنت الإخوة أو الأعمام غير مأمونين ص:٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) والحضانة أما أو غيرها أحق به أى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسع وبه يفتى لأنه الغالب ..... فإن أكل وشرب ولبس واستنجى وحده دفع إليه ولو جبرًا والّا لَا. وفي الشامية: ولو جبرًا أى إن لم يأخذه بعد الإستغناء أجبر عليه بالإجماع. وفي شرح الجمع: وإذا استغنى الغلام عن الخدمة أجبر الأب أو الوصى أو الولى على أخذه، لأنه أقدر على تأديبه وتعليمه. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص: ٥٦١، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٣٣، فصل مكان الحضانة ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) وغيرهما أحق بها حتى تشتهي وقدر بنسع وبه يفتى ...... وعن محمد ان الحكم في الأم والجدة كذلك وبه يفتى لكثرة الفساد. (الدر المختار). والحاصل ان الفترى على خلاف ظاهر الرواية. (شامى ج:٣ ص: ٥٢٧).

آئے گی؟

۲:...اگر بچی کی والدہ کہیں اور شاوی کر لیتی ہے تو الی صورت میں بچی کہاں رہے گی؟ اپنی نانی کے پاس یا اپنے اصل وارثوں کے پاس؟ اور اگر نانی حیات نہ ہوتو بچی کی پر وَرِش دادی، دادایا چپاؤں سے اچھی تو اور کوئی نہیں کرسکتا، کیونکہ عورت کو اختیارِکل صاصل نہیں ہے، بچی کی خالدا پی مرضی ہے بچی کی پر وَرِش نہیں کرسکتی، کیونکہ اس کے اُوپر ایک مرد ہوتا ہے، جس کا بچی ہے کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، جبکہ چپاکومل اختیار ہوتا ہے اور وہ اس کا خون ہے تو الی صورت میں بچی کہاں زیادہ مناسب رہے گی؟ جبکہ ماں شادی کر لیتی ہے، وہ بھی پر ادری ہے اہر، اگر برادری کے اندر کرتی ہے تو اس کے لئے شریعت میں کیا جھم ہے؟

سان او الوگ تقریبا ایک سال ہے بی ہے ملئے ہیں دے رہے ہیں، جبکہ بی کی دادای کی حالت بہت فراب رہتی ہاں کی خواہش ہے کہ بی زیادہ وقت ان کے پاس رہے، اس ہاں کو سکون ماتا ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی آخری نشانی ہے، اس صورت ہیں کیا وہ ظلم نہیں کر رہے، کیا وہ گناہ کے حقد ارنہیں بن رہے، ایسے ہیں ہم کو اب کیا کرنا چاہئے؟ شروع میں بی ہم نے ان کے حوالے کردی کہ یہ شریعت میں ہے کہ بجین میں بی مال کے پاس ہی رہے گی، اس طرح کرنے ہے یہ مال پرظلم ہوگا کہ بی کو ہم رکھ لیس۔ جو اب: این کی نوسال کی عمر تک اپنی والدہ نے پاس رہے گی، اس کے بعد آپ لوگ اس کو لے بیلتے ہیں۔ (۱) عبد الله کی والدہ کی الی عمر تک اللہ والدہ کی اللہ والی کی والدہ کی اللہ واللہ واللہ کی ہیں، بی کے محر منہیں، تو اس کی والدہ کا حق پر قریش ختم ہوجائے گا، اور بی نانی کی دادی اور و وسرے عزیز اس کو دکھے تیں، بی کی کی مال کو بیاس کی نانی کو جنہیں کہ ان کو سے بیلت کے بیس میں اللہ کی بیل کی دادی اور و وسرے عزیز اس کو دکھے تیں، بی کی کی مال کو بیل کی نانی کو جنہیں کہ ان کو سیاس کی بیل کی نانی کو جنہیں کہ ان کو جنہیں کہ ان کو سیاس کی بیل کی نانی کو جنہیں کہ ان کی دو کی میل کے بیل کی بیشر بیکی کی مال کو بیل کی نانی کو جنہیں کہ ان کو سیاس کی بیل کی نانی کی جس کی پر قرش میں بو ) رضامندی کے بغیر بیکی کو اپنے گر نہیں لا کتے ، جب تک کہ میاد

پوری نہیں ہوجاتی۔ '' ہم:...: پکی کی دادی کی خواہش لائقِ اِحترام ہے، مگر دادی کو بیسو چنا چاہئے کے جیسی اس کی خواہش ہے دیسی ہی بکی کی دالمدہ اوراس کی نانی کی بھی خواہش ہوگی ،اس لئے سلح صفائی اور رضا مندی ہے اس معالطے کو طے کیا جائے تا کہ ماں اور نانی پر بھی ظلم نہ ہو۔

<sup>(</sup>١) وغيرهما أحق بها حتى تشتهي وقدر تسع وبه يفتي ...... وعن محمد أن الحكم في الأمّ والجدة كذلك وبه يفتي لكثرة الفساد. (درمختار ج: ٣ ص: ٥٦٤) باب الحضانة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>۲) والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أي الصغير. (الدر المختار مع الرد ج: ۳ ص: ۵۲۵).

 <sup>(</sup>٣) وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنتقل للجدة، بحر. وفي الشامية: أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في
الإستحقاق كالجدة إن كانت وإلّا فلمن يليها فيما يظهر. (شامي ج:٣ ص: ٥٥٩، باب الحضانة).

<sup>(</sup>٣) ولا يسملك أحدهما إبطال حق الولد من كونه عند أمّه قبل السبع وعند أبيه بعدها. (شامى ج: ٣ ص: ٥٦١). وفي السراجية: إذا سقطت حضانة الأمّ وأخذه الأب لا يجبر على أن يرسله لها، بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنع من ذلك. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ١٥٥)، باب الحضانة).

<sup>(</sup>٥) وفي الجمع: ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء وعلله في شرحه بما فيه من الإضرار بالأمّ بإبطال حقها في الحضانة. (شامي ج: ١ ص: ٥٠٥، باب الحضانة، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص:٥٣٣، فصل مكان الحضانة مكان الزوجين).

#### بچوں کی پر وَرِش کاحق

سوال: بیس نے اپنی ہوی کو بوجہ ظلاف شرع کاموں کی مرتکب ہونے کے طلاق دے دی ، الفاظ بین ادا کئے: '' میں نے اپنی ہوی کو بوجہ ظلاف شرع کاموں کی مرتکب ہونے کے طلاق ہوگئی ہے؟ مجھے اپنی ہوئ کا مبر تنے دن کے اپنی ہوگئی ہے؟ مجھے اپنی ہوئ کا مبر تنے دن کے اندرا ندراواکر نا جا ہنے؟ میرے کم عمر یکے ، بی ایک و صائی سال کی ، ایک ایک سال کی ای کے پاس ہے، ووان کو کتے عمر سے تک ایک سال کی ایک کے پاس ہے، ووان کو کتے عمر سے تک ایک باس رکھ کتی ہے؟ کیا مجھے ان بچوں کا فر چدد بنا پڑے گا؟

جواب:..آپ کی بیوی نکات ہے نکل ٹی ، نکاح ٹوٹ گیا ، بیوی حرام ہوگئی ، اب دوبارہ زُجوع یا تجدید نکاح کی کوئی صورت نبیل (۱) مبر داجب ہے جلداز جلدادا کر دینا چاہئے ۔ لڑکیوں کو ماں اپنے پاس ان کے جوان ہونے تک (یعنی ۹ برس کی عمر تک ) رکھ سبیل (۲) مبر داجب ہے جلداز جلدادا کر دینا چاہئے ۔ لڑکیوں کو ماں اپنے پاس ان کے جوان ہونے تک (۲) سکتی ہے ، البتہ اگر ماں کی اخلاقی حالت خراب ہو یا وہ بچیوں کے غیرمحارم میں نکاح کر لے تو اس کا حقِ پرورشِ ساقط ہوجائے گا۔ پرورشِ کا خرج ہرحال میں باپ کے ذمہ ہوگا۔ (۵)

#### بچے سات برس کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا

سوال: ...طلاق کی صورت میں بچوں کی پرة رش کی ذ مدداری س پرعا کدہوتی ہے؟

جواب: ...طلاق کے بعد بچے سات سال کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس رہتا ہے، اس کے بعد بچے کا والداس کو لے سکتا (۲) مراز کی جوان ہونے تک والدہ کے پاس رہتی ہے، جوان ہونے کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے۔ نکاح کرانے کا اختیار اس کو

(١) وإن كان الطلاق ثلاثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكع زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. (عالمگيري ج:١ ص:٣٤٣).

(٢) ويتأكد عند وطاء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ١٠٢).

(٣) والأمّ والجدة لأمّ أو لأب أحق بها بالصغيرة حتّى تحيض أى تبلغ في ظاهر الرواية ..... وقدر بتسع وبه يفتى. وفي الشامية: قال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية. (رد المحتار على الدر المختار، باب الحضانة: ج:٣ ص: ٥٦٤، ٥٦٤).

(٣) والحضّانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أى الصغير ....... لما في القية: لو تزوّجت الأمّ بآخر فأمسكته أمّ الأمّ في بيت الأب فللأب أخذه. (در مختار ج: ٣ ص: ٥٦٥). أيضًا: وإنما يبطل حق الحضانة لهولًاء النسوة بالتزوج إذا تزوجن بأحنى ... إلخ. (فتاوي عالمگيري، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة ج: ١ ص: ١٣٥).

ر۵) ونفقة أولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحدكما لا يشاركه في نفقة الزوجة لقوله تعالى: وعلى المولود له
 رزقهن، والمولود له الأب. (الهداية ج:٢ ص:٣٣٣ طبع ملتان).

(٦) والحاضنة أما أو غيرها أحق به أي بالفلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٩٦).

ے اور اگر فساد کا اندیشہ ہوتو باپ بچی کو ۹ برس کی مدّت کے بعد لے سکت ہے۔

# بیوہ اگر وُ وسری شادی ایسی جگہ کر لیتی ہے جو بچوں کا نامحرَم ہے تو اُس کو پروَ رِش کاحق نہیں

سوال:...اگرعدت کے بعد میرے مرحوم بیٹے کی بیوی شادی کرلیتی ہے تو میرے بیٹے کے بچوں کو کون پالے گا؟ میں تو بہت ضعیف ہوں اور کوئی ذریعیہ آیدنی نہیں ہے۔

ع، دن ارران رید ساں سے سے سے ہو بچوں کے لئے نامخرَم ہے، تواس کو بچوں کی پر وَرِش کاحق نہیں ہوگا، ' بلکہ نانی جواب:...اگر بیوہ ایسی جگہ عقد کرلیتی ہے جو بچوں کے لئے نامخرَم ہے، تواس کو بچوں کی پر وَرِش کاحق نہیں ہوگا، ' کو،خاله کو، دا دی کو، پھوپھی کوعلی التر تیب پر ویش کاحق ہوگا۔ (۳)

# کیا بیوہ بچوں کو لے کر دُ وسری جگہ جاسکتی ہے؟ نیز بیوہ کا مکان پر کیا حق ہے؟

سوال:...میری تنین بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں ، اور میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے ، پچھیلے مہینے میر احجھوٹا بیٹا عجمان میں طویل بیاری کے بعد اِنقال کر گیا،اس نے اپنے پیچھے دو بنے اورایک بنی جھوڑی ہے۔اس کی بیو داپنے بچوں کو لے کر سالکوٹ جل گئی ہے، میں اپنے بڑ<mark>ے مینے کے ساتھ ع</mark>جمان میں رہتی ہوں ،اور اس کو میں نے اور میرے بڑے بیٹے نے بہت رو کا بھر و واپنے نتیوں بچوں کو اور اپناسب سامان وغیرہ لے کر چلی گئی ہے، میرے مرحوم بیٹے نے اپنی بیوی کے نام سالکوٹ <mark>میں ایک</mark> گھر بنایا تھا، اور اس کی بیوی یباں اسکول میں پڑھاتی ہے،میری بیوہ بہوکا کیاحق بنآ ہے کہ وہ الگ ہوکررہے؟ جبکہ میرا بڑا کبتا ہے کہ وہ اس کواوراس کے بچوں کواپنے گھر میں رکھ سکتا ہے اور ان کا تمام خرچہ برداشت کر سکتا ہے، اوراجھی طرح دیکھے بھال کر سکتا ہے۔ یہ یا درہے کہ میرے بڑے بنے کے چھ بچے ہیں۔

۔ ہے۔ جواب:...عدت کے بعد شرعان کو جانے کاحق تھا،اور بچے اگر جھوٹے تھے توان کواپی ماں کے پاس رہنا جاہئے۔ سوال: میری ہوہ بہوکا مکان پر کیاحق ہے؟

<sup>(</sup>١) بلغت الجارية مبلغ النساء إن بكر ضمها الأب إلى نفسه ... إلخ. (در مختار، باب الحضانة ج:٣ ص:٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) والحضانة يسقط حقها بنكاح غير محرمه أي الصغير. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) - ثم أي بعد الأمّ بأن ماتت أو لم تقبل أو تزوّجت بأجنبيّ أمّ الأمّ وإن علت عند عدم الأهلية القربي ثم أمّ الأب وإن علت بالشرط المذكور ..... ثم الأخت لأب وأمِّ ثم لأمَّ ..... ثم الخالات كذلك أي لأبوين ..... ثم العمَّات كذلك ثم خالة الأمّ كذَّلك ..... ثم العصبات بترتيب الإرث. (درمختار ، باب الحضانة، مطلب في لزوم اجرة مسكن الحضانة ج:٣ ص:٥٦٢، ٥٦٣، أيضًا: عالمكيري ج: ١ ص:١٥٨، الباب السادس عشر في الحضانة).

<sup>(</sup>٣) (الحضانة) تثبت للأمّ النسبية. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٥٥٥، باب الحضانة، طبع سعيد كراچي).

جواب نسا گرآپ ئے مرحوم بینے نے وو مکان اپنی بیوی کے نام کردیا تھا تو مکان ای کا ہے، اس میں وُ وسرے کی کا کوئی حینہیں۔

سوال:...میرےمرحوم بینے کو یبال سرکارے کافی رو پیدا ہے،اس روپے پرمیرا،میری تین بینیوں کا اور میرے بزے بینے کا کتناحق بنتا ہے؟

جواب:...اس روپے میں (اور مرحوم کے تمام ترکے میں ) آپ کا (یعنی مرحوم کی والدو کا) چھٹا حصہ ہے، بیوہ کا آٹھواں (۲) حصہ اور باتی تمام مرحوم کے بچوں کا ہے، بچوں کے بوتے ہوئے مرحوم کے بھائی اور بہنوں کا کوئی حق نہیں۔

سوال: ... كيامير ابر ابياان بجول واس كى مال سے ليسكتا ہے؟

جواب: الزكيوں كوجوان ہونے كے بعداورلاكوں كوسات سال كى عمر پورى ہونے پر لے سكتے ہيں۔

سوال: ... میرے مرحوم مینے کے بچوں اور اپناتمام خرچہ بیوہ خود اُٹھار بی ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے مرحوم شوہر کے بھائی اور

بہنوں کا کوئی حق نبیں ہے۔

جواب: بین أو پرلکھ چکا ہوں کہ مرحوم کے بھائی اور بہنوں کا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کوئی حق نہیں ہے، ماں کا چھنا حصہ ہے اور بیوہ کا آنھوال حصہ، باتی سارا مال بتیموں کا ہے، جواس کو کھائے گاوہ آگ کے انگارے کھائے گا۔ (۵) نوٹ: بینیموں کے مال کی گمہداشت ان کے تایا کے ذہے ہم خود نہ کھائے، بلکہ بچوں پرخرج کرے۔ (۱)

گود لئے ہوئے بچے کو قیقی بچے کے حقوق حاصل نہیں ہوتے

سوال:...جوبچ ًودلیا ہواہے،اس کو وبی حقوق حاصل ہوں مے جو کہ ایک حقیق بچے کو ہوتے ہیں؟ اور کیا قانونی طور پراسے وبی مراعات نہیں ملنی چاہئیں جو کہ ایک حقیق بچے کو ملتی ہیں؟

<sup>(</sup>١) "والأبوَيْهِ لِكُلُّ وحدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا ترك إنْ كَانَ لَهُ وَلَدَّ" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) "فَانُ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشُّمُنُّ مِمَّا تَرَكُتُمْ" (النساء: ١٢).

<sup>(</sup>٣) "يُؤصينكُمُ اللهُ فَي أَوْلَدَكُمْ لِللَّهُ كُرِ مِثْلُ حَظَّ الْأَنْفِيْنِ" (النساء: ١١).

<sup>(</sup>٣) الأم والبعدة أحق بالجارية حتَى تحيض ..... الأم والجدة أحق بالفلام حتَى تستغنى وقدر سبع سنين. (عالمكيرى ج: اص: ٥٣٢، باب الحضانة، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٥) "إنَّ الذين يأكلون أموال البِتَمَى ظلمًا إنَّما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا" (النساء: ١١).

 <sup>(</sup>۱) وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الأب لو في عيالهم. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ۵ ص: ۱۹۳)، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب:... گور لئے ہوئے بچ کوشر عاحقیقی لڑ کے لڑی کے حقوق حاصل نہیں ہوتے ، نداس سے نسب ثابت ہوتا ہے ، نہ ورافت جاری ہوتی ہے۔ نہ اس میں است ہوتا ہے ، نہ اس میں ہوتی ہے۔ (۱)

## لے پالک کا شرعی حکم

سوال:... بھائی، بہنوں کی اولا دجو لے کرپالی ہو، ان کے تعلق ہے اپی حقیقی اولا دی ضمن میں پردے کا کیا تھم ہے؟ اور بیوی کی بھانجی، تیجی وغیرہ جے بچین سے اولا دکی طرح پالا ہو، اس سے پردہ کیا جائے یانبیں؟ ان دونوں صورتوں میں بچوں کو بیوی کا دُودھ نبیں بلایا گیا۔

جواب:..لے پالک پرکوئی شرعی تھم مرتب نہیں ہوتا' 'اوراگر لے پالک بنانے سے پہلے وہ عورت کامحرَم ہوتو محرَم رہےگا، اور نامحرَم ہوتو نامحرَم رہےگا، بیوی کی بھانجی تم بینے شرعاً نامحرَم ہیں۔

لے پالک کی نسبت، حقیقی باپ کے بجائے پر وَرِش کرنے والے کی طرف کرنا سی خہیں

سوال:...کسی لا دارث شیرخوار بیچے کوجس کے ماں باپ کاقطعی علم نہ ہو، کود لینا، اپنی بیوی کا دُودھ بلوا نا اور اپنے بچوں کی طرح پر دَیش کرنا، اس کا نام رکھنا اور ولدیت اپنی اِستعالِ کرنا کیسا ہے؟

جواب: اپن طرف اس کے نسب کی نسبت صحیح نہیں، الی سب بچوٹھیک ہے۔

#### بجی کود ہے کرواپس لیناشر عاکیساہے؟

سوال: فدوی کوتقریبا ڈیزھ سال قبل اللہ تعالیٰ نے ایک بی عنایت فرمائی، اس بی کے علاوہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بجھے تمین لڑکے اور ایک لڑکی عطافر مائی ہے۔ اس آخری بی کی پیدائش کے وقت میری سگی بہن نے جو بھے ہے بڑی ہیں اور ان کے کوئی اولا و بشمتی سے نہیں، انہوں نے بچی کوخود کو دیو ایشن کی خواہش کی ، میں نے بی جانتے ہوئے بھی کہ بچی کی والدہ کو دُکھ ہوگا ، اپنی رضامندی بہن کو بچی دیے میں کردی ، حالا تک بچی کی والدہ پر ایک قسم کی زیادتی تھی ، بہر حال میں نے اپنی بہن کو بچی سپر دکردی۔

آج تقریباً ویرده سال مور ہاہے، درمیان میں ہمیں اس بات کاعلم ہوتار ہاکہ بچی کو برابر وُ دوھا ورخوراک نہیں ال رہی ہے،
ہم اس ذہنی کوفت کو بھی خدا کی مسلمت ہم کے کر برواشت کرتے رہے۔ ہمارے بہنوئی کوتقریباً • ۵روپے پنشن ملتی ہے، جس پران کا اور
گھر کا گزارہ ہور ہاہے، لیکن پچھ عرصہ بل ہے ہم میں پچھ اِختلافات ہو گئے، کی تیسرے فریق کے بہکانے اور اُکسانے پروہ ہم سے
کافی بدخن اور مخالف ہو گئے، اور ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر جھکڑا کرتے، اسی جھکڑے ہے دوران اور ذہنی پریشانی کے باعث میں نے ان
سے کہددیا اور تحریم میں دے دیا کہ ہماری بچی کو ہمیں واپس دے دیں، جس پر انہوں نے بچی کی پروَیش کے عوض تقریباً • • ۳۲، • ۰ ک

<sup>(</sup>١) "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآنَكُمْ أَبُنَآنَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفُوهِكُمْ" (الأحزاب: ٣).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) "أَذْغُوهُمْ لِأَبَآتِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ" (الأحزاب: ٥).

رو ب کا مطانبہ کردیا اور کہا کہ بیرٹم جمیں ایک تفتے کے اندرادا کردیں اور اپنی بچی کو لے جائیں ، اور ساتھ بی کوسلر کو بھی ہمارے بہنوئی ے درخواست دنی کہ ہم بنگ کووائی ما عگ رہے ہیں اورخر چیمیں وے رہے ہیں ،اور بددلیل پیش کی کہ وہ ول کے مریض ہیں ،اگر بنگ کووں پی وروز تو میرے دِل پرخطرنا ک اثر ہوسکتا ہے،جس پرکوشلرصا حب نے دیاؤ کے تحت پہلے تو فیصلہ ان کے حق میں دے دیا، بچرہ ان ابن پر یہ فیصلہ دیا کہ جوفریق اس فیصلے پر نا راض ہے وہ عدالت سے زجوع کرسکتا ہے۔

نوت: انساگر بکی کوواپس دیتے ہیں تو ان کے وِل پر اثر پڑتا ہے، اور ساتھ ہی وہ متذکرہ بالا رقم ادا کر کے بکی کووا ہیں کیس

۲:... بنی کودیتے وقت کے تم مَی کوئی بات نبیس ہوئی تھی ،اور نہ ہی کسی تئم کی کوئی لکھا پڑھی ہوئی تھی ،اب ہمیں دِین اور سنت ت دريافت كرناب كه:

سوال: ... کیا ہم بچی کوواپس لے سکتے ہیں؟

جواب:... بچی آپ کی ہے،اگر آپ محسوں کرتے ہیں کہ بچی کی پر وَرش میچے نہیں ہور بی تو واپس لے سکتے ہیں۔ سوال:...واپس لے سکتے ہیں تو کس صورت میں؟ کتاب دسنت کے مطابق ان کو پر وَرش کے عوض کتنا معاوضہ ہمیں ادا

جواب: شرعاً آپ کے ذمے وئی معاوضہ بیں ، جوخرج انہوں نے کیا ، اپنی خوشی سے کیا ،معاوضے کے لئے نہیں کیا۔ (`` سوال: ... کتاب دسنت کے مطابق اگر ان کو کہا جائے اور وہ نہ مانیس تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ برائے مبر ہانی ان سب باتوں کا جواب ہمیں شرعی لحاظ ہے تحریر کریں ، ہم ممنون ہوں گے۔

جواب :...اگروئی تخص شرایت کے فیصلے کونہ مانے میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں ...!

يتيم كى تعريف، نيز ئيا جاليس سالەبھى يتيم ہوگا؟

سوال:... ينتيم كى تعريف يەھ: منسب ينتيم اگر جاليس سال كابھى ہے تو اس كو وہى رعايت حاصل ہوگى جوايك بارہ سال کے بیچے کو حاصل ہے؟

جواب : ... يتم اس نابات منه ( الواديز ، ہويالز كى ) كوكہتے ہيں جس كے سرے اس كے باپ كاسامياً تھ كيا ہو۔ حديث میں ہے کہ باٹ ہوئے کے بعد نیان نہیں رہی ، مدین اگری کو چتیم کہاجا تا ہے تو مجاز ا کہاجا تا ہے۔ ''

ر ١) الا رجوع فيما تبرع من الغير. وقواعاً التقه ، وقم الذعدة: ١٥١، طبع صدف يبلشرز، كواچي).

<sup>(</sup>٢). قال على ابن أبي طالب. حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد إحتلام ... إلخ. (سنن أبي داؤد، كتاب الوصايا ج: ٢ ص. ١ ٥، ضع ايج ايم سعيد كراجي).

یتیم کی عمر کی حد کیا ہے؟

سوال: ... میرے قریب میں ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً ۲۰ یا ۲ سال ہے، جس کے والد اور والد و ونوں کا اِنتقال ہو چکا ہے، لڑکا ایک کمپنی میں ملازمت بھی کر چکا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں بیٹیم ہوں ، یہ لڑکا این عزیز کے باس رہتا ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ لڑکا بیٹیم ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جبکہ وہ جوان ہے اور ملازمت ، محنت مزووری کرسکتا ہے تو شریعت کی روسے وہ اس عمر کو پہنچنے کے باوجود بیٹیم ہے؟ آپ سائل کو قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں گے کہ شریعت نے بیٹیم کے ذُمرے میں آنے کی عمر کی کیا حدمقر رکھی ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' بالغ ہونے کے بعد یتی نہیں''(ابوداؤد)۔اس ہے معلوم ہوا کہ بچے کے بالغ ہونے کے بعد اس پ بعداس پر یتیمی کے اُحکام جاری نہیں ہوتے۔





# نان ونفقه

## اولادکی پروَرِش کی ذمہداری والدکی ہے

سوال:...میرے والد نے میری والدہ کو اس وقت طلاق دی، جب میں ڈیڑھسال کا تھا، اب میری عمر ۲۳ سال ہے، میری پروَرِش میری والدہ اور نا نانے کی تھی۔میرے والدصاحب کا کہنا ہے کہ شریعت کی رُوسے آپ کی پروَرِش میری ذرمہ داری نہیں۔ کیا واقعی شریعت کی رُوسے میرے والد پرکوئی ذرمہ داری عا کمٹیس ہوتی ؟اوراس کی کیا وجہ ہے؟

**جواب:...اولاد کی پرؤرش** کی ذیمہ داری والد پر ہے، آپ کے والد کا کہنا غلط ہے، آپ ان کی جائیداد میں بھی ارٹ ہیں۔

## بج كاخرچه باپ كى حيثيت سے أس كے ذم لازم ب

سوال :...ایک عورت کوطلاق ،وین ، گیارہ ماہ کا ایک لزکاعورت کے پاس ہے، وہ عورت ،مرد سے زائد از حیثیت رقم برائ خریج کا مطالبہ کرتی ہے، اور بچے کواس کے باپ سے ملانے ، ملاقات کردانے سے قطعی اِ نکار کردیا ہے، شرعی حیثیت سے اس عورت کا مطالبہ کرتی ہے، اور بی حیث کو اس کے باپ سے بہت مانوس ہے اور اس کی صحت کوخطرہ ہے۔
کیا فرض ہے؟ برائے مہر بانی جلد تحریر کریں ، یونکہ بچہ باپ سے بہت مانوس ہے اور اس کی صحت کوخطرہ ہے۔

جواب:... بچے کا خرج باپ کی حیثیت کے مطابق باپ کے ذیے لازم ہے،' اور بچے کو دیکھنااوراس سے ملنا باپ کا حق ہے، ماں اس سے نبیس روک عتی۔ ' ''

<sup>(</sup>١) "وغلى المؤلُودِ لَهُ رِزَقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَغُرُوفِ" (البقرة:٢٣٣). يُوصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدَكُمُ للذُكر مثلُ حظِّ الْانْشِيْنِ" (النساء:١١).

<sup>(</sup>٢) "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ" (القرة: ٣٣٣). وقوله: بالمعروف أى بالمتعارف في عرف الشرع من غير تضريط ولا إفراط. ثم بين الله تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها من غير تقدير مُذِ ولا غيره بقوله تعالى: لا تُكلَف نفس إلّا وسعها. (تفسير القرطبي ج٣٠ص ١٦٢٠، طبع بيروت). وأيضًا: ونفقة أولاد الصغار على الأب ...... لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن، والمولود له الأب. (الهداية ج٣٠ص ٣٣٣، بناب النفقة، طبع ملتان). وأيضًا: تجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله يعم الأنثى والجمع الفقير ... إلخ. (الدر المختار، باب النفقة ج٣٠ص ٢١٢، طبع سعيد). ولا يصلك أحدهما إبطال حق الولد من كونه عند أمّه قبل السبع وعند أبيه بعدها. (شامى، باب الحضانة، مطلب لو كانت الإخوة أو الأعمام ... إلخ ج٣٠ص ٢١٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

#### شوہرکے گھرنہ رہنے والی بیوی کا نان ونفقہ کس کے ذہے ہے؟

سوال:... بیوی اپنشوہر کی مرضی کے بغیر اکثر اپنے میکے میں رہتی ہے، کیا اس کا خرچہ اور بچوں کا خرچہ وغیرہ شوہر کے ذ ہے ہوگا یانہیں؟ جبکہ شوہر کے بار بار کہنے کے باوجود بھی اس کے گھر میں نہیں رہتی ، اگر آتی ہے تو بھی ایک دوون میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے واپس اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہے، اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...اگروہ بلاوجہ شوہر کے ساتھ رہنے ہے گریزال ہے تو وہ'' ناشز ہ'' ہے،اور نان ونفقہ کی مستحق نہیں،لیکن اگر شوہر خودگھر پر نہ ہواور بیوی کو گھر پر رہنے کے لئے مجبور کر بے تو عورت بے تصور ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### بچوں سمیت شو ہر کی مرضی کے بغیر میکے جیٹھنے والی کاخرج شو ہر کے ذیے ہیں

سوال:... میری بیوی مع دو بچوں کے میکے میں جاہیٹی ہے، جس میں نہ تو میری مرضی ہے نہ خوقی، پانچ سال تک جدہ میں رہی، جج وغیرہ کیا، اس کے بعد چلی گئی، وہ نہ جدہ آنا چاہتی ہے، نہ میر ہاتھ رہنا چاہتی ہے، اس کے صاف الفاظ یہ ہیں کہ جھے تہمارے ساتھ زندگی نہیں گزار نی ہے۔ میں اس کو طلاق نہیں وینا چاہتا، کیونکہ بچوں کا مشتبل ہے۔ اس کو ضلع کا حق ہے، لکھ دیا ضلع لے لوہ ضلع بھی نہیں لیتی، بچوں کی کیفیت بھی نہیں ویتی، فون کرنے پر بات نہیں کرتے، کیا بھی پر بیوی کے اور بچوں کے اخراجات کا ذمہ ہوگا؟ جبکہ میں نے کی وراف بھی ہیں جو کہ والیس کرد ہے گئے، الی صورت میں میرے لئے اور میری بیوی کے کیا اُ دکام ہیں؟ مولا؟ جبکہ میں نیس کے ذمے بیوی کا خرج نہیں، اور چونکہ نے بھی اس کی تحویل میں ہیں، البنداان کا خرج بھی آپ کے ذمے نہیں، اللہ یک دول میں میں اللہ اللہ کا خرج بھی آپ کے ذمے نہیں، اللہ یک دول میں میں اللہ یک دول میں میں اللہ یک دول اس میں جو کہ دول ہے۔

## بلاوجہ ماں باپ کے ہاں بیٹھنے والی عورت کاخر چہ خاوند کے ذمہ بیس

سوال: ...میری بیوی عرصه کماه ہے اپنوالدین کے گھر ناراض بوکر بینے گئی ہے، اور میں ہر ماہ با قاعد گی ہے ان کاخر چہ اور بچوں کاخر چہ سلسل بھیج رہا ہوں۔ میں بیسو چتا ہوں کہ آخر کب تک بھیجتار ہوں گا، کیونکہ ندان کومیری فکر ہے اور نہ بی لڑکی کے مال باپ کو یہ فکر ہے کہ اپنی کو کہ فکر ہے ان کوخر چ باپ بھیجیں۔ پوچھنا بیہ ہے کہ کیا مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ میں ہر ماہ با قاعد گی ہے ان کوخر چ وغیرہ بھیجتار ہوں یانہیں؟

#### جواب:...بیوی شوہرسے نان ونفقہ وصول کرنے کی اس وقت تک مستحق ہے جبکہ وہ اپنے شوہر کے گھر آباد ہو، اگر وہ شوہر کی

(۱) وإن نشرت فيلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. (هداية، باب النفقة ج: ۲ ص: ۳۳۸، طبع مكتبه شركت علميه ملتان). أيضًا: وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتى تعود ... إلخ والدر المختار مع الرد، باب النفقة، مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير ج: ۲ ص: ۵۷۱، أيضًا: البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۹۳، باب النفقة، طبع بيروت). (۲) وإن نشذت فيلا نفقة لها حتَّم تعدد الله منذله رعالمگ ي، الباب السابع عشد في النفقات حذا ص (۵۳۵). أيضًا:

(٢) وإن نشرت فيلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. (عالمكيرى، الباب السابع عشر في النفقات ج: ١ ص: ٥٣٥). أيضًا والمنطقة لا تصير دينًا إلّا بالقضاء أو الرضاء ج: ٣ ص: ٥٩٣، لا تصير النفقة دينًا إلّا بالقضاء أو الرضاء ج: ٣ ص: ٥٩٣، باب النفقة، طبع بيروت).

ا جازت ومنشاء کے بغیر بلاوجہا ہے میکے میں جا بینجے تو وہ شرعاً'' ناشز و' ( نافر مان ) ہے ،اور ناشز درُن ن رشز ثو ہر کے ذرمہ میں۔ ''

#### بجے کے اخراجات

سوال: ... فاوند نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ، بیوی کے اصرار پرلز کا جو کہ طلاق کے دوقت پانچ ماہ کا تھا بیوی کے دوالے کردیا ، اب جب لز کا چھ سال کا ہوگیا ہے تو فاوند نے کہا کہ بچہ بھے دے دو ، اس پر بیوی نے مقد مدکیا کہ یا نو بچے میرے پاس رہ یا یہ کے دسان کر شتہ سالوں کا خری و ینالازی ہے ؟ جبکہ کہ چھے سال بچے کی پرویش کا خرچہ جھے دے جو کہ بیس بزار روپے ہے۔ کیا باپ کے ذمہ ان گزشتہ سالوں کا خری و ینالازی ہے ؟ جبکہ بیون نے ذو سری شادی بھی کرلی ہے۔

جواب:...نیچ کاخرج اس کے باپ کے ذمہ ہے، اس کا فرض تھا کہ بیچ کے اخراجات ادا کرتا، اور اگر اس نے ادانہیں کئے تو بیچ ک ماں وصول کرنے کی مجاز ہے۔

مطلقہ عورت کے لئے عدت میں خوراک ور ہائش کس کے ذمہ ہے؟

سوال:...مطلقہ عورت نان ونفقہ وخوراک، لباس، مکان، علاج ومعالیج کے لئے کتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیا برادری والے اس تضیہ کا تصفیہ کر سکتے ہیں؟

جواب: مطلقه عورت کوطلاق د منده کے گھر میں عدت گزارنالازم ہے، اور وہ عدت پوری ہونے تک طلاق د منده کی جانب ہے۔ باز بان اور نان ونفقہ کی مستحق ہے، اور اس کی مقدار کا تعین مرد کی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا جانا جا ہے۔

عدت کے دوران مطلقہ عورت کا نان دنفقہ شوہر کے ذہے ہے

سوال:...مطلقہ نان ونفقہ (خوراک، لباس، مکان، علاج) کے لئے کتنی رقم پانے کی مستحق ہے؟ کیا براوری والے اس قضیہ کا تصفیہ کر سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) لا نفقة لأحد عشر: موتدة، ومقبلة ابنه وخارجة من بيته بغير حق وهي الناشزة حتّى تعود. (الدر المختار، باب الفقة ج:٣ ص:٧٤٥ طبع سعيد). وأيضًا: وإن نشزت فلا نفقة لها حتّى تعود إلى منزله ...إلخ. (عالمگيري، الباب السابع عشر في النفقات، ج:١ ص:٥٣٥، أيضًا: البحر الوائق ج:٣ ص:٢٠٣، باب النفقة، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) و مُفقة أولاد الصغار على الأب ...... لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن، والمولود له الأب ... إلخ. (هداية ج: ٢ ص: ٣٣٣ طبع ملتان). ليكن أكر بأب كرض يأقضاء قاضى كربتا پرخرج كيا به ومطالب كاحل ب، ورزيس و يكفى: كفاية المفتى ج: ١ ص: ٣٠٥، هنع وارالا شاعت كرا يي \_

<sup>(</sup>٣) وتعتدان أى معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه ... إلخ. وفي الشامية: هو ما يضاف إليها بالسكني فبل الفرقة ولو غير بيت الزوج ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٥٣٦ مـطـلب الحق أن على المفتى ان ينظر في خصوص الوقائع، فصل في الحداد).

<sup>(</sup>٣) المعندة عن الطلاق تستحق النفقة والسكني كان الطلاق رجعيًّا أو بالنّا أو ثلاثًا حاملًا كانت المرأة أو لم تكن، كذا في فنازى قاصيحان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٥٤، طبع رشيديه كوئته).

جواب:...مطلقہ عورت عدت بوری ہونے تک طلاق د مندہ کی جانب سے رہائش اور نان ونفقہ کی مستحق ہے، اور اس کی تعداد کا تعین دونوں کی حیثیت کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا جانا چاہئے۔

## كياجارسال سے بيچ كاخرج ادانه كرنے والے سے نسب ثابت بيس ہوگا؟

سوال:... جارسال کے دوران وہ بھی بچے کود کیھنے ہیں آیا، نہ ہی بچے کے لئے خرج دیا، بچے کے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟ بچے اس کا ہوگایا میرا؟

جواب:...نچ کانب اس کے باپ سے ثابت ہے، اور بچے کا فرج اس کے باپ کے ذیے ہے۔

#### طلاق دینے والا مطلقہ کو کیا کچھ دے گا؟ اور بچیکس کے پاس رہے گا؟

سوال:...میاں بیوی میں طلاق ہوجاتی ہے، ان کا ایک بچہ ہے جوتقریباً ایک سال کا ہے، وہ کس کے پاس رہےگا، باپ کے پاس یامال کے پاس؟ اس کےعلاوہ خاوند بیوی کوکیا کچھو ہےگا؟

جواب:...فرکورہ صورت میں شوہر پر پورامبرادا کرنالازم ہے (اگر پہلے ادانہ کیا ہویا عورت نے معاف نہ کردیا ہو)،ای کے علاوہ مطلقہ کوایک جوڑا دینامتحب ہے، اورعدت کے دوران کا نان ونفقہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، اس کے علاوہ شوہر کے ذمہ کوئی چیز نہیں۔ بچرسات برس کی عمرتک اپنی مال کے پاس رہے گا،سات سال کے بعد باپ اس کو لے سکتا ہے،اورلز کی جوان ہونے تک اپن والدہ کے پاس رہے گی اس کے بعد باپ کے پاس۔

(١) وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيًا كان أو باتنًا. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٣، طبع مكتبه شركت علميه ملتان، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:١١، طبع بيروت).

(٢) قال في البحر: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وانها الإختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرًا ..... فإن كان موسرًا وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة الموسرين وفي عكسه نفقة المعسرين. وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة. (شامي ج:٣ ص:٥٤٣).

(٣) "وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِنَّوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (القَرة:٢٣٣). وتبجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله يعم الأنثى والجمع الفقير. (الدر المختار، باب النفقة ﴿ ج:٣ ص:٢١٢ طبع سعيد).

(٣) وفي الدر المختار: وتجب (أي المهر) ...... عند وطئ أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما، أو تزوج في العدة. وفي الشامية: وإذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذالك وإن كانت الفرقة من قبلها، لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء. (رد المحتار على الدر المختار ج:٣ ص:١٠٢ ، كتاب النكاح، باب المهر، أيضًا: عالمگيري ج:١ ص:٣٠٣ كتاب النكاح، طبع رشيديه كوئه).

(۵) وتستحب المتعة لكل مطلقة ... إلخ. (هداية ج: ۲ ص: ۳۲۹)، طبع شركت علميه ملتان).

(۲) اليناحاثية نمبرار

رً2) والحشائة أما أو غيرها أحق به أي بالغلام حتى يستغنى عن النساء، وقدر بسبع وبه يفتى لأنه الغالب ...... والأمَ والجدّة ...... (أحق بها) بالصغيرة حتى تحيض أي تبلغ في ظاهر الرواية ... إلخ. (الدر المختار حـ٣٠ صـ ٦٩٧).

#### بیوی کا نان و فقه اور اقارب کے نفقات

سوال: ... عرض یہ ہے کہ از دوا بی رشتہ فقہ کی رُو سے '' جدی'' ہے یا'' رحی''؟ وضاحت سے سمجھا ہے، جدی اور رحی رشتے کے طرفین پر کیا حقوق بیں؟ مرد کی ماہا نہ کمائی اس کا اٹا شہوتا ہے، دورِ حاضر کی بیوی کل اٹا شہو کی خود کو حق دار اور مختار کل متصور کرتی ہے، اور شو بر کو اس کے جدی حقوق کی تھیل میں مختلف طریقوں سے رُکا وثیں کھڑی کردیتی ہے جس کی وجہ سے مرد سخت گنہگار ہوتا ہے۔ فقیہ حنیہ کی روشنی میں پوری وضاحت سے سمجھایا جائے کہ شو ہر کے ماہانہ اٹا شے کے وارث اور حق دار جدی رضے سے معمر والدین اور حقیق بہن بھائی غیرشادی شدہ بیں یا بر بنار حی رشتہ بیوی کے والدین اور ان کی اولا دہیں؟

جواب: ... میاں بیوی کارشتہ نہ جدی ہے، نہ رحی ، دونوں ہے الگ از دوا جی رشتہ ہے۔ شوہر کے ذہہ بیوی کا ٹان دنفقہ ہے،

اور دیگر اللّ قرابت کے حقوق ہی مرد کے ذہہ ہیں۔ اگر بیوی ان حقوق کی ادائیگی ہے مانع نظر آتی ہے تو بیاس کی کم ظرفی و بے دِ بی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک بزے در ہے کے اِمام ، محدث ، فقیہ اور مجاہد ہوئے ہیں ، دوفر مایا کرتے ہے کہ: '' مورتوں کا دوفتہ جس ہے آئی مسلم کی اللہ علیہ و کا مسببہ بنی ہیں ، اور ان کو معمول کا دوفتہ جس ہے آئی میں کے اوا پنے شوہروں کے لئے قطع رحی کا سبب بنی ہیں ، اور ان کو معمول رزیل چیٹوں کا مختاج کرتی ہیں۔' اس لئے جس عورت کا شوہراس کے تان دنفقہ کے حقوق اداکر رہا ہو، اس کے لئے قطعاً جائز نیس کہ اے ایک معمول کا تعلق میں عرض کے دیتا ہوں۔ اگر دالہ میں یا دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کا تعلق بی کا کی تعلق کا فیاست آپ کے ذہریس ، اور اگر دو خادار بوں تو این کی کا کا حدر رسی در انہوں تو این کی کا کی خاد آئی است کی معمار ان کا آتا حصہ ادر اگر دو خادار بوں تو این کی کا کا حقوق کی تو ہوں تو ان کی کا کی خدائخو است اس کے معمار ان کا آتا حصہ بی آپ کے ذہروا جس سے نہوں اس کے معمار ان کا آتا حصہ بی آپ کے ذہروا جس سے نو اور کی کا میں ہو جس کو نو است اس کے معمار اس کے معمار اس کی تا تا ہو کہ کہ تا جو اور جس کو کو کی کا تا حصہ آپ کو خدائخو است اس کے معمار اس کے معمار اس کی معمار اس کے معمار اس کی معمار اس کی تا دوسر بی آپ کے ذہروا دیس بی آپ کے ذہروا جس بی آپ کے ذہروا دو سے نور واجب بی اور اس سے نور واس سے نور واس کے نور واجب بی اس کے معمار اس سے نور واس سے نور کی کی تا میں کو نور واس سے نور کی کو نور واس سے نور واس سے

#### عدت کے دوران بیوہ کاخر چہر کے سے منہا کرنا

سوال:..عدت کے دوران بیوہ کا خرچہ تر کے میں ہے منہا کیا جائے گا پانہیں؟ یاخرچہ کون دے گا؟ جواب: ...عورت کی عدت کا خرج اس کے تر کے کے جصے سے کیا جائے گا،میت کے مال سے نہیں۔ (۳)

(٢) وعملى الرجل أن ينفق على أبويه و أجداده وجداته إذا كانواً فقراء وإن خالفوه في دينه ... إلخ. (الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ٢ ص: ٣٠٥، أيضًا: البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٢٣، طبع بيروت).

(٣) ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه النا التنصيص على الوارث تنبيه على إعتبار المقدار. (الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ٢ ص:٣٧).

(٣) لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ..... لأن النفقة تجب شيئًا فشيئًا ولا ملك له بعد الموت فلا يمكن ايجابها في ملك الورثة. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٣، ٣٣٣، أيضًا: البحر الرائق ج:٣ ص:٢١٤، طبع بيروت).

<sup>(</sup>١) النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها ...إلخ. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٤، طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

#### تمین طلاق کے بعد عدت کے دوران مطلقہ کا نان نفقہ شوہر کے ذہے ہے

سوال:...تین طلاقیں دینے کے بعد کیا شوہر پر مطلقہ کا نان نفقہ اور دیگر اِخراجات دیتالازم ہیں؟اگر بیوی وُ وسرے مرد سے شادی کرے تو پھر کیا صورت ہوگی؟

جواب: ... تمن طلاق کے بعد مطلقہ کا نان ونفقہ طلاق دینے والے شوہر کے ذیے واجب ہے، جب تک کہ علات پوری نہ ہوجائے۔ علات پوری ہونے کے بعداس کے ذیے کوئی چیز باتی نہیں رہی۔ اور عورت علات پوری ہونے تک وُ وسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ (۲)

## یتیم لڑکی پرچھوٹے بھائیوں کی کتنی ذمہداری ہے؟

سوال:...ایک پنتیم لڑکی نے اپنے حچھوٹے بھائیوں کے کمانے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے دس برس کی سخت محنت وجدوجبد كرك اين محركوابيا بنايا كه اعلى ترين ربائش علاقے ميں لا كھوں روپے كے فليٹ ميں جمله آسائش مہيا كردي، مثلاً: فون، کاروبار، دیگرلواز مات، اور جمائیوں کوبھی مناسب ذریعہ معاش پرلگانے کی پوری کوشش کی ،لیکن بھائیوں نے بہن کی ذاتی زندگی وخواہشات کونظراً نداز کر کے اپنی ذاتی زندگی کے لئے مصروفیات اِختیار کرلیں،مثلاً: اپنے لئے لڑکی پیند کر کے اس کے ساتھ تھومنا مجرنا،اورا <mark>ہے فرائف کواتی خوش اُسلو بی و جانفشانی ہےانجام نہ دینا جیسا بہن ابھی تک کرری ہے،ایسی صورت میں جبکہ بہن کا برسول</mark> کا طے شدہ رشتہ موجود ہو، کیکن بہن کا اپنی شادی کو تحض اس لئے ٹالنا کہ وہ مزید محنت کر کے ایک آ<mark>رام دہ بنگلہ بنا نا جا ہتی ہے اور اسے س</mark>ے خوف بھی ہے کہ اس کی شادی کے بعد بھائی شاید اس معیار زندگی کوقائم ندر کھیس، یا وہ شاید بنگلہ نہ بناعیس، یہ کیسا طرز عمل ہے؟ اور اس خوف ہے بہن کا اپنی شادی کوٹالنا کہ اعلیٰ انتظامات وجہیز ہوتو مصنوعی عزّت کا بھرم رہے گا، جا ہے بہن کی زندگی روز افزوں برباد ہوتی رہے، یہ اعلیٰ معیارز ندگی کی ہوں کیس ہے؟ کہ بھائیوں کی ہے سی نے بہن کی صحت کو ۲۵ برس کی عمر میں تباہی کے قریب لا کھڑا کیا ہے، کو یا و ومحرومی اور مایوی کی چلتی پھرتی تصویر ہے، یعنی ایسی حالت کہ عورت اپنے جذبات کومر د ومحسوں کرنے لگے،صرف بیسوج کہ اب جوخوشی ہے وہ صرف بھائیوں کے لئے ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بورا کردیا، اور باقی زندگی بھائیوں کے لئے وقف کردی، جاہےوہ کچھ کریں یانہ کریں، جبکہ بھائیوں کی عمریں ۲۵سے اُوپر ہیں جومرد کی معاشی زندگی کے بھر پور اِستعال کا وقت ہے۔ جواب:..معیارزندگی کواُونچا کرنے کی تو کوئی صربیس،اس بہن نے ایٹار وقربانی سے بھائیوں کی پر قرش کی ،اب اس کے ذہے ہمائیوں کی کوئی ذمہ داری نبیں ،اس کواپنا عقد کر کے عزت کی زندگی بسر کرنی جائے۔ بھائیوں کوعقل آئے گی ، وہ بھی اپنے یا وُل بر کمزاہونے کی کوشش کریں گے۔

<sup>(</sup>۱) واذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيًا أو بالنا. (هداية، كتاب الطلاق، باب النفقة ج: ۲ ص: ۳۲). (۲) وأما نكاح منكوحة الغير ومعتدته ...... لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا ... إلخ. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۱ عناب الطلاق، باب العدة). أيضًا: ولا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذالك المعتدة ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۸، كتاب النكاح، الباب الثالث، طبع رشيديه كوئه).

# عائلي قوانين

#### قرآن کا قانون اور دوشادیاں

سوال:... آج کل اسلامی قانون اور شریعت پر بہت کچھ کہا اور تکھا جار ہا ہے، نوجوان پریشان ہیں کہ اسلامی قانون کیا ہے؟

اسلامی قانون سے کی کا نقصان ہوگا یا فائدہ؟ عائل تو انین کیا ہیں؟ اور کیا قرآئی عائلی قو انین نافذ ہونے سے مورتوں کے حقوق سلب ہوجائی میں جوجائی مغرب زدہ مورتیں، دو مری شادی کے کیوں خلاف ہیں؟ اور کیا دُوسری شادی کرنے سے پہلی کے حقوق شتم ہوجائے ہیں؟ مالائکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مرد کے دُوسری شادی کرنے سے پہلی مورت ہیں۔ ایپ دشتہ دارین میں؟ مالائکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مرد دونوں خوشحال ہیں، ایک دُوسری شادی کر سے چندخوا تین کیوں اس ملک کو زِنا کاریوں کا اُذَا بنانا چاہتی ہیں؟ کونکہ مسائل استے ہیں کہ مورت کی تعداد ہر ہوری ہا اور بہت سے گھروں میں لڑکیاں بیٹی ہیٹی پوڑھی ہورتی ہیں، اوردہ ہیں اوردہ ایس مورتی ہیں، ایک دُوسری ہی آ خر یہ بیٹی تو آخر وہ انسان ہے، ایک ندا یک دن بہک می تو ایس ہیں کہ کوئی شادی شدہ شریف مختی خص طے، بھر آپ کی بیٹورتی پہلی مورت کو دری کی میٹورتی پہلی مورت کو دری کے اس کو تب کے دری کے اس کو تب کہ کوئی شادی شدہ شریف مختی خص طے، بھر آپ کی بیٹورتی پہلی مورت کو دری کوئی شادی شدہ شریف مختی خص طے، بھر آپ کی بیٹورتی پہلی مورت کو اس کی کہ کوئی شادی شدہ شریف مختی خوال دری کی میٹورت کی ہیٹورتی کی است کرتی ہیں، وہ دوری ہی مورت ہی ہے۔ بات تو تب کے کہ مرددو تین چارشادیاں کرے، مگر دونوں کو برا برحقوتی و سے، تو معاشر سے ہیں جوجنی پُر ائی پھیل رہی ہیں۔ وہ کم ہوگی، اگر ایسانہ بوا نے معاشر سے معاشر سے معاشر سے میں جوجنی پُر ائی پھیل رہی ہورت ہی ہورت سے معاشر سے معاشر سے می نہوگا..!

جواب: ...اسلامی قانون سے مراد الند تعالی کا نازل کردہ وہ قانونِ رحت ہے جونی کرحت صلی القد علیہ وسلم کے ذریعے بی نوع انسان کوعطا کیا گیا، اورجس کی تفصیلات فقہائے اُمت نے مدوّن کیس۔ بیقانونِ الہی سرا پارحمت وعدل ہے،جس پر عیم مطلق نے اِنسانی نفسیات کو پوری طرح طحوظ رکھا ہے اور اس قانونِ رحت پر عمل کرنے کی برکت سے ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو رشک ہا تکہ ہے۔ آج بھی اگر اس قانون کو اپنی خواہشات کی آمیزش کے بغیر تھیک ٹھیک نافذ کردیا جائے تو وُنیا تقیقی عدل وانساف کا گہوارہ بن سکتی ہے۔

'' عاکلی توانین' ان سیاہ توانین کوکہا جاتا ہے کہ جو چند بیگات کی رضا جوئی کے لئے سابق صدراً یوب خان نے اس ملک پ مسلط کئے ، جن کی متعدّد دفعات قر آن دسنت کے صریح خلاف ہیں ،اور جواس ملک کے لئے لعنت وغضب الٰہی کے موجب ہیں۔ جہاں تک ذوسری شادی کا تعلق ہے ، ہمارے معاشرے میں اس کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے ، ہزار دو ہزار میں کوئی ایک آ دمی ایساہوگا جس نے کسی مجبوری میں و وسری شادی کی ہو۔ اہلِ عقل ایسے شاذ و نادروا قعات پر عموی پابندی کا قانون نہیں بنایا کرتے۔
مغرب زدہ بیگات کو اُصل چڑ قرآن کریم کے اس اِرشاد ہے ہے کہ مرد ہوفت ِضرورت چار تک شادیاں کرسکتا ہے، ان بیگات کو نہ
خوا تمن کے حقوق یا ان کی پریشانیوں کے طل ہے کوئی ولچیس ہے، نہ ان کو ان ہزاروں والدین کی پریشانی کا اِحساس ہے جن کی جوان
بینیاں رشتوں کے اِنظار میں سرکے بال سفید کر دہی ہیں، ان کو ضد ہے تو بس یہ کقر آن کریم نے مردوں کو بوقت ضرورت چارشادیاں
کرنے کی اجازت کیوں عطا کر دی ہے؟ جبکہ ان کے مغربی خداؤں کے نزدیک اس کی اِجازت نہیں۔

جبال تک معاشرے میں جنس انار کی ، عربیانی وفیاشی اور بے راہ روی تھینے کا تعلق ہے، ان' نوا تمین مغرب' کواس سے قطعن کوئی پر بیٹانی نہیں، بلکہ وہ بالواسط یا بلاواسط خوداس کی دائی ہیں۔ وہ دِل سے جاہتی ہیں کہ شرق معاشرہ بھی مغرب کے نقش قدم کی پر بیٹانی نہیں، بلکہ وہ بالواسط یا بلاواسط خوداس کی دائی ہیں۔ وہ دِل سے جاہتی ہیں کہ مشرق عورت، عفت وعصمت، شرم وحیا اور پر وہ وستر کے تمام اوصاف کو خیر باد کہدد ہے۔ جومر دطبعا عورت کو تماشائے برم بنانا جا ہے ہیں، وہ ان بیگات کی سر پرتی کررہے ہیں، اور ناقصات العقل ہوں بھمتی ہیں کہ مغرب کریدہ لوگ تو ان کے خیرخواہ ہیں اور اللہ درسول ان کے دعمن ہیں۔ اس لئے یہ بزے گھروں کی خوا تمین اسلامی قانون کے خلاف احتجاج کرنا ان کا خوا تمین اسلامی قانون کے خلاف احتجاج کرنا ان کا محبوب مشخلہ ہے۔ کاش! اللہ تعالی ان کو ایمان وعقل کی دولت سے نواز دیں تو ان کومعلوم ہو کہ وہ کس جنت کو چھوڑ کر ، کس جنبم کی دعوت و سے دہ ہی ہیں۔!

#### کیا یا کستان کے عائلی قوانین میں طلاق کا قانون دُرست ہے؟

سوال:... پاکستان کے بعض اخبارات درسائل میں مختلف قانونی مسائل پرقانون دال حفرات سوال کنندگان کو آئین بیاک کو وجہ سے پاکستان کی روشیٰ میں مشورے دیتے ہیں، جن میں سے ایک حساس مسئله طلاق کا بھی ہے، جوشو ہر حفرات اپنی ہیوک کو کسی بھی وجہ سے ہراہ راست زبانی یا تحریری تمین طلاقیں ایک ساتھ دیتے ہیں اور بعد میں پہتا کر زجوع کے خواباں ہوتے ہیں، تو انہیں یہ وکلا ، مشور د دیتے ہیں کہ از دواجی زندگی جاری رکھیں، کیونکہ قانون پاکستان میں طلاق دینے کا جوطریقہ بیان کیا گیا ہے اُس کے مطابق چونکہ سے طلاق نہیں دی گئی ہے اس لئے طلاق نہیں ہوئی۔ آئین پاکستان میں طلاق دینے کا جوطریقہ کار دَرج ہے، وہ پکے یوں ہے کہ طلاق دینے والا شوہر پہلے اپنے علاقے کے کونسر کواس بات کا ۹۰ ون کا نوٹس دے کہ دوا پنی ہوی کوفلال فلاں وجو ہات کی بناپر طلاق دیتا ہے، اور اس کی ایک کا پی وہ اپنی ہوی کوفلال فلاں وجو ہات کی بناپر طلاق دیتا ہے، اور اس کی ایک کا پی وہ اپنی ہوی کوفلال قبل وہ اپنی ہوی کوفلال قبل وہ اپنی ہوی کوفلال قبل کے دوا سے خطوط جاری کرے گا کہ دوا سے ایک مقرزہ تاریخ اور وقت پراس کے آفس میں آگر الی ستا کہ ان کے درمیان سے مفاف کی طرف سے خطوط جاری کر دوا کوسل کے دوا تو ایس کے اگر ہوی کو نسل کے دور اس طرفین کے درمیان سے جو تہ ہوجائے گی۔ قانون پاکستان میں موجود اس طرفین کے درمیان جو تہ نہ ہوجائے گی۔ قانون پاکستان میں موجود اس طرفین کے درمیان طرفی تھے کار بی کوطلاق دیکھ کوا او سے موجود اس طرفیت کی درمیان کو کھی طلاق تسلیم نہیں طرفین کی ماری کی دوران کر ہمارے قانون واں ، شوہر کی جانب سے بیوی کون راست 'زبانی یا تحری ایک ساتھ تین طلاق کو بھی طلاق تسلیم نہیں

كرتے ہيں اور يمي مكته ان كے زجوع كے مشور كى بنياد ہے۔ قانون ياكتان كى عمر تمن عشروں سے بھى كم ہے، جبكه طلاق سے متعلق اَحكامِ خداوندى آج سے ١٥ صدى قبل قرآن مجيدى صورت ميں اُمتِ مسلمه كے لئے سارى وُنيا اور بردور كے لئے نازل بو چكے ميں ، اس لئے براو کرم رہبری فرمائے کہ:

ا:...آیا قانون پاکستان میں درج طابا ق کا طریقهٔ کارقر آن وسنت کی روشنی میں ' واحد' طریقهٔ کارہے یانبیں؟ ۲:...اس کے حوالے سے ہمارے و کلاء کا راست تمن طلاق دینے والے شوہروں اور ان کی مطلقہ بیو یوں کورُ جوع کا قانو نی مشوره دُرست ہے یانہیں؟

ان ... کیا ایک ساتھ تمن طلاقیں غضے ، نا جاتی ، نداق یا کسی شرط کے پوری نہ ہونے پر (جیسے شوہر بیوی ہے کہے کہ اگر تمہاری والده کے گھر کا کوئی فردتم سے ملنے میرے گھر آئے گا تو تم پر تنین طلاقیں ) دینے سے حتی طلاق واقع ہوجائے کی یانہیں؟ سم:... کیا شو ہر بیوی کواگر'' راست' زبانی یاتحریری ایک ساتھ تمین طلاق دیتا ہے تو بیدوا قع ہوں گی یانہیں؟

جواب، ... پاکستان میں جوعا کمی قانون نافذ ہے، بیابوب خان کے زمانے میں نافذ کیا گیا،اس وقت ہے آج تک علمائے کرام سلسل بتار ہے ہیں کہ بیقانون اسلامی شریعت کے خلاف ہے،اورایک ساتھ تمین طلاق دینے سے تمین واقع ہوجاتی ہیں،'اور بیوی حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے۔ صحابہ کرامؓ ، تابعین عظامؓ ، اَئمہ اُربعہ اور جمہورا کا براُمت نے قر آ نِ کریم اور اُ حادیث نبوی ہے بہی سمجھا ہے۔ یا کستان کا قانون اس کے خلاف ہے۔ پس جولوگ اکابرِ اُمت کی تشریح کے مطابق قر آن وحدیث کو مانتے میں اور اللہ ورسول پر ایمان رکھتے ہیں و دتو تمن طلاق کے بعد حرمت مغلظ کے ساتھ بیوی کوحرام مجھیں کہ نہ ایسی بیوی ہے زجوع جائز ہے اور نہ ذوسرے شوہر کے گھر آباد ہونے کی شرط کے بغیر دوبارہ نکاح ہی ہوسکتا ہے۔ اور جولوگ ایوب خان کے قانون پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپناخمیاز ہمرنے کے بعد قبراور حشر میں خود بھگت کیں گے۔ وہاں میں بھی دیکھ لوں گا کہ ان لوگوں کو ایوب خان کا قانون الله تعالیٰ کے قہر وغضب اور عذاب ہے کس طرت ہجاتا ہے...! آپ کے سارے سوالوں کا جواب تو اس تحریر میں آ گیا، تاہم ان کا نمبروارجواب بميع عرض كرتابول \_

ا:... پاکتان کا قانون غلط اورشریعت کےخلاف ہے،اوراس پڑمل کرنے والے خدا کے مجرم میں،کسی کا قانون اللہ کے حرام كوحلال نبيس كرسكتا \_

٣:...ان كا قانونی مشورہ شرعاً غلط ہے، اور بیووكلاء بھی قیامت كے دن خلاف شرع مشورہ دینے كی وجہ سے بكڑے جا نیں تھے۔

 <sup>(</sup>١) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث ...... وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحًا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف، فماذا بعد الحق إلّا الضلال. وعن هذا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو خلاف لا إختلاف. (رد الحتار ج:٣ ص:٢٣٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي). (٢) فَإِنْ طَلَّقْهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ مِنْ يَعْدُ حَتَّى تَنْكِخ زِرْجًا غَيْرَةُ" (البقرة: ٢٣٠).

سا:...تمین طلاقیں خواہ غیرمشروط ہوں یا کسی شرط ہے معلق ہوں ،شرعاً تمین ہی شار ہوتی ہیں ، ان کے بعد زجوع کی کوئی مخبائش نہیں رہ جاتی ۔

سى:... جي مال! برصورت مِن تعن وا تع بوجاتي بير..

## عائلی قوانین کا گناه کس پر ہوگا؟

سوال:...ا یک سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فر بایا تھا کہ: '' اُیوب خان ( سابق صدر پاکستان ) کے عاکمی قوانین کے مطابق کو نسل صاحب کو طلاق کی اطلاع دینا ضروری ہے، اور شوہر تمن طلاق کے بعد بھی اپنی یوی ہے بذر بعد کو نسلر مصالحت کی کوئی مخبائش باتی نہیں رہتی تو گھر ہمارے اسلامی کہ بھی خور ہمارے اسلامی کہ بھی ہور ہا ہوگا ، اور کیک نجائش باتی نہیں رہتی تو گھر ہمارے اسلامی ملک میں یہ غیر اسلامی قانون کیوں نافذ ہے؟ موجود و دور میں کو نسلر بھی موجود ہیں اور یقینا اس قانون پر عمل و رآ مد بھی ہور ہا ہوگا ، اور بہت سے نوگوں کو قانون کے سائے میں گناہ کی زندگی کی طرف را غب کیا جار ہا ہوگا ، اس گناہ کا ذمہ و ارکون ہوگا ؟ کیا ہم پر ذمہ و ارک کون ہوگا ؟ کیا ہم پر ذمہ و ارکون ہوگا ؟ کیا ہم پر ذمہ و کر و انکون کو ایا گھر اس کو خصل کو خوا ایک ہو تھر کیا گو انہ کی کا طور کو ایا کہ مقدر ہو گھر کو اس کو سرح کی کو طلاق کی بر حتی ہوئی شرح کور و کنا تھا تو کیا اسے اس طرح تا کہ طلاق و دینے کی وجو ہا ہے معلوم کر کے دونوں فریقوں میں مصالحت کی کوشش کر و انکی ہو تھی ہوئی شرح کور و کنا تھا تھر کر کور و کا جا سکتا ہے ۔ کیم کو کو کا جا سکتا ہو کہ کے دونوں فریقوں میں مصالحت کی کوشش کر و انگر و طلاق کی بر حتی ہوئی شرح کور کو کور کا جا سکتا ہے۔

جواب: ... آپ کی تجویز بہت مناسب ہے۔ دراصل حضرات علائے کرام کی طرف ہے آبوب خان (سابق صدر پاکستان) کوبھی اچھی اجھی اورموجودہ حکومت کوبھی چیش کی جا چکی ہیں، کین یہ ہماری برتسمتی ہے کہ بیا کی توانین، جس میں اسلامی اَ حکام کو بالکل سنح کردیا گیا ہے، اب تک پاکستان پر مسلط ہیں۔ بلک شرک عدالت کے دائر وَ اِختیار ہے بھی خارج ہیں۔ اور یہ بجیب بات ہے کہ مندوستان کی کا فرحکومت مسلمانوں کے عاکمی توانین کوسنح کرنے کی جرائے نہیں کرسکی، لیکن پاکستان میں خودمسلمانوں کے عاکمی قوانین کوسنح کرنے کی جرائے نہیں کرسکی، لیکن پاکستان میں خودمسلمانوں کے ہاتھوں اسلامی قوانین کی مٹی پلیدگی تی ہے۔ اب بیار کان اسمبلی کا فرض ہے کہ وہ خدا کے غضب سے وریں اور اس خلاف اسلام قانون کومنسوخ کرائیں۔

#### خلاف اسلام قوانین میں عوام کیا کریں؟

سوال: جعد مورخه و سراگست کے جنگ میں آپ نے عائلی تو انین کے بارے میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ بیابوب خان کا قانون ہے، اور بید قانون کے بیں وہ اپنا خمیازہ خان کا قانون کے انون پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنا خمیازہ مرنے کے بعد قبراور حشر میں خود بھٹ لیس مے ۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈکٹیٹر شپ کی مارشل لائی حکومت جبر کی حکومت ہوتی ہے، حوالے کے

کئے تینوں مارشل لا کی حکومتوں کا مارشل لا ریگولیشن نمبرا دیکھے لیں کہ یہ یہی جبر کی حکومت ہے، جبکہ قر آن کہتا ہے کہ دین میں جبرنہیں ،تو ڈکٹیٹرشپ کی جبر کی حکومت اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ایک ڈکٹیٹرنے غیر اسلامی عاکلی قوانین مارشل لا کے ذیثرے ہے قوم پر تھونس دیئے ، وُ وسرے ڈکٹینرنے جو کے کھلا فاسق ، فاجر ،شرابی اور زانی تھا، اس نے آ دھا یا کستان فتم کردیا۔ تیسرے ڈکٹینرنے اسلامی جمہوریہ پاکتان میں مارشل لا کے ذیذے ہے اٹمریزی نظام قانون میں زکوۃ آرڈی نینس عشرآرڈی نینس اور صدودآرڈی نینس کے پوندلگاد ہے ، کو یا اسلامی قانون کو احکرین کی قانون اور احکرین کی نظام قانون کی جیسا کھیوں کی ضرورت ہے، جبکہ غیراللہ کے قانون سے اختیار حاصل کر کے حکم نافذ کرنا شرک ہے۔ ہم نے انگریزی قانون اور انگریزی نظام قانون کو • ۵ سال ہے سینے ہے لگار کھا ہے، جبکہ اتحریزی قانون اور اتحریزی نظام قانون کے بجائے اللہ کا قانون اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا جا ہے۔ہم زبان سے کہتے ہیں کے محمصلی القدعلیہ وسلم پر نبوت ختم ہوگئی بھین نبی آخر الز مال صلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قانون اور نظام کوترک کر کے انگریزی قانون اور نظام اپنائے ہوئے ہیں، اور تیسرے ڈکٹیٹرنے تو حد ہی کردی کہ اسلامی قانون کے آرڈی نینس بنا بنا کرانگریز کے قانون ے تابع کردیا۔ان ذکیٹروں نے جوقانون اسلام کے نام برمسلط کردیئے ہیں،ان قوانین کے مطابق اس وقت یا کتان میں یہ صفحکہ خیز قانونی صورت ہے کہ ڈکٹیٹراول کے صدور آرڈی نینس کو اسلامی قانون کا شاہ کارکہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کو کی صحف ایک ساتھ تمین طلاقیں دے تو آب نے جیسافر مایا، تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں اور بیوی حرمت مغلظ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے ، اورالی بیوی سے نے زجوع جائز ہے اور نے دوسرے شوہر کے گھر آباد ہونے کی شرط کے بغیر دوبارہ نکاح ہی ہوسکتا ہے۔

جناب محترم بوسف صاحب! آپ جا ہے کتنا ہی کہتے رہیں کہ اس طرح طلاق ہوگئی اور میاں بیوی ایک و وسرے پرحرام ہو گئے ،گر ذکنینرسوئم کا حدود آر ذی نینس آپ کی بات نہیں مانتا۔ حدود آر ذی نینس کہتا ہے کہ اگر ذکنینرا ول کے غیر اسلامی عالمی توانین ک شرا نطایعنی کونسلر کے دفتر آنا،اس کا طلاق کا سر نیفکیٹ جاری کرنا وغیرہ، میں ہے ایک شرط بھی پوری نہیں ہوئی اورا لیسی عورت وُ وسرا نکاح کر کیتی ہے، جبکہ وہ عورت آپ کی بتائی ہوئی شرعی طلاق کی تمام شرائط پوری کرچکی ہوتی ہے،تو وہ عورت اور وہ مردجس ہے اس نے وُ وسرا نکاح کیا ہے، دونوں صدود آرذی نینس کے تحت زنا کے مرتکب تفہرائے جاتے ہیں اور کوڑوں کی سزا کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ کئی سال پہلے یہ کیس لا ہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی عدالتیں انگریزی نظام قانون کی عدالتیں ہیں، نظام مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی عدالتیں نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ کہ ایک مرد نے شرعی طور پر طلاق تو دی کیکن غیر اِسلامی عائلی تو انہین کی شرا اُط پوری نبیں کیں، جبکہ عورت کواس نے بتایا کہ عاکمی توانین کی شرائط اس نے بوری کر دی ہیں، جب عورت نے وُ وسرا نکاح کرلیا جو کہ شرعی طور پر مجیح تھا تو اس پہلے مرد نے یائسی اور نے شوشا جھوڑا کہ عائلی قوا نین کی فلاں شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے کوسکر نے طلاق ہوجانے کا سر نیفکیٹ جاری تبیں کیا ہے، چنانچہ صدور آرؤی نینس کے تحت وہ عورت اور اس کا وُوسرا شو ہرز نا کے مرتکب پائے سے اور ان کوکوڑ وں کی سزاسنا کرجیل میں ڈال دیا گیا۔

بھلا ہوعبدالتارایدهی اوران کی بیگم بلقیس ایدهی کا کہانہوں نے اس ظلم کے خلاف جہاد کیا اور ان میاں بیوی کونجات ملی،

لیکن بیمضکدخیزصورت ابھی تک موجود ہے کہ شرعی قوانین کو پورا کریں الیکن اگر غیر اِسلامی عاکلی قوانین کو پورانہ کریں تو حدود آرڈی نینس آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔

کچودن ہوئی آپ کے کلام میں پڑھاتھا کہ وضوا کے کھل کہ اگر وضوکر نے کے دوران یاد آئے کہ وضوک نیے نیس کی اور بھی الدنیس کی تھی اور بھی ہوا اور ایسے نامحل وضو سے صلاۃ بھی او نیس ہوئی۔ای طرح سے عائلی تو ایس بھی اور بھی ہوا اور ایسے نامحل وضو سے صلاۃ بھی او نیس ہوئی۔ای طرح سے عائلی تو ایس بو کھی ہیں تو اس کے تعدی زندگی نا جائز تھی ہیں۔ تو اس بھی ہیں تو اس بھی ہیں تو اس بھی تاہم کی تھی تا نون کے تحت (جو کہ مسلمانوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو طریقہ کار ہے ہوتا ہے کہ تھی تانون کے مطابق رجنری آفس میں انگریزی قانون کے تحت (جو کہ فیرشرگی تانون ہے ) با قاعدہ ایجاب و تبول ہوتا ہے ، بالکل ای طرح گوا ہوں کے ساتھ جیسا کہ سلم نکاح میں ہوتا ہے ، بیکن ہمراس ال وہ فیر اسلامی قانون کے تحت ہوتا ہے ، اور ہے کہ اس طرح شادی رجنر کرا تالازی ہے ، کیوں گھر الگ سے ایک پُر وقار تقریب میں اسلامی طریقے پر شرمی نیت اور اراد ہے ۔ تب زخمتی ہوتی ہے جبکہ پاکستان میں صرف غیر اسلامی عائلی تو انین میں اسلامی طریقے پر شرمی نیت اور اراد ہے ہے کہ یہ سب غیر اسلامی عائلی تو انین کا ضابطہ پورا کرنے کے لئے ہاور کے تحت ایجاب و تبول ہوتے ہیں ، جس میں نکاح خوال کے دیخوا بھی شامل ہیں ، ایک وقت میں عائلی تو انین ایسے بی غیر اسلامی ہیں ۔ انگریزی قانون کے تحت ایک تو انین ایسے بی غیر اسلامی ہیں ، جس میں نکاح خوال کے دیخوا بھی شامل ہیں ، ایک وقت میں اسلامی اور غیر اسلامی ہیں ۔ انگریزی قانون کے تحت شادی کے بعد پھر الگ ہے شرکی نیت اور ادارادہ ایک غیر اسلامی ہیں۔ انگریزی قانون کے تحت شادی کے بعد پھر الگ ہے شرکی نیت اور ادارادہ ایک غیر اسلامی قانون کا ضابطہ پورا کرنا ہے ، چنانچہ انگریزی قانون کے تحت شادی کے بعد پھر الگ ہے شرکی نیت اور ادارادہ ایک غیر اسلامی تا ہو ۔ تا ہو تبول کی بیا ہو تا ہا ہو ۔ تبول کی بورا کرنا ہے ، چنانچہ انگریزی قانون کے تحت شادی کے بعد پھر الگ ہے شرکی نیت اور ادارادہ ایک غیر اسلامی ہو تا ہا ہو ۔

ای طرح سے غیر إسلامی عائلی توانین کے تحت نکاح نہیں ہوا، کیونکہ نیت اور ارادہ اَیوب خان کے غیر إسلامی قانون کا ضابطہ پورا کرنا ہوتا ہے نے کہ اللہ کے خانون کا ضابطہ پورا کرنا ہوتا ہے نے کہ اللہ کا ضابطہ پورا کرنا ہوتا ہے نے کہ اللہ کا ضابطہ پورا کرنا ہوتا ہے نہیں ایس وقت توانی کا نکاح نامہ، پھر عائلی قوانین کے تحت شادی کے بعد شرکی نیت اور إراد ہے ہے نکاح نبیس کیا جاتا۔ پاکتان میں اس وقت قانونی صورت یہ ہے کہ اگر شرکی نیت اور إراد ہے ہے نکاح ہوا ہو، لیکن غیر إسلامی عائلی قوانین کی شرائط پوری نہ کی گئی ہوں تو صدود آرڈی نینس کے تحت وہ مرداور عورت زنا کے مرتکب تھر ہے ہیں اوران کوکوڑوں کی مزاہوجاتی ہے۔

براومبربانی بنائیس کہ کیا ابوب خان کے غیر اِسلامی عائلی تو انین کے تحت نکاح ہوجا تا ہے؟ اگر نہیں تو میرے جیسے کروڑوں لوگوں کی کیا حیثیت ہے اور ہمارے بچوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کروڑوں لوگوں کی از دوا جی زندگیاں ناجائز ہیں؟ کیا کروڑوں بچ ناجائز ہیں؟ کیاز کو قابحشراور حدود آرڈی نینس اسلامی ہیں جبکہ بیا کی غیراللہ کے قانون کا حصہ ہیں؟

جواب:...هارے ملک میں رائج الوقت غلط تو انین کے خلاف آنجناب نے جسٹم وغضے کا اظہار فرمایا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور یہ مجمع فرمایا کہ ہمارا عدالتی نظام کتاب وسنت اور فقیراسلامی کے بجائے'' فقیروکٹوریے'' کے تحت چل رہا ہے، اور اس میں اسلامی

پوندکاری کی کوشش کی جاتی ہے۔

ا: ...تمن طلاق کے بعد .....جیسا کہ آپ نے لکھا ہے، عورت حرمتِ مغلظہ کے ساتھ حرام ہوجاتی ہے، خواہ تین طلاقیں زبانی دی گئی ہوں یا تحریری طور پر، خواہ کوسلرصاحب بہادر نے اس کی تقدیق کی ہو یا نہ کی ہو۔ شرعاً عدت کے بعد وہ عورت نکارِ ٹانی کی مجاز ہے، اوراس کے لئے کوسلر کے سرشیفکیٹ کی شرط لگانا شریعتِ خداوندی سے بعاوت ہے۔اورا یہے جوڑ ہے کوجس نے قانونِ شرکی کے مطابق نکاح کیا، صدود کے مقد ہے میں طوٹ کرنا، ان پر جرم بے گناہی میں کوڑوں کی سزاجاری کرنا اور جیل بجوانا شریعت بعاوت در بعاوت ہے، اوراس غلط قانون کے تحت غلط سزا جاری کرنے میں وہ تمام لوگ گنگار ہوئے جو اس سزا میں حصد دار ہے، بخانی یہ بھاؤٹ نے:

اول:..اس جابرها كم پراس كاوبال پزے كاجس نے غلط قانون نافذ كيا۔

دوم: ..عورت كسابق شوبر بروبال آئ كاجس في غلط قانون كى آ ر كرمقدمه درج كروايا

سوم:...اس کے وکلاء پر بھی ، جنھوں نے اس غلط مقدے کی پیروی کی۔

چبارم:...عدالت کے اس جج پر،جس نے خلاف ِٹریعت قانون کی بنیاد پران بے گناہوں پرسزا جاری کی،ان سب نے پر جنری سوم

ا ٹی قبر کوجہنم کی آگ ہے بھراہے۔

ا: "آپ کا بیسوال بڑا عجیب ہے کہ ایوب خان کے قانون کے تحت نکاح ہوجاتا ہے یانہیں؟ نکاح تو شرقی شرائط کے مطابق ایجاب وقبول کرنے ہے ہوجاتا ہے۔ ایوب خان کا عائلی قانون جو پابندیاں عائد کرتا ہے وہ نکاح کے ہونے نہ ہونے میں مؤرنہیں۔

":...زکوۃ وعشر اور حدود آرڈی نینس میں متعدّد خامیاں ہیں، نفسِ قانون اپنی جگہ سیحے تھا، کین ان خامیوں کی وجہ ہے نہ صرف یہ کہ قانونِ خداوندی کا منتا پورانہیں ہوا، اور شرکی تو انین کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنا، حضراتِ علی ہے کرام ان خامیوں کی نشاندی کر چکے ہیں، خودراتم الحروف نے بھی اس پرتفصیل ہے کھیا ہے، کین اُر بابِ افتد ار نے ان کی اصلاح کی ضرورت نہیں سمجی ۔

السیم اللہ نہ بڑھی ہو، میں نے اپنی تحریر کے درمیان وضو کے مسئلے کا حوالہ دیا ہے، یہ مسئلہ سمجی نہیں، جس وضوکی شروع میں بسم اللہ نہ بڑھی ہو،

<sup>(</sup>١) وان كنان الطّلاق للاتًا في الحرة وثنين في الأمّة لم تحل له حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها كذا في الهداية. (عالمگيري ج:١ ص:٣٤٣، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٦) ارسل الطّلاق بأن كتب: أما بعد، فأنت طائق، فكما كتب هذا يقع الطّلاق وتلزمها العدّة من وقت الكتابة. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٤٨، طبع بلوچستان، أيضًا: فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٣٣٨، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْعُدُوانِ وَالنُّقُوا اللهُ ، إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ" (المائدة:٢).

 <sup>(</sup>٣) يضعقد بالإيجاب والقبول وضعا للمضى .... فاذا قال لها أتزوّ جك بكدا فقالت: قد قبلت، يتم النكاح. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٤٠، طبع بلوچستان، أيضًا: هداية ج: ٢ ص: ٣٠٥، طبع شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٥) و يمين: اسلام كا قانون زكوة وعشر از معزت مولا نامحمد يوسف لدهيانوي مطبوعه مكتبدلدهيانوي -

اس المناز موجاتی ہے، البتہ بسم الله شریف پڑھنے کی نصیلت اسے حاصل نہیں ہوئی۔(۱) خلع كى شرعى حيثيت اور بهاراعدالتى طريقة كار

سوال:...آپ نے ۱۲ راگست ۱۹۹۳ء کے اسلامی صفحہ اقر اُمیں لکھا تھا کہ خلع کے لئے زوجین کی رضامندی کے بغیر خلع کی ڈ گری دے دی تو ضلع نہیں ہوگا اورعورت کے لئے دُ وسری جکہ نکاح کرتا سیحے نہیں ہوگا۔

٣ رحمبر ١٩٩٣ء كے روز نامہ' جنگ' میں ایک خاتون حلیمہ اسحاق صاحبہ نے آپ کے مسئلے کی مدلل تر دید کرتے ہوئے لکھا کے عورت خود خلع لے سکتی ہے اور مدالت بھی شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع دے سکتی ہے، تین ہفتے بعد ۲۴ رحمبر کے اسلامی صغیر میں آپ نے دوبارہ وہی مسئلہ لکھالیکن اس مضمون کا کوئی جواب نہیں دیا۔

مولانا صاحب! اس مضمون ہے بہت ہے لوگ شک وشبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ حلیمہ اسحاق نے قرآن وسنت کے دلائل کے ساتھ مسئلہ لکھا تھا، مگر آپ اس کے دلائل کا کوئی تو زنبیں کر سکے ، از راہ کرم دلائل کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت سیجئے اور بےشارلوگوں کے ذہن کی اُلجھن ذور ہو۔

#### محتر مه حليمه اسحاق صاحبه كالمضمون: '' خلع کے لئے شوہر کی رضامندی''

" مؤرند ۱۲ راگست ۱۹۹۴ و کا" جنگ اخبار (میکزین) نظرے گزرا، جس میں ایک کالم" آپ کے مسائل اور اُن کاحل' پڑھنے کا موقع ملاء اور پڑھنے کے بعدید اِحساس بڑی شدت ہے ہوا کہ بعض ویل مسائل برخوا تنین کی سیحے رہنمائی نہیں کی جاری ہے،جس سے ان کی تمام زندگی متأثر ہوتی ہے،اس لئے ضروری ہے كرقر آن وسنت كى روشى ميں ان مسائل برخوا تمن كى تھے خطوط برر بنمائى كى جائے۔

خواتمن کےمسائل میں سب ہے بڑا مسئلہ طلاق اور خلع ہے متعلق ہے۔ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے تو وہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے ، محر ضلع ہے متعلق بہت ی یا تیں ایسی ہیں جوعوام الناس کے علم میں نہیں ہیں ، اورا کر ہیں تو ان کے متعلق ذہنوں میں سیجھ شکوک وشبہات یائے جاتے ہیں،مثلاً یہی کہ خلع کے لئے خاوند کی رضامندی ضروری ہے، یااس کی اِ جازت جا ہے ، یا کہ بیعدالت سے حاصل شدہ خلع کی ڈھری کا بعدم ہوتی ہے۔ یہاں ان سطور میں خوا تمن کا خاص طور پریہ تذبذب ورکرنامقصود ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں ضلع

(١) عن رباح بن عبدالرحمن ابن أبي مفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لـا وضوء لـمن لم يذكر اسما الله عليه. وفي حاشية الترمذي: قال القاضي هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء وتطلق عملَى نفي كماله وهنا محمولة على نفي الكمال ...الخ. (حاشيه ترمذي ج: ١ ص:٦ طبع دهلي) تغميل كـ لــُـّر كِمح: عون المعبود شرح سنن ابي داؤد ج: ١ ص:٣٤ طبع ملتان. کے لئے خاوند کی اِ جازت یا مرضی ضروری نہیں ہے اور نہ ہی خلع کے بعد عقدِ ٹانی حرام ہے جیسا کہ پچھ لوگ تا ثر ویتے ہیں۔

سب سے پہلے ہمیں بیدہ مکھنا چاہئے کہ خلع کے مسئلے پر قر آن ہماری کیار ہنمائی کرتا ہے،قر آن کریم کی سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۲۲۹ بہت واضح ہے، جس میں کسی شک وشبہ کی مخبائش نہیں، اور جس کو مزید تقویت سنت اورا جادیث ہے۔

اس آیت مبارکه میں تمن چیزوں کا ذکر ہے:

ا:...الله تعالیٰ کی مقرر کرده حدودکوقائم ندر که سکنے کا ڈر۔

r:..خلع کامطالبہ عورت کی طرف ہے۔

ان بنطع کے بدیے شو ہر کومبر معاف کروینا بطور معاوضہ دی می خاوندی جائیدا دوالیس کروینا۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا تعلق ہے، ہرمسلمان اس سے بخولی واقف ہے،خلع کے بد لے عورت کا شو ہر کومبر معاف کرد ہے کا مسئلہ می واضح ہے۔ یباں وضاحت صرف اس بات کی کرنی ہے کہ آیا خلع لیناعورت کاحق ہے جو کہ شوہر کے طلاق کے حق کے برابر ہے، اور عدالت یا قاضی کے ذریعے حاصل کئے محے خلع کی قانونی اور غربی حیثیت کیا ہے؟ خلع عورت کاحق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کوطلاق کاحق ویا ہے جو کہ مندرجہ بالا آیت ہے واضح ہے۔اس آیت کی زویے جب عورت یہ بھتی ہے کہ شوہر کے ساتھ زندگی گزار نا اس کے لئے اس قدر تکلیف وہ ہے کہ وہ اور اس کا شوہر اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود قائم نہیں رکھ کئے تو اس صورت میں ضلع جائز ہے۔ ابوعبدالقد محمد الانصاري اپن تغییر الجامی الاحکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی یرائی یا مناہ بیں ہے کہ عورت خاوند کومہریا زَرِ خلع دے کر خلع حاصل کر لے اگر وہ مجھتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکتی اس صورت میں جبکہ شوہر کے ساتھ زندگی اس کے لئے مشکل ہوگئی ہو۔ شادی ایک اسلامی معاہدہ ہے جو باہمی رضامندی سے مطے ہوتا ہے، اور نکاح کا مقصد ہرگز ہرگز بینیں ہے کہ ایک مرداور ا کے عورت کسی نہ کسی طرح ایک و مرے کے ملے پڑجائیں ، بلکہ مقصو دِ فقیقی بیہ ہے کہ دونوں کے ملاپ سے ایک کامل اورخوشحال إز دواجي زندگي پيدا موجائے اورايي زندگي تب بي ممكن ہے كه آپس ميس محبت اور بالهمي اعتماد كي فضا قائم ہواور دونوں بعنی مرداورعورت ایک وُ وسرے کے حقوق ادا کریں جو کہ خدانے مقرر کردیئے ہیں اورا گر ابیانبیں ہےتو نکاح کامقصدفوت ہوجاتا ہے،اور یہاں ایسے حالات میں ضروری ہوجاتا ہے کہ دونوں کے لئے عليحد كى كا درواز وكھول ديا جائے ،ادراگراييانه ہوتا تو بيانسان پر براظلم ہوتا اورالله تعالى زيادتى كو ناپسند فرما تا ہے۔ بعض حالات میں شو ہرمحض عورت کو یا بندر کھنے یا اے سزاد ہے کے اِراد ہے نہ تو طلاق دے کرآ زاد كرتا ہے، اور نہ بى اس كے حقوق اداكرتا ہے۔ ايسے بى حالات كے پيش نظر اللہ تعالى نے مندرجہ بالا آيت كے

ذریعے عورت کو خلع کا حق دیا ہے کہ وہ شوہر کو پچھے معاوضہ دے کراس ہے آ زاد ہو عکتی ہے، حالانکہ ساتھ پیجمی ارشاد مواہے کہ اگرشو ہر کھے نہ لے تو اُحسن طریقہ ہے۔اس آیت مبارکہ میں لفظ "خفتم" استعال کیا گیاہے، جس كامطلب ب: " پس ام حمين خوف ب "يعن صرف شو براوربيوى كومخاطب كيا بوتا تولفظ "خسفسما" استعال ہوتا جس سے مراد ہے مونوں ، مرلفظ "خفسم" كا استعال اس بات كى علامت ہے كه الله تعالى نے ا جمّا ی طور برشو ہراور بیوی کے ساتھ ساتھ قاضی یا حاکم کوبھی اِختیار دیا ہے کہ اگرتم سجھتے ہوکہ دونو ل یعنی شو ہراور بیوی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ کتے تو تمہیں اِختیار ہے کہ ان کوالگ کردو۔حضرت ابوعبید ہ بھی اس آیت کی تغییر یونمی فرماتے ہیں کہ لفظ "حفتم" کا استعال زوجین کے ساتھ ساتھ تھا اور قاضی ہے بھی متعلق ہ، بلکہ وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہرے کہدوے کہ جھےتم سے نفرت ہے، میں تمبارے ساتھ نہیں روسکی تو خلع واقع ہوجاتا ہے۔ تغییر "المکشف" میں محمود بن عمر تبھتے ہیں کہ لفظ "خسفتم" ہے مراد ز وجین اور حاکم اور قاضی دونوں ہی ہیں ، کیونکہ مبر کا واپس کر نا اور زَ رِضلع کالین دین کا مسئلہ کوئی حاکم یا قاضی ہی طے کرسکتا ہے۔ تغییر بداوی میں بھی اس آیت کی ہمیں یہی تشریح ملتی ہے کہ یہاں مخاطب قاضی اور حاکم ہی ے۔مزید برآں اس تغییر کوتقویت اس واقعے ہے بھی ملتی ہے کہ جب ایک خاتون جمیلہ جناب رسول اکرم کے یاس آئیں اور کہا کہ یارسول اللہ! میں نے خیے کا ایک کونا اُٹھا کر دیکھا کہ ٹابت بن قیس کچھ مردوں کے ساتھ آر ہاہے، وہ ان میں سب سے زیادہ کالا ہے، سب سے زیادہ کوتاہ قدے، اور سب سے زیادہ برصورت ہے، خدا گ قتم! میں اس کے ایمان یا یا کیزگی پرشک نبیں کرتی تحریب اور وہ ایک ساتھ نبیں رو سکتے کہ مجھے اس سے نفرت ہوگئی ہے۔ رسول اکرم نے فر مایا: تھجوروں کا باغ جو تنہیں مہر میں ملا ہے، واپس کر دو۔ اس واقعے سے ا ابت ہوا کہ خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک عورت قاضی یا حاکم کواس بات برمطمئن کرے کہ وہ اینے شو ہر کے ساتھ نہیں رہ علی تو حاکم یاعدالت کو اِختیار ہے کہ وہ نکاح کوننخ کردے۔

یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ ہماری عدالتوں کا ایک طریقہ کاریہ بھی ہے کہ وہ دورانِ مقدمہ شوہراور ہوی دونوں کو بلاکرایک موقع اور دیتے ہیں، کین اگر عدالت اس نتیج پر پہنی جائے کہ ذوجین کا اکتھار ہنا ناممکن ہے تو اس صورت ہیں عدالت ظلع کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، اور یوں عدت کے بعدا گرکوئی عورت عقبہ ٹائی کرتی ہے تو نہ عقبہ ٹائی کرتی ہے تو نہ عقبہ ٹائی کرتی ہے اور نہ ہی تر آن وسنت اس بات کی ممانعت کرتی ہے۔ بالفرض اگر ہم ہیان کان کرتی ہے تو نہ عقبہ ٹائی ہیں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور ذہن لیس کہ خلع کے لئے شوہر کی اِ جازت اور مرضی ضروری ہے تو پھر خلع اور طلاق میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اور ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جناب رسول اکرم اللہ تعالیٰ کے تعم کے خلاف کوئی فیصلہ کر کتے ہیں؟ یقینا نہیں۔ حیثیت کیارہ جاتی ہے؟ کیا ہم جناب رسول اکرم اللہ تعالیٰ کے تعم کے خلاف کوئی فیصلہ کر کتے ہیں؟ یقینا نہیں۔ تو پھر خلع عورت کا ایک ایساخت ہے جوا سے خدا نے دیا اور رسول اکرم نے اس پر عمل کر کے مہر تقمد بی لگائی۔

#### مندرجہ بالا چندسطور سے أميد ہے كہ بہت سے الى خواتمن كے شكوك وشبهات وور ہونے ميں مدد ملے کی جو یا توضیح رہنمائی ند ملنے پر ، یا گار کس و ہاؤمیں آ کر جاہتے کے باوجودا پنایے فق اِستعال نبیس کر پکتیں۔''

جواب: .. محتر مد حلیمه اسحاق مساحبه کامضمون شائع مونے پر بہت سے لوگوں نے خطوط اور ٹیلیفون کے ذریعے اس ناکارہ سے دضاحت طلب کی ،اس ناکارہ نے ان کوتو جواب و معد یا اورمسکلے کی وضاحت بھی دوبارہ شائع کردی ،لیکن محتر معلیمہ کے مضمون ت تعرض كرنا مناسب نه مجما، كيونكه ايك نامحرم خاتون كانام ليت موت بمي طبعي طور يرشرم وحياماتع آتى ب، چه جائيكه ايك خاتون ك ترديد مِن قلم أشايا جائے۔ اگرمحتر مدنے يمضمون اپنے والد، بھائي ياشو ہركے نام سے شائع كرديا ہوتا تو اس كى تر ديد ميں يطبعي حجاب مانع نہ ہوتا، بہرحال چونکہ اس مضمون سے بہت ہے لوگ غلط نبی کا شکار ہوئے ہیں، اس لئے یہ وضاحت کردینا ضروری ہے کہ محتر مہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ شرک مسئلہ ہیں بلکدان کی انفرادی رائے ،اوران کا اپنا اجتہاد ہے، کیونکہ تمام فقبائے اُمت اس مسئلے پرمتفق ہیں کہ خلع ایک ایبامعالمہ (عقد ) ہے جوفریقین (میاں ہوی) کی رضامندی پرموتوف ہے،حوالے کے لئے ویکھئے:

فَقَدِ حَفَى:..السرْحَىّ: مبسوط ج:٦ ص:٣١١ الكاسانيّ: بدائع الصنائع ج:٣ ص:١٣٥، ابنِ عابدين شاميّ: حاشیددر مختار ج: ۳ ص: ۱۳۸۱ عالمتیری ج: ۱ ص: ۸۸س

فقيرشافعي:... إمام شافعي: كتاب الأم ج:٥ ص:١٦٣، اييناً ج:٥ ص:١٦٣، اييناً ج:۵ ص:٢١٢، اييناً ج:۵ ص: ۲۰۸ نووی: شرح مبذب ج:۱ ص:۳.

فقيه الكُ : .. ابن رُشدٌ: بداية المحتهد ج: ٢ ص: ٥١ - قرطبيُّ: الجامع لاحكام القرآن ج: ٣ ص: ١٢٥ -فَقَدِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ أَوَاوَ المعادِحِ: ٥ ص:١٩٦١ ابن قدامية: المغنى ج: ٣ص: ١٤١٢ ا

 (١) والخلع جائز عند السلطان وغيره لأنه عقد يعتمد التراضى كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض وللزوج ولاية إيقاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض. (السرخسي المبسوط ج:٦ ص:٤٣)، أيضًا: بدائع الصنائع للكاساني ج:٣ ص:۱۳۵، طبع سعید، فتاوی شامی ج:۳ ص:۳۴۱، طبع سعید، عالمگیری ج:۱ ص:۳۸۸، طبع بلوچستان).

 (٢) وروى أن جميلة بنت سهل كالت تحت ثابت بن قيس بن الشماس وكان يضربها فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقباليت: لَا أَمَا وَلَا ثَابِت ومَا أعطاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذمنها، فأخذ منها فقعدت في بيتها، وإن لم نكره منها شيئًا وتراضيا على الخلع من غير سبب جاز ..... ولأنه رفع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كإقالة في البيع ... إلخ. (الجموع شرح المهذب للنووي ج: ١٤ ص: ٣ كتاب الخلع، طبع بيروت).

 ٣) فإن الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضى إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره بها. (بداية المجتهد ج:٢) ص: ١ ٥، البناب الثالث في التخلع. القنصل الثاني في شروط وقوعه طبع المكتبة العلمية لأهور، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج:٣ ص:١٢٥، طبع بيروت).

 (٣) وفي تسميته سيحانه الخلع فديةً، دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين. (زاد المعاد ج:٥) ص:١٩٦ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلع طبع مكتبة الحضارة الإسلامية). أيضًا: ولأنه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح ولأنه قطع عقد بالتراضي أهبه الإقالة. (المعنى ج: ٨ ص: ٤٣ ١ ، طبع بيروت).

عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْعَدَتْ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩).

فقيظا مركى:..ابن حزم: الملى ج:١٠ ص:٢٣٥ و ص:٨٨\_

لبذا شرعا خلع کے لئے میاں ہوی دونوں کا رضامند ہونالازم ہے، نہ ہوی کی رضامندی کے بغیر شوہراس کوخلع لینے پر مجبور
کرسکتا ہے، اور نہ شوہر کی رضامندی کے بغیر مورت خلع حاصل کرسکتی ہے، ای طرح عدالت بھی میاں ہوی دونوں کی رضامتدی کے
ساتھ تو خلع کا تھم کرسکتی ہے، کیکن آگر وہ دونوں یاان میں ہے کوئی ایک راضی نہ ہوتو کوئی عدالت بھی خلع کا فیصلہ دینے کی بجاز نہیں۔
اس شرعی مسئلے کے خلاف محتر مہ حلیمہ اسحاق صاحبہ کا یہ کہنا بالکل غلط اور قطعاً ہے جا ہے کہ: '' قرآن وسنت کی روشن میں خلع
کے لئے خاوندگی اجازت یا مرضی ضروری نہیں۔''

اہل عقل وہم کے زدیک محتر میں اس رائے کی علمی تواس سے واضح ہے کہ یہ رائے تمام اکا ہرا تمہ مجتبدین کے خلاف ہے، لہذااس رائے کو سیحے مانے سے پہلے ہمیں یہ فرض کر لیما پڑے گا کہ گزشتہ صدیوں کے تمام اتمہ دین ، مجتبدین اورا کا ہراہل فتوی نے تر آن کو سیحے سیحے اور نہ سنت کو قر آن وسنت کو پہل مرتبہ محتر مصلیما اسحاق نے سیحے سیحے اسے۔ کسی شخص کی ایسی انفرادی رائے جو اجماع امت کے خلاف ہو، اس کے خلاف ہونا ہی اس کے باطل کے خلاف ہونا ہی اس کے باطل مونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ، اس رائے کا خلاف اور باطل ہونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ، اس رائے کا خلاف اجماع ہونا ہی اس کے باطل ہونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ، اس رائے کا خلاف اجماع ہونا ہی اس کے باطل ہونے کی کافی دلیل ہے۔

مردور حاضر کاال قام شایدا ہے آپ کوا مام ابوصنیفہ وا مام شافی کے کم نہیں سجھتے ،اس لئے ضروری ہوا کہ مرتر مہ کے دلائل پرایک نظر والی جائے۔ نزمہ نے اپنے مدعا کے ثبوت میں سورۃ البقرۃ کی آیت:۲۲۹ کا حوالد دیا ہے، مگر چونکہ یہ آیت شریفہ بختر مہ کے خلاف جاتی تھی اس لئے انہوں نے نہ تو آیت شریفہ کا پورامتن یا ترجمہ نقل کرنے کی زحمت فرمائی ،اورنہ اس امرکی وضاحت فرمائی کے خلاف جاتی تھی اس کئے انہوں نے نہ تو آیت شریفہ کا پورامتن یا ترجمہ نقل کرنے کی زحمت فرمائی ،اورنہ اس امرکی وضاحت فرمائی کے خلاف جاتی تھی۔ اس ایک دعوی کیے کشید کرلیا کہ:

" خلع کے لئے خاوند کی اجازت یا مرضی ضروری نہیں۔"

مناسب ہوگا کہ محتر مدکی غلط نہی کی اصلاح کے لئے آیت شریفہ کامتند ترجمہ نقل کردیا جائے ، اس کے بعد قار نمین کرام کو آیت کے مضمون پرغور وفکر کی دعوت دی جائے ، تا کہ قار نمین معلوم کرسکیس کہ آیا یہ آئید ہم تر بیفہ بمحتر مدحلیمہ اسحاق صاحبہ کے مدعا کی تائید کرتی ہے یاس کی نفی کرتی ہے؟

حضرت مولا نااشرف على تعانوي كي تغيير" بيان القرآن" بيس آيت شريفه كاتشريجي ترجمه حسب وبل وياحمياب:

<sup>(</sup>۱) التخلع وهو الإفتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت ان لا توفيه حقه أو خافت ان يبغضها فلا يوفيها حقها فلها أن تفتدى منه ويطلقها إن رضى هو والا لم يجبر وهو ولا أجبرت هي، انما يجوز بتراضيهما ولا يحل الإفتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين أو إجتماعهما فإن وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليهما ما أخد منها وهي إمرأته كما كانت ويبطل طلاقه ويمنع من ظلمها فقط. (المحلّى لابن حزم ج:١٠ ص:٣٥٥ المخلع طبع منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت). أيضًا قال أبو محمد: ليس في الآية ولا في شيء من السّنن أن للحكمين أن يفرقا ولا أن ذلك للحاكم. (أيضًا الحكّم أن تَأْخُلُوا مِمَّا النَّيْمُوهُنُّ شَيْئًا إلّا أن يُتَحاف آلا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ، فَإنْ خِفْتُمْ آلا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ، فَإنْ خِفْتُمْ آلا يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ

'' اورتمہارے لئے یہ بات حلال نبیں کہ (بیبیوں کوچھوڑتے وقت ان ہے ) کچھ بھی لو (مموو ہ لیا ہوا ) اس (مال) میں ہے ( کیوں نہ ہو ) جوتم (بی ) نے ان کو (مبر میں ) دیا تھا، کمر (ایک صورت میں البیة حلال ہے وہ) یہ کہ (کوئی) میاں بی بی (ایسے ہوں کہ) دونوں کو اِحتمال ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ضابطوں کو (جو دربارۂ ادائے حقوق زوجیت ہیں) قائم نہ کر عمیں گے، سوائرتم لوگوں کو ( یعنی میاں بی بی کو ) یہ اِحتمال ہو کہ وہ دونوں ضوابطِ خداوندی کو قائم نہ کرعیس کے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس (مال کے لینے دینے ) میں جس کو دیے کر عورت اپنی جان حیفرالے۔'' (مفرت تعانویؒ: بیان القرآن ج: اص: ۱۳۳ مطبوعه ایج ایم سعید کمپنی کراچی )

اس آیت شریف کے مضمون کا خلاصہ حسب و بل ہے:

ا:...ا كركوئى شوہرائى بيوى كوچھوزنا جا ہےتو بيوى ہے كچھ مال لينااس كے لئے حلال نبيس ،خواہ وہ مال خودشوہر بى كا ديا ہوا کیول نه ہو۔

٢: .. صرف ايك اى صورت الى ب جس من شو ہركے لئے بيوى سے معاوضہ لينا حلال ہے ، وہ يہ كمياں بيوى دونوں كويہ احمّال ہوکہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطوں کو قائم نہیں کر عیس سے۔

ان بہا اگرا کی صورت حال بیدا ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں میمسوس کرتے ہوں کداب و ومیاں بیوی کی حیثیت سے حدو دِ خداوندی کو قائم نہیں رکھ عیس کے تو ان دونوں کو خلع کا معاملہ کر لینے میں کوئی عمناه نہیں ، اوراس صورت میں بیوی ہے بدل خلع کا وصول کرنا شو ہر کے لئے حلال ہوگا۔

س:...اور خلع کی صورت میہ ہے کہ عورت شو ہر کی قیدِ نکاح ہے آزاوی حاصل کرنے کے لئے بچھے مال بطور'' فدید' پیش کرے، اورشو ہراس کی چینکش کو قبول کر کے اسے قید نکات ہے آ زاد کرد ہے۔

آیت شریف کایمضمون (جومیں نے چارنمبروں میں ذکر کیا ہے) اتناصاف اور'' دواور دو چار'' کی طرح ایساواضح ہے کہ جو تخف خن نبی کا ذرا بھی سلیقه رکھتا ہووہ اس کے سوا کوئی وُ وسرا نتیجہ اخذ بی نبیس کرسکتا۔

م مخف کھلی آتھوں دیکھ رہاہے کہ قرآن کریم کی اس آیت ِمقدسہ نے (جس کو' آیت ِ خلع' کہا جاتا ہے ) خلع کے معالمے میں اوّل ہے آخر تک میاں بیوی دونوں کو برابر کے شریک قرار دیا ہے، مثلاً:

﴿ إِلَّا أَنْ يَهَ عَافَا" (إلَّا بِيكِهمال بيوي دونول كواند يشهرو)\_

الله: ... "فَإِنُ خِفْتُهُ أَلَا يُقِينُمَا" (بس الرحم كوانديشه موكه وه دونول خداوندى حدودكوقائم نبيس كرعيس ك )-

الله المناح عَلَيْهِ مَا" (تبان دونوں بركو أَي كنا وليس) ..

الهنه افتدت به" (اس مال ك ليخاوروي من جس كوو كرورت قيدنكاح سة زادى عاصل كرس)-فر ما ہے! کیا بوری آیت میں ایک لفظ بھی ایسا ہے جس کامفہوم یہ ہو کہ عورت جب جا ہے شو ہر کی رضامندی کے بغیرا پنے آپ ظع لے سکتی ہے؟ اس کے لئے شوہر کی رضامندی یا مرضی کی کوئی ضرورت نہیں؟ آیت شریفہ میں اوّل ہے آخرتک''وہ دونوں،وہ دونوں'' کے الفاظ مسلسل استعال کئے ملئے ہیں،جس کا مطلب اناڑی سے اناڑی آ دمی بھی یہ بچھنے پر مجبور ہے کہ:'' خلع ایک ایسامعالمہ ہے۔ جس میں میاں بیوی دونوں برابر کے شریک ہیں،اوران دونوں کی رضامندی کے بغیر ضلع کا تصوّر ہی ناممکن ہے۔''

یادرہے کہ پوری اُمت کے علماء وفقہاء اورا کہ وین نے آیت شریفہ ہے بہت مجما ہے کہ فلع کے لئے میاں ہوی دونوں کی رضامندی شرط ہے، جیسا کہ اُوپر عرض کیا حمیا، محرطیر اسحاق صاحبہ کی ذہانت آیت شریفہ ہے یہ کھتے کشید کررہی ہے کہ جس طرح طلاق مرد کا انفرادی حق ہے، اس طرح خلع عورت کا انفرادی حق ہے، جس میں شوہر کی مرضی و نامرضی کا کوئی دخل نہیں۔ فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلے کے خلاف اور قر آن کر بم کے صرح الفاظ کے علی الرغم قر آن کر بم بی کے نام سے ایسے نکھتے تر اشنا ایک ایسی ناروا جسارت ہے۔ جس کی تو قع کسی مسلمان سے نہیں کی جانی جانی جانے اور جس کوکوئی مسلمان تبول نہیں کرسکتا۔

محتر مدهلیمداسحاق کی ذہانت نے بینتو کی بھی صاور فر مایا ہے کہ عدالت اگر محسوس کرے کہ زوجین اللہ تعالیٰ کی قائم کروہ صدود کوقائم نہیں کر سکتے تو وہ ازخودز وجین کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کرسکتی ہے۔

اُورِعُرض کیاجاچکا ہے کہ تمام نقبائے اُمت اس اُمر پر شفق ہیں کہ ظلع ،میاں بیوی دونوں کی رضامندی پر موتوف ہے ،اگر دونوں ظلع پر رضامندنہ ہوں یاان میں ہے ایک راضی نہ ہوتو ظلع نہیں ہوسکتا ،البذا حلیمہ صاحبہ کا یہ نتوی کھی اِ جماع اُمت کے ظلاف اور صریحاً غلط ہے ،محتر مدنے اپنے غلط دعویٰ پر آیت شریفہ ہے جو استدلال کیا ہے وہ انہی کے الفاظ میں ہے:

"اس آیت مبارکه میں لفظ "خفت م" استعال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے: " پی اگر تمہیں خوف ہو ایعنی صرف شو ہراور بیوی کو مخاطب کیا ہوتا تو لفظ "خفت ما" استعال ہوتا، جس سے مراد ہے: " تم دونوں "، مگر لفظ "خفت م" کا استعال اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اجما کی طور پر شو ہراور بیوی کے ساتھ ساتھ تاضی یا حاکم کو بھی اختیار دیا ہے کہ اگرتم سمجھتے ہوکہ دونوں یعنی شو ہراور بیوی اللہ تعالی کی مقرر کردہ صدود کو قائم نہیں رکھ کے تو تمہیں اختیار ہے کہ ان کو الگ کردو۔"

محترمه كايداستدلال چندوجوه علط درغلط ب:

اقل: .. محترمہ کے بیالفاظ کہ: '' تو تمہیں اختیار ہے کہ انہیں الگ کردو'' قرآنِ کریم کے کی لفظ کامغہوم نہیں ، نےقرآنِ کریم کے تحال الفظ کامغہوم نہیں ، نےقرآنِ کریم کے تعالی کے قاضی یا حاکم کومیاں بیوی کے درمیان تغریق کا کسی جگہ اختیار دیا ہے ، اس مغہوم کوخود تصنیف کر کے محترمہ نے بڑی جراُت وجسارت کے ساتھ اس کوقرآنِ کریم سے منسوب کردیا ہے۔

دوم:...آیت شریفه میں: "فیان خِفْتُمْ" ہے جو جمله شروع ہوتا ہے وہ جمله شرطیه ہے، جوشرط اور جزار مشتل ہے، اس جملے میں شرط تو و بی ہے جس کا ترجمہ محترمہ نے یوں نقل کیا ہے یعنی:

" أكرتم سجعتے ہوكد دونوں يعني شو ہراور بيوى الله تعالىٰ كى مقرر كرد و صدودكو قائم نبيس ركھ كے تو .....'

ال'' تو'' کے بعد شرط کی جزا ہے، لیکن وہ جزا کیا ہے؟ اس میں محتر مہ طیمہ اسحال کو اللہ تعالیٰ ہے شدید اِختلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شرط کی جزایہ ذکر فرمائی ہے:

"فَلَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْحَدَثُ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩) ترجمه: ... "تو دونوں پرکوئی گناه شهوگااس (مال کے لینے اور دینے) میں جس کو دے کرعورت اپنی جان چھڑائے۔"

لیکن محتر مدفر ماتی میں کہیں!اس شرط کی جزار نہیں جواللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، بلکہ اس شرط کی جزار ہے کہ:
" تو (اے حکام!)تم کو اِفقیار ہے کہتم ان دونوں میاں بیوی کوالگ کردو۔"

مویا حلیمه اسحاق صاحبه بنعوذ بالله بالله تعالی کی علمی تکال ری بین که "فَاِنْ خِفْتُمْ" کی جوجز الله تعالی نے "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا الْحَدَثُ بِهِ" كے بلیغ الفاظ میں ذكر فرمائی ہے، پیغلط ہے، اس کی جزابیہونی جا ہے تھی:

"فلكم ان تفرقوا بينهما."

(توتم كوافقيار بكرتم ان دونول كدرميان ازخودعليحد كى كردو)

کیساغضب ہے کہ پوراایک نظرہ تصنیف کر کے اسے قرآن کے پیٹ میں بھراجاتا ہے، اوراس پردعویٰ کیا جارہا ہے کہ وہ جو کچے کہ رہی ہیں قرآن وسنت کی روشی میں کہ رہی ہیں،انا الله و انا الله و اجعون ا

سوم : محترمة فرماتي بين كه:

"الله تعالى في اجماعي طور پرشو ہراور بيوى كے ساتھ ساتھ قاضى يا حاكم كو بھى اختيار ديا ہے .....

" شوہراور بیوی کے ساتھ ساتھ 'کے الفاظ ہے واضح ہے کہ محرّ مدکنز دیک بھی الحیان خِفْتُم 'کاامسل خطاب تو میاں بیوی بی ہے ۔ البت ' ان کے ساتھ ساتھ' بی خطاب و وسروں کو بھی شامل ہے ، اب دیکھے کہ قرآن کیسم کی رُوسے صورت ِ مسئلہ بیہوئی کہ: بین میں بیوی کا شخصی اور نجی معالمہ ہے۔

ﷺ:... خلع کے خمن میں قرآن کریم ہار ہارمیاں بیوی دونوں کا ذکر کرتا ہے (جیسا کیاُ ان پیڈ حلوم ہو چکا ہے)۔ ﷺ:...ادر ''فَالِنُ خِفْتُم'' میں بھی اصل خطاب انہی دونوں سے ہے (اگر چید' ان دونوں کے ساتھ ساتھ'' قاضی یا حاکم بھی شریک ہیں)۔

ان تمام حقائق کے باوجود جب ظلع کے نیصلے کی نوبت آتی ہے تو محتر مدفر ماتی ہیں کہ میاں بیوی دونوں سے یہ پوچھنا ضروری نہیں کہ آیا وہ خلع کے لئے تیار ہیں یانہیں؟ بلکہ عدالت اپنی صوابدید پر علیحدگی کا کیک طرف فیصلہ کر بحق ہے،خواہ میاں بیوی ہزار خلع سے انکار کریں ،مجرعدالت یہی کہے گی:

" مابدولت تطعی طور پراس نتیج پر پہنچ چکے ہیں کہ یددونوں صدود اللہ کوقائم نہیں رکھ سکتے ،لبذا مابدولت ان دونوں سے یو جھے بغیر دونوں کی علیحدگی کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں، کیونکہ صلیمہ اسحاق کے بقول قرآن نے

ممیں اس کے افتیارات دیئے ہیں۔''

کیامختر مدکا یہ نکتہ بجیب وغریب نہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں علیحدگی کا فیصلہ صادر کیا جارہا ہے ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، بس عدالت کا'' سکھا شاہی فیصلہ' بیوی کوحلال وحرام کرنے کے لئے کافی ہے؟ کیا قر آ نِ کریم میں دُور دُور بھی کہیں یہ مضمون نظر آتا ہے؟

چہارم :... "فَان جِفْتُمُ" کے خطاب میں مفسرین کے تین تول ہیں ،ایک بیرکہ یہ خطاب بھی میاں بیوی ہے ہے ، نہ کہ دکام ہے ، جیبا کہ حضرت تعانویؓ کی تشریح اُو پرگز رچک ہے۔ (۱)

تیسرا قول یہ ہے کہ:'' فیانُ خِفْتُمُ'' کا خطاب میاں بیوی کے ساتھ ساتھ دونوں خاندانوں کے سربرآ وردہ اور بنجیدہ افراداور حکام وولا 3 سب کوعام ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی ہے، ''اس قول کے مطابق اس تعبیر کے اختیار کرنے میں ایک بلیغ کاتہ کھوظ ہے۔

شرح اس کی بیہ ہے کہ میاں ہوی کی علیحدگی کا معاملہ نہا ہے۔ علین ہے، شیطان کوجتنی خوشی میاں ہوی کی علیحدگی ہے ہوتی ہے اتی خوشی لوگوں کو چوری اور شراب لوشی جیسے بدترین گنا ہوں جس ملوث کرنے ہے بھی نہیں ہوتی۔ حدیث شریف جس ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھا تا ہے، پھرا پے لفکروں کولوگوں کو بہکانے کے لئے بھیجتا ہے، ان شیطانی لفکروں جس شیطان کا سب سے زیادہ مقرب اس کا وہ چیلا ہوتا ہے جولوگوں کوسب سے زیادہ محراہ کرے، ان جس سے ایک شخص آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج

<sup>(</sup>١) بيان القرآن ج: ١ ص:١٣٣ طبع ايج ايم سعيد كراچي.

<sup>(</sup>٢) فيان قبلت: ليمن المعطاب في قوله: (ولَا يحل لكم أن تأخلوا)؟ ....... قلت: يجوز الأمران جميعًا أن يكون أول المخطاب للأزواج، وآخرى للأليمة والحكام، ونحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره، وان يكون الخطاب كله للألمة والحكام لأنمة والحكام لأنهم الأخلون والمؤتون. (تفسير كشاف لزمخشرى ج: ١ ص: ١٩١ صورة البقرة آية: ٢٢٩، أيضًا: تفسير نسفى ج: ١ ص: ١٩١ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) الرابعة: قوله تعالى: فإن خفتم آلا يقيما أى على أن لَا يقيماً حلود الله، أى فيماً يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشيرة والسخاطبة للحكام والمتوسلين لمثل طلا الأمر وإن لم يكن حاكمًا. (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ج:٣) ص:١٣٨، الطبعة الثالثة، دار الكتب المصرية).

میں نے فلاں فلاں گناہ کرائے ہیں (مثلاً: کی وشراب نوشی میں اور کسی کو چوری کے گناہ میں جتلا کیا ہے)، تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے پہرا کیا، پھرایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں (میاں بیوی کے پیچھے پڑار ہا، ایک دُوسر سے کے خلاف ان کو بھڑکا تار ہااور میں ) نے آدمی کا پیچھانہیں چھوڑا، یہاں تک آئی اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرائے آیا ہوں۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے آدمی کا پیچھانہیں چھوڑا، یہاں تک آئی اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرائے آیا ہوں۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ان نے فر مایا کہ: شیطان اس سے بعل گیر ہوتا ہے (مقلوق س ۱۸۰ بروایت صحیح مسلم )۔ (۱۹)

شیطان کی اس خوشی کا سب یہ ہے کہ میاں بیوی کی علیحدگ سے ہے شار مفاسد جنم لیتے ہیں، پہلے تو یہ گھر اُجڑتا ہے، پھران کے بچوں کامستقبل گڑتا ہے، پھر دونوں خاندانوں کے درمیان بغض وعدادت اورنفرت وحقارت کی مستقل خلیج حاکل ہوجاتی ہے اورایک دُوسرے کے خلاف جھوٹ طوفان بطعن وشنیج اور نیبت و چغل خوری تو معمولی بات ہے، اس سے بڑھ کریے کہ ایک و وسرے کی جان کے در ہے ہوجاتے ہیں، اور یہ سلسلہ مزید آگے بڑھتار ہتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ شیطان کوزوجین کی تفریق ہے آئی خوشی ہوتی ہے کہ کسی اور گناہ سے نہیں ہوتی ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک تمام مباح چیزوں میں طلاق سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہے، جبیبا کہ صدیث شریف میں فر مایا ہے: \*\*

"أبغض الحلال الى الله الطّلاق." (مَكَنُوة ص: ٢٨٣ بروايت ابوداؤد)

ترجمه: "' الله تعالى كنزو كه حلال چيزون مين سب سے زياد ومبغوض چيز طلاق ب- '

اور یمی وجہ ہے کہ بغیر کس شدید ضرورت کے مطالبہ طلاق کولائق ِنفرت قرار دیا گیا ہے، چنانچ ارشادِ نبوی ہے:
"جس عورت نے اپنے شوہر سے شدید ضرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنت کی خوشبو بھی
حرام ہے۔"
(مفکوۃ ص:۲۸۳ بروایت مندِ احمد، ترندی ، ابوداؤد، داری ، ابنِ ماجہ)

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"ا پنے کوتیدِ نکاح سے نکالنے والی اور خلع لینے والی عور تمی منافق ہیں۔"

(مكلوة ص: ۲۸۳ بروايت نمالً)

عورت بے جاری جذباتی ہوتی ہے، گھر میں ذرای نری ، گری یا تلخ کلامی ہوئی ، آٹھ بچوں کی ماں ہونے کے باوجودفورا کب

(۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا! قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين إمرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت! قال الأعمش: أراه قال فيتلزمه. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٨) باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

(٢) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما إمرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد والترمذي وأبو داؤد وابن ماجة والدارقطني. (مشكوة ص:٢٨٣، باب الخلع والطلاق).

(٣) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؛ المنتزعات والمختلفات هن المنافقات. رواه النسائي. (مشكوة ص:٢٨٣)، باب الخلع والطلاق، الفصل الثالث).

دے کی کہ:'' مجھے طلاق دے دو'' مثو ہر کہتا ہے کہ:'' اچھادے دیں گے!'' تو کہتی ہے کہ:'' نہیں ای وقت دو ، فورا دو''بعض او قات مرد بھی (اپنی مردائل،حوصلہمندی اورمبروحل کی صفات کوچپوڑ کر)عورت کی ان جذباتی لبروں کےسیلاب میں ببہ کرطلاق دے ڈالتا ہے، اور اس کا بتیجہ، معمولی بات پر خانہ ویرانی نکلتا ہے، بعد میں دونوں اس خانہ ویرانی پر ماتم کرتے ہیں، اس قتم کے سیکزوں نہیں، بزارون خطوط اس نا كاره كوموصول موجكے بيں۔

" فَإِنْ حِفْتُمْ" كِخطاب مِن ميال بيوى كے علاوہ دونوں خاندانوں كے معزز افراد كے ساتھ حكام وشريك كرنے ہے ... والنّداعلم ...معابیہ ہے کہ اگرمیاں بیوی کمی وقتی جوش کی بنا پر خلع کے لئے آمادہ ہو بھی جائیں تو دونوں خاندانوں کے بزرگ اور نیک اور خداترس حکام ان کوخانہ ویرانی ہے بچانے کی ہرمکن کوشش کریں ،اوراگر معالمہ سی طرح بھی سلجھے نہ یائے تو پھراس کے سواکیا جارہ ہے کہ دونوں کی خواہش ورضا مندی کے مطابق ان کو خلع ہی کامشور و دیا جائے ،الی صورت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ: " اگرتم کواندیشه به که وه دونوں الله تعالیٰ کی مقرر کرده صدوں کو قائم نبیس رکھ کیتے تو ان دونوں پر کوئی

مناہ نہیں اس مال کے لینے اور و بینے میں ،جس کود ہے کرعورت اپنی جان حیفر ائے ۔''<sup>())</sup>

اس تقریرے معلوم ہوا کہ ''فَاِن خِفْتُم''کے خطاب میں دکام کوشریک کرنے کا مطلب وہ نبیں جومحتر مدحلیم احبات سمجھا ہے کہ حکام کو خلع کی کی طرف دو کری دینے کا اختیار ہے، بلکداس سے مدعایہ ہے کہ خلع کو ہر ممکن صد تک رو کنے کی کوشش کی جائے ،اور دونوں کے درمیان مصالحت کرانے اور کھر أجر نے سے بچانے کی برمکن تدبیر کی جائے ، جیسا کے وسری جگدارشاد ہے:

'' اور اگرتم کوان دونوں میاں بیوی میں کشاکشی کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ای<mark>ک آ دمی جو</mark>تصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہومرد کے خاندان سے اور ایک آ دمی جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہوعورت کے خاندان سے جمیجو، اگر ان دونوں آ دمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا فر مادیں کے، بلاشبه الله تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبروالے ہیں۔" (النساہ:۳۵، ترجمہ حضرت تعانویؓ)

الغرض اس خطاب کو عام کرنے سے مدعایہ ہے کہ حتی الا مکان میاں بیوی کی علیحد کی کا راستہ رو کنے کی کوشش کی جائے، وونوں خاندانوں کےمعزز افرادہمی اورخداترس حکام بھی کوشش کریں کہ کسی طرح ان کے درمیان مصالحت کرادی جائے۔ ہاں!اگر وونوں خلع ہی برممر ہیں تو وونوں کے درمیان خوش اُسلو لی سے خلع کرادیا جائے۔ بہرحال محتر مہ حلیمہ صاحبہ کا'' فیان خِفتُهُ'' ہے یہ نکتہ پیدا کرنا کہ عدالت کوزوجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، منشائے البی اور فقہائے اُمت کے اجماعی فیصلے کے قطعاً خلاف ہے۔

محرّ مەمزىدىكى بىل:

<sup>&</sup>quot; فَإِنْ خِفْتُمُ آلَّا يُقِيْمَا حُدُودُ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ" (البقرة: ٢٢٩)

<sup>(</sup>٢) "وَإِنْ خِفْعُمْ هِــِقَـاقَ يَيْبِهِـمَا فَايْعَقُوا حَكَّمًا مِّنُ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَآ إِنْ يُولِدَآ اِصْلِحَا يُولِقِ اللهُ بَيْنَهُمَاء إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا" (النساء: ٣٥).

" حضرت ابوعبید "بھی اس آیت کی تغییر یونمی فرماتے ہیں کہ لفظ" خِسلفُ من استعال زوجین کے ساتھ ساتھ حکم اور قامنی ہے بھی متعلق ہے، بلکہ ووتو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بیوی شوہرہے کہددے کہ مجھے تم سے نفرت ہے، میں تمہار ہے ساتھ نہیں روسکتی تو خلع واقع ہوجا تاہے۔'' يبال چنداُ مورلائق توجه بي:

ا وّ ل :... به " حضرت ابوعبيدة" كون بزرگ بين؟ حضرت ابوعبيده رضى الله عنه كالفظائ كر ذبن فوراً منتقل بهوتا ہے اسلام ك مايه ناز بستى امين الأمت حضرت ابوعبيده بن جراح رضى الله عنه كي طرف، جن كاشارعشر وُمبشر و ميں ہوتا ہے، ليكن محتر مه كي مراد غالبًا ان ے نہیں، کو نک تغییر کی کسی کتاب میں حضرت ابوعبید ہے یہ تغییر منقول نہیں۔

خیال ہوا کہ شایدمحتر مہ کی مرادمشہور ا مام لغت ابوعبیدہ معمر بن فنیٰ (التونی ۲۱۰ ه قریباً) ہوں الیکن ان سے بھی ایسا کوئی قول كتابول مِين نظرنبين آيا۔

البته إمام قرطبی نے تغییر میں اور حافظ ابن ججر نے فتح الباری میں إمام ابوعبید القاسم بن سلام (التونی ۲۲۳ هه) کا یتغییری قول نقل کیا ہے، خیال ہوا کہمحتر مہ کی مرادشاید بہی بزرگ ہوں ،اوران کی'' ذہانت'' نے ابوعبید کو'' حضرت ابوعبیدہ'' بنادیا ہو،اوران کے نام یر ' رضی الله عنه' کی علامت بھی تکھوادی ہو، کاش! کہ محتر مدنے وضاحت کردی ہوتی ، اور ای کے ساتھ کتاب کا حوالہ لکھنے کی بھی زحمت فرمائی ہوتی توان کے قارئین کو خیال آرائی کی ضرورت ندرہتی۔

دوم:...اِمام قرطبی ٔاور حافظ ابنِ جَرُّ نے ابوعبید کا یہ تغییری قول نقل کر کے اس کی پُر زور تر ویدفر ما کی ہے۔ ا مام قرطبی کلھتے ہیں کہ: ابوعبید نے ''اِلا ان معنافا'' میں حمز وکی قراءة (بصیغہ مجبول) کو اختیار کیا ہے اور اس کی توجیہ کے لئے مندرجه بالاتغبيراختيار كي - (١)

قر کمیں ، ابوعبید کے ول کو تقل کر کے اس پر درج ذیل تبسر و فر ماتے ہیں:

" ابوعبید کے اس اختیار کردہ قول کومنکر اور مردود قرار دیا تمیا ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ ابوعبید کے اختیار کردہ حروف میں کوئی حرف اس سے زیادہ بعد از عقل ہوگا، اس کئے کہ بین تو اعراب کے لحاظ سے بیج ہے، نه لفظ کے اعتبار ہے، اور نہ معنی کی رُوہے۔''' (القرطبی : الجامع لاحکام القرآن ج: ۲ می:۱۳۸)

اور حافظ ابن جر كلمة بن:

"ابوعبيدن "فسان جفتُم" كاستغير كائد كے لئے حزه كى قراءة" اللا ان يعاف " (بعيند

<sup>(</sup>١) إلّا أن ينخاف بيضم الياء على ما لم يسم فاعله والفاعل محلوف وهو الولّاة والحكام واختاره أبو عبيد. (تفسير قرطبي ج:٣ ص:١٣٤، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) وقمد أنكر إختيار أبي عبيد وردّ وما علمت في إختياره شيئًا أبعد من هذا الحرف لأنه لَا يوجبه الإعراب ولَا اللفظ ولَا المعنى. (قرطبي ج:٣ ص:١٣٨) طبع بيروت).

جہول) کو چیش کر کے کہا ہے کہ مراداس سے حکام کا خوف ہے، اور إمام لغت نحاس نے ان کے اس قول کو ہے کہہ کر مردود قرار دیا ہے کہ: '' یہ ایسا قول ہے کہ نہ إعراب اس کی موافقت کرتے ہیں، نہ لفظ اور نہ عنی ' اور إمام طحاویؓ نے اس کو یہ کہہ کرر َ دَ کیا ہے کہ یہ قول شاذ اور منکر ہے، کیونکہ یہ قول اُمت کے جم غفیر کے نہ جب کے فلاف ہے۔ نیز از رُوئے عقل ونظر بھی غلط ہے، کیونکہ طلاق، عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو ای طرح ضلع بھی موسکتا ہے۔ ' اور اُن ایس کا میں ونظر بھی خلط ہے، کیونکہ طلاق، عدالت کے بغیر ہوسکتی ہے تو ای طرح ضلع بھی موسکتا ہے۔ ' (فتح الباری ج: ۹ من : ۲۹۷)

محتر مصلمہ صاحب نے یہ تو دکھ لیا کہ ابوعبید نے بھی '' فیان جسفتُ م'' کے خطاب میں غیرز وجین کوشامل قرار دیا ہے، مکرنہ تو یہ سوچا کہ ابوعبید کا موقعت نقل کر کے قرطبی اورا بن ججر نے اس کا منکر اور باطل ومردود ہونا بھی نقل کیا ہے۔ چونکہ محتر مہ کا نظریہ خود بھی باطل ومردود تھا، لا محالہ اس کی تائید میں بھی ایک منکر اور باطل ومردود تول ہی چیش کیا جا سکتا تھا، اقبال کے پیرز وی کے بقول:
'' زانکہ باطل باطلال رامی کشد''

سوم:...اِمام ابوعبید کے اس تغییری تول کو اختیار کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ سلف میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ آیا ضلع ،

زوجین کی باہمی رضامندی ہے بھی ہوسکتا ہے یا اس کے لئے عدالت میں جانا ضروری ہے؟ جمہور سلف وخلف کا قول ہے کہ اس کے
لئے عدالت میں جانا کوئی ضروری نہیں ، دونوں باہمی رضامندی ہے اس کا تصفیہ کر کتے ہیں ،لیکن بعض تا بعین یعنی سعید بن جبیر ،ایام
حسن بھری اور اِمام محمد بن سیرین قائل سے کہ اس کے لئے عدالت میں جانا ضروری ہے ، اِمام ابوعبید نے بھی ای قول کو اختیار کیا ، اِمام
قاد "دونای فرماتے ہے کہ ان حضرات نے یہ مسلک زیاد بن ابیہ ہے لیا ہے ، حافظ ابن چی کھے ہیں:

'' إمام قناد و اس مسئلے میں حسن بھری پر نکیر فرماتے تھے کہ:'' حسن نے یہ مسئلہ صرف زیاد ہے لیا ہے''
یعنی جب زیاد حضرت معاویہ کی جانب ہے عراق کا امیر تھا، میں (یعنی حافظ ابنِ ججر ) کہتا ہوں کہ زیاد اس کا اہل نہیں کہ اس کی افتد ا کی جائے ۔''(۱)
نہیں کہ اس کی افتد ا کی جائے ۔''(۱)

اورامام قرطبی اس قول كورة كرتے موے لكھتے ميں كه:

" يقول ب معنى ہے، كيونكه مرد جب اپنى بيوى سے ضلع كرے كا توبيضلع اى مال پر ہوكا جس پردونوں

(۱) واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى: فإن خفتم آلا يقيما حدود الله، وبقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما ...... وقوى ذلك بقراءة حمرة في آية الباب "إلّا أن يخافا" بضم أوله على البناء الجهول، قال: والمراد الولَاة، ورده النحاس بأنه قول لَا يساعده الإعراب ولَا الملفظ ولَا المعنى، ورده الطحاوى بأنه شاذ مخالف لما عليه انجم الغفير، ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك المحلم. (فتح البارى، كتاب الطلاق، باب الخلع ج: ٩ ص: ٣٩٦ طبع لاهور).

(٢) وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح عن قتادة عن الحسن فذكره، قال قتادة: ما أخذ الحسن هذا إلّا عن زياده، يعنى حيث كان أمير العراق لمعاوية، قلت: وزياد ليس أهلًا أن يقتدى به. (فتح البارى ج: ٩ ص: ٣٩٦، باب الخلع، طبع لاهور).

میاں بیوی راضی ہوجا کیں ، حام ، مرد کو خلع پر مجبور نہیں کر سکتا، لہٰذا جولوگ خلع کے لئے عدالت میں جانا ضروری قرار دیتے ہیں ، ان کا قول قطعاً مہمل اور لا یعنی ہے۔''(۱) (قرطبیؒ: الجامع لا حکام القرآن جُ:۲ می:۱۳۸)

چہارم :... أو پر جومسئلہ ذكركيا گياكہ آيا خلع كا معاملہ عدالت بى ميں طے ہونا ضرورى ہے، يا عدالت كے بغير بھى اس كا تصفيہ ہوسكتا ہے؟ اس ميں تو ذراساا ختلاف ہوا، كہ جمہور أمت اس كے لئے عدالت كی ضرورت کے قائل نہيں تھے، اور چند بزرگ اس كو ضرورى سجھتے تھے (بعد ميں بيا ختلاف بھی ختم ہوگيا، اور بعد كے تمام ابل علم اس پر تمغن ہو گئے كہ عدالت ميں جانے كی شرط غلط اور مہل ہے، جبياك آب ابھی من بھے ہيں )۔

لیکن محتر مصلیم صاحبہ نے جونتوی صادر فر مایا ہے کہ عدالت، زوجین کی رضامندی کے بغیر بھی خلع کا فیصلہ کر سکتی ہے، یقین کی رضامندی کے بغیر عدالت کا سیجئے کہ اہل بلم میں ایک فرد بھی اس کا قائل نہیں، نہ امام ابوعبید، نہ دسن بھر گئنہ کوئی اور ۔لہذا زوجین کی رضامندی کے بغیر عدالت کا یک طرفہ فیصلہ با جماع اُمت باطل ہے، اور یہ ایسانی ہے کہ کوئی مخص می یوی کواس کی اجازت کے بغیر طلاق دے ڈالے۔ ہم معمولی عقل وہم کا مخص مجمی جانتا ہے کہ ایسی نام نہا دطلاق بکسر لغواور مہمل ہے، جس کا زوجین کے نکاح پرکوئی اثر نہیں ہوسکتا ۔ نحمیک ای طرح زوجین کی رضامندی کے بغیر ضلع کا عدالت فیصلہ بھی قطعی لغواور مہمل ہے، جو کسی بھی طرح مؤثر نہیں ۔محتر مصلیمہ صاحب کی ذبانت چونکہ ان دونوں مسکوں میں فرق کرنے سے قاصر تھی ،اس لئے انہوں نے اِمام ابوعبید کے قول کا مطلب سے بھی لیا کہ عدالت ضلع کی کیک طرفہ ڈوگری و سے بھی ہے۔

پنجم:... محترمہ نے'' حضرت ابوعبید'ؤ'' سے جو بیقل کیا ہے کہ: ''اگر بیوی شوہر سے کہدد ہے کہ مجھےتم سے نفرت ہے، میں تمہارے ساتھ نبیں روسکتی تو خلع واقع ہوجا تا ہے۔''

انہوں نے اس کا حوالہ نہیں ویا کہ انہوں نے یہ فتوی کہاں سے فقل کیا ہے، جہاں تک اس ناکارہ کے ناقص مطالعے کا تعلق ہے، ایسا فتوی کسی بزرگ سے منقول نہیں، نے 'حضرت ابو عبیدہ '' سے ، اور نہ کسی اور ' حضرت' سے یمکن ہے کہیں ایسا قول منقول ہو اور میری نظر سے نہ گزرا ہو، کیکن سابقہ تجربات کی روشن میں اُنلب یہ ہے کہ یہ فتوی مجسی محترمہ کی عقل وز ہانت کی بیدا وار ہے۔ خدا جانے اصل بات کیا ہوگی ؟ جس کومحترمہ کی ذبانت نے اپنے مطلب پر ڈھال لیا۔

بہر حال محترمہ کا بیفقرہ کتنا خطرناک ہے؟ انہوں نے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا! یہاں اس کے چند مفاسد کی طرف ہلکا سا اشارہ کردینا کافی ہوگا:

اوّلاً:... مرزع ض كرچكا بول كه خلع كے لئے باجماع أمت ، فریقین كی رضامندى شرط ہے۔ محتر مدكا به فتو كی اجماع أمت كے خلاف ہونے كی وجہ ہے آیت شریفہ: "نُولِهِ مَا تَوَلَّى" (النساء: ١١٥) كامصداق ہے، جس مِس حَق تعالى كاارشاد ہے كہ: ابلِ

 <sup>(</sup>۱) ولا معنى لهذا القول لأن الرجل إذا خالع إمرأته فإنما هو على ما يتراضيان به ولا يجبره السلطان على ذلك ولا معنى لقول من قال هذا إلى السلطان. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج:٣ ص:١٣٨، طبع بيروت).

ایمان کےرائے کوچھوڑ کر چلنے والوں کوہم دوزخ میں داخل کریں گے۔

ثانیان بر مخص جانتا ہے کہ عورت کی حیثیت " خلع لینے والی " کی ہے، خلع وینے والی کی نبیس ، خودمحتر مدہمی عورت کے لئے '' خلع لینے'' کالفظ استعال کررہی ہیں، کیکن محتر مہ کے مندرجہ بالافتویٰ ہے لازم آئے گا کہ عورت جب جا ہے شوہر کے خلاف اظہارِ نفرت كركے،اے چھٹى كرائكتى ہے،اوراس كوظلع وے على ہے۔

ا الله المحترمة نے بیمضمون عدالتی ضلع کے جواز کے لئے لکھا ہے، حالانکہ اگر صرف عورت کے اظہار نفرت کرنے سے خلع وا قع ہوجا تا ہے تو عدالتوں کوزحمت دینے کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟

رابعاً:..الله تعالى ف:"الله ي بيده عُقدة البِّكاح" (القرة:٢٣٧) فرماكرتكاح كي كرهمروك باته من وي ب،ك وی اس کو کھول سکتا ہے، لیکن محتر مداپنے فتو کی کے ذریعہ نکاح کی گر ہ مرد کے ہاتھ سے چھین کرعورت کے ہاتھ میں تھار ہی ہیں، کہ وہ جب جاہے مرد کے خلاف اظہارِ نفرت کر کے خلع واقع کردے، اور مرد کو بیک بنی و دو گوش کھرے نکال دے، تا کہ امریکہ کے'' ورلنہ آرڈر'' کی تھیل ہوسکے، اورمغربی معاشرے کی طرح مشرقی معاشرے میں بھی طلاق کا اختیار مرد کے ہاتھ میں نہ ہو، بلکہ عورت کے باته من مو الوراك المحرّ معليمه ما حير وفرمودة خداوندى: "ألَّ فِي بِيدِه عُقْدَةُ النِّكَاح " (البقرة: ٢٣٧) سا فتلاف ب، اورام كل نظام پرایمان ہے۔

خ<mark>امساً: مجترمہ کے</mark>اس فتویٰ ہے لازم آئے گا کہ ہمارے معاشرے میں ۹۹۹ فی ہزار جوڑے نکاح کے بغیر گناہ کی زندگی م اررے ہیں، کیونکہ عورت کی نفسیات کو آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ: '' <mark>اگرتم ان میں</mark> ہے کسی کے ساتھ پوری زندگی بھی احسان کرو، پھرکوئی ذرای ناگوار بات اس کوتم ہے چیش آ جائے تو نورا کہددے کی کہ میں نے تجھ سے بھی خیرتہیں د یکمی''(صحیح بخاری ج:۱ ص:۹)۔

اب ہرخاتون کوزندگی میں بھی نہ بھی شوہرے نا کواری ضرور پیش آئی ہوگی ... إلا ماشاء الله ... اوراس نے اپنی تا کواری کے اظہار کے لئے شوہر کے خلاف نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ہوگا۔محتر مہ کے فتویٰ کی رُو ہے ایسی تمام عورتوں کا خلع واقع ہوگیا ، نکاح فسخ ہوگیا،اوراب وہ بغیرتجد بدنکاح میال ہوی کی حیثیت سےرہ رہے ہیں،اور کناہ کی زندگی گزاررہے ہیں محتر مہ کے فتویٰ کےمطابق یا توالی عورتوں کوفورا مگھر چھوڑ کراپنی راہ لینی جا ہے ، یا کم ہے کم دوبارہ عقد کی تجدید کرلینی جاہئے ، تا کہ وہ کناہ کے وبال ہے نے سکیس، کیامحتر مه حلیمه صاحبة قرآن وسنت کی روشن میںعورتوں کی یہی راہ نمائی کرنے چلی ہیں..؟

محترمہ نے اپنے اس دعویٰ ہر کہ عدالت ، شوہر کی مرضی کے بغیر خلع کا فیصلہ دے سکتی ہے ، صدیث شریف ہے بھی استدلال کیا

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحلاهن الدهر ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط. (بخاري ج: ١ ص: ٩ كتاب الإيمان، باب كفران العشير وكفر دون كفر فيه طبع قديمي كتب خانه كراچي).

ہے،جس کے الفاظ محترمہ نے درج ذیل نقل کئے ہیں:

"جب ایک خانون جیلہ ( ٹابت بن قیس کی بیوی - ناقل ) جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ۔۔۔۔ خانون جیلہ ( ٹابت بن قیس کی بیوی - ناقل ) جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و پاس آئیں اور وہ ایک ساتھ وہیں رہ کیا گئی ہے اس خوا کو تم ہیں مہر میں ملا کے تعمیل سے خرایا: مجوروں کا باغ جو تم ہیں مہر میں ملا ہے واپس کر دو۔''

محترمال سے بہتیجا خذکرتی ہیں کہ:

''اس واقعہ ہے ثابت ہوا کہ خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ،اگر ایک عورت ، قاضی یا حاکم کواک بات پرمطمئن کرد ہے کہ دوائے شوہر کے ساتھ نہیں روسکتی تو حاکم یاعد الت کواختیار ہے کہ دوائاح کو فنخ کرد ہے۔''

يهال چندامورلائق توجه بن:

اقل: ... محتر مدکاید فقره کدرسول اکرم سلی الله علیه وسلم نے فر مایا که: "محبوروں کا جو باغ تمہیں مہر میں ملا ہے، واپس کردون اقطعاً خلاف واقعہ ہے، کونکه حدیث میں توبہ ہے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے اس خاتون ہے دریافت فر مایا کہ: "کیاتم اس کواس کا باغ واپس کردوگی؟" (اتو ذین علیه حدیقته؟) (مکلوة من: ۲۸۳ بردایت بخاری)۔ (۱)

دونوں نقروں میں زمین و آسان کا فرق اور شرق ومغرب کا فاصلہ ہے بھتر مدنے آنخ مغرت سلی اللہ علیہ وہلم کی طرف جوفقرہ منسوب کیا ہے وہ ایک تھم ہے، اور حدیث کا جوفقرہ میں نے سیحے بخاری سے نقل کیا وہ ایک سوالیہ فقرہ ہے۔ اگر محتر مدہ تھم اور سوال کے درمیان اخمیا ذکر نے سے عاری ہیں تو ان کی عقل و ذہانت لائق واد ہے، اور اگر انہوں نے جان ہو جھ کر سوالیہ فقرے کو تھم میں تبدیل کرلیا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان وافتر اہے، اور آنخ ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہے کہ:

"من كذب على متعمدًا فليتبو أ مقعده من النار." (رواه ابخارى، مكلوة من النار." ترجمه:... وفض جان بوجه كرميرى طرف غلط بات منسوب كرے وه اپنا محكاتا دوزخ من بنائے۔"

ووم:... محتر مدنے حدیث کا ایک جملنقل کر کے اس کا مطلب بگاڑا، اور اس بگاڑ ہوئے مغہوم ہے فور آیہ تیجہ نکال لیا کہ:'' خلع کے لئے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں، عدالت کو اختیار ہے کہ ازخود نکاح نئے کردے۔''لیکن حدیث کا اگلا جملہ جو اِن کے دعوے کی نئی کرتا تھا، اے حذف کردیا۔ بوری حدیث بیہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون ہے دریافت

(۱) عن ابن عباس ان إمرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله الابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين وللكني اكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم! قال رسول الله صلى الله عسلى الله عليه وسلم: أقبل حديقتك وطلقها تطليقة. (صحيح البخارى ج:۲ ص:۳۳ طبع أصح المطابع كراچي).

فرمایا که: کیاتم شوہرکادیا ہوا باغ اے والیس کردوگی؟ اوراس نے" ہاں" میں اس کا جواب دیا تو آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے اس کے شوہر سے فرمایا:"اقبل المحدیقة و طلقها تطلیقة" یعن:" اپناباغ وائیس لے لو،اوراس کوایک طلاق دے دو۔" (چنانچ شوہر نے کی کیا)۔

پوری مدیث سائے آنے کے بعد محتر مدکا اخذ کردہ نتج سرے سے فلط ہوجاتا ہے کہ خلع کے لئے شوہر کی رضا مندی ضروری نہیں، بلکہ عدالت کوازخود نکاح فنے کرنے کا اختیار ہے۔ محتر مدنے صدیث کا ایک حصہ فال کرکے اور ایک حصہ حذف کر کے وہی طرز ممل اختیار کیا ہے۔ مسل اختیار کیا ہے۔ ایک مصل اختیار کیا ہے۔ ایک حصے پرتوا میان رکھتے ہو، اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟)۔

سوم :... محتر مدتو حدیث کا آ دها گلزا (وہ بھی تحریف کرکے ) نقل کرتی ہیں اور اس سے یہ نتیجا خذکر لیتی ہیں کہ عدالت ،شوہر کی رضامندی کے بغیر شخ نکاح کا تکم کر سکتی ہے ، لیکن جن اَ نمہ دین کوئی تعالیٰ شانہ نے عقل وایمان اور علم وعرفان سے بہرہ ورفر مایا ہے ، وہ اس حدیث سے ... محتر مد کے بالکل برنکس ... یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زوجین کے درمیان ان کی رضامندی کے بغیر تغریق کردینا عدالت کا کام نہیں ، إمام ابو بکر جصاص رازی ' اُحکام القرآن' میں لکھتے ہیں :

"اگر بیافتیارها کم کو ہوتا کہ جب وہ دیکھے کہ زوجین، صدوداند کو قائم نہیں کریں گے توان کے درمیان خلع کا فیصلہ کرد ہے، خواہ زوجین خلع کو چاہیں یا خلع ہے انکار کریں تو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ان دونوں سے اس کا سوال ہی ۔ فرماتے ، اور نہ شوہر سے بیفر ماتے کہ اس کو خلع و سے دو، بلکہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم خود خلع کا فیصلہ دے کرعورت کو مرد سے چھڑا دیے ، اور شوہر کو اس کا باغ لوٹا دیے ، خواہ وہ دونوں اس سے انکار کرتے ، یا ان جس سے ایک فرموتا ہے اس ان جس سے ایک فرموتا ہے اس ان جس سے ایک فرموتا ہے اس لیے دور میان تفریق کو جھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا کے وہ لعان کرنے والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی ہوی کو چھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا کے دہ لیان کرنے والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی ہوی کو چھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا کہ اس دورمیان تفریق کردیتا کے دہ لیان کرنے والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی ہوی کو جھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کردیتا کہ اس دورمیان تفریق کردیتا کے دہ لیان کرنے والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی ہوں کو جھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کو دیوں کے درمیان کی کے درمیان کو دیان کرنے والے شوہر سے نہیں کہتا کہ اپنی ہوں کو جھوڑ دو، بلکہ از خود دونوں کے درمیان تفریق کی لاہور)

اور حافظ ابن جِرِّ، آنخضرت سلى الله عليه وسلم كارشاد: "افسل الحديقة وطلقها تطليقة "(باغ والس الدواس كو المحدولة وطلقها تطليقة "(باغ والس الدواس كو المحدولة والمحدود) كرِّخت لكعة بين:

"امر اصلاح وارشاد لَا ایجاب" ترجمه:..." بیفرمان نبوی اصلاح وارشاد کے لئے ہے، بطور واجب کے نبیس۔"

<sup>(</sup>۱) لو كان الخلع إلى السلطان شاء الزوجان أو أبيا إذا علم انهما لا يقيمان حدود الله لم يستلهما النبي صلى الله عليه رسلم عن ذلك ولا خاطب الزوج بقوله إخلعها بل كان يخلعها منه ويرد عليه حديقته وإن أبيا أو واحد منهما كما لما كانت فرقة السمتلاعنين إلى الحاكم لم يقل للملاعن خل سبيلها بل فرق بينهما. (أحكام القرآن للجضّاص ج: ١ ص: ١٩٥ طبع سهين اكيلمي، لاهور).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري لابن سجر ج: ٩ ص: ٢٢٩، طبع لَاهور.

معلوم ہوا کہ اس واقعہ میں شوہر کی مرضی کے بغیر ضلع کا یک طرف فیصلہ بیں فر مایا گیا، بلکہ آنخضرت صلی القہ علیہ وسلم نے شوہر کومشورہ دیا کہ اس سے باغ واپس لے کراس کوطلاق دے دیں۔

گزشته مباحث سے پچھانداز ہوا ہوگا کہ محتر مہ حلیمہ صاحب اپنے غلط موقف کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کریم اور حدیث نبوی کے مطالب کو بگاڑنے کی کیسی سعی بلیغ فرماتی ہیں ، کاش! کوئی ہمدردی و خیرخوا بی سے ان کومشورہ ویتا کہ بیمیدان جس میں آپ نے قدم رکھا ہے ، بڑا کہ خار ہے ، جس سے دامن ایمان کے تارتار ہونے کا اندیشہ ہے ، قرآن وحدیث اور فقیا سلامی کافہم ان کے بس کی بات نہیں ، ان کے ایمان کی سلامتی ای میں ہے کہ وہ اس میدان میں ترکتازی سے احتراز فرمائیں۔

محترمه بمیں عدالتی طریقِ کارے آگاہ کرتے ہوئے متی ہیں:

" یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہماری عدالتوں کا ایک طریقۂ کاریہ بھی ہے کہ وہ دورانِ مقدمت ہراور بیوی کو بلاکرایک موقع اور دیتے ہیں، کین اگر عدالت اس نتیج پر پہنچ جائے کہ ذرجین کا اکتھار ہنا ممکن ہے تو اس صورت میں عدالت خلع کی ڈگری کر دیتی ہے، اور یوں عدت کے بعدا کرکوئی عورت عقد ٹانی کرتی ہے تو نہ عقد ٹانی حرام ہے، اور نہ بی قرآن وسنت اس بات کی ممانعت کرتی ہے۔''

اس سلسلے بیں گزارش ہے کہ عدالتیں اگر میاں بیوی کو مصالحت کا موقع ویتی ہیں تو بہت اجھا کرتی ہیں، تاہم شرعی نقط نظر سے ہمارے موجودہ عدالتی نظام میں (خصوصاً عائلی مسائل کے حوالے سے) متعدد تقم پائے جاتے ہیں، چونکہ خلع کا مسئلہ خالص شرعی مسئلہ ہے، جس سے حلال وحرام وابستہ ہے، اس لئے عدالتی نظام کی ان خامیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، چندا مورکی جانب مختصرا اشارہ کرتا ہوں:

ا:... ہمارے یہاں یہ قضروری سمجھاجاتا ہے کہ جم محفی کو جج کے منصب پرفائز کیاجائے وہ رائج الوقت قانون کا ماہر ہو، اور ایک عرصہ تک اس نے بحثیت وکیل کے قانونی تج بہتی ہم پہنچایا ہو، کین شریعت اسلای نے منصب قضا کے لئے جوشرا نظامقرر کی ہیں، مثلاً: اس کا مسلمان ہونا، مر وہونا، عاول ہونا، شرق قانون کا ماہر ہونا، ان شرا نظاکو کھو ظنیس رکھا جاتا۔ چنانچہ جس جج کی عدالت میں مثلاً: اس کا مسلمان ہونا ہو وہ کی معلوم نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہے یانہیں؟ اورشر کی قانون کا ماہر ہونا تو در کناروہ مسلمان بھی ہے یانہیں؟ اورشر کی قانون کا ماہر ہونا تو در کناروہ نظر وقر آن بھی سے چر پر ھسکتا ہے یانہیں؟ جبکہ سی غیر مسلم کا فیصلہ مسلمانوں کے نکاح وطلاق کے معاملات میں شرعا نافذ ومؤثر نہیں ، اس کے ضروری ہے کہ یہ اُصول مطے کر دیا جائے کہ خام کے جومقد مات عدالتوں میں جاتے ہیں ان کی ساعت صرف ایسانج کر سکے گا جو

<sup>(</sup>۱) (قوله لا تصبح ولاية القاضى حتى يجتمع فى المولى شرائط الشهادة) ...... اما الأول فهو أنه لا بد أن يكون من أهل الشهاة (فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة) يعنى كل من القضاء والشهادة يستمد من أمر واحد هو شروط الشهادة من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غير أغمى ولا محدودًا فى قذف والكمال فيه أن يكون عدلًا عفيفًا عالمًا بالسُنة وبطريق من كان قبله من القضاة. (فتح القدير ج: ٥ ص: ٥٣٣، كتاب القاضى إلى القاضى طبع دار صادر، بيروت). تعميل كه المنظم و المحلة لسليم رستم باز ص: ١١١١ تا ١١١ العاص حبيب الله بستى كوئنه.

مسلمان ہو، نیک اور خداتر س ہو، اور شرکی مسائل کی نزاکتوں سے بخو بی واقف ہو، چونکہ خلع سے حلال وحرام وابسۃ ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اس میں شرکی اُصول وقواعد کی یا بندی کی جائے۔

۲: ... موجود و عدالتی نظام میں سب سے زیاد و موثر کردار قانون کے ماہرین (وکلاء) حضرات کا ہے کہ وہی فریقین کی طرف سے عدالت میں پیٹی ہوتے ہیں اور عدالت کی قانونی راونمائی کرتے ہیں، کیکن وکیل صاحبان کا طرز عمل عو با یہ ہوداس کے کہ ان کے موکل کا موقف قطعاً غلط اور باطل ہے ، وہ اس باطل کی پیروی کے لئے مستعد ہوجاتے ہیں، اور پھر اس باطل کو جن اور جموث کو بچ عابت کرنے کے لئے نصرف خود عدالت ہیں زمین و آسان کے قلابے ملاتے ہیں، بلکہ اپنے موکل کو بھی باطل کو جن اور جموث کو بچ عابت کرنے کے لئے نصرف خود عدالت ہیں جس طرح قرآن حفظ کرنے والا پی کھتب میں قرآن کر کیم کے جموٹا بیان تلقین کرتے ہیں، اور یہ جموٹا بیان اس کو اس طرح رَثا تے ہیں جس طرح قرآن حفظ کرنے والا پی کھتب میں قرآن کر کیم کے الفاظ کو رَثا ہے ۔ کوئی خاتون خلع کی ورخواست عدالت میں چیش کرتا چاہتی ہے قواس کے لئے بھی وکیل صاحبان کی خد بات حاصل کرنا گریہ وہ اور عدالت اس جموٹ کو بچ سمجھ کرا ہے خلع کی کے طرف ڈ گری دے و بے تو کیا یہ عدالتی فیصلہ اللہ تو تو کیا یہ عدالتی فیصلہ اللہ تو تال و جرام کو تبدیل کے عمل و جرام کو تبدیل کرنے میں مؤثر ہو سکتا ہے ۔۔؟

ان عدالت کا منصب فریقین کے ساتھ انصاف کرنا ہے ، اور بیای صورت میں ممکن ہے کہ عدالت کا جھاؤکسی ایک فریقِ مقد مہ کی طرف نہ ہو گئینڈ ہے کے زیر اثر ہمارے بہاں کو یا بیا صول طے کرلیا گیا ہے کہ ظلع کے مقد ہے میں مرد ہمیشہ فالم ہوتا ہے اور عورت ہمیشہ معصوم ومظلوم ہوتی ہے ، بہی وجہ ہے کہ ظلع کے قریباً سوفیصد فیصلے عورت کے قب میں کئے جاتے ہیں ، جب عدالت نے ذہنی طور پر شروع ہی ہے عورت کی طرف واری کا اُصول طے کرلیا ہوتو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ انصاف کی تراز و میں کیا وزن رکھتا ہے؟ اور وہ شرعا کیسے نافذ ومؤثر ہوسکتا ہے؟ اور اس کے ذریعہ عورت کیلے شوہر کے لئے حرام اور ووسرے کے لئے طال کیے ہو کتی ہے۔ ۔۔۔؟

۳:...مفتی اور قاضی کے منصب میں یے فرق ہے کہ مفتی کے سامنے جوصورتِ مسئلہ پیش کی جائے وہ اس کا شرع تھم لکھ دیتا ہ اس کو اس سے بحث نہیں کہ سوال میں جو واقعات درج ہیں وہ سچے ہیں یانہیں؟ نہ اس کے ذمہ اصل حقائق کی تحقیق وتفتیش لازم ہے۔ برعکس اس کے قاضی کا منصب ہیہ ہے کہ مدگی نے اپنے وعویٰ میں جو واقعات ذکر کئے ہیں ، ان کے ایک ایک حرف کی تحقیق وتفتیش کرکے دیکھے کہ ان میں کتنا بچ ہے اور کتنا مجموث ؟ اور جب تحقیق وتفتیش کے بعد زود ھا وُود ھا ور پانی کا پانی الگ الگ ہو جائے تو اس کی روشیٰ میں عدل وانصاف کی تر از وہاتھ میں لے کرخدالگ فیصلہ کرے۔ (۱)

لین ہمارے یہاں ضلع کے مقد مات میں تحقیق وتفتیش کی ضرورت کونظرانداز کردیا گیا ہے، کو یا عدالتیں قاضی کے بجائے مفتی کا کردارادا کرتی ہیں، مدعیہ کی جانب ہے جووا قعات ہیں کئے جاتے ہیں، جن کودکیل صاحبان نے اپنی خاص مہارت کے ذریعہ

 <sup>(</sup>۱) وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه: أنه لا فرق بين المفتى والقاضي إلّا أن المفتى مخبر عن الحكم والقاضى ملزم به ... إلخ. (درمختار ج: ۱ ص: ۲۳ مقدمة، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

بات کا جنگر بنا کرخوب رنگ آمیزی اور مبالغه آرائی کے ساتھ چیش کیا ہوتا ہے، عدالت انہی کو دمی آسانی اور حرف آخر سمجھ کر ان کے مطابق کیے طرف ذکری صاور کروی ہے۔ شوہر کو حاضر عدالت ہونے کی بھی زحت نہیں دی جاتی ، نہیجے صورت حال کومعلوم کرنے کی تکلیفاً نمائی جاتی ہے،عدالت زیادہ ہے زیادہ برتی ہے کہ شوہر کے نام نوٹس جاری کردی ہے کہوہ:

'' فلاں تاریخ کو حاضر عدالت ہوکرا پناموقف پیش کرے، ورنداس کے خلاف کاروائی کی۔ طرف عمل میں لائی جائے گی۔''

مردیہ جھتا ہے کہ اس کا عدالت جانا نہ جانا برابر ہے، کیونکہ عدالتی فیصلہ تو بہر صورت اس کے خلاف ہونا ہے، اس لئے وہ عدالت کے نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیتا ، ادھرعدالت یہ بھتی ہے کہ اس نے شو ہر کے نام نوٹس بھجوا کر قانون وانصاف کے سارے تقاضے بورے کردیئے ہیں،اب اگروہ عدالت میں نہیں آئے گا تواپنا نقصان کرے گا،اس لئے وہ ضلع کی بیک طرف ڈگری جاری کردیتی ہے۔ دراصل خلع کے مقدمہ کو بھی و بوانی مقد مات پر قیاس کرلیا میا ہے کہ مالیاتی مقدمہ میں اگر مدعا علیہ حاضرِ عدالت ہوکر اپنا د فاع نبیں کرے گاتو فیصلہ اس کے خلاف ہوجائے گا، اس لئے وہ اس کے خوف کی بتا پر خود حاضرِ عد الت ہوگا۔ حالا نکہ خلع کا مقدمہ عورت کے ناموس کے حلال وحرام ہے متعلق ہے ، اس میں الی تساہل پسندی کسی طرح بھی روانہیں ہو یکتی ، اور جب عدالت اپنامنصی فرض، جوشر<mark>عاً اس کے مدہے ب</mark>جانہ لائے تواس کے یک طرفہ نصلے کے بارے میں کس طرح کہ سکتے ہیں کہ وہ شرعاً نافذ ومؤثر ہے؟ ہاری عدالتیں آخرایی ہے اختیار کیوں ہیں کہ وہ مدعاعلیہ کوعدالت میں بلانے سے عاجز ہوں ، اور بغیر محقیق تغتیش کے حلال وحرام کے یک طرفہ فیصلے کرنے کی انہیں ضرورت پیش آئے...؟

۵:...میاں بیوی کے درمیان کشاکشی کا ندیشہ ہوتو حق تعالیٰ شانہ نے حکام اور دونوں خاندانوں کے لوگوں کو حکم فرمایا ہے کہ ان کے درمیان اصلاح کی کوشش کریں، چنانچارشاد ہے:

" اورا كرتم كوان دونوں كے درميان كشاكشي كا انديشہ بوتو تم لوگ ايك آ دى ، جوتصفيہ كرنے كى ليافت ر کمتا ہو، مرد کے خاندان سے، اور ایک آ دمی، جوتصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہو، عورت کے خاندان سے (تجویز كر كے اس كشاكشي كور فع كرنے كے لئے ان كے باس) جميجو (كدوه جاكر محقيق حال كريں، اور جو بےراہى بر ہویا دونوں کا کچھ کچھ قصور ہو، سمجھائیں ) اگران دونوں آ دمیوں کو (سیجے دِل سے ) اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی میاں بیوی میں اتفاق پیدا فرمائیں کے، بلا شبداللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبروالے ہیں۔''<sup>(1)</sup> (التساء:٣٥، مأخوذازتر جمه حضرت قعانويٌ)

کیکن ہمارے یہاں اس تھم الٰہی کو یکسرنظرا نداز کرویا حمیا اور'' خلع کی بیک طرفہ ڈگری'' کوتمام عائلی مسائل کا واحد حل قرار

<sup>(</sup>١) "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَآ اِنْ يُولِدَآ اِصْلَحًا يُوقِي اللهُ بَيْنَهُمَا، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا" (النساء: ٣٥).

دے لیا میا۔ چنانچ میاں ہوی کے درمیان مصالحت کرانے کا بیقر آنی تھم کو یا منسوخ کردیا میا، اڑے اور اڑی کے خاندان کے لوگ تو اس کے لئے کوئی قدم کیا اُٹھاتے؟ ہماری عدالتیں ہمی قرآن کریم ہے اس حکم بھل کرنے کی ضرورت محسوس نبیں کرتیں، بلکاس سے بر ہر کرستم ظریقی ہے کہ بعض وفعہ میاں ہوی دونوں شریفانہ زندگی گزار نے کے لئے تیار ہیں، کیکن لڑکی کے والدین ضلع کا حجوثا وعویٰ کر کے خلع کی کی طرفہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اور عدالت میاں بیوی ہے یوچھتی تک نہیں۔ چنانچہ ۱۲ راگست کوجس سوال کا جواب میں نے دیا تھا (اورجس کی تر دید کے لئے علیمہ اسحاق صاحبہ نے تکم اُٹھایا) اس میں اس مظلوم لڑکی نے ،جس کو''خلع کی کی طرفہ ڈگری'' عدالت نے عطا فرمادی تھی، یہی لکھا تھا کہ میں اور میرا میاں دونوں گھر آباد کرنا جا ہے ہیں، لیکن میرے والدین نے میری طرف سے طلع کا دعویٰ کر کے میرے میاں کی اطلاع کے بغیر ظلع کی بیک طرف ڈگری حاصل کر لی۔ انساف کیا جائے کہ جس نصلے میں قرآن کریم کے مندرجہ بالاحکم کوپس پشت ڈال دیا ممیا ہو،جس میں زوجین کی خواہش کے باوجودان کو ملنے کا موقع نہ دیا ممیا ہو،اور جس میں زوجین کی خواہش کو یا مال کرتے ہوئے'' خلع کی کیسطرفہ ڈگری' وے دی گئی ہو،ایسے فیصلے کے بارے میں کس طرح کہددیا جائے کہوہ شرعاً نافذ اورمؤثر ہے؟ اس میاں ہوی کا نکاح ختم ہوگیا، اوراب عورت عقد ان کے لئے آزاد ہے ...؟

یہ میں نے موجود وعدالتی نظام کے چنداصلاح طلب اُمور کی نشاند ہی کی ہے، ورندا بیے اُمور کی فہرست طویل ہے،جس کی تغمیل کے لئے مستق<del>ل فرمر :</del> درکار ہے:

> اند کے با تو گفتم درد ول و ترسیدم که آ زروه شوی درنه مخن بسیار است

جب تک شریعت اسلامی کی روشی میں ان اُمور کی اصلاح نہیں کی جاتی ،عدالت کا کیک طرفہ فیصلہ شرعاً کا تعدم قرار پائےگا، اس کے نہتو میاں بیوی کا نکاح ختم ہوگا ،اورنہ ورت کوعقد عانی کی شرعاً اجازت ہوگی۔

محترمه بردے معمومانداز میں سوال کرتی ہیں کہ:

'' بالفرض الحرہم بیہ مان لیس کہ خلع کے لئے شوہر کی اجازت اور مرمنی منروری ہے تو بھر خلع اور طلا ق م کیا فرق رہ جاتا ہے؟"

اُو پر تفصیل سے عرض کیا جاچکا ہے کہ قرآن وسنت اور اِجماع اُمت کی رُوسے خلع میاں بیوی دونوں کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ، اور محتر مدنے قر آن وسنت سے اس کے خلاف جویہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلع کے لئے شوہر کی اجازت اور مرضی ضروری نہیں ، اس کا غلد اور باطل ہونا بھی پوری وضاحت سے عرض کیا جاچکا ہے۔ رہامحتر مدکا بیسوال کہ پھرخلع اورطلاق کے در میان کیا فرق روجا تا ہے؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ ان دونوں کے در میان آسان وزمین کا فرق اور مشرق ومغرب کا فاصلہ ہے، جے فقہ کا ایک مبتدی طالب علم بھی جانتا ہے۔

طلاق مرد کا انفرادی جن ہے، جس میں بیوی کی خواہش اور مرضی کا کوئی دخل نہیں ، جب مروطلاق کا لفظ استعال کر ہے کہ وہ چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو، اور اس طلاق کو قبول کر ہے یا قبول نہ کر ہے، بہر صورت طلاق واقع ہوجاتی ہے، بلکہ اس ہے بڑھ کر ہے کہ طلاق کا لفظ استعال کرتے ہوئے مردکی رضامندی بھی ضروری نہیں ، اگر کوئی مختص اپنی بیوی کو طلاق دے دے ، اور پھر دعوی کرے کہ میں نے طلاق ول کی رضامندی کے ساتھ نہیں دی تھی ، بلکہ یوں ہی عورت کو ڈرانے دھمکانے کے لئے دی تھی ، یا تحض نداق کے طور پر میں نے طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اس کے بر عکس ضلع میں دونوں کی رضامندی شرط ہے، اگر مردعورت کو ضلع کی پیشکش کرے تو جب بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ اس کے بر عکس ضلع میں دونوں کی رضامندی شرط ہے، اگر مردعورت کو شو ہر کے قبول کے بغیر ضلع جب بکت عورت اس کو قبول نہ کرے ، خلاف نہیں ، وگا ، اس طرح اگر عورت اپنے شو ہر سے ضلع کا مطالبہ کرے تو شو ہر کے قبول کے بغیر خلع نہیں ہوگا ، ایک چز (طلاق) دونوں کی رضامندی کے بغیر بھی واقع میں ہوجاتی ہے جز (خلا تی ) دونوں کی رضامندی کے بغیر بھی واقع ہوجاتی ہے۔ کہ آپ کوان دونوں کے درمیان فرق محسوں نہیں ہوجاتی ۔ کہ آپ کوان دونوں کے درمیان فرق محسوں نہیں ہوجاتی ۔ کہ آپ کوان دونوں کے درمیان فرق محسوں نہیں ہوجاتی ۔

اورآپ کا بیقسور کہ جس طرح مرد، عورت کواس کی مرضی کے بغیر طلاق دے سکتا ہے، ای طرح عورت، مرد کی رضامندی کے بغیر اس سے خلع لیے تھی ہے، بیددور جدید کا وہ مغربی تصور ہے، جس سے شریعت کا پوراعا کمی نظام تلمیث ہوجا تا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی وہ حکست ِ بالغہ باطل ہوجاتی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے'' نکاح کی گرہ'' مرد کے ہاتھ میں رکھی تھی ،عورت کے ہاتھ میں نہیں۔
میں نہیں۔

محتر مهصتی بیں:

" كيابهم جناب رسول اكرم سلى الله عليه وسلم كے خلاف فيصله كر يكتے بيں؟ يقينانبيں ."

(۱) اما المرأة قالا تقدر على تبطليق الزوج وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضًا على أن تمنع من المراجعة. (تفسير كبير ج: ۲ ص: ۲۳۷، طبع ببروت). أيضًا: عن ابن عباس رضى الله عنهما: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رجل: فقال: يا رسول الله! سيّدى زوّجنى امنه وهو يريد أن يقرق بيني وبينها، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: يا أيها المناس! ما بال أحدكم يزوج عبده من امنه لم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. (فتح القدير ج: ۳ ص: ۲۹۳، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا ابن ماجة ج: ۱ ص: ۱۵۲ باب طلاق العبد، طبع نور محمد كراچي). (۲) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرهًا أو هازلًا أو سفيهًا أو سكران أو أخرس أو مخطئًا. (در مختار، كتاب الطلاق ح: ۳ ص: ۳۵۳ فصل فيمن يقع طلاقه طبع رشيديه).

بلاشبہ کسی اُمتی کی مجال نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کرے (اورا گرکوئی کرے گا تو خلع کی کیک طرف عدالتی ڈگری کی طرح وہ فیصلہ کا تعدم اور باطل ہوگا) کہ کین محتر مہ کوسو چنا جا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنے کی جسارت کون کررہا ہے؟

آنخضرت صلی القد علیه وسلم نے جمیلہ کی درخواست بطع پران کے شوہر سے فرمایا تھا کہ: '' اپناباغ (جوتم نے اس کومبر میں دیا تھا) دا پس لے لواور اس کوطلاق دے دو۔' لیکن محتر مدحلیمہ اسحاق فرماتی جیں کہ خلع کے لئے شوہر سے بوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ، یہ عورت کا انفرادی حق ہے، اور عدالت شوہر سے بوجھے بغیر دونوں کے درمیان علیحہ گی کرائے تی ہے۔فرما یے ! یہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے یانہیں ...؟

محتر مد، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حیات ِ مبارکه کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں کرسکتیں جس میں عورت کی درخواست خلع پر آپ سلی الله علیه وسلم کی حیات ِ مبارکہ کا ایک ورخواست ِ خلع پر اس کے باتھ میں ' خلع کی کیک طرفہ ڈو ڈگری'' تھا دی ہو۔ اب آپ خود انصاف سیجئے کے درسول الله صلی الله علیه وسلم ... میری جان اور میرے ماں باب آپ پر قربان! ... کی مخالفت کون کرر ہا ہے؟ حضرات ِ نقبها کے اُمت، یا خود محتر معلیم اسحاق ...؟

«منصفی کرنا خدا کود کھے کر!"

محرّ مهمتی بیں کہ:

'' خلع عورت کا ایک ایساحق ہے جواسے خدانے دیا ہے، اور رسول اکرم مسلی الندعلیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے مبرِ تقیدیق لگائی ہے۔''

الندورسول کی بات مرآ محمول پر،آ مناوصد قنا یم محتر مدیدتو فر ما کیس کد قرآن کریم کی کون می آیت ہے،جس میں اللہ تعالیٰ فی مایا ہوکہ خلع عورت کا انفرادی حق ہے، جب اس کا جی جا ہے مردکو خلع وے کراس کی چھٹی کراستی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون می صدیث ہے جس میں عورت کے اس انفرادی حق کو بیان کیا ہوکہ عورت شو ہرکی اجازت ومرضی کے بغیراس کو خلع وے سکتی ہے؟

بلاشبدالله تعالی نے عورت کو بیت دیا ہے کہ وہ ضرورت محسوں کر ہے تو شوہر سے ضلع کی درخواست کر سمتی ہے اور' بدل ضلع'' کے طور پر مالی معاوضے کی پیکٹش کر سکتی ہے،' خلع کاحق''اور' خلع کے مطالبے کاحق''دوالگ الگ چیزیں ہیں،اللہ تعالی نے عورت کو بیت دیا ہے کہ وہ شوہر سے خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے، بیتی نہیں دیا کہ وہ ازخود مردکو خلع دے کرچلتا کر سکتی ہے۔

اس کی مثال ایس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخص کوحق ویا ہے کہ حدو دِشرعیہ کی رعایت رکھتے ہوئے جہاں جا ہے نکاح کرسکتا ہے، بیحق مرد کو بھی ہے اور عورت کو بھی الیکن نکاح کا بیحق کیسے طرفہ نہیں، کیونکہ نکاح ایک ایسا عقد ہے جو دونوں فریقوں کی رضا مندی پر موقوف ہے۔ ای طرح ظلع بھی ایک ایسا عقد ہے جس کے ذریعہ دونوں فریق ازالۂ نکاح بالعوض کا معالمے طے کرتے ہیں۔ جس طرح نکاح کا پیغام بھینے کاحق ہر مخص کو حاصل ہے لیکن عملاً نکاح اس وقت ہوگا جب دونوں فریق (اصالة یا دکالة) نکاح کا بیجاب و تبول کرلیں گے۔ ای طرح ظلع کی پیشکش کرنا عورت کاحق ہے، لیکن عملاً خلع اس وقت ہوگا جب دونوں فریق اس عقد کا ایجاب و تبول کرلیں گے۔ ای طرح خلع کی پیشکش کرنا عورت کاحق ہے، کیور کا اس کا مختل کے بیکن کے کہ وہ عقد نہیں، بلکہ یمین ہے، مردکواس یمین کا افتیار دیا گیا ہے، خواہ و درمرا فریق اس کو تبول کرے یانہ کرلیں گے، بخلاف طلاق کے، کہ وہ عقد نہیں، بلکہ یمین ہے، مردکواس یمین کا افتیار دیا گیا ہے، خواہ و درمرا فریق اس کو تبول کرے یانہ کرے، بلکہ دوسرے فریق کواس کا علم بھی ہویا نہ ہو۔

الغرض! ضلع لیما عورت کاحق ہے، لیکن عملاً اس کوضلع اس وقت ملے گا جب شوہراس کوضلع دے گا۔'' ضلع لیما'' کالفظ خود ہتا تا ہے کہ وہ شوہر سے ضلع لیے سکتی ہے، اس کواز خود خلع نہیں دے تحق بضلع لیما اس کاحق ہے، خلع دینا اس کاحق نہیں۔

اینے مضمون کے آخر میں محتر مدکھتی ہیں:

نوٹ:...میں نے بیمضمون طیمداسیاتی کا اس" آزاد فکری" کے جواب میں لکھا ہے کہ عورت کو خلع کا کیک طرفہ تن ہے،
اور یہ کہ عدالت کو خلع کی کیک طرفہ ڈکری جاری کرنے کا اختیار ہے۔ میں اس سے بے خبر ہیں ہوں کہ بعض حالات میں عورت نہایت مشکل میں پہنسی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے لئے اس کے سواکوئی جارہ کا دہیں رہتا کہ عدالت اس کے معالے میں مدا فعلت کرے۔

مثلاً: شوہر تامر دہونے کے باوجودعورت کور ہائی نہیں دیتا، بھی متعنت ہوتا ہے کہ نہ عورت کوآ باد کرتا ہے اور نہ آزاد کرتا ہے، یا شوہر لا پتا ہے، یا مجنون ہے جس کی وجہ سے عورت بخت مشکلات ہے دو چار رہتی ہے، ایسی صورتوں میں مسلمان حاکم کو خاص شرائط کے ساتھ تفریق کاحق ہے۔

وَالْحِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ!

## عدالتي خلع كى تر ديد پر إعتراض كاجواب

سوال:... جناب مولا تامحد بوسف صاحب محرّ م لدهیانوی ،اسلام وعلیم ورحمة الله ورباته بعد سلام زیر نظر مضمون جناب کی خدمت میں پیش کرنے کی سعاوت حاصل کرر ہا ہوں۔

طلاق اور ضلع کے بارے میں آپ کے مضامین اخبار "بنگ" میں شائع ہور ہے ہیں، اس بارے ہیں بیسوال ہو چھنے کی جرات کرر ہا ہوں کہ زوجین کی رضامندی ہے آپ کی کیا مراد ہے؟ زوجین جع کا لفظ ہے جبکہ طلاق یا ضلع کی طالب صرف لڑکی ہے،

یعنی زوجین میں ہے ایک اور وہ بھی وہ جومظلوم ہے، کمزور ہے، اور کی اعتبار سے ہمدروی واِمداد کی ستحق دیا کی ماری لڑکی پہلے تو بھی کوشش کرتی ہے کہ کسی ند سمی طرح نباہ ہوجائے، لڑکے کے بارے میں زبان نہیں کھولتی، اس کے گھر اور ماحول کے بارے میں جس میں وہ مقید ومجوس ہوگئی ہے خاموش رہنے اور ہر داشت کرنے کی تی الامکان کرتی ہے۔

آپ کے مضامین میں اس بات کا کہیں کوئی ذکر نہیں کہ ان ان ان وجو ہات کی بنیاد پرلز کی طلاق کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب قرار دی جائے گی ،اوراگرلز کی کا مطالبہ حقائق وانعیاف پر جن ہے تو اس پڑلل درآ مہ بھی ہونا جائے ، چنانچہ فابت ہوا کہ اگر طلاق کے مطالبے کی وجو ہات معقول ہوں تو شو ہرکو جائے کہ وہ بیوی کو طلاق ویدے۔

الله تعالیٰ کا تھم بھی ہی ہے کہ بیوی طلاق مانے تو شو ہر طلاق دیدے معنی ومغبوم کچھ یوں ہے: '' اور خوش اُسلو لی سے علیحدہ ہوجا وَ بلکہ اپنے یاس سے پچھودے دلا کر رُخصت کرو۔''

غور فرما ہے! شوہروں ہے کیا کہا جارہا ہے اور شوہر صاحبان اس فرمان عظیم کی کتنی پاسداری کررہے ہیں؟ تاریخ میں الی مثالیں موجود ہیں کہ بڑی عالی مرتبت نہا ہے محترم خواتین نے طلاق کا مطالبہ کیا اور انہیں طلاق دے دی گئی ،اس کے بعدان کی دُوسری شادیاں ہوئیں ، یہ بات بھی معلوم ہے کہ جن اُسحاب کرام سے طلاق کا مطالبہ کیا گیا وہ اوگ معمولی درجہ ومرتبہ کے نہ تھے اور نہ صرف یہ بلکہ طلاق کی طرف ان کا میلان بھی نہ تھا، لیکن ہو ہوں کے طلاق کے مطالبے پران اوگوں نے اپنی ہو ہوں کو طلاق و بے دیا، کیونکہ ان

<sup>(</sup>۱) تنمیل کے لئے دیکسی: حلیاج و ازسنی: ۱۳۳ معج وارالا شاعت کراچی۔

توگول کومعلوم تھا کہ تھم ر لی کیا ہے اور نہیں اس کا بھی نہم وا دراک تھا کہ اگر وہ طلاق نہیں دیتے تو نبی کریم اس سئلے کا بہتر حکیمانہ ل پیش فرمادیں گے۔

اب يهال چندنكات قابل غورين:

ا:...طلاق کامطالبہ کیا گیااور طلاق دے دی گئی، یہ ناپسندیدہ کیوں اور کیے ہے؟

ان ابت مواكه طلاق كامطالب في نفسه نايسنديد ونبيس ، يُرائي عصنسوبنبيس \_

ت:...متذکرہ بالا اُصحابِکرام اگرا پی بیو یوں کوطلاق دینے ہے اِنکار کرتے تو نی کریم بہتر حکیمانہ ل پیش فرماد ہے،اس سے یہی مراد لی جاسکتی ہے کہ آپ اپنے اِفتیارات اِستعال فرماتے اور ضلع دیدیتے۔

س: العنی شو ہرا نی بیوی کے مطالبے پر طلاق ندد ہے تو حاکم اعلیٰ یعنی مجاز عدالت خلع دے عتی ہے۔

2:... شوہر کی طرح طلاق دینے پر آمادہ ورضا مندنہیں اور بیوی کی قیت شوہر کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں تو ایسی صورت میں جبکہ آپ کے ارشاد کے مطابق خلع کے لئے زوجین کی رضامندی ضروری ہے تو ان میں ایک تو راضی ہے اور نہ صرف راضی ہے بلکہ طلاق یاضلع کے علاوہ اور کوئی بات اُ مے منظور بی نہیں ، تو اَب بیوی کی آزادی اور گلوضلاصی کی آبر ومندا نہ صورت کیا ہوگی ؟

۲:...قرآن وحدیث میں بیرواقعات ای لئے آئے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسئلہ واضح ہوجائے اور اُمت کی رہنما لَی ہوتی رہے۔

ے:...مسئلے کے اس پہلو پر جو بلاشہ بڑی اہمیت کا حال ہے اس پر آپ کی نگاہ نہیں گئی اور اس کے بارے میں آپ نے بجھے نہیں لکھا، بلکہ آخری چارہ کار کے طور پرعد الت مجازے خلع حاصل کرنے کاراستہ بھی آپ نے کلیٹا بند کردیا۔

۸:...ایی صورت میں جب شو ہر کوئی بات سننے پر تیار نہ ہوا دراس کی بھی ایک زے ہو کہ'' طلاق ہر گزنبیں ڈوں گا ، ساری زندگی سزا سڑا کے ماروں گا'' تو بیوی کے لئے اور کون ساراستہ رہ جاتا ہے بجز رُجوع عدالت ِعجاز کے ، جہاں سے ضلع کا حصول وبعد ہ عقدِ ثانی آپ کے نزدیک نے ناکاری میں شار ہوگا ، جس کا و بال (خدانخواستہ) لڑکی اورلڑکی والوں پر پڑے گا۔

ہماری اسلامی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اُس وقت ہوی کے مطالبے پر طلاق وے دی گئی اور آج کے دور میں ابوجہلوں ک کثرت و بہتات ہے، جو وین اور اس کے تقاضوں کو بالکل نہیں بجھتے ، یہی وجہ ہے کہ آج کے ابوجہل طلاق نہیں ویتے ، لہذا ہوی عدالت مجازے خلع حاصل کرتی ہے اور بعد عدّت اس کا عقدِ ٹانی ہوجا تا ہے، تو بیرام و ناجائز کیوں اور کیے ہے؟ اور اس کا (جو آپ کے زدیک نے ناکاری ہے ) و بال لڑکی اور لڑکی والوں پر کیوں پڑے گا؟ استغفر اللہ!

جناب محترم میری گزارشات پرغور فرمائیں، معاشرے کا جائزہ لیں، جہاں آپ کو ایسے بہت ہے (Cases) کیسر مل جائیں سے جن کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھرانے پریشان ہوں مے اور آپ کے مضامین ان لوگوں کی پریشانیوں اور مسائل میں مزید

إضافه بى كرر بهول مے۔

بتائے ایسے لوگ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ آپ نے تو سارے داستے بی بند کرادیے اور عدالت کو نااہل اور جانبدار قرار دے دیا ، حالانکہ عدالتی کارروائیوں کے بارے میں وکلا وج مساحبان کے بارے میں آپ نے جن خیالات کا إظهار فرمایا ہے ، واقعتا ایسانہیں ہوتا ، مجھے حمرت ہے کہاس موضوع پراتی غلط إطلاعات آپ کوس نے دیں؟

شوہر کی بے جا ضداور ہٹ دھری ہے ( ہلکہ بدمعاشی اور غنڈہ گردی کہتے ) تو دونوں یا ایک کے لئے بے راہ روی کا زیادہ اِمکان، اِحْمَالَ واندیشہ ہے، ای لئے اللہ تعالیٰ نے اِرشاد فر مایا اور اس کی تائید وتقعہ بی تریم نے کی کے طلاق کے مطالبے پر طلاق وے دی جائے ، ور نہ ظاہر ہے حاکم اعلیٰ (عدالت مجاز) سے ضلع مل جائے گا۔ بیغیر فطری ،غیرشری مسئلہ ہیں ہے، بلکہ خالعتا و پی مسئلہ ہے اور اَخلاقی قدروں سے پوری طرح آ راستہ ومجر پور۔

لڑی کو جب تک طلاق یا خلع نہیں ل جاتا ، لڑی اوراس کے متعلقین سب عذاب مسلسل میں گرفآر میں مے ، ان سب نو کوں
کوکس بات کی سزا دی جاری ہے؟ کیا ہمارا دین ایسے معاطات میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے! ہر مسئلے کا
معقول ، حکیمانہ ، اِطمینان بخش حل ہونا چاہئے ، ہمارے وین میں کوئی بات ، کوئی مسئلداد حورا یا تا کھل نہیں ، ہمارا وین ، کھل دین ہے۔

آپ جیسے علائے کرام کا کام اور مقام ہے کہ اُنجی ، جڑی باتوں سے مسئلوں کو سلجھائیں اور اُمت کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ
مسئلدنی زبانہ ہم وشد یہ ہے۔

مؤة بانه عرض گزار ہوں کہ میرے مضمون کواپے شانی جواب کے ساتھ شائع فرما کیں تا کہ ایسے لوگوں کی اشک شوئی ہوسکے جواب کے ساتھ شائع فرما کیں تا کہ ایسے لوگوں کی اشک شوئی ہوسکے جوا یسے کرب اور عند اب سلسل میں گرفتار ہیں ، ایسے لوگوں کو جب راومل ملے گی تو انہیں یقینا سکون ملے گااور ایسے زخم خور دولوگ آپ کے لئے دُعائے خیر کریں مے ، اور اس عاج : واحقر کے لئے بھی إن شاء الله تعالیٰ کہ اس سے زیادہ و بہتر اج ممکن نہیں۔

مضمون خذا میں نے اُمت کی بھلائی کے لئے تکھا ہے، آپ کی شان میں گتا ٹی تھور میں بھی نہیں لاسکا، ہاں آپ گراں باری محسوں کریں تو کمال شفقت وطیعی ہے معاف فرما ویں اور میرے اور میرے معلقین کے لئے وُ عائے فیرفر ما کیں۔
جواب: ... جھے معلوم نہیں کہ جناب کو بھی پہلے بھی اس تا چیز کی تحریر پڑھنے کا اِتفاق ہوا یا نہیں؟ اگر آنجناب نے بھی اس قتم کے مسائل کو میرے کالم میں پڑھا ہے تو میں نے جو بار ہا لکھا ہے کہ: '' عورت عدالت سے زجوع کرے، اور عدالت شو ہر کو طلاق کا تھم کرے، اگر شوہراس پر بھی طلاق نہ دے تو عدالت خود تفریق کروے۔' اس نا چیز کی یہ تصریحات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گ، اندریں صورت ایک مغرب ذدو آزاد خیال عورت کے افکار باطلہ کی تر دید میں لکھتا ہوں تو آنجناب کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟
میرے محترم! ہمارے معاشرے میں شریف عورتمی نہ بلا ضرورت ضلع لیتی ہیں، ندان کے بارے میں گفتگو ہان

" بيكمات "كے بارے ميں ہے جن كوذ الكة وكلينے كى عادت ہے ، اور جن كاول ذراى بات پرشو ہر سے بعر جاتا ہے ، وہ سيدهى عدالت ميں

جاتی ہیں،اور بچ صاحبان نٹ سےان کوظع کی ڈگر کی جاری کردیتے ہیں۔ ظلع کے سومقد مات میں ایک بھی ایسا آپ کوئبیں ملے گا جس میں اَزراوِ عدل گستری بچ صاحب نے بیے فیصلہ دیا ہو کہ عورت کا دعویٰ غلط ہے، کیا آپ کے خیال میں ہرعورت معصوم،فرشتہ اور ہر شوہر مجسم شیطان ہے ...؟

الغرض ہماری عدالتوں میں ضلع کا نام نہاد جوطریقہ دائے ہے، وہ یکسرشریعت کے بھی خلاف ہے، اور عدل و إنصاف کے تقاضون کی ضد بھی۔ یہ عورت کو ،خواہ وہ کیسی ہی خلالم ہو، مادر پدر آزادی دے کرمشرق کو مغربی معاشرت کی سطح پر لا کھڑا کرتا چاہتا ہے، اور ''شری ضلع'' کی آڑلے کریے کھیل کھیلا جارہا ہے، آپ ہی فرمائے! کہا گر ہرضلع کا فیصلہ عورت کے بق ہونے کا اُصول کردیا جائے تو سیدھا یہ کیوں نہیں کہدویا جاتا ہے کہ عورت بھی جب چاہم دکو طلاق دینے کا حق رکھتی ہے، اور اُن ارشادات نبوی کا کیا مصرف رہ کا جن میں فرمایا گیا ہے کہ: ''خلع لینے والی عورتیں کی منافق ہیں۔''(ا)

بہرحال میرامتھدای لافہ ہبیت کا علاج ہے جو فدہب کے نام پر بذر بعہ عدالت ہمارے یہاں رائج کی جارہی ہے، ورنہ میں خودایک بارنبیں، کی بار، اور بار بارلکھ چکا ہوں کہ عدالت تحقیق تفتیش کے بعداگراس نتیج پر پہنچی ہے کہ عورت واقعی مظلوم ہے اور یہ کہ مردکی طرح بھی رشتہ از دواج کے تقدی کو لموظ کر آمادہ نبیس تو عدالت شو ہرکو تھم کرے کہ وہ اسے طلاق ویدے، اگراس کے باوجود بھی وہ طلاق نبیس و بتا تو عدالت اُزخودوونوں کے درمیان علیحدگی کراوے۔

أميد ہے كہ يہ چندالفاظ جناب كے اطمينان كے لئے كافى ہوں مے، والسلام!

ياسبان حق @ ياهو داك كام

Telegram CHANNEL:

https://t.me/pasbanehaq1

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. رواه النسائي. (مشكرة ص: ۲۸۳، باب الخلع والطلاق، القصل الثالث، طبع قديمي كراچي).